

## بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُمِّلُ الْمُعِمِلُ اللْمُعِمِّلُ المُعْمِلُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعُمِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْم



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو خجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ فارمائیں اللہ فارمائیں

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com





فيض البارى ترجمه فتح البارى



علامها بوالحسن سيالكو في رطفيليه ن 1009ء Www.KitaboSunnat, com مكتبه اصحاب الحديث دوسراايديشن 0321-416-22-6 ..1.8.7.1.9 حافظ بلازه، پہلی منزل دوکان نمبر:12 ، مجھلی منڈی اردو بازارلا ہور۔ 042-7321823, 0301 4227379



## بشيم لفره للأوبي للأومين

## www.KitaboSunnat.com

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَهاذِهِ تَرْجَمَةُ لِلْجُزْءِ النَّاسِعُ عَشَرَ مِنْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ وَقُقَنَا اللَّهُ لِانْتِهَآثِهِ كَمَا وَقُقَنَا لِإِبْتِدَآئِهِ.

## سورهٔ برأت کی تفسیر کا بیان

فائك: سيسورة توبه ہے اور بياس كامشہورتر نام ہے اور اس كے سوااس كے اور نام بھى بيں جو دس سے زيادہ بيں اور اس میں اختلاف ہے کہ اس کے اول میں بسم اللہ کیوں نہیں تھی گئی سوبعض کھتے ہیں اس واسطے کہ وہ تکوار کے ساتھ اتری اور بسم الله امان ہے اور بعض کہتے ہیں اس واسطے کہ جب اصحاب ڈھٹلتیں نے قر آن کو جمع کیا تو ان کوشک ہوا کہ کیا بیسورت اور انفال دونوں ایک سورت ہے یا دوسورتیں ہیں جدا جدا سوانہوں نے دونوں کے درمیان فرق کیا ساتھ اس طور کے کہ دونوں کے درمیان ایک سطر خالی چھوڑی نہاس میں بسم الٹدککھی اور نہ پچھے اورککھا روایت کی ہے بیابن 🕝 عباس زائی نے عثان زائیں سے اور یہی معتمد ہے اور روایت کیا ہے اس کو احمد اور حاکم اور بعض اہل سنن نے۔ (فقے) ﴿ وَلِيْجَةً ﴾ كُلُّ شَيْءٍ أَدُخَلَتَهُ فِي شَيْءٍ. وليجة كمعنى بين برچيز كه داخل كرية اس كوايك چز میں تعنی راز دان۔

فَأَكُلُّ: مراداس آیت كی تغیر ہے ﴿ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجة ﴾ یعن نہیں پکڑا انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے علاوہ کسی کوراز وان۔

کینی اور شقہ کے معنی ہیں سفر بعید لیتنی اس آیت میں

﴿ ولكن بعدت عليهم الشقة ﴾ اوربعض كت بن شقة

وہ زمین ہے جس میں چلنامشکل ہو۔

یعنی خیال کے معنی ہیں فساد۔

فاكك: مراداس آيت كي تغيرب ﴿ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ﴾ ـ لینی اور خبال کے معنی ہیں موت<sub>-</sub> وَالْخَبَالَ الْمَوْتُ.

فائك: بعض كہتے ہيں كەصواب مونة ہے اور وہ ايك قتم ہے جنون كى \_

سُوْرَةُ بَرَآءَةً

﴿ اَلشُّقُّهُ ﴾ السَّفَرُ.

اَلُخَبَالُ الْفَسَادُ.

کتاب التفسید کتاب التفسید کتاب التفسید کے معنی ہیں مجھ کو نہ جھڑک اور نہ ڈانٹ اور قنادہ سے روایت ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ مجھ کو گناہ میں نہ ڈال لیمنی تی تکر ھا اور تکر ھا کے ایک معنی ہیں یعنی ناخوشی۔

﴿ كَرُهَا ﴾ وَ ﴿ كُرُهَا ﴾ وَاحِدٌ. لعنى كَر

فائك: اس اس آيت كي تفسير ہے ﴿ قُلُ انفقوا طوعا او كوها ﴾ -

﴿مُدَّخَلًا﴾ يَدُخَلُونَ فِيْهِ.

﴿ وَلَا تَفْتِنِّي ﴾ لَا تُوَبِّخْنِي.

کیم الباری پاره ۱۹

یعنی مدخلا کے معنی ہیں گھنے کی جگہ کہاس میں گھیں۔

فَائِكُ : مراداس آیت كی تفیر ہے ﴿ لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا ﴾ . ﴿ يَجْمَحُونَ ﴾ يُسْرِعُونَ .

یعنی یجمحون کے معنی ہیں جلدی کرتے ہیں یعنی اس

آيت من (لولوا اليه وهم يجمحون).

یعنی لفظ موتفکات که آیت ﴿والمؤتفکات انتهم رسلهم بالبینات﴾ میں واقع ہے اس قول سے شتق ہے کہ کہتے ہیں انتفکت لعنی الث گئی ساتھ اس کے زمین۔ ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ﴾ اِنْتَفَكَتِ انْقَلَبَتْ بِهَا الْأَرْضُ

> فَأَكُ : مراداقوم لوط كى بستيال بين -﴿ أَهُو ٰى ﴾ أَلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ.

یعنی اہوی کے معنی ہیں ڈالا اس کو یعنی الثانستی کو گہرے

مکان میں۔

فائد: مراداس آیت کی تفییر ہے ﴿ و المؤ تفکة اهوی ﴾ اورنہیں واقع ہوا ہے بیکلمسورة برأت میں اورسوائے

اس کے پھٹنیں کہ سورہ عجم میں ذکر کیا ہے اس کو بخاری نے اس جگہ واسطے موافقت مؤتفکات کے۔ ﴿ عَدُن ﴾ خُلْدِ عَدَنْتُ بِأَرْضِ ﴿ أَيُ لِعَنْى لفظ عدن کے معنی آیت ﴿ جنات عدن ﴾ میں ہم تیکی

صِدُقٍ فِي مَنبِتِ صِدُقٍ. اس مین طهر ااور اس سے مشتق ہے معدن لینی کہان اور کہا ہے۔ کہان اور کہان اور

اَلۡخَوَالِفُ الۡخَالِفُ الَّذِیۡ خَلَفَنِیۡ فَقَعَدَ لَیۡنَ خُوالف جُو آیت ﴿رضوا بان یکونوا مع بَعۡدِیۡ وَمِنۡهُ یَخُلُفُهُ فِی الْغَابِرِیْنَ وَیَجُوزُ للخوالف﴾ میں واقع ہوا ہے جُمْع خالف کی ہے اور

بعدی ورسه یا ملک یکی مسترین ریا ور اَنْ یَکُونَ النِسَآءُ مِنَ الْحَالِفَةِ وَإِنْ كَانَ خَالف وہ ہے جومیرے پیچے رہے اور جائز ہے کہ مراد جَمْعَ الذَّكُونَ فَإِنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ عَلَى خوالف سے عورتیں ہوں یعنی خوالف جمع خالفه كی ہو

جَمْعَ الذَّكُورِ فَانِنَهُ لَمُ يُوْجَدُ عَلَى خُوالِف سِي عُورتَيْن ہوں يَعَیٰ حُوالِف جُمْعُ خالفه کی ہو تَقْدِیْرِ جَمْعِهٖ إِلَّا حَرُفَانِ فَارِسٌ وَ اور اگر جَمْع نَدَر ہوتو نہیں پائے گئے برتقدیر جُمْع ہونے کو الله البارى پاره ۱۹ المنظم المنظم البارى پاره ۱۹ المنظم المنظم

اس کی کے مگر دو لفظ لیعنی فواعل جمع فاعل کے وزن پر عرب کی کلام میں صرف دو ہی لفظ پائے گئے ہیں فوارس جمع فارس کی اور ھو اللك جمع ھالك كی لیعنی تو حوالف جمع فد رہنیں بلکہ جمع مؤنث ہے۔

فائك : اور يه حصر تو ڑا گيا ہے ساتھ شوائق جمع شائق كے اور نواكس جمع ناكس وجوائح جمع جائح كے اور مراد ساتھ خوالف كے آيت ميں عورتيں اور مرد عاجز بيں اور لڑكے اور جمع كرنا اس كا جمع مؤنث كے لفظ پر واسطے تغليب كے ہے اس واسطے كہ عورتيں اپنے غيروں سے زيادہ تھيں اور ليكن قول الله تعالى كامع المحالفين تو جمع كيا گيا ہے بيلفظ او پر وزن لفظ جمع ندكر كے واسطے تغليب كے اس واسطے كہ وہى اصل ہے۔ (فتح)

﴿ اَلَّخَيْرَاتُ ﴾ وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ وَهِي لَيْنَ خِيرات جَمْع كَالفظ ہے اس كا واحد خيرة ہے اور اس الْفُو اَضِلُ. كَمْعَىٰ بِين نيكياں اور جَعَلا ئياں۔

فائك : مراداس آيت كي تفير ب ﴿ وأولئك لهم الخيرات ﴾ \_

فَوَارِسُ وَهَالِكَ وَ هَوَالِكَ.

﴿ مُوْجَوْنَ ﴾ مُؤَخُّونُ . اور دوسرول كاكام رُهيل ميں ہے يعنى اس آيت كى تفسير ﴿ وَ آخرون مرجون لامز الله ﴾ .

﴿ اَلشَّفَا ﴾ شَفِيرٌ وَ هُوَ حَدُّهُ. لين شفا كَمعنى بين شفير اوروه حداس كى بي يعنى نهايت

www.KitaboSunnat.com

وَالْحُونُ مَا تَجَوَّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالْأُودِيَةِ. اور جرف وہ زمين ہے جو پانی کے بہاؤ سے گرتی ہے فائك : اور ابوعبيدہ نے كہا كہ جرف كي گرھے كو كہتے ہيں اور بيآ بت بطور تمثيل كے ہاس واسط كہ جو كفر پر بنا كرے اس نے گرنے والی زمین كے كنارے پر بناكی اور وہ زمین الى ہے جو گرتی ہے بہاؤ سے اور نہيں قائم رہتی بنا او براس كے ۔ (فتح الباری)

﴿ هَارٍ ﴾ هَآئِدٍ يُقَالُ تَهَوَّرَتِ الْبِنُرُ إِذَا لَيْنُ اور هار كَمَعَىٰ بِينِ هائر لِعِنَ رَّلِ والى كَها جاتا انْهَدَمَتُ وَانْهَارَ مِثْلُهُ. بِي مَعَىٰ بِينَ اللهُ حِبِ كَمَّر بِرُّكِ اور انهار كَ بَحَى بين معنى بين \_

﴿ لَأُوَّاهُ ﴾ شَفَقًا وَ فَرَقًا وَقَالَ الشَّاعِرُ لِين آيت ﴿ إِن ابراهيم لاواه حليم ﴾ من اواه كمعنى إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلِ تَأَوَّهُ اهَةَ بِين بِرَا نرم ول آه مارنے والا واسطے خوف ك اپنرب رب الرَّجُلِ الْحَذِينِ. في اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

التفسير 💥 💸 🐧 💥 🕱 فیض الباری یازه ۱۹ 🔏 🕉 🕉

اونٹنی کو کسوں تو آ ہ مارتی ہے مثل آ ہمر دغمناک کے۔

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ جواب اور بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول سے ان مشرکول کوجن سےتم نے عہد کیا تھا۔

اذان کے معنی ہیں خبر پہنچانا۔

یعنی اور کہا ابن عباس فالمانے نیج تفسیر آیت ﴿ ویقولون ھو اذن﴾ کے یعنی وہ ہرایک کا کلام سنتا ہے اللہ نے فرمايا ﴿قُلُ اذْنُ خَيْرُ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ يَعْنُ تُو كَهِمْ كَانُ ( كاكيا) بہتر ہے تمھارے ليے كديقين لاتا ہے الله ير

یعن تصدیق کرتا ہے ساتھ اللہ کے۔

یعنی بیه دونوں لفظ اور ما ننداس کی تعنی وہ لفظ کہ مادے میں مختلف اور معنی میں ایک ہول قرآن میں بہت ہیں اورز کو ۃ کے معنی ہیں بندگی اوراخلاص۔

اور کہا ابن عباس فالٹھا نے جی تفسیر آیت ﴿ لا يؤتون الزكاة ﴾ كداس كمعنى يه بين كنبيس كوابى دية اس

کی کہ سوائے اللہ کے کوئی لائق بندگی کے نہیں۔ فائك : ابن عباس ذا الله نا جوز كوة كى بندگى اور توحيد كے ساتھ تفسير كى ہے تو اس ميں رد ہے واسطے جحت اس مخض

کے جو جحت پکڑتا ہے ساتھ اس آیت کے اس پر کہ کفار مخاطب ہیں ساتھ فروع شریعت کے۔ (فقح)

یعنی اور یصاهنون کے معنی ہیں مشابہت کرتے ہیں کا فروں کے قول سے لیمنی اس آیت میں ﴿ يضاهنون قول الذي كفروا ﴾۔

١٨٨٨ ابو اسحاق وليجليه سے روايت ہے كه كہايس نے براء ذالی ہے سنا کہتے تھے کہ قرآن کی اخیرآیت جو پیچھے اتری

آ يت (يستفتونك قل اللهُ يفتيكم في الكلالة) بــاور اخیر سور ہ جواتری سورہ برأت ہے۔

﴿أَذَانٌ ﴾ إغكامً. وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ أُذُّنَّ ﴾ يُصَدِّقُ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ بَرَآءَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى

الَّذِيْنَ عَاهَدُتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾.

﴿ تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِمُ بِهَا﴾ وَنَحُوُهَا كَثِيْرٌ وَّ الزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالْإِخُلَاصُ.

﴿ لَا يُؤِّتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ.

﴿ يُضَاهِوُ نَ ﴾ يُشَبَّهُو ٰنَ.

٤٧٨٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبَىٰ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اخِرُ ايَةٍ نَّزَلَتُ

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمُ فِي

الْكَلَالَةِ﴾ وَ٢ خِرُ سُوْرَةٍ نَّزَلَتْ بَرَآئَةٌ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّاعُلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَأَنَّ اللهِ مُخْزِى الْكَافِرِيْنَ﴾ سِيْحُوا

سِيْرُوْا. ٤٧٨٨ ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ

حَدَّثَنِيَ اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِيَ اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وْ أُخْبَرَنِي جُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْسٰنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمُ يَوْمُ النَّحْرِ يُؤذِّنُونَ بِمِنَّى أَنْ لَا يَحْجَ بَعْدَ

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ سو پھرو زمین میں چار مہینے اور جان لوکہ تم نہ عاجز کرسکو کے اللہ کو اور مید کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو اور سیحو ا کے معنی بس چلو۔

۳۲۸۸ - حضرت ابو ہریرہ فرائٹو سے روایت ہے کہ صدیق اکبر فرائٹو نے مجھ کو بھیجا اس جے میں لینی جس میں حضرت مالٹوئل نے ان کو حاجیوں کا سردار بنا کر کے میں بھیجا پہلے ججۃ الوداع سے مؤذنوں کی جماعت میں کہ بھیجا ان کو قربانی کے دن کہ تھم سنا کمیں کہ نہ جج کرے اس برس کے بعد کوئی کافر شرک کرنے والا اور نہ گھوے گرد کھیے کے کوئی نگا آ دی کہا حمید بن المنادي پاره ۱۹ المنادي پاره ۱۹

الُعَام مُشْرِكٌ وَّلَا يَطُوُفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ أُرُدَكَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِّيّ بُنِ

أَبِي طَالِب وَّ أَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَآءَةَ قَالَ أَبُو

هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يُّوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ

مِنِّي بِبَرَآءَةَ وَأَنْ لَّا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ

وَّلَا يَطُونَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ

اللهِ اذَانَهُمُ أَعْلَمَهُمُ.

عبدالرحمان نے کہ پھر حضرت مُالْفِیْ نے ان کے پیچھے علی زبالیّن کو بھیجا اور ان کو تھے علی زبالیّن کو بھیجا اور ان کو تھم دیا کہ برات کا تھم پہنچادیں ، کہا ابو ہریرہ زبالیّن نے سوتھم پہنچایا ساتھ ہمارے علی زبالیّن نے قربانی کے دن منی والوں میں ساتھ بیزاری کے اور یہ کہ نہ جج کرے اس برس کے بعد کوئی کا فرشرک کرنے والا اور نہ گھوے گرد کھیے کے کوئی نگا آ دی۔

کہا ابوعبداللہ لینی بخاری التیلیہ نے کہ اذا نھھ کے معنی ہیں خر پہنچائی ان کو۔

فائك : كها طحاوى في مشكل الآثار مين كه بير حديث مشكل باس واسط كه حديثين اس قصر مين ولالت كرتي بين اس پر کہ حضرت مُنافیظ نے صدیق اکبر ڈالٹیڈ کو براُت کے ساتھ بھیجا تھا پھرعلی ڈالٹیڈ کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تھم پہنچا کیں پس کس طرح بھیجا ابو بکر وہالگٹ نے ابو ہریرہ وہالٹن کو اور ان کے ساتھیوں کو ساتھ تھم پہنچانے کے باوجود پھیرنے تھم کے ان سے علی کی طرف پھر جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ صدیق اکبر بڑاٹیئر تھے سر دارلوگوں پر اس حج میں بغیرخلاف کے اور علی بڑائٹۂ براُت کا حکم پہنچانے کے ساتھ مامور تھے اور شاید علی بڑائٹۂ تنہا براُت کا حکم لوگوں کو نہ پہنچا سکتے تھے اور مختاج ہوئے اس مخص کے جوان کی اس پر مدد کرے سوابو بکرصدیق بٹائٹیؤ نے ابوہر یرہ فٹائٹیؤ وغیرہ کوان کے ساتھ بھیجا تا کہ علی والنیز کی اس پر مدد کریں پس حاصل یہ ہے کہ مباشرت ابو ہر پر ہ والنیز کی واسطے اس کے صدیق اکبر منالٹیز کے حکم سے تھی اور تھے لکارتے ساتھ اس چیز کے کہ علی زلائٹیز ان کوسکھاتے اس چیز سے جس کے پہنچانے کا ان کو حکم تھا اور یہ جو حمید نے کہا کہ پھر حضرت مَالنَّا اُن کے بیچھے علی مُلاثن کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو برأت کی خبر پہنچا دیں تو یہ قدر حدیث ہے مرسل ہے اس واسطے کہ حمید نے اس واقع کونہیں پایا اور نہ تصریح کی اس نے ساتھ سننے اس کے کی ابو ہریرہ وہالفتہ سے لیکن ٹابت ہو چکا ہے بھیجنا علی وہالفتہ کا کئی طریقوں سے پس روایت کی ہے طبری نے علی بڑائٹو سے کہا بھیجا حضرت مُؤاثِرُم نے صدیق اکبر ڈواٹٹو کوساتھ براُت کے اہل مکہ کی طرف اور ان کو حاجیوں کا سردار بنایا پھر مجھ کو اس کے پیچھے بھیجا سویس ان کو جاملا تو میں نے ان سے برأت کولیا سوصدیق ا كبر خلائية نے كہا كەكيا حال ہے ميرا؟ فرمايا بہتر تو ميرا ساتھى ہے غاربيں اور ميرا ساتھى ہے حوض كوثر پركيكن بات يول ہے کہ ند پہنچائے گا میری طرف سے کوئی سوائے میرے یا کوئی مرد مجھ سے اور روایت کی ہے تر فدی وغیرہ نے انس ہوائٹۂ سے کہا کہ حضرت مَلَاثِیْم نے برأت کوصدیق اکبر رہائٹۂ کے ساتھ بھیجا پھرعلی ہٰٹائٹۂ کو بلایا اور برأت پہنچانے کا تھم ان کو دیا اور فرمایا کہ نہیں لائق ہے کسی کو کہ پہنچائے بیتھم مگر کوئی مرد میرے گھر والوں میں سے اور یہ واضح کرتا

كتاب التفسير الله البارى باره ١٩ كالمناقصة المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوية المناو

ہے حضرت مَثَاثِيمًا كے قول كو جو دوسرى حديث ميں ہے كہ نہ بہنچائے ميرى طرف سے اور اس سےمعلوم ہوتا ہے كہ مراد خصوص قصے ندکورہ کا ہے نہ مطلق تبلیغ یعنی اس واسطے کہ مطلق تبلیغ احکام شرع کی ہر ایک مخص کو جائز ہے پس نہی تبلیغ کی علی زوائنہ کے غیر کو خاص اس قصے تبلیغ برأت میں ہے اور روایت کی ہے سعید بن منصور اور ترندی وغیرہ نے زید بن یشیع سے کہا میں نے علی مناتشہ سے یو چھا کہ حضرت مناتیج کم نے تھے کو کس چیز کے ساتھ بھیجا تھا؟ کہا ساتھ اس کے کہ نہ داخل ہوگا بہشت میں گرایما ندار آ دمی اور نہ گھوے گرد کیے کے کوئی ننگا آ دمی اور نہ جمع ہومسلمان ساتھ مشرک کے جج میں بعد اس برس کے اور جس کے ساتھ عہد ہوتو اس کا کیا عہد اپنی مدت تک ہے اور جس کے ساتھ کوئی عہد و پیان نہ ہوتو اس کے واسطے حارمہینے کی مہلت ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کلام اخیر کے اس پر کہ قول اللہ تعالی کا ﴿ فسیحوا فی الارض اربعة اشهر ﴾ خاص ہے ساتھ استحض کے جس کے واسطے مطلق کوئی عہد نہ تھا یا عہدتھا براس میں کوئی مدت معین نہ تھی مثلا جارمہینے یا کم وہیش اورلیکن جس کے واسطے کوئی عہدتھا کسی مدت معین تک تو اس کا عبد اپنی مدت تک ہی قائم ہے پس روایت کی ہے طبری نے ابن اسحاق کے طریق سے کہا کہ وہ دوقتم کے لوگ تھے اُلک قتم وہ لوگ تھے جن کے ساتھ عہد چار مہینے سے کم تھا سوان کو چار مہینے کے تمام ہونے تک مہلت دی گئی اور ا یک قتم وہ لوگ تھے جن کے ساتھ عہد تھا بغیر مدت معین کے سوچھوٹی کی گئی وہ مدت حیار مہینے تک اور نیز روایت کی ہے طبری نے ابن عباس فالنہا سے کہ چار مہینے اس محف کے واسطے مدت ہے جس کے ساتھ عہدمقرر تھا بقدر چار مہینے كے يااس سے زيادہ اورليكن جس كے واسطےكوئى عبد ندھا تواس كى مدت حرام كےمبينوں كا گزرنا ہے واسطے دليل قول الله تعالى كے ﴿فاذا انسلخ اشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ اور ايك روايت ميں ہے كہ حضرت مَلَّاثِيْرُا نے کے کے بچندمشرکوں سے عہد کیا ہوا تھا سوسورہ برأت اتری سو ڈ الا گیا طرف ہرایک کی عہد اس کا اور ان کو جار مہینے کی مہلت دی اور جس کے ساتھ کچھ عبد نہ تھا تو اس کی مدت حرام کے مہینوں کا گزرنا ہے اور زہری سے روایت ہے کہ تھا اول حیار مبینے کا نز دیک اتر نے برأت کے شوال میں سوتھا اخیر ان کا اخیر محرم کا اور ساتھ اس کے تطبیق دی جاتی ہے درمیان ذکر چار مہینے کے اور درمیان قول اللہ تعالیٰ کے ﴿فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المنشر كين ﴾ اور بعيد جانا ہے اس كوطبرى نے اس اعتبار سے كدان كوخبرتو اس وقت بېنچى تقى جب كدوا قع ہوكى ساتھ اس کے ندا ذی الحجہ میں پس کیونکر کہا جائے گا کہ پھر لو چار مہینے اور حالانکہ نہیں باقی رہا تھا اس سے مگر کم دو مہینے سے اوریہ جوفر مایا کہاس برس کے بعد لینی بعد اس زمانے کے جس میں برأت کا حکم پہنچانا واقع موا۔ (فقی)

باب ہے بیج تفسیراس آیت کے اور حکم سنا دیٹا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول سے لوگوں کو دن بڑے مج

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِئُءٌ کے کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں ہے اور اس کا رسول سوا گرتم مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تَبْتَمُ فَهُوَ الله الله ١٩ الم ١٩ الم

خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجَزِى اللهِ وَبَشِرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَنْ كُاذَنَهُ مُ أَمُانَهُمْ

مَعْجَزِى اللهِ وَبَشِرِ الدِينَ كَفُرُوا بِعَدَابٍ

أَلِيْمَ ﴾ اذَنَهُمْ أَعْلَمَهُمْ.
٤٢٨٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
اللَّيْتُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابِ
أَشْدُتُ خُمَدُ مُنُ عَلْمِالاً خَمْنَ أَنَّا

فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةً قَالَ بَعَنْيَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي يَمْدُ اللَّهُ عَنْهُ فِي يَلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤَذِّنِيْنَ بَعَظَهُمْ يَوْمَ النَّحْوِ يُؤْنَ الْمَعَلَّمُ مُشُوكً يُؤْنَ الْعَامِ مُشُوكً وَ لَا يَحْجَ بَعْدَ الْعَامِ مُشُوكً وَ لَا يَطْوَقُ بِالنِّيْتِ عُرْيَانً قَالَ حُمَيْدٌ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ أَرْدَقَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ أَيْدُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ أَيْدُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي

أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَآنَةَ وَأَنْ لَّا يَحُجَّ بَعْدَ

توبہ کرو تو تمہارے لیے بھلا ہے اور اگر تم مند چھیرو تو جان لو کہ تم عاجز نہ کرسکو گے اللہ کو اور خوشخری دے منکروں کو دکھ والی مارکی۔

الوبكر فالنف نے نئے اس جج كے بكار نے والوں كى جماعت ميں الوبكر فالنف نے نئے اس جج كے بكار نے والوں كى جماعت ميں المعیجا ان كو قربانی كے دن كه بكار ميں منی ميں مير كہ نہ جج كر ماس برس كے بعد كوئى كافر شرك كرنے والا اور نہ گھوے كرد كيے كوئى نگا آ دمی - كہا جميد نے چر حضرت منافق نے ان كيے حكوئى نئا آ دمی - كہا جميد نے چر حضرت منافق نے ان كي بينچا على بنالن كو كھم ديا كه برأت كى خبر بنچا كيں ساتھ ہمارے على بنائو كو برا يون ماتھ ہمارے على بنائو نے دن ساتھ مارے على بنائو نے دن ساتھ مارے برات كے اور مير كہ نہ جج كرے اس برس كے بعد كوئى كافر برات كے اور مير كہ نہ جج كرے اس برس كے بعد كوئى كافر برات كے اور الا اور نہ گھو ہے كرد كتبے كوئى نئا آ دمی۔

الْعَامِ مُشُوِكَ وَ لَا يَطُوفَ بِالَّيْتِ عُويَانَ.

فَاعُن : يه جو كها كرهم كَهُ عَلَيْ الله ما مار على زَالِيْنَ نَ قربانى كردن النح توكر مانى ن كها كداس مين اشكال باس المساح واسط كرعلى زاليّه صوف اس بات كرساته ما مور سے كه برأت كاهم كه بنجا ئيں لي وكرهم سائيل مي ساتھ اس كه كرنت والا پھر جواب ديا ہے ساتھ اس كر كوئي اللّه نظر كرات كاهم سنايا اور خبلد اس برس كے بعلوكى كافر شريك كرنے والا پھر جواب ديا ہے ساتھ اس برس كے كوئى مشرك اور بيهم علم سنايا اور خبلد اس برس كے كوئى مشرك اور بيهم مانيا اور خبلد اس برس كے كوئى مشرك اور بيهم مانيا اور خبلد اس آيت سے (انعا المسلوكون نجس فلا يقوبوا المسجد الحوام بعد عامهم هذا) اور احتال مانوز ہے اس آيت سے كردونوں چيز كے پنجانے كا ان كوهم بوا ہو برات كا بھى اور اس جي جي كرت بس كراتھ ابو بكر زائت مامور كرك ہي جي سے كہ دونوں چيز كے بنجانے كا ان كوهم بوا ہو برات كا بھى جاز ہاس واسط كدان كوهم تھا كہ سورہ برات كى جي خداور ئيس آيت ہيں بنجا ہوں اور يہ جو كہا يؤ ذن ببواءة تو اس ميں مجاز ہاس واسط كدان كوهم تھا كہ سورہ برات كى جي خولو كوه المسلوكون به جيسا كہ طرى نے محمد چيداور ئيس آيت كى ہے دونوں كو ما المسلوكون كا سروار بنا كر كھي اور الى دوايت ميں اتنا زيادہ ہے كہ پھر ابو بروائت كا عراق بي اور ايك دوايت ميں اتنا زيادہ ہے كہ پھر ابو بروائت كے ساتھ بھيجا اور ايك دوايت ميں اتنا زيادہ ہے كہ پھر ابو بكر زائت من عرات سے بھيجا اور ايك دوايت ميں اتنا زيادہ ہے كہ پھر ابو بكر زائت من الله عراق سے كہ پھر ابو بكر زائت ميں اتنا زيادہ ہے كہ پھر ابو بكر زائت من الله عور الله عور الله من الله الله علي بي الله الله عراق الله علي الله الله علي الله الله علي الله الله علي الله عراق الله عراق

الله البارى باره ١٩ كي المحالي كتاب التفسير

میں آئے اور خطبہ پڑھا پھر کہا کہا ہے ملی! اٹھ کھڑے ہواور حضرت مُلَاثِیْنُ کا پیغام پہنچاؤ سومیں نے کھڑے ہوکرسورۂ براُت کی اول سے چالیس آیتیں پڑھیں پھر ہم پھرے یہاں تک کہ ہم نے جمرہ کوکٹکر مارے سومیں خیمہ تلاش کرنے لگا تا کہ ان پر برأت پڑھوں اس واسطے کہ خطبے میں سب لوگ حاضر نہ تھے اور بیہ جو کہا کہ نہ حج کرے اس برس کے بعد كوئى مشرك توبيقول تكالا كيا ہے اس آيت سے ﴿ فِلا يقربو االمسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ اوربيآيت صریح ہے اس میں کہ مشرکوں کومسجد حرام میں داخل ہونامنع ہے اگر چہ حج کا قصد نہ رکھتے ہول لیکن چونکہ حج مقصود اعظم تھا اور اس سے ان کوصرتے منع ہوا تو جو اس کے سوا ہے وہ بطریق اولی منع ہوگا اور مراد ساتھ مسجد حرام کے اس جگہ سب حرم ہے اور دارمی اور نسائی اور ابن خزیمہ وغیرہ نے جابر زمالٹنئز سے روایت کی ہے کہ علی زمالٹنڈ نے پہلے برأت کو ساتویں ذی الحجہ کے دن پڑھا پھراس کوقر ہانی کے دن پڑھا پھراس کو کوچ کے دن پڑھا تو اس میں تطبیق بوں ہے کہ ان تین جگہوں میں تو علی فائنے نے سارمی سورت پڑھی اورلیکن ان کے سوا باتی وقتوں میں سویتھ پکارتے ساتھ احکام نہ کورہ کے کہ نہ حج کرے بعد اس برس کے کوئی مشرک الخ اور تھے مدد لیتے ساتھ ابو ہریرہ ہونائٹو کی اس یکارنے میں اور واقع ہوا ہے یعلی کی حدیث میں نزد یک احمد کے جب سورہ برأت کی دس آ بیتیں اتریں تو حضرت مَالَيْنَ في ان كو ابو بكرصديق وظافئة كے ساتھ بھيجا تا كه اس كو مكه والول پر پڑھيں ليني سوجب ذمي الحليف ميس بينجي تو فرمايا كه نه پہنچائے اس کو گر کوئی مردمیرے گھر دالوں میں سے پھر مجھ کو بلایا سوفر مایا کہ ابو بکر زائشنے کو جا موسوجس جگہ کہ تم ان کو جا ملواس سے برأت لے لینا اسوابو بمرصدیق والله بلٹ آئے سوعرض کیا کہ یا حضرت! کیا میرے حق میں کوئی چیز اتری؟ فر مایانہیں مگر بدکہ جرئیل مَلِیْ نے کہا کہ ہرگز نہ پنچائے آپ مُلاَثِيْنَ کی طرف سے مگر آپ یا کوئی مرد آپ کا کہا مماد بن کثیر نے کہ نہیں ہے بیمراد کہ صدیق اکبر دہالتہ اس وقت فوزا راہ سے پلٹ آئے بلکہ مرادیہ ہے کہ حج کرکے ملیٹ آئے ۔ میں کہنا ہوں کہ نہیں ہے کوئی مانع اس سے کہ ظاہر پر محمول ہو یعنی اس وقت بلیث آئے واسطے قریب ہونے مافت راہ کے اور یہ جو کہا کہ دس آیتی تو مراد اول اس کا ﴿ انعا المشو کون نجس ﴾ ہے۔ (فتح الباري) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتْمُ مِّنَ

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے مگر جن مشرکول سے تم نے عہد کیا تھا۔

۴۲۹۰ حضرت ابو ہریرہ زخانی سے روایت ہے کہ بیشک صدیق ا كبر دلاليَّهُ نے بھيجا ان كو اس حج ميں جس پر ان كو حضرت مَالقِيُّا نے سردار بنایا ججہ الوداع سے پہلے ایک جماعت میں کہ لوگول میں ایکاریں بید کہ بیشک نہ جج کرے اس برس کے بعد کوئی مشرک اورنہ گھومے گرد کھیے کے کوئی نٹکا آ دمی، سوحمید رادی

المُشرِكِينَ). ٤٢٩٠ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ حُمَيْدَ بُنَ عَبْدِالرَّحُمْنِ أُحْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيِّي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

الله ١٩ اله ١٩ اله ١٩ الم ١٩ الله ١٩ الم ١٩ الله ١٩ الم ١٩ الم ١٩ الم ١٩ الم ١٩ الم ١ كتاب التفسير

کہتا تھا کہ قربانی کا دن جج ا کبر کا دن ہے بسبب دلیل حدیث ابو ہریرہ زاللہ کے۔

الْوَدَاعِ فِي رَهُطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ أَنْ لَّا يَحُجَّنَ بَعُدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَّلَا يَطُوُفَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ

ِّبَالْبَيْتِ عُرُيَانٌ فَكَانَ حُمَيْدٌ يَّقُولُ يَوْمُ النُّحُوِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجُلِ حَلِيْثِ

أَبِي هُوَيُوهَ.

فائد: يه جوكها كرقرباني كاون في اكبركاون بي تورج كيا باس زيادتى كوشعيب نے زہرى سے كما تقدم فی المجزیة اوراس كالفظ ابو بريره زلائف سے بيہ ہے كہ بھيجا جھ كو ابوبكر زلائف نے بكارنے والوں ميں دن قرباني كے منى میں نہ حج کرے اس برس کے بعد کوئی مشرک اور نہ گھو ہے گر د کعبے کے کوئی نٹکا اور حج اکبر کا دن قربانی کا دن ہے اور سوائے اس کے پھینہیں کہ اس کو اکبر کہا گیا بسبب کہنے لوگوں کے عمرے کو حج اصغر یعنی حج حجموثا سو چھینکا صدیق ا كبر بخالفيًا نے طرف لوگوں كے اس برس ميں عہد ان كا سونہ جج كيا سال ججة الوداع كے جس ميں حضرت مَاللَّيْمُ نے حج کیا تھاکسی مشرک نے انتی ۔ اور یہ جواس نے کہا کہ جج اکبر کا دن قربانی کا دن ہے تو استنباط کیا ہے اس کو حمید نے اس آ بت سے ﴿ وَاذَانَ مِنَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ الٰى النَّاسُ يُومُ الْحَجِ الْأَكْبُو﴾ اور لِكَارِنْي الْوَهِرِيرُهُ وَالنُّنْيُرُ كَ سے ساتھ اس کے ابوبکر بڑائیے کے حکم سے قربانی کے دن پس دلالت کی اس نے کہ مراد ساتھ دن جج اکبر کے قربانی کا دن ہے اور شعیب کی روایت کے سیاق سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر بنائی نے خود اس کولوگوں میں ایکارا اور حالانکہ

اس طرح نہیں پس تحقیق اتفاق ہے ابو ہریرہ زائشے کی روایتوں کا اس پر کہ جو چیز کہ تھے بکارتے ساتھ اس کے ابو ہریرہ خالفۂ اور ان کے ساتھی ابو بکر خالفۂ کی طرف سے دو چیزیں تھیں ایک مشرک کو حج سے منع کرنا دوسرا ننگے کو طواف سے منع کرنا اور علی بڑائنڈ بھی ان دو چیزوں کے ساتھ لکارتے تھے اور اتنا زیادہ کرتے تھے کہ جس کے واسطے

عہد ہوتو اس کا عہد اس کی مدت تک ہے اور رید کہ نہ داخل ہوگا بہشت میں کوئی گرمسلمان اور گویا کہ بیاخیر جملہ مانند توطیہ کی ہے واسطے اس قول کے کہ نہ گھو ہے گرد کھیے کے کوئی مشرک اورلیکن جو تھم کہ اس سے پہلے ہے تو وہ تھم وہ ہے کہ خاص کیے گئے ساتھ پہنچانے اس کے کی علی ڈاٹٹیڈ اور اس واسطے علماء نے کہا ہے کہ حکمت نی سیجنے علی ڈاٹٹیڈ کے پیچیے

ابو بکر صدیق بڑاٹنڈ کے بیہ ہے کہ عادت عرب کی جاری ہوئی ہے ساتھ اس کے کہ نہ تو ڑے عہد کو مگر جس نے عہد کیا ہو یا جواس کے اہل بیت سے ہوسو جاری رکھا ان کو حضرت مُلاَثِیْنَا نے اس میں ان کی عادت پر اور اس واسطے کہا کہ نہ پہنچائے میری طرف سے مگر میں یا کوئی مردمیرے اہل بیت سے اور روایت کی ہے احمد اور نسائی نے ابو ہریرہ وزائشنے

ہے کہ میں علی زائشہ کے ساتھ تھا جب کہ ان کو حضرت مُلَاثِیْجُم نے برأت کے ساتھ کھے کی طرف بھیجا سوہم ایکارتے تھے

النفسير كتاب التفسير على البارى باره ١٩ المناف المن

کہ نہ داخل ہوگا بہشت میں مگرنفس مسلمان اور نہ طواف کرے گرد خانے کعبے کے کوئی ننگا آ دمی اور جو مخض کہ اس کے اور حضرت مَنْ النَّامِ كَ درميان عبد ہوتو اس كى مدت جا رمينے ہے اور جب جا رمينے گزر جائيں تو الله بيزار ہے مشركول ہے اور اس کا رسول بھی اور نہ حج کرے اس برس کے بعد کوئی مشرک سو میں پکارتا تھا یہاں تک کہ میری آ واز بیٹھ گئی اوریہ جو کہا اور سوائے اس کے پھھٹیس کہ کہا گیا ہے اکبرالخ تو ابن عمر فائٹا کی حدیث میں نز دیک ابوداؤد کے مرفوع اس طور سے ہے کہ بیکون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بیقربانی کا دن ہے ، فرمایا بیدون حج ا کبر کا ہے اور اختلاف ہے کہ جج اصغریعنی چھوٹے جج سے کیا مراد ہے؟ جمہور اس پر ہیں کہ مرادعمرہ ہے موصول کیا ہے اس کو عبدالرزاق نے عبداللہ بن شداد کے طریق سے جوایک بڑا تابعی ہے اور موصول کیا ہے اس کوطبری نے ایک جماعت ہے ان میں ہے عطاء اور شعبی اور مجاہد ہے روایت ہے کہ مراد حج اکبر ہے قران ہے اور مراد اصغر ہے افراد ہے اور دن جج اكبركا قرباني كادن ہے اس واسطے كداس ميں كامل موتى ميں باقى عبادتيں جج كى اور ثورى سے روايت ہے كه مج کے دنوں کا نام مج اکبررکھا جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے دن فتح کا اور تائید کی ہے اس کی سہل نے ساتھ اس کے کہ علی مزانشۂ نے تھم دیا ساتھ اس کے سب دنوں میں اور بعض کہتے ہیں اس واسطے کہ اہل جاہلیت عرفات میں کھڑے ہوتے تھے اور جب قربانی کے دن کی صبح ہوتی تو سب لوگ مردلفہ میں کھڑے ہوتے سواس کو اکبر کہا گیا اس واسطے کہ اس میں سب لوگ جمع ہوتے تھے اور حسن سے روایت ہے کہ نام رکھا گیا ساتھ اس کے واسطے اتفاق حج تمام اہل ادیان کے چاس کے اور روایت کی ہے طبری نے ابو جیفہ کے طریق سے کہ فج اکبر کا دن عرفہ کا دن ہے اور سعید بن جبیر ہناٹیؤ کے طریق سے روایت کی ہے کہ وہ قربانی کا دن ہے اور ججت پکڑی ہے اس نے ساتھ اس کے کہنو ال دن اور وہ عرفہ کا دن ہے جب گزر جائے پہلے وقوف عرفات سے تو نہیں فوت ہوتا ہے حج برخلاف دسویں دن کے اس واسطے کہ جب وقوف سے پہلے رات گزر جائے تو حج فوت ہو جاتا ہے اور تر مذی میں علی بھالٹھ سے مرفوع اور موقوف روایت ہے کہ جج اکبر قربانی کا دن ہے اور راج موقوف ہونا اس کا ہے اور یہ جو کہا کہ ابو بکر فالٹو نے ہرا کی کی طرف اس کا عہد بھینکا تو یہ بھی مرسل ہے حمید کے قول سے اور مرادیہ ہے کہ ابو بکر صدیق زمالٹیز نے ان کو بیتھم کھول کر پہنچایا اور بعض کہتے ہیں کہ سوائے اس کے چھنہیں کہ نہ اقتصار کیا حضرت مُنافیظ نے اوپر پہنچانے ابو بمرز فائٹ کے آپ کی طرف سے ساتھ برأت کے اس واسطے کہ وہ شامل ہے ابو بکر ڈٹاٹنڈ کی مدح کوسوحضرت مُٹاٹیڈ کے بنے جا ہا کہ اس کو ابو بجر والنيئة کے غیر سے سنواریں اور بیغفلت ہے اس کے قائل سے اس کا باعث بیہ ہے کہ اس نے گمان کیا کہ مراد پنجانا ساری برأت كا ہے اور حالانكداس طرح نہيں واسطے اس كے كہ ہم نے پہلے بيان كيا ہے اورسوائے اس كے پچھ نہیں کہ ان کو تو صرف اس کے اول کے پہنچانے کا حکم تھا اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ ابو بکر صدیق والی کا حج ذی الحجہ میں تھا برخلاف اس چیز کے جومنقول ہے جاہد وغیرہ سے اور میں نے مغازی میں ان کے

الم الباری بارہ ۱۹ کی گئاب التفسیر علی الباری بارہ ۱۹ کی گئاب التفسیر کتاب التفسیر

وں ک سے بین مرد و بہت میں ہوتا ہوتا ہے۔ ابو بکر رفائقہ نے اس حج میں قربانی کے دن اور اس میں جمت نہیں اس واسطے کہ قول مجاھد کا اگر ثابت نہ ہوتو مرادساتھ دن نح کے وہ وقوف کے دن کی ضبح ہے برابر ہے کہ وقوف ذی قعدہ میں واقع ہوا ہویا ذی الحجہ میں ہاں عمرو بن شعیب

کے طریق سے روایت ہے کہا کہ کسی سال میں ایک مہینہ تظہراتے تھے اور کسی سال میں دو مہینے یعنی فج کرتے تھے ایک مہینے میں دوبار دو برسوں میں پھر تیسر سے سال اس کے سوا اور مہینے میں حج کرتے تھے کہا پس نہیں واقع ہوتا ہے

جے جے بے دنوں میں تکر ہر پچیس سال میں سو جب جج ابو بکر زباتین کا ہوا تو موافق پڑا سے سال جج کے مہینے کو پس نام رکھا یہ جب بہ بیت ہوں میں تکر ہر پچیس سال میں سو جب بی مالٹ کا تج ندیں سال میں تھا (فتح)

اس كا تج اكبرا تفاق ہے سب روان وں كا اس پر كه ابو بكر خالفتُ كا تج نويں سال ميں تفا۔ (فق) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفُو إِنَّهُمْ لَا باب ہے بيان ميں اس آيت كے كه از وكفر كے سرداروں أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ .

ایمان لھم ہو ۔ ۱۹۹۱ ۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ﴿ ١٩٢٩ ـ زيد بن وہب رائِيد سے روایت ہے کہ ہم حذیفہ رُفَائِنْ یَحْنی حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیُلُ حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ کے پاس شے سواس نے کہا کہ نہیں باتی رہا اس آیت والوں

یعی محدث إسماعیل معدل رید بن وَهْبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَقِی میں سے كوئى محر ثن آ دى اور شمنا فقوں میں سے محر چارآ دى مِنْ أَصْحَابِ هلِهِ الْأَيَةِ إِلَّا قَلَاقَةٌ وَ لَا مِنَ اللهِ عَلَى مَا كَمَ بِيْكُ ثَمْ مَصْرَتَ مُنْ الْفَيْمُ كَى سَاتَتَى مُوہِمُ كُو

الْمُنَافِقِيْنَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيً إِنَّكُمُ جَرِوهِ مَ نَبِينَ جَانَة سُوكِيا طال بِ ان لوگوں كا جو مارے الْمُنَافِقِيْنَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِي إِنَّكُمُ جَرِوهِ مَ نَبِينَ جَانَة سُوكِيا طال بِ ان لوگوں كا جو مارے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ وَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِلْكُولِ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَال

يَنْقُرُونَ بُيُونَنَا وَيَسْوِقُونَ أَعْلَاقَنَا قَالَ كَافَر بِينِ اورند منافق إلى نبيل باقى رب ان بين سے مرجار أُولِيْكَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيْرٌ لَوْ شَوِبَ الْهَآءَ صَعْدُكَ نه پائے یعنی واسطے دور اور باطل ہونے خواش اس کی الْبَارِدَ لَهَا وَجَدَ بَرُدَهُ.

درمیان رنگوں کے اور نہ ذائقوں کے۔ فائی : ای طرح واقع ہوا ہے اس حدیث میں مہم لینی ان تینوں کا نام معلوم نہیں اور کہا اساعیلی نے کہ لائق بہ تھا کہ بہ حدیث سورہ ممتنہ میں نقل کی جاتی اور شاید جس نے اس کوسورہ براُت میں بیان کیا ہے اس کی سندوہ حدیث ہے جو طبری نے زید بن وہبرالی ہوئی اس آیت والوں سے اور مراد ساتھ اس کے کہم من ایس میں لا ائی ہوئی ان سے یہ ہے کہ انتہا الکفر کی کہا کہ نہیں لا ائی ہوئی اس آیت والوں سے اور مراد ساتھ اس کے کہ نہیں لا ائی ہوئی ان سے یہ ہے کہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہیں واقع ہوئی لڑائی ساتھ ان کے واسطے نہ واقع ہونے شرط کے اس واسطے کہ آیت کا لفظ یہ ہے ﴿ وَان مُكَفِّوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ﴾ یعنی اگراییخ قول قرار کے بعدا پی قتمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو لڑ و کفر کے سرداروں سے سوجب نہ واقع ہوا ان سے تو ڑنا قسموں کا اور نہ طعن تو نہ لڑائی ک*ی گئی ساتھ*ان کے اور روایت کی ہے طبری نے سدی کے طریق سے کہا کہ مراد ساتھ اماموں کفر کے کفار قرائیش ہیں اور ضحاک سے کہ مراد ساتھ ائمہ کفر کے مشرکین مکہ کے سردار ہیں اور مراد ساتھ تبین کے ابوسفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو ہے اور جاروں منافقوں کے نام مجھ کومعلوم نہیں ہوئے۔ (فقی)

بَابُ قِوْلِهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكَنِزُونَ الذَّهَبَ باب به بيان مِن ال آيت ك مجولوك كما الركت ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کی را ہ وَالْفِصْٰةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ میں سوان کوخوشخبری سنا دکھ والی مار کی۔ فَبَشِرُهُمُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾.

٣٢٩٢ حضرت ابو بريره فالله سے روايت ہے كہ ال نے حضرت مُلَاثِمُ سے سنا فرماتے تھے کہتم میں سے کسی کا خزانہ قیامت کے دن گنجا سانپ ہوگا۔

٤٢٩٢ ـ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ ۚ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو ۗ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ كَنُزُ أَحَدِكُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أُقْرَعَ.

فائل : ای طرح وارد کیا ہے ساتھ اختصار کے اور وہ نزدیک ابونعیم کے متخرج میں اور طریق سے ہے ابوالیمان ے اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کا مالک اس ہے بھا گتا پھرے گا اور وہ اس کے چیچے پڑے گا کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں سو ہمیشہ اس کے پیچھے رہے گا یہاں تک کہ اس کونگل جائے گا اور اس حدیث کی شرح کتاب الز کو ق میں گزرچکی ہے۔ (فق)

٤٢٩٣ ـ حَذَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ عَنُ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهٰذِهِ الْأَرْضِ قَالَ كُنَّا بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ ﴿وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

٣٢٩٣ \_ حضرت زيد بن وبب ولفيليه سے روايت ہے كه مل ابو ذر رفائن پر ربذہ (ایک جگه کا نام ہے نزدیک مدینہ کے) مل گزرا میں نے کہا کس چیز نے جھے کواس زمین میں اتارا؟ لینی تم نے سسب سے اس جگدر بنا اختیار کیا؟ ابوذر والنو نے کہا کہ ہم شام میں تھے سو میں نے بدآ بت پڑھی جولوگ کہ گاڑ رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرج کرتے اس کواللہ کی راہ

الله البارى پاره ۱۹ الله النفسير الله الله ۱۹ الله النفسير الله الله ۱۹ الله ۱۹ الله النفسير

فَبَشِّرُهُمُ بِعَلَىٰاتٍ أَلِيْمِ﴾ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هٰذِهٖ فِيْنَا مَا هٰذِهٖ إِلَّا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِيْنَا وَفِيْهِمُ. قُلْتُ إِنَّهَا لَفِيْنَا وَفِيْهِمُ.

میں سوخوشخری سنا ان کو دکھ کی مارکی سو کہا معاویہ ڈٹائٹڈ نے یعنی ا اور حالانکہ وہ اس وقت شام میں حاکم تھا حضرت عثمان ڈٹائٹھ کی طرف سے کہ بیہ آیت ہم مسلمانوں کے حق میں نہیں بیتو صرف یہود اور نصار کی کے حق میں ہے میں نے کہا کہ بیشک ہمارے اور ان کے وونوں گروہوں کے حق میں ہے یعنی عام ہے کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں۔

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے جس دن آگ د ہکا دیں گے اس مال پر دوزخ میں پھر داغیں گے اس سے ان کے

ما تھے اور کروٹیس اور پیٹھیں کہا جائے گا یہ ہے جوتم گاڑتے تھانے واسطے اب چکھومزہ اپنے گاڑنے کا۔

خالد بن اسلم رالیہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن عمر فالیہ اسلام رالیہ کے عبداللہ بن عمر فالیہ کے ساتھ نظے سو اس نے کہا یہ وعید زکوۃ کے نازل ہونے سے پہلے تھی سو جب زکوۃ اتاری گئی لیعنی فرض ہوئی تو تھہرایا اس کو اللہ نے سبب یا کی کا واسطے

مالوں کے۔ مالوں کے۔

باب ہے بھی تفسیر اس آیت کی کہ بیشک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزد کی بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن پیدا کیے آسان اور زمین ان میں چار مہینے ادب کے ہیں یہی ہے سیدھا دین لینی ان چار مہینوں کا حرام ہونا یہی ہے سیدھا دین جو ابراہیم مَالِنظ کا دین ہے اور قیم کے معنی قائم یعنی متنقیم۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَٰى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُواي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَلْدَا مَا كَنَزُتُمُ لِأَنْفُسِكُمُ فَلُوقُولُ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾. وَقَالَ أَحْمَدُ بُنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبَى عَنْ يُؤنس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

خَالِدِ بُنِ أَسُلَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ هِذَا قَبْلَ أَنُ تُنزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهُرًّا لِلْأَمُوالِ. فَائِكَ اس مديث كَ شرح زَلَاةٍ مِن كُرْرِيكِي ہے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ

اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِيُ كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيَّمُ﴾ هُوَ الْقَآئِمُ.

فاعد: يعنى جب الله تعالى نے زمين وآسان كو پيدا كيا توسال باره مبينے كامفہرايا-

۳۲۹۳ \_ حفرت ابو بکرہ فرانشن سے روایت ہے کہ حفرت مُلَّافِیْلُم نے فرمایا کہ بیشک زمانہ گھوم کر اپنی اصل حالت پر ویبا ہو گیا ٥٠٠٥ ـ عَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ٤٢٩٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُّحَمَّدٍ

🔀 فیض الباری یاره ۱۹ 💥 📆

عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنُ أَبِي بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ جبیا اس دن تھا جب کہ اللہ نے زمین وآ سان کو پیدا کیا تھا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ الزَّمَانَ قَدِ برس بارہ مینے کا ہے ان میں سے عارمینے حرام ہیں لینی ان

میں لڑنا بھڑنا درست نہیں ، تین مہینے تو برابر گگے ہوئے ہیں سو

کی کتاب انتفسیر کی

ذي قعده اور ذي الحجه اورمحرم اور چوتهامفنر كار جب جو جمادي الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔

اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمْوَاتِ وَالَّارْضَ السَّنَةُ اتَّنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُّتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الُحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ

جُمَادِي وَشَعْبَانَ.

فائك: يه جوكها كهيئته ليعني گھو ما گھومنامثل حالت اپني كے اور لفظ زمان كا بولاً جاتا ہے تھوڑے وقت پر بھي اور بہت وقت پر بھی اور مراد ساتھ گھو منے اس کے واقع ہؤنا نویں ذی الحجہ کا ہے اس وقت میں کہ داخل ہواس میں سورج برج حمل میں جس جگہ کہ برابر ہوتے ہیں رات اور دن اور یہ جو کہا کہ برس بارہ مہینے کا ہے لینی برس عربی قمری اور ذکر کیا ہے طبری نے اس کے سبب میں ابو مالک سے کہا کہ کافر برس تیرہ مہینے کا مظہراتے تھے پس کھوتے تھے دن اور مہینے اس طرح اور جو کہا کہ تین مہینے برابر لگے ہوئے ہیں تو اس میں اشارہ ہے طرف باطل کرنے اس چیز کے کہ تھے کرتے اس کولوگ جاہلیت کے زمانے میں مؤخر کرنے بعض حرام مے مہینوں سے سو کہتے ہیں کہ محرم کا نام صفر رکھتے تھے اور صفر کا نام محرم رکھتے تھے تا کہ نہ جمع ہوں ان پرتین مہینے ہے در ہے کہ ان میں لڑنے کا موقع نہ یا کیں پس ای واسطے کہا کہ

تین مہینے بے در بے اور جاہلیت کے زمانے میں لوگ کئی قتم تھے بعض محرم کا نام صفر رکھتے تھے پس حلال جانتے تھے اس میں لڑائی کو اور حرام ہوتی لڑائی صفر میں اور نام رکھتے اس کامحرم اور بعض ایک سال اس طرح کرتے تھے اور ایک سال اس طرح کرتے تھے اور بعض دوسال اس طرح کرتے تھے اور دوسال اس طرح کرتے تھے اور بعض پیچھے ہٹاتے تصفر کور ایج الاول تک اور رائع کوطرف اس چیز کی کداس کے متصل ہے اور اس طرح لگا تاریباں تک کہ ہوتا شوال ذي قعده اور ذي قعده ذي الحجه پهر پهرتايس دو براتا عدد كواصل پراوريه جو كها كدر جب مفركا تو عرب مين مفزايك قوم کا نام تھا وہ رجب کو بہت مانتے تھے اس واسطے رجب کو ان کی طرف نسبت کیا برخلاف ان کے غیر کے پس کہا جاتا ہے کہ رہیعہ کی قوم اس کے بدلے رمضان کو مانتے تھے او رعرب میں بعض وہ لوگ تھے جوٹھبراتے تھے رجب اور شعبان میں جو ذکر کیا گیا ہے محرم اور صفر میں پس حلال جانتے تھے لڑنار جب میں اور حرام جانتے تھے شعبان میں اور جاہلیت کے وقت لوگ حرام کے بعض مہینوں کو پیچھے ہٹاتے تھے اس حلال کرتے تھے حرام کے مہینے کواور حرام کرتے تھے بدلے

اس کے اور مہینے کو یہاں تک کہ چھوڑی گئی تخصیص چارمہینوں کی ساتھ تحریم کے احیانا اور واقع ہوئی تحریم طلقاً چارمہینوں

کی برس سے پس معنی حدیث کے بیہ ہیں کہ مہینے پلٹ آئے طرف اس چیز کی کہ تھے او براس کے اور باطل ہوئی نبنی لیمن

الله البارى پاره ۱۹ كا التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله

پیچے ہٹا وینا مہینے کا اپنے وقت سے اور کہا خطابی نے کہ جاہیت کے زمانے میں خالفت کرتے تھے کافر سال کے مہینوں میں ساتھ حرام کرنے کے اور حلال کرنے کے اور آگے کرنے کے اور پیچے ہٹانے کے واسطے اُن اسباب کے کہ پیش آتے ان کو ایک سبب ان میں سے جلدی کرنا ہے لا ائی میں پس حرام مہینے کو حلال جانے تھے اور اس کے عوض اور مہینے کو حرام کرتے تھے پس بدل جاتے تھے اس میں مہینے سال کے سوجب کئی سال اسی طرح گزر جاتے تو زمانہ گھوم کر اپنی اصل حالت پر پھر آجا تا سوجس سال حضرت مالی تی جہ الوداع کیا تو اتفاق سے ذی الحجہ کا مہینہ دونوں حساب سے کھی تو حضرت مالی کے حساب سے بھی تو حضرت مالی کے اس زمانہ گردش کھا کر اصل حساب برٹھیک ہوگیا ہے اب کوئی اس حساب کو نہ بگاڑے۔ (فقی)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَادِ بَاب بِتَفْير مِين اللهَ آيت كى دوسرا دوكا جب كه وه إذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ﴾ دونول غار مين تصاور معنى معنا كے يہ جي كه يہ جارا مدو أَيْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ﴾ دونول غار مين تصاور معنى معنا كے يہ جي كه يہ جارا مدو أَيْ يَقُولُ السَّكِيْنَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ الشُكُونِ . گار اور سكين فعيله بي سكون سے يعني چين اور تسكين - أَيْ مَا اللهُ مَعَنا اللهُ الل

ای ناصِرنا السّکِینة فعیلة مِن السخونِ. ۵۱ اور الله معنا اور ﴿فانزل الله سکینته علی رسوله ﴾ - فائن : بیاشاره بطرف ان دوآ بیول کے ﴿ان الله معنا ﴾ اور ﴿فانزل الله سکینته علی رسوله ﴾ - دروایت بے که حدیث بیان تحجم علی دروایت بے که حدیث بیان تحجم

حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَابِتُ حَدَّثَنَا قَابِتُ حَدَّثَنَا قَابِتُ حَدَّثَنَا هَا مِن سَاتِه حضرت طَالَيْ عَنَا اللهُ عَنْهُ مِن اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ المُ اللهُ ال

قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُكُولَى ان مِن سے اپنا قدم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فِي الْغَارِ فَوَأَيْتُ اثَارَ الْمُشُوكِيْنَ قُلْتُ يَا حضرت مَنْ الْغَارِ فَوَايا كَدَيا كَمَان ہے تیرا ساتھ ان دو کے

وَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمُ رَفِعَ قَدَمَهُ وَانَا جَن كَاتِهُ تَيرِ اللهِ عِ-

قَالَ مَا ظُنْكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثَهُمَا. ٤٢٩٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٢٩٣ ـ ٣٢٩٦ ـ حَفرت ابن ع

ابُنُ عُينَنَةَ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ عَنِ ابُنِ أَبِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ أَبُوهُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ أَبُوهُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ أَسْمَآءُ وَخَالَتُهُ عَانِشَهُ أَسُمَآءُ وَخَالَتُهُ عَانِشَهُ

وَجَدُّهُ أَبُو بَكُرٍ وَّجَدَّتُهُ صَفِيَّةً فَقُلُتُ

لِسُفْيَانَ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ

٣٢٩٨ - حضرت ابن عباس بنوائن سے روایت ہے کہ اس نے کہا جب کہ اس نے کہا جب کہ اس نے کہا جب کہ اس کے اور ابن زبیر کے درمیان گفتگو واقع ہوئی میں نے کہا کہ اس کا باپ زبیر ہے اور اس کی مال اساء ہے اور اس کی خالہ عاکشہ رفائن ہے اور اس کا نانا ابو بمرصد بی رفائن ہے اور اس کی خالہ عاکشہ رفائنی ہے ،عبداللہ بن محمد کہتا ہے سومیں نے سفیان سے کہا کہ اس کی اساد کیا ہے؟ اس نے کہا حدثنا پھر مشغول کیا اس کو ایک آ دمی نے اور نہ کہا اس نے ابن جریج ۔ مشغول کیا اس کو ایک آ دمی نے اور نہ کہا اس نے ابن جریج ۔

كتاب التفسير

2 **- 19 - 14 - 19** کیش الباری پاره ۱۹

وَّلَمْ يَقُلِ ابْنُ جُرَيْجٍ. فائك: يه جوكها كه جب كه اس كے اور ابن زبير فالله كے درميان مقتلو واقع موئى بعنى بسبب بيعت كے اور اس كا بیان یوں ہے کہ جب معاویہ مخالفہ فوت ہو گئے تو ابن زبیر مخالفہ بزید بن معاویہ کی بیت سے باز رہے یعنی انھوں نے نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اس پر بہت اصرار کیا یہاں تک کہ یزید نے مسلم بن عقبہ کوشکر دے کر مدینہ پر جیجا پس واقع ہوئی لڑائی حرہ کی لینی مدینے سے باہر پھر ملی زمین میں لڑائی واقع ہوئی پھریزید کالشکر کھے کی طرف متوجہ ہوا سوان کا امیر مسلم مرگیا پھر شامی لشکر کا سردار حصین بن نمیر ہوا سواس نے ابن زبیر ڈاٹٹنڈ کو کے میں گھیرا اور منجنیق ہے خانے کیے میں آ گ چینگی یہاں تک کہ خانہ کعبہ جل گیا پھرا جا تک ان کو یزید کے مرنے کی خبر پینچی تو وہ لشکر شام کی طرف لیك گیا اور قائم ہوئے ابن زبیر فائش كتے كے بنانے میں پھر ابن زبیر فائش نے لوگوں كوائن بیعت كی طرف بلایا سواس کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت ہوئی اور اہل حجاز اور مصراور عراق اور خراسان اور اکثر اہل شام نے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی پھر غالب ہوا مروان شام پرسوفل کیا اس نے ضحاک بن قیس سردار کو جو ابن ز ہیر تراثین کی طرف سے مرج رابط میں حاکم تھا اور گزرا مروان طرف مصر کی اور غالب ہوا اوپراس کے اور بیسب واقعہ بیل والور کامل ہوئی بنا کینے کی محلہ ء میں پھر محلہ ء میں مروان مرعمیا اوراس کا بیٹا اس کا جانشین ہوا اور غالب ہوا مختار بن ابی عبید کو فے پرسو بھا گا وہاں سے جو مخص کہ ابن زبیر بڑائٹیے کی طرف سے تھا اور محمد بن علی بن الي طالب معروف ابن حنفيه اورعبدالله بن عباس فالنها دونوں کے میں مقیم تنفے جب سے حسین فالنی شہیر ہوئے سو ابن زبیر فاللی نے ان دونوں سے اپنی بیعت طلب کی وہ دونوں بیعت سے باز رہے اور کہا کہ ہم بیعت نہیں کرتے یہاں تک کہ جمع ہوں لوگ ایک خلیفے پر اور ایک جماعت نے اس امر میں ان دونوں کی پیروی کی سوابن زبیر رخاتین نے ان ریختی کی اور ان کوقید کیا پینجبر مختار کو پنچی اس نے ان کی طرف ایک لشکر تیار کر سے بھیجا سولشکر نے دونوں کو مکے سے نکالا اور ان سے ابن زبیر بنائش کے لانے کی اجازت مانگی سو دونوں اجازت دینے سے باز رہے اور طاکف کی طرف نکے اور وہاں رہے یہاں تک کے 19ء میں ابن عباس فالٹھا فوت ہوئے اور ابن حنفیہ نے ان کے بعدرضویٰ کی طرف کوچ کیا جو نام ہے ایک پہاڑ کا پنج میں اور وہاں رہے پھر شام میں داخل ہونے کا ارادہ کیا سوایلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور سے ہے ، میں فوت ہوئے اور یہ واقعہ چیچے قل ہونے ابن زبیر مظافی کے ہے سیجے قول پر اور گمان کیا ہے فرقہ کیسانیا نے کدابن حنفیہ زندہ ہے اور بیشک وہی ہے مہدی اور مید کہ وہ نہ مرے گا یہاں تک کہ ساری زمین کا ما لک ہوگا اور اس قسم کی ان کی اور بہت خرافات ہیں نہیں ہے بیر جگدان کے بیان کرنے کی اور سوائے اس کے پچھ نہیں کہ چھاٹنا ہے میں نے اس کو طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری وغیرہ سے واسطے بیان کرنے مراد کے ساتھ قول ابن ابی ملیکہ کے جب کراس کے اور ابن زبیر بڑائن کے درمیان مشکو واقع ہوئی۔ اور واسطے قول اس کے دوسرے

الم فيض البارى پاره ١٩ الم التفسير الله ١٩ التفسير الله ١٩ التفسير الله ١٩ اله ١٩ اله ١٩ الله ١٩ اله ١٩ الله ١٩ الله ١٩ الله ١٩ الله ١٩ الله ١

طریق میں سومیں صبح کو ابن عباس فرا الله کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ کیا تو چا ہتا ہے کہ ابن زہیر فرانیو سے اور واسطے قول ابن عباس فوالله کے لوگوں نے کہا لیمنی جو ابن زہیر فرانیو کی طرف ہے کہ ابن زہیر فرانیو سے بعت کر میں نے کہا اور کہاں ہے بیا مر خلافت کا دور اس سے لیمنی وہ اس کا مستق ہیں واسطے اس چیز کے کہ ان کے واسطے ہے منا قب فہ کورہ سے لیکن باز رہا ابن عباس فوالله بیعت سے واسطے اس چیز کے کہ ہم نے ذکر کی اور روابیت کی ہے فا کبی نے جبیر بن مطعم فرانیو سے کہا کہ ابن عباس فوالله بیعت سے واسطے اس چیز کے کہ ہم نے ذکر کی اور روابیت کی ہے فا کبی نے جبیر بن مطعم فرانیو سے بیعت چابی سو دونوں نے نہ مانا یہاں تک کہ جمع ہوں کی ضلیفے پر تو ابن زبیر فرانیو نے ان پر فرانیو کے اور ایک کی طرف آیا سولٹکر نے دونوں کو قیدی کی تو دونوں نے عراق کی طرف آیا سولٹکر نے دونوں کو قیدی کی تو دونوں کو چرا کر طاکف میں لائے اور یہ جو کہا کہ نہیں کہا سفیان نے ابن جربح تو فا ہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واسطہ نہ داخل کرے وار اس کے کہ ارادہ کیا ہو کہ ان کے درمیان کوئی واسطہ دواخل کرے اور احتمال ہے کہ واسطہ نہ داخل کرے اور اس واسطے مدد کی ہے بخاری نے ساتھ کا کہا نے حدیث کے اور وجہ سے ابن جربح کے ۔ دواسطہ نہ داخل کرے اور اس واسطے مدد کی ہے بخاری نے ساتھ کا کہا نے حدیث کے اور وجہ سے ابن جربح کے ۔ دواسطہ نہ داخل کرے اور اس واسطے مدد کی ہے بخاری نے ساتھ

۳۲۹ - ابن ابی ملید را الله سے روایت ہے کہ ابن عباس فاق اور ابن زبیر برالله کے درمیان کچھ گفتگو تھی سو میں صبح کو ابن عباس فاق کے پاس گیا سو میں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہوکہ ابن زبیر برالله کے پاس گیا سو میں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہوکہ نبیں کرتا سو تو حلال کرے لڑنا الله کے حرم میں؟ تو ابن عباس فاق نے کہا کہ میں اس کام سے الله کی بناہ چاہتا ہوں میں الله نے مقدر کیا ہے ابن زبیر برالله کی بناہ چاہتا ہوں کرنے والے بعنی وہ حرم کہ میں لڑنے کو جائز جانے تھے اور مقدم ہے الله کی البتہ میں اس کو بھی نہیں حلال کروں گا کہا ابن مقدم ہے الله کی البتہ میں اس کو بھی نہیں حلال کروں گا کہا ابن عباس فاق کی البتہ میں اس کو بھی نہیں حلال کروں گا کہا ابن عباس فاق کی ابن نہیں بینی وہ اس کے عباس فاق کی ابن واسطے کہ ابن زبیر فاق کی وہ اس کے مستحق ہیں بعنی اس واسطے کہ ان کا باپ تو حضرت مالی کی اس خالص مدد گار ہے بعنی زبیر فرانی اور ماں اس کی تو ذات الطاق صاحب غار ہے بعنی ابو بکر فرانی اور ماں اس کی تو ذات الطاق صاحب غار ہے بعنی ابو بکر فرانی اور ماں اس کی تو ذات الطاق

٤٢٩٧ ـ حَدَّثِنَى عَبُدُاللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَىٰ يَحْيَى بَنُ مَعِيْنِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ وَكَانَ ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ وَكَانَ جَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَعَدُوتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَنُ تَقَاتِلَ ابْنَ الزَّبْيُرِ فَتُحِلَّ فَقُلْتُ أَنُ تَقَاتِلَ ابْنَ الزَّبْيُرِ فَتُحِلَّ حَرَمَ اللهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّ اللهِ كَتَبَ ابْنَ الزَّبْيُرِ وَ بَنِى أَمَيَّةَ مُحِلِّيْنَ وَإِنِّى وَاللهِ لَا أَرْبُنُ وَاللهِ لَا أَحِلُهُ أَبِيلًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايعِ لِابْنِ الزَّبَيْرِ فَتُحِلَّ فَقُلْتُ وَإِنِّى وَاللهِ لَا أَكْبُو فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهِلَدَا الْأَمْرِ عَنْهُ أَمَّا أَبُوهُ فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهِلَدَا الْأَمْرِ عَنْهُ أَمَّا أَبُوهُ فَقُلْتُ وَاللهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى يُرِيدُ لَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى يُرِيدُ لَكُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى يُرِيدُ لَا يُرِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى يُرِيدُ لَا يَعْرَبُنَ يُولِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَامَّهُ فَلَاتُ النِّاسُ عَنْ يُولِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ يَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَأَمَّا عَمَّالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ا

كتاب التفسير 🎇

ہے بعنی اساء وظافی اور اسی طرح خالہ اس کی سوایما نداروں کی ہے اللہ کی اگر بنوامیہ مجھ سے سلوک کریں تو بسبب قرابت ے سلوک کریں اور اگر میری پرورش کریں تو میری پرورش کریں بزرگ خاندان لینی حسب میں سو مقدم کیا ابن زبیر مناثیهٔ نے مجھ پر تویتات کواور اسامات کو اور حمیدات کومرا د

مروان بن حکم ظاہر ہوا اس حال میں کہ چلتا تھا ناز اور نخرے ہے اور اسی لیمنی ابن زبیر موالٹیئر نے اپنی دم مروڑی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ خَدِيْجَةَ وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبيّ ماں ہے یعنی حضرت عا کشہ رہالٹھا اور اسی طرح پھوپھی اس کی تو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَدَّتُهُ يُرِيُدُ مَصَفِيَّةَ حضرت مَا لَيْظُومُ کي بيوي ہے ليعنی خد يجة الكبري فِطَافِي اور اس ثُمَّ عَفِيْفٌ فِي الْإِسُلَامِ قَارِئُ لِلْقُرَانِ وَاللَّهِ طرح حضرت منگائیلم کی پھو پھی سو اس کی دادی ہے لینی إِنْ وَصَلَوْنِي وَصَلَوْنِي مِنْ قَرِيْبٍ وَّإِنْ صفیہ زائش پھر وہ عفیف ہے اسلام میں قاری ہے قرآن کافتم رَّبُونِي رَبَّنِي أَكُفَآءٌ كِرَامٌ فَاثْرَ التَّوَيُتَاتِ وَالْاَسَامَاتِ وَالْمُحَمَّيْدَاتِ يُويْدُ أَبُطُنَّا مِنُ بَنِيْ أَسَلٍ بَنِيْ تُوَيْتٍ وَّ بَنِيْ أَسَامَةَ وَ بَنِيْ أَسَدٍ أَنَّ ابُنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمُشِي قَدَمِيَّةَ يَعْنِيَ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوَانَ وَإِنَّهُ لَوَّى ان کی چندبطن ہیں بنی اسد کے تویت سے اور بنی اسامہ سے ذَنَبَهُ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ. اور بنی اسد سے بیشک بنو ابن الى العاص لیعنی عبدالملک بن

فائك: يه جوكها كه الله في مقدر كيا ہے ابن زبير فالفيز كو الخ تو سوائے اس كے مجھنہيں كمنسوب كيا كيا ابن ز بیر زلیجی اس کی طرف اگر چہ امیہ کی اولا دہی نے پہلے پہل اس کے ساتھ لڑائی شروع کی تھی اور اس کو گھیراتھا اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ پہلے پہل اوائی ابن زبیر فائنی کی طرف سے شروع ہوئی کہ اس نے ان کواپنی جان سے بٹایا اس واسطے کہ اس کے بعد اللہ نے ان کو اس ہے رد کیا گھیرا اس نے بنی ہاشم کو تا کہ اس ہے بیعت کریں پس شروع کیا اس نے اس چیز میں کہ خبر دیتی ہے ساتھ مباح ہونے لڑائی کے حرم میں اور شاید کہ بعض لوگ اس وجہ سے ابن زبير خالفي كوحرم مين لرائي حلال كرنے والا كہتے ميں اوريہ جوكهاانا لا احل ابدا يعني مين لرائي كوم مين اس مين مباح نه كرول گا اوريد فد بب ابن عباس فاللها كا ب كه نه لا انى كى جائے حرم ميں اگر چه اس سے اس ميں مقابله كيا جائے اور مراد ابن عباس فال کا ساتھ قول اپنے کے اگر مجھ سے جوڑیں تو بسبب قرابت کے جوڑیں بنی امیہ ہیں جیے کہ دوالت کرتی ہے اس پر کلام انی مخف اخباری کی اس واسطے کہ اس نے ذکر کیا ہے کہ جب ابن عباس واللہ کو موت حاضر ہوئی تو اینے بیٹوں کو جمع کیا سوکہا کہ اے بیٹوا جب ابن زبیر زالتھ نے خلافت کی بیعت لی تو میں نے اس کی کمر کومضبوط کیا اور میں نے لوگوں کو اس کی بیعت کی طرف بلایا اور میں نے اپنے چچیرے بھائیوں کوچھوڑ ابنی امیہ ہے کہ اگر ہم کو قبول کریں تو قبول کریں امثال اور اگر ہم کو پرورش کریں تو پرورش کریں بزرگ اوریہ جو کہا بسبب

كتاب التفسير 🎇

قرابت کے تو بیراس واسطے ہے کہ بنی امیدابن عباس فٹاٹھا کے چچیرے بھائی ہیں اس لیے کہ ابن عباس فٹاٹھا وہ ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف ہے اور امیہ بن عبدائشس بن عبد مناف ہے اور عبدالمطلب چچیرا بھا کی امیہ کا ہے جو جد ہے مردان بن تھم بن ابی العاص کا اور ہاشم اورعبد ٹمس دونوں بھائی تھے اور اس کا بیان ایک روایت میں صریح آ چکا ہے جیسے کدروایت کی ہے ابن الی خیشمہ نے اپنی تاریخ میں حدیث فدکور میں اس واسطے کہ بیشک اس نے کہا بعد اس قول کے عفیف فی الاسلام قاری للقر آن اور میں نے ایئے چیرے بھائیوں کو چھوڑا اگر مجھ سے سلوک کریں تو سلوک کریں بسبب قرابت کے بعنی باو جوداس کے کہوہ جھے سے قرابت کے سبب سلوک کرتے ہیں میں نے ان کو چھوڑ کراس کے ساتھ اعتقاد کیا لیکن چھر بھی ابن زبیر رہالٹھ نے میری قدر شناسی نہ کی اور غیر کو مجھ پر مقدم کیا اور باوجوداس کے کہ میں نے اپنے چچیرے بھائیوں بنی امیدکوچھوڑ دیا پھربھی وہ قرابت کے سبب مجھ سے سلوک کرتے ہیں اور ساتھ اس کے منتقیم ہوگی کلام اور ایک بروایت میں ہے کہ میں نے اس کا باز ومضبوط کیا سواس نے غیر کو مجھ پر مقدم کیا تو میں ذلت کے ساتھ راضی نہ ہوا اور لیکن تو یتات پس نسبت ہے طرف بی تو یت بن اسد کی اور ای طرح اسامات پس نسبت ہے طرف بن اسامہ بن اسد کی اور رہے حمیدات پس منسوب ہے طرف بنی حمید بن زبیر بن حارث کی کہا ازرتی نے کہ ابن زیر رہالتہ جب لوگوں کو بلاتا تھا اذن میں تو بنی اسد کو بنی ہاشم وغیرہ سے پہلے بلاتا تھا پس میمتنی ہیں ابن عباس فاتھا کے قول کے کہ اس نے مجھ پرتویتات وغیرہ کومقدم کیا تو جب عبدالملک بن مروان حاکم ہوا تو اس نے بن عبر مش کو مقدم کیا پھر بن ہاشم اور بنی مطلب اور بنی نوافل کو پھر دیا بنی حارث کو پہلے بنی اسد کے اور کہا کہ البتہ میں مقدم کروں گا ان پر بعید تربطن قریش کے پس تھا کرتا وہ اس کو واسطے مبالغہ کے ابن زبیر رہائٹنہ کی مخالفت میں اور یہ جو کہا یمشی القدمیة تو خطابی وغیرہ نے کہا کمعنی اس کے بختر ہیں اور وہ مثال ہے مراد یہ ہے کہ وہ طلب کرتا ہے بڑے کاموں کو اور سبقت چاہتا ہے، کہا ابن اثیر نے کہ قدمیہ کے معنی ہیں مقدم ہونا بزرگی اور فضیلت میں اور یہ جو کہا کہ ابن زبیرنے اپنی دم مروڑی تو مراد اس کی ساتھ اس کے متاخر ہونا اور پیچیے رہنا اس کا ہے بڑے کاموں سے اور لعض کہتے ہیں کہ مراد ساتھ اس کے بزد لی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ابن زبیر ڈٹاٹنڈ پیچھے ہٹا ہے اور یکی ہے مناسب واسطے قول اس کے کے عبدالملک کے حق میں یمشی القدمیه لین آ کے بردھتا ہے اور جبیها که ابن عباس فکالخانے فرمایا تھا ویبا ہی ہوا اس واسطے کہ عبدالملک ہمیشدا پنے کام میں بڑھتا گیا اور دن بدن اس کے کام میں ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ اس نے ابن زبیر ڈاٹٹھ سے عراق چھین لیا اور اس کے بھائی مصعب کو مار ڈالا پھر کے میں ابن زبیر کی طرف لشکر تیار کیا اور ہوا جو ہوا اور ہمیشہ رہا کام ابن زبیر رہائٹن کا تنزل اور پستی میں یہاں تک کہ شہید ہوا اللہ ان بررم کرے۔ (فتح) ٤٢٩٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ بَنِ مَيْمُونِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۴۲۹۸ حضرت ابن انی ملیکه رافتید سے روایت ہے کہ ہم ابن

حَدَّثَنَا عِيْسَى بَنُ يُونُسَ عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدٍ

قَالَ أُخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ دَخَلُنَا عَلَى ابُن عَبَّاسِ فَقَالَ أَلَّا تَعْجَبُونَ لِإِبْنِ الزُّبَيْرِ

قَامَ فِي أُمْرِهِ هٰذَا فَقُلُتُ لَأَحَاسِبَنَّ نَفُسِي لَهُ مًا حَاسَبْتُهَا لِأَبِي بَكُرٍ وَّكَا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا

أُوْلَىٰ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ وَقُلْتُ ابْنُ عَمَّةِ النَّبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ الزُّابَيْرِ وَابْنُ

أَبِي بَكُرٍ وَّابُنُ أَخِيُ خَدِيُجَةَ وَابُنُ أُخْتِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِى وَلَا يُرِيْدُ ذَلِكَ

فَقُلُتُ مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنِّي أَعْرِضُ هَلَا مِنْ نَّفْسِيْ فَيَدَعُهُ وَمَا أَرَاهُ يُرِيْدُ خَيْرًا وَّإِنْ

كَانَ لَا بُدَّ لَأَنْ يُرْبَّنِي بَنُوْ عَمِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَرْبَنِي غَيْرُهُمْ.

عباس فطائل کے پاس اندر داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ کیا تم ابن زبیر مظفظ سے تعجب نہیں کرتے کہ اپنے اس کام یعنی خلافت میں کھڑا ہوا لینی لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لیتا ہے سو

میں نے کہا کہ البتہ میں اس کے واسطے اینے نفس سے جھڑوں گانہیں جھڑا کیا میں نے اس کے واسطے ابو بکر

صدیق بنالی کے اور نہ واسطے عمر بنائیں کے اور البتہ وہ دونوں لائق ترتھے ساتھ ہرایک نیکی کے اس سے اور میں نے کہا کہ حضرت مُنْ اللَّيْمُ كَى پھو پھى كا بيٹا ہے اور زبير كا بيٹا ہے اور ابو بكر

فالنيد كا بيا ہے اور خد يجه والنها كا بجتيجا ہے اور عائشہ والنها كا بھانجا ہے سواحا تک میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے اونچا ہوتا

ہے اور نہیں جا ہتا کہ میں اس کے خاص دوستوں سے ہوں سو میں نے کہا کہ مجھ کو گمان نہ تھا کہ میں (اس کے واسطے) اپنے تفس سے عاجزی ظاہر کروں اور وہ مجھ سے اس کے ساتھ

راضی نه ہواورنہیں گمان کرتا میں اس کو کہ وہ میرے ساتھ نیکی

کا ارادہ کرتا ہو بعنی اس کا بیہ ارادہ نہیں کہ میرے ساتھ بھلا

کرے اگر چہ اس سے کوئی جارہ نہیں البتہ میرے چچیرے

بھائیوں کا مجھ پرسردار ہونا زیادہ ترپیارا ہے مجھ کواس سے کہ ان کاغیر مجھ پرسر دار ہو۔

فائك: يه جوكها كه ميں اپنفس سے جھڑا كروں گا يعنى اس كى خيرخوا بى ميں نہايت كوشش كروں گا اور اس سے ايذ ا دور کرنے میں نہایت کوشش کروں گا اور کہا داؤدی نے کہ معنی اس کے بیہ ہیں کہ البتہ ذکر کروں گا میں مناقب اس کے سے وہ چیز جونہیں ذکر کی میں نے مناقب سیخین سے اور سوائے اس کے پچھنیں کد کیا ابن عباس نظافہانے بیا کام واسطے مشترک ہونے لوگوں کے ابو بکر منافقہ اور عمر زائفہ کے مناقب میں برخلاف ابن زبیر ڈاٹھٹ کے کہ اس کے مناقب ان کے منا قب کی طرح مشہور نہ تھے سوابن عباس فالٹھانے اس کولوگوں کے واسطے ظاہر کیا واسطے انصاف کرنے ابن عباس فالٹھا کے اس کے لیے سو جب ابن زبیر مخالفہ نے اس کے واسطے انصاف نہ کیا تو ابن عباس فٹاٹھانے اس سے رجوع کیا اور یہ جو کہا کہ میرے چپیرے بھائیوں کا مجھ پر سردار ہونا مجھ کو بہت پیارا ہے ان کے غیر کے مجھ پر سردار ہونے سے تو تیمی

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَالْمُوَّلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ يَّتَأَلَّفُهُمْ بِالْعَطِيَّةِ.

٤٢٩٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ أُخْبَرَنَا

سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمِرٍ عَنْ أَبِي

سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّهِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ

أَرْبَعَةٍ وَّقَالَ أَتَأَلَّفُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَّا عَدَلْتَ

فَقَالَ يَخُرُجُ مِنْ ضِئْضِئِي هَٰذَا قَوْمٌ

يَّمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ.

آبا ب ہے بیان میں اس آیت کے اور جن کے دل کو الفت دلائی جاتی ہے اور کہا مجاہد نے کہ الفت کرتے ان

سے ساتھ شبخشش کے۔

۳۲۹۹۔ حضرت ابو سعید ہٹائی سے روایت ہے کہ کوئی چیز حضرت مٹائین کی طرف بھیجی گئی سو حضرت مٹائین کے اس کو چار آ دمیوں میں تقلیم کیا اور فرمایا کہ میں ان سے لگاوٹ کرتا ہوں تو ایک مرد نے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا سو حضرت مٹائین کیا سو حضرت مٹائین کیا سو حضرت مٹائین کیا کہ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی وہ لوگ نکل

جاکیں گےدین سے جیسے نکل جاتا ہے تیرنشانے سے۔

**فائٹ** : وارد کیا ہے اس کو بخاری نے ساتھ نہایت اختصار کے اورمہم چھوڑا گیا ہے اس میں باعث اورمبعوث اور نام چار آ دمیوں کا اور جنگ حنین میں ان سب کا ذکر گز رچکا ہے۔

> بَابُ قَوْلِهِ ﴿ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ ﴿ يَلْمِزُونَ ﴾ يَعِيْبُوْنَ وَ ﴿ جُهُدَهُمُ ﴾ وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ.

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ وہ لوگ جوطعن کرتے ہیں رغبت کے ساتھ خیرات کرنے والے مسلمانوں کو اور ان پر جونہیں پاتے مگر اپی محنت اور یلمزون کے معنی ہیں عیب دیتے ہیں اور جھدھھ اور جُھدھھ کے معنی ہیں این طاقت۔

•• ۱۳۰۰ حضرت ابومسعود زلانیز سے روایت ہے کہ جب ہم کو

وہ مہا کے حضرت ابو مسعود رہ گھڑ سے روایت ہے کہ جب ہم لو خیرات کرنے کا حکم ہوا تو ہم میں سے بعض آ دی بعض کے واسطے اجرت سے بوجھ اٹھا تا تھا سو ابو عقیل آ دھا صاع کھجور لایا اور دوسر آ دی اس سے زیادہ لایا تو منافقوں نے کہا کہ بیشک اللہ اس کے صدتے ہے بے پرواہ ہے اور اس دوسر سے نیشک اللہ اس کے صدتے ہے بے پرواہ ہے اور اس دوسر سے نے تو یہ کام دکھلانے کے واسطے کیا سوائری ہے آیت کہ جولوگ

خَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ عَنْ اللهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ عَنْ اللهِ مَسْعُوْدٍ اللهَمَانَ عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَآءَ أَنْ لَكَ اللهَ لَخَبَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنصْفِ صَاعٍ وَجَآءَ إِنْسَانٌ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَآءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌ الله لَمْنَافِقُونَ إِنَّ الله لَغَنِيْ

ي فيض الباري پاره ١٩ ﴾ ﴿ كَابِ التفسير ﴾ ﴿ كَابِ التفسير ﴾

طعن کرتے ہیں محبت کے ساتھ خیرات کرنے والے مسلمانوں کواوران کو جونبیں پاتے مگراپی طاقت۔ عَنُ صَدَقَةِ هَلَمَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْأَخَرُ إِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَتُ ﴿ الَّذِيْنَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ ﴾ اللَّايَةَ.

فائك: يه جوكها نتحامل تو پہلے گزر چى بے يه حديث زكوة ميں اس لفظ سے نتحامل يعنى مزدور مشهراتے تھے ہم اين نفوں کو بوجھ اٹھانے میں اوریہ جو کہا کہ دوسرا آ دمی اس سے زیادہ لایا تو پہلے گزر چکی ہے بیہ حدیث زکو ۃ میں اس لفظ سے کہ ایک مرد بہت چیز لایا اور بزار نے ابو ہر یرہ خالت سے روایت کی ہے کہ حضرت تاکی آج نے فرمایا کہ خیرات كروميں چاہتا ہوں كەايك نشكر بھيجوں سوعبدالرحنٰ بنعوف بناٹيئة آيا تو اس نے كہا كەيا حضرت! ميرے ياس حار ہزار ہے سومیں دو ہزار اپنے اللہ کو قرض دیتا ہوں اور دو ہزار اپنی بیوی لڑکے کے واسطے رکھ لیتا ہوں تو حضرت مُکاثِیْم نے فرمایا کہ اللہ برکت کرے اس میں جو تو نے دیا اور جواپنے پاس رکھا اور ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت مُنَافِیَمُ نے جنگ تبوک میں لوگوں کو خیرات کی رغبت دلائی سوعبدالرحمٰن بنعوف بٹائٹی ٔ جیار ہزار لائے سوکہا کہ یا حضرت! میرے یاس آٹھ ہزار مال ہے میں چار ہزار آپ کے پاس لایا ہوں اور چار ہزارا پنے پاس رکھ لیا ہے سوحضرت مُلَّاتِيْم نے فر مایا کہ اللہ برکت کرے تیرے واسطے اس چیز میں کہ تو نے دی اور جو تو نے رکھی اور عاصم بن عدی نے اس دن سو وسق تھجور خیرات کی اورایک روایت میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑھائیۂ چارسواو قیہ سونے کا لایا اورایک روایت میں ہے کہ وہ اس دن نوسواونٹ لایا اور ایک روایت میں ہے کہ آٹھ ہزار اشرفی لایا اور ایک روایت میں ہے کہ آٹھ ہزار درہم لایا اور بیسخت اختلاف ہے اس مقدار میں جس کوعبدالرحمٰن لایا اور زیادہ تیجے طریق ہیہ ہے کہ وہ آٹھ ہزار درہم تھے۔اور مطوعین وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں بغیر استعانت رزق کے ، بادشاہ سے یا اس کے غیر سے اور والذين لا يجدون معطوف ہے مطوعين پر۔(فتح)

ا ۱۳۲۸ حضرت ابومسعود رفائنی سے روایت ہے کہ حضرت مُنَافِیْکُم ہم کو خیرات کرنے کا حکم کرتے تھے سو ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو بوجھ اٹھانے میں مزدور تھہراتا یہاں تک کہ ایک مداناج لاتا اور بیٹک آج ان میں سے ایک کے پاس لاکھ ہے گویا کہ ابومسعود رفائنی اپنے آپ کومرادر کھتا ہے۔

٤٣٠١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ
 قُلْتُ لِآبِي أُسَامَةً أَحَدَّثَكُمْ زَآئِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدِنِ
 الْأَنْصَارِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِللهَ عَلَيْ إِللهَ عَلَيْ إِللهَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِللهَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عِلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَي

المنس الباري پاره ۱۹ المناسير علي المنسير المنسير المنسير الماري پاره ۱۹ المنسير المنسير المنسير المنسير المنسير

فائ فائل انہیں ذکر کیا اس نے ممیز لاکھ کا پس اخمال ہے کہ درہم ہوں یا دینار یا مداور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ کہا اعمش نے کہ ابومسعود رفائی بہت مالدرا ہو گئے تھے کہا ابن بطال نے کہ مراد اس کی بیہ ہے کہ وہ حضرت مُلَّا فَیْکُم کے زمانے میں اور بیلوگ مالدار ہیں اور خیرات نہیں کرتے اور اس کے بعید ہیں اور کہا ابن منیر نے کہ مراد اس کی بیہ ہے کہ وہ باوجود کم ہونے چیز کے خیرات کرتے تھے اور اس میں تکلف کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر فراخی کی پس خیرات کرنے لگے فراخی سے اور باوجود نہ خوف ہونے تھی کے میں کہتا ہوں احمال ہے کہ مراد اس کی بیہ ہو کہ حرص کرنا خیرات پر اب واسطے آسان ہونے ماخذ اس کے کی ساتھ فراخی کے کہ اللہ نے ان پر کی اولی ہے حرص کرنا خیرات پر اب واسطے آسان ہونے ماخذ اس کے کی ساتھ فراخی کے کہ اللہ نے ان پر کی اولی ہے حرص کرنے سے او پر اس کے باوجود تکلیف اٹھانے ان کے کی یا مراد اس کی اشارہ ہے طرف میں اور اشارہ ہونے گزران کی محضرت مُلِینًا کے زمانے میں اور اشارہ ہے طرف کشادہ ہونے گزران ان کی کے حضرت مُلِینًا کے زمانے میں اور اشارہ ہے طرف کشادہ ہونے گزران ان کی کے حضرت مُلِینًا کے زمانے میں اور اشارہ ہے طرف کشادہ ہونے گزران ان کی کے حضرت مُلِینًا کے بعد واسطے بہت

مونے فتن اور علیمتوں کے آپ کے بعد۔ (فتی ) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ اِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنُ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ﴾.

يغير الله بهر الله عَنْ إَسْمَاعِيْلَ عَنْ اللهِ عَنْ السَّمَاعِيْلَ عَنْ الْبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْدُ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي فَيْهِ أَبّاهُ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُكَ أَنْ رُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُكَ أَنْ رُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُكَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُكَ أَنْ رُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُكَ أَنْ رُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُكَ أَنْ تُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُكَ أَنْ تُصَلِّي

عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی کہ تو ان کے واسطے بخشش مانگ یا نہ مانگ اگر تو ان کے واسطے ستر بار بخشش مانگے تو بھی اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔

۲۰۳۰۲ حضرت ابن عمر فاللها سے روایت ہے کہ جب عبداللہ واللہ بن ابی منافق مرگیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ وفائن محضرت مالله فی تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ وفائن حضرت مالله فی ہے آپ کا کرتا ما ڈگا کہ اس میں اپنے باپ کو گفنائے حضرت مالله فی کہ اس پر اس نے حضرت مالله فی کہ اس پر مان پر حضرت مالله فی سوال کیا کہ اس پر مماز پر حصنہ کو اٹھے سوم مان ور حضرت مالله فی کا جنازہ پر حضے کو اٹھے سوم کا روق وفائن کے اس پر نماز پر صف ہیں اور حالانکہ اللہ نے یا حضرت مالله فی اس پر نماز پر صف ہے منع کیا ہے سوحضرت مالله فی اس کی کھی نہیں کہ اللہ نے مجھ کو ان کی مفر مایا کہ سوائے اس کے پچھ نہیں کہ اللہ نے مجھ کو ان کی مفر مایا کہ تو ان کی مفر مایا کہ تو ان کی مفر مایا کہ تو ان کی واسطے سر بار

الله البارى باره ۱۹ المناسير على البارى باره ۱۹ المناسير المناسير

بخشش مائے تو بھی ان کو اللہ ہر گز نہ بخشے گا اور میں ستر بار سے زیادہ بخشش مانگوں گا ،عمر فاروق فٹائٹٹنے نے کہا کہ وہ منافق ہے سو حضرت مُٹائٹٹی نے اس پر نماز پڑھی سو اللہ نے بیہ آیت اتاری اور نماز نہ پڑھان میں سے کسی پر جومر جائے بھی اور نہ کھڑا ہواس کی قبر پر۔

وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللَّهُ فَقَالَ ﴿ اِسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ السَّبْعِيْنَ قَالَ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ﴾ وَسَأَزِيْدُهُ عَلَى السَّبْعِيْنَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا صَلَّى اللهُ ﴿ وَلَا تَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ

عَلَىٰ قَبُرِهِ ﴾.

فاعد: ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر مجھ کومعلوم ہوتا کہ اگر میں ستر بار سے زیادہ بخشش ما گلوں تو اس کی مغفرت ہوگی تو میں ستر بارے زیادہ ما تکتا اور یہ جوفر مایا کہ اللہ نے مجھے کو بخشش ما تکنے اور نہ ما تکنے پر اختیار ویا ہے یعنی آیت میں صاف منع نہیں کیا آیت میں تو اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ ستر بار بخشش ما تکنے سے مغفرت نہ ہوگی میں ستر بارے زیادہ مانگوں گا اگر اس کی مغفرت جانوں اور یہ جو کہا کہ جب عبداللہ بن ابی مرگیا تو ذکر کیا ہے حاکم نے اکلیل میں کہ وہ جنگ تبوک ہے پھرنے کے بعد مراتھا نویں سال ماہ ذی قعدہ میں اور وہ ہیں دن بیار رہا ابتدا اس کی بیاری کی شوال کے اخیر میں تھی کہتے ہیں کہ وہ اور اس کے تابعدار جنگ تبوک سے پیچے رہے تھے اور انہیں لوگوں کے حق میں بیآ یت اتری ﴿ لو خوجوا فیکم ما زادو کم الا حبالا ﴾ اور بی تقریر دو کرتی ہے ابن تین کے قول کو کہ یہ قصد ابتدائے اسلام میں تھا پہلے قرار پانے اسلام کے سے اور یہ جو کہا کہ اس کا بیٹا عبداللہ بن عبدالله بن عبدالله فاتنا حضرت مَا لَيْنَا كُ ياس آياتويعبدالله كابينااس كافضلائے اصحاب میں ہے جنگ بدروغیرہ میں موجود تھا اور شہید ہوا جنگ بمامہ کے دن صدیق اکبر فالفز کی خلافت میں اور منجلہ اس کے مناقب سے یہ ہے کہ اس کے باپ کی بعض باتیں اس کو پینچیں سواس نے آ کر حضرت مُناتیجا ہے اس کے مار ڈالنے کی اجازت ما تکی حضرت مُناتیجاً نے فرمایا کہ اچھی طرح سے اس کی صحبت کر اور شاید کہ وہ اپنے باپ کو ظاہر میں مسلمان جانتا تھا پس اسی واسطے اس نے ولالت كرتى ہے كه يه كام اس نے اپنے باپ كى وصيت سے كيا تھا اور تائيد كرتى ہے اس كى وہ چيز جوعبدالرزاق اور طری نے قادہ سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن ابی نے مرتے وقت حضرت مَالْقَیْم کو بلا بھیجا سو جب حضرت مَالْقَیْم اس کے پاس اندر گئے تو فرمایا کہ ہلاک کیا تجھ کو یہود کی محبت نے سواس نے کہا کہ یا حضرت! میں نے آپ مُگافِیْمُ کو اس واسطے بلایا ہے کہ آپ میرے واسطے مغفرت مانکیں میں نے آپ کو اس واسطے نہیں بلایا کہ مجھ کو جھڑ کیس پھراس نے حضرت مُلْقِیْم سے آپ کا کرنا مانگا حضرت مُلَقِیْم نے اس کا سوال قبول کیا اور بید حدیث مرسل ہے باوجود معتبر

الم البارى پاره ١٩ كا التفسير على البارى پاره ١٩ كا التفسير كا التفسير

ہونے اس کے راویوں کے اور قوی کرتی ہے اس کو وہ چیز جوطبرانی نے ابن عباس ٹڑھ سے روایت کی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بیار ہوا تو حضرت مَثَاثِیْمُ اس کے پاس آئے اور اس سے کلام کیا تو اس نے کہا کہ میں نے سمجھا جو آپ نے کہا سوآ پ مجھ پراحسان سیجئے اور مجھ کواپنے کرتے میں کفن دیجیے اور مجھ پرنماز پڑھیے حصرت مُکاثیرًا نے اسی طرح کیا اور شاید مرادعبداللہ بن ابی کی ساتھ اس کے ہٹانا عار کا تھا اپنی اولا د اور قرابتیوں ہے اس کے مرنے کے بعد سو ظاہر کی اس نے رغبت جج نماز حضرت مُنافِیْنا کے اویراس کے اور حضرت مُنافِیْنا نے اس کے ظاہر حال ہے اس کا سوال قبول کیا یہاں تک کہ اللہ نے اس سے بردہ اٹھایا اور کھول کر بیان فرمایا تھما سیاتی اور بیخوب تر جواب ہے اس چیز میں کہ متعلق ہے ساتھ اس قصے کے اور یہ جو کہا کہ عمر فاروق بٹاٹٹھ نے کھڑے ہوکر حضرت مُلاٹیٹیم کا کپڑا کیڑا تو ترندی کی روایت میں ہے کہ میں حضرت مُلافِظُم کی طرف اٹھ کھڑا ہوا سومیں نے کہا کہ یا حضرت! کیا آ ب ابن الی یرنماز پڑھتے ہیں اور حالا تکہ اس نے فلاں فلاں دن ایبا ایبا کہا تھا؟ اشارہ کیا انہوں نے اس کے قول کی طرف ﴿ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا﴾ اوراس كے اس قول كى طرف كه ﴿ليخوجن الاعز منها الإذل ﴾ وسياتي بيانه في تفسير سورة المنافقين اوربيه جوعمر فاروق بؤللين في كهاكه يا حضرت! كيا آپ اس برنماز برُ صحة ہیں اور حالا نکہ اللہ نے آپ کو اس پر نماز پڑھنے ہے منع کیا ہے تو اس طرح واقع ہوا ہے اس روایت میں مطلق ہونا نہی کا نماز سے لیعنی اس میں نماز کی ممانعت ہے اور بینہایت مشکل ہے اشکال بیر کہ عمر فاروق وہاٹھنڈ نے بیہ بات کہاں سے سمجھ کر کہی کداللہ نے آپ کواس پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے سوبعض نے کہا کہ یہ بعض راویوں سے وہم ہے اور کہا قرطبی نے کہ شایدیہ واقع ہوا تھا عمرفاروق ڈٹاٹیڈ کے دل میں پس ہو گا الہام کے قبیل سے اور احمال ہے کہ عمر فاروق بناللك في نماز كامنع مونا اس آيت سے مجما مو ﴿ ماكان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ﴾ میں کہتا ہوں دوسرا احمال یعنی جو قرطبی نے کہا قریب تر ہے پہلے احمال سے اس واسطے کہ منافقوں پرنماز پڑھنے سے یملے نہی نہیں گزری اس دلیل ہے کہ اس نے اس حدیث کے اخیر میں کہا کہ پھر اللہ نے بیر آیت اتاری ﴿ولا تصل على احد منهم ﴾ اور ظاہريہ ہے كه باب كى روايت ميں مجاز ہے بيان كيا ہے اس كواس روايت نے جواس سے پہلے باب میں عبید اللہ بن عمر وہ اللہ اسے ہے ساتھ اس لفظ کے کہ عمر فاروق وہالٹھ نے کہا کہ آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں اور حالانکہ اللہ نے آپ کو ان کے واسطے بخشش مانگنے سے منع کیا ہے اور اسی طرح روایت کی ہے اس سے طبری وغیرہ نے پس شاید کدعمر فاروق والٹی نے آیت سے سمجھا جو اکثر اور غالب ہے عرب کی زبان سے کہ حرف او تخییر کے واسطے نہیں بلکہ واسطے برابر کرنے کے ہے عدم وصف فدکور میں بعنی ان کے واسطے بخشش مانگنا اور نہ مانگنا برابر ہے اور یہ مانداس آیت کے ہے ﴿ سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ﴾ لیکن دوسرا صریح تر ہے اور اس واسطے وارد ہوا ہے کہ بیر آیت اس قصے کے بعداتری اور نیزعمر فاروق فٹائٹنز نے آیت ﴿ سبعین مر ہ ﴾ سے سمجھا کہ وہ التفسير ﴿ وَكَ مَا الْبَارِي بِارِهِ ١٩ ﴾ التفسير ﴿ وَكَ مَا اللهُ اللهُ

مبالغہ کے واسطے ہے اور عدر معین کا کوئی مفہوم نہیں بلکہ مراد نفی مغفرت کی ہے واسطے ان کے یعنی ان کی مغفرت نہیں ہو گی اگر چہ بہت ہو مانگنا بخشش کا پس حاصل ہو گی اس ہے نہی بخشش مانگنے سے پس مطلق کہا اس نے اس کواور نیز عمر فاروق رُنائیُّۂ نے سمجھا کہ مقصود اعظم مردے پرنماز پڑھنے سے مانگنا مغفرت کا ہے واسطے مردے کے اور شفاعت کرنا واسطے اس کے پس اس واسطے لازم پکڑا اس نے نہی مغفرت ما نگنے کی سے نماز کے نہ پڑھنے کو پس اس واسطے آیا ہے اس ہے اس روایت میں مطلق ہونا نہی کا نماز ہے اور انہیں امروں کے واسطے انکار کرنا چاہا اس نے عبداللہ بن ابی پر نماز پڑھنے سے بی تقریر ہے اس چیز کی جو صاور ہوئی عمر زائٹیا سے باو جود اس چیز کے جو پہچانی گئی ہے سخت ہونے ان کے سے واسطے کفار اور منافقوں کے اور کہا زین بن منیر نے کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ کہا عمر ڈالٹھۂ نے میہ واسطے حرص کرنے کے حضرت مُنافیظ پر اور واسطے مشورہ کے نہ واسطے لازم کرنے آپ کے کی اور نہیں بعید ہے ہید کہ حضرت مَنَافِيْكُم نے اس کوالیی باتوں میں اجازت دی ہوئی ہوپس نہیں متلزم ہے جو واقع ہوا عمر دُفائینًا سے اس بات سے کہ اس نے اجتہاد کیا اس نے باوجودنص کے جیسا کہ تمسک کیا ہے ساتھ اس کے ایک قوم نے اس کے جائز ہونے میں اور بے شک اشارہ کیا ہے اس نے ساتھ اس چیز کے کہ ظاہر ہوئی واسطے اس کے فقط اس واسطے حضرت مَا اَثْنِیم نے اس کو کیڑا تھینچنے اور خطاب کرنے میں کچھ نہ کہا بلکہ اس کی طرف دیکھے کرتبہم فرمایا جیسا کہ ابن عباس فڑھا کی حدیث میں ہے اس باب میں اور یہ جوفر مایا کہ اللہ نے مجھ کو ان کی مغفرت مانگئے اور نہ مانگئے میں اختیار دیا ہے تو ابن عباس خالیجا کی حدیث میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت مَالیّنی نے تبسم فرمایا اور کہا کہ پیچیے ہٹ مجھ سے اے عمر! سوجب میں نے آپ سے بہت بار کہا تو فر مایا کہ مجھ کواختیار دیا گیا ہے یعنی بخشش ما نگنے اور نہ ما نگنے میں اورالبتہ بیان کیا ہے اس کو ابن عمر منافق کی حدیث نے جس جگہ آیت ندکورہ کو ذکر کیا ہے اور قول آپ کا ابن عباس منافق کی حدیث میں کہ اگر مجھے کومعلوم ہوتا کہ اگر میں ستر بار سے زیادہ مغفرت مانگوں گا تو اس کی مغفرت ہوتو میں ستر بار سے زیادہ مانگتا اور حدیث ابن عمر فٹانٹا کی جازم ہے ساتھ قصے زیادہ کے اور زیادہ تر تاکید کرنے والی اس سے وہ چیز ہے جو قبادہ سے مروی ہے کہ جب بیہ آیت اتری ان کے واسطے بخشش مانگ یا نہ مانگ تو حضرت مَثَاثِیْم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے سوقتم ہے اللہ کی کہ البتہ میں ستر بار سے زیادہ بخشش مانگوں گا اور بیزیادتی ولالت کرتی ہے اس پر کہ حضرت منافیظم اس پرنماز کی حالت میں بہت دیر تک اس کے واسطے بخشش مانگتے رہے اور البتہ وار دہو چکی ہے وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اوپر اس کے سوواقدی نے ذکر کیا ہے کہ مجمع نے کہا کہ میں نے حضرت مُلَاثِيْم کونہیں ویکھا کہ مجمع کسی کے جنازے میں درازی کی ہو جو عبداللہ بن ابی کے جنازے میں لینی بہت دیر تک اس کے جنازے میں کھڑے رہے اور طبری نے فعمی سے روایت کی ہے کہ حضرت مَثَاثِیْکِم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو ان کے واسطے ستر بار بخشش ما نککے تو بھی ہرگز اللہ ان کو نہ بخشے تو حضرت ملکی کے فرمایا سومیں ان کے واسطے بخشش مانکتا ہوں ستر

باراورستر باراورالبتة تمسك كيا ہے ساتھ اس قصے كے جس نے عدد كے مفہوم كو ججت تفہرايا ہے اوراسي طرح مفہوم صفت کو بطریق اولی اور وجہ دلالت کی یہ ہے کہ حضرت مُلاثِیم نے سمجھا کہ جوستر بار سے زیادہ ہو وہ ستر کے برخلاف ہے سوفر مایا کہ البتہ میں ستر بار سے زیادہ مانگوں کا اور جس نے مفہوم کو ججت نہیں تھہرایا اس نے جواب دیا ہے ساتھ اس چیز کے کہ واقع ہوئی ہے باتی تصے میں اور یہ ججت کوردنہیں کرتا اس واسطے کہ اگر قائم ہو دلیل اس پر کہ مقصود ساتھ ستر بار کے مبالغہ ہے تو البتہ ہوگا استدلال ساتھ مفہوم کے باقی اور جزم کرنا عمر فاروق بڑائیے کا ساتھ اس کے کہ وہ منافق ہے جاری ہوا ہے اس چیز کی بنا پر کہ تھے اطلاع پاتے اس کے حالات پر اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ حضرت مُؤاثِيم نے اس كے قول كوندليا واسطے جارى كرنے اس كے كى ظاہر اسلام ير كما تقدم تقريرہ اور واسطے التصحاب کے ساتھ ظاہر تھم کے اور واسطے اس چیز کے کہ اس میں ہے اگرام اس کے بیٹے کے سے جس کی صلاحیت ثابت ہو چکی ہے اور واسطے الفت ولانے اس کی قوم کے اور دور کرنے فساد کے اور حضرت مَثَاثِيْمُ ابتدا امر میں مشرکوں کی تکلیف پرصبر کرتے تھے اور معاف اور درگز رکرتے تھے پھر حضرت مُلاَثِیْج کومشرکوں سے لڑنے کا حکم ہوا سو یہ بدستور رہا آپ کا درگز رکرنا اورمعاف کرنا اس مخص ہے جو بظاہرمسلمان ہواگر چہوہ باطن سےمسلمان نہ ہو داسطے مصلحت الفت دینے کے اور نہ نفرت دلانے کے آپ سے اور اس واسطے فر مایا کہ نہ جر جاکریں لوگ کہ محمد مُثَاثَّتُمُ اپنے ساتھیوں کو مار ڈالتا ہے پھر جب فتح حاصل ہوئی اورمشرکین اسلام میں داخل ہوئے اور کا فرکم ہوئے اور ذلیل ہوئے تو تھم کیے گئے ساتھ ظاہر کرنے منافقوں کے اور محمول کرنے ان کے کی اوپر تھم حق تلخ کے خاص کر اور البتہ تھا یہ پہلے نازل ہونے نبی صریح کے منافقوں پر نماز پڑھنے سے اور سوائے اس کے اس تھے کہ تھم کیے سمجے ساتھ ظاہر کرنے ان کے کی اور ساتھ اس تقریر کے دور ہوگا اشکال اس چیز سے کہ واقع ہوئی ہے اس تھے میں ساتھ حمد اللہ کے اور کہا خطانی نے سوائے اس کے پچھنیں کہ کیا حضرت سکا پیلم نے جو کیا ساتھ عبداللہ بن ابی کے واسطے کمال شفقت آپ کی کے واسطے اس شخص کے جومتعلق ہوا ساتھ طرف دین کے اور واسطے خوش کرنے دل اس کے بیٹے عبداللہ وُڈائٹنز کے جو نیک مردتھا اور واسطے الفت وینے قوم اس کی کے خزرج سے واسطے رئیس ہونے اس کے کی چے ان کے پس اگراس کے بیٹے کا سوال قبول نہ کرتے اور اس پر نماز نہ پڑھتے تو اس کے بیٹے پر شرمساری ہوتی اور اس کی قوم پر عار ہوتی سو استعال کیا اچھا کام ریاست میں یہاں تک کہ آپ کوممانعت ہوئی اور بعض اہل حدیث بنے مائل کی ہے طرف صحیح كرنے اسلام عبداللہ بن ابی كے واسطے نماز پڑھنے حضرت مَلَّ اللِّيمُ كے اوپر اس كے اور غفلت كى ہے انہوں نے آينوں اور حدیثوں سے جوتصری کرنے والی ہیں چھ حق اس کے کی ساتھ اس چیز کے کہ اس کے منافی ہے اور نہیں واقف ہوا اس میں کسی جواب شافی پر سواس نے دلاوری کی ہے اوپر دعوے ندکور کے اور وہ مخرج ہے ساتھ اجماع پہلوں کے برخلاف اس کے قول کے اور ان کے اتفاق کے اوپر ترک کرنے ذکر اس کے کی اصحاب کی کتابوں میں باوجود

مشہور ہونے اس کے اور ذکر کرنے اس مخص کے کی جوئی گنا اس سے کم ہے اور روایت کی ہے طبری نے قادہ سے
اس قصے میں کہ اللہ نے بیآ بت اتاری کہ نہ نماز پڑھ کی پران میں سے جومر جائے بھی اور نہ کھڑا ہواس کی قبر پر کہا
سوہارے واسطے ذکر کیا گیا کہ حضرت مُلْقِیْلِ نے فر مایا کہ میرا کر تہ اس سے اللّٰہ کا عذاب بچھ نہ بٹا سکے گا اور میں امید
وار ہوں کہ اس سبب سے اس کی قوم سے ہزار آ دمی مسلمان ہواور ایک روایت میں ہے کہ جب بیآ بت اتری کہ نہ
نماز پڑھ کی پران میں سے جومر جائے بھی تو حضرت مُلَّقِیْلُ نے اس کے بعد بھی کسی منافق پر نماز نہیں پڑھی یہاں
تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کی ۔ (فتح الباری)

٣٠٠٠ حضرت عمر فاروق والفيئس روايت ہے كه جب عبدالله بن انی مرگیا تو حضرت منافظیم اس کے واسطے بلائے گئے تا کہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں سو جب حضرت منگفگم کھڑے ہوئے تو میں آپ کی طرف اٹھا سومیں نے کہا يارسول الله! آپ ابن ابي پرنماز پرهي مين اور حالانكهاس نے فلانے ون الیا الیا کہا تھا؟ میں آپ پر ابن الی کا قول سيننے لگا تو حضرت مُلاثيكم نے تبسم فرمايا اور كہا كه بيجي بنا مجھ ے اپنی کلام کواے عمر! (لینی مجھ سے کلام مت کر) سوجب میں نے آپ کو بہت کہا تو فر مایا کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے سومیں نے اختیار کیا ایک طرف کو اگر مجھ کومعلوم ہوتا کہ اگر میں ستر بار سے زیادہ بخشش مانگوں تو اس کی مغفرت ہوگی تو البته میں ستر بارے زیاوہ مانگنا کہا سوحضرت مُکاٹیج نے اس پر نماز پڑھی پھر پھرے سونہ تھہرے گرتھوڑا یہاں تک کہ برأت کی دونوں آیتیں اتریں کہ نہ نماز پڑھان میں ہے کسی پر جومر جائے بھی اور نہ کھڑا ہواس کی قبر پراللہ کے قول فاسقون تک ؟ کہا عمر فاللہ نے سومیں نے تعجب کیا اس کے بعد اپنی دلیری ے حضرت مَثَاثِيمٌ پر اور اللہ اور اس كا رسول خوب جانتا ہے۔

٣٠٣ ۦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ حِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ ۚ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيَّ ابْنُ سَلُوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّىٰ عَلَى ابْنِ أَبَيِّ وَّقَدُ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا قَالَ أَعَدِّدُ عَلَيْهِ قُولَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَخْورُ عَنِي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكُثَرُتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيْرُتُ فَاخْتَرُتُ لَوْ أَعْلَمُ أَيِّى إِنَّ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمُكُثُ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْأَيْتَانِ مِنْ بَرَآءَةَ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمُ مَّاتَ أَبَدًا﴾ إلى

المن الباري باره ١٩ المنظمة على المنطقة على المنطقة ال

قَوْلِهِ ﴿ وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ﴾ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فائ انحو عنی یا عمو لین پیچے ہٹا مجھ سے اپنی کلام کو اور مشکل جانا ہے داؤدی نے حضرت سکا بیٹی کے اس حالت میں بننے کو باو جود اس کے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کا حک تبہم تھا اور جنازے کے حاضر ہونے کے وقت ایسا نہ کرتے تھے اور جواب اس کا بیہ ہے کہ روای نے کھلے چہرے کو اس کے ساتھ تعبیر کیا واسطے لگاؤ دلانے عمر زمان کے اور خوش کرنے دل اس کے کو مانند عذر کرنے والے کی ترک قبول کلام اس کے سے اور مشورے اس کے سے اور بیجو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے یعنی حضرت مالی کی تر واس پر نماز جنازہ پڑھی تو اس کی حکمت اللہ اور اس کے رسول ہی کومعلوم نہیں میں نے ناحق الی دلیری کی۔ (فتح)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَخَدٍ مِّنْهُمُ باب بَ تَفْير مِن اس آیت کی اور نه نماز پڑھوکی پران مَاتَ أَبَدًا وَّلاَ تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾. میں سے جوم جائے اور نه کھر اجواس کی قبر پر۔

فائی : ظاہر آیت کا بیہ ہے کہ وہ سب منافقوں کے حق میں اتری کیکن دارد ہو چکی ہے وہ چیز جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ان میں سے ایک عدمعین کے حق میں اتری کہا داقدی نے خبر دی ہم کو معمر نے زہری سے اس نے روایت کی حذیفہ سے کہا کہ حضرت مکا لیکڑا نے مجھ سے فرنایا کہ میں تجھ سے ایک بھید کہتا ہوں سواس کو کسی سے ذکر نہ کرنا مجھ کو منع ہوا نماز پڑھنے سے فلانے فلانے پر منافقوں کی ایک جماعت میں کہا ہیں اسی واسطے عمر فاروق بڑا تھے کا دستور تھا کہ جب کسی کے جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرتے تو حذیفہ رہا تھے گئے تو ان کے ساتھ چلتے جب کسی کے جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرتے تو حذیفہ رہا تھی کے ساتھ ج

نہیں تو اس پرنماز نہ پڑھتے اور جبیر بن مطعم زلی ہے ۔ روایت ہے کہ وہ بارہ مرد تھے اور عقریب گزر چکی ہے حدیث حذیفہ زلی تھا نہ ہیں ہان میں سے گر ایک مرد اور شاید حکمت بچ خاص ہونے ندکورین کے ساتھ اس کے سہ کہ اللہ کومعلوم تھا کہ وہ کفر پر مریں گے برخلاف ان لوگوں کے جوان کے سواتھ کہ انہوں نے تو ہہ کی۔ (فتح) ہے کہ اللہ کومعلوم تھا کہ وہ کفر پر مریں گے برخلاف ان لوگوں کے جوان کے سواتھ کہ انہوں نے تو ہہ کی۔ (فتح) ہے کہ جب عبداللہ عمدی این عمر فاتھ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ

م ٢٠٠٠ حضرت ابن عمر فی است روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرگیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بنائیڈ حضرت من الیڈ اس کو بال کرند دیا اور اس کو حکم دیا کہ اس کو اس میں کفنائے بھر اس پر نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے عمر فاروق بڑائیڈ نے آپ کا کپڑا پر الیس کہا کہ کیا آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں اور حالانکہ وہ منافق ہے اور البتہ اللہ نے آپ

كومنع كيا بان كى بخشش ما تكني سد؟ حضرت مُلاينا في فرمايا سوائے اس کے کھنہیں کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے سوکہا کہ منافقوں کے واسطے بخشش مانگ یا نہ مانگ اگر تو ان کے واسطے ستر بار بخشش ما نکے تو بھی ہر گز نہ بخشے اللہ ان کو، حضرت مُثَاثِينًا نے فرمایا کہ میں ستر بار سے زیادہ ماتگوں گا ابن عمر فالعان نے کہا سوحضرت مُلافیا نے اس پر نماز پر هی اور جم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر مفرت مُلَاثِمُ پر یہ آیت اتری اور ندنماز پڑھ کسی پران میں سے جومر جائے بھی اور نہ کھڑا ہواس کی قبر پر بیشک وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے

لُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَأَخَذَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ فَقَالَ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَّقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمُ قَالَ إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللَّهُ أَوْ أُخْبَرَنِيَ اللَّهُ فَقَالَ ﴿ اِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فَقَالَ سَأَزِيْدُهُ عَلَى سَبْعِيْنَ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَا تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدُّا وَّ رسول سے اور مرے بے تھم۔ لَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾.

فائك: بيه جوفرما يا كه الله نے مجھ كواختيار ديا ہے يعنى بخشش مائلنے اور نہ مائلنے ميں اورمشكل جانا گيا ہے مجھنا اختيار كا اس آیت سے لین مراد اس آیت میں سر بار سے مبالغہ بحضرت مالی نے اس سے اختیار کس طرح سمجما یہاں تک کراکابرعلاء کی ایک جماعت نے اس مدیث کی صحت میں طعن کیا ہے باوجود اس کے کداس کے طریقے بہت ہیں اور شیخین وغیرہ سیجے کے تخ تنج کرنے والوں کا اس کی شیجے پر اتفاق ہے اور بیدا تفاق الل حدیث کا اس کی تھیجے پر یکار تا ہے کہ جولوگ اس کی صحت کے منکر ہیں ان کو حدیث کی پہچان نہیں اور حدیث کے کئی طریقوں پر اطلاع نہیں ہے کہا ابن منیرنے کہ آیت کے معنی میں لوگوں کے قدم پھسل گئے ہیں یہاں تک کہ قاضی ابو بکرنے اس کی صحت سے اٹکار کیا ہے اور کہا کہ بیں جائز ہے یہ کہ قبول کی جائے بیصدیث اور نہیں سیح ہے کہ رسول الله مَا الله مَا الله على بات كہيں اور اسى طرح کہا ہے امام الحرمین اور غزالی وغیرہ نے اور سبب چ انکار کرنے ان کے کی اس کی صحت سے وہ چیز ہے کہ قرار یا چکی ہے مزد یک ان کے اس قتم ہے کہ پہلے بیان کیا ہے ہم نے اور وہی ہے جس کوعمر فاروق وہا تھے نے سمجھا کہ حرف او کاواسطے برابر کرنے کے ہے واسطے اس چیز کے کہ جا ہتا ہے اس کو سیات قصے کا اور عددستر کامحمول ہے مبالغہ پر کہا ابن منیرنے کہ نبیں ہے نز دیک اہل بیان کے تر دواس میں کہ خاص کرنا عدد کا اس سیاق میں مراد نبیں اور نیز پس شرط قول کی ساتھ مفہوم صفت کے اور اس طرح عدد کی نز دیک ان کے ہم مثل ہونا منطوق کا ہے واسطے مسکوت کے اور نہ ہونے اور فائدے کے اور اس جگہ واسطے مبالغہ کے فائدہ واضحہ ہے پس مشکل ہے قول حضرت مَالِيَّيْنِ کا کہ میں ستر بار

ہے زیادہ مانگوں گا باوجود اس کے کہ تھم اس کا اور زیادہ کا ایک ہے اور جواب دیا ہے بعض نے ساتھ اس کے کہ احمال ہے کہ کہا ہو حضرت مُلائظ نے بیرواسطے استصحاب حال کے اس واسطے کہ جائز ہونا مغفرت کا ساتھ زیادت کے تھا ثابت پہلے آنے آیت کے پس جائز ہے کہ ہو باتی اپنے اصل پر جائز ہونے میں اور یہ جواب خوب ہے اور حاصل اس کا یہ ہے کیمل ساتھ باتی رہنے کے تھم پر باوجود سجھنے مبالغہ کے دونوں منافی نہیں پس گویا کہ جائز رکھا آپ نے یہ کہ حاصل ہومغفرت ساتھ زیادتی کے ستر سے نہ بیر کہ آپ نے اس کے ساتھ جزم کیا اور نہیں پوشیدہ ہے وہ چیز کہ اس میں ہے اور بعض متاخرین نے اس سے بیجواب دیا ہے کہ حضرت منافق نے جو بیفر مایا کہ میں ستر بار سے زیادہ مانگوں گا تو بیآ پ نے اس کے قرابتیوں کے دل کوالفت دینے کے واسطے فرمایا نہ بیکہ آپ نے ارادہ کیا کہ اگرستر بارے زیادہ مانگیں گے تو اس کی مغفرت ہوگی لیکن ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ثابت ہو چکی ہے روایت ساتھ قول آپ کے کہ ستر بار سے زیادہ مانگوں گا اور آپ کا وعدہ سچا ہے خاص کر ثابت ہو چکا ہے قول آپ کا لازیدن ساتھ صیغہ مبالغہ کے اور بعض کہتے ہیں کہ استغفار بجائے دعا کے ہے اور جب بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت مائکے تو سہ سوال کرتا اس کا رب سے بجائے ذکر کے ہوتا ہے لیکن وہ باعتبار طلب تعیل مطلوب کے نہیں ہے عبادت پس جب اس طرح ہوا اور مغفرت اپنے نفس میں ممکن ہے اور تعلق پکڑا ہے علم نے ساتھ نہ ہونے نفع اس کے نہ ساتھ غیراس کے پس ہو گی طلب اس کی نہ واسطے غرض حاصل ہونے اس کے بلکہ واسطے تعظیم ما گگی گئی کے سو جب مغفرت دشوار ہوتو دعا کرنے والے کواس کے بدلے ثواب ملتا ہے جواس کے لائق ہویا بدی دفع ہوتی ہے جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے حدیث میں اور بھی حاصل ہوتی ہے ساتھ اس کے تخفیف ان لوگوں سے جن کے واسطے دعا مانگی گئی جیبا کہ ابوطالب کے قصے میں ہے یہ معنی ہیں ابن منیر کی کلام کے اوراس میں نظر ہے اس واسطے کہ وہستلزم ہے طلب مغفرت کے مشروع ہونے کو واسطے اس محض کے کہ محال ہے واسطے اس کے مغفرت شرعا اور البتہ وارد ہو چکا ہے انکار اس کا اس آ بت میں کہ نہیں جائز ہے واسطے پیمبر کے اور ایمانداروں کے کہ مغفرت مانگیں واسطے مشرکوں کے اور اس قصے کی اصل میں ایک اور اشکال واقع ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مَالیّی اللہ علی فرمایا کہ مجھ کو اختیار دیا گیا ہے بخشش ما تکنے اور نہ ما تکنے میں ساتھ اس آبیت کے کہ ان کے واسطے بخشش ما تگ یا نہ ما تک اور لیا ساتھ مفہوم عدد ستر کے اور فرمایا کہ میں ستر بار سے زیادہ ما تکوں گا باوجود اس کے کہ بہت مدت اس سے پہلے بیآ یت اتر چکی تھی ﴿ ما کان للنبي والَّذي آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى ﴾ اس واسطے كديرآ يت ابوطالب ك قصے میں اتری جب کہ حضرت مُالْقُوم نے فر مایا کہ البتہ میں تیرے واسطے بخشش مانگوں گا جب تک مجھ کو تیری بخشش ما تکنے سے روک نہ ہوسویہ آیت اثری اور ابوطالب کی وفات کے میں تھی ججرت سے پہلے بالا تفاق اور عبداللہ بن ابی کا پہقصہ نویں سال ہجری میں تھا کما تقدم پس تمس طرح جائز ہوگا باوجوداس کے کہ استغفار واسطے منافقوں کے باوجود

یعنی وہ بھی میرے نزدیک پیندنہیں اور وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تو سوال کرے کہ کس طرح پوشیدہ رہا اوپر زیادہ ترفصیح خلق کے اور زیادہ تر خبر داران کے کی ساتھ اسلوبوں کلام کے اور تمثیلوں اس کی کے کہ مراد ساتھ اس عدد کے یہ ہے کہ استغفار اگر چہ بہت ہو فائدہ نہیں دیتا خاص کر اور بیہ آیت اس کے ساتھ متصل ہے ﴿ ذلك ہانھھ کھووا

یہ ہے کہ استغفار اگر چہ بہت ہو فائدہ ہیں دیتا عامل کر اور بیہ ایت ال سے ساتھ سن ہے وقعت ہا بھت سوور ہالله ورسوله ﴾ پس بیان کیا اس آیت نے صارف کو ان کی مغفرت سے، میں کہتا ہوں کہ بید حضرت من الله کا پوشیدہ نہیں رہائیکن کیا آپ نے جو کیا اور فرمایا جو فرمایا واسطے ظاہر کرنے نہایت رحمت اور نرم دلی کے امت پر اور وہ مانشد

قول ابرہیم مَالیا کے ہے ﴿ و من عصانی فانك غفور رحیم ﴾ اور ﴿ ظَامِر كرنے حضرت مَالیَّتُمْ كَل رحمت مُدُورہ

کے لطف ہے ساتھ امت اپنی کے اور باعث ہے اوپر رحمت کرنے بعض کے واسطے بعض کے اعتمال

اور البتہ تعاقب کیا ہے اس کا ابن منیر وغیرہ نے اور کہانہیں جائز ہے نسبت کرنا اس چیز کی کہ کہی اس نے طرف رسول مُلَّاقِيْم کی اس واسطے کہ اللہ نے خبر دی ہے کہوہ کا فروں کونہیں بخشا اور جب کہ ان کونہیں بخشا تو ان کے واسطے مغفرت مانگیا محال ہے اور طلب کرنا محال کی نہیں واقع ہوتی حضرت مُلَّاقًا محال ہے اور طلب کرنا محال کی نہیں واقع ہوتی حضرت مُلَّاقًا میں اور بعض کہتے ہیں کہ شرک کے واسطے

مغفرت مانگنا محال ہےاورطلب کرنا محال کی نہیں واقع ہوئی حضرت ملاکٹی سے اور بھل بہتے ہیں کہ سرک نے واضح سبخشش مانگنے کی نہی نہیں مشتزم ہے نہی کو استغفار سے واسطے اس مخص کے کہ مرے اس حالت میں کہ ظاہر کرنے والا ہو معنش مانگنے کی نہیں مشتزم ہے نہی کو استغفار سے واسطے اس مخص کے کہ مرے اس حالت میں کہ خلا ہر کرنے والا ہو

ں باسے کی بی سرم ہم بی وہ معارف وسے المان کا اعتقاد سے ہواور یہ جواب خالص ہے اور اس آیت کی بحث کتاب الجنائز اسلام کو اس واسطے کہ احتمال ہے کہ اس آیت کا تازل ہوتا ابوطالب کے قصے سے نہایت بیچھے ہے اور یہ کہ جواس میں گزر چکی ہے اور ترجیح اس کو ہے کہ اس آیت کا تازل ہوتا ابوطالب کے قصے سے نہایت بیچھے ہے اور یہ کہ جواس

یں ورپی ہے اوروں ، فروس کے اللہ کا ہے ۔ فات اللہ کا اور میں نے اس کی ولیل وہاں کسی ہے مگر سے کے مقد میں اترادہ میں اترادہ میں اور میں نے اس کی ولیل وہاں کسی ہے مگر سے اللہ کا میں اس کی معدل کراوں تھو تک

کہاس آیت کے بقیہ میں تصریح ہے ساتھ اس کے کہ وہ کا فر ہوئے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے اور بی تصریح ولالت کرتی ہے کہ نازل ہونا اس آیت کا قصے سے پیچھے ہے اور شاید جو آیت پہلے ازی اور جس کے ساتھ

حضرت مَا الله عند منك كيا ہے ﴿ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم عن من من الله عمر الله عمر

واقع ہوا قصہ ندکورہ تو اللہ نے ان کا پردہ اٹھا دیا اور خلقت میں ان کورسوا کیا اور ان پر پکارا کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور شاید یہی بھید ہے اس میں کہ اقتصار کیا ہے امام بخاری رافیعہ نے ترجمہ میں اس آیت سے

اور اس قرر براس قول تک ﴿ فلن يعفو الله لهم ﴾ اوراس كتاب كركسي نسخ ميں پوري آيت واقع نہيں ہوئي جيسے كه

كتاب التفسير 💥 الله البارى باره ١٩ كالمنافقة المنافقة جاری ہوئی ہے ساتھ اس کے عادت مختلف ہونے راویوں کی جواس سے روایت کرتے ہیں اور جب کوئی منصف غور کرنے والاغور کریے تو معلوم کرلے گا کہ جواس حدیث کو رد کرتا ہے یا اس کی تاویل میں تعسف کرتا ہے اس کواس پر باعث یہ بات ہوئی کہ اس نے گمان کیا کہ اللہ کا قول ﴿ ذلك بانهم كفرو ا بالله ورسوله ﴾ اترا ساتھ قول اس کے ﴿استغفر لهم ﴾ لعنی اس کا گمان یہ ہے کہ بیرساری آیت ایک ہی باراتری اس واسطے کہ اگر فرض کیا جائے کہ یہ آیت ساری ایک ہی بار اتری تو البتہ قرین ہوگی ساتھ نہی کے علت اور بیصریح ہے اس میں کہ تھوڑا استغفار اور بہت نہیں فائدہ دیتا نہیں توجب فرض کیا جائے جو میں نے تکھا کہ قدر لینی ﴿ ذلك بانھھ كفروا باللّٰه ورسوله ﴾ آیت کے اول سے پیچھے اترا تو دور ہو گا اشکال اور جب امراس طرح ہوا تو جمت تمسک کرنے والے کی قصے سے ساتھ مغہوم عدد کے صیح ہے اور واقع ہونا اس امر کا حضرت مُلاَثِيْزُ سے بطور تمسک کے ساتھ ظاہر کے اس چیز کی بنا پر کہ مشروع ہے احکام میں یہاں تک کہ قائم ہودلیل صارف اس سے نہیں ہے کوئی اشکال چ اس کے سوواسطے اللہ کے ہے سب تعریف اس چیز پر کہ الہام کی اور سکھلائی اور حافظ ابونعیم حلیة الاولیاء والے نے اس میں ایک جزالکھی ہے اس میں اس نے اس مدیث کے سب طریق جمع کیے ہیں اور اس کے معنوں پر کلام کیا ہے سومیں نے اس کو چھانٹا ہے سواس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ واقع ہوا ہے ابو اسامہ وغیرہ کی روایت میں عمر فاروق زخائشز کے قول میں کہ کیا آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں اور حالانکہ اللہ نے آپ کومنافقوں پر نماز بڑھنے سے منع فر مایا ہے اور نہیں بیان کیا عمر ہوں نے خل نہی کا کہ اللہ نے بیس جگہ فر مایا ہے سو واقع ہوا ہے بیان اس کا ابوضمر ہ کی روایت میں عمری ہے اور وہ یہ ہے کہ مراد اس کی ان پرنماز پڑھنے سے استغفار کرنا لینی بخشش مانگنا ہے واسطے ان کے اور اس کا لفظ ہیر ہے وقد نھاك الله ان تستغفر لهم كہا اور ج قول عمر في في كر حضرت مَا الله أن يرنماز يردهي اور ہم نے بھي آپ کے ساتھ نماز بڑھی یہ ہے کہ عمر فاروق وفائش نے اپنی رائے چھوڑ کر حضرت منافیا کم پیروی کی اور تعبیہ کی کہ ابن عمر فاللہ نے اس قصے کو حضرت مُلِلْقِیْم سے بلا واسطہ اٹھایا ہے برخلاف ابن عباس فاٹھا کے کہ اس نے اس قصے کوعمر فاروق زلانی ہے اٹھایا وہ وہاں حاضر نہیں تھے کہا ابولعیم نے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز ہے گواہی دینا مرد پر ساتھ اس چیز کے کہ ہووہ اوپر اس کے زندگی کی حالت میں اور مرنے کی حالت میں واسطے دلیل قول عمر فاروق وخاتیجا کے کہ عبداللہ منافق ہے اور حضرت منافی نے اس پر انکار نہ کیا اور لیا جاتا ہے اس سے کہ مردوں کو برا کہنا وہ منع ہے جس کے ساتھ مقصود گالی دینا ہونہ تعریف اور بیر کہ جاری ہوتے ہیں منافق پراحکام ظاہر اسلام کے اور بیر کہ مرد ہے کے مرنے کی خبر دینا مجرونہیں واخل ہے نعی منہی عنہ میں لینی اس موت کی خبر دینے میں جومنع ہے اور اس میں جواز سوال کرنا مالدار کا ہے اس شخص کوجس کی برکت کی امید کی جاتی ہو پھے چیز مال اس کے سے واسطے ضرورت دینی کے اور بیر کہ جائز ہے رعایت زندہ آ دمی کی جوفر مانبردار ہوساتھ احسان کرنے کے طرف مردے گنهگار کی اور بیر کہ جائز

ہے کفنانا ساتھ کپڑے سلے ہوئے کے اور جائز ہونا تاخیر بیان کا وقت نزول سے حاجت کے وقت تک اورغمل کرنا ساتھ ظاہر کے جب کہ نص میں احتمال ہواور یہ کہ جائز ہے تنبیہ کرنا مفضول کی فاضل کو اُس چیز پر کہ وہ گمان کرے کہ وہ اس سے بھول گیا اور تنبیہ کرنا فاضل کی مفضول کو اس چیز پر کہ اس کو مشکل ہواور بیہ کہ جائز ہے استفسار سائل کا مسئول سے اور عکس اس کا اس چیز ہے کہ احتمال رکھے جو ان کے درمیان دائر ہوا اور بیہ کہ جائز ہے تبہم کرنا وقت

مسئول ہے اور علی اس کا اس چیز ہے کہ اختال رکھے جو ان کے درمیان دائر ہوا اور سے کہ جائز ہے ہم کرنا وقت حاضر ہونے جنازے کے نزدیک موجود ہونے اس چیز کے کہ اس کو چاہے اور البتہ متحب جاتا ہے اہل علم نے نہ جننے کو بسبب تمام ہونے خشوع کے پس مشتیٰ ہوگا اس ہے جس کی حاجت ہوا ور اللہ کے ساتھ ہے توفیق ۔ (فتح) باب قول ہے ﴿ اَسْ عَلَى اَللَٰهِ لَكُمْ إِذَا اللهِ عَلَى اَسْ اَسْ اَسْ اَسْ اَسْ کَی کہ اب قسمیں کھائیں ا

انَقَلَبْتَمُ إِلَيْهِمُ لِتَعْوِضُوا عَنْهُمُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل فَأَعُوضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسٌ وَ مَأُواهُمُ تَاكَمان سے درگزر كروسو درگزر كروان سے وہ لوگ جَهَنَمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾. ناپاك ہيں اور ان كالمحكانہ دوز تے بدلدان كى كمائى كا

بھلت ہو سوچھ عاری طبیعیہ نے اس باب میں ایک بھڑا کعب بن ما لک بڑائٹیۂ کی حدیث کا جو دراز ہے اس کی تو بہ

## www.KitaboSunnat.com

۲۳۰۵ حضرت کعب بن مالک بڑائٹو سے روایت ہے کہ جب کہ وہ جنگ جوک سے پیچے رہے تم ہے اللہ کی نہیں عنایت کی اللہ نے مجھ پر کوئی نعمت اس کے بعد کہ اللہ نے مجھ کو اسلام کی ہرایت کی بہت بڑی اس سے کہ میں نے حضرت مثالیم کی آگئے کے بولا جھوٹ نہ بولا پس اگر میں جھوٹ بولٹا تو ہلاک ہوتا جیے ہلاک ہوئے جھوٹ بولنے والے جب کہ وحی اتاری گئی اب تشمیں کھا میں گے تمہارے پاس اللہ کی جب کہ تم پھر آگئی اب تشمیں کھا میں گے تمہارے پاس اللہ کی جب کہ تم پھر آگئے ان کی طرف فاسقین تک۔

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ قشمیں کھائیں تمہارے پاس کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اللہ راضی نہیں بے تھم لوگوں سے۔ كَ قَصِيْس بَوْمَعَلَى بِمَا تَصَرَّبَمَهَ كَ ـ (فَحَ) عَنْ عَرَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ مَالِكِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنَ مَالِكِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُولُكَ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ يَعْمَةٍ عَنْ تَبُولُكَ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ يَعْمَةٍ عَنْ تَبُولُكَ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ يَعْمَةٍ عَنْ تَبُولُكَ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ عِدْقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا أَكُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمْ عَنْ اللَّهِ لَكُمْ وَلِي اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ لَكُمْ وَلِي اللَّهِ لَكُمْ وَاللَّهِ لَكُمْ وَاللَهِ لَكُمْ وَلِي اللَّهِ لَكُمْ وَاللَّهِ لَكُمْ وَاللَّهِ لَلْهُ وَلَى اللَّهِ لَكُمْ وَلِي اللَّهِ لَكُمْ وَلِي اللَّهِ لَكُمْ وَلِي اللَّهِ لَكُمْ وَلِي اللَّهِ لَكُمْ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ لَكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهِ لَكُمْ وَلَا اللَّهُ الْكُولُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْكُولُ وَالْمُولُولُ الْعُلُولُ وَالْعِلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَى اللَّهِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

إِذَا انْقَلَبُتُمُ إِلَيْهِمُ إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقِينَ ﴾.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ يَخُلِفُونَ لَكُمُ لِتَرْضُوا

عَنْهُمُ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمُ فَاِنَّ اللَّهَ لَا

يَرُضٰي عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ﴾.

فاعد: یہ باب ابو ذر زخالی کی روایت میں بغیرتر جمہ کے ہے اور دوسرے لوگوں کی روایت میں یہ باب نہیں اور ابن

ابی حاتم نے مجاہد ہے روایت کی ہے کہ وہ فاستوں کے حق میں اتری۔

باب ہے بیان میں اس آیت کے یعنی بعض دوسرول نے بَابُ قَوْلِهِ ﴿وَاحَرُونَ اعْتَرَفُوا مان لیا اینا گناه ملایا ایک کام نیک اور دوسراً بدشاید الله بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاخَرَ معاف كرے ان كو بيشك الله بخشنے والا ہے مهر بان -سَيُّنَا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾.

٤٣٠٦ \_ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ هُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَآءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنُدَبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا أَتَانِى اللَّيْلَةَ اتِيَان فَابْتَعَثَانِي فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَّبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ وَّلَهِنِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِّنُ خَلْقِهِمُ كَأْخُسَنِ مَا أَنْتَ رَآءٍ وَّشَطُرُّ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَآءٍ قَالَا لَهُمْ اِذْهَبُوا فَقِعُوا صورت ہو گئے دونوں نے مجھ ہے کہا کہ بیہ جنت عدن ہے کینی فِي فَلِينَ النَّهُرِ فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا بہشت ہے ہمیشہ رہنے والا اور بیہ ہے جگہ تیری دونوں نے کہا قَدْ ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوَّءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي که چنانچه جن لوگول کا آ دها بدن خوب صورت اور آ دها بدن أُحْسَنِ صُورَةٍ قَالَا لِي هَذِهِ جَنَّةً عَدُنَّ بدصورت تھا سو بیٹک انہوں نے ملایا ایک نیک کام اور دوسرا بد وَّهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَا أُمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُواْ ور گزر کی اللہ نے ان سے اور معاف کیے ان کے گناہ۔ شَطُرٌ مِنْهُمُ حَسَنٌ وَّشَطُرٌ مِنْهُمُ قَبِيْحٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاخَرَ سَيُّنَّا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمُ.

فائك: اس مديث كي شرح تعبير مِن آئے كي-بَابُ قَوْلِهِ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ ﴾.

۱۳۰۷م۔ حضرت سمرہ بن جندب مناتفۂ سے روایت ہے کہ حضرت مُنَافِّئِ نے ہم کوفر مایا کہ آج رات دومرد میرے پاس آئے سوانہوں نے مجھ کواٹھایا (اور مجھ کو لے چلے) سوہم ایک شہر کی طرف مہنچے جو بنایا گیا تھا سونے کی اینٹ اور چاندی کی ایند ہے سوہم کو بہت مردآ گے آ ملے کدان کا آ دھا بدن جیسے تو نهایت خوب صورت آ دمی دیکھے اور آ دھا بدن جیسے تو نہایت برصورت آ دمی دیکھے ان دونوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اوراس دریا میں گر بردو وہ اس میں گر بڑے پھر ہماری طرف پھرے اس حال میں کہ بیہ بدی ان سے دور ہوئی سو وہ نہایت خوب

كتاب التفسير 🎇

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی کنہیں جائز پیفیر کواور ایمانداروں کو بیر کہ بخشش مانگیں واسطے مشرکوں کے۔

ے۔ ۱۳۰۰ء۔ حضرت میتب زمانشان سے روایت ہے کہ جب ابو

طالب کو وفات حاضر ہوئی تو حضرت مالیکم اس کے پاس اندر

كتاب التفسير

کے اوراس کے پاس ابوجہل اور عبداللہ بن ابی آمیہ بیٹھے تھے

سوحضرت مَالِيُّلُمُ نِے قرمايا كدائے چيا كہدلا الله الا الله كديميں الله كار الله كم ميں الله كار الل

اللاسے روید ہی مدہ کے گراہی دے کر تھھ کو بخشواؤں گا سوابوجہل اور تیرے اسلام کی گواہی دے کر تھھ کو بخشواؤں گا سوابوجہل اور

سرے اسلام می وابی دیے رابطہ و اواران کا روبیہ کا تو عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب! کیا تو

عبدالمطلب کے دین کو چھوڑتا ہے؟ سوحضرت طُالِّیُّمُ نے فرمایا کہ البتہ میں تیرے واسطے بخشش مائلے جاؤں گا جب تک کہ جھے کو تیری بخشش ما تکنے سے روک نہ ہوسویہ آیت اتری کہ

ینمبر اور ایمانداروں کو لائق نہیں کہ مغفرت مانکیں واسطے مشرکوں کے اگر چہ قرابت والے ہوں بعد اس کے کہ ظاہر ہو

مسر بول نے اگر چہر ابت واسے چکا ان کو کہ مشرک دوزخی ہیں۔

ہے۔

باب ہے تفییر میں اس آیت کی کہ البتہ اللہ مہربان ہوا پیغیبر پر اور مہاجرین اور انصار پر جو ساتھ رہے پیغیبر کے مشکل کی گھڑی میں بعد اس کے کہ قریب ہوئے کہ دل

پھر جائیں بعض کے ان میں سے پھر مہر بان ہوا ان پر وہ ان پر مہر بان ہے رحم کرنے والا ہے۔

۲۰۰۸ مرحض میداللد بن کعب نظافه سے روایت ہے اور تھا وہ کھینچنے والا کعب کا اس کی اولاد سے جب کہ وہ اندھے ہو

وہ پیچے والا لیب نام میں اردیات بب سیست کا مدیث گئے تھے کہا سنامیں نے کعب بن مالک رفائقۂ سے اس کی حدیث میں اور تین مخض پر جوموقوف رکھے گئے کہا اپنی حدیث کے

٤٣٠٧ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا سَعِيْدِ بُن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا

سَعِيدِ بَنِ المُسَيِّبِ عَنِ الْبِيدِ عَلَى النَّبِيُّ حَضَرَتُ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ

صَلَى اللهِ بُنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى وَّعَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى عَمْ قُلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أُحَآجُ لَكَ بِهَا عِنْدَاللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْل

وَّعَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَثَرُغَبُ عَنْ مِّلَةٍ عَبُدِالُمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أَنْهُ عَنْكَ فَنزَلَتُ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ لَمُ اللَّهِ عَنْكَ فَنزَلَتُ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ

وَالَّذِيْنَ امَنُوا أَنَّ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولِيُ قُرُبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ﴾.

فَانَكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّبِي ﴿ اللهُ عَلَى النَّبِي ﴿ اللهُ عَلَى النَّبُ

وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَؤُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾.

رُو ورود ورود ورود ورود و الله الله الله و ا

حَدَّثَنِيَ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ أُخَبَرَنِي يُونَسُ حِ قَالَ أُحُمَدُ وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثُنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ أُخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمٰنِ

الله الباري پاره ۱۹ الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

بُنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُاللهِ بُنُ كَعْبٍ مِّنُ بَنِيهِ حِيْنَ بَنِيهِ حِيْنَ عَبِي قَالَ سَمِعْتُ كَعْبٍ مِّنُ بَنِيهِ حِيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ فِى عَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ فِى حَدِيْهِ النَّلاقَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا ﴾ حَدِيْهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنُ قَالَ فِى احْدِ حَدِيْهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنُ اللهِ وَإِلَى اللهِ وَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَعَلَى النَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خَلِفُوا خَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَّحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُوا رَّحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُوا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوْبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ اللهَ عَلَيْهِمْ التَّوَابُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٣٠٩ ـ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَيْنَ مُحَدَّدُ بُنُ أَيْنَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ أَعْيَنَ حَدَّثَهُ قَالَ السُحَاقُ بُنُ رَاشِدٍ أَنَّ الزُّهْرِئَ حَدَّثَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدَاللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بُنَ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بَنِ مَالِكِ وَهُو أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَنْ مَالِكِ وَهُو أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةٍ عَزَاهَا قَطْ عَيْرَ خَزُوةٍ عَزَاهَا قَطْ عَيْرَ خَوْرَةٍ عَزَاهَا قَطْ عَيْرَ خَوْرَةٍ عَزَاهَا قَطْ عَيْرَ خَوْرَةٍ عَزَاهَا قَطْ عَيْرَ خَوْرَةٍ مَعْرَوةٍ بَدُرٍ فَي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُعِي وَكَانَ قَلْمَا يَقُدَمُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُعِي وَكَانَ قَلْمَا يَقُدَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُعِي وَكَانَ قَلْمَا يَقُدَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُعِي وَكَانَ قَلْمَا يَقُدَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُعَى وَكَانَ قَلْمَا يَقُدَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُعَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُعَى وَكَانَ قَلْمَا يَقُدَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْلَمَ اللهُ اللهُ المَالمُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المَالِهُ المُعْمِي المَالِعُ المَا المُعْمُولُ المَالِمُ المَالِمُ الْ

اخیر میں ہے کہ میری تو بہ کے شکریہ سے ہے کہ میں اپنا سب مال اللہ اور اس کے رسول کے واسطے صدقہ کروں تو حضرت مَا اللہ فی ایک کہ وہ حضرت مَا اللہ فی ایک کہ اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ لے کہ وہ تیرے واسطے بہتر ہے۔

باب ہے تفییر میں اس آیت کے اور تین تخص جوموتو ف رکھے گئے توبہ سے بہاں تک کہ جب شک ہوئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے اپنے کے اور شک ہوئی ان پر اپنی جان اور جانا انہوں نے کہ کوئی پناہ نہیں اللہ سے مگر اس کی طرف پھر مہر بان ہوا او پر ان کے کہ وہ پھر آئیں اللہ بی ہے مہر بان رحم والا۔

۹۳۰۹ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک فائٹ سے روایت ہے کہا اس نے کہ میں نے اپنے باپ کعب بن مالک فائٹ سے سا اور وہ ہے تین فخصوں سے جن کی توبہ قبول ہوئی کہ بیٹک وہ کہیں جنگ میں حضرت مالٹی کا سے پیچے نہیں رہے سوائے دو جنگوں کے بینی جنگ اور جنگ بدر سو میں نے کی نیت کی کہ نہ کہوں گا نزد یک حضرت مالٹی کا کہ نہ کہوں گا نزد یک حضرت مالٹی کا کے مگر سے ، چاشت کے وقت اس سفر سے آئے اور حضرت مالٹی کا دستور تھا کہ سفر سے کم آئے مگر چاشت کے وقت اس سفر سے آئے اور حضرت مالٹی کا دستور تھا کہ سفر سے کم آئے مگر چاشت کے وقت اور دور کھیں پڑھتے سے اور حضرت مالٹی کا دونوں کے میں آئے سے اور جمارے اور میرے اور میرے دونوں سے کام کرنے سے اور ہمارے سواکی چھے رہنے ساتھیوں سے کام کرنے سے اور ہمارے سواکی چھے رہنے ساتھیوں سے کام کرنے سے اور ہمارے سواکی چھے رہنے

كتاب التفسير

الله البارى باره ١٩ كالمنافقة المنافقة المنافقة

مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحَّى وَّ كَانَ يَبُدَأُ بالْمَسْجِدِ فَيَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ وَ نَهَى النِّينَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلَامِيُ وَكَلَام صَاحِبَيٌّ وَلَمُ يَنُهُ عَنُ كَلَامٍ أَحَدٍ مِّنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ غَيْرِنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلَامَنَا

فَلَبِثْتُ كَذَٰلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَى الْأَمْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَدُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوْتَ فَلَا يُصَلِّي

عَلَىٰ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَمُوْتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلَا

يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِّنْهُمْ وَلَا يُصَلِّىٰ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَىَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَقِىَ الثَّلُثُ الْاجِرُ مِنَ

اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَمّْ سَلَمَةَ وَكَانَتُ أَمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي

شَأْنِيْ مَعْنِيَّةٌ فِي أَمْرِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَا أُمُّ سَلَمَةَ تِيْبَ

عَلَىٰ كَعُب قَالَتُ أَفَّلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَشِّرَهُ قَالَ إِذًا يَتْحَطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ

النَّوْمَ مُهَآئِرَ اللَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجُرِ

اذَنَ بِتُوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ

وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلائَةُ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا عَنِ الْأُمْرِ الَّذِي قُبلَ مِنْ هَوُّ لَآءِ الَّذِيْنَ اعْتَذَرُوا حِيْنَ

والے کے کلام سے منع نہ کیا سولوگوں نے جاری کلام سے

كناره كيارسومين اى طرح تشبرا لينى كوئى جمارے ساتھ كلام نہ کرتا تھا یہاں تک کہ دراز ہوا مجھ برکام اور مجھ کو اس سے زیاده کسی چیز کا فکرنه تھا کہ میں اس حالت میں مرجاؤں اور

حفرت مُلَّاقِيمًا مجھ پر نماز نہ پڑھیں یا حفرت مُلَّاقِمُ فوت ہول اور میں لوگوں سے اس حالت میں رہوں سونہ کوئی مجھ سے کلام

كرے اور نه مجھ پر نماز راھے سواللہ نے ہمارى توبہ اينے ینیبر مُلَیّاً پر اتاری جب که تهائی رات باقی ربی اور ام

سلمد وظفها ميري خيرخواه تحيس اورميرے كام ميں مددكرنے والى تھیں سوحضرت مَلَاثِیْم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ! کعب فاٹنڈ پر

توبہ ہوئی لینی اس کی توبہ قبول ہوئی، امسلمہ والطحانے کہا کیا میں اس کو کہلا نہ جیجوں اور اس کوخوشخبری نہ دوں؟ فرمایا کہ اب لوگ تم پر جوم كريں مے اور تم كوتمام رات سونے سے باز

ر کھیں گے یہاں تک کہ جب حضرت مُلاثِمًا نے فجر کی نماز پڑھی تو ہماری تو بہ کی خبر دی اور حضرت مُلَّاثِیُمُ کا دستور تھا کہ جب بثارت پاتے تو آپ سُل فیل کا چیرہ روشن موتا یہاں تک کہ

جیے وہ جاند کا نکڑا ہے اور تھے خاص ہم متیوں کہ پیچھے ڈالے سے ہم اس امر سے کہ قبول کیا حضرت مُلَاثِيْم نے ان لوگوں

ہے جنہوں نے عذر کیا جب کہ اللہ نے ہماری توبہ اتاری سو جب ذکر کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے حضرت مُلَاثِیُم کے پاس

حموث کہا چیچے رہنے والوں سے اور جموٹا عذر کیا تو ذکر کیے گئے ساتھ بدتر اس چیز کے کہ ذکر کیا گیا ساتھ اس کے کوئی اللہ

تعالی نے فرمایا کہ عذر کریں محتمہارے یاس جبتم ان کی طرف پھر آ ؤ کے تو کہدنہ عذر کرو ہرگز اعتبار نہیں کریں ہے ہم تہاری بات کا خبر دار کر دیا ہے ہم کو اللہ نے تہارے احوال

ہے اور دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول۔

أَنْزَلَ اللهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِيْنَ كَذَبُواْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ وَاعْتَذَرُواْ بِالْبَاطِلِ ذُكِرُواْ بِشَرِ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ ﴿ يَعْتَدِرُواْ بَشَرِ إلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُواْ لَنُ نُومِنَ لَكُمْ قَدُ نَبَانًا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ اللهَ يَنْ أَخْبَارِكُمُ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ اللهَ يَدُ

بَابُ قَوُلِهِ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

فَأَكُنْ : يه جوكها كه بم تنول يتي والله عن مراداس آيت من ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ پيچ رہے اللہ على الثلاثة الذين خلفوا ﴾ پيچ رہے ہے جے رہا جنگ ہے۔

با ب ہے تفسیر میں اس آیت کی کہ اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤسچوں کے ساتھ۔

۰۳۳۸ حضرت عبداللہ بن کعب بڑائیڈ سے روایت ہے اور تھا وہ کھینچنے والا کعب بڑائیڈ کا اس نے کہا کہ سنا میں نے کعب بڑائیڈ سے کہ حدیث بیان کرتے تھے زمانے تخلف اپنے کی جنگ تبوک کے قصے سے سوقتم ہے اللہ کی نہیں جانتا میں کسی کو کہ اللہ نے اس کو بچی بات میں آ زمایا ہو بہتر اس چیز سے کہ جھے کو آ زمایا جس دن سے میں نے حضرت مُلِیُون کے پاس بچ کہا اس دن سے آج تک میں نے حضرت مُلِیُون کے پاس بچ کہا اس دن سے آج تک میں نے جھوٹ بولنے کا قصد نہیں کیا سو اللہ نے رسول پر بی آیت اتاری کہ البتہ مہر بان ہوا اللہ پیغیر پر اور مہا جرین پر اس قول تک کہ ہوساتھ بچوں کے۔

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾.

٤٣١٠ ـ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَبُدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَبُدِالرَّحْمٰنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ وَكَانَ فَآتِلَا كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ وَكَانَ فَآتِلا كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ يَحَدِّنُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ مَا لَكُ يُحَدِّنُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةٍ تَبُوكَ مَا اللهِ عَلَى مِنْ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِى هَذَا كَذِبًا وَأَنْزَلَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِى هَذَا كَذِبًا وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَكُونُوا مَعَ وَلُهُ ﴿ وَكُونُوا مَعَ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ هَا حَدِيْنَ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ وَكُونُوا مَعَ وَاللهُ مَعْ اللهُ عَلَيهِ وَاللهُ هَا عَلَيهِ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَكُونُوا مَعَ السَّيْ وَاللهُ عَلَيْهِ الْكُولُةُ الْعَلَيْدِ الْعَقَالِةُ الْوَلَا عَلَيْهِ الْمَالِكُونُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِكُونُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِينَ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ وَكُونُوا مَعَ السَّوْ الْمُعَامِدِهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِهُ إِلَيْ الْمُعَامِدِهُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِهُ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِدُولِهُ الْمُؤَلِّلُولُ الْمَعَامِدِهُ الْمُعَامِدُولُهُ الْمُعُلِهُ اللّهُ الْمَلْعُلُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الصَّادِقِينَ ﴾.

رسول تم میں سے بھاری ہے اس پر جوتم تکلیف یاؤ حرص

رکھتا ہے تمہاری مدایت کی ایمان والوں پر شفقت رکھتا

ہے مہربان اور رؤوف مشتق ہے رافتہ سے اور اس کے

ا٣٣١ \_ حضرت زيد بن ثابت رفائقه سے روایت ہے اور تھے وہ

ان لوگوں میں ہے جو وحی کو لکھتے تھے کہا اس نے کہ بمامہ

والوں کی الرائی کے وقت ابو بکر زائٹیڈ نے مجھ کو بلا بھیجا اور ان

کے پاس عمر فاروق رہائند بیٹھے تھے سو ابو بکر زہائند نے کہا کہ

عمر ہالنیں میرے باس آئے سو انھوں نے کہا کہ بیشک جنگ

یمامہ کے دن بہت مسلمان مارے گئے اور میں ڈرتا ہول کہ

جَنْگُوں میں بہت قاری مارے جائمیں اور بہت قرآن ضائع ہو

مگریه کهتم قرآن کوجمع کرواورالبته میں مناسب جانتا ہوں کہ

قرآن جمع کیا جائے کہا ابو بمر دہالتہ نے کہ کس طرح کروں میں

وہ چیز جو حضرت مُالیُّیم نے نہیں کی تو عمر بنائیمۂ نے کہا کہ متم ہے

الله كى البته قرآن كالجمع كرنا بهتر ہے سو ہميشه عمر زالته مجھ سے

تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کے واسطے

میرا سینہ کھولا اور مناسب جانا میں نے جوعمر ڈالٹھ نے مناسب

نجانا کہا زید بن ابت و النفظ نے اور عمر و النفظ ان کے یاس بیٹھے

تنے کلام نہ کرتے تھے سوابو بکر زمالٹنئ نے کہا کمہ بیشک تو جوان مرد

ہے عاقل ہے اور ہم تجھ کو کسی بری بات کی تہت نہیں لگاتے تو

حضرت مَنَاتُنَيْمُ ك واسطے وحي كولكھتا تھا سو تلاش كر قر آ ن كو اور

جمع کر اس کوسونتم ہے اللہ کی کہ اگر ابو بکر بڑاٹیڈ مجھ کو پہاڑ کے

ا شالے جانے کی تکلیف دیتے تو نہ تھا مجھ پر زمیادہ بھاری اس

چز سے کہ تھم کیا انہوں نے مجھ کو ساتھ اس کے جمع کرنے

معنی بین نهایت رحمت اور نرم دلی۔

الله فين البارى باره ١٩ كالمن المناسير كالمناسير كتاب التفسير كتاب التفسير كتاب التفسير باب ہے تفیر میں اس آیت کی کہ البتد آیا تہارے یاس

عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيُنَ رَوُوفُكُ رَّحِيُمٌ ﴾ مِنَ

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مِّنُ

فَاجْمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوُ كَلَّفَنِي نَقُلَ جَبَل مِّنَ

ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْمُ حَرِيْصٌ

٤٣١١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ أَنَّ

أَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهُلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ مُحَمُّرُ

الْقُتُلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإِنِّي

أُخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقُتْلُ بِالْقُرَّآءِ فِي

الْمَوَاطِنِ فَيَذُهَبَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْقُرُانِ إِلَّا أَنُ تَجْمَعُونُهُ وَإِنِّي لَأَرْي أَنْ تَجْمَعَ الْقُرُانَ

وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَزَلُ

عُمَرُ يُوَاجِعُنِي فِيْهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَٰلِكَ

صَدُرِى وَرَأَيْتُ الَّذِى رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ

بْنُ ثَابِتٍ وَّعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَّا يَتَكَلَّمُ

فَقَالَ أَبُو بَكُرِ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابُّ عَاقِلٌ وَّلَا

نَتَّهُمُكَ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّع الْقُرْانَ

قَالَ أَبُوْ بَكُرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفُعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِشَّنُ يَكُتُبُ الْوَحْيَ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ

الرَّ اَفَة.

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِى فَقَالَ إِنَّ

ي المين الباري ياره ۱۹ ين المحكن الباري ياره ۱۹ ين المحكن المحتل المحكن الباري ياره ۱۹ ين المحكن المحتل الم

كتاب التفسير 💥

الُجبَال مَا كَانَ أَنْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ

مِنْ جَمْعِ الْقُرْانِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوْ بَكُرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَزَلُ أَرَاجِعُهُ

حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرِى لِلَّذِى شَرَحَ اللَّهُ لَهٔ صَدُرَ أَبِي بَكُرِ وَّعُمَرَ فَقُمْتُ فَتَنَّبُعْتُ

الْقُرْانَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّفَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ خَتْى وَجَدُّتُ

مِنْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ ايَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ

الْأَنْصَارِيْ لَمُ أَجِدُهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ

عَلَيْهِ مَا غَيِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ ﴾ ﴿فَإِنَّ

تَوَلُّوا فَقُلُ حَسْبَى اللَّهُ لَا اِلٰهُ الَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكُّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْسِ الْعَظِيْمِ﴾ إلى

. اخِرهمَا وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرُانُ عِنْدَ أَبِي بَكُرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ

عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفُصَةَ بنُتِ عُمَرَ ۚ تَابَعَهُ عُثْمَانُ بُنُ عَمْرِو وَاللَّيْثُ

عَنْ يُؤنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ وَّقَالَ اللَّيْثُ

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْن

شِهَابِ وَّقَالَ مَعَ أَبَىٰ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِىٰ وَقَالَ مُوْسَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ

شِهَابٍ مَّعَ أَبِىٰ خَزَيْمَةَ وَتَابَعَهٔ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْهِ وَقَالَ أَبُوُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيْمُ وَقَالَ مَعَ خَزَيْمَةَ أُوْ أَبِي خَزَيْمَةَ.

قرآن کے سے میں نے کہا کہتم دونوں کس طرح کرتے ہووہ چیز جوحصزت مُاثِیَّا نے نہیں کی سوابو بکر مِناثِیْن نے کہا کہ تتم اللّٰہ کی کہوہ بہتر ہے سومیں اس سے ہمیشہ تکرار کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھولا واسلے اس چیز کے کہ اللہ نے اس کے واسطے ابو بکر زنائنہ اور عمر والٹنہ کا سینہ کھولا سو میں اس کام کے واسطے مستعد ہوا سو میں نے قرآن کو تلاش کیا اس حال میں کہ جمع کرتا ہوں میں اس کو چڑے اور کا غذ کے نکڑوں ہے اور کندھے کی بڈیوں سے اور تھجور کی چھٹریوں سے ادر مردول کے سینے سے یہاں تک کہ میں نے سورہ توبد کی دوآ یتی خزیمہ انصاری والنظ کے باس بائیس کہ میں نے ان دونوں کو اس کے

سوائس کے پاس نہ پایا کہ البتہ آ باتمہارے باس رسول تم ہی میں سے کہ بھاری ہے اس پر جوتم تکلیف پاؤ اور حرص رکھتا ہے تمہاری مدایت کی ایمان والوں پر شفقت رکھتا ہے مہربان پھر اگروہ پھر جائیں تو تو کہہ کہ بس کافی ہے جھے کو اللہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے ای پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی ہے صاحب بوے تخت کا۔ اور جن کاغذوں میں قرآن جمع کیا گیا وہ کاغذ صدیق اکبر زہالنے کے پاس رہے یہاں تک کہ وہ فوت موئے پھرعمر فاردق والنظام کے یاس رہے یہاں تک کہوہ بھی فوت ہوئے پھر حضرت حفصہ وظالمي عمر وظالمن کی بیٹی کے باس رہے متابعت کی ہے اس کی عثمان بن عمرو اور لیٹ نے پونس سے اس نے روایت کی ہے ابن شہاب سے اور کہالیث نے مدیث بیان کی مجھ سے عبدالرحل بن خالد نے ابن شہاب سے اور کہا ساتھ ابوخزیمہ انصاری ڈھٹھ کے اور کہا ابراہیم نے

ساتھ خزیمہ یا ابوخزیمہ کے۔

الله البارى ياره ١٩ كالمنال التفسير الله الله ١٩ كاب التفسير الله

فائك: يه جوكها كه يمامه والول كى الرائى كے وقت تو مراد يه ہے كه بعد الرائى اصحاب كے مسلمه كذاب سے سی رہویں سال میں بسبب اس کے کہ اس نے پیغیبری کا دعویٰ کیا اور عرب کے بہت لوگ مرتد ہو گئے سوصدیق ا كبر فالنيئ نے اس كى طرف كشكر بھيجا سومسيلمه كذاب كے ساتھ سخت لڑائى ہوئى اس لڑائى ميں بہت اصحاب حافظ قرآن شہید ہوئے تب صدیق اکبر ہٹائٹیئے نے زید بن ثابت ہٹائٹیئر کو بلا کر قرآن کو جمع کروایا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ کوئی آیت اس کی ضائع ہو جائے اور پیہ جو کہا کہ قال اللیث .....الخ تو مرادییہ ہے کہ ابراہیم بن سعد کے ساتھی مختلف ہیں بعض نے تو ابوخزیمہ کے ساتھ کہا اور بعض نے خزیمہ کے ساتھ کہا اور بعض نے اس میں شک کیا اور تحقیق یہ ہے کہ سورہ تو بہ کی آیت تو ابوخزیمہ کے پاس ملی اور احزاب کی آیت خزیمہ کے پاس ملی اور تو بہ کی آیت کو تو زید بن ٹابت بڑائٹے نے اس وقت پایا جب کہ قرآن کو ابو بکر صدیق بڑائٹے کے زمانے میں جمع کیا اور آیت احزاب کو اس وقت یایا جب کہ اس کوعثان کی خلافت میں نقل کیا۔ (فنح) اس حدیث سے بھی اور دیگر بہت سی حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کوصدیق اکبر منافقہ نے جمع کیا اور یہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت عثان مالٹھ نے قرآن کوجع کیا توبیاس سب سے ہے کہ جمع کرنا صدیق اکبر فائٹی کا قرآن کوعرب کی سب لغتوں پرتھا لیمن عرب کی سب لغتوں کے الفاظ اس میں رہے عہدِ عثان والله میں دو فخصوں نے اختلاف کیا ایک نے ایک آیت کو کسی طرح پڑھا اور د زمرے ۔ نے اسی آیت کوکسی اور طرح پڑھا اور ایک دوسرے کو خطا کی طرف منسوب کیا اس واسطے عثان خالئيهٔ نے قرآن کو حفصہ وٹاٹھا ہے منگوا کر خالص کروایا اور اہل حجاز کی لغت پر تکھوایا اور جارقر آن تکھوا کرملکوں

میں جھیے اور باقی قرآ نوں کوجلایا یا دھلوایا۔ (ت) سُورَة يُونسَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرُضِ﴾ فَنَبَتُ بِالْمَآءِ مِنْ كُلِّ لُوُنٍ.

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُحَانَهُ هُوَ

سوره بونس كي تفسير كابيان

لعنی اور کہا ابن عباس فالنہانے جج تفسیر آیت ﴿انعا مثل الحيوة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ﴾ کے کہ ملا ساتھ اس کے سبزہ زمین کا تعنی پس ا گاساتھ یانی کے ہررنگ سے اس قتم سے کہ کھاتے ہیں

لوگ ما نند جواور گندم اور باقی اناج زمین کے۔ یعنی اور کہا انہوں نے کہ تھبرائی ہے اللہ نے اولا دیا ک

ہے وہ بے پرواہ ہے۔

فائك: بيتر جمه خال ہے حديث ہے اور ميں نہيں ديڪتا اس آيت ميں کوئی حديث منداور شايدامام بخاري دلينيه نے ارادہ کیا ہوگا کہ نکالے اس میں کوئی طریق اس مدیث کا جوتو حید میں ہے اس قتم سے جواس کو گمان کرتا ہے سواس

كتاب التفسير الله فيض البارى باره ١٩ كيان المحالي ا

کے واسطے بیاض حچھوڑا۔ (فقح)

وَقَالَ زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ ﴿ أَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدْقِ﴾ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ خَيْرٌ.

لعنی اور کہا زید بن اسلم نے جے تفسیر ﴿وبشو اللَّاين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ﴾ کے که مراد

قدم صدق ہے محمد مظافر میں اور کہا مجاہد نے کہ مراد قدم صدق سے خیر ہے۔

فاعد: اورحسن اور قمادہ سے روایت ہے کہ محمد مَثَاثِیْنَمُ ان کے واسطے شفیع ہوں گے اور انس زُمُاثِیُّ سے روایت ہے کہ مراد قدم صدق سے تواب ہے اور نیز مجاہد سے روایت ہے کہ قدم صدق سے مراد نماز ان کی اور روزہ ان کا اور صدقہ ان کا اور تبیج ان کی ہے۔ (فق)

يُقَالُ ﴿ تِلْكُ ايَاتُ ﴾ يَعْنِي هَذِهِ أَعُلَامُ الْقُرُانِ وَمِثْلُهُ ﴿حَتَّى إِذَا كَنِتُمُ فِي الْفَلْكِ وَجَرِّيْنَ بِهِمْ ﴾ أَلْمَعْنَى بِكُمْ.

یعن کہا جاتا ہے ﴿ تلك آیات ﴾ كے معنى میں كه بيہ قرآن کی نشانیاں ہیں یعنی تلك اسم اشارہ ہے ساتھ معنی ھذہ کے ہے جوغائب کے لیے ہے اور مثل اس کی ہے لین (تلك آیات) كی به آیت (حتى اذا كنتم) كه

اس آیت میں بھد کے معنی ہیں بکھ۔

فائد: مطلب يه ب كه مجيري كي ب كلام اس آيت ميل خطاب سے طرف غائب كر، جيسے كه مجيرا كيا ب اسم اشارہ پہلی آیت میں غائب سے طرف حاضر کی لینی آیت میں هذه آیات چاہیے تھا اس کے بدلے ﴿ تلك آیات ﴾ بولا گیا اور دوسری آیت میں بکھ چاہیے تھا اس کے بدلے میں بھھ بولا گیا اور جامع دونوں کے درمیان یہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک میں پھیرا گیا ہے خطاب غائب سے طرف حاضر کی اور عکس اس کا اور فائدہ صرف کلام کا خطاب سے طرف غائب کے مبالغہ ہے جیسے وہ ذیر کرتا ہے واسطے غیران کے کی حال ان کا تا کہ تعجب میں ڈالے ان کواس سے اور استدعا کرتا ہے ان سے انکار اور تقیح کو۔ (ق)

يُقَالَ ﴿ دَعُواهُم ﴾ دُعَا وُهُمُ. ليعنى اور معنى دعواهم كآيت ﴿ دعوا هم فيها

سبحانك اللهم ، مين دعا ما تكتے اور يكارنے كے بين-

فائل: اورروایت کی ہے طبری نے توری کے طریق سے چھتفیراس آیت کے ﴿ دعواهم فیها ﴾ کہ جب کی چیز کا ارادہ کمریں گے تو کہیں گے اللھمہ سواللہ ان کو دے گا جو مانگیں گے اور اسی طرح روایت ہے ابن جرتج سے اور میہ سب تائيد كرتى ہے اس كى كر دعواهم كے معنى وعائے ہيں اس واسطے كر معنى اللهمد كے ہيں يا الله يا معنى دعوىٰ كے عبادت میں بعنی بہشت میں ان کی کلام بعینه بیافظ ہوگا۔

الم الباري باره ١٩ ١٨ الم التفسير ١٩ ما التفسير الباري باره ١٩ التفسير الم التفسير

﴿ أُحِيْطَ بِهِمُ ﴾ دَنُوا مِنَ الْهَلَكَةِ

﴿عَدُوًا﴾ مِنَ الْعُدُوَانِ.

لعنی احط تھم کے معنی ہیں کہ ہلا کت سے نز دیک ہوئے اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کیا۔

﴿ أَحَاطَتُ بِهِ خَطِينَتُهُ ﴾. فائك: كها جاتا ہے احيط بديعني وہ ہلاك ہونے والا ہے اور كويا كه وہ ازفتم احاطه كرنے وشمن كے ہے ساتھ قوم

کے اس واسطے کہ بید اکثر اوقات ہلاک کا سبب ہوتا ہے تو اس سے کفایت بھہرائی گئی اور اس واسطے بخاری رکھیلیہ اس کے پیچے یہ تول لایا ہے ﴿ احاطت به خطینته ﴾ واسطے اشاره کرنے کے اس کی طرف۔ (فقی)

فائك: مراداس آيت كي تفير ب ﴿ وظنوا انهم احيط بهم ﴾ -

لیعنی ان دونوں لفظوں کے ایک معنی ہیں ان کے چیھیے فَاتَّبَعَهُمُ وَأَتَبَعَهُمُ وَاحِدٌ.

لعنى عدو امشتق بعدوان سي يعنى تعدى

اورزیاولی سے۔

فَائِكَ : مراد اس آیت کی تفییر ہے ﴿فاتبعهم فرعون و جنودہ بغیا وعدوا﴾ اور یہ دونوں لغتیں ہیں منصوب اس بنا پر کہ وہ مصدر ہیں یا اس بنا پر کہ وہ حال ہے یعنی سرکشی کرنے والے حد سے نکل جانے والے اور جائز ہے کہ

دونوں مفعول ہوں لینی سبب بنی اور عدوان کے۔ لعنی اور کہا مجاہد نے بھے تفسیر اس آیت کی کہ اگر جلدی

وَقَالَ مُجَاهِدُّ ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ

لاتا الله لوگوں پر برائی جیسے جلدی مانگتے ہیں بھلائی تو الشُّوُّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ﴾ قَبُولَ پوری کی جاتی ان کی عمر تعین ملاک ہوتا جس پر بدوعا کی الْإِنْسَان لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِذَا غَضِبَ اللَّهُمَّ معنی اور اس کو مارتا بیکہنا آ دمی کا ہے واسطے اولا دائی اور لَا تَبَارِكَ فِيْهِ وَالْعَنَّهُ ﴿لَقَضِىَ إِلَيْهِمُ

مال اینے کے جب کہ غضبناک ہو کہ الہی! اس میں أَجَلُهُمُ ﴾ لَاهْلِك مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ برکت نه کراس کولعنت کر۔ وَ لَا مَا تَهُ.

فائك: اور روایت كی ہے طبرى نے ساتھ لفظ مختصر كے كه اگر الله ان كی دعا اس میں جلدى قبول كرتا جیسے كه جملائى میں قبول کرتا ہے تو البتہ ان کو ہلاک کرتا اور البتہ وارد ہوئی ہے اس کے منع ہونے میں حدیث مرفوع روایت کیا ہے اس کومسلم نے درمیان حدیث دراز کے اور جدا روایت کیا ہے اس کو اَبوَوَا وَدِ نے جابر زِالْتُوَ ہے کہ حضرت مَثَلَّةُ عَمَا نے فر مایا کہ ند بدد عا دواینے آپ کو اور ندایلی اولا د کو اور ندایئے مال کو کہ کہیں ایسا ند ہو کہ تمہاری دعا اس کھڑی کے

موافق ہڑ جائے جس میں اللہ سے انعام مانگا جاتا ہے اور تمہاری دعا قبول ہو۔ (فقے) لو یعجل الله متضمن ہے معنی نفی تعمیل کواس واسطے کہ لوواسطے معلق کرنے اس چیز کے ہے کہ غیر کے سبب سے منع الم فيض البارى پاره ١٩ الم التفسير الله ١٩ التفسير الله ١٩ التفسير الله ١٩ التفسير

ہو یعنی نہ بھیل ہے اور نہ قضا عذاب کا بس لازم آئے گا اس سے حاصل ہونا مہلت کا اور بیاطف ہے الله کا اپنے

بندوں کے واسطے اور رحمت اس کی۔ (فتح)

﴿ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى ﴾ مِثْلُهَا حُسُنٰى ﴿وَزِيَادَةً﴾ مَغْفِرَةً وَّرِضُوَانُ

وَّقَالَ غَيْرُهُ ٱلنَّظُرُ إِلَى وَجُهِهِ.

کے غیرنے کہا کہ مراوزیادۃ سے اللہ کا دیدار ہے۔ فائل: شاید مراد غیرے قادہ ہے کہ طبری نے اس سے روایت کی ہے کہ مراد حنی سے بہشت ہے اور مراد زیادتی ے اللہ کا دیدار ہے آور اس باب میں ایک حدیث مرفوع بھی آچکی ہے روایت کیا ہے اس کومسلم وغیرہ نے حبیب سے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب بہتتی لوگ بہشت میں داخل ہوں گے تو پکارا جائے گا کہ بیشک تمہارے واسطے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ نے جارے مند سفید اور روثن نہیں کیے اور ہم کو آگ سے دور نہیں رکھا اور ہم کو بہشت میں داخل نہیں کیا سو بردہ اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ کی طرف دیکھیں سے سوتتم ہے اللہ کی نہیں دی اللہ نے ان کوکوئی چیز زیادہ پیاری اس سے یعنی ان کواللہ کے دیدار سے کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں ملی پھر پڑھی ہیآ ہت (للذين احسنو ١ الحسني وزيادة) اور صن بروايت بكرمرا دزيادتي سے دوگنا ثواب باورعلي فائنز سے روایت ہے کہ مراد زیادتی ہے کل ہے موتی کا کہ اس کے واسطے چار دروازے ہیں روایت کیا ہے ان سب کوطبری نے اور اشارہ کیا ہے اس نے کہ نہیں ہے ان اقوال کے درمیان تعارض اس واسطے کہ زیادۃ ان میں سے ہراکیک کا

> اخمال رکھتی ہے۔ (فتح) ﴿ أَلَّكِبُرِيَّآءُ ﴾ ٱلمُلكُ.

یعن مراد کبریاء سے ملک اور بادشاہ ہے۔

یعنی جنہوں نے کی بھلائی ان کو ہے بھلائی لیعنی مثل اس

کی تواب ہے اور مراد زیادتی سے مغفرت ہے اور مجاہد

فائك: مراد اس آيت كي تشير ب ﴿ وتكون لكم الكبرياء في الادض ﴾ يعني تاكه زمين مي تمهاري

با دشاہی ہو۔

بَابٌ ﴿وَجَاوَزُنَا بَبَنِي إِسُوَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَيًّا وَّعَدُوًا حَتَّى إِذًا أَدْرَكَهُ الْغَرَّقُ قَالَ امَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا الَّذِي امْنَتُ بِهِ بَنُو ۚ إِسُو آئِيلًا

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ یار کیا ہم نے بی اسرائیل کوسمندر ہے پھر پیھیے پڑا ان کے فرعون اوراس کا الشكرشرارت اورزيادتى سے يہاں تك كه جب بہنجااس بر

ڈوبنا کہا یقین جانا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر یقین لائے بن اسرائیل اور میں ہوں تھم بردراروں میں۔

وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾. فائك: مراد دريا سے دريائے قلزم ہے ساتھ ضمہ قاف كے اور ابن سمعانى نے حكايت كى ہے كہ وہ كے اور مصر كے درمیان ہے اور بعض کتے ہیں کہ قلزم شہر کا نام ہے بحریمن کے کنارے پرمصر کی طرف اس دریا کواس کی طرف نسبت

کرتے ہیں اور نام اس فرعون کا ولید بن مصعب بن ریان ہے اور تقلبی نے کہا کہ عمالقہ ہیں سے ہے سام بن نوح کی اولاد سے اور اس کو قبطی بھی کہتے ہیں اور سدی سے روایت ہے کہ جب موکی مَلِیْظ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو اس وقت ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو اس وقت ان کے ساتھ بنی اسرائیل میں سے چھولا کھا ور ہیں ہزاد مرد لڑنے والے تھے جو ہیں برس سے کم نہ تھے اور ساٹھ برس سے زیادہ نہ تھے سوائے عورتوں اور لڑکوں کے اور ابن مردویہ نے ابن عباس فراجی سے مرفوع روایت کی ہے کہ فرعون کے ساتھ ستر سردار تھے اور ہرسردار کے ساتھ ستر ہزار مرد تھے۔نقلہ العینی فی مشوح (تیسر القاری)

رُون حِن کَ مَا لَا مُرْمِرُوار مِسَاوَ الْمُرْدَارِ مِسَاوَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا مُلَّا مُلَّا مُلْمَا مُلَّا مُلْمُا مُلَّا مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعْمَا مُعْمَا اللَّهُ مَا أَلَّا مُلْمُوا مُلْمُوا مُلْمَا مُعَلِّمُ مَا مُعْمَا مُعْمِي مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُع

مكان بلند يعنى ثيله-

فائل: مراداس آیت کی تفسر ہے ﴿ فالیوم ننجیك ببدنك ﴾ یعنی آج ہم تیری لاش کو شیلے پر ڈالیس کے تا کہ ہو جائے تو اپ پچھلوں کے لیے نشانی اور نہیں قولہ اس کا لنجیك مشتق نجات سے ساتھ معنی سلامت کے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی بھی سلامتی کے ہیں اور مراد نجات و بنا اس چیز سے ہے کہ واقع ہوئی ہے اس ہیں قوم تیری گہرائی سمندر کی ہے اور ابن مسعود زبائٹیڈ وغیرہ نے جیم کی جگہ ح پڑھی ہے یعنی ہم تھے کو ایک کنار سے ڈالیس کے اور وارد ہوا ہے سبب اس کا یعنی سبب جھیئئے سمندر کا فرعون کو نی اس چیز کے کہ روایت کی ہے عبدالرزاق نے قیس بن عباد سے یا اس کے غیر سے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ فرعون نہیں مرا سواللہ نے اس کی لاش کو ان کی طرف نکالا ما نشر بنل سرخ کی اللہ نے اس کی لاش کو ان کی طرف نکالا ما نشر بنل سرخ کی اللہ نے اس کی لاش کو نکالا تا کہ ان کے واسطے نصیحت اور نشانی ہواور روایت کی ہے ابن ابی حاتم نے ابن عباس نکا ٹھا اور ان کے ساتھی سمندر سے نکھے تو فرعون کی قوم سے جولوگ چیچے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرعون خی تون سے جولوگ چیچے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرعون خی تون سے بھولوگ چیچے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرعون خی تون سے بھولوگ چیچے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرعون کو تون کی قوم سے جولوگ چیچے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرعون کو تون کی تو م سے جولوگ چیچے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرعون کو تون کی تو م سے جولوگ چیچے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرعون کو تون کی تو م سے جولوگ چیچے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرعون کو تون کی تو م سے جولوگ چیچے رہے تھے انہوں کے کہا کہ فرعون کو تون کی تو م سے جولوگ چیچے دے سے مندر کو تھم دیا کہ فرعون کو تا کہا کہ فرعون کو تا کہ کر کے باہر پھینک دیا۔ (فتح)

خُندَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ أَبِی بِشُو عَنُ سَعِیْدِ جَرَت کر کے مدینے میں تشریف لائے اور یہود عاشورے کا فُندَرُ حَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنُ أَبِی بِشُو عَنُ سَعِیْدِ جَرِت کر کے مدینے میں تشریف لائے اور یہود عاشورے کا بُن جُبیّرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِیُ روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ ون ہے جس میں مُن جُبی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِیْنَةَ وَالْمَیْهُودُ مُولَ عَلَیْهَ فَرَعُون پر غالب ہوئے تو حضرت طَالِیُمُّا نے اپ تَصُومُ مُن یَوْمَ عَاشُورُ آءَ فَقَالُوا هَلَذَا یَوْمٌ ظَهَرَ اصحاب سے فرمایا کہتم یہود سے موکی عَلَیْها کی پیروی کرنے فیْدِ مُوسِی عَلٰی فِرْعُونَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی کے زیادہ لاکن ہوسوتم بھی روزہ رکھو۔

المن الباري بارد ١١ المنظمة على المناوي بارد ١١ المنظمة على المناوي بارد ١١ المنظمة المناوي ال

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَنْتُمُ أَحَقُّ

بِمُوْسَى مِنْهُمْ فَصُوْمُوا.

فائك: اس حدیث کی شرح روزے كے بیان میں گزر چکی ہے اور ترجمہ کے مطابق بیقول اس كا ہے جواس کے بعض طریقوں میں ہے کہ بیدون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ مَالِیٰ اللہ کونجات دی اور فرعون کوغرق کیا۔ (فقی)

ریوں میں میں میں میں سورہ ہود کی تفسیر کے بیان میں سورہ ہود کی تفسیر کے بیان میں اللہ اللہ اللہ میں میں اللہ اللہ میں آئو میں میں اللہ اللہ میں آئو میں اللہ میں آئو میں اللہ میں اللہ اللہ میں آئم واللہ اللہ میں آئم واللہ میں اللہ میں آئم واللہ میں اللہ میں الل

وَقَالَ أَبُوْ مَيْسَرَةَ الْأَوَّاهُ الرَّحِيْمُ لِيَّعَىٰ كَهَا ابُومِيسره نَے كه ا بالُحَبَشِيَّةِ.

فائد: مراد اس آیت کی تفییر ہے (ان ابواهید لحلید اواه منیب) یعنی بیشک ابراہیم مَلید محل والا نرم ول

ہے رجوع کرنے والا۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ بَادِی الرَّأْمِ ﴾ مَا

ظَهَرَ لَنَا.

لیعنی اور کہا ابن عباس فالھانے کہ بادی الوای کے معنی بین جوہم کوظا ہرہے۔

فائد: مراداس آیت کی تفیر ہے ﴿ و ما نواك اتبعك الا الله بن هم ارادلنا بادى الواى ﴾ لین بمنہیں و یکھتے کوئی تیرا تالع ہوا گر جوہم میں نیجی قوم ہیں او پر کی عقل سے لین ظاہر بنی سے۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ اللَّهُودِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيْرَةِ. ليعن اوركها مجاهد في كدجودي ايك بهارْ ب جزير عيل

فائك: مراداس آيت كي تغيير بي ﴿ واستوت على الجودى ﴾ يعني اورتفهري كثتي جودي بهار بر-

يَسْتَهُزِوْوُنَ بِهِ. عَسْتَهُزِوْوُنَ بِهِ. عَسَتَهُ مِنْ الْمُعْتَمُ الْمُرْتَ عَلَيْهِ الْمُعْتَمُ الْمُرتَّةِ عَلَيْهِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ أَقُلِعِي ﴾ أَمُسِكِي.

﴿عَصِيبٌ ﴾ شَدِيْدٌ.

﴿لَا جَرَّمَ﴾ بَلْي.

اور کہا حسن نے اس آیت کی تفییر میں کہ بیشک تو ہے بڑا کخمل والا نیک چال کہ مراداس سے بیہ ہے کہ وہ شعب مَالِیٰ اللہ کے ساتھ صفحا کرتے شے اور ان کو چڑا تے تھے۔
لیمن اور کہا ابن عباس فال اللہ نے نی تفییر آیت ﴿ ویاسما اقلعی ﴾ کے کہا ہے آسان اکھم جا۔
اور عصیب کے معنی ہیں تخت لینی اس آیت میں ﴿ هذا اور عصیب ﴾ لیمنی کہا شعیب مَالِیٰ اللہ نے کہ بیدون بڑا یو م عصیب ﴾ لیمنی کہا شعیب مَالِیٰ نے کہ بیدون بڑا

لیعنی اور کہا ابن عباس فرائھ نے نیج تفسیر آیت ﴿ لا جوم ان الله ﴾ کماس کے معنی سے بین کم کیول نہیں بیشک اللہ كتاب التفسير 🎇 

جانتاہے۔

فائك: اوركها طبرى نے كەجرم كے معنى بين گناه كمايا چربهت موااستعال اس كا چ جگه لابد كے ما نندقول ان كے کی کہ لا جرم انك ذاهب يعنى كوئى جار ونہيں كہ تو جانے والا ہے اور بھى مستعمل موتا ہے ج جكہ حقّا كے مانند قول

تیرے کے لاجر م لتقو من لیمی تحقیق تو کھڑا ہوگا۔ ﴿ وَفَارَ التَّنُورُ ﴾ نَبَعَ الْمَآءُ وَقَالَ عِكْرِمَةً

وَجُهُ الْأَرْضِ.

عکرمہ نے کہ تنور کے معنی ہیں روئے زمین لینی جوش مارا

روئے زمین نے ساتھ یائی کے۔

فاعد: اور اس تنور کی جگه میں اختلاف ہے مجاہر سے روایت ہے کہ کوفے کے کنارے میں تھا اور کہتے ہیں کہ نوح مَالِيلًا نے کشتی کونے کی معجد میں بنائی تھی اور وہ تنور بھی اسی معجد میں تھا اور مقاتل نے کہا کہ آ دم مَالِيلًا کا تنور شام میں اس جگہ تھا جس کا نام عین دردہ ہے اور عکرمہ سے روایت ہے کہ ہند میں تھا۔ (ت)

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ خر دار ہووہ دوہرہے · بَابٌ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَشُونَ صُدُورَهُمُ كرتے ميں اينے سينے كه يرده كريں اس سے خر دار ہو لِيَسْتَخُفُوا مِنْهُ ٱلا حِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ

> عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾. کے رازوں کو۔

> > فائك: يه باب أكثر روا يتون مين نبين ہے۔

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿وَحَاقِ﴾ نَزَلَ ﴿يَحِيقُ﴾

يَوُّوسٌ فَعُوْلٌ مِّنْ يَئِسُتُ.

جس وقت اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے وہ جانتا ہے جو چھیاتے ہیں اور جو کھولتے ہیں وہ جاننے والا ہے سینے

لینی فار التنور کے معنی ہیں جوش مارا یائی نے اور کہا

اور عکرمہ کے غیر نے کہا کہ حاق کے معنی ہیں اترااور سنحیق کے معنی ہیں اتر تا ہے۔

فائك: مراداس آيت كى تفيير ہے ﴿ وحاق بھھ ما كانوا به يستھزؤون ﴾ يعنى اتران پرجس كے ساتھ شخما

لینی یؤ س مبالغہ ہے مشتق ہے ھنست سے لی*تن*ی

نااميدے۔

فائك: مراداس آيت كي تفير ب (انه لينوس كفور) يعنى البندوه نااميد ناشكر بو-یعنی اور کہا مجاہد نے کہ لا تبتنس کے معنی ہیں نہم کھا۔ <sup>یع</sup>نی یشون صدورہمہ کے <sup>معنی</sup> سے ہ*یں کہ<sup>و</sup>ق میں شک* 

وَقَالَ مُجَاهِدُ ﴿ تُبُتَئِسُ ﴾ تُحْزَنُ. ﴿ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾ شَكْ وَّامْتِرَآءٌ فِي

ي فيض البارى پاره ١٩ ي ١٩ التفسير

الْحَقِّ ﴿لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ مِنَ اللهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا.

جَبَّا عَجَّانًا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ صَبَّاحٍ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ مَبَّاحٍ مَنَّا بَنُ جُمَوْنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادِ بَنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعً ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُرأُ اللّا إِنَّهُمَ يَثْنُونِي صُدُوْرَهُمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَاسٌ صُدُوْرَهُمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَاسٌ كَانُوْا يَسْتَحُيُونَ أَنْ يَّتَحَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَآءِ وَأَنُ يُجَامِعُوا يِسَآئَهُمُ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَآءِ وَأَنُ يُجَامِعُوا يِسَآئَهُمُ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَآءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا يِسَآئَهُمُ فَيُفْصُوا إِلَى السَّمَآءِ فَنَوْلَ ذَلِكَ فِيهِمُ.

إِنِي السَّمَاعُ عَرِنَ دَيِكَ فِيهُمْ اللَّهُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِنَهُمْ اللَّهُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِنَهُمْ اللَّهُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِنَهُمْ عَنِ اللَّي جُرَيْجِ وَّأَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ اللَّهُ عَبَّاسٍ قَرَأَ أَلَا إِنَّهُمْ تَشْوَنِى صُدُورُهُمْ قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَشْوُنِى صُدُورُهُمْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ الْمَرَأَتَهُ فَيَسْتَحِيى أَوْ يَتَخَلَى فَيَسْتَحِيى الْمَرَاتَةُ فَيَسْتَحِيى أَوْ يَتَخَلَى فَيَسْتَحِيى فَيَسْتَحِيى فَيَسْتَحِيى فَيَرَلَتُ الرَّجُلُ يَجَامِعُ فَيَسْتَحِيى فَيْرَلَتُ الرَّجُلُ يَعْمَلُورُهُمْ .

کرتے ہیں تا کہ پردہ کریں اللہ سے اگر کر سکیس یعنی اور باوجود اس کے اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو کھولتے ہیں۔

ساس محمد بن عباد رائید سے روایت ہے کہ اس نے ابن عباس فائی سے سا پڑھتے تھے یہ آیت اس طرح ہے آلا إِنّهُ مُ يَثُنُونِي صُدُورَهُ مُ محمد بن عباد رائید نے کہا کہ میں نے ابن عباس فائی ہے اس آیت کا شان نزول پوچھا سواس نے کہا کہ پھولوگ تھے کہ نگے پا فانے پھرنے اور اپنی عورتوں کے ساتھ جماع کرنے سے شرباتے تھے پس پا فانے اور جماع کے وقت اپنے اور کی شرباتے تھے پس پا فانے اور جماع کے وقت اپنے اور کی شرباتے تھے تھے تا کہ اللہ سے پردہ کریں سویہ آیت ان کے حق میں اتری۔

٣٣١٨ محمد بن عبادر اللهيد سے روايت ہے كه ابن عباس فاللها نے یہ آیت اس طرح پڑھی آلا اِنھم تشویی صدور کھم یعنی ہوش سے سنونہایت پیچیدہ ہوتے ہیں سینے ان کے میں نے کہا اے ابو عباس! (یہ ابن عباس فالھ کی کنیت ہے) تَشُونِي صُدُورُهُمُ كَيا موا (اوريكس موقع پرنازل مولَى) کہا ابن عباس فالٹھانے کہ بعض مرو تھا کہ اپنی عورت سے ننگے محبت كرتا سوشرماتا يا يا خانے چرتا پس شرماتا يعنى پس ياخانے اور جماع کے وقت اینے اوپر کپڑے اوڑھتا تا کہ اللہ سے يرده كريے سويه آيت اترى اللا إنَّهُمْ تَشُونِنَى صُلُورُهُمُ یعنی بیک (شرم کے مارے) ان کے سینے چ وتاب کھاتے ہیں اور کیرااوڑھ کر اللہ تعالی سے پردہ کرنا چاہتے ہیں (لیکن ) جان لو که کپڑا اوڑ ھنے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن کے سب حالات جاتا ہے لین یہ نہ مجھو کہ کیڑااوڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے پردہ ہوگیا۔

الله الباري پاره ۱۹ المراي التفسير المراي پاره ۱۹ التفسير المراي پاره ۱۹ المراي پاره ۱۹ التفسير

**فائن**: ابن عباس فالی کی قر اُت کا مطلب ہے اور قر اُت مشہورہ اور اس کی تغییر پہلے ترجمۃ الباب میں ندکور ہو

٤٣١٥ \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حَدَّثَنَا عَمُرٌو قَالَ قَرَأُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ ٱلَّا إِنَّهُمُّ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ٱلَّا حِيْنَ

يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ﴾ و قَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ يَسُتَغُشُونَ ﴾ يُغَطُّونَ , رُؤُوسَهُمُ. ﴿ سِيءَ بِهِمُ ﴾ سَآءَ ظَنْهُ بِقُوْمِهِ

﴿ وَضَاقَ بِهِمُ ﴾ بِأُضَيَافِهِ.

٣٣١٥ عمر ورالينيد سے روايت ہے كد بردهي ابن عباس فطان

یہ آیت خبردا رہو بیشک وہ البتہ دوہرے کرتے ہیں مجھ سے

اپنے سینے جس وقت اپنے کپڑے اوڑ ھتے ہیں اور عمر ورایہ ہے

غیرنے ابن عباس فالٹھا ہے روایت کی ہے کہ یستعشون کے

معنی ہیں کہاہے سرڈھا نکتے ہیں۔

یعنی سینی بھھ کے معنی ہیں کہ اپنی قوم سے بدطن ہوا اور تنگ دل ہوا اپنے مہمانوں کے سبب سے یعنی ان کے

مھبرنے سے غمناک ہوا اس سبب سے کہ ان کو بہت

فَائِكَ : مراواس آیت کی تفسیر ہے ﴿ وَلَمَا جَآءت رَسَلْنَا لُوطًا سَیءَ بَهِمَ وَضَاقَ بَهِمَ ذَرَعًا ﴾ لین جب پنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط عَلِيلا كے پاس تو بدطن ہوا پني قوم سے اور تنگ ول ہوا اپنے مہمانوں كے سبب سے غرض سے ہے کہ ضمیر سیء بھھ میں لوط عَلِیہ کی قوم کی طرف راجع ہے اور ضمیر صاف بھھ میں اس کے مہمانوں کی طرف

یعنی بقطع من اللیل کے معنی رات کے اندھیرے میں یعنی اس آيت مين ﴿فاسر باهلك بقطع من الليل ﴾ يعن تكل ایے گھر والوں کو لے کررات کے اندھیرے میں۔

یعنی اور کہا مجاہدنے کہانیب کے معنی ہیں کہاسی کی طرف رجوع كرتا مول مين يعني اس آيت مين ﴿عليه توكلت

واليه انيب)-

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ اللہ کا عرش یائی پر تھا ۱۳۳۱۲ - حفرت ابو ہریرہ ڈفائند سے روایت ہے کہ حضرت مُلاَیْزُم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کے اے آ دم کے بیٹے مال کو

راجع ہے بعنی فرشتوں کی طرف جو بصورت مہمان ان کے پاس آئے تھے اور لازم آتا ہے اس سے مخلف ہونا ضمیر کا اورا کثرمفسرین اس پر بین که دونو صنمیرمهمانوں کی طرف راجع بیں۔ (فتح ) ﴿ بِهِطَع مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ بِسَوَادٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ إِلَّهِ أُنِيْبُ ﴾ أَرْجِعُ.

بَابُ قُولِهِ ﴿ وَكَانَ عَرُّشُهُ عَلَى الْمَآءِ ﴾. ٤٣١٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا ٱبُو الزِّنَادِ عَنِ الَّاعْرَجِ عَنْ أَبِي

الله الباري پاره ۱۹ الله التفسير علي الباري پاره ۱۹ التفسير الله التفسير

هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى خَرْجَ كَيا كُرْتُو مِن بَسَى تَصَوَ ديا كرون كا اور فرمايا كه الله كا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دايان الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دايان الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دايان التحصيف

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ وايال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ وايال الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَاى لا وروز نعتول كو بهانے والا ہے بعنی ہردم فیض كار يلا جارى ہے تَعَيْضُهَا نَفَقَةُ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ بِعِلا دَيُهُوتُو كَه جو پَهُ الله نِ خَرْجَ كيا جب سے آسانول اور تَعَيْضُهَا نَفَقَةُ سَحَّاءُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَقَالَ بَعْنَ مِن كُو بِهِ الله الله عَلَى اللهُ عَل

تغِيْضَهَا نفقة سَحَّاءُ اللّيلَ وَالنَهَارُ وَقَالَ مَعْمُلُ وَيَعُولُو لَهُ جُو يُهُ اللّهَ عَرَى لَيَا جَبَ اللّهُ وَلَ الرَّهُ مَا أَنْفَقَ مُنُدُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ رَبِينَ كُو بِيرًا كَيَا النّه خَرِي نَهُ اللّه عَلَى عَرُشُهُ عَلَى كَيْمُ مُنْهِينَ كَيَا اور عالانكه يه فَيْضُ اللّ وقت سے بح كه الله كا أَمّاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرُفَعُ. عَرْشَ بِانْ بِرَشَا يَعِنَى ازلَ سے اور الله كے (دوسرے) المحصلين الله على الله على الله عنه الله على الله على الله عنه الله عنه الله على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه

تراز و ہے کسی کو اٹھا تا ہے اور کسی کو جھکا تا ہے یعنی کشاکش اور تنگی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔

فائل : کہا خطابی نے کہ مراد تقسیم کرنا اس کا ہے درمیان خلقت کے کہ بعض کے رزق میں کشائش کرتا ہے اور بعض کے رزق میں کشائش کرتا ہے اور ابعض کے رزق کو تنگ کرتا ہے اور ان کا بیا ہے اور ان کے رزق کو تنگ کرتا ہے اور ان جاری کا بیا ہے کہ الی آتھوں اور صدیثوں کے ساتھ ایمان لانا جا ہے اور ان جدیث کی کرتا ہے دور اس جدیث کی کرتا ہے دور اس جدیث کی

کی کیفیت سے زبان کو بند کرنا چاہیے۔ (ت) اور فتح الباری میں کہا کہ مرادمیزان سے عدل ہے اور اس مدیث کی شرح توحید میں آئے گی۔ شرح توحید میں آئے گی۔ ﴿اغْتَدَ اَكَ ﴾ افْتَعَلَكَ مِنْ عَرَوْتُهُ أَيْ لِينَ اعتراك باب افتعال سے ہے مشتق ہے عروته

﴿ اِعْتَرَاكَ ﴾ اِلْتَعَلَكَ مِنْ عَرَوْتُهُ أَى لَعَن اعتراك باب افتعال سے ہمشتق ہے عروته أَصَبُتُهُ وَمِنْهُ يَعُوُوهُ وَاعْتَرَانِيُ. سے ساتھ معنی اصبته کے لیمی اس کو پہنچا اور اسی اصل سے ہے یعروہ لیمی وہ اس کو پہنچا اور واعترانی وہ

مجھ کو پہنچا۔

فائك: مراد اس آيت كى تفير ب (ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ) يعنى ہم تو يكى كہتے ہيں كه مارےكى پير نے ہي كھ مارےكى پير نے ہي كھ كو ضرر پنچايا ہمارےكى پير نے ہي كو ضرر پنچايا ہمارےكى بير نے ہي كو ضرر پنچايا ہمارےكى بين جنون -

﴿ اخِذْ بِنَاصِيتِهَا ﴾ أَى فِي مِلْكِهِ لِعِن آخذ بناصيتها كَمَعَىٰ بَيْلُ كَسِب اس كَى قدرت وَسُلُطَانِهِ. وسُلُطَانِهِ.

فائد: مراواس آیت کی تغیر ہے ﴿ و ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ﴾ یعنی کوئی پاؤل چلنے والانہیں مگر کہاں

کے ہاتھ میں ہے چونی اس کی۔ عَنِیدٌ وَعَنُودٌ وَ عَانِدٌ وَاحِدٌ هُو مَأْ کِیدُ لَعَن ان تینوں لفظوں کے معنی ہیں لینی حق سے پھرنے

💥 فیض الباری پاره ۱۹

﴿ اِسْتَعْمَرَ كُمْ ﴾ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا أَعْمَرُتُهُ

الدَّارَ فَهِيَ عُمْرِاي جَعَلْتُهَا لَهُ.

بنایا اورتم کواس میں بسایا۔

التَجَبُّرِ.

والا اور وہ تا کید ہے تجبو کی لیمنی آیت ﴿واتبعوا امر

النفسير التفسير التفسير التفسير التفسير التفسير

لعنی ثلاثی مجرداور افعال اور استفعال تینوں کے ایک معنی

ہیں تعنی ان کو نہ پیچانا تعنی اس آیت میں ﴿فلما رای

یعنی مجید فعیل ہے ماجد سے ساتھ معنی اسم فاعل کے

یعنی سجیل کے معنی ہیں بہت سخت اور یہ لفظ دونوں

طرح آیا ہے سجیل بھی اور سجین بھی اور لام اور نون

رونوں بہنیں ہیں یعنی ایک دوسرے سے بدل ہو جاتی ہے

ايديهم لا تصل اليه نكرهم ﴾.

کل جبار عنید 🕽 🚛 ـ

یعنی اور استعمر کے معنی ہیں کہ تھہرایا تم کو آباد کرنے

والے چ اس کے تو کہتا ہے اعمر ته الدار فھی عمری

لعنی میں نے اس کو گھر ہبہ کیا۔

فَائِكَ : مراداس آیت کی تغییر ہے ﴿ هو انشاکھ من الارض واستعمر کھ فیھا ﴾ لینی اس نےتم کوزمین سے

﴿نَكِرَهُمُ﴾ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَ احْدُ.

﴿ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ ﴾ كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِّن مَّاجِدٍ

مَّحُمُونَدٌ مِّنْ حَمِدَ.

اور حمید ساتھ معنی مفعول کے ہے حمد سے۔ فائك: اس طرح واقع ہوا ہے اس جگہ اور ابوعبیدہ كى كلام میں لیعنی اس طرح ہے حمید مجیداى محمود ماجد اور يمي ہے

ٹھیک اور حمید نعیل ہے حمہ سے پس وہ حامہ ہے یعنی حمد کرتا ہے اس کو جو اس کا فرمانبردار ہویا حمید ساتھ معنی محمود کے

ہے اور مجید فعیل ہے مجد سے ساتھ ضمہ جیم کے اور اس کا اصل بلندی ہے۔

سِجيلُ الشَّدِيْدُ الْكَبِيْرُ سِجْيُل وَّ

مِيجْيَنٌ وَّ اللَّامَ وَالنَّوْنُ أُخَتَان وَقَالَ

تَمِيْمُ بُنُ مُقبِلٍ وَّرَجُلَةٍ يَّضرِبُوْنَ الْبَيْضَ

ضَاحِيَةً ضُرُبًا تُوَاصَى بِهِ الْأَبْطَال

اور کہاتمیم بن قبل نے بہت پیادے ہیں کہ مارتے ہیں

خود کو یعنی سر کو مارنا سخت که وصیت کرتے ہیں ساتھ اس

کے پہلوان ایک دوسرے کو کہ ایسا مارنا جا ہیے۔

فائك: سجينا صفت ب ضرباكي اور سجيل خت چركوكت بي اوربعض كت بين كهوه ايك نام بيل

آ سان کا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک دریا ہے معلق درمیان آ سان اور زمین کے اس سے پھراترتے ہیں اور بعض

کتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ ہے آسان میں۔ (فق)

اوراس شعرے بیمعلوم نہیں ہوا کہ سجیل اور سجین دونوں کے ایک معنی ہیں بلکہ لغت کی کتابوں سے معلوم ہوتا

ہے کہ جمل سخت بھر کو کہتے ہیں اور تحبین کے معنی ہیں مطلق سخت خواہ کو کی چیز ہو۔ (ت)

لعنی مراداس آیت میں مدین سے مدین والے ہیں اس ﴿ وَإِلَى مَدُينَ أَخَاهُمُ شَعَيْبًا ﴾ أَى إِلَى

واسطے کہ مدین شہر کا نام ہے اور مثل اس کی ہے کہ یو چھ أَهُلَ مَدُيَنَ لِأَنَّ مَدُيَنَ بَلَدٌّ وَّمِثْلُهُ گاؤں سے اور قافلے سے تینی گاؤں والوں اور قافلے

﴿ وَاسْأَلُ الْقُرْيَةَ ﴾ وَاسْأَلُ الْعِيْرَ يَعْنِي أَهُلَ الْقَرِيَةِ وَأَصْحَابَ الْعِيْرِ.

﴿ وَرَآءَكُمْ ظِهُرِيًّا ﴾ يَقُولُ لَمُ تَلْتَفِتُوا لینی آیت ﴿واتخذتموه ورآءکم ظهریا﴾ میں ورآء کھ ظھریا کے معنی سے ہیں کہ انہوں نے اس کی

إِلَيْهِ وَيُقَالَ إِذَا لَمُ يَقَصَ الرَّجُلَ حَاجَتُهُ ظَهَرْتَ بَحَاجَتِيُ وَجَعَلَتَنِيُ ظِهْرِيًّا

طرف التفات كيا اور جب كوئي مردسي كي حاجت يوري نہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ تونے میری حاجت کو پیٹھ پیچھے وَّالظِّهُرِيُّ هَا هُنَا أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَآبَّةً ڈالا اور تو نے مجھ کو پیٹھ پیچھے ڈالا اور باقی کلام بعض أُوِّ وِعَآءً تُسْتَظهِرُ بِهِ. روایتوں میں ساقط ہے اور یہی ٹھیک ہے اور معنی آیت

کے ریہ بیں کہتم نے اللہ کو پیٹیر پیچیے ڈال رکھا ہے۔ اور اد اذل کے معنی ہیں ردی لوگ لعنی کمینے اور پنج قوم۔ ﴿ أَرَاذِلْنَا ﴾ سُقًّاطُنَا. فائك: مراداس آيت كي تغير ب ﴿ وما نواك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادى الواى كي يعن نبيس ويحت مم

كوكى تابع موا تيرامكر جومم من فيح قوم بي-

یعنی اجو امی مصدر ہے اجو مت سے اور بعض کہتے ہیں ﴿إِجُرَامِي﴾ هُوَ مَصْدَرٌ مِّنُ أَجُرَمُتُ کہ ٹلائی مجرد کا مصدر ہے یعنی جو مت کا اور اجر مت وَبَغْضُهُمْ يَقُولُ جَرَّمْتُ.

فائك: مراداس آيت كي تفيير ب ﴿ قل ان افتريته فعلى اجرامي ﴾ يعني كبتے ہيں كه بنا لايا قرآن كوتو كهداكر

ملاتی مزید فیہ ہے۔

میں بنالا یا ہوں تو مجھ پر ہے میرا گناہ۔

﴿ ٱلْفُلُكُ ﴾ وَالْفَلَكَ وَاحِدُ وَّهِي السَّفِيْنَةُ وَالسَّفْنُ.

اور فُلك اور فَلك كاليك معنى بير-

فائلہ: عیاض نے کہا کہ فلک دونوں جگہ میں ساتھ پیش کے ہے ف اور جزم لام کے ہے اور یہی ٹھیک بات ہے اور مراد سے کہ جمع اور واحد ساتھ ایک لفظ کے میں اور البتہ وارد جوا ہے قرآن میں سوکھا واحد میں ﴿فَي الفلك المشحون) اوركها جمع ميں ﴿ حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم) اوركها ابوعبيده نے كه فلك واحداور جمع

🖔 فیض الباری پاره ۱۹ 🛪 🗫 📆

ے فعل بھا ہے۔

فَائِكَ : حافظ ابن حجر رکیٹی نے کہا بعض شروح میں مدفعھا کے عوض موقفھا واقع ہے کیکن وہ تقحیف ہے میں نے کسی نسخہ

میں اس طرح نہیں دیکھا پھر مجھےمعلوم ہوا کہ ابن تین نے شیخ ابوالحن قالبی سے حکایت کر کے کہا کہ میریج نہیں کیونکہ

اس کامعنی بالکل فاسد ہے۔ (فتح الباری) مراداس سے آیت کی تفییر ہے ﴿ بسمہ الله مجویها و موسها ﴾ کہا ابو

عبیدہ نے اس آیت کی تفییر میں کہ معجو اہا کے معنی ہیں اس کا چلنا اور وہ ماخوذ ہے جوت بھھ سے اور جواس کو

پیش میم کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ماخوذ ہے احریها انا سے یعنی میں نے اس کو چلایا اور مرساھا ماخوذ ہے ارسیتھا

انا ہے کینی میں نے اس کو تھبرایا اورایک روایت میں ساتھ پیش میم کے ہے دونوں لفظ میں اور ساتھ زیر را اورس کے

یعنی اللہ ہے چلانے والا اور گھبرانے والا اس کا اور جمہور کی قر اُت پیش میم کا ہے معجو اہا میں اور کونے والے وغیرہ

اس کوزیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مرساھا میں مشہورسب کے نزد کی پیش میم کا ہے اور ابن مسعود فالنظ سے اس کی

چولہوں یر۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فاعد: اور بیکلمه سوره سبامیں ہے شاید ذکر کیا ہے اس کو بخاری نے استطر ادواسطے مناسبت مرساھا کے۔

كتاب التفسير 🏻 🎇

یعنی اور مُبجو اها کے معنی ہیں مشتی کا چلنا اور وہ م*صدر ہے* 

اجریت کا اور ارسیت کے معنی ہیں میں نے روکا اور

پڑھا جاتا ہے بعض قر اُتوں میں مَو ساھا لیعنی ساتھ زبر

میم کے ماخوذ ہے رست ھی سے جس کے معنی ہیں کہ

حمشى كُمرِكَى اور مجراها ماخوذ ہے جوت هي سے يعنى

جاري موئي تشتى اور مجريها ومرسها ساتحالفظ اسم فاعل

کے بعنی اللہ ہے چلانے والا اور مھبرانے والا اس کا ماخوذ

لین آیت (وقدور راسیات) میں راسیات کے معنی

میں ثقال ثابتات عظام تعنی دیکیں بڑی بھاری جی ہو<sup>ک</sup>یں

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ کہیں گے گواہی

دینے والے یہی ہیں جنہوں نے حجموث کہا اینے رب پر

س لو پھٹکار ہے اللہ کی بے انصاف لوگوں پر اور اشہاد جمع

ہے اور وہ ایک کشتی اور بہت کشتیاں ہیں اور بیرواضح تر ہے مراد میں ۔ (فتح)

﴿ مُجُرَاهَا ﴾ مَدُفَعُهَا وَهُوَ مَصُدَّرُ

أُجْرَيْتُ وَأَرُسَيْتُ حَبَسْتُ وَيُقَرَأُ

مَوْسَاهَا مِنْ رَّسَتُ هَىَ وَمَجُرَاهَا مِنْ جَرَتُ هِيَ وَمُجْرِيُهَا وَ مُرُسِيُهَا مِنُ فَعِلَ

زېرېمي آچکي ہے۔

رَاسِيَاتُ ثَابِتَاتٌ.

بَابُ قُولِهِ ﴿ وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ

الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبُّهِمْ أَلَّا لَعُنَةُ اللَّهِ

عَلَى الظَّالِمِينَ﴾﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ﴾

🔏 فیض الباری پاره 🕰

کا لفظ ہے اس کا واحد شاہر ہے مثل صاحب اور اصحاب

کے کہ اصحاب جمع ہے اور اس کا واحد صاحب ہے۔

ے اس میں معفوان بن محرز بلیٹید سے روایت ہے کہ جس

حالت میں کہ ابن عمر فاٹھ کعبہ کا طواف کرتے تھے کہ اجا تک

ایک مردان کے سامنے آیا سواس نے کہا کہ اے ابن عمر! کیا

تونے حضرت اللی اس سر کوشی کے بیان میں کھے سنا ہے لیمن

سر گوشی کہ قیامت کے وان اللہ اور مسلمان بندے کے درمیان

واقع ہوگ؟ ابن عمر فظائھانے کہا کہ میں نے حصرت طائیہ کے

سٰا فر ماتے تھے کہ ایمان دار اپنے رب سے نز دیک کیا جائے گا

اور کہا ہشام راوی نے کہ ایماندار اینے رب سے قریب ہوگا

یعنی قیامت کے دن یہاں تک کہاس کواپی رحمت کے سائے

سے چھیائے گا یہاں تک کہ اس سے اس کے گناہ قبول کرائے

گا فرمائے گا تو اپنا فلال گناہ پہیا نتا ہے ایماندار کے گا کہ اے

ميرے رب! بال پيجات مول پيجات مول دو بار كم كا تو الله

تعالیٰ فرمائے گا تیرے گناہ ہم نے دنیا میں چھیائے اور آج

بھی ہم ان کو بخشتے ہیں پھراس کی نیکیوں کا اعمال نامہ لپیٹا

جائے گا لینی اس کا حساب کتاب ختم ہو گا اور لیکن اور لوگ یا

فرمایا کافرلوگ سو پکارا جائے گا رؤبرو گواہی دینے والوں کے

که یمی اوگ بین جو الله پر جموث باند محت تصے اور کہا شیبان

نے قادہ سے حدیث بیان کی ہم سے صفوان نے لینی قادہ کا

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی اور الی ہی ہے پکڑ

تیرے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظلم کر رہے

ہیں بیشک اس کی پکڑسخت دکھ دینے والی ہے۔

ساع صفوان سے ٹابت ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مِّشَلُ

وَاحِدُهُ شَاهِدٌ

وَّ اَصُحَاب.

٤٣١٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ

زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَّهِشَامٌ قَالًا حَدَّثَنَا

قَتَادَةُ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ مُحُرِزِ قَالَ بَيْنَا ابْنُ

عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّجُواٰى لِقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ يُدُنِّى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَّبَّهٖ وَقَالَ هَشَامٌ

يَّدُنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ

بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنُبَ كَذَا يَقُولُ أَعُرِفُ

يَقُولُ رَبِّ أُغْرِفُ مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ سَتَرْتُهَا

فِي الدُّنْيَا وَأُغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ تُطُو<sup>ا</sup>ى

صَحِيْفَةُ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْاخَرُوْنَ أَوِ الْكُفَّارُ

فَيُنَادٰى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ ﴿هَٰوُلَاءِ

الّْذِيْنَ كَذَبُوُا عَلَى رَبّهِمْ أَلَا لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى

فائك:اس مديث كى شرح كتاب الادب مين آئ كى-

بَابُ قَوْلِهِ ﴿وَكَذَٰلِكَ أُخُذُ رَبُّكَ إِذَا

أُخَذَ الْقَراى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أُخُذَهُ أَلِيُمُّ

صَفْوَ أَنُ.

شَدِيْدٌ ﴾.

الظَّالِمِيْنَ﴾ وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا

www.kitaboSunnat.com

المناف الباري پاره ۱۹ کی کتاب التفسیر کتاب التفسیر

فائك: كذلك ميں كاف واسطے تشبيه دينے پكر متنقبل كے ہے ساتھ پكڑ ماضى كے اور ماضى كالفظ مضارع كى جگه لايا گيا واسطے مبالغ كے اس كے تحقیق ہونے میں -

﴿الرِّفَدُ الْمَرْفُودُ ﴾ الْعُونُ الْمُعِينُ لِينَ آيت ﴿ بنس الرفد المرفود ﴾ كمعنى إلى انعام رَفَدُتُهُ أَعَنتُهُ . جوديا كيا كهاجاتا ہے وفدته يعنى ميں نے اس كى مدوكى

فائك : لفظ معين يا ساتھ معنى مفعول كے ہے يا معنى بين ذواعانت يعنى انعام صاحب اعانت كا-﴿ تَرْكُنُوا ﴾ تَمِيلُوا . ليمنى أيت ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ﴾ ميس

﴿ تر كنوا ﴾ تمِيلوا. يَكُونُ اللَّهِ عَنْ مِينَ مُجْكُوطُ فِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُوا ﴾ يَمُ تركنوا كَمْعَنْ مِين مُجْكُوطُ فِ ظَالْمُون كَا -

﴿ فَلُولًا كَانَ ﴾ فَهَلّا كَانَ. ليمنى فلو لا كان كَمْ عَنى بين كيول نه موئے۔ فائ 10: يعنى آيت ﴿ فلو لا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ﴾ -

یت نیر لازم کے ساتھ ہے یعنی تھا ترف سبب واسلے ہلاک ہونے ان کے گی۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴾ ليعنى اور كہا ابن عباس فَا اُنْهَا نے كه زفير اور شهيق كے

وَى ابْنُ عَبِاسِ ﴿ رَفِيو وَسَهِيقِي ﴾ معن بين آ واز سخت اور آ واز ضعيف يعن اس آيت مين صُونتُ شَدِيْدٌ وَصَونتُ ضَعِيفٌ . ﴿ لَهُم فَيها زفير وشهيق ﴾ يعنى بربختول كے واسطے

آگ میں آ واز سخت اور آ واز ضعیف ہے۔ ۸۳۷۸ حضرت مالیموکی خالفیا سے روایت سے کہ حضرت مالفیکی

عَدَّنَا صَدَقَلَةُ بُنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا أَبُو صَلَقَةً بُنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا أَبُو صَلَا عَرَايَا الله وَالله عَلَى الله وَالله عَدْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُولَةً عَنْ أَبِي مُولَةً عَنْ أَبِي مَولَةً عَنْ أَبِي مَولَةً عَنْ أَبِي مَولَةً عَنْ أَبِي مَولَةً عَنْ أَبِي مُولَةً عَنْ أَبِي مَولَةً عَنْ أَبِي مَولَةً عَنْ أَبِي مَولَةً عَنْ أَبِي مِهُولَةً عَنْ أَبِي مَولَةً عَنْ أَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَى مَا لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَعْلَى مِنْ عَلَيْهِ وَسَلِي أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلِي أَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلِي أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلِي أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلِي أَنْهُ أَلِمُ أَلِي أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلِي أَنْهُ أَلِي أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِي أَنْهُ أَلِمُ أَلِي أَلْمُ أَلِمُ أَلِي أَلْمُ أَلِمُ أَلَا أَلَاهُ عَلَيْهِ أَنْ أَلَا أُوا أَنْهُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِي أَلَاهُ أَلِمُ أ

اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمُ يُفُلِنَهُ السلام تيرے رب كى پكڑ ہے جب ظالم بستيوں كے لوگوں أَ قَالَ ثُمَّ قَوَأً ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخُدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ كُو پَكُرْتا ہے بِيْك اس كى پكڑ شخت درددينے والى ہے-الْقُراى وَهِى ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ أَلِيمٌ شَدِيْدٌ ﴾.

فائك : نبيس جھوڑتا يعنى جب اس كو ہلاك كرتا ہے تو ہلاكت كواس سے دورنبيس كرتا اور بيە عنى اس بنا پر بيس كەتفىيرظلم ى مطلق شرك كے ساتھ كى جائے اور اگر تفيير كيا جائے ساتھ اس چيز كے كدوہ عام تر ہے تو محمول كيا جائے گاظلم اس

چز پر کہ وہ اس کے لائق ہے لینی جیما چاہے تھا۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلُهِبْنَ الشَّيِّنَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ ﴾.

باب ہے تفسیر میں اس آ بت کے کہ کھڑی کر نماز دن کے دونوں سرول میں اور رات کی چند گھڑیوں میں البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو یہ نصیحت ہے یادر کھنے

نیکیاں دور کرئی ہیں برائیوں کو بیاتھے والوں کو۔

فائك : اختلاف ہے كدون كى دونوں طرف سے كيا مراد ہے سوبعض كہتے ہيں كہ صبح اور مغرب ہے اور بعض كہتے ہيں كہ مبح اور عصر ايك طرف ہے۔

وَزُلَقًا سَاعَاتُ بَعُدَ سَاعَاتِ وَمِنهُ اور ذَلَفَى كَمَعَىٰ بِن چِندَّكُمُ يَال بعد چِندَّكُمُ يول كاور سُمِّيَتِ الْمُزُدَلِفَةُ الزُّلَفُ مَنْزِلَةٌ بَعْدَ الى قبيل سے نام ركھا گيا ہم زولفہ يعنى الى واسطے كم منزل مَنْزِلَةِ وَّأَمَّا ﴿ زُلُفَى ﴾ فَمَصْدَرٌ مِّنَ بمنزل وہاں آتے ہيں اورليكن ذلفى مصدر ہے ماند قوبلى

الْقُرَّ بلی اِزْدَلَفُوْا اِجْتَمَعُوا ﴿ أَزُلَفُنَا ﴾ کے لینی دونوں کے معنی ایک ہیں اور از دافوا کے معنی ہیں جَمَعُنا.

فاع الله الموعبيده في تقير قول الله تعالى كو ( زلفا من الليل ) ساعات يعنى رات كى چند كمر يول من اور زلفا جمع باس كا واحد زلفة بين اس كمعنى بين ساعت اور منزل اور قربت اوراى قبيل سے نام ركھا كيا به مزولفه اور كہا اس في تقير قول الله تعالى كے ﴿ وَ از لفنا الله تقين ﴾ قربت يعنى نزديك كى كى اور تج قول اس كے وله عندى زلفى يعنى قربت اور اختلاف بهاس من كه زلف سے كيا مراد به سوامام مالك رائية سے روايت به كه وه مغرب اور عشاء به اور استنباط كيا بهاس سے بعض حفيوں في واجب بونا وتر كا اس واسط كه زلفا جمع به اور اقل درجہ جمع كا تين بين پس منسوب بوگا طرف مغرب اور عشاء اور وتركى اور نہيں پوشيده به جواس ميں به عامران مغرب اور عشاء اور وتركى اور نہيں پوشيده به جواس ميں به عامران من سے اور كها قاده في كه ﴿ وَلُو فِي النهار ﴾ يعنى دن كے دوطرف سے مراد به من اور عمركى نماز به اور نفا من الليل كے سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔

۳۳۱۹۔ حضرت ابن مسعود رفائق سے روایت ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت کا بوسد لیا سواس نے آ کر حضرت سکافی اللہ سے اس کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری کہ کھڑی کر نمازوں کو دونوں طرف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو یہ نصیحت ہے یا در کھنے والوں کوتو اس مرد نے کہا

 الله المن البارى بارہ ۱۹ الله النفاد في النفاد كما يہ آيت مير ے ساتھ خاص ہے ما سو لوگول كے وائد

فَأْنَٰزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ كَيَا بِهِ آَءَ وَزُلَّهَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ عام بِ فَ السَّيْنَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ﴾ قَالَ كرين

کیا یہ آیت میرے ساتھ خاص ہے یا سب لوگوں کے واسطے عام ہے فرمایا واسطے ہر مخص کے کہ میری امت سے اس پرعمل کرے لیعنی میری سب امت کے واسطے عام ہے۔

الرَّجُلُ أَلَى هَلِدِهِ قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أَمْتِيْ. فَاكُ فَ عَرْتَ مُلَّافِيْمُ سے اس كا ذكر كيا يعنى جيسے اس كا كفارہ يو چھتا ہے اور اصحاب سنن نے ابن مسعود وَالنَّئُ سے روايت كى ہے كہ ايك مرد حضرت مَالَّيْمُ كے پاس آيا تو اس نے كہا يا حضرت! ميں نے باغ ميں ايك عورت پائى سو ميں نے اس سے جماع نہيں كيا سو ميں نے اس سے جماع نہيں كيا سو ميں نے اس سے جماع نہيں كيا سو سے ساتھ جر چيز كى يعنى اس كا بوسدليا اور اس كو كلے سے لگايا ليكن ميں نے اس سے جماع نہيں كيا سو

آپ میرے ساتھ کریں جو چاہیں اور ترندی اور نسائی وغیرہ نے ابوالیسر سے روایت کی ہے کہ اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے خاوند کو حضرت مُلَّاثِیْ نے جہاد میں بھیجا تھا تو اس عورت نے اس سے کہا کہ میں بچھ سے ایک ورہم کی مجبوریں خریدنا چاہتی ہوں ایک درہم لے اور اس کے بدلے مجبوریں وے ابوالیسر کہتا ہے وہ عورت مجھ کو خوش کی سومیں نے اس سے کہا یعنی واسطے فریب دینے کے کہ گھر کے اندر اس سے عمدہ مجبوریں ہیں لیعنی میرے ساتھ گھڑ کے اندر چل سواس کو اس حیلے سے گھر کے اندر کے گیا اور چو ما پھر گھبرایا اور باہر نکلا سو

صدیق اکبر خلافی سے ملا اور اس کوخبر دی سوفر مایا کہ تو بہ کر اور پھر ابیا نہ کرنا پھر حضرت مُلافین کے پاس آیا آخر حدیث تک اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے حضرت مُلافین کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی پس بیر آیت اتری اور تقلبی وغیرہ نے بنہان تمار سے بھی اس فتم کا واقعہ نقل کیا ہے سواگر وہ ثابت ہوتو محمول ہے اور واقعہ پر اور احمد وغیرہ نے ابو

امامہ بنائی سے روایت کی ہے کہ ایک مروحضرت سُلُٹُوُلُم کے پاس آیا سواس نے کہا کہ میں حدکو پہنچا لیعنی میں نے ایسا کام کیا جوموجب حد ہے سوجھ پر حدقائم کیجے سوحضرت سُلُٹُولُم تین باراس سے چپ رہے سونماز کی تکبیر ہوئی پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سُلُٹِیْلُم نے اس مردکو بلایا تو فرمایا کہ بھلا بتا توسی کہ جب تو گھر سے نکلا تھا تو تو نے

، اچھی طرح وضونہیں کیا تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں! فرمایا پھر تو ہمارے ساتھ نماز میں حاضر ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں! فرماما البتہ اللہ نے تیما گناہ بخش دیا اور یہ آیت پڑھی سو یہ قصہ اور سے اور اس کے ظاہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ

فر مایا البتہ اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا اور بیآیت پڑھی سوبی قصہ اور ہے اور اس کے ظاہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ متاخر ہے آیت کے اتر نے سے اور شاید اس مرد نے گمان کیا تھا کہ ہر گناہ میں حد ہے اس واسطے اس نے اپنے اس کام کوموجب حد کہا اور بیہ جو اس نے کہا کہ کیا خاص ہے میرے ساتھ ؟ یعنی ساتھ اس کے کہ میری نماز میرے گناہ

کودورکرنے والی ہے اور ظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے والا خود ہی اس کا سائل ہے اور دار قطنی نے معاذر فائن کے سے دوایت کی ہے کہ انہوں نے بیر مسئلہ حضرت مظافی ہے یو چھا اور بیر محمول ہے اوپر متعدد ہونے سائلین کے اور بیر جو اللہ نے فرمایا کہ ﴿ ان الحسنات یذھبن السینات ﴾ تو تمسک کیا ہے ساتھ ظاہر اس آ بت کے مرجیہ

نے سوکہا انہوں نے کہ نیکیاں ہر گناہ کو دور کر ڈالتی ہیں خواہ کبیرہ ہو یاصغیرہ اور جمہور کہتے ہیں کہ بیہ مطلق محول ہے مقید پر جوضیح حدیث میں ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کفارہ ہے واسطے اس گناہ کے کہ دونوں کے درمیان ہے جب تک کہ بیرہ گناہوں سے پر ہیز کرتا رہے سوایک گروہ نے کہا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے پر ہیز کرے تو نیکیاں صغیرہ گناہوں کو اتار ڈالتی ہیں اور اگر کمبیرہ گناہوں ہے نہ بیجے تو نیکیاں کسی صغیرہ کونہیں اتارتیں اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر کبیرہ گنا ہوں سے نہ بیجے تو نیکیوں سے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا اورصغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ نیکیاں گناہ چھوڑنے کا سبب ہوتی میں ماننداس آیت کے ﴿ان الصلوة تنهی عن الله حشآء والمنكر ﴾ لین نماز سبب ہے بازر بنے كا بے حيائي سے نديد كددر حقيقت وه كسي گناه كواتار والتي ہے اور یہ قول بعض معتز لہ کا ہے ، کہا عبدالبرنے کہ بعض اہل عصر کا یہ ند ہب ہے کہ نیکیاں سب گنا ہوں کو دور کر ڈالتی ہیں اور استدلال کیا ہے اس نے ساتھ اس آیت کے اور غیر اس کے کی آیتوں اور حدیثوں سے جو ظاہر ہیں ﷺ اس کے اور وارد ہوتا ہے اس پر رغبت دلا نا تو بہ پر ہر کبیرہ گناہ میں پس اگر نیکیاں سب گناہوں کو دور کر ڈالتیں تو نہ حاجت ہوتی طرف توب کی اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس حدیث کے اوپر نہ واجب ہونے حد کے بوسہ لینے اور چھونے میں اور مانندان کی میں اور اوپر ساقط ہونے تعزیر کے اس مخص سے جو کوئی چیز ان میں سے کرے اور اگر توبہ کرے اور پچتائے اور استنباط کیا ہے اس سے ابن منذر نے یہ کنہیں حدیے اس فض پر جویایا جائے ساتھ عورت اجنبی کے ایک کپڑے میں بعنی اس واسطے کہا خمال ہے کہ اس نے اس سے زنا نہ کیا ہو بلکہ صرف بوسہ اور لمس اور مانندان کی پر کفایت کی ہو۔ (فق) سُوْرَة يُوسُفَ

سوره كيوسف كى تفسير كابيان

فائد: كما عيني نے كدابوالعباس نے مقامات تنزيل ميں لكھا ہے كدسورہ يوسف اول سے آخرتك كى ہے اورسب نزول اس سورہ کا سوال کرنا یہود کا ہے بعقوب مَلِيْلا اور بوسف مَلِيْلا سے احوال سے انتحل اور بوشيده نہيں كه ظاہريہ ہے کہ سوال یہود کا مدینے میں ہوگا اور بیسب سورہ لیقوب مَالیٰ اور بوسف مَالیٰ کے احوال میں ہے پس اس سورہ کا کی

اور کہافضیل نے حصین سے اس نے روایت کی مجاہد سے کہ متکا کے معنی ترخج ہیں لیمنی آیت واعتدت لھن متکا میں اور کہا قضیل نے کہ ترج کو جش کی زبان میں مٹکا کہتے ہیں اور کہا ابن عیبنہ نے ایک مرد سے اس نے روایت کی ہے مجاہد سے کہ متکا ہر چیز ہے کہ چھری سے

ہونا اس شلان نزول کے مخالف ہے۔ (ت) وَقَالَ فَضَيْلُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ (مُتَّكَأً ﴾ ٱلْأَتُرُجُ قَالَ فَضَيُلُ الْأَتُرُجُ بِالْحَبَشِيَّةِ مُتُكًا وَّقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رُّجُل عَنْ مُجَاهِدٍ مُتَكَّا قَالَ كُلُّ شَيْءٍ قطع بِالسِّكِيُنِ. كتاب التفسير 🎇 الله المنارى ياره ١٩ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿ لَذُو عِلْمَ لِّمَا عَلَّمُنَاهُ ﴾ عَامِلَ بِمَا عَلِمَ.

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ ﴿ صُوَاعَ الْمَلِكِ ﴾

مَكُوُك الفَارِسِيِّ الَّذِي يَلَتَقِى طَرَفَاهُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ تَفَيِّدُونِ ﴾ تَجَهِّلُونِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ غَيَابَةً كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنَكَ

شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةً.

وَالْجُبُ الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمُ تُطُوَ.

كَانَتُ تَشْرَبُ بِهِ الْأَعَاجِمُ.

یعنی اور کہا قمار ہر لیے یہ نے تھے تفسیر آیت ﴿ وَانَّهُ لَدُو عَلَّمُ لما علمناہ ﴾ کے کہ لذوعلم کے معنی ہیں عمل کرنے والا

ساتھاس چیز کے کہ جانے۔

یعنی اور کہا سعید بن جبیر راٹھیہ نے کہ صواع کہتے ہیں کوکِ لیتن پیانہ فاری کو جس کی دونوں طرف مل جاتی

ہیں مجمی لوگ اس کے ساتھ یانی پیا کرتے تھے۔

فاعد: مراداس آیت کی تغییر ہے ﴿قالوا نفقد صواع الملك ﴾ لینی انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیانہ نہیں یاتے اور کوک ایک بیانہ ہے معروف واسطے اال عراق کے۔

یعنی اور کہا ابن عباس ٹاٹھانے کہ تفندون کے معنی ہیں

كه أكر مجھ كو جابل نه كهو۔

فائك: مراداس آيت كي تفير ہے ﴿ لولا ان تفندون ﴾ يعني اگرنه كهوكه بوژها بهك كميا ـ یعنی اور کہا ابن عباس فالٹھا کے غیر نے کہ غیابہ کے معنی

ہیں ہر چیز کہ تھھ ہے کئی چیز کو غائب کرے تو وہ غیابہ ہے ليخي غيابة الجب م*ين*\_

اور جب کیچ کنوئیں کو کہتے ہیں لعد قطو کے معنی ہیں کہ

فائك: اوربعض كہتے ہیں كەكنوال بيت المقدس كا ہے اور بعض كہتے ہیں كہوہ اردن كى زمين ميں ہے اور بعض كہتے ہیں کہ بعقوب مَالِیُں کے گھر سے تمین فرنخ پر ہے مراد اس آ بہت کی تغییر ہے ﴿ وَاجْمُعُوا انْ يَجْعُلُوهُ فَي غيابة المجب﴾ یعنی متفق ہوئے کہ اس کواند هیرے کئوئیں میں ڈالیں بیخی جس میں کچھ نظر نہ آئے۔

لینی اور ہمؤ من لنا کے معنی ہیں کہتو ہماری بات کوسچانہ جائے گالینی اس آیت میں ﴿ وَمَا انت بِمُؤْمِنِ لَنا ﴾ ـ

لعنی آیت ﴿فلما بلغ اشده ﴾ میں اشده کے معنی ہیں

پہلے اس سے کہ شروع ہونقصان میں کہا جاتا ہے پہنچا اپنی نهایت قوت کو اور پہنچے اپنی نهایت قوت کو اور کہا بعض

﴿ بِمُوْمِنِ لَنَّا ﴾ بِمُصَدِّقٍ لَّنَا. ﴿أَشُدُّهُ ﴾ قَبْلَ أَنْ يَّأْخُذَ فِي النَّقُصَان

يُقَالُ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغُوْا أَشُدَّهُمُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ وَاحِدُهَا شَدٌّ.

نے واحداس کاشد ہے۔

اور متکا لینی ساتھ تشدید کے وہ چیز ہے کہ تکیہ کرے تو اوپر اس کے واسطے پانی پینے کے یا واسطے بات کرنے کے یا واسطے کھانا کھانے کے اور باطل ہے جومجاہد نے کہا کہ متکا کے معنی تر نج کے ہیں اور نہیں عرب کی کلام میں تفییر متکا کی ساتھ ترنج کے اور جب جبت لائی گئی اوپر ان کے ساتھ اس کے کہ متکا کے معنی تکیہ ہیں یعنی ثابت ہوا کہ متکامراد تکیہ سے ہے نہ ترنج سے تو بھا گے اس چیز کی طرف کہ وہ اس سے بدتر ہے سوکہا انہوں نے سوائے اس کے پچھنہیں کہ وہ متک ہے ساتھ ت ساکن کے لینی وہ مخفف ہے مشد رنہیں لینی اور متک مخفف کے معنی ترنج کے ہیں اور بد باطل ہے اس واسطے کہ متک ساتھ ت ساکن کے عورت کی شرمگاہ کا کنارہ ہے جس جگہ اس کو ختنہ کرتے ہیں اور اس سبب سے کہا گیا ہے واسطےعورت کے متکا اور بیٹامتکا کا اوراگر وہاں تر نج ہو تووہ بعد تکیہ دینے کے ہے۔

وَالْمُتَّكُأُ مَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ أَوْ لِحَدِيْثٍ أَوْ لِطَعَامٍ وَّأَبْطَلَ الَّذِيُ قَالَ الْأَدِّرُ قَالَ الْأَدِّرُ قَالَ الْأَدِّرُ قَلَمًا الْحَرَبِ فَي كَلَامِ الْعَرَبِ الْاَثُرُ جُ فَلَمًا الْحَتَجُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْمُتَكَأُ مِنْ نَمَارِقَ فَرُّوا إِلَى شَرْ مِنْهُ فَقَالُوا إِنَّمَا مَنْ نَمَارِقَ فَرُّوا إِلَى شَرْ مِنْهُ فَقَالُوا إِنَّمَا الْمُتَكُ هُوَ الْمُتَكُ سَاكِنَةَ التَّآءِ وَإِنَّمَا الْمُتَكُ طَرَفُ الْبُطْرِ وَمِنْ ذَلِكَ قِيلً لَهَا مَتْكَاءُ طَرَفُ الْبُطْرِ وَمِنْ ذَلِكَ قِيلً لَهَا مَتْكَاءُ وَابُنُ الْمَتَكَاءُ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَثُورٌ جُ فَإِنّهُ وَابُنُ الْمُتَكَاءِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَثُورٌ جُ فَإِنّهُ بَعْدَ الْمُتَكَاءِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَثُورٌ جُ فَإِنّهُ بَعْدَ الْمُتَكَاء

فائ 00: کہا ابوعبیدہ نے تی تفیر آیت ﴿ واعتدت لهن منکا ﴾ کے تینی تیارکیا واسطے ان کے تکیہ کہ تکیہ کیا جائے اوپراس کے اور گمان کیا ہے ایک قوم نے کہ محکا کے معنی ترخی کے ہیں بینی میٹھا کیمواور یہ تفیر زیادہ باطل ہے کین امید ہے کہ تکیہ کے ساتھ ترخی ہو کہا ہے کہ تیار کیا تھا زلیخا نے واسطے ان کے بین امید ہے کہ تکیہ کے ساتھ ترخی میں اور بعض کہتے ہیں کہ تخم مرغ اور گوشت سے کھانا تیار کیا بیونی تر پوز اور موز اور بعض کہتے ہیں کہ ترخی کے ساتھ شہد تھا اور بعض کہتے ہیں کہتم مرغ اور گوشت سے کھانا تیار کیا ہوا تھا لیکن بخاری نے ابوعبیدہ کی ہیروی کر کے جس چیز کی نفی کی ہے اس کو اس کے سوا اور لوگوں نے ثابت کیا ہوا ور عبد بن تھید نے ابن عباس فالحق سے روایت کی ہے کہ وہ متکا کو مخفف پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ترخی ہوا ور ابعت کیا ہے اس کو فراء نے اور ہیروی کی ہے اس کی انفش نے اور ابوعنیفہ دینوری اور ابن فارس اور صاحب البتہ حکا ہے اس کو فراء نے اور کہا جو ہری نے کہ محکا وہ چیز ہے جس کو باتی چھوڑتی ہے ختنہ کرنے والی عورت بعد ختنہ کرنے والی عورت سے اور محکا وہ عورت سے اور محکا کہتے ہیں پھر نہیں مانع ہے سے ختنہ کرنے کے عورت سے اور محکا وہ عورت سے اور محکا وہ عورت سے اور محکا کہتے ہیں پھر نہیں مانع ہے سے ختنہ کرنے کے عورت سے اور محکا وہ عورت سے اور محکا وہ عورت سے اور محکا وہ عورت سے اور محکا کہتے ہیں پھر نہیں مانع ہے سے ختنہ کرنے کے عورت سے اور محکا وہ عورت سے جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا ور سوری کو بھی محکا کہتے ہیں پھر نہیں مانع ہے سے ختنہ کرنے کے عورت سے اور محکا وہ عورت سے جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا ور سوری کو بھی محکا کہتے ہیں پھر نہیں مانع ہے سے ختنہ کرنے کے عورت سے اور محکا وہ عورت سے اور محکا کہتے ہیں پھر نے کورت سے اور محکا کو محکا کے محکا کی ختنہ نہ ہوا ہوا ور سور کو کورت سے اور محکا کے جس کو باتی کورت سے اور محکا کے خورت سے دور محکا کے خورت سے دور محکا کے خورت سے دور محکا کے خو

کے مین الباری پارہ ۱۹ کی گئاب التفسید کے موکا افظ ترنج اور طرف فرج کے درمیان مشترک ہولیتن اس کے دونوں معنی ہول ترنج کو بھی مدیکا کہتے ہوں اور عورت کی ختند کی جگہ کو کہتے ہیں اور دراصل بظر بولا جاتا ہے اس چیز پر کداس کے واسطے بدن سے طرف ہے مانند پتان کی۔ (فقی)

پیر پر ادا سے واسے برائ سے سرف ہے ، مد پھان ان کر ان کے دل میں ازروئے دوسی ﴿ شَغْفَهَا ﴾ یُقَالُ بَلَغَ شِغَافَهَا وَهُوَ لِینَ جُکہ کی ہے اس نے اس کے دل میں ازروئے دوسی غِکرف قَلْبِهَا وَأَمَّا شَعَفَهَا فَمِنَ کے کہا جاتا ہے کہ اس کی شغاف کو پہنچا اور شغاف اس کے دل کا غلاف ہے اللّٰمَشُعُوف فِی ۔ کی دل کا غلاف ہے لیمنی مشغاف کے معنی غلاف ہے لیمنی پینی مجبت اس کے دل کے غلاف میں اور کیکن شعفها میں اور کیکن شعفها

یعنی ساتھ عیں مہملہ کے تو وہ ماخوذ ہے مشعوف سے یعنی : . . . . .

فریفتہ شدہ۔ فاعد: معو ن کے معنی ہیں محبت کہا جاتا ہے شعفہ الحب بینی محبت نے اس کے دل کوجلایا۔

فائك: مراداس آيت كي تغيير ہے ﴿ قد شغفها حبا﴾۔

یعنی اگر تو دور نہ کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔

جاوں ہ ان سرك -فائك: آمِيْلُ لين اصبُ كِمعَىٰ بين ميں ان كى طرف مأل ہو جاؤں كا مراد اس آيت كى تغيير ہے: ﴿وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ ﴾ -

﴿ أُصُبُ ﴾ أُمِيلُ صَبًّا مَالَ.

تصرف عنى كيدهن اصب إليهن ﴾ -﴿ أَضْفَاتُ أَخُلامٍ ﴾ مَا لَا تَأْوِيْلَ لَهُ. لِعِنَى اصْفَاتُ اطلام كِمعَىٰ بين وه خواب جس كى كوئى تاويل نه بولينى واقع مين اس كاكوئى اصل نه بو ي وَالضِّفُتُ مِلًا الْبَدِ مِنْ حَشِيْشِ وَمَا لِينَ اور ضغت كِمعَىٰ بين بركرنا باته كا گھاس سے اور

كتاب التفسير كي 🂥 فیض الباری یاره ۱۹

ہے یعنی ہم ان کے پاس آئیں اور ان کے واسطے اناج خريد لائيں اور زيادہ لائيں پيانہ ايک اونٹ کا ليعنی جو

اونٹ اٹھائے۔

فاعد: اور مجاہد سے روایت ہے یعنی گدھے کا بوجھ اور مقاتل نے زبور سے نقل کیا ہے کہ عبرانی زبان میں ہر چیز بوجھ اٹھانے والی کو بعیر کہتے ہیں اور تا ئید کرتی ہے اس کی میہ بات کہ یوسف مَالِنظا کے بھائی کنعان کی زمین سے تھے اور و ہاں کو کی اونٹ نہ تھا۔ ( فتح )

اواى إلَّهِ ضَمَّ إلَّهِ.

اَلسِّقَايَةُ مِكْيَالٌ.

يُذِيبُكَ الْهَمُّ.

تَحَسَّسُوُا تَخَبَّرُوُا.

بَعِيْرٍ ﴾ مَا يَحْمِلُ بَعِيْرٌ.

یعنی اوی الیہ کے معنی ہیں اپنے بھائی کواپنے ساتھ ملایا اور جوڑ العِنی اس آیت میں ﴿فلما دخلوا علی يوسف آوی الیہ اخاہ﴾ یعنی جب بوسف عَالِيٰۃ کے بھائی یوسف مَالِیلاً پر داخل ہوئے تو اپنے بھائی کواپنے پاس جگہ دی اوراس کوایئے ساتھ جوڑا۔ .

لعنی سقایہ کے معنی ہیں پیانہ۔

فاعد: اور وہ پیانہ وہ برتن تھا جس کے ساتھ بادشاہ پانی پیا کرتا تھا بعض کہتے ہیں یوسف مالا نے اس کو پیانہ تھہرایا

کہ نہ مایا جائے اناج ساتھ غیراس کے کے پس ظلم کیے جائیں۔ یعنی تفتأ کے معنی ہیں ہمیشہ یعنی اس آیت میں ﴿قالوا ﴿ تَفْتَأُ ﴾ لَا تَزَالُ ﴿ حَرَضًا ﴾ مُحْرَضًا

تاللّه تفتأ يوسف حتى تكون حرضا﴾ يعنى كهنے لگے قتم ہے اللہ کی کہ تو ہمیشہ یاد کرتا ہے یوسف مَالِنا کو یہاں تک کہ ہو جائے گا تو گل گیا یعنی گلا دے تجھ کوغم

يوسف عَالِيلًا كا يا موجائے كا تو مرده-

لینی تحسسوا کے معنی ہیں کہ تلاش کروخبر نوسف عالیاتا سے اور اس کے بھائی ہے لینی اس آیت میں ﴿ یا بنی

اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ﴾.

اور مز جاۃ کے معنی ہیں تھوڑے۔

﴿مُزْجَاةٍ ﴾ قَلِيلَةٍ. فاعك: مراداس آيت كي تفير ہے ﴿ وجننا بيضاعة مؤجاة ﴾ ليني اور لائے ہم پونجي تھوڑي اور بعض كہتے ہيں ك ردی اور بعض کہتے ہیں کہ فاسد اور عکر مہ ہے روایت ہے کہ تھوڑی اور اس میں اختلاف ہے کہ ان کی پونجی کیا چیز تھی

الله البارى پاره ۱۹ 🔀 المفاليات 🛠 🕳 67 🛠 التفسير 💢

سوبعض کہتے ہیں کہاون اور ما ننداس کی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ردی درہم تھے اور بعض کہتے ہیں کہ بالوں کے رہے اور مثک اور چمڑ ہھی۔ ( فتح )

﴿ غَاشِيَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴾ عَامَّةٌ مُّجَلِّلَةً. لینی غاشیہ کے معنی ہیں آفت عام اللہ کے عذاب سے ان تاتیھم غاشیة من عذاب الله ﴾ تینی کیا نڈر ہوئے ہیں کہ آ فاعل: مراداس آیت کی تفیر ہے ﴿ افامنوا

ڈ ھائلے ان کو آفت اللہ کے عذاب ہے لینی آفت عالم گیر کہ سب کو گھیر لے کسی کو نہ چھوڑے۔ باب ہے بیان میں اس آیت کے اور پورا کرے گا اپنا بَابُ قَوْلِهِ ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى

انعام تجھ پر اور یعقوب عَالِمًا کے فرزندوں پر جیسا پورا کیا ال يَعْقُوْبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيُكَ مِنْ ہے تیرے دو باپ دادوں پر پہلے سے ابراہیم عَالِمُلَا اور

قَبُلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ﴾.

اسحاق عَالِيناً بر\_ ٤٣٢٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٢٠٣٠٠ حضرت عبدالله بن عمر فاللها سے روایت ہے کہ

حضرت مَالِيَّنِ فِي مَا يَا كَهِ جَوْخُود كَرِيم جواس كا باپ بھي كريم عَبُدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُن عَبُدِاللَّهِ ہواس کا داد ابھی کریم ہواس کا پردادا بھی کریم ہوسوحضرت َ بُن دِیْنَارِ عَنْ أَبیْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ یوسف غاید میں حضرت یعقوب غاید کے بیٹے حضرت رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ اسحاق عَلَيْه ك يوت حضرت ابراميم عَلَيْه ك يريوت-الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُونَبَ

بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيُمَ.

فاعد: اور روایت کی ہے حاکم نے ما تنداس کی ابو ہریرہ فراٹھ کی حدیث سے اور وہ دلالت کرتی ہے او پر فضیلت خاص کے کہ واقع ہوئی ہے واسطے پوسف مَالِنلا کے اس میں ان کو کوئی شریک نہیں یعنی یہ خاندانی بزرگ اورشرافت نسبی کہ جس کی چار نسب سے برابر پینمبر ہوتے آئے ہوں حضرت یوسف مَلَالِمًا کے سواکسی کو حاصل نہیں اور یہ جو حضرت مَا يُعْلِم نے فرمايا اكرم الناس يعنى نسب كى جهت سے اور اس سے بيلازمنہيں آتا كداسے غير سے مطلق افضل ہوں یعنی یہ نضیلت جزئی ہے کلی نہیں۔ (فتح)

بَابُ قُولِهِ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ باب ہے بیان میں اس آیت کے البتہ یوسف عالیا اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں یو چھنے والوں وَإِخُوتِهِ ايَاتُ لِلسَّآئِلِيْنَ ﴾.

فائك: ابن جرير وغيره نے ذكر كيا ہے كه يوسف عَالِيٰلا كے بھائيوں كے نام روبيل شمعون ، لاوى ، يبوذا ، ريالون ،

كتاب التفسير یتج ، دان ، نیال ، جاد ، اشراور بنیامین ہیں اور ان میں بروا پہلا ہے۔ (فقح )

١٣٣٧ حضرت ابو ہر يره وفائلي سے روايت ہے كه كسى نے آ دی ہے؟ فرمایا كەزيادە تربزرگ ان ميں الله كے نزديك وه ہے جوزیادہ تر بہر گار ہو، اصحاب تفاقلہ نے عرض کیا کہ ہم آپ سے بینیں پوچھے ، حضرت مُلَقِم نے فرمایا کہ سب لوگوں میں سے بزرگ حفرت بوسف مَالِنظ پینبر ہیں پینمبر کے بنیے، تینمبر کے توتے ظیل اللہ مَالِنہ کے بڑیوتے، امحاب فالمديم نے عرض كيا كه بم آپ سے بينبيل بوجيت حضرت مُلَاثِمُ نے فر مایا کہ کیا تم مجھ سے عرب کی کانوں کا حال یو چھتے ہو؟ امحاب فٹاللہ نے عرض کیا ہاں! فرمایا کہ جوان میں کفر کی حالت میں افضل منے وہ لوگ اسلام میں بھی افضل

٤٣٢١ ـ حَذَّلَنِي مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنَا عَبُدَهُ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَلَا نَسُأَلُكَ قَالَ فَأَكُرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيَّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيَّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَلَا نَسُأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مُّعَادِنِ الْعَرَّبِ نَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً عَنُ ىيى جس وتت كەا دكام نثر*رغ كوخو*ب سمجھيں۔ عُبَيْدِ اللَّهِ.

فاعل :اس مديث كي شرح احاديث الانبياء من كزر يكي ب اوريه جو يعقوب مَايِنه ن كها ﴿ وكذلك يجتبيك ربك) اور (احاف ان ماكله الذئب) تو ان دونول قول كى تطيق من اشكال ہے اس داسط كه جزم كيا يعقوب مليه في اول ساتھ اس كے كه تيرا الله تھ كونوازے كا اوراس كا ظاہريہ ہے كه بير آئنده زمانه ميں موكا ليني الله تھ كوآ ئندہ زمانہ من نوازے كا بس كس طرح خوف كيا جائے كا يوسف مَلِيْ بركداس سے پہلے ملاك مول يعنى يعقوب مَلْيَا في يكول كها كه مِن دُرتا مول كه كها جائے اس كو بھيڑيا اوراس كا جواب كى طرح سے بايك جواب یہ ہے کہ نبیں لا زم آتا بھیڑیے کے کھانے کے جواز سے کھانا اس کے سارے بدن کا ساتھ اس طور کے کہ مرجائیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مراد ان کی ساتھ اس کے بٹاٹا ان کے بھائیوں کا ہے ان کے ساتھ لے جانے سے سو خطاب کیا ان کو ہاعتبار عادت ان کے کی نداس چیز کی بنا پر کدان کے اعتقاد میں تھی اور تیسرا جواب یہ ہے کہ قول يعقوب ماينه كا يجتبيك لفظ خبركا ب اوراس كمعنى دعابين جيس كهاجاتا ب فلال يرحمه الله يعنى الله فلان كورحت کرے پس اگران کا ہلاک ہونا اس سے پہلے واقع ہوتو ریاس کے خالف نہیں اور چوتھا جواب ریہ ہے کہ جس برگزیدگی كو حضرت يعقوب مَالِيهُ في ذكر كيا ہے كه وه يوسف مَالِيهُ كو حاصل مو كى وه حاصل مو چكى تقى يوسف مَالِيهُ كو يهل اس ے کہ سوال کریں اس کے بھائی اپنے باپ سے بیر کہ یوسف مالیا ان کے ساتھ جائے ساتھ دلیل اس آیت کے بعد

اس کے کہ انہوں نے اس کو کو کس میں ڈالا۔ ﴿ وَاو حینا الله لتنہ بند مامو هد هذا و هد لایشعوون ﴾ لیتی ہم نے اس کی طرف وی ہیجی کہ البتہ تو جائے گا ان کو ان کا بیکا م اور وہ نہ جائیں گے اور نہیں بدید ہے یہ بات کہ ان کو اس کی طریس پیڈیمری عطا ہواس واسطے کہ اللہ نے کی فلیلا کے قصے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو کو کہن میں پیڈیمری دی اور یہ کی فلیلا کے اس عربی کی فلیلا کہ ہم نے اس کو کو کہن میں پیڈیمری دی اور یہ کی فلیلا کہ ان کو یہ کی نائے ہو کہ ان کی گود میں تھے ﴿ انبی عبدالله اتانبی الکتاب و جعلنی نبیا ﴾ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے جھے کو کتاب دی اور جھے کو پیڈیمر بنایا اور جب کہ ان کو برگزیدگی موعود حاصل ہوئی تو نہیں منع ہاس پر ہلاک ہونا اور پانچواں جواب یہ ہے کہ خبر دی ایونوب فلیلا نے ساتھ برگزیدہ ہونے کے وقی سے اور جائز ہے منسوخ ہونا خبر کا نزدیک ایک قوم کے سویہ بھی اس کی مثالوں میں سے ہوگا اور سوائے اس کے کچھنہیں کہ کہا یعقوب فلیلا نے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کو جھیٹریا کھا جائے بطور جائز رکھنے کے نہ بطور وقوع کینی جائز ہے کہ واقع ہونہ ہے کہ واقع ہونہ ہے کہ واقع ہونہ ہوگا اور قریب ہاں سے یہ کہ حضرت فلیلا نے اور خود اس کی نشاندں کی خبر دی ماند خروج دجال کے اور نزول عیلی فلیلا کے اور نزول عیلی فلیلا کے اور خود سے اور باوجوداس کے پی کو خورت فلیلا کہ جورت کی مغرب سے اور باوجوداس کے پی مقرب سے اور باوجوداس کے پی مغرب سے اور باوجوداس کے پی مغرب سے اور باوجوداس کے پی من میں کہ میں گرمن پڑاا تی جادر گئیج گھرا کر اس سے کہ قیامت قائم ہو۔ (قع) اور میں منابعت کی عورت کی ابوا سامہ نے عبیداللہ سے۔

متابعت کی ہے عبدہ کی ابواسامہ نے عبداللہ ہے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ باب ہے تفسیر میں اس آیت کے کہ بلکہ آراستہ کی ہے اُنفسنگھ اُمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ ﴾ تمہارے لیے تمہارے نفوں نے ایک بات اور سولت

المصالحة المواد المعربين المع

۲۳۲۲\_ حضرت عائشہ واللہ ہے روایت ہے جب کہ تہمت کرنے والوں نے ان کے حق میں کہا جو کہالیتی ان کوعیب لگایا سواللہ نے ان کی پاکدامنی میان کی ہرایک نے جھے سے صدیث

کا ایک فکڑا بیان کیا حضرت مُلَّقَعُ نے فرمایا کہ اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ عندی ہے گئاہ ہے تو اللہ علی اور اگر تو بے گناہ نے عندی بیان کرے گا اور اگر تو بے کناہ کیا ہے تو اللہ سے بخشش ما تک اور اس کی طرف تو بہ

کر؟ میں نے کہافتم ہے اللہ کی میں اپنے اور حضرت عُلَّامِیْم کے درمیان حضرت میں باتی سواب درمیان حضرت یعقوب مَلِنِه کے سواکوئی مثل نہیں یاتی سواب

مبر بہتر ہے اور تہاری اس گفتگو پر اللہ بی کی مدد در کار ہے اور اللہ نے یہ دس آیتیں اتاریں بیشک جو لوگ لائے ہیں ابُنِ شِهَابٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيُدَ الْآيِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِئَ سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيْدَ

٤٣٢٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ

بُنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بُنَ وَقَاصٍ وَ عُبَيْدَاللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّالُهَا اللهُ

كتاب التفسير

كُلّْ حَدَّثَيني طَآئِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ قَالَ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً

فَسَيُبَرِّنُكِ اللَّهُ وَ إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ

فَاسۡتَغۡفِرِى اللَّهَ وَتَوۡبِي إِلَيۡهِ قَلۡتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَجِدُ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوْسُفَ ﴿فَصَبُرٌ جَمِيلٌ .

وَّاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ وَأُنْزَلَ

اللَّهُ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوًا ۖ بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُمْ ﴾ ٱلْعَشِرَ الْأَيَاتِ.

فاعد: اس حدیث کی شرح سورہ نور کی تفسیر میں آئے گی ، ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ ٤٣٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا أَبُوُ عَوَانَةَ

عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَآئِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي

مَسْرُوْقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ

رُوْمَانَ وَهْيَ أُمُّ عَانِشَةَ قَالَتُ بَيْنَا أَنَا

وَعَائِشَهُ أَخَذَتُهَا الْحُمَّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ فِي حَدِيْثٍ تُحُدِّكَ

قَالَتُ نَعَمْ وَقَعَدَتُ عَائِشَةُ قَالَتُ مَثَلِيُ

وَمَثَلُكُمُ كَيَعْقُوبَ وَبَنِيْهِ ﴿ بَلَ سَوَّلَتُ

لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَّاللَّهُ

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا

عَنُ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوَابَ وَقَالَتُ

هَيْتَ لَكَ ﴾ وَقَالَ عِكُومَةً ﴿هَيُتَ لَكَ﴾ بالْحَوْرَانِيَّةِ هَلَمَّ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ

تَعَالَهُ.

فاعد: نام اس عورت مشہور قول میں زلیخا ہے اور بعض کہتے ہیں راعیل ہے اور اس کے خاوندعزیز کا نام قطفیر ہے۔

لك كے معنی حورانيه میں ہیں هلعہ اور کہا ابن جبیر نے كه "

اس کے معنی ہیں تعالہ لیعنی آ گے آ۔

طوفان، آخرتک ۔

٣٣٢٣ حضرت ام رومان وناشخها سے روایت ہے اور وہ

عِا نَشْهُ وَقَالِمُهِمَا كَيْ مَالَ بِي كُهُ جِسْ حالت مِين كَهُ مِينَ عَا نَشْهُ وَقَالُمُهَا

کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اس کو بخار نے بکڑا سو حفرت مگائی آ

فرمایا کہ شاید یہ بخاراس کوطوفان سننے کے سبب سے ہوا؟ اس

نے کہا ہاں! اور عائشہ وٹائٹوہا اٹھہ بیٹھیں اور کہا کہ میری مثل اور

تمہاری مثل حضرت یعقوب عَالِنا اوراس کے بیٹوں کی مثل ہے

بلکہ بنا دی تم کوتمہار نے نفوں نے ایک بات پس اب صبر ہی

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے اور بہلایا اس کو اس

عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنی جان تھامنے سے اور

بند کیے دروازے اور بولی آ گے آ ، کہا عکرمہنے کہ هیت

بہتر ہے اور تہاری اس گفتگو پر اللہ ہی کی مدد در کار ہے۔

الله البارى باره ١٩ كالمنافقة المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوية المناو

كتاب التفسير 🞇

(فتح) حوارنيمنسوب ہے طرف حوران كے كداكك شهر بے شام ميں يا شام كى زمين كو كہتے ہيں۔

٣٣٢٣ \_ حضرت عبدالله بن مسعود والنيخ سے روايت ہے كه ٤٣٧٤ ـ حَدَّثَنِيُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بشُرُ

﴿قالت هيت لك ﴾ ابن مسعود في الله عند الله مم اس كو بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي رِ معت میں جیسے حضرت مَنْ اللّٰهُ مَنْ مِم كوسكھلايا۔

وَآئِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ قَالَ وَإِنَّمَا نَقُرَؤُهَا كُمَّا عُلِّمُنَاهَا.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ بَلِّ عَجِبْتُ

وَيَسْخُرُونَ ﴾.

فائد: ابن مسعود رخالتین کی قر اُت دونوں طرح سے ہے زیرت کے ساتھ بھی اور پیش ت کے ساتھ بھی اور لیکن عکرمہ

ہے منقول ہے کہ وہ حورانیہ میں ہے تو موافقت کی ہے اس کواس پر کسائی اور فراء وغیرہ نے اور سدی سے روایت ہے

کہ وہ قبطی لغت ہے اس کے معنی ہیں آ اور حسن سے روایت ہے کہ وہ سریانی لغت ہے اور ابوزید انصاری نے کہا کہ عبرانی لغت ہے اور جمہور علماء نے کہا کہ وہ عربی لغت ہے معنی اس کے ترغیب وینا ہے آ گے آنے پر۔ (فقی)

لینی اور مثو اہ کے معنی ہیں اس کی جگہ۔ ﴿ مَثُواهُ ﴾ مُقَامُهُ.

فائد: مراد اس آیت کی تفییر ہے ﴿وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ ﴾ لینی اور کہا جس

تخف نے خریدااس کومصر ہے کہ باعزت رکھاس کی جگہ کولینی اس کوعزت سے رکھ۔

يعني اورآيت ﴿والفيا سيدها لدى الباب ﴾ مين الفيا ﴿ وَأَلَّفَيَا ﴾ وَجَدَا ﴿ أَلَفُوا ابَآنَهُمُ ﴾

کے معنی ہیں پایا دونوں نے لینی عورت کو خاوند کئے ﴿ أَلُّفَيْنَا ﴾. دروازے کے پاس اور الفو آبائھم کے معنی ہیں کہ پایا

انہوں نے اپنے باپ دادوں کواور الفینا کے معنی ہیں ہم

لعنی اور ابن مسعود فالنیز سے روایت ہے کہ اس آیت میں عجبت پیش ت کے ساتھ ہے یعنی ساتھ صینے واحد منکلم

کے بعنی بلکہ میں نے تعجب کیا۔

فاعد: اور البته مشکل ہوئی ہے مناسبت وار د کرنے اس آیت کی اس جگہ میں اس واسطے کہ وہ سورہ والصافات میں ہے اور نہیں آئی سورہ یوسف میں اس کے معنی سے پچھ چیز لیکن وارد کی ہے بخاری راتید نے اس باب میں حدیث عبدالله بن مسعود بنائيز كى كه جب كفار قريش نے اسلام لانے ميں دير كى تو حضرت مَثَاثِيْرُ نے ان پر بدد عاكى كەاللى ! مجھ کو ان کے شر سے بچا ساتھ سات برس کے قحط کے جیسے یوسف مَلاِئلاً کے وقت میں سات برس کا قحط پڑا تھا، آخر حدیث تک اور اس حدیث کی مناسبت بھی ترجمہ کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی او رترجمہ بی قول اس کا ہے باب قولہ

الله الباري پاره ۱۹ المناسير علي الباري پاره ۱۹ التفسير المالي التفسير المالي پاره ۱۹ التفسير

ریم سین برن پوت اور البتہ تکلف کیا ہے واسطے اس کے عیلی بن سہل نے اپنی شرح میں جس کا خلاصہ یہ ہے ور او دته التی هو فی بیتها اور البتہ تکلف کیا ہے واسطے اس کے عیلی بن سہل نے اپنی شرح میں جس کا خلاصہ یہ ہے

کہ بخاری نے باب یہ باندھا ہے و داو دته التی ہو فی بیتھا اور باب میں عبداللہ بن مسعود زلائفہ کی حدیث داخل کی کہ جب کفار قریش نے اسلام لانے میں دیر کی الحدیث اور وارد کیا ہے پہلے اس سے ترجمہ میں ابن مسعود زلائفہ سے (بل عجبت ویسنحرون) کہااس نے پس پنچا بخاری طرف جگہ فائدہ کی اور نہیں ذکر کیا اس کواور وہ قول اللہ

کی کہ جب نفار فریس نے اسمال سائے میں دیوں الدوں کے اس کو اور اور وہ تول اللہ عجبت ویسخوون کہا اس نے بس پنچا بخاری طرف جگہ فائدہ کی اور نہیں ذکر کیا اس کو اور وہ تول اللہ کا ہے ﴿ وَافَا وَكُو اللهُ عَجبت ویسخوون ﴾ لیکن جب ان کو نفیحت کی جائے تو نفیحت تبول کا ہے ﴿ وَافَا وَكُو لِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى جَبُ ان کو نفیحت کی جائے تو نفیحت تبول خبیں کرتے اور جب کوئی نشانی و کیستے ہیں تو معلما کرتے ہیں کہا اس نے اور پکڑی جاتی ہے اس سے مناسبت ساتھ باب نہ کور کے اور وجہ اس کی ہے کہ تشبید دی اس نے اس چیز کو کہ پیش آئی پوسف مَالِيُظ کو مع اپنے بھائیوں کے اور باب نہ کور کے اور وجہ اس کی ہے کہ تشبید دی اس نے اس چیز کو کہ پیش آئی پوسف مَالِی کو مع اپنے بھائیوں کے اور باب نہ کور کے اور وجہ اس کی ہے کہ تشبید دی اس نے دیں ہوئی کی مدتر برید کر دیں کے اور دوجہ اس کی ہوئی مدتر برید کر دوجہ اس کی ہے کہ تشبید دی اس کے مدتر برید کر دوجہ اس کی مدتر برید کر دوجہ اس کی ہوئی مدتر برید کر دوجہ اس کے مدتر برید کر دوجہ اس کی ہوئی مدتر برید کر دوجہ اس کے مدتر برید کر دوجہ اس کی ہوئی کہ دوجہ اس کی ہوئی کے دور کے دور کی مدتر برید کر دوجہ اس کی مدتر برید کر دوجہ اس کی دور کے دور دوجہ اس کی دور کی دور کے دور کر دوجہ اس کی دور کی دور کے دور دوجہ اس کی دور کے دور کر دوجہ اس کی دور کی دور کی دور کر دوجہ اس کی دور کر دوجہ اس کی دور کے دور کر دوجہ اس کی دور کر دور دور کر دور دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر د

باب نہ کور کے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ تشبیہ دی اس نے اس چیز کو کہ پیس آئی کوسف مُلیٹھ کو سے اپنے بھا بیول ہے اور عورت عزیز کی ساتھ اس چیز کے کہ پیش آئی محمہ سُلٹیٹی کو مع قوم اپنی کے جب کہ انہوں نے حضرت سُلٹیٹی کو وطن سے نکالا جیسے کہ نکالا یوسف مَلیٹھ کو ان کے بھائیوں نے اور پیچا ان کو اس مخص کے ہاتھ میں جس نے اس کو اپنا غلام سایا سو بیختی کی حضرت سُلٹیٹی نے اپنی قوم پر جب کہ آپ سُلٹیٹی نے مکہ کو فقتے کیا جیسے کہ نہیجتی کی پوسف مَلیٹھ نے اپنی

بنایا سونہ فق کی حضرت مُن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علینا یک بیسف مَالِيَا نے اپنے اللہ اللہ علینا یک بیسف مَالِیا نے اپنے ہوئے کی بیسف مَالِیا کے ﴿ تَاللّٰهُ لَقَدُ آثُوكَ اللّٰهُ علینا ﴾ بین شم ہے اللہ کی البتہ پند ہوئے ہوئے کہ اللہ اللہ اللہ علینا ﴾ بین شم ہے اللہ کی البتہ پند

بھا ہوں پر جب نہ ہا ہوں کے رہ ہے ہوں کے سے سوال کیا کیا ہے اللہ نے جھے کو اوپر ہمارے اور حضرت مُلاِیم نے مینہ کے واسطے دعا کی جب کہ ابوسفیان نے آپ سے سوال کیا کہ ہمارے واسطے مینہ مانگیں جیسے کہ دعا کی پوسف مَلاِیم نے اپنے بھائیوں کے واسطے جب کہ پچھٹائے اور پشیمان ہو

کران کے پاس آئے سوکہا کہ نہیں کوئی طامت تم پر آج اللہ تمہارا گناہ بخشے۔ کہااس نے سومعنی آیت کے بیہ بیں بلکہ تعب تعجب کیا تو نے میری حلم سے باوجود شخصا کرنے ان کے ساتھ تیرے اور جے رہنے ان کے اپنی گمراہی پر اور ابن مسعود دہائشہ کی قرأت کی بنا پر ساتھ پیش ت کے معنی بیہ ہیں کہ بلکہ تعجب کیا میں نے تیری نرمی سے اپنی قوم پر جب کہ

یوسف طیع کا ہے ہے بی بیال میں بہت ہوئی اور اس پرجموث بولا پھراس کو قید کیا پھر یوسف مَلْیَا اَنْ اَنْ اور اس پرجموث بولا پھراس کو قید کیا پھر یوسف مَلْیَا اور اس کوموَاخذہ نہ کیا پس ظاہر ہوئی مناسبت ان دونوں آیت کے معنی میں باوجود اس کے بعد اس کا گناہ معاف کیا اور اس کوموَاخذہ نہ کیا پس ظاہر ہوئی مناسبت ان دونوں آیت کے معنی میں باوجود اس

کے کہ فلا ہر میں دونوں کے درمیان بعد ہے کہا اس نے کہ بخاری میں اس طرح کی بہت جگہ ہیں اس قتم سے کہ عیب کیا ہر میں دونوں کے درمیان بعد ہے کہا اس نے کہ بخاری میں اس طلب طلنہیں کیا اور اللہ سے ہے مدود ما نگی گئی اور اللہ سے ہے مدود ما نگی گئی اور اس کے تقد سے ہے یہ بات کہ کہا جائے کہ نیز فلا ہر ہوتی ہے مناسبت درمیان دونوں قصوں کے قول اللہ کے سے صافات میں کہ جب کوئی نشانی و کیھتے ہیں تو مشھا کرتے ہیں اس واسطے کہ اس میں اشارہ ہے ان کے جے رہنے کی

مانات میں کہ بہب وں مان ویک میں ویک میں اور آول اس کے سے یوسف مانیا کے قصے میں (تعد بدا لھم من بعد ما راو الآیات طرف اپنے کفر اور کمرائی پر اور آول اس کے سے یوسف مانیا کے کے میں معتبد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لیسجننه حتی حین﴾ اورکہا کرمانی نے کہ وارد کیا ہے بخاری نے اس کلمہ کو اس جگداگر چہسورہ صافات میں ہے واسطے اشارہ کرنے کے طرف اس بات کی کہ عبداللہ بن مسعود زخاتی اس کو پیش ت کے ساتھ پڑھتے تھے جیسے کہ ہیت کو پیش ت کے ساتھ بڑھتے تھے اور اس مناسبت میں کچھ ڈرنہیں لیکن جو ابن مہل سے وجہ مناسبت کی گزر چکی ہے وہ

باريك زيه-(فق)

٤٣٧٥ \_ حَذَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ حَذَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَهْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فُرَيْشًا لَمَّا ٱبْطَنُوْا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْإِسْلَامِ قَالَ اَللَّهُمَّ اكْفِينُهِمُ بِسَبْع كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَصَابَتُهُمُ سَنَةً خَصَّتُ كُلُّ َشَيْءٍ خَتْنَى أَكُلُوا الْعِظَامَ خَتْنَ جَعَلَ الرَّجُلَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَآءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

مِثْلَ الدُّحَانِ قَالَ اللَّهُ ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ﴾ قَالَ اللَّهُ ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمُ عَآلِدُوْنَ﴾

ٱلۡكُشۡفُ عَنْهُمُ الۡعَذَابُ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ وَقَدُّ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَتِ الْبُطُّشَةُ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِع إِلَى رَبِّكَ فَاسُأَلُهُ مَا بَالَ النِّسُوَةِ اللَّاتِينُ قَطْعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّى بَكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدُتْنَّ يُوْسُفَ عَنُ نَّفَسِهِ قَلَنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾.

١٣٣٥ حفرت عبدالله بن مسعود بنات سے روایت ہے کہ جب كفار قريش نے اسلام لانے ميں حضرت مُلَا في سے دير كى تو حضرت مَا لِينًا نے ان پر بد دعا کی کہ البی! مجھ کو ان کے شر سے بچا ساتھ سات برس کے قط کے جیسے پوسف مَالِنا کے وقت میں سات برس کا قط پڑا تھا سو حضرت مُنافِظُ کی بدد عا ہے ان پر ایبا قط پڑا کہ ان کی ہر چیز کوفنا اور جاہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے بڈیوں کو کھایا یہاں تک کدمرد آسان کی طرف د کیمنے لگنا سواپنے اور اس کے درمیان دھواں سا دیکھنا اللہ نے فرمایا سوتو راہ د مکھ جس دن کہ لائے آسان دھوال صریح الله نے فرمایا کہ ہم کھولتے ہیں عذاب تھوڑے دنوں تم پھر وہی كرتے ہوكيا لي دور ہوگا ان سے عذاب قيامت كے دن؟

باب ہے تفیر میں اس آیت کی کہ جب پہنچا اس کے یاس ایسی تو کہا یوسف مَالِنا نے چر جا اینے مالک کے پاس اور بوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کائے بیٹک میرا رب تو فریب ان کا سب جانتا ہے کہا بادشاہ نے عورتوں کو کیا حال ہے

تمہارا جب تم نے بھسلایا یوسف مَالِنا کو اس کی جان

یعی نہیں ہو گا اور البتہ گزر چکا ہے وحوال یعنی جو کہ آ ہت

﴿ يُوم تأتي االسمآء بدخان مبين ﴾ مِن مُكور ہے اور گزر

چا برطشہ جوآ يت (يوم نبطش البطشة الكبرى) مل

🎇 فیض الباری پاره ۱۹ 🔀 🎎 🌋

\_74 كاب التفسير 💥 كتاب التفسير

ہے؟ بولیاں یا کی ہے اللہ کو۔

یعنی حاش اور حاشاً کے معنی ہیں یا کی بیان کرنا

اوراشثناء كرنابه

یعنی آیت ﴿ الآن حصحص الحق﴾ کے معنی ہیں کہ اب ظاہر ہوا تیج۔

فائك: اور كہافليل نے كەمعنى اس كے بير ہيں كەظا ہر ہوا بعد خطا كے \_ (فتح)

٣٣٣٦ \_حضرت ابو ہریرہ دخالفیڈ سے روایت ہے کہ حضرت مُلَافیّاً

نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے لوط عَلِیٰ پر اس نے آرز و کی تھی کہ

مضبوط مکان میں پناہ کپڑے اور گر مجھ کو قید خانے میں دیرلگتی بفقرر درازی دیر نیوسف مَالِنہ کے تو میں بلانے والے کی بات

مان لیتا یعنی تکرار نہ کرتا اس کے ساتھ چلا جاتا اور ہم

ابراہیم غایش سے زیادہ تر شک کرنے کے لائق میں جب کہ

ابرا ہیم مَالِنلا نے کہا کہ اے رب مجھ کو دکھلا دے کہ تو مردوں کو سس طرح زندہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا کیا تجھ کو اس کا یقین

نہیں ابراہیم مَالِنہ نے کہا یقین کیوں نہیں! لیکن یہ تمنا اس

واسطے ہے کہ میرے دل کواظمینان ہو جائے۔

فاعن : مناسبت حدیث کی باب ہے اس قول میں ہے کہ اگر مجھ کو قید خانے میں دیر گئی بقدر درازی دیر پوسف عَلیٰ آ

کے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا ان دونوں حدیثوں کی شرح احادیث الانبیاء میں گزر چکی ہے۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ بَابِ عَالِمِ مِن اس آيت ك كه جب الرُّسُلُ ﴾. ناامید ہوئے رسول۔

فاعد: استقیس استفعل ہے یاس سے ضدر جاکی اور نہیں مراد ہے اس کے ساتھ استفعل کے مگر خاص وزن نہیں تو سین اورت دونوں زائد ہیں اور استیکس ساتھ معنی پیس کے ہے اور اختلاف ہے اس میں کہ غایت کس چیز کے ساتھ متعلق ہے اللہ کے قول حتی سے سوا تفاق ہے اس پر کہ وہ محذوف ہے سوبعض نے کہا کہ تفتریر ،یہ ہے و ما ارسلنا من

﴿ حَصْحَصَ ﴾ وَضَحَ.

وَحَاشَ وَحَاشٰي تَنْزِيْهُ وَّاسْتِثْنَآءٌ.

٤٣٢٦ ـ حَدَّثُنَا سَعِيُدُ بْنُ تَلِيْدٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ الْقَاسِم عَنْ بَكُر بْن مُضَرَ عَنْ

عَمْرُو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ يُّوْنُسَ بُنِ يَزِيْدَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبَىٰ

سَلَمَةَ بُن عَبُدِ الرَّحْمٰن عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأُوىُ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ وَّلُوْ لَبَثْتُ فِي

السِّجْن مَا لَبِكَ يُوْسُفُ لَأَجَبُتُ الدَّاعِيَ وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ لَهُ ﴿أُوَلَمْ

تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾.

قبلك الا رجالا نوحی الیهمہ فتراخی النصر عنهمہ حتی اذا الخ یعن نہیں بھیج ہم نے بچھ سے پہلے گرمردکہ

كتاب التفسير 🎇

وحی بھیجی ہم نے ان کی طرف سوان کی مدد میں دریہوئی یہاں تک کہ جب ناامید ہوئے رسول الخ اور بعض نے کہا کہ تقدیر یہ ہے اس ندعذاب ہوان کی امتوں کو یہاں تک الخ اور بعض نے کہا کہ تقدیریہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو

٣٣٢٧ حضرت عروه بن زبير مالفير سے روايت ہے اس نے روایت کی عائشہ والنعیا سے عائشہ والنعیا نے اس سے کہا اور حالا نکہ وہ عائشہ زبانتھا ہے اس آیت کے معنی بوچھتا تھا ﴿ حسی اذا استئیس المرسل ﴾ عروه كهتا ب مين نے كہا كيا كُذِبُوْا ے یا کُذِّبُوا لین تقدید ذال کے ساتھ ہے یا بغیرتشدید کے لینی ساتھ تخفیف کے کہا عائشہ والنجوانے کڈ بوا ہے بعنی ساتھ تشدید ذال کے میں نے کہا سوالبتہ پیغمبروں نے یقین جان لیا تھا کہ ان کی قوم نے ان کو حجٹلا یا پس نہیں ہے وہ ظن یعنی ظنوا میں ظن کے معنی اس جگہ صادق نہیں آ سکتے عائشہ وٹائٹھانے کہا کہ ہاں قتم ہے میری زندگی کی البتہ انہوں نے اس کو یقین جان لیا تھا (اس میں اشعار ہے کہ عروہ نے ظن کو اپنے حقیقی معنی برمحمول کیا اور وہ راجح ہونا ایک طرف کا ہے دونوں طرف میں سے اور موافقت کی اس کی اس پر عائشہ بظائم نے لیکن طری نے قادہ سے روایت کی ہے کہ مراد ساتھ طن کے اس جگہ یقین ہے) سو میں نے عائشہ وٹائٹھا سے کہا کہ وہ تخفیف کے ساتھ ہے یعنی گمان کیا رسولوں نے کہ اُن سے جھوٹ کہا یعنی اللہ نے جو ان سے نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ خلاف تھا عائشہ وٹاٹھانے کہااللہ کی پناہ پیغبروں کواپنے رب کے ساتھ یہ گان نہ تھا میں نے کہا سواس آیت کے کیا معنی ہیں؟ عا کشہ وہانچیا نے کہا وہ رسولوں کے تابعدار ہیں جوان کے رب کے ساتھ ایمان لائے اور پیغمبروں کو سیا جانا سو دراز ہوئی بلا اور دریکی ان سے مدو نے یہاں تک کہ جب ناامید ہوئے

بلایا انہوں نے ان کو جھٹلایا پس دراز ہوا جھٹلانا ان کا یہاں تک کہ الخ ۔ (فقح) ٤٣٢٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُن شِهَابِ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلَ﴾ قَالَ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمُ كُذِّبُوُا قَالَتُ عَائِشَةُ كُذِّبُوا قُلُتُ فَقَدِ السُّتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ قَالَتُ أَجَلُ لَعَمْرِى لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا بِذَٰلِكَ فَقُلُتُ لَهَا وَظَنُّوا أَنَّهُمُ قَدُ كُذِبُوا قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَمُ تَكُن الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَٰلِكَ برَبُّهَا قُلْتُ فَمَا هَٰذِهِ الْآيَةُ قَالَتُ هُمُ أَتُبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ امَنُوا برَبِّهِمُ وَصَدَّقُوْهُمُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَّاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيَّاسَ الرُّسُلُ مِمَّنُ كَذَّبَهُمُ مِنْ قَوْمِهِمُ وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتُبَاعَهُمُ ۚ قَدُ كَذَّبُوْهُمْ جَآءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ عِنْدَ ذَٰلِكَ.

🛣 فیض الباری یاره ۱۹

X 2000 (76) 100 (76) رسول ان لوگوں سے جنہوں نے ان کوان کی قوم سے جمثلایا اور گمان کیا پینمبرول نے کہ ان کے تابعداروں نے ان کو حبثلا يا تو ان كواس وقت الله كي مدد آ كي -

كتاب التفسير

فائد: يه جو عائشه والعوان كراك الله كى بناه توييظا برج اس من كه عائشه والعواضخفيف كى قرات سے الكاركيا اس بنا پر کہ خمیر واسطے پیغیبروں کے ہے اور نہیں ہے خمیر واسطے پیغیبروں کے اس بنا پر کہ میں نے بیان کیا اور نہیں ہے کوئی معنی انکار کرنے کا اس قر اُت سے بعد ثابت ہونے اس کے کی اور شاید نہیں پیٹی ہے اس کو بی قراُت ان لوگوں سے جن کی طرف اس باب میں رجوع کیا جاتا ہے اور البتہ پڑھا ہے اس کو ساتھ تخفیف کے کونے کے اماموں نے قاریوں سے عاصم اور بیمیٰ اور اعمش اور حمزہ اور کسائی نے اور موافقت کی ہے ان کی حجاز والوں میں سے ابوجعفر ابن قعقاع نے اور یہی ہے قر اُت ابن مسعود رہالیء اور ابن عباس خالا وغیرہ کی اور ظاہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ عروہ اس میں ابن عباس فالھا کے موافق تھا پہلے اس سے کہ عائشہ والٹھا سے او چھے پھرمعلوم نہیں کہ اس کے بعد اس نے عا تشہ زاہی کے قول کی طرف رجوع کیا یانہیں اور ابن ابی حاتم نے قاسم سے روایت کی ہے کہ میں نے عا مُشہ وٹاٹھیا ہے سنا کہ کذبوا تشدید کے ساتھ ہے بعنی اپن کے تابعداروں نے ان کو جمٹلایا اور پہلے گزر چکا ہے سورۂ بقرہ کی تفسیر میں ابن عباس فاتھا سے کہ اس نے کہا کہ آیت ﴿ حتى اذا استینس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا ﴾ میں كذبوا تخفيف كساته ب يحركها راوى في ذهب بها هنالك ليني ابن عباس في في كما كداس آيت كمعنى اورسورہ بقرہ کی آ بت کے معنی ایک بیں اور وہ آ بت سے ہے ﴿ حتى يقول الرسول واللين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب) لعني اس آيت من استفهام واسطے استبعاد اور استبطاء كے ہے پس معنى دونوں آيتوں کے دور جاننا مدد کا ہے اور در گمان کرنا اسکا اور اساعیلی نے اپنی روایت میں اتنا زیادہ کیا ہے تھ قال ابن عباس كانوا بشوا ضعفوا وايسوا وظنوا انهم قد كذبوا اوراس كاظاهريه بحكه ابن عباس تفاقها كاقول بياتها كهول اللہ کا متی نصر الله رسول کا قول ہے اور یمی نہب ہے ایک گروہ کا پھر علماءکو اختلاف ہے سوبعض کہتے ہیں کہ تمام مقول تمام کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جملہ پہلامقول جمیع کا ہے اور اخیراللد کی کلام سے ہے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ جملہ پہلا بینی متی نصر اللہ ان لوگوں کا مقول ہے جوان کے ساتھ ایمان لائے تھے اوراخیر جملہ یعنی الا ان نصو الله قریب رسول کا قول ہے اور مقدم کیا حمیا رسول ذکر میں واسطے شریف ہونے اس سے کی اوربیاولی ہے اور پہلی وجہ کی بنا پر پس نہیں ہے قول رسول کا متی نصو الله شک بلکہ واسطے ور گمان کرنے نصرت کے اور طلب كرنے اس كے كى اور وہ مثل قول حصرت مُلْقِيم كى ہے دن بدر كے كر اللي ! يوراكر جوتونے وعده كيا-كها خطائي نے نہیں شک ہے کہ ابن عباس فالی نہیں جائز رکھتے تھے رسولوں پر اس بات کو کہ وہ وحی کوجھوٹا جانیں اورنہیں شک کیا

جاتا مخبر کے سیچ ہونے میں پس محول ہوگی کلام اس کی اس پر که مراد اس کی بیہ ہے کہ وہ واسطے دراز ہونے بلا کے اویران کے اور دبر ہونے کے مدد میں اور بختی وعدہ وفا جا ہنے اس مخض کے جس سے انہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا وہم کیا انہوں نے کہ جو چیز ان کوازنتم وحی آئی تھی وہ ان کےاپنے نفس کا خیال تھا اور گمان کیا انہوں نے اپنے نفس پر غلطی کرنے کا چھ سکھنے اس چیز کے کہ وارد ہوئی اوپر ان کے اس سے اور مراد ساتھ کذب کے غلط ہے نہ حقیقت کذب کی ۔ میں کہتا ہوں اور تائید کرتی ہے قرائت مجاہر کی تحد ہُوا ساتھ زبراول کے مع تخفیف کے لیعنی انہوں نے غلطی کی اور ظنوا کا فاعل رسل ہوگا اور احمال ہے کہ اس کا فاعل ان کے تابعدار ہوں اور روایت کی ہے طبری نے ساتھ کئی سندوں کے ابن عباس نظافا ہے اس آیت میں کہ تا امید ہوئے رسول اپنی قوم کے ایمان سے اور گمان کیا ان کی قوم نے کہ پیغیبروں نے جھوٹ کہا اور کہا زمخشری نے کہ مراد ساتھ ظن کے خیال دل اور وسوسے نفس کا ہے میں کہتا ہوں کہ نبیں گمان کیا جاتا ساتھ ابن عباس فٹا ایکے کہ وہ جائز رحمیں رسول پر کہ رسول کے دل میں بید خیال گزرے کہ الله اپنے وعدہ کوخلاف کرے گا بلکہ جو ابن عباس ظافا کے ساتھ گمان کیا جاتا ہے یہ ہے کہ مراد اس کے ساتھ قول اپنے کے کانو اہشوا الح وہ محض ہے جوامیان لایا رسولوں کے تابعداروں سے نہ خود رسول اور یہ جواس سے روایت کرنے والے راوی نے کہا ذهب به هناك ليني طرف آسان كى معنى اس كے يہ بيں كر پيغبروں كے تابعداروں نے گمان کیا کہ جو دعدہ کیا تھا ان سے رسولوں نے فرشتے کی زبان پر وہ خلاف ہوا اور نہیں ہے کوئی مانع یہ کہ واقع ہو یہ خیال بعض تابعداروں کے دل میں اور عجب ہے ابن انباری سے چے جزم کرنے اس کے کی ساتھ اس کے کہ بیرصدیث ابن عباس فافها کی سیج نہیں پر زفتری ہے ج توقف کرنے اس کے کی صحت اس کی سے ابن عباس فالھا ہے اس واسطے کہ بیرحدیث ابن عباس فاقع سے سیح ہو چی ہے لیکن نہیں آئی ہے اس سے نصر تک ساتھ اس کے کہ پیغیروں نے گمان کیا تھا اور نہیں لازم آتا قرأت تخفیف کے سے بلکہ خمیر طنوا میں موسل الیہم کی طرف عائد ہے اور کذہوا میں پیمبروں کی طرف عائد ہے لینی جن لوگوں کی طرف پیمبر بھیجے گئے تھے انہوں نے گمان کیا کہ اللہ نے پیمبروں ہے جموٹ کہا تھا یا سب ضمیریں واسطے پیغیبروں کے ہیں اور معنی یہ ہے کہ ناامید ہوئے رسول مدو سے اور ان کو وہم ہوا کہ ان کے نفس نے ان سے جموٹ کہا تھا جب کہ بات کی تھی انہوں نے ان سے ساتھ قریب ہونے مدد کے یا سب ضمیریں واسطے مرسل الیھم کے ہیں لینی نا امید ہوئے رسول ایمان ان لوگوں کے سے جن کی طرف بھیجے گئے اور مرسل البهم نے گمان کیا کہ مجموث کہا تھا ان سے رسولوں نے بچ تمام اس چیز کے کہ دعویٰ کیا اس کا پیغیبری سے اور وعدے نصرت کے سے واسطے اس محض کے جو ان کی فر مانبر داری کرے اور وعدے عذاب کے سے واسطے اس محض کے جوان کی فرما نبرداری نہ کرے اور جب بیسب محمل ہے تو واجب ہے برأت ابن عباس فاتھا کی اس بات کے جائز رکھنے سے رسولوں پر اور محمول کیا جائے گا انکار عائشہ نظامیا کا اوپر ظاہر سیاق ان کی کے منقول عند کے مطلق

ي فيض الباري پاره ۱۹ ي کتاب التفسير الله در الله ۱۹ ي کتاب التفسير الله ۱۹ ي کتاب التفسير الله ۱۹ ي کتاب التفسير

ہونے سے اور البتہ طبری نے روایت کی ہے کہ کسی نے سعید بن جبیر زائٹیڈ سے اس آیت کے معنی پوچھے تو اس نے کہا کہ نا امید ہوئے پیغیبرا پنی قوم سے بیہ کہ ان کوسچا جانیں اور مرسل الیھم نے گمان کیا کہ رسولوں نے ان سے جھوٹ کہا تھا پس بیسعید بن جبیر زائٹیڈ ابن عباس فاٹھا کے اکابر اصحاب ہے اس کی کلام کوخوب پہچاننے والا ہے اس نے آیت کو اخیر احتمال برمحمول کیا ہے۔ (فتح)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ الْعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَةٌ فَقُلْتُ لَعَلَّهَا كُذِبُوا مُخَفَّفَةً قَالَتُ مَعَاذَ اللهِ نَحُوهُ.

عروہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ وہ اللہ اسے کہا کہ شاید کلمہ کذبوا کا تخفیف وال کے ساتھ ہے؟ عائشہ وہ اللہ انے کہا کہ اللہ کی بناہ ماننداس کی تعنی مانند حدیث مذکور کی۔

فَاعُنَى: اور ظنوا میں ظن ساتھ معنی یقین کے ہے اور نقل کیا ہے اس کو نفطو پیر نے اس جگہ اکثر اہل لغت ہے اور کہا کہ پیشل قول اس کے کی ہے دوسری آیت میں ﴿ وظنوا ان لا ملجاً من الله الا الیه ﴾ اور طبری نے اس سے انکار کیا ہے اور کہا کہ نہیں استعال کرتے عرب ظن کوعلم کی جگہ میں گراس چیز میں کہ ہوطریق اس کا بغیر مشاہدہ کے اور اس طرح جوطریق مشاہدہ کا ہوتو نہیں ۔ پس تحقیق نہیں کہا جاتا اظنی حیا بمعنی اعلمنی حیا لیعنی میں اپنے آپ کو طرح جوطریق مشاہدہ کا ہوتو نہیں ۔ پس تحقیق نہیں کہا جاتا اظنی حیا بمعنی اعلمنی حیا لیعنی میں اپنے آپ کو

زنده جانتا ہوں۔(فتح) و موسی

سُورة الرَّعْدِ
وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ ﴿كَبَاسِطِ كَفَيْهِ ﴾ مَثَلُ
الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخَرَ
غَيْرَة كَمَثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى
ظِلِّ حَيَالِهِ فِي الْمَآءِ مِنْ بَعِيْدٍ وَّهُوَ يُرِيْدُ
أَنْ يَّتَنَاوَلَهُ وَلَا يَقْدِرُ.

سوره رعد کی تفسیر کا بیان

لین اور کہا ابن عباس فالھانے نیج تفیر اس آیت کے السط کفیہ الی المآء لیبلغ فاہ گئی نین جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوانہیں قبول کرتے ان کی دعا کوکسی وجہ سے گر جیسے کوئی پھیلا رہا ہے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آ پہنچے اس کے منہ تک ابن عباس فیا ہیا نے کہا کہ مثل مشرک کی جو اللہ کے سواکسی اور معبود کو پوجے مثل پیاسے مشرک کی جو نظر کرے اپنے خیال کی طرف پانی میں دور سے اور وہ چا ہتا ہے کہ یانی کو لے لے اور نہیں لے سکتا۔

فاع ن اورعلی نائین سے روایت ہے کہ جیسے پیاسا اپنا ہاتھ کوئیں کی طرف پھیلائے تا کہ پانی اس کی طرف بلند ہو اور نہیں وہ بلند ہو نازوں اس کی طرف اور قمادہ دولت ہے کہ جو اللہ کے سوا اور معبود کو پکار نے نہیں قبول کرتا وہ اس کی دعا کوئسی وجہ سے بھی نفع یا ضرر سے یہاں تک کہ آئے اس کوموت مثل اس کی مثل اس محف کی ہے جو ایٹ دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلائے تا کہ اس کے منہ تک آئے اور میہ پانی اس کے منہ کی طرف نہیں پہنچا

🔀 فیض الباری پاره ۱۹ 🔀 🎇

یں وہ مرتاہے پیاس کی حالت میں۔ (فقے) وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ سَخَّرَ ﴾ ذَلَّلَ.

اور ابن عباس فالنها كے غير نے كہا كد سر كے معنى بيں فرمانبردار كيا ان كوليحني اس آيت مين ﴿ سخو الشمس

والقسو ﴾ ليني فرمانبرداركيا سورج اور چاندكو هرايك چلنا .

۔ ہےایک مدت معین تک۔

اور متجاورات کے معنی ہیں آ لیس میں قریب یعن ملے

ہوئے المثلات جمع کا لفظ ہے اس کا واحد مثلہ ہے اور

اس کے معنی ہیں اشیاہ اور مثلین یعنی اس آیت میں ﴿ وقد خلت من قبلهم المثلات ﴾ ليمنى بمو چكى بين

ان سے پہلے کہاوتیں اور کہا گرمثلِ دنوں ان لوگوں کی جو پہلے گزر بے یعنی ان دونوں آیتوں کے ایک معنی ہیں۔

یعنی آیت ﴿وکل شی عندہ بمقدار﴾ میں بمقدار

کے معنی ہیں ساتھ انداز ہے معین کے کہ نہاس سے بڑھتا ہے اور نہاس سے گھٹتا ہے۔

فاعد: اوریہ جو کہا کہ اللہ کے نزویک تو اخمال ہے کہ مرادعندیت سے بیہ وکہ خاص کیا ہے اللہ نے ہرنی پیدا ہونے

والی چیز کوساتھ وقت معین کے اور حالت معین کے اپنی مشیت از لی اور ارادے سرمدی سے اور حکمائے اسلام کے نز دیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واشح کیا ہے چیز ول کو کلی طور پر اور امانت رکھا ہے ان میں قوی اور خواص کو اور حرکت

دی ہے ان کو ساتھ اس طور کے کہ لازم آئے حرکتوں ان کی سے جومقدر ہیں ساتھ انداز وں مخصوصہ کے احوال جزئی متعین اور مناسبات مخصوصہ مقدرہ اور واخل ہوتے ہیں اس آیت میں افعال بندوں کے اور احوال ان کے اور

يُقَالُ ﴿مُعَقِّبَاتٌ ﴾ مَلَائِكَةَ حَفَظَةَ تَعَقِّبُ لللهِ عَنْ آيت ﴿ له معقبات من بين يديه ﴾ سي معقبات سے مراد فرشتے ہیں نگہانی کرنے والے ان میں دوسری

جماعت پہلی کے بیچھے آتی ہے یعنی رات کے چوکیدار فرشتے دن کے چوکیدار فرشتوں کے پیچھے آتے ہیں اور ون کے چوکیدار رات کے چوکیدار ال کے پیچھے آتے ﴿مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾ مُتَدَانِيَاتٌ وَّ قَالَ غَيْرُهُ

﴿الْمَثَلَاتُ﴾ وَاحِدُهَا مَثَلَةً وَّ هيَ الْأَشْبَاهُ وَالْأَمْثَالَ وَقَالَ ﴿ إِلَّا مِثْلَ أَيَّام الَّذِيْنَ خَلَوْا﴾.

﴿ بِمِقْدَارٍ ﴾ بِقَدَرٍ.

أَىٰ عَقَّبُتُ فِي إِثْرِهِ.

خیالات ان کے اور یہ بری دلیل ہے معزلہ کے قول کے باطل ہونے پر۔ (ق) الَاوْلَىٰ مِنهَا الْآخَرَاى وَ مِنْهُ قِيْلَ الْعَقِيْبُ

ہیں یعنی ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں اور ای جگہ سے ہے عقیب لینی جو محض کہ پیچھے سے آئے کہاجاتا ہے کہ میں اس کے چھچے آیا۔

🛣 كتاب التفسير

فائد: اورطبری نے ابن عباس فالنا سے روایت کی ہے اس آیت کی تفییر میں ﴿ له معقبات، من بین یدیه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ﴾ كما ابن عباس فاللهائي كه وه فرشت بين جونگاه ركھتے بين اس كواس كے آ گے سے اور چیچے سے اور جب اس کی تقدیر آتی ہے تو اس کوچھوڑ دیتے ہیں اللہ کے علم سے اور ابراہیم مختی رالیت سے روایت ہے کہ اس کو جنون سے بچاتے ہیں اور کعب احبار سے روایت ہے کہ اگر اللہ تعالی تمہارے ساتھ فرشتوں کومؤکل نہ چھوڑتا جوتم سے ایذاکو ہٹا ایس تہارے کھانے میں اور پینے میں اورستروں میں تو جن تم کوا چک لیتے اور روایت کی ہے طبری نے عثمان فائٹن دے کہ اس نے حضرت مالائل سے چوکیدار فرشتوں کی تعداد ہوچھی جو آ دمی کے ساتھ مؤکل میں تو حضرت طافق نے فرمایا کہ ہرآ دمی کے ساتھ دس فرشتے ہیں رات میں اور دس دن میں ایک اس کے دائیں ہے اورایک بائیں اور دواس کے آگے چھے ہیں اور دواس کے دونوں پہلوپر ہیں اور ایک اس کی پیشانی کو پکڑے ہے سو اگر تواضع کرے تو اس کو بلند کرتا ہے اور اگر تکبر کرے تو اس کو پہت کرتا ہے اور دواس کے دونوں لب پر ہیں نہیں نگاہ رکھتے اس پر مر جو حضرت مالی کی روود بڑھے اور دسوال اس کوسانب سے بچاتا ہے بید کداس کے مند داخل ہولیتن جب کہ وہ سو جاتا ہے اور اس کی تاویل میں ایک اور قول بھی آیا ہے سوائن جر پر راٹھیے نے ابن عباس فاقتہا ہے روایت کی ہے اللہ کے اس قول میں له معقبات کہاہ یا دشاہ ہے دنیا کے بادشاہوں سے کداس کے واسعے چوکیدار ہیں اور ان کے چیچے اور چوکیدار ہیں لینی اس کے واسطے چوکیداروں کی کئی جماعتیں ہیں آ کے چیچے۔ لعني آيت ﴿ وهو شديد المحال ﴾ ميس محال كمعنى ﴿ ٱلْمِحَالِ ﴾ الْعُقَوُّبَة.

ہیں عذاب یعنی اللہ کی مار سخت ہے۔

فائك: اور بجابد سے روایت ہے كماس كے معنى ہيں سخت توت والا اور نيز مجابد سے روایت ہے كماس كے معنى ہيں سخت بدله لینے والا اور بعض کہتے ہیں کہاس کے معنی مرہیں اور بعض کہتے ہیں حیلہ۔ (فق)

(كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَآءِ) لِيَقْبِضَ

فیض الباری یاره ۱۹ 🛣 🕮

عَلَى المَآءِ.

یعنی معنی اس آیت کے بیہ ہیں کہ جوایئے دونوں ہاتھ پھیلا دے تاکہ یانی کو پکڑے یہاں تک کہ اس کوائے منہ میں جگہ دے تو بیاس کے واسطے تمام نہیں ہوتا اور نہیں جع کرتے اس کوسر الکلیون اس کے کی تعنی اس واسطے کہ جو یانی کی طرف ہاتھ پھیلا دے اس کے ہاتھ میں بائی

🛣 فیض الباری پاره ۱۹ 🛣

التفسير كتاب التفسير كتاب التفسير كتاب التفسير

نہیں آتا جب تک کہ پانی کوخود ہاتھ سے نہاٹھائے۔

اورآيت ﴿فاحتمل السيل زبدا رابيا ﴾ مين رابيا ربا یر ہو سے ہے لینی چھولا ہوا لیعن پس او پر لایا پائی جاری

جھاگ پھولا ہوا۔

یعنی اس آیت میں متاع کے معنی ہیں وہ چیز کہ فائدے یائے تواس کے ساتھ۔

یعنی آیت ﴿فاما الزبد فیذهب جفاء ﴾ میں جفاء کے

معنی ہیں سو کھ کر کھا جاتا ہے اجفاءت القدور جب کہ جوش مارے ہانڈی سواس کے اوپر جھاگ آئے بھراس کا

جوش مدہم ہواور سو کھ جائے جھاگ بغیر منفعت کے پس اسی طرح جدا ہوا ہے حق باطل ہے۔

اورمہاد کے معنی ہیں بچھونا۔

فائك: يه اشاره به اس آيت كي طرف ﴿ و ماوهم جهنم و بنس المهاد ﴾ يعني اور مُهكانه ان كا دوزخ به اور

لینی یدرؤون کے معنی ہیں دور کرتے ہیں۔ فائك: بيراشاره باس آيت كي طرف (ويدرؤون بالحسنة السيئة) يعنى برائى كے مقابل بھلائى كرتے ہيں۔

یعنی سلام علیم کے معنی ہیں کہ مہیں گے سلام علیم

فَائِكَ: بِهِ اشَارِهِ ہے اس آ بیت کی طرف ﴿والملآئکة یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکہ بسا صبوتھ ﴾ یعنی اور فرشتے اندر آئے ہیں ان کے پاس ہر دروازے سے کہتے ہیں سلامتی تم پر بسبب صبر کرنے تمہارے کے بینی یقولون اس میں محذوف ہے واسطے دلالت کلام کے اور اولی بیہ ہے کہ محذوف حال ہے فاعل یہ خلون سے اور قول اس کا بما صبرتم متعلق ہے ساتھ اس چیز کے کہ متعلق ہے ساتھ اس کے علیم اور ما مصدریہ یعنی بہ

لین الیه متاب کے معنی ہیں کہاس کی طرف ہے میری توبه یعنی میرارجوع کرنا۔

﴿ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِّثُلُهُ ﴾ ٱلْمَتَاعُ مَا

﴿ رَابِيًا ﴾ مِنْ رَبَا يَرُبُو .

﴿ جُفَآ ءً ﴾ يُقَالُ أَجْفَأَتِ الْقِدُرُ إِذَا غَلَتُ فَعَلاهَا الزَّبَدُ ثُمَّ تَسُكُنُ فَيَذُهَبُ الزَّبَدُ

بَلا مَنْفَعَةٍ فَكَذَٰلِكَ يُمَيِّزُ الْحَقَّ مِنَ

﴿ اَلَّمِهَادُ ﴾ الْفِرَاش.

بری جگہ ہے۔

﴿ يَدُرَوُونَ ﴾ يَدْفَعُونَ دَرَأَتُهْ عَنِّي دَفَعُتُهُ.

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ أَيْ يَقُولُونَ سَلَامٌ

سب صبرتمہارے کے۔ (فتح) ﴿ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ تُوْبَتِي.

فيض الباري پاره ۱۹ 🛣 📆 📆

أَفَلَمْ يَيْنُسُ أَفَلَمْ يَتَبَيَّنُ.

افلم پینس افلم پنہیں. فائل: یواشارہ ہے طرف اس آیت کے ﴿افلم پینس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا﴾

یعنی کیانہیں جانا ایمان والوں نے کہ اگر اللہ جا ہے تو سب لوگوں کو ہدایت کرے۔ ﴿ قَدْ مَا تُنَّ کُورَهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ عِلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَل

﴿قَارِعَةُ﴾ دَاهِيَةً. ﴿فَأَمْلَيْتُ﴾ أَطَلَتُ مِنَ الْمَلِيّ وَالْمِلَاوَةِ وَمِنْهُ ﴿مَلِيًّا﴾ وَيُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيْلِ مِنَ الْأَرْضِ مَلًا مِنَ الأرْضِ.

﴿ أَشَقُ ﴾ أَشَدُ مِنَ الْمَشَقَّةِ.

﴿ مُعَقِّبَ ﴾ مُغَيِّرٌ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾ طَيِّبُهَا وَخَبِيْتُهَا السِّبَاخُ.

﴿ صِنُوانٌ ﴾ النَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِى أَصْلٍ وَّاحِدٍ ﴿ وَغَيْرُ صِنُوانٍ ﴾ وَحُدَهَا ﴿ بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ﴾ كَصَالِحِ بَنِي ادَمَ وَخَبِيثِهِمْ أَبُوْهُمْ وَاحِدٌ.

لینی افلم پیئس کے معنی ہیں نہیں ظاہر ہوا۔

كتاب التفسير 💥

یت کے ﴿ افلم یہنس الدین امنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا ﴾ کماگر اللہ چاہے ہے اللہ لهدی الناس جمیعا ﴾

یعنی قارعة کے معنی ہیں آفت ہلاک کرنے والی۔

یعنی املیت کے معنی ہیں وراز کی میں نے مہلت ماخوذ
ہے ملی اور ملاوت سے یعنی دراز زمانداوراسی جگہ سے ہے
ملیا کہ جریل کی حدیث میں واقع ہے فلبشت ملیا لعنی
میں بہت دری شہرا اور کہا جاتا ہے واسطے فراخ اور دراز
زمین کے ملا من الارض یعنی بہت دراز زمین۔

یعنی آیت ﴿ولعذاب الآخرة الشق﴾ میں اشق اسم

ں ہیں انفضیل ہے مشقت ہے۔ لینی آیت ﴿لا معقب لحکمه ﴾ میں معقب کے معنی

یمی آیت ﴿ لا معقب لحکمه ﴾ یک معقب کے ک ہیں کہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کے حکم کو اور نہیں کوئی رو کرنے والا اس کو۔

لعنی اور کہا مجاہد نے بچ تفسیر آیت ﴿وفی الارض قطع متجاورات﴾ کے متجاورات کے معنی ہیں عمدہ زمین اور

سنابور رمین لیعنی اور زمین میں قطعات ہیں مختلف بعض زمین عمدہ ہے اور بعض شور۔

لینی آیت ﴿وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقیٰ بمآء واحد﴾ میں صنوان کے معنی ہیں کہ ایک جڑیردویا زیادہ کھجوریں ہوں

لینی جڑا کیک ہواور اوپر سے کئی شاخیں ہوں اور غیر صنوان وہ ہے کہ آگی جاتی ہوں اور غیر صنوان وہ ہے کہ آپ ہائی جاتی ہیں ایک پانی سے مانند نیک آ دمی اور بدآ دمی کے کہ ان کا باپ ایک ہے تینی آ دم عَالِما ہے۔

و التفسير التفسير التفسير التفسير التفسير

🛱 فیض الباری پاره ۱۹

اَلسَّحَابُ الثِّقَالُ الَّذِي فِيُهِ الْمَآءُ.

﴿كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآءِ ﴾ يَدُعُو

الْمَآءَ بِلِسَانِهِ وَيُشِيْرُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَلا يَأْتِيْهِ

بَدًا. ﴿فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ تَمَلَأُ بَطُنَ

لعني آيت ﴿وينشئ السحاب الثقال ﴾ ميرسحاب

ثقال ہے مرادوہ بدلیاں ہیں جن میں پائی ہو۔

یتنی کباسط کفیہ سے مراد ریہ ہے کہ وہ پائی کو اپنی زبان سے بلاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کی طرف

اشارہ کرتا ہے سووہ اس کے پاس بھی نہیں آتا۔

یعنی بہے وادی اینے اپنے اندازے سے یعنی خالی وادی کے اندر کو بھرتے ہیں تعنی وادی پانی سے پر ہو کر بہتی ہے

اور زبدا رابیا میں زبد سے مراد کیل ہے اور زبد مثلہ

فائلہ: اور وجہ مماثلت کی بچے قول اللہ تعالیٰ کے زبد مثلہ یہ ہے کہ ہر ایک دونوں جھاگ سے پیدا ہوتا ہے سل سے اور روایت ہے قیادہ سے چھ قول اللہ تعالیٰ کے بقدرها کہا کہ حجونا اپنے قدرسے اور بڑا اپنے قدر سے اور چھ قول

اس کے رابیا یعنی اوپر آنے والی اور بیج قول اس کے ابتغاء حلیہ یعنی زیورسونے اور چاندی کے اور بیج قول اس

کے اومتاع یعنی متاع لوہے اور پیتل کے جس کے ساتھ فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور جفا وہ ہے جومتعلق ہوساتھ درخت کے ادریہ تین مثالیں ہیں بیان کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثل میں اللہ کہتا ہے کہ جیسے یہ جھاگ مٹ کر بیکار ہو

ا بھرتی ہے زمین ساتھ اس کے اپنا سبزہ نکالتی ہے اس طرح باقی رہتا ہے حق واسطے اہل اپنے کے اورنظیر اس کی باقی

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ أَللَّهُ يَعُلُّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ باب بَ السِّير مِين اس آيت كى كرالله جانتا ہے جو پيك

میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور غیض کے معنى بين كم ہواياني ليني آيت ﴿ وغيض الممآء ﴾ ميں۔

فائك: يد لفظ سورہ ہود ميں ہے اور سوائے اس كے پچھ نہيں كه ذكر كيا ہے اس كو اس جگه واسطے تفسير قول الله ك

﴿ زَبَدُا رَّابِيًا ﴾ اَلزَّبَدُ زَبَدُ السَّيلِ ﴿ زَبَدُ ے مرادمیل لوہے اور زبور کا ہے۔

مِّتْلَهُ ﴾ خَبَتُ الْحَدِيْدِ وَالحِلْيَةِ.

جاتی ہے کسی کام میں نہیں آتی اسی طرح مٹ جاتا باطل اپنے اہل سے اور جیسے کہ تھہرتا ہے یہ پانی زمین میں پس

ر ہنا خالص سونے کا ہے جب کہ داخل ہوآ گ میں اور دور ہومیل اس کا اور باقی رہے خالص اس کا اس طرح باقی ہے حق واسطے اہل اپنے کے اور دور ہوتا ہے باطل ۔ (فتح)

أَنْشَى وَمَا تَغِيُضُ الْأَرْحَامَ﴾ ﴿غِيْضَ﴾

تغیض الار حام اس واسطے کہ جب عورت کوحمل کی حالت میں حیض آئے تو بچے میں نقصان ہوتا ہے پس اگرنو مہینے ہے زیادہ میں جنے تو بچے کا نقصان پورا ہو جاتا ہے اور حسن سے روایت ہے کہ غیض وہ ہے بونو مہینے سے کم ہواور زیادتی وہ ہے جواس پرزیادہ ہولینی بچہ جننے میں۔(فقی)

لا فيض الباري پاره ١٩ كر ١٩ هـ كتاب التفسير

٣٣٢٨ \_ حضرت ابن عمر فالغنها ہے روایت ہے کہ حضرت مُثَالِّيْكُم نے فرمایا کہ غیب کی حابیاں پانچ ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہو گا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا جوسکڑتے ہیں بیٹ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ مینہ کب آئے گا سوائے اللہ کے اور کوئی جی نہیں جانتا کہ س زمین میں مرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی سوائے اللہ کے۔

٤٣٢٨ ـ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْب خَمْسٌ لَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌّ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِىٰ نَفْشٌ بأَيِّ أَرْضِ تَمُوْتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ.

فاعد: اس حدیث کی شرح سور ہ لقمان کی تفسیر میں آئے گی۔

سُوْرَة إِبْرَاهِيُمَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ هَادٍ ﴾ دَاع.

سورهٔ ابراہیم کی تفسیر کا بیان یعنی کہا ابن عباس فراہ ہے کہ ماد کے معنی ہیں بلانے والا

فائد: يكلم سوائ أس كے پچھنيس كه واقع موا بے سورة رعد ميں اس آيت ميں ﴿انما انت منذر ولكل قوم ھاد ﴾ اور اختلاف كيا ہے اہل تاويل نے اس كى تفسير ميں ان كے اتفاق كے بعد كهمراد ساتھ منذر كے محمد مَنَا اللَّهُ مِيں سوروایت کی ہے طبری نے ابن عباس نیک اپنے سے تھے تفسیر اس آیت کے **﴿ ولکل قوم هاد ﴾ یعنی بلانے والا** اور نیز ابن عباس فالنا سے روایت ہے کہ ہادی اللہ ہے اور بیمعنی پہلے معنی کے موافق ہیں گویا اس نے لحاظ کیا ہے قول اللہ تعالی کا ﴿ والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشآء الى صراط مستقيم ﴾ اورابوالعاليه سے روايت ب کہ ہادی کھینچنے والا ہے اور نیز مجاہد اور قادہ سے روایت ہے کہ ہادی پیغمبر ہے اور یہ پہلے معنی سے خاص تر ہے اور ان اقوال کی بنا پر قوم عموم پرمحمول ہے اور نیز مجاہد سے روایت ہے کہ ہادی سے مرادمحمہ مَثَاثِیْم ہیں اور بیسب معنوں سے خاص تر ہے اور مراد ساتھ قوم کے آیت میں اس معنی کی بنا پرخصوص ہے یعنی بیدامت اور غریب ہے جوروایت کی ہے طبری نے ابن عباس نظافیا ہے کہ جب یہ آیت اتری ﴿ وَلَكُلْ قُومُ هَادِ ﴾ تو حضرت مَثَاثِیُمُ نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ میں منذر ہوں اور علی خاتند کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تو ہادی ہے تیرے سبب سے راہ پائیں گے راہ پانے والے میرے بعد سواگر بیرحدیث ثابت ہوتو مراد ساتھ قوم کے اخص تر ہے پہلے معنی سے یعنی بنی ہاشم اور ابن ابی حاتم نے علی خالفی سے روایت کی ہے کہ مراد ساتھ ہادی کے ایک مرد ہے بنی ہاشم سے اس کے بعض راویوں نے کہا کہ وہ علی بنائیز میں اور شاید راوی نے اس کو پہلی حدیث سے لیا ہے اور دونوں میں سے ہرا یک کی سند میں شیعہ

لله فيض البارى پاره ۱۹ كالمنظمة على البارى پاره ۱۹ كالمنظمة كالمنظ

راوی ہے اور اگر ثابت ہوتی تو اس کے راوی باہم مخالف نہ ہوتے۔ (فتح) لعنی اور کہا مجاہد نے جی تفسیر آیت ﴿ ویسقٰی من مآء

وَقَالَ مُجَاهِدٌ صَدِيدٌ قَيْحٌ وَّدَمْ.

صدید ﴾ کے که صدید کے معنی ہیں بیپ اور لہو یعنی پلایا

كتاب التفسير 💥

جائے گا اس کو بیپ اورکہو۔

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً ﴿ الْذَكُرُ وَا نِعْمَةَ اللَّهِ یعنی اور کہا ابن عیبنہ نے کہاس آیت میں نعمت اللہ سے مرداللہ کی تعتیں اور اس کے دن ہیں۔ عَلَيْكُمْ ﴾ أيَادِيَ اللَّهِ عِنَدَكُمْ وَأَيَّامَهُ.

**فائے ہ**: یعنی جن دنوں میں اللہ نے مویٰ عَلیٰلہ کوفرعون کی قوم سے نجات دی ،مراد اس آیت کی تفسیر ہے **﴿ و ا ذقال** موسیٰ لقومہ اذکروا نعمۃ اللہ علیکھ اذ انجاکھ من آل فرعون ﴾ یعنی جب کہا مویٰ عَالِیُھ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرواللہ کی نعمت اپنے اوپر جب کہ نجات دی تم کوفرعون کی قوم سے اور ابن ابی حاتم نے ابی بن کعب مخالفۂ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ مَالِنہ کی قوم کی طرف وحی بھیجی کہ یا د دلا ان کواللہ کے دن۔

یعنی اور کہا مجاہد نے چے تفسیر آیت ﴿واتاکھ من کِل وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوُّهُ﴾ ما سالتموہ ﴾ كے يعنى دياتم كو ہر چيز سے جوتم نے مائلى رَغِبُتمُ إِلَيْهِ فِيُهِ.

لعنی جس چیز ہے تم کورغبت ہے۔

فاعد: بيه جو كها اليه فيه تومقصود بير بي كه رغبت كا صله الى اور في دونوں آتے ہيں اور غرض اس تفسير سے بير ہے كه اس آ یت میں سوال ساتھ معنی رغبت کے ہے لینی دی ہےتم کو وہ چیز جس سےتم کو رغبت ہے جوتم ما تکتے ہواور جونہیں ما تکتے اور کہا ضحاک نے کہ کلمہ ما کا واسطے نفی کے ہے اور کل ساتھ تنوین کے ہے اور معنی بیہ ہیں کہ دیاتم کو ہرنعت سے جوتم نے نہیں مانگا اور کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فر مایا کہ ہم کو وہ نعتیں دیں جو ہم نے نہیں مانگیں اور جو ہمارے ول میں نہیں گزریں۔(ت)

لعنی و هونڈ تے ہیں اس کے واسطے بچی لعنی شبہات سے ٹابت کرتے ہیں کہ کج ہے۔

> فائك مراديہ ہے كہ يبغون ساتھ معنى يلتمسون كے ہے۔ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴾ أَعُلَمَكُمُ اذَّنَكُمُ.

﴿ يَبُغُونَهَا عِوَجًا ﴾ يَلَتَمِسُونَ لَهَا عِوَجًا.

لینی قاذن کے معنی اس آیت میں میہ ہیں کہ خبردار کیا لینی جب خبردار کیا تیرے رب نے اور آذنکھ کے بھی یہی

معنی ہیں۔

فاعد: تاً ذن تفعل ہے آ ذن ہے ای اعلم اور بیقول اکثر اہل لغت کا ہے کہ تاً ذن ایذان سے ہے اور وہ اعلام کرنا

💥 فییض الباری پاره ۱۹ 💥 🕬 🛠 🎖 🎖 🎖 🖔 🖔 كتاب التفسير 🞇

ہے اور معنی تفعل کے بیہ ہیں کہ عزم کیا عزم جازم اور اس واسطے جواب دیا جاتا ہے ساتھ اس چیز کے کہ جواب دیا جاتا ہے ساتھ اس کے شم کا۔ (فتح)

لعِنْ قُولَ اللهُ كَا ﴿ رَدُوا اللَّهِ هُمْ عَلَّ الْوَاهُهُمْ ۗ مُثَّلُّ ﴿ رَدُّوا أَيْدِيَهُمُ فِي أَفُواهِهُمُ ﴾ هٰذَا

ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ باز رہے اس چیز سے کہ حکم مَثْلَ كَفُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ. ہوا ان کو اس کاحق سے اور نہ ایمان لائے ساتھ اس کے

کہا جاتا ہے رد یدہ فی فمہ جب کہ بازرہے۔

فائد: اور تعاقب کیا گیا ہے ابوعبیدہ کی کلام کا پس کی نے کہا کنہیں سنا گیا عرب سے دد یدہ فی فمہ جب کہ چھوڑے اس چیز کو جس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہواور عبد بن حمید نے عبداللہ سے روایت کی ہے کہ اپنی انگلیاں کا شخ ہیں اور صحیح کہا ہے اس کو حاکم نے اور تائید کرتی ہے اس معنی کو دوسری آیت ﴿واذا خلوا عضوا علیکھ الانامل من الغيظ ﴾ يعنى جب اللي بوت بين توغص سے اپني انگليال كاشتے بين اور بعض كہتے بين معنى سے بين كه كافرول نے پیغیبروں کے ہاتھوں کوان کے منہ میں پھیر دیا یعنی ان کی کلام کے قبول کرنے سے باز رہے یا مراد ساتھ ایدی کے نعمتیں ہیں یعنی انہوں نے اللہ کی نعمت کو پھیر دیا اور وہ ان کی تھیجتیں ہیں اوپر ان کے اس واسطے کہ جب انہوں نے

ان کو جیٹلا یا تو گویا کہ ان کورد کر ویا جہاں ہے آئیں۔ (فغی) اور یا بیمعنی ہیں کہ نہایت تعجب اور انکار ہے انگلیاں دانتوں سے کا منتے ہیں۔

یعنی آیت ﴿ ذلك لمن خاف مقامی ﴾ میں مقامی سے ﴿ مَقَامِي ﴾ حَيْثُ يُقِيِّمُهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيُهِ. مرادوہ جگہ ہے جہاں اس کواللہ اپنے سامنے حساب کے

واسطے کھڑا کرے گا لیتن ہیہ وعدہ اس مخض کے واسطے ہے جوڈرا کھڑے ہونے سے میرے سامنے۔

**فائك**: اوربعض كہتے ہیں كہ قیام میرااس پرساتھ حفظ كے۔

وَّغَآئِبٍ.

﴿ مِنْ وَّرَ آئِهِ ﴾ قُدَّامَهٔ جَهَنَّمُ. لینی آیت ﴿من ورائه جهنم ﴾ میں ورائه کے معنی ہیں آ گے اس کے بعنی اس کے آ گے دوز خ ہے۔

﴿لَكُمْ تَبَعًا﴾ وَاحِدُهَا تَابِعٌ مِّثُلُ غَيَبٍ لعن آیت (انا کنا لکم تبعا) میں تبعاجمع کالفظ ہے اس کا واحد تابع ہے مثل غیب کی کہ اس کا واحد غائب

ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کہیں گے ضعیف اینے رئیسوں سے جن کے تابع ہوئے تھے کہ ہم تمہارے تابع

﴿ بِمُصْرِ خِكُمْ ﴾ اِسْتَصْرَ خَنِي اسْتَعَاثَنِي

﴿ يَسْتَصُرِ خُهُ ﴾ مِنَ الصُّرَاخِ.

﴿وَلَا خِلَالَ﴾ مَصْدَرُ خَالَلْتُهُ خِلَالًا وَاللَّهُ خِلَالًا وَيَجُوْزُ أَيْضًا جَمْعُ خُلَّةٍ وَّخِلَالٍ.

﴿ اَجْتَنَّتُ ﴾ إِسْتُوْصِلَتْ.

ہوئے تھے یعنی پیٹمبروں کے جھٹلانے میں اوران سے منہ

لعنی آیت ﴿ما انا بمصر حکم﴾ کے معنی ہیں نہیں میں تمہاری فریاد پر پہنچنے والا کہا جاتا ہے استصر خنی یعنی

اس نے مجھ سے فریادری طلب کی اور یستصو خ مشتق

ہے صراخ سے ساتھ معنی فریاد کرنے کے۔

یعنی آیت ﴿ يوم لا بيع و لا خلال ﴾ ميں واقع ہےاس

کا مصدر ہے خاللتہ خلالا لینن اس دن کہ نہیں دوش کسی دوست کی اور جائز ہے کہ خلال جمع خلہ کی ہو۔

فائل : طبری نے قادہ سے روایت کی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ دنیا میں سودے اور دوستیاں ہیں کہ ان کے سبب سے د نیا میں محبت رکھتے ہیں سوجو اللہ سے محبت رکھے تو چاہیے کہ اس پر ہمیشہ قائم رہے نہیں تو وہ اس سے بند ہو جائے گ

اور بیموافق ہے اس تحض کے جوآیت میں خلال کوجمع حلة کی تھبراتا ہے۔ (فقی)

يعني آيت ﴿مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت

من فوق الارض مالھا من قرار﴾ میں احتثت کے

معنی ہیں اکھاڑ لیا گیاز مین کے اوپر سے۔ فائد: یعنی کاٹا گیا جسم اس کا کامل طور ہے اور روایت کی ہے طبری نے ابن عباس بھا تھا سے کہ بیان کی ہے اللہ نے مثال درخت ناپاک کی ساتھ مثل کا فر کے کہتا ہے کہ اس کاعمل نہ قبول ہوتا ہے اور نہ اوپر چڑھتا ہے سونہ زمین میں

اس کی جڑ قائم ہے اور نہ آسان میں اس کی شاخ ہے اور ضحاک کے طریق سے روایت ہے کہ کہا چھ تفسیر قول اللہ تعالیٰ کے ﴿ مالھامن قوار ﴾ یعنی نداس کی جڑ ہے اور ندشاخ اور ند پھل اور ندمنفعت اسی طرح کا فرند نیک کام کرتا

ہے اور نہ نیک بات کہتا ہے اور نہ اللہ اس میں برکت کرتا ہے اور نہ کوئی منفعت۔ (فتح) بَابُ قُولِهِ ﴿كُشَجَرَةٍ طَيَّبَةٍ أُصُلُهَا ثَابِتٌ

باب ہے بیان میں اس آیت کے کیا تو نے نہیں دیکھا لیسی بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک بات ستفری جیسے

ایک درخت ستھرا اس کی جر مضبوط ہے اور تبنی آسان میں لاتا ہے پھل اپنا ہروقت اپنے رب کے حکم ہے۔

٣٣٢٩ \_ حفرت ابن عمر فنافتها سے روایت ہے کہ ہم حفرت مَالْیَکِنا

٤٣٢٩ ـ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ

وَّفَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تَؤَّتِيُ أَكُلَهَا كُلَّ

فائدہ:اس مدیث کی پوری شرح کتاب انعلم میں گزر چکی ہے اور گزر چکا ہے وہاں بیان واضح ساتھ اس کے کہ مراد

كتاب التفسير 🎇

کے پاس بیٹھے تھے سوحضرت مُناتیکا نے فر مایا کہ خبر دو مجھ کو اس

درخت سے جوملمان کی مثل ہے اس کے پتے نہیں جمر تے

اورنہیں اور نہیں اور نہیں ( یعنی اس کی ہیں صفتیں اور ذکر کیں

راوی نے ان کو بیان نہیں کیا اور اکتفا کیا ساتھ ذکر کرنے کلمے

لا کے تین بار) لاتا ہے کھل اپنا ہر وفت ، ابن عمر فالٹھانے کہا

کہ میرے دل میں گزرا کہ وہ تھجور کا درخت ہے اور میں نے

ابو بكر والنيد اور عمر والنيد كو و يكها كه كلام نبيس كرت سويس في

برا جانا کہ کلام کروں لین میں شرم سے نہ کہہ سکا سو جب

حاضرین نے کچھ نہ کہا تو حضرت مَالِیْکِم نے فرمایا کہ وہ تھجور کا

ورخت ہے چر جب ہم اٹھ کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے

با عرر شائلة سے كها اے باب افتم ہے الله كى البنة ميرے ول

میں آیا تھا کہ وہ مجور کا درخت ہے تو اس نے کہا کہ کس چیز

نے تھے کومنع کیا تھا کلام کرنے سے؟ اس نے کہا کہ میں نے تم

کوکلام کرتے نہ ویکھا سویس نے برا جانا کہ کلام کروں یا کچھ

چز کہوں ،عمر مٰٹاٹھٰ نے کہا کہ البتہ تیرا کہنا اس بات کومحبوب تر

ا بیان والوں کومضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں۔

تھا نزویک میرے ایسے ایسے سے یعنی سرخ اونٹ سے۔

💢 فيض البارى پاره ۱۹ 🔀 🎏 🎏 🎖 🏂 🖫 🎖 🎖

أَبِّي أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ غَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ

إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُخْبِرُونِي

بشَجَرَةٍ تُشْبهُ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا

يَتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلَا وَلَا وَلَا تُؤْتِى أَكُلَهَا

كُلَّ حِيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِي

أَنَّهَا النَّخُلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكُرٍ وَّعُمَرَ لَا يَتَّكَلَّمَان ۚ فَكَرِهُتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَمُ

يَقُوْلُوا شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ

أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ قَالَ

لَمُ أَرَكُمُ تَكَلَّمُونَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ

أَقُولَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتُهَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنُ كَذَا وَكَذَا.

شجرہ ہے اس آیت میں تھجور کا درخت ہے اور اس میں رد ہے اس شخص پر جو گمان کرتا ہے کہ مراد ساتھ اس کے درخت جوز ہندی کا ہے جیسے کہ ابن عباس فالٹھا سے روایت ہے کہ وہ جوز ہندی کا درخت ہے کہ پھل سے بیار نہیں ہوتا ہر مہینہ پھل لاتا ہے اور معنی قول اس کے ﴿طیبة ﴾ یعنی لذیذ ہے یا خوبصورت ہے یا نفع دینے والا ہے اور وول

اس كا ﴿ اصلها ثابت ﴾ ليني منقطع نهيس موتا اورقول اس كا ﴿ وفرعها في السماء ﴾ ليني وه نهايت ہے كمال ميں اس واسطے کہ جب بلند ہوا تو ہوگا دور زمین کی عفونتوں سے اور حاکم نے انس فالٹنز سے روایت کی ہے کہ درخت پاک

لِعُمَرَ يَا أَبَتَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي

تھجور کا درخت ہے اور درخت نایاک اندرائن کا کھل ہے۔ (فتح)

بالقُول الثابتِ ﴾.

🔀 فیض الباری پاره ۱۹ 🔀 🗯 🔀 🔀 🔀 کتاب التفسیر

٤٣٣٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ

أُخْبَوَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْتَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَّ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَالِكَ قَوْلَهُ

﴿ يُثَبُّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَّنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَحِرَةِ ﴾.

فاعد: اس مدیث کی پوری شرح جنازے کے باب میں گزر چک ہے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوا

نِعْمَةُ اللَّهِ كُفُرًا﴾ أَلَمُ تَعْلَمُ كَقَوُلِهِ ﴿ أَلَمْ تَوَ كَيْفَ ﴾ ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْ ا﴾.

ٱلۡبَوَارُ الۡهَلَاكُ بَارَ يَبُوْرُ بَوُرًا ﴿قَوْمًا بُوْرًا ﴾ هَالِكِيْنَ.

٤٣٣١ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَّآءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُرُ ا﴾ قَالَ هُمْ كُفَّارُ أَهْلِ مَكَّةً.

٢٣٣٠ حفرت براء بن عازب فالنفظ سے روايت ہے كه حفرت مَا يُنْكِمُ نے فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ بدگواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت کے نہیں اور بیٹک محمد مَالیّٰتُمُ اللّٰہ کا رسول ہے سویہی مطلب ہے اللّٰہ

کے قول کا جو قرآن میں ہے کہ فابت رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کومضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

کے ہے۔

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے کہ تو نے مہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو ناشکری سے المد تر ساتھ معنی المد تعلم کے ہے مانند قول اس کے كى المد تركيف العد تر الى الذين خرجوا لعني هيے المد تركيف مين المد تر ساتهمعنى المد تعلم كے ب اس طرح اس آيت ميس بھي العد تو ساتھ معني العد تعلم

لعنی اورآ یت ﴿وَاحْلُوا قُومُهُمْ دَارُ الْبُوارِ﴾ میں بوار کے معنی ہلاک کے بیں یعنی انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا اور ماضی اور مضارع اور مصدراس اسم کے ریم ہیں بار یبور بورا اور قوما بورا کے معنی ہیں ہلاک ہونے والے۔

٣٣٣١ \_ حفرت ابن عباس فالقاس روايت باس آيت كي تفير ميں كيانبيں ديكھا تونے ان لوگوں كى طرف جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کا احسان ناشکری ہے کہا ابن عباس فان اے کہوہ

کے کے کفاریس۔

ي فيض الباري پاره ۱۹ ي پي پي و او ۱۹ يې پي پي کتاب التفسير کي کي پي و ۱۹ کې کتاب التفسير کي کتاب التفسير

سُورَة الحِجُر

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ صِرَاطَ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴾

﴿قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ﴾ أَنَّكَرَهُمُ لُوطً.

ٱلۡحَقُّ يَرۡجِعَ إِلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيْقَهْ.

فائل: اس مدیث کی پوری شرح جنگ بدر کے بیان میں گزر بھی ہے اور مراد یہ ہے کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی اور روایت کی ہے طبری نے ابن عباس فاٹھا ہے کہ اس نے عمر فاروق فٹاٹھؤ سے اس آیت کا مطلب یو چھا پس کہا کہ بیلوگ کون ہیں؟ تو عمر ذالتہ نے کہا کہ وہ دوگروہ ہیں زیادہ فاجر لیعنی مخزوم سے اور ابن امیہ سے میرے ماموں اور تیرے چیا سومیرے ماموں کوتو اللہ نے جنگ بدر کے دن جڑے اکھاڑا اور رہا تیرا چیا سواس کو ایک وقت تک مہلت وی ۔ میں کہتا ہوں کہ مرا دلعض ان کے ہیں نہ سب بنی امیہ اور نہ ہی مخزوم اس واسطے کہ بنی مخزوم جنگ بدر کے دن جڑ ہے نہیں اکھاڑے گئے تھے بلکہ مراد بعض ان کے ہیں مانند ابوجہل کے بنی مخزوم سے اورا بوسفیان کے بى اميه ہے۔ (فتح الباري)

## سوره حجر کی تفسیر کا بیان

لینی اور کہا مجابد نے سے تفسیر ﴿صواط علی مستقیم﴾ کے کہ حق چھرتا ہے اللہ کی طرف اور اس بر ہے اس کی راہ جو اس تک پہنچی ہے یعنی حق کی راہ اللہ کی طرف پہنچی ہے۔

فائد: بیضاوی نے اس کی تفسیر میں کہا صراط علی یعنی حق ہے مجھ پر کہ میں اس کی رعایت کروں اور اخفش ہے منقول ہے کہ ساتھ معنی دلالت کے ہے طرف صراط متنقیم کی اور بعض کہتے ہیں کہ علی ساتھ معنی الی کے ہے اور ٹسائی ہے منقول ہے کہ یہ قول تہدیداور وغید ہے جبیبا کہتے ہیں اس شخص کوجس سے دشمنی ہو کہ تیری راہ مجھ پر ہے۔ (ت) اور کہا ابن عباس فالفہانے کہ لعمر کے معنی ہیں قتم ہے وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ ﴿لَعَمْرُكَ﴾ لَعَيْشُكَ. تیری زندگی کی۔

فائك: مراواس آيت كي تفير ہے ﴿ لعمر ك انهم لفي سكر تهم يعمهون ﴾ يعنى قتم ہے تيرى زندگى كى البته وه ا پنی مستی میں مدہوش ہیں۔

ليني قوم منكرون كے معنی ہیں غیر معروف یایاان کو لوط عَالِينًا نِے۔

فائك: بياشاره باس آيت كى طرف ﴿ قال انكم قوم منكرون ﴾ يعنى كبالوط عَلَيْه ف كمتم لوك غيرمعروف مو-یعنی ابن عباس فی شاکت عیر نے کہا کہ کتاب سے مراد مت ہے یعنی اس آ بیت میں ﴿ وَمَا اهْلَكُنَا مِن قُرِيةَ الْأَ ولھا کتاب معلوم﴾ یعیٰ تہیں ہلاک کیا ہم نے کوئی

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴾ أَجَلَ. گاؤں مرکہ اس کے واسطے ایک مدت ہے معلوم لعنی

كتاب التفسير

لینی ﴿ لو ما تاتینا ﴾ کے معنی ہیں کیوں نہیں لے آتا

مارے پاس فرشتے اگر توسیا ہے؟۔

معين اورمقرر \_

﴿ لَوُ مَا تَأْتُيْنَا ﴾ هَلَّا تَأْتِيْنَا.

🏅 فیض الباری باره ۱۹

شِيَعٌ أُمَدُّ وَّالْأُوْلِيَآءُ أَيْضًا شِيعٌ.

لِعنی آیت ﴿ولقد ارسلنا من قبلك فی شیع

الاولین، میں شیع کے معنی امتیں ہیں لینی البتہ بھیجے ہم

نے پیغیبر تجھ سے پہلے اگلی امتوں میں اور مرد کے

دوستوں کوبھی شیعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اور کہا ابن عباس ن<sup>یل ن</sup>ہانے کہ **(یھر عون)** کے معنی

ہیں جلدی کرتے دوڑتے۔

مُسْرِعِينَ.

﴿بُرُوْجًا﴾ مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

﴿ لَوَاقِحَ ﴾ مَلاقحَ مُلْقَحَةً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ يُهُرَعُونَ ﴾

فاعل: پہ کلمہ اس سورت میں نہیں بلکہ سورت ہود میں ہے۔

اور للمتو سمین کے معنی ہیں واسطے دیکھنے والوں کے۔ ﴿ لِللَّمُ تُوسِمِينَ ﴾ لِلنَّاظِرِينَ. فائك: بياشاره باس آيت كى طرف (أن في ذلك لآيات للمتوسمين) يعنى البتداس قص مين نشانيال بين

ویکھنے والوں کے لیے۔ ﴿ سُكِّرَتُ ﴾ غُشِّيتُ.

کہا سکوت کے معنی ہیں ڈھائلی گئیں ہاری آئکھیں مثل مست کی۔

لینی تھہرائے ہم نے آسان میں برج منزلیں واسطے

سورج اور جا ند کے۔ يني آيت ﴿ وارسلنا الرياح لواقع ﴾ يس لواقع

ساتھ معنی لاقحہ جمع ہے ملقحہ کی۔

فائك: كت بي كتفير لواقح كى ساتھ ملاقحہ كے نادر ہے يعنى كم ہے لو اقع جمع لاقحه ساتھ معنى عورت حاملہ ك ہے اور اس ہوا کو کہ بادل پانی سے بھرا ہوا اس کے ساتھ ہے تشبیہ دی ہے ساتھ مادے بار دار کے جیسے کہ مقابل اس ك كوكه مينهيس لاتى عقيم كہتے ہيں اور ملقح وہ ہوا ہے كه دوسرى كو حامله كرے كہتے ہيں القع الفحل الناقة يعنى كا بھن کیا نرنے اونٹنی کو کذا قال العینی اور قسطلانی سے معلوم ہتا ہے کہ لو اقع جمع لاقعمہ کی ہے کہ اصل میں ملاقحہ تھا میم کو تخفیف کے واسطے حذف کر دیا پس یتفسیر باعتبار اصل لفظ کے ہے از قبیل اطلاق عصیر کے خمر پر اور ہوسکتا ہے کہ نا در ہونا اس کا ان معانی کو ہو کہ وہ عام نہیں نہ ان معنی سے کہ اس کی کوئی دجہنہیں ۔ (ت) 9778

التفسير 💥 فیض الباری پاره ۱۹ 💥 🍔

﴿حَمَاٍ ﴾ جَمَاعَةُ حَمَّأَةٍ وَّهُوَ الطِّينُ الَمُتَغَيَّرُ وَالْمَسْنُونُ الْمَصْبُوبُ.

﴿ تُو جَلُ ﴾ تَخَفُ.

﴿ ذَابِرَ ﴾ اخِرَ.

يعني آيت ﴿ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون ﴾ میں حما جمع ہے اس کا واحد حماۃ ہے اور وہ گارا ہے سیاہ اور مسنون کے معنی میں ڈالا گیا قالب میں تا کہ خشک ہو۔

فاعد: گویا که و الاگارے سیاہ کوسواس میں آ دم خالی پیٹ کی صورت بنایا پھر خشک ہوا یہاں تک کہ کھنگنایا پھر اس کے بعد اس کو کئی صورتوں پر بدلا یہاں تک کہ اس کو برابر کیا اور اس میں روح پھونگی۔(ق)

یعنی ﴿ لا توجل ﴾ کےمعنی ہیں نہ ڈر۔

یعنی دابر کے معنی ہیں آخر تعنی اس آیت میں ﴿ان دابر ھؤلاء مقطوع مصبحین ﴾ اورمعنی سے ہیں کہ ان کے آ خر کی جڑ کائی جاتی ہے صبح ہوتے ہی تعنی اس طور سے کہ کوئی ان میں سے باقی نہ رہے۔ لعنی امام ہروہ ہے کہ تو اس کی پیروی کرے اور اس کے

ساتھ راہ یائے۔

فائك: بياشاره ہے اس آيت كى طرف ﴿ لبامام مبين ﴾ ليني البته وه امام ہيں ظاہر-

اور صیحہ کے معنی نہیں ہلاک لینی اس آیت میں ﴿ فَاحَدْتُهِمُ الْصَيْحَةُ مَشْرِقِينَ ﴾ لَعِنْ بَكِرُا ان كُو ہِلاك نے سورج نکلتے۔

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے اور نگاہ رکھا ہم نے برجوں کو ہرشیاطن مردود ہے مگر جو چوری سے من گیا سو اس کے پیچیے پڑاا نگارا چمکتا۔

۲۳۳۲ حضرت ابو ہریرہ فاللہ کے روایت ہے کہ حضرت مالیکی نے فر مایا کہ جب اللہ آسان میں کوئی تھم کرتا ہے تو فرشتے ایے پر مارتے ہیں اس حال میں کہ عاجزی کرنے والے ہیں واسطے تھم اللہ کے بعنی وہشت سے گھبرا جاتے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے قائم ہونے کا تھم ہواور آ وازمسموع مانند

﴿ لَيْإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ الْإِمَامُ كُلُّ مَا انْتَمَمْتَ وَاهْتُدَيْتَ بهِ.

﴿ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ الْهَلَكَةُ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴾.

٤٣٣٧ \_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنُ عِكْرِمَةً عَنُ أَبِّي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ

الله الباري پاره ۱۹ الم الم الم الم الم التفسير الباري پاره ۱۹ التفسير الم التفسير

آ واز زنجیر کی ہے پھر پر کہاعلی نے اور سفیان کے غیر نے کہا صفوان لیعنی ساتھ زبر ف کے ، اللہ وہ آ واز سب فرشتوں کو ساتا ہے سوجب ان کے دل سے ڈر دور ہوتا ہے تو کہتے ہیں یعنی مقرب فرشتوں سے مانند جریل اور میکائیل کی کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ اوپر والے کہتے ہیں حق کہا لیعنی کہا قول حق اور وہ ہے سب سے او پر برا سوسنتے ہیں اس کو چوری سننے والے اور چوری سننے والے اس طرح میں ایک پرایک اور بیان کیا سفیان نے اس کواپنے ہاتھ سے اوراپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کیں بعض کو بعض پر کھڑا کیا سوا کثر اوقات انگارہ چوری سننے والے کو پاتا ہے پہلے اس سے کداس کواپنے سائقی کی طرف ڈ الےسواس کوجلا ڈالتا ہے اور بھی اس کونہیں یا تا یہاں تک کہ اس کو اینے یاس والے کی طرف ڈالے لین اس کی طرف جواس نے ینچ ہے یہاں تک کداس کوزمین کی طرف ڈالتے ہیں اور مجھی سفیان تے کہا یہاں تک کہ زمین کی طرف پنچے سووہ قول کا من کے منہ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سوجھوٹ ملاتا ہے سولوگ اس کوسچا جانتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اس نے فلال فلال ون خبرنه دی تھی که ایسا ایسا ہو گا؟ و سوہم نے اس کوحق بایا واسطے اس کلمہ کے کہ آسان سے سنا گیا یعن بسبب بچ ہونے ایک بات کے جوآ سان سے سی گئ اس کی سب جھوٹی باتوں کو سچ جانتے ہیں۔

كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفُوانِ قَالَ عَلِيٌّ وَّقَالَ غَيْرُهُ صَفُوَان يَنْفُذُهُمُ ذَٰلِكَ فَإِذَا ﴿فُزَّعَ عَنُ قُلُوْبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ ﴿ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرقُوا السَّمْع وَمُسْتَرِقُوا السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ اخَرَ وَوَصَفَ سُفُيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِع يَدِهِ الْيُمْنِي نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ فَرُبَّمَا أَذْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَّرْمِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهْ وَرُبَّمَا لَمْ يُدُرِكُهُ حَتَّى يَرُمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيُهِ إِلَى الَّذِيُ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوْهَا إِلَى الْأَرْض وَرُبَّمَا قَالَ سُفُيَانُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْقَىٰ عَلَىٰ فَمِ السَّاحِرِ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذَّبَةٍ فَيُصَدَّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمُ يُخْبِرُنَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدُنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتُ مِنَ السَّمَآءِ.

فائ : یہ جو کہا ببلغ به النبی لیمن الو ہر یرہ فراٹی اس حدیث کو حضرت مؤاٹی کا پہنچاتے سے تو اس کے بدلے سمعت نہیں کہا واسطے احمال واسطہ کے یا تحل کی کیفیت اس کو یاد نہ رہی ہواور یہ جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے حق کہا تو اس کا حاصل یہ ہے کہ مقرب فرشتوں نے تعبیر کیا ہے اللہ کے قول سے اور قضا اور تقدیر سے ساتھ حق کے اور حق منصوب ہے اس بنا پر کہ وہ صفت ہے مصدر محذوف کی لیمنی القول المحیبون قوله اللہ کے مرفوع ہولیمن قال المحیبون قوله اللحق لیمن کہا جواب دینے والوں نے کہ اس کا قول حق ہے اس طرح تقریر کی ہے زخشری نے سورہ سباکی اس آیت اللحق لیمن کہا جواب دینے والوں نے کہ اس کا قول حق ہے اس طرح تقریر کی ہے زخشری نے سورہ سباکی اس آیت

المن البارى پاره ١٩ كا التفسير البارى پاره ١٩ كا التفسير البارى پاره ١٩ كا التفسير

میں ﴿ ما انزل ربکعہ قالو ۱ العق ﴾ ساتھ رفع کے اور اللہ کا بیقول احمّال ہے کہ کلمہ کن کا ہو مقابل باطل کے اور جائز ہے کہ مراد وہ قول ہو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے لینی اللہ نے وہ بات فرمائی کہ لوح محفوظ میں مقرر اور ثابت ہے اور بیہ جو کہا کہ اس کو جلا ڈالٹا ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ اس جلنے سے مرجاتا ہے یا زخی ہو جاتا ہے حسن بھری وغیرہ کا بیقول ہے کہ مرجاتا ہے اور ابن عباس وہ گئی کا بیقول ہے کہ زخی ہو جاتا ہے۔ (تیسر القاری)

یہ وہی پہلی حدیث ہے جو ابھی گزری اور سند بھی وہی ہے لیکن پہلی سند معنعن تھی اب اس سند سے بیمقصود ہے کہ ساع سب راویوں کا ایک دوسرے سے ثابت ہے اور ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ حدیث بیان کی ہم سے علی بن عبداللہ نے اس نے کہا مدیث بیان کی ہم سے سفیان نے اس نے کہا مدیث بیان کی ہم سے عمرو نے عکرمہ سے اس نے روایت کی ابو ہر رہوہ ڈالٹیز ہے کہ جب اللہ حکم کرتا ہے اور زیادہ کیا لفظ والکاهن کا کہاعلی بن عبدالله نے اور حدیث بیان کی ہم سے سفیان نے سواس نے کہا کہ کہا عمرونے میں نے سنا عکرمہ سے کہا حدیث بیان كيم سے ابو ہريرہ وفائن نے كہا جب الله تكم كرتا ہے اور كہا ك کا ہن کے منہ پر یعنی تبھی کا ہن کا لفظ زیادہ نہیں کیا ،علی بن عبداللد کہنا ہے میں نے سفیان سے کہا عمرو نے سنا میں نے عرمہ سے اس نے کہا سنا میں نے ابو ہریرہ فطائن سے اور مرفوع كرتا تها اس كوحضرت مُلَاثِيمُ تك كه آپ مُلَاثِمُ نے فزغ پڑھا ہے یعنی ساتھ پیش ف کے اور تشدید اور زیرز کے اور عین مہملہ کے کہا سفیان نے کہ اس طرح پڑھا ہے عمرو نے سومیں نہیں جانا کہ اس طرح اس نے اس کوعکرمہ سے سنا ہے بانہیں کہا سفیان نے اور یہی ہے قرائت جماری۔

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا عَلَيْ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ هُوَرَادَ وَالْكَاهِنِ وَ الْحَاقِنِ اللَّهُ الْأَمْرِ وَزَادَ وَالْكَاهِنِ وَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْآمْرُ وَقَالَ عَلَى هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْآمْرُ وَقَالَ عَلَى هُرَيْرَةَ قَالَ السَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا فَمَرًا قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبًا عَمْرًا قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَا قَالَ سُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا هُرَيْرَةً وَيَرُفُعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُرْغَ قَالَ سُفَيَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَدْرِيُ سَمِعَهُ هَكَذَا هُرَا هُرَيْرَةً وَيَرُفُعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُرْغَ قَالَ سُفَيَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

فائد: کہاسفیان نے یمی ہے قراُت ہماری کہ میں نے اپنے استاد عمرو سے تی ہے کیکن مجھ کور دد ہے نیج سائ عمرو کے عکرمہ سے ہوسکتا ہے کہ اس کوعکرمہ سے پیچی ہو کہا کر مانی نے کس طرح جائز ہے قراُت جب کہ مسموع نہ ہواور جواب یہ ہے کہ شاید نہ ہب اس کا جواز قراُت ہو بغیر سائے کے جب کہ معنی صحیح ہوں اور کہا اس نے کہ تائید کرتا ہے جو المن البارى پاره ۱۹ المنظمين على المناسير المناس

ابودرداء بنائيًة سے روایت ہے کہ اس نے ایک مرد سے سا کہ طعام الاثیم پڑھتا تھا تو انہوں نے کہا کہ کہہ طعام الفاحر اوراستدلال کیا ہے ساتھ اس کے کہ بدلنا ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ سے جائز ہے جب کہ اس کے معنی ادا ہوں پوشیدہ ندر ہے کہ ظاہر اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مراد ف یعنی ہم معنی لفظ سے بدلنا درست ہے جیسا کہ لوگوں نے امام ابوحنیفہ رکٹیلیہ کے قول سے سمجھا ہے کہ قر آن معنی کا نام ہے اور اگر کلمہ کو ہم معنی لفظ کے ساتھ بدلیں تو مجھے ڈر نہیں اورنماز فاسدنہیں ہوتی اورمتن کی عبارت ہے جواب عام تر معلوم ہوتا ہے کہ فاسدنہیں ہوتی خواہ کلمہ ہم معنی ہو يانه ہو۔ (ت)

> بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجُو الْمُوْسَلِيْنَ﴾.

٤٣٣٣ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ ٱلْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ

دِيْنَارِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُّهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدُخُلُوْا

عَلَىٰ هَٰوُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوا بَاكِيْنَ فَإِنْ لَّمُ تَكُونُوا بَاكِيْنَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ أَنْ يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمُ.

بَابُ قُولِهِ ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ

الْمَثَانِي وَالْقَرُانَ الْعَظِيْمَ ﴾.

٤٣٣٤ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ

الرَّحُمٰنِ عَنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِيً سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصَلِّي فَدَعَانِي فَلَمْ

باب ہے اس آیت کے بیان میں کہ البتہ مجروالوں نے پغمبروں کو حبطلایا۔

۳۳۳۳ - حفزت ابن عمر فالثناس روایت ہے کہ حفزت مَالْیُمْ ا نے اینے اصحاب سے جو ملک حجر یعنی قوم شمود کے ملک میں ۔ گزرے تنے فرمایا کہ نہ جاؤ ان لوگوں کے مکانوں میں مگروہاں خوف سے روتے ہوئے جاؤ تو مضا کقہ نہیں اور اگرتم کورونا میسرنہ ہوتو ان کے پاس مت جاؤ کہیں تم پرعذاب نہ پڑے جیساان پر پڑا۔

فائك: لیعنی تم بھی زمین میں وھنسائے جاؤ جیسے وہ وھنسائے گئے اور بینماز کے باب میں گزر چکی ہے۔

باب ہے تفییر میں اس آیت کی کہ ہم نے دیں تجھ کو سات آیتیں اس چیز سے کہ نماز میں مکرر پڑھی جاتی ہیں

اور قر آن بڑے در ہے کا۔

مسسم حضرت ابوسعید بن معلی ری سے روایت ہے کہ حفرت مُنَاثِيمٌ مجھ پر گزرے اور میں نماز پڑھتا تھا سو حضرت مَالِيَّنِمُ نے مجھ کو بلايا تو ميں آپ كے پاس نہ آيا يہاں تک کہ میں نے نماز پر هی پھر میں حضرت مَالَقُوْم کے پاس آیا تو حضرت مَالَيْنَا نِه فرمايا كه كس چيز نے تجھ كومنع كيا تھا آنے كتاب التفسير 🎇 ä**₹\$\$**\$\${\$6}\$\$

ہے؟ میں نے کہا میں نماز پڑھتا تھا حضرت مَالْثَیْمُ نے فر مایا کہ كيا الله في نهيس فرمايا كه ال ايمان والوا تحكم مانو الله كا اور

رسول کا جب کہتم کو بلائے پھر فر مایا کہ کیا نہ سکھلاؤں میں تجھ کواکیک سورت جو قرآن کی سب سورتوں نے بزرگ اور افضل

ہے پہلے اس سے کہ معجد سے نکلوں سوحضرت منافیز معجد سے

نكلنے لكے و ميں نے آپ كو ياد دلايا فرمايا كه ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ ہے يعني سوره فاتحہ ہے اور اس كا نام ہے سبع

مثانی اور قرآن عظیم جو مجھ کوملی-

۳۳۳۵ \_ حضرت ابو ہر پر و خالفیز سے روایت ہے کہ حضرت منافیز کم

نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ وہی ہے سبع مثانی اور قر آ نِ عظیم -

فاعد: اورتر ندی کی روایت میں اس وجہ ہے ہے کہ الحمد ملتدام القرآن اورام الکتاب اور سبع مثانی ہے اور البتہ گزر چی ہے بیاحدیث فاتحہ کی تفسیر میں تمام تر اس سے اور طبری نے ابو ہریرہ فائٹن سے روایت کی ہے کہ حضرت مکافیز کم نے فر مایا کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے راوی کہتا ہے سومیں نے ابو ہریرہ ز<sup>یانی</sup>ڈ سے کہا کہ اگر فاتحہ کے سوا مجھ کو اور کچھ یاد نہ ہوتو کیا کروں؟ کہا وہ تجھ کو کفایت کرتی ہے اس کا نام ام الکتاب اور ام القرآن اور سبع مثانی ہے کہا خطابی نے کہ اس میں رد ہے ابن سیرین پر اس واسطے کہ اس نے کہا کہ سورہ فاتحہ کوام القرآ ن نہیں کہا جاتا اور سوائے اس کے چھے نہیں کہ اس کو تو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے اور ابن سیرین کہتا ہے کہ ام القرآن تو لوح محفوظ ہے کہا خطابی نے اور ماں چیز کی اس کا اصل ہے اور نام رکھا گیا فاتحہ کا ام القرآن اس واسطے کہ وہ قرآن کی اصل ہے اور بعض کہتے ہیں اس واسطے کہ وہ پہلے ہے گویا کہ وہ اس کی ماں ہے اور پیے جو کہا کہ السبع الممثانی والقرآن العظيم تووالقرآن العظيم معطوف ہے اس کے تول ام القرآن پراور وہ مبتدا ہے اس کی خبر محذوف

ابه حَتَّى صَلَّيْت ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ فَقُلْتُ كُنْتُ أَصَلِّي فَقَالَ أَلَمُ يَقُل اللَّهُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِنَمَا يُحْيِيُكُمُ ﴾ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْان قُبُلَ أَنْ أَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَاهَبَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُوجَ مِنَ

🔀 فیض الباری پاره ۱۹ 🔀 🎇

الْعَالَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوْتِيْتَهُ. فاعد:اس مدیث کی شرح اول تفسیر میں گزر چکی ہے۔

الْمُسْجِدِ فَلَكَّرْتُهُ فَقَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

٤٣٣٥ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنُبٍ

حَدَّثَنَا سَعِيْدُن الْمَقْبُرِيُّ عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ الْقُرْانِ هِيَ السَّبْع

الْمَثَانِي وَالْقُرْانُ الْعَظِيْمُ.

الله فيض البارى پاره ۱۹ كالمنافق الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

ہاور یا وہ خبر ہمبتدا محدوف کی تقدیر اس کی بہ ہے و القرآن العظیم ما عداها لینی قرآن عظیم ماسوائے اس کے ہے اور نہیں ہے وہ معطوف اس کے قول السبع المعناني پر اس واسطے کہ فاتح نہیں ہے وہ قر آن عظیم اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ جائز ہے اطلاق قرآن کا اوپراس کے اس واسطے کہ وہ قرآن سے ہے لیکن نہیں ہے کل قرآن اور روایت کی ہے ابن ابی حاتم نے چے تغیرا پی کے مثل اس کی لیکن ساتھ لفظ و القر آن العظیم الذی اعطیتموہ کے لیعن قر آن عظیم وہ ہے جوتم کو ملا پس ہو گی بی خبر اور طبری نے علی بنائند سے روایت کی ہے کہ سبع مثانی سورہ فاتحہ ہے ہر رکعت میں دو ہرائی جاتی ہے اور روایت کی ہے طبری نے ابن عباس فائن سے کہ سبع مثانی سورہ فاتحہ ہے اور اسم الله الرحلن الرحيم ساتويں آيت ہے اور اس طرح روايت كى ہے اس نے ايك جماعت تابعين سے كەسىع مثانى سورہ فاتحہ ہے اور روایت کی ہے طریق سے ابوجعفر رازی کے اس نے روایت کی ہے رہے بن انس سے اس نے ابوالعالیہ سے کہا کہ سب مثانی سورہ فاتحہ ہے میں نے رہی سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں سبع مثانی سبع طوال ہیں یعنی سات سورتیں دراز اس نے کہا البنة اتاری گئی بيآ يت ﴿ وَلَقَد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ﴾ اور حالاتكه اس وفت طوال ہے کچھ چیز نداتری تھی اور بیقول اور ہے مشہور شبع طوال میں البتہ مند کیا ہے اس کوطبری اور حاکم وغیرہ نے ابن عباس بنافتا سے ساتھ سند توی کے اور لفظ طبری کا بیہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ اور آ لِ عمران اور نساء اور ما کدہ اور انعام اور اعراف ہے اور ابن ابی حاتم کی ایک سیح روایت میں مجاہد اور سعید بن جبیر سے ہے کہ ساتویں پونس ہے اور روایت کی طبری نے زیاد بن ابی مریم سے اس آیت کی تفسیر میں کہا تھم کر اور منع کر اور خوشخری سنا اور ڈرا اور مثالیں بیان کر اور نعتیں اور خبریں من اور ترجیح دی ہے طبری نے پہلے قول کو واسطے صحیح ہونے حدیث کے چ اس کے حضرت مَا يَعْمُ سے چربيان كى اس نے حديث الو ہريرہ وَاللَّيْ كى جي قصابى بن كعب وَاللَّهُ كے كما تقدم في تفسير المفاتحة ـ (فتح) اور يبي قول ہے عمر بنائنفذ اور على بنائنفذ اور ابن مسعود بنائنفذ اور حسن بنائنفذ اور مجابدراليفيد اور قما دہ رافيعيد اور ر کی رائیں اللہ کا کہ مراد سمع مثانی سے سورہ فاتحہ ہے ادر بیسورہ کہ سات آیتیں ہیں اس کو مثانی مثنی سے کہتے ہیں اس واسطے کہ اہل آ سان اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں جیسے اہل زمین اور بعض کہتے ہیں اس واسطے کہ سات کلمے اس میں دو ہزے دو ہرے ہیں اور وہ اللہ اور رحلن اور رحیم اور ایا ک اور صراط اور علیھم اور غیر ہے ،عمر فاروق رخاتینہ کی قرت میں ہے کہ انہوں نے اس کوغیر الضالین پڑھا ہے اور حسن بن فضل کہتا ہے کہ اس کونٹیٰ اس واسطے کہتے ہیں کہ دو بار نازل ہوئی کہ ہر بارستر ہزار فرشتہ اس کے ساتھ تھا ایک بار کھے میں اور دوسری بار مدینے میں اور نیزیہ سورت لفظ الحمد کے ساتھ مشروع ہوتی ہے اور الحمد پہلاکلمہ ہے کہ اس کے ساتھ آ دم عَالِيلا نے کلام کیا جب کہ چھینکے اور ان کی اولاد کا اخیر کلام ہے بہشت میں جیسا کہ اشارہ کیا ہے اللہ نے اس کی طرف ساتھ اس آیت کے ﴿و آخو دعواهم ان الحمد لله رب العالمين) اورنيزكى نما زيس دو بار سے كم نيس پرهى جاتى اور نيز تني ساتھ معنى ثناء كے باور المناب ال

یہ سورہ مشتل ہےاو پر اللہ تعالیٰ کی ثناء کے۔ (عینی)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ ٱلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عضيُنَ ﴾

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے کہ جنہوں نے کیا ہے قر آن کوئکڑے ٹکڑے۔

**فائد**: بعض کہتے ہیں کہ عضین جمع عضو کی ہے روایت کی ہے طبر کی نے ضحاک سے کہا اس نے اس آیت کی تغییر میں ﴿ جعلوا القرآن عضین ﴾ لینی کیا انہوں نے اس کو بوٹیاں بوٹیاں مثل بوٹیوں اونٹ کی اور اس طرح روایت كى بابن ابى حاتم نے عطاء كے طريق سے مثل قول ضحاك كے اور اس كالفظ يہ ہے عضو القرآن اعضاء لين کیا انہوں نے قر آن کو بوٹیاں بوٹیاں سوبعض نے کہا کہ وہ جادوگر ہے اور دوسرے نے کہا کہ مجنون ہے اور تیسرے نے کہا کہ کائن ہے سو یہی مراد ہے عظمین سے اور نیز روایت کی ہے ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مثل آس کی آور آس میں اتنا زیادہ ہے کہ کہا اس نے کہ بیہ پہلوں کی کہانیاں ہیں اورسدی کے طریق سے کہا کہ باٹٹا انہوں نے قر آن کو اور شعنھا کیا ساتھ اس کے سوکہا کہ ذکر کیا ہے محمد مُنافیجاً نے مجھمر کو اور کھی کو اور چیونٹی کو اور کلڑی کو سوبعض نے کہا کہ میں ہوں مچھر والا لیتنی میروں میری ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں ہوں چیونٹی والا اور تیسرے نے کہا کہ میں ہول مکڑی والا او رخصٹھا کرنے والے پانچ آ دمی تھے اسود بن عبد یغوث اور اسود بن عبدالمطلب اور عاصی بن واکل اور حارث بن قیس اور ولید بن مغیرہ اور نیز روایت کی ہے اس نے طریق سے رہیج بن انس کے مثل اس کی اور بیان کی ہے اس نے کیفیت ہلاک ہونے ان کے کی ایک رات میں۔ (فتح) اور مجاہد سے روایت ہے کہ یہود نے کتاب کو کو یے کلڑے کیا تھا بعض کے ساتھ ایمان لاتے تھے اور بعض سے انکار کرتے تھے یعنی حضرت مَثَاثَیْم کی صفت سے جو پہلی کتابوں میں درج بھی اور بعض کہتے ہیں کہ کافروں نے قرآن کوتقسیم کیا تھا بعض کہتے تھے کہ جادو ہے اور بعض کہتے تھے شعر ہے اور بعض کہتے تھے اساطیر الاولین اور بعض کہتے کہ افسانہ ہے سواللہ نے ان سب کوطرح طرح کے عذاب سے ہلاک کیا اورعکرمہ سے روایت ہے کہ عضہ قریش کی زبان میں جادو کو کہتے ہیں اور بیرآیت پوری اس طور ے ہے ﴿ وَقُلُ انَّى انَّا النَّذِيرِ الْمَبَينَ كُمَّا انْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسْمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا القرآن عضين ﴾ لَيْخَيَ كَهُم میں ڈرانے والا ہوں ظاہر ہم عذاب اتاریں گے جیبا عذاب اتارا ہم نے تقیم کرنے والوں پر جنہوں نے مکڑے كيا\_اورامام بخارى وليتيه نے مقتسمين كوشم سے ساتھ معنى حلف كے ليے ہے۔ (ت)

النفسير الباري پاره ۱۹ المنافسير المنافسير المنافسير المنافسير المنافسير المنافسير المنافسير المنافسير المنافسير

کلمدلا نافینیس بلکہ بیلام تاکید کے واسطے ہے بغیر مدکے اور معنی قاسمهما کے ہیں قتم کھائی شیطان نے واسطے ان دونوں کے بین آ دم اور حوا کے اور نہ قتم کھائی انہوں نے واسطے اس کے بینی باب مفاعلہ اس جگہ اپنے اصل پرنہیں بلکہ ساتھ معنی اصل فعل کے ہے بغیر مشارکت کے بعنی مشارکت کے بعنی اس آ بیت میں ﴿وقاسمهما انبی لکما لمن الناصحین﴾ یعنی شیطان نے ان کے واسطے قتم کھائی کہ البتہ میں تمہارا فیمن شیطان نے ان کے واسطے قتم کھائی کہ البتہ میں تمہارا فیمن شیطان نے ان کے واسطے قتم کھائی کار قبیت کی تفسیر میں فیمن تقاسموا باللہ نبیته ﴾ کوشم کھائی کفار قریش نے اللہ فیمن کی کہ ہم اس پرشب خون کریں گے۔

فاعد: غرض امام بخاری رالید کی ان دونو لفظول کی تفییر کرنے سے سی ہے کہ مقتسمین سم مشتق ہے نہ تقلیم ہے، میں کہتا ہوں کہ اس طرح تھہرایا ہے اس کو بخاری نے قتم سے ساتھ معنی حلف کے اور مشہور سے ہے کہ وہ مشتق ہے تقتیم سے اور ساتھ اس کے جزم کیا ہے طبری وغیرہ نے اور سیاق کلام کا دلالت کرتا ہے اوپر اس کے اور قول اللہ تعالی کا ﴿ الذين جعلوا ﴾ صفت ہے مقتسمين كي اور البتہ ذكركيا ہے ہم نے كمراد بيہ ہے كدانہول نے اس كو کھڑے کھڑے کیا اور کہا ابوعبیدہ نے جس کی کلام کوا کثر بخاری نقل کرتا ہے کہ مقتسمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے کیا ادر کہا ابوعبیدہ نے بیج تفسیر لفظ عضین کے کہ مرادیہ ہے کہ انہوں نے اس کوتقسیم اور ٹکڑے ککڑے کیا اورلیکن قول اس کاو منہ لا اقسعہ پس نہیں ہے اس طرح لیعن نہیں وہ اقتسام سے بلکہ وہ ماخوذ ہے قتم سے اورسوائے اس کے پھینہیں کہ کہا یہ بخاری نے اس چیز کی بنا پر کہاس نے اس کو اختیار کیا کہ مقتسمین قتم سے ہے اور کہا ابوعبیدہ نے ج قول اس کے ﴿لا اقسم بیوم القیامة ﴾ کے کہ معنی اس کے یہ ہیں اقسم بیو م القیامة یعنی میں قیامت کے دن کی قتم کھاتا ہوں اور اختلاف ہے چھ لفظ لا کے سوبعض کہتے ہیں زائدہ ہے اور اسی طرف اشارہ کرتا ہے کلام ابوعبیدہ کا اور تعاقب کیا گیا ہے اس کا ساتھ اس طور کے کہنیں زیادہ ہوتا ہے وہ مگر درمیان کلام کے ادر جواب دیا گیا ہے ساتھ اس طور کے کہ کل قرآن ایک کلام کی مانند ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جواب ہے چیز محذوف کا اور بعض کہتے ہیں کہ نفی بحال خود قائم ہے اورمعنی بیہ ہیں کہ نہیں قتم کھا تا میں ساتھ فلاں چیز کے بلکہ ساتھ فلاں کے اور اس طرح قر اُت لا اقسم کی بغیر الف کے پس بیقر اُت ابن کثیر کی ہے اور اختلاف ہے ﷺ لام کے سو بعض کہتے ہیں کہ وہ لام قتم کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ لام تاکید کا ہے اور اتفاق ہے اوپر ٹابت رکھنے الف کے نیج اس

الله الماري پاره ۱۹ ا

بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَصِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَابِ بِين كَه انهول فِي قرآن كُوكَلُّرِ عَلَا كِيا سوبَصْ (الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِيْنَ) قَالَ هُمُ قَرآن كَ ساتها ايمان لائے اور بعض كے ساته كافر ہوئے۔ أَهُلُ الْكِتَابِ جَزَّ وُوهُ أَجْزَآءً فَامَنُواْ بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ.

فاعد: مرادساتھ اہل کتاب کے بہود اور نصاری ہیں جیے کہ دوسری روایت میں اس کی تفسیر کی ہے۔

877٧ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنِ ٢٣٣٧ - حضرت ابن عباس الخَلَّمَ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الفَّير بيل (كما انزلنا على المقتسمين) كها الله عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الفَّير بيل (كما انزلنا على المقتسمين) كها الله عَنْهُمَا (كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى مراديه به كه بعض قرآن كے ساتھ ايمان لائے اور بعض سے المُقتسِمِيْنَ فَالَ المَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا انكاركيا يعنى يهوداور نصارئ نے۔

بِبَعْضِ الْيَهُوُ دُو وَالنَّصَارِى. فَادِّكُ: طَاهِران دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتسمیں تقیم سے ہے نہ قتم سے۔

فائك: اورشهادت لى بےطبرى نے واسطے اس كے ساتھ صديث ام العلاء كے نتى قصے عثان بن مظعون وَفَائَدُ كے اما هو فقد جآءه الميقين وانى لار جواله المحيولين اس كوتو موت آئى يعنى مركبيا اور البته ميں اس كے واسطے اميد ركھتا ہوں بھلائى كى اور يہ صديث مع شرح اپنى كے جنازے ميں گزر چكى ہے اور البته اعتراض كيا ہے بعض شارحين

الله البارى پاره ۱۹ ي پي کې کتاب التفسير کې

نے بخاری پراس واسطے کہاس نے اس حدیث کو اس جگہنہیں نکالا اور حالا نکہ اس کا ذکر کرنا اس سے لائق تر تھا میں کہتا ہوں کہ سے بخاری پر لازم نہیں آتا اور البت روایت کی ہے نسائی نے حدیث ابو ہر یرہ دفائن کی مرفوع کہ بہتر اس چیز کا کہاس کے ساتھ لوگ گزران کریں وہ مرد ہے کہا ہے گھوڑے کی نگام تھاہے ہے الحدیث اور اس کے اخیر میں ہے حتی یاتیه الیقین لینی یہاں تک کہ اس کوموت آئے نہیں وہ لوگوں سے مگر نیکی میں پس بیشام جید ہے واسطے قول سالم کے اور اس سے ماخوذ ہے اللہ تعالیٰ کا قول ﴿ و کنا نکذب بیوم المدین حتی اتانا الیقین ﴾ اور اطلاق یقین کاموت پرمجازی ہے اِس واسطے کہموت میں شک نہیں کیا جاتا۔ (فتح) سُورَة النحُل

یعنی مرادروح القدس سے جبرئیل مَلاِتِلا ہے اترا ساتھ قرآن کے روح الامین یعنی جرئیل مَالیٰ اللہ ۔

فائك : بهرحال قول اس كاروح القدس جبوئيل سوروايت كيا ہے اس كوابن ابى حاتم نے عبدالله بن مسعود في لين اور لیکن قول اس کا ﴿ نول به الروح الامین ﴾ تو ذکر کیا ہے اس کو بخاری رائید نے واسطے شہادت لینے کے اس تاویل کے تیجے ہونے پر اس واسطے کہ روح الامین سے مراد اس آیت میں بالا تفاق جبرئیل مُلینہ ہے اور شاید اشارہ کیا ہے بناری الید نے ساتھ اس کے طرف رد کرنے اس چیز کی جو ضحاک نے ابن عباس الطی سے روایت کی ہے کہ روح

﴿رُوْحُ القَدُسِ﴾ جِبْرِيْلَ ﴿نَزَلَ بِهِ

الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ ﴾.

القدس اس چیز کا نام ہے کہ عیسیٰ مَلاِنھ اس کے ساتھ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اس کی سندضعیف ہے۔ (فتح) ﴿ فِي ضَيْقٍ ﴾ يُقَالَ أَمُرٌ ضَيْقٌ وَّضَيْقٌ للسِّينُ لفظ ضيق كه آيت ﴿ ولا تك في ضيق مما یمکرون ﴾ میں واقع ہے اس کو دوطرح سے پڑھنا جائز مِّثُلُ هَيۡنِ وَّهَيْنِ وَّلَيۡنِ وَّلَيۡنِ وَّلَيۡنِ وَّمَيۡتٍ

ہے ساتھ تشدیدی اور زیراس کی کے اور دوسری ساتھ جزم ی کے مثل ان تین لفظ کی کہان میں دونوں لغت روا ہے۔

یعنی اور کہا ابن عباس فٹائٹانے کہ ﴿ فی تقلبهم ﴾ کے وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ فِي تَقَلَّبِهِمُ ﴾ معنی ہیں چھ اختلاف ان کے کی۔ إختِلافِهِمُ.

فاكك: بياشاره باس آيت كى طرف ﴿ او ياخذهم في تقلبهم ﴾ يعني يا بكر لا ان كو چلتے پھرتے اور آتے جاتے اور قما د ہراتیا یہ سے روایت ہے کہ مراد تقلبھمہ سے سفران کے ہیں۔

یعنی اور کہا مجاہد نے بچے تفسیر قول اللہ تعالی کے ﴿والقَّی وَقَالَ مُجَاهِدُ تَمِيْدُ تَكَفًّأ.

فی الارض رواسی ان تمید بکم ﴾ کے کہتمید کے معنی ہیں الٹ ملیٹ کرے لینی ڈالے زمین میں بوجھ

الله البارى ياره ١٩ ﴿ يَوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

واسطے بچاؤ کے اس سے کہتم کوالٹ ملیٹ کر دے۔

فائك: اورطبرى نے على فِناتِينَ سے روایت كى ہے كہ جب اللہ نے زمين كو پيدا كيا تو جنبش كرنے لكى تو اللہ نے ان میں پہاڑوں کے بوجھ ڈالے۔

<sup>یعنی</sup> مفر طون کے معنی ہیں بھلائے گئے۔ ﴿مُفَرَطُونَ ﴾ مَنْسِيُّونَ.

فائك: يداشاره باس آيت كى طرف ﴿ لا جوم ان لهم النار وانهم مفرطون ﴾ لين اس من شبئيس كدان کے لیے آگ ہے اور وہ بھلائے جائیں گے، اور روایت کی ہے طبری نے سعید بن جبیر سے کہ مفرطون کے معنی ہیں چھوڑے گئے آگ میں بھلائے گئے چی اس کے اور قادہ سے روایت ہے کہ وہ آگے بھیجے گئے ہیں دوزخ میں اور اس سے ماخوذ ہے قول حضرت مالیکی کا میں ہوں ہراول اور پیشواتمہارا حوض پر اور یہ جمہور کی قرات کی بنا پر ہے ساتھ تخفیف را کے اور زبراس کی کے اور پڑھا ہے اس کو نافع نے ساتھ زیراس کی کے اور وہ افراط سے ہے اور پڑھا ہے اس کوجعفر بن قعقاع نے ساتھ زبرف کے اور تشدید را مکسورہ کے لینی قصور کرنے والے جے ادا کرنے واجب کے

مبالغه كرنے والے بيں چ برائی كے۔ (فتح)

یعنی اور کہا مجاہد کے غیرنے اس آیت کی تفسیر میں ﴿فاذا وَقَالَ غَيْرٌهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجَيْمِ﴾ هٰذَا مُقَدَّمٌ وَّمُؤَخَّرٌ وَّذٰلِكَ أَنَّ

الْإِسْتِعَاذَةَ قُبُلَ الْقِرَآءَةِ وَمَعْنَاهَا الإعْتِصَام بِاللَّهِ.

قرأت القرآن فاستعذ بالله ﴾ كداس كلام مين تقديم اور تاخیر ہے باعتبار ظاہر کے اور اصل یوں ہے کہ جب تو الله سے بناہ ما کے تو قرآن کو بڑھ اور بیاس واسطے کہ بناہ مانکنا قراُت سے پہلے ہے پہلے اللہ سے پناہ مانگے پھر قرآن پڑھےاوراستعاذہ کے معنی ہیں اللہ کو مضبوط پکڑنا۔

فاعد: بعض نے اس کی یوں تقریر کی ہے کہ حرف اذا کا صلہ ہے درمیان دونوں کلام کے اور تقدیریہ ہے کہ جب تو قر أت ميں شروع موتو پناه ما تك اور بعض كہتے ہيں كه وه اپنے اصل پر ہے ليكن اس ميں اضار ہے يعنی جب تو قرآ ن کو پڑھنے کا ارادہ کرے اس واسطے کو فعل پایا جاتا ہے نزدیک قصد کے بغیر فاصل کے اور البتہ لیا ہے ساتھ فلا ہرآیت کے ابن سیرین نے اور منقول ہے ابو ہریرہ زائٹی سے اور وہ ند بہ جمزہ زیّات کا ہے کہ وہ قر اُت کے بعد پناہ ما تکتے تھے اور ساتھ ای کے قائل ہوا ہے داؤد ظاہری۔ (فق)

لینی شاکلتہ کے معنی ہیں اینے طریقے ی<sub>ر۔</sub> ﴿شَاكِلَتِهِ ﴾ نَاحِيتِهِ.

فائك: يد لفظ سوره بني اسرائيل ميس ہے اس كى شرح وہاں آئے گا۔

﴿ فَصُدُ السَّبِيلِ ﴾ الْبَيَانُ. یعنی قصد السبیل کے معنی بیان ہیں۔

فائد: روایت کی ہے طبری نے ابن عباس ظافی سے چھتفیر اس آیت کے ﴿ وعلی الله قصد السبیل ﴾ کہا ابن عباس ظافی نے کہ اس کے معنی ہیں بیان یعنی بیان کرنا ہدایت اور گمراہی کا۔ (فتح)

اللهِ فَي مَا اسْتَدُفَأْتَ. يعنى دفئ وه چيز ہے كہ جس كے ساتھ تو گرمى حاصل كرے۔

فائك: اور روايت كى ہے طبرى نے ابن عباس فرائل سے اس آیت كی تفسیر میں كه مرادفئ سے كپڑے ہیں مراداس آیت كی تفسیر ہے ﴿ولكم فيها دفء و منافع للناس ﴾ يعنی واسطے تنہارے اس میں بچاؤ ہے سردى سے اور سوائے اس كے اور منافع واسطے لوگوں كے ۔ (فتح)

﴿ تُرِيْحُونَ ﴾ بِالْعَشِيِّ وَ ﴿ تَسُرَحُونَ ﴾ ليمن آيت ﴿ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين بِالْغَدَاةِ . تسرحون ﴾ كمعنى بيه بين كهتم كوان بين آبرو ب جب شام كو پھير لاتے ہو اور جب صبح كو چرانے ك

واسطے جنگل کی طرف لے جاتے ہو۔ لیمن آیت ﴿لمد تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ﴾ میں

شق کے معنی مشقت ہیں لیعنی اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ ان شقت ہیں تمہارے بوجھ ان شقت ہے۔ ان شہروں تک کہتم نہ پہنچتے وہاں مگر جان کی مشقت ہے۔ لیعنی آبت ﴿او یا خذھم علی تحوف﴾ میں تخوف کے معنی ہیں نقصان لیعنی کیڑ لے ان کو اوپر نقصان کے معنی ہیں نقصان لیعنی کیڑ لے ان کو اوپر نقصان

مالوں اور جانوں کے یہاں تک کہ ہلاک ہوں۔ فائد: اور ابن عباس نظی سے روایت ہاں آیت کی تغییر میں علی تنقص من اعمالهم یعنی اوپر کم ہونے ان

بھی اور اسی طرح لفظ نعم کا بھی دونوں طرح سے آتا ہے ذکر بھی اور مؤنث بھی اور الانعام جمع کا لفظ ہے اس کا واحد نعم ہے فی بطونہ میں ضمیر واحد ندکر کا انعام کی طرف پھرتا ہے پس معنی ہے ہیں کہتم کو چو یا یوں میں بوجھ کی جگہ التفسير کاپر التفسير کاپر التفسير کاپر

ہے پلاتے ہیںتم کواس کے پیٹ کی چیزوں سے گوبراور لہو کے پیج میں سے دودھ ستھرا۔

﴿سَرَابِيلَ﴾ قُمُصٌ ﴿تَقِيْكُمُ الْحَرِّ﴾ وَأَمَّا ﴿سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ بَأْسَكُمُ﴾ فَإِنْهَا

﴿ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ﴾ كُلُّ شَيْءٍ لَّمُ يَصِحُّ

الرَّجُل.

یعنی مراد سرائیل سے جیج قول اللہ تعالیٰ کے ﴿ سوابیل تقیکم الحر) کرتے ہیں اور مراد سرائیل سے ج قول الله تعالی کے ﴿سرابیل تقیکم باسکم ﴾ زره ہیں اور معنی ساری آیت کے بیہ ہیں کہ بنا دیئے تم کو کرتے جو بیاؤ ہیں گرمی کے اور زر ہیں جو بیاؤ ہیں لڑائی

ليني آيت ﴿ دخلا بينكم ﴾ مين وخلاكمعن بين جو چیز کہ صحیح نہیں پس وہ دخل ہے۔

وہ چیز ہے جوحرام ہواس کے تھلوں سے اور رزق حسن

فَهُوَ دَخَلَ. فائك: بياشاره بهاس آيت كي طرف ﴿ تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ﴾ يعني تهمراتي موتم اين قتميل كمر ورمیان اپنے لینی دنیا کے مال کھانے کے واسطے جھوٹی قتمیں نہ کھااور بعض کہتے ہیں کہ دخل کے معنی خیانت ہیں۔ لعنی کہا ابن عباس فٹا ٹھانے سے تھے تفسیر آیت ﴿وجعل لکھ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ حَفَدَةً ﴾ مَنْ وَلَدَ من ازواجكم بنين وحفدة ﴾ كمراد هدة سےمردكي

اولا د ہے لیعنی بیٹا اور پوتا۔

فائك: اور نيز ابن عباس فالتياسے روايت ہے كہ وہ مرد كى بيوى كى اولا و ہے اور نيز اس سے تيسرا قول مروى ہے لينى مراداس سے سسرال ہے اور عکر مدے روایت ہے کہ حفد ہ کے معنی ہیں خادم اور حسن سے روایت ہے کہ حفد ہ بیٹے اور پوتے ہیں اور جو تیری مدد کرے گھر والوں یا خادم ہے تو تیراهند ہ ہے اور بیقول سب اقوال کو جامع ہے۔ ( فقح ) ليمني آيت ﴿ومن ثمرات النخيل والاعناب ٱلسَّكَرُ مَا حُرَّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا وَالرَّزُقُ تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا﴾ میں سکر سے مراو الْحَسَنُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ.

سے مرادوہ چیز ہے جواللہ نے حلال کی ہے۔ فائد: روایت کی ہے طبری نے ابن عباس فالھا ہے کہ رزق حسن حلال ہے اور سکر حرام ہے اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ بیتھم شراب کے حرام ہونے سے پہلے تھا اور بیاس طرح ہے اس واسطے کے سورہ فحل کی ہے اور فعلی سے روایت ہے کہ سکر سے مراد شراب نہیں بلکہ سکر تو منقی کا نچوڑ ہے اور مرادر زق صن سے مجور اور انگور ہے۔ (فقی) المن الباري پاره ۱۹ المناسير ا

وَقَالَ ابْنُ عُیَیْنَةَ عَنُ صَدَقَةَ ﴿ أَنْكَاتًا ﴾ لین اور کہا ابن عیینہ نے صدقہ سے چی تفسیر اس آیت هی خُرقاء کانت اِذَ آ أَبُرَ مَتُ غَزُلَهَا من بعد قوة انگانت فضت اِذَ آ أَبُرَ مَتُ غَزُلَهَا من بعد قوة انگانت کی کہ تو اس نے اپنا انگان کے ایک میت کے پیچھے کارے کار کہا کہ وہ ایک سوت کا تا محنت کے پیچھے کارے کارے کہا کہ وہ ایک

اپناسوت کات کرتوٹر ڈاتی تھی۔

اپناسوت کات کرتوٹر ڈاتی تھی۔

عبدالعزیٰ کی ماں ہے اور خاس کا نام ربطہ ہے بیٹی عمرو بن کعب بن سعد بن زید مناۃ کی ہے اور اسد بن عبدالعزیٰ کی ماں ہے اور خرر النبیان میں ہے کہ اس کا دستور تھا کہ وہ اور اس کی لونڈیاں فجر سے دو پہر تک سوت کا تا کرتیں پھر ان کو تھم کرتی کہ اس کو توڑ ڈالیس بہی تھا دستور اس کا نہ کا تنے سے باز رہتی تھی اور نہ کا تا ہوا باتی مچھوڑتی تھی اور طبری نے قادہ سے روایت کی ہے کہ وہ مثال ہے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے واسطے اس مخص کے جو اپنا عبد توڑ ڈالے۔ (فتح) اور کہتے ہیں کہ وہ عورت دیوانہ اور قبری تھی۔

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْأُمَّةُ مُعَلِّمُ الْخَيْرِ لَيْنَ اور كَهَا ابْنَ مَسْعُودُ وَالْنَمُ نَے نَ لَيْ تَفْير آيت ﴿ان وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودُ وَالْآمُنَ نَے نَ لَكُ تَفْير آيت ﴿ان وَقَالَ اللّٰهِ ﴾ كدامته كمعنى بين وَالْقَانِتُ اللّٰهِ ﴾ كدامته كمعنى بين فرمانبردارليمن في سكولانے والا اور قانت كے معنى بين فرمانبردارليمن

الله اور رسول کی فرمانبرداری کرنے والا۔ باب ہے تفسیر میں اس آیت کی کہ کوئی تم میں سے پہنچتا

عورت بھی کے میں اس کا نام خرقا تھا اس کا دستورتھا کہ

ب ہے یورین کی بیشت کے بعد پکھینہ سمجھے۔ ہے خوار تر عمر کوتا کہ بکھنے کے بعد پکھینہ سمجھے۔

ں عمر سے اور مبرے عداب سے اور سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَمِنْكُمُ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرُذَلِ الْعُمُرِ ﴾.

٢٣٣٨ ـ حَذَّثَنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مُوْسَى أَبُوْ عَبُدِاللهِ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو أَعُودُهُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَلِمُتَنَةٍ

الدَّجَّالِ وَلِمُتَنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

فائك: اس حديث كي شرح دعوات ميں آئے گي۔ (فتح) ابن عباس فطا سے مروى ہے كەمراداسفل عمر ہے اور عكر مه

الم المناري باره ١٩ كا يُحْرِين الباري باره ١٩ كا يكري المناسير المناسير المناسير المناسير المناسير المناسير المناسير

سے منقول ہے کہ جوکوئی قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف ردنہیں کیا جاتا بعنی جوکوئی شعور اور ادراک رکھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف ردنہیں کیا جاتا اور بیس بہلنے کا ہے قادہ نے کہا کہ وہ نوے سال کی عمر ہے اور علی رفائٹھ سے روایت ہے کہ وہ پچھتر سال کی عمر ہے، پوشیدہ نہ رہے کہ یہ تعیین بدنسبت بعض کے ہوگی نہ کل کے اور یہ جو کہا کہ زندگی اور موت کے فتنے سے اور وہ ابتدا جان تکا لئے کے سے ہے اور لگا تار اور سے حضرت مال تکا تے ان چیزوں فہ کورہ سے واسطے ان کے اپنی امت سے اور تشریع کے واسطے ان تار اور سے حضرت مالی تی مان کے اس کے واسطے ان

سورهُ بنی اسرائیل کی نفسیر کا بیان

٣٣٣٩ حضرت ابن مسعود والله سے روایت ہے کہ اس نے

سورہ بنی اسرائیل اور کہف اور مریم کے حق میں کہا کہ بیتنوں

اول قد کی سورتوں سے ہیں یاجد ت میں نہایت کو پیچی ہیں اور

وہ قد کی محفوظ چیزوں سے ہیں۔

تار اور تھے حضرت مکافیرًا پناہ مانگلتے ان چیزوں مذکورہ سے واسطے ہنانے لے اپی امت سے اور تشریج کے واسطے ان کے تا کہ بیان کریں واسطے ان کے صفت ضروری دعاؤں کی جزائے اخیر دے ان کو اللہ ہماری طرف سے ساتھ اس چیز کے کہ وہ اس پے لائق ہیں۔ (ق وت)

سُورَةُ بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ ٤٣٣٩ ـ حَذَّثَنَا ادَمُ حَذَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِيُ

١٩٦٩ - عندلنا ارَّمْ عَدَّنَا السَّبَّهُ عَنْ يَزِيْدُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ يَزِيْدُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

فَى بَنِى إِسُوآتِيْلَ وَالْكُهُفِ وَمَرُيَعَ إِنَّهُنَّ مِنَ فِى بَنِى إِسُوآتِيْلَ وَالْكُهُفِ وَمَرُيَعَ إِنَّهُنَّ مِنَ الْمِعَاقِ الْأَوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِكِلادِئ.

فائك: اور مراد ابن مسعود من للنيزى يه ب كه وه سورتين اول اس چيز سے بين كه يكھى گئى ہے قرآن سے اور بيكه واسطے ان كے نضيلت ہے واسطے اس چيز كے كه ان ميں ہے قسوں سے اور پيفمبروں اور اگلی امتوں كی خبروں سے اور بير حديث فضائل قرآن ميں آئے گی ، ان شاء اللہ تعالی ۔

﴿ فَسَيْنَغِضُونَ اللَّكَ رُوُوسَهُمُ ﴾ قَالَ لَيْنَ اور كَهَا ابن عباس ظُالَمُ اللهِ آيت ﴿ فسينغضون ابْنُ عَبَّاسٍ يَهُزُّونَ. اليك رؤوسهم ﴾ كى تفير مِن كما يخ سر بلات بين

مھنے ہے۔

فائك: اوركها ابن قنيه نے كه مراديه به كه اپنے سر بلاتے ہيں بطور استبعاد كے لينى دوسرى بار زندہ ہونے كو بعيد حانتے ہيں ۔ (فنتے)

جانتے ہیں۔ (فتح) وَقَالَ غَيْرُهُ نَغَضَتْ سِنْكَ أَي اور ابن عباس فالنا اے غیر نے كہا كه كها جاتا ہے نغضت

تَحَوَّكُتُ. سنك جَبَه تيرادانت علي وقضينا الى بنى اسرائيل كمعنى بيل الحَوَّكُتُ. فَي اللَّهُ عَن بيل اللَّهُ عَن بيل اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَن بيل اللَّهُ عَن بيل اللَّهُ عَن بيل اللَّهُ عَن بيل اللَّهُ عَنْ بيل اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ ال

التفسير (107 \$ \$ 200 )

عَلٰي وُجُوهِ ﴿وَقَطٰى رَبُّكَ﴾ أَمَرَ رَبُّكَ وَمِنهُ الْحُكُمُ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمُ﴾ وَمِنهُ الْخَلُقُ ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ﴾ خَلَقَهُنَّ.

فائك : لين آيت ﴿ وقضينا الى بنى اسرائيل ﴾ من تصينا كم من بين اخرنا لينى بهم نے ان كوخر دى اور لفظ قضا كى معنى بين اخرنا لينى بهم نے ان كوخر دى اور لفظ قضا كى معنى بين سوآيت ﴿ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ﴾ مين قضا ساتھ معنى فرمانے كے ہے لينى بيك رب تيرا فيصلہ كرے گا در آيت ﴿ وقضا هن سبع سموات ﴾ مين قضى ساتھ معنى پيدا كرنے كے ہے۔

فاعد: يكلام ابوعبيده كا باوراس نے قطبی كے بعض معنى بيان كيے ہيں اوراس كے اكثر معنى سے اس نے غفلت کی ہے اور بیان کیا ہے ان سب کو اسلعیل بن احمد نیسا بوری نے کتاب الوجوہ میں سوکہا اس نے کہ لفظ قطعی کا قرآ ن مجید میں پندرہ وجہ سے آیا ہے یعنی پندرہ معنی میں استعال ہوا ہے ایک فارغ ہوتا ہے ﴿فاذا قضیتم مناسککم ایعن جبتم این ج کی عبادتوں سے فارغ مواور دوسرے معنی اس کے امر ہیں ﴿اذا قضى اموا ﴾ لیعن جب سی کام کا تھم کرتا ہے اور تیسر معنی اس کے مدت کے ہیں ﴿فمنهم من قضی نحبه ﴾ یعنی سوبعض نے ان میں سے ائی مت پوری کی اور چوتھ معنی اس کے صل کے ہیں (یقضی الالامر بینی وبینکم) لین البتہ میرے اور تمہارے درمیان کام قیصل کیا جائے ، اور پانچویں معنی اس کے مضلی کے ہیں بینی جاری کرنا ﴿ ليقضي الله اموا کان مفعولا ﴾ اور چھے معنی اس کے ہلاک کرنے کے بیں ﴿ لقضى اليهم اجلهم ﴾ اورساتو یں معنی اس کے وجوب کے میں ﴿ لَمَا قَضَى الامر ﴾ اور آ تھویں معنی اس کے ابرام ہیں لینی انجام دینا ﴿ الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها) اورنوی معنی اس کے خروار کرنے کے ہیں ﴿قضینا الی بنی اسرائیل) اور دسویں معنی اس کے وصیت كے بيں ﴿ وقضٰی ربك الا تعبدوا الا اياه ﴾ اور گيارہويں معنى اس كے موت كے بين ﴿ فوكره موسٰى فقضى علیه) اور بارہویں معنی اس کے اتر نے کے ہیں ﴿ فلما قضى علیه الموت ﴾ اور تیروہویں معنی اس کے طلق کے ہیں لیمی پیدا کرنا ﴿ فقضاهن سبع سماوات ﴾ اور چود ہویں معنی اس کفعل کے ہیں ﴿ کلا لما يقض ما امر ٥ ﴾ لین تھا لم یفعل اور پندرہویں معنی اس کے عہد کے بیں ﴿اذا قضینا الی موسی الامو ﴾ اور ذکر کیا ہے اس کے غیرنے کہ قدر مکتوب لوح محفوظ میں اور آتا ہے ساتھ معنی وجوب کے ﴿اذ قضی الامر ﴾ای وجب لهم العذاب اور انتہا کے معنی کے ساتھ بھی آتا ہے ﴿ فلما قضی زید منها وطرا ﴾ اور ساتھ معنی اتمام کے ہے ﴿ ثعر قضی اجلا) اورساتھ معنی کتب کے ہے ﴿اذا قضی اموا ﴾ اور کہا زہری نے کہ مرجع قضی کا طرف قطع ہونے چیز کے اورتمام ہونے اس کے ہے اور ممکن ہے بھیرنا سب معنوں کا طرف اس کی اور قضی خودمتعدی ہے اور ﴿ وقضینا الٰی بنی اسرائیل ﴾ میں جوحرف الی کے ساتھ متعدی ہوا ہے تواس واسطے کہ وہ شامل ہے ﴿ او حینا ﴾ کے معنی کو۔ (فقی) یعنی نفیرا کے معنی ہیں جواس کے ساتھ دشمن کی لڑائی میں ﴿ نَفِيرًا ﴾ مَنْ يَّنْفِرُ مَعَهُ.

جائے لینی کشکر۔

فَانَكُ : بيه اشاره ہے اس آیت کی طرف (وجعلنا کھ اکثر نفیرا) تعنی کیا ہم نے تم کوزیادہ باعتبار لشکر کے اور قادہ سے روایت ہے کہ باغتبار عدداور گنتی کے۔(فتح)

اور تتبیر اکے معنی ہیں تدمیر تینی ہلاک کریں جس جگہ ﴿ وَلِيُتَبِّرُوا ﴾ يُدَمِّرُوا ﴿ مَا عَلُوا ﴾. غالب ہوں پورا ہلاک کرنا اللہ نے فرمایا ﴿وليتبروا ما

عُلُوا تتبيراً ﴾۔

لعنی اور حصیرا کے معنی ہیں قید خاند۔

﴿ حَصِيرًا ﴾ مَحْبِسًا مَحْصَرًا. **فَائِكَ**: بياشارہ ہےاس آيت کی طرف ﴿ وجعلنا جھنم للکافرين حصيرا ﴾ لينن تھہرايا ہے ہم نے دوزخ کوقيد خانہ واسطے کا فروں کے۔

یعنی فحق کے معنی میں واجب ہوا اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا القُولُ فَدَمُونَاهَا تَدَمَيُوا ﴾ لَيْحَى لِي ا واجب ہوا اس گاؤں والوں پر وعدہ عذاب کا تب اکھاڑ ماراہم نے ان کواٹھا کر۔

لیمنی میسورا کے معنی ہیں نرم۔

فَأَكُلُ : الله ن فرمايا ﴿ وقل لهم قولًا ميسودًا ﴾ يعنى كهدان سيزم بات-﴿خِطْنًا﴾ إِثْمًا.

(حَقُّ) وَجَبَ.

﴿مُيْسُورًا﴾ لَيْنًا.

وَهُوَ اِسْمٌ مِّنْ خَطِئْتَ وَالْخَطَأُ مَفْتُوحٌ مُصْدَرُهُ مِنَ الْإِثْمِ خَطِئْتُ بِمَعْنَى

لینی خطا کے معنی ہیں گناہ اللہ نے فرمایا ﴿ ان قتلهم کان خطا کبیرا) لعنیان کا مار ڈالنا براگناہ ہے۔

لینی اور اخطأ اسم ہے باب حطئت سے اور خطا ساتھ زبرخ کے مصدر ہے ساتھ معنی گناہ کے اور خطنت ساتھ معنی احطات کے ہے بعنی مجرد اور مزید دونوں ایک

معنی کے ساتھ ہیں۔

فائك: اختياركيا بطرى في اس قرأت كوجوزيرخ اورجزم طكساته بهرروايت كى باس في مجابرت

الله الميادي باره ١٩ كي تين الباري الباري باره ١٩ كي تين الباري الباري الباري الباري الباري الباري الباري البا

چے قول اللہ کے خطا کہا نطیئہ یعنی خطا کے معنی گناہ ہیں کہا اس نے اور بیاولی ہے اس واسطے کہ وہ لوگ اپنی اولا دکو جان ہو جھ کرقل کرتے تھے نہ خطا ہے یعنی نہ چوک ہے سواللہ نے ان کو اس بات ہے منع کیا اورلیکن قر اُت ساتھ فتح کے سووہ قر أت ابن ذكوان كى ہے اور البتہ جواب ديا ہے علاء نے اس استبعاد سے كه اشارہ كيا ہے اس كى طرف طری نے ساتھ اس طور کے کہ معنی اس کے بیہ ہیں کہ ان کا قتل کرنا صواب نہ تھا کہا جاتا ہے انتظی پخطی جب کہ صواب کو نہ پنچے اور بہر حال قول ابوعبیدہ کا جس میں بخاری نے اس کی بیروی کی ہے جس جگہ کہا کہ حطئت ساتھ معنی اخطات کے ہے تو اس میں نظر ہے اس واسطے کہ معروف نز دیک اہل لغت کے بیہ ہے کہ خطا کے معنی ہیں گناہ کیا اور اخطا جب کہ نہ جان بوجھ کر کرے اور جب کہ نہ صواب کو پہنچے لیتنی خطاء کے معنی ہیں جان بوجھ کر کرنا اور اخطاء کے معنی ہیں نہ جان بوجھ کرنا۔ (فقے) ﴿ تُخُرِقُ ﴾ تَقُطَعُ. لینی نن منحرق کے معنی ہیں کہ تو زمین کونہ کائے گا اللہ

نے فرمایا ﴿ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ﴾ يعني نه كافي كا تو زمين كواورنه ينجي كا بهارُول كو لبا ہو کر یعن نہیں کا ٹا تو نے زمین کو تا کہ اس کے آخر کو بہنچے کہا جاتا ہے فلاں اخرق من فلاں یعنی فلاں نے فلال ہے زیادہ سفر کیا ہے۔

لینی نجوی مصدر ہے ناجیت تعل سے پس وصف کیا قوم کو ساتھ اس کے ( یعنی نجویٰ کے ) ما تندقول ان کے کی ہم عذاب) اورمعیٰ یہ ہیں کہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿اذ یستمعون الیک واذهم نجویٰ ﴾ لینی جب کان لگاتے ہیں طرف تیری اور جب وہ باہم سر گوشی کرتے ہیں۔

یعنی رفاتا کے معنی ہیں حلام یعنی شکتہ اور اللہ نے فرمایا ﴿وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا﴾ لیمن كها انہوں نے

جب ہم ہو گئے ہڈیاں اور مٹی۔

﴿ وَإِذْ هُمُ نَجُواى ﴾ مَصْدَرٌ مِّنُ نَّاجَيْتُ فَوَصَفَهُمُ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوُنَ.

﴿ رُفَاتًا ﴾ حُطَامًا.

فائك: كها ابوعبيده نے رفاتا كے معنى بين حطاما يعنى بثرياں چور اور روايت كى ہے طبرى نے مجاہد سے كر رفاتا كے معنى ہیں مٹی۔ (فتح) 
> ﴿وَاسْتَفْزِزُ﴾ اِسْتَخِفُ ﴿ بِخَيْلِكَ﴾ الْوَجَالُ الرَّجَالُهُ الْفُرُسَانِ وَالرَّجُلُ وَالرِّجَالُ الرَّجَالُهُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجْرِ.

یعنی استفرز کے معنی ہیں ہلکا کر اور بخیلک کے معنی ہیں اپنے سواروں سے اور رجل اور رجالہ جمع کا لفظ ہے اس کا واحد راجل ہے معنی ہیں واحد راجل ہے مائند صاحب کی کہ اس کی جمع صحب ہو اور تاجر کی کہ اس کی جمع تجر ہے اللہ نے فرمایا ﴿ واستفز ذ من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بحيلك من استطعت منهم اور عقل مار دے ان میں سے ور جلك ﴾ يعنی ہلكا كر اور عقل مار دے ان میں سے جس كی عقل مار سکے اپنی آ واز سے اور ليكار لا ان كے ہلاك كر نے پراسے سوار اور بيادے۔

فَائِكُ: اللَّى شَرِح بِهِ الْخَلْقِ مِن الزَّرِيُّ ہِ۔ ﴿ حَاصِبًا﴾ الرِّيْحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ أَيْضًا مَا تَوْمِي بِهِ الرِّيْحُ وَمِنْهُ ﴿ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ يُرْمَي بِهِ فِي جَهَنَّمَ وَهُو حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ خَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشْتَقُ مِنَ الْحَصْبَآءِ وَالْحِجَارَةِ.

﴿ تَارَةً ﴾ مَرَّةً وَّجَمَاعَتَهُ تِيَرَةً وَّتَارَاتٌ.

یعنی حاصبا کے معنی ہیں سخت آ ندھی اور حاصب وہ چیز ہے کہ چھنگے اس کو آ ندھی اور اسی سے ماخوذ ہے حصب جھنھ کہ ڈالا جائے گا اس کو دوزخ میں اور وہ چیز کہ دوزخ میں ڈالی جائے وہ حصب اس کا ہے لینی جولوگ اس میں ڈالے جائیں گے وہ حصب اس کا ہے اور کہا جاتا ہے حصب فی الارض لیعنی زمین میں گیا اور جاتا ہے حصب فی الارض لیعنی زمین میں گیا اور حصب مشتق ہے حصبا ہے جس کے معنی پھر ہیں۔

فائك: الله فرمایا ﴿ او يوسل عليكم حاصبا ﴾ يعنى يا بهجيم پرآندهى اور الله فرمايا ﴿ انكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ يعنى م اور تمبار معبود دوزخ ك پقر بين اور ابن ابى عاتم في قاده سے روايت كى بهر مراد عاصبا سے پھر بين آسان كے اور سرى كر ليق سے داميا يو ميم بحجادة (فق) اور سراوا هنتاق كى بهد مراد عاصبا مي احتفاق فعل كا به مصدر سے بلك مراد محض مناسبت به -

لین تارہ کے معنی ہیں آیک بار اور بید واحد ہے اس کی جمع عیر اور تارات ہے اللہ نے فرمایا ﴿ام آمنتم ان یعید کمہ فیہ تارہ اخری ﴾ یعنی یا نڈر ہوئے تم ہی کہ پھیر لے جائے تم کو دریا میں دوسری بار پھر ڈبوئے تم کو بدلہ تمہاری ناشکری کا۔ الله المناسير المناسير

🔏 فیض الباری پاره ۱۹

﴿لَاَّحْتَنِكَنَّ﴾ لَأَسْتَأْصِلَنَّهُمْ يُقَالُ

احْتَنَكَ فَلَانٌ مَّا عِنْدَ فَلَانِ مِنْ عِلْمِ

﴿طَآئِرَهُ﴾ حَظُّهُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي الْقُرُانِ

فائك:اس سورت ميں لفظ قرآن كا دوجگه واقع مواہر ايك اس آيت ميں ہے ﴿ واجعل لنا من لدنك سلطانا نصیرا ﴾ یعنی تهرا واسطے میرے اپنے پاس سے جت اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جولفظ میں کا قرآن میں واقع ہواہے کس وہ نماز ہے۔

﴿ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ﴾ لَمُ يُحَالِفُ أَحَدًا.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ أَسُراى بِعَبُدِهِ لَيُلَا مِّنَ المُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾.

یعنی لاحسکن کے معنی ہیں کہ ان کی جڑ اکھاڑ ڈالوں گا کہا جاتا ہے احتیك فلان یعنی ہلاك كيا فلال نے جو زویک فلال کے ہے علم سے یعنی اس کے نہایت کو پہنچا الله نے فرمایا ﴿ لاحتنكن ِ ذريته الا قليلا ﴾ ليني البت میں اس کی اولا د کی جڑ اکھاڑ ڈالوں گا مگر تھوڑوں کی۔ یعنی طانوہ کے معنی ہیں نصیب اور حصہ اس کا اللہ نے

فرمایا﴿وكل انسان الزمناه طائره فی عنقه﴾ یعنی جو آدمی ہے جوڑ دیا ہم نے نصیب اس کا اس کی گردن میں یا مراد بری قسمت اس کی ہے۔

یعنی اور کہا ابن عباس فالٹھانے کہ جولفظ سلطان کا کہ قرآن میں واقع ہے تو مراداس سے حجت ہے۔

الله نے فرمایا ﴿ ولم یکن له ولمی من الذل ﴾ تعنیمیں پکرااس نے کسی کو دوست اور مدد گار یعنی مدد لینے میں تحسی کامختاج نہیں کہ ذلت کے وقت اس سے مدد لے۔ باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ یاک ذات ہے جو لے گیا این بندے کو ایک رات ادب والی مسجد یعنی خانے کعبے کی مسجد سے دور والی مسجد یعنی بیت المقدس

تک جوشام میں ہے۔

فالك اس آيت مين مشاره بطرف معراج حضرت اللي كاس آيت سيمجد الصلى تك معلوم مواب اور بیت المقدس سے آسان پر جانامشہور حدیثوں سے ثابت ہوا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کھے سے بیت المقدس تک جانے کا انکار کرے وہ کا فرہے اس واسطے کہ قرآن میں اس کا صاف بیان ہے اور جو بیت المقدس سے آسان پر چڑھنے کا انکار کرے وہ بدعتی ہے۔ الم فيض الباري پاره ١٩ ١٤ ١٩٥ ( 112 ١٤٥ ( ١٤٠ ١٤٥ ) التفسير التفسير

۴۳۳۴ مفرت ابو ہریرہ فٹائند سے روایت ہے کہ جس رات

حفرت مَاللَّهُم كومعراج موابيت المقدس ميں آپ كے سامنے

دو بیالے لائے گئے ایک پیالہ شراب کا اور ایک بیالہ دودھ کا 

دودھ کا پیالہ لیا کہا جرائیل مَلیٰظ نے کہ سب تعریف ہے واسطے

اللہ کے جس نے آپ کو فطری دین کی طرف راہ وکھلائی اگر

آپشراب كاپياله ليخ تو آپ كى امت كمراه موجاتى-

٣٣٣٨ \_ حفرت جابر بن عبدالله فاللي سے روايت ہے كه مل

نے رسول اللہ مُلَاثِمُ ہے سنا فرماتے تھے کہ جب مجھ کومعراج کے مقدمے میں قریش نے جبٹلایا تو میں حطیم میں کھڑا ہوا سو اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کوظا ہر کیا تو میں نے ان کو

اس کے بتے اور نشاندوں سے خبر دینا شروع کیا اور میں اس کی طرف دیکھتا جاتا تھا اور دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ

جب قریش نے مجھ کو جھٹلایا جب کہ مجھ کو بیت المقدس تک معراج ہوئی ماننداس کی۔

٤٣٤٠ \_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا يُؤْنُسُ حِ و حَذَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو ۚ هُرَيْرَةَ

أَتِيَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ أُسْرِىَ بِهِ بِإِيْلِيَآءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَّلَبَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أُخَذَتَ

الْغَمْرَ غَوَتْ أُمَّتَكَ. فائك:اس كى شرح سيرة النوبيد مين كزر چكى ہے-٤٣٤١ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ

وَهُب قَالَ أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشُ قَمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِيُ بَيْتَ ٱلْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُحْبِرُهُمْ عَنَ آيَاتِهِ وَٱنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهِ زَادَ يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابُنُ أَخِي ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَيِّهِ لَمَّا كَلَّابَتْنِي

قَرَّيْشَ حِيْنَ أُسْرِى بِى إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ نَحُوَهُ ﴿ قَاصِفًا ﴾ رِيْحٌ تَقْصِفُ كُلُّ شَيْءٍ.

فاعد:اس مدیث کی شرح بھی پہلے گزر چکی ہے اور جس نے حضرت مُلای سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھی تھیں وہ مطعم بن عدی تھا اور نسائی نے بید قصہ دراز روایت کیا ہے اور اس کا لفظ بیہ ہے کہ جب مجھ کو کمے میں معراج کی رات کی صبح ہوئی تو مجھ کو اپنے امر کا یقین ہوا اور میں نے پہچانا کہ لوگ مجھ کو حبطلائیں سے سومیں غمناک ہو کرعلیحدہ ہو بیٹھا سواللہ کا دشمن ابوجہل مجھ پرگز را اور آیا یہاں تک کہ میرے پاس بیٹے گیا سواس نے مجھ سے کہا جیسے شخصا کرتا ہے

الله البارى باره ١١ المناسير ا

کہ کیا کچھ چیزئی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں! کہا وہ کیا ہے؟ حضرت مُلَّا ﷺ نے فرمایا کہ آئ رات مجھ کو معرائ ہوئی ،

کہا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک کہا بھر تو نے ہمارے درمیان صبح کی؟ حضرت مُلُّا اِن فرمایا ہاں! ابوجہل نے

آپ کو جھٹا نا مناسب نہ جانا کہ کہیں اییا نہ ہو کہ میں قوم کو بلاؤں تو اس وقت تکذیب کی شرمندگی سے انکار ہی کر

بیٹیس ، کہا کہ اگر میں تیری قوم کو بلاؤں تو ان سے یہ حال بیان کرے گا؟ حضرت مُلُّی آنے فرمایا ہاں! کہا ابوجہل نے اے گروہ بی کھب بن لؤی کے جلدی آؤ سومجلسیں اٹھ کر ان کی طرف آئیں پہاں تک کہ ان کے پاس بیٹے

نے اے گروہ بی کھب بن لؤی کے جلدی آؤ سومجلسیں اٹھ کر ان کی طرف آئیں پہاں تک کہ ان کے پاس بیٹے

موبیض تالیاں بجانے کہا اپنی قوم سے بیان کر جو تو نے جھے سے بیان کیا ، سوحضرت مُلُوُ فی نے ان سے وہ حال بیان کیا

موبیض تالیاں بجانے کے اور بعض نے تعجب سے اپنا ہا تھا ہے سر پر رکھا اور لوگوں میں بعض وہ لوگ بھی موجود تھے

جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا سو انہوں نے کہا کہ کیا تو مبجہ کے چھ پر بل گئے سومجد میرے سائے

فر مایا سو میں ان کے واسط اس کے بچ بیان کرنے لگا پہاں تک کہ بعض بچ جھے پر بل گئے سومجد میرے سائے

لؤگئی سو میں نے اس کی نشانیاں بیان کیں اور میں اس کی طرف دیکھا جاتا تھا سولوگوں نے کہا کہا کہا کہا تا ہے ساب نے مرف کے بال کہا! چھٹک وہ بچ المقدس تک کہا کھی طرف کی طرف کی اس نے سو تا کہ کہیں تو کہا کہ کیا تو نے اپنے ساتھی سے بھر خری کو گوں نے کہا ہاں کہا! چھٹک وہ بچا ہے۔

انہوں نے کہا کہ کیا تو نے اپنے ساتھی سے بھر خری کو گوں نے کہا ہاں کہا! چھٹک وہ بچا ہے۔

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَلَقَدُ كُرَّمُنَا بَنِى بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَلَقَدُ كُرَّمُنَا وَأَكُرَمُنَا وَأَكُرَمُنَا وَأَكُرَمُنَا وَاحِدٌ.

(ضِعْفَ الْحَيَاةِ) عَذَابَ الْحَيَاةِ (وَضِعْفَ الْمَمَاتِ) عَذَابَ الْمَمَاتِ.

باب ہے بیان میں اس آ یت کے کہ البتہ ہم نے عزت دی ہے آ دم مَالِیلا کی اولاد کو اور کو منا اور اکو منا کے معنی ایک ہیں یعنی اصل میں نہیں تو تشدید واسطے مبالغہ کے ہے یعنی کو منا میں زیادہ مبالغہ ہے کرامت میں۔
یعنی ضعف الحیاۃ کے معنی ہیں دوگنا عذاب زندگی کا اور دوگنا عذاب موت کا ﴿اذا لافقناك ضعف الحیوۃ وضعف المحیوۃ اللی ما تجد لك علینا نصیر ا﴾ یعنی اس وقت چکھاتے ہم بچھ کو دوگنا عذاب زندگی میں اور دوگنا عذاب مرنے میں پھرنہ یائے تو اسے واسطے ہم پر دوگنا عذاب مرنے میں پھرنہ یائے تو اسے واسطے ہم پر دوگنا عذاب مرنے میں پھرنہ یائے تو اسے واسطے ہم پر دوگنا عذاب مرنے میں پھرنہ یائے تو اسے واسطے ہم پر

فائك: اورطبرى نے مجاہد سے روایت كى ہے كەمراد عذاب دنیا اور آخرت كا ہے اور اسى طرح روایت كى ہے ابن عباس فاتھا سے اور توجیداس كى بيہ ہے كہ عذاب آگ كا وصف كيا جاتا ہے ساتھ دوگنا ہونے كے واسطے دليل قول الله

ي فيض الباري پاره ۱۹ کي کاب التفسير کي فيض الباري پاره ۱۹ کي کتاب التفسير

تعالی کے ﴿عذابا ضعفا من النار ﴾ یعنی عذاب دوگنا پس دراصل یوں تھا لاذقناك عذابا ضعفا فی الحيوة پھر حذف كيا گيا موصوف اور قائم كى گئ صفت مقام اس كے پھر مضاف كى گئ صفت ماننداضافت موصوف كـ ـ (فق) ﴿خِلافَكَ ﴾ وَخَلْفَكَ سَوَ آءً.

لعنی پیھیے تیرے۔

فائك: الله نے فرمایا ﴿ واذا لا يلبنون خلافك الا قليلا ﴾ لينى اس وقت نه همريں گے تيرے بيجھے مُرتھوڑالينى نه باقى رہيں گے تيرے بيجھے مُرتھوڑالينى نه باقى رہيں گے پيچھے نكلنے تيرے كے سے مُرز مانة تھوڑا اور اسى طرح ہوا كہ جمرت سے ايك سال بيجھے جنگ بدر ميں بلاك ہوئے اور جمہوركى قرأت خلفك كى ہے اور ابن عامركى قرأت خلافك ہے۔

﴿ وَ نَالَى ﴾ تَبَاعَدَ. يعنى نأى كمعنى بين دور بواالله نے فر مايا

﴿ وِ نَابِحِانِيهِ ﴾ لَعِنى دور بهوا اپنے بازو سے۔

یعنی اور شاکلته کے معنی ہیں اپنے طریقے پراور وہ مشتق

ہے شکلته سے لینی جب کہ تواس کو قید کرے۔

فائك: اورطبرى نے مجاہد سے روایت كى ہے كه اس كے معنى بين اپنى طبیعت اور پيدائش پر اور قمادہ سے روایت ہے كه اپنى نيت پر۔ (فق) اور بعض كہتے ہيں كه مراد فد بب اس كا ہے جو مشابہ ہے اس كے حال كو گمرابى اور ہدایت ميں اور دليل اس پر قول اللہ كا ہے۔ ﴿ فو بكھ اعلم بمن هو اهدى سبيلا ﴾ (ق) اللہ نے فرمايا ﴿ قل كل يعمل

، رور روس من پر وی ملده سبه هر کوئی عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر۔ علی شاکلته ﴾ لیمنی تو کہہ ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر۔ لاد در سات کرتا ہے ہوئی کہ اس کرتا ہے اس کا در سات کردہ میں میں میں میں کا اس کردہ کا میں کا اس کردہ کا اس کرد

﴿صَرَّفْنَا﴾ وَجُّهُنَا. لَعَنَى ص

یعنی صوفنا کے معنی ہیں ہم نے پیش کیا اور بیان کیا اللہ نے فرمایا ﴿ولقد صوفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل﴾ البتہ پھیر پھیر کرہم نے بیان کی واسطے لوگوں کے اس قرآن میں ہرمثال۔

لینی قبیلا کے معنی ہیں سامنے اور روبرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ او تاتی بالله و الملآئکة قبیلا ﴾ لینی لائ تو اللہ اور فرشتوں کوروبرو اور بعض کہتے ہیں کہ قابلہ بھی اس سے ماخوذ ہے لینی جوعورت کہ حاملہ عورت کا یچہ جنواتی ہے ہوراس کو قابلہ اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ جننے والی عورت کے سامنے ہوتی ہے اور وہ اس کے نیچے کے عورت کے سامنے ہوتی ہے اور وہ اس کے نیچے کے

﴿قَبِيْلًا﴾ مُعَايَنَةً وَّمُقَابَلَةً وَّقِيْلَ الْقَابِلَةُ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا.

﴿شَاكِلَتِهِ﴾ نَاحِيَتِهِ وَهِيَ مِنْ شَكُلَتِهِ.

فیض الباری پاره ۱۹

سامنے ہوئی ہے۔

﴿ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ﴾ أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ

وَ نَفِقَ السُّىءُ ذَهَبَ.

یعنی انفاق سے مراد املاق ہے کہا جاتا ہے انفق الرجل یعنی فقیر ہوا مرد اورخرچ ہوا سب مال اس کا اور نفق ا<sup>لثی</sup>ء

کے معنی ہیں خرچ ہو گئی چیز اللہ نے فرمایا ﴿اذا

لامسكتم خشية الانفاق ﴾ يعني أكرالله كي رحمت ك

خزانے تمہارے ہاتھ ہوتے تو بیٹک تم بخیلی کرتے واسطے

ڈر فقر کے بینی اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور اللہ

نے فرمایا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا اولادكم خشية املاق ﴾ يعني

نہ مار ڈالواین اولا دکو واسطے خوف فقر کے اور سدی سے

روایت ہے کہ واسطے اس ڈر کے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور

تم فقير ہو جاؤ۔

اور قتور ا کے معنی ہیں مقتر الیعنی کجل کرنے والا یعنی فعول اس جگهساتھ معنی اسم فاعل کے ہے اللہ نے فرمایا ﴿وكان

الانسان فتورا ﴾ لعنى بآ دى بخيلى كرنے والا-لینی اذ قان جمع ہے اس کا واحد ذقن ہے اور ذقن کے معنی

ہیں ہڈیاں جبڑے کی جہاں داڑھی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ﴿ویخرون للاذقان﴾ لیعنی اور گرتے ہیں

مھوڑیوں پرروتے۔ لینی اورمجابد نے کہا موفورا کے معنی ہیں وافر <sup>لیعن</sup>ی اسم

مفعول ساتھ معنی اسم فاعل کے ہے اللہ نے فرمایا ﴿ ان جھنمہ جزاء کمہ جزاء موفورا﴾ سو دوزخ ہےتم

سب کی سزا وافر یعنی بوری۔ یعنی تبیعا کے معنی ہیں بدلہ لینے والا اور ابن عباس فاللہا

ے روایت ہے کہ مراد مددگار ہے اللہ نے فرمایا ﴿ ثعد الا تجدوا لك علينا تبيعا﴾ پهرنه پاؤتم واسطےاپئے ہم پر ﴿لِلْأَذْقَانِ ﴾ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ وَالْوَاحِدُ ذَقَنُّ.

﴿ قَتُورًا ﴾ مُقَتِّرًا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَوْفُورًا﴾ وَافِرًا.

﴿ تَبِيْعًا ﴾ ثَآئِرًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَّصِيرًا.

نیش الباری بارد ۱۹ 💥 🖔

116 کی التفسیر ساتھ اس کے کوئی برلہ لینے والا۔

﴿ خَبَتُ ﴾ طَفِئتُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَا تُبَذِّرُ﴾ لَا تُنفِقُ فِي الْبَاطِلِ

﴿ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ ﴾ رِزُقٍ.

﴿مَثُبُورًا﴾ مَلْعُونًا.

﴿ لَا تَقُفُ ﴾ لَا تَقُلُ.

﴿ فَجَاسُوا ﴾ تَيَمَّمُوا .

﴿ يُزَجِى ۗ الْفُلُكَ يُجُرِى الْفُلُكَ.

ساتھ اس لے توی برلہ کینے والا۔ لینی خبت کے معنی ہیں بجھنے لگے اللہ نے فرمایا ﴿ کلما

یعن اور کہا این عباس فال نے کہ لا تبذر کے معنی ہیں نہ خرج کر باطل میں اللہ نے فرمایا ﴿لا تبدر تبديوا ﴾

یعنی نه خرچ کرخ چ کرنا باطل میں۔

لینی ابتغاء رحمة کے معنی ہیں رزق اللہ نے فرمایا ﴿ وَامَا تَعُوضَ عَنْهُمُ ابْتُغَاءُ رَحْمَةً مِنْ رَبُكُ ﴾ لیمنی اور اگر بھی تو تغافل کرے ان کی طرف سے الماش میں

رزق کے اپنے رب کی طرف سے۔

لینی مثبورا کے معنی ہیں ملعون اللہ نے فرمایا ﴿وانی لاظنك یا فرعون مثبورا﴾ لینی بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کواے فرعون پھٹکارا گیا اور مجاہد نے کہا کہ مراد

بلاک ہونے والا ہے۔

یعن لا تقف کے معنی ہیں مت کہداللہ نے فرمایا ﴿ولا الله تقف ما لیس لك به علم ﴾ یعنی ند کہدجس کا تجھ کوعلم ند.

یعنی فجاسوا کے معنی ہیں قصد کیا انہوں نے اللہ نے

فرمایا ﴿فجاسوا خلال الدیار﴾ تینی قصد کیا انہوں نے گھروں کے پیج کا واسطے قبل کے اور کہا ابن عباس نظافہا

نے کہ معنی اس کے بیں چلے نے گھروں کے اور بعض کہتے ہیں اترے اور بعض کہتے ہیں کہ آل کیا۔

یعیٰ یزجی الفلك كمعیٰ بین جاری كرتا ب كشتیان، الله نے فرمایا ﴿ ربكم المذى يزجى لكم الفلك في المبحر ﴾ تعنی تمہارا رب وہ ہے جو جاری کرتا ہے

تمہارے واسطے کشتیاں سمندر میں۔ یعنی (یخرون للاذقان ﴾ کےمعنی ہیں گرتے

بیں اینے منہ پر۔ باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ جب ہم نے جاہا

کہ ہلاک کریں کوئی بستی تو تھم کیا ہم نے اس کے عیش

كرنے والول كو يعنى جوہم حاميں۔

۱۳۳۴ مرت عبدالله بن مسعود فالله سے روایت ہے کہ جب جاہلیت کے وثت کوئی قوم بہت ہو جاتی تھی تو ہم کہتے

تھے امر بنو فلان لیمیٰ فلاں کی اولا دبہت ہوئی۔

فائد: غرض عبدالله فالنيئ كي يد ب كه آيت ميل امو فا كمعنى بهت كرنے كے بيل يعنى بهم نے اس كے عيش كرنے

باب ہے چے بیان اس آیت کے بیابیں اولادان کی جن کو اٹھایا ہم نے ساتھ نوح مَالِنلا کے نشتی میں بیشک تھا وہ

بندہ شکر کرنے والا۔ ٣٣٣٣\_ حفزت ابوبريرہ فائٹن سے روايت ہے كہ

حضرت مُلَقِيمًا کے ماس کوشت لا ما حمیا تو آب سُلَقِیمُ کو بمری کا ہاتھ اٹھا کر دیا گیا اور وہ آپ کوخوش لگتا تھا تو آپ نے اس کا موشت دانتوں سے نوچا پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب

لوگوں کا سردار ہوں اور کیاتم جانتے ہو کہ بیسر دار ہونا میراکس سب سے ہے اس کا بیان بول ہے کہ اللہ قیامت کے دن

ا گلے پچھلے لوگوں کوایک میدان میں جمع کرے گاسائے گا ان کو بلانے والا بعنی اپنی آ واز اور چیر نظے گی ان کو آ کھ (لینی اس

﴿يَخِزُونَ لِلَّاذْقَانِ﴾ لِلْوُجُوْمِ .

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرُيَةً أُمَرُنَا مُتَرَفِيها ﴾ ٱلاية.

٤٣٤٢ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَآثِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُوُ فَلَانِ حَدَّثَنَا

> الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَقَالَ أَمَرَ. والول کو بہت کیا۔

بَابُ ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾.

٤٣٤٣ ـ حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أُخْبَرَنَا أَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِينُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرِ عَنْ أْبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللَّهِرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجُبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهُشَةً ثُمَّ قَالَ أَنَّا سَيَّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلَ تَذُرُونَ

مِدَّ ذَٰلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ

دن ہر ہرآ دمی کوسب خلقت نظر آئے گی کوئی چیز ان کی اس پر چھیی نہ رہے گی واسطے تیز ہونے نظر کے اور برابر اور صاف ہونے زمین کے سونہ ہوگی اس میں کوئی چیز کہ پردہ کرے ساتھ اس کے کوئی دیکھنے والے سے اور کان ایبا تیز ہو جائے گا کہ اگر کوئی ہولے گا تو سب لوگ اس کی آ واز کوسنیں گے ) اور قریب ہوگا آ فآب سو پہنچے گا لوگوں کوغم اور رنج سے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور برداشت سولوگ کہیں گے کہ کیا تم نبيس وكيصة جوتم كومصيبت يبخى كياتم نبيس وكيصة جوتمهارى سفارش کرے تہارے رب کے پاس؟ سوبعض لوگوں بعض کو کہیں گے کہ لازم بکڑواپنے اوپر آوم غالبھ کوسو آوم غالبھ کے یاس آئیں گے تو ان سے بول کہیں گے کہتم سب آدمیول کے باب ہواللہ تعالی نے تجھ کواپنے ہاتھ سے بنایا اور تجھ میں اینی روح پھوئی اور تھم کیا فرشتوں کوسوانہوں نے تجھ کو تجدہ کیا ہاری سفارش کیجیے اپنے رب کے باس کیاتم نہیں و کیھتے جس مصيبت مين جم بين كياتم نبين و يكهة جوجم كومصيبت بينجي؟ سو آدم مَالِيه كبيس كے كه بيك ميرا رب آج غضبناك جوا غفبناک ہونا کہ مجھی اس سے پہلے ایبا غفیناک نہ ہوا اور نہ مجھی اس سے پیچھے ایسا غفیناک ہوگا اور البنتہ اس نے مجھ کو ایک ورفت کے کھانے سے منع کیا تھا سو میں نے اس کی نافرمانی کی میری جان خود سفارش کی مستحق ہے تین بار کہیں کے میرے غیر کے پاس جاؤ، نوح مَلاِتھ کے پاس جاؤ سو وہ لوگ نوح مَلِيلًا كے پاس آئيں كے اور كہيں كے كدا فوح! بيك تم يهل رسول موزمين والول كي طرف اور البته الله في

تمہارا نام بندہ شکر گر ارکہا ہماری سفارش کیجے اینے رب کے

یاس کیا تم نہیں دیکھتے جس مصیبت میں کہ ہم ہیں سو

وَالَاحِرِيْنَ فِى صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الِدَّاعِيُّ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدُنُو الشَّمْسُ فَيَتُلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمْ وَالْكَرُبِ مَا لَا يُطِيْقُونَ ۚ وَلَا يَخْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ ٱلَّا تَرَوُنَ مَا ٰقَدُ بَلَغَكُمُ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنُ يَّشُفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض عَلَيْكُمْ بِادُمَ فَيَأْتُونَ ادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ زُوْحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيُهِ أَلَا تَرْى إِلَى مَا قَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ ادَمُ إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يُّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِى اِذْهَبُوْا إِلَى نُوْح فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُولُوْنَ يَا نُوْحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدُ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَهَكُوْرًا اِشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبُّكَ أَلَّا تَراى إِلَى مَا نَحُنُ فِيْهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغْضَبُ قَبْلَهٔ مِثْلَهٔ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٔ مِثْلَهُ ۚ وَإِنَّهُ قَدُّ كَانَتُ لِي دَعُوَةٌ دَعُوتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُونَ يَا

كاب التفسير التفسير

نوح مَالِيه كبيل مع كه بينك ميرا رب آج غضبناك موا

غضبناک ہونا کہ نہ اس سے پہلے ایسا غضبناک ہوا اور نہ بھی اس سے پیچھے ایسا غضبناک ہوگا اور بیشک شان یہ ہے کہ میری

ایک دعا مقبول تھی کہ میں نے اس کے ساتھ اپنی قوم پر بددعا سے میں نہ دیا ہے مستحد سند اکہد کر میں

کی میری جان خود سفارش کی مستحق ہے بین بار کہیں گے میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ ، ابراہیم مَالِنا کے پاس جاؤ ، سووہ

لوگ ابراہیم عَالِیٰ کے پاس آئیں کے سوکہیں کے کہتم اللہ کے بیغیر ہو اور سب زمین والوں سے اس کے دلی دوست ہو

ہاری سفارش سیجیے اپنے رب کے پاس کیا تم نہیں و کیھتے جس مصیبت میں ہم ہیں تو ابراہیم مَلاِللہ ان سے کہیں گے کہ بیشک میرا رب آج غضبناک ہوا ہے غضبناک ہونا کہ نہ اس سے

پر ایبا غضبناک ہوا اور نہ کبھی اس سے پیچھے ایسا غضبناک ہو گاالبتہ میں نے تین بارجھوٹ بولا تھا سو ذکر کیا ان کو ابوحیان

راوی نے حدیث میں میری جان خود سفارش کی مستق ہے تین بار کہیں گے میرے غیر کے پاس جاؤ،موسی مَالِیلا کے پاس جاؤ

سو وہ لوگ موی عَالِیلا کے پاس آئیں گے سو کہیں گے اے موی اپنے رسول ہواللہ نے جھے کو اپنی رسالت اور کلام

وں، ہم معدے روں برمکندے کے دول ہا ۔ ہے لوگوں پر فضیلت دی ہماری سفارش سیجیے اپنے رب کے ماس کیاتم نہیں دیکھتے جس مصیبت میں کہ ہم ہیں تو موک مَالِیٰ ا

تہیں گے کہ بیشک میرا رب آج غضبناک ہوا ہے غضبناک ہونا کہ نہ اس سے پہلے بھی ایسا غضبناک ہوا اور نہ بھی اس

ے بیچھے ایبا غضبناک ہو گا اور بیشک میں نے ایک جان کو مار ڈالا جس کے مارنے کا مجھ کو تھم نہ تھا لیٹنی ناحق میری جان خود

شفاعت کی متحق ہے میں کلمہ تین بار فرمائیں گے تاکید کے واسطے میرے غیر کے پاس جاؤ، میسیٰ عَلِیْلاً کے پاس جاؤ، سووہ

إِبُرَاهِيُمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ اَلَّا تَرَّى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُولُ لَهُمُ إِنَّ رَبِّىٰ قَدْ غَضِبَ

الَيُوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغْضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّى قَدْ كُنْتُ كَذَبُتُ ثَلاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِى

الْحَدِيْثِ نَفْسِیُ نَفْسِیُ نَفْسِیُ اِذْھَبُوا اِلْی غَیْرِیُ اِذْھَبُوا اِلٰی مُوسٰی فَیَأْتُوْنَ مُوسٰی فَیَقُولُوْنَ یَا مُوسٰی أَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ

فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيْهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا

مِثْلَةً وَإِنِّىٰ قَدُ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمُ أُوْمَرُ بِقَتْلِهَا نَفْسِیٰ نَفْسِیٰ نَفْسِی اِذْهَبُوا إِلٰی غَیْرِیُ اِذْهَبُوا إِلٰی عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ فَیَأْتُوْنَ

لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ

عِيْسْى فَيَقُولُونَ يَا عِيْسْى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَعَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَعَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَكُلِّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اِشْفَعُ لَنَا

أَلَا تَرَاى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيُسلى إِنَّ رَبِّىٰ قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغْضَبُ قَبْلَهٔ مِثْلَهٔ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهٔ مِثْلَهٔ وَلَمُ

يَذُكُرُ ذَنُبًا نَفُسِى نَفُسِى نَفُسِى اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ

كتاب التفسير 🎇

اوگ عیسی مالیا کے یاس آئیں کے سوکہیں سے کے اے عیسی! تم الله كرسول مواوراس كى كلام سے بيدا موسئ موجومريم کی طرف ڈالی گئی لیعن صرف لفظ کن سے پیدا کیا تھا کوئی اس کا باپ نہیں اوراس کی روح ہو اور کلام کیاتم نے ان لوگوں سے جھولے میں لڑکین میں ہماری سفارش کیجیے اپنے رب کے ياس كياتم نهيس و تكھتے جس مصيبت ميں كه ہم ہيں توعيسيٰ عَلِيْلَهُ کہیں گے کہ بیٹک میرا رب آج غضبناک ہوا ہے غضبناک ہونا کہ نہ اس سے پہلے ایبا غضبناک ہوا اور نہ مجھی اس سے پیچیے ایسا غضبناک ہوگا اورنہیں ذکر کیا راوی نے گناہ کو (اور نسائی کی روایت میں ہے کہ میں اللہ کے سوامعبود تھرایا گیا) میری جان خودسفارش کی مستحق ہے تین بارکہیں گے میرے غیر کے پاس جاؤ ، محمد مُنْ اللّٰهُمُ کے پاس جاؤ ، سووہ لوگ محمد مَنْ اللّٰهُمُ کے یاس جائیں عے اور کہیں گے اے محمر! تم رسول اللہ اور خاتم الانبیاء ہواوراللہ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ سب بخش دیئے ماری سفارش کیجے اپن رب کے پاس کیا آپ نہیں و کھتے جس مصيبت ميں كہ ہم ہيں سوميں چل كرعرش كے فيج آؤل كا تو میں اپنے رب کے آ گے سجدہ میں گر پڑوں گا پھر کھولے گا الله مجھ پراپی تعریفوں سے اور اپنی نیک ثناء سے وہ چیز جو مجھ سے پہلے کسی پرنہیں کھولی پھر تھم ہوگا اے محمہ! اپنا سراٹھا لے ما نگ تجھ کو دیا جائے گا سفارش کر تیری سفارش قبول ہو گی تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا سو میں کہوں گا کہ الٰہی! میری امت کو بخش ، اللي! ميري امت كو بخش ، اللي ! ميري امت كو بخش ، سوحكم

ہوگا کہ اے محمر! داخل کر بہشت میں اپنی امت سے جن پر پچھ

حباب نہیں بہشت کے دائیں دروازے سے اور وہ لوگوں کے

شریک بین اس کے سوا اور دروازوں میں پھر فر مایافتم ہے اس

أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَآءِ وَقَلْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اِشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحُنُ فِيُهِ فَأَنْطَلِقُ فَاتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ مَّحَامِدِهٖ وَحُسُنِ الثَّنَآءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعُ رَأْسَكَ سَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفُّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبّ أُمَّتِيٰ يَا رَبّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْبَابِ الْأَيْمَن مِنْ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمُ شُرَكَآءُ النَّاسِ فِيْمَا سِواى ذَلِكَ مِنَ الْأَبُوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مُّصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصُراى. کی جس کے قابو میں میری جان ہے کہ بیشک بہشت کی چوکھٹوں سے دو چوکھٹ کے درمیان فاصلہ جیسے مکہ اور حمیر یا مے اور بھری کے درمیان ہے۔

**فائك**:اس حديث كى شرح رقاق ميں آئے گى اور وارد كيا ہے اس كو بخارى نے اس جگه واسطے قول حضرت مُنْظِيْظ کے کہ کہیں گے اے نوح! تو پہلا رسول ہے اہل زمین کی طرف اور اللہ نے تیرا نام بندہ شکر گز ارکہا اور یہ جو کہا کہ ذکر کیا ہے ان کو ابوحیان نے حدیث میں تو بہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ ابوحیان سے بنچے راوی نے اس کومختر کیا ہے اور ابو حیان وہ راوی اس کا ہے ابوزرعہ سے اور اس حدیث میں رد ہے اس مخص پر جو گمان کرتا ہے کہ ضمیر اللہ کے قول اند کان عبدا مشکورًا میں موئ مَالِيلا كى طرف بھرتى ہے اور ابن حبان نے سلمان فارى وَاللهُ سے روایت كى ہے کہ تھے نوح مَالِنا جب کھاتے یا بہنتے تو اللہ کاشکر کرتے سواللہ نے ان کا نام شکر گزار رکھا۔ ( فقی بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ . باب م تقير مين اس آيت كى كدرى جم نے

داؤد عَالِيلًا كوزيور\_

٣٣٨٨ \_ حضرت ابو بريره والنيز سے روايت ہے كد حضرت مَالْيْرُا نے فرمایا کہ ہلکا اور آ سان ہو گیا تھا داؤد مَالِیلاً پر پڑھنا ( زبور كا) سووہ ايني سواري كے كسنے كاتھم كرتے تو قرآن كوزين کنے سے پہلے پڑھ عکتے تھے۔

عُبُدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَّبِّهٍ عَنُ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوْدَ الْقِرَآءَةُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَآبَتِهِ لِتُسْرَجَ ۚ فَكَانَ يَقُرَأُ قَبُلَ أَنْ يَّقُرُغَ يَعُنِي الْقُرُانَ. فاعلا: اور مراد ساتھ قرآن کے مصدر قرائت کا ہے نہ بیقرآن جواس امت کے واسطے معلوم اور معبود ہے اور اس

٤٣٤٤ ـ حَدَّثَنِيُ إِسْحَاقُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی کہ کہہ پکاروتم جن کوتم اللہ

گمان کرتے ہواللہ کے سوا سونہیں اختیار رکھنے کہ تکلیف کھول دیں تم سے اور نہ بدلائیں۔

٣٣٨٥ حضرت عبداللد بن مسعود والله سروايت باس آیت کی تفسیر میں وہ لوگ جن کو کا فر پو جتے ہیں ڈھونڈ تے ہیں ا بين رب تک وسيله کها عبدالله والله خالف نے پچھ لوگ تنظر كه بعض کی پوری شرح احادیث الانبیاء میں گزر چکی ہے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ قُلَ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتِمُ مِنْ دُوْنِهِ فَلا يَمُلِكُوُنَ كَشُفَ الضَّرّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويُلًا﴾.

٤٣٤٥ ـ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيْ حَدَّثَنَا

يَحْلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ

إِبْوَاهِيْمَ عَنُ أَبِي مَعْمَوٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ﴿ إِلَى

النفسير الباري پاره ۱۹ المنظمين الباري پاره ۱۹ المنظمير المنسير المنسير المنسير المنسير المنسير المنسير المنسير

جنات کو بو جتے تھے سو جنات مسلمان ہو گئے اور بیلوگ ان کے دین کو کپڑے رہے اور دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جن کوتم گمان کرتے ہواللہ۔

رَبِّهِمُ الُوسِيْلَةَ ﴾ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْإِنْسِ
يَعْبُدُونَ نَاسًا مِّنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنْ
وَتَمَسَّكَ هَوُلَاءِ بِدِينِهِمُ زَادَ الْأَشْجَعِيُّ
عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ﴿قُلِ ادْعُوا
الَّذِيْنَ زَعْمَتُمُ ﴾.

وہ لوگ جن کو کا فریو جتے ہیں ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ ، آخر آیت تک ۔

٣٣٣٧ - حضرت عبدالله بن مسعود خالفظ سے روایت ہے اس آیت کی تفییر میں کہ جن کو کا فر پو جتے ہیں ڈھونڈتے ہیں وہ اپنے رب تک وسیلہ کہا عبدالله فالفظ نے کہا کہ بعض جنات پوجے جاتے تصووہ جنات مسلمان ہو گئے۔ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ اَلَايَةً.

8787 ـ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَالِدٍ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَةِ ﴿ اللَّذِيْنَ يَدُعُونَ لَللّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَةِ ﴿ اللَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَدُعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قَالَ كَانَ يَدُعُونَ

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ

الله فيض الباري پاره ١٩ كي المحكومة الم كتاب التفسير

نَاسٌ مِّنَ الْجِنِّ يُعْبَدُونَ فَأَسْلَمُواً.

فائك: بيوبى پہلى حديث ہے ذكر كيا ہے اس كوساتھ اختصار كے اور مفعول يدعون كا محذوف ہے نقد يراس كى بيہ ہے اُولَٰتُك الذين يدعونهم آلهة يبتغون الى ربهم الوسيلة اورقراُت ابن مسعود مْنْالِثُونُ كَي تدعون بِساته ت مثنات فوقائیہ کے اس بنا پر کہ واسطے خطاب کفار کے ہے اور قول اس کا ایھم اقرب معنی اس کے یہ ہیں کہ ڈھونڈ نے ہیں کہ جو بندہ ان میں اللہ کے نز دیک تر ہوای کا وسیلہ پکڑیں ۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَمَا جَعَلَنَا الزُّوِّيَا الَّتِنِّي ﴿ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتَنَّةً لِّلنَّاسَ ﴾.

٤٣٤٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرِو عَنُ عِكَرَمَةَ عَن ابْن

عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي ۚ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِيْنَةً لِّلنَّاسِ﴾ قَالَ هِيَ رُوُّيًا عَيْنِ أَرِيَهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْلَةَ أَسُرِى بِهِ ﴿وَالشَّجَرَةَ

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی اور وہ خواب جوہم نے بچھ کو دکھایا سولوگوں کے جانچنے کو۔

٨٣٣٨ حضرت ابن عباس فكالهاس روايت باس آيت كي تفیر میں اور وہ خواب جو ہم نے بھھ کو دکھایا سولوگوں کے جانجنے کو کہا ابن عباس فالٹھانے کہ مرادرؤیا سے اس آیت میں آ کھے سے ویکھنا ہے جو حضرت مُلَاثِمُ کومعراج کی رات میں وکھایا گیا اور مراد شجرہ ملعونہ سے جوقر آن میں واقع ہے تھو ہر کا ورخت ہے۔

الْمَلْعُوْنَةَ﴾ شَجَرَةَ الزَّقُوْمِ. فائك : نہيں تصريح كى ساتھ چيز مرى كے يعنى كيا چيز دكھلائى منى اورسعيد بن منصور نے ابو مالك سے روايت كى ہے

کہ مراد وہ چیز ہے کہ بیت المقدس کے راہ میں دکھلائی گئی اور میں نے اس کومعراج کی حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس حدیث کی ایک روایت میں اتنا لفظ زیادہ ہے کہ وہ خواب میں نہ تھا بلکہ بیداری میں تھا اور اس میں ایک اور قول بھی آیا ہے جیسا کہ ابن مردویہ نے ابن عباس بڑھنا سے روایت کی ہے کہ حضرت مُؤلٹی کم و کھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے اصحاب کے میں داخل ہوئے سو جب کا فروں نے ان کو پھیرا تو بعض کے واسطے فتنہ ہوا اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اوپر اطلاق لفظ رؤیا کے اس چیز پر کہ دیکھے آئکھ بیداری میں اور یہ جوفر مایا کہ درخت ملعون تھو ہر کا درخت ہے تو یبی ہے صحیح اور ذکر کیا ہے اس کو ابن ابی حاتم نے چند اوپر دس تابعین سے پھر روایت کی ہے اس نے عبداللہ بن عمر فی جا سے کہ مراد شجر و ملعونہ سے تھم بن ابی العاص اور اس کا بیٹا ہے اور عبدالرزاق نے قادہ سے روایت کی ہے کہ مشرکوں نے کہا کہ محمد مَثَاثِیْن ہم کو خبر دیتا ہے کہ آگ میں ایک ورخت ہے اور حالانکہ آ گ درخت کو کھا جاتی ہے سویدان کے واسطے فتنہ ہوا ادر زقوم فعول ہے زقم سے اور وہ سخت لقمہ ہے اورتمیم کی لغت میں جس کھانے سے نئے آئے اس کو زقوم کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہڑ فقیل کھانا زقوم ہے۔ ( فقح ) كتاب التفسير 🗽 XX 2000 XX 124 300 💥 فینس الباری پارد ۱۹ 💥 🕉 🕉

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے کہ فجر کے قرآن میں بَابُ قُوْلِهِ ﴿ إِنَّ قُرُانَ الْفَجُو كَانَ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کہا مجاہد ۔ نے کہ قر آ ن فجر سے مَشْهُورُكَا﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ صَلَاةَ الْفُجْرِ. مرادنماز فجر کی ہے۔

فائد: موصول کیا ہے اس کوطری نے مجاہد سے اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ دن رات کے فرشتے اس میں جمع

ہوتے ہیں۔

٤٣٤٨ ـ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَيْدُالزَّزَّاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبَى سَلَمَةً وَابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ پڑھ لوکہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ صَلاةِ الْجَمِيْعِ عَلَى

وَّ تَجْتَمِعُ مَلَاثِكُةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً النَّهَارِ فِي

صَلَاةِ الصُّبْحِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اِقْرَوُوا اِنْ شِئْتُمُ ﴿وَقُوْانَ الْفَجُو إِنَّ قُوْانَ الْفَجُو

كَانَ مَشْهُوكًا ﴾. فائد :اس مدیث کی شرح نماز کے بیان میں گزرچکی ہے۔

بَابُ قُولِهِ ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُوكًا ﴾.

٤٣٤٩ ـ حَذَّثَنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَّانَ حَدَّثَنَا

أَبُو الْأَخُوَٰصِ عَنْ ادَّمَ بُنِ عَلِيْ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيْرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُتَّى كُلُّ أُمَّةٍ تَتَّبَعَ نَبِيَّهَا يَقُوْلُونَ يَا فَلَانُ اشْفَعُ يَا فَلَانُ إِشْفَعُ حَتَّى تَنتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالِكَ يَوْمَ يَبُعَثُهُ

۳۳۲۸ \_ حفرت ابو ہر رہ واللہ سے روایت ہے کہ حفرت مالیکا نے فر مایا کہ جماعت کی نماز تنہا کی نماز سے پچپیں درجے افضل ہے اور جمع ہوتے ہیں فرشتے رات اور دن کے فجر کی نماز میں پھر ابد ہریرہ فاللئ نے کہا کہ تم جا ہوتو اس کا مطلب قرآن سے

صَلاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً

باب ہے تفییر میں اس آیت کی کہ شاید کھڑا کرے تجھ کو

تیرارب تعریف کے مقام میں۔

اس من علی والید سے روایت ہے کہ میں نے اس عمر فاللها سے سنا کہتے تھے کہ بیشک لوگ قیامت کے دن پھریں کے گھٹنوں پر بیٹھے ہرامت اپنے پیٹیبر کے ساتھ ہوگی کہیں گے اے فلاں ہماری سفارش سیجیے! اے فلاں ہماری سفارش سیجیے! يهاں تک كەسفارش كى نوبت حضرت مَالْيُرُمْ تك يىنچے گى پس بير دن ہے جس میں اللہ آپ کوتعریف کے مقام میں کھڑا کرے

كتاب التفسير

کہلوگ مچریں گے قیامت کے دن جماعت جماعت۔

٤٣٥٠ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا

شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةً عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ

الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَآءَ اَللَّهُمَّ رَبَّ

هَٰذِهِ الدُّعُوَّةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلَاةِ الْقَآئِمَةِ اتِ

مُحَمَّدَ وِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْعَثْهُ مَقَامًا

مَّخُمُوكًا الَّذِي وَعَدْتَّهٔ حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي

يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

أَبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودُ.

🕱 فیض الباری پاره ۱۹ 🔀 🎎

فائك: روايت كى بنسائى نے حذيفه فالنيك كى حديث سے كه لوگ قيامت كے دن ايك مقام ميں جمع ہول كے سو

پہلے پہل حضرت محمہ مُنَافِیْتُم کو بلایا جائے گا تو حضرت مُنافِیْتُم کہیں گے لبیك وسعدیك والنحیو دفی یدیك

والشر ليس اليك المهدي من هديت عبدك وابن عبدك وبك واليك ولا ملجأ ولامنجأ منك الا اليك

تبارکت و تعالیت سویمی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا کہ شاید تیرا رب جھے کوتعریف کے مقام میں کھڑا کرے اور

نہیں ہے مخالفت درمیان اس کے اور درمیان حدیث ابن عمر فٹاٹھا کے جو باب میں ہے اس واسطے کہ بیہ کلام گویا مقدمہ

ہے شفاعت کا اور روایت کی ہے ابن ابی حاتم نے سعید بن ابی ہلال کے طریق سے کہ مقام محمود جس کو اللہ نے ذکر کیا

ہے یہ ہے کہ حضرت مُن اللہ اور جار اللہ اور جبر تیل مَالینا کے درمیان ہوں کے تو محشر کے لوگ آپ کے اس

مقام سے رشک کریں گے اور روایت کی ہے اس نے حسین بن علی کے طریق سے کدایک مرد نے اہل علم میں سے مجھ

کو خبر دی کہ حضرت مالیکی نے فرمایا کہ مینی جائے گی زمین جیسے چیزا کھینچا جاتا ہے ، الحدیث ۔اوراس میں ہے کہ

پھر بھے کو سفارش کی اجازت ہوگی تو میں کہوں گا اے رب میرے! تیرے بندوں نے تیری عبادت کی زمین کی

اطراف میں کہالیں یہ ہے مقام محود اور پہلے گزر چکا ہے زکوۃ کے بیان میں کہ مراد ساتھ مقام محود کے یہ ہے کہ

حصرت مَلَا يَنْ اللهِ بهشت کے دروازے کا حلقہ پکڑی گے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کوحمہ کا حصندا ملے گا اور بعض کہتے ہیں

كه آ ب عرش يربينيس ك\_ (فتح) اوريه جوكها ان الناس يصيرون يوم القيامة جنى تو اس كے معنی ايك بيه بيں

• ٣٥٥ ـ حفرت جابر بن عبداللد فالنفؤ سے روایت ہے کہ

حضرت والميلم في مايا كدكوني جب اذان سفاتويد دعا الهم

ہے وعد نہ تک پڑھے تو اس کو قیامت میں میری شفاعت پنچے

گی معنی حضرت مَلَاثِیمُ اس کو بخشا کمیں کے اس دعا کے معنی سے

ہیں کہ اے اللہ! اس بوری بکار اور جمیشہ رہنے والی نماز کے

ما لك د مع محد من النائم كو وسيله اور برائي اور پهنيا اس كواس مقام

یرجس کا تونے اس سے وعدہ کیا ہے۔

فائك: اس مديث كي شرح ابواب الاذان ميں گزر چكى ہے-

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ بِابِ بَ تَفْيرِ مِن اسَ آیت کے کہ کہہ آیا ہے اور نکل الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ يَزُهَقُ بِهَا گا جموث بيتك جموث بِ نكل بھا گئے والا اور يزهق مَفْلَكُ.

عمیت . فاعد: ابن عباس فرانتها سے روایت ہے جج تغییر اس آیت کے ﴿ ان الباطل کان زهوقا ﴾ یعنی بھا گئے والا اور

قادہ دلیجیں سے روایت ہے یعنی ہلاک ہوا۔

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْوَدٍ وَ وَايت بَ كَهِ عَنْ اللهِ بَن مَعُودُ وَ اللهِ عَنْ أَبِي مَعْوَدٍ وَ وَايت بَ كَهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مَعْوَدٍ وَ وَايت بَ كَمْ عِلْ وَاخْلُ بُوعَ اور خَانَ كَعِيهِ كَالْرُق بَ عَنْ اللهُ أَبِي مَمْعُودٍ وَ وَضِي اللهُ مَا اللهُ بَنِ مَمْعُودٍ وَ وَضِي اللهُ مَا اللهُ بَنِ مَمْعُودٍ وَ وَضِي اللهُ مَا اللهُ اللهُ

چو کئے گئے اور یہ کہنا شروع کیا کہ آیا دین چ اور نکل بھاگا

حبوث بیشک حبوث ہے نکل بھا گئے والاحق سے اور نہیں ظاہر

عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ

نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ مِوتَا صُوتَ اوْرَبَيْنَ پُمُرَّتَا -﴿جَآءَ الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا﴾ ﴿جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ

الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾. فائك صحح مسلم اورنمائي مين ابو ہريرہ والله عند سے روايت ہے كہ داخل ہونا حضرت مَنْ الْفِيْمَ كا محے مين فتح كمد كے وقت

قرآن ہے اور یا توحید اور یا مجزے جو مطرت عامیم کی میں میں اس آیت کے اور ہو چھتے ہیں جھ سے باب میں اس آیت کے اور ہو چھتے ہیں جھ سے باب فو اللہ فو ال

فائ : پوچھتے ہیں تھ کوروح سے بعنی روح کی حقیقت سے یا اس کے حدوث بعنی پیدا ہونے سے تو کہہروح میرے رب کے حکم سے ہے کہ اس کو کلمہ کن سے پیدا کیا بغیراس کے کہ اس کا کوئی مادہ اور اصل ہویہ معنی پہلی تقدیر پر ہیں یا موجود ہے ساتھ ایجاد اور احداث کے یا بوچھتے ہیں تھے کو حقیقت روح کے علم سے تو کہہ کہ اس کاعلم اللہ تعالی کی شان سے ہے بیعنی اس کاعلم خاص اللہ چہی کو ہے کسی اور کو اللہ نے اس پر اطلاع نہیں دی صاحب کشاف نے کہا کہ اکثر مفسرین اس پر ہیں کہ انہوں نے حقیقت روح کے علم سے سوال کیا تھا ، روایت ہے کہ یہود نے کفار قریش سے کہا تھا کہ محمد مُثَاثِیًا ہے اصحاب کہف اور سکندر ، ذوالقرنین اور روح کا حال پوچھوا گران تین چیزوں کے جواب سے چپ رہے تو وہ پیغبرنہیں اور روح کے سوا دونوں چیز ول کا جواب دے تو پیغبر ہے اس واسطے کہ اُن کوتورات سے معلوم تھا کہ روح کی حقیقت کو اللہ کے سوا کو کی نہیں جانتا سوحضرت مَلَّاثِیْجُم نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا حال بتلایا اورروح کومبهم چھوڑ ااور جاننا چاہیے کہ روح کے معنی میں بہت اقوال ہیں چند اقوال کو ذکر کیا جاتا ہے بیضاوی نے کہا کہ مراہ وہ امر ہے کہ آ دمی اس کے ساتھ زندہ ہے اور مدبر ہے اس کے بدن میں اور بعض کہتے ہیں کہجسم لطیف ہے شریک ہےجسموں کوصورت ظاہر اور اعضاء ظاہرہ میں کہ اس کے ساتھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور لبعض کہتے ہیں کہ ایک نور ہے اللہ کے نوروں سے اور ایک زندگی ہے اس کی زندگی سے اور بیا شعری ہے منقول ہے کہ مرادلنس سے ہے کہ باہر سے اندر جاتا ہے اور کہا واقدی نے کہ مختاریہ ہے کہ جسم لطیف ہے کہ اس کے ساتھ زندگی پائی جاتی ہے اور جاننا چاہیے کہ ند جب الل سنت اور جماعت کا یہ ہے کہ آ دمیوں کی روحیں بدنوں سے پہلے پیدا ہوئی ہیں اور تعلق ان کا ساتھ بدنوں کے نیا ہے یا بعد استعداد اور قابلیت ہربدن کے پیدا ہوتا ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ روح بھی بدن کے ساتھ مرجاتی ہے یانہیں؟ ایک گروہ کا یہ ند ہب ہے کہ ند مرتی ہے اور ند پرانی ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مر جاتی ہے گویا کہ مراد اس قائل کی یہ ہے کہ حرکتیں قولی اور فعلی کہ زندگی کے وقت میں رکھتا تھا اس سے صادر نہیں ہوتیں اور بعض کہتے ہیں کہ موت کے بعد روح بدن دونوں کو عذاب ہوتا ہے اور اسی طرح نواب بھی دونوں کو ہوتا ہے اور نعمت بھی دونوں کو حاصل ہوتی ہے۔ (تیسر القاری)

۲۳۵۲ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ سے روایت ہے کہ جس حالت میں کہ میں حضرت مَالَّیْرُ کُل ساتھ تھا کھیتی میں اور آپ کھور کی چھڑی پر تکیہ کیے سے کہ اچا تک یہود گزرے سوایک نے دوسرے سے کہا کہ اس سے روح کی حقیقت پوچھوتو بعض نے کہا کہ اس سے روح کی حقیقت پوچھوتو بعض کوتم کہا کہیں ایبا نہ ہو کہ پیش آئے تم کوساتھ الی چیز کے جس کوتم برا جانوسو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھوتو انہوں نے حضرت مَالِیُرُ ہے ہوتی حضرت مَالِیُرُ ہے روح کی حقیقت پوچھی تو حضرت مَالِیُرُ جیپ روحی ہوتی رہے ان کو پچھ جواب نہ دیا سو میں نے جانا کہ آپ کو وحی ہوتی سے سو میں اپنی اس جگہ میں گھڑا رہا پھر جب وحی اتر چکی تو

٢٥٧٤ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ ٢ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي طَ الْمُعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي طَ الْمُعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي طَ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ وَّهُو مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيْبٍ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ وَّهُو مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيْبٍ فَي حَرْثٍ وَهُو مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيْبٍ فَي الله وَلَيْهُ وَقَالَ عَنْ الرُّوْحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ كَا فَقَالَ مَا رَأَيْكُمْ إِينَهُ وَقَالَ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالَ مَا رَأَيْكُمْ إِنْشَىءً تَكُرَهُونَهُ لَى الله وَقَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا رَأَيْكُمْ إِنْهُ وَقَالَ عَنْ الرُّوْحِ فَأَمْسَكَ فَا الله وَعَالَ عَلَيْهُ الله وَاللهُ الله وَالله وَاللهُ عَلَى الله وَعَلَى الله وَاللهُ وَاللهُ الله الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَى الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ ا

النفسير الباري پاره ۱۹ النفسير الباري پاره ۱۹ النفسير الباري پاره ۱۹ النفسير

آپ مَالَّيْمُ نے فرمایا لیعنی یہ آیت بڑھی کہ بوچھتے ہیں تجھ کو حقیقت روح کی تو کہدروح میرے رب کے حکم سے ہاور منبیں دیئے گئے تم علم سے گرتھوڑا۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوْخَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِى فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْىُ قَالَ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْوِ رَبِّى وَمَآ أُوْتِيُتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا﴾.

فائك : مار ابكم به راب فعل ماضى ہے ریب سے ساتھ شك كے اور ایک روایت میں حموى كى راب سے ہے ساتھ معتی اصلاح کے ہے اور کہا خطابی نے کہ تھیک مار ابکھ ہے ساتھ تقدیم ہمزہ کے اور ارب کے معنی ہیں حاجت یعنی تم کواس کی کیا حاجت ہے اور اس کے معنی ظاہر ہیں اگر روایت اس کے مطابق ہو ہاں طبری کی روایت میں اس طرح ہے بعنی ارب ساتھ معنی حاجت کے اور علم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ واقعہ مدینے کا تھا اور بید دلالت کرتا ہے کہ نزول اس آیت کا مدینے میں تھا اور ترفدی کی روایت میں ہے کہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہم کو کوئی چیز بتلاؤ کہ ہم اس مرد سے پوچیس لینی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرواقعہ کے میں تھا اور ممکن ہے تطبیق ساتھ اس طور کے کہ متعدد ہونزول ساتھ محمول کرنے سکوت آپ کے اوپر تو قع زیادہ بیان کے اگریہ جائز ہو بنہیں تو جو سیح میں ہے وہ سیح تر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہود آپ پر گزرے تھے اور محمول ہوگا بیا ختلاف کہ دونوں فرایق راہ میں ایک دوسرے سے ملے سو ہر فریق پر صادق آئے گا کہ وہ دوسرے پر گز را اور سے جوانہوں نے کہا کہ اس سے پوچھوتو تو حید میں ہے کہ بعض نے کہافتم ہے ہم اس سے پوچیس کے سوایک مردان میں سے کھڑا ہوا سواس نے کہا کہ اے محمہ! روح کیا چیز ہے اور طبری نے ابن عباس فائھا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خبر دے ہم کوروح سے کہا ابن تین نے کہ اختلاف کیا ہے لوگوں نے کہ جس روح کا اس حدیث میں ذکر ہے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا اس روح سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت اقوال ہیں پہلاقول سے کدوہ آ دی کی روح ہے، دوسرا قول سے کہمراد اس سے روح حیوان کی ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ مراد جریل مَالِیٰ ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ مرادعینی مَالِیٰ ہیں، پانچواں قول یہ ہے کہ مراد قرآن ہے، چھٹا قول یہ ہے کہ مراد وجی ہے، ساتواں قول یہ ہے کہ مراد ایک فرشتہ ہے جو قیامت کے دن تنہا صف میں کھڑا ہوگاء آتھواں قول یہ ہے کہ مراد ایک فرشتہ ہے کہ اس کے واسطے گیارہ ہزار پر اور منہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے کہ اس کے واسطے ستر ہزار زبان ہے اور ہر زبان کے واسطے ہزار بولی ہے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے بعنی سبحان اللہ کہتا ہے اس کی ہر تہیج سے اللہ فرشتہ پیدا کرتا ہے جو فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے کہ اس کے دونوں پاؤں ساتویں زمین یعنی سب سے پیچے کی زمین میں ہیں اور اس کا سر عرش کے پائے کے پاس ہے، نواں قول یہ ہے کہ مراد ایک مخلوق ہے جوآ دمیوں کی طرح ہے ان کوروح کہا جاتا ہے

الله البارى باره ١٩ كالم التفسير كالم التفسير كاب التفسير كاب التفسير کھاتے ہیں اور پیتے ہیں نہیں اتر تا کوئی فرشتہ آسان سے مگر کہ اس کے ساتھ اتر تا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بلکہ وہ ایک قتم فرشتوں کی ہے کہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، انتی ۔ کلامہ ملخصا اور بیسوائے اس کے پچھنہیں کہ جمع ہوا ہے کلام اہل تفسیر کی سے چے معنی لفظ روح کے جو قرآن میں وارد ہے خاص اس آیت میں اور قرآن میں جتنی جگہ میں بیا لفظ واقع ہوا ہے ان میں سے بیرجگہ ہیں ﴿نزل به الروح الامین﴾ ﴿وكذلك اوحینا الیك روحا من امرنا﴾ ﴿يلقى الروح من امره﴾ ﴿ايدهم بروح منه﴾ ﴿يوم يقوم الروح والملآئكة صفا﴾ ﴿تنزل الملائكة والروح) سومراد اول روح سے جریل مَلِيلا ہے اور دوسرے سے قرآن ہے اور تیسرے سے وحی اور چوتھ سے قوت اور یا نجواں اور چھٹامحمل ہے واسطے جریل مَالِیلا کے اور غیراس کے کی احمال ہے کہ جبرئیل مَالِیلا ہواور احمال ہے کہ کوئی اور ہواورعیسیٰ عَالِیٰ ہر روح اللہ کا اطلاق واقع ہوا ہے یعنی عیسیٰ عَالِیٰ پر بھی روح اللہ بولا گیا ہے اور روایت کی ہے ابن اسحاق نے اپنی تفسیر میں ساتھ سند سیجے کے ابن عباس نگا تھا سے کہ روح اللہ سے ہے اور ایک مخلوق ہے اللہ کی مخلوق سے اور صورتیں ہیں جیسے آ دمیوں کی صورتیں ہیں نہیں اترتا کوئی فرشتہ مگر کہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے اور ثابت ہو چکا ہے ابن عباس فال سے کہ وہ روح کی تفسیر نہیں کرتے تھے لینی نہیں معین کرتے تھے کہ مراد آیت میں یہ چیز ہے اور کہا خطابی نے کہ اس آیت میں روح سے کیا مراد ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے جبرئیل مَالِنلا سے پوچھا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ فرشتے ہے کہ اس کے واسطے بہت ز**با**نیں ہیں اور اکثر علماء نے کہا کہ اس روح سے یو چھاتھا جس کے ساتھ بدن میں زندگی ہوتی ہے اور کہا اہل نظر نے کہ سوال کیا تھا انہوں نے کیفیت جاری ہونے روح کے سے بدن میں اور آمیز ہونے اس کے سے ساتھ اس کے اور یہی ہے وہ چیز جو خاص ہوا ہے اللہ ساتھ علم اس کے کی اور کہا قرطبی نے کہ راجج یہ بات ہے کہ آ دمی کی روح سے یو چھا تھا اس واسطے کہ یہود حضرت عیسیٰ مَالِیٰ کا روح اللہ ہونا نہیں مانتے اور یہ جانتے ہیں کہ جبرئیل مَالِینا فرشتہ ہے اور یہ کہ فرشتے رومیں ہیں اور کہا امام فخر الدین رازی نے کہ مختار یہ ہے کہ انہوں نے اس روح سے یو چھاتھا جوسبب زندگی کا ہے اور بیر کہ جواب واقع ہوا ہے احسن وجہ پر اور اس کا بیان سے ہے کہ سوال روح سے احتمال ہے کہ اس کی ماہیت سے ہو اور بیا کہ وہ ٹھکانا پکڑنے والا ہے یا نہیں اور کیا وہ حال ہے جگہ پکڑنے والی چیز میں یا نہیں اور کیا وہ قدیم ہے یا حادث اور کیا وہ باتی رہتا ہے بعد جدا ہونے اس کے بدن سے یا فنا ہو جاتا ہے اور کیا حقیقت ہے عذاب کرنے اس کے کی اور نعمت وینے اس کے کی اور سوائے اس کے متعلقات اس کے سے کہا اس نے اور نہیں ہے سوال میں وہ چیز جو خاص کرے ایک معنی کوان معنوں سے مگر ظاہر تریہ ہے کہ انہوں نے اس کی ماہیت سے سوال کیا تھا اوریہ کہ روح قدیم ہے یا حادث لینی نیا پیدا اور جواب دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک چیز ہے موجود مغام ہے واسطے طبیعتوں اور خلطوں

کے اور ترکیب ان کی کے سو وہ جو ہر ہے بسیط مجرد نہیں پیدا ہوتا گر ساتھ محدث کے اور وہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے

الله البارى باره ١٩ كي التفسير البارى باره ١٩ كي التفسير الم

"كن، پس كويا كەللەن كى كەرەموجود سے پيدا ہوا ہے ساتھ امراللەك اور پيدا كرنے اس كے كى اور واسطے اس کے تا ثیر ہے بیج فائدہ دینے زندگی بدن کے اورنہیں لا زم آتا نہ معلوم ہونے کیفیت خاص اس کی سے نہ ہونا اس کا کہا اس نے اور احتمال ہے کہ ہو مراَدُ ساتھ امرے ﷺ قول اللہ کے ﴿ من امر ربی ﴾ فعل ما نند قول اس کے کی ﴿ و ما امر فوعون بر شید ﴾ تعنی فعل اس کا سوجواب پیہوگا کہ روح میرے رب کے فعل سے ہے اگر ہوسوال کہ کیا وہ قدیم ہے یا حادث تو جواب یہ ہوگا کہ وہ حادث ہے یہاں تک کہ کہا کہ البتہ جیپ اختیار کی ہے اسگلے لوگوں نے بحث اور غور کرنے ہے ان چیزوں میں اورا یک قوم نے اس میں بحث کی ہے سوان کے اقوال مختلف ہیں سوبعض نے کہا کہوہ نفس ہے جواندر گھتا ہے اور باہر نکاتا ہے اور بعض نے کہا کہ زندگی ہے اور بعض نے کہا کہ ایک جسم لطیف ہے داخل ہوتا ہے سارے بدن میں اور بعض نے کہا کہ خون ہے یہاں تک کہ اس میں سوقول تک نوبت پینجی ہے اور نقل کیا ہے ابن مندہ نے بعض کلام والوں ہے کہ ہر پیغیبر کے واسطے پانچے روحیں ہیں اور ہرا بما ندار کے واسطے تین روحیں ہیں اور ہر زندہ کے واسطے ایک روح ہے اور کہا ابن عربی نے کہ اختلاف ہے روح اور نفس میں سوبعض نے کہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں اور یہی حق بات ہے اور بعض نے کہا کہ دونوں ایک چیز ہیں کہا اور بھی روح کونفس بھی کہا جاتا ہے اور بالعکس جیسے کہ روح اورنفس کو دل کہا جاتا ہے اور بالعکس اور مبھی تفسیر کی جاتی ہے روح سے ساتھ زندگی کے یہاں تک کہ متعدی ہوتا ہے بیطرف غیرعقلاء کی بلکہ طرف بے جان چیز کی بطور مجاز کے اور یہ جو کہا کہ میں ای جگہ کھڑار ہاتو ایک روایت میں ہے کہ میں ادب کے واسطے آپ سے پیچھے ہٹا تا کہ میرے نزدیک ہونے سے آپ کو تشویش نہ ہواور یہ جو کہا ﴿ من امو رہی ﴾ تو کہا اساعیلی نے کہ احمال ہے کہ ہویہ جواب اور بہر کہ روح من جملہ امر الله ہے اور احمال ہے کہ مرادیہ ہو کہ بیٹک خاص ہوا ہے الله ساتھ علم اس کے کی اور نہیں جائز ہے کسی کوسوال کرنا اس ہے کہا ابن قیم نے کہ نہیں مراد اس جگہ ساتھ امر کے طلب بالا تفاق اور سوائے اس کے پچھ نہیں کہ مراد ساتھ اس کے مامور ہے اور امر بولا جاتا ہے مامور کر ماننوخلق کے مخلوق پر اور اسی قتم سے ہے ﴿ و لما جآء امو ربك ﴾ اور كہا ابن بطال نے کہ حقیقت روح کی اللہ کے سواکسی کومعلوم نہیں اس حدیث کی دلیل سے اور حکمت جے مہم رکھنے اس کے کی آ زمانا خلقت کا ہے تا کہ معلوم کروائے ان کو عاجز ہونا ان کاعلم اس چیز کے سے جس کو وہ نہیں یا سکتے یہاں تک کہ بے بس ہو کرعلم کو اس کی طرف رد کریں یعنی کہیں اللہ اعلم ۔ کہا قرطبی نے کہ حکمت جے اس کے ظاہر کرنا مجز آ ومی کا ہے اس واسطے کہ جب وہ اپنی ذات کی حقیقت نہیں جانیا باوجود یقین کرنے کے ساتھ وجود اپنے کے تو اللہ کی حقیقت یانے سے عاجز ہونا اس کا بطریق اولی ہوگا اور ابن قیم راٹھیا نے کتاب الروح میں اس بات کوتر جیح دی ہے کہ جس روح سے اس آیت میں سوال ہے مراد اس سے وہ چیز ہے جو اللہ کے اس قول میں واقع ہوئی ہے ﴿ يوم يقوم المروح والملآئكة صفا﴾ كہااس نے اور بہر حال آ دميوں كى روحيں سونہيں نام ركھا گيا ہے ان كا قرآن ميں مگر

نفس ادر نہیں دلالت ہے اس میں اس چیز پر جس کواس نے ترجیح دی ہے بلکدراج پہلاقول ہے کہ مراد روح آ دمی کی

ہے اس واسطے کہ روایت کی ہے طبری نے ابن عباس زائھ سے اس قصے میں کہ انہوں نے روح سے سوال کیا تھا اور كس طرح عذاب موتا ہے روح كو جو بدن ميں ہے اور سوائے اس كے پچھنہيں كدروح اللہ سے ہے سوية بت اترى

کہ یو چھتے ہیں تچھ سے روح کواور کہا بعض نے کہنیں دلالت ہے آیت میں اس پر کہاللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹمبر کوروح کی حقیقت پر اطلاع نہیں دی بلکہ احتمال ہے کہ حضرت مُلَّاثِیْم کو اطلاع دی ہو اور کسی کو بتلانے کی اجازت نہ دی ہو

اور قیامت کے علم میں بھی انہوں نے اس طرح کہا ہے اور جن لوگوں نے روح میں کلام کرنے سے باز رہنا مناسب جانا ان میں سے ہے استاد طا کفہ کا ابوالقاسم کہ اس نے کہا کہ اولیٰ باز رہنا اس سے ہے اور ادب سیکھنا ساتھ ادب

حضرت سَالِيْمُ کے پھر نقل کیا لین صاحب عوارق المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی کذا فی الفتح اس نے جنید

ہے کہ اس نے کہا کہ روح کی حقیقت اللہ کے سواکسی کومعلوم نہیں اور نہیں اطلاع دی اللہ نے اس پرکسی کو اپنی مخلوق ہے سونہیں جائز ہے عبارت بول اس سے زیادہ موجود سے یعنی صرف اتنا کہنا جائز ہے کہ وہ ایک چیز ہے موجود اس

کے سوا اور کچھ کہنا جائز نہیں اور اس پر چلی ہے ایک جماعت اہل تفییر کی اور جس نے اس میں بحث شروع کی ہے اس

نے جواب دیا ہے کہ یہود نے تعجیز اور تغلیط کے واسطے سوال کیا تھا اس واسطے کہ اس کا اطلاق بہت چیزوں پر آتا ہے سوان کے دل میں بیہ بات تھی کہ جس چیز کے ساتھ جواب دے گا ہم کہیں گے کہ یہ مراد نہیں سواللہ نے ان کے مکر کو

رد کیا اور جس طرح کہ ان کا سوال مجمل تھا اسی طرح ان کو جواب بھی مجمل ہی دیا اور کہا سہرور دی نے کہ ظاہر آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بحث کرنامنع ہے واسطے ختم کرنے آیت کے ساتھ قول اپنے کے ﴿وما او تیتھ من

العلم الا قليلا ﴾ يعني تفهرايا روح كے تكم كونكم كثير سے جوتم كونبيس ملاسواس سے مت يوچھواس واسطے كه وہ رازول سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مراد ساتھ قول اس کے کی امر ر بی ہونا روح کا ہے عالم امر سے جو عالم ملکوت کا ہے نہ عالم ظلق کا جو عالم غیب اور شہادت کا ہے اور بعض متا خرصوفیوں نے روح سے بحث کی ہے اور تصریح کی ہے بعض

نے ساتھ پہچاننے حقیقت اس کی کے اور عیب کیا ہے اس نے اس پر جواس سے باز رہا اور نقل کیا ہے ابن مندہ نے اپنی کتاب الروح میں محمد بن نصر مروزی سے جوامام ہے اطلاع پانے والا اوپر اختلاف احکام کے اصحاب کے زمانے

ے نقہاءامصار کے زمانے تک کہ اس نے اجماع نقل کیا ہے اس پر کہ روح مخلوق ہے یعنی پیدا کیا ہوا ہے اور اس کو قدیم کہنا تو صرف بعض غالی رافضیوں اور متصوفہ ہے منقول ہے اور اختلاف ہے کہ کیا دنیا کے فنا ہونے کے وقت وہ

بھی فنا ہو جائے گا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یا بدستور باقی رہے گا اس میں دوقول ہیں یعنی ایک پہلا اور ایک دوسرا، والله اعلم۔ اور واقع ہوا ہے بعض تفسیروں میں کہ حکمت بیج سوال بہود کے روح سے یہ ہے کہ ان کے پاس تورات میں لکھا تھا کہ آ دمی کی روح کوسوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا سوانہوں نے کہا کہ ہم اسے پوچھتے ہیں سواگر

كتاب التفسير اس کو بیان کرے تو وہ پیغیبر ہے اور یہی معنی ہیں ان کے اس قول کے کہ نہ لائے ایسی چیز جس کوتم برا جانولیعنی اگر اس نے اللہ کی وحی ہے اس کو بیان کر دیا تو اس کا پیغیبر ہونا ٹابت ہو جائے گا اور روایت کی ہے طبری نے ابراہیم سے اس

قصے میں کہ بیآیت اتری تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نز دیک بھی ایبا ہی لکھا ہے اور اکثر اس پر ہیں کہ مخاطب ساتھ اس آیت کے بہود ہیں لیکن وہ شامل ہے سب خلقت کے علم کو بہ نسبت علم اللہ کے اور داقع ہوا ہے ج حدیث ابن

عباس فالثالث کے جس کی طرف میں نے اول باب میں اشارہ کیا ہے کہ یہود نے جب بیر آیت سی تو کہا کہ ہم کو بہت علم

دیا گیا ہے ہم کوتوارت کی ہے سویہ آیت اتری (لو کان البحر مداد الکلمات ربی ) یعنی اگر مندرساہی مول کہ لکھے تیرے رب کی باتیں تو البتہ ختم ہو جائے سمندر پہلے اس سے کہ ختم ہوں میرے رب کی باتیں ، کہا تر ندی نے

کہ بیر حدیث حسن سیح ہے اور بیر جو کہا الاقلیلاتو بیراشٹناء ہے علم سے بعنی مگر علم تھوڑا یا اعطا سے ہے بعنی اعطا تھوڑا اور اس حدیث میں اور بھی کئی فائدے ہیں سوائے اس کے جو پہلے گزرے جائز ہے سوال کرنا عالم سے اس کے

کھڑے ہونے اور چلنے کی حالت میں جب کہ یہ اس پر بھاری نہ پڑے اور اس میں بیان ہے ادب اصحاب کے کا ساتھ حضرت مَنْ اللَّهُ کے اور عمل کرنا ساتھ اس چیز کے کہ غالب ہوظن پر اور تو قف کرنا جواب دینے سے ساتھ اجتہاد

کے واسطے اس مخص کے جس کونص کی تو قع ہواوریہ کہ بعض معلومات ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا ان کوکوئی نہیں جانتا اوریہ کہ امر مجھی وارد ہوتا ہے واسطے غیرطلب کے، واللہ اعلم - (فتح)

باب ہے بیان میں اس آ بیت کے اور تو نہ یکار قر آ ن کو بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا

اپنی نماز میں اور نہ آ ہتہ پڑھ اور ڈھونڈ لے اس کے نیج تخَافِتُ بِهَا ﴾.

ميس راه۔

٣٣٥٣ \_ حضرت ابن عباس فالنها سے روایت ہے اس آیت کی ٤٣٥٣ ـ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا تفسير ميں كه نه يكار اين نماز ميں اور نه آ سته بڑھ ، كها ابن هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عباس فَالْمُهَانِ بِيهَ ترى اور حضرت مَالِيَّيْمُ مَلِي مِي حِيمِ تَصِيعِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ

اول اسلام میں جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو تَعَالَى ﴿وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ اپی آ واز قرآن کے ساتھ بلند کرتے تھے سوجب مشرکین سنتے بِهَا﴾ قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تو قرآن کو بھی برا کہتے اور اس کے اتار نے والے کو بھی اور عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفٍ بِمَكَّةً كَانَ إِذَا صَلَّى

اس کے لانے والے کو بھی سواللہ نے اپنے پیغیبر سے کہا کہ نہ يكارا بني نماز كوليني اپني قرأت كو كه مشركيين من كرقر آن كو برا کہیں گے اور نہاس کو اپنے اصحاب سے آہشہ پڑھ اس طور

جَآءَ بهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بأُصْحَابِهِ رَلَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرُانِ فَإِذَا سَمِعَهُ

الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقَرُانَ وَمَنْ أُنْوَلَهُ وَمَنْ

ہے کہ تو ان کو نہ سنائے اور ڈھونڈ لے درمیان اس کے راہ۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ أَيُ بقِرَآءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا

الْقُرُانَ ﴿وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ عَنُ أَصُحَابِكَ فَلا تُسْمِعُهُمُ ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيُلًا ﴾.

فاعد: طبری نے ابن عباس فیلی سے روایت کی ہے کہ جب حضرت مَثَلِیْم اپنے اصحاب کونماز پڑھاتے تھے اور مشر کوں کو سناتے تھے تو مشرکین آپ کو تکلیف دیتے تھے اور تفسیر کیا ہے اس کو باب کی روایت میں ساتھ قول اینے

کے کہ قر آن کو برا کہتے تھے اور سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ مشرکوں نے حضرت مَثَاثِیُمْ سے کہا کہ قر آن کو پکار کرمت پڑھ کہ ہمارےمعبودوں کو تکلیف پینچتی ہے سوہم تیرےاللہ کی ہجوکریں گے اور پیہ جو کہا کہ نہ بلند کراپنی نماز

کو لینی اپنی قرأت کوتو طبری کی روایت میں ہے کہ نہ ریکارا پی نماز کو لیعنی نہ بلند کراپی آ واز کو ساتھ قرأت قرآن کے یکار نا سخت که مشرکین من کرتم کو تکلیف دیں گے اور نه آ ہستہ پڑھاس کو بینی نه پست کراپنی آ واز کو یہاں تک که تو خود بھی نہین سکے اور ڈھونڈ لے اس کے پیچ میں راہ۔ (فتح)

۸۳۵۴ حضرت عائشہ و فائلیا سے روایت ہے اس آیت کی ٤٣٥٤ \_ حَدَّثَنِيُ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَ آثِدَةُ تغییر میں کہ ندا پی نماز کو پکار کر پڑھ اور نداس کو آہتہ پڑھ، عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عائشہ مظافی نے کہا کہ یہ آیت دعا کے حق میں اتری کہ نہ بہت عَنْهَا ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ يكاركر مانكنا حابي ادرنه بهت آسته بِهَا ﴾ قَالَتُ أُنْزِلَ ذٰلِكَ فِي الدُّعَآءِ.

فاعد: اس طرح مطلق حچوڑا ہے عائشہ والنتها نے اور وہ عام تر ہے اس سے کہنماز کے اندر ہویا باہر اور روایت کی ہے یہ حدیث طری نے ہشام سے اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ تشہد میں اور ایک روایت میں ہے کہ جب

حضرت مَا لَيْكُمْ نماز سے سلام پھیرتے تھے تو کہتے تھے البی! روزی دے ہم کو مال اور اولا داور ترجیح دی ہے طبری نے ابن عباس فٹائٹنا کی حدیث کو کہا اس واسطے کہ وہ صحیح تر ہے پھرسند کے ساتھ عطا ہے روایت کی کہا کہ ایک قوم نے کہا

کہ وہ نماز کے حق میں ہے اور ایک قوم نے کہا کہ وہ دعا کے حق میں اتری ، ادر ابن عباس فٹاٹھا ہے بھی عائشہ فٹاٹھا کی تاویل کی طرح تاویل آئی ہے کہ روایت کی ہے طبری نے ابن عباس فٹا تھا سے کہ وہ دعا کے حق میں اتری اور اس

طرح روایت کی ہےاس نے عطا اورمجاہد اور سعید اور مکحول سے اور نو وی وغیرہ نے ابن عباس نظافتا کے قول کوتر جمج دی ہے جبیبا کہ طبری نے اس کوتر جیح وی ہے لیکن احمال ہے کہ دونوں کے درمیان تطبیق دی جائے ساتھ اس طور کے کہ وہ

نماز کے اندر دعامیں اتری ادر ابن مردوبیہ نے ابو ہر پرہ ہنائند' سے روایت کی ہے کہ جب حضرت مُکالِیمُ اُمانے کعبے کے پاس نماز پڑھتے تھے تو پکار کر دعا ما گگتے تھے سویہ آیت اتری اور اہل تغییر سے اس باب میں اور بھی بہت قول آ ئے

الله البارى پاره ۱۹ الم التفسير الم الم التفسير الم التفسير الم التفسير الم التفسير الم التفسير الم التفسير الم

ہیں ان میں سے ایک میہ ہے جوطبری نے ابن عباس فی شاک ہے روایت کیا ہے کہ نہ پکارا پی نماز کو لیعنی نہ نماز پڑھ واسطے دکھانے لوگوں کے اور نہ آ ہت پڑھاس کو لیعنی اس کوان کے ڈر سے نہ چھوڑ وے اور حسن بھری سے روایت ہے کہ

مرادیہ ہے کہ نہ پکار کر پڑھا پی قرائت کو یعنی دن میں اور نہ آ ہتہ پڑھاں کو لینی رات میں اور بعض کہتے ہیں کہ آیت دعا میں ہے اور وہ منسوخ ہے ساتھ آیت ﴿ادعوا ربکھ تصوعا و حفیہ﴾ کے۔ (فقی) سُورَةُ الْكَهُفِ

سُوْرَة الْكُهُفِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ تَقُرِضُهُمْ ﴾ تَتُرُكُهُمْ . لينى اوركها مجاهد نے كه تقرضهم كے معنى ہيں چھوڑ جاتا سان كو يعنى الله كراس قبل ميں ﴿ تَقَدِ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

ہے ان کو لیعنی اللہ کے اس قول میں ﴿ تقر صَهم ذات الشمال ﴾ لین چھوڑ جاتا ہے ان کوسورج بائیں طرف۔

یعنی اللہ کے قول ﴿ وِ کان له ثمر ﴾ میں ثمرے مرادسونا اور جا ندی ہے اور مجاہد کے غیر نے کہا کہ ثمر ساتھ پیش

ے جمع ثمر کی ہے ساتھ دوز بر کے۔

فائك: كہا ابن تين نے كہ اس كے قول جماعة الشمر كے معنى بيں كہ شمرة كى جمع شمار ہے اور شمار كى جمع شمر ہے يعنى شمر ساتھ دو پیش كے جمع الجمع ہے۔ (نتح)

﴿ بَاخِعَ ﴾ مُهْلِكَ. لين والا \_ لين باخع كمعنى بين بلاك كرنے والا \_ فائك: يوالله نے فرمايا ﴿ ولعلك باخع نفسك ﴾ لين شايرتو اپن جان كو بلاك كرنے والا ہے ـ

﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ ﴾ ذَهَبٌ وَّفِضَّةٌ وَّقَالَ

غَيْرُهُ جَمَاعَةُ الثَّمَرِ.

﴿ ٱلۡكَهۡفُ ﴾ ٱلۡفَتُحُ فِي الۡجَبَلِ.

﴿ أَسَفًا ﴾ نَدَمًا. ليعني اسفا كمعني الله كي اس قول مين ﴿ ان لمه

یؤ منوا بھذا الحدیث اسفا ﴾ میں پچھتانا ہے لیمنی اگر نہ ایمان لائیں ساتھ اس بات کے پچھتا کر اور کہا قادہ

نے کہاس کے معنی ہیں عم ہے۔ یعنی کہف کے معنی ہیں غار پہاڑ میں۔

وَاكُونَ الله نِے فرمایا ﴿ ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ﴾ ليمني كھوہ اور سرنگ والے

ہاری قدرتوں میں عجب تھے۔ وَ الرَّقِیْمُ الْکِتَابُ ﴿مَرْقُومٌ ﴾ مَکْتُوبٌ لیعنی رقیم کے معنی آیت مذکورہ میں ہیں نوشتہ اور مرقوم

یعنی رقیم کے معنی آیت مذکورہ میں ہیں نوشتہ اور مرقوم کے معنی ہیں لکھا ہوا مشتق ہے رقم سے ساتھ معنی لکھنے کے

مِّنَ الرَّقعِهِ. فائك: رقیم كے معنی میں اختلاف ہے بعض كہتے ہیں كہ غار ہے رہاڑ میں اور ابن عباس ف<sup>ائن</sup>ہاہے مروى ہے كہ نام

ہے ایک وادی کا درمیان ایلہ اور غضبان کے اور ایلہ نز دیک فلسطین کے ہے اور اصحاب کہف اس وادی میں تھے کعب

نے کہا کہان کے گاؤں کا نام ہے۔ (ت)

﴿ لَوُ لَا أَنَّ رَّ بَطْنَا عَلَى قَلَبِهَا ﴾.

﴿ رَبَطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ أَلَّهَمُنَاهُمُ صَبُرًا

یعنی ربطنا علی قلوبھم کے معنی ہیں کہ ہم نے ان کو صبر الہام کیا تینی اللہ کے اس قول میں ﴿وربطنا علی قلوبهم ﴾ ﴿ لولا ان ربطنا على قلبها ﴾ يعني اس مادے سے ہے اس جگہ ذکر کیا ہے اس کو بخاری نے واسطے موافقت اس کی کے اور سوائے اس کے مجھ نہیں کہ وہ سور ہ فقص میں ہے۔

كتاب التفسير

یعنی شططا کے معنی ہیں زیادتی۔

فائك: الله تعالى كاس قول ميس ﴿ لقد قلنا اذا شططا ﴾ يعنى البته كبى جم نے بات زيادتى كى يعنى حق سے دور۔ لینی معنی وصید کے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ﴾ صحن كے ہيں اور جمع اس کی و صائد اور و صد ہے اور کہا جاتا ہے کہ وصید کے معنی دروازے کے بھی ہیں اور موصدہ کے

معنی میں دروازہ بند کیا ہوا اور کہا جاتا ہے اصد الباب

واو صدہ لیعنی بند کیا اس نے دروازے کو۔ یعنی بعثنا کے معنی ہیں ہم نے ان کوزندہ کیا۔

فائك: الله تعالى نے فرمایا ﴿وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ﴾ يعنى اسى طرح ان كوزنده كيا جم نے تاكم آپس میں پوچیس اور روایت کی ہےعبدالرزاق نے عکرمہ سے کہا کہ اصحاب کہف بادشا ہزادے تھے گوشہ گیر ہوئے اپنی قوم سے بہاڑ کے غار میں سوجھگڑا کیا انہوں نے روح اور بدن میں کسی نے کہا کہ قیامت کے دن روح اور بدن دونوں اٹھائے جائیں گے اورکسی نے کہا کہ فقط روح ہی اٹھایا جائے گا اور بدن کوتو زمین کھا جاتی ہے سواللہ نے ان کو مارا پھر زندہ کیا بھراس نے باتی قصہ بیان کیا یعنی جوقر آن میں ہے۔ (فتح)

اور اذکی کے معنی ہیں اکثر لیننی جوشہر والوں کا زیادہ کھانا ہے وہ لائے اور بعض کہتے ہیں کہ از کمی کے معنی ہیں زیادہ حلال کھانا اور بعض کہتے ہیں کہ اذبی کے معنی

ٱلْوَصِيْدُ الْفِنَآءُ جَمْعُهُ وَصَآئِدُ وَوُصُدُّ وَّيُقَالُ الْوَصِينَدُ الْبَابُ ﴿مُؤْصَدَةً﴾ مُطْبَقَةٌ اصَدَ الْبَابَ وَأُوْصَدَ.

﴿بَعَثْنَاهُمُ ﴾ أُخيَيْنَاهُمُ.

﴿ شَطَطًا ﴾ إفراطًا.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿أَزُكُمِي ۗ أَكُثُرُ وَيُقَالَ أَحَلَّ وَيُقَالَ

أَكْثُرُ رَيْعًا.

كَمْ فَيِضَ الْبَارَى بِارَهُ ١٩ كَنْ مِنْ الْبَارَى بِارِهُ ١٩ كَنْ الْبَارَى بِارِهُ ١٩ كَتَابِ الْتَفْسِيرِ

## ہیں اکثر لطافت میں۔

فائك : ابن عباس فالنها سے روایت ہے كم معنی اس كے ہیں زیادہ تر حلال اور ان كا دستورتھا كہ بنوں كے واسطے جانور ذئ كرتے تھے لينی اس آیت میں ﴿فلينظر ايها از كلی طعاما ﴾ لينی سو چاہیے كه غور كرے كه كون ساكھانا اس شہركا ستحرا ہے؟۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ أُكُلَهَا ﴾ قَمْرُهَا. ليعنى اور كها ابن عباس في ثني كه اكلها كمعنى بين كيمل اس كا-

فَأَنْكَ : الله تعالى في فرمايا ﴿ كلتا الجنتين آتت اكلها ﴾ يعنى دونول باغ لائ ابنا كيل ـ

﴿ وَلَمْ تَظْلِمُ ﴾ لَمْ تَنْقُصُ. لِعَنْ وَلَمْ تَظْلِمُ ﴾ لَمْ تَنْقُصُ.

فاعك الله نے فرمایا ﴿ ولم تظلم منه شینا ﴾ یعنی نه گھٹایا اس میں سے کچھ۔

وَقَالَ غَيْرُهُ وَأَلَتْ تَئِلُ تَنْجُوْ.

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الرَّقِيمُ لِيَّنِ اور كہا سعيد نے ابن عباس فَا الله اسے كه رقيم كے معنى الله و مِن رَّصَاصِ كَتَبَ عَامِلُهُمْ بِي تَحْقَ قَلْعَى كَى ان كے حاكم نے ان كے نام اس پرلكھ كر الله مُن وَال ديا تھا۔ اس كوا بي خزانے ميں وُال ديا تھا۔ اس كوا بي خزانے ميں وُال ديا تھا۔

فائك: شرح ميں بيرعبارت بخارى كے قول الرقيم الكتاب كے ساتھ متصل ہے شايد متن ميں يہاں قلم نائخ ہے سہؤا كئى گئ اور ابن عباس فائنا ہے روايت ہے كہ ميں رقيم كونه پېچانتا تھا كہ كيا ہے پھر ميں نے اس سے بوچھا تو ميرے واسط كہا گيا كہ وہ اس گاؤں كا نام ہے جس سے وہ نكلے تھے اور اس كى سند ضعيف ہے۔ (فتح)

فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَّى اذَانِهِمُ فَنَامُوا . لَعِنَ اللَّهِ فَانَ كَانُولَ بِرِيرُوهِ وْالاسووه سو كَيْ يَعِن

﴿ فضر بنا على آذانهم ﴾ ئے معنی ہیں کہ وہ سوگئے۔ لینی ابن عباس فٹاٹھا کے غیر نے کہا کہ والت تنل کے

معنی ہیں نجات یائے۔

فائك: الله نے فرمایا ﴿ لَن يجدوا من دونه موئلاً ﴾ يعنى بلكدان كے واسطے ايك وعده به كه نه پائيس كے اس سے علاوہ خلاصى كى جگد۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ مَوْ نِلْا ﴾ مَحْوِدًا. ليعن اوركها مجابد نے كه مو نلا كے معنى بيں جُله پناه كى۔ فائك: مقصود يہ كه موئل مشتق ہے وال يئيل سے مثل صرب يضرب كے اور يئل ساتھ معنى نجات پانے كے ہے پس مؤل ساتھ معنى الجا كے ہے يعنى پناه كى جگه اور اصل مؤل كے معنى بيں مرجع يعنى جگه چرنے كى۔ (ت) ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا ﴾ لا يَعْقِلُونَ. ليمن العنى الله يستطيعون كے معنى بين نہيں سجھتے۔

💥 فیض الباری پاره ۱۹ 🖟 🎎

باب ہےاس آیت کی تفسیر میں کہ ہے انسان سب چیز

ہے زیادہ جھکڑالو۔ ٣٣٥٥ مرت على فالنيز سے روایت ہے کہ حضرت مَالَّيْزُا

رات کواس کے اور فاطمہ وٹاٹھا کے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا

تم ډونوں تېجد کی نماز نہیں پڑھتے ؟۔

جَدَلًا ﴾. ٤٣٥٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكَثَرَ شَيْءٍ

عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ أُخَبَرَنِيُ عَلِيْ بُنُ حُسَيُنِ أَنَّ حُسَيْنَ بَنَ عَلِيٌ أُخَبَرَهُ عَنُ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ قَالَ

أُلا تُصَلِّيَان.

فاعد: امام بخاری ولیند نے بیر حدیث علی وفائن کی مختصر ذکر کی اور مقصود باب کا ذکر نہیں یعنی جو خبر وحدیث کی اس ترجمہ کے مطابق تھی اس کو ذکر نہیں کیا تو بیراس کی عادت کی بنا پر ہے کہ مطلب کو چھپا رکھتا ہے اور اشارہ کر دیتا ہے اور بیا کثر اس کی عادت ہے اس کتاب میں جیسے کہ ناظر پر پوشیدہ نہیں اور اس حدیث کی پوری شرح رات کی نماز میں گزر چی ہے اور اس میں ذکر ہے آیت ندکورہ کا اور قول حضرت مُلْقِیْم کا اس کے آخر میں کہ کیا تم نماز نہیں

پڑھتے؟ زیادہ کیا ہے صنعانی کے نینجے میں اور ذکر کیا ہے حدیث اور آیت کو اس قول تک اکثو شیء جدلا۔ (فقی) ﴿ رَجُمًا بِالْغَيْبِ ﴾ لَمْ يَسْتَبِنُ. ليعنى رجما بالغيب كمعنى بين كه ظاهر نهيس مواليعنى ان

کومعلوم نہیں کہ اصحاب کہف کتنے مرد تھے بن دیکھے پھر

فائد: اورلوگوں کواصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف ہے بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ تین ہیں چوتھا کتا ہے کہا گیا کہ بیقول یہود کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بینصاری نجران کے سردار کا قول ہے اور کہا نصاریٰ نے کہ پانچے ہیں چھٹا كتا ہے اور ان دونوں قولوں كے پیچھے اللہ نے رجعا بالغيب فرمايا اور كہامسلمانوں نے ساتھ خبر دينے حضرت مُثَاثِيْكم

کے کہ سات میں آٹھواں کتا ہے۔(ق)

﴿ فَرُطًا ﴾ يُقَالَ نَدَمًا.

لعنی فوطا کے معنی ہیں بچھتانا۔

فائك: الله نے فرمایا ﴿ و كان امر فوطا ﴾ لینی تھا كام اس كا پچپتانا ، اور كہا ابوعبيدہ نے اس آیت كی تفسير میں ك

فرطا کے معنی میں ضائع کرنا اور بے جاخرچ کرنا۔ ﴿سُرَادِقَهَا﴾ مِثْلَ الشُّرَادِقِ وَالحُجْرَةِ

یعنی سرادق کے معنی ہیں قناتیں جیسے خیموں کی قناتیں

الم التفسير ال 💥 فَيض الباري پاره ١٩ الَّتِي تُطِينُ بِالْفَسَاطِيْطِ.

ہوتی ہیں اور وہ ایک حجرہ ہے جس کا ارد گروخیموں سے

فائك: مراداس آيت كي تفيير ہے ﴿ انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بھم سرادقھا ﴾ يعني ہم نے تياركى ہے واسطے ظالموں کے آگ کہ گھیر رہی ہیں ان کو اس کی قنا تیں ، اور ابن عباس فٹاٹھا سے روایت ہے کہ مراد سرادق سے

آ گ کی و بورا ہے۔

لینی یحاورہ مشتق ہے محاورہ ہے۔

س سے گفتگو کرنے لگا اور محاورہ کے معنی ہیں گفتگو کرنا۔ لَّحِنْ قُولَ اللهُ تَعَالَىٰ كَا ﴿ لَكُنَا هُو اللَّهُ رَبِّي ﴾ اصل ميں

*يوں تقا*لكن انا هو الله ربى *پھر حذف كيا الف كو اور* ادغام کیا ایک نون ووسرے میں۔

اور ذلقا کے معنی ہیں جس میں قدم نہ تھہرے یعنی اللہ

کے اس قول میں ﴿فتصبح صعیدا زلقا﴾ یعنی ہو جائے زمین میدان جس میں یاؤں ندھمرے۔

لعِنی ولایت اللہ کے قول ﴿ هنالك الو لایة ﴾ میں مصدر

ہے ولی کا یعنی وہاں سب اختیار اللّٰد کا ہے۔ فاعد: یعنی ولی مشتق ہے ولایت سے اور جمہور کی قرائت ساتھ فتح واؤ کے ہے اور بعض زیر واؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں

اور انکار کیا ہے اس سے ابوعمر اور اصمعی نے اس واسطے کہ جو ذیر کے ساتھ ہے اس کے معنی با دشاہی اور سرداری کے ہیں اور وہ اس جگہ ٹھیک نہیں آتے اور بعض نے کہا کہ دونوں کے ایک معنی ہیں خواہ زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے۔ (فتح ) اور عقبا کے معنی ہیں عاقب یعنی اللہ کے اس قول میں

﴿خیو عقبا﴾ تعنی بہتر ہےاز روئے بدلہ دینے کے اور عقبیٰ اور عقبہ کے ایک معنی ہیں اور وہ آخرت ہے۔

فاعدہ: یعنی ان نتیوں لفظوں کے ایک معنی ہیں یعنی آخرت

لینی ان متنوں گفظوں کے معنی ہیں سامنے آنا۔

فائك: بيراشاره باس آيت كى طرف ﴿ او ياتيهم العذاب قبلا ﴾ ليني يا آئ ان كوعذاب سائے۔

یعنی لید حضو ا کے معنی ہیں تا کہ دور کریں۔

﴿ يُحَاوِرُهُ ﴾ مِنَ الْمُحَاوَرَةِ. فائك: الله نے فرمایا ﴿ وهو يحاوره ﴾ اوروه

﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبَّىٰ ﴾ أَىٰ لَكِنْ أَنَا ﴿ هُوَ اللَّهُ رَبَّىٰ﴾ ثُمَّ حَذَف الْأَلِفَ وَأَدْغَمَ

إِحْدَى النَّوْنَيْنِ فِي الْأَخْرَاى . ﴿زَلَقًا﴾ َلا يَثْبُتُ فِيْهِ قَدَمٌّ.

﴿هُنَالِكَ الْوِكَايَةُ﴾ مَصْدَرُ الْوَلِيِّ.

﴿عُقُبًا ﴾ عَاقِبَةً وَّعُقْبِي وَعُقْبَةً وَّاحِدٌ وَّهيَ الْأَخِرَةُ.

﴿قِبَلًا ﴾ وَقُبُلًا وَّقَبُلًا إِسْتِئَنَافًا.

﴿لِيُدْحِضُوا﴾ لِيُزِيْلُوا الدَّحْضُ الزَّلَقُ.

فائك: الله نے فرمایا ﴿ليد حصوا به الحق ﴾ يعنى تاكه دوركري ساتھ اس كے حق كواور ده كے معنى بيں بھسلنا، كها جاتا ہے مكان د حص يعنى مكان ہے پھسلانے والا اس ميں كسى جانور كا قدم اور كھر نہيں تھم رسكتا\_ (فتح)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَإِذَ قَالَ مُوْسِلِي لِفَتَاهُ لَا بَابِ بَ تَفْيِر مِينَ اللهَ يَت كَ اور جب كَها مُوى عَلِيلَا أَبْرَ حُرِي أَبُلُغُ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوُ نَا اللهِ جوان كوكه مِين بميشه چلتا ربول كايبال تك أَمْضِى حُقُبًا ﴾ زَمَانًا وَّجَمْعُهُ أَحْقَابُ. كَهُ بَهْنِول دو دريا كَ ملاپ تك يا چلا جاوَل بهت زمانه

کہ پہنچوں دو دریا کے ملاپ تک اور حقب کی جمع احقاب ہے۔

فائد : مجمع البحرين كى جگه ميں اختلاف ہے روايت كى ہے عبدالرزاق نے كہ وہ فارس اور روم كاسمندر ہے اور سدى سے روايت ہے ہوں اور بعض كہتے ہيں كہ وہ دنوں كراورس ہيں جس جگه سمندر ميں گرتے ہيں اور بعض كہتے ہيں كہ وہ دخواردن اور قلام ہے اور محمد بن كعب قرظى نے كہا كہ مجمع البحرين طبحہ ميں ہے اور بعض كہتے ہيں كہ ارمينيہ كاسمندر ہے اور الى بن كعب رفائق سے ہے كہ افريقہ ميں ہے اور بيخت اختلاف ہے اور روايت كى ہے عبدالرزاق نے قاوہ سے كہ هه سے كمعنى ہيں زمانہ اور ابن منذر نے عبدالله بن عمر و بن عاص والت كى ہے كہ وہ اسى برس كا ہوتا ہے اور مجاہد سے روايت كى ہے كہ وہ اسى برس كا ہوتا ہے اور مجاہد سے روايت كى ہے كہ وہ اسى برس كا ہوتا ہے۔ سے روايت كى ہے كہ وہ ستر برس كا ہوتا ہے۔

ابن عباس فالنها کے بہا کہ نوف بکالی گمان کرتا ہے کہ میں نے ابن عباس فالنها سے کہا کہ نوف بکالی گمان کرتا ہے کہ موئی علیہ خطر علیہ کا ساتھی نہیں یو ہ موئی علیہ بن اسرائیل کا ساتھی نہیں لیون موٹ موٹ علیہ کے ساتھ رہا تھا وہ اور ہے اور جو موئی علیہ نی اسرائیل کا ساتھی نہیں یو ہ اور جو موئی علیہ بن اسرائیل میں مشہور پینمبر ہوئے ہیں وہ اور ہیں و ابن عباس فائی نے کہا کہ اللہ کا وشمن نوف جھوا ہے حدیث بیان کی مجھ سے الی بن کعب فائی نے کہاس نے حضرت سائی نے کہا کہ اس نے حضرت سائی نے کہا کہ اس ائیل کی قوم میں سے سنا فرماتے سے کہ موئی علیہ بن اسرائیل کی قوم میں کھڑے خطبہ بڑھتے سے سوکسی نے بوچھا کہ آ دمیوں میں کون بڑا عالم ہے؟ موئی علیہ نے کہا کہ میں ہوں ،سواللہ نے کون بڑا عالم ہے؟ موئی علیہ نے کہا کہ میں ہوں ،سواللہ نے

ان پرغصه کیا اس واسطے که اس نے علم کو الله کی طرف نه پھیرا

یعنی بوں نہ کہا، واللہ اعلم۔ چونکہ اللہ نے موسیٰ عَالِيلا کو حکم بھیجا

کہ بیٹک میراایک بندہ ہے دوسمندروں کے سنگم کے ایاس وہ

الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَرْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِيْ عَبْدًا

بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ

مُوْسَىٰ يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِيْ بِهِ قَالَ تَأْخُذُ

٢٥٦ ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ أُخْبَرَنِي سَعِيْدُ

الم فيض البارى باره ١٩ كالمناق المناوي باره ١٩ كالمناق المناوي المناوي

تجھ سے زیادہ عالم ہے موئ مّالِظ نے کہا اے رب! میرا اور مَعَكَ خُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا اس کا کیے ملاپ ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی کو لے بھر اس کو ایک زنبیل یعنی ٹوکری میں رکھ سو

جہاں وہ مچھلی تبھ سے حچوٹ جائے تو وہ اس جگہ میں ہو گا سو موی ملاہ نے ایک مجھلی لے کر ٹوکری میں رکھ کی پھر روانہ

ہوئے اور اپنے خادم پوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا یہاں تک کہ جب سنگم کے بقر کے پاس آئے تو دونوں سر طیک کرسو

کئے اور مچھلی آب حیات کی تا ثیر سے پھڑ کی اور اس سے نکل کرسمندر میں گریڑی اوراس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ

بنا کر اور اللہ نے جہاں ہے مجھلی گئے تھی پانی کا بہاؤ بند کر رکھا

سو وہ طاق سا ہو گیا بھر جب موسیٰ مَالِنِھ جاگے تو ان کے ساتھی یعنی پوشع ان سے مجھلی کا قصہ کہنا بھول گئے سووہ دونوں چلے

ً كتاب التفسير 🛣

جتنا كه رات اوردن باتى ر بايهال تك كه جب دوسرا دن موا تو مویٰ مَالِیلا نے اپنے خادم سے کہا کہ لا ہمارے یاس ہمارا

عاشت كا كھانا البتہ ہم نے اس سفر ميں تكليف پائى ، حضرت مَنْ يَنْكِمُ نِي فَرِ ما يا كه موى مَالِيلًا في جب تك اس جكه

ہے جس کواللہ نے فرمایا تھا نہ بڑھے نہ تھکے تھے ان کے خادم نے کہا یہ تو بتلائے کہ جب ہم آئے تھے پھر کے پاس تو میں مچھلی کا قصہ کہنا آپ سے بھول گیا اور نہیں بھلایا مجھ کومچھلی کی

یاد سے مگر شیطان نے اور راہ لی محیلی نے دریا میں عجیب طرح یعنی بھنی مجھلی کا زندہ ہو کر دریا میں جلا جانا اور اس کی راہ میں

دریا کے پانی کا خشک ہو جانا عجیب بات ہے کہ بھی و مکھنے،

سننے میں نہیں آئی حضرت مَثَالِیْمُ نے فر مایا کہ مچھل نے تو راہ لی اورموی علید اور ان کے خادم کو تعجب ہوا سوموی علید نے کہا

كه يبي تو بم حاجة تھے پھرالئے قدموں ملئے حضرت مُلَّقِيْمُ

فَقَدُتَّ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ فَأَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِيْ مِكْتَلِ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ

يُوْشَعَ بُنِ نُوْنِ حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخُرَةَ وَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا فَنَامًا وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرَ

﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَآءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاق فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنُ يُخْبِرَهُ بِالْحُوْتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا

وَلَيْلَتَّهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ قَالَ مُوْسَى ﴿ لِفَتَاهُ اتِّنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ قَالَ وَلَمُ يَجِدُ مُوْسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزًا الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ

الله به فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّىٰ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيُهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنُ أَذُكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي

الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ قَالَ فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَّلِمُوْسَلَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا فَقَالَ مُوْسَى ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِي فَارُتَدًّا عَلَى الْمَارِهُمَا

قَصَصًا﴾ قَالَ رَجَعَا يَقُصَّان اثَارَهُمَا حَتَّى

الْتَهَيَّا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُّسَجَّى ثَوْبًا فَسَلَّمَ عَلَيُهِ مُوْسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى

بِأَرْضِكَ السَّكَامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوْسَىٰ بَنِي إِسْرَاْئِيلَ قَالَ نَعَمُ أَتَيْتُكَ

المن البارى پاره ١٩ كان التفسير البارى پاره ١٩ كتاب التفسير

نے فرمایا سو وہ دونوں پھرے قدم پر قدم ڈالتے لیعنی اپنے قدموں کا نشان ڈھونڈ معتے یہاں تک کہ سگم کے پھر کے پاس

بنیج توا جا تک وہاں دیکھا کہ ایک مرد ہے کیڑا لینے ہوئے سو موسیٰ عَلَیْه نے اس کو سلام کہا تو خصر عَلیدہ نے کہا کہ تیرے

ملك میں سلام كہاں؟ يعنى اس ملك میں سلام كى رسم نہیں تو نے سلام کیے کہا؟ سوموی مَالِيلا نے کہا کہ میں موی ہوں،

خفر مَالِنا نے کہا کہ کیا تو قوم بن اسرائیل کا موی ہے؟ موی مُلیّلاً نے کہا کہ ہاں! میں تیرے پاس آیا ہوں تا کہ تو

مجھ کوسکھلائے جو اللہ نے تجھ کوعلم سکھلایا ہے ، خضر عَالِما نے کہا کہ بیٹک تو میرے ساتھ نہ تھبر سکے گا ،اےمویٰ!اللہ کے بے شارعلم سے مجھ کو ایک علم ہے کہ مجھ کو اللہ نے سکھلایا ہے

کہ تو اس علم کونہیں جانتا اور تجھ کو اللہ کے علم سے ایک علم ہے کہ تھے کو اللہ نے سکھلایا ہے کہ میں اس کونہیں جانا پھر

موی مَالِنا نے کہا کہ اگر اللہ نے جاہا تو تو مجھ کو ثابت پائے گا اور میں تیرے تھم کے برخلاف نه کروں گا چرخفر مَالِنا نے کہا کہ اگر تو میری پیروی کرتا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ لوچھنا

جب تک کہ میں اس کا ذکر نہ کروں پھر دونوں روانہ ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلے جاتے تھے سوادھر سے ایک کشی

گزری تو کشتی والوں سے مینوں آ دمیوں کے چڑھا لینے کی بات چیت کی سووہ بیجان گئے خصر عالیا کوتو انہوں نے ان کو کرایہ لینے کے بغیر جڑھا لیا پھر جب دونوں کشتی میں سوار

ہوئے تو کچھ درین لگی کہ خضر عَالِيلًا نے كلباڑے سے سشى كا ایک تخته نکال والا تو موی مالیه نے ان سے کہا ان لوگوں نے

ہم کو بے کرایہ چڑھا لیا تونے ان کی کشی کو قصد کر کے میاڑ ڈالا تا کہ تو لوگوں کو ڈبو دے البتہ عجیب بات تھے سے ہوئی وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ فَقَالَ مُوْسَى ﴿سَتَجِدُنِيُ إِنَّ شَآءَ اللهُ صَابِرًا وَّكَا أَعْصِيٰ لَكَ أَمْرًا﴾ فَقَالَ لَهُ الُخَطِرُ ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ

لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رَشَدًا قَالَ ﴿إِنَّكَ لَنُ

تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا﴾ يَا مُوْسَلِي إِنِّي عَلَى

عِلْمِ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيْهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ

شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا ﴾ فَانْطَلَقَا يَمُشِيَان عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ سَفِيْنَةٌ فَكَلُّمُوْهُمْ أَنْ يَخْمِلُوْهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوُهُمُ بَغَيُر نَوُلٍ فَلَمَّا رَكِبَا فِي

السَّفِيْنَةِ لَمُ يَفُجَأً إِلَّا وَالْخَضِرُ قَدُ قَلَعَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ بِالْقَدُوْمِ فَقَالَ لَهُ مُوْسَىٰ قَوْمٌ قَدُ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدُتَّ إلى سَفِيْنَتِهِمُ فَخَرَقْتَهَا ﴿لِتُغُرِقُ أَهُلَهَا لَقَدُ جُنْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تُسْتَطِيْعَ مَعِيْ صَبْرًا قَالَ لَا تُوَّاخِذُنِيْ بِمَا

نَسِيْتُ وَلَا تُرُهِفُنِيُ مِنْ أَمْرِىٰ عُسُرًا﴾ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الْأُولَىٰ مِنُ مُّوسَٰى نِسْيَانًا قَالَ وَجَآءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ

ٱلْخَضِرُ مَا عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُورُرُ مِنْ هٰذَا الْبَحْرِ ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِيَّةِ فَبَيْنَا هُمَا يَمُشِيَّان

السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقُرَةً فَقَالَ لَهُ

الم الباري بياره ١٩ كي المناوي بياره ١٩ كي المناوي بياره ١٩ كي المناوي بياره ١٩ كي المناوي ال

كتاب التفسير كي

خصر مَالِيلًا نے كہا ميں نے تجھ سے كہا تھا كہ بيثك تجھ سے میرے ساتھ رہانہ جائے گامویٰ مَالِنا نے کہا مجھ کومیری بھول چوک پر نہ پکڑ اور مجھ پر مشکل نہ ڈال لینی میں نے بھولے ہے کہا معاف سیجیے تنگی نہ پکڑیئے ، راوی نے کہا اور رسول الله مَنْ لَيْمَ نِي فِرمايا بِهِلِي بار كا يو چِصنا موىٰ عَلَيْلَا سے بھولے ہے ہوا ، حضرت مُلَيْمًا نے فرمایا کہ پھر ایک چڑیا آئی سوکشتی کے کنارے پر بیٹھی پھراس نے ایک بارسمندر میں چونچ ڈبوئی

سوخضر عَالِيلًا نے موی مَالِيلًا ہے کہا كہ نہيں ہے ميراعلم اور تيرا علم اللہ کے علم سے مگر اس کے برابر جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے پانی لیا لیعنی اللہ کاعلم مثل سمندر کے ہے اور ہمارا

اورتمہاراعلم قطرے کے برابر جتنا اس چڑیا نے اپنی چونج میں اٹھایا پھر دونوں کتتی ہے نکلے سوجس حال میں کہوہ سمندر کے کنارے بیلے جاتے تھے کہ یکا یک خضر مَالِنا نے ایک لڑے کو

دیکھا کہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے سوخضر مَلَائِلًا نے اس کے سرکواپنے ہاتھ سے پکڑا پھراس کا سراپنے ہاتھ سے کاٹ وُالا سواس كو مار وُالا تو موي عَلِيْهَا نِهِ كَهَا كَهُ كِيا تُونِ مَارِ وُالا

معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں بعنی اس نے کسی کا خون نه کیا تھا جس کے بدلے تو اس کو مارتا البتہ تجھ سے برا كام بوا ب، خضر مَالِيلًا نے كہا بھلاميں نے تجھ سے نہ كہدديا تھا

كەتو مىرے ساتھ نەڭىبر سكے گا ،حضرت مَثَاقِیْمُ نے فرمایا كە

دوسرا عمّاب پہلے ہے بہت کڑا ہے، موی عَلَيْلًا نے کہا کہ اگر میں تجھ سے کوئی بات پوچھوں اسکے بعد تو مجھ کواینے ساتھ نہ

رکھنا تو نے میرا عذر بہت مانا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ

ا کیے بہتی والوں کے پاس پہنچے ان لوگوں سے کھانا ہانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی نہ کی سو دونوں نے ایک دیوار کو یایا

عَلَى السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غَلامًا يَّلُعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ﴿ أَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُ جَئْتَ

شَيْئًا نُكُرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيْ صَبْرًا﴾ قَالَ وَهٰذِهٖ أَشَدُّ مِنَ الْأُولٰى﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدُهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذُرًا

فَانُطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطُعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا يُريدُ أَنْ يَّنْقُضَّ ﴾قَالَ مَآثِلٌ فَقَامَ .

الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوْسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا ﴿لَوُ شنُتَ لَاتُّخَدُتَ عَلَيْهِ أَجُرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ

بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ذَٰلِكَ تَأُويُلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى

كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنُ خَبَرِهِمَا قَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ ابْنُ

عَبَّاس يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمُ مَلِكٌ يَّأَخُذُ كُلُّ خَ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَّكَانَ يَقُرَأُ وَأَمَّا الْغَلَامْ فَكَانَ كَافِرًا وَّكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ.

لا فيض الباري پاره ١٩ كا التفسير لا على التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

کہ گرنا چاہتی تھی، راوی نے کہا کہ وہ جھک رہی تھی سو خضر عَلِينًا نے اٹھ كر اس كو اپنے ہاتھ ہے سيدھا كر ديا سو مویٰ مَلاِللا نے کہا کہ یہ قوم والے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئے سوانہوں نے نہ ہم کو کھانا کھلایا نہ ہماری ضیافت کی اگر تو چاہتا تو دیوار کے سیدھے کر دینے کی مزدوری لیتا، خضر مَلِيظ نے کہا ای وقت میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے سواب میں بتلاؤں تجھ کو بیان ان تین باتوں کا جن پر تو صبر نه کرسکا ، پھر حضرت مُلَقِیْن نے فرمایا کہ ہمارے جی نے جابا کہ اگر موی مَالِنا صبر کرتے اور ہر بات کی وجہ نہ بوچھے تو بہت قصدان کا ہم کومعلوم ہوتا اور اللہ کے کاموں کی حکمتیں بہت لوگوں کومعلوم ہوتیں ، کہا سعید بن جبیر رایظید نے کہ ابن عباس فَالْمُهُا ﴿ ورانهم ملك ﴾ كى جُله امامهم ملك يرْضِ تھے اور اس میں صالحہ کا لفظ زیادہ کرتے تھے اور اگل آیت کو يول يُرْحِتْ يَتْصُ واما الغلام فكان كافر او كان ابواه مومنین لیمنی اور قرآن میں مشہور قرأت یوں ہے ﴿واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین﴾ اور پہلی قر اُت ثاذ ہے۔

فائك:اس مديث كى شرح آئنده باب بين آتى ہے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا بِ

نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَخُوِ سَرَبًا﴾ مَذْهَبًا يَّسُرُبُ يَسُلُكُ وَمِنْهُ ﴿ يَنَا اللَّهُ مَذْهَبًا يَّسُرُبُ يَسُلُكُ وَمِنْهُ

﴿وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾.

سمندرول کے ملاپ کی جگہ میں تو بھول گئے اپنی مجھلی کو سوبا سواس نے اپنی راہ کی سمندر میں سرنگ بنا کر اور سوبا کے معنی میں جگہ جانے کی لیعنی راہ اور یسوب کے معنی ہیں چگنا ہے اور اس باب ہے ہے سارب بالنھار جو سورہ رعد میں واقع ہے لیعنی چلنے والا۔

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ چر جب پہنچ دو

۳۵۵ء کہا سعید نے کہ البتہ ہم عبداللہ بن عباس ہن ہا کہا کے البتہ ہم عبداللہ بن عباس ہن ہو البتہ ہو ہے اس میں جو یاس بیٹھے تھے ان کے گھر میں جب کہ کہا مجھ سے پوچھولینی جو 270٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسِلِي أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمُ

🔏 فینن الباری پاره ۱۹ 🛪

ْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بُنُ مُسْلِمِ وَ عَمْرُو بُنُ

دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا

عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَّا قَدُ سَمِعُتُهُ يُحَدِّثُهُ

عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ

فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُوْنِي قُلْتُ أَي أَبَا عَبَّاسِ

جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَآكَ بِالْكُوْفَةِ رَجُلٌ قَاصٌّ

يُقَالُ لَهُ نَوُفٌ يَّزُعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي

إِسْرَآئِيْلَ أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ لِيى قَالَ قَدُ

كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ وَأَمَّا يَعُلَىٰ فَقَالَ لِي قَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثِنِينُ أَبَى بُنُ كَعْبِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَّرَ النَّاسَ

يَوْمًا حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ وَرَقَّتِ

الْقُلُوْبُ وَلَّى فَأَدُرَكَهُ ۚ رَجُلٌ فَقَالَ أَى

رَسُولَ اللَّهِ هَلَّ فِي الْأَرْضِ أَحَدُّ أَعْلَمُ

مِنْكَ قَالَ لَا فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ

إِلَى اللهِ قِيْلَ بَلَى قَالَ أَى رَبِّ فَأَيْنَ قَالَ

بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَىٰ رَبِّ اجْعَلُ لِی

عَلَمًا أَعْلَمُ ذَٰلِكَ بِهِ فَقَالَ لِى عَمْرُو قَالَ

حَيْثُ يُفَارِقَكَ الْحُوْتُ وَقَالَ لِي يَعْلَى قَالَ

خُذْ نُوْنًا مَيْتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيُهِ الرُّوْحُ فَأَخَذَ

أُكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ

الُحُوْتُ قَالَ مَا كَلَّفْتَ كَثِيْرًا فَلَالِكَ قَوْلُهُ

جَلَّ ذِكُرُهُ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾

كتاب التفسير كي

حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ فَقَالَ لِفَتَاهُ لَا

عامو، میں نے کہا اے ابوالعباس! الله مجھ کو تجھ پر قربان کرے، کوفیہ میں ایک مرد ہے واعظ جولوگوں پر قصے بیان کرتا ہے اس کونوف کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام نوف ہے وہ گمان کرتا ہے کہ موسیٰ عالیہ خصر عالیہ کا ساتھی وہ موسیٰ بنی اسرائیل کا ساتھی نہیں ،عمرو نے تو مجھ کو کہا کہ ابن عباس فٹھانے کہا کہ البتہ اللہ كا وشمن جھوٹا ہے اور يعلى نے مجھ سے يوں كہا كہ كہا ابن عباس فل الله نے کہ حدیث بیان کی مجھ سے الی بن كعب وفالنيو في كم حضرت مَالله على في مايا كم موى عَلينا الله كا پغیبر ہے ایک دن انہوں نے لوگوں کو وعظ کیا یہاں تک کہ جب آتھوں ہے آنسو جاری ہوئے اور دل زم ہوئے تو پیٹے دے کر چلے سوایک مرد نے ان کو پایا سواس نے کہا اے پیغمبر الله ك كيا زمين ميس كوئى زياده تجھ سے عالم ہے؟ موكى عَالِمًا نے کہانہیں! تو اللہ نے ان پرغصہ کیا اس واسطے کہ انہوں نے علم كوالله كي طرف نه يهيرا الله نے فرمايا كه كيول نہيں! تجھ ے زیادہ عالم بھی ہے موئ مَالِنا کے کہا اے رب! وہ کہال ہے؟ فرمایا دوسمندروں کے ملاپ کی جگه میں موی ملال نے کہا اے رب! میرے واسطے کوئی نشانی تظہرا جس سے میں اس جگه کو جانوں، یعنی جس جگه میں ہیں طلب کروں، ابن جریج کہتا ہے سومرو نے مجھ ہے کہا جس جگہ مچھلی تجھ سے جدا ہو یعنی تو وہ اس جگہ ہوگا اور یعلی نے مجھ سے کہا کہ اپنے ساتھ مری ہوئی مچھلی لے بینی بھنی ہوئی مچھلی لے جس جگہ اس میں روح پھوکی جائے لینی تو وہ اس جگہ ہوگا سوموی عَلَیْلا نے مچھل لے کر ٹو کری میں رکھ کی اور آینے خاوم سے کہا کہ میں تجھ کو ۔ تکلیف نہیں دیتا مگریہ کہ تو مجھ کوخبر کر دے اس جگہ کی جس جگہ تچھ ہے مچھلی جدا ہواس نے کہا کہ بیہ کچھ بڑی بات نہیں سویہی

الله البارى پاره ۱۹ المراح الم

مطلب ہے اللہ کے اس قول کا قرآن میں کہ جب کہا موی عَالِم نے اینے خادم ہوشع بن نون سے یہ زیادتی سعید والنظ سے نہیں ، یعنی ابن جرج نے کہا کہ موی مالیا کے خادم کا نام سعید کی روایت میں نہیں حضرت مُناتِیْنَ نے فر مایا سو جس حالت میں کہ وہ پھر کے سائے میں لیٹے تھے تر جگہ میں کہ اچا تک مجھلی پھڑکی اور مویٰ مَالِنا اللہ سوتے تھے تو ان کے خادم نے کہا کہ میں ان کونہیں جگاتا یہاں تک کہ جب جاگے تو ان کا خادم ان کو مچھلی کی خبر دینا مجمول گیا اور مچھلی پھڑ کی یہاں تک کہ دریا میں داخل ہوئی سواللہ نے اس سے پانی کا بہاؤ بند کر رکھا یہاں تک کہ گویا نشان اس کا پھر میں ہے ، ابن جریج کہتا ہے کہ عمرو نے مجھ سے کہا اور اس طرح جیسے نشان اس کا پھر میں ہے اور اپنے دونوں انگوٹھے اور ان کے پاس والى دونوں انگليوں كے درميان حلقه كيا البته جم نے اس سفر میں تکلیف یائی ، پوشع نے کہا کہ اللہ نے تجھ سے تکلیف دور ک، ابن جریج کہتا ہے کہ یہ زیادتی سعید کی روایت میں نہیں بوشع نے موی مالی کوخبر دی سو دونوں پھرے تو وونوں نے خضر مَالِين كو يايا، ابن جريج كبتا ہے كم عثان نے مجھ سے كبا كەسىز فرش پر دريا كے نيج ميں، كها سعيد نے كيڑا ليينے اس كى ایک طرف اینے دونوں پاؤل کے نیچے کی ہے اور دوسری طرف اپنے سر کے پنچے سوموی مالیتھ نے اس کوسلام کیا سواس نے اپنا مند کھولا اور کہا کہ میری زمین میں سلام نہیں ، تو کون ہے؟ کہا کہ میں مویٰ ہوں ، کہا قوم بی اسرائیل کا مویٰ ہے؟ موی مَالِيلًا نے کہا ہاں! کہا کیا حال ہے تیرا؟ موی مَالِيلًا نے کہا کہ میں آیا ہوں تیرے پاس تا کہ تو مجھ کو سکھلا دے جو اللہ نے تجھ کوسکھلایا ہے راہنمائی سے خضر مَالِلا نے کہا کہ کیا تجھ کو

يُوْشَعَ بُنِ نُوُنِ لَيُسَتُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِيُ ظِلُّ صَخْرَةٍ فِيُ مَكَانِ ثَرْيَانَ إِذْ تَضَرَّبَ الْحُوْتُ وَمُوْسَى نَآثِمٌ فَقَالَ فَتَاهُ لَا أُوْقِظُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبِرَهُ وَتَضَرَّبَ الْحُونَتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَحْرِ حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ قَالَ لِيُ عَمْرٌو هَكَذَا كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ وَّحَلَّقَ بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا ﴿ لَقَدُ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصِّبًا ﴾ قَالَ قَدُ قَطَعَ اللَّهُ عَنكَ النَّصَبَ لَيُسَتُ ِ هَٰذِهِ عَنْ سَعِيْدٍ أُخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا قَالَ لِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضَرَآءَ عَلَى كَبِدِ الْبَحْرِ. قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسَجَّى بِقُوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرَفَهٔ تَحْتَ رَجُلَيْهِ وَطَرَفَهٔ تَحْتَ رَأْسِه فَسَلْمَ عَلَيْهِ مُوْسَى فَكَشَفَ عَنُ وَجُهه وَقَالَ هَلُ بِأَرْضِيْ.مِنْ سَلَامٍ مَّنُ أَنْتَ قَالَ أَنَّا مُوْسَٰى قَالَ مُوسَٰى بَنِي إِسُرَ آثِيُلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا شَأْنُكَ قَالَ جَنْتُ لِتُعَلِّمَنِيُ مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَلًا قَالَ أَمَّا يَكُفِيْكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْمَى يَأْتِيْكَ يَا مُوْسَىٰ إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعُلَمَهُ فَأَخَذَ طَآئِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِلْمِيْ وَمَا عِلْمُكَ فِيْ جَنْبٍ عِلْمِ ٱللَّهِ إِلَّا

الله البارى باره ١٩ المنظمة البارى باره ١٩ المنظمة البارى باره ١٩ المنظمة المنطقة المن

کفایت نہیں کرتا یہ کہ تیرے ہاتھ میں توارت ہے اور تیرے یاس وی آتی ہے، اے مویٰ! بیثک مجھ کو ایک علم ہے کہ تجھ کو لائق نہیں کہ تو اس کو جانے یعنی وہ سب علم اور بیٹک تجھ کوایک علم ہے کہ مجھ کو لائق نہیں کہ میں اس کو جانوں بینی وہ ساراعلم توایک پرندے نے اپنی چونچ میں سمندر سے پانی اٹھایا اور کہا خصر مَالِيلًا نے كونتم ہے اللہ كى نہيں ميراعلم اور تيراعلم اللہ كے علم کے پاس گراس کے برابر جتنا اس پرندے نے اپن چونچ میں سمندر سے یانی لیا یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے لینی انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں پاکیں کہ اس کنارے والوں کواس دوسرے کنارے والوں کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں تو وہ خضر مَالِنا کو پیچان گئے یعنی اس واسطے کہ وہ لوگ پہلے سے اس کو جانتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں سوانہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ نیک ہے (راوی کہتا ہے کہ ہم نے سعید ہے کہا انہوں نے کس کو نیک بندہ کہا؟ اس نے کہا کہ خضر مَالِناً کو) ہم اس کو کرائے سے نہیں جڑھاتے بعنی بغیر كرابير كے چڑھا لے گئے سوخصر مَالِنلا نے كشتى كو بھاڑ ڈالا اور اس میں من گاڑی کہا موی مالی نے کیا تونے اس کو بھاڑ ڈالا تا کہ اس کے لوگوں کو ڈبو دے البتہ تجھ سے برا کام ہوا ، کہا مجابد نے کہ اموا کے معنی ہیں محر خصر مَالِنگ نے کہا کیا میں نے تھ سے نہ کہا تھا کہ بیشک تجھ سے میرے ساتھ رہانہ جائے گا پہلا سوال بھولے سے تھا اور دوسرا شرط سے اور تیسرا جان بو جھ کر کہا موی مالیتا نے کہ مجھ کو میری بھول چوک پر نہ پکڑ اور مجھ پر میراکام مشکل نہ بنا پھر دونوں ایک لڑکے سے ملے خضر مَلِينه نے اس کو مار ڈالا ، یعلی راوی کہتا ہے کہ سعید نے کہا كه خفر مَالِيه نے لؤے كھيلت يائے سوايك لڑے كافر معصوم كو

كَمَا أُخَذَ هَلَــا الطَّآئِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ۚ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهُلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هذَا السَّاحِلِ الْأَخَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوا عَبُدُاللَّهِ الصَّالِحُ قَالَ قُلْنَا لِسَعِيْدٍ خَضِرٌ قَالَ نَعَمُ لَا نَحْمِلُهُ بِأُجُرٍ فَخَرِقَهَا وَوَتَدَ فِيُهَا وَتِدًا قَالَ مُوْسَى ﴿ أُخَرَقَٰتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْنًا إِمْرًا﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ مُّنْكُرًا ﴿قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ كَانَتِ الْأُولَٰى نِسۡيَانًا وَّالُوۡسُطٰى شَرُطًا وَّالثَّالِثَةُ عَمْدًا ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهَقْنِیْ مِنْ أَمْرِیُ عُسْرًا﴾ لَقِیَا غَلامًا فَقَتَلَهُ قَالَ يَعْلَى قَالَ سَعِيْدٌ وَّجَدَ غِلْمَانًا يُّلْعَبُوْنَ فَأَخَذَ غَلامًا كَافِرًا ظَرِيْفًا فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهٔ بِالسِّكِيُنِ ﴿قَالَ أَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ﴾ لَمُ تَعْمَلُ بِالْحِنْثِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ قَرَأَهَا زَكِيَّةً ﴿زَاكِيَةً﴾ مُسْلِمَةً كَقُولِكَ غُلامًا زَكِيًّا فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ. يَعْلَى حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيْدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ﴿ لَوْ شِئْتَ لَا تَحَذُتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴾ قَالَ سَعِيدٌ أَجُرًا نَأْكُلُهُ ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُمُ ﴾ وَكَانَ أَمَامَهُمُ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسِ أَمَامَهُمُ مَلِكٌ يَّزْعُمُوْنَ عَنْ غَيْرِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ هُدَدُ بُنُ

کیر کر لٹایا پھراس کوچھری سے ذہ کو کر ڈالا، کہا موی مَالِنا نے کیا تونے مار ڈالامعصوم جان کو بغیر بدلے جان کے کہ گناہ نہیں کیا اور ابن عباس بڑھا اس کو زکیة پڑھتے تھے لینی ساتھ صیغہ مبالغہ کے اور زاکیہ اسم فاعل کے وزن پر ساتھ معنی مسلمة کے ہے یعنی مسلمان جان مانند قول تیرے کے غلاما ذكيا لعن نفس كوبهي زكيه كمت بي جيے الاے كوزكيه كمتے بي پھر دونوں ملے سودونوں نے ایک دیورا یائی کہ گرا جائتی ہے سوخضر عَالِيلًا نے اس كوسيدها كرديا، كما سعيد نے اسے باتھ ے اس طرح اور اپنا ہاتھ اٹھایا سوسیدھی ہوگئ ، یعلی کہنا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ سعید نے کہا کہ خطر علیا اے اینے دونوں ہاتھوں کو اس پر پھیرا تو وہ سیدھی ہوگئ اگر تو جا ہتا تو دیوارسیدهی کرنے کی مزدوی لے لیتا ، کہا شعید نے مزدوری کہ ہم اس کو کھاتے اور وراءھھ کے معنی ہیں کہ ان کے آ کے ابن عباس وال الے اس کو برا صاب امامهم ملك لين ان کے آ گے ایک بادشاہ تھا گمان کرتے ہیں غیرسعید سے کہ اس بادشاہ کا نام بدد بن بدد ہے اور جس الرے کوخضر مَالِيلا نے مارا تھا گمان کرتے ہیں کہ اس کا نام جیسور ہے ان کے آگے ایک بادشاه ظالم تھا کہ ہر کشتی درست کو چھین لیتا تھا سو میں نے چاہا کہ جب وہ اس پر گزرے تو اس کوعیب والی ہونے كے سبب سے چھوڑ دے كا اور جب وہ اس سے آ كے برهيں تواس کو درست کر کے اس سے نفع اٹھا کیں کہتے ہیں لیتی بدلے اصلحوا کے اس کوششے سے بند کر کے اس سے فائدہ اش اور بعض کہتے ہیں کہ تارکول سے بند کر کے فائدہ اٹھائیں اس کے ماں باپ مسلمان تھے او روہ کڑکا کا فرتھا سوہم ڈرے کہ ان کو عاجز کرے زبروشی لینی میں کہ اس کی

بُدَدَ وَالْعَلَامُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَزْعُمُونَ جَيْسُوْرَ ﴿مَلِكُ يَّأْحُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا﴾ فَأَرَدُتُ إِذَا هِي مَرَّتُ بِهِ أَنْ يَّدَعُهَا لِعَيْبِهَا فَإِذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَانَتَفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمُ مَنْ يَقُولُ سَدُّوهَا بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمَا مَنْ يَتُولُهُمَا مَنْ يَتُولُهُمَا مُنْ يَتُولُهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَن يَحْمِلُهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَن يُحْمِلُهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَن يَتَحْمِلُهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَن يَتَعْمِلُهُمَا خُبُهُ عَلَى أَن يَتَعْمِلُهُمَا خَبُهُ عَلَى أَن يَتَعْمِلُهُمَا خَبُهُمَا خَبُهُمَا عَلَى أَن يُعْمِلُهُمَا خَبُهُمَا عَلَى أَن يَعْمِلُونَ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى أَن يَتَعْمَعُهُمَا فَيْهُمَا خَبُهُمَا فَرُورُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فادی ایر جوابن عباس فراہی نے کہا کہ جھے سے پوچھوتو اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو یہ کہنا جا کز ہے اور کل اس کا وہ ہے جب کہ خود پندی کا ڈرنہ ہو یا اس کی ضرورت ہوجھیے کہ علم کے بھول جانے کا خونہ ہواور یہ جو راوی نے کہا کہ اللہ جھے کو تجھ پر قربان کر بے تو اس میں جحت ہے واسطے اس کے جواس کو جائز رکھتا ہے برخلاف اس کے جواس کو منع کرتا ہے ہو فلاف اس کے جواس کو منع کرتا ہے ہو فلاف اس کے جواس کو منع کرتا ہے ہو وہ بنی اسرائیل کا موک نہیں تو ابن اسحاق کی روایت میں نزدیک نسائی کے ہے کہ سعید نے کہا اے ابوعباس! (یہ ابن عباس فراہی کی کئیت ہے) نوف کعب احبار سے گمان کرتا ہے کہ جس موئی نے علم کی طلب کی تھی لینی حضرت خصر علیا ہے سوائے اس کے کہ جس موئی نے ملم کی طلب کی تھی لینی حضرت خصر علیا ہے سوائے اس کے کہ جس موئی بن میثا ہوں این میٹا ہوں این اسحاق نے مبتداء میں لکھا ہے کہ موئی بن میثا ورکی بن میثا اور ایل کتاب گمان کرتے ہیں کہ وہ موئی این امرائیل میں پیٹیم تھا اور اہل کتاب گمان کرتے ہیں کہ وہ کی خضر علیا ہے کہ موئی بن میثا ویہ یہ جو کہا کہ لیکن عمر و سواس نے بھی ہے اور این جوڑ کی یہ ہے کہ یہ کھمہ واقع ہوا ہے تی روایت میں کہ وہ بو بن دینا سے کے درمیان گفتگو ہوئی تھی اور دونوں نے آئی بن کعب نوٹی نے اس کو ان کی بال مسکلے میں ابن عباس فراہی اور حرکے درمیان گفتگو ہوئی تھی اور دونوں نے آئی بن کعب نوٹی نے اس کو ان کی بی کو بیا ہے اور بہلے اس مسکلے میں ابن عباس فراہی اور حرکے درمیان گفتگو ہوئی تھی اور دونوں نے آئی بن کعب نوٹی نوٹی سے کہ موئی تھی اور دونوں نے آئی بن کعب نوٹی نوٹی سے کہ موئی تھی اور دونوں نے آئی بن کعب نوٹی نوٹی کو سے نوٹی موئی نوٹی کے درمیان گفتگو ہوئی تھی اور دونوں نے آئی بن کعب نوٹی نوٹیت کے درمیان گفتگو ہوئی تھی اور دونوں نے آئی بن کعب نوٹی نوٹین کو سے نوٹی موئی تھی کی اس کو الی بن کعب نوٹین کو بی نوٹی کو بی کو سے کہ کو بی کو بی کو بی کو بی دوئی کو بی کی کی کو بی کو بی

کہ جب واعظ کا وعظ سے سننے والوں میں اثر پیدا ہوا اور ڈریں اور رو کیں تولائق ہے کہ تخفیف کی جائے وعظ میں تا کہ تھک نہ جا کیں اور یہ جو کہا کہ ایک مرد نے اس کو پایا تو یہ چاہتا ہے کہ سائل نے یہ سوال موکی عَالِیلا سے خطب سے فارغ ہونے کے بعد کیا تھا اور ظاہر یہ ہے کہ سوال خطبے کے بعد واقع ہوا تھا لیکن موکی عَالِیلا ابھی مجل سے جدا نہ ہوئے تھے اور تا کید کرتی ہے اس کی یہ کہ ابن عباس فائی اور حربن قیس کے تنازع میں ہے کہ جس حالت میں کہ موسیٰ عَالِیلا بنی اس کی تھے کہ اچا تک ایک مردان کے پاس آیا الحدیث اور یہ جو کہا کہ زمین میں کوئی تھے سے زیادہ عالم ہے کہ انہیں تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا غیران سے زیادہ عالم نہیں سومساوی ہونے کا اختال باتی

یو چھا اوریہ جو کہا کہ یہاں تک کہ جب آئکھوں ہے آنسو جاری ہوئے اور دل نرم ہوئے تو پیٹھے پھیری تو اس میں ہے

ہے اور سفیان کی روایت میں ہے کہ کسی نے یو چھا کہ لوگوں میں زیادہ عالم کون ہے؟ کہا میں اس روایت میں جزم ہے ساتھ اعلمیت کے واسطے ان کے اور دونوں روایتوں میں فرق ہے اور اکثر روایتوں میں اعلمیت کی نفی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ پہلے پہل بیسوال موسیٰ عَلِیٰ کے دل میں گزرا تھا پھراس کومنبر پر ذکر کیا اور بیہ جوراوی نے کہا کہ قال لی عمرو وقال لی یعلی تو اس کا قائل این جرج ہے اور یہ جوکہا کہ مچھل کی تومسلم میں ابواسحاق کی روایت میں ہے کہ موسیٰ مَالیٰنیا ہے کہا گیا کہ خرج راہ کے واسطے نمک دار مچھلی لے اور اس روایت سے متفاد ہوتا ہے کہ مجھل بھنی ہو اُن تھی اس واسطے کہ زندہ مجھل کو کو اُن نمک نہیں لگا تا اوراس سے بیچانی جاتی ہے حکمت نیج خاص کرنے مجھل کے سوائے اور جاندار چیزوں کے اس واسطے کہ اس کے سوا کوئی جانور مردہ نہیں کھایا جاتا اور نہیں وارد ہوتی ٹڈی اس واسطے کہ بھی وہ نہیں ملتی خاص کرمصر میں اور یہ جو کہالیست عن سعید تو اس کا قائل بھی ابن جرتج ہے اور مراد اس کی یہ ہے کہ موی طابھ کے ساتھی کا نام اس کے پاس سعید کی روایت میں نہیں اور احمال ہے کہ اس نے صورت سیاق کی نفی کی ہے نہ نام کی اس واسطے کہ واقع ہوا ہے چے روایت سفیان کی عمرو بن دینار سے اور پوشع کے نسب کا بیان احادیث الانبیاء میں گزر چکا ہے اور یہ کہ وہ دہی ہے جومویٰ مَلیّنا کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل میں قائم ہوا اورنقل کیا ہے ابن عربی نے کہ وہ موی ملیلہ کا بھانجا تھا اور پہلے قول کی بنا پر جس کونوف نے نقل کیا ہے کہ موی ملیلہ اس قصے والا وہ عمران کا بیٹانہیں پس نہ ہو گا خادم اس کا پوشع بن نون اور بیہ جو کہا کہ مچھلی پھڑ کی تو سفیان کی روایت میں ہے کہ مجھلی ٹوکری میں پھڑکی اور اس سے نکل کرسمندر میں گر پڑی اور مسلم کی روایت میں ہے کہ مجھلی یانی میں پھڑکی اور دونوں معنی کے درمیان کچھ مخالفت نہیں اس واسطے کہ وہ مچھلی دوبار پھڑکی پہلی بارٹو کری میں پھڑ کی پھر جب وہ سمندر میں گری تو پھر پھڑ کی سو پہلی بار پھڑ کنا اس کا زندہ ہونے کے ابتدا میں تھا اور دوسری بار پھڑ کنا اس کا سمندر کی سیر میں تھا جب کہ اس نے دریا میں راہ لی اور اگلے باب کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ اس پھر کے نیچے ایک نہر ہے اس کو آب حیات کہا جاتا ہے اگر مردے کو اس کے پانی ہے کچھ چیز پہنچے تو زندہ ہو جاتا ہے سوچھلی کو اس نہر کے یانی ہے کچھتر اوت پینچی سو وہ پھڑکی اور ٹوکرے سے سرک کر سمندر میں کود پڑی اور ایک روایت میں ہے کہ اس پانی ہے ایک قطرہ اس مچھلی پر پڑا سووہ زندہ ہوئی اور ٹوکری ہے نکل کر دریا میں گر پڑی اور گمان کیا ہے داؤدی نے کہ جس یانی میں مجھلی واخل ہوئی تھی وہ نہر آب حیات کا یانی تھا حالائکہ اس طرح نہیں بلکہ حدیثیں صریح ہیں اس میں کہ آ ب حیات کی نہر پھر کے پاس تھی اور وہ سمندر کا غیر ہے لینی اور وہ نہر اور تھی اور سمندر اور تھا اور شاید نہر آ ب حیات کی اگر ثابت ہونقل جے اس کے سند اس مخص کے ہے جو گمان کرتا ہے کہ خصر مَلیا ان آب حیات کی نہر سے پانی پیا اور ہمیشہ زندہ رہ گئے اور یہ ندکور ہے وہب بن مدبہ وغیرہ سے جو اسرائیلی کتابوں سے نقل کرتے تھے اور ابوجعفر مناوی نے اس باب میں ایک کتاب کھی ہے اور ثابت کی اس نے پیہ بات کہ جو اسرائیلی کتابوں میں سے نقل کیا

جائے اس کا اعتبار نہیں اور یہ جو کہا یہاں تک کہ جب جاگا تو بھول گیا موی مَالِیلا سے مجھلی کی خبر دینا تو اس کلام میں حذف ہے تقدیر اس کی یہ ہے کہ جب جاگا تو چلا سوبھول گیا مچھلی کا قصہ کہنا اور اس طرح تعالیٰ کا قول ﴿فسیا حوتهما ﴾ سوبعض كہتے ہيں كەمنسوب كيا كيا نسيان طرف دونوں كى واسطے تغليب كے اور بھو لنے والا صرف ان كا خادم تھا مویٰ عَالِيلا سے مجھلی کا قصد کہنا بھول گیا جیسا کہ اس حدیث میں ہے اور ذکر کیا ہے ابن عطیہ نے کہ اس نے ایک مچھلی دیکھی اس کی ایک طرف میں کا نٹا اور ہڈی اور پتلا چڑا تھا اور دوسری طرف درست تھی اور اس جگہ والے ذکر کرتے تھے کہ بیمویٰ مَلَیٰ کی مچھلی کی نسل سے ہے واسطے اشارہ کے طرف اس بات کی کہ جب اس کی ایک طرف کا گوشت کھایا گیا تو بدستوررہی اس میں بیصفت پھراس کی نسل میں بھی اور یہ جو کہا ﴿ لَقد لقینا من سفونا هذا نصبا﴾ تو اس روایت میں اختصار ہے اورسفیان کی روایت میں ہے سو دونوں مطلے جتنا کہ رات اور دن باتی رہا تھا جب دوسرا دن ہوا تو موی مَالِيلا نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم کو چاشت کا کھانا دے کہ ہم نے اس سفر میں تکلیف یائی تو داؤدی نے کہا کہ بیروایت وہم ہے اور شایداس نے سمجھا ہے کہ بیس خبر دی تھی خادم نے موی علیا کو مگر بعد ایک دن رات کے اور حالانکہ بیمرادنہیں بلکہ مراد بیہ ہے کہ ابتدا اس کی اس دن سے ہے جس دن اس کی تلاش کو <u>نکلے تھے</u> اور واضح کرتی ہے اس کو روایت مسلم کی کہ جب دونوں آ گے بر ھے تو مویٰ عَالِیا نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم کو چاشت کا کھانا دے البتہ ہم نے اس سفر میں تکلیف پائی لیعنی اس میں دن رات کا ذکر نہیں اور سفیان کی روایت مذکورہ میں ہے کہ موی مَالِيل جب تک اس جگد سے جس کو اللہ نے فر مایا تھا نہ بڑھے تھے نہ تھکے تھے اور یہ جو کہا کہ مویٰ مَالِيل کو تعجب ہوا لینی تعجب کیا موی ملائلہ نے اس سے کہ نمک لگی ہوئی مجھلی نے سمندر میں راہ لی اور یہ جو کہا کہ پھر دونوں پھرے اور خصر عَالِيلا كو پايا تو سفيان كى روايت ميں ہے كه كها موى عَالِيلا نے يہى ہم چاہتے تھے اور ايك روايت ميں ہے کہ یہی ہے ہماری حاجت اور یا دکیا موکی مَالِنا نے جواللہ نے ان کو وصیت کی تھی مچھلی کے امریس اور یہ جو کہا کہ دونوں پھرے اپنے قدموں کانشان ڈھونڈ نے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ نہ خبر دی خادم نے موی مالیہ کو یہاں تک کہ کچھ زبانہ چلے اس واسطے کہ اگر جا گتے ہی ان کوخبر کر دیتا تو اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈنے کے محتاج نہ ہوتے اور سفیان کی روایت میں ہے یہاں تک کہ پھر کے پاس پنچے تو اچا تک دیکھا کدایک مرد ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں نے خضر مَالِنا کوسمندر کے جزیرے میں پایا اورنہیں ہے مخالفت دونوں روایتوں میں اس واسطے کہ مرادیہ ہے کہ جب دونوں پھر کے پاس پہنچے تو اس کو تلاش کرنے گئے یہاں تک کداس کو جزیرے میں پایا اورمسلم کی روایت میں ہے کہ خادم نے ان کومچھل کی جگہ دکھلائی تو مویٰ مَالِنہ نے کہا کہ اسی جگہ کا مجھ کو تھم ہوا تھا سواس کو تلاش کرنے گے سواچا تک دیکھا کہ خضر مَالِنا ہیں اور ابن ابی حاتم نے انس زائنی سے روایت کی ہے کہ مچھلی کی راہ سے یانی ہٹ گیا سووہ طاق سا ہو گیا سوداخل ہوئے اس میں مولیٰ مَالِيلا مچھلی کے پیچھے تو اچا نک دیکھا کہ خضر مَالِنیا ہیں اور یہ جوکہا کہ

كتاب التفسير 🎇

ا پنا كبڑا لپيٹے اور ايك روايت ميں ہے كہ ايك مرد ہے كبڑا لپيٹے حيت ليٹے اور احاديث الانبياء ميں ابو ہريرہ رخائنيذ كي حدیث گزر چکی ہے کہ خصر مَالِیٰ کا نام تو اس واسطے خصر ہوا کہ صاف سفید زمین پر بیٹھے سووہ ان کے بیچے سے سرسبز ہو عمی اور بیہ جو کہا کہ مویٰ عَلیٰلا نے ان کوسلام کیا تو ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ خصر عَلیٰلا نے جواب میں کہا وعلیکم السلام اور سفیان کی روایت میں ہے کہ خصر علیا نے کہا کہ تیری زمین میں سلام کہاں اور بیستفہام استبعاد کا ہے دلالت کرتا ہے کہ اس ملک کےلوگ اس وقت مسلمان نہ تھے یعنی کسی پیغمبر کے دین پر نہ تھے اورتطبیق دونوں روا پیوں میں یہ ہے کہ خصر مَالِنہ نے سلام کے جواب کے بعد موی مَالِنہ سے یہ یو چھا تھا اور روایت کی ہے عبد بن حمید نے انس بالنوس اس قصے میں کہ موی مالیہ نے کہا السلام علیك یا حضو تو خضر مالیہ نے کہا وعلیك السلام یاموسلی ، کہا تچھ کو کیا معلوم ہے کہ میں موی ہوں؟ کہا کہ معلوم کروایا مجھ کو تیرا نام جس نے تجھ کومیرا نام بتلایا اور بیہ اگر ثابت ہوتو یہ دلیل ہے اس پر کہ خصر مَلاِیکا پیغمبر ہے لیکن بعید کرتا ہے اس کے ثابت ہونے کوقول اس کا اس روایت میں جو صحیح میں ہے کہ کہا من انت تو کون ہے؟ کہا میں مویٰ ہوں، کہا مویٰ بنی اسرائیل کا الحدیث، اور یہ جو کہا کہ اسے مویٰ! مجھ کو ایک علم ہے کہ لائق نہیں کہ تو اس کو جانے بعنی سارا وہ علم اور تجھ کو ایک علم ہے کہ نہیں لائق ہے مجھ کو میں اس کو جانوں بعنی سارا وہ علم اور اس کا مقدر کرنامتعین ہے اس واسطے کہ خضر مَلاِٹلا ظاہر علم سے بقدر حاجت کے بپچانتے تھے اور اسی طرح موسیٰ مَالِیٰ بھی باطن علم ہے بپچانتے تھے جو ان کو وحی کے طریق سے معلوم ہوتا تھا اور بیہ جو کہا کہ تجھ سے میرے ساتھ رہانہ جائے گا تو اس طرح مطلق بولا ہے اس نے وہ صیغہ جو دلالت کرتا ہے اوپر ہمیشہ ہونے نفی کے داسطے اس چیز کے کہ اطلاع وی اس کو اللہ نے اوپر اس کے اس سے کہ موسیٰ مَلاِیلا ترک انکار پرصبر نہ کر سکے گا جب کہ و کیھیے کا جوشرع کے مخالف ہے اس واسطے کہ بیشان ہے عصمت اس کی کی اور اس واسطے موی مَالِیلانے اس ہے کوئی چیز دیانت کے امروں سے نہ پوچھی بلکہ اس کے ساتھ رہے تا کہ دیکھے اس سے وہ چیز کہ اطلاع ہواس کو ساتھ اس کے اوپر مرتبے اس کے اس علم میں کہ اس کے ساتھ خاص ہے اور قول اس کا کیف تصبر استفہام ہے سوال سے تقدیر اس کی بیہ ہے کہ تو نے کیوں کہا کہ میں صبر نہ کرسکوں گا اور میں صبر کرسکوں گا اور قول مویٰ عَلَيْلُا کا ﴿ ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصى لك امرا﴾ بعض نے كہا كه صبر ميں ان شاء الله كها تو صبركيا اور نافر مانی میں ان شاء نہ کہا سونا فر مانی کی اوراس میں نظر ہے اور گویا کہ مراد ساتھ صبر کے بیہ ہے کہ صبر کیا اس کی پیروی سے اور اس کے ساتھ چلنے سے اور سوائے اس کے نہا نکار اس پر اس امر میں جو ظاہر شرع کے مخالف ہے اور پیر جو کہا کہ ایک پرندے نے اپنی چونچ میں سمندر کا پانی لیا تو اس کی شرح کتاب انعلم میں پہلے گزر چکی ہے اور ظاہر اس روایت کا بیہ ہے کہ چونج ماری پرندے نے سمندر میں پیھیے قول خضر مَالینا کے واسطے مویٰ مَالیٰا کے جومتعلق ہے ساتھ علم ان دونوں کے اور روایت سفیان کی تقاضا کرتی ہے کہ واقع ہوا تھا یہ بعد پھاڑنے کشتی کے اور اس کا لفظ یہ ہے کہ

المنافع البارى باره ١٩ المنظمة المنافع المنطقة كتاب التفسير 💥 بہلی بار کا بوچھنا موی مَالِنہ سے بھولے سے ہوا کہا اور ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پربیٹھی اور سمندر میں ایک

بار چونچ ماری سوتطیق دونوں کے درمیان اس طور سے ہے کہ قول اس کا فاحذ طائر بمنقارہ اس سے پہلے کلام محذوف ہے اور وہ سوار ہونا ان کا ہے کشتی میں اس واسطے کہ سفیان نے کشتی کی تصریح کی ہے اور روایت کی ہے نسائی نے ابن عباس فالٹھا سے کہ خصر مَالِنا، نے موی مَالِنا، سے کہا کیا تو جا منا ہے کہ یہ پرندہ کیا کہنا ہے؟ کہانہیں! کہا کہنا ہے کہ نہیں علم تم دونوں کا اللہ کے علم کے آ گے مگر جتنا میری چوٹچ نے اس سارے سمندر سے گھٹایا اور یہ جو کہا و جدا معابو توية تسير ب واسط قول اس كى ركبا فى السفينة نه يه كه وجد جواب ب اذا كااس واسطى كه وجود معابر كا تھا پہلے سوار ہونے ان کے کشتی میں اور واقع ہوا ہے سفیان کی روایت میں سو دونوں سمندر کے کنارے کنارے چلے جاتے تھے سواکی کشتی پر گزرے تو کشتی والوں سے تیوں آ دمی کے چڑھانے کے لیے بات چیت کی اور یہ جو کہا کہ خصر مَالِيلًا نے کشی کو بھاڑ ڈالا اور اس میں مین گاڑی تو سفیان کی روایت میں ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو نہ خوف میں ڈالا ان کوکسی چیز نے مگر یہ کہ خصر عَالِیلا نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ ڈالا اور اس کی جگہ میخ گاڑی اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو تختہ اکھاڑتے مویٰ مَلِیٰ کے سواکسی نے نہ دیکھا اور اگر کشتی والے اس کو دیکھتے تو اس کو تختہ ا کھاڑنے سے روکتے اور ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ جب موی مَلاِتلًا نے بیہ حال دیکھا تو سخت غضبناک ہوئے اور اپنے کپڑے مضبوط باندھے اور کہا تو چاہتا ہے کہ شتی والوں کو ہلاک کر ڈالے؟ تو جانے گا کہ تو ہی پہلے ہلاک ہوگا تو پیشع نے مویٰ عَالِیٰ سے کہا کہ کیا تجھ کوعہد یا دنہیں اور یہ جو کہا کہ خضر عَالِیٰ نے اس لڑکے کو مار ڈالا تو سفیان کی روایت میں ہے کہ خصر مَالِنا نے اس کا سراینے ہاتھ سے پکڑ کر کاٹ ڈالا اورتطبیق دونوں رواینوں میں بول ہے کہ پہلے اس کو ذبح کیا پھر اس کا سر کاٹا اور یہ جو کہا ذاکیة مسلمة الخ توبی تغییر ہے راوی سے اور یہ اشارہ ہے طرف دونوں قرائت کے بینی قرائت ابن عباس فٹائھا کی ساتھ صینے مبالغہ کے ہے اور قرائت دوسری بلفظ اسم فاعل کے ساتھ معنی مسلمہ کے ہے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ اطلاق کمیا بیرموئ مَالِنہؓ نے باعتبار ظاہر حال غلام کے اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت مُناتیج نے فر مایا کہ اگر موی مَالینا جلدی نہ کرتے تو بہت عجب چیزیں دیکھتے اور بیہ جو کہا کہ ایک گاؤں والوں کے پاس مینچے تو ایک روایت میں ہے کہ سب مجلسوں میں گھومے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا اور کہتے ہیں کہ بیرگاؤں ایلہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ انطا کیہ تھا اور بعض کہتے ہیں آ ذر بیجان اور ذکر کیا ہے ن اب نے کہ چوڑائی اس دیوار کی پچاس ہاتھ تھی سو ہاتھ میں ان کے ہاتھوں سے اور نیز ن اللہ ی نے ذکر کیا ہے کہ خصر عَالِيلًا نے مویٰ عَالِيلًا سے کہا کہ کیا تو مجھ کوملامت کرتا ہے اوپر پھاڑنے گئی کے اور قبل کرنے لڑے کے اور سیدھے کرنے دیوار کے اور تو نے اپنے آپ کو بھلایا جب کہ تو دریا میں ڈالا گیا اور قبطی کوقل کیا اور جب تو نے شعیب مَلِیلا کی بیٹیوں کی بکریوں کو یانی پلایا ثواب کے واسطے سے جو کہا کہ اس لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور وہ کافرتھا اور

وہب بن منبہ کے مبتداء میں ہے کہ اس کے باپ کا نام ملاس تھا اور اس کی ماں کا نام رحما تھا اور یہ جو کہا کہ ﴿ خیو ا منه زکواۃ ﴾ تو ذکر کیا ہے لفظ زکوۃ کا واسطے مناسبت ﴿اقتلت نفسا زکیۃ ﴾ کے اور معنی رحم کے ساتھ زہرے کے قرابت کے میں اور ساتھ جزم ح کے عورت کی شرم گاہ کو کہتے میں اور ساتھ ضمہ را پھر سکون کے رحمت کو کہتے ہیں اور یہ جوابن جرج نے کہا کہ گمان کیا ہے سعید کے غیر نے کہ ان کواس لڑ کے بے بدیے لڑکی دی گئی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ اس لڑکی کے پیٹ سے ایک پیغیر پیدا ہوا اور ابن منذر نے روایت کی ہے کہ اس لڑکی سے کی پیغیر پیدا ہوئے اور ابن ابی حاتم نے سدی کے طریق سے روایت کی ہے کہ اس لڑکی کے پیٹ سے ایک پنیمبر پیدا ہوا اور س وہی پیغیبر ہے جومویٰ عَالِیٰ کے بعد مبعوث ہوا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ کھڑا کر ہمارے واسطے کوئی بادشاہ کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑیں اور اس پغیر کا نام شمعون ہے اور ابن کلبی کی تفییر میں ہے کہ اس لڑکی کے پیٹ سے بہت پیغیر پیدا ہوئے کہ اللہ نے ان کے سبب سے بہت امتوں کو ہدایت کی اور بعض کہتے ہیں کہ اس اڑکی کی اولا د سے ستر پیغیبر پیدا ہوئے اور اس حدیث میں اور بھی بہت فائدے ہیں سوائے ان کے جو پہلے گزرے متحب ہونا حرص کا او پر زیادتی علم کے اور سفر کرنا واسطے اس کے اور ملنا مشائخ سے اورا ٹھانا تکلیف کا واسطے اس کے اور مدد لینی اس میں تابعداروں اور خادموں سے اور بیر کہ جائز ہے بولنافتی کا تالع پر ادر بیر کہ جائز ہے خدمت لینا آزاد سے اور مطیع ہونا خادم کا واسطے مخد وم اینے کے اور عذر پیروی کا اور قبول کرنا بہد کا غیرمسلم سے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس بر کہ خصر علیا پیغیر ہیں واسطے کی معانی کے کہ تنبید کی ہے میں نے ان پر پہلے اس سے مانند قول اس کی کے ﴿ ما فعلته عن اموی ﴾ اور مانند پیروی کرنے موکیٰ عَالِيلًا پیغیبر کے واسطے اس کے تا کہ اس سے علم سیکھیں اور ما نند آ گے بڑھنے اس کے کی اور تقل کرنے نفس کے واسطے اس کے کہ بیان کیا ہے اس کو بعد اس کے اور سوائے اس کے اور ای طرح جو استدلال کرتا ہے ساتھ اس کے اوپر جواز دفع کرنے سخت ضرر کے ساتھ اخف کے اور چیثم پوثی کرنے کے بعض مکر چیزوں پر واسطے اس خوف کے کہ اس سے زیاوہ تر سخت پیدا نہ ہواور فاسد کرنے بعض مال کے واسطے اصلاح اکثر اس کے کی مانند خصی کرنے جانور کے واسطے موٹا کرنے کے اور کاشنے کان اس کے کی واسطے فرق کے اور اس قتم سے ہے مصالحت کرنا ولی یتیم کی بادشاہ سے بیتیم کے بعض مال پر واسطے اس ڈر کے کہ اس کا سارا مال لے جائے پس سیح ہے لیکن اس چیز میں کہ منصوص شرع کے معارض نہ ہو پس نہیں جائز ہے اقدام کرنا اور تال کرنے کسی نفس کے اگر چہاس سے اندیشہ ہو کہ وہ بہت جانوں کا خون کرے گا پہلے اس سے کہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے کر لے اور سوائے اس کے پیمنیس کہ کیا خصر ملائلہ نے بیاس واسطے کہ اللہ نے اس کو اس پر اطلاع دی ، کہا ابن بطال نے کہ خضر مَالِیٰ کا یہ کہنا کہ بہلڑ کا کا فر تھا وہ باعتبار اس چیز کے ہے کہ رجوع کرے اس کی طرف امر اس کا بعنی اگر بالغ ہونے تک زندہ رہتا تو انجام میں کافر ہوتا اورمستحب ہونا ایسے قتل کانہیں جانتا ہے اس کو مگر اللہ اور جائز ہے

الم فين الباري باره ١٩ كي المحالي المح

واسطے اللہ کے مید کہ تھم کرے اپنی خلقت میں جو جاہے بالغ ہونے سے پہلے اور پیچھے انتنی ، اور احتال ہے کہ لڑ کے میتز کی تکلیف بالغ ہونے سے پہلے اس شریعت میں جائز ہو پس دور ہوگا اشکال اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز ہے خبر دینا ساتھ تھکنے کے اور ملحق ہے ساتھ اس کے درد بیاری وغیرہ سے اور محل اس کا وہ ہے جب کہ مقدر سے ناراض نہ ہواور مید کہ جواپنے رب کی طرف متوجہ ہواس کی مدد ہوتی ہے پس نہیں جلدی کرتے اس کی طرف تکلیف اور بھوک برخلاف اس مخص کے جواللہ کے سواکسی اور کی طرف متوجہ ہو جیسے کہ موکٰ مَلَیٰلاً کے قصے میں ہے جب کہ وہ

میقات کی طرف متوجہ ہوئے اور پیمتوجہ ہونا ان کا اللہ کی بندگی میں تھا سونہیں منقول ہوا کہ ان کو تکلیف ہوئی ہویا کھانا مانگا ہو پاکسی کی رفاقت جا ہی ہواوراس طرح جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنے نفس کی حاجت میں تھے

سوان کو بھوک مینچی اور جب خضر مَالِیلا کی طرف متوجہ ہوئے تو اس وقت بھی اپنی ذاتی حاجت میں تھے سوان کو بھوک مپنجی اور تھک گئے اور اس حدیث میں جواز طلب کرنا قوت کا ہے اور طلب کرنا ضیافت کا اوراس میں قائم ہونا عذر کا

ہے ساتھ ایک بار کے اور قائم ہونا حجت کا ساتھ دوسری بار کے اور اس میں حسن ادب ہے ساتھ اللہ کے اور پیر کہ نہ منسوب کیا جائے اس کی طرف جس کا بولنا فتیج ہے اگر چہ سب اللہ کی تقدیر سے اور اس کی پیدائش سے ہے واسطے دلیل قول خصر مَلائظ کے شتی کے بارہ میں سومیں نے جا ہا کہ اس کوعیب دار کروں اور دیوار کے متعلق کہا کہ تیرے رب

نے چاہا اور ای طرح ہے قول حضرت مَثَاثِيْم كاو الحير بيديك و الشر ليس اليك - (فق) باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ جب آ گے بڑھے بَابُ قُوْلِهِ ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اتِّنَا تو کہا موی مَالِیٰلا نے اینے خادم کو کہ ہم کو جاشت کا کھانا

غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وے کہ ہم نے اس سفر سے نکلیف یائی عجبا تک۔ قَالَ أَرَايُتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّحَرَةِ فَإِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ ﴾ إلى قَوْلِه ﴿عَجُمًّا ﴾.

لینی صنعا کے معنی ہیں عمل لیعنی اس آیت میں ﴿ صُنَّعًا ﴾ عَمَلًا ﴿ حِولًا ﴾ تَحَوُّلًا. ﴿ویحسبون انهم یحسنون صنعا﴾ اور حولا کے معنی ہیں پھرنا لیعنی ﴿لا یبغون عنھا حولا﴾ میں لیعنی نہ جا ہیں گے اس جگہ سے پھرنا۔

کہا مویٰ مَالِیٰ انے یہی تو ہم چاہتے تھے پھرا لئے قدموں ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُعْ فَارُتَدًّا عَلَى یلئے قدموں کا نشان ڈھونڈتے۔ اثَارِهمَا قَصَصًا ﴾. لعنی اموا اور نکوا کے معنی ہیں عجب بات۔ ﴿ إِمْرًا ﴾ وَ﴿ نَكُرًا ﴾ دَاهيَةً.

فائد: اختلاف ہے کہ دونوں میں سے کون سالفظ اللغ ہے سوبعض کہتے ہیں کہ امر اابلغ ہے نکر اسے اس

الله فيض الباري پاره ١٩ كي المالي الله ١٩ كي التفسير كي

واسطے کہ کہا اس کو بسبب بھاڑ ڈالنے کشتی کے جونوبت پہنچاتا ہے ہلاک کرنے کی طرف چند جانوں کی اور نکوا بسبب قتل کرنے ایک جان کے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نکو اابلغ ہے اس واسطے کہ ضرر اس میں فی الحال موجود ہے برخلاف اموا کے کہ اس میں ضرر متوقع ہے اور تائید کرتا ہے اس کی بید کہ کہا اس نے نکو المیں ﴿الْحَدِ اقْلَ للك﴾ اور اموا میں بینہ کہا۔ (فتح)

ے ﴿ وَرَاهُوا مِنْ اِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّ

جاتا ہے گرتا ہے دانت ۔

لینی لتخذت اور اتخذت کے ایک معنی ہیں۔

فَاعُك : اورمسلم میں ہے كه حضرت مَا لَيْكِم نے اس كو لتحذت برُ ها ہے اور بيقر أت ابوعمروكى ہے اور اس كے غيركى قرأت لا تحذت ہے۔ قرأت لا تحذت ہے۔

﴿ لَتَخِذُتُ ﴾ وَاتَّخَذُتَ وَاحِدٌ.

بَنِيَ إِسْوَ آئِيْلَ لَيْسَ بِمُوْسَى الْخَضِر فَقَالَ

كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَىٰ بُنُ كَعْبٍ عَنَّ

رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ

مُوْسَى خَطِيْبًا فِي بَنِي إِسْرَآئِيْلَ فَقِيْلَ لَهُ

أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ قَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَّ

تنزِل بِهَا.

﴿ رُحُمًا ﴾ مِنَ الرُّحْمِ وَهِيَ أَشَدُّ مُبَالَغَةً لِعِيْ رحما مشتق ہے رحم سے جس کے معنی قرابت کے مِنْ الرَّحِمَةِ وَنَظُنَّ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِمَةِ لِين اور وہ زيادہ ہے مبالغہ ميں رحمت سے جس کے معنی وَتَدُعْی مَکَّةُ أُمَّ رُحْمِ اَی الرَّحْمَةُ رَی دل کے ہیں یعنی اس واسطے کہ وہ سلزم ہے اس کو وَتَدُعْی مَکَّةُ أُمَّ رُحْمِ اَی الرَّحْمَةُ

اور بلایا جاتا ہے کہ مکہ ام الرحمد لینی ساتھ صمہ را اور سکون حاکے یعنی رحمت اس میں نازل ہوتی ہے۔

اکثر اوقات بغیرعس کے اور گمان کیا جاتا ہے کہ وہ مشتقبے

فَائُكُ اوراس مِن تقویت ہے واسط اس چیز کے کہ اختیار کیا ہے اس کو کہ رخم قرابت سے ہند رفت ہے۔ (فتح)

870 - حَدَّ ثَنِی قُتیبَهُ بُنُ سَعِیْدٍ قَالَ ۸۳۵۸۔ حضرت سعید بن جبیر بڑا ٹی ہے روایت ہے کہ میں حَدَّ ثَنِی سُفیّانُ بُنُ عُینَیٰةً عَنْ عَمْرِ و بُنِ نے ابن عباس بڑا ٹی سے کہا کہ نوف بکالی گمان کرتا ہے کہ دِیْنَادٍ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ مُولًا عَلِيلًا بَی اسرائیل کا نہیں وہ موی ساتھی خضر عَالِیلًا کا تو عَبّاسِ اَنَّ مُولًا ہِنَ اسرائیل کا نہیں وہ موی ساتھی خضر عَالِیلًا کا تو عَبّاسِ اَنَّ مُولًا ہے اس واسط کہ عَبّاسِ اَنَّ مُولًا ہے اس واسط کہ

حدیث بیان کی مجھ سے الی بن کعب والنی نے حضرت مُلَّاتِیْم سے فرمایا کہ موی بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ بڑھتے تھے تو کسی نے ان سے یوچھا کہ لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟

موی ملی اس نے کہا میں ہوں، سو اللہ نے ان پر عصد کیا اس و اللہ نے واسطے کہ اس نے علم کو اللہ کی طرف ند چھیرا اور اللہ نے

الر فيض الباري پارد ١٩ كي المحكوم و 156 كي المحكوم الم

كتاب التفسير 🎇

موسیٰ مَالِیں کو کھم دیا کہ کیوں نہیں میرے بندوں میں ایک بندہ ہے دوسمندروں کے ملنے کی جگہ میں وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے كہا اے رب! اس كى طرف كيے راہ ملے؟ اللہ نے فر مايا كەتو ایک مجھلی لے کرٹو کرے میں رکھ لےسو جہاں وہ مچھلی تجھ سے جاتی رہے تو اس کو وہیں تلاش کر ، حضرت مُنافیظ نے فر مایا سو موی مَالِنہ اپنے خادم بوشع بن نون کو ساتھ لے کر نکلے اور رونوں کے ساتھ مچھلی تھی یہاں تک کہ (منگم کے) پھر کے یاس بینچے سو دونوں اس کے پائن انرے سوموکیٰ مَالِنا اپنا سر فیک کرسو گئے کہا سفیان نے اور عمر و کی حدیث میں ہے کہااور بقر کی جزمیں ایک چشمہ تھا اس کو آب حیات کا چشمہ کہا جاتا تھانہیں سپنجی تھی اس کے پانی ہے کوئی چیز (مردہ) مگر کہ زندہ ہو جاتی تھی سومچھلی کو اس چشمے کے پانی کی تراوت پیچی کہا سومچھلی پھڑی اور ٹوکری سے نکل کرسمندر میں داخل ہوئی سو جب موی مَالِيلًا جا كے تو اسنے خادم سے كہا كه بم كو جاشت کا کھانا دے اخیر آیت تک، حضرت مَثَلَیْمُ نے فرمایا کہ موی طابھ جب تک اس جگہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا تھا نہ برھے نہ تھکے تھے تو ان کے خادم پوشع نے ان سے کہا یہ تو بتلائے کہ جب ہم آئے تھے پھر کے پاس سومیں بھول گیا آپ ہے مچھلی کا قصہ کہنا اخیر آیت تک، کہا سو دونوں الٹے قدموں بلٹے اپنے قدموں کا نشان ڈھونڈتے سو دونوں نے سمندر میں طاق سا پایا جہاں ہے مجھلی گئی تھی سوموی مَلَیْلا کے خادم کوتعجب ہوا اور مجھلی کوراہ ملی سو جب پھر کے بیاس <u>ہنچ</u> تو ا جا بک دونوں نے دیکھا کہ ایک مرد ہے کیڑا لیکٹے ہوئے تو موی مَالِين في اس كوسلام كيا، خضر مَالِين في كما اور تيري زمين

میں سٰلام کہاں؟ کہا کہ میں مویٰ ہوں، کہا مویٰ بنی اسرائیل

لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ وَأَوْحَى إِلَيْهِ بَلَى عَبْدٌ مِّنُ عِبَادِى بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَى رَبّ كَيْفَ السَّبِيْلُ إِلَيْهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوْتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَقَدُتَّ الْحُوْتَ فَاتَّبِعُهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوْسَى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بُنُ نِوُنِ وَّمَعَهُمَا الْحُوْتُ حَتَّى انَّتَهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلًا عِنْدَهَا قَالَ فَوَضَعَ مُوْسَى رَأْسَهٔ فَنَامَ قَالَ سُفْيَانُ وَفِي حَدِيْثِ غَيْرِ عَمْرِو قَالَ وَفِيُ أَصُل الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا الْحَيَاةُ لَا يُصِيبُ مِنْ مَّآئِهَا شَيْءٌ إِلَّا حَيىَ فَأَصَابَ الْحُوْتَ مِنْ مَّآءِ تِلُكَ الْعَيْنِ قَالَ فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوْسَىٰ قَالَ ﴿لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَآءَنَا﴾ الْأَيَةَ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتْى جَاوَزَ مَآ أُمِرَ بِهِ قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنِ ﴿أَرَأَيْتَ إِذُ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ ﴾ الْاٰيَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقُصَّانِ فِي اثَارِهِمَا فَوَجَدًا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الْحُوْتِ فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا وَّلِلْحُوْتِ سَرَبًا قَالَ فَلَمَّا الْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذْ هُمَا بِرَجُلٍ مُسَجَّى بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّكَامُ فَقَالَ أَنَّا مُوسَى قَالَ مُوْسَىٰ بَنِيٰ إِسُرَآئِيْلَ قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلُ أَتْبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَلَا

الله البارى باره ١٩ كالمنافق البارى باره ١٩ كالمنافق البارى باره ١٩ كالمنافق البارى باره ١٩ كالمنافق المنافق ا

كا؟ كما بان! كيايين تيرے ساتھ رہوں اس يركه تو مجھكو سکھلائے جواللہ نے تھھ کوسکھلایا رہنمائی سے؟ خصر عَالِيلانے موی مَالِيلًا سے کہا اے مویٰ! اللہ نے تجھ کو اینے بے ثارعلم ہے ایک ہی علم سکھلایا ہے کہ میں اس کونہیں جانتا اور مجھ کو بھی الله نے اپنے علم سے ایک علم سکھلایا ہے کہ تو اس کونہیں جانتا ، مویٰ مَالِیلًا نے کہا کیوں نہیں میں تیری پیروی کروں گا، خصر مَالِيلًا نے كہا كه اگر تو ميري پيروى كرتا ہے تو مجھ سے كوئى بات نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں تجھ سے اس کا ذکر کروں پھر دونوں روانہ ہوئے کنارے کنارے سمندر کے چلے جاتے تھے سوادھر سے ایک کثتی گزری سووہ پیچان گئے خصر عَالِیلا کوتو انہوں نے ان کواپنی کشتی میں کرایہ کے بغیر چڑھالیا سو دونوں کشتی میں سوار ہوئے سوایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آئیگی تو اس نے سمندر میں اپنی چونچ ڈبوئی تو خضر عَالِيلا نے موی علیه سے کہا کہ نہیں میراعلم اور تیراعلم اور خلقت کا اللہ کے علم سے مگر جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی اٹھایا سو کچھ دیر نہ گئی تھی کہ خصر مَالِنا نے کلہا ڑے سے کشتی کو بھاڑ ڈالا تو موی فالیا نے اس سے کہا کہ ان لوگوں نے ہم کو بے کراہے چڑھالیا تونے ان کی کشتی کو قصد کر کے پھاڑ ڈالا تا کہ تو کشتی والول کو ڈبو دے البتہ عجیب بات تجھ سے ہوئی پھر دونوں ملے سواجا تک دونوں نے ایک لڑے کو دیکھا جولڑکوں کے ساتھ کھیانا تھا سوخضر عَالِنہ نے اس کا سر پکڑ کر کاٹ ڈالا مویٰ عَالِنہ نے ان سے کہا کیا تو نے مار ڈالامعصوم جان کوبغیر بدلے جان کے البتہ تھے سے برا کام ہوا، خصر مَلِيلا نے کہا کہ كيا ميں نے تچھ سے نہ کہا تھا کہ تجھ سے میرے ساتھ رہا نہ جائے گا الله کے اس قول تک ، سوانہوں نے نہ ہماری ضیافت کی نہ ہم

قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُؤْسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمِ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَأَنَّا عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيْهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ بَلَى أَتَّبعُكَ قَالَ ﴿ فَإِنُ اتَّبَعُتَنِيمُ فَلَا تَسُأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَان عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتُ بِهِمُ سَفِيْنَةٌ فَغُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمُ فِي سَفِيْنَتِهِمُ بِغَيْرِ نَوْلِ يَقُولُ بِغَيْرِ أَجْرِ فَرَكِبَا السَّفِيْنَةَ قَالَ وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرُفِ السَّفِيْنَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوْسِلَى مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِيُ وَعِلْمُ الْخَلَآنِقَ فِي عِلْم اللَّهِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ قَالَ فَلَمُ يَفْجَأُ مُوْسَى إِذْ عَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى قَدُومٍ فَحَرَقَ السَّفِيْنَةَ فَقَالَ لَهُ مُوْسَى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدُتَّ إِلَى سَفِيْنَتِهِمُ فَخَرَقْتَهَا﴿لِتُغُرِقُ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ ﴾ الْأيَّةَ فَانْطَلَقَا إِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ قَالَ لَهُ مُوْسَى ﴿أَقَتَلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جَنْتَ شَيْئًا نُكُرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ فَأَبَوُا أَنْ يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيُهَا جِدَارًا يُريُدُ أَنْ يَّنْقَضَّ ﴾ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسِنِي إِنَّا دِجَحَلْنَا هَاذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمُ يُضَيَّفُونَا وَلَمُ يُطْعِمُونَا ﴿ لَوُ شِئْتَ َلَاتُّخَذُتَ عَلَيْهِ أُجُرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنَبُنُكَ بِتَأُويُلِ مَا لَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمُرِهِمَا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاس يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمُ مَلِكٌ يَّأُخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصُّبًا وَّأَمَّا الْعَكَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ قُلُ هَلُ نَنَّبُكُمُ بالآخسَريْنَ أَعُمَالًا ﴾.

٤٣٥٩ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةً عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلُتُ أَبِي ﴿ قُلُ هَلُ نُنَبُّنُكُمُ بِالْأَخْسَرِيْنَ أُغْمَالًا﴾ هُمُ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ لَا هُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى أَمَّا الْيَهُوْدُ فَكَذَّبُوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا النَّصَارَاى فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لَا طَعَامَ فِيُهَا وَلَا شَوَابَ وَالْحَرُوْرِيَّةُ ﴿ٱلَّذِيْنَ يَنَقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنُ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ﴾ وَكَانَ

سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِيْنَ.

کو کھانا کھلایا اگر تو جاہتا تو دیوار سیدھی کرنے کی مزدوری لیتا؟ کہا خفر مالیا نے اس وقت میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے سواب میں بتلاؤں جھے کو تاویل ان تینوں باتوں کی جن پر تو صبر نه کر سکا، حضرت مکالیا کے ہمارے جی نے جابا کہ موی مالیا صبر کرتے تا کہ ان کا بہت قصہ ہم کو معلوم بوتا اور ابن عباس فالتهار عق تصوكان امامهم ملك ياخذ كل سفينة صالحة نخصبا واما الغلام فكان كافرا لینی ورانھھ کی جگہ امامھھ بڑھتے تھے اور سفینہ کے آگے صالحہ کا لفظ زیادہ کرتے تھے اور غلام کے آ کے لفظ کا فر کا زیادہ

باب ہے بیان میں اس آیت کے کد کیا ہم بتلا نیں تم کو جوزیادہ تر خسارہ پانے والے ہیں عملوں میں۔ و ٣٥٥ معب راليند سے روايت ہے كه ميں نے اپنے باپ یعنی سعد بن ابی وقاص خاصی سے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہد کیا ہم بتلا کمیں تجھ کو جوزیادہ تر خسارہ پانے والے ہیں عملوں میں کہ کیا وہ لوگ حرور یہ یعنی خارجی ہیں؟ انھوں نے کہانہیں وہ يبود ونصاري مين ، يبود نے تو محمد مَثَاثِيمُ كو جھٹلايا اور نصاري نے بہشت سے انکار کیا کہا کہ بہشت میں نہ کھانا ہے نہ پینا اورحروریہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا پیچیے مضبوطی اس کی کے اور سعد ان کا نام فاسقین رکھتے تھے۔

فائك: حرورا ايك گاؤں كا نام ہے جس جگہ ہے پہلے پہل خارجیوں نے علی بڑاٹید؛ پرخروج كيا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ جب حروریہ نے خروج کیا تو میں نے اپنے باپ سے کہا کیا یہی لوگ ہیں جن کے حق میں اللہ نے یہ آیت

اور البتہ روایت کی ہے ابن مردویہ نے مصعب راٹیا ہے کہ ایک خارجی نے سعد کی طرف نظر کی سوکہا کہ یہ کفر کے امامول سے تو سعد رہائی ہی تو دوسرے نے کہا امامول سے تو سعد رہائی ہی تو دوسرے نے کہا

الماسول سے ہے تو سعدر فرون ہے اس سے اہا لہ تو جونا ہے ہیں نے تفریے اماموں سے ترای می تو دوسرے بے اہا کہ بیدان لوگوں میں سے ہے جن کے ممل اکارت ہوئے تو سعد رہائٹی نے اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے بیدلوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔

قیامت کے دن کوئی ترازو۔

سے اس نے ابوز ناد سے اس کی مثل ۔

۳۳۱۰ حفرت ابو ہر پرہ فراٹھ سے روایت ہے کہ حفرت موٹا مرد حفرت موٹا مرد حفرت مؤٹا مرد معرت مؤٹا مرد تعرب کے دالیت بڑا موٹا مرد قیامت کے دن آئے گا اللہ کے نزدیک مجھر کے پر کے برابر اس کی قدر نہ ہوگی اور فر مایا کہ اس کی سند قرآن سے پڑھ لو کہ اللہ فرما تا ہے کہ نہ کھڑے کریں گے ہم ان کے واسطے تراز واور روایت کی مغیرہ تراز واور روایت کی مغیرہ

٤٣٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدِاللَّهِ عَلَيْرَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّنِنَى أَبُو الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيُؤُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيُؤُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيُؤُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيْهُمْ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لَا يَوْنَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقَيْامَةِ وَزُنَّا ﴾ الله عَناحَ بَعُوضَةٍ وَزُنَّا ﴾

الله فيض البارى ياره ١٩ كي التفسير الله فيض البارى ياره ١٩ كي التفسير الله

وَعَنْ يَنْحَيَى بُنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ عَبْدِ

الرَّحْمَٰنِ عَنُ أَبِی الزِّنَادِ مِثْلَهُ. فائك: اس سے پہلے باب میں سعد بن ابی وقاص رہی کی حدیث گزر چکی ہے اس میں یہ بیان ہے کہ یہ آیت ان میں معرفی اور اس سے کہ اور کی ساتھ میں میں میں میں معرفی اور اس میں اس کا قائل صحافی ہو ما مرفوع

الگ ال سے چہے باب من سعد بن بار وہ قابوری کا معلقہ کا معلقہ اور سے جو کہا کہ پڑھوتو احمال ہے کہ اس کا قائل صحابی ہو یا مرفوع ہو مانند باتی حدیث کے۔ (فتح) ہو مانند باتی حدیث کے۔ (فتح) سورة مریم کی تفسیر کا بیان سورة مریم کی تفسیر کا بیان سے

فائد: روایت کی ہے حاکم نے ابن عباس فران سے کہ کاف کریم سے ہے اور ہا ہادی سے اور یا حکیم سے اور میں علیم سے اور صادق سے اور روایت کی ہے طبری نے ابن عباس فران سے کہا کہ کھایتے تھی قتم ہے اللہ نے اس کے ساتھ قتم کھائی ہے اور وہ اس کے ناموں میں سے ہے اور یہی روایت ہے ملی فرانش سے کہ وہ اللہ کے ناموں میں سے ساتھ قتم کھائی ہے اور وہ اس کے ناموں میں سے ہے اور یہی روایت ہے ملی فرانش سے کہ وہ اللہ کے ناموں میں سے

ساکھ م کھانی ہے اور وہ ان کے نا حول میں سے ہے۔ (فتح) ہے اور قنادہ سے روایت ہے کہ وہ قر آن کے ناموں میں سے ہے۔ (فتح)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ ﴾ لعنى كبا ابن عباس وَاللهُ عَبَّاسٍ ﴿أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ ﴾ وابصر ﴾ كى كمالله كيم كا ان كواوروه آئ نه سنتے ہيں الله يَقُولُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا عَبِينَ ﴾ يَعْنِي عَنْمُ وابصر ﴾ كى كمالله كيم كا ان كواوروه آئ نه سنتے ہيں يُصِرُونَ ﴿ فِي ضَلَالٍ مَّبِيْنِ ﴾ يَعْنِي عَنْمُ وابس عَنْمُ وابس عَنْمُ وابس عَنْمُ اوس اللهُ عَنْ مُولُ اللهُ قَوْلُهُ ﴿ أَسْمِعُ بِهِمْ وَابْصِر ﴾ كافر لوگ بيل كه قَوْلُهُ ﴿ أَسْمِعُ بِهِمْ وابصر ﴾ كافر لوگ بيل كه قَوْلُهُ ﴿ أَسْمِعُ بِهِمْ وابصر ﴾ كافر لوگ بيل كه قَوْلُهُ ﴿ أَسْمِعُ بِهِمْ وابصر ﴾ كافر لوگ بيل كه

فائل: اور قادہ سے روایت ہے کہ مرادیہ ہے کہ قیامت کے دن زیادہ سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے اور طری نے در قادہ طری نے قادہ سے روایت کی ہے کہ نفع دے گا ان کوسننا اور دیکھیں گے جب کہ نہ نفع دے گا ان

طری نے قادہ سے روایت کی ہے کہ یا ہے جب کہ یہ وے مان و ماہور کی اللہ میں جھے کو برا کہول گا۔ کود کھنا۔ ﴿ لَأَرْ جُمَنَكَ ﴾ لَا شَتِمَنَّكَ. لِعِنْ لارجمنك كِمعنى بيل كمالبت ميں تجھ كو برا كہول گا۔

رور المسلم المراقب المراهيم الن لعد تنته الارجمنك المين المراتيم! الروباز ندر عالو من المراتيم! الروباز ندر عالو من المراتيم المراتيم! الروبالان المد تنته الارجمنك المين المراتيم! الروبالان المراتيم! المراتيم! المراتيم المراتيم

فائك: الله نے فرمایا ﴿وَ كُمُ اهلكنا مِن قُونَ هم احسن اثاثا ورءیا ﴾ لیخی ہم نے ان سے پہلے بہت قرن ہلاک کے جوبہتر شخے اسباب میں اور نمود میں۔

ُ فیض الباری یاره ۱۹ 🛣

وَقَالَ ابْنُ عُينَنَةَ ﴿ تَوُزُّهُمُمُ أَزًّا ﴾ تُزْعِجُهُمُ إِلَى الْمَعَاصِيُ إِزْعَاجُا.

www.KitaboSunnat.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿إِدًّا ﴾ عِوَجًا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ وِرْدًا ﴾ عِطَاشًا.

﴿ أَثَاثًا ﴾ مَالًا.

﴿إِذًّا ﴾ قَوْلًا عَظِيْمًا. ﴿رِكُزُا﴾ صَوْتًا.

﴿غَيًّا﴾ خَسُرَانًا.

﴿ بُكِيًّا ﴾ جَمَاعَةً بَاكِ.

﴿ صِلِيًّا ﴾ صَلِيَ يَصُلَى.

﴿ نَدِيًّا ﴾ وَالنَّادِي وَاحِدٌ مَجْلِسًا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿فَلْيَمْدُدُ﴾ فَلْيَدَعُهُ.

لینی اور کہا ابن عیینہ نے کہ تؤ زھھ کے معنی ہیں

ابھارتے ہیں ان کو گناہوں کی طرف ابھارتا تعنی اس آيت ميں ﴿إنا ارسلنا الشياطين على الكافرين

تؤزهم ازا) لعنی ہم نے بھیجا ہے شیطانوں کو کافرول یر کہ ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا۔

یعنی کہا مجابد نے کہ إدا كے معنی بیں مج لعنی اللہ كے اس قول میں ﴿لقد جئتم شیئا ادا ﴾۔

یعنی اور کہا ابن عباس ظافی انے کہ وردا کے معنی ہیں پیاہے بینی اس آیت میں ﴿ونسوق الْمُجرمین الٰی جھنم وردا) تعنی ہانلیں گے ہم گنھاروں کو دوزخ کی

یعنی اثاثا کے معنی ہیں مال۔

فاعد : قاده سے روایت ہے ﴿ احسن اثاثا ورئیا ﴾ كي تغيير ميں كه زياده مال ميں اور زياده صورت ميں \_ تعنی ادا کے معنی ہیں بڑی بات۔

یعنی اور رکز ا کے معنی ہیں آ واز۔ کیعنی غیا کے معنی ہیں خسارہ۔

لعنی مکیا جمع ہے اس کا واحد ماك ہے اللہ نے فر مايا ﴿خروا سجدا وبكيا﴾ ـ

یعنی صلیا ﷺ قول اللہ تعالیٰ کے ﴿ هم اولیٰ بھا صلیا ﴾ مصدر ہے صلی یصلی کا ساتھ زیر لام کے ماضی میں اور زبراس کی کےمضارع میں باب سمع یسمع سے۔

یعنی ندیا اور نادی کے معنی ہیں مجلس اللہ کے اس قول میں ﴿احسن ندیا ﴾ یعنی کون فرقہ دونوں میں ہے ہے

نیک مجلس میں۔

یعنی اور کہا مجاہد نے کہ فلیمدد کے معنی ہیں کہ اس کو چھوڑ

فیض الباری باره ۱۹

كتاب التفسير 🎇

ویتا ہے یعنی مہلت ویتا ہے اس کو ایک مدت تک اور وہ ساتھ لفظ امر کے ہے اور مراد ساتھ اس کے خبر ہے۔ باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ ڈراان کوحضرت

کے دن سے یعنی بچھتانے کے دن سے۔

اهسم حضرت ابو سعید خدری بالتیزے روایت ہے کہ

حضرت مَلَيْدَا مِنْ فِي مِايا كه لا فَي جائے گی موت ما نند صورت مینڈ ھے سفید اور سیاہ رنگ کی تو کوئی پکارنے والا پکارے گا

اے بہشتیو! تو وہ گردنیں دراز کر کے دیکھیں گے سووہ کھے گا

کہ کیاتم اس کو بچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں بیموت ہے اورسب نے اس کو دیکھا ہے پھر پکارے گا اے دوز خیو! سووہ

گر دنیں دراز کریں گے اور دیکھیں گے سووہ کیے گا کہ کیاتم . اس کو پہچانتے ہو؟ دوزخی کہیں گے ہاں پیموت ہے اورسب

نے اس کود یکھا ہوا ہے پھر موت ذنح کی جائے گی پھر کہا

جائے گا کہ اے بہشتیواتم ہمیشہ بہشت میں رہو گےتم کوموت نہیں اور اے دوز خیواتم ہمیشہ دوزخ میں رہو گےتم کوموت

نہیں پھر حضرت مُناتیم نے بیرآیت پڑھی کہ ڈر سنا دے ان کو حسرت کے دن سے جب فیصل ہو چکے گا کام اور وہ غفلت

میں ہوں گے اوریپہ جوغفلت میں ہیں مراد اس سے اہل دنیا ہیں یعنی اس واسطے که آخرت غفلت کا گھر نہیں اور وہ ایمان

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے کہ ہم نہیں اترتے مگر

تیرے رب کے حکم ہے اس کا ہے جو ہمارے آ گے ہے اور جو ہمارے پیھے اور جوال کے جے۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾.

٤٣٥١ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفُص بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبَى حَذَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِح عَنْ أَبَىٰ سَعِيْدٍ الْخُدُرِىّ رَضِىَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْنَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ

فَيُنَادِي مُنَادِ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ فَيَشُرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلُ تَعْرِفُونَ هَلَا

فَيَقُوْلُونَ نَعَمُ هَلَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمُ قَدُ رَاهُ ثُمَّ يُنَادِى يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشُرَلِبُّوْنَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلُ تَعْرَفُونَ هَلَا

فَيَقُوْ لُوْنَ نَعَمْ هَلَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ ثُمَّ

قَوَأً ﴿وَأَنْدُرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ﴾ وَهَوُلَآءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

فاعد: بیہ جو کہا کہ مینڈھا سفید اور ساہ رنگ کی صورت پر تو حکمت اس میں سیر ہے کہ بہشتیوں اور دوز خیوں کی رونوں صفت کو یعنی سفیدی اور سیاہی کوجمع کیا جائے گا اور اس حدیث کی شرح رقاق میں آئے گی۔ ( آخی )

بَابُ قُوْلِهِ ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلَ إِلَّا بِأُمُر رَبَّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾.

آگے ہے اور جو ہمارے بیٹھیے ہے۔

۸۳۳۱۲ حضرت ابن عباس فی کنا سے روایت ہے کہ

حضرت مَا يُلِيَّهُ نے جبرئيل عَالِين سے فرمايا كه كيا چيز منع

کرتی ہے تجھ کو یہ کہ تو ہم سے ملاقات کرے زیادہ اس

سے کہ ملاقات کرتا ہے سو بدآیت اتری کہ ہم ہیں

اترتے مگر تیرے رب کے حکم ہے اس کا ہے جو ہمارے

فائل: قاده سے روایت ہے کہ ﴿ مابین ایدینا ﴾ سے مراد آخرت ہے اور ﴿ ما حلفنا ﴾ سے مراد دنیا ہے اور ﴿ ما

بین ذلك ﴾ سے مرادوہ چیز ہے جودو نفخوں کے درمیان ہے۔

٤٣٦٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ

ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبُرِيُلَ

مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا

فَنَزَلَتُ ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبُّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلُفَنَا﴾.

فاعك: ابن ابي حاتم نے روایت كى ہے كہ جرئيل ماليا، جاليس دن حضرت مَالَيْكِمْ كے پاس نہ آئے تو حضرت مَالَيْكُمْ

نے فر مایا اے جرئیل! تو نہیں اترا یہاں تک کہ مجھ کو تیری طرف اشتیاق ہوا جبرئیل عَالِیل نے کہا کہ مجھ کو بھی آپ کا اشتیاق تھالیکن میں مامور ہوں اللہ کے تھم کا تابع ہوں اور اللہ نے جبرئیل عَلَیٰں کو تھم بھیجا کہ اس سے کہہ کہ ہم نہیں

ا ترتے گرتیرے رب کے حکم سے اور ابن اسحاق کے نز دیک ہے کہ جب قریش نے حضرت مُنَاتِیْم سے اصحاب کہف کا

حال یو جھا تو پندرہ دن وحی نداتری پھر جب جبرئیل مالیلہ اترے تو حضرت مُناٹیٹی نے فر مایا کہ تو نے دیر کی تو بیآیت اتری اور حکایت کی ہے داؤ دی نے اس جگہ میں کلام پیج مشکل جاننے نزول وحی کے قضایا حادثہ میں باوجود اس کے

کہ قرآن قدیم ہے اور جواب اس کا واضح ہے میں اس کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا لیکن میں نے کتاب التوحید میں

اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

تَنَبْيله : امر کے معنی اس آیت میں اذن کے ہیں ساتھ دلیل سبب نزول ندکور کے اور احمال ہے کہ مراد حکم ہو یعنی اترتے ہیں ہم ساتھ اللہ کے حکم کے جوابیے بندوں کو کرتا ہے ساتھ اس چیز کے جو اُن پر واجب کی یا حرام کی اور

احمّال ہے کہ مراد عام تر ہونز دیک اس شخص کے جو جائز رکھتا ہے محمول کرنے لفظ کے کواپنے سب معنوں یہ۔ (فقح )

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے کہ جھلاتو نے دیکھا اس بَابُ قَوْلِهِ ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْيَاتِنَا کو جومنکر ہوا ہماری آیوں سے اور کہا مجھ کو ملنا ہے مال وَقَالَ لَأُوْ تَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴾.

٣٣٦٣ مروق راييل سے روايت ہے كه ميں نے خباب خاليفا ہے سنا کہ میں عاص بن واکل کے پاس آیا اپنے حق کا نقاضا

٢٦٦٢ \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّخِي عَنْ

لا فييض البارى پاره ١٩ كا ناهن 🛠 164 كا نام 19 كا كتاب التفسير

مَّسُرُوْقِ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ جَنْتُ

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْيَاتِنَا وَقَالَ لَأَوْتَيَنَّ

ُ مَالًا وَّوَلَدًا ﴾ رَوَاهُ الثُّورِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفُصٌّ

کرتا تھا جو اس کے ذمہ تھا اس نے کہا میں جھ کو نہ دوں گا یہاں تک کہ تو محمد مُلَّاثِیَّا کے ساتھ کا فر ہو یعنی ان کی پیفبری کو نہ مانے میں نے کہامیں کا فرنہیں ہوں گا یہاں تک کہ تو مرے پھر زندہ ہواس نے کہا البتہ میں مر جاؤں گا پھرزندہ ہوں گا؟ میں نے کہا ہاں! اس نے کہا کہ مجھ کو وہاں مال اور اولا د ملنا ہے سومیں تجھ کو تیرا قرض ادا کر دوں گا سو یہ آیت اتری بھلا

الْعَاصَ بْنَ وَآئِلِ السَّهْمِيُّ أَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِّي عِنْدَهْ فَقَالَ لَا أُعْطِيْكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَا حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنَّىٰ لَمَيَّتُ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ قُلُتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ لِيَى هُنَاكَ مَالًا وَّوَلَدًا فَأَقْضِيُكُهُ فَنَزَلَتُ هَٰذِهِ الْأَيَةُ

تو نے دیکھاوہ جومئکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا کہ مجھ کو ملنا ہے مال اور اولا دروایت کیا ہے اس کو ان پانچ راویوں نے اعمش ہے۔

وَّأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيُعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ. فائك: عاص والد ہے عمرو بن عاص فرانشن صحابی مشہور كا اس كى جاہليت ميں برى قدر تھى اس كومسلمان ہونے كى

تو فیق نہیں ملی ، کہا کلبی نے کہ وہ قریش کے جا کموں سے تھا اور پہلے گزر چکا ہے کہ اس نے عمر فاروق بڑائیمۂ کو پناہ دی جب کہ وہ مسلمان ہوئے اور وہ کمے میں مرا ججرت سے پہلے اور وہ ایک ہے مستھز مین سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے گدھے پر سوارتھا گدھے نے اس کو کا نئے پر ڈالا وہ کا نٹا اس کے پاؤں میں لگا اس کا پاؤں سوج گیا پھراتی سبب ہے وہ مرگیا اور اس کا حق اس برتھا کہ اس نے اس کے واسطے تلوار بنائی تھی ، خباب خلافیۂ نے کہا کہ میں لوہارتھا ہے جو کہا یہاں تک کہ تو مرے پھر زندہ ہوتو مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر وہ مرکر زندہ ہوتو خباب مناتشہ کافر ہوگالیکن اس کی مرادیہ نہیں کہ جب تو مرکر زندہ ہوگا اس وقت میں کا فر ہوں گا اس واسطے کہ اس وقت کفرمتصور نہیں ہوسکتا بلکہ وہ تو جزا کا وقت ہے تو گویا کہ مراد اس کی یہ ہے کہ میں بھی کا فرنہیں ہوں گا اور نکتہ چے تعبیر کرنے اس کے ساتھ بعث کے عار دلانا عاص کا ہے ساتھ اس کے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتا اور ساتھ اس تقذیر کے دور ہو گا اعتراض اس تخص کا جومشکل جانتا ہے اس کے اس قول کوسو کہا اس نے معلق کیا ہے کفر کو اور جو کفر کومعلق کرے کا فر ہو جاتا ہے اور جواب دیا اس نے ساتھ اس طور کے کہ خطاب کیا اس نے عاص کو ساتھ اس چیز کے کہ اس کا اعتقاد رکھتا تھا پس معلق کیا ساتھ اس چیز کے جومحال ہے اس کے گمان میں اور پہلی تقدیر بے پر داہ کرتی ہے اس جواب سے۔ (فقے ) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ أَطَّلَعَ الْعَيْبَ أَم اتَّحَذَ عِندَ الب بَ تَفْير مِين اس آيت ك كرجها نك آيا عفيب یریالیا ہےاللہ کے نزویک قرار۔ الرَّحْمَٰن عَهٰلَا ﴾ قَالَ مَوْثِقًا. ٤٣٦٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ أَخْبَرَنَا

۴۳۶۴ حضرت خباب بنائنگئے سے روایت ہے کہ میں مکے میں

سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحٰي عَنْ

مُّسُرُوْقِ عَنْ خَبَّابِ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ

فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَآئِلِ السَّهُمِيُّ سَيْفًا

فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَعْطِيْكَ حَتَّى

تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلُتُ لَا أَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللَّهُ ثُمَّ

يُحْيِيَكَ قَالَ إِذَا أَمَاتَنِيَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِيُ وَلِي

مَالٌ وَّوَلَدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي

كَفَرَ بِالْيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا أَطْلَعَ

الْغَيْبَ أَم اتَّحَذَّ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهُدًا ﴾ قَالَ

مَوْثِقًا لَمْ يَقُلُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيْفًا

🖫 فيض الباري پاره ١٩ 💥 التفسير 🥳 165 کې التفسير

وَّ لَا مَوْ ثُقًا. بَابُ قَوْلِهِ ﴿ كَلَّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾.

٤٣٦٥ ـ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا الصَّحٰى يُحَدِّثُ عَنَ مَّسُوُوقِ عَنْ خَبَّابِ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِيُ دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ بُنِ وَآئِلِ قَالَ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَعْطِيْكَ حَتَّى تَكَفَرَ بمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ َلَا أَكُفُرُ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبُعَثَكَ قَالَ فَذَرْنِي حَتَّى أَمُوْتَ ثُمَّ أَبْعَثَ فَسُوْفَ

أُوتَنِي مَالًا وَّوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتُ هَادِهِ

لوہار تھا سومیں نے عاص بن واکل کے واسطے تلوار بنائی تو میں اس کے باس تقاضا کرنے آیا سواس نے کہا کہ میں تبھے کو نہ دوں گا یہاں تک کہ تو محمد منگائی کے ساتھ كافر ہوميں نے كہا ميں محمد مَثَالِيَّا كِساتھ كافرنہيں ہول گا يہاں تك كەاللە تھى كومارے پھر زندہ كرے ،اس نے کہا کہ جب اللہ نے مجھ کو مارا پھر زندہ کیا اور میرے پاس مال اور اولا د ہوگا ( تو میں تجھ کو و ہاں ادا کر دوں گا ) سواللہ نے بیآیت آتاری بھلاتو نے دیکھا جو کافر ہوا ہماری آیوں سے اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولا دملنا ہے کیا غیب پر جھا تک آیا ہے یالیا ہے اللہ کے نزویک قرار، نہیں کہا انجعی نے سفیان سے سیفا اور نہ مو ثقار

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے یول نہیں یعنی میداس کو نہیں ملے گا ہم لکھ رکھیں گے جو کہتا ہے اور بڑھاتے جَائِیں گے اس کوعذاب میں لیبا۔

٨٣٦٥ حضرت خباب والنفر سے روایت ہے كديس جاہليت کے وقت میں لوہا رتھا اور عاص بن وائل پر میرا قرضہ تھا سو میں اس کے پاس آیا تقاضا کرتا تھا سواس نے کہا کہ میں تجھ کو نہ دوں گا یہاں تک کہ تو محمد مُناتِیْجُ کے ساتھ کا فرجائے ، میں نے کہافتم ہے اللہ کی میں نہیں کا فر ہوں گا یہاں تک کہ اللہ تجھ کو مارے پھر زندہ کرے اس نے کہا مجھ کو چھوڑ تا کہ میں مروں پھرزندہ کیا جاؤں سوعنقریب مجھ کو مال اور اولا دملنا ہے لینی مرکر جی اٹھنے کے بعد سومیں تجھ کو وہاں ادا کر دوں گا سو یہ آیت اتری بھلا تو نے دیکھا جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مال اور اولا د ملنا ہے۔

كتاب التفسير

الْاَيَةُ ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْكَاتِنَا وَقَالَ لَأُوۡتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴾. ﴿ ﴿

🔀 فیض الباری یاره ۱۹ 💥 😘 😘 166

رُولِينَ عَادُ وَوَلَهُ اللَّهُ وَجَلَّ ﴿ وَأَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اَلْحِبَالُ هَدًّا ﴾ هَدْمًا.

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے اور ہم لے لیں گے اس کے مرے پر جو بتاتا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا مال اور اولا و سے اور کہا ابن عباس فرا ہے نے تفسیر آیت ﴿و تحو الحبال هذا ﴾ کے کہ هذا کے معنی ہیں گرنا یعنی گریزیں گے بہاڑ گرکر۔

اور عاص بن واکل پر میرا قرضہ تھا سو میں اس کے پاس تقاضا کرتا آیا سواس نے کہا کہ میں بچھ کوئیس اوا کروں گا یہاں کہ تک کہ توجمہ منافق کا کہ میں بچھ کوئیس اوا کروں گا یہاں کہ تک کہ توجمہ منافق کا کہ میں بچھ کوئیس اوا کروں گا یہاں کے ساتھ کا فرجو میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کا فرجو میں نے کہا کہ میں اس ہوات کا میاں تک کہ تو مرے پھر زندہ ہواس نے کہا کیا البتہ میں زندہ ہوں گا مرنے کے بعد سو جب میں اپنے مال اور اولا وکی طرف پھروں گا تو بچھ کو ادا کر دوں گا، کہا خباب بھائٹ نے سویہ آیت اتری بھلا تو نے دیکھا جو منکر ہوا ہماری آیوں سے اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولا دمانا جو منکر ہوا ہماری آیوں سے اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولا دمانا یوں نہیں یعنی یہ اس کو غیب پر یا لیا ہے اللہ کے نزد یک عبد یوں نہیں یعنی یہ اس کو غیب سے گا ہم لکھ رکھیں گے جو کہتا ہے اور بڑھا تے جا کیں اور بڑھا تے جا کیں گا ہم اس کے مرنے کے بعد جو کہتا ہے اور آئے گا ہمارے باس اکہا۔

٢٣٦٦ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الصَّحٰى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بُنِ وَآنِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ عَلَى الْعَاصِ بُنِ وَآنِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لَا أَقْضِيلُكَ حَتَّى تَكُفُو بِمِحَمَّدٍ فَقَالَ لِي لَا أَقْضِيلُكَ حَتَّى تَكُفُو بِمِحَمَّدٍ عَمُوتَ ثُمَّ لَنْ مَعْدِ الْمَوْتِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَقَالَ وَإِنِى لَمَبْعُوثُ مِنْ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَقَلَ وَإِنِى لَمَبْعُوثُ مِنْ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَصَوْفَ أَقُولَكُ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ فَسَوْفَ أَقَرَائِيتَ الَّذِي كَفَو وَلَلَا أَقُولُكِ وَلَكِ اللَّهُ مَا يَقُولُ لَ وَيَأْتِينَا فَرُكُانِ عَلَى الْعَذَابِ الْعَذَابِ مَنْ الْعَذَابِ مَا يَقُولُ لُ وَيَأْتِينَا فَرُكُانُ فَى الْعَذَابِ مَنْ الْعَذَابِ مَا يَقُولُ لُ وَيَأْتِينَا فَرُكُانٍ مَنَ الْعَذَابِ مَا يَقُولُ لُ وَيَأْتِينَا فَرُكُانِ مَا الْعَذَابِ مَنْ الْعَذَابِ مَا يَقُولُ لُ وَيَأْتِينَا فَرُكُانِ عَلَى الْعَذَابِ مَا يَقُولُ لُ وَيَأْتِينَا فَرُكُانِ الْقَولُ الْ وَيَأْتِينَا فَرُكُانُ الْمَالِكُ الْمَالِكُونُ الْمَالِكُونُ الْمَالِعُلُومُ الْمَالِكُ الْمَالِعُلُومُ الْمُنْ الْعَذَابِ الْمَالِعُلُومُ الْمِنْ الْمَالِعُلُومُ الْمَالِعُلُومُ الْمُنْ الْمَالِعُولُ الْمَالِعُلُومُ الْمَالِعُلُومُ الْمَالِعُلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُنْ الْمُؤْلُومُ الْمَالِعُلُومُ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُعْلِعُلُومُ الْمَالِعُلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِعُلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ الْمُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُو

فائك : بيان كى ہے اس ميں بخارى نے حديث مذكور وكيع كى روايت سے اور سياق اس كا پورا ہے ما نند سياق ابو معاويہ كے اور ليا جاتا ہے اس سياق سے جواب اس بات سے كہ بخارى رئيسيہ نے ان آيوں كوان ابواب ميں كيوں وارد كيا باوجود اس كے كہ قصہ ايك ہے سوشايد اس نے اشارہ كيا ہے اس كى طرف كہ وہ سب آيتيں اس قصے ميں اتريں ساتھ دليل اس بچپلى روايت كے اور جواس كے موافق ہے۔ (فتح)

🔀 فيض البارى پاره ١٩ 🔀 💢 🔀 167 🛠 تاب التفسير

سورهٔ طه کی تفسیر کا بیان

قَالَ ابْنُ جُبَيْدٍ بِالنَّبَطِيَّةِ أَى طَهُ يَا رَجُلُ . كهاابن جبير في بطى زبان مين طه كمعنى بين المرد فاعد: اور حاکم نے ابن عباس خانیہ سے روایت کی ہے بیج تفسیر طہ کے کہا وہ مانند قول تیرے کی ہے اے محمر! حبش کی

زبان میں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نام ہے اللہ کے ناموں سے اور انس زلانیڈ سے روایت ہے کہ حضرت مُثَاثِیْکم جب نماز پڑھتے تھے توایک پاؤل پر کھڑے ہوتے تھے اور دوسرااٹھائے رکھتے تھے سواللّٰہ نے بیآیت اتاری طایعنی دونوں پاؤل

زمین پررکھ اور روایت ہے کہ جب موی مَالِيلا نے اللہ سے کلام کیا تو اللہ کے خوف سے آپنے پنجوں فے بل کھڑے

ہوئے سواللہ نے فرمایا طریعنی اطمینان سے کھڑا ہواور بعض کہتے ہیں کہ طرسورہ کے ناموں میں سے ہے۔ (فتح) يُقَالَ كُلُّ مَا لَمْ يَنطِقُ مِحَرُفٍ أَوْ فِيهِ ﴿ كَهَا جَاتًا هِ جُوزِ بَانَ سِي حرف نه بول سَكَ يا اس ميس کنت ہویا صاف نہ بول سکے تو وہ عقدہ ہے یعنی اس کی

زبان میں گرہ ہے۔

فاعل: مراداس آیت کی تفییر ہے ﴿ واحلل عقدۃ من لسانی ﴾ یعنی کھول دے گرہ میری زبان ہے۔

یعنی از ری کے معنی ہیں میری پیٹھ اللہ نے فرمایا ﴿ الله د به ازدی کا بعنی مضبوط کراس کے ساتھ میری کمرکو۔

یعن فیسحتکم کے معنی ہیںتم کو ہلاک کرے گا اللہ نے فرمایا ﴿ لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم ﴾.

یعنی مطلبی تا نیٹ ہے امثل کی اللہ نے فرمایا ﴿ویدھبا

بطريقتكم المثلي ليني حاجتي بين كه تمهارے عمره دین کو دور کریں کہا جاتا ہے پکڑمتلی کواور لے امثل کو

یعنی اللہ نے فرمایا پھر آؤتم صف میں کہا جاتا ہے کیا تو آج صف میں آیا تھا لینی عیدگاہ میں جہاں نماز پڑھی

جاتی ہے بعنی صف کے معنی اللہ کے اس قول میں عیدگاہ

یعنی فاو جس کے معنی ہیں اپنے دل میں خوف یا یا سو دور ہوئی واؤ حیفہ سے واسطے زیرخ کے۔

تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأَفَأَةٌ فَهِيَ عُقَدَةً.

﴿أَزُرِيُ﴾ ظَهْرِيُ.

﴿فَيَسْحَتَّكُمُ ﴾ يُهْلِكُكُمُ.

﴿ اَلَّهُ مُلْلَى ﴾ تَأْنِيْتُ الْأَمْثَلِ يَقُولُ بِدِيْنِكُمْ يُقَالُ خُذِ الْمُثْلَى خُذِ الْأَمْثَلَ.

﴿ ثُمَّ الْتُوا صَفًّا ﴾ يُقَالُ هَلُ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِى الْمُصَلَّى الَّذِيُ

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ﴾ اَضْمَرَ خَوُفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ ﴿خِيْفَةً ﴾ لِكَسْرَةِ الْخَآءِ.

الله البارى پاره ۱۹ المنظمة البارى پاره ۱۹ المنظمة البارى پاره ۱۹ المنظمة البارى پاره ۱۹ المنظمة البارى پاره ۱۹

فائك: يعنى حيفه در اصل خوفا تھا سو بدل كئ واؤ ساتھ ى كے واسطے زير ماقبل كے يعنى اللہ كے اس قول ميں ﴿ فَاوِ جَس منهم حيفة ﴾ ـ

ُ (فِیُ جُذُوعِ ﴾ أَیُ عَلَی جُذُوعِ النَّحُل.

النّخلِ. ﴿خَطُبُكَ﴾ بَالُكَ.

﴿ مِسَاسَ ﴾ مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا.

﴿لَنَنْسِفَنَّهُ ﴾ لَنَذُرِيَنَّهُ.

﴿ قَاعًا ﴾ يَعْلُونُهُ الْمَآءُ.

وَالصَّفُصَفُ الْمُسْتَوِىُ مِنَ الْأَرْضِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَوْ زَارًا﴾ أَثْقَالًا ﴿مِنُ زَيْنَةِ الْقَوْمَ﴾ وَهِيَ الْحُلِيُّ الَّتِي

اسْتَعَارُوْا مِنْ الِ فِرْعَوْنَ.

مِسَاسًا. مِسَاسًا

﴿ فَانَ لَكَ فَى الْحِياةَ انَ تَقُولَ لَا مُسَاسَ ﴾ لَعَنَ جَا تَحْدُونَ لَكُ مِسَاسَ ﴾ لَعَنَ جَا تَحْدُونَا مُكُنَّ بِينَ -تَحْدُوزَنَدًى بِينِ انْنَا ہے كہ كہا چھونا مُكن بين -لَعِنَ لَنَسْفُنَهُ كَے مَعْنَ اللّٰهِ كَ اسْ قُولَ مِينَ ﴿ ثَمْدَ

لینی ﴿فی جذوع النخل﴾ کےمعنی ہیں میں سولی

دوں گائم کو تھجور کی شاخوں پر۔

خطبك كے معنى ہيں بالك يعنى كيا حال ہے

تیرااے سامری!۔

یعنی مساس مصدر ہے ماسه کا لینی اللہ کے قول میں

لنسفنه فی الیعر نسفا ﴾ یه بین پیر پینکیس گے ہم اس کودریا میں اڑا کر۔ لور میں سمون سیست کریں از سے لعن اللہ

لیعن قاعا کے معنی ہیں اس کے اوپر پانی آتا ہے بیعن اللہ کے اس قول میں ﴿فیدرها قاعا صفصفا﴾ لیعنی پس جھوڑے گااس کا میدان برابر۔

اور صفصف کہتے ہیں برابر ہموار زمین کو۔ لیعنی اور کہا مجاہد نے کہ مراد ساتھ زینت قوم کے اس آیت میں ﴿او زار من زینة القوم ﴾ کے زیور ہے جو

ایت یں واو زار من زینہ الفوم کا کے رپور ہے ہو۔ انہوں نے فرعون کی قوم سے مانگ کرلیا تھا۔ کے کہ قصد کیا سامری نے اس چیز کی طرف کہ قادر ہوااس پر زیور

فائل : روایت کیا ہے حاکم نے حدیث علی خالئو کے سے کہ قصد کیا سامری نے اس چیز کی طرف کہ قادر ہوا اس پرزیور سے سواس کو پیگھلا کر بچھڑا بنایا پھرمٹی کی مٹھی اس کے پیٹ میں ڈائی پس اچا تک وہ بچھڑا تھا کہ اس کے واسطے آواز تھی اور اس حدیث میں ہے کہ پھر موئی فالیا نے بچھڑے کی طرف قصد کیا اور اس کو جلا کر پانی میں بچینک دیا سو بچھڑے کے پوجنے والوں میں سے کسی نے اس سے پانی نہ بیا مگر کہ اس کا منہ زرد ہو گیا اور روایت کی ہے نسائی نے حدیث دراز میں جس کو حدیث فتوں کی کہا جاتا ہے ابن عماس فیات کہ جب متوجہ ہوئے موئی فالینا واسطے میتات رب اپنے کے تو ہارون فالینا نے بن اسرائیل پرخطبہ پڑھا سوفر مایا کہ بیشک تم مصر سے لکلے اور فرعون کی تو م

البارى پاره ١٩ 🔀 ١٩٥٠ 🛠 الم

كتاب التفسير 🎇

کی تمھارے پاس امانتیں اور ما تکی چیزیں ہیں اور میں مناسب جانتا ہوں کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور جواسباب ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈال کر جلایا جائے اور سامری گائے پوجنے والوں میں سے تھا اور بنی اسرائیل کا ہمسا پہ تھا سوان کے ساتھ اٹھایا گیا سواس نے ایک نشان دیکھا اس میں سے ایک مٹمی مٹی اٹھائی پھر ہارون عَالِنظ پر گزرا تو ہارون عَالِيٰٓٓٓٓا نے اس ہے کہا کہ کیا تونہیں پھینکتا جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اس نے کہا میں ان کونہیں پھینکوں گا یہاں تک كەتو دعاكرے اللہ سے بيكہ ہوجائے جوميں جاہتا ہوں ہارون عَلَيْلا نے اس كے واسطے دعاكى تو اس نے كہا كہ ميں چاہتا ہوں کہ ایک بچھڑا ہواس کے واسطے پیٹ ہے آ واز کرے، کہا ابن عباس فٹاٹٹھائے کہ اس کے واسطے جان نہ تھی یعنی بے جان تھا ہواس کی مقعد سے اس کے اندر داخل ہوتی تھی اور اس کے منہ سے نگلتی تھی سووہ آ واز اس سب سے

تھی تو بنی اسرائیل اس وقت کئی فرتے ہو گئے ،الحدیث ۔ (فقح) ِ یعنی قذفتها کے معنی ہیں ہم نے اس کوڈالا۔ فَقَذَفتهَا فَأَلَقَيْتَهَا.

﴿ أَلَقَى ﴾ صَنَعَ.

﴿ فَنَسِيَ ﴾ مُوْسلي هُمْ يَقُوْلُوْنَهُ أَخُطَأً

﴿ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ ٱلْعِجْلُ

﴿هَمُسًا ﴾ حِسُّ الْأَقْدَامِ:

﴿ حَشَرُ تَنِيُ أَعُمٰي﴾ عَنُ حُجَّتِيُ ﴿ وَقَدُ كَنْتُ بَصِيْرًا ﴾ فِي الدُّنيَا. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ﴿أَمْثَلَهُمُ ﴾ أَعُدَلُهُمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ ﴿هَضُمَّا ﴾ لَا يُظُلَّمُ فَيُهُضَّمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ.

یعنی القبی کے معنی ہیں بنایا اللہ کے اس قول میں

﴿ كذلك القبي الساموى ﴾ يعني اس طرح بنايا واعطے ان کے سامری نے۔ لینی اللہ کے قول ﴿فنسی موسٰی﴾ کے معنی ہیں کہ

سامری اور اس کے تابعدار کہتے ہیں کہ موکیٰ عَلَیْنا چوک گیا اینے رب سے کہ اس کوچھوڑ کر اور جگہ گیا۔ لعنی اللہ کے اس قول کے معنی ہیہ ہیں کہ بھلا می<sup>ہیں</sup> و <del>نکھتے</del> که مجھڑاان کو جواب نہیں دیتا۔

لعنى الله كاس قول ﴿ فَالا تسمع الا همسا ﴾ مين همسا کے معنی ہیں کہ آواز اور آجٹ قدمول کی۔ لینی اللہ کے اس قول کے معنی <sub>س</sub>ے ہیں کہ کیوں اٹھایا تو نے مجھ *کو* اندھا لیتنی میری حجت سے اور میں تھا دیکھتا لیعنی دنیا میں۔ یعنی اور کہا ابن عیبینہ نے اللہ کے اس قول میں ﴿امثلهم طریقة ﴾ كه اهثلهم كمعنى بين درمياني راه-یعنی اور کہا ابن عباس نظیمانے اللہ کے اس قول میں ﴿ فلا

یخاف ظلما و لا هضما ﴾ هضما کے معنی ہیں کہ نہ ظلم

ُ فِيضَ الباري پاره ١٩ ﴿ وَ مِنْ الباري بِارِه ١٩ ﴾ ﴿ وَ17 ﴾ ﴿ وَ17 ﴾ ﴿ وَالْمُعَالَىٰ المُعْسِيرِ ﴿

کیا جائے گا کہ اس کی نیکیوں سے پچھ گھٹایا جائے۔

لیمنی اللہ کے اس قول میں ﴿لا توی فیھا عوجا ولا

امتا ﴾ عوجا کے معنی ہیں وادی اور امتا کے معنی ہیں بلندی۔ یعنی اللہ کے اس قول میں ﴿ سیوتھا الاولمٰی ﴾ سیرت

کے معنی ہیں اس کی پہلی حالت۔

لیمنی اللہ کے اس قول میں ﴿ان فی ذلك لايات

لاولمی النهی ﴾ نهی کے معنی ہیں تقویٰ یعنی اس میں نشانیاں ہیں واسطے پر ہیز گاروں کے۔

یعنی ضنکا کے معنی اللہ کے اس قول میں ﴿معیشة

صنڪا ﴾ بدنختي ٻين يعني گزران ميں۔

فائك: ابو ہریرہ شائن سے مرفوع حدیث میں ہے كہ مراد معیشة ضنكا سے عذاب قبركا ہے اور كہتے ہیں كہ صنكا ك

لینی ھوی کے معنی ہیں اللہ کے اس قول میں ﴿ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ﴾ بد بخت موا يعني جس یرمیراغضب اتراوه بدبخت هوا به

یعنی مقدس کے معنی ہیں مبارک اللہ کے اس قول میں

﴿انك بالواد المقدس طوى ﴾ نام وادى كا بـــ لینی بملکنا کے معنی ہیں اینے حکم سے یعنی اللہ کے اس

قول میں ﴿ ما اخلفنا موعدك بملكنا ﴾ بولے بم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار ہے۔

یعنی مکان سوی کے معنی ہیں کہ اس کی مسافت دونوں کے درمیان برابر ہو اللہ کے اس قول میں ﴿ لا نخلفه

نحن ولا انت مكا نا سوى ﴿ يَعِيٰ نَهُ طَافَ كُرِينَ اسْ

کوہم اور نہ تو درمیان شہر کے۔ اور بیسیا کے معنی ہیں خشک یعنی اللہ کے اس قول میں ﴿عِوَجًا﴾ وَادِيًا ﴿وَلَا أَمْتًا﴾ رَابِيَةً.

﴿سِيْرَتَهَا﴾ حَالَتَهَا ﴿ الْأُولَٰى ﴾.

﴿ اَلنَّهٰى ﴾ اَلتَّقَى.

﴿ضَنُّكًا﴾ اَلشُّقَاءُ.

معنی تنگ ہیں۔ (فنتح)

﴿هُواٰی﴾ شَقِیَ.

بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ الْمُبَارَكِ ﴿ طُوًى ﴾ اِسْمُ الْوَادِي. ﴿ بِمِلُكِنَا ﴾ بِأُمُرِنَا.

﴿ مَكَانًا سُوًى ﴾ مَنْصَفٌ بَيْنَهُمُ.

﴿ يَبَسًا ﴾ يَابسًا.

فیض الباری یاره ۱۹

ك كتاب التفسير

﴿ فَاصْرِبُ لَهُمْ طُرِيقًا فِي البَحْرِ يَبْسًا ﴾ لَعِنْ كُر

واسطےان کے دریا میں راہ خشک۔ لعنی قدر کے معنی ہیں اپنے وعدے کی جگہ میں اللہ کے

اس قول میں (نم جئت علی قدر یا موسلی) ۔

یعنی لا تنیا کے معنی ہیں نہ ضعیف ہو جاؤ اللہ کے اس قول میں ﴿ولا تنیا فی ذکری ﴾۔

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ بنایامیں نے تجھ کو

ب ہے بیان میں ہی سے مدیمایا یاں سے سے خاص اپنے واسطے۔

۲۳۷۷۔ حضرت ابو ہریرہ رفیانی سے روایت ہے کہ حضرت فرمایا کہ ملے آ دم غالیا اور موی غالیا ، موی غالیا ، موی غالیا نے آ دم غالیا نے آ دم غالیا ہے کہا کہ تو وہی ہے کہ تو نے آ دمیوں

کو بد بخت کیا اور آن کو بہشت سے نکالا کہا آ دم عَلِیا نے کہ تو ہی مویٰ ہے کہ اللہ نے تجھ کو اپنی پیغیبری سے برگزیدہ کیا اور

تجھ کو خاص اپنے واسطے چن لیا اور بچھ پر تورات اتاری ، مویٰ مَالِیٰ نے کہا ہاں! کہا کیا تونے اس گناہ کو پایا کہ اللہ نے

اوریم کے معنی ہیں سمندر۔

ی، ن عنوالد میں اس آیت کی البتہ ہم نے حکم بھیجا

موسیٰ عَالِیٰ اُ کو کہ لے نکل میرے بندوں کورات میں پھر ڈال دے ان کو سمندر میں راہ خشک نہ خطرہ تجھ کو آ پکڑنے کا نہ ڈر پھر پیچھے لگا ان کے فرعون اپنے لشکر

لے کر پھر گھیر لیا ان کو یانی نے جو گھیرا اور گمراہ کیا فرعون

﴿عَلَى قَدَرٍ ﴾ مَوْعِدٍ.

﴿ لَا تَنِيَا ﴾ تَضْعُفًا.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَاصْطَنَعُتُكَ لِنَفْسِي ﴾.

٢٣٦٧ ـ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِيُنَ

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَقَىٰ ادَمُ وَمُوسَٰى ۖ فَقَالَ مُوسَٰى لِأَدَمَ انْتَ الَّذِى أَشْقَيْتَ النَّاسَ

وَأَخْرَجْتَهُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ ادَمُ أَنْتَ مُوْسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ برسَالَتِهِ

وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ ِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَجَدُتَّهَا كُتِبَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ

> يَّخُلُقَنِي قَالَ نَعَمْ فَحَجَّ ادَمُ مُوْسَى. اَلْيَمُّ الْبَحُرُ

فَائِكُ اَس مدیث کی شرح کتاب القدر میں آئے گی ، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَلَقَدْ أَوْ حَيْنًا إِلَى مُوْسِنَى ۚ بَابِ ہے تَفْسِر مِیر

> أَنُ أَسُرِ بِعِبَادِى فَاضَرِبُ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَّلَا تَحْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهٖ فَغَشِيهُمْ مِّنَ الْيَمْ مَا غَشِيهُمْ وَأَضَلَّ

كتاب التفسير

فِرْ عَوْنُ قُوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾. ٤٣٦٨ ـ حَدَّثَنِي يَعْقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو بشُر

عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَالْيَهُوْدُ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ فَسَأَلَهُمُ فَقَالُوْا هَلَاا الْيَوْمُ

ٱلَّذِي ظَهَرَ فِيْهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ أَوْلَى بمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُوهُ.

**فائن** :اں مدیث کی شرح روزے کے بیان می*ں گزر چکی* ہے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ

فَتَشْقَى ﴾. ٤٣٦٩ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ النَّجَارِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ

عَنْ أَبِّي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَآجٌ مُوْسَى ادَّمَ فَقَالَ لَهُ

أَنْتَ الَّذِي أُخُورُجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ ادَّمُ يَا مُوسَى

أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ برسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ أَتُلُومُنِي عَلَى أُمْرِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىَّ

قَبْلَ أَنُ يَنْخُلُقَنِي أَوُ قَدَّرَهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنُ يَّخُلُقَنِينُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمَ مُوسلي.

🎇 فیض الباری پاره ۱۹ 🔾

نے اپنی توم کو اور راہ نہ دکھائی۔

۸۳۷۸ حضرت ابن عباس فالفهاسے روایت ہے کہ جب حضرت مَا لَيْهِمُ جمرت كرك مدين مين تشريف لائ اوريهود

عاشورے کا روزہ رکھتے تھے تو ان سے اس روزے کا سبب

یو چھا انہوں نے کہا ہیہ وہ دن ہے جس میں موی مُلیّل فرعون پر

عالب ہوئے تو حضرت مُلِيْظُ نے فرمايا كه بم قريب تر بين

ساتھ موٹی مُلینلا کے ان سے سوتم بھی عاشورے کا روزہ رکھو۔

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی کہ نہ نکال دے تم دونوں کو بہشت سے یعنی شیطان سوتو بد بخت ہو جائے۔ ٢٩٣١٩ ـ ابو بريره وفي لنظ سے روايت ہے كه حضرت مَن النظم في

فر مایا کہ بحث کی موسیٰ مَالِیلا نے آ دم مَالِیلا سے سوآ دم مَالِیلا سے کہا کہ تو وہی ہے کہ تو نے اپنے گناہ سے لوگوں کو بہشت سے

نكالا اوران كو بدبخت كيا ، حضرت مَنَاتِينَمُ نے فرمايا كه آ دم مَايْنَا نے کہا اے مویٰ! تو وہی مویٰ ہے کہ اللہ نے تجھ کو اپنی کلام اور پغیری سے برگزیدہ کیا کیا تو مجھ کو ملامت کرتا ہے اس کام

کے کرنے پر جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا مجھے پیدا کرنے ہے پہلے یا فرمایا کہ مقدر کیا تھا اس کو مجھ پر مجھے بیدا

كرنے ہے كيلے، حفرت مُلَيْمًا نے فرمايا سو جيت گئے أ وم مَلَيْنَا موسى مَلَيْنَا الله سه-

سورهٔ انبیاء کی تفسیر کا بیان

• ۴۳۷ \_ حضرت عبداللہ بن مسعود خالفہ سے روایت ہے کہ

سوره بنی اسرائیل اور کہف اور مریم اور طہ اور انبیاء وہ نہل

پرانی سورتوں سے ہیں اور وہ قدیم سے محفوظ ہیں لینی سے

یا نچوں سورتیں اول اس چیز سے ہیں کہ عظمی گئ ہیں قرآ ن

سے اور واسطے ان کے فضیلت ہے واسطے اس چیز کے کہ ان

فکڑے ٹکریے کیا۔

یعنی اور کہا حسن بھری رہی نے بھے تفسیر آیت ﴿و کل

فی فلك يسبحون ﴾ كے كه گھومتے ہيں آسان ميں

یعنی اور کہا ابن عباس فی کھنا نے کہ نفشت کے معنی ہیں چر

حُمَيْسِ الله نِے فرمایا ﴿ اذنفشت فی غنمہ القوم ﴾ جب

اور یصحبون کے معنی ہیں منع کی جائیں گی اللہ نے

فرمايا ﴿ ولا هم منا يصحبون ﴾ يعني اورنه ان كوكوئي

چر کئیں اس میں بکریاں ایک قوم کی رات کو۔

مانند بیزے چرفے کی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں ہے پیغیبروں کے قصوں اور خبروں ہے۔

فائك: يه جوكها كه بني اسرائيل تو اصل سوره بني اسرائيل بيسو حذف كيا كيا مضاف اور باقى رما مضاف اليه اپني

صورت پر اور اس کی شرح سبحان میں گز رچکی ہے اور زیادہ کیا ہے اس میں جو دہاں ندکورنہیں اور حاصل اس کا یہ ہے

کہ بیاس نے پانچ سورتیں ہے در بے ذکر کیں اور اس کامقتضی میر ہے کہ وہ سب کھے میں اتریں کیکن ان کی بعض

آ بیوں میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہان کی بعض آ بیتیں مدنی ہیں اور نہیں ثابت ہوتی اس سے کوئی چیز اور جمہور

وَقَالَ قَتَادَةً ﴿ جُذَاذًا ﴾ قَطْعَهُنَّ. ﴿ الرَّهَا قَادِه نَهُ كَه جذاذا كَمَعَن بِنِ ال كو

فائٹ : اور کہا ابن عباس فِنْ ثِنَا نے کہ گھو متے ہیں گرد اس کے اور مجاہد سے روایت ہے کہ آسان میں مانند چکی کے

اس پر ہیں کہ سب آیتیں کی ہیں اور کم ہے جس نے اس کے برخلاف کہا۔ (فقی)

الله ١٩ الم ١٩ الم ١٩ الم ١٩ الم ١٩ الم ١٩ الم التفسير الم التفسير الم التفسير الم التفسير الم التفسير الم

سُورَة الانبيَاءِ

٤٣٧٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَّنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ

سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ يَزِيْدَ عَنُ عَبُدِ

اللَّهِ قَالَ بَنِيُ إِسُرَآئِيْلَ وَالْكُهْفُ وَمَرْيَمُ

وَطُهٰ وَالْأَنْبِيَآءُ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَلِ وَهُنَّ

وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿ فِي فَلَكٍ ﴾ مِثْل فَلْكَةِ

المِغزَلِ ﴿يَسْبَحُونَ﴾ يَدُورُونَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿نَفَشَتُ ﴾ رَعَتُ لَيْلًا.

﴿يُصْحَبُونَ﴾ يُمْنَعُونَ.

مِنْ تَلَادِي.

الوہے کی۔ (فتح)

فائد: اس مديث كي شرح كتاب القدر مين آئ كار

فيض البارى پاره ۱۹ 💥 📆 📆 📆

ہارے عذاب سے بچائے گا، کہا ابن عباس فٹائٹانے کہ

. ہورہے مد ب سے پر دنہ کیے جائیں گے۔ وہ جاری طرف سے مدد نہ کیے جائیں گے۔ لعن سے میں سے معن معن میں کتم ادارین اک سے لا

لینی اس آیت کے معنی بیہ ہیں کہ تمہارا دین ایک ہے اللہ نے فر مایا ﴿ ان هذه امتکعہ امة واحدة ﴾ .

سے روپو رہاں مصل کے معنی حبش کی زبان میں اور کہا عکرمہ نے کہ حصب کے معنی حبش کی زبان میں

کئریاں ہیں اللہ نے فرمایا ﴿انکمہ وما تعبدون من دون الله حصب جھنمـ﴾

اور عکرمہ کے غیر نے کہا کہ احسوا کے معنی ہیں جب ان کوتو قع ہوئی مشتق ہے احسست سے اللہ نے فرمایا

وہاں دوڑنے لگے۔

لیمنی خامدین کے معنی ہیں بجھے ریڑے اللہ نے فرمایا ﴿جعلنا ہم حصیدا خامدین﴾ لیعنی یہاں تک کہ کر

ریا ہم نے ان کو کاٹ کر ڈھیر مانند آگ بجھی ہوئی گ۔ دیا ہم نے ان کو کاٹ کر ڈھیر مانند آگ بجھی ہوئی گ۔ لیعنی حصیدا کے معنی ہیں جڑسے اکھاڑا گیا واقع ہوتا

ہے واحد پراور تثنیہ پراور جمع پر۔ اور یستحسرون کے معنی ہیں نہیں تھکتے اور اس سے

ماخوذ ہے حسیر تعنی تھکا ہوا اور حسوت بعیری تعنی میں نے اپنے اونٹ کو تھکایا اللہ نے فرمایا ﴿لا

یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون ... لین عمیق کمعنی بین دور تنها۔

لینی نکسوا کے معنی میں اوندھے ہوئے اپنے سروں پر سالہ نو الاثاثہ انکسوا علی دؤ و سھو گ

اللہ نے فرمایا ﴿ ثعر نکسوا علی دؤوسھم ﴾ . اور لبوس کے معنی ہیں زر ہیں اللہ نے فرمایا ﴿ وعلمناه ﴿ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾ قَالَ دِينُكُمُ دِيْنٌ وَّاحِدٌ

وَقَالَ عِكُرِمَةُ ﴿حَصَبُ ﴾ حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ أَحَسُّوا ﴾ تَوَقَّعُوا مِنْ أَخْسَسْتُ.

﴿ خَامِدِيْنَ ﴾ هَامِدِيْنَ .

وَالْحَصِيْدُ مُسْتَأْصَلٌ يَّقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ
وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ.
﴿ لَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ لَا يُعْيُونَ وَمِنْهُ
﴿ كَسِيْرٌ ﴾ وَحَسَرُتُ بَعِيْرِيْ.

عَمِيْقٌ بَعِيْدٌ (الحج:٢٧) نُكِّسُوْا رُدُّوُا.

﴿ صَنْعَةَ لَبُوسٍ ﴾ اَلدُّرُوُ عُ.

كتاب التفسير كي

صنعة لبوس لكم ﴾ يعنى سكمايا بهم نے داؤدكو بنانا

لینی تقطعوا کے معنی ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا اور جدا جدا بو گئے، اللہ نے فرمایا ﴿ و تقطعوا امر همہ بینهم ﴾.

لعنی ان حاروں الفاظ کے ایک معنی ہیں اور وہ پوشیدہ

آواز بالله نفرمايا ﴿ لا يسمعون حسيسها ﴾ يعنى

نه سنیں گے بہشتی آ ہٹ دوزخ کی۔

لعنی آذناک کے معنی ہیں ہم نے بچھ کو خبر کر دی اور آذنتكم اس وقت بولتے ہیں جب تواس كوخر كرد سے سو

تم اور وہ برابر میں تونے وغائبیں کیا اللہ نے فرمایا ﴿فان

تولوا فقل آذنتكم على سواء﴾ يعني اگرمنه موژين تو تو کہہ میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر۔

اور کہا مجاہد نے کہ تسئلون کے معنی اس آیت میں بیہ

ہیں کہتم سمجھو۔ ارتصی کے معنی ہیں راضی ہوا اللہ نے فرمایا ﴿ولا

یشفعون الا لمن ارتضی گلین نہیں سفارش کرتے مگرجس کے واسطے وہ راضی ہوا۔

یعنی تماثیل کے معنی ہیں بت اللہ نے فرمایا ﴿ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون .

سجل کے معنی ہیں اعمال نامہ۔

فائك ابن عباس فالنها في روايت م في تفير آيت ﴿ كطى السجل للكتب ﴾ كها ابن عباس فالنها في ما نند ليشين

اعمال نامہ کی کھی چیز کو کہا طبری نے معنی اس کے بیہ ہیں مانند لیٹنے صحیفے کی اس چیز پر کہ اس میں کھی ہے او بعض کہتے ہیں کہ لام ساتھ معنی من کے ہے بعنی واسطے سبب کتاب کے اس واسطے کہ اعمال نامہ لپیٹتا ہے اس کی نیکیوں کو واسطے

﴿ تَقَطُّعُوا أَمْرَهُمُ ﴾ إِخْتَلَفُوا.

اَلْحَسِيْسُ وَالْحِسُّ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ وَاحِدٌ وَّهُوَ مِنَ الصَّوُتِ الْخَفِيّ.

﴿ اذَنَّاكَ ﴾ أَعْلَمْنَاكَ ﴿ اذَنْتُكُمْ ﴾ إذَا أَعْلَمْتَهُ فَأَنْتَ وَهُوَ ﴿عَلَىٰ سَوَآءٍ﴾ لَمْ

فائك : جب تو اپنے دشمن كو ڈرائے اور اس كوخبر كر دے اور لڑائى كو اس كى طرف سينيكے يہاں تك كه تو اور وہ برابر ہوں تو تونے اس کوخبر دار کیا۔ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿لَعَلَّكُمْ تُسَأَّلُونَ ﴾

تفهَمُو نَ. ﴿ اِرْ تَضَى ﴾ رَضِيَ.

﴿ اَلَّتَّمَا ثِيلٌ ﴾ الْأَصْنَامُ.

اَلسِّجلُّ الصَّحِيْفَةُ.

كتاب التفسير 🏻 🎇 الم فيض الباري پاره ١٩ كا ١٩٥٥ كا ١٩٥٤ كا ١٩٥٤ كا الله ١٩٥

اس چیز کے کہ اس میں لکھی ہے اور ابن عباس فالٹھا سے روایت ہے کہ جل حضرت مَلَّلَيْكُم کے كا تب كا نام ہے اور سدى ہے روایت ہے کہ مجل فرشتے کو کہتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے دوسرے آسان میں چوکیدار

فرشتے ہر جعرات اور سوموار کے دن اس کی طرف عمل کواٹھاتے ہیں۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ كَمَا بَدَأُنَّا أَوَّلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُ اللَّهِ عَلْمِ مِن إِس آيت كى جيعهم في بهلى بار بيدا وَعُدًا عَلَيْنَا ﴾.

> ٤٣٧١ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ شَيْخٌ مِّنَ النُّخَع عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمُ مَحْشُورُونَ

إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ﴿ كُمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ﴾ ثُمَّ

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكُسِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ أَلَّا إِنَّهُ يُجَآءُ بِرِجَالٍ مِّنُ أُمَّتِنَى فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالَ فَأَقُولُ يَا رَبُّ أَصْحَابِي

فَيُقَالُ لَا تَدُرِى مَا أُحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ

شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيهُمُ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿شَهِيْدٌ ﴾ فَيُقَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى

أَعْقَابِهِمْ مُنَّذُ فَارَقَّتَهُمْ. **فائك: ا**س مديث كي شرح رقاق ميس آئے گا-سُورَة الحَجّ

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ﴿ٱلْمُخْبِتِينَ﴾ ٱلۡمُطۡمَئِنِينَ.

کیا پھراس کو دوہرائیں گے۔

٣٣٧١ حفرت ابن عباس فلاَثْهَا سے روايت ہے کہا کہ حضرت مَنْ يَنْتُمْ نِهِ ايك دن خطبه ريرُ ها سوفر مايا كه بيشك تم الله کی طرف جمع کیے جاؤ گے نگلے پاؤں، نگلے بدن ، بے ختنہ ہوئے جیسا کہ ہم نے پہلی بار پیدا کیا پھراس کو دو ہرا ئیں گے وغدہ لازم ہے ہم پر بیشک ہم کرنے والے ہیں پھر حال یوں ہے کہ قیامت کے دن پہلے پہل ابراهیم مَالِنا کو کپڑا پہنایا جائے گا خبر دارا تحقیق شان میہ ہے کہ میری امت کے کچھ لوگلائے جائیں گے سوان کو بائیں راہ ڈالا جائے گا سومیں کہوں گا اے رب! بیاوگ میرے اصحاب ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا نئ راہ نکالی

لینی مرتد ہو گئے سو میں کہوں گا جیسے نیک بندے لیعنی عیسیٰ مَلْیُللا نے کہا اور میں ان پر نگہبان تھا جب تک ان میں رہا اللہ کے قول شہید تک سوکہا جائے گا کہ بیثک بدلوگ ہمیشہ رہے مرتد

ا پی ایر بوں پر جب ہے تو نے ان کو چھوڑا۔

سورهٔ حج کی تفسیر کا بیان

یعنی کہا ابن عیینہ نے کہ مخبتین کے معنی ہیں اظمینان كِيْرُ نِي وَالِيِّ اللَّهُ نِي فَرِ مَا يَا ﴿ وَبِشُو الْمُحْبِتِينِ ﴾ يعني خوشی سناؤ اطمینان والوں کو اور مجاہد سے روایت ہے کہ

لله فيض الباري پاره ١٩ كي گهڙي 177 کي کتاب انتفسير کي فيض الباري پاره ١٩ کي کتاب انتفسير

نماز پڑھنے والے اور ضحاک سے روایت ہے کہ اس کے معنی ہیں متواضعین ۔

لینی کہا ابن عباس فی اللہ انے نیج تفیر امنیۃ کے کہ جب
اس نے کچھ بات کی تو شیطان نے اس میں کچھ ملا دیا
پھر باطل کرتا ہے اللہ جو شیطان ڈالتا ہے اور کی کرتا
ہے اپنی آیتیں اللہ نے فربایا ﴿وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى ﴿إِذَا تَمَنَّى أَلُقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيْتِهِ فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيْتِهِ فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ ايَاتِهِ.

وَيُقَالُ أَمْنِيَّتُهُ قِرَ آءَتُهُ ﴿ إِلَّا

أَمَانِيَّ ﴾ يَقُرَوُّونَ وَلَا يَكُتُبُونَ .

فائے ہے: کہا ابوجعفر نحاس نے کتاب معانی القرآن میں کہ بیے عمدہ اور بہتر چیز ہے جو کہی گئی اس آیت کی تاویل میں اوراجل اوراعلیٰ تاویل ہے۔

آیاته 🖗 .

اور کہا جاتا ہے کہ امنیۃ کے معنی قراُت کے ہیں اور الا امانی کے معنی ہیں راہتے ہیں اور لکھتے نہیں۔

فائد : بیا شارہ ہے اس آیت کی طرف جوسورہ بقرہ میں ہے ﴿ لا یعلمون الکتاب الا امانی ﴾ اس کو بخاری رائی یا نے اس جگہ واسطے شہادت لینے کے اس پر کہ تمنی ساتھ معنی قرائت کے ہے اس واسطے کہ ﴿ الا امانی ﴾ ساتھ معنی قرائت کے ہے اس واسطے کہ ﴿ الا امانی ﴾ ساتھ معنی سروہ بخم پڑھی سوجب اس آیت پر پنچے ﴿ افر آیتھ اللات والعزی و مناۃ الثالثة الا بحری ﴾ تو شیطان نے آپ کی زبان پر بیلفظ ڈالے یعنی حضرت سُلگینی کی ہی آواز کے ساتھ بیلفظ پڑھے تلك الغرانیق العلی و ان شفاعتهن کی زبان پر بیلفظ ڈالے یعنی حضرت سُلگینی کی ہی آواز کے ساتھ بیلفظ پڑھے تلك الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لنزنجی تو مشرکول نے کہا کہ اس دن سے پہلے بھی اس نے ہمارے بتوں کو بھلائی سے یا دنہیں کیا سوحضرت سُلگینی اللہ نے بجدہ کیا اور مشرکول نے بھی سجدہ کیا کہا ہزار نے اس صدیث کی سند میں کلبی ہے اور کہی مشروک ہے اس پر اعتاد نہیں کیا جاتا ۔ اور نجاس نے اس کو اور سند سے روایت کیا ہے اور اس میں واقد کی ہے اور روایت کیا ہے اس کو ابن

منقطع کیکن کثر طرق کی دلالت کرتی ہے کہ اس قصے کی کچھاصل ہے باد جود اس کے کہ واسطے اس کے دوطر بق اور جیں مرسل ان کے راوی بخاری اورمسلم کی شرا لکھ پر بیں اور رد کیا ہے اس حدیث کو ابن عربی اور عیاض نے کہا ابن عربی نے کہا بزار نے اس میں بہت روایتیں ذکر کی ہیں لیکن وہ باطل ہیں ان کی کوئی اصل نہیں اور کہا عیاض نے کہ

اسحاق اورطبری وغیرہ نے کئی طریقوں سے اور سب طریق اس کے سوائے طریق سعید بن جبیر کے یاضعیف ہیں یا

کر جوقر آن سے نہیں اور اسی طرح بھولے ہے بھی جائز نہیں جب کہ ہو نخالف واسطے اس چیز کے کہ لائے جی اس کو تو حید ہے واسطے مکان عصمت آپ کے کی اور البتہ علاء اس میں کئی راہ چلے جی بعض نے کہا کہ جاری ہوئے یہ کلیے آپ کی زبان پر جب کہ آپ کو اوائلے پنچی اور آپ کو معلوم نہ ہوا پھر جب آپ کو معلوم ہوا تو اللہ نے اپنی آ بیول کو پکا آپ کی زبان پر جب کہ آپ کو اوائلے پنچی اور آپ کو معلوم نہ ہوا پھر جب آپ کو معلوم ہوا تو اللہ نے اپنی آ بیول کو پکا کیاروایت کیا ہے اس کو طبری نے قاوہ سے اور رد کیا ہے اس کو عیاض نے ساتھ اس طور کے کہ بیت جو نہیں اس واسطے کہ ایسا ہونا حضرت من افراد میں اور بعض نے کہا کہ بے کہ ایسا کو ایسا کو شیطان نے یہاں تک کہ حضرت من افراد کیا ہے اس کو ابن عربی اس کیا اور رد کیا ہے اس کو ابن عربی بس کیا تھا آپ کو شیطان نے یہاں تک کہ حضرت من افراد کیا ہے اس کو ابن عربی

بس کیا تھا آپ کوشیطان نے بہاں تک کہ حضرت ماتھا کے بے اصیار ہوران و اہا اور رو بیا ہے، ن وہرا راب کے بیا تھا آپ کوشیطان نے بہاں تک کہ حضرت ماتھان سے ﴿ وَمَا کَانَ عَلَيْکُم مِنْ سَلَطَان ﴾ یعنی مجھ کوئم پر بچھ قدرت نہتی سواگر شیطان کو اس پر قدرت ہوتی تو سوق تو سی کو بندگی کی قوت باتی نہ رہتی اور بعض نے کہا کہ مشرکین جب اپنے بنوں کو ذکر کرتے تھے تو تعریف کرتے تھے ان کی ساتھ اس کے سویہ بات حضرت ماتھا ہی یاد پر معلق رہی پھر جب حضرت ماتھا نے اس کو ذکر کیا تو سہؤ ایہ بات آپ کی زبان پر جاری ہوئی اور رد کیا ہے اس کوعیاض نے اور جب کیا اور بعض نے کہا کہ شاید حضرت ماتھا ہے کہا عیاض نے اور خوب کیا اور بعض نے کہا کہ شاید حضرت ماتھا ہے کہا عیاض نے اور یہ جائز ہے جب کہ ہواس جگہ کوئی قرینہ جو دلائت کرتے مراد پر خاص کر اس وقت نماز میں کلام کرنا جائز تھا اور بعض نے کہا کہ جب حضرت ماتھا ن کے بتوں کی غرمت کرے سوجلدی کی انہوں اس کلام کی طرف سو حضرت ماتھا کی نے کہا سے کے ماتھ ان کے بتوں کی غرمت کرے سوجلدی کی انہوں اس کلام کی طرف سو حضرت ماتھا کی خوب کے داس کے ساتھ ان کے بتوں کی غرمت کرے سوجلدی کی انہوں اس کلام کی طرف سو حضرت ماتھان کے بتوں کی غرمت کرے سوجلدی کی انہوں اس کلام کی طرف سو حضرت ماتھان کے بتوں کی غرمت کرے سوجلدی کی انہوں اس کلام کی طرف سو حضرت ماتھا کی خوب کے دان سے کہ اس کے ساتھ ان کے بتوں کی غرمت کرے سوجلدی کی انہوں اس کلام کی طرف سو حضرت ماتھا کی خوب کہ اس کے ساتھ ان کے بتوں کی غرمت کرے سوجلدی کی انہوں اس کلام کی طرف سو حضرت ماتھا کی خوب کو کے اس کے بتوں کی غرب سوجلدی کی انہوں اس کلام کی طرف سوحضرت ماتھا کی خوب کی انہوں اس کا اس کی کہ اس کے بتوں کی غرب کی انہوں اس کلام کی طرف سوحضرت ماتھا کیا گور کی کھور کیا گور کی حضرت ماتھا کیا کہ کو بھور کیا گور کیا تھور کیا گور کیا تھور کیا کو کیا کہ کور کیا تھور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کور کے کور کیا تھور کیا گور کیا کور کیا تھور کیا گور کیا گور کیا تھور کیا گور کیا تھور کیا گور کیا گور کیا گور کیا تھور کیا گور کیا تھور کیا گور کیا گور کیا تھور کیا گور کیا تھور کیا گور کیا گور کیا گور کیا تھور کیا گور کیا تھور کیا گور کیا تھور کیا گور کور کور کور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا

الاوت ميں اس كو ملايا موافق عادت الى كان كول ميں ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ﴾ اورنسبت

المن الباري باره ١٩ المنظمة ال

کیا گیا ہے طرف شیطان کی اس واسطے کہ وہ ان کواس پر باعث ہوا یا مراد ساتھ شیطان کے شیطان آ دمیوں کا ہے اور بعض نے کہا کہ مراد ساتھ غو انبق العلی کے فرضتے ہیں اور کفار کہتے تھے کہ فرضتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کو بو جتے ہیں بیان کیا گیا ذرکل کا تا کہ رد کیا جائے او پر ان کے ساتھ قول اللہ تعالی کے کیا واسطے تمہارے بیٹے ہیں اور واسطے اللہ کے بیٹیاں سو جب اس کو مشرکوں نے ساتھ تو کیا اس کو جمج پر اور کہا کہ ہمارے بتوں کی تعظیم کی اور اس کے ساتھ راضی ہوئے بھر اللہ نے دونوں کلموں کو منسوخ کر دیا اور اپنی آیتوں کو پکا کیا اور بعض نے کہا کہ حضرت سُلِیْنِیْ آرام کے ساتھ رآن پڑھ رہے تھے تو شیطان نے آپ کے ستوں کو پکا کیا اور بعض نے کہا کہ بولا ساتھ ان کلموں کے حضرت شُلِیْنِیْ کی کی آواز بنا کر اس طور سے کہ آپ کے قریب والوں نے اس کو سنا اور اس کو لا ساتھ ان کلموں کے حضرت شُلِیْنِیْ کی کی آواز بنا کر اس طور سے کہ آپ کے قریب والوں نے اس کو سنا اور اس کو کہا تول گائی اور کہا ہے وجہ بہتر ہے سب وجوہ سے اور تائید کرتا ہے اس کی جو این عباس فوالی ہے ہمارے خمنی کے معنی طاوت کے ہیں اور خوب کہا اس تاویل کو این عربی نے اور اس سے پہلے کہا کہ بین سے ہمارے خمنی کے مین خواد میں اللہ کا وستور جاری ہے ہمارے خمی ہونی ہونے اور اس سے پہلے کہا کہ بین سے ہمارے خمی سے کہ شیطان نے حضرت مُلِیْنِیْ کی اور کہا کہ مینی اللہ کیا دیا ہے بیلی بیٹی ہیں تی کہ رسولوں میں اللہ کا وستور جاری ہے کہا کہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو شیطان اس میں اپنی طرف سے کھ ملا دیا ہے بس یہ میں اور البات قدر اس کی کے اور فران جب کہ ہونے اس کے ملم کے۔

تَنَبْيله : اصل يه سورة كل ہے اور پھھ آيتيں اس كى مدنى ہيں۔ (فتح البارى)

اور کہا مجاہد نے چھ تفسیر اللہ کے اس قول کے ﴿ وقصور مشید ﴾ اور بہت محل مضبوط کیے گئے ساتھ کچ کے۔

فائك : اور قصہ قصر معید كا ذكر كیا ہے اہل اخبار نے كہ وہ شداد بن عاد كا بنایا ہوا ہے پھر ہو گیا ہے كار اور ویران بعد آبادی كے كوئی اس كے پاس نہ جاسكتا تھا كئي ميل تك اس واسطے كہ اس ميں سے جنوں كی خوفتاك آواز سنی جاتی تھی۔ (فتح)

لینی اور کہا اس کے غیر نے نیج تفیر قول اللہ کے ﴿ یکادون یسطون ﴾ کہ یسطون کے معنی ہیں قریب ہیں کہ ذیادتی کریں شتق ہے سطوہ سے اور اس کے معنی ہیں فہر اور غلبہ اور بعض کہتے ہیں کہ یسطون کے معنی ہیں سخت پکڑتے ہیں نہ

وَقَالَ عَيْرُهُ ﴿ يَسُطُونَ ﴾ يَفُرُطُونَ مِنَ السَّطُوَةِ وَ يُقَالُ ﴿ يَسُطُونَ ﴾ يَبُطِشُونَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَّشِيدٌ بِالْقَصَّةِ جِصٌّ.

ي فيض الباري پاره ۱۹ ين مين الماري پاره ۱۹ ين مين الماري پاره ۱۹ ين التفسير

فَائِد: كَهَا فَرَاءَ نِي كَمْشُرِكِينِ قَرِيشِ جِبِ مسلمانوں كوقر آن پڑھتے سنتے ، ديکھتے تھے تو قریب تھے كەان كو پکڑلیں۔ ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ ﴾ أَلْهِمُوا. لَعَنْ هدوا كِمَعِنْ اِسَ آیت میں الہام كے ہیں یعنی

الہام ہواان کوستھری بات کا یعنی قرآن کا۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ بِسَبَبٍ ﴾ بِحَبْلِ إِلٰی لیعنی اور کہا ابن عباس نِٹی ہمانے کہ سبب کے معنی ہیں رسی این میں میں جہ میں کی طرف اللہ نے نور مایا ﴿ فلیمدد

سَقَفِ البَيْتِ . ايخ گرك حجت كى طرف الله نے فرمايا ﴿فليمدد بِسَقَفِ اللهِ عِنْ جَس كويه مُمان موكه مركز نه

بسبب ہی ہنساہ عی اللہ دنیا میں اور آخرت میں تو جائے مدد کرے گا پنیمبر کو اللہ دنیا میں اور آخرت میں تو جاہے کہ لاکا دے رس اپنے گھر کی حصت کی طرف اور اس کے ساتھ پھانسی لے لیے۔

تذهل کے معنی ہیں بازر ہے اللہ نے فرمایا ﴿ يوم تذهل کل موضعه عما ارضعت ﴾ یعنی جس دن بازر ہے ہر دودھ پلانے والے سے بسبب دودھ پلانے والے سے بسبب دہشت اس دن کے۔

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہتو دیکھے لوگوں کو مسہ ہوئے۔

۲۳۷۲ - حضرت ابو سعید خدری و انتی ہے روایت ہے کہ حضرت من انتیار نے فر مایا کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اے آ دم! وہ کچے گا حاضر ہوں تیری خدمت میں اور اطاعت میں اے ہمارے رب! سوفرشتہ آ واز سے پکارے گا کہ بیٹک اللہ تجھ کو تھم کرتا ہے کہ اپنی اولا دسے دوزخ کا حصہ نکال یعنی دوز خیوں کو دوزخ کی طرف روانہ کر، آ دم مَالیا کہیں گے اللہ اللہ! کس قدر ہے حصہ دوزخ کا؟ اللہ فرمائے گا ہرا کی ہزار سے نوسواور ننانو سے یعنی ہر ہزار آ دئی سے ایک بہشتی اور باتی دوزخی سواس وقت ہرا کی حالمہ اپنے پیٹ کا بچہ گرا دے گا دوز خی سواس وقت ہرا کے حالمہ اپنے پیٹ کا بچہ گرا دے گی اور بوڑھا ہو جائے گا لڑکا اور تو دیکھے گا لوگوں کو بیہوش اور بوڑھا ہو جائے گا لڑکا اور تو دیکھے گا لوگوں کو بیہوش اور

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارِ ٰى ﴾.

﴿ تَذُهَلُ ﴾ تُشْغَلُ.

الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيْبُ الْوَلِيْدُ ﴿وَتَرَى

🔀 فیض الباری پاره ۱۹ 🔀 🎏 📆 🛴 🔭

النَّاسَ سُكَارِٰى وَمَا هُمْ بسُكَارِٰى وَلٰكِنَّ

دیوانے اور حالانکہ وہ دیوانے نہیں کیکن اللہ کا عذاب سخت ہو

گا سوید بات اصحاب پرنهایت سخت گزری یهال تک که ان

ے چرے زرد ہوئے سوحفرت مَلَّقَتِم نے فرمایا کہتم خاطر جمع رکھواس واسطے کہ یاجوج اور ماجوج سے نوسوننانوے دوزخی

ہوں گے اور تم میں سے ایک بہشتی ہو گا پھر تمہاری مثل ادر

امتوں میں جیے کالا بال سفید بیل کے پہلو میں یا جیے سفید

بال سیاہ بیل کے بہلومیں اور البتہ میں اس کی امید رکھتا ہوں

کہ تم لوگ بہشتیوں کی چوتھائی ہو گے سوہم نے اللہ اکبر کہا

پھر فر مایا کہتم بہشتیوں کے تہائی ہو گے سوہم نے اللہ اکبر کہا پھر فرمایا کہتم بہشتیوں کے آ دھے ہو گے سوہم نے اللہ اکبر کہا ، کہا ابو اسامہ نے اعمش سے تو دیکھے لوگوں کو دیوانے اور

حالا تکہ نہیں وہ دیوانے یعنی موافقت کی ہے اس نے حفص کی چے روایت کرنے اس مدیث کے اعمش سے ساتھ اسناد اس

کی کے اورمتن اس کے ، کہا اس نے ہر ہزار سے نوسوننا نونے لین اس نے جزم کیا ہے ساتھ اس کے برخلاف حفص کے کہ

اس میں شک ہے کہ اس نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ہر ہرار سے نوسو ننانو ہے اور کہا جریر اور عیسیٰ اور ابو معاویہ نے

سَکُریٰ وماہم بسَکُریٰ لینی ان تیوں راویوں نے اس لفظ میں مخالفت کی ہے کہ اس کو سکٹوئ پڑھا ہے اور جمہور کی

قرأت سکارٰی ہے۔

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے اور بعض شخص ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر یعنی شک پر پھراگراس کو نعمت مل گئی تو چین پکڑتا ہے اور اگر اس کو کوئی بلا پہنچے تو

پھرتا ہے الثااینے منہ پرخسارہ پایا دنیا اور آخرت میں

عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدٌ ﴾ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاس حَتْى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَّأَجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ تِسْعُ مِائَةٍ وَّتِسْعَةٌ وَّتِسُعِيْنَ وَمَنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشُّعْرَةِ السَّوْدَآءِ فِي جَنْبِ الثَّوُر الْأُبْيَضِ أَوْ كَالشُّعْرَةِ الْبَيْضَآءِ فِي جَنْبِ الثُّورِ الْأَسُودِ وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَثَّرُنَا ثُمَّ قَالَ ثُلُكَ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبِّرْنَا قَالَ أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ﴿ تَرَى النَّاسَ سُكَارَاى وَمَا هُمُ

بسُكَارِاى﴾ وَقَالَ مِنْ كُلُّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ وَقَالَ جَرِيْرٌ وَّعِيْسَى بُنُ يُوْنُسَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةً ﴿سَكُراى وَمَا هُمُ

بِسَكُو'ى﴾.

فائد: اس مدیث کی شرح کتاب الرقاق میں آئے گی۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ﴾ شَكِّ ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ

اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهٖ خَسِرَ الدُّنَيَا وَالْأَخِرَةَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ

ان کووسعت دی دنیا اور آخرت میں۔

۴۳۷۳ حضرت ابن عباس فالفهاسے روایت ہے کہا تھ تفسیر

اس آیت کے بعض وہ شخص ہے جو بندگی کرتا ہے اللہ کی

کنارے پر کہا کہ کوئی مرد مدینہ میں آتا تھا سواگر اس کی

الله الباري باره ١٩ كي التفسير علي الباري باره ١٩ كي التفسير التفسير التفسير یمی ہے صریح خسارہ اور اتر فناھھ کے معنی ہیں ہم نے

﴿ذَٰلُكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيْدُ

﴿ أَتُرَفُّنَاهُمُ ﴾ وَسَّعْنَاهُمُ .

فائك: يكلمه أكلى سورت ميس ہے۔

٤٣٧٣ ـ حَدَّلَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَارِثِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَ آئِيْلُ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ﴾ قَالَ كَانَ الرَّجُلَ يَقْدُمُ الْمَدِيْنَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ

امُرَأَتُهُ غُلامًا وَّلُتِجَتُ خَيْلُهُ قَالَ هَلَـا دِيْنٌ صَالِحٌ وَّإِنْ لَّمْ تَلِدِ امْرَأْتُهُ وَلَمْ تُنْتَجُ خَيْلُهُ

قَالَ هٰذَا دِيْنُ سُوءٍ.

سالی پاتے تو کہتے ہمارے اس دین میں بھلائی نہیں اورایک روایت میں ہے کہ اگر اس کو مدینے کی بیماری پہنچتی اور

ابن مردویہ نے ساتھ سندضعیف کے کہ بیآیت ایک یہودی کے حق میں اتری جومسلمان ہوا تھا سووہ اندھا ہو گیا اور

نہیں پہنچا۔ (فنق)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا

فِي رَبُّهِمُ ﴾.

هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا أَبُوُ هَاشِمِ عَنْ أَبِى مِجْلَزِ

٤٣٧٤ \_ حَدَّثُنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا

عورت لژ کا جنتی اور اس کی سواری بچیجنتی تو کہتا ہے دین نیک ہے اور اگر اس کی عورت نہ جنتی اور نہ اس کی سواری جنتی تو

کہتا ہے دین براہے۔

فائك: ايك روايت ميں ہے كەاگر پاتے سال ارزاني اور مينداور اولا د كا تو راضي ہوتے ساتھ اس كے او راگر قحط

اس کی عورت لڑکی جنتی اور صدقہ اس کونہ پہنچتا تو شیطان اس کے پاس آتا اور کہتافتم ہے اللہ کی تجھ کو اس وین میں بدی کے سوا کچھ نہیں پہنچا اور ایک روایت میں ہے اگر اس کا بدن بیار ہوتا اور اس سے صدقہ روکا جاتا اور اس کو حاجت پہنچتی تو کہتاقتم ہے اللہ کی بیردین نہیں میں ہمیشہ آپنے مال اور حال میں نقصان اٹھا تا ہوں اور روایت کی ہے

اس کا مال اور اولا دہلاک ہوا سوشگون بدلیا اس نے ساتھ اسلام کےسو کہا اس نے کہ میں اپنے دین میں بھلائی کو باب ہے تفسیر میں اس آیت کی بیددو مدعی ہیں جھکڑتے

ہیں اپنے رب کی شان میں۔ فائك: خصمان تثنيه ہے خصم كا اور وہ بولا جاتا ہے واحد وغيرہ پراور وہ مخص وہ ہے كہ داقع ہواں سے جھڑا۔ (فتح) ۴ ۴۳۷ حضرت ابو ذر مِثالِيْهُ سے روایت ہے کہ دونتم کھاتے

تھے اس آیت میں کہ اتری بیرآیت دو مدعیوں میں جھگڑتے

الله البارى باره ١٩ كالمنافقة المناوي باره ١٩ كالمنافقة المنافقة ا

عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُقُسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَلَـٰهِ الْأَيَةَ

﴿ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ ﴾

نَزَلَتُ فِي حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَعُتَبَةَ

وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَزُوْا فِي يَوْمِ بَدْرٍ رَوَاهُ

سُفَيَانُ عَنُ أَبِىٰ هَاشِمِ وَّقَالَ عُثْمَانُ عَنْ

جَرِيْرِ عَنْ مَّنْصُوْرِ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ أَبِى

ا کلے اسکے صف سے لڑنے کے لیے نکلے۔

٤٣٧٥ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا

مُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ

حَدَّثَنَا أَبُوْ مِجْلَزِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ عَنْ

عَلِيْ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا

أُوَّلُ مَنُ يَّجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحُمٰنِ

لِلْخَصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَيْسٌ وَّقِيْهِمُ

نَزَلَتُ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي

رَبِّهِمُ﴾ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ بَارَزُوًا يَوْمَ بَدُر

عَلِيٌّ وَّحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةً وَشَيْبَةُ بُنُ رَبِيْعَةَ

وَعُتُبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ.

مِجْلُز قُوْلُهُ.

موقوف اویراس کے۔

عتبہ اور ولید ہے۔

فاعد: اور روایت کی ہے طبری نے ابن عباس فی الله سے کہ بیآ یت اہل کتاب اور مسلمانوں کے حق میں اتری اور حسن

کے طریق سے کہ وہ کا فراورمسلمان ہیں اورمجاہد سے روایت ہے کہ وہ جھکڑنامسلمان اور کا فرکا ہے قیامت کے حق میں

اور اختیار کیا ہے طبری نے ان اقوال کو چ عام ہونے اس آیت کے کہا اور نہیں مخالف ہے یہ اس چیز کو کہ مردی ہے

علی بڑائنڈ اور ابو ذر مزالنڈ سے اس واسطے کہ جو جنگ بدر کے دن تنہا تنہا لڑنے کے واسطے نکلے تھے وہ دوگروہ تھے مسلمان

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور کا فراس واسطے کہ آیت جب کسی سب میں اتر بے تو نہیں منع ہے یہ کہ ہو عام اس سب کی نظیر میں۔ ( فقح )

فائد: روایت کی ہے طبری نے ہلال بن بیاف سے کہ اتری ہے آیت ان لوگوں کے حق میں جو جنگ بدر کے دن

كتاب التفسير 🎇

اور اس کے دونوں ساتھیوں کے حق میں جب کہ تھے تنہا تنہا

صف سے لڑنے کے واسطے نکلے جنگ بدر کے دن ، روایت کیا

ہے اس کوسفیان نے ابو ہاشم سے بعنی ساتھ سند اس کی کے

اورمتن اس کے کے اور کہا عثان نے جربر سے اس نے منصور

سے اس نے ابی ہاشم سے اس نے ابی مجلز سے قول اس کا لینی

٣٣٧٥ \_ حضرت على فالله سے روایت ہے كه قیامت كے دن

پہلے پہل میں ہی اللہ کے آ گے جھڑے کے واسطے دو زانو ہو

کر بیٹھوں گا کہا قیس نے اور انہیں کے حق میں بیآ یت اتری

یہ دو مدمی ہیں جواپنے رب کے حق میں جھٹرتے ہیں کہا قیس

نے وہ لوگ وہی ہیں جو جنگ بدر کے دن تنہا تنہا لڑنے کے

واسطع نكله وه على زلائنهُ أور حمزه زلائنهُ أور عبيده زلائعهُ أور شيبه أور

ہیں اپنے رب میں حزہ اور اس کے دونوں ساتھیوں اور عتبہ

عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ

سُورَة المُومَّ منوُنَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ﴿سَبْعَ طَرَ آئِقَ﴾ سَبْعَ سَملُواتِ.

﴿ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ.

یعنی ﴿قلوبهم وجلة﴾ کےمعنی ہیں ڈرنے والے۔ ﴿قُلُو بُهُمُ وَجِلَةً﴾ خَآئِفِيْنَ. فاعْل: عائشہ ظافتھا سے روایت ہے کہ کہا یا حضرت! اللہ کے اس قول میں ﴿قلو بھمہ و جلہ ﴾ کیا مراد اس سے وہ

تحض ہے جو زنا کرتا ہے اور چوری کرتا ہے اور وہ باوجود اس کے اللہ سے ڈرتا ہے حضرت مُثَاثِیمُ نے فرمایا نہیں بلکہ مراد وہ تخص ہے جو روز ہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور وہ باوجود اس کے اللہ سے ڈرتا ہے روایت کیا ہے اس کو

تر ندی وغیرہ نے ۔ (فقے) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ بَعِيْدٌ

﴿ فَاسْأَلِ الْعَآدِيْنَ ﴾ الْمَلَائِكَةَ.

﴿لَنَاكِبُوْنَ﴾ لَعَادِلُوْنَ.

یعنی کہا ابن عباس فاٹھ نے کہ ﴿ هیهات هیهات ﴾ کے معنی ہیں دور ہے دور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ هيهات

كتاب التفسير كي

سورهٔ مومنون کی تفسیر کا بیان

کہا ابن عیینہ نے کہ سبع طرائق کے معنی ہیں سات

آسمان الله نے فرمایا ﴿ولقد خلقنا فوقکھ سبع طرائق﴾

لینی سابقون کےمعنیٰ ہیں سبقت کی ہے واسطےان کے

نیک بختی نے اللہ نے فرمایا ﴿همه لها سابقون﴾ یعنی

سبقت کی ہے واسطے ان کے سعادت نے یعنی ایس اس

واسطےاس کی طرف جلدی کرتے ہیں۔

یعنی البتہ ہم نے پیدا کیے او پر تمہارے سات آسان۔

ہیھات لما توعدون﴾ <sup>یعنی</sup> دور ہے دور ہے جوتم وعدے دیئے جاتے ہو۔

لینی اللہ کے اس قول میں عادین سے مراد فرشتے ہیں الله نے فرمایا ﴿قالا لبشا يوم او بعض يوم فسئل

العادين ﴾ يعني كها كفار نے تظهرے ہم ايك دن يا كھھ

دن سے سو یو چھ فرشتوں سے۔

یعنی لنا کبون کے معنی میں پھرنے والے اللہ نے فرمایا ﴿ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط

لنا کبون﴾ یعنی جولوگ نہیں مانتے آخرت کو وہ سید ھی راہ سے پھرنے والے ہیں۔

ك كتاب التفسير المناسير التفسير التفسير التفسير التفسير

نے انسان کوخلاصہ مٹی سے۔

کالحون ﴾ لیعنی کافرآ گ میں برشکل مور ہے ہیں۔

یعنی سلالہ کے معنی ہیں بچہ اور نطفہ، اللہ نے فرمایا

﴿وَلَقَد خَلَقُنَا الْانْسَانَ مَنْ سَلَالَةَ﴾ يَعْنَي بِيْدًا كَيَا تُمْ

اور جنة اور جنون كمعنى ايك بين الله نے فرمايا ﴿ ام

یقو لون به جنة ﴾ لینی کیا کہتے ہیں ایں کوجنون ہے۔

لینی غثاء کے معنی ہیں جھاگ اور جو یانی کہ اوپر آئے اور

جس کے ساتھ نفع نہ اٹھایا جائے اللہ نے فرمایا ﴿ فجعلناهم

سورهٔ نور کی تفسیر کا بیان

لینی من خلالہ کے معنی ہیں بادل کے بردوں سے اللہ

نے فرمایا ﴿فتر ی الودق یخرج من خلاله﴾ یعنی تو

سنا برقه کے معنی میں روشنی اس کی اللہ نے فرمایا ﴿ يكاد

سنا برقه یذهب بالابصار﴾ قریب ہے کہ بحلی کی

مذعنین کے معنی ہیں عاجزی کرنے والے جھکنے والے کہا

جاتا ہے عاجزی کرنے والے کو مذعن اور کہا زجاج نے

دیکھے مینہ کو کہ نکلتا ہے اس کے چی میں سے۔

غثاء ﴾ لعنی کیا ہم نے ان کو جھاگ۔

جمک اس کی آئکھیں لے جائے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🔏 فیض الباری پاره ۱۹

وَالنَّطْفَةَ السُّلَالَةَ.

وَالجنَّة وَالجُنوُنُ وَاحِدٌ.

وَالْغُثَآءُ الزَّبَدُ وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْمَآءِ وَمَا

لا يُنتَفَع به.

سُورَةُ النُّور

﴿مِنْ خِلَالِهِ﴾ مِنْ بَيْنِ أَضَعَافِ

السَّحَابِ.

﴿سَنَا بَرُقِهِ﴾ وَهُوَ الطِّيَآءُ.

﴿ مُذُعِنِينَ ﴾ يُقَالُ لِلْمُسْتَخْذِي مُذْعِنٌ.

کرنے کے اس پر کہ پہ لفظ مٰہ کور چیز وں پر بھی بولا جاتا ہے۔ (فتح)

﴿كَالِحُونَ﴾ عَابِسُونَ.

فائك جبين مراد بتفيرسلالة كى سے ساتھ ولد كے كه وہ مراد ہے آيت ميں بلكه وہ اشارہ ہاس كى طرف كه لفظ

سلالہ کا مشترک ہے درمیان ولد اور نطفہ کے اور اس چیز کے کہ صیخی جاتی ہے دوسری چیز سے اور یہی اخیر معنی مراد

ہیں آیت میں اور نہیں ذکر کیا اس کوواسطے بے پرواہی کرنے کے ساتھ اس چیز کے کہ وارد ہوئی ہے اور واسطے تنبیہ آ

کالحون کے معنی برشکل ہیں اللہ نے فرمایا ﴿ وهمه فيها ِ

فائك : اور روایت کی ہے حاکم نے ابوسعید خدری وظائمۂ ہے مرفوعا کہ بھون ڈالے گی ان کو آ 'گ سوسکڑ جائے گی اس

کے او پر کی لب اور ڈھیلی نہو جائے گی نیچے کی لب۔ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿مِنْ سُلَالَةٍ ﴾ الْوَلَدُ

فيض الباري پاره ۱۹ 💥 📆 😘 🕳 86

کہ اذعان کے معنی ہیں بندگی ہیں جلدی کرنا اللہ نے فرمایا ﴿وان یکن لھھ الحق یاتوا الیه مذعنین ﴿ یعنی اگران کو پھر پہنچتا ہوتو آ کیں اس کی طرف عاجز ہوکر۔

یعنی ان چاروں الفاظ کے ایک معنی ہیں اللہ نے فرمایا ﴿ لیس علیکھ جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا ﴾ ۔

یعنی کہا سعد بن عیاض نے کہ مشکلوۃ کے معنی ہیں طاق بیمن کہا سعد بن عیاض نے کہ مشکلوۃ کے معنی ہیں طاق جبش کی زبان میں اللہ نے فرمایا ﴿ کمشکواۃ فیھا مصباح ﴾ مانند طاق کی کہ اس میں جراغ ہے۔

کہا ابن عباس فی ہیں ہم نے اس کو بیان کیا۔

کے معنی ہیں ہم نے اس کو بیان کیا۔

كتاب التفسير 🎇

یعنی اس کے غیر نے کہا کہ نام رکھا گیا قرآن واسطے جمع
ہونے سورتوں کے اور نام رکھا گیا سورہ اس واسطے کہ وہ
جدا کی گئی ہے دوسرے سے سو جب بعض سورتوں کو بعض
کے ساتھ جوڑا گیا تو نام رکھا گیا قرآن یعنی جوڑا گیا۔
اور قول اللہ تعالیٰ کا ﴿انا علینا جمعه ﴾ یعنی مرادساتھ
اس آیت کے جوڑنا بعض قرآن کا طرف بعض کی اور
مرادساتھ ﴿فاذا قرآناہ ﴾ کے بیہ ہے کہ جب ہم اس کو
جمع کریں اور جوڑیں تو پیروی کراس چیز کی کہ جمع کی گئی
ہے تھے اس کے سومل کرساتھ اس چیز کی کہ جمع کی گئی
اللہ نے جھے کوساتھ اس کے اور بازرہ اس چیز سے کہ معلم کیا ہے
اللہ نے جھے کوساتھ اس کے اور بازرہ اس چیز سے کہ معلم کیا ہے
شعراس کے کے قرآن یعنی اس کا شعر جڑا ہوا نہیں اور
شعراس کے کے قرآن یعنی اس کا شعر جڑا ہوا نہیں اور
کرتا ہے درمیان حق اور باطل کے اور کہا جاتا ہے واسطے
کرتا ہے درمیان حق اور باطل کے اور کہا جاتا ہے واسطے
کرتا ہے درمیان حق اور باطل کے اور کہا جاتا ہے واسطے
کہ وہ جدائی

﴿ أَشْتَاتًا ﴾ وَشَتَّى وَشَتَاتٌ وَّشَتُّ وَّاحِدٌ.

وَقَالَ سَعُدُ بُنُ عِيَاضِ الثَّمَالِيُّ الْمِشْكَاةُ الْكُوَّةُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ﴾ تَنْزَلْنَاهَا ﴾

فَائُكُ : بيناها فرصناها كُ عَن بين وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّى الْقُرُانُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ وَسُمِّيتِ السُّورَةُ لِأَنَّهَا مَقُطُوعَةً مِّنَ اللَّاخِراى فَلَمَّا قُرِنَ بَعُضَهَا إِلَى بَعْضِ سُمَّرَ قُرُانًا.

سَمِي قُوالًا .
وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوانَهُ وَقُوانَهُ فَالِّيهِ بَعْضِ ﴿فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَالْنَهُ فَالَيْهِ فَوْانَهُ فَالَّهُ فَالَّهُ فَالَّهُ فَالَّهُ مَا جُمِعَ فِيهِ فَالْفَاهُ فَالَّهُ مَا جُمعَ فِيهِ فَاعُمَلُ بِمَا أَمْرَكَ وَانَته عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ وَيُقَالُ لِيسَ لِشِعْرِهِ قُولُانٌ أَي مَا تُعَلَى اللَّهُ وَيُقَالُ لِلْمَوْاقِ مَا قَرَاتُ بِسَلًا وَالْبَاطِلِ وَيُقَالُ لِلْمَوْاقِ مَا قَرَاتُ بِسَلًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَلَدًا .

💥 فیض الباری پاره ۱۹ 🔾

المراج التفسير المراج التفسير المراج التفسير المراج المراج

عورت کے ما قرأت سلى قط لعنى اس نے بھى اسے بیٹ میں بچے کوجمع نہیں کیا۔

فاعد: حاصل اس سب کلام کابہ ہے کہ قرآن اس کے نزدیک قرائے ہے ساتھ معنی جمع کے نہ قرائے ساتھ معنی تلا کے۔

اور فرضناها کے معنی ہیں ہم نے اس کو اتارا اس میں

فرائض مختلف ہیں اور جو اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھتا

ہے وہ کہتا ہے معنی اس کے سے ہیں کہ فرض کیا ہم نے تم

پر اورتم سے پچھلوں پر یعنی قیامت تک۔

یعنی کہا مجاہر نے اللہ کے قول ﴿ او الطفل الَّذين لَمَّ یظھروا) کے معنی ہیں نہیں جانتے کیا ہے شرمگاہ

عورتوں کی واسطےاس چیز کے کہ ساتھ ان کے ہے لڑ کپن

ہے اور کہاشعی نے کہ اولی الاربیۃ کے معنی ہیں جس کو حاجت نہ ہو اور کہا طاؤس نے کہ وہ احمق ہے جس کو

عورتوں کی حاجت نہ ہواور کہا مجام نے کہ اولی الاربة وہ ہے جس کو کھانے کے سوالیچھ مقصود نہ ہواور نہ خوف

کیا جائے عورتوں پر یا لڑکے پر جونہیں واقف ہوئے

عورتوں کی شرم گاہ پر واسطے کم عمر ہونے کے۔

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے کہ جولوگ کہ عیب لگائیں اپنی عورتوں کو اور نہ ہوں ان کے پاس گواہ سوائے ان کی جان کے تو ایسے کسی کی گواہی مید کہ چار بار گواہی

وے ساتھ اللہ کے کہ بیشک وہ سچا ہے۔

۲ ۸۳۷ ۔ حضرت سہل بن سعد خالفہ سے روایت ہے کہ عویمر عاصم بن عدی ڈپائٹنڈ کے پاس آیا اور وہ قوم بنی محجلان کا سردار تھا سواس نے کہا کہتم کس طرح کہتے ہواس مرد کے حق میں

وَيُقَالَ فِي ﴿فَرَّضَنَاهَا﴾ أَنْزَلَنَا فِيُهَا ُفَرَ آئِضَ مُخَتَلِفَةً وَّمَنُ قَرَأً ﴿فَرَضَنَاهَا﴾ يَقُولُ فَرَضَنَا عَلَيْكُمُ وَعَلَى مَنُ

وَقِالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَوِ الطُّفُلِ الَّذِيْنَ لَمُ "يُظْهَرُواً ﴾ لَمُ يَدُرُوا لِمَا بِهِمُ مِنَ الصِّغَر وَقَالَ الشُّعُبيُّ ﴿أُولِي الإِرْبَةِ﴾ مَنُ لَّيْسَ لَهُ أُرَبُّ وَّقَالَ طَاوْسٌ هُوَ الْأَحْمَقُ

الَّذِي لَا حَاجَةً لَهُ فِي النِّسَآءِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَّا يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنَهُ وَلَا يَخَاكُ

عَلَى النِّسَاءِ.

فاعد: بیشتق ہے ظہور سے ساتھ معنی ظاہر ہونے کے یا ظہور سے ساتھ معنی غلبے کے لینی حد بلوغت کو نہیں ينج \_ (فتح)

> بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمُ شَهَدَآءُ إِلَّا

أَنْفُسُهُمُ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمُ أَرْبَع شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾.

٤٣٧٦ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيَ

الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا

📉 كتاب التفسير

جوانی عورت کے ساتھ کسی مرد اجنبی کو پائے کیا اس کو مار

ڈالے یعنی کیا جائز ہے قتل کرنااس کا تو تم اس کو مار ڈالو گے؟ ( یعنی ولی مقول کے اس کے قصاص میں ) یا کیا کرے؟

(لین صبر کرے عار پر یا کچھ اور کرے؟) میرے واسطے

حضرت مَالَيْنَا ع بيرمسك لوجهو اسو عاصم فالنيد حضرت ماليَّام

كے ياس آيا تواس نے كہايا حضرت! اس كا كيا تكم ہے؟ سو

حضرت مَا لَيْكُم ن اس سوال كو برا جانا تو عويمر ولاته نن عاصم ذالنَّهُ ، ب یو چھا اس نے کہا کہ حفزت مُلاثِیمُ نے اس

سوال کو برا جانا اور عیب کیا ، کہا عویمر زائٹی نے قتم ہے اللہ کی میں باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ حضرت مُن اللّٰ ہے اس کا تھم

پوچھوں، سوعو بمر بنائند لے آیا سواس نے کہایا حضرت! ایک

مرد نے اپنی عورت کے ساتھ اجنبی مرد کو پایا کیا اس کو مار ڈالے سوتم اس کو مار ڈالو کے یا کس طرح کرے؟

حفرت مَثَاثِينًا نے فر مایا کہ البتہ اللہ نے تیرے اور تیری عورت

ك حق مين قرآن اتارا ، موحفرت مَثَاثَيْنَا في ان كولعان کرنے کا تھم دیا ساتھ اس چیز کے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں

نام لیا سوعو بمر زلینی نے اس سے لعان کیا پھر کہا یا حضرت! اگر میں اس کواپنے پاس رکھوں تو میں نے اس پرظلم کیا ، یعنی اب

میں اس کواینے یاس نہیں رکھوں گا،سواس نے اس کوطلاق دی مو ہو العان کرنا سنت واسطے بچپلوں کے دو لعان کرنے

والوں میں پھرحضرت مَالَيْنَا نِے فرمایا کہ دیکھتے رہواگر جنے وہ لڑکا سیاہ رنگ کالی آ تکھوں والا بڑے کولہوں والا موثی

پندلیوں والا تو میں نہیں گمان کرتا عویمر ڈاٹنی کو مگر کہ اس نے اس پر سچ کہا اور اگر وہ بچے جنے سرخ رنگ جیسے وہ بہن کے

رنگ کا ہے تو میں نہیں گمان کرتا عویمر دلائنۂ کو مگر کہ اس نے

أَتَّى عَاصِمَ بُنَ عَدِيِّ وَكَانَ سَيَّدَ بَنِي عَجُلانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلِ وَّجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلًا أَيَقُتُلُهُ فَتَقُتُلُوْنَهُ أَمُّ

كَيْفَ يَصْنَعُ سَلِّ لِئَى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَٰلِكَ فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرةَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَآئِلَ فَسَأَلَهٔ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرِهَ الْمَسَآئِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيُمِرٌ وَّاللَّهِ لَا أُنَّهِىٰ حَتَّى

أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ فَجَآءَ عُوَيُمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَّجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقُتُلُهُ

فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ

الْقُرْانَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ فَلاعَنَهَا

ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً لِّمَنُ كَانَ بُغْدَهُمَا فِي الْمُتَلاعِنَيْن ثُمَّ ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوْا فَإِنْ

ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدُ

جَآءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْأَلْيَتُينِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَآءَتْ الله الباري باره ۱۹ كي الماري باره ۱۹

اس پر جھوٹ بولا سو اس نے بچہ جنا اس صفت پر کہ حضرت مَا اَلَّهُمْ نے بیان کی تھی تصدیق کرنے عویمر رہائی کے سے بعنی اس نے اس زانی کی صورت کا بچہ جنا تو وہ اس کے بعدایی ماں کی طرف نسبت کیا جاتا تھا۔

كتاب التفسير 🎇

بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَآءَتُ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعْتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُويْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إلَى أُمِّهِ.

فِي الْمِيْرَاثِ أَنْ يَّرِثْهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا

فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.

فاعد: اس مديث كي شرح كياب اللعان مين آئے گ، ان شاء الله تعالى۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَغُنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ﴾. ٤٣٧٧ ـ حَدَّثَنِيِّ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بُن سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهُمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْانِ مِنَ التَّلاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قُضِىَ فِيْكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَّلَاعِنَيْن وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكُرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدُعَى إلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے کہ یانچویں بار بیر گواہی دیں کہاللہ کی لعنت ہواس مخص پر اگر وہ جھوٹا ہو۔ ٣٣٧٨ \_ حفرت سهل بن سعد والنيه سے روایت ہے کہ ایک مرو حضرت مُنَاثِيَّةً كے ياس آيا تو اس نے كہايا حضرت! بھلا بتلاؤ تو کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد اجنبی کو پائے تو کیا اس کو مار ڈالے سوتم اس کوفٹل کر و گے یا کس طرح کرے؟ سواللہ نے ان دونوں کے حق میں اتارا جو قرآن میں لعان کا ندکور ہے تو حضرت مُناتیکا نے اس سے فر مایا که البته اللہ نے تیرے اور تیری عورت کے حق میں تھم کیا، سو دونوں نے لعان کیا اور میں حضرت مُنافیظم کے پاس موجود تفاسو جدا کیا اس نے عورت کوسو ہوئی سنت پیر کہ جدائی کی جائے درمیان دولعان کرنے والوں کے اور وہ عورت حاملہ تھی سواس شخص نے اس کے حمل سے انکار کیا کہ بیہ میرا حمل نہیں اور اس عورت کا بیٹا اس کی طرف منسوب کیا جاتا تھا پھر جاری ہوئی سنت میراث میں ہدکہ وہ لڑکا اپنی مال کا وارث ہو اور اس کی ماں اس کی وارث ہو جو اللہ نے اس

فائك : اور اقتصار كيا ہے بخارى نے اس جگه اس چيز پر جو رائح ہے تي سب اتر نے آيوں لعان كے سوائے احكام اس كے كے اور ميں اس كوا ہے باب ميں ذكر كروں گا، ان شاء الله تعالى \_ (فتح)

کے واسطےمقرر کیا ہے۔

كتاب التفسير

🖔 فیض الباری پاره ۱۹ 💥 💖 💸 📵

٣٣٧٨ حضرت ابن عباس ظافها سے روایت ہے کہ بیشک ٤٣٧٨ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ہلال بن امیہ فریافٹ نے حضرت منافیظ کے پاس اپنی عورت کو ابُنُ أَبِي عَدِي عَنُ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا شریک سے حرام کاری کا عیب لگایا حضرت مالیکی نے فر مایا کہ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ گواہ لا یا حد ماری جائے گی تیری پیٹھ پر ، ہلال زائنٹھ نے کہا یا قَذَٰكِ امْرَأْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حضرت! جب کوئی اپنی عورت پر کسی مرد کو دیکھے لیعنی حرام وَسَلَّمَ بِشَرِيُكِ ابْنِ سَحْمَآءَ فَقَالَ النَّبِيُّ كرتي وكيمي تو بھلا اس وقت گواه وهونڈتا پھرے، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدًّ فِي حضرت مَالِينًا بهر وبي فرماني كله كد كواه لانهيس تو تيري بييم ظَهُرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا میں حد ماری جائے گی سو ہلال ڈھائن نے کہافتم ہے اس کی جس عَلَى امُوَأَتِهِ رَجُلًا يَّنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْنَةَ نے آپ کوسچا پیغیبر بنا کر بھیجا کہ بیشک میں اپنے دعویٰ میں سچا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ہوں سوالبتہ اتارے گا اللہ جو میری پیٹیے کو حد سے بچائے سو الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هَلالٌ جرئیل عَلینه اترا اور حفرت مَالِثْنِمُ پر بیه آیتی اترین جولوگ وَّالَّذِيُ بَعَثَكَ بِالُحَقِّ إِنِّيُ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ ا پی عورتوں کوحرام کاری کا عیب نگاتے ہیں سوحضرت مُثَاثِیْنَام اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ نے یہ آیتیں پڑھیں یہاں تک کہ اللہ کے اس قول تک پنجے جِبْرِيْلَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اگر وہ سچا ہو پھر حضرت مُلَّاثِيْرُم پھرے اور اس عورت کو بلا جمیجا أَزُوَاجَهُمُ لَقَرَأً خَتْى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ سو ہلال بڑھنے آیا سواس نے محواہی دی تیعنی پانچ بار اور حالانکیہ الصَّادِقِيْنَ﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ حضرت مَنْ الله الله عالى على كم من الله جانا ب كمتم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَآءَ هِلَالُّ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے سوکیاتم دونوں میں کوئی تو بہ بھی فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ کرنے والا ہے پھروہ عورت کھڑی ہوئی سواس نے گواہی دی إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَهَلِّ یعنی حیار بار پھر جب پانچویں گواہی کی نوبت ہوئی تو لوگوں مِنْكُمَا تَآئِبٌ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِدَتُ فَلَمَّا نے اس کوروکا اور کہا کہ بیٹک میدیانچویں گواہی واجب کرنے كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوْهَا وَقَالُوُا إِنَّهَا والی ہے بینی تفریق کوتمہارے درمیان یا عذاب کو اگر جھوٹ مُوْجِبِهِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ فَتَلَكَّأَتُ وَنَكَصَتُ

حَتَّى ظَنَنَّا أَنْهَا تُرْجِعَ ثُمَّ قَالَتُ لَا أَفْضَحُ بِولِ لَى يَعْنَ ٱلْرَوْحَمُولَى مِهِ تُومَتَ كَهِ محكم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مك

بولے گی لینی اگر تو حجموثی ہے تو مت کہرسو وہ عورت تھم گئی اور

قَوْمِيُ سَآثِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوُهَا فَإِنْ

جَآءَتْ بهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ

خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَآءَ

فَجَآءَتُ بِهِ كَذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنُّ.

الله الباري باره ۱۹ كا التفسير العلم التفسير كاب التفسير كاب التفسير كاب التفسير ہٹی یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ بلیث جائے گی لینی

اپنے گناہ کا اقرار کرے گی پھراس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو ہیشہ کے لیے رسوانہ کروں گی سو بدستور اس نے پانچویں گواہی

بھی دی اور حضرت مُناتِئظ نے فریایا دیکھتے رہواس عورت کواگر

وہ جنے سیاہ چیثم لڑکا بھارے کولہوں والا موثی پیڈلیوں والا تو وہ اڑکا شریک کا ہے سواس نے ای رنگ کا لڑکا جنا حضرت منافظاً

نے فرمایا کہ اگر قرآن کا تھم اس پر جاری نہ ہو گیا ہوتا تو میں

اس عورت پر بچه تھم کرتا لینی اس پر حدقائم کرتا۔

فائدہ: یہ جو کہا کہ جبرئیل مَالِنھ اترا اور آپ پریہ آیتیں اتاریں کہ جولوگ عیب لگاتے ہیں اپنی عورتوں کو آخر تک تو اس طرح ہے اس روایت میں کہ لعان کی آیتیں ہلال بن امیہ نواٹیئر کے حق میں اتریں اور سعد کی حدیث میں جو پہلے گزری ہیہ ہے کہ وہ عویمر کے حق میں اتریں اس واسطے کہ حدیث مذکور میں ہے کہ حضرت مُلَّاثِیمَ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے اور تیری عورت کے حق میں تھم اتارا سوتھم کیا حضرت مَثَاثِیمُ نے ان کولعان کرنے کا اور اماموں کو اس جگہ میں اختلاف ہے بعض نے اس بات کوتر جیح دی ہے کہ وہ عویمر بڑھٹئؤ کے حق میں اتریں اور بعض نے اس کوتر جیج دی ہے کہ وہ ہلال کے حق میں اتریں اور بعض نے ان سے درمیان تطبیق دی ہے ساتھ اس طور کے کہ پہلے یہ معاملہ ہلال رخالیو کے واسطے واقع ہوا اور اسی وفت عو پمر ڈٹاٹٹئز کے آنے کا اتفاق ہوا سو دونوں کے حق میں اتریں ایک وفت میں اور البتہ میل کی ہے نووی دلیٹیدیے نے اس کی طرف اور سبقت کی ہے اس کی طرف خطیب نے سو کہا اس نے کہ شاید ایک وقت میں ان دونوں کے آنے کا اتفاق ہوا اورنہیں مانع پیر کہ قصے متعدد ہوں اورنز ول ایک ہو۔ ( فتح )

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے کہ پانچویں گواہی ہے ہے کالله کاغضب آئے اس عورت پر اگروہ مردسیا ہے۔ ۳۳۷۹۔ حفرتِ ابن عمر فظافھا سے روایت ہے کہ ایک مرد نے حضرت مَالِيْكُمْ كے وقت اپني عورت كوحرام كارى كى تنهت ديسو اس کے ٰبجے ہے انکار کیا کہ میرانہیں سوحفرت مُثَاثِیَّا نے دونوں کولعان کرنے کا تھم دیا تو دونوں نے لعان کیا جیسا اللہ نے فرمایا پھر تھم دیا بیچ کا واسطےعورت کے اور دونو ل لعان

کرنے والوں کے درمیان جدائی کرا دی۔

عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ﴾. ٤٣٧٩ \_ حَدَّثُنَا مُقَدَّمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْلِي حَدَّثَنَا عَمْنِي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدُّ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَّافِعٍ عَٰنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَمَي امْرَأْتَهُ فَانْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بهمَا رَسُولُ

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاعَنَا كَمَا ﴿

قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ

بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.

فائك: اس كى شرح لعان ميں آئے گى۔

بَابُ قُولِهِ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمُ لَا تَحْسِبُونُهُ شُرًّا لَّكُمُ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ لِكُلُّ امْرِىءٍ مِّنْهُمُ مَّا

اكَتَسَبَ مِنَ الْإِثْمَ وَالَّذِي تُولِّى كِبُرَّهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾. أَفَّاكُ كَذَّابٌ.

٤٣٨٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّعُمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾

قَالَتُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبَيَّ ابْنُ سَلُولٍ. بَابُ قَوْلِهِ ﴿ لَوُلَا إِذْ سَمِعْتُمُونُهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفْسِهِمُ

خَيْرًا ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾.

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ جولوگ لائے ہیں طوفان تم ہی میں ایک جماعت ہیں تم اس کو اینے حق

كتاب التفسير 🕍

میں برا نسمجھو بلکہ رہے بہتر ہے تمہارے حق میں ہرآ دمی کو ان میں پہنچتا ہے جواس نے کمایا گناہ اور جس نے اٹھایا

ہے اس کا بڑا ہو جھ اس کے واسطے بڑا عذاب ہے۔

افاك كے معنی ہیں برا حجموثا۔ • ۴۳۸ \_حضرت عا کشہ مناتعیا ہے روایت ہے اللہ کے اس قول

ی تفییر میں کہ جس نے اٹھایا طوفان کا بڑا بوجھ، کہا عائشہ خالفوانے کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے سردار

منافقوں کا۔ باب ہے کیوں نہ جب تم نے اس کو سناتھا کہا ہوتا ہم کو

لائق نہیں کہ منہ پر لائیں یہ بات اللہ تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے کیوں نہ لائے وہ اس بات پر جار گواہ کھر<sup>ا</sup>

جب نہ لائے گاوہ تو وہ لوگ اللہ کے یہاں ہیں جھوٹے۔ فائك: يمى بمعروف كهمرادساته قول الله ك ﴿ والذي تولى كبره ﴾ وه عبدالله بن ابى بهاورساته اى ك متنق ہیں روایتیں عائشہ نا کی جو بہتان کے قصے میں اس سے مروی ہیں جیسا کہ الگلے باب میں ہے اور آئندہ آئے گا بیان اس مخص کا جواس کے برخلاف کہتا ہے چھر بیان کی ہے بخاری نے حدیث افک کی ساتھ درازی کے

لیث کے طریق ہے اور نیز بیان کیا ہے اس کوساتھ درازی کے شہادات میں فلیح کے طریق ہے اور مغازی میں صالح

ہے پھر شہادات میں پھرتفسیر میں پھرا بمان میں اوراس کے سوااور کئی جگہوں میں بھی۔ ( فتح ) 8٣٨١ - حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا ٣٣٨١ - ابن شهاب زهرى رئيسي سے روايت ہے كہا خر دى مجھ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے طریق ہے اور اس کے سوا اور کئی جگہوں میں اس کواختصار کے ساتھ بیان کیا ہے پہلے اس کو جہاد میں روایت کیا

کو عروہ اور سعید اور علقمہ اور عبداللہ ڈی کھیے ہے عاکشہ والنجع حصرت مُلَاثِيْكُم كي بيوى كي حديث سے جب كه كها طوفان باندھنے والوں نے ان کے حق میں جو کہا سواللہ نے ان کوان کے بہتان سے پاک کیا اور ان کی پاک بیان کی، زہری کہتا ہے اور ہرایک نے حدیث کا ایک ٹکڑا مجھ سے بیان کیا اور ان کی بعض حدیث بعض کوسیا کرتی ہے اگر چہ بعض ان میں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں اس کوبعض سے جوحدیث کہ بیان کی مجھ سے عروہ نے عائشہ وٹاٹھیا ہے یہ ہے کہ عائشہ وٹاٹھیا حفرت مُلَيْنَا کی بیوی نے کہا کہ حضرت مُلَیْنا کا دستور تھا کہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تعصوجس كانام قرعه مين نكلاً اس كوساته لے جاتے ، كها عائشہ فالنعیانے سوحضرت مَالَّتُكُمُ نے جارے درمیان قرعہ ڈالا ایک جنگ (لینی بنی مصطلق میں جس کا ارادہ کیا) سومیرا نام نکلا تو میں حضرت مُلَاثِمُ کے ساتھ نکلی بعد اترنے تھم پردے کے سو جھے کو کجاوے میں اٹھاتے تھے اور اسی میں اتارتے تھے سوہم چلے یہاں تک کہ جب حضرت مالیکا اس جنگ سے فارغ ہوئے اور ہم پلٹ کر مدینے کے قریب بہنچ تو ایک رات کوچ کی خبر دی سویس اس وقت اٹھ کر جائے ضرورت کو چلی یہاں تک کہ کشکر ہے با ہرگئی لینی تا کہ تنہا حاجت روا کروں سو جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوئی تو میں اسنے کاوے ک طرف متوجه ہوئی لیعن جس جگه میں اتری تھی سواجا تک میں نے دیکھا کہ میرا ہاریمنی کینوں کا ٹوٹ کرگر بڑا سومیں ای جگہ میں اس کی تلاش کو پھر گئی اور اس کی تلاش میں جھے کو دیر ہو گئی اور جولوگ میرے کجادے کنے برمقرر تھے وہ آئے اور میرے کواوے کوا تھا کرمیزے اونٹ پر کسا جس پر میں سوار

اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيُرِ وَسَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبُ وَعَلْقَمَ**اً** بْنُ وَقَاصِ وَّعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُوْدٍ عَنُ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنِيُ طَآئِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ وَبَعْضُ حَدِيْتِهِمْ يُصَدِّقُ بَعُضًا وَّانُ كَانَ بَعُضُهُمُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعُضِنِ الَّذِي حَدَّثَنِيُ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ بَّخُرُجَ أَقُرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقُرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا فَخَوَجَ سَهْمِى فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَمَا نَزَلَ الُحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجَى وَأُنْزَلُ فِيُهِ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوتِهِ تِلُكَ وَقَفَلَ **وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيُنَ اذَنَ لَيْلَةً** بالرَّحِيْل فَقُمْتُ حِيْنَ اذَنُوُا بالرَّحِيْل فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزُتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا

الله البارى ياره ١٩ ﴿ يَكُونُ الْبَارِي يَارِهِ ١٩ ﴾ التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

قَصَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلُتُ إِلَى رَحُلِي فَإِذَا عِقْدٌ

مواکر تی تقی اور وہ گمان کرتے تھے کہ میں اس میں ہوں اور اینسٹ ڈیٹر سے کے آ

ہوا کری کی اور وہ مان کرنے سے کہ بین ہی بیل اور اور عور تیں اس وقت نہایت دہلی تھیں موٹی نہ تھیں جو کم کھاتی تھے۔ یہ ریسا ک سے ال کے کرنس کا اکا مدنا معلوم نہ

تخییں اس واسطے کیاوے والوں کو کیاوے کا بلکا ہونا معلوم نہ ہوا جب کہ انہوں نے اس کو اٹھایا اور میں لڑکی کم عرتقی سووہ

اونٹ کواٹھا کرروانہ ہوئے سو مجھ کولشکر چلے جانے کے بعد ہار ملا ان کی جگہ میں آئی اور حالانکہ وہاں نہ کوئی بلانے والا تھا

ملا ان کی جلہ میں آئی اور حالاتلہ وہاں نہ نوی بلانے والا تھا۔ اور نہ جواب دینے والا سومیں نے قصد کیا اپنی جگہ کا جس میں منتہ

میں تھی اور میں نے گمان کیا کہ وہ عنقریب مجھ کونہ پائیں گے تو پلٹ کرمیرے لینے کوآئیں گے سوجس جالت میں کہ میں

ا پی جگہ میں بیٹی تھی کہ مجھ کو نیند آئی تو میں سوگی اور صفوان بن معطل والنی لشکر سے پیچھے تھا وہ پچھلی رات کوروانہ ہوا سواس نے میری جگہ میں صبح کی سواس نے ایک سوتے آ دمی کا وجود

میں سووہ میرے پاس آیا اور مجھ کو پہچانا جب کہ مجھ کو دیکھا اوراس نے مجھ کو پردے کے اتر نے سے پہلے دیکھا تھا سواس

اوراس نے مجھ کو پردے کے اتر نے سے پہلے دیکھاتھا سواس نے افسوس سے انا لله وانا الیه راجعون پڑھا میں اس کی آواز سے جاگ پڑی سومیں نے اپنی عادر سے اپنا منہ ڈھا تکا

فتم ہے اللہ کی نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے اس کی کوئی بات سی سوائے اناللہ الخ کہنے اس کے کی یہال

کک کہ اس نے اپنا اونٹ بھلایا اور اس کے پاؤل پر اپنا پاؤل رکھا یعنی تا کہ حضرت عائشہ والتھا آسانی سے سوار ہوں

اور سوار ہونے کے وقت ان کے چھونے کی عاجت نہ پڑے سومیں اس پر سوار ہوئی سووہ میری سواری کو لے کر چلا یہاں کے بعد کہ اترے سخت گرمی میں کے کہ ہم لشکر میں پنچے اس کے بعد کہ اترے سخت گرمی میں

بعنی روپہر کے وقت سو ہلاک ہوا جو ہلاک ہوا بعن تہت کرنے والوں نے مجھ برتہت باندھی اور بانی مبانی اس نِي مِنُ جَزُع طَّفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَالْتَهَسْتُ عَفْدِی وَجَبَّسَنِی الْبَغَآوُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهُطُ الْذِیْنَ کَانُوا یَرْحَلُونَ لِی فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِی فَرَحَلُوهُ عَلَی بَعِیْرِی الَّذِی کُنْتُ هَوْدَجِی فَرَحَلُوهُ عَلَی بَعِیْرِی الَّذِی کُنْتُ الْسِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَاقًا لَمْ یُشْقِلُهُنَّ اللَّحُمُ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَاقًا لَمْ یُشْقِلُهُنَّ اللَّحُمُ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَاقًا لَمْ یُشْقِلُهُنَّ اللَّحْمُ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَاقًا لَمْ یُشْقِلُهُنَّ اللَّحْمُ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَاقًا لَمْ یُشْقِلُهُنَّ اللَّحْمُ النَّعَامِ فَلَمْ یَسْتَنْکِرِ الْقَوْمُ جِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِیْنَ رَفَعُوهُ وَکُنْتُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَلُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ ا

فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِى مَنْزِلِي خَلَبَتْنِى عَيْنِى فَنِيْلَ فَيْنَى عَيْنِى فَيْنِى فَيْنِى فَيْنِى فَيْمَتُ وَكَانَ صَفُوانُ بُنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَآءِ الْجَيْشِ فَأَدُلَجَ فَمَ الْخَيْشِ فَأَدُلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَوَانِي سَوَادَ إِنْسَانِ

وَّلَا مُجِيْبٌ فَأَمَمُتُ مَنْزِلِيَ الَّذِي كَنْتُ بِهِ

وَظَنَنْتُ أَنَّهُمُ سَيَفُقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَىَّ

نَّآنِدٍ فَأَتَّانِيُ فَعَرَفَنِيُ حِيْنَ رَانِيُ وَكَانَ يَرَانِيُ قَبُلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيَقَظْتُ بِاسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيُ فَخَمَّرُتُ وَجُهِيُ

بِجِلْبَابِيُ وَاللَّهِ مَا كُلْمَنِيُ كُلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى

أَنَّاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبُتُهَا فَالْكِبُتُهَا فَالْكِبُتُهَا فَالْكِبُتُهَا فَالْطَلَقَ يَقُونُهُ بِيَ الرَّاحِلَةَ خَتْى أَتُنْهَا

تہت کا عبداللہ بن ابی ابن سلول ہوا چرہم مدینے میں آئے اور میں مدینے میں آ کر بہار ہوگئ اور ایک مہینہ بہار رہی اور لوگ بہتان باندھنے والوں کی بات کا چرچا کرتے تھے اور جھ کواس تهت کی کچه خبر ندهمی اور مجه کواپنی بیاری میں بیشک برتا تھا کہ جومہر بانی حضرت مُلافِئ مجھ پر بیاری میں کیا کرتے تے وہ اب میں آپ سے نہیں پہچانتی لینی ولیل مہر بانی اس باری میں نہ تھی صرف اتنا تھا کہ حضرت مُلَاثِمُ میرے یاس اندرآتے اورسلام کرتے پھر فراتے کہ اس عورت کا کیا حال ہے پھر پلٹ جاتے سویہ نہ ہونا مہر بانی کا مجھ کوشک میں ڈالٹا تھا اور مجھ کو بدی کی کچھ خبر نہ تھی یہاں تک کہ مجھ کو افاقہ ہوا سو میں منطح کی مال کے ساتھ جائے ضرور کے واسطے میدان کی طرف نکلی اور وہ ہمارے یا خانے کی جگہ تھی اور نہ نکلی تھیں ہم مگر را توں رات اور بیرحال ہمارے گھروں کے پاس جائے یا خانے بننے سے پہلے تھا اور ہمارا دستور پہلے عروبوں کا دستور تھا کہ پاخانے کے واسطے میدان کی طرف جاتے تھے ہم گروں کے پاس جائے پافانہ بننے سے ایذا پاتے تھے سو میں مسطح کی ماں کے ساتھ چلی اور وہ بیٹی ابورہم کی ہے اور اس ک مال صحر کی بیٹی ہے جو ابو بمرصدیق بٹائٹن کی خالہ ہے اور اس کا بیٹامسطے زائشہ ہے پھر میں فراغت کر کے مسطح زائشہ کی ماں کے ساتھ اپنے گھر کو آئی سومسطح فریانٹیز کی مال کا پاؤل اپنی عادر میں الجھا (ایک روایت میں ہے کہ اس کا پاؤں کا نٹے یا ہڈی پر بڑا) تو اس نے کہا کہ ہلاک ہوسطے لینی اس نے اینے بيے كو بد دعا دى ميں نے كہا تو نے برا كہا كيا تو برا كہتى ہے ایسے مخص کو جو جنگ بدر میں موجود تھا؟ اس نے کہا اے نا دان عورت! کیا تو نے نہیں سنا جو اس نے کہا؟ میں نے کہا

الْجَيْشَ بَعْدَمَا نُزَلُوا مُوْغِرِيْنَ فِي نَحْرِ الظُّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفُكَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبَى ابْنَ سَلُوْلَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَّالنَّاسُ يُفِيۡضُونَ فِي قَوۡلِ أَصۡحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بَشَىٰءٍ مِّنَ ذَٰلِكَ وَهُوَ يَرِيْبَنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعُرِفُ مِنْ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَكَ الَّذِي كُنْتُ أَرَاى مِنْهُ حِيْنَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدُخُلُ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيْكُمُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَاكَ الَّذِى يَرِيُبُنِي وَلَا أَشُعُرُ بِالشُّر حَتَّى خَرَجْتُ بَعُدَمَا نَقَهْتُ فَخَرَجَتُ مَعِيُ أَمَّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لَا نَخُرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَّذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَّتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِّنْ بُيُوْتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَلِ فِي النَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَآئِطِ فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنُ نْتَخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح وَّهِيَ ابْنَةُ أَبِيُ رُهُمِ بُنِ عَبُدِ مَنَافٍ وَّأَمُّهَا بِنْتُ صَخُرِ بَنِ عَامِرٍ خَالَةً إَبِى بَكُرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بُنُ أَثَاثَةَ فَأَثَّبَلْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتُ أَمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِنُسَ مَا قُلْتِ

الله البارى باره ١٩ كالمنافي البارى باره ١٩ كالمنافي البارى المنافي البارى المنافي الم

أَتُسُبِيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا قَالَتُ أَى هَنْتَاهُ

أَوَلَمُ تُسْمَعِي مَا قَالَ قَالَتُ قُلْتُ وَمَا قَالَ

قَلَتُ كَذَا وَكَذَا فَأَخْبَرَتُنِي بِقُولِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِى فَلَمَّا

رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ

كَيْفَ بِيْكُمُ فَقُلْتُ أَتَأْذَنُ لِي أَنُ اتِيَ أَبُوَىَّ قَالَتُ وَأَنَا حِيْنَفِدٍ أُرِيْدُ أَنُ أَسْتَيْقِنَ

الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتُ فَأَذِنَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَنْتُ أَبَوَىَّ فَقُلْتُ لِأُمِي يَا أُمَّنَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ

قَالَتُ يَا اُنَيَّةُ هَوْنِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةً قَطُّ وَضِيْنَةً عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا

وَلَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا كَثَّرُنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ

سُبْحَانَ اللَّهِ أُوَلَقَدُ تَحَدَّثُ النَّاسُ بهٰذَا قَالَتُ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصُبَّحْتُ

لَا يَرْقَأُ لِيُ دَمُعٌ وَّلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى

أَصْبَحْتُ أَبْكِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ

وَّأَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِيْنَ

اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ

أُهُلِهِ قَالَتُ فَأَمَّا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي

يَعْلَمُ مِنُ بَرَآءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمُ فِيْ نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ

كتاب التفسير 🎇

اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایسا آبیا کہا، سواس نے مجھ کو بہتان باندھنے کی خبر دی سو جھے کو بیاری پر بیاری زیادہ ہو کی سو جب میں اپنے گھر کی طرف پھری اور حضرت مُلَاثِيمٌ ميرے یاس اندر آئے پھر فر مایا کہ اس عورت کا کیا حال ہے؟ تومیں

نے کہا کہ مجھ کو اجازت ہوتو میں اپنے مال باپ کے گھر جاؤں، کہا عا ئشہ رخانتھانے اور میرااس وقت ارادہ بیتھا کہ میں

اس خبر کوان کی طرف ہے تحقیق کروں ،حضرت مَالِّیْمُ نے مجھ

کو اجازت دی میں اپنے مال باپ کے پاس آئی سومیں نے انی ماں سے کہا اے ماں! کیا بات ہے جس کا لوگ جرحا

کرتے ہیں؟ اس نے کہا ، اے بیٹی! تو مت گھبرا سوتم ہے الله كى كم مجى كوكى عورت خوبصورت نبيس موكى جواييخ خاوندكى پیاری ہو اور اس کے واسطے سوئنیں ہوں مگر کہ وہ اس کو اکثر

تہت لگاتی ہیں، عائشہ وظافھا کہتی ہیں میں نے کہا اللہ پاک ہے کیا لوگ اس بات کی گفتگو کرتے ہیں وسو میں اس رات تمام رات روتی رہی صبح تک ندمیرے آنسو بند ہوئے اور نہ

مجھ کو نیند آئی یہاں تک کہ میں نے صبح کی جب وتی کے ارّے میں بہت در ہوئی تو حضرت مُالْقُیّا نے علی مُناتَّعُهُ اور

اسامہ ذاللہ سے میرے حصور وینے میں مشورہ تو چھا، سو اسامہ فاللہ نے تو حضرت مَلَّالِيْمُ پر اشارہ کیا جو اس کومعلوم تھا آپ کے گھر والوں کی پاک دامنی سے اور جواس کومعلوم تھا

ا بی جی میں الل بیت کی دوئتی ہے لینی اس نے حضرت مُلاہماً کے پاس عائشہ زالھی کی پاک دامنی بیان کی سو کہا کہ یا

حضرت! آپ کی ہوی ہیں نہیں جانیا میں مگر نیک اور کیکن علی دہائی سو انہوں نے کہا یا حضرت! اللہ نے آپ پر پچھنتگی نہیں کی ان کے سوا اور بہت عورتیں ہیں اور اگر حضرت مُلَّقَیْمُ لونڈی سے پوچیس تو وہ آپ کو سج پچ بتلا دے گی سو حضرت مُلَاثِينًا ن بريره وَلَيْ عِن الوندي كو بلايا سوفر مايا كه اك بریرہ المبھی تونے عائشہ وظائمیا سے ایس بات ویکھی ہے جس سے تھ کو اس کی یاک وامنی میں شک بڑے؟ کہا برمرہ والتا ا نے قتم ہے اس کی جس نے آپ کوسیا پیفیر بنا کر بھیجا میں نے اس میں الی کوئی بات نہیں دیکھی جس سے میں اس پرعیب میری کروں زیادہ اس سے کہ وہ کم عمرلڑ کی ہے اپنے گھر والوں کے آئے سے سو جاتی ہے اور بکری آ کراس کو کھا جاتی ہے سوحفرت مَالِيْم كورے ہوئے اور عبداللہ بن الى سے اس دن انصاف جاہا سوحفرت مَالَيْكُمْ نے منبر پر فرمايا اے گروہمسلمانوں کے کون ایبا ہے جومیرا بدلہ لے اس مرد سے جس کی ایذ امیرے اہل بیت کو پہنچی ؟ لعنی میری بیوی کوسوشم ہے اللہ کی نہیں جانا میں نے اپنی بیوی کو مگر نیک اور البتہ لوگوں نے ذکر کیا ہے اس مرد کو جس کونہیں جانا میں نے مگر نیک وہ تو میری بیوی کے پاس مجھی نہیں جاتا تھا میرے ساتھ كے بغير تو سعد بن معا ذري الله كمرے ہوئے سوكها يا حضرت! میں آپ کا بدلہ لیتا ہوں اگرتہمت کرنے والا اوس لیعن ماری قوم سے ہو تو میں اس کی گردن ماروں اور اگر ہارے بھائیوں خزرج سے ہوتو جیسا تھم ہو ویسا کریں، عاکشہ وہا تھا نے کہا سوسعد بن عبادہ واللہ کا کھڑا ہو اور وہ قوم خزرج کا سردار تھا اور وہ اس سے پہلے نیک مرد تھالیکن اس کوقوم کی حمیت اور عار نے غصہ دلایا سواس نے سعد بن معاذ ڈکاٹنئہ سے کہا تو جھوٹا ہے تتم ہے اللہ کی تو اس کو نہ مارے گا اور تجھ کواس کے مارنے کا کچھ مقدور نہیں پھر اسید بن حفیر ڈائنڈ کھڑا ہو اور وہ سعد بن معا ذرہائنہ کا چھیرا بھائی ہے سواس نے سعد بن

أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَّأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبَىٰ طَالِب فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لَمُ يُضَيِّق اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَآءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَّإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصُدُقُكَ قَالَتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيْرَةَ فَقَالَ أَىٰ بَرِيْرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكِ قَالَتُ بَرِيْرَةُ لَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَّأَيْتُ عَلَيْهَا أُمْرًا أُغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنُ عَجِيْنِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعُذَرَ يَوْمَئِذٍ مِّنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبَيَّ ابُنِ سَلُوْلَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنُ يَّعَذِرُنِيُ مِنُ رَّجُلٍ قَدُ بَلَغَنِيُ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا وَّلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا كَانَ يَدُخُلُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا مَعِي ﴿ فَقَهَامَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ الْأُنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعَذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأُوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهْ وَإِنَّ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا أَمُرَكَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَّلِكِنِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ

الله البارى باره ١٩ الله التفسير الله ١٩ الله التفسير الله التفسير الله ١٩ الله التفسير الله التفسير

عبادہ بڑائٹیز سے کہا تو جھوٹا ہے تم ہے اللہ کی بقا کی البتہ ہم اس کو مار ڈالیں کے لیتن اگر چہ خزرج سے ہو جب کہ حضرت مُلالیڈ ہم کواس کا تھم کریں اور تم ہم کواس سے منع نہیں

سرے کا بیانہ وال ہے کریں اور ہے کہ ان کا سے کا سال کا کرنے کے سال کا کرنے کے سال کا کرنے کے سال کا کہ کا کہ

طرف اٹھے یہاں تک کہ قصد کیا کہ آپس میں لایں اور حضرت مُالْفِیْم منبر پر کھڑے تھے سو ہمیشہ رہے حضرت مُالْفِیْم

ان کو چپ کراتے یہاں تک کہ چپ ہوئے اور حضرت مُلَّاقِیْمُا بھی چپ ہوئے ، عائشہ وَفَاطِعَها نے کہا سومیں اس دن ای حال میں رہی نہ میرے آنسو بند ہوتے تھے اور نہ مجھ کو نیند آتی تھی

کہا عائشہ والھی نے سومیرے ماں باپ نے میرے پاس مسح کی اور میں دو رات اور ایک دن روتی رہی نہ مجھ کو نیند آتی تھی اور نہ میرے آنسو بند ہوتے تھے اور میرے ماں باپ

گمان کرتے تھے کہ رونا میرے جگر کو پھاڑ دالنے والا ہے، کہا عاکثہ والطحانے کہ جس حالت میں کہ وہ دونوں میرے پاس بیٹھے تھے اور میں روتی تھی تو ایک انصاری عورت نے میرے

یاس آنے کی اجازت ما گئی میں نے اس کواجازت دی سووہ بھی بیٹے کرمیرے ساتھ رونے گئی، کہا عائشہ وُٹاٹھانے سوجس

مالت میں کہ ہم تھے حضرت منافظ ہمارے پاس اندرآئے اور اسلام کر کے بیٹھے عائشہ ونافھانے کہا اور اس سے پہلے

حضرت الله مارے پاس نہ بیٹے سے جب سے میرے فق میں کہا گیا جو کہا گیا اور حضرت الله فی ایک مہینہ اس حال میں

رہے آپ کومیرے حق میں کچھ وحی نہ ہوئی ، عائشہ والتھانے کہا سوحضرت مالی خ نظیم نے خطبہ پڑھا اور اللہ کی حمد اور تعریف کی

جب بیٹھے بھر فر مایا کہ حمد اور صلوۃ کے بعد بات تو یہ ہے کہ

كَذَبُتَ لَعَمُرُ اللَّهِ لَا تَقُتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ أَسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَّهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بُنِ مُعَادٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ كَذَبُتَ لَعَمُرُ اللَّهِ لَنَقُتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الْأُوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُوْا أَنُ يَّقُتَتِلُوْا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتُ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَٰلِكَ لَا يَرْقَأَ لِيُ دَمْعٌ وَّلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتُ فَأَصْبَحَ أَبُوَاىَ عِنْدِى وَقَدُ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْن وَيَوُمَّا لَا أُكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَّلَا يَرْقَأُ لِيُ دَمُعٌ يَّظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَآءَ فَالِقُ كَبدِى قَالَتُ فَيُنَمَا هُمَا جَالِسَان عِنْدِى وَأَنَا أَبْكِىٰ فَاسُتَأْذَنَتُ عَلَىَّ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتُ تَبْكِي مَعِيَ قَالَتُ فَبَيْنَا نَحُنُ عَلَى ذٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ لُمَّ جَلَسَ قَالَتُ وَلَمُ يَجُلِسُ عِنْدِي مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِنَ شَهْرًا لَا يُوْلِى إِلَيْهِ فِى شَأْنِى قَالَتُ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشُهُ فَإِنَّهُ فَدُ بَلَغَنِيُ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْنَةً فَسَيْرَتُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنِّتِ أَلْمَمْتِ

بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوْبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ

اے عائشہ! مجھ کو تیری الی الی بات پیچی سواگر تو گناہ سے پاک ہوگی تو اللہ تیری پاکی بیان کرے گا تعنی اس کے ساتھ وحی ا تارے گا قرآن ہویا غیراس کا اوراگر تو گناہ ہے آلودہ ہوئی ہے تو مغفرت ما تگ اللہ سے اور اس کی طرف تو بہ کر اس واسطے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کی توبقبول كرتا ہے اس پر رحمت سے متوجہ ہوتا ہے كہا عاكشہ وفاعلى نے جب حضرت مُالیّن نے اپنی بات تمام کی تو میرے آنسو بند ہوئے یہاں تک کہ میں نے اس سے ایک قطرہ نہ مایا تو میں نے اپنے باپ سے کہا حضرت مَالْیُزُم کو جواب دواس کا جوآب نے فرمایا اس نے کہافتم ہے اللہ کی میں نہیں جاتا کہ حضرت مُلَاثِيم سے كيا كبول؟ پيريس في اپني مال سے كها كه حضرت مَالِينًا كوجواب دواس كاجوآب نے فرمايا اس نے كہا میں نہیں جانتی کہ حضرت مُناشِیم سے کیا کہوں؟ عائشہ وظافجا کہتی ہیں سومیں نے کہا اور میں لڑک کم عمر تھی بہت قرآن نہ پڑھتی تھی قتم ہے اللہ کی البتہ مجھ کومعلوم ہے کہ آپ نے بیہ بات سی یہاں تک کہ آپ کے جی میں جم گئ اور آپ نے اس کو بچ جانا سواگر میں آ پ سے کہوں کہ میں اس عیب سے یاک ہوں اور اللہ جانبا ہے کہ میں اس گناہ سے بری مول تو آپ مجھ کواس میں سچانہیں جانیں گے اور اگر میں ناکردہ گناہ کا اقرار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے باک ہول تو آپ مجھ کوسیا جانیں گے تتم ہے اللہ کی میں اپنے اور آپ کے درمیان سوائے حضرت معقوب مَالِنا کے اور کوئی مثل نہیں ماتی کہ اس نے کہا فصبو جمیل لینی اب صبر بہتر ہے اور تمہاری اس گفتگو پراللہ ہی مدد گار ہے پھر میں منہ پھیر کراپنے بچھونے پر لیٹی اور مجھ کو اس وقت معلوم تھا کہ میں عیب سے

الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيُ حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِيُّ أَجِبُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِىٰ مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأَمِّي أَجِيْبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا أَدُرِىٰ مَا أَقُولُ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَقُلُتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْفَةُ السِّنَّ لَا أُقْرَأُ كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرُان إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُ لَقَدُ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقُتُمُ بِهِ فَلَثِنُ قُلْتُ لَكُمُ إِنِّى بَرِيْثَةٌ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّى بَرِيْئَةٌ لَّا تُصَدِّقُونِيُ بِذَٰلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيْنَةٌ لَّتَصَدِّقُنِّى وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لَكُمُ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ ﴿فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَّاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ قَالَتُ ثُمَّ تَحَوَّلُتُ فَاضُطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِيُ قَالَتُ وَأَنَا حِيْنَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرَيْنَةٌ وَّأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِنِي بِبَوَآئَتِي وَلَكِنُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَىٰ وَلَشَاٰنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ

كتاب التفسير

ي فيض البارى باره ۱۹ 💥 ١٩٥٠ 🕉 200 كالمنافقة المناوي المناوي المناوية المن

يَّتَكَلَّمَ اللَّهُ فِئَ بِأَمْرٍ يُتَّلَى وَلَكِنُ كُنْتُ

أَرْجُوْ أَنْ يَّرِٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

پاک ہوں اور یہ کہ بیٹک اللہ میری پاکی بیان کرنے والا ہے میرے پاک ہونے کے سبب سے لیکن فتم ہے اللہ کی مجھ کو یہ

گمان نەتھا كەللەمىر يەحق مىں قرآن اتارے گا جوقيامت

تك يرها جائ كا اوريس اين جي مين اي آپ كوحقرر

جانتی تھی اس سے کہ میرے حق میں الله قرآن اتارے اور قرآن میں کلام کرے کیکن مجھ کو امید تھی کہ حضرت مُثَاثِیم کو

سوتے خواب آئے گا جس کے ساتھ اللہ مجھ کو اس تہمت سے

یاک کرے گا کہا عائشہ والنوانے نے سوتم ہے اللہ کی نہ حضرت مَثَاثِينًا وہاں سے اٹھے اور نہ کوئی گھر والوں سے باہر لکلا

لینی جو اس وقت حاضر تھے یہاں تک کہ آپ سُکالُیُامُ پر وحی

اتری سو عادت کے موافق آپ کو بخار کی شدت ہوئی یہاں تك كرآپ كى بيثانى سے موتيوں كى طرح بسينہ نيكنے لگاسخت

سردی کے دن میں بہ سبب بوجھ اس چیز کے کہ آپ پر اتاری جاتی سو جب وہ شدت حضرت مَثَاثِیُمُ سے دور ہوئی اس حال

میں کہ آپ ہنتے تھے سو پہلے پہل آپ نے بیات کی کہاہے عائشہ! اللہ نے تو تیری پاکی بیان کی سومیری ماں نے مجھ سے

كها كدائه كر حفرت مُلَاثِينَم كاشكريداداكر، ميس في كهافتم ب الله کی میں آپ کا شکر نہیں کرتی اور آپ کا احسان نہیں مانتی

اور میں اللہ کے سواکس کا شکر نہیں کر تی بجس نے میری پاک بیان کی اور اللہ نے بیدس آیتیں اتاریں جولوگ لائے ہیں

یے طوفان ایک جماعت ہے تم میں سے سو جب اللہ نے میری پاکی میں یہ قرآن اتارا تو کہا صدیق اکبر ڈالٹھۂ نے (اور

حالانکہ وہ منطح پر اپنی قرابت اور اس کی متاجی کے سبب سے خرچ کیا کرتے تھے لین کھ اللہ کے لیے اس کو دیا کرتے

تھے) فتم ہے اللہ کی کہ میں مطح بناتین کو بھی کچھے نہ دوں گا اس

وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِيَ اللَّهُ بِهَا قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِّنُ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَآءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَان مِنَ الْعَرَقِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِّنُ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا سُرَّى

عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّىَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتُ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ فَقَدُ بَرَّأَكِ فَقَالَتْ أَمِّى قُوْمِى إلَيْهِ قَالَتُ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ

مِّنُكُمْ لَا تَبِحْسَبُوْهُ﴾ الْعَشْرَ الْأَيَاتِ كُلُّهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَلَـا فِي بَرَآءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ

عَلَى مِسْطَح بُنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقُرِهِ

وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعُدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضُلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا

أوليى الْقُرْبَلَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَّا

تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

زَّحِيْدٌ ﴾ قَالَ أَبُو بَكُرِ بَلَى وَاللَّهِ إِنِى أُحِبُّ أَنُ يَّغْفِرَ اللَّهُ لِيُ فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ

الَّتِيمُ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحُشٍ عَنُ أُمْرِى فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمُتِ أَوُ رَأَيْتِ فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ

أُحْمِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِىٰ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتُ وَهِيَ الَّتِيُ كَانَتُ تُسَامِيْنِيُ مِنُ أَذُوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتُ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتُ فِيْمَنُ هَلَكَ مِنُ أَصْحَابِ الْإِفْكِ.

کے بعد کہ اس نے عائشہ ڈائٹھا کے حق میں کہا جو کہا سواللہ نے بيآيت اتاري كهتم نه كهائين فضيلت واليتم مين اور كشائش والے اس پر کہ دیں قرابت والوں کواورمختاجوں کواورمہاجرین کو اللہ کے راہ میں اور جا ہے کہ معاف کریں اور در گزر کریں کیا تم نہیں جاہتے کہ اللہ تم کو بخشے اوراللہ بخشے والامہربان ہے، ابو برصد بق بناته نے کہا کیوں نہیں؟ میں جابتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخشے سوجو چیز کہ مطح کواللہ کے لیے دیا کرتے تھے وہ پھراس کی

كتاب التفسير 🎇

طرف جاری کی اور کیافتم ہے اللہ کی میں اس کواس سے بھی بند

نہیں کروں گا، کہا عائشہ وہالتھا نے اور حضرت مَالَّ الْمِیْ زینب وہالتھا ے میرا حال پوچھتے تھے سوفر مایا اے زینب! تجھ کو کیا معلوم ہے؟ اس نے کہایا حضرت! میں اپنے کان اور آ کھ پرنگاہ رکھتی

ہوں بعنی سنہیں منسوب کرتی میں اس کی طرف جونہ میں نے سنا نہ دیکھا مجھ کو نیکی کے سواسیجھ معلوم نہیں، عاکشہ والعجانے کہا اور وہی تھی جو مجھ سے برابری جا ہتی تھی حضرت منافیظ کی بیو یوں

میں سے سو بچایا اس کواللہ نے ساتھ پر ہیز گاری کے بعنی ساتھ بھہانی کرنے کے اینے دین پر اور اس کی بہن حمنہ والنجا اس کے واسطے جھکڑنے لگی اور چرچا کرنے لگی ساتھ قول طوفان

کا مرتبہ بردھے سو ہلاک ہوئی ان لوگوں میں جو ہلاک ہوئے تہت یا ندھنے والول ہے۔

فائك: يه جوكها كه برايك نے مجھ سے مديث كا ايك كلزابيان كيا توبيةول زمرى كا بے يعنى بعض مديث كا اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ کہا زہری نے ہرایک نے بیان کیا مجھ سے گلزا اس حدیث کا ادر میں نے جمع کی ہے واسطے تیرے سب وہ چیز جو انہوں نے مجھ سے بیان کی اور بیہ جو کہا کہ بعض حدیث ان کی سچا کرتی ہے بعض کو تو بیہ

باندھنے والوں کے تا کہ عائشہ زائشہا کا مرتبہ کم ہواوراس کی بہن

مقلوب ہے اور مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے اور بعض کی حدیث بعض کی حدیث کوسچا کرتی ہے اور اختمال ہے کہ ا پنے ظاہر پر ہواور مرا دیہ ہو کہ بعض حدیث ہر ایک کی ان میں سے دلالت کرتی ہے اوپر صدق راوی کے جے باتی

المناس باره ۱۹ المناسير البارى باره ۱۹ المناسير المناسير

حدیث اپنی کے واسطے حسن سیاق اس کے کی اور عمر گی حفظ اس کے کی اور یہ جو کہا اگر چہ بعض راوی زیادہ تریادر کھنے والے ہیں بعض سے تو بیا شارہ ہے اس کی طرف کہ بعض رادی ان چاروں میں سے زیادہ تر تمیز کرنے والے ہیں چ سیاق حدیث کے بعض سے اس کے اکثر یا در کھنے کی جہت سے نہ ریے کہ بعض بعض سے مطلق اضبط ہیں اس واسطے کہا زیادہ تر یاد رکھنے والے اس کو لینی حدیث مذکور کو خاص اور حاصل اس کا بیہ ہے کہ ساری حدیث ان سب سے مروی ہے نہ بیر کہ وہ ساری حدیث ہرا یک سے مروی ہے اور بیہ جو کہا عروہ عن عائشة زوج النبی صلی اللهٔ علیہ وسلم قالت تو نہیں ہے یہ مراد کہ عائشہ والنعوا روایت کرتی ہے اینے نفس سے بلکہ معنی اس کے قول کے عن عائشہ لیعنی حدیث عا نشہ بخالیجا کی ہے چ قصے افک کے پھر اس نے عائشہ بخالیجا ہے حدیث بیان کرنا شروع کی سوکہا کہ کہا عائشہ بخالیجا نے اور سے جو کہا کہ حضرت منافقہ اپنی ہویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے تو اس میں مشروع ہونا قرعہ کا ہے اور رد ہے اس مخص پر جواس کومنع کرتا ہے اور یہ جو کہا بعد اترنے پردے کے لینی بعد اترنے علم پردے کے اور مراد حجاب کرنا عورتوں کا ہے مردوں کے دیکھنے سے لیتی مرووں سے پردہ کریں تا کہ مردعورتوں کو نہ دیکھ عمیں اوراس سے پہلے ان کو اس بات سے روک نہ تھی اور بیر قول عائشہ وظامیا کا مانند تمہید کی ہے واسطے سبب کے چھ ہونے عائشہ وظامیا کے مستور کجادے میں یہاں تک کہ نوبت پہنچائی اس نے طرف اٹھانے ان کے کی اور حالا نکہ وہ اس میں نہ تھیں اور ان کو گمان تھا کہ وہ اس میں ہیں برخلاف اس کے کہ پہلے پردے سے تھیں سوشاید عورتیں اس وقت سواریوں کی پشت پر سوار ہوتی تھیں بغیر کجادے کے یا سوار ہوتی تھیں کجادے میں بغیر پردے کے سونہ واقع ہوتا تھا واسطے ان کے جو واقع ہوا بلکہ ان کا اونٹ کینے والا پہچا تنا تھا کہ سوار ہوئی ہیں پانہیں اور بیہ جو کہا کہ میں کجاوے میں اٹھائی جاتی تھی اور اس میں ا تاری جاتی تھی تو ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب میرے اونٹ کو کتے تھے تو میں کجاوے میں بیٹھ جاتی تھی پھر کبادے کو یتے سے پکڑ کر اونٹ کی پیٹے پر رکھ دیتے تھے اور کباوہ ایک محمل ہوتا ہے اس کے واسطے تبہ ہوتا ہے جو کپڑوں وغیرہ سے ڈھانکا جاتا ہے پھراونٹ کی پشت پر رکھا جاتا ہے اس میں عورتیں سوار ہوتی ہیں تا کہ ان کے واسطے پردہ ہواور بیہ جو کہا کہ کجاوے کے اٹھانے والوں کو کجاوے کا ہلکا ہونا معلوم نہ ہوا تو اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ جولوگ حضرت عائشہ نظافها کے کجاوے پرمقرر تھے وہ ان کا نہایت ادب کرتے بھے اور کجاوے کا پردہ بالکل نہیں کھولتے تھے اس لیے کہ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ اس میں ہیں اور حالانکہ وہ اس میں نہتھیں اور شاید انہوں نے سوچا کہ وہ سوتی ہیں اور یہ جو کہا کہ میں لڑکی کم عمرتھی تو یہ اس واسطے کہ وہ ہجرت کے بعد شوال میں حضرت مُلَاثِمُ کے پاس لا كُي تكيَّس اور وه اس وقت نو برس كي تقيس اور جنگ مريسيع حصلے سال ججري ميں تقى شعبان ميں تو گويا اس وقت يوري پندرہ برس کی نہ ہوئی تھیں اور نیز اس میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ وہ باوجود دیلی ہونے کے کم عمر تھیں پس بیالمنا ہے واسطے ملکا ہونے ان کے کی اور اس وجہ سے ان کو کجاوے کا ملکا ہونا معلوم نہ ہوا اور احتمال ہے کہ اشارہ کیا ہو

عائشہ وناٹھانے ساتھ اس لفظ کے بعنی میں کم عمرتقی طرف بیان عذرا پنے کے اس چیز میں کہ کی حرص سے ہار پر اور تنگی ہونے ان کے سے بار کے ڈھوندنے پر اس حال میں اور نہ خبر دینے ان کے سے اپنے گھر والوں کو ساتھ اس کے اور یہ بہسب کم عمر ہونے ان کے ہے اور نا تجربہ کاری ان کی کے برخلاف اس کے کہ اگر کم عمر نہ ہوتیں تو اس کے انجام کو سمجھ جاتیں اور نیزیدان کے واسطے ہار کے تم ہونے میں واقع ہوا کہانہوں نے حضرت مُلَّاثِیْم کواس کی خبر دی کہ میرا بارگر برا سوحضرت مُلَّقَيْم نے لوگوں کوروکا بغير يانى پر يہاں تك كه عائشہ والني كو بار ملا اوراس كےسبب سے تيم كى آیت انزی پس ظاہر موا تفاوت حال اس شخص کا جوتجر بہ کار مواور جوتجر بہ کار نہ مواور پیہ جو کہا کہ نہ کوئی وہاں بلانے والا اور نه جواب دینے والا سواگر کہا جائے کہ حضرت عائشہ وٹاٹھانے کسی اور کو اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تا کہ ان کو تنہا ہونے کی وحشت سے امن ہوتا اور جب ان کو ہار کے ڈھونڈنے میں دیر تھی تھی تو اپنی سہلی کو بھیج دیتیں تا کہ ان کا انظار کریں اگر کوچ کا ارادہ کریں اور جواب بیہ ہے کہ بیٹجملہ اس چیز سے ہے کہ ستفاد ہوتی ہے قول اس کے سے کہ میں کم عمرتھی اس واسطے کہ ان کوالیا تجربہ نہ تھا اور اس کے بعد ان کا بیرحال ہوا کہ جب با ہرتکلی تھیں تو کسی کواپنے ساتھ لے کرنگلی تھیں اور صفوان بڑائٹھ کشکر ہے ہیچھے رہا کرتا تھا تا کہ تیراور تھیلی وغیرہ گری پڑی چیز کو اٹھا لائے اور بیہ جو کہا کہ میں اس کے انا لله الخ پڑھنے سے جاگی تو تصریح کی ہے ساتھ اس کے ابن اسحاق نے کہ اس نے انا لله و انا الیہ راجعون پڑھا اور شاید بھاری پڑی اس پروہ چیز جو جاری ہوئی واسطے عائشہ وظافھا کے یا ڈرا بیر کہ واقع ہوجو واقع ہوا یا اکتفا کیا اس نے ساتھ لکا رکر کہنے انا لله الخ کے تا کہ ان کے ساتھ اور کلام کرنے کی حاجت نہ پڑے اور یہ جو کہا کہ مجھ سے کلام نہ کرتا تھا تو تعبیر کی ہے اس نے ساتھ لفظ مضارع کے واسطے اشارہ کرنے کے اس کی طرف کہ وہ بدستور چپ رہا اس واسطے کہ اگر ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتیں توسمجھا جاتا اس سے خاص ہونانفی کا ساتھ حالت جا گئے کے اور یہ جو کہا کہ میں نے اس سے اناللہ الخ کے سوا کوئی کلمہنمیں سنا تو بیمقید ہے ساتھ حالت بٹھانے اونٹ کے پس نہیں منع کرتا بیکلام کرنے کو اونٹ بٹھانے سے پہلے اور پیھیے اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اس نے عائشہ وٹاٹھیا سے کہا کہ تو بس سبب سے پیچیے رہی؟ اور کہا کہ سوار ہواوز میرا حال پوچھا اور بیہ جو کہا کہ ہلاک ہوا جو ہلاک ہوا تو اشارہ کیا ہے عائشہ مُظْ تُعْجانے ساتھ اس کے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بہتان میں کلام کیا اور کیکن نام ان کے پس سیح روایتوں میں عبداللہ بن ابی اور مسطح بن اٹا ثداور حسان بن ٹابت اور حمنہ بنت جحش میں امر زیادہ کیا ہے ان میں ابوالر بھے نے عبداللہ اور ابواحمہ کو جو دونوں جھش کے بیٹے ہیں اور ابن مردویہ کے نزد یک ابن سیرین ے طریق سے آیا ہے کہ ابو بکر رہائنہ نے قتم کھائی کہ نہ خرچ کروں گا ان دویتیموں پر جوان کے پاس تھے اور انہوں نے عائشہ و فاتھا کی نسبت کلام ناشائستہ کی تھی ایک ان میں سے مطلح ہے، امکی ، حافظ ابن حجر راثیب کہتے ہیں کہ مجھے مطلح کے رفیق کا نام معلوم نہیں ہوا اور پیر جو کہا کہ لوگ بہتان بائد صنے والوں کے قول میں چرچا کرتے تھے تو ابن اسحاق کی

المناس الباري باره ١٩ المناسير المناسير

روایت میں ہے کہ بیہ بات حضرت مُناتِیم کو اور میرے مال باپ کو پینجی اور وہ میرے واسطے کچھ ذکر نہیں کرتے تھے اور یہ جوسطح کی ماں نے کہا کہ ہلاک ہوامسطح تو احتمال ہے کہ سطح کی ماں نے بیکلمہ جان بوجھ کر کہا ہوتا کہ پہنچ طرف اخبار عائشہ رٹاٹھیا کے ساتھ اس <u>چیز</u> کے کہ کہا گیا ان کے حق میں اور وہ غافل ہے اور احتمال ہے کہ اللہ نے اتفا قا اس کی زبان پر پیکلمہ جاری کیا ہوتا کہ بیدار ہو عائشہ زلانتھا اپنی غفلت سے جواس کے حق میں کہا گیا اربیہ جو کہا کہ مجھ کو بیاری پر بیاری زیادہ ہوئی تو ایک روایت میں ہے کہ عائشہ وٹاٹٹھا کو بخار ہو گیا اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ وٹاٹٹھا نے کہا کہ جب جھے کو بہتان باندھنے والوں کی تہت کی خبر پنجی تو میں نے قصد کیا کہ اپنے آپ کو کنوئیں میں گراؤں اور سیہ جو عائشہ زنافیما کی ماں نے کہا کہ مجھی کوئی عورت خوبصورت نہیں ہوئی جس کے واسطے سوئنیں ہوں مگر کہ اس کو تہمت لگاتی ہیں تو اس کلام میں اس کی ماں کی سمجھ سے وہ چیز ہے جس پر زیادتی نہیں اس واسطے کہ اس نے معلوم کیا کہ بیر بات اس پر بھاری پڑے گی سوآ سان کیا اس پر اس بات کوساتھ اس طور کے کہ اس کومعلوم کروایا کہ وہ اس بات کے ساتھ منفر دنہیں اس واسطے کہ آ دمی پیروی کرتا ہے ساتھ غیراینے کے اس چیز میں کہ واقع ہوتی ہے اس کے واسطے اور داخل کی اس نے اس میں وہ چیز جس سے اس کا دل خوش ہو کہ وہ فائق ہے خوبصورتی میں اور بیاس قتم سے ہے کہ خوش لگتا ہے عورت کو کہ اس کے ساتھ صفیت کی جائے باوجود اس چیز کے کہ اس میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ واقع ہوئی حنہ وظافی سے اور یہ کہ باعث اس کو اس پریہ ہے کہ عائشہ وظافی اس کی بہن کی سوکن تھیں اور سوائے اس کے پچھ نہیں کہ خاص کی گئی زینب وٹاٹھا ساتھ ذکر کے اس واسطے کہ وہی تھی جو مرتبے میں عائشہ وٹاٹھا کی مشابہت عامتی تھی اور یہ جواسامہ زاللہ نے کہا کہ آپ کی بیوی ہے یعنی اس کو پاس رکھے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہے بعنی عفیفہ ہے جوآپ کے لائق ہے اور احمال ہے کہ کہا ہو واسطے پاک ہونے کے مشورے سے اور رائے کو حضرت مَا يَعْمَ كُم مِيروكيا كِيرنه كفايت كي ساتھ اس كے بلكہ خبر دى ساتھ اعتقاد اپنے كے سوكہا كه نہيں جانتے ہم مگر نیک اور بیوی کو اہل کہنا شائع ہے اور جمع کا لفظ بولنا واسطے تعظیم کے ہے اور یہ جوعلی مُؤاثِثَهُ نے کہا کہ عورتیں اس کے سوا بہت ہیں تو ایک روایت میں ہے کہ اس کو طلاق دیجیے اور دوسری سے نکاح سیجیے اور بید کلام جوعلی مناتشہ نے کیا تو باعث ہوئی اس کو اس پر ترجیح جانب حضرت مُالینی کی واسطے اس چیز کے کہ دیکھی بے قراری اورغم حضرت مَالینی کے سے بسبب اس بات کے کہ کہی گئ اور حضرت مَلَاقِيْمُ نهايت غيرت كرنے والے تصے سوعلى رَفِيْنِيْ كى رائے ميں يه آيا كه جب آپ اس کوچھوڑ دیں گے تو جو آپ کوغم اس کے سب سے حاصل ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا یہاں تک کہ ثابت ہو یا کی ان کی چرمکن ہوگا رجوع کرنا ان سے اور مستقاد ہوتا ہے اس سے اختیار کرنا اس ضرر کا جو دونوں میں ملکا ہو واسطے دور ہونے اشدان کے، کہانو وی رہیٹایہ نے کہ علی بڑائٹیز کی رائے میں بیآیا کہ یہی ہے مصلحت حضرت مُثَاثِیْز کے حق میں اس واسطے کہ دیکھا کہ حضرت مُلاہم کا بیا ہے قرار ہیں سوخرچ کی انہوں نے کوشش اپنی خیرخواہی میں واسطے

www KitaboSunnat com

الم البارى پاره ١٩ الم ١٩ الم و الم التفسير البارى پاره ١٩ الم و الم التفسير

ارادے خاطر حضرت مَنَاتِیْمُ کے اور کہا شیخ ابومحد بن ابی جمرہ نے کہ نہیں جزم کیا علی بڑھنے نے ساتھ اشارہ کرنے کے طرف چھوڑ دینے ان کے اس واسطے کہ انہوں نے اپنے قول کے پیچھے یہ بات کہی کہ آپ لونڈی سے پوچھیے وہ آپ سے سچ سچ کہد دے گی سوسپر دکیا انہوں نے امر کوطرف رائے حضرت مُلَّاثِیْن کے سوگویا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جلدي راحت جاہتے ہیں تو اس کوچھوڑ دیجیے اور اگر آپ اس کا ارادہ نہیں رکھتے تو اس بات کی تحقیق سیجیے یہاں تک کہ آپ کو عائشہ وٹاٹنوںا کی پاک دامنی معلوم ہواس واسطے کہ ان کو تحقیق معلوم تھا کہ نہ خبر دے گی آپ کو بریرہ وٹاٹنوا گر ساتھ اس چیز کے کہ جواس کومعلوم ہواور دہ نہیں جانتی ہے عائشہ بڑاٹھیا سے مگرمحض پاک دامنی اور علت ن کے خاص ہونے علی خالفیا اور اسامہ زمالفیا کے ساتھ مشورے کے ریہ ہے کہ علی زمالفیا حضرت مُثاثیناً کے نز دیک بجائے بیٹے کے تتھے کہ آپ نے ان کولڑ کین سے برورش کیا تھا چھر نہ جدا ہوئے ان سے بلکہ زیادہ ہوا جوڑ ان کا ساتھ نکاح کرنے فاطمہ ر اس اس واسطے تھے وہ خاص ساتھ مشورے کے واسطے زیادہ اطلاع ہونے کے حضرت مُکَالِّیْ کے احوال پر اکثر غیران کے سے اور عام کاموں میں ابو بکر والٹیز اور عمر والٹیز وغیرہ اکابراصحاب سے مشورہ لیتے تھے اور اس طرح اسامہ رفائش سو وہ بھی حضرت علی رفائش کی ما نند ہیں جے طول ہونے ملازمت کے اور زیادہ ہونے خصوصیت اور محبت ك اس واسط اصحاب كہتے تھے كه أسامه والله حضرت مَالله في عرب ميں اور خاص كيا اس كوسوائے مال باپ اس کے کی اس واسطے کہ وہ بھی علی بڑائند' کی طرح جوان تھے اگر چیعلی بڑائند' اس سے عمر میں بڑے تھے اور بیاس واسطے ہے کہ جو جوان کے ذہن کی صفائی ہوتی ہے وہ دوسرے کے نہیں ہوتی اور اس واسطے کہ وہ بوڑھے سے جلدی جواب دیتا ے کہ بوڑ ھاا کثر اوقات انجام کوسوچتا ہے اور بیہ جو کہا کہ حضرت مُلَاثِيْجًا نے بريرہ وَلَاثِیْکَا کو بلایا تو ایک روایت میں ہے کہ کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول موں؟ اس نے کہا ہاں! فر مایا میں تجھ سے ایک بات پوچھتا مول سواس کو نہ چھیا تو اس نے کہا بہت خوب! فرمایا کیا تو نے عائشہ والعماسے کوئی چیز دیکھی ہے جس سے یاک دامنی میں شک یڑے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مُنَاتِیْنَا نے علی زائشتا سے کہا کہ لونڈی سے بوچے،علی زائشتا نے اس سے بوچھا اور کہا کہ اگر تو بیج نہ کہے گی تو تجھ کو ماروں گا اس نے سوائے نیکی کے پچھ نہ کہا پھر علی ڈواٹٹنز نے اٹھ کر اس کو سخت مارا اور کہا کہ آپ سے بچ کہداس نے کہافتم ہے اللہ کی مجھ کو عائشہ زان کھا کی کوئی برائی معلوم نہیں اور بیہ جو کہا کہ وہ لڑی کم عمرہے اپنے گھر والوں کے آئے سے سو جاتی ہے تو ایک روایت میں ہے کہ نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز جب سے ا س کے پاس ہوں مگر بیر کہ میں آٹا گوندھتی ہوں اور اس کو کہتی ہوں کہ اس آٹے کو دیکھتی رہ یہاں تک کہ میں آگ جلاؤں سووہ غفلت کرتی ہے اور بکری آ کر کھا جاتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہاس نے کہا کہ عائشہ رہی تھا پاک تر ہے سونے سے بعنی سونے کی طرح عیب سے پاک ہے اور اگر اس نے کیا ہے جولوگ کہتے ہیں تو البتہ اللہ آپ کوخبر كروك كاسولوگوں نے اس كى فقامت سے تعجب كيا اوريہ جوكها كه حضرت مَكَاثِيْكُم نے اس دن عبدالله بن الى سے

كتاب التفسير 🎇 الله الباري پاره ١٩ كي الله ١٩ ي الله ١٩ كي الله الله ١٩ كي الله الله ١٩ كي ا انساف جاہا تو کہا خطابی نے کہ اس کے معنی ہیں کہ کون ایبا ہے جو قائم ہوساتھ عذر اس کے کی کہ اس نے میرے گھر والوں پر بری تہت لگائی ہے اور کون الیا ہے کہ قائم ہوساتھ عذر میرے کے جب کہ میں اس کواس تہمت باندھنے کی سزا دوں اور یہ جو کہا کہ جھے کو اس کے مارنے پر مقدور نہیں تو نقل کیا ہے ابن تین نے داؤ دی سے کہ عنی اس کے قول کے کذب لا تقلته یہ بین کہ حضرت تالیک تھے کواس کے مارنے کا اختیار نہیں دیں گے ای واسطے تو اس کے مارنے ہر قاور نہیں ہوگا اور اس کا باعث یہ ہے جو ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ سعد نے کہا کہ تو نے بیر بات اس واسطے کہی ہے کہ تو نے معلوم کیا کہ وہ خزرج سے ہے بعنی تھے کو حضرت منافیظ کی مدد مقصود نہیں بلکہ تمہارے دلوں میں ہماری طرف سے قدیمی کینہ ہے اس کے سبب سے تونے یہ بات کہی ، ابن معاذ نواٹٹنئے نے کہا کہ اللہ کومیری مرادخوب معلوم ہے کہا ابن تین نے کہ یہ جو ابن معافر فالله نے کہا کہ اگر اوس سے ہو گا تو ہم اس کی گردن ماریں سے تو بیاس واسطے كداوس قوم اس كى ہے اورنيس كى اس نے يہ بات ج حق خزرج كے واسطے اس چيز كے كرتھى درميان اوس اور خزرج کے کینداور عداوت سے پہلے اسلام کے سودور ہوئی وہ عداوت ساتھ اسلام کے اور پچھ باتی رہی مجکم عار کے سو کلام کیا سعد بن عبادہ رہائن نے ساتھ محم عار کے اور انکار کیا اس سے کہ سعد بن معا ذر ہائن ان میں محم کریں اور حالانکہ وہ قوم اوس سے ہیں اور نہیں ارادہ کیا سعد بن عیادہ رہائنی نے راضی ہونا ساتھ اس چیز کے کہ منقول ہوئی عبداللہ بن ابی ئے اورسوائے اس کے پھینیں کہ معنی قول عائشہ والتھا کے کہ وہ اس سے پہلے نیک مرد تھا لیعنی نہیں گزری اس ہے کوئی چیز کہ متعلق ہوساتھ کھڑا ہونے کے عارجمیت سے عائشہ وٹاٹھا کی بیمرادنہیں کہوہ منافقوں میں سے ہے اور یہ جو اُسید خالتی نے معاذ بن عبادہ زخالت سے کہا کہتو منافق ہے تو مارزی نے اسید کے تول سے بیعذر بیان کیا ہے کہ واقع ہوا ہے بیاسید سے بطور غصے اور مبالغہ کے نیج زجر سعد ڈٹائٹھ کے جھڑنے سے لینی مراد اس کی سعد بن عبادہ ڈٹائٹھ کوجھٹر کنا تھا کہ عبداللہ بن انی کی طرف سے نہ جھکڑے اور اس کی مراد وہ نفاق نہیں جو ظاہر میں ایمان لا تا اور باطن میں کافر رہنا ہے اور شاید حضرت مالی اللہ اس وجہ سے اس پر انکار نہ کیا اس مراد اس کی سے کہ تو منافقوں کا ساکام کرتا ہے اور یہ جو کہا کہ میرے باپ نے میرے پاس مجھ کی لیمنی آئے وہ دونوں اس جگہ میں جس میں عائشہ وظاعما تھیں ان کے گھرسے نہ یہ کہ وہ ان کے پاس سے اپنے گھر کی طرف پھر گئی تھیں اور یہ جو کہا کہ میں دو رات اورایک دن روتی رہی لیعنی ایک وہ رات جس میں مطح کی ماں نے ان کو پی خبر دی اور ایک وہ دن جس میں حضرت مُلْقِيْم نے خطبہ بڑھا اور اگلی رات اور یہ جو کہا کہ میرے آنسو بند ہوئے کہا قرطبی نے کہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب غم اورغضب سے ایک چیز آ دی کو پکر لیتی ہے تو آ نسو بند ہو جاتے ہیں واسطے زیادہ ہونے گری مصیبت کے اور یہ جو عائشہ زباتھا نے اپنے باپ سے کہا کہ حضرت مالی کا مری طرف سے جواب دوتو بعض کہتے ہیں کہ سوائے اس كے كچونبيں كدكہا يه عائشہ واللحان اسے باپ سے باوجود اس كے كدسوال واقع ہوا ہے باطن امر سے اور صديق

كتاب التفسير 💥 ا كبر والنفذ جن كواس پر اطلاع نہيں تھى ليكن كہا بدعا كشه والنفوانے واسطے اشاره كرنے كاس كى طرف كداس سے باطن میں ایسی کوئی چیز واقع نہیں ہوئی جو ظاہر کے مخالف ہو پس گویا کہ عائشہ نظامتھا نے کہا کہ مجھے کو پاک کروجس طرح جاہو اورتم کواعماد ہے کہ میں سیج کہتی ہوں اورسوائے اس کے پھنہیں کہ جواب دیا اس کوصدیق اکبر زاللہ نے ساتھ اپنے قول کے کہ میں نہیں جانتا کیا کہوں اس واسطے کہ وہ حضرت مُلَا لَيْمُ کے بہت متبع تصوانہوں نے ایسا جواب ویا جومعنی میں اس کو اس کے سوال کے مطابق ہے اور یہ جو عائشہ نظامیا نے کہا کہ میں بہت قرآن نہیں پڑھتی تھی تو یہ تمہیر ہے واسطے عذران کے کی کہ اس وقت ان کو یعقوب عَالِیں کا نام یاد نہ آیا اور ایک روایت میں یعقوب عَلِیں کا نام صرت

آ چکا ہے لیکن وہ روایت بالمعنی ہے اور پیرجو عائشہ وظافرہانے کہا کہ تم نے اس کوسچا جانا تو بیرتول ان کا بطور مقابلے کے ہے اگر چہاس کی حقیقت مراد نہیں واسطے اس چیز کے کہ واقع ہوئی مبالغہ سے پچ تحقیق کرنے کے اور وہ اپنے پاک دامن ہونے کے سبب سے اعتقاد کرتی تھیں کہ لائق ہے کہ جو اس طوفان کو سنے وہ اس کوقطعی جھوٹ جانے کیکن عذر ان کا اس سے بیہ ہے کہ انہوں نے چاہا کہ قائم کریں جمت کو ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں کلام کیا اور نہیں کا فی ہے

اس میں مجردنفی اس کی جوانہوں نے کہا اور چپ رہنا اوپر اس کے بلکہ متعین ہوئی تحقیق کرنا واسطے روشبدان کے یا مراد عائشہ مظافھا کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تہمت کوسچا جانالیکن جن لوگوں نے ان کو نہ جمثلایا وہ بھی تغلیباً ان کے ساتھ جوڑے گئے اور بیہ جو عائشہ ڈٹاٹھانے کہا کہ میں اللہ کے سواکسی کاشکر نہیں کرتی تو عذر اس کا ان کے مطلق ہولئے میں غضبناک ہوتا ان کا ہے ان سے کہ انہوں نے طوفان اٹھانے والوں کے جھٹلانے کی طرف کیول جلدی نہ کی باوجوداس کے کہ حیال حیان کا نیک ہونا ان کے نزدیک ثابت تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اشارہ کیا عائشہ وٹالھانے طرف

افراد اللہ کے ساتھ قول اپنے کے کہ وہی ہے جس نے میری پاک دامنی اتاری پس مناسب ہوا مفرد کرنا ساتھ حمد کے فی الحال اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد بھی حضرت مالی کا شکر ند کریں اور یہ جو کہا کہ اللہ نے وس آیتیں اتاریں تو کہا زمخشری نے کہنیں واقع ہوئی قرآن میں تشدید ہے کسی گناہ میں جو واقع ہوئی افک کے قصے

میں ساتھ مختصر عبارت کے اور بہت معنی کے واسطے شامل ہونے اس کے کی اوپر وعید شدید کے اور عماب بلیغ کے اور زجر سخت کے اور اس پر کہ بیہ بات بہت بڑی اور بری ہے ساتھ مختلف طریقوں اور مضبوط سلیقوں کے کہ ہرایک ان میں سے کافی ہے اپنے باب میں بلکہ نہیں واقع ہوئی وعید بت پرستوں کی مگر ساتھ اس چیز کے کہ کم ہے اس سے

اور نہیں ہے بیسب مگر واسطے طاہر کرنے بلندی مرتبے حضرت مُلاَثِیْنا کے اور پاک کرنے اس مخص کے جوآپ سے پچھے تعلق رکھتا ہے اور یہ جو کہا کہ وہی تھی جو مجھ سے برابری جا ہتی تھی یعنی طلب کرتی تھی بلندی اور رفعت سے نزویک حضرت مُلَاثِيمٌ کے جو میں طلب کرتی تھی یا اعتقاد کرتی تھی کہ میری قدر حضرت مُلَاثِیمٌ کے نز دیک عائشہ وَلَاثُنا کے برابر ہے اور اصحاب سنن نے عائشہ و التحواسے روایت کی ہے کہ جن لوگوں نے ان کوتہمت لگائی حضرت مَالْفِیْم نے ان سب

كتاب التفسير الله الباري پاره ۱۹ ﴿ وَهُوكُمْ الْبَارِي بِارِهِ ١٩ ﴾ ﴿ وَهُوكُمْ وَالْحُولُ وَهُوكُمْ وَالْحُولُ الْمُؤْمُونُ

یر حد قائم کی اور اس کا بیان حدود میں آئے گا ، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور اس حدیث میں اور بھی کئی فائدے ہیں سوائے ان کے جو پہلے گزرے کہ جائز ہے روایت کرنا حدیث کی ایک جماعت سے ساتھ تلفیق کے یعنی کچھ کسی راوی سے لی اور پچھ کسی سے اور ساری کو اجمال کے ساتھ روایت کرے یعنی ایک کی روایت کو دوسرے کی روایت سے جدا نہ کرے اور بیا کہ جائز ہے قرعہ ڈالنا یہاں تک کہ عورتوں کے درمیان بھی اور ان کوسفر میں اپنے ساتھ لے جانا ہوتو اس میں بھی اور یہ کہ جائز ہے سفر کرنا ساتھ عورتوں کے یہاں تک کہ جہاد میں بھی اور یہ کہ جائز ہے حکایت کرنا اس چیز کی کہ واقع ہے واسطے مرد کے فضیلت سے اگرچہ اس میں بعض لوگوں کی مدح ہواور بعض کی ندمت جب کہ شامل ہویہ دور کرنے وہم نقص کے کو حکایت کرنے والے سے جب کہ ہو پاک عیب سے وقت قصد خیر خواہی اس مخص کے کہ پہنچے اس کو بیاتا کہ نہ واقع ہواں چیز میں کہ واقع ہوا ﷺ اس کے وہ مخص جو پہلے گزرا اور سے کہ غیر کو گناہ میں پڑنے سے بچانے کے واسطے کوشش کرنا اولی ہے ترک کرنے اس کے ہے کہ وہ گناہ میں پڑے اور حاصل ہونا اجر کا واسطے موقوع نیہ کے یعنی جس کوتہمت لگائی گئی اور اس میں استعال کرنا تمہید کا ہے اس چیز میں کہ تماج ہے طرف اس کی کلام سے اور بیا کہ کجاوہ قائم مقام گھرکے ہے عورت کے پروہ کرنے۔ میں اور بیکہ جائز ہے سوار ہونا عورت کا کجاوے میں اونٹ کی پیٹھ پراگر چہ بیاس پرمشکل ہو جب کہ اس کو اس کی طاقت ہواور بیر کہ جائز ہے خدمت اجنبی کی واسطے عورت کے پردے کے پیچھے سے اور بیر کہ جائز ہے پردہ کرنا واسطے عورت کے ساتھ اس چیز کے کہ جدا ہو بدن سے اور یہ کہ جائز ہے متوجہ ہونا عورت کا واسطے قضائے حاجت اپنی کے تنہا بغیراوٰن خاص اپنے خاوند کے بلکہ واسطے اعتاد کے اوٰن عام پر جومتند ہوطرف عام کی اور پیر کہ جائز ہے زیور پہنناعورت کا سفر میں ساتھ ہار کے اور ماننداس کی کے اور نگاہ رکھنا مال پراگر چیلیل ہو واسطے وارد ہونے نبی کے اضاعت مال ہے اس واسطے کہ عائشہ نظافھا کا ہار نہ موتیوں کا تھا اور نہ جواہر کا اور اس میں نحوست ہے حرص کی اوپر مال کے اس واسطے کہ اگر وہ اس کی تلاش میں دیر نہ کرتیں تو البتہ جلدی پلٹ آئیں جب اس کی تلاش میں قدر حاجت سے زیادہ رہیں تو یہ ماجرا واقع ہوا اور قریب ہے اس سے قصد دو جھٹڑنے والوں کا جب کدا تھایا گیا علم شب قدر کا یعی تعیین اس کی ان کے سبب سے اس واسطے کہ انہوں نے قد رضرورت پر کفایت نہ کی بلکہ زیادہ ہوئے جھگڑنے میں بہاں تک کدان کی آ وازیں بلند ہوئیں تو ان کی آ وازوں کے بلند ہونے سے یہ ماجرا واقع ہوا اور یہ کہ موقوف ہے کوچ کرنالشکر کا امام کی اجازت پر اور بیا کہ جائز ہے مقرر کرناکسی آ دمی کولشکر میں سے ساقہ (ساقہ اس مخص کو کہتے ہیں جو لشکر سے پیچے رہے تا کہ گری پڑی چیز کو اٹھا لائے ) جو امین ہو کہ تھکے ماندے کو چڑھا لائے اور گری پڑی چیز کو اٹھالائے اور سوائے اس کے مصالح سے اور یہ کہ لائق ہے کہ مصیبت کے وقت انا لله و انا الیه راجعون کہے اور

ید کہ عورت اینے مند کو اجنبی مرد سے ڈھا تک لے اور فریاد ری کرنا عاجز در ماندے کی اور چیٹرانا ضائع کا اور قدر

www.KitaboSunnat.com

كتاب التفسير 🎇

والے کی تعظیم کرنا اورا ن کوسواری میں مقدم کرنا اور تکلیف اٹھانا واسطے اس کے اور اجنبی کے ساتھ خوب ادب سے پیش آنا خاص کرعورتوں کو خاص کرخلوت اور تنہائی میں اور چلنا آگےعورت کے تاکہ برقرار رہے دل اس کا اور باامن ہواس چیز سے کہ وہم کی جاتی ہے نظر کرنے اس کے سے واسطے اس چیز کے کہ قریب ہے کہ کھل جائے عورت سے وفت چلنے کے اور اس میں مہر بانی کرنا مرد کی ہے عوزت پر اور خوش گزران کرنا ساتھ اس کے اور کمی کرنا اس میں وقت مشہور ہونے اس چیز کے کہ تقاضا کرتی ہے نقص کواگر چہ نہ تحقق ہواور فائدہ اس کا یہ ہے کہ بوجھے وہ عورت حال کے متغیر ہونے کو پس عذر کرے یا اقرار کرے اور یہ کہ نہیں لائق ہے بیار والوں کو کہ بیار کوخبر دیں اس چیز کی کہ اس کے باطن کو ایذ ا دے تا کہ اس سے اس کی بیاری زیادہ نہ ہو جائے اور اس میں سوال کرنا ہے بیار ہے کہ اس کا کیا حال ہے؟ اور اشارہ ہے طرف مراتب ہجران کی ساتھ کلام اور مہر بانی کے لینی اس کے ساتھ کلام اور مہر بانی نہ کرنا اور جب سبب ثابت ہوتو بالکل کلام کرنا چھوڑ دے اور اگر اس میں ظن ہوتو کم کرے اور اگرمشکوک فیہ یامحتمل ہوتو خوب ہے کم کرنا کلام کا نہ واسطے عمل کرنے کے ساتھ اس چیز کے کہ کہی گئی بلکہ تا کہ نہ گمان کیا جائے ساتھ ساتھی اس کے کی نہ پرواہ کرنا ساتھ اس چیز کے کہ کہی گئی ہے اس کے حق میں اور پیر کہ جب عورت کسی حاجت کے واسطے باہر نکلے تو کسی کوساتھ لے جواس کی غم خواری کرے یا خدمت کر ہے لیکن ایسے شخص کو ساتھ لے جس ہے اس کوامن ہو اور اس میں مٹانا مسلمان کا ہے مسلمان سے عیب کو خاص کر اس شخص ہے جو اہل فضل ہو اور ہٹانا اس شخص کا جو ان کو ایذا دے اگر چیاس ہے کسی قتم کا تعلق رکھتا ہواور اس میں بیان ہے زیادتی فضیلت اہل بدر کا یعنی جواصحاب جنگ بدر میں حاضر تھے اور اطلاق سب وشتم سب کابری دعا پر اور اس میں بحث کرنا ہے امر فتیج سے جب مشہور ہوجائے اور بچیا نناصحت اور فساد اس کے کا ساتھ کھولنے راز اس شخص کے جس کے حق میں کہا گیا کہ کیا اس ہے پہلے بھی کمبھی کوئی چیز ایسی واقع ہوئی ہے جواس کے مشابہ ہو یا اس سے قریب ہواوراستصحاب اس شخص کا جوتہمت لگایا گیاساتھ برائی کے جب کہاں ہے پہلے نیکی کے ساتھ مشہور ہو جب نہ ظاہر ہواس سے ساتھ دریافت کرنے کے جواس کے مخالف ہوا دراس میں نضیلت قوی ہے واسطے المسطح وٹالٹھا کے اس واسطے کہ اس نے اپنے بیٹے کو درست نہ رکھا بسبب عیب لگانے اس کے عائشہ زبانٹیا کو بلکہ قصد کیا اس کے برا کہنے کا اوراس میں قوی کرنا ہے ایک وواحمالوں کا حضرت مُلَّقِیْمُ كاس قول ميں جوآب نے بدر والوں كحق ميں فرمايان الله قال لهم اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم لینی اللہ نے ان سے کہا کہ کرو جوتہارا جی جا ہے سوالبتہ میں تم کو بخش چکا اور بید کہ را جج بیہ ہے کہ مراد ساتھ اس کے بیہ ہے کہ گناہ ان سے واقع ہوتے ہیں لیکن وہ مقرون ہیں ساتھ مغفرت کے واسطے نصیلت دینے ان کے کی غیروں پر بسبب اس جنگ عظیم کے اور مرجوح ہونا دوسرے قول کا ہے کہ مرادیہ ہے کہ اللہ نے ان کو نگاہ رکھا ہے بی نہیں واقع ہوتا ان سے کوئی گناہ تنبیہ کی ہے اس پرشخ ابو محد بن ابی جمرہ نے اور اس میں مشروعیت سجان اللہ کہنے کی ہے وقت

كتاب التفسير

سننے اس چیز کے جو سامع کے اعتقاد میں جھوٹ ہو اور توجیہ اس کی اس جگہ رہے ہے کہ اللّٰہ پاک ہے رہے کہ حاصل ہو واسطے قرابت رسول مُثَاثِیمٌ کے آلودگی پس مشروع ہے ذکر کرنا اس کا ایسی جگہ میں ساتھ یا کی کے اور یہ کہ موقوف ہے نکلناعورت کا اپنے گھر ہے اپنے خاوند کی اجازت پر یعنی اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اگر چہ اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف جانا ہواوراس میں بحث کرنا ہے بات کہی گئی ہے اس شخص سے جومقول فیہ کو بتلائے اور تو قف کرنا خبر واحد میں اگر چہ بچی ہواور طلب کرنا ترقی کا مرتبہ ظن سے طرف مرتبے یقین کے اور بیر کہ خبر واحد جب کہ آگے پیچھے پچھ سے آتے تو یقین کا فائدہ دیتی ہے واسطے دلیل قول عائشہ رہا تھا کے تا کہ میں ماں باپ کی طرف سے اس خبر کی تحقیق کروں اور پیر کنہیں موقو ف ہے بیکسی عدد معین پر اور اس میں مشورہ لینا مرد کا نے اپنے خواص سے جواس کے ساتھ قرابت وغیرہ کے سبب سے پناہ کپڑتا ہواور خاص کرنا اس شخص کا جس کی رائے کے سیحے ہونے کا تجر کہ ہو چکا ہواگر چپہ اس کا غیر قریب تر ہواور بحث کرنا حال اس شخص کے ہے جس کوتہمت لگائی گئی اور حکایت کرنا اس کی واسطے کھو لنے حال اس کے کی اور اس کوغیبت نہیں کہا جاتا اور اس میں استعمال کرنا ہے لا نعلمہ الا خیر ا کا تزکیہ میں اور پیر کہ سیر کا فی ہے اس شخص کے حق میں جس کی عدالت پہلے ہے معلوم ہو اس شخص سے جو اس کے پوشیدہ راز سے واقف ہو اور اس میں ثابت رہنا ہے شہادت میں اور مجھنا امام کا وقت پیدا ہونے امرمشکل کے اور مدد لینے خاصوں سے اجنبیوں پر اور تمہید عذر کے واسطے اس شخص کے کہ ارادہ کیا جاتا ہواس کی سز اکا یا اس کی جھڑک کا اور مشورہ لینااعلیٰ آ دمی کا اس شخص ہے جواس ہے کم درجہ ہواور خدمت لینااس شخص ہے جوغلامی میں نہیں اور پیر کہ جوکسی کے حال ہے پوچھاجائے پس بیان کرنا جاہے جواس میں عیب ہے تو جاہیے کہ پہلے اس کا عذر بیان کرے اگر اس کو جانتا ہو جیسے بریرہ زلیٹیجا نے عائشہ خلیٹیجا کے حق میں کہا جب کہ اس کوآئے سے سو جانے کا عیب لگایا سواس کے پہلے یہ بات ذکر کی کہ وہ کم عمر لڑکی ہے اور یہ کہ حضرت مُلَقِیْم نہ تھے حکم کرتے واسطے نفس اینے کے مگر بعد اترنے وحی کے اس واسطے کہ حضرت من اللہ اور ایس قصے میں کسی چیز کے ساتھ یقین نہ کیا پہلے اتر نے وجی کے اور یہ کہ حمیت اللہ اور اس کے رسول کی ندمت نہیں کی جاتی اور اس حدیث میں فضیلتیں بہت ہیں واسطے عائشہ وٹائٹی کے اور ان کے مال باپ کے اور واسطے صفوان خِلیّنیٰ کے اور علی خِلیّنیٰ اور اسامہ خِلیّنۂ اور سعد بن معا ذخالیّنۂ اور اُسید بن حضیر خِلیّنۂ کے اور پیر کہ ناحق والوں کی مدد کرنے سے آ دمی بدنام ہو جاتا ہے نیک نام نہیں رہتا اور جواز سبّ وشتم اس شخص کا جوتعرض کرے واسطے باطل والوں کے اور نببت کرنا اس کا طرف اس چیز کی جواس کو بری لگے اگر چہ در حقیقت وہ چیز اس میں موجود نہ ہولیکن جب واقع ہواس سے وہ چیز جواس کے مشابہ ہوتو جائز ہے بولنا اس چیز کا اوپر اس کے واسطے تشدید کے اس کے حق میں اور بولنا حبوب کا خطا پر اور قتم ساتھ لفظ عمر اللہ کے اور بجھانا جوش فتنے کااور بند کرنا اس کے ذریعہ کا اور فضیلت ایز ااٹھانے کی اور اس میں دور ہونا ہے اس مخف سے جورسول کے مخالف ہواگر چیقرابت والا اور بھائی بند

كتاب التفسير 🏿 🎇

لله فيض البارى پاره ۱۹ كي المستخد 211 كي المستخد كالمستخد كالمستخد كالمستخد كالمستخد كالمستخد كالمستخد كالمستخد

ہواور اس حدیث سے بیمجی ثابت ہوا کہ جورسول الله مُناتیم کوایذا دے قول سے یافعل سے وہ قتل کیا جائے اس واسطے کہ سعد بن معافر خواتن نے بیر لفظ مطلق بولا اور حضرت شکھیٹا نے اس پرا نکار نہیں کیا اور اس میں موافقت کرنا ہے اس شخص کی جوکسی مصیبت میں مبتلا ہو ساتھ آ ہ مارنے اور غمناک ہونے اور رونے کے اور اس میں ثابت رہنا ابو بکر

صدیق بنائیز کا ہے ان امور میں اس واسطے کہ نہیں منقول ہے ان سے اس قصے میں باوجود دراز ہونے حال کے سج اس کے مہینہ بھرایک کلمہ یا اس سے کم مگر جوان سے حدیث کے بعض طریقوں میں وارد ہوا ہے کہ انہوں نے کہافتم

ہے اللہ کی نہیں کہا گیا ہے ہم کو یہ جاہلیت لینی کفر کی حالت میں پس کیونکر ہوسکتا ہے کہ کہا جائے ہم کواس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ساتھ عزت دی اوراس میں شروع کرنا کلام کا ہے ساتھ تشہداور حمداور ثناء کے اور کہنا اما بعد کا اور تو قیف اس شخص کی کہ نقل کیا گیا ہے اس ہے گناہ او پر اس چیز کے کہ کہی گئی ہے بچے اس کے بعد بحث کے اس ہے

اور پی کہ قول کذا وکذا کفایت کی جاتی ہے ساتھ اس کے احوال سے جیسے کہ کفایت کی جائے ساتھ اس کے اعداد ہے اور نہیں خاص ہے بیساتھ اعداد کے اور اس میں مشروع ہونا توبہ کا ہے اور پیر کہ وہ قبول کی جائے معترف کنارہ کش مخلص سے اور پیر کہ مجرد اعتراف اس میں کافی نہیں اور پیر کہنہیں جائز ہے اقرار کرنا ساتھ اس چیز کے کہ نہ واقع ہوئی ہواس سے اگر چیمعلوم ہو کہ وہ اس میں تصدیق کیا جائے گا بلکہ لازم ہے اس پریہ کہ سچے کہے یا چیپ رہے اور یہ کہ

صبر کی عاقبت خوب ہوتی ہے اور رشک کیا جاتا ہے صاحب اس کا اوراس میں مقدم کرنا بڑے کا ہے کلام میں اور تو قف کرنا اس شخص کا کہ مشتبہ ہواس پر امر کلام میں اور اس میں بشارت دینا ہے اس شخص کو جس کو تازہ نعمت ہاتھ آئے یا اس ہے کوئی تختی دور ہواور اس میں ہنسنا اور خوش ہونا ہے نز دیک اس کے اور اس میں ہے کہ جب تختی نہایت

کو پہنچے تو اس کے بعد کشائش ہوتی ہے اور فضیلت ہے اس مخص کی جواپنا کام اللہ کے سپر دکرے اور یہ کہ جواس پر قوی ہواس کاغلم اور درد ہلکا ہو جاتا ہے اور اس میں رغبت دلانا ہے اوپر خرچ کرنے کے اللہ کی راہ میں خاص کر چھ سلوک کرنے برادری کے اور واقع ہونا مغفرت کا واسطے اس مخص کے جونیکی کرے ساتھ اس مخص کے کہ برا کیا ہو

ساتھ اس کے یا درگز رکرے اس شخص ہے اور یہ کہ جونتم کھائے کہ فلاں بات نہ کرے گا تو مستحب ہے اس کوتو ڑنافتم کا اور پیر کہ جائز ہے شہادت لینا قرآن کی آیوں ہے حادثوں میں اور پیروی کرنا اس چیز کی کہ واقع ہوئی ہے واسطے بڑے لوگوں کے پیغمبروں وغیرہ سے اوراس میں سجان اللہ کہنا ہے وقت تعجب کے اور مذمت غیبت کی آور مذمت سننے اس کے کی اور جھڑ کنا اس شخص کا جو اس کو لائے خاص کر اگر وہ متضمن ہومسلمان کی تہمت کو ساتھ اس چیز کے کہنہیں

واقع ہوئی اس سے اور مذمت مشہور کرنے بے حیائی کے اور حرام ہونا شک حضرت عائشہ بڑھی کی پاک دامنی میں۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَلَوْلَا فَضُلَ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ الله كالله كا فضل اوپرتمہارے اور رحت اس کی البتہتم اس بات کی وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمُ

کے 212 کی کاب التفسیر کے

البارى پاره ۱۹ کا کانگانگا

فيُمَا أَفَضُتُمْ فِيُهِ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ﴾. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ تَلَقُّونَهُ ﴾ يَرُويُهِ بَعْضَكُمُ عَنْ بَعُضِ ﴿ تَفِيْضُونَ ﴾ تَقُولُونَ.

٤٣٨٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِى وَآئِلٍ عَنْ مُّسْرُوْقِ عَنُ أُمِّ رُوْمَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ لَمَّا رُمِيَتُ عَائِشَةُ خَرَّتُ مَغُشِيًّا عَلَيْهَا.

ِ بَابُ قَوْلِهِ ﴿إِذَ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتُحْسَبُوْنَهُ هَيَّنًا وَّهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾.

٤٣٨٣ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسَلَى حَدَّثَنَا هشَّامُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَبَرَهُمُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقَرَأُ إِذَ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَلَوُلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا أَنُ نَتَكَلَّمَ بِهِلْذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ ﴾.

٤٣٨٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى خَدَّثَنَا يُحْيِيٰ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي خُسَيْنِ

قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوْبَةٌ قَالَتُ أُخْشَٰى أَنْ يُثْنِيَ عَلَىٰٓ فَقِيْلَ ابْنُ عَمْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ وُجُوْهِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ اِنْذَنُوا لَهُ

وجہ ہے جس میں تم نے خوض کیا بڑا عذاب بھیجتا۔ اور مجاہد نے کہا تلقو نہ کے معنی ہیں بعض تمھار ابعض سے روایت کرتا ہے تفیضون کے معنی ہیںتم کہتے ہو۔ ۴۳۸۲ مسروق الشاید سے روایت ہے وہ روایت کرتا ہے ام رومان والعنواس جوام المؤمنين عائشه والعنواكي والده بين كه ام رومان وظلفهانے کہا جب عائشہ وظافتها پر بہتان باندھا گیا تو غش کھا کر گریڑی تھیں۔

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی کہ جب لینے سکے تم اس کواپنی زبانوں سے اور بولنے لگے اینے منہ سے جس چیز کی تم کوخبرنہیں اورتم سجھتے ہواس کوہلکی بات اور وہ اللہ کے یہاں بہت بولی ہے۔

۴۳۸۳ حضرت این الی ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشه طالنها عنا يرجى تقيس ﴿ إذ تَلِقُونَه بالسنتكم اللَّهُ يَعِينَ ساتھ کسرہ لام کے اور شخفیف قاف مضمومہ کے ولق سے جس کے معنی ہیں جھوٹ بولنا۔

باب ہے بیان میں اس آیت کے اور کیول نہ جبتم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا ہم کولائق نہیں کہ منہ پرلائیں ہے بات ،الله تو یاک ہے سے برا بہتان ہے۔

٢٣٨٨ حضرت ابن اني مليكه ت روايت ہے كہا كه ابن عباس فالنَّهُ نے عائشہ وَلَا ثُنَّهُ اے اندر آنے کی اجازت مانگی ان کے مرنے ہے تھوڑا سا پہلے اور وہ موت کی تخق سے بیہوش تھیں عائشہ والعجانے کہا میں ڈرتی ہوں کہ میری تعریف کرے جو خود پندی کا موجب ہو یعنی اس خیال سے اجازت دینے میں تو قف کیا سو کہا گیا کہ حضرت مُلَّاقِیْمُ کے چجیرے بھا کی ہیں اورمسلمانوں کے بزرگوں میں سے میں ، عائشہ فالٹھ انے کہا

🔀 فیض الباری پاره ۱۹

فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِيُنَكِ قَالَتُ بِخَيْرٍ إِن

كتاب التفسير 💥

کہ اس کو اجازت دولیعنی سووہ اجازت لے کے اندر آئے سو

کہا کیا حال ہے تیرا؟ کہا بہتر ہے اگر میں پر ہیز گاروں ہے

ہوں، ابن عباس بڑھیانے کہا کہ تیری عاقبت بہتر ہوگی ان شاء

الله تو حضرت مُلاَيِّنَا کی بیوی ہے اور حضرت مُلاَيَّا نے تیرے

سواکسی کنواری سے نکاح نہیں کیا اور تیری یاک دامنی آسان ے اتری اور ابن عباس فالٹھا کے نکلنے کے بعد ابن زبیر

عائشہ بنائیکا کے پاس اندر گئے ( یعنی پس موافق پڑا پھرنا ابن

عباس فالنِّمَا كا ابن زبير وفائقذ كي آن كو) تو عا نشه وفائنوا نے كها کہ ابن عباس فی امرے یاس اندر آئے سوانہوں نے بیری

تعریف کی اور میں جا ہتی ہوں کہ ہو جاتی بھولی بسری۔

فاع : بیہ جو کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ کہا ابن عباس بڑھ انے کہ اب تیرے اور

حضرت سکتیج کے ملنے کے درمیان کچھ در نہیں مگریہ کہ روح بدن سے نکلے اوریہ جو کہا کہ تیراعذر آسان ہے اترا تو یہ

یعنی قر آن میں لائے اس کو جرئیل عَالِیٰ سونہیں زمین پر کوئی مسجد مگر کہ وہ اس میں پڑھا جاتا ہے رات کو اور ون کو۔ فاعد نہیں ذکر کی اس جگہ خاص وہ چیز جومتعلق ہے ساتھ اس آیت کے جوتر جمہ میں مذکور ہے صریح اگر چہ داخل

ہے وہ ابن عباس فاللہ کے قول کے عموم میں کہ تیرا عذر آسان سے اترا اس واسطے کہ بیرآبیت اعظم اس چیز ہے ہے کہ

تھے اصحاب امہات المؤمنین پر گر ساتھ ان کی اجازت کے اورمشورہ دینا چھوٹے کا بڑے کو جب کہ دیکھیے اس کو کہ

پھرا ہے وہ اس چیز کی طرف کہ اولی خلاف اس کا ہے اور تنبیداو پر رعایت جانب ا کابر کے اہل علم اور دین سے اور بیہ

قاسم سے روایت ہے کہ ابن عباس بلی ہا نے عاکشہ وہاتھا کے یاس اندر آنے کی اجازت مانگی اور پہلی حدیث کی طرح ذکر كيا اور نسيا منسيا كا ذكر نبيس كيا-

اتَّقَيْتُ قَالَ فَأَنْتِ بِخَيْرِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنْكِحُ بِكُوًا غَيْرَكِ وَنَزَلَ عُذُرُكِ مِنَ السَّمَآءِ وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ فَقَالَتُ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى عَلَيَّ وَوَدِدُتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَّنْسِيًّا.

اشارہ ہے طرف قصے افک کی اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے تیری پاک دامنی سات آسان کے اوپر سے اتاری

متعلق ہے ساتھ اقامت عذران کے کی اور یا کی ان کی کے راضی ہواللہ ان سے اور اس قصے میں دلالت ہے اوپر وسیع ہونے علم ابن عباس فٹائٹھا کے اور بڑے ہونے مرتبے ان کے کے درمیان اصحاب اور تابعین کے اور دلالت ہے اویر تواضع عائشہ بنائقہا کے اور فضیلت ان کی کے اور کوشش کرنے ان کے کے امر دین میں اور یہ کہنہیں داخل ہوتے

> کہ نہ چیوڑا جائے جس کے وہ مستحق ہیں واسطے تسی معارض کے کہ کم ہواس ہے مصلحت میں۔ (فقح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثّنى حَدَّثَنَا عَبُدُ

الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَن الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

كتاب التفسير

اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهْ وَلَمُ يَلْأَكُرُ نِسْيًا مُّنْسِيًّا.

💥 فیض الباری پاره ۱۹ 💥 🌃 🖔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لمثله أبَدًا ﴾.

٤٣٨٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي الضَّحٰي عَنْ مُّسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَآءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا قُلْتُ أَتَأْذَنِيْنَ لِهِلْدَا قَالَتْ أَوَ لَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهٖ فَقَالَ حَصَانٌ رَّزَانٌ مَّا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ وَّتُصْبِحُ غَرْتُنَى مِنْ لَّحُوْمِ الْغَوَافِلِ قَالَتُ

وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكَيْمٌ ﴾.

٤٣٨٦ ـ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

ابْنُ أَبِي عَدِي أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَش

لكرُ انتَ.

باب ہے بیان میں اس آنیت کے کداللہ تم کو مجھا تا ہے که پھرنه کرواپیا کام بھی۔

۸۳۸۵ حضرت عائشہ و الله علیہ سے روایت ہے کہ حسان بن ثابت بفائٹیز نے آ کران کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی مروق کہتا ہے میں نے کہا کہ کیاتم اس کو اجازت دیتی ہو؟ لینی (اور حالا نکه وه ان لوگول میں سے ہے جنہوں نے طوفان ا شایا اور اللہ نے فر مایا کہ جس نے اٹھایا بڑا بو جھے اس طوفان کا اس کے واسطے عذاب ہے بڑا) عائشہ وٰلیٹھانے کہا کیا اس کو بوا عذاب نہیں پہنچا؟ کہا سفیان راوی نے کہ مراد اس کی آ کھون کا اندھا ہونا ہے بعنی حسان ڈلٹٹنہ اخیر عمر میں اندھے ہو گئے تھے، کہا حسان خالٹیز نے لیعنی عائشہ زخالٹیا کی تعریف میں

كه عفيفه بين كامل عقل نهين تهمت كي جانيس ساته كسى چيزشك

والی کے اور صبح کرتی ہیں اس حال میں کہ خالی شکم ہوتی ہیں

غافل عورتوں کے گوشت سے یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتیں، کہا عائشہ ولائٹھا نے لیکن تو اس طرح نہیں کہ تو نے غیبت کی اور

اہل افک کے ساتھ ہوا۔ فاعد: غافل اس عورت کو کہتے ہیں جو بدی سے غافل ہواور مراد یا کی بیان کرنا اس کی ہے لوگوں کی نیبت سے ساتھ کھانے گوشت ان کے کی غیبت سے اور مناسبت تسمیہ غیبت کی ساتھ کھانے گوشت کے بیر ہے کہ گوشت پر دہ ہے

ہڈی پر پس گویا کہ غیبت کرنے والا کھولتا ہے اس چیز کو جو ہے اس شخص پر جس کی غیبت کی گئی پر دے ہے۔ ( فقح ) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَيُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ اللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ الله واسطے تمہارے نشانیاں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

٣٣٨٨ مسروق رائيليا سے روایت ہے کہ حسان ڈائنیا عائشہ خلائھ کے پاس اندر آیا سواس نے غزل پڑھی اور کہا

لله فيض البارى پاره ١٩ كل التفسير من 215 كي البارى پاره ١٩ كتاب التفسير كا

عَنْ أَبِي الضَّحْي عَنْ مَّسُرُوْقِ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ عَلَى عَائِشَةً فَشَبَّبَ وَقَالَ حَصَانٌ رَزَانٌ مَّا تُزَنُّ بريْبَةٍ وَّتُصْبِحُ غَرُثٰي

مِنْ لُّحُوْمِ الْغَوَافِلِ قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِيْنَ مِثْلَ هَلَا يَدُخُلُ عَلَيْكِ وَقَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمُ ﴾

فَقَالَتْ وَأَيُّ عَذَابِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمْى وَقَالَتُ وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تُشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلْيُمُّ فِي الدُّنَيَا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعُلَّمُونَ. وَلَوْلَا فَضَلِ اللَّهِ

عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُونُكُ رَّحِيْمٌ. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمُ وَالسُّعَةِ أَنُ يُؤْتَوُا أُولِي الْقُرْبِلي وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ

وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا ٱلَّا تَحِبُّونَ أَنُ يَّعْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ هَشَامٍ بُنِ عُرُوَةً قَالَ

أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ

شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ. وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّ

خَطِيْبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا

هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَشِيْرُوْا عَلَىَّ فِي

عفيفه بين كامل العقل نبين تهمت لكائي جاتين ساتهكى چيزشك والی کے اور صبح کرتی ہیں اس حال میں کہ خالی پید ہوتی ہیں

عافل عورتوں کے گوشت سے کہا تو اس طرح نہیں ہے میں نے کہاتم ایسے کو اجازت دیتی ہو کہ تمہارے پاس اندرآئے

اور حالاتکہ اللہ نے طوفان اٹھانے والے کے حق میں بیر آیت اتاری اور جس نے بڑا ہو جھ اٹھایا اس کا اس کے واسطے ہے

عذاب بڑا عائشہ وٰلِاٰمُهَا نے کہا اور کون سا عذاب ہے سخت تر اند مے ہونے سے کہا عائشہ بنائنیا نے اور تھا وہ جواب دیتا

کا فروں کو حضرت مُناتیکا کی طرف ہے۔ با ب ہے تفسیر میں اس آیت کی جولوگ حاہتے ہیں کہ

جرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں ان کو ہے د کھ کی مار ونیا اور آخرت میں اورا للد جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر نه ہوتا اللہ کافضل تم پر اور رحت اس کی اور پیہ کہ الله نرمی کرنے والا مہربان ہے اور الله نے فرمایا اور سم نہ کھائیں بڑائی والے تم میں اور کشائش والے اِس پر کہ

دیں ناتے والوں کواورمختاجوں کواور وطن حچھوڑنے والوں کواللہ کی راہ میں اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزر كرين كياتم نہيں جا ہتے كەاللەتم كومعاف كرے اور الله

بخشنے والامہر بان ہے۔ حفرت عائشہ وہالٹھا ہے روایت ہے کہ جب ذکر کیا گیا میرے حال ہے جو ذکر کیا گیا اور حالانکہ مجھ کو پچھ خمر نہ تھی تو

كرے ہوئے حفرت مُن الله ميرے حق ميں خطبه راھے كوسو اشهد أن لا أله الا الله واشهد أن محمدا عبده

و د سولہ پڑھا اور اللہ کی حمد اور تعریف کی جو اس کے لائق ہے پھر فرمایا کہ حمد اور صلوۃ کے بعد مجھ کومشورہ دوان لوگوں

ي فيض البارى پاره ١٩ كي ١٩٠٠ كي 216 كي كتاب التفسير

کے حق میں جنہوں نے میرے گھر والوں کو تہت لگائی اور قتم ہے اللہ کی نہیں جانا میں نے اینے گھر والوں پر پچھ برائی اور انہوں نے ان کوتہت لگائی ہے ساتھ اس شخص کے کہتم ہے الله کی نبیں جانا میں نے اس پر کچھ برائی مبھی اور نہ داخل ہوتا تھا میرے گھر میں بھی مگر کہ میں موجود ہوں اور نہیں غائب ہوا میں کسی سفر میں مگر کہ میرے ساتھ غائب ہوا سوسعد بن عبادہ زائند کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا حضرت! حکم ہوتو ہم ان کی گردنیں ماریں پھرایک مرد قوم خزرج ہے کھڑا ہوا اور حسان بنائتنہ کی ماں اِس مرد کی قوم سے تھی سواس نے کہا تو حموثا ہے خبر دار اگر تہت لگانے والے اوس کی قتم ہے ہوتے تو تو ان کی گردنیں مارنا نہ جا ہتا تھا یہاں تک کہ قریب تھا کہ اوس اورخزرج کے درمیان معجد میں فساد ہواور مجھ کو تب بھی خبر نه ہوئی پھر جب اس دن کی شام ہوئی تو میں اپنی بعض حاجت کے واسطے ام منطح کے ساتھ نگلی سو وہ گریڑی اور کہا ہلاک ہوامطح میں نے کہا اے مال اینے بیٹے کو بد دعا دین ہے وہ چپ رہی چر دوسری بار گری اور کہا ہلاک ہوا مطح ، میں نے اس سے کہا کہ کیا تو اپنے بیٹے کو برا کہتی ہے؟ <sup>یعن</sup>ی پھر بھی وہ دپ رہی پھر تیسری بارگری سواس نے کہا ہلاک ہوا مطح سومیں نے اس کومنع کیا اس نے کہافتم ہے اللہ کی میں اس کو بدوعانہیں دیتی گرتیرے سبب سے میں نے کہا میری کس بات میں سواس نے مجھ سے بات بیان کی لعنی مجھ کو تہت کی خبر کی میں نے کہا یہ بات محقیق ہے اس نے کہا ہاں فتم ہے اللہ کی سو میں اینے گھر کی طرف پھری گویا جس چیز کے واسطے میں نکلی تھی نہ اس ہے تھوڑ ایاتی ہوں نہ بہت یعنی خم ہے جائے ضرورت کی حاجت باقی ندر ہی اور مجھ کو بخار ہو گیا

أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِيْ وَآيُمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهُلِيْ مِنْ سُوْءٍ وَّأَبَنُوْهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَلَا يَدُخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَّلَا غِبْتُ فِي سَفَرِ إِلَّا غَابَ مَعِيى فَقَامَ سَعُدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ آئَذَنُ لِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمُ وَقَامَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي الْخَزْرَجِ وَكَانَتُ أُمُّ حَسَّانَ بُن ثَابِتٍ مِّنْ رَّهُطِ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ فَقَالَ كَذَبِّتَ أَمَّا وَاللَّهِ أَنْ لَّوْ كَانُوا مِنَ الْأُوْسِ مَا أَحْبَبُتَ أَنُ تُضُرَبُ أَعْنَاقُهُمُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شُرٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ خَرَجُتُ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ وَمَعِيْ أُمَّ مِسْطَح فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ أَىٰ أُمَّ تَسُبِّينَ ابْنَكِ وَسَكَتَتُ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتُ تَعَسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا أَتَسُبِّينَ ابْنَكِ فَسَكَتَتُ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيُكِ فَقُلُتُ فِي أَى شَأْنِي قَالَتُ فَنَقَرَتُ لِيَ الْحَدِيْثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هٰذَا قَالَتْ نَعَمُ وَاللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي كَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيْلًا وَّ لَا كَثِيْرًا وَّ وُعِكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُهُ لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْنِي إلى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِيَ

X 217 340

💥 فیض الباری یاره ۱۹ 🔀 🎉

تو میں نے حضرت مُنَّاتِیْزُ سے کہا مجھ کو اپنے باپ کے گھر بھیج ویجیے حضرت مُنافیظ نے میرے ساتھ غلام کو بھیجا میں گھر کے اندر داخل ہوئی سومیں نے ام رومان کو نیجے یایا اور ابو بکر رہائیند

🔀 كتاب التفسير

کوادیر گھر کے پڑھتے تھے سومیری مال نے مجھ سے کہا اے بٹی! تو سبب ہے آئی ہے؟ میں نے اس کوخبر دی اور اس ہے بہتان کی بات ذکر کی اور اچا تک میں نے ویکھا کہنیں

بینچی اس سے وہ بات ما ننداس کی کہ مجھ سے بینچی نہیں بینچی اس ہے وہ بات ماننداس کی کہ مجھ ہے بینچی یعنی جس قدروہ بات لوگوں ہے مجھے پینی اس قدر میری ماں سے نہ پینی میری ماں

فَ كَهَا آع بين! ال بات عدمت محرا لعن حقيق شان به ہے تتم ہے اللہ کی کم ہے ہونا عورت خوب صورت کا ماس کسی

مرد کے کہ اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کے واسطے سوکنیں ہوں مگر کہاس پر حسد کرتی ہیں اور اس کی عیب جوئی کرتی ہیں میں نے کہا اور میرے باپ نے بھی اس کو جانا ہے اس نے کہا

ہاں! اور حضرت طَالْتُمْ نے بھی ؟ اس نے کہا ہاں! حضرت مَالِينَا في محمى اور ميرے آنسو جاري ہوئے اور ميں

روئی سوابو بکر خاتیم میرے باپ نے میری آواز سن اور حالانکہ وہ گھر کے اوپر قر آن پڑھتے تھے سوائرے اور میری مال سے کہا کیا حال ہے اس کا؟ اس نے کہا چینی اس کووہ چیز جواس

کے حال ہے ذکر کی گئی سوان کی دونوں آ تکھوں ہے آ نسو جاری ہوئے صدیق اکبر رہائیڈ نے کہا کداے بیٹی! میں تجھ کو قتم دیتا ہوں گر کہ تو اپنے گھر کی طرف بلیٹ جائے بیعنی جس جگہ میں اپنے مال باپ کے گھر سے رہتی تھی اور حضرت مُنَافِیْنِم

میرے گھر میں آئے اور میری خادمہ سے میرا حال یو چھا اس نے کہافتم ہے اللہ کی نہیں جانا میں نے اس پر کوئی عیب مگریہ الْغُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُوْمَانَ فِي الشُّفْلِ وَأَبَا بَكُرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقُرَأُ فَقَالَتْ أُمِّي مَا جَآءَ بِكِ يَا بُنَّيَّةُ فَأَخْبَرُتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيْثَ وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبُلُغُ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّىٰ فَقَالَتُ يَا بُنَيَّةُ خَفِّفِیٰ عَلَيْكِ الشَّأْنَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةً

حَسْنَآءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا حَسَدُنَهَا وَقِيْلَ فِيْهَا وَإِذَا هُوَ لَمُ يَبُلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنْيُ قُلُتُ وَقَدُ عَلِمَ بِهِ أَبِي قَالَتُ نَعَمُ قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمُ وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغَبَّرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُوْ بَكْرٍ صَوْتِيْ وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقُرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي مَا شَأْنُهَا قَالَتُ بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ قَالَ

أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَى بُنَّيَّةُ إِلَّا رَجَعُتِ إِلَىٰ بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدُ جَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِيْ فَسَأَلَ عَيْيْ خَادِمَتِيْ فَقَالَتُ لَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا

عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتُ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيْرَهَا أَوْ عَجِيْنَهَا وَانْتَهَرَهَا بَغْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ

فَقَالَتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّآئِعُ عَلَى تِبُرُ الذَّهَبِ

کہ وہ سویا کرتی ہے یہاں تک کہ بکری آ کرآتا کھا جاتی ہے اور آپ کے بعض اصحاب نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ حطرت مَا الله الله يمال تك كدا فك كى بات ال سے کھولی لعنی پہلے اس لونڈی نے گمان کیا کہ وہ اس سے گھر والوں كا حال يو چھتے ہيں چرجب انہوں نے اس كے واسطے تصریح کی تو اس نے کہا سجان اللہ اور نہیں جانا میں نے اس ے گر جو جانتا ہے سنارسرخ سونے کی ڈلی پر یعنی جس طرح کہ نہیں جانتا ہے سونار سرخ سونے سے مگر خالص ہونا عیب ہے ای طرح نہیں جانتی میں اس سے مگر خالص ہونا عیب ہے اور پینچی پی خبراس مرد کوجس کو کہا گیا سواس نے کہا سجان الله قتم ہے الله كى ميں نے مجھى كسى عورت كايرده نبيس كھولا تعنى حرام کاری نہیں کی کہا عائشہ زائنی نے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا کہا عائشہ زالیتھانے اور میرے مال باب نے میرے پاس صبح کی سو ہمیشہ رہے وہ نیاس میرے یبال تک کہ حضرت مُنَاثِينًا ميرے پاس آئے اس حال ميں كەعصر كى نماز یڑھ کیکے تھے پھر داخل ہوئے اور میرے مال باپ میرے وائيں بائيں بيٹھے تھے سوحضرت مَالَيْنَا نے اللّٰه كى حمد اور ثناءكى کھرفر مایا چنانچے حمد اور صلوٰ ق کے بعد اے عائشہ! اگر تو گناہ ہے آلوده ہوئی یاظلم کیا تو اللہ کی طرف تو بہ کر اس واسطے کہ اللہ ایے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے کہا عائشہ نطاعیا نے اور ایک انصاری عورت آئی سو وہ دروازے پر بیٹھنے والی ہے سومیں نے حضرت مَالِيْظِم سے كہا كه كيا آب اس عورت سے نہيں شرماتے کہ ذکر کریں کچھ چیز جو لائق نہیں ؟ سوحضرت مالیا کم نے وعظ کیا تو میں نے اینے باپ کی طرف دیکھا کہ حضرت مُثَاثِيَّاً کو جواب دواس نے کہا میں کیا جواب دوں پھر

كتاب التفسير 💥

الْأَحْمَر وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَّا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُتِلَ شَهِيْدًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَتُ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِيُ أَبَوَاى عَنْ يَّمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ فَتُوْبِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ النَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ قَالَتُ وَقَدْ جَآءَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ أَلَا تَسْتَحْى مِنْ هَلَـٰهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذُكُرَ شَيْئًا فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتُّ إِلَى أَبِي فَقُلْتُ لَهُ أَحِبُهُ قَالَ فَمَاذَا أَقُولُ فَالْتَفَتُّ إِلَى أُمِّي فَقُلْتُ أَجِيْبِيهِ فَقَالَتُ أَقُولُ مَاذَا فَلَمَّا لَمُ يُجِيْبَاهُ تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَمَّا بَغُدُ فَوَاللَّهِ لَئِنُ قُلْتُ لَكُمُ إِنَّىٰ لَمُ أَفْعَلُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَّا ذَاكَ بنَافِعِي عِنْدَكُمُ لَقَدُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَشْرِبَتُهُ قُلُوْبُكُمُ وَإِنْ قُلْتُ إِنِّىٰ قَدْ فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّىٰ لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ قَدُ بَآءَتُ اعْتَرَفَتُ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمُ

التفسير 💥 📆 🛣 كتاب التفسير

مَثَلًا وَّالْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُونَ فَلَمْ أَقْدِرْ

عَلَيْهِ إِلَّا أَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ ﴿فَصَبُرُّ جَمِيْلٌ وَّاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ﴾

وَأُنْزِلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّىٰ

لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهٖ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِيْنَهُ وَيَقُولُ أَبْشِرِي يَا عَائِشَةً فَقَدُ أَنْزَلَ

اللَّهُ بَرَآءَتَكِ قَالَتُ وَكُنْتُ أَشَٰذَ مَا كُنْتُ

غَضَبًا فَقَالَ لِي أَبَوَاىَ قُوْمِي إلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُهُ ۖ وَلَا

أَحْمَدُكُمَا وَلَكِنُ أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرُ آءَتِي لَقَدْ سَمِعْتُمُوْهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوْهُ وَلَا غَيْرُ تُمُوهُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَبُ

ابُنَةُ جَحْش فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِيْنِهَا فَلَمْ تَقُلُ

إلَّا خَيْرًا وَّأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةٌ فَهَلَكَتْ فِيْمَنُ

هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيْهِ مِسْطَحٌ

وَّحَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَّالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتُوْشِيُهِ وَيَجْمَعُهُ

وَهُوَ الَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَهْ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةٌ قَالَتْ فَحَلَفَ أَبُوْ بَكُرِ أَنْ لَّا يَنْفَعَ مِسْطَحًا

بِنَافِعَةٍ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَا

يَأْتَل أُولُو الْفَصُٰل مِنْكُمُ﴾ إلى اخِر الْأيَةِ

يَعْنِيُ أَبَا بَكْرٍ ﴿وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي

الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِيْنَ﴾ يَعْنِيُ مِسْطَحًا إلَى قَوْلِهِ ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ

میں نے اپنی مال کی طرف دیکھا میں نے کہا حضرت ساتھ کا جواب دو،اس نے کہا میں کی جواب دوں سو جب دونوں نے

مفرت مُلْ الله كو كي جو جواب نه ديا تو ميس في تشبد برها سوميس نے اللہ کی حمد اور تعریف کی جواس کے لائق ہے پھر میں نے کہا حمد اور صلوۃ کے بعد سوقتم ہے اللہ کی اگر میں تم سے کہوں

کہ میں نے بیاکا منہیں کیا اور الله گواہ ہے کہ بیشک میں سچی ہوں تو یہ مجھ کوتمہارے یاس کچھ نفع نہیں دینے والا البت تم نے

اس کے ساتھ بات چیت کی اور تمہارے دل میں وہ بات رچ بس گئی اورا گرمیں کہوں کہ میں نے کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ

میں نے نہیں کیا تو البتہ تم کہو گے کہ البتہ پھر آئی آئی جان بر اس کے ساتھ اقرار کیا اور قتم ہے اللہ کی میں اینے اور

تمہارے درمیان حضرت لیقوب مَالِنگا کے سوا کوئی مثل نہیں یاتی (اور یعقوب مَالِیلا کا نام تلاش کیا سو میں اس پر قاور نه موئی) جب کہ کہا انہوں نے کہ صبر بہتر ہے اور تمہاری اس

تُفتكُو برالله كي مدد دركار ہے اور اس وقت حضرت مُناتِيَّا مِر وحي ا ناری گئی سوہم حیب ہوئے پھر وہ حالت آپ سے دور ہوئی اور بیٹک میں آپ کے چہرے میں خوشی دیکھتی ہوں اور آپ

پینہ صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے بشارت لے اے عائشہ! سوالبتہ اللہ نے تیری یا کی اتاری اور میں بخت غضبناک

تھی سومیرے مال باپ نے مجھ سے کہا حضرت مُالیّٰتِا کی طرف اٹھ کھڑی ہولین آپ کا شکرید ادا کر میں نے کہافتم

ہے اللہ کی میں حضرت مَالَيْظِم کی طرف نہيں اٹھتی اور نه میں آپ کا شکر کرتی ہوں اور نہ میں تہارا شکریدادا کرتی ہوں لیکن اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری یا کی اتاری

اس واسطے کہتم نے اس کو سنا سونہ تم نے اس ہے انکار کیا

الله فيض البارى باره ١٩ كالمناس البارى باره ١٩ كالمناس البارى المناس البارى المناس البارى المناس البارى المناس البارى المناس البارى المناس الباره ١٩ كالمناس البارى المناس البارى المناس البارى المناس الباره ١٩ كالمناس الباره المناس الباره المناس الباره المناس الباره المناس الباره المناس الباره المناس البارى الباره المناس الباره المناس الباره المناس البارى الباره المناس الباره المناس الباره المناس الباره المناس الباره المناس الباره المناس البارى المناس الباره المناس البارى المناس الباره المناس المناس الباره المناس ال

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ حَتَّى قَالَ أَبُوْ بَكُو بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنُ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ.

اور نہ اس کو بدا اور عائشہ رفائعہا کہتی تھیں کہ لیکن زینب رفائعہا سواللہ نے اس کواس کے دین کے سبب سے بچایا سونہ کہا اس نے گر نیک اور لیکن اس کی بہن حمنہ سو ہلاک ہوئی ان لوگوں میں جو ہلاک ہوئے اور جو اس بہتان میں گفتگو کرتا تھا وہ مسطح رفائعہٰ اور حسان رفائعہٰ اور منافق عبداللہ بن ابی تھا اور وہی تھا جو چا ہتا تھا کہ اس کولوگوں میں مشہور کرے اور زیادہ کرے تھا جو چا ہتا تھا کہ اس کولوگوں میں مشہور کرے اور زیادہ کرے صدیق رفائعہٰ نے تم کھائی کہ مسطح پر بھی بچھ خرج نہ کرے گا سو الد نے بیہ آیت اتاری کہ نہ قسم کھائیں بڑائی والے تم میں ، اللہ نے بیہ آیت اتاری کہ نہ قسم کھائیں بڑائی والے تم میں ، آخر آیت تک ، مراد اولوالفضل سے ابو بکر ہیں اور مراد قرابت آخر آیت تک ، مراد اولوالفضل سے ابو بکر ہیں اور مراد قرابت اکبر رفائعہٰ نے کیوں نہیں قسم ہے اے رب ہمارے! ہم چا ہے والوں اور محتاجوں سے مسطح ہیں یہاں تک کہ کہا صدیق اگر رفائعہٰ نے کیوں نہیں قسم ہے اے رب ہمارے! ہم چا ہے ہیں کہ تو ہم کو بخش دے اور جو اس کو دیا کرتے تھے اس کو اس کے واسطے پھر جاری کیا۔

كتاب التفسير 💥

ے درجے پر جون ہے۔ آباب ہے تفسیر میں اس آیت کی اور چاہیے کہ جھوڑیں میں تقدیمان معن العام

عورتیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر۔ حضرت عائشہ زلاھی سے روایت ہے کہ اللہ رحم کرے اول مہاجرعورتوں پر جب اللہ نے بہ آیت اتاری کہ چاہیے کہ جھوڑیں اپنی اوڑھنی اینے گریبان پر تو انہوں نے اپنی

عادریں بھاڑیں اور اس سے اپنے سینوں کو ڈھا نگا۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَلَيَضُرِ بُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ ﴾.

وَقَالَ أَحْمَدُ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنَ اللهُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شَبِيْبٍ عَنْ عُرُوقَ عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ نِسَآءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ لَشًا أَنْزَلَ اللهُ فَوْلَيَضُرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اللهُ شَقَّفُنَ مُرُوطَهُنَّ فَاحْتَمَرْنَ بَهَا.

فائد: لعنی اپنے مونہوں کو ڈیھا نکا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوڑھنی کو اپنے سر پررکھے پھر اس کو دائیں طرف سے بائیں کندھے پر ڈالے اور اس کو تقنع کہتے ہیں کہا فراء نے کہ جابلیت کے وقت دستورتھا کہ عورت اپنی اوڑھنی اپنی بچپلی طرف چھوڑتی اور اگلی طرف ننگی رہتی سوتھم ہوا پر دہ کرنے کا اور بیانصار کی عورتوں کا دستور ہے، کھا سیاتی۔

🖔 فيض البارى پاره ۱۹ 💥 رُهن البارى پاره ۱۹ 💥 رُهن البارى پاره ۱۹ ٤٣٨٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ

۸۳۸۷ حضرت عائشہ والنجہا ہے روایت ہے کہتی تھیں کہ

بْنُ نَافِع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ

بنُتِ شُيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيَةُ

﴿ وَلَيْضُرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾

أَخَذُنَ أَزْرَهُنَّ فَشَقَّقَنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي

فَاخْتُمَرُنَ بِهَا.

فاثلا: ابن ابی حاتم نے ابن عثان والیت کی ہے کہ ذکر کیا ہم نے نزویک عاکشہ والیم اے قریش کی

میں نے انسار کی عورتوں سے کوئی عورت سخت تر قرآن کی تصدیق میں البتدا تاری گئی سورہ نور کہ اپنی اوڑھنی این

تھی گمر کہ اپنی جادر کی طرف اٹھی تو انہوں نے صبح کی نماز اپنا سراور منہ ڈھا تک کر پڑھی جیسے ان کے سروں پر کو پ

سُوُرَة الفرُقَان قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿هَبَآءً مَّنْتُورًا﴾ مَا

تَسْفِي بِهِ الرِّيْحُ.

فاع : ابوعبیدہ نے کہا کہ ہباءمنثورا وہ چیز ہے جو داخل ہوتی ہے گھر میں نابدان سے مثل غبار کی ساتھ سورج کے

اور نہیں واسطے اس کے کوئی مس اور نہیں دیکھی جاتی سائے میں اور حسن بھری سے روایت ہے کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ میں بند کرنا جا ہے تو بند نہ کر سکے مراداس آیت کی تفسیر ہے ﴿ فجعلناه هباء منثورا ﴾ \_

﴿ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ مَا بَيْنَ طَلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى

طلوع الشمس.

﴿سَاكِنًا ﴾ دَآئِمًا.

وہ چیز کہ ڈالتی ہےاس کو ہوا غبار وغیرہ ہے۔

سورهٔ فرقان کی تفسیر کا بیان کہا ابن عباس فرائٹھانے کہ ﴿ هباء منثورا ﴾ کے معنی ہیں

ہیں اور ممکن ہے طبیق دونوں روایتوں میں ساتھ اس طور کے کہ انصار کی عورتوں نے اس طرف جلدی کی۔ ( فقح )

گریبان پر چھوڑیں تو ان کے مردان کی طرف پھرے اور پڑھا ان پر جواللہ نے اتارا سوان میں ہے کوئی عورت نہ

عورتوں کو اور ان کی فضیلت کو تو عائشہ زبانتہا نے کہا کہ قریش کی عورتیں البتہ فاضلہ ہیں کیکن قتم ہے اللہ کی نہیں دیکھی

گریبان پرتو عورتوں نے اپنے تہہ بند لیے اور ان کو کناروں کی طرف سے پھاڑ ااور اس کے ساتھ اپنے منہ کو ڈھا نکا۔

جب یہ آیت اتری کہ جاہے کہ چھوڑیں اپن اور هنی اپ

🖹 كتاب التفسير 🖹

لجعله ساكنا﴾ يعنى اگر جابها تو كرتا اس كو بميشدر ہے والا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مد الظل كمعنى بين آيت ﴿العر تر الى ربك كيف

مد الظل ﴾ مين وه وقت جوطلوع فجر اورطلوع آ فآب

کے درمیان ہے اور آیت کے معنی پیر ہیں کہ تونے نہ دیکھا

لینی ساکن کے معنی ہیں ہمیشہ اور اس آیت ﴿ولو شآء

اینے رب کی طرف کہ کس طرح دراز کیا سائے کو۔

ير 222 كياب التفسير التفسير التفسير 💥 فیض الباری پاره ۱۹ یعنی دلیل کے معنی ہیں چڑھنا آفتاب کا اس آیت میں

﴿ عَلَيْهِ دَلِيُّلًا ﴾ طُلُوعُ الشَّمْسِ.

﴿ خِلْفَةً ﴾ مَنْ فَاتَهُ فِي اللَّيْلِ عَمَلٌ الْدَرِكَةُ اللَّيْلِ عَمَلٌ الْدُرَكَةُ اللَّهَارِ أَدْرَكَهُ

وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوَاجِنَا﴾

فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَمَا شَىٰءٌ أَقَرَّ لِعَيْنِ

المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَوْكَ حَبِيْبَهُ فِي طَاعَةِ

﴿ ثعر جعلنا الشمس عليه دليلا ﴾ يعني پيرتشبرايا بم نے سورج کو اس کا راہ بتلانے والا تعنی اگر سورج نہ ہوتا تو سابیمعلوم نہ ہوتا تو گویا سورج اس کا راہ بتلانے والا ہے۔ اور خلفة کے معنی ہیں کہ جس سے رات کے وقت عمل فوت ہو وہ اس کو دن میں پائے اور جس سے دن میں فوت ہووہ اس کورات میں پائے۔

فائد: مراداس آیت کی تفیر ہے ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ﴾ -اور کہا حسن نے بچے تفسیر اس قول اللہ کے کہ بخش ہم کو ہاری عورتوں کی طرف ہے یعنی اللہ کی بندگی میں اور نہیں کوئی چیز زیادہ تر ٹھنڈا کرنے والی مسلمان کی آ نکھ کو

اس سے کہا ہے محبوب کواللہ کی بندگی میں دیکھے۔ فَائِكُ: اللَّهُ نِے فرمایا ﴿ رَبِّنا هَبِ لَنا مِن ازْواجِنا وَذُرِياتِنا قَرَةَ اعْيَنَ ﴾ سَى نے جسن بصرى سے بوچھا كەمراد آ کھ کی شندک سے کیا ہے دنیا میں ہے یا آخرت میں اس نے کہا بلکہ دنیا میں قتم ہے اللہ کی وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی

اولا د سے اللہ کی بندگی د کیھے۔ وَقَالَ ابُنُ عِبَّاسٍ ﴿ ثُبُورًا ﴾ وَيُلًا.

اور کہا ابن عباس مِنْ الله نے ثبورا کے معنی میں ویل الله نے فرمایا ﴿ دعوا ہنالك ثبورا ﴾ بكاريں گے اس جُلہ ویل کوموت کو۔

اوراس کے غیرنے کہا کہ سعیو مذکر ہے اور تسعو اور اضطرام کے معنی ہیں شخت جلانا آ گ کا۔ تملی علیہ کے معنی ہیں لکھوائے جاتے ہیں اس پر مسج وشام مشتق ہے املیت اور امللت سے۔ اور د س کے معنی ہیں کان اور وہ واحد ہےاس کی جمع

وَقَالَ غَيْرُهُ ٱلسَّعِيْرُ مُذَكَّرٌ وَّالتَّسَعُّرُ وَالْإضطِرَامِ التَّوَقَدُ الشَّدِيدُ. ﴿ تَمْلَى عَلَيْهِ ﴾ تقرأ عَلَيْهِ مِنْ أَمْلَيْتُ وَ أَمُلَلتُ . اَلرَّسُّ المَعُدِنُ جَمْعُهُ رِسَاسٌ.

فاعد: کہا خلیل نے که رس وہ کنواں ہے جو گول نہ ہو اور مجاہد سے روایت ہے کہ رس کنواں ہے اور قمارہ سے

كتاب التفسير 🕍

روایت ہے کہ اصحاب الرس بمامہ میں تھے اور ابن عباس فٹاٹھا سے روایت ہے کہ کنواں ہے آ ذریجان میں یعنی اس آیت میں ﴿وعاد وثمود واصحاب الرس﴾۔

﴿ مَا يَعْبَأُ ﴾ يُقَالَ مَا عَبَأْتَ بِهِ شَيِّئًا لَا

يُعْتَدُّ بهِ.

﴿غَرَامًا ﴾ هَلاكًا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَعَتُوا ﴾ طَغَوُا.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً ﴿عَاتِيَةٍ ﴾ عَتَتُ عَلَى

الخزَّان.

فاعد : بدلفظ سورة الحاقه میں ہے ذکر کیا ہے اس کو بخاری نے اس جگہ واسطے موافقت قول الله کے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ٱلَّذِيْنَ يُحْشُرُونَ عَلَى

وُجُوْهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا

وَّأْضَل سَبِيلًا ﴾.

٤٣٨٨ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

بُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

عَنْ قَتَادَةَ حَذَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبيَّ اللَّهِ يُحْشَرُ

الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ

الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُّمُشِيَة عَلَى وَجُهِم يَوْمَ

الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةٌ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبَّنَا.

ما يعبأ كمعنى بين نبيس اعتبار كرتاكها جاتا بتوني اس كالكچھ اعتبار نہيں كيا ليني اس كالكچھ اعتبار نہيں كيا اللہ

نے فرمایا ﴿قل مایعبا بکم ربی ﴾ لیمن که تمهاری کچھ یرواهٔ نبیس کرتا میرا الله۔

غواما کے معنی ہیں ہلاک اللہ نے فرمایا ﴿ ان عذابها كان غراما ﴾.

لینی اور کہا مجاہد نے کہ عتوا کے معنی ہیں سرکشی کی اللہ نے فرمایا ﴿ وعتو عتوا کبیرا ﴾ .

اور کہا ابن عیبینہ نے کہ عاتبہ کے معنی ہیں سرکشی کی اس نے خازن لینی خزائجی یر۔

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی جولوگ اٹھائے جائیں گے اوند ھے پڑے منہ پر دوزخ کی طرف انہیں کا برا

درجہ ہے اور بہت بہکے ہیں راہ ہے۔

٨٣٨٨ حضرت انس بن ما لك فالله عدوايت م كدايك مرد نے کہایا حضرت! کیا اٹھایا جائے گا کافر قیامت کے دن

اینے منہ یر؟ حضرت مُلَقِیمًا نے فرمایا کہ جس نے اس کو دنیا میں اس کے دونوں یاؤں پر چلایا کیا وہ قادرتیں اس بر کہ

قیامت کے دن اس کواس کے منہ کے بل چلائے؟ کہا قمارہ نے کیوں نہیں! اور قتم ہے ہمارے رب کی عزت کی۔

فاعْك : حاكم كى روايت ميں ہے كه يو جھے گئے حضرت مَنْ تَيْتُمْ كه كيا دوزخى لوگ منه كے بل اٹھائے جائيں گے؟ اور

ي فيض الباري پاره ١٩ كي کي کي کي کي کتاب التفسير کي کي کي کتاب التفسير کي

بزار کے نزدیک ابو ہریرہ فیائیڈ سے روایت ہے کہ حشر ہوگا لوگوں کا تین قتم پر ایک قتم چوپایوں پر ہوں گے اور ایک قتم اپنے پاؤں پر چلیں گے اور ایک قتم اپنے مونہوں پر چلیں گے تو کسی نے کہا کہ کس طرح چلیں گے اپنے منہ پر؟ الحدیث اور لیا جاتا ہے مجموع حدیثوں سے کہ مقربین سوار ہو کر چلیں گے اور جو ان سے کم درجہ مسلمان ہوں گے وہ اپنے قدموں پر چلیں گے اور کفار اپنے منہ کے بل چلیں گے اور یہ جو کہا قتم ہے ہمارے رب کی عزت کی تو ذکر کیا ہے اس کو قادہ نے واسطے تقدریق قول اس کے کی الیس ۔ (فتح)

بَاْبُ قُوْلِهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَوْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفُعَلُ ﴿ اللّٰهُ إِلَّا يَلْقَ أَثَامًا ﴾ الْالَّامُ الْعُقُوبَةُ.

١٣٨٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ وَّسُلْيُمَانُ عَنُ أَبِى مَنْصُورٌ وَّسُلْيُمَانُ عَنُ أَبِى وَآئِلِ عَنْ أَبِى مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ حَلَّا أَبِى وَآئِلِ عَنْ أَبِى وَآئِلِ عَنْ قَالَ وَحَدَّثَنِى وَاصِلٌ عَنْ أَبِى وَآئِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ اللهِ مَلْمَ الله عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ اللهِ الله عَنْهُ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسُلَمَ الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمَ الْهُ الله وَسُلَمُ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ اللّه الله وَسَلَمُ الله ال

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا اخَرَ وَلَا

يَقْتُلُوْنَ النَّفُسَ الَّتِينَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

وَ لَا يُزْنُونَ ﴾.

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی اور وہ لوگ جونہیں

ایکارتے ساتھ اللہ کے اور معبود کو اور نہیں خون کرتے جان

کا جوحرام کی ہے اللہ نے مگر ساتھ حق کے اور حرام کاری

نہیں کرتے اور جو کوئی کرے بیام وہ ملے گناہ سے اور

اٹام کے معنی ہیں عقوبت یعنی گناہ کا بدلہ پائے گا۔

7777 حضرت عبداللہ بن مسعود ضافی سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت منافی ہے ہو چھا کہ اللہ کے نزدیک کون ساگناہ بہت بڑا ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ کے واسطے شریک تھہرائے اور حالانکہ تجھکواس نے بیدا کیا ہے میں نے کہا پھرکون سا؟ فرمایا پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو مار ڈالے اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ کھائے، میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا پھر یہ کہ تو اپنی مسائے کی عورت سے حرام کاری کر سے ، کہا عبداللہ ضافی اور حضرت منافی ہو ایک تصدیق کے واسطے یہ آیت اتری اور وہ لوگ جونہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور معبود کو اور نہیں خون کرتے جان کا جواللہ نے حرام کی مگر ساتھ حق کے۔

کرتے جان کا جواللہ نے حرام کی مگر ساتھ حق کے۔

كتاب التفسير كتا

ي فيض البارى پاره ۱۹ كارگان ( 225 كارگان ) الم

النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

**فائك**: بيہ جو کہا اس ڈرے كہ تيرے ساتھ كھائے لعنى جہت ايثارننس اپنے سے اوپر اس كے وقت نہ ہونے اس چيز

کے کہ نہ کفایت کرے یا جہت بخل سے ساتھ پانے کے اور حلیلہ سے مراو زوجہ ہے اور وہ ماخوذ ہے حل سے اس واسطے

كه حلال موتى ہے وہ واسطے اس كے اور بعض كہتے ہيں حلول ہے اس واسطے كه حلول كرتى وہ ساتھ اس كے اور حلول

کرتا ہے وہ ساتھ اس کے اور قبل اور زنا آیت میں مطلق ہیں اور حدیث میں مقید ہیں اس طرح قبل کرنا پس مقید ہے

ساتھ اولاد کے واسطے خوف کھانے کے ہے ساتھ اپنے اور ای طرح زنا پس مقید ہے ساتھ عورت جمسائے کے اور

استدلال کرنا واسطے اس کے ساتھ آیت کے جائز ہے اس واسطے کہ اگر چے وار د ہوئی ہے وہ مطلق زنا اور قل میں لیکن

قل کرنا اس کا اور حرام کاری کرنا ساتھ اس کے بہت بڑا گناہ اور فاحش تر ہے اور البتہ وایت کی ہے احمد نے مقداد

بن اسود سے کہ حضرت مَالیّ فِیم نے فرمایا کہتم حرام کاری کے باب میں کیا کہتے ہو؟ اصحاب نے عرض کی کہ حرام ہے،

حضرت طالیا کے فرمایا کہ حرام کاری کرنا مرد کی ساتھ دس عورتوں کے آسان ترہے اس پر ہمسائے کی عورت کے

فَاعُلْ: لِعَنْ ﴿ وَمِنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مَتَعْمِدًا فَجَوْاؤَهُ جَهِنَمَ ﴾ زيد بن ثابت فِي ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

١٣٩٠ حضرت قاسم بن الى بزه سے روایت ہے كداس نے

سعید بن جبیر والنه سے بوجھا کہ جومسلمان کو جان بوجھ کر مار

ڈالے کیا اس کے واسطے بھی توبہ ہے؟ لیعنی تو ابن جبیر خالٹیو

نے کہا کہ اس کی تو بہنیں تو میں نے اس پر یہ آیت پڑھی وہ

لوگ جونہیں خون کرتے جان کا مگر ساتھ حق کے کہ اس کے

اخرمیں ہے کہ جوتوبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے تو سعید بن

جبیر والنظ نے قاسم سے کہا کہ میں نے یہ آیت ابن عباس ظافھا

یر بردھی جیسے تو نے اس کو مجھ پر پڑھا تو ابن عباس فی شانے کہا

کہ یہ آیت کی ہے میں گمان کرتا ہوں کہمنسوخ کیا ہے اس

ا ۱۷۳۰ حضرت سعید بن جبیر راهند سے روایت ہے کہ کو فے

کوآیت مدنی نے جوسورہ نساء میں ہے۔

ساتھ حرام کاری کرنے ہے۔ (فقتی)

٤٣٩٠ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُر بُنُ مُوْسَى أُخْبِرَنَا

هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمُ

قَالَ أُخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بُنُ أَبِي بَزَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ

سَعِيْدَ أَن حُبَيْرِ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّلًا

مِّنْ تَوْبَةٍ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ

النَّفُسَ الَّتِيُ تَحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ فَقَالَ

سَعِيْدٌ قَرَأَتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ كَمَا قَرَأَتُهَا

عَلَى فَقَالَ هَذِهِ مَكِّيَّةً أَرَاهُ نَّسَخَتُهَا ايَةً

٤٣٩١ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

مَّدَنِيَّةٌ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَآءِ.

فرقان ہے جو مہینے چیجھے اتری۔

الله البارى پاره ۱۹ كانتون التفسير المارى پاره ۱۹ كتاب التفسير كانتون المارى پاره ۱۹ كتاب التفسير

والوں نے مسلمان کے مارنے میں جھڑا کیا یعنی کیا اس کے غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ النَّعْمَان قاتل کی توبہ قبول ہے یانہیں؟ تو میں نے اس میں ابن عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اِخْتَلَفَ أَهْلُ عباس فالنها كي طرف كوچ كيا تو ابن عباس فالنها نے كباك الْكُوْفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ فِيُهِ إِلَى اتری اس چیز میں کہ اخیر اتری اور کسی چیز نے اس کومنسوخ ابْن عَبَّاسِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيْ اخِرِ مَا نَزَلَ مہیں کیا۔ وَلَمُ يَنْسَخُهَا شَيْءٌ.

> فائك : اوروه آيت بير بي ﴿ فجزاءه جهنم ﴾ -٢٩٧ \_ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنصُوْرٌ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَجَزِّ آوُّهُ جَهَنَّمُ﴾ قَالَ لَا تَوْبَةَ لَهُ وَعَنُ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا

اخَرَ ﴾ قَالَ كَانَتْ هٰذِهٖ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ يُضَاعَفُ لَّهُ الْعَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخَلَّدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴾.

٤٣٩٣ ـ حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ حَفُضِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَّنْصُوْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبْزَاى سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا﴾ وَقَوْلِهِ ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ ﴾ فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتُ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدُ عَدَلُنَا بِاللَّهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

موسم رحضرت سعيد بن جبير فالنيز سے روايت ہے كه ميں نے ابن عباس بڑھیا سے اللہ کے اس قول کے معنی رہا تھے ﴿ فَجِوْاؤُهُ جَهِنُم ﴾ ابن عباس فِي الله عنه كما كه اس كي توب قبول نہیں اور اللہ کے اس قول کے اور نہیں پکارتے ساتھ اللہ کے اور معبود کو کہا ابن عباس فیاٹیجا نے بیٹکم جاہلیت میں تھا۔

فاعد : یعنی بیتکم کے کے مشرکوں کے حق میں ہے اور سورہ نساء کی آیت اہل اسلام کے حق میں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد سی مسلمان کو جان ہو جھ کرناحق مار ہے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں برخلاف مشرکوں کے کہان کی توبہ قبول ہے۔ باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ دو گنا ہوا اس کوعذاب دن قیامت کے اور پڑار ہے خوار ہو کر۔

۳۳۹۳ \_ابن ابزی ہے روایت ہے کہ کسی نے ابن عباس خانجہا ہے اس آیت کے معنی پوچھے اور جو مار ڈالے کسی مسلمان کو جان بوجھ کرتو اس کا بدلہ دوزخ ہے اور اس آیت کے اور جو نہیں خون کرتے جان کا جوحرام کی ہے اللہ نے مگر ساتھ حق کے بہاں تک کہ پنیج ﴿الا من قاب ﴿ كولِعني مَكر جوتو به كرے اس کی توبہ قبول ہے سو میں نے اس سے پوچھا تو ابن عباس فٹائٹھانے کہا کہ جب بیآیت اتری تو مکے والوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک تھبرایا اور ناحق خون کیے اور آئے ہم بے حیابوں کو سو اللہ نے بیتھم اتارا مگر جو توب

لله فيض البارى پاره ١٩ كي المالي التفسير كي المالي التفسير كي المالي التفسير كي المالي التفسير كي المالي التفسير

كرے اورايمان لائے اور عمل كرے نيك غفورا رحيما

تك۔

وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ إِلَى قُوْلِهِ ﴿غَفُورًا رَّحِيْمًا﴾.

﴿غَفُورًا رَّحِيْمًا﴾. بَابُ قَوْلِهِ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ

وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِلَا مَنَ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَّلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَّكَانَ اللهُ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾.

\$٣٩٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ شَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَ

أَمَرَ نِي عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ أَبْزِي أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْأَيْتَيْنِ ﴿ وَمَنْ يَّقُتُلُ

مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ﴾ فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخُهَا مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ﴾ فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخُهَا

شَىٰءٌ وَّعَنُ ﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إلهُا اخَرَ﴾ قَالَ نَوَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرُكِ.

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی مگر جوتو بہ کرے اور ایمان الاسٹری منظم کر برخی سوران کو برل در برگارات

لائے اور عمل کرے نیک سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور اللہ ہے بخشنے والے مہر بان۔

۳۳۹۴۔ حضرت سعید بن جبیر بٹی نئے ہے روایت ہے کہ حکم کیا مجھ کوعبدالرحمٰن نے ریہ کہ میں ابن عباس بٹی نا ہے ان دو آیتوں

کے معنی پوچھوں اور جو مار ڈالے مسلمان کو جان ہو جھ کر تو ابن عباس خان کہا کہ کسی چیز نے اس کومنسوخ نہیں کیا اور اس

آیت کے اور وہ لوگ جونہیں پکارتے ساتھ اللہ کے اور معبود کو

ابن عباس فالفهانے کہا کہ بیمشرکوں کے حق میں اتری۔

فائك: ادر حاصل ان روايتوں كا بہ ہے كہ ابن عباس طِنْ الله عبهى دونوں آيتوں كوايك محل ميں تھبراتے تھے اى واسطے ايك كومنسوخ بتلاتے تھے اور بھى دونوں كامحل مختلف بتلاتے تھے اور ممكن ہے تطبیق اس كی دونوں كلام میں ساتھ اس طور كے عموم اس آيت كا جوفرقان ميں ہے خاص كى گئ ہے اس ہے مباشرت مسلمان كے قبل كو جان بوجھ كراور بہت سلف

تخصیص کو ننخ ہولتے ہیں اور بیاولی ہے محمول کرنے کلام اس کی سے تناقض پر اور اولی ہے اس دعویٰ سے کہ وہ ننخ کے ساتھ قائل ہوا پھراس سے رجوع کیا اور قول ابن عباس فاٹھا کا کہ مسلمان جب کسی مسلمان کو جان ہو جھ کر مار ڈالے تو

اس کی تو بنہیں مشہور ہے اس سے اور ایک روایت میں ابن عباس فی پیما ہے وہ چیز آئی ہے جو اس سے بھی صریح تر ہے چنانچہ طبری وغیرہ نے روایت کی ہے کہ کہا ابن عباس فی پھانے کہ بیر آیت سورہ نساء کے اخیر اتری کسی چیز نے اس کو

منسوخ نہیں کیا یہاں تک کہ حضرت مُنگینی کی روح قبض ہوئی اور حضرت مُنگیز کے بعد وحی نہیں اتری ،ایک مرد نے کہا کہ اگر تو بہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہا کہ اس کی تو بہ قبول نہیں اور ابن عباس مُنافِیا کے قول کے موافق

بہت حدیثیں آئی ہیں ایک ان میں بہ حدیث ہے جواحد اور نسائی نے معاویہ سے روایت کی ہے کہ حضرت سالی آئی نے فرمایا کہ ہر گناہ امید ہے کہ اللہ بخشے مگر جو کا فر مرے یا کسی مسلمان کو جان بوجھ کرفل کرے اور جمہور اور تمام اہل سنت

نے کہا کہ جو کچھاس باب میں وارد ہوا ہے وہ تغلیظ اور تشدید پرمحمول ہے یعنی میر گناہ بہت بڑا ہے اور اس کی سزابڑی سخت ہے اور کہتے ہیں کہ قاتل کی توبہ قبول ہے مانند اس کے غیر کے اور کہتے ہیں کہ معنی قول اللہ کے ﴿فجواؤه جھند ﴾ یہ ہیں اگر چاہے کہ اس کو سزا وے تو اس کی سزا یہی ہے واسطے تمسک کرنے کے ساتھ قول اللہ تعالیٰ کے کہ سورہ نساء ہی میں ہے کہ اللہ نہیں بخشا شرک کواور بخشا ہے سوائے اس کے جس کے واسطے چاہے اور ججت اس میں بن

سورہ نساء ہی میں ہے کہ اللہ نہیں بخشا شرک کو اور بخشا ہے سوائے اس کے بس کے واسطے حیاہے اور مجت اس کی اللہ اسرائیل کے اس مرد کی حدیث ہے جس نے ننانوے خون کیے تھے پھر سو پورا کیا پھرکسی اور کے پاس گیا تو اس نے کہا تیری تو بہ کو کون مانع ہوسکتا ہے؟ اور جب میتکم اگلی امتوں کے واسطے ثابت ہوا تو اس امت کے واسطے بطریق اولی تیری تو بہ کو کون مانع ہوسکتا ہے؟ اور جب میتکم اگلی امتوں کے واسطے ثابت ہوا تو اس امت کے واسطے بطریق اولی

نابت ہوگااں واسطے کہ ملکے کیے ہیں اللہ نے اس امت سے وہ بوجھ جواگلی امتوں پر تھے۔ (فتح) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ أَيُ باب ہے تفسیراس آیت میں کہ اللہ نے فر مایا سوہوگا بدلہ

اس کالازم۔ فائدہ: یعنی جزا ہر عامل کو اپنے عمل کی کہ کیا اور اس کے بیمعنی بھی ہیں کہ ہلاک ہوگا۔ .

بلا. يى برابرغان والشيخ آءِ سوره شعراء كى تفسير كابيان سوره شعراء كى تفسير كابيان

بنائے ہو ہر سیے پر ایک شان کیے 8-﴿ هَضِيْمٌ ﴾ يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ. ليعني هضيم كے معني بيں گر پڑتا ہے جب كم چھوڑا

جائے اللہ نے فرمایا ﴿ونحل طلعها هضیم﴾ اور تحجوریں کہان کا گابھا ہے نازک اور ملائم۔

﴿ مُسَحَّرِيْنَ ﴾ اَلْمَسْحُورِيْنَ . مسحوين كِمعَىٰ بين مسحورين ليمىٰ جادوكي كئ الله عن المسحوين ﴾ الله نے فرمايا ﴿ انها انت من المسحوين ﴾

اَللَّيْكَةُ وَالْأَيْكَةُ جَمْعُ أَيْكَةٍ وَهِيَ جَمْعُ اور ليكة اور ايكة جَعْ ہے ايكة كى اور وہ جَعْ شجر كى م شَحَد مُنْحَد مِنْ مُنْحَد مِنْ مُنْحَد مِنْ مُنْحَد مِنْ مُنْحَد مِنْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّ

فاعد: کہا عینی نے بیتی خبیں اور صواب سے ہے کہ کہا جائے کہ ایکہ واحد ہے اس کی جمع ایک ہے یا ایکہ کی جمع ایک ہے اور اس کے جمع ایک ہے ایک ہے کہ کہا جائے کہ ایک واحد ہے اس کی جمع ایک ہے ۔ ہے اور اس کے معنی ہیں ورخت باہم لیٹے ہوئے ، اللہ نے فرمایا ﴿کذب اصحاب الایک المصر سلین ﴾ ۔ ہے اور اس کے معنی ہیں ورخت باہم لیٹے ہوئے ، اللہ نے فرمایا ﴿کذب اصحاب الایک المصر سلین ﴾ ۔

جَاوِرَا لَ عَلَى إِن وَرَحِتَ بِهِ مِن السَّلَةِ عَلَى إِن وَمِ الطَّلَةِ كَمَعَىٰ بِي لَيْنَ وَن سَابِي كَر فَ عَذَابِ كَ الطَّلَةِ ﴾ إِظُلالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمُ. يوم الطّلة كَمَعَىٰ بِي لَيْنَ وَن سَابِي كَر فَ عَذَابِ يوم الطّلة ﴾ كي ان كوالله في خذهم عذاب يوم الطّلة ﴾

🔀 فیض الباری پاره ۱۹

229 💥 📆 🛣 كتاب التفسير یعنی بکڑا ان کو عذاب نے دن سائبان کے یعنی آگ

سائیان کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ موزون کے معنی ہیں معلوم۔

ہے اس جگہ واقع ہوا ہے۔

کالطود کے معنی ہیں مانند پہاڑ کی اللہ نے فرمایا

﴿ فَكَانَ كُلِّ فِرقَ كَالْطُودُ الْعَظِّيمِ ﴾ تُو ہُوكَيا ہُرْمَكُرُا

جیسے بڑا پہاڑ۔

اور شر ذمة کے معنی ہیں گروہ تھوڑ االلہ نے فرمایا ﴿ ان هَوْلاء لشرذمة ﴾.

فائك: مجاہد سے روایت ہے كہ بنی اسرائیل اس دن چھ لا كھ تھے اورنہیں معلوم ہے گنتی فرعون كے لشكر كی ۔ (فتح)

اور ساجدین کے معنی ہیں نمازی اللہ نے فرمایا ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾.

اور کہا ابن عباس فِلْ ثِبّانے اللّٰہ کے اس قول میں

﴿لعلكم ﴾ كانكم.

ریع کے معنی ہیں او نجی زمین مانند ٹیلے وغیرہ کی اور بیہ واحد ہے اس کی جمع ربعة اور ارباع ہے اور واحداس كا

ریعة ہے اللہ نے فرمایا ﴿بکل ریعة﴾ مصانع ہر بناء ہے یعن محل اور قلعے اور بعض کہتے ہیں محل مضبوط الله نے فر مایا ﴿ و تتخذون مصانع ﴾.

فرھین کے معنی ہیں خوش ہوتے اور فارھین کے بھی یہی معنی ہیں اور کہا جاتا ہے فار هین کے معنی ہیں تجربہ کار اور قادہ وغیرہ سے روایت ہے کہ فرھین کے معنی

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ لَشِرُ ذِمَةً ﴾ ٱلشِّرُ ذِمَةُ

طَآئِفَة قَليُلَةً.

﴿مَوۡزُوۡنِ﴾ مَعۡلُوۡم.

فائك: يه لفظ سورة حجر مين بي ناشح كى غلطى

﴿ كَالطُّو دِ ﴾ كَالْجَبَلِ.

﴿ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ اللَّمُصَلِّينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ لِلْعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ﴾

فائك : یعنی په تشبیه کے واسطے ہے اور گویا کہ بیان کے گمان میں ہے اس واسطے کہ وہ عمارتوں کومضبوط کرتے تھے واسطے اس گمان کے کہ وہ ان کو اللہ کے حکم ہے بچا ئیں گے تو گو یا کہ انہوں نے پیھر سے گھر بنائے جیسے کوئی اعتقاد کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔

ٱلرِّيْعِ ٱليَفَاعِ مِنَ الْأرْضِ وَجَمْعُهُ رِيَعَةً . وَّأَرُيَّاعُ وَّاحِدُهُ رِيْعَةً.

﴿ مَصَانِعَ ﴾ كُلُّ بِنَآءٍ فَهُوَ مَصُنَعَةً. فَرِهِيْنَ مَرِحِيْنَ ﴿فَارِهِيْنَ﴾ بِمَعْنَاهُ

وَيُقَالُ فَارِهِيِّنَ حَاذِقِيْنَ.

فيض البارى پاره ١٩ 💥 📆 💢 📆 230 كناب التفسير

ہیں خود پسند اور بعض کہتے ہیں حریص اللہ نے فرمایا ﴿وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ﴾.

﴿ تَعْتُوا ﴾ هُوَ أَشَدُ الْفَسَادِ عَاكَ يَعِيْثُ

لعنی تعثو ا کے م*صدر کے معنی ہیں سخت* فساد اللہ نے فر مایا ﴿ وَلَا تَعْتُوا فَى الأرض مفسدين ﴾ اور بيه جوكباعات

یعیث تو مراداس کی بہ ہے کہ دونوں الفاظ کے ایک معنی ہیں بیمرادنہیں کہ تعنو اشتق ہے عیث سے اور تعنوا مشتق ہے باب عثی یعثوا سے ساتھ معنی افسد کے

اور عثی یعثی باب سمع یسمع سے ہے۔ یعنی جبلة کےمعنی ہیں خلق اللہ نے فرمایا ﴿والجبلة

الاولین ﴾ لین اگلی خلقت کواور جبل کے معنی پیدا کیا گیا اوراس سے ماخوذ ہیں بہ تینوں لفظ ساتھ معنی خلقت کے۔ باب ہے بیان میں اس آیت کے اور ندرسوا کر مجھ کو

جس دن جی کر اٹھیں ۔

ابو ہررہ و فائنے سے روایت ہے کہ حضرت مَثَاثَیْنِ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم عَالِنا اینے باپ کو دیکھیں گے کہاس پر خاک دھول پڑی ہے۔ ا

﴿ الْحِبَلَّةَ ﴾ اَلْخَلْقُ جُبِلَ خُلِقَ وَمِنْهُ جُبُلًا وَّجِيلًا وَّجُبُلًا يَّعْنِيَ الْخَلْقَ قَالَهُ ابْنُ عباس. بَابُ قَوْلِهِ ﴿وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾.'

وَقَالَ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِيُ ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ رِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إبْرَاهيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَرَاى أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ الْغَبَرَةُ

هي الْقَتَرَةُ. فاعد: ایک روایت میں ہے کہ میں نے مجھ کو اس سے منع کیا تھا تو نے میرا کہانہ مانا وہ کہے گا میں آج تیری نافر مانی نہ کروں گا اور معلوم ہوا ساتھ اس کے کہ تغییر غبر ہ کی ساتھ قتر ہ کے بخاری کی کلام سے ہے۔

١٩٣٩٦ حضرت ابوبريره فالتنز سے روايت ہے كه حضرت مَعْ اللَّهُ نِي فرمايا كه قيامت مين حضرت ابراتيم عَالِمًا ایے باپ سے ملیں گے پس کہیں گے اے میرے رب!

٢٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا أَخِي عَن ابُنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھ کورسوا نہ کرے گا جس دن جی اٹھیں گے تو اللہ کہے گا کہ میں نے بہشت کو کا فروں پرحرام کیا ہے۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيْمُ أَبَاهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَّا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

فاع ١٤٠ ايك روايت مين اتنازياده ہے كه كون سى رسواكى زياده ہے ميرے باپ ابعد سے تو وصف كيا ابراہيم عَليالما نے نفس اپنے کو ساتھ ابعد کے بطور فرض کے کہ ان کی شفاعت اپنے باپ کے حق میں قبول نہ ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ ابعد صفت باب کی ہے یعنی وہ بہت دور ہے اللہ کی رحمت سے اس واسطے کہ فاسق بعید ہے اس سے پس کافر ابعد ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ مراد ہالک ہے اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ پکارا جائے گا کہ بہشت میں کوئی مشرک داخل نہ ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ پھر کہا جائے گا اے ابراہیم! دیکھ جو تیرے یاؤں کے نیچے ہے پس نظر کریں گے تو اچا تک دیکھیں گے کہ ایک گفتار ہے اپنی گندگی میں آلودہ ہوا سواس کو پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ ان کے باپ کی صورت کو بدل کر کفتار کی صورت بنا ڈالے گا اور بعض نے کہا کہ حکمت چیمسنح کرنے اس کے کی گفتار کی صورت پر بیہ ہے کہ ابراہیم علیالا کے نفس کو اس سے نفرت ہو اور تا کہ نہ باتی رہے آگ میں اپنی صورت پر کہ ابراہیم مَالِنا اللہ کورنج ہواور بعض کہتے ہیں کہ اس کی صورت کو بدل کر کفتار بنانے میں حکمت یہ ہے کہ گفتار سب حیوانوں سے احمق ہے اور آ ذرسب آ دمیوں سے احمق تھا اس واسطے کہ بعداس کے کہ اس نے اپنے بیٹے سے معجز بے روثن ویکھے اپنے کفریر جمار ہا یہاں تک کدمر گیا اور اس واسطے کہ ابراہیم مَلِيْلا نے مبالغہ کیا واسطے اس کے خضوع اور نرمی میں سواس نے انکار کیا اور تکبر کیا پس معاملہ کیا گیا ساتھ صفت ذلت کی دن قیامت کے اور اس واسطے گفتار کے واسطے بھی ہے اپس بیاشارہ ہے اس طرف کہ آ ذرسیدھا نہ ہوا تا کہ ایمان لاتا بلکہ بدستورا نی کچی پر رہا۔ اور اساعیلی نے اس حدیث کی صحت اور اصل میں طعن کیا ہے سوکہا اس نے کہ اس کی صحت میں نظر ہے اس واسطے کہ حضرت ابراہیم مَالِیں کومعلوم تھا کہ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا پس انہوں نے اپنے باپ کی ذلت کواپنی رسوائی کس طرح تھہرائی اور اس کے غیر نے کہا کہ بیرحدیث مخالف ہے واسطے ظاہراس آیت کے ﴿ فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ﴾ انتخ \_ اور جواب یہ ہے که اختلاف کیا ہے اہل تفسیر نے اس وقت میں جس میں ابراہیم عَلیٰلاً اپنے باپ سے بیزار ہوئے سوبعض نے کہا کہ بید دنیا کی زندگی میں تھا جب کہ آفر شرک کی حالت میں مرا یہ ابن عباس خاپٹھا سے مروی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب مرگیا تو انہوں نے اس کے واسطے بخشش نہ مانگی اور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بعض کہتے ہیں کہ سوائے اس کے پچھ نہیں کہ بیزار ہول گے اس سے دن قیامت کے جب کہ ناامید ہول گے اس

ہے وقت صورت بدلنے اس کی کے یعنی جب اس کو کفتار کی صورت میں دیکھیں گے تو اس سے بیزار ہو جا کمیں گے

اور ممکن ہے تطبیق درمیان دونوں قول کے ساتھ اس طور کے کہ بیزار ہوئے اس سے ابراہیم مَلاِللہ جب کہ وہ شرک کی

حالت میں مرا سوانہوں نے اس کے واسطے بخشش مانگنا حچوڑ دی لیکن جب انہوں نے اس کو قیامت کے دن دیکھا تو ان کواس کے حال پر رحم آیا اور اس کے حق میں دعا مانگی پھر جب اس کوصورت بدلی دیکھا تو اس سے ناامید ہوئے اور بیزار ہوئے اس سے بیزار ہونا ہمیشہ کا اور بعض نے کہا کہ ابراہیم عَلَیٰہا کو پیے یقین نہ تھا کہ آذر کفریر مرا واسطے جائز

ہونے اس بات کے کہاہیے ول میں ایمان لایا ہولیکن اہرا ہیم مَلاِئلا کواس کے ایمان پر اطلاع نہ ہوئی ہواور ہو بیزار

ہونا ان کا اس سے اس وقت بعد اس حال کے کہ واقع ہوا ہے اس حدیث میں \_ (فتح)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَأُنذِرُ عَشِيرَ تَكِ الْأَقْرَبِينَ باب إلى الله عَداب الله عداب الله عدار الله عدار الله عدار الله عدار الله عدار الله عنه ورا وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ﴾ أَلِنُ جَانِبَكَ. اے محمد! اپنے قریب برادری والول کواور احفض جناحك

کے معنی ہیں کہ اپن جانب کو نرم کر یعنی شفقت اور مہر بانی

سے پیش آ اپنا ہو یا بیگانہ اور نری سے دعوت دے۔

۳۳۹۷ ۔حضرت ابن عباس فرائٹھا سے روایت ہے کہ جب پیر

اتری کہ ڈر ساوے اینے نزدیک کے ناتے والوں کو تو

حضرت مَنَالِيُّمُ صفا بہاڑ پر چڑھے سو بکارنے گے اے فہر کی اولاد! اے عدی کی اولاد! قریش کے قبیلوں کو یہاں تک کہ

جمع ہوئے اور جو مرد آپ نہ نکل سکا اس نے اپنا ایکی بھیجا تا كدد كيهي كيا ہے وہ ، سو ابولہب اور قرایش آئے تو حضرت مُلاثیمًا

فر ما یا بھلا بتلا وَ تو ، که اگر میں تم کوخبر دوں که دشمن کالشکر وادی میں ہے تم کو لوٹنا جا ہتا ہے تو کیا تم مجھ کوسچا جانو گے؟ انہوں

نے کہا ہاں! ہم نے تجھ پر سے کے سوا کچھ تجربہیں کیا لعنی ہم نے تجھ کو بار ہا آ زمایا ہے کہ تو تبھی جھوٹ نہیں کہنا فرمایا کہ

میں ڈرانے والا ہوں تم کو عذاب سخت سے کہ تمہارے آگے ہے تو ابولہب نے کہا کہ ہلاکت ہو تجھ کو باتی دن کیا اس بات

کے واسطے تو نے ہم کو جمع کیا تھا؟ سویہ آیت اتری کہ ہلاک ہوں دونوں ہاتھ ابولہب کے اور ہلاک ہووہ آپ کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نه جو کمایا۔ ٤٣٩٧ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ بُن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْإَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَمْرُو بْنُ مُوَّةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ

﴿ وَأُنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقُرَبِينَ ﴾ صَعِدَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِئُ يَا بَنِيُ فِهُرٍ يَا بَنِيُ عَدِيٍّ لِبُطُوْن

قَرَيْشِ حَتَّى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَّخُرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيُنْظُرَ مَا هُوَ فَجَآءَ أَبُو لَهَبٍ وَّقُوَيْشٌ فَقَالَ

أَرَّأَيْتَكُمُ لَوُ أُخْبَرُتُكُمُ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيْ تُريْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ أَكُنتُمُ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا نَعَمُ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ

فَإِنِّي نَذِيْرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَّكَ سَآئِرَ الْيَوْمِ أَ لِهِلْذَا

كتاب التفسير

جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتُ ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ

مَّا أَغْنَى عَنَّهُ مَالُهُ وَمَا كُسَّبَ ﴾.

فَاتُكُ : اس حدیث میں ایک روایت میں اتنا لفظ زیادہ ہے کہ حضرت مُطَّقِیم نے فرمایا اے فاطمہ! محمد مُطَّقِیم کی بیش مانگ مجھ سے میرے مال سے جو جانب میں تجھ سے اللہ کا عذاب کچھنہیں ہٹا سکتا تو استدلال کیا ہے ساتھ اس کے بعض مالکیہ نے کہ نہیں داخل ہوتی ہے نیابت نیک عملوں میں یعنی کوئی کسی کی طرف سے نائب ہو کر نیک عمل نہیں کر سكتا اس واسطے كه اگر بير جائز ہوتا تو اٹھاتے حضرت مُناتَّئِم اس كى طرف سے وہ چيز جواس كوخلاص كرتى اور جب خود ٠٠ آپ کاعمل اپنی بیٹی کی طرف سے نیابت واقع نہیں ہوسکتا تو پھر غیر کاعمل بطریق اولی واقع نہیں ہوگا اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ تھا بیتھم پہلے اس سے کہ اللہ آپ کومعلوم کروا دے کہ وہ سفارش کریں گے جس کی جاہیں گے اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی یہاں تک کہ داخل کریں گے بہشت میں ایک توم کو بغیر حساب کے اور بلند کریں گے درجے ایک قوم کے اور نکالیں گے آگ ہے جواس میں اپنے گناہوں کے سبب سے داخل ہوا یا وہ مقام تخویف اورتخذير كا مقام تھا يا مراد آپ كى مبالغه تھا رغبت ولانے ميس عمل براور جوگا آپ كے قول ميس لا اغنى شيئا اضار لینی مگریه که الله میرے واسطے شفاعت کی اجازت دے اوریہ جو کہا بھلا ہتلاؤ تو مراد آپ کی ساتھ اس کے تقریران کی ہے ساتھ اس کے کہوہ آپ کے بچ کو جانتے ہیں جب کہ کسی امر غائب سے خبر دیں۔ (فتح)

۲۳۹۸۔ حفرت ابوہریرہ فخات سے روایت ہے کہ جنّب سے آیت اتری که اے محمد اپنی قریب برادری والوں کو ڈر سنا تو حضرت مُثَاثِينِ کھڑے ہوئے سوفر مایا کہ اے گروہ قریش کے یا اس کی مانند کوئی کلمه فرمایا اینی جانوں کوخرید لومیں تم سے اللہ كاعذاب كي نبيس مناسكتا اعبدمناف كي اولاد ميستم س الله كاعذاب كي نبيل مثاسكا، اعباس عبدالمطلب كربيني میں تجھ سے اللہ کا بچھ عذاب نہیں ہٹا سکتا، اور اے صفیہ رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَى مِهو بھی میں تجھ سے اللہ کا کچھ عذاب نہیں مثا سکتا، اور اے فاطمہ محمد مُلَّاتِیْم کی بیٹی مانگ جو جاہے میرے مال سے میں جھے سے اللہ کا عذاب کچھنہیں مٹاسکتا۔

 ٤٣٩٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أُخْبَرَنِيُ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُوْ سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْش أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمُ لَا أُغْنِي عُنكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا يًّا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا يَّا عَبَّاسُ بُنَ عَبُلِ الْمُطَّلِب لَا أُغْنِي عَنُكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَّيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُول اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَّيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِي مَا

كتاب التفسير

💥 فیض الباری پاره ۱۹

شِئْتِ مِنْ مَّالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيُّنَّا تَابَعَهُ أَصْبَغَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنَسَ عَنِ

ابَن شِهَاب.

فاعد: يه جوكها كداين جانور كوخريدلويعن باعتبار خلاص كرنے ان كے كى آگ سے گويا كدفر مايا كداسلام لاؤ تاكد عذاب سے بچوپیں ہوگا یہ مانندخرید لینے کی گویا کہ تھہرایا انہوں نے بندگی کو قبت نجات کی اور اس طرح قول الله تعالیٰ کا کہ بیٹک اللہ نے خرید کی جیں مسلمانوں کی جانیں سواس جگہ مسلمان بائع ہے باعتبار حاصل کرنے ثواب کے اور قیت بہشت ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ سب جانیں اللہ کی ملک ہیں اور یہ کہ جواس کی فرما نبرداری کرے اس کی بندگی میں اس کے حکموں کے بجالانے میں اس کی منع کی گئی چیزوں سے بازر ہے میں تو پوری دی اس نے جواس یر ہے قیمت سے اور ساتھ اللہ کے ہے تو فیل اور اس حدیث میں ہے کہ اقر ب مرد کا وہ ہے جوجمع کرے اس کو وہ اور ۔ جداعلیٰ اور ہروہ مخض کہ جمع ہوساتھ اس کے جدییں جواس سے قریب درجے میں ہے تو ہو گا وہ قریب تر اس کی طرف اوراقر بین کی بحث وصایا میں ہے اور راز پہلے اقر بین کے ڈرانے میں یہ ہے کہ جب جست ان پر قائم ہوگی تو ان کے سوا اورلوگوں کی طرف بڑھے گی نہیں تو ہوں گی وہ علت واسطے بعید تر لوگوں کے باز رہنے میں اور یہ کہ نہ بکڑے اس کو جو پکڑتا ہے قریب کونرمی سے واسطے قریب کے پس جست کرے ان سے دعوت اور تخویف میں اس واسطے نص کی واسطے اس سے ان کے ڈرانے پر اور پیر کہ جائز ہے بلانا کافر کوساتھ کنیت کے اور اس میں علماء کو اختلاف ہے اور اس اطلاق میں نظر ہے اس واسطے کہ جس نے منع کیا ہے تو اس نے صرف اس جگہ منع کیا ہے جس جگہ کہ سیاق تعظیم کامثعر ہو بخلاف اس کے جب کہ ہویہ واسطےمشہور ہونے اس کے کی سوائے غیراس کے کی جیسا کہ اس جگہ ہے اور احمال ہے کہ ترک کیا ہو ذکر اس کا ساتھ نام اس کے کی واسطے قبیح ہونے نام اس کے کی اس واسطے کہ اس کا نام عبدالعزیٰ تھا اورممکن ہے جواب اور وہ یہ ہے کہ کنیت مجرد تعظیم پر دلالت نہیں کرتی بلکہ مجھی نام اشرف ہوتا ہے کنیت ہے اس واسطے اللہ نے پیغیبروں کوان کے ناموں سے ذکر کیا ہے سوائے ان کی کنیتوں کے۔ (فتح )

سورة تمل كي تفسير كابيان

سَوِّرَة النمل وَ الْخَبَّأُ مَا خَبَأْتُ.

حبأ وه چیز ہے جو چھپائے تو اللہ نے فرمایا ﴿ الا

يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ ﴾.

فاعد: طبری نے ابن عباس بڑھیا ہے روایت کی ہے کہ جاتا ہے ہرچھی چیز کو جوآ سانوں میں اور زمین میں ہے کہا

فراء نے کہ نکالتا ہے مینہ کوآسان سے اور انگوری کوزمین سے۔ (فتح)

﴿ لَا قِبَلَ ﴾ لَا طَاقَةً.

کا قبل کے معنی ہیں نہیں طاقت اللہ نے فرمایا

لله فيض البارى پاره ١٩ كي المسلم المسلم علي الله التفسير كل فيض البارى پاره ١٩ كي التفسير كل

﴿فُلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها﴾.

صرح ہر گارا ہے کہ پکڑا جائے شیشوں سے اور بعض کہتے

ہیں کہ پھر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہر بلند عمارت ہے اور

صرح محل کو کہتے ہیں بیواحد ہے اس کی جمع صووح ہے۔

فائك: روايت كى ب طرى نے وہب بن مدبہ سے كه تكم كيا سليمان مَالِيَّا نے جنوں كوتو انہوں نے اس كے واسطے

بلور ہے بحل بنایا جیسے وہ سفیدیانی ہے پھراس کے نیچے یانی حچھوڑا اور اپنا تخت اس پر رکھا اور اس پر بیٹھے اور جانور اور

جن اور انسان ان کے آ گے حاضر ہوئے تا کہ دکھلا دیں بلقیس کو با دشاہی جو اس کی با دشاہی ہے بڑی ہے جب بلقیس

نے اس کو دیکھا تو خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا اور اپنی پنڈلیاں کھولیں تا کہ اس میں بیٹھے اور ایک روایت میں ہے کہ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ وَلَهَا عَرُسُ ﴾ سَرِيُو ٌ ﴿ كَهَا ابن عَبِاسَ فَاللَّهُمَا نِهِ اسْ آيت كى تفسير ميں كه واسطے اس کے تخت تھا بیش قیمت خوب کاری گری والا اور

بھاری قیمت والا \_

مسلمین کے معنی ہیں فرمانبردار ہوکر، اللہ نے فرمایا ﴿ وَأَتُونِنِي مُسْلِمِيْنَ ﴾.

ردف کے معنی ہیں قریب ہوا ، اللہ نے فرمایا ﴿عسىٰ ان يكون ردف لكم ﴾.

جامدة كمعنى بين قائم ،الله نے فرمایا ﴿ و ترى

الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾.

اوزعنی کے معنی ہیں کر مجھ کو، اللہ نے فرمایا ﴿ اوز عنی ان اشكر نعمتك التي انعمت .

کہا مجاہد نے نکووا کے معنی ہیں بدل ڈالوروپ اس کا،

اَلصَّرْحُ كُلُّ مِلَاطِ اتَّحِذَ مِنَ الْقَوَارِيُوِ وَالصَّرْحُ الْقَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ.

حضرت سلیمان مَالِئلًا نے اس میں دریا کے جانور چھوڑے محصلیاں اور مینڈک جب بلقیس نے اس کو دیکھا تو خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھولیں تو اچانک دیکھا کہ اس کی پنڈلیاں سب لوگوں سے خوبصورت ہیں

تو تھم دیاس کوحضرت سلیمان مالیلانے تواس نے اپنی پنڈلیاں ڈھانگیں۔ (فتح) كُرِيْمٌ حُسُنُ الصَّنعَةِ وَغَلَّاءُ الثَّمَنِ.

روایت میں ہے کہ یا قوت اور زبرجد ہے جڑا تھا اس کی درازی اس ہاتھ تھی جالیس ہاتھ میں۔ (فقی)

﴿مُسْلِمِينَ ﴾ طَآئِعِينَ.

﴿ رَدِفَ ﴾ إِقْتَرَبَ.

﴿جَامِدَةً ﴾ قَآئِمَةً.

﴿أُوْزِعْنِي﴾ اِجْعَلْنِي.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿نَكِّرُوا ﴾ غَيْرُوا ۗ

البارى باره ١٩ كي التفسير عليه ١٩ كي التفسير عليه ١٩ كي التفسير كي التفسير البارى باره ١٩ كي التفسير

اللہ نے فرمایا ﴿ نکروا لھا عرشھا ﴾ کہا مجاہم نے کہ جو سرخ تھا اس کی جگہ سبز لگایا گیا اور جوسبز تھا اس کی جگہ

زرد لگایا گیا ای طرح ہر چیز اس کی اینے حال سے بدلائي گئي۔

یعنی ﴿واوتینا العلم﴾ سلیمان مَالِناً کا قول ہے۔

فائد: اور واحدی سے منقول ہے کہ وہ بلقیس کا قول ہے کہ اس نے ان کی پیغیبری کا اقرار کیا اور پہلا قول معتمد

اور صوح کے معنی ہیں دوش یانی کا کہ سلیمان مَالِنا ف

اس پرشیشے جڑوائے تھے۔

فائد: اور مجامد سے روایت ہے کہ بیقیس نے اپنی پنڈلیاں کھولیں تو ان پر بہت بال تھے تو حضرت سلیمان مَالِيلًا نے

سورة فضص كي تفسير كابيان

الله نے فرمایا ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ يعنى ہر

چیز ہلاک ہونے والی ہے گر ملک اس کا بیدوجہہ کے پہلے معنی ہیں اور دوسرے معنی میہ ہیں اور کہا جاتا ہے مگر جس

میں اللہ کی رضا مندی مقصود ہو یعنی جو ممل کہ مض اللہ کے واسطے کیا جائے وہ ہمیشہ اور باقی رہے گا۔

فائك: ادريه دونوں قول مبنى ہيں خلاف پر كه اطلاق شے كا الله پر جائز ہے يانہيں سوجو اس كو جائز ركھتا ہے وہ كہتا

جو کہتا ہے کہ اطلاق شے کا اللہ پر جائز نہیں وہ کہتا ہے کہ استناء منقطع ہے یعنی لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں ہو گا یا متصل

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ لِي الله عَالِمِ مِن الله عَالِمِ مَا الله عَلَيْهِمُ الله عاس قول میں حجتیں ہیں۔

باب ہے اس آیت کے بیان میں کہ توراہ مہیں دھلاتا

جس کو چاہے کیکن اللہ راہ دکھلاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔

ہے۔(فغ) اَلصَّرُ حُ بِرُكَةَ مَآءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ ﴿قُوَارِيْرَ﴾ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ.

﴿ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ ﴾ يَقُولُهُ سُلَّيْمَانُ.

اس کی دوائی نورہ تجویز کی۔ (فقے) سُورَة القصَص

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ﴾ إِلَّا مُلَكَةُ وَيُقَالَ إِلَّا مَآ أُرِيْدَ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ.

ہے کہ استثناء متصل ہے اور مراد ساتھ وجہہ کے ذات ہے اور عرب تعبیر کرتے ہیں ساتھ اشرف چیز کے تمام سے اور ہے اور مرادساتھ وجہد کے وہ چیز ہے جواس کے واسطے کی جائے۔ (فق)

الأنبَآءُ ﴾ اَلْحُجَجُ

بَابُ قَوْلِهِ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَن يَّشَآءُ ﴾.

الله المارى پاره ۱۹ المالي المارى پاره ۱۹ المالي پاره ۱۹

فائك بنہيں اختلاف ہے نا قلوں كا اس ميں كه بير آيت ابوطالب كے حق ميں اترى اوراس ميں اختلاف ہے كه

اجببت سے کیا مراد ہے؟ سوابعض کہتے ہیں کدمرادیہ ہے کدتوجس کی ہدایت جاہے اور بعض کہتے ہیں گدمرادیہ ہے کہ جس کوتو اپنی قرابت کے سبب سے راہ دکھلانا چاہے۔

۱۹۹۹م۔ حضرت میتب فالنی سے روایت ہے کہ جب

ابوطالب کوموت حاضر ہوئی تو حضرت مُلَّ اِنْ کے یاس

آئے سواس کے پاس ابوجہل اور عبداللد بن ابی امیہ کو بایا تو

حضرت مَنْ يَعْمُ فِي مِل إلى جِهالا الدالا الله كم كان كلمه كو کہ اللہ کے نزدیک اس کلمہ کے کہنے کے سبب سے تیرے

واسطے میں جھگڑوں گا لینی تیرے اسلام کی گواہی دے کر جھے کو

بخشواؤل گا تو ابوجهل اور عبدالله بن ابی امیه نے کہا کہ کیا تو

عبدالمطلب کے دین کوچھوڑ تا ہے؟ سو ہمیشہ حضرت مَلَا لَيْكُمُ اس کوکلمہ کہنے کوفر ماتے رہے اور وہ دونوں اس کو بار باریبی بات کہتے رہے کہ کیا تو عبدالمطلب کے دین کو چھوڑ تا ہے؟ یہاں

تك كدابوطالب في ان سے آخرى كلام ميں يمى كما كدميں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہول اور کلمہ کہنے سے انکار کیا ، حصرت مَالَيْكُم نے فرمایا فتم ہے اللہ کی کہ میں تیرے واسطے

جنشش مانکے جاؤں گا جب تک مجھ کو تیری بخشش مانکنے سے روک نہ ہوگی پھر اللہ نے بير آيت اتاري كمنيس لاكن ہے

پغیر کو اور ایمانداروں کو کہ مشرکوں کے واسطے دعا کریں مغفرت کی اگرچہ ان کے قرابتی ہوں اوراللہ تعالی نے ابو طالب کے حق میں تھم اتارا سو پنجمبر مَالَّاتِيَّمُ سے فرمایا کہ بیشک تو

نہیں راہ دکھلاتا جس کو جا ہے لیکن اللہ راہ دکھلاتا ہے جس کو

نہیں تو اگر معائنہ تک نوبت بہنچے ہوتی تو اس کوامیان کچھ فائدہ نہ دیتا اگر ایمان لا تا اور دلالت کرتا ہے اس پر جو واقع

عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخُبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتُ أَبَا

طَالِبِ الْوَفَاةُ جَآءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهُلِ وَّعَبْدَ

٤٣٩٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ أَي عَمَّ

قُلُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَآجٌ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوْ جَهُلٍ وَّعَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِّي أُمِّيَّةَ إُتَرْغُبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَعُرضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ اخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِ

ٱلۡمُطَّلِبِ وَأَبَىٰ أَنۡ يَّقُولُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأُسْتَغُفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أَنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ ﴿مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا أَنُ يُّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ﴾ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِىٰ مَنُ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَّضَّآءُ ﴾. فائك: يه جوكها كه جب ابوطالب كوموت عاضر جوئى تو كها كرمانى في كمراديه بي كموت كى علامتين حاضر جوكين

الله فيض البارى باره ١٩ المنظمة المنطقة المنطق

ہوا درمیان ان کے تکرار ہے اورا حمّال ہے کہ معائنہ تک نوبت پنچی ہولیکن حضرت مُنْ اَثِیْمُ کو امید ہو کہ اگر وہ تو حید کا اقرار کرے اگر چہاسی حالت میں ہوتو اس کو بیہ فائدہ دے گا خاص کر اور جائز ہوگی شفاعت اس کی واسطے قرابت اس کی کے حضرت منگانی ہے اور تائید کرتا ہے اس کی میہ کہ باوجود اس کے کہ وہ کفریر مرا اور تو حید کا اقرار نہ کیا پھر بھی حضرت مَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيهِ وَرُى بِلْكُهُ اللَّهِ عَلَيْ واسطِح شفاعت كى يبال تك كة تخفيف بهواس سے عذاب بہ نبیت غیر کی معلوم ہوا کہ بیتکم خاص اس کے ساتھ تھا اور کسی کے واسطے نہیں اور بیہ جو کہا کہ اس نے کلمہ کہنے سے ا نگار کیا تو بیرتائید ہے راوی ہے چی نفی واقع ہونے اس کی کے ابوطالب سے اور شاید سنداس کی بیر ہے کہ اس حال میں اس ہے کلمہ بنانہیں گیا اور اس قدر پر اطلاع ممکن ہے اور اختال ہے کہ حضرت مُلَّاثِیَّا نے اس کو اطلاع دی ہواور یہ جو کہا کہ میں تیرے واسطے بخشش مانگے جاؤں گاالخ تو کہا زین بن منیر نے کہ نبیں ہے مرادمغفرت عام اور بخشا شرک کو بلکہ مراد تخفیف عذاب کی ہے اس سے میں کہتا ہوں اور بیہ بری غفلت ہے اس واسطے کہ نہیں وارد ہوئی ہے شفاعت واسطے ابوطالب کے بچی تخفیف عذاب کے اور نہ اس کی طلب سے روک ہوئی اور سوائے اس کے کچھنہیں کہ واقع ہوئی تھی طلب مغفرت عام ہے کہ سب گناہوں کو شامل ہو یہاں تک کہ شرک کوبھی اور سوائے اس کے کچھنہیں کہ جائز ہوئی پیطلب مغفرت کی حضرت شکائیا ہم کو واسطے اقتدا کرنے کے ساتھ ابراہیم غلیلا کے پھر اس کا حکم منسوخ ہوا اور اس حدیث میں اشکال ہے اس واسطے کہ وفات ابوطالب کی بالا تفاق کے میں تھی ہجرت سے پہلے اور ثابت ہو چاہے کہ حضرت مَا اللہ نے جب عمرہ کیا تو اپنی مال کے واسطے بخشش ما تکنے کی اللہ سے اجازت ما تکی تو یہ آیت اتری اوراحمال ہے کہ آیت پیچے اتری ہواگر چہ اس کا سبب مقدم ہواوراحمال ہے کہ اس کے دوسب ہوں ایک مقدم اور وہ ابوطالب کا امر ہے اور ایک متاخر اور وہ حضرت منافیظ کی ماں کا امر ہے اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس نے مبھی کوئی نیکی نہ کی ہواگر مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھے لینی لا الدالا اللہ کے ساتھ گواہی دے تو تھم کیا جائے ساتھ اس کے اسلام کے اور جاری کیے جائیں اس پراحکام مسلمانوں کے اور اگر اس کی زبان کی گواہی اس کے ول کے عقد کے ساتھ مقرون ہوتو اس کو بیاللہ کے نز دیک نفع دیتا ہے بشرطیکہ دنیا کی زندگی سے امید منقطع ہونے کی حد کو نہ بہنچا ہو اور فہم خطاب اور جواب دینے سے عاجز نہ ہوا ہو اور وہ وقت معائنہ کا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے ساتھ اس آیت کے ﴿ولیست التوبة للذین یعملون السینات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ﴾ ، والله اعلم \_ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ﴿أُولِي الْقُوَّةِ﴾ لَا

کہا ابن عباس طِلْمُ اللہ کے کہ او لمی القوۃ کے معنی ہیں نہیں اٹھاتی تھی اس کوا بیک جماعت مردوں کی ، اللہ نے فرمایا

﴿ أَنْ مَفَاتِحِهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصِبَةِ أُولَى الْقُوقَ ﴾.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يَرُفَعُهَا الْعُصِّبَةَ مِنَ الرِّجَالِ.

💢 كتاب التفسير 💥 📆 كتاب التفسير

﴿ لَتَنُو ءُ ﴾ لَتُثْقِلُ. ﴿فَارِغُا﴾ إِلَّا مِنْ ذِكُرٍ مُوْسِلي.

﴿ ٱلْفُوحِيْنَ ﴾ ٱلْمَوِحِيْنَ.

﴿قُصِّيۡهِ ﴾ اِتَّبِعِىٰ أَثَرَهٔ ۚ وَقَدُ يَكُونُ أَنْ يَّقُصَّ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ نَخُنُ

﴿ عَنْ جُنَّبِ ﴾ عَنْ بُعْدٍ عَنْ جَنَابَةٍ وَّاحِدُّ وَّعَن اجْتِنَابِ أَيْضًا. نَبُطِش وَنَبُطش. ﴿يَأْتُمِرُونَ﴾ يَتَشَاوَرُونَ.

ٱلْعُدُوَانُ وَالْعَدَآءُ وَالتَّعَدِّيُ وَاحِدُّ.

﴿ انَّسَ ﴾ أَبْصَرَ.

ٱلْجَذْوَةُ قِطْعَةٌ غَلِيْظَةٌ مِّنَ الْخَشَبِ لَيُسَ فِيْهَا لَهَبٌ وَّالشِّهَابُ فِيْهِ لَهَبُّ.

وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ ٱلْجَانُّ وَالْأَفَاعِيُ وَالْاَسَاوِدُ

﴿ رِدْءً ١﴾ مُعِينًا.

لتنوء کے معنی ہیں بھاری ہوتی تھیں۔

فارغا کے معنی ہیں خالی ہر چیز سے مگر ذکر موسیٰ کے ہے،

الله نے فرمایا ﴿ واصبح فؤاد ام موسلي فارغا ﴾. فرحین کے معنی میں مرحین لینی خوشی کرنے والے، الله

نے فرمایا ﴿ ان الله لا يحب الفرحين ﴾ .

قصیہ کے معنی ہیں کہاس کے پیچھے جااور بھی قص کے معنی بیان کرنے کے ہوتے ہیں ، اللہ نے فرمایا ہم بیان کرتے

بين تجمه ير، الله نے فرمايا ﴿ وقالت لاحته قصيه ﴾ . جنب کے معنی ہیں دور سے اور جنابۃ اور اجتناب کے بھی

يهي معني بين الله نے فر مايا ﴿ فبصرت به عن جنب ﴾.

یعنی دونوں لفظول کے ایک معنی ہیں۔ یاتمرون کے معنی ہیں مشورہ کرتے ہیں ، اللہ نے

فرمايا (ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك). ان تینوں لفظوں کے ایک معنی ہیں زیادتی ، اللہ نے فر مایا ﴿فلاعدوان﴾.

انس کے معنی میں دیکھی ، اللہ نے فر مایا ﴿ آنس من جانب الطور نارا).

جذوة کے معنی ہیں مکڑا موٹا لکڑی کا جلا ہوا جس میں لیٹ نہ ہو لعنی انگارا اور شہاب وہ انگارا ہے جس میں

اور سانپ کئی قشم ہیں ایک جان ایک افاعی اور ایک اساود،الله نے فرمایا ﴿ كانها حية تسعي ﴾ اس كى شرح بدءالخلق میں گزر چکی ہے۔ ردء ا کے معنی بیں مددگار، اللہ نے فرمایا ﴿فارسله معی

ردء ا يصدقني ﴾.`

لا فيض البارى پاره ١٩ كا التفسير (240 كا التفسير)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ سَنَشُدُ ﴾ سَنُعِيْنُكَ كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدُ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا.

﴿مَقُبُوْ حِينَ ﴾ مُهْلَكِيْنَ

﴿وَصَّلْنَا﴾ بَيَّنَّاهُ وَأَتَّمَمُنَاهُ.

﴿ يُجُبِّي ﴾ يُجْلَبُ.

﴿ بَطِرَتُ ﴾ أَشِرَتُ.

﴿ فِي أُمِّهَا رَسُولًا ﴾ أُمُّ الْقُراى مَكَّةُ وَمَا حَوُلَهَا.

حولها. ﴿ تُكِنُّ ﴾ تُخْفِي أَكُننتُ الشَّيْءَ أَخْفَيْتُهُ وَكَننتُهُ أَخْفَيْتُهُ وَأَظْهَرُتُهُ.

کہاابن عباس وُلِیُّ اُنے یصدفنی کے معنی ہیں تا کہ میری تصدیق کرے۔

اور ابن عباس فی الله کے غیر نے کہا جے تفیر آیت ﴿ سنشد عضدك باحيك ﴾ كے كه ہم تيرى مددكري

گے جب تو کسی کوزور دی تو تونے اس کے واسطے عضد پھریں

مقبوحین کے معنی ہیں ہلاک کیے گئے ، اللہ نے فرمایا ﴿ وَيُومِ القيامة هم من المقبوحين ﴾.

﴿ ويوم اللهاف المعالى المسجو عن الله عن الله

یجبی کے معنی ہیں کھنچے جاتے ہیں،اللہ نے فرمایا ﴿یجبی الیه ثمرات کل شیء﴾.

﴿ یُجینی آئیہ کمراک من سیءی ۔ بطرت کے معنی ہیں سرکشی کی ، اللہ نے فرمایا ﴿ وَ کُھُمَّ اللّٰهِ مِنْ فَرَمَایا ﴿ وَ کُھُمْ

بھر من قریة بطرت معیشتها ﴿ یعنی بہت ہلاک کیں ہم نے بستیاں جوحد سے بڑھ گئ تھیں گزران میں۔ مریانہ مل میں میں میں جہاں کر در سرواللہ

ام القرئ سے مراد مکہ ہے اور جواس کے گرد ہے ، اللہ نے فر مایا ﴿ حتى يبعث فى امها رسولا ﴾ . تكن كے معنى ہيں جو چھياتے ہيں ، اللہ نے فرمایا

﴿وربك يعلم ما تكن صدورهم ﴾ كها جاتا ہے اكننت الشي ميں نے اس كو چھپايا اور كننته كے معنى بھى يہى ہيں كہ ميں نے اس كو چھپايا اور اس كے معنى ہے بھى

ہیں کہ میں نے اس کو ظاہر کیا اور بیلفظ اضداد سے ہے۔ یعنی اللہ کے قول ﴿ ویکان الله ﴾ کے معنی ہیں کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ فراخ کرتا ہے روزی جس پر چاہے اور یک کرتا ہے جس پر چاہے لیعنی یبسط کے معنی ہیں

﴿ وَيُكَأَنَّ اللَّهَ ﴾ مِثُلُ أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ﴿ وَيُقَدِرُ ﴾ ﴿ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ يُوسِّعُ عَلَيْهِ . يُوسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ .

فراخ کرتا ہےاور یقدر کےمعنی ہیں تنگ کرتا ہے۔

کہ پہلی جگہ ہے مراد مکہ ہے۔

باب ہاس آیت کے بیان میں کھنین جس اللہ نے

ا تارا جھے برقر آن وہ پھیرنے والا ہے جھے کو پہلی جگہ کو۔

۴۴۰۰ حضرت ابن عباس فاللها سے روایت ہے کہ اللہ کے

اس قول کی تفییر میں کہ وہ تجھ کو پھیرنے والا ہے پہلی جگہ کو کہا

سوره عنكبوت كى تفسير كابيان

کہا مجامر نے اللہ کے اس قول کی تفییر میں ﴿و کانوا

مستبصرین ﴾ کے معنی ہیں کہ تھے ہوشیار گراہی میں کہا

﴿فليعلمن الله ﴾ كمعنى بين كمالله في جانا اس

کوسوائے اس کے پچھنہیں کہ یہ قول بجائے اس قول

كے ہے كہ جاہيے كہ اللہ جداكرے مانند قول الله ك

تا کہ اللہ جدا کرے نایاک کو، اللہ نے فرمایا ﴿فليعلمن

لینی اثقالهم کے معنی اللہ کے اس قول میں

سورهٔ روم کی تفسیر کا بیان

فلا یوبوا سے مرادیہ ہے کہ جو دے اس حال میں کہ

حابتا ہوافضل اس سے لینی کسی کو قرض دے اس غرض

ہیں اینے گناہ۔

تمادہ نے کہ خوش تھے ساتھ گمراہی اپنی کے۔

الله الذين آمنوا ﴾.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لله الباري پاره ۱۹ المنظمين الباري پاره ۱۹ التفسير المنظمين الباري پاره ۱۹ التفسير

القرانَ ﴾ الأية.

بَابُ قُوْلِهِ ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ

٤٤٠٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ أُخْبَرُنَا

يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ عِكُرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَوَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ قَالَ

فائك: ايك روايت ميں ابن عباس فِخافِها ہے آيا ہے كہ بہشت كى طرف اورايك روايت ميں ہے كہ اللہ تجھ كو قيامت کے دن زندہ کر ہے گا۔

سُوْرَة العَنكَبُوُت

فَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبُصِرِينَ ﴾

﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ﴾ عَلِمَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِنَّمَا

هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَلِيَمِيْزَ اللَّهُ كَقَوْلِهِ ﴿ لِيَمِيْزَ اللَّهُ الْخَبِيْثَ اللَّهِ اللَّهِ الْخَبِيْثَ اللَّهِ النَّالَةِ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾.

﴿ أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمُ ﴾ أَوْزَارًا مَّعَ أُوزُارهمُ.

فائك: قاده ہے روایت ہے اس آیت كی تفسير میں كہ جو كسى قوم كو گمرائى كى طرف لائے تو اس كو بھى اس كے برابر

﴿ فَلَا يَرُبُو عِنْدَ اللَّهِ ﴾ مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً

يَّبَتَغِيُ أُفَضَلَ مِنَّهُ فَلَا أَجُرَ لَهُ فِيهَا.

كتاب التفسير 💥 7 242 34 25 E فيض الباري باره ١٩

سے کہاں کے بدلے میں اس سے عمدہ چیز لے تو اس کو اس میں تواب بہیں، اللہ نے فرمایا ﴿ وما آتیتم من ربا ليربوا في اموال الناس).

فاعد: ضحاک ہے اس آیت کی تفییر میں روایت ہے کہ یہ ہے سود حلال کرنا کچھ چیز کسی کو تحفہ بھیجنا ہے تا کہ اس کو اس سے افضل بدلہ ملے تو اس میں نہ اس کوثواب ہے نہ گناہ اور بعض نے اس کے بیمعنی کیے ہیں کہ جوتم دوسود پر کہ بڑھتار ہےلوگوں کے مال میں وہنمیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔

قَالَ مُجَاهِدُ ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ يُنَّعَّمُونَ.

کہا مجاہد نے کہ پیجبرون کے معنی ہیں نعمت دیے جائیں گے ، اللہ نے فرمایا ﴿فاما الَّذِينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ﴾ اور ابن عباس فالنها سے روایت ہے کہ بہشت میں تعظیم کیے یعنی یمھدون کے معنی ہیں کہ اینے واسطے بچھونے

بھاتے ہیں اور برابر کرتے ہیں اوران پر چلتے ہیں قبر میں یا بہشت میں ، اللہ نے فرمایا ﴿ وَمِن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون).

اورودق کے معنی ہیں مینه، اللہ نے فرمایا ﴿وترى الودق يخرج من خلاله ﴾.

کہا ابن عباس فیا اللہ نے اللہ کے اس قول میں کہ کیا ہے کوئی واسطے تمہارے لونڈی غلاموں سے شریک کہا ابن عباس نالی اے کہ بیآیت بتول وغیرہ کے حق میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے تھے اور ان کے حق میں تم ڈرتے ہوکہ تمہارے وارث بنیں جیسے بعض تمہارا بعض کا

وارث ہوتا ہے۔

﴿ يَمُهَدُونَ ﴾ يُسَوُّونَ الْمَضَاجِعَ.

﴿ اَلُودُقُ ﴾ الْمَطَرُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ هَلُ أَكُمْ مِّمَّا مَلَكَتُ ﴿ تَخَافُوْنَهُمُ ﴾ أَنْ يَرْثُوْكُمُ كُمَّا يَرِثُ

فاعد: اورضمیراس کے تول فیہ میں واسطے اللہ کے ہے یعنی پیمثل واسطے اللہ کے اور بتوں کے پس اللہ مالک ہے اور بت مملوک ہیں اور بیمعلوم ہے کہ مملوک مالک کے برابر نہیں ہوتا اور قادہ سے روایت ہے کہ بیمثل ہے بیان کیا ہے

اس کواللہ نے واسطے اس مخص کے جواللہ کی مخلوق میں ہے کسی چیز کواس کے برابر تھہرائے ،فر ماتا ہے کہ کیاتم میں سے
کسی کا غلام اس کے بچھونے اور بیوی میں شریک ہے؟ اسی طرح نہیں راضی ہوتا اللہ یہ کہ اس کی مخلوق سے کسی کواس
کے برابر تھہرایا جائے۔ (فتح)

﴿يَصَّدَّعُونَ ﴾ يَتَفَرَّقُونَ ﴿ فَاصُدَعُ ﴾.

یصدعون کے معنی بیں جدا جدا ہوں گے، اللہ نے فر مایا
﴿ یو منذ یصدعون ﴾ اور رہا قول اس کا فاصدع سو یہ
اشارہ ہے اللہ کے قول کی طرف ﴿ فاصدع بما تؤ مر ﴾
یعنی فرق کر درمیان حق اور باطل کے ساتھ بلانے کے
اللہ کی طرف۔

اور ابن عباس ظِنْ الله الله عند نها ضَعْفٌ اور ضَعْفٌ دو لغتیں ہیں اور دونوں کے معنی ایک ہیں لینی ناطاقتی ، الله نے فرمایا ﴿ الله الذی خلقکھ من ضعف ﴾.

اور کہا مجاہد نے کہ سؤای کے معنی ہیں برائی لینی برا کرنے والوں کا بدلہ برائی ہے، اللہ نے فرمایا ﴿ ثعد کان عاقبة الذين اساؤا لسواى ان كذبوا ﴾ ييني جنہوں

نے کفر کیا ان کا بدلہ عذاب ہے۔

ا ۱۳۲۰ مر وق رفت ہے روایت ہے کہ جس حالت میں کہ ایک مرد حدیث بیان کرتا تھا کندہ میں کہ نام ہے ایک جگہ کا کو فی میں سواس نے کہا کہ قیامت کے دن دھواں آئے گا مومنا فقوں کے کان اور آ کھ کو پکڑے گا ایما ندار کو جیسے زکام سومم گھبرائے سومیں ابن مسعود رفائن کے پاس آیا اور وہ تکیہ کے تصووہ من کر غضبنا ک ہوئے اور سید ھے ہو بیٹھے اور کہا کہ جو جانے سو چا ہے کہ کے اور جو نہ جانے تو چا ہے کہ کے اللہ اللہ اعلم یعنی اللہ خوب جانتا ہے اس واسطے کہ اللہ نے اللہ اعلم یعنی اللہ خوب جانتا ہو میں نہیں جانتا اس واسطے کہ اللہ نے ایک جب سے پیکہ کے جس چیز کو نہ جانتا ہو میں نہیں جانتا اس واسطے کہ اللہ نے ایک چا ہے کہ میں تم سے اس پر کوئی ایک جس کے اس پر کوئی سے نہیں تم سے اس پر کوئی ایک جس کے اس پر کوئی سے بانتا اس واسطے کہ اللہ نے سو کے ایک بر کوئی سے بیٹے ہو کہ میں تم سے اس پر کوئی

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ اَلسُّوۡاٰی ﴾ اَلْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ ضُعْفٌ وَّضَعْفُ لَّغَتَانِ.

48. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَّالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضَّحٰى عَنْ مَّسُرُوقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقَيْامَةِ فَيَ كَنْدَةَ فَقَالَ يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقَيْامَةِ فَيَائَخِدُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِيْنَ وَأَبْصَارِهِمْ يَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِيْنَ وَأَبْصَارِهِمْ يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْنَةِ الزُّكَامِ وَأَبْصَارِهِمْ يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْنَةِ الزُّكَامِ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَنْ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيُقُلُ وَمَنْ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيُقُلُ وَمَنْ

لُّمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ

أَنْ يَّقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ

الله البارى باره ١٩ كاب التفسير الم ١٩ كاب التفسير الم ١٩ كاب التفسير الم ١٩ كاب التفسير الم ١٩ كاب التفسير الم

مزدوری نہیں مانگتا اور نہیں میں تکلف کرنے والول سے پھر ابن مسعود فالنيزُ نے دخان كاقصہ بيان كيا اور اس كا بيان بول ہے کہ کفار قریش نے اسلام لانے میں دیر کی (اور حضرت مَالِيَّةً كونهايت تكليف دى) تو حضرت مَالِيَّةً في ان ير بدوعا كي، سوفر مايا كه البي! ميري مدد كران پرسات برس كا قط وال كر يوسف مايه كا ساقط سات برس كا يعنى جيسا حضرت یوسف عَلِیٰلا کے وقت میں قحط پڑا تھا سوان کو قحط نے پکڑا یہاں تک کہ اس میں ہلاک ہوئے اور مرداراور ہڑیوں کو کھایا اور مرد آسان اور زمین کے درمیان دھوال سا دیکھا تھا سو ابوسفیان حضرت مُؤافِیْم کے پاس آیا سواس نے کہا کہ اے محد! تو آیا ہے برادری سے سلوک کرنے کا حکم کرتا ہے اور البتة تيري قوم ہلاك ہوئي سواللہ سے دعا ما مگ كه قحط دور ہو سو حضرت مُنْ اللّٰهِ نِي مِي آيت بريهي سوتو انتظار كر جس دن لائے آ سان دھواں صریح اللہ کے قول عائدون تک کیا پس کھولا جائے گاان سے عذاب آخرت کا جب آیا پھراپنے کفر کی طرف پھر گئے سو یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا جس دن ہم پکڑیں گے بوی پکڑ لینی مراد بڑی بکڑے دن سے جنگ بدر کا ہے اور مراولزاما سے جنگ بدر کا دن ہے ﴿المعر غلبت الروم ﴾ الآية اورروم كمعنى كرر حكے ميں-

لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿قُلُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾ وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَأُوا عَنِ الْإِسْلَام فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَيْهِمُ بِسَبْع كَسَبُع يُوْسُفَ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ إَحَتَّى هَلَكُوْا فِيْهَا وَأَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السُّمَآءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْنَةِ الدُّخَانِ فَجَآئَهْ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جَئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ فَقَرَأً ﴿فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿عَآئِدُونَ﴾ أَفَيَكُشَفُ عَنْهُمُ عَذَابُ الْأَخِرَةِ إِذَا جَآءَ ثُمَّ عَادُوْا إِلَى كُفُرهمُ فَذَٰ لِكَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِاي﴾ يَوْمَ بَدُر وَ ﴿لِزَامًا﴾ يَوْمَ بَدُرِ ﴿ الْمَ غُلِبَتِ الزُّومُ ﴾ إلى ﴿ سَيَغُلِبُونَ ﴾ وَالرُّومُ قَدْ مَضَى.

فائك: اس مديث كى شرح استىقاء ميں گزر چكى ہے اور بيان دخان كا سورة دخان ميں آئے گا ، ان شاء الله تعالى اور يہ جو كہا كہ علم سے ہے يہ كہ ہم جس كو نہ جانتا ہو ميں نہيں جانتا يعنى جدا كرنا معلوم كا مجبول سے ايك قتم ہے علم سے اور يہ موافق ہے واسطے اس چيز كے كه مشہور ہے كہ لاا درى آ دھا علم ہے اور اس واسطے كه قول غير معلوم چيز ميں قتم ہے تكلف سے ۔ (فق) مفسرين نے لكھا ہے كه مراد دخان سے آيت ميں وہ دھواں ہے جو قيامت كى نشانيوں ميں سے ہے ہيں ابن مسعود وفائين كا اس سے انكار كرنا موجب تعجب ہے۔

بَابُ قُولِهِ ﴿ لا تَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ لِدِينِ باب باس آيت كى تفسرين نبيس بدلنا م واسط خلق

كاب التفسير كا كتاب التفسير

🛱 فَيِض البارَى بِارِهِ ١٩ 🖈 📆

٤٤٠٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

أُخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أُخْبَرَنِي

أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

اللهِ خُلُقُ الْأُوَّلِيْنَ دِيْنُ الْأُوَّلِيْنَ الله کے تعنی واسطے دین اللہ کے خلق الاولین سے مراد دین ہے اور فطرت سے مراد اسلام ہے ، اللہ نے فر مایا وَالْفِطْرَةُ الْإِسُلَامُ.

﴿انا هذا خلق الاولين﴾.

۳۲۰۰۲ حضرت ابو ہر رہ و ڈٹائنڈ سے روایت ہے کہ حضرت مُٹائنڈ

نے فرمایا کہ کوئی لڑکانہیں گر کہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے ماں باب اس کو یہودی کرتے ہیں یا نصرانی کرتے ہیں یا

موی کرتے ہیں جیسے جنا ہے جو پایہ جو یائے کو درست اور سمج

الاعضاء كياتم اس ميس كن كثا و يكھتے ہو يعنی اصل پيدائش ميں کوئی کن کثانبیں ہوتااس کے بعداس کے مالک اس کا ناک

كان كاث والتي جي اسى طرح لركا بھى اول اسلام كى فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے بعداس کا دین بدل جاتا ہے پھر پیر

آیت برهی پیروی کراللہ کے دین کی جس پرلوگوں کو پیدا کیا نہیں ہے بدلنا واسطے دین اللہ کے بیہ ہے دین درست <sub>-</sub>

> سورهٔ لقمان کی تفسیر کا بیان باب ہےاس آیت کی تفسیر میں کہ بیشک

شرک بڑاظلم ہے۔

٣٨٠٠٣ \_ حضرت عبدالله بن مسعود خانفهٔ سے روایت ہے کہ جب بيآيت اترى كه جولوگ ايمان لائے اور اپن ايمان

میں ظلم کونہ ملایا ان کو قیامت میں امن وایمان ہے تو یہ بات اصحاب پر بہت بھاری گزری اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں

میں کون ایبا ہے جس نے این ایمان میں ظلم کونہیں ملایا؟ تو حضرت مَالِيَّةُ نِهِ مِن الله الله الله على المعالب تبيس كيا تونبيس سنتا جولقمان عَلِيلًا نے اینے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا! اللہ کا شریک

نه مرانا بينك شرك كرنا براظلم بـ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَّوْلُودٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوَّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ

يُمَجَّسَانِهِ كَمَا تُنتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةٌ جَمُعَآءَ هَلْ تُحِسُّوُنَ فِيُهَا مِنُ جَدْعَآءَ ثُمَّ يَقُوْلُ

﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا

تَبُدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيَّمُ ﴾. **فائك**:اس مديث كي شررح جنائز ميں گزر چك ہے۔

سَوُرَة لِقَمَان بَابٌ ﴿ لَا تَشُوِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمُّ

عَظِيْمٌ ﴾. ٤٤٠٣ ـ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلُقَمَةً عَنُ

عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَوَلَتْ هَٰذِهِ الْآٰيَةُ ﴿ٱلَّذِيْنَ امَّنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَاب رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوُا

أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسُ إِيْمَانَهُ بِظُلْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُسَ بِذَاكَ

كتاب التفسير 🌂 📆 🚉

أَلا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقُمَانَ لِابْنِهِ ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَطُلُمٌ عَظِيْمٌ ﴾.

💥 فیض الباری یاره ۱۹ 🔀 🌃 🌋

فائك: اس كى شرح كتاب الايمان ميس كزر چكى ہے۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة ﴾..

باب ہے اس آیت کی تفسیر کے بیان میں کہ تحقیق اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا یعنی وقت قائم ہونے اس

م ممم حضرت ابو ہریرہ فائنے سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت مُالْیَّا اوگوں میں ظاہر بیٹھے تھے کہ اچا تک ایک مرد چلتا

آپ کے پاس آیا سواس نے کہا یا حضرت! ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت مُناتِیم نے فرمایا ایمان سے کہ تو دل

رے مانے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے پینمبروں کو میں میں ایک سات سے کم متنوں کو اور اس کے پینمبروں کو

اوراس کے ملنے کو اور قیامت کو پھراس نے کہا کہ یاحضرت! اسلام کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت مُنْ اللّٰهِ انے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تواللہ کی بندگی کرے اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک

نه تشهرائے اور نماز کو قائم رکھے اور زکو ق فرض دے اور رمضان کا روزہ رکھے پھراس نے کہا کہ یا حضرت! احسان کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت مُلَّاتِیْمُ نے فرمایا کہ احسان سے کہ

تو الله کی اس طرح عبادت کر ہے جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہوسو اگر اس طرح کا دیکھنا تجھ سے نہ ہو سکے تو یوں جان کہ وہی تجھ

کو دیکتا ہے پھراس نے کہا یا حضرت! قیامت کب ہوگ؟ حضرت مُلَاثِیْمُ نے فرمایا کہ جواب دینے والا پوچھنے والے سے

اس کو زیادہ تر نہیں جانتا لینی قیامت کے نہ جاننے میں ، میں اورتم دونوں برابر ہیں لیکن میں تجھ کو اس کی کچھ نشانیاں بتلا تا

ہوں اس کی نشانی ہے ہے کہ لونڈی اینے مالک کو جے لیمن قیامت کے قریب کنیز زادوں کی کثرت ہوگی ہے ہے ایک ٤٤٠٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنُ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِي لَكِهَ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ

رَجُلٌ يَّمُشِى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ

بِالْبَغْثِ الْأَخِرِ ۚ قَالَ ۚ يَا ۚ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا الْإِشْلَامُ قَالَ الْإِشْلَامُ أَنْ تَغْبُدَ اللَّهَ وَلَا

تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفُرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ اَلْإِحْسَانُ أَنْ

تَعْبُدُ ۗ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ

وَلَكِنُ سَأَحَدِّنُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّنَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ

قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأُعْلَمَ مِنَ السَّآئِل

عَنْ أَشُوَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

24 کی کی کتاب التفسیر کتاب التفسیر کتاب

نشانی اس کی نشانیوں سے اور جب نگے پاؤں، نگے بدن والے لوگوں کے سردار ہول تو یہ ہے دوسری نشانی اس کی نشانیوں سے سے کہ قیامت کاعلم ان پانچ چیزوں میں ہے ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بیشک اللہ بی کے پاس ہے قیامت کاعلم اور اتارتا ہے مینہ کو اور جانتا ہے جوعورتوں کے پیٹ میں ہے لڑکی ہے یا لڑکا پھر وہ مرد پھرا حضرت نگائی ہے فرمایا کہ اس کو میرے پاس پھیر لاؤ سواس کو تلاش کرنے لگے فرمایا کہ اس کو میرے پاس پھیر لاؤ سواس کو تلاش کرنے لگے تا کہ اس کو پھیر لائیں تو انہوں نے پچھ چیز نہ دیکھی یعنی معلوم نہیں کہاں چلا گیا، حضرت منگائی ہے نے فرمایا سے جبرائیل عالی اس خلاف تھے

آئے تھے لوگوں کو دین سکھلانے کونہ

﴿إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ ثُمَّ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوْا عَلَىَّ فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَوُا شَيْئًا فَقَالَ هَلَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ.

فاعد: ایک روایت میں ہے کہ غیب کی جا بیاں یانج ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ، کہا شیخ ابومحمہ نے کہ تعبیر کی ساتھ جا بیوں کے واسطے قریب کرنے امر کے سامع پر یعنی تا کہ سامع کوخوب سمجھ میں آ جائے اس واسطے کہ جو چیز کہ تیرے اور اس کے درمیان پردہ ہے وہ تجھ سے غائب ہے اور پہنچنا طرف پیجیان اس کی کے عادت میں دروازے سے ہوتا ہے پس جب دروازہ بند ہوتو جانی کی حاجت ہوتی ہے اور جب جانی کی جگه معلوم نہیں جس کے ساتھ غیب پر اطلاع ہوتی ہے تو جو چیز چھپی ہے اس پر کیسے اطلاع ہو علتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یانچ چیزیں ہیں کہ اللہ کے سوا ان کوکوئی نہیں جانتا اور زیادہ کیا جاتا ہے اس جگہ کہ بیمکن ہے کہ متفاد ہو دوسری آیت سے اور وہ قول اللہ تعالی کا ہے ﴿ قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله ﴾ پس مرادساتھ غيب منفي كے ني اس كے وى غيب ہے جوسورہ لقمان كى اس آيت ميں ندكور ہے اورليكن قول الله تعالى كا ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول ﴾ پسمکن ہے یہ کتفیر کیا جائے ساتھ اس چیز کے کہ طیالی کی حدیث میں ہے کہ تمہارے پیغمبر منافیظ کوغیب کی جابیاں دی گئیں گر پانچ چیزیں پھریہ آیت پڑھی اور چنانچہ جو ثابت ہو چکا ہے ساتھ نص قر آن کے کہ عیسیٰ عَالِیٰۃ نے کہا کہ میں تم کوخبر دیتا ہوں جوتم کھاتے ہواور جو گھر میں جمع رکھتے ہواور یہ کہ یوسف مَلْاسلانے کہا کہ میں تم کو کھانے سے پہلے خواب کا مطلب بتلا دوں گا اور سوائے اس کے جو ظاہر ہوا ہے معجزوں اور کرامتوں سے سوکل بیمکن ہے کہ مستفاد ہو استناء سے جو چے قول اللہ تعالیٰ کے ہے ﴿الا من ارتضى من ر سول ﴾ اس واسطے کہ ریہ تقاضا کرتا ہے اطلاع کو اوپر بعض غیب چیزوں کے اور ولی تابع ہے واسطے رسول کے ساتھ اس کے اگرام کیا جاتا ہے اور فرق دونوں کے درمیان یہ ہے کہ پیغیرمطلع ہوتا ہے اس پر ساتھ سب قسموں وحی کے اور

الله الباري پاره ۱۹ الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

ولی نہیں واقف ہوتا اس پر مگر ساتھ خواب کے یا الہاہم کے ، واللہ اعلم ۔ اور دعویٰ کیا ہے طبری نے کہ حضرت سنگائی کہ ججرت سے پیچھے پانچ سو برس دنیا باتی رہے گی اور یہ قول اس کا مخالف ہے واسطے صرح قرآن اور حدیث کے اور کافی ہے بچے رد کے اوپر اس کے بید کہ واقع ہوا ہے امر برخلاف اس کے اس واسطے کہ پانچ سو برس سے تین سو برس اور زیادہ گزر چکا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوئی اور معلوم ہوا کہ یہ قول اس کا غلط ہے اور طبری نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ اس امت کو مدت نصف یوم کی مہلت دے گا بعنی پانچ سو برس روایت کیا ہے اس کی تباب کو ابوداؤد نے لیکن نہیں ہے وہ صرح اس میں کہ اس کواس سے زیادہ مہلت نہیں ملے گی اور باقی بحث اس کی کتاب الفتن میں آئے گی ، ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ (فتح)

مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمُسٌ ثُمَّ قَرَأً ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾.

سُوْرَةَ تَنزِيْلِ السَّجُدَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَهِيْنٍ﴾ ضَعِيْفٍ نَّطُفَةُ الرَّجُلِ.

﴿ضَلَلْنَا﴾ هَلَكُنَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْجُوزُ الَّتِيُ لَا تُمُطَرُ إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِيُ عَنْهَا شَيْئًا.

سورہ تنزیل انسجدہ کی تفسیر کا بیان اور کہا مجاہد نے کہ مھین کے معنی ہیں ضعیف، اللہ نے فرمایا ﴿من سلالة من ماء مھین ﴾ کہا کہ مراد ماء مھین

سے مردکی منی ہے۔

کے نزد یک ہے قیامت کاعلم۔

ضللنا کے معنی ہیں ہلاک ہوئے ہم، اللہ نے فرمایا ﴿ وقالوا الله الله فی الارض ﴾ یعنی کہتے ہیں کہ کیا جب ہلاک

ہوئے ہم زمین میں تو پھراز سرنو پیدا ہوں گے۔ لینی اور کہا ابن عباس فائٹھانے کہ جو ذاس ز

یعنی اور کہا ابن عباس فرا نہانے کہ جوز اس زمین کو کہتے ہیں جس پر مینہ نہ برسے مگر وہ مینہ کہ اس کے پچھ کام نہ آئے، اللہ نے داللہ نے اللہ اولمہ یوو انا نسوق الماء اللی الارض الجوز ﴾.

💥 فیض الباری پاره ۱۹

﴿يَهُدِ﴾ يُبَيِّنُ.

بَابُ قُولِهِ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أُعُيُن ﴾.

٤٤٠٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ

وَتَعَالَى أَعْدَدُتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا

عَيْنٌ رَّأَتُ وَلَا أَذُنُّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنُ قُرَّةِ أَعْيُنِ﴾ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

أَبَىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ اللَّهُ مِثْلَهُ قِيْلَ لِسُفْيَانَ رِوَايَةً قَالَ فَأَتَّى شَيْءٍ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ قَرَأً أَبُوْ هُرَيْرَةَ

قرَّاتِ أُغُيُن. ٤٤٠٧ ـ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِ

أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أُعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنُ

رَّأَتْ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوِ ذُخُرًا مِّنْ بَلْهِ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ

كتاب التفسير 🎇 یهد کے معنی ہیں کیا ظاہر نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا ﴿ او لَمَ

يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون ﴾. باب ہےتفسیر میں اس آیت کی سوکسی جی کومعلوم نہیں جو

چھیا رکھا گیا ہے واسطےان کے ٹھنڈک آ نکھ کی ہے۔

۲ ۴۴۰۰ حضرت ابو ہر رہ وخالفنا سے روایت ہے کہ حضرت مُثالِقاً

نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیار کیا ہے اینے نیک بندوں کے لیے جونہ کس آئکھ نے دیکھا اور نہ کس کان نے سنا اور ند کسی آ دمی کے دل میں خیال گزرا کہا ابو ہر رہ واللہ نے

کہ اگرتم جا ہوتو اس کا مطلب قرآن سے پڑھ لو کہ ہیں جانا کوئی جی جو چھیا رکھا ہے واسطے ان کے اللہ نے محتذک آ تکھ کی سے اور حدیث بیان کی ہم سے سفیان نے اس نے کہا کہ

مدیث بیان کی ہم سے ابو زناد نے اعرج سے اس نے روایت کی ابو ہریرہ واللہ سے کہ اللہ نے فرمایا مثل اس کی کہا گیا واسطےسفیان کے کہ تو روایت کرتا ہے یا اینے پاس سے

کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر روایت نہیں تو پھر اور کیا چیز ہے؟

کہا ابو معاویہ نے اعمش سے اس نے روایت کی ابو صالح ے بڑھا ابو ہربرہ وہائٹھ نے قوات مینی قرہ کی جگہ قرات

٣٨٠٧ \_حضرت الوجريره والله عند روايت م كدحضرت ملايماً نے فرمایا کہ الله فرماتا ہے کہ میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے

نیک بندوں کے لیے جو نہ کسی آ کھ نے دیکھا اور نہ کس کان نے سااور نہ کی آ دمی کے دل میں خیال گزرا کیا ہے میں نے واسطے ان کے ذخیرہ حچھوڑو وہ چیز کہ اطلاع دی گئی تم کو ادیر

اس کے کہ وہ کم ہے بانبعت اس چیز کے کہ تمہارے واسطے ذخیرہ کی گئی پھر ابو ہررہ ہ بنائند نے اس کی تصدیق کے واسطے بد

الم البارى ياره ١٩ كي المحالية البارى ياره ١٩ كي المحالية البارى ياره ١٩ كي المحالية المحالية

ثُمَّ قَرَأً ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمُ مِنْ

قُرَّةِ أَغُيُنِ جَزَآةً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴾.

آیت پڑھی سونہیں جانتا کوئی جی جو پوشیدہ کیا گیا ہے واسطے

ان کے شنڈک آئھ کی سے بدلہ اس چیز کا جوعمل کرتے تھے۔ فائك: ايك روايت ميں اتنا زيادہ ہے كہ بيں جانتا اس كوكوئى فرشته مقرب اور نہ كوئى پيفيبر مرسل اور سوائے اس ك

كتاب التفسير 💥

سیح نہیں کہ کہا گیا بشراس واسطے کہ فرشتوں کے دل میں اس کا خیال گزرتا ہے اور اولی ہے محمول کرنانفی کا اپنے عموم پر اس واسطے کہ وہ اعظم ہے نفس میں اور بیہ جو کہامن بلد توضیح توجیہ واسطے خصوص سیاق حدیث باب کے ہے جس جگہ كه واقع موا ب و لا حطر على قلب بشر ذخرا من بله كه من بله ساته معنى غير ك ب يعنى سوائ ال چيز ك

كهاطلاع موئى ہے تم كواو پراس كے يعنى قرآن وغيره ميں - (فقى)

سُوُرَة الْاَحْزَاب وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿صَيَاصِيُهِمُ ﴾ قُصُورُ همُ .

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ انفسهمُ ﴾.

٤٤٠٨ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِّي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُّؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ اقْرَؤُوْا

إِنْ شِنْتُمُ ﴿ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهْ مَنْ كَانُوا فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا

فَلِّيأً تِننَى فَأَنَّا مَوْلَاهُ.

فاعد: اس مدیث کی شرح فرائض میں آئے گی ، ان شاء الله تعالی \_ أَبَابُ قُولِهِ ﴿ أَدْعُو هُمْ لِإِ أَبَا يُهِمُ هُوَ

سورهٔ احزاب کی تفسیر کا بیان

یعنی اور کہا مجاہد نے کہ صیاصیھم کے معنی ہیں کل ان کے ، اللہ نے فرمایا ﴿ وَانْزِلُ الَّذِينَ ظَاهُرُوهُمْ مَنْ اهل الكتاب من صياصيهم .

باب ہے اللہ تعالی کے اس فرمان میں کہ نبی منافظ کا مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔

۴۴۰۸ حضرت ابو ہر رہ ہ فیانٹھ سے روایت ہے کہ حضرت مخالفاً نے فرمایا کہ کوئی ایما ندار نہیں مگر کہ میں اور لوگوں کی بہ نسبت اس سے قریب تر ہوں دنیا اور آخرت میں اگرتم حیا ہوتو اس کا مطلب قرآن سے پڑھالو کہ پیغیمر قریب تر ہے مسلمانوں سے

ان کی ذاتوں ہے سو جومسلمان کہ مال چھوڑے تو جا ہے کہ اس کے عصبے اس کے وارث ہوں جو ہوں اور اگر قرض یا عیال چھوڑ جائے تو جاہیے کہ میرے پاس آئے اور میں اس کا

مولی اور کارساز ہوں ۔

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ یکاروائے لیے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

251 كاب التفسير كتاب التفسير 🛣 فیض الباری پاره ۱۹ 🛣

أُقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾.

٤٤٠٩ ـ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً

قَالَ حَدَّثَنِينَ سَالِمٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ مَوُلَّى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا

عندَ الله ﴾. بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنْ يَّنَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيْلًا﴾.

نَدُغُوهُ إِلَّا زَيْدَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ

الْقُرْانُ ﴿أَدْعُوْهُمُ لِإِبْآئِهِمْ هُوَ أَقُسَطُ

﴿نُحْبَهُ ﴾ عَهْدَهُ.

﴿أَقُطَارِهَا﴾ جَوَانِبُهَا.

ٱلْفِتْنَةَ لَاٰتُوْهَا لَاَعْطُوٰهَا.

دیں اس کو۔

٤٤١٠ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي

أَبِي عَنُ ثُمَامَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُواى هَاذِهِ الْأَيَةَ نَزَلَتْ فِي

أُنُسِ بُنِ النَّضُو ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾.

٤٤١١ ـ ۚ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخَبَرَنَا شَعَيْبٌ

یالکوں کوان کے باپ کے نام سے۔

٩ - ٣٨٠ \_ حضرت عبدالله بن عمر فالفهاس روايت ب كه زيد بن حارثه وَاللَّهُ مُعْرِت مُؤْلِيُّهُم كا غلام آ زاد كرده نه بلات تح بم اس كو مر زيد بن محد يعني مم اس كو حضرت مَا يُعِيُّم كا بينا كها کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن اترا کہ پکارو لے پاکوں کو ان کے باپ کے نام سے یہی بورا انساف ہے اللہ کے نزو یک ب

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ پھران میں کوئی ہے کہ پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے راہ دیکھا اور بدلانہیں

نحبه کے معنی ہیں عہدا پنا۔

اقطار کے معنی ہیں اس کے طرفین یعنی اس کے کنارے الله في مايا ﴿ ولو دخلت عليهم من اقطارها ﴾. اتوا کے معنی ہیں اعطوا ، اللہ نے فرمایا ﴿ ثعر سئلو االفتنة لاتوها) لیعنی پھرطلب کیا جائے ان سے فتنہ تو

۱۳۸۰ حضرت الس بن ما لك فالني سے روایت ہے كه میں مگان کرتا ہوں کہ یہ آیت انس بن نضر فاتھ کے حق میں اتری ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض وہ مرد ہیں کہ میچ کر د کھلایا جس پر قول کیا تھا اللہ ہے۔

اانههم حضرت زید بن ثابت زباننهٔ سے روایت ہے کہ جب ہم

نے قرآن کو صحیفوں میں نقل کیا تو میں نے سورۂ احزاب کی ایک آیت نه پائی که مین حضرت منافیظم کوسنتا تھا که اس کو ر چتے تھے زیادہ میں نے اس کوسی کے یاس نہ یایا مگریاس خریمہ انساری والنیز کے جس کی گواہی حضرت مُنافِیم نے دو مردوں کی گواہی کے برابر مظہرائی تھی کے مسلمانوں میں سے کوئی وہ ہے جس نے سچ کر دکھایا جس پراللہ سے عہد کیا تھا۔

عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ أُخْبَوَنِي خَارِجَةً بُنُ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخُنَا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدُتُ ايَةً مِّنُ سُوْرَةِ الْأَخْزَابِ كُنْتُ كَثِيْرًا أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُهَا لَمُ أَجِدُهَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ الَّهُ نُصَادِيِّ الَّذِيِّ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾.

فاعد: يه جوكها كميس معرت مَالَيْنِ كُوسْتا تها كهاس كو برصة تصويد دلالت كرتا باس بركه زيد فالنو قرآن ك جمع کرنے میں اینے علم پراعماد نہ کرتے تھے اور نہانی یاو پریس کرتے تھے یعنی بلکہ اور لوگوں سے بھی دریا فت کرتے تھے کئین اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ فلاہر اس کا بیہ ہے کہ اس نے صرف خزیمہہ ڈٹاٹیڈ کی یاو پر کفایت کی اور قرآن سوائے اس کے پچھنیں کہ ثابت ہوتا ہے ساتھ تواتر کے اور جو ظاہر ہوتا ہے جواب میں یہ ہے کہ جس چیز ک طرف اس نے اشارہ کیا ہے یہ ہے گہاس نے اس کوکسی کے پاس لکھا ہوا نہ پایا یہ مراد نہیں کہ اس کے سواکسی کو یاد نہ تھی بلکہ اس کو بھی یا دتھی اور اس کے سوا اور لوگوں کو بھی یا دتھی اور دلالت کرتا ہے اس پر قول اس کا کہ میں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا چیڑے کے فکڑوں سے اور کندھے کی بڈیوں سے اور یہ جو کہا کہ جس کی گواہی حضرت مَثَاثَةُ بِمُ نے دو مردوں کی گواہی کے برابر مفہرائی تھی تو یہ اشارہ ہے خزیمہ فالٹی کے قصے کی طرف اور اس کا بیان یوں ہے کہ حضرت مَا لَيْنِمْ نِهِ اللَّهِ كَوَارِ سِے مُحورُ اخريدا كھر اس كو اپنے ساتھ ليا تا كه اس كو مُحورُ ہے كى قيمت ادا كريس سو حضرت مَالِيْكِم نے چلنے میں جلدی كی اور گنوار نے وير كی سولوگ گنوار سے راہ میں ملے كداس سے گھوڑے كی قیمت چکا دیں یہاں تک کہ انہوں نے اس کی قیت پہلی قیت سے زیادہ کی تو گنوار حضرت مَثَّاثِیْجُا سے کہنے لگا کہ گواہ لا وُجو گوائی دے کہ میں نے اس کو تیرے ہاتھ بیچا ہے سو جومسلمان آتا تھا کہتا تھا کہ حضرت مُنْ اللّٰهِ بی کہتے ہیں یہاں تک کہ خزیمہ بن ثابت بڑائی ہوں اس نے دونوں کا تکرار ساسواس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا حفرت مُلَاثِيمٌ کے ہاتھ بیچا ہے، حفرت مُلَاثِيمٌ نے فرمايا تو نس سب سے گواہي ديتا ہے اور حالانكه تو حاضر نہ تھا اس نے کہا آپ کی تقدیق کے سب سے کہ بیٹک آپ سے کے سوا کھنیں کہتے ،تو حضرت اللیا کے فرمایا کہ جس کے

واسطے یا جس پر خزیمہ بڑائیڈ گوائی دے پس یہی شہادت اس کے لیے کافی ہے، روایت کی بیہ صدیث ابو داؤد وغیرہ نے کہا خطابی نے کہ محمول کیا ہے اس صدیث کو بہت بدعتیوں نے اس پر کہ جس کا بچے معروف ہواس کے واسطے ہر چیز پر گوائی دینا جائز ہے جس کا وہ دعویٰ کرے اور سوائے اس کے پچھ نہیں کہ وجہ اس صدیث کی بیہ ہے کہ حضرت منائیلی نے کم کیا گوار پر اپنے علم ہے اور جاری ہوئی گوائی خزیمہ بڑائیڈ کی بجائے تاکید کے واسطے قول آپ کے کی ادر مدد لینے کے اپنے تاکید کے واسطے قول آپ کے کی ادر مدد لینے کے اپنے خصم پر پس ہوگی وہ گوائی تقدیر میں ما نند گوائی دو مردوں کے اس کے سوا اور قضیوں میں اور اس میں فضیلت بچھنے کی ہے امور میں اور بیر کہ وہ بلند کرتی ہے درجہ اپنے صاحب کا اس واسطے کہ جس سبب کوخزیمہ بڑائیڈ نے فضیلت بچھنے اس کو اور اصحاب بھی بچھانے تھے اور سوائے اس کے بچھ نہیں کہ جب خاص ہوا ساتھ اس فضیلت کے فاہر کیا تھا اس کو اور اصحاب بھی بچھانے تھے اور سوائے اس کے بچھ نہیں کہ جب خاص ہوا ساتھ اس فضیلت کے واسطے تھے اس کے کی اس چیز کو کہ غافل ہوا اس سے غیر اس کا باوجود ظاہر ہونے اس کے کی تو اس کا بدلہ اس کو بید ملا

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ يَأَنُّهُمَا النَّبَيُّ قُلَ لِأُزُوَاجِكَ

إِنْ كُنْتَنَّ تُردُنَ الْحَيَّاةَ اللُّمٰنَيَا وَزِيْنَتَهَا

فَتَعَالَيْنَ أَمَتِعُكَنَّ وَأَسَرِّحُكَنَّ سَرَاحًا

وَقَالَ مَعْمَرٌ ٱلتَّبَرُّجُ أَنْ تُخُرِجَ

﴿سُنَّةَ اللَّهِ ﴾ إسْتَنَّهَا جَعَلَهَا.

باب ہے تفسیر میں اس آیت کی کہ کہدد ہے اپنی عورتوں کو کہ اگرتم جاہتی ہو دنیا کا جینا اور اس کی زینت تو آؤ کچھ فائدہ دوں تم کواور رخصت کروں اچھی طرح۔

اور معمر نے کہا تبرج کے معنی ہیں کداپنی خوبیوں کو ظاہر کرے۔

سنة الله كامطلب باس في اس كوسنت بنايا-

فائك: الله نے فرمایا ﴿ ولا تبوجن تبوج المجاهلية الاولى ﴾ كہا مجاہد نے كہ سي عورت نكلتي اور مردوں كے درميان على الله عند آيت اترى ادر قبادہ سے روايت ہے كہ سي واسطے ان كے جال اور تكسر اور تنتخ جب گھروں سے نكلتيں سوان كو اس سے منع ہوا اور ابن عباس فائن سے روايت ہے كہ پہلے جاہليت كا زمانہ ہزار برس تھا نوح مَالِينا اور ادريس مَالِينا كے درميان اور اس كى سند قوى ہے اور عائشہ وفائنيا سے روايت ہے كہ نوح مَالِينا اور ابراہيم مَالِينا كے درميان ۔ (فتح)

اور يه جوكها سنة الله تويه اشاره باس آيت كي طرف ﴿ سنة الله الذين خلوا ﴾ اور استنها كمعنى بين اس كو سنت ظهرائ يعني استنها سنت سيمتثن بين اس كو سنت ظهرائ يعني استنها سنت سيمتثن ب

عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہ میں تھے سے ایک بات کہتا ہوں سو تھے کو اس کے جواب میں جلدی مناسب نہیں یہاں تک کہ تو اپنے ماں باپ سے صلاح لے اور البتہ آپ کومعلوم تھا کہ میرے ماں باپ مجھ کو آپ سے جدا ہونے کا تھم نہ کریں گے، عائشہ رفاہ نے کہا پھر حضرت منافی اور کا تھم نہ کریں گے، عائشہ رفاہ نے کہا کہ دیشک اللہ نے فرمایا اے پینمبر! کہد دے اپنی عور توں سے دونوں آیت کے تمام ہونے تک سو میں نے آپ سے کہا کہ میں کس بات میں اپنے ماں باپ سے صلاح لوں؟ بیشک میں عامتی ہوں اللہ کو اور اس کے صلاح لوں؟ بیشک میں عامتی ہوں اللہ کو اور اس کے

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُبَرَتُهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لِّكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأُمِرِي أَبُويُكِ وَقَدُ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأُمِرِي أَبُويُكِ وَقَدُ عَلِمَ أَنَ اللَّهُ قَالَ ﴿ يَكُونَا يَأْمُوانِي بِفِرَاقِهِ عَلِمَ أَنَ اللَّهُ قَالَ ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِي قَلْكَ وَقَدُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ قَالَ ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِي قَلْكَ لَهُ وَلَكَ اللَّهُ قَالَ ﴿ يَأَيُّهُا النَّبِي قَلْكَ لَهُ لَا يَأْرُونَ فَقُلْتُ لَهُ فَالَ أَوْرَاجِكَ ﴾ إلى تَمَامِ الْأَيْتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ لِللَّهُ قَالَ ﴿ يَأْيُونَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ أَرْوَاجِكَ ﴾ إلى تَمَامِ الْأَيْتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَالَ أَوْرَاجِكَ ﴾ إلى تَمَامِ الْأَيْتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَيْنُ أَرِيدُ اللَّهُ وَالدَّالَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّالَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ الْمُؤْمَةُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالْمَارَاقِ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالْمَارَالَ الْمُؤْمِا اللَّهُ وَالْمَارَالَ اللَّهُ وَالْمَالِولَالَا اللَّهُ وَالْمَارَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِالِهُ الْمُؤْمِالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَالَا اللَّهُ الْمُؤْمِالِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِالِهُ الْمُؤْمِالَالَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِا اللَّهُ الْمُؤْمِالِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِالِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِالِولَالَا اللَّهُ الْمُؤْمِ

فاعد :مسلم كى روايت مين استخير كاسب بيدواقع مواج كمحضرت مَثَالْيَظِم كى بيوبون في حضرت مَثَالَيْظِم سي كمانا ، کپڑامعمول سے زیادہ مانگااوراس میں ہے کہ حضرت مُلَاقِئِم نے ایک مہیندان سے علیحدہ ہوکر گوشہ گیری کی پھرآپ پر یہ آیت اتری اسے پیمبر! اپنی عورتوں سے کہددے یہاں تک کہ عظیماً کو پنیجے اور نکاح میں آئے گا ابن عباس فالله ے ان دوغورتوں کے قصے میں جنہوں نے حضرت مُلْآتِیُم کے رنج کرنے پر اتفاق کیا اور اس کے اخیر میں ہے کہ جب کہ حفصہ وہ اللحیانے عائشہ وہ اللہ کا کوراز بتلایا اور حضرت مَلَّاتِیْم نے فرمایا تھا کہ میں ان پر ایک مہینہ داخل نہیں ہوں گا اس سبب سے کہ آپ ان پر سخت غضبناک ہوئے جس انتیس دن گزرے تو حضرت مَثَاثِیْمُ عائشہ وَثَاثِیْمَا کے پاس تشریف لائے ، عائشہ والنجانے کہا کہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ ہارے پاس نہیں آئیں گے اور آج انتیس دن ہوئے ہیں حصرت مَثَاثِیَّا کم نے فر مایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور وہ مہینہ انتیس دن کا تھا ، عا کشر مُثاثِثا نے کہا پھر تخییر کی آیت اتری سو نہلے پہل حضرت مُلَّیْمِ نے مجھ سے شروع کیا سوفر مایا کہ میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں ، الحدیث ۔ یں یہ دونوں حدیثیں متفق ہیں اس پر کہ اتری آیت تخیر کی بعد فارغ ہونے کے اس مہینے سے جس میں آپ نے ان سے گوشہ گیری کی اور مختلف ہیں دونوں حدیثیں ہیں سب گوشہ گیری کے اور ممکن ہے تطبیق ساتھ اس طور کے کہ دونوں قصے گوشہ گیری کا سبب ہیں اس واسطے کہ قصہ ووعورتوں کا جنہوں نے حضرت مَثَاثِیْمُ کورنج دینے پر اتفاق کیا تھا خاص ہے ساتھ ان دونوں کے اور قصہ خرچ ما نگنے کا عام ہے سب عورتوں میں اور مناسبت آیت تخییر کی ساتھ قصے سوال خرج کے لائق تر ہےاں سے ساتھ قصے دوعورتوں کے جنہوں نے حضرت مُنَافِیْنَم کی ایذا پراتفاق کیا تھااور کہا ماور دی نے کہ

رسول کواور پچھلے گھر کو۔

الله البارى پاره ۱۹ الله التفسير البارى پاره ۱۹ الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

اختلاف ہے کہ اختیار دنیایا آخرت میں تھایا طلاق اور آپ کے پاس رہنے میں اس میں علاء کے دوقول ہیں زیادہ تر مشابہ ساتھ قول شافقی رہنے ہیں کے دوسرا قول ہے پھر کہا کہ بہی ہے قول سے اور اس طرح کہا ہے قرطبی نے اور جو ظاہر ہوتا ہے تطبیق ہے درمیان دونوں قول کے اس واسطے کہ ایک امر دوسرے کوسٹزم ہے اور گویا کہ اختیار دیا گیا ان کو درمیان دنیا کے سوطلاق دی جا کیں اور درمیان آخرت کے سوان کو اپنے پاس دہنے دیں اور بیر مقتضی سیاق آیت کا ہے پھر طلاق دی جا کمل دونوں قول کا بیہے کہ کیا طلاق کوان کے سپرد کیا یانہیں۔ (فتح)

یا طلال وان سے پردیایا ہیں۔(ی) باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اگرتم چاہتی ہواللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کوتو بیشک اللہ نے تیار کر رکھا ہے واسطے نیکو کارعورتوں کے تم سے اجر بڑا۔ اور کہا قیادہ نے کہ مراد اس آیت میں آیات سے قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے۔

بُيُوْتِكُنَّ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكُمَةِ﴾ اور حَكمت سے مرادسنت ـ ا اَلُقُرُانِ وَالْحِكُمَةُ السُّنَّةُ. وَقَالَ اللَّـٰذُهِ جَدَّنَتُ لِهُ ذُسُ عَنِي إِنْ مِالَةُ ظَالِمُهُ السِيوارِيةِ مِنَ

اَلْقُرُانِ وَالْحِكُمَةُ السُّنَّةُ. وَقَالَ ۚ اللَّٰيٰتُ حَدَّثَنِينَ يُوۡنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أُخْبَرَنِيُ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا أَمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأً بَى فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَّكِ أَمْرُا فَلَا عَلَيْكِ أَنُ لَّا تَعْجَلِيْ حَتَّى تَسْتَأْمِرِ فَى أَبَوَيُكِ قَالَتُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِيُ بَفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَآوُهُ قَالَ ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزيْنَتَهَا﴾ إلى ﴿أَجُوا عَظِيْمًا ﴾ قَالَتْ فَقُلُتُ فَفِي أَى هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنَّىٰ أَرِيُدُ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاخِرَةَ قَالَتُ ثُمَّ فَالَ أَزْوَاجُ النَّبِيُّ صَلَّى

بَابُ قُولِهِ ﴿ وَإِنْ كَنْتَنَّ تُردُنَ اللَّهُ

وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدًّ

وَقَالَ قَتَادَةً ﴿وَاذَكُرُنَ مَا يُتَلَّى فِي

لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجُرًّا عَظِيْمًا ﴾.

اختيار کيا۔

الله البارى باره ١٩ المستخد البارى باره ١٩ المستخدم البارى المستخدم البارى البارى المستخدم المستخدم

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ تَابَعَهُ مُوسَى بُنُ أَغْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَوُسَى بُنُ أَغْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

وَأَبُو سُفْيَانَ الْمَعُمَرِيُّ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ اللَّهُ اللَّ

فاعد: ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ کہنا حضرت مُلَّاقِيمٌ کا ان کو طلاق نہ ہوا جب کہ آپ نے ان سے کہا اور انہوں نے آپ کوا ختیار کیا اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ عائشہ ڈٹاٹھیا نے کہایا حضرت! اپنی کسی بیوی کوخبر نہ سیجئے کہ میں نے آپ کو اختیار کیا ، حضرت مُلَقِیْم نے فرمایا جوعورت مجھ سے پوچھے گی میں اس کو بتلا دوں گا اللہ نے مجھ کو بہنچانے والا بھیجا ہے نہ بخیل اور اس حدیث میں بیان ہے حضرت مُناتیکم کی مہر بانی کا اپنی عورتوں پر اور بیان ہے آپ کے حلم اور صبر کا ان سے اس چیز پر جو صادر ہوتی تھی ان سے ادلال وغیرہ سے جوان کی غیرت کا باعث ہواوراس میں بیان ہے فضیلت عائشہ زلائھا کا واسطے شروع کرنے کے ساتھ اس کے اور اس سے معلوم ہوا کہ کم عمر ہونا جگہ گمان کی ہے واسطے ناقص ہونے رائے کے کہا علاء نے کہ سوائے اس کے بچھنہیں کہ حکم کیا حضرت مُنَافِیْ اُنے یہ کہ اپنے مال باپ سے صلاح لے واسطے اس ڈر کے کہ کم عمر ہونا اس کو دوہری شق پر باعث ہواس اختال سے کہ نہ ہو پاس اس کے ملکہ ہے وہ چیز جواس عارض کو دور کرے سو جب اپنے ماں باپ سے صلاح لے گی تو ظاہر کریں گے وہ واسطے اس کے جو اس میں ہے مفاسد ہے اور جواس کے مقابل میں ہے مصلحت ہے اس واسطے جب عائشہ وہا ہو اس کے اس کو سمجھا تو کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ میرے ماں باپ مجھ کو آپ سے جدا ہونے کی صلاح نہیں دیں گے اور اس حدیث میں بڑی فضیلت ہے واسطے عائشہ و اللہ اللہ کے اور بیان ہے کمال عقل اس کے کی کا اور صحت رائے اس کی کا باوجود کم عمر ہونے ان کے اور یہ کہ غیرت باعث ہوتی ہے عورت کامل عقل والی کو اوپر اختیار کرنے اس چیز کے کہ نہیں لائق ہے ساتھ حال اس کے واسطے سوال کرنے اس کے کی حضرت ملکی کی سے کہ اپنی کسی بیوی کوخبر نہ دیں کہ میں نے آپ کو اختیار کیالیکن جب حضرت مَلَا يُؤَلِم نے جانا کہ باعث واسطے اس کے اس پر وہ چیز ہے جس پرعورتیں پیدا ہو کمیں غیرت سے اور محبت تنہا ہونے کی ہے سوائے اپنی سوکنوں کے یعنی جاہتی ہیں کہاہنے خاوند کے پاس اکیلی رہیں کوئی سوکن نہ ہوتو حضرت سکھیڈیم نے ان کے سوال کو نہ مانا اور بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ تخییر امت کے حق میں طلاق ہے اور حضرت منافیظِ کے حق میں

طلاق نہیں یہ حضرت تَلَیْمُ کا غاصہ ہے اور اس کا بیان طلاق میں آئے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ اللهُ باب ہے اس آیت کی تفسیر میں اور تو چھپاتا ہے اپنے مُبْدِیْهِ وَتَخْشَی النّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُ أَنْ ول میں ایک چیز جس کو اللّٰد ظاہر کرنا جا ہتا ہے اور تو ڈرتا

تھالوگوں سے اور اللہ سے زیادہ تر چاہیے ڈرنا۔

كتاب التفسير

فائك: راویوں كا اتفاق ہے اس پر كہ بير آیت زید زلان اور زینب زبالنما کے قصے میں اتری\_

لوَّحِيْمِ ٢٣١٣ - حفرت انس بن مالك فِلْ اللهِ صدوايت ہے كه يه بُن زَيْدٍ آيت كه تو چھاتا ہے اپنے جی میں آیك چیز جس كو الله ظاہر

ا یت کہ تو چھپا تا ہے اپنے بی میں ایک چیز جس کو اللہ طا کرنا حیا ہتا ہے زینب وٹائٹھا اور زید دخائٹیئر کے حق میں اتری۔ 2817 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بَنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادِ بَنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بَنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادِ بَنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَةَ ﴿ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبُدِيْهِ ﴾ نَزَلَتُ فِى شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ اللهُ مُبُدِيْهِ ﴾ نَزَلَتُ فِى شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَزَيْدِ بُنِ حَارِثَةً.

تَخشَاهُ ﴾.

فائك: اس جگه بخارى نے اس قدر بر كفايت كى ہے اور توحيد ميں اس كو اس طور سے روايت كيا ہے كه زيد بن حارث زالتن نے آ کر حضرت مالین ایم کے پاس شکایت کی تعنی زینب والتنا کی کہ وہ مجھ کو برا کہتی ہے اور مجھ سے لاتی ہے تو حضرت مَثَاثِیْنَا نے فرمایا کہ اللہ سے ڈراوراپنے پاس رہنے دے اپنی عورت کو ، کہا انس بٹاٹیڈ نے کہ اگر حضرت مُثَاثِیْنَا کسی چیز کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے کہا اور زینب ڈٹاٹٹیا حضرت مُالٹیٹی کی بیو بوں پر فخر کرتی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مَنَافِیْمُ زید بن حارثہ وَفَافِیْ کے گھر میں آئے اس نے حضرت مَنَافِیْمُ سے شکایت کی حضرت مُنَالِينًا نے فر مایا اللہ سے ڈراورا پی بیوی کواپنے پاس رہنے دے ،سویہ آیت اتری اللہ کے اس قول تک کہ ہم نے زینب نظافی کو تیرے نکاح میں دیا، اور ابن ابی حاتم نے اس قصے کوخوب سیاق سے نقل کیا ہے اور اس کا لفظ پیر ہے کہ ہم کو خبر پینی کہ یہ آیت نینب وٹاٹھا کے حق میں اتری اور اس کی مال حضرت مُٹاٹیکم کی پھو پھی تھی اور حضرت مُنْ اللِّيمَ نِهِ عِلَيْ كِيرِ مِن اللَّهِ كَا لَكَاحَ زيدِ فِللَّهُ مِنْ يَسِهِ كُر دي اور زيدِ فِللَّهُ ٱپ كا آ زاد كرده غلام تقا، زينب وُللَّهُ ا نے اس بات کو مکروہ جانا پھروہ راضی ہوئی ساتھ اس کے جو حضرت مُگاٹیٹی نے کیا تو حضرت مُگاٹیٹی نے زید ڈاٹٹی سے اس کا نکاخ کر دیا پھراللہ نے حضرت مَالِیْنِ کم معلوم کروایا اس کے بعد کہ وہ حضرت مَالِیْنِ کی بیویوں میں سے ہے وہ آ ب ك نكاح ميں آئے گى سوحضرت مَنَافِيْنَا شرماتے تھے كەزىد بْنَافِيْز كوطلاق كاحكم كريں كەاس كوطلاق دے اور ہمیشہ رہا زیدر فائنی اور زینب وفائنی کے درمیان جھڑا سوتھم کیا اس کو حضرت مَاثَیْنِم نے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور ڈرے اللہ سے اور حضرت مُلَاثِيْمُ ڈرتے تھے کہ لوگ آپ پر عیب کریں اور کہیں کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا اور حضرت مَا النیکا نے زید منافقہ کو متبنی بنایا تھا اور حاصل یہ ہے کہ جس چیز کو حضرت مَا النیکا اپنے دل میں چھپاتے تھے وہ خبر دینا اللہ کی ہے آپ کو کہ وہ آپ کے نکاح میں آئے گی اور آپ کی بیوی ہوگی اور جو چیز کہ آپ کو اس کے چھانے پر باعث تھی وہ یہ ڈرتھا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا اور اللہ نے جاہا کہ

المن الباري پاره ۱۹ المناسير ا

باطل کرے وہ چیز جس پراہل جاہلیت تھے تنبی کے احکام سے ساتھ ایسے امر کے کہنیں کوئی چیز بلیغ تر اس سے ابطال میں اور وہ تکاح کرنا ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اور واقع ہونا اس کا مسلمانوں کے امام سے تا کہ ہوزیادہ تر بلانے والا واسطے قبول کرنے ان کے کی اور روایت کی ہے ترندی نے عائشہ بڑاٹھا سے کہ اگر حضرت مُثَاثِما وی سے كچھ چھپانے والے ہوتے تو البتداس آيت كو چھپاتے اور جب تو كہتا ہے واسطے اس شخص كه كدانعام كيا ہے اللہ نے اوپراس کے بعنی ساتھ اسلام کے اور انعام کیا ہے تونے اس پر ساتھ آزاد کرنے کے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے قدر ا مقدور اتک اور یہ کہ جب حضرت مُن الله اس نے اس سے نکاح کیا تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا سواللہ نے یہ آیت اتاری کہ نہیں محد من اللہ اب کسی کا تمہارے مردوں میں سے اور کہا ابن عربی نے کہ سوائے اس کے پچھنیں کہ کہا حضرت مُلْاَیْنَ نے زید ڈلائند کو کہ اپنی عورت کو اپنے پاس رہنے دے واسطے آز مانے اس چیز کے کہ نز دیک اس کے ہے رغبت سے پچاس کے یا روگر دانی سے سوجب زید منافقتا نے آپ کواطلاع دی اس چیز پر کہ نز دیک اس کے تھی نفرت ہے جو پیدا ہوئی برائی کرنے زینب وٹاٹھا کی سے اوپر اس کے اور بد گوئی اس کی سے تو حضرت مَثَاثِيْلِ نے اس کواس کی طلاق کی اجازت وی اورنہیں بیج مخالفت متعلق امر کے واسطےمتعلق علم کے وہ چیز کہ منع کرے حکم کرنے کوساتھ اس کے اورمسلم وغیرہ نے انس بڑائیڈ سے روایت کی ہے کہ جب زینب بڑاٹھا کی عدت گزر بھی تو حضرت منافظ نے زید فالٹو سے کہا کہ میری طرف سے زینب والٹھا کو نکاح کا پیغام کر زید فالٹو نے کہا میں چلا سومیں نے کہا اے زینب! بثارت لے حضرت مُلَا لَيْنَا نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے تجھ سے نکاح کی ورخواست کرتے ہیں ، زینب وناٹیجا نے کہا میں پچھنہیں کرنے والی یہاں تک کہ اپنے رب سے اجازت لوں سووہ اپنی مسجد میں کھڑی موئی اور قرآن ار ااور حفرت مُظَافِيم آئے اور بغير اجازت كے اس كے پاس اندر آ محے اور يہ بھی المغ ہے اس چیز ہے کہ واقع ہوئی ﷺ اس کے اور وہ یہ ہے کہ جواس کا خاوندتھا وہی حضرت مُلِّاتِیْم کی طرف ہے اس کے ماس مثلّیٰ کا پیغام لے کر گیا تا کہ نہ گمان کرے کوئی کہ واقع ہوا ہے یہ تہر سے بغیر رضامندی اس کی کے اور اس میں بھی آ زمانا ہے اس چیز کا کہ تھی نزویک اس کے کہ کیا اس کی طرف سے زید بڑائی کے دل میں پچھ محبت باقی ہے یانہیں اور اس میں متحب ہونا استخارہ کا ہے اور دعا کرنا اس کا نزویک پیغام نکاح کے پہلے قبول کرنے کے اور بید کہ جوکوئی اپنے کام کواللہ کے سپر دکرے آسان کرتا ہے اللہ واسطے اس کے جوزیاوہ فائدہ مند ہواس کو دنیا اور آخرت میں۔ (فتح) باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ پیچیے رکھ تو جس کو بَابُ قَوْلِهِ ﴿ تَرُجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ عاب ان میں سے اور جگہ دے اینے پاس جس کو جاہے رَتُوْوِيُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ ادرجس کو جاہے جی تیرا ان میں سے جو کنارے کر دی مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾.

تھیں تو کچھ گناہ نہیں تجھ پراس میں۔

، الله الباري باره ١٩ كي التفسير الماري باره ١٩ كي التفسير الماري باره ١٩ كي التفسير

فائك: حكايت كى ہے واحدى نے مفسرين سے كہ بير آيت تخيير كى آيت كے بعد اترى اور اس كابيان يوں ہے كہ جب تخيير اترى تو بعض بيوياں طلاق سے ڈريس سوانہوں نے تقسيم كے كام كو حضرت مَثَاثِيَّا كَم سپر دكيا تو بير آيت اترى سريح سريد كى بير دكيا تو بير آيت اترى سريح سريد كى بير دكيا تو بير آيت اترى

کہ پیچیے رکھ جس کو چاہے۔ (فقے)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ تُرُجِىُ ﴾ تُوَخِّرُ أَرْجِنُهُ أَخِرْهُ.

أَسَامَةَ قَالَ هِشَامُ حَلَّاثُنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى

کیعنی اور کہا ابن عباس فٹا گھانے کہ تر جی کے معنی ہیں چیھیے رکھ اور ارجہ کے معنی ہیں مہلت دے اس کو۔

فَائِكَ : بیدونوں لفظَ سورہُ اعراف اورشعراء میں ہیں ذکر کیا ہے ان کو بخاری نے واسطے مناسبت تو جی کے۔ ٤٤١٤ ۔ حَدَّثَنَا زَکَرِیَّاءُ بُنُ یَحْییٰ حَدَّثَنَا أَبُو ﴿ ٢٣١٨ \_ حضرت عائشہ شِخْاتِی سے روایت ہے کہ مجھ کو

٣٣١٣ - حفرت عائشہ وظافی سے روایت ہے کہ مجھ کو غیرت
آتی تھی ان عورتوں پر جنہوں نے اپی جان حفرت مُلَاثَیْکُم کو

بخشی اور میں کہتی تھی کہ کیا عورت اپنی جان کو بخشی ہے پھر

جب اللہ نے بیآیت اتاری کہ چیچے رکھ جس کو تو چاہے اور

جب اللہ نے بیآیت اتاری کہ چیچے رکھ جس کو تو چاہے اور

جگہ دے اور جس کو جاہے جی تیرا ان میں سے جو کنارے کر

دی تھیں تو کچھ گناہ نہیں تجھ پر میں نے کہا نہیں دیکھتی میں تیرے رب کو مگر کہ جلدی کرتا ہے تیری خواہش میں۔ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ تُرْجِى مَن تَشَآءُ وَمَنِ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْدِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ الْبَعْيُتَ مِمَّنُ عَزَلُتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ﴾ البَعْيُتَ مِمَّنُ عَزَلُتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ﴾

قُلْتُ مَا أَرْى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

الله البارى باره ١٩ كا المحاصية المحاصي 🔀 كتاب التفسير

حاصل یہ ہے کہ تو جی کی تاویل میں تین قول ہیں ایک یہ کہ جس کو جا ہے طلاق دے اور جس کو جا ہے اپ یاس رکھ ، دوسرا یہ کہ کنارے ہوجس سے جاہے بغیر طلاق کے اور باری تھہرا جس کے واسطے جاہے، تیسرا یہ کہ قبول کرجس کو عاے جان بخشے والیوں سے اور رد کرجن کو جا ہے اور حدیث باب کی اس قول کی تا ئید کرتی ہے اور جواس سے پہلے اور لفظ تنیوں اقوال کا احمال رکھتا ہے اور قتا دہ رہائیلہ سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت مُلْقِیْظِ کومطلق اجازت دی کہ جس طرح جا ہیں تقتیم کریں سونہ تقتیم کی آپ نے مگر ساتھ برابری کے۔ (فقے)

١٥٥٥ حفرت عاكثه والعلماك روايت ب كدحفرت مَالْيُكُم ہم میں ہے کسی عورت کی باری کے دن اجازت ما تگتے تھے لینی جب جائے کہ دوسری کی طرف متوجہ موں اس کے بعد کہ بیآ یت اتری کہ پیھیے رکھ جس کو جا ہے تو ان میں سے الخ معاذه وظالعها كرتي ب ميس نے كہاتم كياكہتى تصير؟ عائشه وظالعها نے کہا میں آپ سے کہتی تھی کداگر بیدامر میرے اختیار میں بي يعني اجازت ويناتو مين نهيس حامتي يا حضرت! يه كه مقدم کروں آپ پرکسی کو۔

عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنْ مُّعَاذَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرُأَةِ مِنَّا بَعُدَ أَنْ أُنْزِلَتُ هَٰذِهِ الْأَيَةُ ﴿ تُرْجِئُ مَنْ تَشَاَّءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوىُ إِلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِيْنَ قَالَتُ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَىَّ فَإِنِّي لَا أُرِيْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوْثِرَ. عَلَيْكَ أَحَدًا تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ

٤٤١٥ ـ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوِّسٰي أُخُبَرَنَا

سَمِعَ عَاصِمًا.

فاعد: ظاہر حضرت مَنْ اللَّهِ كا جازت لينے سے معلوم ہوتا ہے كہ آپ كسى عورت سے كنار نبيس ہوئے اور يهى قول ہے زہری کا۔

تحميل: اگلي آيت ميں ب ﴿ لا تحل لك النساء من بعد ﴾ سواس ميں اختلاف ب كداس آيت ميس كس چيزك نفی مراد ہے کیا اوصاف ندکورہ کے بعد ہے سوآپ کوایک قتم حلال تھی اور ایک حلال نبھی یا بعدموجودہ عورتوں کے ہے وقت تخییر کے اس میں دوقول ہیں پہلا قول تو الی بن کعب زائشہ کا ہے اور دوسرا قول ابن عباس زائم کا ہے ہاں واقع یہ ہے کہ حضرت مَالِیْم نے اس قصے ذکورہ کے بعد کسی عورت تازہ سے نکاح نہیں کیالیکن بیا ختلاف کوختم نہیں کر سكا اور البته روايت كى بر مذى وغيره نے عائشه واللها سے كنبيس فوت موئے حضرت مَالله من كه الله نے آپ کے واسطے سب عور تیں حلال کیں۔ (فتح)

ي فيض الباري پاره ١٩ كي النفسير كي فيض الباري پاره ١٩ كتاب التفسير

أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ

إِنَاهُ وَلَٰكِنُ إِذَا دُعِيْتُمُ فَادُخُلُوا فَإِذَا

طَعِمْتُمُ فَانْتَشِرُوُا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ

لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبيُّ

فَيَسْتَحْيَىٰ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيَىٰ مِنَ

الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسُأَلُوهُنَّ

مِنُ وَّرَآءِ حِجَابِ ذَٰلِكُمُ أَطُهَرُ

لِقَلَوْبِكُمُ وَقَلَوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ

تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنُكِحُوا

بَابُ قَوْلِهِ ﴿لَا تَدُخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا

باب ہے اس آیت کی تفییر میں کہ مت جاؤ پینمبر منگالیا کم کے گھروں میں مگریہ کہتم کو حکم ہو کھانے کے واسطے نہ راہ و کھتے اس کے کیلنے کی لیکن جب بلائے جاؤ تب اندر

جاؤ پھر کھا چکوتو کھیل جاؤ اور نہ آپس میں جی لگائیں

باتوں میں البتہ تمہاری اس بات سے پیغیبر مُلَاثِیْم کو تکلیف تھی سوتم ہے شرما تا تھا اور اللہ نہیں شرم کرتا حق

بات کہنے ہے اور جب مانگنا جاہو ہویوں سے کچھ چیز تو مانگو پردے کے باہر سے اس میں خوب ستھرائی ہے

تمہارے دل کو اور ان کے دل کو اور تم کو لائق نہیں کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو اور نہ ہیے کہ نکاح کرو اس کی

عورتوں سے اس کے بعد بھی میہ کام اللہ کے نزدیک بردا گناہ ہے۔

کہا جاتا ہے اناہ کے معنی ہیں پکنااس کا مصدر ہے انبی

مخفف کے اور اس کے اخیر میں ہاءتا نیت کی ہے بغیر مد کے مصدر ہے۔ (فتح)

یعنی لفظ قریبا کا اللہ کے اس قول میں جب کھرائے تو اس کو صفت مؤنث کی تو کھے قریبة اور جب تو اس کو ظرف اور بدل تھبرائے اور صفت مراد نہ رکھے تو دور كرے باء كومؤنث سے اور اسى طرح لفظ اس كا واحد اور تثنیہ اور جمع میں واسطے مذکر اور مؤنث کے۔

أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمُ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيْمًا ﴾. يُقَالُ إِنَّاهُ إِذَّرَاكُهُ أَنِّي يَأْنِي أَنَّاةً فَهُوَ انِ. فاعد: انبی ساتھ فتح الف کے اور نون مقصور کے اور یانبی ساتھ کسرہ نون کے اور اناہ ساتھ فتح ہمزہ کے اور نون

> ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيْبًا ﴾ إذًا وَصَفُتَ صِفَةَ الْمُؤَنَّثِ قُلُتَ قُريبَةٌ وَّإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرُفًا وَّ بَدَلًا وَّ لَمُ تَرِدُ الصِّفَةَ

نَزَعْتَ الْهَآءَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ وَكَلْالِكَ لَفُظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ

لِلذَّكَرِ وَالْأَنشَى. فاعد: خلاصه به ہے قریبا کا لفظ اللہ کے اس قول میں ظرف واقع ہوا ہے ساعت کی صفت نہیں اور جب ظرف واقع ہوتو اس میں تثنیہ ، جمع ، مذکر ومؤنث برابر ہوتا ہے ای واسطے قریبا بولا گیا اور بعض نے کہا جائز ہے کہ مراد ساتھ ساعت کے دن ہو یا مراد چیز قریب یا زمانہ قریب ہو یا تقدیر قیام الساعۃ ہے اوربعض کہتے ہیں کہ قریبا کا استعمال ہونا

۲۱۲۲ حضرت عمر فاروق والٹھ سے روایت ہے کہ میں نے کہا

یا حضرت! داخل ہوتا ہے آپ کے گھر میں نیک اور گنہگار لعنی

ہر تتم کا آ دی آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے سو اگر آپ

مسلمانوں کی ماؤں لینی اپنی ہیویوں کو پردے کا تھم کریں تو

الله البارى پاره ۱۹ کا پیش الباری پاره ۱۹ کا كتاب التفسير 🎇٠

ظرف میں بہت ہے پاس وہ ظرف ہے چ جگہ خبر کے۔ (فقی)

٤٤١٦ ـ حَذَّثَنَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ

عَنَّهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ

حُمَيْدٍ عَنْ أُنَّسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ايَةَ الْحِجَابِ.

خوب ہوسواللہ نے پردے کی آیت اتاری۔ فائك: يدايك عمرًا ہے حديث كا اول اس كايہ ہے كہ ميں اپنے رب سے تين باتوں ميں موافق ہوا اور پورى حديث نمآز میں گزر پکی ہے۔

٤٤١٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ١٣٨٧ حضرت انس بن ما لك ذالله عند روايت ب كه جب الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حضرت مُالْقُامُ نے زینب والنعاجش کی بٹی سے نکاح کیا تو سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ لوگوں کو کھانا کھانے کے واسطے بلایا سوانہوں نے کھانا کھایا أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا پھر بیٹھ کر باتیں کرنے گے اور اچاک رسول الله مالیا جیسے اٹھنے کے واسطے تیار ہوتے ہیں سو لوگ نہ اٹھے اور تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفرت مَلَّقَيْمًا كالثاره نه مجھے سوجب حفرت مَلَّقِيمً نے ديکھا زَيْنَبَ بِنُتَ جَحْشِ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوُا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ كنبيل المحتة تو آپ الحد كھڑے ہوئے سوجب آپ كھڑے لِلْقِيَامِ فَلَمُ يَقُوْمُوا فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ قَامَ ہوئے تو کھڑا ہوا جو کھڑا ہوا اور تین آ دی بیٹے رہے پھر فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنُ قَامَ وَقَعَدَ ثَلاثُةُ نَفَرٍ فَجَآءَ حضرت مُاللةُ ألم ألم تاكه اندر داخل مول سواحيا مك ويكهاكه وہ لوگ بیٹھے میں پھروہ اٹھ کھڑے ہوئے سومیں نے جاکر النُّبَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمُ قَامُوا فَانْطَلَقُتُ حفرت مُلَقِيمًا كوخروى كدوه حلے كئے پھر حفرت مُلَقِيمً آئے فَجِئْتُ فَأَخْبَرُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ یہاں تک کہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی آپ مُالْلِمُ کے وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ قَدِ انْطَلَقُوا فَجَآءَ حَتَّى دَخَلَ ساتھ اندر داخل ہونے لگا، سوحضرت تُلَقِيم نے میرے اور اسيخ درميان برده ڈالا سواللہ نے بيآيت اتاري ،اے ايمان فَذَهَبْتُ أَدُخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

٤٤١٨ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرُّب حَدَّثَنَا

بُيُونَ النَّبِيِّ ﴾ أَلَاٰيَةَ.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا

۸۲۸۸ حضرت انس بن مالك فالله ك حديث

والو! نه جاؤ پیغیبر مُلْقِیْمُ کے گھروں میں ، الآبیۃ ۔

حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَنَسُ بَنُ مَالِكِ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِذِهِ الْأَيَةِ الَيَةِ الْحِجَابِ لَمَّا أُهْدِيَتُ زَيْنَبُ بنْتُ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ مَعَهُ فِي

الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَّ دَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا

يَتَحَدَّثُونَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَخُونُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمُ قُعُودٌ

يَّتَحَدُّثُوْنَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ

امَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ

لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ﴾ إِلَى

قُوْلِهِ ﴿ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ﴾ فَضُرِبَ

لوگوں میں اس پردے کی آیت کوزیادہ جاننے والا ہول جب نینب والعجا زینت کر کے حضرت مَالَیْن کے پاس بھیجی مُکین آپ مَنْ لَيْكُمْ كَ ساته هُم مِن تَصِين تو حضرت مَنْ لَيْكُمْ نِي كَعَانا تيار کیا لینی دعوت ولیمہ کی اور لوگوں کو بلایا تو وہ کھانے سے فراغت کے بعد بیٹے کر باتیں کرنے گے سوشروع کیا حضرت مَلَاثِمُ نِ نَكِلت سے اور اندر آتے سے اور وہ بیضے باتیں کرتے تھے سواللہ نے بیآیت اتاری ،اے ایمان والو! نہ جاؤ پنیبر مُلَقِیْم کے گھر میں اس قول تک کہ پردے کے پیھیے ہے پھریردہ ڈالا گیا اورلوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔

الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَرْ www.KitaboSunnat.com

١٣١٩ حضرت انس فالليز ہے روايت ہے كه بنا كى منى حضرت مَلَا فَيْمْ بِرِساتھ زينب وَلَا فَعَهَا كے رو فَی اور گوشت سے بعنی جب حضرت مَنَاتِيْتُمْ نِي زينب مِنَاتِعُوا كے ساتھ خلوت كى تو وليمه کیا تو میں کھانے پر بلانے لوگوں کو بھیجا گیا سو پھھ لوگ آتے تے اور کھا کرنگل جاتے تھے پھر اور لوگ آتے تھے اور وہ بھی کھا کرنگل جاتے تھے سو میں لوگوں کو بلاتا رہا یہاں تک کہ کوئی باتی ندرہا جس کو میں بلاؤں میں نے کہا یا حضرت! اب میں كسى كونبيس ياتا جس كوبلاؤل حضرت مَلَقَيْلُ في فرمايا ابنا كمانا افھالے جاؤ، لینی اورسب آ دی اٹھ کر چلے گئے اور تین آ دی گریں باقی رے بات کرتے موحفرت مُلَّاثِمُ گھرے <u>نگلے</u> اور عائشہ فالٹھا کے حجرے کی طرف طلے سوفر مایا سلام تم کو اے گھر والو! اور اللہ کی رحمت، عا کشہ بڑاٹھا نے کہا اور آپ کو

٤٤١٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَذَّتْنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ بخُبْزِ وَّ لَحْمِهِ فَأَرُسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًّا فَيَجَىٰءُ فَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخُرُجُونَ لُمَّ يَجِيُءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوْ فَقُلْتُ يَا نَبَيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَخَدًا أَدْعُوهُ قَالَ اِرْفَعُوا طَعَامَكُمْ وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ يُتَجَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ ٱلسَّلَامُ

عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَتْ

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ

کھی سلام اور اللہ کی رصت ، آپ نے اپنی بیوی کو کس طرح پایا؟ اللہ آپ کو برکت دے، سو حضرت منافیظم اپنی سب بیویوں کے جمروں میں پھرے ان سے کہتے جیسے عائشہ وظالمتها نے کہا پھر سے کہا اور آپ کو کہتیں جیسے عائشہ وظالمتها نے کہا پھر حضرت منافیظم پھرے سواچا تک دیکھا کہ تینوں آ دی گھر میں با تیں کرتے ہیں اور حضرت منافیظم نہایت شرم والے سے پھر کل کر عائشہ وظالمتها کے جمرے کی طرف چلے سو میں نہیں جانتا کل کر عائشہ وظالمتها کے جمرے کی طرف چلے سو میں نہیں جانتا کہ میں نے آپ کو خمر دی یا کسی اور نے کہ لوگ نکل گئے سو حضرت منافیظم پھرے بیہاں تک کہ جب اپنا پاؤں دروازے کہ چوکھٹ میں رکھا اندر اور دوسرا باہر تو میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈالا اور پردے کی آ بیت اتاری گئی۔

مراہد۔ حضرت الس خالفہ سے روایت ہے کہ جب حضرت اللہ بھر اپنی ہوبوں حضرت اللہ بھر اپنی ہوبوں کو روئی اور گوشت سے پید بھر کھلایا پھر اپنی ہوبوں کو جوروں کی طرف نکلے جیسے دستور تھا اپنی خلوت کی صبح کوسو ان کو سلام کرتے اور ان کے داسطے دعا ما تکتے اور دہ حضرت اللہ بھر جب اپنی کو سلام کرتیں اور آپ اللہ بھر نے واسطے دعا ما تکتیں پھر جب اپنی کھر کی طرف پھر نے و دومردوں کو دیکھا کہ بات کر رہے ہیں سو جب ان کو دیکھا تو اپنے گھر سے پھرے پھر جو کو دیکھا کہ بات کر رہے ہیں سو جب ان کو دیکھا تو اپنے گھر سے پھرے تو جلدی اٹھ کھڑے ہوئے سو ہیں نہیں اپنے گھر سے پھرے تو جلدی اٹھ کھڑے ہوئے سو ہیں نہیں اپنے گھر سے پھرے تو جلدی اٹھ کھڑے ہوئے سو ہیں نہیں جانتا کہ ہیں نے آپ کو خبر دی ان کے نکلنے کی یا کسی اور نے جانتا کہ ہیں نے آپ کو خبر دی ان کے نکلنے کی یا کسی اور نے جانتا کہ ہیں نے آپ کو خبر دی ان کے نکلنے کی یا کسی اور نے جانتا کہ ہیں نے آپ کو خبر دی ان کے نکلنے کی یا کسی اور میرے پھر حضرت منا اللہ کھڑے اور گھر میں داخل ہوئے اور میرے

وَجَدُتَّ أَهُلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَآئِهِ كُلِّهِنَّ يَقُوْلُ لَهُنَّ كَمَا يَقُوْلُ لِعَائِشَةَ وَيَقُلُنَ لَهُ كَمَا قَالَتُ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبُّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُوْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيْدَ الْحَيَآءِ ِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحُوَ حُجْرَةٍ عَائِشَةً فَمَا أَذْرِى الْحَبُرُتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي أَسُكُفَّةٍ الْبَابِ دَاخِلَةً وَّأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيِّنَهُ وَأُنْزِلَتُ ايَةُ الْحِجَابِ. ٤٤٢٠ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أُخْبَرُّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكُرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَنَّى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَّ لَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيْحَةَ بِنَآلِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيُسَلِّمُنَ عَلَيْهِ وَيَدُعُو لَهُنَّ وَيَدُعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرْى بِهِمَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا رَاهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَان نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا

اوراپنے بچ میں پردہ ڈالا اور پردے کی آیت اتری، کہا ابن ابی مریم نے لیخی عنعنہ حمید کا اس حدیث میں قادح نہیں اس واسطے کہ وارد ہو چکی ہے اس سے تصریح ساتھ ساع کی داسطے اس حدیث کے اس سے۔

مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرِى أَنَا أَخْبَرُتُهُ بِخُرُوْجِهِمَا أَمُ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتَى ذَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتَرَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ وَأُنْزِلَتُ اللهُ الْمِجَابِ وَقَالَ ابْنُ أَبِى مَرُيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى حَدَّثِنِى حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسًا عَنِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فائ اور محصل قصے کا یہ ہے کہ جولوگ ولیمہ میں حاضر ہوئے تھے وہ بیٹے کر باتیں کرنے گئے اور حضرت نکھی اور کھر سے ہوں کو نکلنے کا تھم کریں سواٹھنے کو تیار ہوئے تا کہ دہ لوگ آپ کی مراد کو بہجھیں اور آپ کے اٹھنے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں سو جب غافل کیا ان کو بات نے اس سے تو اٹھ کر باہر نکلے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ باہر نکلے گر تین آ دئی جنہوں نے حضرت منگیلی کی مراد کو نہ سمجھا واسطے مخت مشغول ہونے دل ان کے اس چیز میں کہ تھے تھ اس کے بات سے اور حضرت منگیلی چیز ہیں کہ تھے تھ اس کے بات سے اور حضرت منگیلی چیز ہی کے دہ لوگ اٹھ جا کمیں بغیراس کے کہ ان کو روبر و نکلنے کے ساتھ تھم کریں واسطے شدت شرم آپ کی کے پس دراز کرتے فیبت کو ان سے ساتھ مشغول ہونے کے ساتھ سلام کے اپنی عورتوں پر اور وہ اپنے حال کے شخل میں تھے اور اس کے درمیان ایک اپنی غفلت سے ہوش میں آیا اور باہر نکلا اور دومرد باتی رہے چیر جب یہ حال دراز ہوا ادر حضرت منگیلی اپنی غفلت سے ہوش میں آیا اور باہر نکلا اور دومرد باتی رہے وہوں نے درمیان کردے تھر جب سے حال دراز ہوا ادر حضرت منگیلی اپنی غفلت سے ہوش میں آیا اور باہر نکلے اور حضرت منگیلی میں خواس نے آپ کی مراد کو سمجھا اور باہر نکلے اور حضرت منگیلی میں تے اور اپنی خادم کے درمیان پردہ ڈالا اور والی کے درمیان پردہ ڈالا کہ اس کے ساتھ سے عہد نہ کیا تھا۔

عالا عدا ال سے ما طابیہ البدائی اور تیبالی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت قوم کے اٹھنے سے پہلے اتری اور پہلی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت قوم کے اٹھنے سے پہلے اتری اور پہلی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اٹھنے کے وقت اتری اور اس حدیث میں اور بھی کئی فاکد سے ہیں مشروع ہوتا حجاب کا ہے واسطے حضرت منافیق کی یویوں کے ، کہا عیاض نے کہ فرض ہوتا پر دے کا واسطے ان کے اس قتم سے ہے کہ خاص کی گئی ہیں وہ ساتھ اس کے پس پر دہ فرض ہے اوپر ان کے بغیر خلاف کے منہ اور دونوں ہقیلی میں سونہیں جا تر ہے واسطے ان کے کھولنا اس کا گواہی میں اور نہ اس کے غیر میں اور نہ اس کے غیر استدلال کیا میں اور نہ اس کے جودکو اگر چہ ہوں مستور کیڑ ہے میں مگر جس کی ضرورت ہوجا مح ضرورت سے پھر استدلال کیا میں اور خلائی کے دودکو ڈھا نکا ہے عیاض نے ساتھ اس چیز کے کہ مؤطا میں ہے کہ جب حقصہ وفائنجا فوت ہو کمیں تو عمر فرائنڈ نے ان کے وجودکو کو ھا نکا تا کہ ان کے وجودکو کو کی نہ دیکھے اور یہ کہ زینب بنت جمش فوائنجا کی لاش پر قبہ بنایا گیا تا کہ ان کے وجودکو کو کو ک نہ دیکھے اور یہ کہ زینب بنت جمش فوائنجا کی لاش پر قبہ بنایا گیا تا کہ ان کے وجودکو کو کی نہ دیکھے اور یہ کہ زینب بنت جمش فوائنجا کی لاش پر قبہ بنایا گیا تا کہ ان کے وجودکو کو کی نہ دیکھے اور یہ کہ زینب بنت جمش فوائنجا کی لاش پر قبہ بنایا گیا تا کہ ان کے وجودکو کو کو کی نہ دیکھے اور یہ کہ ذیب بنت جمش فوائنجا کی لاش پر قبہ بنایا گیا تا کہ ان کے وجودکو کو کو ک

الم المارى باره ١٩ كالم التفسير الم ١٩ كاب التفسير

، انتخا ۔ اور نہیں ہے اس چیز میں کہ ذکر کی اس نے دلیل اس پر جواس نے دعویٰ کیا ہے کہ وجود کا ڈھانکنا ان پر فرض ہے اور حالا مکد حضرت مُلَا تَقِیْم کے بعد حج کرتی تھیں اور طواف کرتی تھیں اور اصحاب اور تا بعین ان سے حدیث سنتے تھے اور ان کے بدن چھے ہوتے تھے نہ وجود اور پہلے گزر چکا ہے جج میں قول ابن جریج کا واسطے عطا کے جب کہ ذکر کیا اس نے واسطے اس کے طواف عائشہ واٹھیا کا کہ پردے کے اترنے سے پہلے تھایا پیچھے اس نے کہا پایا میں نے اس کو بعد اتر نے پردے کے وسیاتی مزید بیان لذلك ان شاء الله تعالی (فق)

> ٤٤٢١ ـ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّآءُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجَتُ سَوْدَةً بَعُدَمًا ضُوبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيْمَةً لَّا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَاهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا مَـُودَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرَىٰ كَيْفَ تَخُرُجينَ قَالَتُ فَانَكَفَأَتُ رَاجِعَةً وَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرُقٌ فَدَخَلَتُ فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْض حَاجَتِينُ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتُ فَأَرْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرِّقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدُ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخُورُجُنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

اسم حضرت عاكشه والنعما سے روایت ہے كه سودہ والنعما جائے ضرورت کے واسطے باہر نکلیں بعد اترنے پردے کے اور تخمیں عورت بھاری بدن والی نہ حجیب رہتیں پیچاننے والے پر یعنی جوان کو جانبا تھا پہیان لیتا تھا سوعمر فاروق ڈٹاٹٹڑ نے ان کو و يکھا سو کہا اے سودہ! خبردار قتم ہے اللہ کی ہم تھے کو پہچانتے ہیں سود کھیو کس طرح نکلتی ہے؟ لیعنی با ہرمت نکلا کرسووہ الثی پھریں اور حفزت مُلَقِيمً میرے گھر میں تھے رات کا کھانا کھاتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں بڑی تھی سوسودہ وہا تھی اندر آ کیں اور کہا کہ یا حضرت! میں اپنی حاجت کے واسطے باہر نکلی تھی سوعمر وہاتنہ نے مجھ سے ایبا ایبا کہا، عائشہ وٹاٹھیا نے کہا سوحضرت مُلَافِیٰم پر وحی اتری پھر آپ سے موقوف ہوئی اور حالانکہ ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی اس کو رکھا نہیں تھا سو حضرت مَن الله في الما ي كرتم كواجازت مولى بيكه ابن حاجت کے واسطے باہرنگلولیعنی تم کو جائے ضرورت کے واسطے باہر نگلنے کی اجازت ہوئی۔

فائك: كما كرمانى في كدا كرتو كم كدوا تع مواج ال جكد كدوه بعد اترفي بردے كے تما اور وضويس بہلے كرر چكا ہے کہ وہ پردے سے پہلے تھا سو جواب میر ہے کہ شاید واقع ہوا ہے مید دد بار ، میں کہتا ہوں بلکہ مراد ساتھ تجاب پہلے کے غیر حجاب دوسرے کا ہے اور حاصل میر ہے کہ عمر فاروق ڈٹائنڈ کے دل میں نفرت واقع ہوئی اس سے کہ اجنبی لوگ حفرت مُلَاثِمٌ كى بيويون كوديكميس يهال تك كه حفرت مُلَافي عصر يح كما كدايي عورتون كويرده كراي اوراس كى تا کید کی یہاں تک کہ مردے کی آیت اتری چراس کے بعد عمر فاروق ڈاٹٹھ نے قصد کیا کہ ان کے وجود بھی بالکل

المن البارى باره ١٩ كالمن المناسير المن

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر ظاہر کروتم کسی چیز

· کو یا جھیاؤ اس کوسواللہ ہے ہر چیز کو جانتا گناہ نہیں ان

عورتوں کو سامنے ہونے کا اینے بایوں سے اورنہ این

بیٹوں سے اور نہ اینے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھیجوں

سے اور نیدا پنے بھانجول سے اور اپنی عورتوں سے اور نیہ

اینے ہاتھ کے مال سے اور ڈرتیں رہیں اللہ سے بیشک

٣٣٢٧ حضرت عائشہ فاتھا سے روایت ہے کہ بردہ اترنے

کے بعد اللح ابو تعیس کا بھائی میرے دردازے پر آیا اور مجھ

ہے گھر میں آنے کی اجازت مانگی میں نے کہا میں اس کو

اجازت نه دوں گی یہاں تک که میں اس میں حضرت منظما

سے اجازت لوں اس واسطے کہ اس کے بھائی ابوقعیس نے

مجھ کو دودہ نہیں پلایا بلکہ ابوقعیس کی عورت نے مجھ کو دودھ

پلایا ہے سو حضرت مُن الله میرے کمر میں تشریف لائے تو میں

نے کہایا حفرت! اللح ابوقعیس کے بھائی نے مجھے کمر عمل

آنے کی اجازت مانگی سومیں نے انکار کیا کہ اجازت دول

يهال تك كرآب سے اجازت لوں، حفرت مل الله فرايا

اور کیا چیز تھے کومنع کرتی ہے کہ تو اپنے بھا کو اجازت دے؟

میں نے کہا یا حضرت! مرد نے مجھ کو دودھ نہیں بلایا لیکن ابع

تعیس کی عورت نے مجھ کو دودھ بلایا ہے حضرت علقم ف

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله كے سامنے ہر چيز ہے۔

ظاہر نہ ہوں اگر چہ کپڑے میں چھپی ہوں سوانہوں نے اس میں مبالغہ کیا اور اس سے منع کیا اور ان کو حاجت کے

واسطے نکلنے کی اجازت ہوئی واسطے ہٹانے مشقت کے اور دور کرنے حرج کے اور البنتہ اعتراش کیا ہے بعض شارحین

نے کہ بیرحدیث باب کے مطابق نہیں بلکہ اولی وارد کرنا ہے اس کا عدم حجاب میں اور جواب دیا گیا ہے ساتھ اس کے

كر بخارى رايسيد نے اپنى عادت كے موافق اصل حديث كا حواله ديا ہے اور اور كويا كداس نے اشاره كيا ہے كه دونول

حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے، واللہ اعلم۔ (فتح)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِنْ تُبُدُوا شَيْئًا أُو تُخَفُّوهُ

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمًا. لَا

جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيَى آبَآئِهِنَّ وَلَا أَبُنَآئِهِنَّ

وَلَا إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبُنَآءِ إِخُوانِهِنَّ وَلَا

أَبْنَآءِ أُخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَّا

مَلَكَتُ أَيْمَانِهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

٤٤٢٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىُّ

أَفْلَحُ أُخُو أَبِي الْقَعَيْسِ بَعُدَمَا أُنْزِلَ

الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا اذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ

فِيۡهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ

أَبًا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنُ

أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ

اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ اذَنِ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ

فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا

يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ

كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴾.

المناس ياره ١٩ المناسير المنا

فرمایا کہ اس کو اجازت دے اندر آنے کی کہ وہ تیرا رضاعت کے رشتے سے چچاہے، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، کہا عروہ نے سواسی واسطے عائشہ وظائی کہتی تھیں کہ حرام کرو دودھ پینے سے جوحرام کرتے ہونسب سے۔

اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنُ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنُ أَرْضَعَنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ إِلْلَانِيُ لَهُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرُوةُ فَلِلَّاكِ كَانَتُ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ فَلِلْالِكَ كَانَتُ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ النَّسَبِ.

فائل اس حدیث کی شرح رضاعت کے بیان میں آئے گی اور مطابقت اس کی واسطے ترجمہ کے اللہ کے اس قول سے ہے کہ نہیں گناہ ان کوسا منے ہونے کا اپنے باپوں سے آخر تک اس واسطے کہ یہ بھی منجملہ دونوں آبتوں سے ہے اور یہ جوفر مایا کہ اس کو اجازت دے کہ وہ تیرا پچا ہے با وجود قول آپ کے کی دوسری حدیث میں کہ پچا اور باپ ایک جرائی دوشاخیں ہیں اور ساتھ اس کے دور ہوگا اعتراض اس شخص کا جو گمان کرتا ہے کہ حدیث میں ترجمہ کی مطابقت بالکل نہیں اور شاید بخاری رائی ہے اشارہ کیا ہے ساتھ وارد کرنے اس حدیث کے طرف روکی اس شخص پر جو مکروہ جاتا ہے واسطے عورت کے یہ کہ رکھے اور شخی اپنی نزویک چچا اپنے کے یا ماموں اپنے کے جیسا کہ عکر مہ اور شعبی سے جاتا ہے واسطے عورت کے یہ کہ رکھے اور شخص کی تھے میں رد کرتی ہے او پر ان کے اور یہ ان باریک باتوں سے ہے جو بخاری رائی ہے اور حدیث عائشہ نوا شخوا کی افلے کے قصے میں رد کرتی ہے او پر ان کے اور یہ ان باریک باتوں سے ہو بخاری رائی ہے در جموں میں ہیں۔ (فتح)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأْيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ قَالَ أَبُو الْعَالِيةِ صَلَاةُ اللهِ ثَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَاثِكَةِ وَصَلاةُ الْمَلَاثِكَةِ اَلدُّعَاءُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ يَبَرِّ كُونَ.

باب ہے اس آیت کی تفییر میں البتہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجے ہیں رسول پر اے ایمان والو! رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر ، کہا ابو العالہ نے کہ مراد اللہ کی صلوۃ سے ثنا کرنا اللہ کی ہے حضرت مَالِّيْنِ پر نزد يک فرشتوں کے اور مراد فرشتوں کی صلوۃ سے دعا ہے۔
کہا ابن عباس فرا تھانے کہ مصلون کے معنی ہیں حضرت مَالِّیْنِ کے واسطے برکت کی دعا ما نکتے ہیں۔

فائد الله الموافق ہوگا ابوالعالیہ کے قول کولیکن وہ خاص تر ہے اس سے اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ صلوۃ کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے سلام کونہیں کیا اور حکم کیا ہے مسلمانوں کو ساتھ اس کے اور سلام کے اس کی کیا وجہ ہے؟ سو میں نے کہا کہ احتمال ہے کہ سلمانوں کو واسطے صحح کے کہا کہ احتمال ہے کہ سلمانوں کو واسطے صحح ہونے ان دونوں معنی کے ان سے اور اللہ اور اس کے فرشتوں کا فرمانبر دار ہونا جا تر نہیں پس نہیں منسوب کیا اس کو ان کی طرف واسطے دور کرنے وہم کے اور علم نز دیک اللہ کے ہے۔

ل 269 کی کی کی کتاب انتفسیر کی کتاب انتفسیر کی کرد

🔏 فیض الباری پاره ۱۹

﴿لَنُغُرِيَنَّكَ﴾ لَنُسَلِّطَنَّكَ.

لین لنغرینك كے معنی میں البتہ ہم غالب كريں كے تجھ کواویران کے ساتھ قال کے اور اخراج کے ، اللہ نے

فرمايا ﴿والمرجفون في المدينة لنغرينك بهمـ ﴾. فائك: اس طرح واقع ہوا ہے اس جگہ اور نہیں ہے اس كوتعلق ساتھ آيت كے اگر چہ جملہ سورہ ہے ہے سوشايد ناقل

ابراہیم مَلید کی آل پرتو تعریف کیا گیا بروائی والا ہے، اللی!

برکت کر محد مظافظ پر اور محد مظافظ کی آل پر جیسے تو نے برکت

کی ابراہیم مَالِیں کی آل پر بیشک تو تعریف کیا گیا بڑائی والا

٤٤٣٣ ـ حَدَّنَنِي سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ٣٣٢٣ حضرت كعب بن عجر وفائنة سے روايت ہے كمكى نے کہایا حفرت! آپ کوسلام کرنا تو ہم نے جانا سوآپ پر

حَدَّثَنَا أَبِيُ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابُنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ كَعْبِ بُن عُجْرَةَ رَضِيَ

کی غلطی ہے۔

درود بھیجنا کس طرح ہے یعنی آپ پر درود کس طرح بھیجیں اللَّهُ عَنْهُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ حضرت مَنَاقِظُ نے فرمایا درود یوں پڑھا کرو کہ البی رحمت کر محمد مُثَاثِينًا پر اور محمد مُثَاثِينًا کی آل پر جیسے تو نے رحمت کی

عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ِقَالَ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى

الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ال

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

فائك: اور مرادساته سلام كوه چيز ب جوسكهلائي ان كوحفرت مُلَّاتِيَّمُ في التيات مين ان كوقول س السلام علیك ایها النبی ورحمة الله و بركاته اورمسلم کی روایت میں ہے کہاللہ نے بم کوتهم کیا ہے کہ آ پ پر ورود پڑھیں سوہم کس طور سے آپ پر درود پڑھیں اور ترندی وغیرہ میں ہے کہ جب بیآیت اتری ﴿إن اللَّه و ملائكته ﴾ الآية تو جم نے كہا يا حضرت! سلام كرنا تو جم نے جانا سوجم آپ پر درودكس طرح پرهيس اور يہ جوكها جيسے تو نے رحمت کی ابراہیم غایشا کی آل پر یعنی پہلے گزر چکی ہے تھے سے رحمت ابراہیم غایشا پر اور ابراہیم غایشا کی آل پر سوہم سوال كرتے ميں جھ سے رحمت محمد مَثَاثِيْنَم پر اور محمد مَثَاثَيْنَم كى آل پر بطريق اولى اس واسطے كه جو چيز فاضل ك واسطے ہووہ افضل کے واسطے بطریق اولی ثابت ہوگی اور ساتھ اس تقریر کے حاصل ہوگی جدائی ایرادمشہور سے کہ شرط تشبیہ کی یہ ہے کہ مشبہ بہ قوی ہواور محصل جواب کا یہ ہے کہ تشبیہ نہیں باب الحاق کامل کے ساتھ ساتھ اکمل کے بلکہ باب تھے سے ہواور ماننداس کی ہے یا ازقتم بیان حال اس چیز کے کہنیس بچانی جاتی ساتھ اس چیز کے کہ بچانی جاتی ہے اس واسطے کہ وہ آئندہ زمانے میں ہے اور جو چیز کہ حاصل ہوتی ہے اس سے واسطے محمد مَنْ اللَّهُ کے وہ اقویٰ اور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النفسير الباري پاره ۱۹ النفسير الباري پاره ۱۹ النفسير الباري پاره ۱۹

اکمل ہے اور علاء نے اس کا اور جواب بھی دیا ہے بر تقدیر اس کے کہ وہ باب الحاق سے ہے اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ تشبیہ واقع ہوئی ہے واسطے مجموع کے اس واسطے کہ مجموع آل ابراہیم مَلَاظ کی افضل ہے مجموع آل محمد سَلَاظ کی اس جواب سے اس واسطے کہ ابراہیم مَلِاظ کی آل میں پیغیر ہوئے ہیں برخلاف آل محمد سَلَاظ کے اور قدح کرتی ہے اس جواب میں مارے دین ہے کہ تھا یہ تھم پہلے اس سے اس تقصیل جواس حدیث کے اکثر طرق میں واقع ہوئی ہے اور جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھا یہ تھم پہلے اس سے کہ معلوم کرائے مصرت سَلَاظ کو اللہ کہ وہ افضل ہیں ابراہیم مَلِائل وغیرہ پیغیروں سے۔ (فتح)

۲۲۲۲ حفرت ابوسعید خدری بناتین سے روایت ہے کہ ہم فرح کہا یا حضرت! سلام کرنا تو یہ ہے سوہم آپ پر درود کل طرح پراھیں؟ حضرت مناتین نے فرمایا درود یوں پڑھا کرو، الہی! رحمت کرمحمد مناتین پر جو تیرا بندہ اور رسول ہے جیسے تو نے مرحت کی ابراہیم مناتین کی آل پر اور برکت کرمحمد مناتین پر اور مرکت کرمحمد مناتین پر اور مرکت کی ابراہیم مناتین کی آل پر جیسے تو فرکت کی ابراہیم مناتین کی آل پر جیسے تو نے برکت کی ابراہیم مناتین کی آل پر جیسے تو نے برکت کی ابراہیم مناتین کی آل پر جیسے تو نے برکت کی ابراہیم مناتین کی آل پر جیسے تو نے برکت کی ابراہیم مناتین پر اور برکت کرمحمد مناتین پر اور برکت کی ابراہیم مناتین پر اور برکت کی ابراہیم مناتین کی آل پر کوجیسے ذکر کیا ہے اس کو ابو صالح اور بر یہ نے اس کی ابراہیم کوجیسے ذکر کیا ہے اس کو ابو صالح اور بر یہ نے ساتھ سندلیت کے پس ذکر کیا بر یہ نے آل ابراہیم کوجیسے ذکر کیا ہے اس کو ابو صالح اور بر یہ نے کیا ہے اس کو ابو صالح اور بر یہ نے کیا ہے اس کو ابو صالح کو ابیا ہے اس کو ابو صالح کے نے ساتھ سندلیت کے پس ذکر کیا بر یہ نے آل ابراہیم کوجیسے ذکر کیا ہے اس کو ابو صالح کے ابراہیم کوجیسے ذکر کیا ہے اس کو ابو صالح کیا ہے اس کو ابو صالح کے نے لیٹ ہے اس کو ابو صالح کیا ہے اس کو ابو صالح کے نے لیٹ ہے اس کو ابو صالح کیا ہے اس کو ابو صالح کیا ہے اس کو ابو صالح کے لیٹ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہو کیا

وَّال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

وَالِ إِبُواهِيمَ.
فَاعُنَ اوراستدلال كيا كيا ہے ساتھ اس حدیث كے اس پر كہ پنجبر كے سوا اور پر بھی صلوة كے ساتھ دعاكرنا درست ہے اس واسطے كہ حضرت طاقی ہے اس حدیث میں فرمایا و على آل محمد اور جومنع كرتا ہے وہ یہ جواب دیتا ہے كہ جائز اس وقت ہے جب كہ ستقل واقع ہواور جحت اس میں یہ ہے كہ یہ جائز اس وقت ہے جب كہ شعقل واقع ہواور جحت اس میں یہ ہے كہ یہ حضرت ظائی كا شعار ہو چكا ہے ہى نہ كہا جائے گا ابو بكر ظائی آگر چہ اس كے معنی صحیح ہیں اور كہا جاتا ہے صلى الله على النبى و على صديقه او خليفته اور مانداس كى اور قريب ہے اس سے كہ نہيں كہا جاتا قال محمد عزو جل

ريس معن صحيح جد ريس الباري پاره ۱۹ اين که در سام شد المدين که در التفسير الماري پاره ۱۹ اين که در التفسير

اگر چہ اس کے معنی سی جی بیں اس واسطے کہ یہ تناء اللہ کے واسطے شعار ہو چکا ہے سوکوئی اس کو اس میں شریک نہ ہوگا اور یہ
جو حضرت مُلَّ بِیْمُ نے فرمایا اللهھ صل علی آل اہی او فی تو نہیں جبت ہے اس میں واسطے اس شخص کے جو اس کو
مستقل جائز رکھتا ہے اس واسطے کہ حق وار کو جائز ہے کہ جس کو چاہے اپنے حق میں سے چھودے دے اور نہیں جائز ہے
اس میں تقرف کرنا غیر کو مگر اس کی اجازت سے اور حضرت مُلِّ بِیُرِمُ سے اجازت اس میں ثابت نہیں اور تو ی کرتا ہے منع کو
کہ صلوٰۃ غیر نبی پر ہو گیا ہے شعار واسطے اہل اہوا کے کہ صلوۃ سیجتے ہیں اس پر جس کی تعظیم کرتے ہیں اہل بیت وغیرهم
میں جو اس منع جو اس میں ایک بیاد اللہ انہوا کے کہ صلوۃ سیجتے ہیں اس پر جس کی تعظیم کرتے ہیں اہل بیت وغیرهم

کہ صلوٰ ق غیر نبی پر ہو گیا ہے شعار واسطے اہل اہوا کے کہ صلو ق بھیجتے ہیں اس پر جس کی تنظیم کرتے ہیں اہل بیت وغیر سم سے اور بیمنع حرام ہے یا مکروہ یا خلاف اولی صحیح کہا ہے دوسری وجہ کونو وی رکٹینیہ نے اور اساعیل بن اسحاق نے احکام القرآن میں عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی کہ اس نے لکھا اما بعد لیعنی بعد حمد اور صلوٰ ق کے بات تو یوں ہے کہ بعض لوگ

درود حفزت من تیم پر ہواور مسلمانوں کے واسطے دعا کریں اور جو اس کے سوا ہواس تو چھوڑ دیں چرابن عباس ہو ایک روایت روایت کی کہنیں لائق ہے درود پڑھناکس پرسوائے حضرت منائیر کے کیکن مسلمانوں کے واسطے استغفار ہے۔ (فق) بابُ قَوْلِهِ ﴿ لاَ تَكُونُو اَ كَالَّذِيْنَ اذَوْا باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہنہ ہوجاؤ ان لوگوں کی مُونُسنی ﴾.

وَمُحَمَّدٍ وَجِلَاسٍ عَنْ أَيِي هُوَيُوَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ كَاسِ قُولَ كَا اللهِ عَنْ أَيِي هُوَيُوةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ جَبُولَ فَي مَوْلُ عَلِيهِ كَوايَدًا دَى سَو يَاكَ كَيَا ان كوالله فَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جَبُولَ فَي مَوْلُ عَلِيهِ كَوايَدًا دَى سَو يَاكَ كَيَا ان كوالله فَ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَمُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَمَلَّمَ إِنَّ مُوْسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَّذَٰلِكَ اس سے جوانہوں نے کہااور تھا اللہ کے یہاں آ برومند۔ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لِيَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنُ اذَوْا مُوْسَى فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا

وَ كَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهَا ﴾. فائك: بير حديب پورى ساتھ شرح اپنى كے احادیث الانبياء میں گزر چكى ہے او طبرى وغیرہ نے على زائنے سے روایت

کی ہے کہ موی طابع اور ہارون طابع بہاڑ پر چڑھے ہارون طبع وہاں مر گئے بنی اسرائیل نے کہا کہ تو نے اس کو مار ڈالا ہے وہ تھے سے زم تھا اور ہم سے زیادہ محبت رکھتا تھا سوانہوں نے اس کے ساتھ موی طابع کو ایذا دی اللہ نے فرشتوں کو تھم دیا وہ اس کے جنازے کو اٹھا کر بنی اسرائیل کی مجلس پرگزرے ہب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی كتاب التفسير 🎇 الله فيض الباري باره ١٩ كي المحاصلة الم

موت سے مرے، کہا طبری نے احمال ہے کہ ہو بیمرادساتھ ایذا کے آگاس آیت کے ﴿ لا تکونوا کالذین آذوا موسی ﴾ میں کہتا ہوں جو مجھ میں ہے وہ صحح تر ہے لیکن نہیں مانع ہے یہ کہ ہوں واسطے ایک چیز کے دوسب یا زیادہ

كما تقدم غير مرة . <sub>م</sub>

سورهٔ سباکی تفسیر کا بیان

فاعد: سبالك قوم كانام ب ملك يمن ميں رہے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ معاجزین کے معنی اللہ کے قول ﴿وَالَّذِينَ يُسْعُونَ فَى آيَاتُنَا مَعَاجِزِينَ﴾ مِن سَالِقَين میں لیعنی آ گے بڑھنے والے اور معجزین کے معنی ہیں فوت ہونے والے کہ جمارے قابو میں نہ آؤ اللہ نے

فرمايا ﴿وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السمآء ﴾ بيكلمه سورة عكبوت ميس سے اور سبقوا كمعنى

میں فاتو العنی ہم سے فوت ہوئے اللہ نے سورہ انفال يم فرمايا ﴿ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا

یعجزون ﴾ اور لا یعجزون کے معنیٰ ہیں نہ فوت ہول کے ہم سے اور یسبقو فا کے معنی ہیں ہم کو عاجز کریں ، الله نے فرمایا ﴿ ام حسب الذین یعملون السیئات

ان یسبقونا ﴾ اورمعنی معاجزین کے مغالبین کے ہیں ہرایک دونوں میں سے حابتا ہے کہ اپنے ساتھی کا عجز

ظاہر کرے اور معشاد کے معنی ہیں وسوال حصد، اللہ نے 

اتیناهم اور اکل کے معنی ہیں پھل ، اللہ نے فرمایا ﴿ ذُواتِي آكل خمط واثل ﴾ اور باعد اور بعد ك

معنی ایک ہیں بینی دور کر، الله تعالی نے فرمایا: ﴿قالوا ربنا باعد بین اسفارنا ﴾ اورکہا مجاہر نے لا یعزب کے معنی ہیں نہیں چھپتا، اللہ نے فرمایا ﴿لا يعزب عنه

يُقَالَ ﴿مُعَاجِزِينَ ﴾ مُسَابِقِينَ ﴿بِمُعْجِزِينَ ﴾ بِفَآئِتِيْنَ مُعَاجِزِيٌّ مُسَابِقِيٌّ ﴿سَبَقُوا﴾ فَاتُوا ﴿لَا يُعُجِزُونَ﴾ لَا يَفُوتُونَ ﴿ يَسُبِقُونَا ﴾ أَيُعُجِزُونَا وَقَوُلُهُ ﴿بِمُعُجِزِيْنَ﴾ بِفَآئِتِيْنَ وَمَعُنَى ﴿مُعَاجِزِيْنَ﴾ مُغَالِبِينَ يُرِيْدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ۚ أَنْ يُظْهِرَ عَجُزَ صَاحِبِهِ مِعْشَارٌ عُشُرٌ يُقَالَ الْأَكُلَ الثَّمَرُ ﴿ بَاعِدُ ﴾ وَبَعِّدُ وَاحِدٌ وَّقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ لَا يَعْزُبُ ﴾ لَا يَغِيْبُ ﴿ سَلَّ الْعَرِمِ ﴾ السُّدُّ مَآءٌ أُحْمَرُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي السُّدِّ فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَرَ الْوَادِي فَارُتَفَعَتَا عَنِ الْجَنْبَتَيْنِ وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَآءُ فَيَبسَتَا وَلَمْ يَكُن الْمَآءُ الْأَحْمَرُ مِنَ السُّدِّ وَلَكِنُ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ حَيْثُ شَآءَ وَقَالَ عَمْرُو بُنُ شُرَحْبِيْلَ الْعَرِمَ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهُلِ الْيَمَنِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَرِمَ الْوَادِي ﴿ أَلْسَّابِغَاتُ ﴾ ٱلدُّرُوعَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿نَجَازِىُ﴾ يُعَاقَبُ

﴿أَعِظُكُمْ بُوَاحِدَةٍ ﴾ بِطَاعَةِ اللَّهِ

رکھے سرخ یانی تھا جس کو اللہ نے بند میں بھیجا سواس نے بند کو بھاڑ ڈالا اور گرا دیا اور وادی کو کھود اپس ا کھڑ گئے دونوں طرف سے لینی دونوں باغ یانی سے بہہ گئے اور وریان بیابان ہو گئے اور غائب ہوا ان سے یائی سو دونوں سوکھ گئے اور نہ تھا یانی سرخ بند میں لیکن وہ عذاب تھا جس کو اللہ نے ان پر بھیجا جس جگہ سے حایا اور کہا عرو بن شرحبیل نے کہ عرم بند ہے اہل یمن کی زبان میں اور اس کے غیر نے کہا کہ عوم کے معنی میں وادى، اور سابغات كمعنى بين زرين، الله ن فرمايا ﴿ ان اعمل سابغات ﴾ اي دروعا واسعة طويلة اور کہا مجاہد نے کہ نجازی کے معنی ہیں سزا دیتے ہیں ،اللہ نے فرمایا ﴿ هل نجازی الا الکفور ﴾ اور ﴿ اعظکم بواحدة ﴾ بطاعة الله لینی الله کے اس قول کے معنی ہیں کہ میںتم کونصیحت کرتا ہوں اللہ کی بندگی کی اور مشہی وفوادی کے معنی ہیں ایک ایک اور دو دو، اللہ نے فرمایا ﴿ ان تقومُوا للَّهُ مثنى وفرادى ﴾ اور تناوش كِمعنى بیں پھرنا آخرت سے طرف دنیا کی، اللہ نے فرمایا

﴿وانبي لهم التناوش من مكان بعيد﴾ ليمني آخرت

سے طرف دنیا کی، اور بین ما یشتھون کے معنی ہیں

جدائی ڈالی گئی درمیان ان کے اور درمیان اس چیز کے

کہ ان کے جی جاہتے تھے مال سے اور اولا د سے اور دنیا

کی رونق سے اور ہاشیاعھمہ کے معنی ہیں ان کی مثالوں

ے، اللہ نے فرمایا ﴿ كما فعل باشياعهم ﴾ اوركما ابن

مثقال ذره ﴾ اور عرم كمعنى بين بندجو ياني كوروك

﴿ مَثَنَى وَفَرَادَى ﴾ وَاحِدٌ وَّاثَنَيْنِ ﴿ اللَّهَ اللَّهِ مِنَ الْاَحِرَةِ إِلَي اللَّهُ اللَّهُو

التفسير التفسير التفسير التفسير التفسير

زمین سے، اللہ نے فربایا ﴿وجفان کالحواب﴾ اور حمط کے معنی ہیں بیلو اور اٹل کے معنی ہیں جھاؤ اور عرم کے معنی ہیں سخت۔

فائك : كہا ابن تين نے كه مراد ساتھ مستاة كے وہ چيز ہے جو بنائى جاتى ہے وادى كى چوڑ ائى ميں تا كه بلند ہو پائى اور زمين پر بہے اور كہا فراء نے كه وہ بند تھا اس كے تين دروازے تھے سواول بد پائى پہلے دروازے سے ليتے تھے پھر دوسرے سے پھر تيسرے سے اور نہيں تمام ہوتا تھا آبكندہ سال تك اور وہ لوگ بہت آسودہ دہتے سو جب انہوں نے پیغیر كى تصدیق سے منہ پھيرا اور ان پر ايمان نه لائے تو اللہ نے ان كا وہ بند تو ژ ڈالا سوان كى زمين غرق ہوئى اور رہتے نے ان كا وہ بند تو ژ ڈالا سوان كى زمين غرق ہوئى اور رہتے نے ان كے گھروں كو بھر دیا اور فكر دیا اور فكر سے ہوئے يہاں تك كه ان كا فكرے فكر سے مونا عرب كے نزديك ضرب

المثل ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ عرم گھونس (بڑا چو ہا چھچھوندر) کا نام ہے جس سے اس بند کوخراب کیا تھا۔ (فتح)

ہَابُ قَوْلِهِ ﴿ حَتَّى إِذَا فُزْعَ عَنْ قُلُو بِهِمُ اللَّهِ عَنْ قُلُو بِهِمُ اللَّهِ عَنْ قُلُو بِهِمُ اللَّهِ عَنْ قُلُو الْحَقَّ وَهُو سَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

یں کیا حرمایا مہارے رب ہے؛ اوپر واسے بدر فرمایا اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔

۲۲۲۲ حفرت ابو ہرقی و فائقہ سے روایت ہے کہ حضرت مٹائیم نے فرمایا کہ جب اللہ آسان میں کوئی حکم کرتا ہے تو فرشتے اپ پر مارتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے واسط اللہ کے حکم کے بینی دہشت سے گھبرا جاتے ہیں کہ شاید قیامت کے قائم ہونے کا حکم ہو، ہوتی ہے وہ آ واز مسموع ماند آ وز زنجری پھر جب دوری جاتی ہے گھبراہث ان کے دل سے تو کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے؟ کہتے ہیں اس کو جس نے بوجھا کہ اللہ نے حق فرمایا اور وہی ہے سب سے او پر بڑا سوسنتا ہے اس کو چوری سننے والا اور چوری سننے والا اور چوری سننے والا شیطان اس طرح ایک پر ایک اور بیان کیا اس کو سفیان نے این ہا اور این گالوں سفیان نے این ہاتھ سے اور اس کو ترچھا کیا اور این گالوں

کو کشادہ کیا سو وہ اس کلمے کو سنتا ہے پھر اس کو اینے نیجے

حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعُتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ عَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعُتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ اللهِ صَلَى سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الآمُرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الآمُرَ فِي السَّمَآءِ صَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْبِحَتِهَا خَصْعَانًا لِقُولِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ خَصْعَانًا لِقُولِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ فَإِذَا هُولِهِ عَنْ فَلُوبِهِمْ قَالُولًا مَاذَا قَالَ أَلَيْكُ وَلَا اللهَ قَالَ الْمَاكِنَ الْمَكَنِيلُ اللّهُ عَلَى السَّمْعِ اللّهُ اللهُ وَمُشَولُ اللهُ اللهُ

🔀 فیض الباری پاره ۱۹ 🔀 🎎 📆

الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَآءِ.

كتاب التفسير كي X 275 TX والے کی طرف ڈالٹا ہے پھر سدوسرا اس کو اپنے سے پنچے

تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيْهَا الْاخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى والے کی طرف ڈالتا ہے یہاں تک کہ اس کو ساحر یا کائن يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّهَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبُلَ أَنْ يُلُقِيَهَا ك منه ميس والتا ب سواكثر ادقات ياتا ب اس كوا تكارا يهلي اس سے کہ اس کو د دسرے کی طرف ڈالے لینی جیسا کہ اکثر وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبُلَ أَنْ يُدُرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَعَهَا رات کے وقت تارا ٹوٹنا نظر آتا ہے سووہ اس کے ساتھ سو مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ جموت ملاتا ہے سو کہا جاتا ہے کہ کیا اس نے فلال فلال دن كَذَا وَكَذَا كَِذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بَتِلُكَ

اس کوسچا جانتے ہیں اس ایک بات کے سبب سے جس کو

فائك : طبرانى نے مرفوع روایت كي ہے كه جب الله كوئى بات كرتا ہے تو آسان الله كے خوف سے سخت كانيتے ہيں

ہم سے ایمانہیں کہاتھا لینی سوہم نے اس کوحق پایا سولوگ

پھر جب آسان والے اس کو سنتے ہیں تو بیہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں پھر سب سے پہلے پہل جرکیل علیا ابنا سراتھا تا ہے سواللہ اس کو پیغام دیتا ہے جو چاہتا ہے جبرئیل مَلاِللہ اس کو لے فرشتوں کے پاس پہنچتے ہیں جب سی پر گزرتا ہے تو آسان والے لوچھے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ جرئیل عَلیْلا کہتے ہیں حق سواس کو پہنچا تا ہے جہاں تھم ہوا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی آسان پرنہیں گزرتا مگر کہ آسان والے بیہوش ہو جاتے ہیں۔ (فتح) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ اللَّابِ عِلَى آيت كے بيان ميں كرنہيں وه ممر ڈرانے

والاتم كوسخت عذاب سے۔ ١٣٣٧ حفرت ابن عباس فالخا سے روایت ہے کہ

حضرت مُلَاثِيمٌ ايك دن صفا پهاڙ پر چڙ ھے۔وفر مايا خبر دار ہو جاؤ کدوشن آپنیا سوقریش آپ کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ کیا حال ہے تیرا کہ تونے فریاد کی؟ فرمایا بھلا بتلاؤ تو کہ اگر میں تم ، کوخبر دوں کہ دشمن تم کو لوٹنا چاہتا ہے صبح کو یا شام کو کیا تم مجھ کو سوانبیں جانو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا سومیں تم کو ڈرانے والا ہوں تخت عُذاب سے ، ابولہب نے کیا تجھ کو

ہلاکت ہو کیا اس واسطے تو نے ہم کو جمع کیا تھا سو اللہ نے بیہ سورت اتاری کہ ہلاک ہوئے دونوں ہاتھ ابولہب کے اور

يَدَى عَذَابِ شَدِيْدٍ ﴾.

٤٤٢٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَمْرُو بُنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا ذَاتَ يَوْم فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتُ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ

الْعَلْوَ يُصَبُّحُكُمُ أَوْ يُبَيِّتُكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّفُوٰنِيْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَإنِّيُ نَذِيْرٌ لَّكُمُ

قَالُوْا مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتُمُ لَوُ أَخْبَرُتُكُمُ أَنَّ

البارى باره ١٩ كالكاري البارى باره ١٩ كالكاري البارى البار

كتاب التفسير

بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبِ تَبًّا الله مواوه خود لُّكَ أَلِهٰذَا جَمَعُتُنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتُبُّ ﴾.

فاعل: اس مديث كي شرح يملي كزر چكى ہے۔

اَلْحَمْدُ لِللهِ كه باره انيسوال صحح بخارى كاتمام موا

**%**.....**%**.....**%** 

| لقبير سورهٔ برأ ق                                                                                          | 9        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| باب ہے بیان تفسیر ﴿ بَوَ آءَ ةٌ مِّنَ اللّٰهِ ﴾ الآیة کا                                                   | 9        |
| آيت ﴿ فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ كَاتفير                                                                   | eg (     |
| آيت ﴿ وَاَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ كَاتفسر                                                        | 9        |
| آيت ﴿ قَاتِلُوْ اللَّهُ اللَّكُفُرِ ﴾ كَي تفير                                                             | 98       |
| يَ ير و ﴿ وَالَّذِينَ يَكُننُونَ اللَّهُ هَبِّ وَالْفِضَّةَ ﴾ كَاتفير                                      | 98       |
| آيت ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُواى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ كَاتْفير 16 | 9€       |
| آيت ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ ﴾ كَاتْفير                                                                  | 9€       |
| آيت ﴿ قَانِيَ النَّيْنِ إِذْهُمَّا فِي الْغَارِ ﴾ كَاتْفير                                                 | <b>⊛</b> |
| آيت ﴿ وَالْمُوْلَقَةِ قُلُولُهُمْ ﴾ كَا تغيير                                                              | 9€       |
| آيت ﴿ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُ وْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ ﴾ كَاتْغير                                               | <b>%</b> |
| آيت ﴿ إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ كَاتفسر                                           | <b>%</b> |
| آيت ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ ﴾ كَاتْفير                                                       | <b>%</b> |
| آيت ﴿ سَيَحْلِفُو ۚ نَ بِاللَّهِ لَكُمْ ﴾ كي تفسير                                                         | <b>%</b> |
| آيت ﴿ يَحُلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ ﴾ كَاتْفير                                                    | <b>₩</b> |
| اً يت ﴿ مَا كَنَا لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا ﴾ كي تفيير                                              | <b>₩</b> |
| آيت ﴿ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ كَاتْفير                                                     | %€       |
| آيت ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِيْنَ خُلُّفُوا ﴾ كَاتْسير                                                  | **       |
| آيت ﴿ يَا يُنِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ كَاتْفير             | <b>%</b> |
| آيية ﴿ لَقَدُ حَلَّ عَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ كَاتَفير                                          | g (g)    |

| فهرست پاره ۱۹ | للين البارى جلد 🕻 💢 💢 💢 278 گ                                                                   | 3        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 45            | سورهٔ پوٽس کی تفسیر                                                                             | *        |
| 48            | آیت ﴿ وَجَاوَزُنَا بِبَنِی اِسُو آنِیلَ الْبَحْوَ ﴾ کی تغییر                                    | *        |
| 50            | سورهٔ مودکی تغییر                                                                               | *        |
| 51            | أَيت ﴿ آلَا إِنَّهُمْ يَشُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ كَاتَفير                                            | *        |
| 53            | آ يت ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ﴾ كَاتْغير                                                 | *        |
| 57            | آيت ﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلًا ءِ الَّذِيْنَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ كَاتْغير         | <b>%</b> |
| 58            | آيت ﴿وَكَذَٰ لِكَ أَحَدُ رَبُّكَ ﴾ كَيْقير                                                      | 8        |
| 60            | آيت ﴿ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ كَاتْفير                                        | 8        |
| 62            | سوره کوشف کی حتیر                                                                               | *        |
| کی تفسیر      | آيت ﴿ وَيُتِمُّ نِعُمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى الِ يَعْقُونِ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوْيُكَ ﴾ آ | %        |
| 67            | آ يت ﴿ لَقَدُ كَانَ فِيمَ يُوْسُفَ ﴾ كي تفيير                                                   | 윥        |
| 69            | آيت ﴿ بَلَ سُوَّ نُتُ لُكُمْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ كَاتْفير                                            | Ą        |
| 70            | آيت ﴿ وَرَاوُ دَنَّهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا ﴾ كَاتَّفير                                    | 8€       |
| 73            | آيت ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُ الرَّسُولُ ﴾ كَاتفير                                                    | Ą        |
| 74            | آيت ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْنُسَ الرُّسُلِ ﴾ كي تقيير                                             | æ        |
| 78            | سورهٔ رعد کی تفییر<br>آیت ﴿اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ اُنْهٰی ﴾ کی تفییر               | 9        |
| 83            | آیت ﴿ اَللَّهُ یَعْلُمُ مَا تُحْمِلُ کُلُّ انشٰی ﴾ کی نفیر                                      | ર્ભુ     |
| 84            | سورهٔ ابراهیم کی همیر                                                                           | ર્જી     |
| لانے والا 84  | باب ہے اس بیان میں کہ ابن عباس فائٹانے کہا کہ ہادے معنی ہیں داع یعنی با                         | ð        |
| 87            | آیت ﴿ كَشَجَرَهُ طَیّبَةِ أَصُلُهَا ثَابِتٌ ﴾ كَيْفِيرِ                                         | ę        |
| 88            | آيت ﴿ يُعَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ ﴾ كَاتفير                     | ą        |
|               | آيت ﴿ اَلَمْ تَوَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُواْ نِعْمَةً اللَّهِ كُفُرًا ﴾ كَاتْفير               | ģ        |
| 90            | سورهٔ حجر کی تفسیر                                                                              | ģ        |
| 92            | آيت ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ كاتفير                                                  | ę        |
| 95            | آيت ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُوْسَلَيْنَ ﴾ كَاتْفير                            | ę        |

| The state of the s | √a3            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| آيت ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَاكَ سَبِّعًا مِّنَ الْمَفَانِي وَالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ ﴾ كَاتْغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %              |
| آيت ﴿ ٱلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ﴾ كَاتْغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *              |
| آيت ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَاٰتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ كَي تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · &            |
| سورهٔ محل کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %€             |
| آيت ﴿ وَمِنْكُمُ مَّنْ يُورَذُ اللِّي أَرْذَلِ الْعُمُو ﴾ كَاتْغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %              |
| سورهٔ بنی اسرائیل کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>₩</b>       |
| آیت ﴿ اَسُواٰی بِعَبُدِهٖ لَیُّلا ﴾ کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %€             |
| آيت ﴿ وَلَقَدْ كُرُّ مُنَّا بَنِي اذَمَ ﴾ كَاتْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · <b>&amp;</b> |
| آيت ﴿ وَإِذَا أَرَ ذَنَا أَنُ نُعْلِكَ قَرْيَةً ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊛</b>       |
| آيت ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *              |
| آيت ﴿ وَأَتَيْنَا دَاوْ دِ زَبُورًا ﴾ كَي أَضِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €              |
| آيت ﴿ فُل اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %              |
| آيت ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَذْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ﴾ كَاتْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %              |
| آيت ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّولَيَا الَّتِي اَرْيُنَاكَ ﴾ كَي تَفْيَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b>       |
| آيت ﴿ إِنَّ قُرُانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْ كَا ﴾ كَاتْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %              |
| آيت ﴿ عَسٰى أَنْ يَبْعَنْكُ رَبُّكَ ﴾ كَيْفْير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %€             |
| آيت ﴿ قُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ كاتفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %€             |
| آيت ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %€             |
| آيت ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَّاتِكَ ﴾ كَي تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | &              |
| سورهٔ كهف كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %              |
| آيت ﴿ وَكَانَ الْانْسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ حَدَلًا ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>%</b>       |
| آيت ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ ﴾ كَي تُغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₩</b>       |
| آيت ﴿ فَلَمَّا بَلِغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>9€         |
| آيت ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ ﴾ كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≈<br>æ         |
| آيت ﴿ قُلْ هُلْ نُنَبُنُكُمْ بِالْآخِسَرِينَ أَعُمَالًا ﴾ كَاتْغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~<br>æ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |

| فيض البارى جلد ٧ ﴿ كَالْ الْمُحَالِّينَ الْبَارِي جِلْد ٧ ﴾ ﴿ 280 ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْبَارِي جِلْد ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| آيت ﴿ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايَاتِ رَبِّهِمُ ﴾ كَيْقْبِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>%</b>    |
| سورةً مرهم كي تقسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % .         |
| آيت ﴿وَانْذِرَهُمْ يُوْمُ الْحُسْرَةِ﴾ كَانْقِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *           |
| آيت ﴿وَمَا نِتَنوُّلُ إِلَّا بِامْرِ رَبُّكُ ﴾ كَي تَغْيِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₩           |
| آيت ﴿ أَفَوَ أَيْتَ الَّذِي كَفَوَّ بِإِنَاتِنَا ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %           |
| آيت ﴿ اطلع الغيُّبُ ام اتَّخِذُ عِندَ الرُّحُمْنِ عَهْدًا ﴾ كيفير يستخد عندَ الرُّحُمْنِ عَهْدًا ﴾ كيفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>%</b>    |
| آيت ﴿ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **          |
| آیت ﴿ کَلَّا سَنَکْتُبُ مَّا یَقُولُ ﴾ کی تفییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₩</b>    |
| عوره طرق عير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(70)</b> |
| آيت﴿وَاصَطنعُتك لِنفسِيُ﴾ كي تقسير 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>**</b>   |
| آ يت ﴿ وَلَقَدُ أَوْ حَيْنًا إِلَى مُوسِنِي ﴾ كَيْلَفير 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ´ %€        |
| آيت ﴿ فَلَا يُخْرِجُنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ كَانفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ´ %         |
| مدر مجانية البيالي للقيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , dՁo       |
| آيت ﴿ كُمَّا يَدُانا أُوِّ لَ خِلْقِ نِعِنْدُهُ ﴾ في هير المادة ا | <b>₩</b>    |
| سورهٔ هج کی تفییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€</b> 8  |
| اُ بيت ﴿وَتَرَى اِلنَّاسَ سُكَارِى﴾ كَيْتَفْيِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ĭ %€        |
| اً يت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ ﴾ كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ĭ %€        |
| أيت ﴿هٰذَانِ خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ ﴾ كَاتْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ĭ %€        |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65          |
| يورهٔ نور کی تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · %         |
| ُيت ﴿ وَالَّذِيْنَ يَوْمُونَ اَزُوا جَهُمْ ﴾ كَي تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| َيت ﴿ وَالْحَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ كَ تَفْير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| َيت ﴿ وَيَدُرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ كي تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| يت ﴿ وَالَّخِامِسَةُ اَنَّ غَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ كَاتْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| يت ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وَا بِالْإِفْكِ ﴾ كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ĩ %         |

| RX_    | فهرست پاره ۱۹                           | فيض البارى جلد ٧ ﴿ يَحْدُونُ وَ281 } ﴿ وَالْحَادِينُ الْبَارِي جِلْدُ ٧ ﴾ ﴿ وَالْحَادُ اللَّهُ الْبَارِي جِلْد | X        |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 211    | •••••••••••••••••                       | آيت ﴿ وَلَوْلَا فَصٰلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ كَيْنْسِر                                                          | 9        |
| 212    | *                                       | آيت ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنْتِكُمُ ﴾ كي تفير                                                              | æ        |
|        |                                         | آيت ﴿ لُو لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ﴾ كي تفسر                                                            | <b>₩</b> |
|        |                                         | آيت ﴿ يَعِطُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْ دُوا لِمِثْلِهِ ﴾ كَيْقْيِر                                               | æ        |
| 214    | *************************************** | آيت ﴿وَيُنَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ كَاتْفير                              | æ        |
| 215    | *******************************         | آيت ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ ﴾ كَلَّفْير                                        | æ        |
| 220    | ************************                | آيت ﴿وَلْيَصُوبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ كَاتَّفير                                                 | <b>₩</b> |
|        |                                         | سورهٔ فرقان کی تفسیر                                                                                           | æ        |
| 223.   | *************************************** | آيت ﴿الَّذِيْنَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ﴾ كَاتْفير                                                      | <b>%</b> |
| 224.   | *************************************** | آيت ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَ ﴾ كَاتْغير                               | <b>%</b> |
|        |                                         | آيت ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ كَاتْغير                                                 | <b>%</b> |
| 227 .  | ·                                       | آيت ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ كَاتَفْير                                          | <b>₩</b> |
| 228.   | *************************************** | آيت ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ كَاتَفير                                                                     | *        |
| 228.   |                                         | سورهٔ شعراء کی تفسیر                                                                                           | <b>%</b> |
| 230.   | *****************                       | آيت ﴿ وَلَا يُخْزِنِي يَوُمَ يُبْعَثُونَ ﴾ كَاتْفير                                                            | *        |
| 232.   | ·                                       | آيت ﴿وَانْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاقْرَبِيْنَ﴾ كَاتْفير                                                           | <b>%</b> |
|        |                                         | سورهٔ نمل کی تفسیر                                                                                             | <b>%</b> |
| 236.   | •••••••                                 | سورهٔ تصص کی تفسیر                                                                                             | <b>%</b> |
|        |                                         | آيت ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آخَبَيْتَ ﴾ كَاتَّفْيرِ                                                          | <b>%</b> |
| 241.   | **********************                  | آيت ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ ﴾ كَاتْفير                                                       | <b>%</b> |
| 241 :: | •••••                                   | سورهٔ عنکبوت کی تفسیر                                                                                          | ⊛        |
| 241    | *****************                       | سورهٔ روم کی تفسیر                                                                                             | *        |
| 244    | *********************                   | آيت ﴿ لَا تَبْدِيْلَ لِنَحْلُقِ اللَّهِ ﴾ كى تفسير                                                             | *        |
| 245    | *******************                     | سورهٔ لقمان کی تفسیر                                                                                           | *        |
| 245    | **************************************  | آيت ﴿ لا تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ﴾ كَاتفير                                          | *        |

|       | فهرست پاره ۱۹                           | فين البارى جلد ٧ ﴿ ﴿ وَكُونَ الْبَارِي جِلْدُ ٧ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْبَارِي جِلْدُ ٧ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ | <b>X</b>     |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 246   | *****                                   | آيت (إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ كاتفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₩</b>     |
| 248   | *************                           | سورهٔ الم تنزيل السجده كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₩</b>     |
| 249   | ******************                      | آيت ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُحْفِي لَهُمْ ﴾ كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₩</b>     |
| 250   | ****************                        | سورهٔ احزاب کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>%</b>     |
| 250   | *************                           | آيت (أَدْعُوهُمْ لِأَبْآلِهِمْ) كَاتْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>&amp;</b> |
| 251.  | ·                                       | آيت ﴿ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصْي نَحْبَهُ ﴾ كاتفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>₩</b>     |
| 253   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اَ يَتَ ﴿ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ ﴾ كَاتَّفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>88</b>    |
| 255.  | *****************                       | آيت ﴿ وَإِنْ كُنتُنَّ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ كَاتغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %€           |
| 256 . | *******************                     | آيت ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيِّهِ ﴾ كَاتْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8€           |
| 258 . | *************************************** | آیت (تُوجِیْ مَنْ تَضَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %            |
| 261 . |                                         | آيت ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي ﴾ كَاتَفْير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>%</b>     |
| 267 . | *******************                     | آيت (إِنْ تُبْدُوا شَيْنًا أَوْ تُخْفُوهُ) كَانْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₩</b>     |
| 268.  | *************************************** | رَ يت (إنَّ اللَّهَ وَمَلَآثِكَتَهُ يُصَلُّونَ ﴾ كَاتَفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>%</b>     |
| 271.  | ************************                | اً أَيت (لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذَوُا مُوسَى) كَاتْغِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8</b>     |
| 272.  | *************************************** | الا سورة سباكي تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8</b>     |
| 274.  | ****************                        | آبت (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنِّ قُلُوبِهِمْ ﴾ كاتفسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *            |
| 275.  | ******                                  | آيَّه و (١) أَ هُمُ الْا نَذِيْهُ أَكُمْ مَنْ مَدَى عَذَابِ شَدِيْدِ ﴾ كَاتْغِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | œb           |





محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## كتاب التفسير 💥 فيض البارى پاره ۲۰ 💥 😘 🕉 284 🎞

## ببئم لفني للأعبي للأثيني

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ آمًّا بَعْدُ فَهَاذِهِ تَرْجَمَةُ لِلْجُزْءِ الْوَاحِدِ وَعِشْرِيْنَ مِنْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ وَفَقَنَا اللَّهُ لِانْتِهَآئِهِ كَمَا وَفَقَنَا لَابْتِدَآئِهِ.

> سُورَةُ المُلَائِكَةِ قَالَ مُجَاهِدٌ ٱلْقِطْمِيْرُ لِفَافَةُ النَّوَاةِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ٱلۡحِرُورُ﴾ بِالنَّهَارِ مَعَ

الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْحَرُورُ بِاللَّيْلِ وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ.

﴿مُثْقَلَةٌ ﴾ مُثَقَلَةٌ.

لینی مثقلة مخفف ساتھ معنی مثقله مشدو کے یے لیعنی

بھاری بوجھ والا اول اثقال سے ہے اور دوسرا تنقیل ے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَانْ تَلَّهُ عَمْثُقَلَةَ الَّي حَمَّلُهَا ۗ لا يحمل منه شيءَ €.

کے سوا ما لک نہیں ایک حطکے کے۔

اور مجاہد کے غیرنے کہا کہ حوود دن میں ہے ساتھ سورج کے۔

سورهٔ ملائکه کی تفسیر کا بیان

یعنی اور کہا محامد نے کہ قطمیر کے معنی ہیں چھلکا مخطل

کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿والَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهُ

مايملكون من قمطير ﴾ ليني جن كوتم يكارت بواس

یعنی اور کہا ابن عباس فاٹھ انے کہ حرور رات میں ہے اور سموم ون میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿والظل

والحوور ﴾ يعني نبيل برابر ہے سابياورنه لو۔

فاعد: مراد ابن عباس ظافی کی بیہ ہے کہ حرور اس لوکو کہتے ہیں جورات کو چلتی ہے اور سموم اس ہوا کو کہتے ہیں جودن

﴿ وَغَرَابِيُبُ ﴾ أَشَدُّ سَوَادٍ ٱلْغِرُبِيُبُ الشَّدِيْدُ السَّوَادِ.

لعین غو ابیب کے معنی ہیں نہایت سیاہ اور غربیب نہایت سياه گھاڻي۔

💥 فیض الباری یاره ۲۰ سورهٔ یُسل کی تفسیر کا بیان سُورَة يلسَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿فَعَزَّزُنَا﴾ شَدَّدُنَا . یعنی کہا مجاہدنے کہ عز زنا کے معنی ہیں ہم نے زور دیا

﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ كَانَ حَسْرَةً لینی مراد حسرت سے اس آیت میں بیہ ہے کہ کا فرلوگ عَلَيْهِمْ اِسْتِهْزَ آؤُهُمْ بِالرُّسُلِ .

قیامت کے دن اپنے حال پرافسوس کریں گے اس سبب سے کہ انہوں نے پیٹمبروں کے ساتھ مصنعا کیا۔

فائك اوريايه افسوس ب فرشتوں اور مسلمانوں سے كافروں كے حال پر كہ انہوں نے پينجبروں كے ساتھ صلحاكيا۔ ﴿ أَنْ تُدُدِكَ الْقَمَرَ ﴾ لَا يَسُتُو ضَوْءُ ليمن الله تعالىٰ كے قول ﴿ لا الشمس ينبغى لها ان أَحَدِهِمَا ضَوْءَ اللهٰ حَوِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُمَا تدرك القمر ﴾ كے معن بيں ايك كى روشنى دوسرے كى لین الله تعالی کے قول ﴿ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ﴾ كمعن بي ايك كى روشى دوسرےكى روشیٰ کو نہیں چھیاتی اور نہ ان کو یہ لائق ہے کہ ایک دوسرے کو ڈھانلیں ۔ یعن سابق النهار کے معنی بیں کہ ندرات آ گے برھ دن سے ایک دوسرے کوطلب کرنے میں کوشش سے۔ لینی معنی نسلنے کے اللہ کے اس قول میں ﴿ نسلخ منه

النهار ﴾ يه بين كه بم فكالتے بين ايك كودوسرے سے اور چلتا ہے ہرا یک ان دونوں میں سے۔

لینی مراد اللہ تعالیٰ کے قول من مثلہ سے جو یائے ہیں لیتن مثل چویایوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿من مثله ما يزكبون).

**فائك**: كہا ابن عباس ف<sup>عل</sup> ان كہ مراد ساتھ مثل كے اس جگه كشتياں ہيں اور ترجيح دى گئي ہے اس قول كو واسطے دليل یعنی فکھون کے معنی ہیں خوش ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا

﴿ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون ﴾. لینی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی ہیں کہ وہ بت ان کے واسطے ایک فوج ہے حاضر کی گئی یعنی ونت حساب ﴿سَابِقُ النَّهَارِ﴾ يَتَطَالَبَانِ حَثِيْتُينِ ؟

﴿نَسْلَخُ﴾ نُخْوِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْاخْوِ وَيَجْوِى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. ﴿ مِنْ مِّثْلِهِ ﴾ مِنَ الْأَنْعَامِ .

اس آیت کے جواس کے بعد ہے کہ ﴿وان نشأنغو قهم ﴾اس واسطے که غرق چوپایوں میں نہیں ہوتا۔ ﴿فَكِهُو ٰنَ﴾ مُعُجَبُو ٰنَ.

﴿جُنَّدٌ مُّحْضَرُونَ﴾ عِنْدَ الْحِسَابِ .

كتاب التفسير 💥 فیض الباری پاره ۲۰

فاعد: ابن کثیر نے کہ مراویہ ہے کہ بت انتھے کیے جائیں گے ون قیامت کے حاضر کیے جائیں وقت حساب کرنے . ان کے پویجنے والوں کے تا کہ ہویہ الملغ چیمکین ہونے ان کے اور قوی تر پچ قائم کرنے ججت کے اوپران کے۔

و يُذَكُّرُ عَنْ عِكُرِمَةَ ﴿ ٱلْمَشَحُونَ ﴾ أَلُمُو قُورُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ طَآئِرُ كُمْ ﴾ مَصَائِبُكُمُ.

فاعد: اورابن عباس فظفا سے ایک روایت میں آیا ہے کہ طائر کم کے معنی ہیں تمل تنہارے۔ ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ يَخُرُجُونَ ٠

﴿مَرُقَدِنَا﴾ مَخْوَجِنَا.

﴿ أَحْصَيْنَاهُ ﴾ حَفِظُنَاهُ.

مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ.

فاعد: كبا ابن عباس ظافتها نے آیت ﴿ ولا رنشاء لمسحناهم ﴾ میں كه اگر جم چاہیں تو ان كو ہلاك كر و اليس اپنج

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ

لَهَا ذُلِكَ تَقدِيرُ الْعَزيْرِ الْعَلِيْمِ ﴾: ٤٤٧٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا الْأَعُمَش عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوْبِ

ذکر کیا جاتا ہے عکرمہ ہے کہ مشحون کے معنی ہیں بھرے ہوئے بوجھ۔

لعنی اور کہا ابن عباس فال اللہ انے کہ طائو بکھ کے معنی ہیں تہاری مصبتیں تمہارے ساتھ ہیں۔

ینسلون کے معنی ہیں نگلیں گے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ فَاذَاهُمُ مِنَ الْآجِدَاتُ ۚ الْيُ رَبُّهُمُ يُنسَلُونَ ﴾ يَعِنَ لِيلَ اچا تک وہ قبروں ہے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے۔ مرقدنا کمعنی ہیں ہارے نکلنے کی جگہ سے،اللہ نے فرلمايا ﴿ من بعثنا من مرقدنا ﴾.

٠ احصيناه كمعنى بين بم نے اس كونگاه ركھا، الله تعالى نے فرمایا ﴿ وَکُلُ شَيءَ احْصَیْنَاهُ فَي امَّامُ مَنِينَ ﴾ یعنی

ہر چیز ہم نے نگاہ میں رکھی ہے کتاب ظاہر میں۔ یعنی ان دونوں لفظوں کے ایک معنی ہیں یعنی اپنی جگہ میں

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں اور سورج چلا جاتا ہے

ایخ تھبرنے کی راہ پر بیاندازہ ہے اللہ غالب وانا کا۔ ٣٢٢٨ حضرت ابوذر فالند سے روایت ہے کہ میں حضرت مَالِيْكِمْ کے ساتھ مسجد میں تھا سورج ڈو بتے وقت سو حضرت مُن الله نظیم نے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ سورج

کہاں ڈوبتا ہے؟ لینی غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟

الله ١٠ التفسير الم ٢٠ المسلم المسلم

الشَّمْسِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرِّ أَتَدُرَى أَيْنَ تَغْرُبُ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول دانا تر ہے، حضرت الله على في فر مایا کہ بیٹک وہ جاتا ہے بہاں تک کہ بجدہ کرتا ہے عرش کے

ینچسویمی مطلب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کے اس قول کا كەسورج چلنا ہے اپنى قرار گاہ تك بيدانداز ، تفہرايا ہوا ہے

الشَّمْسُ قُلْتُ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ

فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْش فَذَٰلِكَ قُوْلُهُ تَعَالَى﴿وَالشَّمْسُ تَجُرَىٰ

لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴾.

عزت والے دانا کا۔ فائك يدروايت مخضر ب اورنسائى كى روايت مين ب كه جاتا ب يهال ك كدعرش كي ينج مائي اب اي رب کے پاس، پھراجازت مانگتا ہے کہ چڑھے پھران کواجازت ملتی ہے اور قریب ہے کہ وہ اجازت مانگے گا اور اس کو

اجازت نہیں ملے گی اور سفارش کروا دے گا سو جب یہاں نوبت پہنچے گی تو اس کو کہا جائے گا کہ اپنے ڈو بنے کی جگہ سے چڑھ سویمی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا کہ سورج چاتا ہے اپنی قرار گاہ تک۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جاتا ہے اور مجدہ کرنے کی اجازت مانگتا ہے پھراس کو اجازت ملتی ہے اور کو یا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ چڑھ جد ہر سے

تو آتا ہے سو پچتم کی طرف سے نکلے گا، پھر حضرت مُلَا يُلِمُ نے سيآيت برجي كديد ہے اندازه اس كا اور روايت كى ہے عبدالرزاق نے عبداللہ بن عمر فائٹا ہے اس آیت کی تفییر میں کہا کہ قرارگاہ اس کی یہ ہے کہ چڑھتا ہے سوآ دمیوں کے گناہ اس کو پھیر دیتے ہیں پھر جب ڈوبتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے سواس کو اجازت نہیں ملتی پھر تھہرا رے گا جب تک کہ اللہ جا ہے گا پھراس کو کہا جائے گا کہ چڑھ جہاں تو غروب ہوا تھا۔ کہا اور اس دن قیامت تک سی

جی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اور بہر حال قول اس کا تعجت العوش سوبعضوں نے کہا کہ بیروقت مقابل ہونے اس کے ہے اور نہیں نخالف ہے یہ اللہ کے اس قول کے ﴿وجدہا تغرب فی عین حمنہ﴾ لیتی پایا اس کو ذوالقرنین نے ڈوبتا ہوا دلدل کی نہر میں اس واسطے کہ مراد ساتھ اس کے نہایت چینچے نظر کی ہے طرف اس کی وقت

غروب ہونے کے اور سجدہ کرنا اس کا عرش کے نیچے سوائے اس کے پچھے نہیں کہ وہ بعد غروب ہونے کے ہے اور اس صدیث میں رد ہاں مخص پر جو گمان کرتا ہے کہ مراد ساتھ قرار گاہ اس کے غایت اس چیز کی ہے کہ پنچتا ہے اس کی طرف بلندی میں اور یہ دراز تر دن ہے سال میں اور بعضوں نے کہا کہ طرف انتہا اپنے امر کے وقت متنی ہونے دنیا کے اور کہا خطابی نے کہ احمال ہے کہ ہومراد نماتھ استقرار اس کے نیچے عرش کے بید کہ وہ قرار پکڑتا ہے نیچے اس کے

اییا استقرار کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ، میں کہتا ہوں اور ظاہر حدیث کا یہ ہے کہ مراد ساتھ استقرار کے واقع ہوتا اس کا ہے ہر دن رات میں وقت سجدہ کرنے اس کے کی اور مقابل استقرار کے وہ میر دائم ہے جوتعبیر کیا گیا ہے ساتھ جریان کے۔ (فتح)

٤٤٢٩ ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ

٥٣٢٩ حفرت ابو ذر فالني سے روايت ہے كه ميں نے

الله فيض البارى پاره ۲۰ المستخطي المستخطئ المستخط المستخل المستخط المستخل المستخل المستخط المستخط المستخط المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالنَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا﴾ قالَ

مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرُشِ. سُورَةُ الصَّآفَّاتِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ

مُّكَانِ بَعِيْدٍ ﴾ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴿وَيُقَّذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴾ يُرْمَوُنَ ﴿وَاصِبٌ ﴾ دَآئِمُ لَازِبٌ لَازِمٌ.

﴿ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴾ يَعْنِي الْحَقَّ الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ.

﴿غَوْلٌ﴾ وَجَعُ بَطُنِ ﴿يُنزَفُونَ﴾ لَا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ

﴿ قَرِينٌ ﴾ شَيْطَانٌ.

﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ كَهَيْئَةِ الْهَرُوَلَةِ.

حضرت مُنْ الْمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا اپی قرار گاہ تک حضرت مَنَّ اللَّهُ اللّٰهِ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه کے یہے ہے۔

كتاب التفسير 💥

سورهٔ صافات کی تفسیر کابیان

اور کہا مجاہد نے بیج تفسیر قول اس کے ﴿ویقد فون ﴾ که سیسکتے ہیں ساتھ غیب کے مکان دور سے ہر مکان سے لیمن کہتے ہیں کہ وہ ساحر ہے، وہ کائن ہے، وہ شاعر ہے ہیں دیکھے تیر جیسکتے ہیں اور معنی ﴿یقد فون ﴾ کے بومون ہیں، یعنی چیسکتے جاتے ہیں ہر طرف سے واسطے ہا تکنے کے اور واصب کے معنی ہیں دائم یعنی اس آیت میں ﴿ولھم

عذاب واصب ﴾ اور لازب كمعنى بيں چپكتے ليعنى الله تعالى كاس قول ميں ﴿ من طين الازب ﴾ . ليعنى مراد يمين سے اللہ كے اس قول ميں حق ہے كافر

یکی مرادیمین سے اللہ کے ان ول یک ک ہے ہ ر لوگ اس کو شیطان کے واسطے کہیں گے یعنی کہیں گے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہمارے پاس جہت حق سے اور اس کوہم پر ملاتے تھے یعنی ہم کوحق میں شبہ ڈالتے تھے۔ غول کے معنی ہیں درد پیٹ۔ لیعنی ینزفون کے معنی ہیں کہ ان کے عقل دور نہیں ہول

یں پنزفون کے کی ہی کہان کے کورویں اول کے گائے۔ گے اللہ نے فرمایا ﴿ولا هم عنها پنزفون ﴾. اور قرین سے مرادشیطان ہے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ان کَان لَی قرین ﴾.

کان کی فرین ، یعنی پھر عون کے معنی ہیں دوڑائے جاتے ہیں جلد چلنے والے کی صورت یر اللہ یاک نے فرمایا ﴿فھم علی لله فيض الباري پاره ۲۰ لله الله علي الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله على الل

﴿وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ قَالَ كُفَّارُ قُرَيْش

الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ

سَرَوَاتِ الْجَنَّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَقَدُ

عَلِمَتِ الْجَنَّةَ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُوْنَ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿لَنَحْنُ الصَّآفُّونَ ﴾

الْمَلَائكَة.

﴿صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴾ ﴿سَوَآءِ

الْجَحِيْمِ ﴾ وَوَسَطِ الْجَحِيْمِ.

﴿لَشُوْبًا ﴾ يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ

بالحَمِيْمِ.

﴿ مَدْحُورًا ﴾ مَطُرُوكًا.

﴿ بَيْضٌ مَّكَنُونٌ ﴾ اَللَّوْلُو الْمَكُنُونُ.

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاَخِرِيْنَ ﴾ يُذِّكُرُ

رِّيُقَالُ ﴿يَسْتَسُجِّرُونَ ﴾ يَسُخَرُونَ.

ہے سواس نے مدحورا کوتفسیر کیا۔

سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ.

یعنی مذفون کے معنی ہیں جلد چلنا ساتھ قریب قریب رکھنے

یاؤں کے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فاقبلوا الیه یوفون ﴾.

لینی اللہ تعالی کے اس قول کے معنی سے بین کہ کفار قریش

نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی مائیں

سر دار جنوں کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور البتہ

جانا ہے جنوں نے کہ بیشک وہ حاضر کیے جائیں گے

یعنی کہا ابن عباس فالنہ نے کہ بیقول فرشتوں کا ہے۔

لینی مراد اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ صواط البحصيم ﴾ ہے

راہ دوزخ کی ہے اور وسط دوزخ کا یا ان تینوں کے ایک

لشوبا کے معنی میں کہ ان کا کھانا گرم یانی سے ملاما جائے

كا ، الله تعالى نے فرمايا ﴿ ثمر أن لهم عليها لشوبا من

حمید ﴾ یعنی پھران کواس کے اوپر ملوئی جلتے یانی کی۔

مدحورا کے معنی ہیں بچھاڑا ہوا۔

لینی مراد ساتھ میض کے موتی ہیں لینی موتی ہیں جھیے

وهرے، الله تعالیٰ کے اس قول میں ﴿ کانهن بیض مکون ﴿ .

لیعنی اللہ کے اس قول کے معنی یہ ہیں کہ نیلی ہے یا دکیا

لینی ان دونوں لفظوں کے ایک معنی ہیں <sup>یعنی</sup>

مصما کرتے ہیں۔

كتاب التفسير 🎇

آثارهم يهرعون 🎙 .

واسطے حیاب کے یہ

معنی ہیں لیٹنی راہ دوزخ کی۔

فاع : بعض روا تیوں میں بیسب الفاظ نہیں اور بعض نے کہا کہ اس نے چاہا تھا کہ دحور اتفسیر کرے جو صافات میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ يَزِقُّونَ ﴾ النَّسَلانُ فِي الْمَشْي.

النفسير البارى پاره ۲۰ النفسير البارى پاره ۲۰ النفسير البارى پاره ۲۰ النفسير البارى پاره ۲۰ النفسير

﴿بَعُلُا﴾ رَبًّا.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَإِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾.

٤٤٣٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَ آئِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ أَنْ يَّكُونَ خَيْرًا مِّنْ يُؤننسَ بْنِ مَتْى.

4871 ـ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحٍ قَالَ حَدَّقَنِي أَبِي عَنْ هَلالِ مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحٍ قَالَ حَدَّقَنِي أَبِي عَنْ عَطَآءِ بْنِ بْنِ عَلِي مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَّيْ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُؤنسَ بْنِ مَتَّى فَقَدُ كَذَبَ.

فائك: اس مديث كي شرح احاديث الانبياء ميس كزر چكى ہے۔

سُوْرَةُ صَ

٤٤٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي صَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ الله فَيهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فَيْهَا.

یعنی بعلا کے معنی ہیں رب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اتدعون بعلا ﴾ .

باب ہےاس آیت کی تفسیر میں کہ البتہ یونس عَالِلہ ہے پنجمبروں میں ہے۔

۳۳۳۰ - حضرت عبدالله بن مسعود فالنفیهٔ سے روایت ہے کہ حضرت مُظَافِیم نے کہ حضرت مُظافِیم کے کہ کو کہ بونس بن مثل عَلیا کا سے بہتر ہے۔ سے بہتر ہے۔

سورهٔ ص کی تفسیر کا بیان

۲۳۳۳ حفرت عوام راتید سے روایت ہے کہ میں نے عابدرالیتید سے سورہ ص کے سجدہ کا تھم پوچھا اس نے کہا کہ کی نے ابن عباس بڑاتھا سے پوچھا کہ اس کا کیا تھم ہے؟ تو ابن عباس بڑاتھا نے کہا لیعنی یہ آ بت پڑھی کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے سوتو چل ان کی راہ یعنی جب داؤد مَالِيلًا نے سجدہ کیا اور حضرت مُنَالِیُلًا کو تھم ہے ان کی ہیروی کرنے کا تو اس سورہ میں جدہ کرنا جا ہے اور ابن عباس بڑاتھا اس میں سحدہ کیا کرتے تھے۔

الله ١٠ المناوي باره ٢٠ المنظمة المناوي المناو

٤٤٣٣ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

سسسس حضرت عوام واليلي سے روايت ہے كه ميل نے عجامد رائید سے سورہ من کے سجدے کا تھم یو چھا تو اس نے کہا کہ میں نے ابن عباس فائٹا سے بوجھا کہ تو نے کہاں سے تجدہ کیا ہے، یعنی کس دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا تونہیں پڑھتا ہے آیت اور ہرایت دی ہم نے اس کی اولاد سے

وا و مَالِيه اورسليمان مَالِيه كوبيلوك بين جن كوالله نے مدايت

دی سوتو چل ان کی راہ سو داؤد مَالِئھ ان لوگوں میں سے ہیں ا کہ تمہارے پیغیر مُلینے کو ان کی پیردی کا حکم ہوا سو

حضرت مَلَاثِيْتُم نے اس مِس مجدہ کیا۔

مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلُتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ فَي صَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابُنَ عَبَّاسِ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ فَقَالَ أَوَ مَا تَقُرَأً ﴿ وَمِنْ ذُرَّيَّتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ فَكَانَ دَاوْدُ مِمَّنَ أَمِرَ نَبِيُّكُمُ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّقُتَدِىَ بِهِ فَسَجَدَهَا دَاوْدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فائك: سورة ص كى تجدى كابيان سجده تلاوت كى كتاب مين مو چكا ب اوراستدلال كيا گيا به ساتھ اس كاس پر کدا گلے پیغیروں کی شرع ہمارے واسطے شرع ہے اور بیرمسئلہ مشہور ہے اصول میں اور ہم نے اس کو دوسری جگہ میں

> بیان کیا ہے۔ (فتح) ﴿عُجَابٌ ﴾ عَجيُبٌ.

ٱلْقِطُّ الصَّحِيْفَةُ هُوَ هَا هُنَا صَحِيْفَةُ

الحسّاب.

لعنی عجاب کے معنی ہیں عجیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ ان

هذا لشيء عجيب .

لینی قط کے معنی ہیں صحیفہ اور وہ اس جگہ صحیفہ حساب کا ہے بعنی نامہ حساب کا۔

فاك : قط ك اصل معنى بين نوشته اوروه ماخوذ ب قط الشيء سے جب كه اس كوكائے اور معنى بير بين كه ايك كلاا اس چیز سے کہ وعدہ کیا ہےتم نے ہم سے اس کا اور نوشتہ پر بھی قط بولا جاتا ہے اس واسطے کہ وہ بھی ایک حصہ ہے کہ جدا کیا جاتا ہے۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ فِي عِزَّةٍ ﴾ مُعَازِّيْنَ.

اور کہا مجامد نے کہ فی عزة کے معنی ہیں کہ وہ سرکشی کرنے والے ہیں۔

فائك: اوراس كے غير نے كہا كه تكبر ميں جي حق سے يعنى نہيں كافر جوا جو كافر جوا ساتھ اس كے واسطے كى خلل ك

في عزة وشقاق€.

كداس ميں يايا مو بلكه كفركيا ساتھ اس كے واسطے تكبر كے اور حميت جاہليت كى ، الله نے فرمايا ﴿ بل الله ين كفووا

تنیض الباری پاره ۲۰ التفسير 292 كاب التفسير التفسير

﴿ اَلۡمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ﴾ مِلَّةُ قُرَيْشٍ.

ٱلْإِخْتِلَاقُ الْكَذِبُ.

اَلَّاسْبَابُ طُرُقُ السَّمَآءِ فِي أَبُوَابِهَا.

قَوْلُهُ ﴿جُنَّدُّ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُوْمٌ ﴾ يَعْنِي

فاكك: اور جند خرب مبتدا محذوف كى اعظم اور ما زائده ب يا صفت ب واسط جند ك اور هنا لك اشاره ب

طرف مکان مراجعت کے اورمھز وم صفت ہے واسطے جند کے لیمنی شکست دیئے جائیں گے اس مکان میں اور وہ خبر ہے غیب کی اس واسطے کہ شکست ہوئی ان کواس کے بعد کے میں کیکن وار دہوتا ہے اس پر جوطبرانی نے روایت کی ہے كەلىدىتمالى نے حضرت مَالْيَا فَم كو وعده ديا اور حالاتكه آپ كے ميں سے كه مشركوں كى فوج كو كست مو كى سومطابق اس بے واقع ہوا کہ جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی اس بنا پر پس هنا لک ظرف ہے واسطے مراجعت کے فقط اور شکست کا مکان مذکورنہیں ہوا۔ (فتح)

> ﴿ أُولَٰئِكَ الْأَخْزَابُ ﴾ اَلْقُرُونُ المَاضِيَة.

﴿فُوَاقِ﴾ رُجُوع.

يعنى مراداو لنك الأحزاب سامتي بي جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اور فواق کے معنی ہیں رجوع ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿مالها من فواق﴾.

لعنی مراد ملة آخرة سے دین قریش کا ہے، الله تعالی

نْ فرمايا ﴿ مَا سَمَّعُنَا بِهِذَا فِي الْمُلَّةُ الآخرة ﴾.

اختلاق کے معنی ہیں جھوٹ ، اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ان

هذا الا اختلاق ﴾.

یعنی اسباب کے معنی میں آسان کے راہ اس کے درواز وں

میں ، اللہ نے فرمایا ﴿ فليو تقوا في الاسباب ﴾ يعني يس

یعنی مراد جند ہے اس جگہ کفار قریش ہیں اس کے معنی

یہ بیں کہ ایک نشکر ہے اس جگہ شکست دیا گیا۔

جاہیے کہ چڑھ جائیں آسان کی راہوں میں۔

فائك: اورسدى سے روایت ہے كنبيس واسطے ان كے افاقد اور ند پھر نا طرف ونيا كے۔

اور قطنا کے معنی ہیں ہمارا عذاب۔ ﴿قِطْنَا﴾ عَذَابَنَا.

فاعك: الله تعالى نے فرمایا ﴿عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ﴾ اورنبين مخالفت ہے درميان اس كے اور درميان ما تقدم کے اس واسطے کہ وہ محمول ہے اس پر کہ مراد ساتھ قول ان کے قطنا یعنی حصہ ہمارا ہے عذاب ہے اور اس طرح روایت کی ہے عبد الرزاق نے قادہ رائی سے اور وہ مشابہ ہے ان کے اس قول کو ﴿ وادْ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك ﴾ الآبية اورقول دوسرول كا ﴿ فأتنا بِما تعدنا ان كنت من الصادقين ﴾ اورسعيد بن جبير في الثنة

سے روایت ہے کہ مراد حصہ ہمارا ہے بہشت سے اور کہا طبری نے کہ سب اقوال ہیں قریب تر طرف صواب کے بیہ

قول ہے کہ سوال کیا انہوں نے کہ ان کو اپنا لکھا حصہ ملے نیکی یا بدی سو جو وعدہ دیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو آخرت میں یہ کہ جلدی دیا جائے گا ان کو بید دنیا میں واسطے صلحا کرنے کے ان سے اور عناد کے۔ (فتح)

یعنی اتبخذناهم کے معنی ہیں احاطہ کیا ہم نے ﴿ اَتَّخَذُنَاهُمُ سُخُرِيًّا ﴾ أَحَطُنَا بِهِمُ. ان کوتھھے ہے۔

﴿ أَتُرَابٌ ﴾ أَمُثَالٌ.

اتواب کے معنی ہیں ہم مثل اور ہم عمر ، الله تعالیٰ نے فرمايا ﴿وعندهم قاصرات الطرف اتراب﴾ يعنى ان کے پاس عورتیں ہیں یجی نظر والیاں ہم عمر۔

یعنی کہا ابن عباس فالھا نے کہمراد اید سے قوت ہے عباوت ميس ، الله تعالى في فرمايا ﴿ داؤد ذا الايد ﴾ . یعنی مراد ابصار سے نظر کرنا ہے اللہ تعالی کے کام میں ،

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿اولٰی الایدی والابصار﴾ کہا ابن عباس فالنُّهُمَّا نے کہ مراد اہل قوت ہیں عبادت میں اور

سوچ والے ہیں دین میں۔ یعنی حرف عن اس قول میں ساتھ معنی من کے ہے اور

مرادساتھ خیر کے گھوڑے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے قول طفق مسحا کے معنی ہیں کہ لگے ہاتھ پہنچانے گھوڑوں کی گردن کے بالوں کو اور ان کی

کو چوں کو بعنی گھوڑ وں کو ذیح کر ڈالا۔ لعنی اصفاد کے معنی ہیں زنجیر، الله تعالی نے فرمایا

﴿ و آخرين مقرنين في الاصفاد ﴾. باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ کہا سلیمان عَلَیْاً نے

کہ اے رب میرے! دے مجھ کوالی بادشاہی کہ میرے بعد پھرولی کسی کونہ ملے بیٹک تو ہے سب بخشنے والا۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْأَيْدُ الْقُوَّةُ فِي العِبَادَةِ. اَلْأَبْصَارُ الْبَصَوُ فِي أَمْوِ اللّٰهِ.

﴿حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴾ مِنْ مِيْ لَمِنْ طَفِقَ مَسْحًا يَّمُسَعُ أَعُوَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا.

﴿ الْأَصْفَادِ ﴾ الْوَثَاقِ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿هَبُ لِنِي مُلَكًا لَّا يَنْبَغِىٰ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعُدِى إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾.

فاعد: اس کی شرح سلیمان مَالِيلا کے ترجمہ میں احادیث الانبیاء میں گزر چک ہے۔

ساس ہو ہورت ابو ہریرہ فائن سے روایت ہے کہ حضرت ما اللہ اس ہو ہرے نے فرمایا کہ جنوں میں سے ایک سرکش آج رات کو میرے آگے کود پڑا یا کوئی اور کلمہ اس کی مانند فرمایا تا کہ میری نماز کو توڑ دے سواللہ تعالی نے اس کو میرے قابو میں کر دیا سو میں نے چاہا کہ اس کو مسجد کے کسی ستون میں باندھ دوں تا کہ تم سب لوگ اس کو صح کے وقت دیکھ لو پھر مجھ کو یاد آئی اپنے ہمائی سلیمان عَلَیْتُ کی دعا وہ یہ دعا تھی کہ اے رب میرے! بھائی سلیمان عَلَیْتُ کی دعا وہ یہ دعا تھی کہ اے رب میرے! بخش مجھ کو ایسی بادشاہی کہ میرے بعد پھر ولی کی کو نہ ملے کہا روح نے کہ پھر حضرت مَنَ اللّٰ کے اس کو دھیل دیا ذکیل کر

الُجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَى الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَّحُوهَا لِيَقُطَعَ عَلَى الْسَلَاةَ فَأَمُكَننِيَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَرَدُتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي وَأَرَدُتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرُتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿ رَبّ كُلُّكُمْ فَذَكَرُتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿ رَبّ كُلُّكُمْ فَذَكَرُتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿ رَبّ

٤٤٣٤ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا

رَوُحٌ وَّمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ

مُّحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ

هَبُ لِنَى مُلَكًا لَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِى﴾ قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهٔ خَاسِئًا. فَائِكَ: يہ جُوکہا کہ پھر مجھکو یاد آئی ایخ بھائی سلے

فائن : یہ جو کہا کہ پھر مجھ کو یاد آئی اپنے بھائی سلیمان مَالِنلا کی وعا تو اس کی شرح احادیث الانبیاء میں گزر چکی ہے اور روایت کی ہے طبری نے قادہ سے کہ اس آیت کے معنی یہ بیں کہ نہ چھین مجھ سے بادشاہی جیسے تو نے مجھ سے پہلی بارچھنی اور ظاہر حدیث کا اس تاویل کو رو کرتا ہے اور شاید قادہ کی اس تاویل کا سب یہ ہے جو بعض طحدوں نے سلیمان مَالِنلا پرطعن کیا ہے اور نسبت کیا ہے اس کو اس میں طرف حرص کے اوپر مستقبل اور اسلے ہونے کے ساتھ نعمت دنیا کے اور پوشیدہ رہا اس پر یہ کہ یہ حرص ان کی اللہ کی اجازت سے تھی اور بیشک تھا یہ مجزہ واسطے ان کے جیسا کہ خاص کیا گیا ہے ہم پیغمبر ساتھ ایک مجزے کے سوائے غیرا ہے کے ۔ (فتح)

ماص کیا گیا ہے ہر پیمبرساتھ ایک معجزے کے سوائے غیراپنے کے۔ (مع) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴾. باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ نہیں میں تکلف کرنے اللہ العن اللہ تحقیق سے میں عیران

والوں سے یعنی بغیر محقیق کے وقی کا دعویٰ کروں۔
۸۳۳۵۔ حفزت مسروق رفیقیہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ
بن مسعود رفیائیڈ کے پاس داخل ہوئے اس نے کہا کہ اے لوگو! جو کچھ چیز جانے سو چاہیے کہ اس کو کہے اور جو نہ جانے سو

چاہے کہ کے اللہ تعالی زیادہ تر جانے والا ہے اس واسطے کہ علم سے ہے رید کہ جونہ جانے کہ اللہ تعالی وانا تر ہے اللہ تعالی نے اس پر کچھ تعالی نے اس پر کچھ

مَسْعُوْدٍ قَالَ يَأْتُهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ

٤٤٣٥ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الصَّحْي عَنْ

مَّسُرُوْقِ قَالَ دَخَلُنَا عَلَى عَبْدِاللَّهِ بُن

مزدوری نہیں مانگا اور نہیں میں تکلف کرنے والول سے اور میں تم سے بیان کرتا ہوں حال دخان کا، اس کا بیان یوں

ہے کہ حضرت مُلَاثِيم نے کفار قریش کو اسلام کی وعوت دی سو انہوں نے اسلام کے قبول کرنے میں آپ پر دیر کی

كتاب التفسير 🎇

حضرت مَثَاثِيمٌ نے ان يربد دعاكى سوفر ماياكم البي ! ميرى مدد كران برسات برس كا قحط ذال يوسف مَلاِيلًا كا سا قط سات

برس کا سوان پر قحط پڑا کہ اس نے ہر چیز کوفنا کیا یہاں تک

کہ انہوں نے مردار اور چڑوں کو کھایا یہاں تک کہ مرداینے

اور آسان کے درمیان بھوک کے سبب سے دھوال دیکھنے لگا الله تعالى نے فر مايا سوتو راه د كيه جس دن كه لائے آسان

دھواں صریح جو گھیرے لوگوں کو بیہ ہے دکھ کی مار، کہا عبدالله فالله غلطه نے سوانہوں نے دعاکی کے اسے ہمارے رب!

کھول دے ہم سے عذاب ہم ایمان لاتے ہیں کہاں ہان کونصیحت لینی اور آچکا ان کے پاس رسول کھول کر سانے

والا پھر پیٹے پھیری انہوں نے اس سے اور کہنے لگے سکھایا ہوا

ہے باؤلا، ہم کھولتے ہیں عذاب تھوڑے دنوں تم پھر وہی کرتے ہوکیا پس کھولا جائے گا ان سے عذاب قیامت کے

دن پھرا بے کفر کی طرف پھرے سواللہ تعالی نے ان کو جنگ بدر کے دن پکڑا، اللہ نے فر مایا جس دن ہم پکڑیں گے بوی

پکڑ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔

سورهٔ زمر کی تفییر کا بیان

اور کہا مجاہد نے کہ اللہ کے تول یتقی بوجھہ کے معنی ہیں آ گ میں اینے منہ پر کھینچا جائے گا اور وہ مانند تول اس کے کی ہے کیا جوآ گ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا

أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿قُلْ مَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾ وَسَأْحَدِّثُكُمُ عَن

الدُّحَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ۚ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسُلَامِ فَأَبْطَأُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ أُعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتُ كُلُّ شَيْءٍ

حَتَّى أَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَواى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَآءِ دُخَانًا مِّنَ الْجُوْعِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَارْتَقِبُ يَوْمَ

تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِيْنِ يَّغُشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾ قَالَ فَدَعَوُا ﴿رَبَّنَا

اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى لَهُمُ ْ الذِّكُرِى وَقَدْ جَآنَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ. ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ. إنَّا كَاشِفُو

الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ﴾ أَفَيُكُشِّفُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكُشِفَ ثُمَّ عَادُوا

فِيْ كُفُرِهِمْ فَأَخَلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدُر قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرَاى إِنَّا مُنتَقَمُونَ ﴾.

فاعد:اس کی شرح کچھ پہلے گزر چک ہے اور کچھ آئندہ آئے گ۔ (فق)

سُوُرَة الزَّمَر وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَفَمَنُ يَّتَّقِى بُوجُهِهِ﴾

يُجَرُّ عَلَى وَجُهِهِ فِي النَّارِ وَهُوَ قُولُهُ تَعَالَىٰ ﴿ أَفَمَنُ يُلَقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّنُ

جوامن کے ساتھ آئے گا۔

يَّأْتِي امِنًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾. فائك: اور مراداس كى ساتھ ہم مثل ہونے كے يہ ہے كه دونوں ميں حذف ہے اور روايت كى ہے عبدالرزاق نے بشرے کہ بیآیت ابوجہل اور عمار کے حق میں اتری مراد ﴿افعن يلقى في المنار ﴾ سے ابوجہل ہے اور ﴿امن ياتي امنا ﴾ سے عمار ہے اور ذکر کیا ہے طبری نے کہ ابن عباس فی شاہے مروی ہے کہ اس کو دوزخ کی طرف لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کے دونوں ہاتھ موندھوں پر جکڑے ہوں گے پھر اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا سو پہلے پہل آ گ اس کے منہ کو لگے گی اور ذکر کیا ہے عربی والول نے کہ من افنن میں موصولہ ہے جے محل رفع کے مبتدا ہونے کی بنا پراوراس کی خرمحدوف ہے تقدیراس کی یہ ہے اھو کمن امن العداب ۔ (فقی)

لینی عوج کے معنی لبس کے ہیں۔

كتاب التفسير

﴿غَيْرَ ذِي عِوَجِ ﴾ لَبْسٍ. فائك: اور يتفيير ہے ساتھ لا زم ئے اس واسطے كہ جس ميںلبس ہو وہ شازم ہے كجى كے معنى ميں ، اور ابن عباس فائھا ہے روایت ہے کہ مراد ساتھ غیر ذی عوج کے بیہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں۔

﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ﴾ مَثَلَ لِأَلِهَتِهِمُ یعنی اللہ تعالیٰ کا قول ﴿ورجلا سلما لرجل﴾ مثال ہے ان کے جمولے خداؤں کی اور سیج خدا کی تعنی جس الْبَاطِلِ وَالْإِلَٰهِ الْحَقِّ. غلام کے چند مالک ہوں وہ ضائع ہو جاتا ہے کوئی اس

کی پوری خبر نہیں لیتا اس طرح جو بہت معبودوں کو پد جتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور جو خالص ایک کا ہو وہ اس کے سب کامول کی خبر لیتا ہے۔

یعنی ڈراتے ہیں تجھ کو کافر ساتھ ان لوگوں کے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی ہتوں کے مراد اللّٰہ ین من دو نہ سے اللّٰہ

کے اس قول میں بت ہیں۔

لیمن خولنا کےمعنی ہیں اعطینا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ ثمر اذا خولناه نعمة منا﴾ يعني پيمر جب بهم اس کو نعمت دیتے ہیں۔

لینی مرادساتھ صدق کے اللہ کے اس قول میں قرآن ہے اور مرادصدق بہ سے ایماندار ہے کہ قیامت کے دن آئے گا کہے گا یہ ہے جو کچھ تو نے مجھ کو دیاعمل کیا میں ﴿ وَيُخَوِّ فُو نَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ ﴾ بِالْأُوْثَانِ.

﴿خَوَّلْنَا﴾ أَعْطَيْنَا.

﴿وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدُقِ ﴾ ٱلْقُرُانُ ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ ٱلْمُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي الله فيض البارى پاره ۲۰ 🔀 المناق ( 297 ع) المناق المناوي الم

نے ساتھ اس چیز کے کہ اس میں ہے۔

فائك اور بجاہد سے روایت ہے كہ مراد ساتھ اللہ كاس قول كے وہ دفت ہے جو قیامت كے دن قرآن كے ساتھ آئے گا اور تجا م آئے گا سو كہے گا كہ يہ ہے جو تو نے ہم كو ديا عمل كيا ہم نے اس چيز كے ساتھ كه اس ميں ہے اور قباد ور الله يا روايت ہے كہ مراد ساتھ ﴿ و الله ي صدق به ﴾

ے ابو بکر صدیق بڑائی ہیں۔ وَقَالَ غَیْرُهُ ﴿ مُتَشَاكِسُوْنَ ﴾ الرَّجُلُ

عَمِلْتُ بِمَا فِيُهِ.

الشَّكِسُ الْعَسِرُ لَا يَرُضَى بِالْإِنْصَافِ وَ رَجُلًا سِلْمًا وَيُقَالُ ﴿ سَالِمًا ﴾ صَالِحًا.

یعن شکس وہ مرد ہے جو انصاف کے ساتھ راضی نہ ہو
اللہ نے فرمایا ﴿ ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء
متشاکسون ﴾ یعنی بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک
مرد ہے اس میں کئی شریک ہیں جو انصاف کے ساتھ
راضی نہیں ہوتے مرادیہ ہے کہ شکس جوصفت مشبہ ہے
داختی نہیں ہوتے مرادیہ ہے کہ شکس جوصفت مشبہ ہے
وہ بھی ای باب سے ہاور قرآن میں باب تفاعل سے
آیا ہے جوساتھ معنی مشترک ہونے کے ہے قوم میں اور
بعض نے سلما کو سالما پڑھا ہے دونوں کے معنی ایک
بین یعنی بورا۔

اور اشمازت کمعنی بین نفرت کرتے بین، اللہ تعالی فرمایا ﴿ واذا ذکر الله وحده اشمازت قلوب

الذين لا يؤمنون پين جب الكيان الله تعالى كويادكيا جائز تو نفرت كرتے بين دل بايمانوں كـ

بمفازتھم ماخوذ ہے فوز ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿
وینجی الله الذین اتقوا بمفازتھم ﴾ بیخی بنجاتھم گیجئ کوساتھ

﴿بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ مِنَ الْفَوْزِ.

﴿ إِشْمَأَزَّتُ ﴾ نَفَرَتُ.

باره ۲۰ المنسير ( 298 علي التفسير التفسير ( ۲۰ مار التفسير

ان کی نجات کے۔

﴿ حَآفِيْنَ ﴾ أَطَافُوا بِهِ مُطِيفِيْنَ بِحِفَافَيُهِ بِجَوَانِهِ. ﴿ مُتَشَابِهًا ﴾ لَيْسَ مِنَ الْإِشْتِبَاهِ وَلَكِنُ يُشْبِهُ بَعُضُهٔ بَعُضًا فِي التَّصْدِيُقِ.

اور حافین کے معنی ہیں کہ عرش کے گرداگر دہور ہے ہیں اور حفافیہ کے معنی ہیں اس کی طرفوں میں۔ لینی متشابھا ، اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ اللّٰه نول احسن

اور سے میں اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ اللّٰه نول احسن الحدیث کتاب متشابھا ﴾ میں ماخوذ ہے اشتباہ سے لیحیٰ اس کے میں شبہ ہے بلکہ اس کتاب میں شبہ ہے بلکہ اس کے معنی ہیں کہ مشابہ ہے اس کا بعض بعض کوتھدیق میں یعنی بعض قرآن بعض کی تصدیق کرتا ہے۔

باب ہے اس آیت کے بیان میں کہ اے میرے بندو! جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر نہ آس توڑو اللہ

کی رحمت سے بیشک اللہ تعالیٰ بخشا ہے سب گناہ تحقیق وہی ہے گناہ بخشنے والا مہربان۔

۳۲۳۳۸ حضرت ابن عباس نظافیا ہے روایت ہے کہ چند مشرکوں نے لوگوں کوئل کیا تھا اور بہت قبل کیا تھا اور زنا کیا تھا اور بہت قبل کیا تھا اور زنا کیا تھا اور بہت زنا کیا تھا سووہ حضرت مظافیا کے پاس آئے اور عرض کیا کہ جو آپ کہتے ہیں اور جس کی طرف بلاتے ہیں البت خوب ہے اگر آپ ہم کو خبر دیں کہ جو ہم نے گناہ کیا اس کا کفارہ ہے یعنی وہ ہمارے سرسے اتر جا کیں گے سو یہ آیت اتری کہ جولوگ نہیں بکارتے اللہ کے سوا اور اللہ کو اور نہیں قبل الری کہ جولوگ نہیں بکارتے اللہ کے سوا اور اللہ کو اور نہیں قبل

کرتے جان کو جوحرام کی ہے اللہ نے مگر ساتھ حق کے اور نہیں

زنا کرتے اور بیآیت بھی اتری کداے میرے بندو! جنہوں

نے زیادتی کی اپنی جانوں پر نہ آس تو ژواللہ کی رحمت ہے۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ يَا عِبَادِى الَّذِيْنَ أُسُرَفُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ يَعْفِرُ اللَّذَنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾.
الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾.

عَنْهُمْ بَنُ يُوسُفَ أَنَّ اَبْنَ جُرِيْجٍ أَخْبَرَهُمُ اللهِ الْمُوسَى أَخْبَرَهُمُ هَشَامُ بَنُ يُوسُفَ أَنَّ اَبْنَ جُرِيْجٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنَ أَهْلِ عَنَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنَ أَهْلِ الشَّرُكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنُوا الشَّرُو وَاللهِ عَلَيْهِ الشَّيْرُكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنُوا وَأَكْثَرُوا فَأَتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّذِي تَقُولُ وَتَدُعُو إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّذِي تَقُولُ وَتَدُعُو إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّذِي تَقُولُ وَتَدُعُو إِلَيْهِ لَحَسَنَ لَوْ تَخْمُونَ مَعَ اللهِ إِللها لَخَسَنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِللها الْحَرَقُ وَلَا يَقْتُولُ النَّهُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهِ إِللها الحَرَو وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهِ إِللها الْحَرَقُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهِ إِللها اللهِ اللها الله اللها الله اللها الله اللها اللها الله اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الله اللها اللها الله اللها الله اللها اللها الله اللها اللها اللها اللها الله اللها اللها اللها الله اللها اللها الله اللها الله اللها الله

چیز جو واقع ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ وہ مالک کو پھیر دے یا اس سے معاف کروائے ، ہاں اللہ کے فراخ رحمت میں وہ چیز جو مکن ہے ہے کہ حق دار اپنے حق سے منہ پھیرے اور گنبگار کو اس کے بدلے عذاب نہ کیا جائے اور ارشاد کرتا ہے اس کے عموم کی طرف اللہ تعالی کا بی تول ﴿ ان الله لا یغفو ان یشوك به ویغفوما دون ذلك لمن

باب ہےاس آیت کے بیان میں کرنہیں بہچانا انہوں نے اللہ کوحق بہچانے اس کے کا۔

٢٣٣٧ - حضرت عبداللہ بن مسعود رفائفی سے روایت ہے کہ يہود كا ایک عالم حضرت مُلَّافِیْم کے پاس آیا سواس نے کہا کہ اے مجد! ہم تورات میں پاتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ آسانوں كو ایک انگی پر اور درختوں كو ایک انگی پر اور درختوں كو

ایک انگل پر اور پانی کو ایک انگلی پر اور مٹی کو ایک انگل پر اور ساری مخلوق کو ایک انگل پر پھر کہے گا کہ میں ہول بادشاہ، سو حضرت مُثَاثِيَّا بنسے بہال تک کہ آپ کے اگلے وانت ظاہر ہوئے واسط سچا جانے قول اس عالم کے پھر حضرت مُثَاثِیًا نے

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَمَا قَلَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ . ٤٣٣ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنُ

عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ حَبْرٌ مِّنَ

الْأُحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ

يَجْعَلُ السَّمْوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَّالْأَرْضِيْنَ

عَلَى إِصْبَعِ وَّالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَّالْمَآءَ

وَالنُّراى عَلَى إِصْبَعَ وَّسَآئِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى

يشآء ﴾ والله اعلم \_ (فتح)

كتاب التفسير 🔏 فيين الباري باره ٢٠ 💥 🕉 🕉 🕉 🕉 📆

یہ آیت پڑھی اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کوحق پہچانے اس إِصْبَع فَيَقُولُ أَنَّا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

فائد : کہا خطابی نے کہ ہنسنا حضرت مُناتیکم کا واسطے تعجب اور انکار کے تھا یہودی کے قول سے اور کہا نو وی نے کہ ظا ہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مُلَّاثِيْمُ اس کی تقید ایق کے واسطے بنے ساتھ دلیل اس آیت کے جو دلالت کرتی ہے او پرصد ق قول عالم کے اور اولی ان چیزوں میں باز رہنا ہے تاویل سے باوجود اعتقاد پاک جاننے اللہ کے اس

واسطے کہ جو چیز کمشلزم ہو فلا ہراس کانقص کو وہ مرادنہیں۔ (فتح) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَاللَّارُضُ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الله الل

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَبْلُويَّاتٌ كَمْ مَي مِين موكى قيامت كدن اورآسان ليلي جائين بین سُبْحَانَهٔ وَتَعَالَى عَمَّا گے اس کے دائیں ہاتھ میں وہ پاک ہے اور بہت اوپر ہاں ہے کہ شریک بناتے ہیں۔

يُشْرِكُونَ﴾. فاعد: جب واقع ہوا ذکر زمین کا مفرد تو خوب ہوئی تاکیداس کی ساتھ قول اس کے جمیعا واسطے اشارہ دینے کے

اس کی طرف که مراوسب زمینیں ہیں۔

٣٣٣٨ حضرت ابو بريره فالنيز سے روايت ہے كه ميں نے ٤٤٣٨ ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

حضرت مَثَاثِيمٌ سے سنا فرماتے تھے کہ مٹھی میں لے گا اللہ زمین اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدِ کواور لیٹے گا آ سانوں کوایئے دائیں ہاتھ میں پھر کیے گامیں بْن مُسَافِر عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بادشاہ ہوں کہاں ہیں زمین کے مادشاہ؟۔ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِى السَّمْوَاتِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَّا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ.

فائد : اس مدیث کی شرح توحید میں آئے گی ، ان شاء الله تعالی -

الم البارى باره ٢٠ الم التفسير البارى باره ٢٠ التفسير البارى التفسير

باب ہے تفسیر میں اس آیت کے اور چھونکا جائے گا صور مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إلَّا چربیہوش ہو جائے گا جو کوئی ہے آسانوں میں اور زمین

میں پھر پھونکا جائے گا دوسری بارسواجا تک وہ کھڑے

**فائڭ**: اختلاف ہے چے تعیین اس محض کے جس کو اللہ نے مشتنیٰ کیا ہے اور اشارہ کیا ہے میں نے اس کی طرف

٢٣٣٩ - ابو بريره وفائن سے روايت ہے كه حضرت مَاثَقِم نے فرمایا بیشک میں پہلے سرا تھاؤں گا دوسری بارصور پھو تکنے کے بعد پھر یکا یک دیکھوں گا کہ مویٰ مَالِنا عرش کو لیٹے ہیں سو میں

نہیں جانتا کہ اس طرح تھے بعنی بدستور ہوش میں رہے یا صور چو كنے كے بعد ہوش ميں آئے يعنى مجھ سے يہلے۔

فائك: اورمشنیٰ بعض كہتے ہیں كہ جبرائيل اور ميكائيل اور اسرافيل مَيْنِيَّلُمْ ہیں كہ بيشك وہ اس كے بعد مریں گے اور بعض کہتے ہیں کہ حاملان عرش ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ رضوان اور حوریں اور زبانیے کذافی القسطلانی اور عنی نے کہا کہ بیشہیدلوگ ہیں اور کعب احبار سے روایت ہے کہ بارہ مخص ہیں آٹھ حاملان عرش ہیں اور چار فرشتے جرائیل

داؤدی سے منقول ہے کہ بیالفظ وہم ہے اور اس کی سندیہ ہے کہ موٹی مَلاِئلامردہ ہیں قبر میں مدفون ہیں اور صور پھو تکنے کے بعد زندہ ہوں گے سوکس طرح ہوں گے متثنیٰ اور البتہ پہلے گزر چکا ہے بیان وجہ رد کا اوپر اس کے کہ جس کے

مهمهم حضرت ابو ہریرہ والله سے روایت ہے کہ حضرت منافظ ع نے فرمایا کہ دو چھوکوں کے درمیان جالیس ہیں لوگوں نے کہا که اے ابو ہربرہ! دونوں میں جالیس دن کا فرق ہو گا ؟ ابو مريره وللنيئ نے كہا كه مين نہيں مانتا ، ساكل نے كہا كه حاليس

برس کا فرق ہوگا؟ کہا میں نہیں مانتا، پھر سائل نے کہا جالیں

بَابُ قُوْلِهِ ﴿وَنَفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ

مَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيْهِ أَحْرَاى فَإِذَا هُمُ قِيَامُ يَّنظُرُونَ﴾.

> موی عَلیلا کے ترجمہ میں۔ ٤٤٣٩ ـ حَدَّثِنِيَ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

خَلِيْلِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيْدِ عَنْ زَكَريَّآءَ بْن أَبِيْ زَآئِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أُوَّلَ مَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْأَخِرَةِ

فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَكَذَٰ لِكَ كَانَ أَمُ بَعُدَ النَّفُخَةِ.

اور اسرافیل طبیقا ،میکائیل اور ملک الموت طبیقا ، (تیسیر ) اور یہ جو کہا کہ یا صور پھونکنے کے بعد ہوش میں آئے تو

دو ہرانے کی حاجت نہیں اور واسطے اللہ کے ہے حمہ (فتح) ٤٤٤٠ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

صَالِح قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ النَّفُخَتَيْن أَرْبَعُونَ قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوُمَّا

조 فيض الباري پاره ٢٠ 왕 ( 302 ) ( 302 원 조리 التفسير 왕 ( 조리 التفسير

قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ مَبِيْعَ كَا فَرِقَ مِوكًا؟ كَهَا مِنْ بَيْنِ مَا نَا اور آ دَى كَا تَمَام بدن كُلُ أَبَيْتُ وَيَبُلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ جَاتًا بِمُواتَ ريِرُه كَى بَدُى كَ اور اسَ مِن آ دَى كَا بدن أَرْبَعُونَ شَهُرًا قَالَ أَبَيْتُ وَيَبُلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْحَلُقُ. جورُ اجائے گا۔ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ فِيْهِ يُورَّكُ الْحَلْقُ. جورُ اجائے گا۔

فائد: يه جو كهاكه مين نهيس ما نتا يعني مين اس كومتعين نهيس كرسكتا اس واسطه كهنيس نزديك ميرے اس مين تو قيف اور بعض شارحین نے گمان کیا ہے کہ مسلم میں جالیس برس کا ذکر آچکا ہے اور نہیں ہے وجود واسطے اس کے ہاں ، ابن مردویہ نے چالیس برس کو روایت کیا ہے اور وہ شاذ ہے اور ابن عباس فی شاہ ہے روایت ہے کہ مراد چالیس برس ہیں اور وہ ضعیف ہے اور سے جو کہا کہ آ دی کا تمام بدن گل جاتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ آ دی کے بدن میں ایک ہڑی ہے کہ اس کومٹی بھی نہیں کھاتی قیامت کے دن اس میں اس کا بدن جوڑا جائے گا، لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون سى ہڑى ہے؟ فرمایا عجب الذنب ، اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں نے کہا عجب الذنب کیا ہے؟ فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر اور عجب ساتھ زبرعین کے ایک ہٹری ہے لطیف پیٹے کی جڑ میں اور وہ رأس ہے عصعص کا اور وہ مکان رأس ذنب کا ہے چو پایوں ہے، کہا ابن عقیل نے کہ واسطے اللہ کے چھ اس کے راز ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا اس واسطے کہ جو ظاہر کرتا ہے وجود کو عدم سے نہیں محتاج ہوتا ہے طرف کسی چیز کے کہ بنیا در کھے اوپر اس کے اور اختال ہے کہ تھہرائی گئی ہو بینشانی واسطے فرشتوں کے اوپر زندہ کرنے ہر آ دمی کے اپنے جو ہرہے اور نہیں حاصل ہوتاعلم واسطے فرشتوں کے ساتھ اس کے گرساتھ باتی رکھنے بڈی برخص کے تاکہ معلوم ہوکہ سوائے اس کے سی ختیں کہ ارادہ کیا ہے اللہ نے ساتھ اس کے دوہرانا روحوں کا ان ذاتوں کی طرف جن کی وہ جز ہے اور اگر کوئی چیز اس کی باقی نہ رہتی تو البتہ جائز رکھتے فرشتے کو دو ہرانا طرف امثال بدنوں کے ہے نہ طرف نفس بدنوں کے اور سے جو کہا کہ آ دمی کے بدن کی تمام چیزگل جاتی ہے تو مرادیہ ہے کہ فنا ہو جاتی ہے یعنی اس کی جز سارے بالکل معدوم ہو جاتے ہیں اور احمال ہے کہ مرادیہ ہو کہ ہر چیز اس کی تحلیل ہو کر اس کی صورت معصودہ دور ہو جاتی ہے پس ہو جاتا ہے مٹی کے جسم کی صورت پر پھر جب مرگیا ہوگا تو اپنی اگلی صورت پر دو ہرایا جائے گا اور کہا علاء نے کہ بیر حدیث عام ہے خاص کیے گئے ہیں اس سے پیمبراس واسطے کہ ٹی ان کے بدنوں کونہیں کھاتی اور ابن عبدالبرنے کہا کہ شہیدلوگ بھی ان کے ساتھ ملحق ہیں اور کہا قرطبی نے کہ جو تواب کے واسطے اذان دے وہ بھی ان کے ساتھ ہلحق ہے لینی ان کے بدنوں کو بھی مٹی نہیں کھاتی ، کہا عیاض نے پس تاویل حدیث کی ہیہ ہے کہ ہر آ دمی اس فتم سے ہے کہ اس کومٹی کھاتی ہے اگر چہمٹی بہت بدنوں کونہیں کھاتی مانند پیغیبروں کے اور یہ جو کہا کہ مگر ریڑھ کی ہڈی نہیں گلتی تو لیا ہے اس

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے ظاہر کو جمہور نے سوکہا کہ ریڑھ کی ہڑی نہیں گلتی اور خلاف کیا ہے مزنی نے سوکہا اس نے کہ وہ بھی سارے بدن

کے ساتھ گل جاتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے بنایا گیا ہے سویہ جا ہتا ہے اس کو کہ وہ ہڑی آ دمی کے

الله ۲۰ التفسير الباري پاره ۲۰ التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

سارے بدن سے پہلے پیدا ہوتی ہے اور نہیں معارض ہے اس کو حدیث سلمان زائشہ کی کہ پہلے پہل آ دم عَلَيْظ کا سر پیدا ہوا اس واسطے کہ تطبیق دونوں کے درمیان میہ ہے کہ بیآ دم مَلِیلا کے حق میں ہے اور بیاس کی اولاد کے حق میں ہے یا مراد ساتھی قول سلمان بڑائٹۂ کے پھونکنا روح کا ہے بدن میں نہ پیدا کرنا بدن کا۔

سورهٔ مومن کی تفسیر کا بیان سُورَة المُوَّمِن قَالَ الْمُجَاهِدُ وَيُقَالَ خُمْ مُجَازُهَا مَجَازُ أُوَ آئِلِ السُّوَرِ.

وِيُقَالُ بَلُ هُوَ اِسُمَّ لِقَوْلِ شُرَيْح بْن أَبَى

أَوْفَى الْعَبْسِيِّ يُذَكِرُنِي خِمِرٌ ۖ وَالرَّمْحُ

شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلا خُمْ قَبُلَ التَّقَدُّمِ.

اور کہا امام مجاہدر رائیں۔ نے کہم تاویل اور حکم اس کا حکم اول سورتوں کا ہے یعنی حروف مقطعہ کہ سورتوں کے اول میں ہیں سب کا ایک تھم ہے سوجو تاویل ،مثلا: الم کی ہے وہی

حم کی ہے اور تحقیق اختلاب کیا گیا ہے چھ ان حروف مقطعہ کے جوسورتوں کے اول میں ہیں زیادہ تمیں قول سے نہیں ہے جگہ بسط کرنے اس کے گی۔

لعنیٰ اور کہا جاتا ہے کہ بلکہ وہ نام ہے قر آن کا واسطے دلیل قول شرت کے کہ یاد دلاتا ہے مجھ کوم اس حال میں

كه نيزه نيزول كے ساتھ ملنے والا ہے سوكيوں نہيں براھا اس نے حم کولڑائی میں آ گے بوصنے سے پہلے۔

**فائك**: اور اس كا قصہ یوں ہے كہ جنگ جمل كے دن محمد بن طلحہ كے سر پر سياہ عمامہ تھا سوعلى خالٹيؤ نے كہا كہ سياہ عمامہ

والے کومت قتل کرواس واسطے کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ نکالا ہے اس کو بھلائی اس کی نے ساتھ باپ اپنے کے یعنی چونکہ اس کا باپ عائشہ مخالفہا کے لشکر میں ہے تو اپنے باپ کی خاطر پیربھی عائشہ رخالٹھا کے لشکر میں آیا ہے ورنہ نہ آتا سوشری اس کوملا اور اس کی طرف نیزه نه جھکایا تو اس نے حم پڑھی اور قسطلانی نے نقل کیا ہے کہ مرادمحمہ بن طلحہ کی ساتھ قول اس کے مم معن ہے کہ اس میں واقع ہوا ہے ﴿قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربلي ﴾ اور حاصل یہ ہے کہ ذکر کرنا محمد بن طلحہ کا حم کو واسطے رو کئے کے تھاقتل سے یا مرادیہ ہے کہ مسلمان کو لائق نہیں کہ سی مسلمان کو ناحق مارے اور ذکر کیا ہے حسن بن مظفر نے کہ جنگ جمل کے دن علی بڑاٹھ کے کشکر کی نشانی حم تھی اور شرتح علی مِنْ اللهٰ کے ساتھ تھا سو جب شرح نے محمد بن طلحہ کو نیزہ مارا تو اس نے کہامم یعنی گویا اشارہ کیا کہ وہ بھی علی مِناللہٰ کے لشكر ميں سے ہے تو اس وقت شرح نے بيشعر پڑھا اور بعض كہتے ہيں كہ بلكہ جب شرح نے محمد كونيز ہ مارا تو اس نے یہ آ یت پڑھی ﴿ اتفتلون رجلا ان یقول رہی الله ﴾ پس بیمعنی بیں قول اس کے کہ یاد دلاتا ہے مجھ کوم لیمن ساتھ تلاوت آیت مذکورہ کے اس واسطے کہ وہ حم سے ہے اور کہا طبری نے کہ صواب قر اُت سے نزد کیک ہارے ج تمام

حرفوں کے جوسورتوں کے اول میں ہیں سکون ہے لینی جزم کے ساتھ پڑھنا جا ہے اس واسطے کہ وہ حروف ہجا کے ہیں نہاسم مسمیات کے۔ (فتح وغیرہ)

﴿ اَلطَولِ ﴾ اَلتَّفَضُّلُ. ليعني طول معنى تفضّل كي مين ، الله تعالى في مايا

﴿ ذَى الطول ﴾. فائك: اوركها بعضوں نے كه صاحب فراخى اور مالدارى كا اوركها بعض نے كه صاحب نعتوں كا-اور داخرين كے معنى ہيں ذليل ہوكر، الله تعالى نے ﴿ ذَاخِرِيْنَ ﴾ خَاضِعِيْنَ.

فرمایا ﴿سیدخلون جهنم داخوین ﴾. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ إِلَى النَّجَاةِ ﴾ ٱلْإِيْمَانُ. اوركها مجامد نے كهمرادنجات سے ايمان ہے ، الله تعالیٰ

نے فرمایا ﴿ ویاقوم ادعو کم الی النجاة ﴾ . 
﴿ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً ﴾ يَعْنِي الْوَثَنَ. 
بين مراد الله ك اس قول ميں بت بين، الله تعالى نے

فرمایا ﴿ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ ﴾ 
یعنی نہیں ہے واسطے اس کے قبول کرنا دعا کا نہ دنیا میں ۔
اور نہ آخرت میں ۔

﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ تُوْقَدُ بِهِمُ النَّارُ. لَعَنَى يسجرون كَمَعَىٰ بَيْ كَدَان كَ سَاتُهُ ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ فَي النَّارِ يسجرون ﴾ عائے گی، الله تعالی نے فرمایا ﴿ ثعر فی النار يسجرون ﴾

چاہے ی، اللہ تعالی نے فرمایا ۔ ﴿ تَمُرَ حُونَ ﴾ تَبُطَرُونَ . تمرحون کے معنی ہیں اثراثے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا ۔ ﴿ بِمَا كُنتِم تَمْرِحُونَ ﴾ .

یعنی اور علاء بن زیاد لوگوں کو آگ یاد دلاتے تھے یعنی وعظ میں ان کو آگ سے ڈراتے تھے سوایک مرد نے کہا کہ تو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید کیوں کرتا ہے اس نے کہا کیا میں قادر ہوں اس پر کہ لوگوں کو ناامید کروں

اور الله تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جان پرزیادتی کی نہ آس تو ڑواللہ کی رحت سے اور فرماتا ہے کہ زیادتی کرنے والے وہی ہیں دوزخی لیکن تم

فرماتا ہے کہ زیادی کرنے والے وہی ہیں دور ق یا ہی حاہتے ہو کہ بشارت دیئے جاؤ ساتھ بہشت کے اپنے وَكَانَ الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلَّ لِّمَ تُقَنِّطِ النَّاسَ قَالَ وَأَنَا أَقْدِرُ أَنُ أَقَنِطَ النَّاسَ قَالَ وَأَنَا أَقْدِرُ أَنُ أَقْنِطَ النَّاسَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ﴿ يَا عَبَادِى النَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا عَبَادِى النَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقُنُولُ ﴿ وَأَنَّ تَقُنُولُ ﴿ وَأَنَّ اللّٰهِ ﴾ وَيَقُولُ ﴿ وَأَنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ وَيَقُولُ ﴿ وَأَنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللّٰهُ عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللّٰهُ عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللْ

الله الهادي باده ۲۰ الم التفسير الله الله الله التفسير الله الله التفسير الله الله التفسير الله التفسير

مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ.

برے ملوں پر اور سوائے اس کے کھے نہیں کہ بھیجا ہے اللہ نے محمد مثالیم کم بھیجا ہے اللہ اتھ بہشت کے اس کو جو ان کا تھم مانے اور ڈرانے والے ساتھ آگ کے اس کو جو ان کا تھم نہ مانے۔

فائد الله المراد من المراد المركز في المراد المراد المرد ال

الهمهم حضرت عروه رائع ہے روایت ہے کہ بیں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص وفائع ہے کہا کہ خبر دے جھ کو ساتھ مخت تر اس چیز کے کہ مشرکوں نے حضرت ماٹھ کی اس نے کہا جس حالت میں کہ حضرت ماٹھ کی اس نے کہا جس حالت میں کہ حضرت ماٹھ کی خلیہ سامنے ہے آیا سواس نے نماز پڑھتے تھے کہ اچا تک عقبہ سامنے ہے آیا سواس نے حضرت ماٹھ کی کا موثلہ حا پیڑا اور اپنا کپڑا حضرت ماٹھ کی کی روٹ اور آپ کا گا بخت گوٹ کی ابو کر رسول کر وڑا اور آپ کا گا بخت گوٹ کی رسول کر فی کو کی کر کر رسول کی کر فی گئے سامنے ہے آئے اور اس کے موثلہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور البتہ لایا سب سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور البتہ لایا تہارے یاس کھی نشانیاں تمہارے دب کی طرف ہے۔

٤٤٤١ ـ حَذَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّلَنِيُ يَحْمَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرُوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ أُخْبِرُنِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِب رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْى ثَوْبَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيُلًا فَأَلْبَلَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِيهِ وَدَفَعَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ﴿ أَتَفُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبَّى اللَّهُ وَقَدُ جَآءَكُمُ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ زَّبُّكُمُ ﴾.

فَائِکَ اس مدين کي شرح پهلي گزر چي ہے۔

سورة حم السجده كى تفسير كابيان سُورة حَمّ السَّجُدَة

لعنی اور کہا طاؤس نے ابن عباس فی کھا سے کہ معنی ائتیا وَقَالَ طَاوْسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ إِنْتِيَا کے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہیں دونوں نے کہا کہ ہم طَوْعًا أَوْ كُرُهَا﴾ أَعْطِيَا ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا

آئے خوش سے یعنی دیا ہم نے خوش سے۔ طَآئِعِينَ ﴾ أَعْطَيْنا. فاعد : كها عياض نينبيل اتى اس جگه ساتھ معنى اعظى كاورسوائے اس كے پچھنبيس كدوه ماخوذ ہے اتيان سے ادر

وہ آنا ہے ساتھ معنی اثر قبول کرنے کے واسطے وجود کے ساتھ دلیل ای آیت کے اور ساتھ اس کے تفسیر کیا ہے اس کو مفسرین نے کہاس کے معنی میہ ہیں کہ آؤئم دونوں ساتھ اس چیز کے کہ پیدا کی ہے بچ تمہارے اور ظاہر کرواس کوتو انہوں نے کہا کہ ہم نے تھم قبول کیا اور مروی ہے بیابن عباس فالھی سے اور البتہ مروی ہے سعید بن جبیر خاتی سے ما ننداس چیز کے کہ ذکر کیا ہے اس کو بخاری نے لیکن وہ بطور تقریب معنی کے ہے کہ جب وہ دونوں تھم کیے گئے ساتھ نکالنے اس چیز کے کہ پچ ان کے ہے سورج اور جا نداور نہر اور سبزہ سے اور جواس کے سوائے ہے تو ہوگا میمعنی مانند اعطا کے پس تعبیر کی گئی ساتھ اعطا کے آ نے ہے ساتھ اس چیز کے کہ امانت تھی ان دونوں میں۔ (فتح )

الله تعالى نے فرایا ﴿ اتنیا طوعا او كرها قالتا اتینا طانعین ﴾ یعنی آؤتم دونوں خوشی سے یا نا خوشی سے كہا ان

رونوں نے کہ آئے ہم خوشی سے۔

اور کہا منہال نے سعید سے کہ ایک مرد نے ابن وَقَالَ الْمِنْهَالَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ عباس فِلْ الله الله عن يا تا مول قرآن ميں كئ چيزيں قَالَ رَجُلَ لِإِبْنِ عَبَّاسِ إِنِّي أَجِدُ فِي کہ مختلف ہوتی ہیں او پر میرے یعنی مجھ کو قر آن کی بعض الْقَرُانِ أَشْيَآءَ تَخْتَلِفُ عَلَىَّ قَالَ﴿فَلَا

آیتی بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتی ہیں ان میں سے اول جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس يَتَسَآنَلُوُنَ﴾﴿وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى نہیں نسبتیں درمیان ان کے اور نہ وہ ایک دوسرے سے بَعْض يَّتَسَآئِلُونَ﴾ ﴿وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ

پوچیں گے اور دوسری جگہ فر مایا کہ بعض بعضوں کوسامنے حَدِيْثًا﴾ ﴿وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا ہو کر پوچھنے لگے اور ان میں دوسری جگہ یہ ہے کہ اللہ مُشْرِكِيْنَ﴾فَقَدُ كَتُمُوا فِي هَذِهِ الْأَيَةِ تعالی سے کوئی بات نہ چھیا میں کے اور دوسری جگہ میں وَقَالَ ﴿ أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا﴾ إلى قَوْلِهِ

ہے کہ مشرکین کہیں گے اے رب جمارے! نہ تھے ہم شرک کرنے والے سوانہوں نے اس آیت میں شرک کو

خَلْقِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ ﴿أَلِنَّكُمُ چھیایا اور ان میں سے تیسری جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے لَتُكُفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي

﴿ ذَحَاهَا ﴾ فَذَكَرَ خَلْقَ السُّمَآءِ قَبْلَ

الله البارى پاره ۲۰ الم التفسير على التفسير التفسير التفسير التفسير التفسير

فرمایا آسان کو بنایا اپنے قول دحاھا تک سواس آیت

میں آسان کا پیدا کرنا زمین کے پیدا کرنے سے پہلے بیان کیا، پھر فرمایا کہ کیاتم منکر ہواس سے جس نے پیدا

کیا زمین کو دو دن میں طائعین تک سواس آیت میں

زمین کا پیدا کرنا آسان کے پیدا کرنے سے پہلے بیان

کیا اور ان میں سے چوتھی جگہ یہ ہے کہ اللہ بہت بخشے والا، رحم کرنے والا، غالب حکمت والا، سننے والا ہے، اور

دیکھنے والاسوگویا کہ اللہ موصوف تھا ساتھ ان صفتوں کے

چ زمانے ماضی کے پھر گزر گیا تعنی اب ان اوصاف سر مقد میں میں میں ایسان اور اساف

کے ساتھ موصوف نہیں ، سو ابن عباس فیاٹھا نے کہا کہ یہ جو کہا کہ نہیں نسبتیں درمیان ان کے تو بیہ پہلی بار صور

پھو نکنے میں ہے چھر پھونکا جائے صور میں سو بیہوش ہو کر گ س مد مد گا جس

گرے گا جو کوئی ہے آ سان میں اور زمین میں گرجس کو اللہ جاہے، پس نہیں نسبتیں درمیان ان کے نز دیک اس

کے اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر دوسری بار

بھو نکنے میں سامنے ہو کر ایک دوسرے کو پوچھیں گےلیکن اللہ تعالی کا قول کہ ہم شرک نہ کرتے تھے اور نہ چھپا ئیں

گے اللہ سے کوئی بات سو بیٹک اللہ بخشے گا اخلاص والوں کو گناہ ان کے تو مشرکین کہیں گے کہ آؤ ہم بھی کہیں کہ

و مناہ ان کے وہ سریان میں سے منہ پر مہر لگائی جائے گ

پھران کے ہاتھ بولیں گے سواس وقت پہچانا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھیائی جاتی اور اس

وقت دوست رکھیں گے کا فر، الآیۃ اور پیدا کیا الله تعالیٰ نے زمین کو دو دن میں پھر پیدا کیا آسان کو پھر قصد کیا

نے زمین کو دو دن میں چھر پیدا کیا آسان کو چھر قصد کیا آسان کی طرف سو برابر کیا ان کو دوسرے دو دن میں چھر يَوْمَيْنِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ طَآنِعِيْنَ ﴾ فَذَكَرَ فِي هَٰذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ خِلْقِ

السَّمَآءِ وَقَالَ ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾ ﴿عَزِيْزًا حَكِيْمًا﴾ ﴿سَمِيْعًا

بَصِيْرًا﴾ فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ ﴿ فَكَ النَّفُخَةِ ﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ فِي النَّفُخَةِ

﴿ فَلَا السَّابِ بِينَهُمَ ۗ فِي النَّفِحَهِ النَّفِحَهِ النَّفِحَةِ النَّفِحَةِ النَّفِحَةِ النَّفِحَةِ النَّفِحَةِ النَّفُورِ ﴿ فَصَعِقِ

مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنُ شَاءَ اللَّهُ ﴾ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِندَ

ذَٰلِكَ وَلَا يَتَسَانَلُوْنَ ثُمَّ فِي النَّفُخَةِ الْأَخِرَةِ ﴿ أَقُبَلَ بَعْضٍ اللَّهُمُ عَلَى بَعْضٍ

يَّتَسَاَّ لَٰلُوۡنَ ﴾ وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿مَا كُنَّا مُثَلِّهُ مُشْرِكِيْنَ ﴾ ﴿وَلَا يَكُتُمُوْنَ اللَّهَ

حَدِيُثًا﴾ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخَلاصِ ذُنُوْبَهُمْ وَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ تَعَالُوْا نَقُولُ لَمْ نَكُنُ مُشْرِكِيْنَ فَحْتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمُ

فَتَنَطِقُ أَيْدِيْهِمْ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُكْتَمُ حَدِيْثًا وَعِنْدَهُ ﴿ يَوَدُّ الَّذِيْنَ ا

كَفُرُوْا﴾ اَلْأَيَةَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ ثُمَّ اسْتَوَّى إِلَى يَوْمَيْنِ ثُمَّ اسْتَوَّى إِلَى السَّمَآءَ ثُمَّ اسْتَوَّى إِلَى السَّمَآءِ فُمَيْنِ اخَرَيْنِ ثُمَّ السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ فِى يَوْمَيْنِ اخَرَيْنِ ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ وَدَحُوْهَا أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا

الْمَآءَ وَالْمَرُعٰى وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْحَمَالَ وَالْاكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ

يَوْمَيُن اخَرَيُن فَذَٰلِكَ قَوۡلُهُ ﴿ دَحَاهَا ﴾ َ

كتاب التفسير

بچھایا زمین کو اور اس کا بچھا تا یہ ہے کہ باہر نکالا اس سے یانی کواور جرا گاه کواور پیدا کیا پہاڑوں کواوراونٹوں کواور ٹیلوں کو اور جوان کے درمیان ہے اور دو دن میں سو یمی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا دحاها اور قول اس کا که پیدا کیا زمین کودو دن میں سو پیدا کی گئی زمین اور جو چیز کہ اس میں ہے جار دنوں میں اور بیدا کیے گئے آ سان دو دن میں اور بیہ جواللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تھا اللہ بخشے والا تو اللہ تعالی نے بداینا نام رکھا ہے اور بدہ قول اس کا لعنی ہمیشہ سے اس طرح اس واسطے کہ بیشک الله جس چز کا ارادہ کرتا ہے اپنی مراد کو پہنچا ہے سونہ مخلف ہو تجھ پر قرآن کہ بیٹک سب قرآن اللہ کی طرف

وَقَوْلُهُ ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ فَجُعِلَتِ الْأَرْضُ وَمَا فِيْهَا مِنْ شَيْءٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَّحُلِقَتِ السَّمْوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا﴾ سَمّٰىَ نَفْسَهٔ ذٰلِكَ وَذٰلِكَ قَوْلُهُ أَىُ لَمُ يَزَلَ كَذَٰلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدُ شَيْئًا إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلا يَخِتَلِفُ عَلَيْكَ الْقُرُانُ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ.

فائد: اور حاصل اس چیز کا که واقع ہوا ہے سوال جے حدیث باب کے چارجگہیں ہیں پہلی جگه نفی سوال کی ہے دن قیامت اور ثابت کرنا اس کا اور دوسری جگه چھپانا مشرکوں کا ہے اپنے حال کواور ظاہر کرنا اس کا اور تیسری جگه پیدا كرنا آسانوں اورزمين كا ہے كه دونوں ميں سے پہلےكون پيدا ہوا؟ چوشى جگه لانا ہے حرف كان كو جو دلالت كرتا ہے او پر ماضی کے باوجوداس کے کہ صفت لازم ہے اور حاصل جواب ابن عباس مِن اللہ کا پہلے سوال سے یہ ہے کہ نفی سوال کی دوسری بار پھونکنے سے پہلے ہے اور ثابت کرنا اس کا اس کے بعد ہے اور دوسرے سوال کا جواب میہ ہے کہ وہ چھیا کیں گے شرک کواپی زبانوں سے تو ان کے ہاتھ یاؤں بولیں گے اور تیسری سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اس حال میں کہ غیر مدحوہ تھی ، پھر پیدا کیا آسان کوسو برابر کیا اس کو دو دن میں پھر بچھایا زمین کواس کے بعد اور ڈالے اس میں بہاڑ وغیرہ دو دن میں پس بیہ ہیں چار دن واسطے زمین کے پس یہ ہے جو تطبیق دی ہے ابن عباس فی شاہ نے ساتھ اس کے درمیان اس آیت کے اور درمیان قول اللہ سجانہ وتعالیٰ کے ﴿والارض بعد ذلك دحاها ﴾ يبي بمعتداور چوتصوال كاجواب يه بي كمرف كان اگرچه ب واسط ماضي کے لیکن نہیں متلزم ہے وہ منقطع ہونے کو بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہے موصوف ساتھ ان صفتوں کے اور پہلے سوال کا اور بھی جواب آیا ہے کے نفی سوال کے وقت مشغول ہونے ان کے ہے ساتھ بیہوثی کے اور حساب اور گزرنے کے بل صراط پر اور ثابت کرنا اس کا بھیج اس وقت کے ہے کہ سوائے اس کے ہے اور کہا ابن مسعود مِنائیمۂ نے کہ مراد ساتھ نفی

سوال کے طلب کرنا بعضوں کا ہے بعضوں سے معافی کواور تیسر ہے سوال کے اور بھی کئی جواب ہیں ایک بیر کہ ثم ساتھ معنی واؤ کے ہے پس نہیں وارد ہوتا ہے کوئی اعتراض اور بعض کہتے ہیں کہ مراوتر تیب خبر کی ہے نہ مخبر ہہ کی اور بعض کہتے ہیں کہ فلق ساتھ معنی مقدر کے ہے اور چوقھا سوال اور اس کا جواب ابن عباس ٹنگٹھا کا اس سے پس احتال ہے کہ مراداس کی بیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام غفور رحیم رکھا ہے اور بیام رکھنا گزر چکا ہے اس واسطے کہ تعلق منقضی ہوا ور بہر حال دونوں صفتیں سو ہمیشہ ہے وہ موصوف ساتھ ان کے نہیں منقطع ہوتی ہیں بھی اس واسطے کہ اللہ جب مغفرت اور رحمت جا بتا ہے تو اس کی مراد واقع ہوتی ہے کہا ہے اس کو کر مانی نے اور احمال ہے کہ ابن عباس نظامی نے دو جواب دیے ہوں ایک بیر کہ شمید ہی ہے جو پہلے تھا ادر گزر چکا ہے اور صفت کو کوئی نہایت نہیں اور دوسرا بیر کہ معنی کان کے دوم ہیں اس واسطے کہ وہ ہمیشہ ہے موصوف ہے ساتھ اس کے اور احتال ہے کہ حمل کیا جائے سوال دومسلکوں پر اور جواب ان کے اٹھانے پر ماننداس کے کہ کہا جائے کہ بیلفظ مشعر ہے ساتھ اس کے کہ اللہ تعالی زمانے ماضی میں غفور رحیم تھا باوجود اس کے کہ نہ تھا اس جگہ کوئی جس کو بخشا جائے یا رحم کیا جائے اور ساتھ اس طور کے کہ نہیں ہے وہ فی الحال اس طرح واسطے اس کے کمشعر ہے ساتھ اس کے لفظ کان کا اور جواب پہلے سوال سے یہ ہے کہ وہ زیانے ماضی میں نام رکھا جاتا تھا ساتھ اس کے بعنی زمانے ماضی میں صرف بیانام اس کا رکھا گیا ہے اور دوسرے سوال کا جواب بیہ ہے کہ کان جیشکی اور دوام کے معنی دیتا ہے اور کہانمو یوں نے کہ لفظ کان کا واسطے ثابت ہونے خبر کے ہے ز مانے ماضی میں ہمیشہ ہو یامنقطع ہو۔ ( فق ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ لَهُمُ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾

اور کہا مجاہد رہی ہے کہ ممنون کے معنی ہیں محسوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ لھم ِ اجر غیرممنون ﴾ یعنی واسطے

ان کےاجر ہے بے حساب۔ فائك: اور ابن عباس فالنا سے روایت ہے كه نه كم كيا كيا اور وہ ساتھ معنى قول مجاہد كے ہے اور مراد يہ ہے كه وہ

مَحْسُونٍ.

﴿ فِي كُلِّ سَمّآءٍ أَمْرَهَا ﴾ مِمَّا أَمَرَ بِهِ.

حباب کیا جائے گا اور گنا جائے گا پس نہ کم کیا جائے گا اس سے پچھے۔ (فقے) اور اقواتھا کے معنی ہیں روزی ان کی ، الله تعالی نے ﴿ أَقُوا لَهَا ﴾ أُرُزَاقَهَا.

فرمایا ﴿وقدر فیها اقواتها﴾ یعنی اندازه کی اس میں روزی ان کی اورمیوے ان کے۔

بداشاره باس آیت کی طرف ﴿ واوحی فی کل سماء امرها ﴾ ليني اتارا برآسان مين اس كاحكم -

فائد : یعنی جو علم کیا ہے اللہ نے ساتھ اس کے اور ارادہ کیا ہے پیدا کرنے کا آلات رجوم اور چنگاڑوں سے اور

🔏 فیض الباری پاره ۲۰

سوائے اس کے ۔ (فنتح )

﴿ نَحِسَاتٍ ﴾ مَشَانِيُمَ.

﴿ وَقَيَّضُنَا لَهُمُ قُرَنَآءَ ﴾ قَرَنَّاهُمُ بِهِمُ ﴿ وَقَيْضُنَا لَهُمُ بِهِمُ ﴿ الْمَلَائِكَةُ ﴾ عِندَ

اور نحسات کے معنی ہیں نامبارک الله تعالی نے فرمایا ﴿ ایام نحسات ﴾ لینی جیبی مم نے ان برآ ندهی سخت نا

مبارک دنوں میں۔ لینی اللہ کے اس قول کے معنی بیہ ہیں کہ معین کیے ہم نے

واسطے ان کے ہم نشین اور ﴿ تعنول علیهم الملآئكة ﴾

كتاب التفسير 💥

ہے مرادیہ ہے موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں۔

فائك: نہيں ہے قول اللہ تعالى كا ﴿ تعنزل عليهم الملآئكة ﴾ تفير واسطے قول اس كى كه ﴿ وقيضنا ﴾ بلكه وه

آیت جدا ہے اور پہلی آیت جدا ہے اور مراد دوسرے قول سے بیآیت ہے ﴿ تتنزل علیهم الملآئكة ان لا

تحافوا و لا تحزنوا ﴾ تو مراد يه ب كه اترت بين ان پرفرشة موت ك وقت \_

یعنی اھتزت کے معنی ہیں کہ تازہ ہوئی سبروں سے اور

ربت کے معنی ہیں کہ اجری اور او کی ہوئی ، اللہ تعالی ا نے فرمایا ﴿فاذا انزلنا عليها المآء اهتزت وربت ﴾.

لینی اوراس کے غیرنے کہا مراد اکمامھا سے بیہ کہ

جب نکلتاً ہے ، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿وما تحوج من ثمرات من اكمامها .

الله کے اس قول کے معنی کہ البتہ کہتا ہے بیدواسطے میرے ہے یعنی بہ سبب نیک ہونے عمل میرے کے ہے میں

مستحق ہوں ساتھ اس کے۔

یعنی اللہ کے قول ﴿سواء للسائلین﴾ کے معنی ہیں کہ برابر ہے اندازہ اس کا واسطے پوچھنے والوں کے لینی بیان

واصح ہے واسطے ان کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی ہیں کہ راہ بتلائی ہم

نے ان کونیکی اور بدی کی ما نند تول الله تعالی کے دکھلا کی ہم نے ان کو دونوں راہیں ، یعنی نیکی اور بدی کی اور مانند ﴿ إِهْ تَزَّتُ ﴾ بالنَّبَاتِ ﴿ وَرَبَتُ ﴾

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ مِنْ أَكُمَامِهَا ﴾ حِيْنَ

﴿لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِيُ﴾ أَى بِعَمَلِيُ أَنَا مَحْقُوقٌ بِهٰذَا

﴿ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴾ قَدَّرَهَا سَوَآءً.

﴿فَهَدَيْنَاهُمُ ﴾ دَلَلْنَاهُمُ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِ كَقُولُهِ ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ وَكَقَوْلِهِ ﴿هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ وَالْهُدَى

المن الباري پاره ۲۰ المنظم الباری پاره ۲۰ ا

الَّذِى هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةٍ أَصْعَدُنَاهُ وَمِنْ ذَٰلِكَ قُولُهُ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾.

﴿يُوْزَعُونَ﴾ يُكَفُّونَ.

﴿ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ قِشُرُ الْكُفُرِّي هِيَ

﴿ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴾ ٱلْقَريْبُ.

﴿مِنْ مَّحِيْصٍ ﴾ حَاصَ عَنْهُ أَيْ حَادَ.

﴿مِرْيَةٍ ﴾ وَمُرْيَةٌ وَّاحِدٌ أَى إِمُتِرَآءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿إِعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ﴾ هِيَ

قول اس کے کی اور دکھلائی ہم نے اس کوراہ تعنی ہدایت کی معنی ان آیوں میں مطلق راہ دکھلانے کے ہیں اور ہدایت جو ساتھ معنی ارشاد کے ہے بجائے اصعدنا کے ہے یعنی پہنچانا طرف مطلوب کے اور اسی قبیل سے ہے بیہ قول اللہ تعالیٰ کا کہ بیہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی سوتو چل ان کی راہ۔

ہریں وں وو بی بن بن اور ہے۔ یعنی یو زعون کے معنی ہیں روکے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فِهِم یو زعون ﴾

تعنی اکھام جمع ہے کھ کی اور کھ کے معنی ہیں گا بھے کے اوپر کا چھلکا جس میں گا بھا ہوتا ہے۔

الحصر. فائك: اور كفرى ساتھ ضمه كاف كے اور فتح فا كے اور راء مشد دمكسورہ كے وہ غلاف ہے گا بھے كا اور چھلكا اوپر كا ، اللہ تعالى نے فرمایا ﴿ وِما تنجوج من ثموات من اكمامها ﴾ -

یعنی حمیم کے معنی ہیں قریب ، الله تعالی نے فر مایا کانه ولی حمیم ﴾.

یعنی محیص مشتق ہے حاص ہے یعنی پھرااللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿مالھم من محیص﴾.

فرمایا ﴿ مالهم من محیص ﴾. تعنی دونوں لفظ کے ایک معنی ہیں تعنی شک۔ تعنی کہا مجاہدرالیٹید نے کہ قول اللہ تعالی کا ﴿ اعملوا

ماشئتم ﴾ وعید ہے بینی بیمعی نہیں کہتم کفر کرو بلکہ بیہ وعدہ ہے عذاب کا۔

اور کہا ابن عباس فی ایک نے کہ مراد اللہ تعالیٰ کے قول
﴿دفع بالتی هی احسن ﴿ میں صبر کرنا ہے وقت غضب کے اور معاف کرنا ہے وقت برا کرنے کے سو جب یہ کریں تو بچاتا ہے ان کواللہ بدی وشن کی سے اور جھاتا ہے واسطے ان کے وشن ان کے کو جیسے وہ دوست جھاتا ہے واسطے ان کے وشن ان کے کو جیسے وہ دوست

أَحْسَنُ ۗ اَلصَّبُرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفُو عِنْدَ الْإِسَآنَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوْهُمُ ﴿كَأَنَّهُ وَلِيْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ

كتاب التفسير 🎇

ہے قریبی ۔

باب ہے اس آ ہت کی تغییر میں اور تم پردہ نہ کرتے تھے

اس سے کہتم کو بتا دیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری

آ تھیں اور نہ تہارے چمڑے کیکن تم کو یہ خیال تھا کہ

الله نہیں جانتا بہت چیزیں جوتم کرتے ہو۔

۳۴۴۲ \_حضرت ابن مسعود زائع سے روایت ہے اس آیت کی

تغیر میں کہتم پردہ نہ کرتے تھے اس سے کہتم کو بتادیں گے

تمہارے کان ، الآیة ، کہا ابن مسعود نواٹن نے کہ دو قریش اور

ان کا داماد تقفی یا دو مرد تقفی اور ان کا داماد قریشی خانے کیجے میں بیٹے تے سوبعضوں نے بعضوں سے کہا کیاتم دیکھتے ہوکہ

الله جاری بات سنتا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ بعض بات سنتا

ہاور بعضوں نے کہا کہ اگر بعض کوسنتا ہے تو البتہ سب کوسنتا بتوية بت اترى كمتم يده ندكرت تصال س كدكواى

دیں مےتم پر تمبارے کان اور نہ تمباری آ تکھیں ، آخر آیت

باب ہے تغیر میں اس آ ست کے کداس تمہارے گمان

نے جوتم نے اپنے رب کے ساتھ رکھا ہلاک کیاتم کوسو ہو گئے تم خسارہ پانے والول سے۔

فائك: اشاره ع قول الله تعالى كے و ذلكم طرف اس چيز كے ہے جو پہلے كزر چكا ب نعل استتار سے واسطے خيال کرنے ان کے اور ان کاعمل الله کومعلوم نہیں ہے اور وہ مبتدا ہے اور خبر اد داکھ ہے اور ظنکھ بدل ہے اس ہے۔ ۳۲۲۳ \_ حضرت عبدالله بن مسعود خالند سے روایت ہے کہ جمع موئے یاس خانے کجے کے دو قریش اور ایک تقفی یا دوثقفی

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَمَا كُنْتُمُ تُسْتَتُّووُنَ أَنُ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلَكِنْ ظُنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

٤٤٤٢ ـ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ زَّوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُّنْصُورٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ﴾ ٱلْآيَةَ

قَالَ كَانَ رَجُلان مِنُ فُرَيْشٍ وَّخَتَنُ لَّهُمَا مِنْ ثَقِيْفَ أُوْ رَجُلَان مِنْ ثَقِيْفَ وَخَتَنَّ لَّهُمَا مِنْ قُرَيْشِ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ

أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيْثَنَا قَالَ بَعْضُهُمُ

يَسْمَعُ بَعْضَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَئِنُ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهٔ لَقَدُ يَسْمَعُ كُلَّهُ فَٱنْزِلَتُ ﴿ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ

سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ﴾ الْأَيَّة. بَابُ قُوْلِهِ ﴿وَذَٰلِكُمُ ظُنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمُ بِرَبُّكُمُ أَرُدَاكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾.

٤٤٤٣ ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّلَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِّي مَعْمَر

اور ایک قریش موٹے بدن والے کم عقل والے سوان میں

ے ایک نے کہا کہ کیاتم و کیھتے ہوکہ الله تعالی سنتا ہے جوہم

کہتے ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ اگر ہم پکار کر کہیں تو سنتا ہے

ادراگر ہم آ ہتہ کہیں تو نہیں سنتا اور تیسرے نے کہا کہ اگر سنتا

ے جب ہم یکار کے کہیں تو البتہ وہ سنتا ہے جب ہم آ ہتہ

کہتے ہیں سواللہ تعالی نے یہ آیت آتاری اورتم پردہ نہرتے

تے اس سے کہ گواہی دیں گےتم پرتہارے کان اور نہتمہاری

باب ہے اس آیت کے بیان میں کداگر وہ صبر کریں تو

ان کا گھر آگ ہے اور اگروہ معافی چاہیں تو نہیں وہ

لین حدیث بیان کی ہے معمر نے ساتھ اس سند کے مانند

آ تکھیں اور نہتمہارے چمڑے۔

فائك : يه جواس نے كہا كه اگر مارى بعض بات كوستا بوت سب بات كوستا بوتو يا اس واسطے مے كرنسبت تمام

مموع چیزوں کی طرف اس کی ایک شان ہے سوخصیص تحکم ہے اور بیمشعر ہے کہ اس کا قائل اپنے ساتھیوں سے

زیادہ بوجھ والاتھا اور اس میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ موٹے آ دمی میں عقل کم ہوتی ہے کہا شافعی ولیکلید نے کہ میں

معاف کیے گئے۔

مدیث سابق کے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اِجْتَمَعَ

قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ

يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ قَالَ الْأَخَرُ يَسْمَعُ إِنَّ

جَهَرُنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْاخَرُ

إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرُنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا

أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا كُنْتُمُ

تَسْتَيْرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا

أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ﴾ ٱلْآيَةَ وَكَانَ

مُنْهَانُ يُحَدِّثُنَا بِهِلَا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ

أَوِ ابْنُ أَبِي نَجِيْحِ أَوْ خُمَيْدٌ أَحَدُهُمْ أَوِ

الْنَان مِنْهُمْ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورٍ وَّتَرَكَ

نے کوئی موٹا آ دمی عقلندنہیں دیکھا سوائے محمد بن حسن کے۔ (فتح)

بَابُ قَوْلُهِ ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوًى

لُّهُمُ وَإِنْ يَسْتَغْتِبُواً فَمَا هُمُ مِّنَ

حَدَّثَنَا عَمْرُو ۚ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ الثَّوُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنُ

مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بنحُوم.

ذَٰلِكَ مِرَارًا غَيْرَ مَرَّةٍ وَّاحِدَةٍ.

وَقُرَشِيٌّ كَثِيْرَةٌ شَخْمُ بُطُوْنِهِمُ قَلِيْلَةٌ فِقَهُ

عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّان وَثَقَفِيٌّ أَوُ لَقَفِيًّانَ

الله البارى پاره ۲۰ الم التفسير الله الله التفسير الله الله التفسير

سُوْرَة حَمَّ عَسَقَ

وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿عَقِيْمًا ﴾ ٱلَّتِي

﴿رُوْحًا مِّنَ أَمْرِنَا﴾ ٱلْقُرْانُ.

فاعد: اورحس سے روایت ہے کدروح سے مرادر حمت ہے۔ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ يَذَرَوُ كُمُ فِيهِ ﴾ نَسُلَ

بَعُدَ نَسُلٍ.

﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ لَا خُصُوْمَةَ

بَيْنَنَا وَبَيْنِكُمُ

﴿ مِنْ طَرُفٍ خَفِي ﴾ ذَلِيْلٍ.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿فَيَظُلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى

ظَهْرِهِ﴾ يَتَحَرَّكُنَ وَلَا يَجُرِيُنَ فِي

عاہے بانجھ۔ یعنی مرادروح سے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں قرآن ہے

یعنی کہا مجاہد رافقیہ نے کہ یذرؤ کم کے معنی ہیں کہ بھیرتا

ہے تم کو چ اس کے لعنی پیدا کرتا ہے تم کو اس میں نسل

سورة حم عسق كى تفسير كأبيان

لعنی ابن عباس فالھا سے مذکور ہے کہ عقیم کے معنی میں وہ

عورت جو نہ جنے یعنی بانجھ ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿ویجعل من یشآء عقیما﴾ لینی کرتا ہے جس کو

یعنی مراداللہ تعالیٰ کے اس قول میں جست سےخصومت

ہے، یعنی نبیں ہے جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ یعنی خفی کے معنی ہیں ذلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿ ينظرون من طرف حفي ﴾ يعني و كيصتے ہيں ذليل نظر سے اور سدی سے روایت ہے کہ نظر چرا کر دیکھتے ہیں۔

اور کہا مجاہدر لیتھیہ کے غیر نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ اگر اللہ جاہے تو روک دے ہوا کو پس رہ جائیں

کھڑے اس کی پیٹھ پرحرکت کریں موج سے اور نہ چلیں ۔

فائك: يعنى برسبب بند موجانے موا كے اور ساتھ اس تقرير كے دفع موتا ہے اعتراض اس تحض كا جو كمان كرتا ہے كه ینعو کن سے پہلے لا ساقط ہے بعنی اور وجہ دفع کی یہ ہے کہ مرادحرکت کرنا کشتیوں کا بہسب موج دریا کے ہے اور نہ چلنا ان کا دریا میں بہسبب بند ہونے ہوا کے ہے پس نہیں ہے مخالفت درمیان قول اس کے متحر کن و لا یجرین

کے اورسکون اور حرکت اس میں تسبتی امر ہے۔ ( فتح )

﴿ شُرَعُوا ﴾ إبْتَدَعُوا.

لینی شرعوا کے معنی ہیں کیا نئی راہ نکالی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ام لھھ شرکآء شرعوا

لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾.

باب ہے بیان میں اس آیت کے کہ تو کہہ میں نہیں مانگتا

تم سے اس پر پچھ مگر دوتی جا ہے رشتے داروں میں۔ مممم حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ کسی نے ابن

عباس فالنها ہے اس آیت کی تفسیر پوچھی مگر دوسی جا ہے رہتے داروں میں تو سعید بن جبیر زائنے نے کہ اس وقت مجلس میں

موجود تے کہا کہ مراد قربیٰ سے محد من فی آل ہے تو ابن

عباس فالنهان كها كوتون جلدى كى يعنى تفيير ميس بيتك قريش کا کوئی قبیلہ نہ تھا گر کہ حضرت مَثَاثِیَا کے واسطے ان میں قرابت

تھی سوفر مایا که گرید کہ جوڑ وتم جو میرے اور تمہارے درمیان

ہ قرابت ہے۔

فائك: يه جوكها كوريش كاكوكى قبيله نه تها ممركه حضرت مَكْتُرُمُ ك واسطى ان ميس قرابت تقى تويه بجائ تمهيد ك ب

دوتی رکھ مجھ سے بدسبب قرابت میری کے سونگہانی کرومیری۔ اور خطاب اس میں خاص قریش کے واسطے ہے اور قربی عصوبت اور رحم کی ہے تو گویا کہ کہا کہ نگہبانی کرومیری واسطے قرابت کے اگر نہیں پیروی کرتے تم میری واسطے

پنجبری کے اور سعید بن جبیر رہالٹنڈ سے روایت ہے کہ مرا وقر کیا ہے آل محمد مُناٹینیم کی ہے اور یہی قول ہے ایک جماعت

مردی ہے کہ مشرکوں نے کہا کہ شاید محمد من اللہ مزدوری مانگتا ہے اس پر جو کہتا ہے سوید آیت اتری اور گمان کیا ہے

ساتھ دوتی کے کرنے کے طرف اللہ کے ساتھ بندگی اس کی کے یا ساتھ پیروی کرنے پیغیر مٹاٹیٹی اس کے یا صلہ رحمی اس کی کے ساتھ ترک کرنے ایذااس کی کے یا صلہ رحمی کرنے کے ساتھ قرابتیوں اس کے کی اس کے سبب سے اور

حمل کیا ہے آیت کو او پر حکم کرنے مخاطبوں کے ساتھ اس کے کہ دوستی رکھیں حضرت سُلَیْم کے قرابتیوں سے اور ابن

٤٤٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا عَن

ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ قُرْبِي ال مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَجَلْتَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنُّ

مِّنْ قُرَيْشِ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةً فَقَالَ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.

اس کے قول سے کہ گمریہ کہ جوڑوتم جومیرے اور تمہارے درمیان قرابت سے ہے اور اس کے معنی میہ ہیں کہ گمریہ کہ

مفسرین کا اور اس کے شان نزول میں ایک اور تول بھی ہے اور توی تر چے سبب نزول اس کے وہ ہے جو قادہ ہے بعضوں نے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور روکیا ہے اس کونٹلبی نے ساتھ اس کے کہ آیت ولالت کرتی ہے او پر امر کے

ان سب امرول کا تھم بدستور جاری ہے منسوخ نہیں اور حاصل یہ ہے کہ سعید بن جبیر زائند اور اس کے موافقوں نے

عباس فالنها نے حمل کیا ہے اس کو اس پر کہ ووتی رکھیں حضرت مُکالنی سے بہسبب قرابت کے کہ حضرت مُکالنی کا کے اور ان کے درمیان ہے سو پہلی وجد کی بنا پر خطاب عام ہے واسطے سب مکلفوں کے اور ووسری وجد کی بنا پر خطاب خاص ہے واسطے قریش کے اور تائید کرتی ہے اس کی یہ بات کہ بیسورت کی ہے اور بعض نے کہا کہ بیآ ہے منسوخ ہے، ساتھ قول الله تعالى كے ﴿ قل ما اسألكم عليه من اجر ﴾ اورا حمال ہے كہ موبيعام خاص كيا حميا ساتھ اس چيز كے كه ولالت کرتی ہے اس پر آیت باب کی اور معنی میہ ہیں کہ وستور تھا کہ قریش ناتے واروں سے سلوک کیا کرتے تھے سو جب حضرت مَا المَيْمُ كو پنجيبري عطا مولى تو انهول نے حضرت مَالمَيْمُ سے قطع رحى كى سوفر مايا كه جوڑو مجھ سے جسيا كه جوڑتے ہوا پی برادری سے اور قول اللہ تعالی کا قوبلی مصدر ہے ما نند زلنی اور بشریٰ کے ساتھ معنی قرابت کے اور مراو الل قرابت کے ہے اور تعبیر کیا گیا ہے ساتھ لفظ فی کے سوائے لام کویا کہ تھمرایا ہے ان کو مکان واسطے دوتی کے اور جگہ قراراس کے کی اوراحمال ہے کہ فی واسطے سپتیت کے ہواور بیاس بنا پر ہے کہاشٹناء متصل ہے سواگر منقطع ہوتو

قرابت میری کے چیج تہمارے۔(فتح) سورة حم زخرف كى تفسير كابيان سُوْرَة حَمَّ الرُّخرُفِ اوركما مجامر وليتليد في كدامة كمعنى الله تعالى كاس وَقَالَ مُجَاهِدُ ﴿عَلَى أُمَّةٍ ﴾ عَلَى إِمَامٍ. قول میں امام کے ہیں۔

معنی بیہ ہے کہ نہیں ما تکتا میں تم سے اس پر مزدوری بھی لیکن میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ دوسی رکھو مجھ سے بہ سبب

فَائِكُ:اللّٰمَةُ عَالَىٰ نِے فرمایا ﴿انا وجدنا آباء نا علی امة وانا علی آثارهم مقتدون﴾ اورمجاہد رئیجیہ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ امت کے معنی ہیں ملت اور ابن عباس فراہا سے روایت ہے کہ امتہ کے معنی ہیں دین یعنی مایا ہم

ئے اپنے باپ اور داووں کوایک دین پراور ہم انہیں کی راہ چلتے ہیں۔ ﴿ وَقِيْلِهِ يَا رَبُّ ﴾ تَفْسِيْرُهُ أَيْحُسِبُوْنَ أَنَّا

یعن اللہ کے قول وقیلہ یا رب کی تفسیر سے کہ کیا گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے راز ان کا اور سر گوشی ان کی

لَا نَسْمَعَ سِرَّهُمُ وَنَجُوَاهُمُ وَلَا نَسْمَعَ اور نہیں سنتے ان کا قول۔

فائل : کہا ابن تین نے کہ بعضوں نے اس تغییر سے اٹکار کیا ہے اور اس واسطے کہ بیراس وقت سیح ہوتی ہے جب کہ موقر اُت و فیلهم کہا طبری نے اور پڑھا ہے جمہور نے وقیلہ ساتھ نصب کے واسطے عطف والنے کے اللہ کے اس قول پر (ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم) اور تقریر بی م و نسمع قیله یا رب اور ساته اس کے وقع ہوگا اعتراض ابن تین کا اور الزام اس کا بلکہ سیح ہوگا اور قرائت وقیلہ ہے ساتھ افراد کے ہے اور قرائت کوفیوں کی ساتھ زیر کے ہے اس معنی کی بنا پر وعندہ علمہ الساعة وعلمہ قیلہ کہا اور بید دونوں قر اُتیں سیح ہیں اور دونوں کے

🔏 فيض البارى باره ۲۰ 🛣 📆 🛠 🛪 317 🛠 فيض البارى باره ۲۰ 🛣 کتاب التفسير

معنی می ہیں۔ (فقی)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿وَلَوْلَا أَنُ يُكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً﴾ لَوُلَا أَنْ جَعَلَ

فِضةٍ وَّهِيَ دَرَجٌ وَّسُورَ فِضَةٍ.

الْبَاسِ كَلَّهُمْ كُفَّارًا ِ لَّجَعَلْتُ لِبُيُوْتِ الْكُفَارِ ﴿سُقَفًا مِنْ فِصْةٍ وِّمَعَارِجَ﴾ مِنْ

البته كرتا ميں واسطے كھروں كفار كے حصت جاندى كے اور سیرهیاں جاندی کی اور مراد معارج سے سیرهیاں اور تخت جا ندی کے ہیں۔

فَأَكُلُّ : اور روایت كى بے طبرى نے حسن سے ﴿ قُولُ الله تعالىٰ كے ﴿ وَلُولًا أَنْ يَكُونُ النَّاسُ امة واحدة ﴾ كہا کہ مراد امت واحدہ سے کا فرمیں کہ دنیا کی طرف جھیس اور اکثر لوگ دنیا کی طرف جھک گئے ہیں اور حالاتکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کامنہیں کیا سو کیا حال ہوتا اگر کرتا۔

﴿مُقُرِنِينَ﴾ مُطِيُقِينَ.

﴿اسَفُونَا﴾ أَسْخَطُونَا.

الذُّكُرَ﴾ أَىٰ تُكَذُّبُونَ بِالْقُرْانِ ثُمَّ لَا

تَعَاقَبُوْنَ عَلَيْهِ

یعنی مقرنین کے معنی ہیں طاقت والے ، اللہ تعالی نے فرمايا ﴿ وما كنا له مقونين ﴾ يعنى ند ت به واسط اس کے طاقت والے اور قما وہ رائے میں سے روایت ہے کہ نہ زور

لینی اور کہا ابن عباس نظافتا نے اس آیت کی تفسیر میں کہ

اً کریہ احتمال نہ ہوتا کہ لوگ ہو جائیں ایک گروہ لیعنی

اگربه احمال نه ہوتا که تھبراؤں میں سب لوگوں کو کافرتو

میں اور نہ ہاتھوں میں۔ لینی آسفو ما کے معنی ہیں کہ غصہ دلایا ہم کو اللہ نے فرمایا

﴿ يَعُشَى ﴾ يَعُمِّى.

یعش کے معنی ہیں اندھا ہو۔

﴿ فَلَمَا آسِفُونَا ﴾.

فائك: ابن عباس فالحثما سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿ وَمِنْ بِعِشْ عِنْ ذِکْرِ الموحمٰنِ ﴾ لیمن

جواندھا ہواللہ تعالیٰ کے ذکر ہے تو معتین کرتے ہیں ہم اس کے واسطے شیطان کو۔ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ أَفَنَضُوبُ عَنْكُمُ لِعِي كَهَا مِهَا لِي الله تعالى كال تول كي تفيرين

کیا پھیردیں گے ہم تمہاری طرف سے بی تھیجت موڑ کر یعنی تم قر آن کو جھٹلاتے ہو پھرتم کواس پر عذاب نہیں ہو

گالیعنی تم کواس پر عذاب ہوگا۔

فاعد ابن عباس فِرات سے روایت ہے کہ کیاتم نے گان کیا ہے کہ ہم تم سے در گزر کریں گے اور حالانکہ تم نے ہمارا حکم نہیں مانا ۔

عن الله تعالى ك اس قول كمعنى بيس گزر چكا ب

﴿ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ ﴾ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ.

💥 فیض الباری پاره ۲۰ 💥 🕮 📆

مقرنین ﴿ اونٹ اور گھوڑ ہے اور خچر اور گدھے ہیں۔ لینی مراد اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ ینشو فی الحلیة ﴾ ہے لڑکیاں ہیں لینی تھہرایا ہے تم نے ان کو واسطے اللہ کے

اولاد پس کس طرح تھم کرتے ہو کہتم خود لڑکیوں کے

ساتھ راضی نہیں ہوتے۔

﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ ﴾ يَعْنِي الْإِبِلَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ ﴿ يَنْشُأُ فِي الْحِلْيَةِ ﴾ اَلْجَوَارِيُ جَعَلْتُمُوْهُنَّ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا فَكَيْفَ تَحْكُمُوْنَ.

بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ ﴾ أَيُ اَلَّاوْتَانُ إِنَّهُمُ لَا

يَعْلَمُوْ نَ.

ایک کی بران کہ دوندیوں یو طور و کی است کے کہ جت ہوتی ہے اس کے اور بر۔ کہ کلام کرے ساتھ ججت کے مگر کہ کلام کرتی ہے ساتھ الی بات کے کہ ججت ہوتی ہے اس کے اور بر۔

کہ اگر اللہ تعالی جا ہتا تو ہم بنوں کو نہ پو جتے واسطے قول اللہ تعالی کے کہ نہیں ان کوعلم یعنی بنوں کو یعنی بیثک وہ

نہیں جانتے، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ مالهم بذلك من علم الله يعوصون ﴾ اورضم رج قول اس كے

﴿ مالهم بذلك من علم ﴾ كافرول كى طرف بھرتى ہے بعن نہيں ان كوعلم ساتھ اس چيز كے كه ذكر كيا ہے انہوں نے اس كومشيت ہے اورنہيں كوئى دليل واسطے

ل 319 كيا التفسير التفسير التفسير التفسير التفسير

سے کہتے ہیں یاضمبر بتوں کی طرف بھرتی ہے اور اتاران

کا بجائے ذوی العقول کے اور نفی کی ان ہے علم اس چیز کی

کہ کرتے ہیں مشرکین عبادت ان کی ہے یعنی بتوں کو

یعنی مرادعقبہ ہے اس کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾ يعني كيا الله تعالى نے

یعنی مقتونین کے معنی ہیں اکٹھے چلتے ہیں ، الله تعالی نے

فرمايا ﴿ او جآء معه الملآئكة مقترنين ﴾.

یعنی مراد سلفا ہے اللہ کے اس قول میں قوم فرعون کی

ہے کہ وہ پیشوا ہیں واسطے کفار امت محمد مَثَالَثَیْمُ کے۔

اور مثلا سے مراد عبرت ہے، الله تعالی نے فرمایا

﴿فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين﴾.

اور یصدون کے معنی ہیں یصحبون تعنی چلاتے ہیں

اورخوش ہے آ واز کرتے ہیں، الله تعالی نے فرمایا ﴿اذا

قومك منه يصدون ﴾ يعني اجانك تيري قوم عيسى عَالِمًا

لعنی مبر مون کے معنی ہیں اتفاق اور پکا قصد کرنے

والے، الله تعالی نے فرمایا ﴿ فانا مبر مون ﴾.

لینی مراد اول العابدین سے بیے کہ میں ہول پہلا

ایمان لانے والا۔

اور کہا اس کے غیر نے کہ لفظ براء جو اللہ تعالیٰ کے اس

قول میں واقع ہے عرب کی کلام میں واحداور تثنیہ اور جمع

اور مذکر اورمؤنث سب کے واسطے بولا جاتا ہے بینیں

کے ذکر ہے جلاتے ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مطلق کچھ کمنہیں اس کا کہ شرکین ان کو بوجتے ہیں۔

کلمہ تو حید کو باقی اس کی اولا دییں۔

فيض البارى ياره ٢٠ 🔇

﴿فِیْ عَقِبِهٖ﴾ وَلَدِهٍ.

﴿ مُقَتَرِ نِيْنَ ﴾ يَمُشُوْنَ مَعًا.

﴿ سَلَفًا ﴾ قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَقًا لِّكُفَّادٍ أُمَّةٍ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿وَمَثَلًا ﴾ عِبْرَةً.

﴿ يَصِدُّونَ ﴾ يَضِجُونَ.

﴿مُبُرِ مُوْنَ ﴾ مُجُمِعُونَ.

﴿ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعُبُدُونَ﴾

ٱلْعَرَبُ تَقُولَ نَحْنُ مِنكَ البَرَآءُ

وَالْخَلاءُ وَالْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ وَالْجَمِيْعُ

ان کے اور پراس کے سوائے اس کے پچھنہیں کو محض انگل

كتاب التفسير ا

320 3

الله فيض البارى باره ٢٠ الم

مِنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيْهِ بَرَآءٌ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَّلَوُ قَالَ بَرِيءٌ لَقِيْلَ فِي الْإِثْنَيْنِ بَرِيْنَانِ وَفِي الْجَمِيْعِ بَرِيْنُونَ وَقَرَأَ عَبُدُ اللَّهِ إِنْنِي بَرِيءٌ بِالْيَآءِ.

وَالزُّخُرُفُ الذَّهَبُ. مَلَائِكَةً يَّخُلُفُونَ يَخُلُفُ بَعْضُهُمُ بَعْضًا.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمُ مَّاكِثُونَ ﴾. ٤٤٤٥ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئنَةً عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَآءٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَفَوانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبِرِ ﴿ وَنَادُوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾. وَقَالَ قَنَادَهُ ﴿ مَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ﴾ عِظَةً وَقَالَ قَنَادَهُ أَوْمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ﴾ عِظَةً

لِمَنْ بَعْدَهُمُ .

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿مُقرنِينَ﴾ ضَابطِينَ يُقَال

فَلانٌ مُقرِنٌ لِفَلانِ ضَابِط له.

کہ واحد کے واسطے اور کلمہ اور تثنیہ، جمع کے واسطے اور کہا جاتا ہے اس میں براء اس واسطے کہ وہ مصدر ہے بعنی واحد اور تثنیہ اور جمع اور فدکر اور مونث سب کے واسطے فقط یہی لفظ بولا جاتا ہے اس واسطے کہ وہ مصدر ہے بعنی اسم جنس ہے تھوڑ ااور بہت اس میں برابر ہے اور اگر برگ پڑھا جائے تو تثنیہ میں ہویتان کہا جائے گا اور جمع میں پڑھا جائے تو تثنیہ میں ہویتان کہا جائے گا اور جمع میں بریوں اور پڑھا ہے عبداللہ بن مسعود فراتھ نے انسی ہوئ کوساتھ یا ہے۔

لیمنی مراوز خوف سے سونا ہے۔ لیمنی میخلفون کے معنی ہیں کہ بعض بعض کا خلیفہ ہو، اللہ

تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلُو نَشَآءَ لَجَعَلْنَا مَنْكُمُ مَلاَئُكُةً فَی الارض یخلفون﴾ یعنی اگر ہم چاہتے تو زمین میں فرشتے بناتے کہ بخض بعض کا خلیفہ ہوتا۔

رے بات مہ کی تاہیں کہ اور پکاریں گے کے باب ہے اس آبت کی تفسیر میں کہ اور پکاریں گے کے اے مالک تیرارب ہم کوموت دے۔ بعل اللہ میں میں میں میں میں

مسمر حفرت لعلی فالن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مالی کے اسے معنورت مالی کی اسے سامنر پر پڑھتے تھے کہ پکاریں گے اے

ما لک! چاہیے کہ موت دے ہم کو تیرا رب۔

یعنی اور کہا قناد ہر رہی نے کہ مثلا کے معنی اللہ تعالی کے اس قول میں تھیجت ہیں۔

اور کہا قادہ کے غیر نے کہ مقرنین کے معنی ہیں قابو کرنے والے کہا جاتا ہے فلانا مقرن ہے واسطے اس

کے بعنی قابوکرنے والا ہے واسطے اس کے۔

عليهم بصحاف من ذهب واكواب.

لینی اباریق وہ کوڑے ہیں جن کا ناک نہ ہو لینی جس میں سے پانی ڈالا جاتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ يطاف

الله تعالیٰ نے فرمایا ﴿ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ﴾ یعنی کلمه ان کا الله تعالیٰ کے اس قول میں نافیہ ہے تعیٰ نہیں ہے الله کے واسطے اولا دسو میں اول عار کرنے والا ہوں اور وہ دونوں لغتیں ہیں کہا جاتا ہے مرد ہے عابد اور عبد۔

فَائِكُ اورسدى سے روایت ہے کہ ان ساتھ معنی لو کے ہے یعنی اگر اللہ کی اولا دہوتی تو ہوتا میں پہلے پہل بندگی کرنے والا اس کو ساتھ اس کے لیکن نہیں ہے واسطے اس کے کوئی اولا داور ترجیح وی ہے اس کو طبری نے اور کہا ابوعبیدہ نے کہ ان اس آیت میں ساتھ معنی ما کے ہے اور فا ساتھ معنی واؤ کے یعنی نہیں واسطے اللہ کے کوئی اولا واور میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں اور کہا اور لوگوں نے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہے واسطے اللہ کے اولا و تنہارے قول میں تو میں پہلا کفر کرنے والا ہوں ساتھ اس کے اور انکار کرنے والا تبہارے قول سے ۔ (فتح) میں پہلا کفر کرنے والا ہوں ساتھ اس کے اور انکار کرنے والا تبہارے قول سے ۔ (فتح) و قال الرسوں کی کا رب کی عبد اللہ بن مسعود رفی ہے نے ﴿ و قیلہ یا رب ﴾ کی

یعنی عبداللہ بن مسعود رہائتہ نے ﴿وقیله یا رب ﴾ کی حکمہ وقال الرسول یار ب پڑھا ہے اور قراَۃ عامہ کی سیے ہو وقیله یا رب ﴾

اور کہا جاتا ہے کہ عابدین کے معنی ہیں انکار کرنے والے مشتق ہے عبدیعبد ہے۔
فن کہا قاد دیائیں ناک اللہ سے قبل کے مند ف

یعنی کہا قادہ رہی نے کہ اللہ کے قول ﴿وانه فی ام الکتاب﴾ کے معنی یہ ہیں کہ جملہ کتاب میں اور اصل کتاب میں۔

لیمی مراد مسوفین ہے اس آیت میں مشرکین ہیں۔

یعن قتم ہے اللہ کی کہ اگر بیقر آن اٹھایا جاتا جس جگہرد کیا ہے اس کواس امت کے پہلے لوگوں نے یعن قرآن لَهَا. ﴿ أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ ﴾ أَىٰ مَا كَانَ فَأَنَا أَوَّلُ الْاٰنِفِيْنَ وَهُمَا لُغَتَانِ رَجُلٌّ عَابِدٌ وَّعَبِدٌ.

وَالْأَكُوَابُ ٱلْأَبَارِيْقُ الَّتِي َلَا خَرَاطِيْمَ

وَيُقَالُ ﴿ أُوَّلُ الْعَابِدِيْنَ ﴾ الْجَاحِدِيْنَ مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ

مِنْ عَبدَ يَعْبَدُ. وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿ فِيُ أُمِّ الْكِتَابِ ﴾ جُمُلَةِ الْكِتَابِ اصْلِ الْكِتَابِ.

﴿ أَفَنَضُرِبُ عَنْكُمُ الذِّكُرَ صَفَحًا أَنُ كُنتُمْ قَوْمًا مُّسُرِفِيْنَ ﴾ مُشْرِكِيْنَ. وَاللّهِ لَوُ أَنَّ هَلَاا الْقُرُانَ رُفعَ حَيْثُ رَدَّهُ أَوَ آئِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلَكُواْ.

كتاب التفسير 💥

كو حبطلايا تو البته ہلاك ہو جاتے ليكن دوہرايا الله نے اپی رحمت کو اوپر ان کے سو دعوت دی ان کو اس کی

یعنی مراد مثل ہے اس آیت میں عقوبت ہے یعنی گزر چکی ہے عقوبت پہلوں کی۔ لعنی جزء کے معنی ہیں برابراورشریک،اللہ تعالیٰ نے فرمايا ﴿ وجعلوا له من عباده جزء ا ﴾.

> فائك: اوركها بعض نے كه جزء كے معنى بين حصه اور بعض كہتے بيں كه جزء سے مرادعور تيں بيں۔ سورهٔ دخان کی تفسیر کا بیان

اور کہا مجاہد رہی ہے کہ رہوا کے معنی ہیں خشک راستہ۔

دریا کوتا کہ ل جائے اور جاری ہواور ڈرے کہ فرعون اورس کی فوج ان کے پیچیے پڑے سواللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا

بعنی مراد عالمین سے ان کے زمانے کے لوگ ہیں ، اللہ

تعالیٰ نے فرمایا ﴿ولقد اخترناهم علی العالمین﴾ یعنی پیند کیا ہم نے ان کوان کے زمانے کے لوگوں یر-

لعنی فاعتلوا کے معنی ہیں کہ ہانکواس کو دوزخ کی طرف لینی زوجناهم کے معنی ہیں کہ بیاہ دیں ہم ان کو

گور ماں بری آئھ والیاں کہ حیران ہوتی ہیں ان میں آ نکھ ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے کپڑوں کے پیچھے

ے نظر آتا ہے اور دیکھنے والا اپنے چبرے کوان کے جگر میں دیکھا ہے شیشے کی طرح چمڑے کے بتلا ہونے اور

رنگ کے صاف ہونے کے سبب سے۔ (فتح)

لینی ترجمون کے معنی میں قتل کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿واني عذت بربي وربكم ان ترجمون﴾.

﴿ فَأَهۡلَكۡنَا أَشَدَّ مِنْهُمُ بَطُشًا وَّمَضٰى مَثَلَ الْأَوَّلِيْنَ﴾ عُقُوبَةَ الْأَوَّلِيْنَ. ﴿جُزَّءُ ا﴾ عِدُلًا.

سُورة الدُّحَان

وَقَالَ مُجَاهِدُ ﴿ رَهُوًا ﴾ طَرَيْقًا يَّابِسًا. فَاكُنْ : الله تعالى نے فرمایا ﴿ واتوك البحر رهوا ﴾ قاده رئي الله عدادات موئ مَالينا كه مارين الشي

> کہ چھوڑ دے دریا کوئلم رہالیعنی بدستورخنگ راہ بیٹک وہ فوج ہے غرق ہونے والی۔ (فتح) ﴿ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ عَلَى مَنْ

﴿ فَاعْتُلُو هُ ﴾ ادفَعُوهُ. ﴿وَزَوَّجْنَاهُمُ بِحُورٍ عِيْنِ﴾ ٱنْكَخْنَاهُمُ حُورًا عِينًا يَحَارُ فِيهَا الطُّرُفُ.

وَيُقَالَ ﴿ أَنُ تَرُجُمُونَ ﴾ اَلْقَتَلَ.

كتاب التفسير الله ٢٠ المستمالية الم

فائك: اور قاده راتید سے روایت ہے كه رجم كے معنی یہاں سنگسار كرنا ہے۔

اور دھوا کے معنی ہیں تھم رہا۔ وَيُقَالُ ﴿رَهُوًا﴾ سَاكِنًا. یعنی کہا ابن عباس فالٹھانے مھل کی تفسیر میں کہ سیاہ ہے وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿كَالْمُهُلِ﴾ أَسُوَدُ

كُمُهُلِ الزَّيْتِ.

فائك: ابن عباس فالله سے روایت ہے اس آیت كى تفییر میں ﴿كالمهل يشوى الموجوه ﴾ كه وه ايك چيز ہے

گاڑھی مثل تلجمت کے اور بعض کہتے ہیں کہ ایک قتم ہے مثل تا نبے پھلے کے مثابہ ہے زیت کے ماکل ہے طرف زردی کے اور کہا اصمعی نے کہ مطل پیپ ہے اور جو بہتا ہے مردے سے اور صاحب محکم نے کہا کہ میل ہے سونے

عاندی وغیرہ جواہر کی اور بعض کہتے ہیں کہ سیسیہ ہے بچھلا ہوایا لوہایا جاندی۔ (فتح)

اور کہا غیر ابن عباس فالھنانے کہ مراد تبع سے بعنی اللہ کے وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ تَبُّع ﴾ مُلَوِكُ الْيَمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يُسِّمَّى تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتَبَعُ اس قول میں ﴿ اهم حير ام قوم تبع ﴾ يمن كے بادشاه

میں اور نام رکھا جاتا ہے ہر ایک ان میں سے تع اس صَاحِبَهُ وَالظِّلُّ يُسَمِّى تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتُبَعُ واسطے کہ وہ بیجھے آتا ہے اپنے ساتھی کے اور سامیکا نام بھی الشمُسَ.

تع رکھا جاتا ہے اس واسطے کہوہ تابع ہے آ فاب کے۔

ما نند تلجمٹ کے۔

فاعد: بيقول ابوعبيده كاب اورزياده كياب اس نے كه مرتبه تبع كا جاہليت ميں ليعنى زمانه كفر ميں بجائے خليفه ك ہے اسلام میں اور وہ بادشاہ ہیں عرب کے اور حضرت عائشہ رہا تھا سے روایت ہے کہ تبع نیک مرد تھا اور وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ منع فرمایا حضرت مُالیّٰۃ کے برا کہنے تنع کے سے اور ایک روایت میں ہے کہ مت برا کہو تنع کو کہ وہ

ملمان ہوگیا تھا کہا وہب نے کہوہ ابراہیم مَلاَیناً کے دین پرتھا۔ (فتح )

باب ہے اس آیت کی تفییر میں سوانتظار کر جس دن کہ بَابٌ ﴿فَارُتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَآءُ

لائے آسان دھوال طاہر، قادہ نے کہا کہ فارتقب کے بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ قَالَ قَتَادَةَ فَارْتَقِبُ معنی ہیں انتظار کر۔

£٤٤٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبُدِ

اللهِ قَالَ مَضَى خَمْسٌ ٱلدُّخَانُ وَالرُّوْمُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطَشَةَ وَاللِّزَامَ.

بَابُ قُولِهِ ﴿ يَغُشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ

٢ ١٣٣٣ \_ حفزت عبدالله بن مسعود فالنفظ سے روایت ہے كه

يا في چيزيں گزر چي بين ليني واقع هو چي بين دخان اور روم اورقمرادر بطشه ادرلزام۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ڈھانکے لوگوں کو بیہ

فيض البارى پاره ۲۰ كي گي گي 324 گي گي كتاب التفسير

عزاب ہے درد دینے والا۔

۳۳۴۷ حضرت عبدالله بن مسعود خالفیز سے روایت ہے کہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ نیہ قحط اس واسطے بڑا کہ کفار قریش نے جب حضرت ملی ایم کی نافر مانی کی اور آپ کا حکم نہ مانا تو حضرت منافقاً نے ان پر قط کی بددعا کی سو پنجی ان کو قط سالی اور تختی یہاں تک کہ انہوں نے مڈیوں کو کھایا سومرد آبسان کی طرف د کھنے لگا سوایے اور اس کے درمیان دھواں سا دیکھانخی بھوک کے سبب سے سواللہ تعالیٰ نے بیہ آیت اتاری که انظار کرجس دن که لائے آسان دهوال صریح جو ڈھانکے لوگوں کو یہ ہے عذاب دکھ دینے والا کہا اس نے سوکوئی مردیعن ابوسفیان حضرت علی ایک آیا تو اس نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ اللہ سے معز کے واسطے مینہ کی دعا کیجئے کہ شختیق وہ ہلاک ہوئے ، حفرت مَالِيَا إِلَى فَر مايا كه كيا تو جھ كو حكم كرتا ہے كه ميں مفر کے واسطے مینہ کی دعا مانگوں باوجوداس چیز کے کہ وہ اس پر ہیں نافر مانی اور شرک کرنے سے بیشک تو بڑا دلیر ہے سو حضرت مُلَاثِيًّا نے بارش کے لیے دعا کی سواللہ نے ان پر مینہ برسایا پھریہ آیت اتری کہ بیشکتم پھروہی کرنے والے ہو پھر جب ان کو ۴ سود گی اور فراخی پینچی تو اپنے پہلے حال کی طرف پھر گئے سواللہ نے بیآیت اتاری جس دن ہم پکڑیں گے بروی پکڑ ہم بدلہ لینے والے ہیں ، کہا ابن مسعود بنائید نے کہ مرا، بڑی بکڑے سے جنگ بدر کا دن ہے۔

٤٤٤٧ ـ حَذَّثَنَا يَحْيِني حَذَّثَنَا أَبُوُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُّسُلِمِ عَنْ مَّسُرُوقِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هَٰذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوُا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمُ بِسِنِيْنَ كَسِنِيُ يُوْسُفَ فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَّجَهُدُّ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَآءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَارُتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السُّمَآءُ بدُخَان مُّبيِّن يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ قَالَ فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهْ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ اِسْتَسْق اللَّهَ لِمُضَرَّ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتُ قَالَ لِمُضَرِّ إِنَّكَ لَجَرِئُءٌ ﴿ فَاسْتَبْقَٰى لَهُمْ فَسُقُوا فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّكُمُ عَآئِدُوْنَ﴾ فَلَمَّا أَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوْا إلَى حَالِهِمْ حِيْنَ أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يُوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُراى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ.

فاعد اس کے پھی نہیں کہ کہا واسطے مفر کے اس واسطے کہ اکثر ان میں سے ججاز کے پانیوں کے قریب سے اور قط کی بدد عا قریش پرتھی اور وہ کے میں رہتے تھے سوقیط نے ان کے آس پاس والوں کی طرف سرایت کی سوبہتر ہوا کہ ان کے واسطے دعا کی جائے آور شاید سائل نے قریش کا نام نہ لیا تا کہ ان کا گانہ حضرت منظینی کو نہ یا دآ جائے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي فيض البارى پاره ۲۰ كي ي التفسير علي التفسير كي فيض البارى پاره ۲۰

ہواس نے کہا کہ مصر کے واسطے دعا سیجئے تا کہ وہ بھی ان میں درج ہوں اور نیز اس میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ

غیر بدع سیم ہلاک ہوئے ان کے پاس ہونے کے سبب سے اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی قوم ہلاک ہوئی اور نہیں ہے مخالفت درمیان دونوں کے اس داسطے کہ مصر بھی آپ کی قوم ہے۔ ( فتح )

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ رَبُّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤِّمِنوُ نَ ﴾.

٤٤٤٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْيِي حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ

الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضِّحٰي عَنْ مَّسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اَللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ قُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾ إنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوا النَّبِيَّ

قَالَ اللَّهُمَّ أَعِيْنَ عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ

يُوْسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَّةٌ أَكُلُوا فِيْهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْنَةَ مِنَ الْجَهْدِ حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمُ

يَرِاى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَآءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَّان مِنَ الْجُوْعِ قَالُوا ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا

الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ فَقِيْلَ لَهْ إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوْا فَدَعَا رَبَّهٔ فَكَشَفَ عَنْهُمْ

فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمُ يَوْمَ بَدْرٍ فَذَٰلِكَ

قَوْلُهْ تَعَالَى ﴿فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانِ مُبِيْنِ﴾ إلى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ ﴿إِنَّا

مُنتَقِمُوْنَ ﴾.

ا باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کدا سے ہمارے دب!

کھول ہم سے عذاب کو ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ٣٣٣٨ \_ حضرت مسروق رايت ہے كديس عبدالله بن مسعود خِاتِیز پر داخل ہوا سواس نے کہا کہ علم سے ہے ہیا کہ کے تو واسطے اس چیز کے کہ نہ جانے کہ اللہ خوب جانے والا ہے بیٹک اللہ نے اینے پیغمبر سائلین سے فرمایا کہ میں نہیں مانگتا تم سے کچھ مز دوری اور نہیں میں تکلف کرنے والوں ہے اس کا بیان یوں ہے کہ جب قریش نے حضرت مالی کا سے سرتشی کی اور آپ کا حکم نہ مانا تو حضرت مناتیظ نے ان پر بدد عاکی اللي! ميري مدد كران برسات برس كا قحط وال كر يوسف مايَّة کا سا قحط سات برس کا سوحضرت مالیام کی بدد عاسے ان پر قط برا کہ انہوں نے اس میں بڈیوں اور مردار کو کھایا شدت بھوک کے سبب سے یہاں تک کہ کوئی ان میں اپنے اور آ سان کے درمیان دھواں سا دیکھنے لگا شدت بھوک کے سبب سے انہوں نے کہا کہ اللی! کھول ہم سے عذاب کو ہم ایمان لانے والے بیں سوحضرت مُناتینم کو کہا گیا کداگر ہم ان سے عذاب کو کھول دیں تو وہ کھر وہی کریں گے سوحضرت ماٹیٹانم نے اینے رب سے دعا کی تو اللہ نے ان سے عذاب کو کھول دیاوہ پھروی کام کرنے لگے تواللہ نے ان سے جنگ بدر کے

دن بدلہ لیا سویمی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا جس

دن لائے گا آ مان دھواں صریح ، منتقمون تک۔ فاعد: پہلے گزر چکا ہے سبب ابن مسعود فراہیؤ کے اس قول کا سور ۂ روم میں اور وجہ سے اعمش کے طریق سے اور اس کا لفظ پیے ہے کہ کہا مسروق راتی ہے کہ جس حالت میں کہ ایک مرد وعظ کرتا تھا قبیلہ کندہ میں تو اس نے کہا کہ قیامت کے دن دھواں آئے گا سومنافقوں کے کان اور ناک کو پکڑے گا اور ایماندار کو زکام سا ہو جائے گا سوہم گھبرائے تو میں ابن مسعود زلائن کے پاس آیا اور وہ تکید کیے تھے سوغضبناک ہوئے سو کہا کہ جو جانے سو کہے اور جو نہ جانے سو چاہیے کہ کہ کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور البتہ جاری ہوا ہے بخاری رکھید اپنی عادت پر اوپر اختیار کرنے خفی کے واضح پراس واسطے کہ بیسورت اولی ہے ساتھ وار د کرنے اس سیاق کے سورۂ روم سے واسطے اس چیز کے کہ بغل گیر ہے اس کو ذکر دھویں کے سے لیکن یہ ہے عادت اس کی کہ ذکر کرتا ہے حدیث کو ایک جگہ میں پھر ذکر کرتا ہے اس کو اس جگہ میں کہ لائق ہے ساتھ اس کے خالی زیادتی ہے واسطے کفایت کرنے کے ساتھ ذکر اس کے دوسری جگہ میں واسطے خبر دار کرنے ذہنوں کے اور باعث ہونے کے زیادتی یاد کرنے پر اور یہ بات جس کا ابن مسعود رہائیڈ نے انکار کیا ہے بعنی دھویں کا البتہ حضرت علی زائنہ سے اس کا مجوت آچکا ہے سوعبدالرزاق اور ابن ابی حاتم نے حضرت علی بڑائن سے روایت کی ہے کہا انہوں نے کہ دھویں کی نشانی ابھی نہیں گزری مسلمان کو زکام سا ہو جائے گا اور کا فر بھول جائے گا اور روایت کی ہے عبدالرزاق نے ابن عباس فائنا سے کہا ابن ابی ملیکہ نے کہ میں ایک دن ابن عباس فالنام پر داخل موا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آج رات کونبیں سویا صبح تک لوگوں نے کہا کہ ؤم دار تارا نکلا سوہم ڈرے دخان کی علامت سے اور شاید پرتھیف ہے اور سوائے اس کے پھینیں کہ سچے دخان کی جگہ د جال ہے اور تائید کرتی ہے اس کو کہ دخان کی نشانی ابھی نہیں گزری وہ چیز جوروایت کی ہے مسلم نے ابی شریح کی حدیث سے کہ نہ تائم ہوگی قیامت یہاں تک کہتم دس نشانیاں دیکھو، نکلنا سورج کا پچھٹم کی طرف سے اور دھواں اور دابۃ الارض، آخر حدیث تک اور روایت کی ہے طبری نے حذیفہ رہائٹی سے مرفوعا بچ نکلنے نشانیوں کے دھویں کو کہا حذیفہ رہائٹی نے یا حضرت! کیا ہے دخان؟ تو حضرت مَلَّ لَیْمُ نے یہ آیت پڑھی فرمایا بہر حال ایماندار سواس کو زکام سا ہو جائے گا اور بہر حال کا فرسواس کے ناک اور کا نوں اور دبر سے نکلے گا اور اس کی سندضعیف ہے اور روایت کی ہے ابن ابی حاتم نے ابوسعید فالنفظ کی حدیث سے ماننداس کے اورس کی سند بھی ضعیف ہے اور روایت کی ہے اس کومرفوع طور سے ساتھ سند کے کہ وہ اس سے اصح ہے اور طبری نے ابو مالک سے مرفوع روایت کی ہے کہ بیشک تمہارے رب نے تم کوتین چیزوں کو ڈرایا ہے ایک دخان سے کہ ایماندار کو زکام سا ہو جائے گا اور حدیث ابن عمر فی ای ماننداس کے لیکن دونوں کی سند ضعیف ہے لیکن کثرت ان حدیثوں کی دلالت کرتی ہے کہ اس کے واسطے کوئی اصل ہے اور اگر حذیفہ زائنے کا طریق ثابت ہوتو احمال ہے کہ ابن مسعود زائنے کی حدیث میں واعظ سے وہی مراد ہو۔ (فتح) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ أَنِّي لَهُمُ الذِّكُوكِي وَقَدُ البِّهِ اللَّهِ عَلَى مِيلَ مِهَال إِن الرَّفْيِحت لینا اور آچکا ان کے باس رسول کھول کر سنانے والا اور جَآءَهُمُ رَسُولٌ مُّبينٌ﴾ اَلذِكُرُ

ِ اللهِ فِيضِ البارى بِإره ٢٠ كَلْمُ الْعَالَى

ذکراور ذکریٰ کے ایک معنی ہیں۔

ي كتاب التفسير ي

ومهمهم حضرت مسروق والتليد سے روایت ہے کہ میں عبدالله

بن مسعود معالیہ پر داخل ہوا پھر انہوں نے کہا جب حضرت مکالیکم

نے قریش کو اسلام کی وعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اورآ پ كا كہانه مانا تو حضرت مَثَاثِيْمُ نے ان يربد دعاكى الهي!

میری مدد کران پرسات برس کا قحط ڈال کر پوسف مَالِئظ کا سا قحط سات برس کا سوان پر قحط پڑا جس نے ہر چیز کوفنا کیا یہاں

تک کہ مردار کو کھاتے تھے سو کوئی ان میں سے کھڑا ہوتا تھا

اپنے اور آسان کے درمیان دھواں سا دیکھتا تھا بختی اور بھوک کے سبب سے پھر عبداللہ ڈٹائٹہ نے بیہ آیت پڑھی سو انتظار کر

جس دن لائے آسان دھواں صریح جو ڈھا کھے لوگوں کو یہ ہے عذاب د كه دينے والا يهال تك كه اس آيت پرينيج جم كھولتے

ہیں عذاب تھوڑے دنوںتم پھروہی کرتے ہو ، کہا عبداللہ بنائیڈ نے کیا پس کھولا جائے گا ان سے عذاب دن قیامت کے اور

مراو بوی پکڑ ہے دن بدر کا ہے۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ پھر پیٹھ پھیری انہوں نے اس سے اور کہا کہ سکھایا ہوا ہے با وَلا۔

، ۱۳۵۵ حضرت مسروق راتیا ہے روایت ہے کہ کہا عبدالله بنائق نے کہ بیشک اللہ نے محد مَثَالِيَّا کو پیغمبر بنایا اور کہا کہ کہد میں نہیں مانگناتم ہے اس پر سیجھ مزدوری اور نہیں میں

تکلف رنے والوں سے سو بیشک حضرت منافظ نے جب قریش کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کا کہانہ مانا تو ان پر بدد عا کی که البی! میری مدد کر ان بر سات برس کا قحط وال کر

وَاللَّهِ كُواى وَاحِدُّ. ٤٤٤٩ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنَّ حَرُبٍ حَدَّثَنَا

جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي الضَّخَى عَنْ مَّسُرُوْقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبُدِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا كَلَّابُوهُ وَاسْتَعُصُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أَعِيْنَي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَصَابَتُهُمُ سَنَةً

يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمُ فَكَانَ يَوْى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَآءِ مِثْلَ اللُّخَان مِنَ الْجَهُٰدِ وَالْجُوْعِ ثُمَّ قَرَأً ﴿فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِلُحَانِ مُّبِيْنِ يَّغُشَى النَّاسَ

هٰذَا عَذَابٌ أَلِيُمٌ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ إِنَّا كَاشِفُو

حَصَّتُ يَعْنِيُ كُلَّ شَيْءٍ حَثْى كَانُوُا

الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ﴾ قَالَ عَبْدُ اللهِ أَفَيُكُشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبُرِي يَوْمَ بَدُرٍ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ ثُمَّ تَؤِلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ

مَّجنُونٌ ﴾.

٤٤٥٠ . حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرِ عَنُ أَبِي الضَّخِي عَنْ مَّسُرُوْقِ قَالَ قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ﴿قُلُ مَا أُسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ

مِنُ أُجُوٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾ فَإِنَّ

كتاب التفسير 🎇

قوم ہلاک ہوئی سواللہ سے دعا ما لگ کہ ان سے قط کو کھول

وے سوحضرت منافیکم نے دعا کی پھر فرمایاس کے بعد بیلوگ

وہی کام کریں گے ( نعنی اگر چہ فی الحال تو مخالفت سے پشمان

ہورہے ہیں نیکن عذاب کے رفع ہونے کے بعد پھر وہی کام

كرنے لكيس كے ) منصور كى حديث ميں ہے پھر يراهى بير آيت

كه انتظار كرجس دن لائے آسان دھواں صريح ، عائدون

تک کیا کھولا جائے گا ان سے عذاب آخرت کا سوالبتہ گزر

چکا ہے دخان اور بطشہ اورلزام اور ایک راوی نے کہا کہ جاند

کا پھٹنا بھی گزر چکا ہے اور ایک نے کہا کدروم کا غالب ہونا

باب ہے تفیر میں اس آیت کے کہ ہم کھولتے ہیں

عذاب تھوڑے دنوںتم پھر وہی کرتے ہواس کے قول

۲۲۵۱ حضرت مسروق رایسی سے روایت ہے کہ کہا عبداللہ بن

تک کہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔

الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ فَقَالَ أَحَدُهُمُ حَتَّى

أَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخُرُجُ مِنَ

الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ

فَقَالَ أَى مُحَمَّدُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا

فَادُ عُ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُمُ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ

تَعُوِّدُوْنَ بَعْدَ هَلَا فِي حَدِيْثِ مَنْصُوْر ثُمَّ ا

قَرَأً ﴿ فَارْتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ

مُّبينِ ۗ إلى ﴿ عَآئِدُوْنَ ﴾ أَنْكُشِفُ عَنْهُمْ

عَذَابَ الْأَخِرَةِ فَقَدُ مَضَى الدُّخَانُ

وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْقَمَرُ

دھویں کے بھوک کی بہت گری ہے۔(فتح)

بَابُ قُولِهِ ﴿ يَوْمَ نَبُطِشَ الْبَطَشَةَ

الْكُبُراي إنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾.

٤٤٥١ ـ حَذَثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن

وَقَالَ الْأَخَرُ وَالرُّوْمُ.

ابوسفیان آب مُنْ اللِّيمُ کے پاس آيا اور کہا اے محد! بيشك تيرى

ہڈیوں اور مرداروں کو کھایا اور زمین ہے دھواں سا نکلنے لگا سو

بھی گزر چکا ہے۔

فاعك: يه جوكها كهزمين سے دهوال سا نكلنے لگا تو كہلى روايت ميں ہے كه مردايينے اور آسان كے درميان دهوال سا

د کیھنے لگا اور نہیں مخالفت ہے درمیان دونوں کے اس والطے کہ وہ محمول ہے اس پر کہ اس کی ابتدا زمین سے تھی اور اس

کی انتہا زمین اور آسان کے درمیان تھی اور نہیں تعارض ہے نیز درمیان قول اس کے کہ زمین سے نکلنے لگا اور قول اس

کے کہ دھواں سا واسطے انتمال وجود دونوں امروں کے ساتھ اس طور کے کہ نکلے زمین سے بخار دھویں کی صورت پر

زمین کی گرمی کی شدت اور جوش سے نہ مینہ بر سنے کے سبب سے اور تھے دیکھتے اینے اور آجان کے درمیان مانند

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چڑوں کو کھایا اور کہا ایک راوی نے یہاں تک کہ انہوں نے

یوسف مَالِیں کا سات برس کا قط سوان پر قحط بڑا یہاں تک کہ اس نے ہر چیز کو فنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہڈیوں اور

رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى

قُرَيْشًا اِسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أَعِنِّى

عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ

السُّنَةُ حَتَّى حَصَّتُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا

🖔 فيض البارى پاره ۲۰ 💥 🎉 🏂 📆 🚉 🖔

مسعود رفائقۂ نے کہ پانچ چیزیں گزر چکی ہیں لزام اور روم اور بطشه اورقمراور دخان۔

كتاب التفسير 💥

سورهٔ جا ثیه کی تفسیر کا بیان

جاثیة کے معنی ہیں کھڑے زانو بیٹھنے والے۔

فائك: كها جاتا ہے استوفر في قعدته جب كه بيٹھ كھڑے زانو پر بغير اطمينان اور آ رام كے ، اللہ نے فرمايا

یعنی اور کہا مجامد رہیں نے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنى مين جم تھے لکھتے، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿انا كنا

نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾.

اور ننسا کھ کے معنی ہیں ہم چھوڑ دیں گے تم کو ، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿فاليوم ننساكم كما نسيتم ﴾ يعنى ہم چھوڑ دیں گےتم کوجیساتم نے چھوڑ ااوریہاں اطلاق

ملزوم کا ہے اور ارادہ لازم کا ہے اس واسطے کہ جو بھلایا گیاوہ حیوڑا گیا بغیر عکس کے۔

باب ہےاس آیت کی تفسیر میں اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو

۳۲۵۲ حضرت ابو ہریرہ فاتنی ہے روایت ہے کہ حضرت مَثَاثِينًا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ دمی مجھ کو

ایذا دیتا ہے کہ زمانے کو برا کہتا ہے اور میں ہوں زمانے کے پھیرنے والا میرے ہاتھ میں ہےسب اختیار پلٹتا ہوں رات

اور دن کو۔

الْإَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسٌ قَدُ مَضَيْنَ اللَّزَامُ وَالرُّوْمُ

وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ وَالدُّخَانُ. سُورة الجَائِيَةِ

جَاثِيَةً مُسْتَوْ فِزِيْنَ عَلَى الرُّكِبِ.

﴿وترىٰ كل امة جاثية﴾\_ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿نَسْتَنُسِخُ﴾ نَكْتُبُ.

﴿ نَنسَاكُمُ ﴾ نَتُرُكُكُمُ .

بَابٌ ﴿ وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ ﴾ ٱلأيةَ.

٤٤٥٢ ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ يُؤَذِيْنِي اِبْنُ ادَمَ يَسُبُّ الدَّهُرَ وَأَنَّا الدَّهُرُ بِيَدِى الْأَمْرُ أَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

فائك: روايت كى ہے طبرى نے كەلوگ كفر كى حالت ميں كہتے تھے كە بهم كوتو رات اور دن ہلاك كرتا ہے وہى ہم كو مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے سواللہ نے اپنی کتاب میں فر مایا اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ مگر زندگی ونیا کی ، الآیة کہا سو برا

کتے ہیں زمانے کواور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایذا دیتا ہے مجھ کو آ دمی کہا قرطبی نے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ خطاب کرتا ہے جھے سے ساتھ اس چیز کے کہ ایذایا تا ہے اس سے وہ شخص کہ جائز ہے بچ حق اس کے ایذایانی اور الله سجانہ وتعالیٰ یاک ہےاس سے کہ پہنچے طرف اس کی ایذا اور سوائے اس کے سچھنہیں کہ بیتوسع کے قبیل سے ہے کلام میں اور مراد اس سے یہ ہے کہ جس مخص سے یہ واقع ہوتعرض کیا اس نے واسطے اللہ تعالی کے غضب کے اور یہ جو کہا کہ میں ہوں زمانہ تو کہا خطابی نے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں ہوں صاحب اور مالک زمانے کا اور مدبر کامون کا کہ منسوب کرتے ہیں ان کوزمانے کی طرف سو جو زمانے کو برا کہے اس سبب سے کہ وہ فاعل ہے ان کاموں کا تو پھرتا ہے برا کہنا اس کا اس کے رب کی طرف کہ فاعل اس کا ہے یعنی اس واسطے کہ زمانہ اللہ کی قدرت میں ہے اس کا پھیرنے والا الله باور زمانے کو برا کہنا اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ زمانہ ظرف ہے واسطے واقع ہونے ان کاموں کے اور ان کی عادت تھی کہ جب ان کو کوئی مکروہ چیز پہنچتی تو اس کو زمانے کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ کم بختی زمانے کی اور کہاا مام نو وی راٹیلیہ نے کہ ان کی عادت تھی کہ گردش اور مصیبت کے وقت زمانے کو برا کتے تھے سوفر مایا کہ اس کو برامت کہواس واسطے کہ اس کا فاعل اللہ ہے سوگویا کہ فر مایا اس کے فاعل کو برامت کہواس واسطے کہ جبتم نے اس کو برا کہا تو مجھ کو برا کہا۔ ( فق ) سُورَة الأحقاف

سورهٔ احقاف کی تفسیر کا بیان

اور کہا مجاہد رائٹید نے کہ تفیضون کے معنی ہیں کہتم کہتے

مو، الله تعالى في فرمايا ﴿ هو اعلم بما تفيضون فيه ﴾. اور کہا لعض نے کہ ان تینوں لفظوں کے ایک معنی ہیں ليني بقيه علم الله تعالى في مايا ﴿ أَوُ أَثَارَةٌ مِن عَلَم ﴾.

فائك : يعني جو سچه علم جو چلا آتا ہے اور ابوعبد الرحمٰن سلمي نے اس كو اثرة پڑھا ہے يعنى كوئى خاص علم جو فقط تم ہى كو ملا اور ان کونہیں ملا اور ساتھ اس کے تفییر کیا ہے اس کوحسن اور قبادہ نے اور ابن عباس نڑھ تا سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے

اس قول کی تفییر میں کہ مرادا فارہ سے خط ہے کہ اس کوعرب زمین میں لکھتے تھے۔ (فقی) یعنی کہا ابن عباس ظافی نے کہ اللہ تعالی کے اس قول کے

معنی ہیں کہ میں پہلا رسول نہیں بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔

یعنی اور کہا اس کے غیر نے کہ ہمزہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں واسطے وعید کے ہے اگر صحیح ہوجس کوتم یکارتے۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿بِدُعُا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ لَسْتُ بِأُوَّلِ الرُّسُلِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ تَفِينُضُونَ ﴾ تَقُولُونَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَثَرَةٍ وَّأَثُّرَةٍ وَّأَثَّارَةٍ بَقِيَّةٌ

مّنُ علم.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ أَرَأَيُتُمُ ﴾ هٰذِهِ الْأَلِفُ إِنَّمَا هِي تَوَغُدُ إِنْ صَحَ مَا تَدَّعُونَ لَا

يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَوْلُهُ أَرَأَيْتُمُ

بْرُوْلَيَةِ الْعَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَتَعُلَّمُوْنَ أَبَلَغَكُمْ ۖ

أَنَّ مَا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ خَلَقُوْا

الله فيض البارى پاره ۲۰ الم التفسير الم و التفسير الم التفسير الم التفسير الم التفسير الم التفسير الم التفسير ہوتو نہیں مستحق ہے کہ پوجا جائے اور الله تعالی کے قول

﴿ ارايتم ﴾ مين آكھ كا وكھنا مرادنبين سوائے اس كے کچھ نہیں کہ مرادیہ ہے کہ کیاتم جانتے ہو کیاتم کو پیٹی یہ بات کہ جن کوتم اللہ کے سوائے لیار تے ہو انہول نے

فَأَكُلُ: اللَّهُ تَعَالَىٰ نَے فرمایا ﴿قُلُ ارایتِم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ ارْوَنِي مَا ذَا خلقوا مِن الارض ام لهم

شرك فى السموات ﴾ يعنى بھلا بتلاؤ توجس چيزكوتم بكارتے ہواللد كے سوا مجھے دكھلاؤ توسمى انہول نے زمين ميں ہے کون می چیز کو بیدا کیا یا آسان میں ان کی کچھ شرکت ہے مرادیہ ہے عبادت خالق کا حق ہے اورتم جو بتوں کی

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں اور جس شخص نے کہا اینے مال باپ کو میں بیزار ہول تم سے کیا مجھ کو وعدہ

دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور گزر چکے ہیں گئ طقے آ دمیوں کے مجھے سے پہلے لینی کوئی ان میں سے اب تک زندہ نہیں ہوا اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ

کی جناب میں کہتے ہیں ہائے خرابی تجھ کو ایمان لا بیشک الله كا وعده سيا ہے چر وہ كہتا ہے كه نبيس بية مركهانياں بہلوں کی۔

٣٨٥٣ - حفرت يوسف بن ماهك وليجيد سے روايت بك کہا مروان مدینے پر حاکم تھا تعنی معاویہ زائٹن کی طرف سے حاكم بنايا تھا اس كومعاوير فالنفائ نے (اور معاوير نے حام اكم اینے بیٹے بزید کو خلفہ بنائے سواس نے یہ بات مروان کی طرف تھی کہ لوگوں سے بزید کی بیت لے مروان نے لوگوں

کوجمع کیا ) پھر خطبہ پڑھا سویزید کو ذکر کرنے لگا (بیعنی لوگوں کواس کی بیعت کی طرف بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے معاویہ کے دل میں خوب بات ڈالی کہ اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنادے

عبادت کرتے ہوان کی خالقیت ٹابت کرو۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِيُّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنُ أُخَرَجَ وَقَدُ خَلَتٍ الْقَرُونُ مِنَ قَبْلِيَ وَهُمَا يَسُتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيُلَكَ امِنُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الَّاوَّلِيْنَ﴾.

٤٤٥٣ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرٍ عَنْ يُوْسُفَ بُنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ عَلَى الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةً فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذُكُرُ يَزِيْدَ بُنَ مُعَاوِيَةً لِكُنَّى يُبَايَعَ لَهُ بَعُدَ أَبِيُهِ

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ شَيْئًا فَقَالَ خُذُوهُ فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمُ يَقْدِرُوْا فَقَالَ مَرُوَانُ إِنَّ هَٰذَا الَّذِي أُنْزَلَ

سوالبتہ خلیفہ بنایا ابو بکر خالتی اور عمر خالتی نے) تا کہ اس کے

اللهُ فِيهِ ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَثِّ لَّكُمَا اللهُ فِيهِ ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَثِّ لَّكُمَا الْتَعَدَانِنِي ﴾ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَّرَآءِ اللهُ فِيْنَا شَيْئًا مِّنَ اللهُ فِيْنَا شَيْئًا مِّنَ اللهُ أَنْزَلَ عُذْرِي.

باب کے بعداس کی بیعت ہوسوعبدالرخن نے اس کو پچھ کہا لینی کہا کہ یہ ہرقل اور قیصر کا طریقہ ہے کیا تم اپنی اولا د کے واسطے بیعت حاہتے ہو؟ لعنی بدرسم کفار کی ہے کہ اینے بیٹوں کوخلیفہ کرتے ہیں ، کہا مروان نے کہ بیرابو بکر زمالتیز اور عمر زمالتیز کی سنت ہے، عبدالرحمٰن نے کہا کہ قتم ہے اللہ کی نہیں کھبرایا اس کو ابو بکر زخاتین نے کسی کے حق میں اپنی اولا د سے کہا مروان نے کہ اس کو پکڑ وعبدالرحمٰن حضرت عائشہ بڑائنتہا کے گھر میں داخل ہوئے تو لوگ ان کو پکڑ نہ سکے ( یعنی حضرت عا کشہ زائنی کی ہیت اورعب کے سبب سے کوئی ان کے گھر میں داخل نہ ہوسکا،سومروان نے کہا کہ یہ ہے جس کے حق میں اللہ نے بیہ آیت اتاری کہ جس نے کہا اینے مال باپ کو کہ میں بیزار ہوں تم سے ( یعنی اور پھر مروان منبر سے اتر کر حضرت عائشہ وٹائٹھا کے دروازے برآیا اور ان سے کلام کرنے لگا) تو عائشہ واللہ نے بروے کے بیجھے سے کہا کہ اللہ تعالی نے ہارے حق میں کچھ چیز قرآن سے نہیں اتاری سوائے اس کے کہ اللہ نے میراعذرا تارا۔

فائل: ایعنی جوآیت کہ سورہ نور میں ہے اہل افک کے قصے میں اور پاک ہونے ان کے میں اس چیز سے کہ عیب الگایا ان کو بہتان با ندھنے والوں نے اور ایک روایت میں ہے کہ کہا حضرت عائشہ بڑا تھیا نے کہ مروان جھوٹا ہے تم ہے اللہ کی نہیں اتاری گئی یہ آیت مگر فلانے فلانے کے جق میں لیکن حضرت مُلَّ اللّٰهِ نے لعنت کی مروان کے باپ کو اور حالا نکہ مروان اس کی پشت میں تھا اور البتہ شور کیا ہے بعض رافضیوں نے سوکہا کہ بی قول عائشہ بڑا تھیا کا دلالت کرتا ہے کہ اللہ کا قول ثانی النین ابو بکر صدیق بڑا تھی کے تعلق میں نہیں ہے اور نہیں ہے اس طرح جیبا کہ اس رافضی نے سمجھا بلکہ مراو ساتھ عائشہ بڑا تھیا کے قول کے فینا ابو بکر بڑا تھیا کی اولاد ہیں پھر یہ استشاء عوم نفی سے ہے نہیں تو مقام تخصیص کرتا ہے اور جو آیتیں کہ ان کے عذر میں ہیں وہ ان کی نہایت مدح میں ہیں اور مرادنفی اس چیز کے اتار نے کی ہے اور جس نے اور جو آیتیں کہ ان کے خرم جیسا کہ بچے قصے قول اس کے کی ہے اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں کی ہے اور جس نے اپ ماں باپ سے کہا کہ میں

الم فيض البارى پاره ۲۰ كالم المارى پاره ۲۰ كتاب التفسير كتاب

بزار ہوں تم ہے، آخرتک (فق)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقُبلَ باب ہے اس آیت کی تفسر میں پھر جب دیکھا انہوں أُوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هَلَاا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلُ نے اس کوابر سامنے آیا ان کے نالوں کے تو بولے کہ ریہ ابر ہے ہم پر بر سنے والا کوئی نہیں بلکہ در حقیقت یہ وہ چیز هُوَ مَا اسْتُعُجَلَتُمُ بِهِ رَيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ

ٱلْمِيْدُ ۗ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿عَارِضٌ ﴾

٤٤٥٤ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ

وَهُبِ أُخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّصُو حَدَّثَهُ

عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيُّ

اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى أَرْى مِنْهُ

لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتُ وَكَانَ إِذًا

رَأَى غَيْمًا أَوُ رِيْحًا عُرِفَ فِي وَجُهِهِ قَالَتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْغَيْمَ

فَرِحُوا رَجَآءَ أَنْ يَّكُونَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ

إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِى وَجُهِكَ الْكَرَاهِيَةُ

فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيُهِ

عَذَابٌ عُذِّبَ قَوُمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدُ رَأَىٰ قَوْمٌ

اَلسَّحَابُ.

عارض کے معنی ہیں بادل۔ ٣٣٥٣ ـ حفرت عائشہ رفائعہا حضرت مُثَاثِيمًا کی بیوی سے

روایت ہے کہ میں نے حضرت مُالليَّم کو منتے نہیں ویکھا یہاں

تک کہ میں آپ کے تالو کا کوا دیکھوں لینی جو گوشت کہ تالو کی نہایت بلندی میں لاکا ہوا ہے سوائے اس کے پچھ نہیں کہ تبسم فرماتے تھے کہا اور دستور تھا کہ جب بادل یا ہوا دیکھتے تو آپ ك جرك ميل ملال يجيانا جاتا حفرت عائشه والنعمان كهايا

حضرت! لوگ جب بادل كود كيمية بين تو خوش موتے بين اس امید سے کداس میں مینہ ہواور میں آپ کو دیکھتی ہول کہ جب آپ اس کو د کھتے ہیں تو آپ کے چبرے میں ناخوش بیجانی

جاتی ہے تو حضرت مُلَاثِيمُ نے فرمایا کہ اے عائشہ! میں بے

خوف نہیں اس سے کہ اس میں عذاب ہوعذاب ہوا ایک قوم کو ساتھ آندھی کے اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھا سو کہنے

لگے کہ بیارہم پربرے گا۔

الْعَذَابَ فَقَالُوا ﴿ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ﴾. فائك : يه جو كها سوائ اس كے پچھنہيں كرتمبسم فرماتے تھے تو نہيں منافی ہے بيراس چيز كو كه آئی ہے دوسرى حديث میں کہ آپ بنے یہاں تک کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہوئے اس واسطے کہ ظاہر ہونا اگلے دانتوں کانہیں متلزم ہے ظاہر ہونے گوشت نالو کے کواور یہ جو کہا کہ آپ کے چبرے میں ناخوشی بیجانی جاتی تو تعبیر کی گئی ہے اس چیز ہے کہ . نظاہر ہے چبرے میں ساتھ کراہیت کے اس واسطے کہ وہ ثمرہ اس کا ہے اور واقع : وا ہے بیچ روایت عطا کے عائشہ بڑاتھا

ہے جس کو جلدی طلب کرتے تھے تم ہوا ہے جس میں عذاب ہے ورد وینے والا، کہا ابن عباس فی اللہ نے کہ

الله ١٠ التفسير الباري باره ٢٠ المناسير علي الباري باره ٢٠ التفسير

· سے اس مدیث کے اول میں کہ حضرت مالی کم استور تھا کہ جب آندھی چلتی تو یہ دعا پڑھتے ((اللهم انی اسألك خَيْرِها وَخير ما فيها وخير ما أرسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به))اور جب آسان برابر ہوتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور اندر جاتے اور باہر آتے اور آتے اور جاتے پھر جب مینہ برجاتا تو آپ سے وہ حالت دور ہوتی اور پیر جو کہا کہ عذاب ہوا ایک قوم کوآ ندھی سے تو ظاہراس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آندھی سے عذاب ہوا تھا وہ لوگ اور ہین اور جنہوں نے بید کہا تھا کہ بیدابر ہم پر برسے گا وہ لوگ اور ہیں اس واسطے کہ مقرر ہو چکا ہے کہ جب نکرہ دو ہرایا جائے نگرہ کر کے تو وہ اول کا غیر ہوتا ہے کین ظاہر آیت باب کا یہ ہے کہ جن کو آندھی سے عذاب ہوا وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بیابر ہم پر برسے گا سواسی سورہ میں ہے ﴿ وا ذِ کو اخاعاد اذ انذر قومه بالاحقاف ﴾ الآية اوران مي ييمي ہے كہ جب ديكها انہوں نے اس كوكه سائے آيا ان کے نالوں کے تو کہنے لگے کہ یہ مینہ ہے ہم پر بر سنے والانہیں بلکہ بیوہ چیز ہے کہ جلدی ما نگتے تھے تم اس کو ہوا ہے جس میں عذاب ہے درد دینے والا ، اور کہا کر مانی نے احمال ہے کہ عاد دوقومیں ہوں ایک قوم احقاف والی اور وہ عارض والے ہیں جن کے سامنے ابرآیا تھا اور ایک قوم ان کے سوائے اور ہوں۔ میں کہتا ہوں اور نہیں پوشیدہ ہے بعد اس احمّال کے لیکن حدیث اس کا احمّال رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے ﴿ و انه اهلك عاد " الاولی ﴾ یعنی الله تعالی نے ہلاک کیا عاد پہلے کواس واسطے کہ بیمشعر ہے ساتھ اس کے کہاس جگہ دوسری قوم عاد کی یہی ہے اور البتة روايت كيا ہے قصہ دوسرے عاد كا احمد نے ساتھ سندحسن كے حارث بن حسان سے كه ميں اور علا حضر مي رُفائين حضرت مَا الله على الله على الحديث اوراس ميس بي كه ميس في كها كه ميس بناه ما تكتا مون الله كي اوراس كرسول کی کہ عاد کے ایلچیوں کی طرح ہوفر مایا اور کیا حال ہے عاد کے ایلچیوں کا اور وہ زیادہ تر جاننے والے تھے حدیث کو لکین وہ مجھ سے سننا چاہتے تھے سومیں نے کہا کہ عاد کی قوم پر قط پڑا تو انہوں نے قبل کومعاویہ بن بکر کی طرف محے میں بھیجا کہ ان کے واسطے مینہ مانگے سووہ ایک مہینہ اس کی مہمانی میں رہا دولونڈیاں اس کے آ گے گاتی تھیں پھر اس نے ان کے واسطے مینہ مانگا تو ان کے اوپر کئی بدلیاں گزریں انہوں نے کالی بدلی کو اختیار کیا سوندا آئی کہ لے اس کو کہ نہ چھوڑ ہے قوم عاد ہے کسی کو اور ظاہر ہیہ ہے کہ بیہ دوسرے عاد کا قصہ ہے اوراس بنا پر لازم آتا ہے کہ مراد ساتھ الله تعالي كے قول كے إحاد عاد كوئى اور پينيبر ہے سوائے ھود مَالِيلا كے اور الله خوب جانتا ہے۔ (فقے) سورة محمد مَنَا يُنْيَامُ كَي تَفْسِيرِ كَا بِيان سُورَة مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ

فائك: مراداس آیت كی تفیر ب (حتى تضع الحرب اوزارها) كها ابن تین نے كه اوزار كے معنى گناه

بخاری الیمید کے سوا اور کسی نے نہیں کیے اور معروف یہ ہے کہ مراد ساتھ اوز ار کے ہتھیار ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ عیسیٰ مَلاَیٰ اتریں اور ابن تین نے جس کی نفی کی ہے اس کے غیر نے اس کو جانا ہے کہا ابن قرقول نے کہ

الله ۲۰ الله ۲۰ الله ۲۰ الله ۱۹ اله ۱۹ الله ۱۹ الله ۱۹ اله ۱۹ الله ۱۹ الله ۱۹ اله ۱۹ ال

یتفیر مختاج ہے طرف تفییر کے اور بیاس واسطے ہے کہ حرب کے واسطے کوئی گناہ نہیں سوشاید وہ فراء کے قول کے موافق ہے کہ مراد آنام اهلها ہے لین گناه الرائی والوں کے پھر حذف کیا گیا مضاف اور باقی رکھا گیا مضاف الیہ اور لفظ فراء کا بیہ ہے کہ ہا اوز ارھا میں واسطے اہل حرب کے ہے یعنی گناہ ان کہا نحاس نے یہاں تک کرر کھے اہل آ ٹام کو سونہ باقی رہے کوئی مشرک اوراخمال ہے کہ حرب کی طرف پھرے اور مراد ساتھ اوزار کے ہتھیاراس کے ہیں سوجس چیز کو ابن تین نے مشہور بتلایا تھا اس کو اس نے احمال تھہرایا۔ (فتح) اور بید جو کہا آثامھا لیعنی یا ہتھیار اپنے اور بوجھ است اور برمجاز حذف كقبيل سے بعنى يهال تك كدر كھ امت لاائى والى يا فرقد لاائى كرنے والا ہتھياراسي اور مرادیہ ہے کہ لزائی بالکل موقوف ہو جائے اوریہ جو کہا کہ یہاں تک کہ ند باقی رہے کوئی مگر مسلمان تو معنی یہ ہیں یہاں تک کہر تھیں اہل حرب اپنے گنا ہوں گواور شرک کواور وہ غایت ہے واسطے حرب کے یا شد کے یامن اور فدا کے

یا واسطے مجموع کے بعنی بیدا حکام جاری ہیں چھ ان کے یہاں تک کہ ندباتی رہے لڑائی مشرکوں سے ساتھ دور ہونے

شوکت ان کی کے۔(ق) ﴿عَرَّفَهَا ﴾ بَيَّنَهَا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ مَوْلَى الَّذِيْنَ امَنُوا ﴾ وَلِيُّهُمُّ. ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أَى جَدَّ الْأَمْرُ.

﴿ فَلَا تَهِنُوا ﴾ لَا تَضْعُفُوا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿أُضَعَّانَهُمُ ﴾

﴿اسِنِ﴾ مُتَغَيِّرٍ. بَابُ قَوْلِهِ ﴿وَتُقَطِّعُوا أَرُّحَامَكُمُ﴾.

عرفها کے معنی ہیں بیان کیا اس کواللہ نے فرمایا ﴿عوفها لھھ﴾ یعنی بیان کیا واسطے ان کے ان کی جگہوں کو اور کہا مجاہد رطیعیہ نے کہ اس قول میں کہ مرادمولی سے دوست اور کارساز ہے۔

عزم الامر كمعنى مين جب يكاموقصدكام كاء الله تعالى نة فرمايا ﴿فاذا عزم الامر ﴾.

لیعنی لا تھنوا کے معنی ہیں نہست ہوجاؤ۔ لینی کہا ابن عباس فالفہانے کہ اصغانھد کے معنی ہیں حسد اور کینہ ان کا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ ان لِن یعور ج

آسن کے معنی ہیں بگڑا ہوا۔ باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اور توڑو اپنی

الله اضغانهم ﴾.

لله فيض البارى پاره ۲۰ المنظم على 336 كم البارى پاره ۲۰ التفسير

برادری ہے۔

الا فيض البارى پاره ۲۰ المن التفسير الله فيض البارى پاره ۲۰ التفسير الله

کہ بی تول مبن ہے استعارہ تمثیلی پر گویا کہ تشیبہ دی حضرت مَلَّاتِیْا نے حالت رحم کو اور جس چیز برکہ وہ ہے محتاج ہونے ے طرف جوڑنے کے ساتھ حال پناہ ما تگنے والے کے کہ پکڑتا ہے تہہ بندمتجاریہ کا پھرمسنوب کی بطور استعار ہ تخیلی کے وہ چیز کہ لا زم ہے مشبہ بہ کو قیام سے پس ہو گا قرینہ مانع ارادے حققت کے سے پھر ترشیح کیا گیا ساتھ قول کے اور کپڑنے کے اور ساتھ لفظ حقو کے پس وہ استعارہ اور ہے او رہیہ جو کہا کہ بیہ مقام اس کا ہے جوقطع برادری سے فریاد

چاہے تو بیاشارہ ہےطرف مقام کے بعنی قیام میرااس میں بجائے اس شخص کے ہے جو تیری پناہ ما گئے۔

حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثْنَا حَاتِمٌ مديث بيان كي سعيد في ابو مرره ولالنف سے ساتھ اس كے ليني

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْنِي أَبُو الْحُبَابِ اس مدیث کے جو پہلے ہے پھر حضرت سَالَیْا نے فرمایا کہ اگر تم جا ہوتو میری اس بات کی سندقر آن سے پڑھاو۔ سَعِيْدُ بُنُ يَسَارِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بهلَدَا ثُمَّ ا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمُ ﴾.

فائك: حاصل اس كايه بے كه جس چيز كوسليمان نے موقوف بيان كيا ہے حاتم نے اس كومرفوع بيان كيا ہے۔ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حاصل اس کا بہ ہے کہ موافقت کی ہے عبداللہ نے حاتم کی

او پر مرفوع کرنے اس کلام اخیر کے ساتھ اس اساد ادرمتن أُخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمُزَرَّدِ بِهِلْذَا قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْرَءُ وُا إِنْ شِئْتُمُ ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمْ ﴾.

تَنَبَينُهُ : اختلاف كيا بع علاء نے جج تاويل قول الله تعالى كے ﴿ ان توليتم ﴾ سواكثر علاء اس پر ہيں كه وه مشتق

ہے ولایت سے بعنی اگرتم حاکم ہواور بعض کہتے ہیں کہ ساتھ معنی پیٹے پھیرنے کے ہے اور معنی یہ ہیں کہ اگرتم حق کے

قبول کرنے سے منہ پھیروتو بٹایدواقع ہوتم سے جو ذکر کیا گیا ہے اور پہلے معنی مشہور ہیں۔ (فقی) سورهٔ فتح کی تفسیر کا بیان

سُورَة الفتح وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ سِيْمَا هُمْ فِي یعنی کہا مجامِد رہائید نے اللہ تعالی کے اس قول میں سیماکے وُجُوْهِهُمُ ﴾ اَلسَّحْنَةُ. معنی ہیں زمی چرے کی یا ہیئت یا حال ، اللہ تعالیٰ نے

فرمايا ﴿سيماهم في وجوههم من اثر السجود﴾ لینی نشانی نیک ہونے کی ان کے کی زم ہونا ان کے

چڑے کا ہےان کے چرے میں سجدے کے اثر ہے۔

یعنی اور کہا منصور نے محامد سے کہ سیما کے معنی ہیں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَقَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُّجَاهِدٍ ٱلتَّوَاضَعَ.

الله البارى باره ٢٠ كالمناه (338) المناه (338) المناه (338) المناه (338) المناه (338) المناه (338) المناه (338)

ي كتاب التفسير التفسير

تواضع اورعاجزی۔

﴿شَطَّاهُ﴾ فِرَاخَهُ ﴿فَاسْتَغَلَظَ﴾ غَلُظً ﴿سُوْقِهِ﴾ اَلسَّاقُ حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ.

وَيُقَالُ ﴿ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ﴾ كَقَوْلِكَ رَجُلُ السَّوْءِ وَدَآئِرَةُ السُّوْءِ الْعَذَابُ.

﴿تُعَزِّرُوهُ﴾ تَنصُرُوهُ.

﴿ شَطْأَهُ ﴾ شَطْئُ السُّنْبُلِ تُنْبِتُ الْحَبَّةُ عَشْرًا أَوْ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا فَيَقُولَى بَعْضُهُ بَعْضُ فَازَرَهُ ﴾ بَعْضُ فَازَرَهُ ﴾ بَعْضُ فَازَرَهُ ﴾ فَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَازَرَهُ ﴾ فَوَّلُهُ تَعَالَى ﴿ فَازَرَهُ ﴾ فَوَّاهُ وَلَوْ كَانَتُ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ الله لِلنّبِي صَلّى الله للنّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ خَرَجَ وَحُدَهُ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ خَرَجَ وَحُدَهُ ثُمَّا فَوَّى الْحَبَّة بِمَا

يُنبتُ مِنهَا.

لینی شطأہ کے معنی ہیں سبزہ اور فاستغلظ علی سوقہ کے معنی ہیں موئی ہوئی نالی اس کی اور ساق نالی درخت کی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿کورع احرج شطأه فاردہ فاستغلظ فاستوی علی سوقه ﴾.

اوركها جاتا بدائرة السوء ما نندقول تيرك كمرد بد اور مراد دائرة السُوء سے عذاب ب، الله تعالىٰ نے فرمایا ﴿علیهم دائرة السوء﴾ یعنی ان پر پھیرمصیبت

نعنی تعزروه کے معنی بیں کہاس کی مدد کرو، اللہ تعالی

نے فرمایا ﴿ لَتُؤَمِّنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَتَعْزِرُوهُ ﴾ . ليني مراد شطأه سے پھما بالي كا ہے پھرتفسير كيا ہے اس كو

یعنی مراد شطاہ سے پٹھا بالی کا ہے چر تعمیر لیا ہے اس کو سوکہا کہ اگا تا ہے دانہ دس بالیوں کو اور آٹھ کو اور سات کو پھر مضبوط ہوتا ہے بعض بعض سے سو یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے فا زرہ یعنی مضبوط کیا اس کو اور اگر صرف ایک ہی ہوتا تو نالی پر قائم نہ ہوتا اور یہ شل ہے کہ بیان کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واسطے پنیمبر کے جب کہ ایک یعنی جب پہلے پنیمبر ہوئے اس وقت اکیلے اس کے تعمیر ہوئے اس وقت اکیلے سے چیے میر زور دیا ان کو اللہ نے ان کے اصحاب سے جیسے سے

قوی کیا دانے کوساتھ اس چیز کے کداگتی ہے اس سے۔ فائد: اور بعض کہتے ہیں احمال ہے کہ مرادیہ ہو کہ جب حضرت مُلَّیْنِ ہجرت کر کے کے سے نکلے اس وقت اکیلے تھے پھر زور دیا ان کو اللہ تعالی نے انصارے۔ (فتح)

، چرزوردیان الدتھاں کے اصار ہے۔ رہ ) بَابٌ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحُا مُّبِينًا ﴾ باب ہاس آیت كی تفسیر میں كہ ہم نے فتح كردى تيرے واسط صرت حفتے۔

٨٣٥٦ حفرت اسلم فالنفظ بروايت ہے كه ايك بار

٤٤٥٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ

البارى پاره ۲۰ التفسير 339 المناف البارى پاره ۲۰ التفسير البارى پاره ۲۰ التفسير

مَّالِكٍ عَنْ زَيْدٍ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ

رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَسِيْرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهٖ وَعُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهْ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجَبُّهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجَبُّهُ

ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجبُهُ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ

أَيْكِلُتُ أُمُّ عُمَرَ نَزَرُتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَٰلِكَ لَا

يُجيْبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكُتُ بَعِيْرِى ثُمَّ

تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ أَنُ يُنْزَلَ فِيَّ

قُرُانٌ فَمَا نَشِبُتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا

يَّصُرُخُ بِي فَقُلُتُ لَقَدُ خَشِيْتُ أَنُ يَّكُوْنَ

نَزَلَ فِيَّ قُرُانٌ فَجَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدُ

أُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَّهِيَ أَحَبُّ إِلَىَّ

حضرت مُثَاثِيم اپنے کسی سفر میں چلے جاتے تھے لیعنی سفر عمرہ مدید میں اور حضرت عمر فاروق بڑاٹھ بھی آپ کے ساتھ چلتے

سے بیمیں مورٹ رف رف رف رف اللہ ہے گھ پوچھا سو شمے سوعمر فاروق بڑائیئر نے حضرت مُٹائیٹی سے کچھ پوچھا سو حضرت مُٹائیٹی نے ان کو جواب نہ دہا کپھر حضرت مُٹائیٹی سے

حضرت مُلَاثِیُّم نے ان کو جواب نہ دیا پھر حضرت مُلَّاثِیُّم سے پوچھا پھر بھی حضرت مُلَّاثِیُّم نے ان کو پچھے جواب نہ دیا پھر پوچھا

فاروق خالٹیو نے کہا کہ عمر کی ماں روئے تو نے حضرت مُلَاثِیْرُمُ کا تین بار پیچھا کیا آپ نے ہر بار تجھ کو جواب نہیں دیا، عمر فاروق خالٹو نے کہا بھر میں ابنا اونٹ چھیٹر کرلوگوں کے آگے۔

بڑھا اور میں ڈرا کہ میرے حق میں قرآن اترے سومجھ کو پچھ دیر نہ ہوئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کوسنا کہ مجھ کو پکارتا میں نے ایک میں میں ایک میں جو میں قرآن اور

درینہ ہوی کہ بیل نے ایک پھارتے والے وسا کہ بھو ہو بھارت ہے میں نے کہا البتہ میں ڈرا کہ میرے حق میں قرآن اترا ہو سومیں حضرت مُلاہِ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کوسلام کیا سو

حضرت الله فرمایا کہ البتہ آج کی رات مجھ پر ایسی سورت اتری کہ میرے نزدیک تمام دنیا سے بہتر ہے پھر

حفرت مَنْ اللَّهُ فِي إِنَا فَتَحَنَا ﴾ كى سورت پڑھى لينى سوره ﴿ اَنَا فَتَحَنَّا ﴾ كا سورة ﴿ اَنَا فَتَحْنَا ﴾ اثرى ہے۔

مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأً ﴿إِنَّا ﴿إِنَّا فَتَحْنَا ﴾ الرَّى ہے۔ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾. ف**ائك**: يہ جو كہا كہ عمر فاروق بنائشُ نے حضرت مُنْائِيْمُ سے كچھ لوچھا سو حضرت مُنَائِيْمُ نے ان كو كچھ جواب نہ ديا تو اس

فاعد: یہ جو کہا کہ عمر فاروق بڑائی نے حضرت ما الی الی سے کھے او چھا سوحضرت ما الی الی کھے جواب نہ دیا تو اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ ہر کلام کے واسطے جواب نہیں بلکہ بعض کلام کا جواب سکوت ہوتا ہے اور دو ہرنا عمر فاروق بڑائی کا سوال کو یا تو اس واسطے تھا کہ وہ وٹرے کہ حضرت ما الی نی نے نہ سنا ہو یا جو بات بوچھتے تھے وہ ان کے نزدیک مہم تھی اور شاید حضرت ما الی تھے نے ان کو اس کے بعد جواب دیا ہوگا اور سوائے اس کے پھونہیں کہ حضرت ما الی تھے نہ بہلی بار جواب نہ دیا واسطے مشغول ہونے آپ کے ساتھ اس چیز کے کہ تھے نیج اس کے اتر نے وہی کے سے اور سے جو کہا کہ عمر بڑا تھے کہ اس ماں روئے تو دعا کی عمر بڑا تھی نے ابن پر جسب اس چیز کے کہ واقع ہوئی اس سے الحاح سے اور احتمال ہے کہ نہ ادادہ کیا ہوعمر بڑا تھی نے بد دعا کا اپنی جان پر حقیقتا اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ وہ ان لفظوں سے ہے کہ ہولے جاتے ادادہ کیا ہوعمر بڑا تھی نے بد دعا کا اپنی جان پر حقیقتا اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ وہ ان لفظوں سے ہے کہ ہولے جاتے

المناس البارى ياره ٢٠ المنظمة المناس المناس

میں وقت غصے کے اوران کے معنی مقصود نہیں ہوتے اور یہ جو کہا کہ وہ سورت میرے نزدیک تمام دنیا ہے بہتر ہے لینی واسطےاس چیز کے کہاس میں ہے بشارت سے ساتھ مغفرت کے اور فتح کے کہا ابن عربی نے کہ بیہ جوفر مایا کہ بیسورت جو مجھ کو ملی افضل ہے میرے نزدیک تمام دنیا ہے بعنی اس چیز کوساری دنیا سے افضل کہا تو شرط مفاضلہ کی یہ ہے کہ دونوں چیزیں اصل معنی میں برابر اور مساوی ہوں پھرایک دوسرے پر زیادہ ہواور نہیں ہے برابر درمیان اس مرتبے کے اور دنیا کے بالکل اور جواب دیا ہے ابن عربی نے جس کا حاصل یہ ہے کہ بھی افعل الفضیل سے ایک دوسرے سے افضل ہونا مرادنہیں ہوتا بلکہ مراد اصل فعل کے معنی ہوتے ہیں مانند قول الله تعالیٰ کے ﴿ خیر مستقر واحسن مقیلا ﴾ اور نہیں ہے کم وبیش ہونا درمیان بہشت اور دوزخ کے یا واقع ہوا ہے خطاب اس چیزیر کہ قرار گیرہے اکثر لوگول کے جی میں اس واسطے کہ اکثر لوگوں کا بیاعتقاد ہے کہ دنیا کے برابر کوئی چیز نہیں یا بیر کہ وہ مقصود ہے سوخبر دی ساتھ اس کے کہ وہ نزدیک آپ کے بہتر ہے اس چیز ہے کہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے افضل نہیں اور احمال ہے کہ مراد مفاضلہ ہو درمیان اس چیز کے کہ دلالت کرتی ہے اس پر پیآیت اور درمیان اس چیز کے کہ دلالت کرتی ہے اس پر اور آ بیتیں جومتعلق ہیں ساتھ اس کے سوتر جیجے دی اس کو اور تمام آ بیتیں اگر چہ امور دنیا ہے نہیں ہیں لیکن وہ اہل دنیا کے واسطے اتری میں پس داخل ہو کمیں سب اس چیز میں کہ چڑھتا ہے اس پر سورج - (فتح)

الله عَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ٢٥٥٧ حضرت انس فالنَّحَ سے روایت ہے کہ مراد ﴿انا فتحنا لك فتحا مبينا ﴾ ميں سلح سے حديبيك ہے۔

غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِينًا ﴾ قَالَ الْحُدَيْبِيَةَ.

فاعد: اکثر اس پر ہیں کہ مراد صلح ہے اس آیت میں صلح حدیبیای ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مراد فتح مکہ ہے۔ (ق)

۳۵۸\_ حفرت عبداللہ بن مغفل خلائیہ سے روایت ہے کہ ٤٤٥٨ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حضرت مَلَاثِيْمُ نے فتح مکہ کے دن سورہ فتح پڑھی سواس میں شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن ترجیع کی (لیعنی آواز کو قرأت کے ساتھ دوہرایا جیسے اونٹ

مُغَفَّلِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والے دو ہراتے ہیں) کہا معاویدراوی نے کہ اگر میں جاہوں يَوْمَ فَنْح مَكَّةَ سُوْرَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيْهَا قَالَ که حضرت مَنْ اللَّهُ کی قرات کوتمهارے واسطے حکایت کروں تو

مُعَاوِيَةُ لَوْ شِئتُ أَنْ أَحْكِىَ لَكُمْ قِرَآئَةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَعَلْتُ.

كرسكتا مول يعنى حضرت ملايم كى قرأت مجھ كوخوب ياد ہے۔ فاعد: تو حید میں اس عدیث کواس طور سے روایت کیا ہے کہ راوی نے بو چھا کہ آپ کی ترجیع کس طرح تھی کہا اُ اُ اً تین بار کہا قرطبی نے کہ میمحول ہے اوپر اشباع مدکے اس کی جگہ میں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا سبب میرتھا کہ آپ

النارى باره ۲۰ الم النفسير البارى باره ۲۰ الم النفسير البارى باره ۲۰ الم النفسير

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ لِيَغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ

ذَّنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ

٤٤٥٩ ـ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا

ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ هُوَ ابْنُ عِلَاقَةَ أَنَّهُ

سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

وَيَهُدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴾.

سوار تھے سو حاصل ہوئی ترجیع ہلانے اونٹنی کے سے اور اس تاویل میں نظر ہے اس واسطے کہ اساعیلی کی روایت میں ہے کہ آپ نرم اور آ ہتہ قر اُت پڑھتے تھے سوفر مایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ہمارے گرد جمع ہو جا کیں گے تو میں اس آواز سے پڑھتا اور میں اس مسکے کو انس ڈائٹیز کی حدیث کی شرح میں لکھوں گا ، انشاء اللہ تعالی اوروہ حدیث يربح ليس منا من لع يتغن بالقرآن ( فق )

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں تا کہ معاف کرے تجھ کو الله جو آ گے گزرے تیرے گناہ اور جو چیچیے رہے اور پوری کرے تجھ پراپی تعتیں اور دکھائے بچھ کوسیدھی راہ۔ ٥٨٣٥٩ حضرت مغيره والله سے روايت ہے كه حضرت مُلْلِيْكُم تجد کی نماز میں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ کے قدم سوج گئے سوکس نے آپ سے کہا کہ اللہ نے آپ کے الگلے بچھلے گناہ بخش دیئے ہیں لینی آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ بیں؟ حضرت مَنَاتِیْم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. فاعد:اس مدیث کی شرح صلوة اللیل میں گزر چکی ہے یہ جو کہا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی میری بیعبادت

گناہ بخشوانے کے واسطے نہیں ہے میں اپنے رب کے احسان کاشکر کرتا ہوں کہ میری مغفرت کا وعدہ کیا مجھ کوسب پنیبروں سے افضل کیامعلوم ہوا کہ بندہ کسی طرح اپنے رب کی بندگی سے بے حاجت نہیں ہوسکتا اگرمغفرت ہوئی تو اس کی شکر گزاری واجب ہے اور یہ جوبعض جاہل ہے دین فقیر کہتے ہیں کہ جب آ دمی کامل ہو جائے تو اس کوعبادت کی کچھ حاجت نہیں سواس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ بیہ بات نہایت غلط ہے اس واسطے کہ حضرت مُلَّاثِیْم سے زیادہ کامل کون ہے جس کوعبادت کی حاجت نہ ہو۔

٣٨٧٠ حفرت عائشه والنفيا سے روایت ہے کہ حضرت ملاقیا

٤٤٦٠ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ رات کو تہجد کی نماز کے واسطے کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيِي أُخْبَرَنَا حَيْوَةً عَنْ آپ کے قدم پھٹ گئے سو عائشہ وٹائٹھانے کہا کہ یا حضرت! أَبِي الْأُسُودِ سَمِعَ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں اور حال یہ ہے کہ البتہ اللہ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب بخش دیے ہیں وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ حفرت مَنْ ﷺ نے فر مایا کیا میں نہیں چاہتا کہ شکر گزرا بندہ قَدَمَاهُ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَلَا يَا

رکوع کیا۔

الله البارى ياره ٢٠ 🔀 ١٠٠ 🛠 عند 342 كاب التفسير 🔀 الله التفسير

رَسُوْلَ اللَّهِ وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ بول پھر جب آپ کا گوشت بہت ہو العنی آپ کا بدن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْجُرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ بھاری ہوا تو آب نے بیٹھ کرنماز پڑھی لیعنی قرات پھر جب عَبْدًا شَكُورًا فَلَمَّا كَثْرَ لَحُمُهُ صَلَّى جَالِسًا رکوع کا ارادہ کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے سوقرات پڑھی پھر

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّرُكَعَ قَامَ فَقَرَأً ثُمَّ رَكَعَ. فائك: كہا ابن جوزى نے كه نہيں وصف كياكسى نے حضرت مُنافِيْظ كوساتھ مونا ہونے كے يعنى بيكسى نے نہيں كہا كه حفرت مَا الله المرعمر میں موٹے ہو گئے تھے اور البتہ حضرت مَنَالله فوت ہوئے اور حالانکہ آپ نے جو کی روٹی سے ا یک دن میں دوبار پیٹ مجر کے نہیں کھایا اور میں گمان کرتا ہوں کہ بعض راویوں نے بدن کے لفظ کو دیکھے کر گوشت کا بہت ہوناسمجھ لیا اور حالانکہ اس طرح نہیں بلکہ مراد بدن سے عمر کا بڑا ہونا ہے میں کہتا ہوں کہ بیخلاف ظاہر کا ہے اور استدلال کرنا ساتھ اس کے کہ آپ نے جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے نہیں کھایا ٹھیک نہیں اس واسطے کہ ہوگا یہ جملہ معجزات سے جیسا کہ کثرت جماع میں ہے اور گھومنے آپ کے ایک رات میں نوعورتوں اور گیارہ عورتوں پر ہا وجود نہ سیر ہونے کے تنگی گزران کے اور کیا فرق ہے درمیان بہت ہونے منی کے باوجود ندسیر ہونے کے اور درمیان بہت ہونے گوشت کے بدن میں باوجود کم کھانے کے اورمسلم میں عائشہ وٹاٹھا سے روایت ہے کہ جب حضرت مُثَاثِیَّا جسیم ہوئے اور تقبل ہوئے تو اکثر اوقات بیٹھے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن ممکن ہے تاویل تقل کی ساتھ اس کے کہ تقبل ہوا آپ پر اٹھانا گوشت کا اگر چہ کم تھا واسطے داخل ہونے آپ کے بڑھا پے میں اور یہ جو کہا کہ جب رگوع کا ارادہ كرتے تو اٹھ كھڑے ہوتے تو ايك روايت ميں ہے كہ پھر بقدرتميں يا جاليس آيت ك پڑھتے پھر ركوع كرتے اور ایک روایت میں ہے کہ جب بقدرتمیں یا جالیس آیوں کے قرائت باقی رہتی تو اٹھ کر پڑھتے پھر رکوع کرتے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب کھڑے ہو کر قرائت پڑھتے تو رکوع ادر بھی قیام سے کرتے اور جب بیٹھے قر أت يرا هة تو ركوع اور سجده بھي بيٹھے كرتے اور يەمحول بي كبلى حالت ير يبلے اس سے كدداخل موں بر ها ي ميں واسطے تطبیق کے حدیثوں میں اور باقی بحث اس کی صلوۃ اللیل میں گزر چکی ہے۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ بیشک ہم نے بھیجا ہے تجھ کو شاھد لینی اپنی امت پر جو کرتے ہیں اور خوشخبری سنانے والا لیعنی ساتھ ثواب کے اس شخص کو جو تیرا تھم قبول کرے اورڈ رانے والا ساتھ عذاب کے اس تخص کو جوتیرا کہانہ مانے۔

۳۲۷۱ حضرت عبداللہ بن عمروض شیاسے روایت ہے کہ بیہ

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِلَا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا﴾.

٤٤٦١ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا

کی 343 گیکی کتاب التفسیر کتاب ا 🔀 فیض الباری پاره ۲۰ 🔀 🎎 📆

آیت جو قرآن میں ہے کہ اے نبی! ہم نے مجھ کو بھیجا شاہد اورخوشخری سنانے والا اورڈ رانے والا الله نے توراة میں فرمایا

كه اب نبي البم نے تجھ كو بھيجا شاہد اور مبشر، پناه واسطے ان یڑھوں کے بعنی عرب کے تو بندہ میرا ہے اور پینمبر میرا، میں

نے تیرا نام متوکل رکھانہیں سخت خواور ند سخت دل اور ند شور

کرنے والا بازاروں میں اورنہیں بناتا بدی کوساتھ بدی کے

یعی نہیں بدلہ لیتا بدی کا ساتھ بدی کے لیکن معاف کرتا اور

درگزر کرتا ہے اور ہر گز اللہ اس کے روح کو قبض نہ کرے گا یماں تک کہ سیدھا کرے ساتھ اس کے دین ٹیڑھے کو ساتھ

اس طور کے کہ لوگ کلمہ تو حبید یعنی لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ)

کہیں سوکھو لے گا ساتھ کلمہ تو حید کے آندھی آئکھوں کو اور بہرے کا نوں کو اور بردے والے یعنی غفلت والے دلوں کو۔

فاعد: حرز کے معنی ہیں قلعہ متوکل لعنی اللہ پر تو کل کرنے والا واسطے قناعت کرنے آپ کے کی تھوڑی چیز پر اور صبر كرنے كے مكروہ پر اوريہ جوكها كەنبيس سخت خواور نہ سخت دل توبيموافق ہے واسطے اس آيت قرآن كے ﴿فبهما

کے اس قول کو ﴿ و اغلظ عليهم ﴾ اس واسطے كه في محمول ہے آپ كى پيدائش طبع ير اور امرمحمول ہے معالجے يريانفي

اندھا ہونانہیں اور اسی طرح کلام ہے کا نوں میں اور دلوں میں اور کعب زخاتین کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جبکہ پیدا ' ہونے اس کے کی مکہ ہے اور جگہ ججرت اس کے کی مدینہ ہے اور بادشاہی اس کی شام میں ہے۔ (فتح)

ا تارا چین مسلمانوں کے دل میں۔

۸۴۲۲ حضرت براء خلائقہ ہے روایت ہے کہ جس حالت میں

أَبِي هِلَالِ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِيٰ فِي الْقُرُانِ ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَلِيْرًا﴾ قَالَ فِي التَّوْرَاةِ لَيَّايُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًا وَّمُبَشِّرًا وَّحِرْزًا لِّلْأَمْيِيْنَ أَنْتَ عَبْدِىٰ وَرَسُولِیٰ سَمَّیْتُكَ الْمُتَوَکِّلَ لَیْسَ بِفَظٍّ وَّلَا غَلِيْظٍ وَّلَا سَخَّابِ بِالْأَسُوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيْنَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنُ يَّعُفُو وَيَصُفَّحُ وَلَنُ يَّقُبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَآءَ بِأَنْ يَّقُولُوا لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَّاذَانًا صُمًّا وَّقُلُوبًا عُلُقًا.

عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ هِلَالِ بْنِ

رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ اورنهيں معارض ہے بيراللہ تعالی

بنبت مسلمانوں کے ہے اور امر بہنبت کا فروں اور منافقوں کے جیسے کہ آئی ہے تصریح اس کی نفس آیت میں اور یہ جو کہا یہاں تک کہ سیدھا کرے ساتھ اس کے دین ٹیڑھے کو یعنی یہاں تک کہ دور کرے شرک کو اور ٹابت کرے تو حید کو اور مراد میر ھے دین ہے کفر کا دین ہے اندھی آئکھوں کو یعنی جوحق ہے اندھے ہیں اور مراد اس سے هیقتا

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ باب إلى عاس آيت كي تفيرين كهوبي محجس نے

فِي قُلُو بِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾. ٤٤٦٢ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ

إِسْرَآئِيْلَ عَنْ أَبِيُّ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِّنُ أَصْحَابِ

النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ وَفَرَسٌ لَّهُ مَوْبُوْطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَى يَنْفِرُ فَخَرَجَ

الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَّجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلسَّكِينَةُ تَنَزَّلَتِ بِالْقُرُانِ. فائد: اس كى شرح فضائل قرآن مين آئے گى ، ان شاء الله تعالى \_

> بَابُ قَوْلِهِ ﴿إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾. ٤٤٦٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا

> سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ

الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَّأَرْبَعَ مِائَةٍ. ٤٤٦٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ

الْمُزَنِيِّ إِنِّيُ مِمَّنُ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النِّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَذَّفِ وَعَنْ عُقِّبَةً بُن صُهُبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ

مُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

يَأْخُذُ مِنْهُ الْوَسُوَاسُ.

فاعُن :ان دونوں مدیثوں مرفوع اور موقوف کو اس آیت ہے ساتھ کچھتعلق نہیں بلکہ اس سورت کے ساتھ بھی کچھ

تعلق نہیں ہے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ وارد کیا ہے بخاری رفیقیہ نے پہلی حدیث کو اس جگہ واسطے قول راوی کے بیج اس کے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو درخت کی بیعت میں موجود تھے اس یہ قدر ہے جومتعلق ہے ساتھ تر جے کے اورمثل اس کی ہے وہ چیز جو کہ ذکر کی ہے اس کے بعد ٹابت سے اور ذکر کرنامتن کا بالتبع ہے نہ بطور قصد

کہ ایک مرد حضرت مُنافِیم کے اصحاب میں سے قرآن پڑھتا

تھا اور اس کا گھوڑا گھر میں بندھا تھا سوگھوڑا کودنے لگا سومرد نے نکل کرنظر کی سو کچھ چیز نہ دیکھی اور گھوڑا کودنے لگا پھر جب صبح ہوئی تو اس نے یہ حال حضرت مُناتِثِمُ سے ذکر کیا،

حضرت مُاللَّيْمُ نے فرمایا کہ بیسکینت بعنی چین ہے جو قرآن

کے راجے کے سبب سے اترا۔

ا باب ہاں آیت کی تفسیر میں کہ جب بیت کرتے

میں تجھ سے درخت کے بنیچ، آخر آیت تک۔ ٣٣٦٣ حضرت جابر فالنفؤ سے روایت ہے کہ تھے ہم دن

حدیبیے کے چودہ سوآ دی۔

٣٣٦٨ \_ حضرت عبدالله بن مغفل فالفؤ سے روایت ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہول جو بیعت درخت میں موجود تھے منع کیا حضرت مَلَّیْنَمُ نے کنگر پھینکنے سے اور عقبہ سے روایت

ہے کہ میں نے عبداللہ بن مغفل والنفظ سے سنا کہا کہ منع فر مایا حفرت مَا لَيْهُ ن بيتاب كرن سي عسل فان ميس-

الله البارى پاره ۲۰ المنتفسير علي البارى پاره ۲۰ التفسير الله فيض البارى پاره ۲۰ التفسير

کے اور بہر حال حدیث دوسری سو وار د کیا ہے اس کو واسطے بیان تصریح کے ساتھ ساع عقبہ کے عبداللہ بن مغفل مِناتیز سے اور یہ کاری گری بخاری رفیظیم کی نہایت باریک بنی سے ہے پس واسطے اللہ کے بے نیکی اس کی۔ (فقی)

٤٤٦٥ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا ۲۵ سم روایت ہے ثابت بن ضحاک والتی ہے اور تھا وہ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنُ خَالِدٍ عَنْ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے۔ أَبِيُ قِلَابَةَ عَنُ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَاكِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشُّجَرَةِ. فائك امام بخارى راليليد نے اس حدیث سے موضع حاجت كو ذكر كيا اور متن كو ذكر نہيں كيا سومستفاد ہوتا ہے اس سے

کنہیں چاتا ہے وہ ایک طرز پر چ وارد کرنے چیزوں تابع کے بلکہ بھی حدیث سے صرف موضع عاجت کو ذکر کرتا ہے اوربھی ساری حدیث کو بیان کرتا ہے۔

٤٤٦٦ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ

السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَيْتُ

أَبَا وَآئِلِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَالَ رَجُلٌ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُدْعَوُنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ نَّعَمُ فَقَالَ سَهُلُ بُنُ حُنيَفٍ إِنَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ

الُحُدَيْبِيَةِ يَعْنِي الصُّلُحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَلَوْ نَراى قِتَالًا لَّقَاتَلُنَا فَجَآءَ عُمَرُ فَقَالَ

أُلَسُنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمُ عَلَى الْبَاطِلِ أَلَيْسَ قَتُلانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتُلاهُمُ فِي النَّارِ قَالَ بَلِّي قَالَ فَفِيْمَ نُعُطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِيْنِنَا

وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحُكُم اللَّهُ بَيْنَنَا فَقَالَ يَا ابْنَ الُخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنُ يُصَيَّعَنِيَ اللَّهُ أَبَدًا فَرَجَعَ مُتَغَيَّظًا فَلَمْ يَصُبِرُ حَتَّى

۲۲ مهم۔حضرت حبیب سے روایت ہے کہ میں ابو وائل کے

یاس آیا اس حال میں کہ یو چھتا تھا (ان لوگوں سے جن کو علی بنائی نے قبل کیا ) یعنی خارجیوں سے تو اس نے کہا کہ ہم صفین (نام ہے ایک پرانے شہر کا جو دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے وہاں معاویہ بٹائٹیڈ اور علی بٹائٹیڈ کے درمیان لڑائی واقع ہوئی تھی اس کا نام جنگ صفین ہے) میں

تصروایک مرد نے کہا کہ کیانہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف ( یعنی علی رہائٹیۂ اور ان کے ساتھیوں کی ) کہ بلائے جاتے ہیں قرآن کی طرف تو علی بھائٹ نے کہا کہ ہاں (لیعن میں لائق تر ہوں ساتھ قبول کرنے کے جب کہ بلایا جاؤں طرف عمل کے ساتھ کتاب اللہ کے لینی میں قرآن کی منصفی پر راضی

ہوتا ہوں اس واسطے کہ میں یقین جانتا ہوں کہ حق میرے ہاتھ میں ہے) تو خارجیوں نے (جوعلی زائنے کے ساتھ تھے) کہا کہ ہم صلح نہیں کرتے ہم ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ الله تعالى جمارے اور ان كے درميان فيصله كرے) توسېل بن

حنیف نے کہا کہ اپنی جانوں کوعیب لگاؤ کہ تمہارا ارادہ لڑنے

الله ١٠ الم ٢٠ الم ٢٠ الم ١٠ الم ١٠ الم التفسير الم التفسير الم ١٠ التفسير

وَسَلَّمَ وَلَنُ يُّضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا فَنَزَلَتُ سُوْرَةُ

الْحَقّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِل قَالَ يَا ابْنَ الۡخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جَآءَ أَبًا بَكُو فَقَالَ يَا أَبًا بَكُو أَلَسُنَا عَلَى

سورهٔ فتح اتری۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

البنة لاتے لین ماری رائے سے تھی کہ مشرکوں سے لایں سو

حضرت عمر فاروق فالنوز حضرت مَاليَّزُم كے باس آئے سوكها كه

کیانہیں ہم حق پر اور مشرکین باطل پر کیانہیں ہمارے مقول

بہشت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں؟ حضرت مَا لَيْكُمْ نے

فرمایا کیوں نہیں کہا ہی کس سبب سے دیں ہم خصلت خسیس کو

اینے دین میں یعنی ہم ایسی شرطوں کے ساتھ سکم کیوں قبول

کریں جس میں ہاری ذلت ہے اور اپنے دین میں اس طرح

کی ذلت کیوں اختیار کریں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر

حضرت مَنْ يَعْمُ ك ياس آجائ تو حضرت مَنْ يَعْمُ اس كو كافرول

کے حوالے کر دیں اور اگرمسلمان کا فروں کے پاس جائے تو

كافراس كونه كچير دي اور جم كچيري لعني مدينه كواور حالانكه

الله تعالی نے ہمارے اور ان کے درمیان تکم نہیں کیا سو

حفرت مَالِيًا في فرمايا كهاب خطاب ك بيني إيس بيشك

الله تعالیٰ کا پیغیبر ہوں اور الله مجھ کو ہر گزیمھی ضا کع نہیں کرے

گا سو پھرے حضرت عمر فاروق فیالٹنڈ اس حال میں کہ غضبناک

تعے سونہ صبر کیا یہاں تک کہ صدیق اکبر والله کے یاس آئے

سو کہا کہ اے ابو بکر! کیا ہم نہیں حق پر اور مشرکین ناحق پر؟

صدیق اکبر والنظ نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے! بیشک وہ

اللہ کے پیغیر ہیں اور اللہ ان کو بھی ضائع نہیں کرے گا، پس

حدیسیے کے دن دیکھا لینی دن صلح کے جو حفزت مُالیّٰتُمْ کے اور مشرکوں کے درمیان واقع ہوئی اور اگر ہم لڑائی کو دیکھتے تو

کا ہے اور حالا نکہ لڑنا ٹھیک نہیں سوہم نے اپنے آپ کو جنگ

فاعد: اس كاسب بيه م كه جب الل شام نے ديكها كه عراق والے يعنى على والى اور ان كے ساتھ ان ير غالب

ہونے والے ہیں تو غمرو بن عاص فالٹھانے جومعاویہ فالٹھ کا مصاحب تھا معاویہ فالٹھ کومشورہ دیا کہ قرآن اٹھا کر

www.KitaboSunnat.com

البارى ياره ۲۰ المناسير على البارى ياره ۲۰ المناسير المناسير علی بناٹنیا کے سامنے لاؤ اوران کواس کے ساتھ ملیے کرنے کی طرف بلاؤ اورارادہ کیا اس نے ساتھ اس کے یہ کہ واقع ہومطاولۃ اور راحت یا کمیں اس بختی ہے کہ واقع ہوئی ہے چے اس کے سوجس طرح کہ اس نے گمان کیا تھا اسی طرِ ٹ ہوا سو جب انہوں نے قرآن کو اٹھایا اور کہا کہ جارے اور تمہارے ورمیان اللہ کی کتاب منصف ہے اور حضرت علی خالفہ کے لشکر والوں نے سنا اور ان میں سے اکثر لوگ نہایت دیانتدار تھے تو ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا جو ندکور ہوا سوراضی ہوئے حضرت علی خالفی طرف منصفی کے واسطے موافقت ان کی کے اس یقین سے کہ حق ان کے ہاتھ میں ہے اور نسائی کی روایت میں اتنا لفظ زیادہ ہے بعد قول اس کے کہ ہم صفین میں تھے کہ پھر جب گرم ہوئی لڑائی ساتھ اہل شام کے بعنی معاویہ وہالینڈ کا کشکر مغلوب ہوا تو عمر وبن عاص وہائی نے معاویہ وہائنڈ سے کہا کہ قرآن کو علی بٹاٹنڈ کی طرف جھیج اوراس کوقر آن کی طرف بلاؤ کہ وہ اس سے ہرگزا نکارنہیں کرے گا سوایک آ دمی قر آن کو لایا اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان منصف قرآن ہے تو حضرت علی ڈلائٹ نے کہا کہ میں لائق تر ہون ساتھ اس کے ہمارے تہارے درمیان قرآن منصف رہاتو خارجی لوگ حضرت علی بڑاتنے کے پاس آئے اور ہم ان کو اس دن قاری نام رکھتے تھے اور ان کی تلواریں ان کے مونڈھوں برتھیں سوانہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! نہیں انتظار کرتے ہم ساتھ ان لوگوں کے مگریہ کہ اپنی تلواروں ہے ان کی طرف چلیس یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے یعنی ہم صلح نہیں کرتے تو کہاسہل نے کہ اپنی جانوں کوتہمت کرویعنی اس رائے میں اس واسطے کہ بہت لوگوں نے ان میں سے منصفی سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں تھم مگر واسطے اللہ تعالی کے تو علی بڑائنڈ نے کہا کہ پیکلمہ حق ہے اور مراد ساتھ اس کے ناحق ہے اور مشورہ دیا ان کو بڑے بڑے اصحاب نے ساتھ مطاوعت علی ڈاٹٹڈ کے اور یہ کہ نہ مخالف ہوں اس چیز کو کہمشورہ دیں ساتھ اس کے حضرت علی ڈٹائٹھ واسطے ہونے ان کے کی اعلم ساتھ مصلحت کے اور ذكر كيا واسطے ان كے مهل نے جو واقع ہوا واسطے ان كے حديبيد ميں اوريداس دن ان كى رائے يہ هى كه بدستورلز اكى میں جاری رہیں اور مخالفت کریں اس چیز کی کہ بلائے جاتے ہیں اس کی طرف صلح سے پھر ظاہر ہوا کہ بہتر بات وہی تھی جس میں حضرت مُنْافِیْمُ شروع ہوئے اور اس کا بیان آئندہ آئے گا، ان شاء اللہ تعالی اوریہ جو کہا کہ ایک مردیے کہا کہ کیانہیں دیکھا تونے طرف ان لوگوں کی کہ بلائے جاتے ہیں طرف کتاب اللہ کے توبیم دعلی بڑائٹھ کے ساتھیوں میں سے تھا تو مقصود یہ ہے کہ معاویہ فرانٹیئے نے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان قر آن منصف ہے اور حضرت علی فرانٹیئے نے قبول نہ کیا اور لڑائی سے باز نہ آئے لین لائق ہے کہ علی ڈائٹو قرآن کی منصفی کو قبول کریں اور لڑائی ہے باز آئیں سوحضرت علی خلافیہ نے بھی ان کی موافقت کے واسطے قرآن کو قبول کیا اور حبیب کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کوحفرت علی خانشہ نے قتل کیا اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ بیلوگ خارجی ہیں جوامام بحق ہے باغی ہوئے اوراس کا مقابلہ کیا اس واسطے کہ وہ لوگ اس کے بعد علی ڈائٹنز سے باغی ہو گئے تھے۔

ي كتاب التفسير ١٤٤ كتاب التفسير سورهٔ حجرات کی تفسیر کا بیان

لینی اور کہا مجاہدرالیا نے کہ لا تقدموا کے معنی ہیں نہ

آ مے برهو پینمبر مَالْ ایْمُ پریہاں تک کداللہ اس کی زبان پر

تحكم كرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ ياايها الَّذين آمنوا لا

تقدموا بین یدی اللّه ورسوله ﴾ اورکہا بعضول نے

امتحن کے معنی خالص کیا اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اولنك

الذين امتحن الله قلوبهم للتقوئ ۗ يعني خالص كيا

لینی تنابزوا کے معنی ہیں کہ نہ ریکاروساتھ کفر کے پیچھے

اسلام کے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ولا تنابزوا

بالالقاب) یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کو کفر کے

يلتكم كمعنى مين كھٹائے ، الله تعالى نے فرمايا ﴿ لا

يلتكم من اعمالكم شيئا ﴾ اور التنا كمعنى بين كهنايا

ہم نے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَمَا النَّا مِنْ عَمْلُهُمْ مُنْ

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ نہ او نیجا کروا پی آواز

شیء ﴾ ہم نے ان کے مل سے پچھ ہیں گھٹایا۔

اللّٰہ نے ان کے دلول کو واسطے تقویٰ کے۔

کہ مرادیہ ہے کہ نہ کمل کرواں کے حکم کے بغیر۔

فاعد: جرات جمع جره کی ہے اور مراد حضرت مَثَاثِیْنَ کی بیویوں کے گھر ہیں۔

ہے پہلے قربانی ذیج کی تو حضرت علی کا نے فرمایا کہ پھر قربانی کریں۔ (فتح)

🔏 فیمض الباری پاره ۲۰ 🔏 🎉 سُوْرَة الحُجُرَاتِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ لَا تُقَدِّمُوا ﴾ لَا تَفَتَاتِوُا

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ إِمْتَحَنَّ ﴾ أَخَلَصَ.

﴿وَلَا تَنَابَزُوا﴾ يُدُعَى بِالْكُفُرِ بَعْدَ

الْإِسْكَلامِ.

﴿ يَلِتُكُمُ ﴾ يَنْقُصُكُمُ أَلَتُنَا نَقَصُنَا.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُمُ فَوْقَ

حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ.

فائده ادرروات کی ہے طبری نے قادہ دالتی سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اس طرح کا حکم اتارے تو خوب

ہویو اللہ نے بیہ آیت اتاری اور کہا تھسن رکھیے گئے کہ مراد وہ مسلمان گوگ ہیں نبیہوں نے متیومر *بانی کے ون میو کی نماز* 

فائد: قاده راتید سے روایت ہے اس آیت کی تغییر میں ﴿ ولا تلمزوا انفسکم ﴾ لینی نه طعن کروایک دوسرے

پر ﴿ ولا تنابزوا بالالقاب ﴾ كہااس نے كه نه كهه اپنے بھائى مسلمان كوا بے فاسق! الے منافق! اور حسن سے روایت

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ہے کہ یہودی مسلمان ہوتا تھا تو لوگ اس کو کہتے تھے اے یہودی! سواس سے منع کیے گئے۔

صَوْتِ النَّبِيِّ ٱلْأَيَةَ. ﴿ تَشْعُرُونَ ﴾ تَعْلَمُونَ وَمِنْهُ الشَّاعِرُ.

٤٤٦٧ ـ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بُنُ صَفُوَانَ بُن جَمِيُلِ اللَّحُمِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَن ابُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَّهْلِكَا أَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِيٌ تَمِيْم فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقُرَعِ بْنِ حَابِسِ أَخِيُ بَنِيُ مُجَاشِع وَّأَشَارَ الْأَخَرُ بِرَجُلِ اخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَّا أَحُفَظُ اِسْمَهٔ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لِّعُمَرَ مَا أَرَدُتَّ إِلَّا خِلَافِي قَالَ مَا أَرَدُتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصُوَاتُهُمَا فِي ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا تِتُوفَعُوا أَصُوَاتَكُمُ﴾ ٱلْأَيَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسُمِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفُهِمَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيْهِ يَعْنِي أَبَا بَكُورٍ.

کو پیغیمر مَالِیُّا کم آواز ہے، اور تشعوون کے معنی ہیں تم جانواوراس سے ماخوذ ہے شاعر یعنی جانے والا۔ ۳۴۷۷ حضرت ابن الی ملیکه رفاتنهٔ سے روایت ہے کہ قریب تھا کہ دو بہت نیکی کرنے والے ہلاک ہوں بعنی ابو بکر ہلاننہ اور عمر بناٹنی کہ دونوں نے اپنی آواز حضرت مُثَاثِیْنَا کے پاس او نچی كى جب كدقوم بن تميم كسوار حفرت مَالَيْم ك ياس آك سودونوں میں سے ایک نے یعنی عمر رہائٹیا نے اقرع بن حابس کی طرف اشارہ کیا تینی اس کو آپی قوم پر حاکم سیجیے اور دوسرے لینی صدیق اکبر فائن نے اور مرد کی طرف اشارہ کیا یعنی اس کو حاکم نہ کیجیے دوسرے کو کیجیے ، کہا نافع راہی نے کہ مجھ کواس کا نام یادنہیں تو ابو بمر بٹائٹڈ نے عمر بٹائٹڈ سے کہا کہنہیں ارادہ کیا تو نے مگر میری مخالفت کا حضرت عمر فاروق ہوائنڈ نے کہا کہ میری مراد تیری مخالفت نہیں سواس بات میں ان کی آواز اونچی ہوئی سو اللہ نے بیہ آیت اتاری ، اے ایمان والواند اونچی کرو اپنی آواز پغیر مکاتیم کی آواز ہے ، آخر آیت تک ، کہا ابن زبیر خلائف نے سوعمر فاروق مِثانِف اپنی آواز حفرت اللهم كونه سناتے تھے ليني آ ہستہ بات كہتے تھے یہاں تک کہ حفرت منافیظ ان سے یو چھتے اور نہیں ذکر کیا ہی اپنے باپ سے یعنی ابو بکر مناشد سے۔

فائك ايك روايت ميں ہے كہ يہ آيت اترى ﴿ ياايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾ الى قوله ﴿ ولو انهم صبروا ﴾ اور البتہ مشكل جانا ہے اس كوابن عطيہ نے كہا اس نے سيح يہ ہے كہا ترى يہ آيت ﴿ كَام بِعُقُل مُواروں كے ميں كہتا ہوں كہ نہيں ہے يہ معارض اس حديث كواس واسطى كہ جومتعلق ہے ساتھ قصے شخين كے ﴿ مُنافِ ہونے كے حاكم بنانے ميں وہ ابتدا سورت كا ہے يعنى لا تقدمواليكن جب كم متصل ہے ساتھ اس كے قول اس كا لا ترفعوا تو تمك كيا عمر فائقة نے اس سے ساتھ پست كرنے آ واز اپنى كے اور بے عقل گنوار جن كے قول اس كا لا ترفعوا تو تمك كيا عمر فائقة نے اس سے ساتھ پست كرنے آ واز اپنى كے اور بے عقل گنوار جن كے قول الله تعالى كا ﴿ ان الذين ينا دو نك من ور آء كُلُ مِيں ادر جو خاص ہے ساتھ ان كے قول الله تعالى كا ﴿ ان الذين ينا دو نك من ور آء

الله ٢٠ المارى پاره ٢٠

الحجوات اورروایت کی ہے عبدالرزاق نے قادہ رفتی ہے کہ ایک مرد صرت تا ایکی کے پاس آیا سواس نے کہا اے محمہ! میری مرح زینت ہے اور مجھ کو برا کہنا عیب ہے تو حضرت تا ایکی نے فر مایا کہ یہ اللہ ہے اور بہت اور میں کہنا ہوں اور نہیں ہے مانع یہ کہ اتری آیت واسطے کی اسباب کے جو اس سے پہلے گزر ہے ہوں سو نہ عدول کیا جائے گا واسطے ترجیح کے باوجود ظاہر ہونے تطبیق کے اور صحح ہونے طریقوں کے اور شاید بخاری رفی گئیہ نے اس کو معلوم کر لیا ہے سووارد کیا اس نے قصہ ثابت بن قیس کا اس کے بعد تا کہ بیان کر سے جو اشارہ کیا میں نے اس کی طرف بحق سے پھر پیچھے لایا ان سب کے ساتھ ترجیح باب کے قول اللہ کا ﴿ ولو انهم صبروا حتی تخوج المیهم لکان خیرا لهم کی واسطے اشارہ کرنے کے طرف قصے گؤار لوگوں کے بی تمیم سے اور نہیں ذکر کی اس نے ترجیم میں کوئی صدیث جیسا کہ میں عنقریب بیان کروں گا اور شاید اس نے ذکر کیا حدیث ثابت کو اس واسطے کہ وہی تھا خطیب جب کہ واقع ہوئی کلام مفاخرت میں درمیان بی تمیم کے جو نہ کور جیں کھا ذکرہ ابن اسحاق مطولا.

٣٣٩٨ حضرت النس بن ما لک رفائن سے روایت ہے کہ حضرت من اللہ فی فی نی و نہ بایا یعنی چند روز اس کو نہ در کھا تو ایک مرد نے کہا کہ یا حضرت! میں معلوم کرتا ہوں آپ کے سبب سے علم اس کا سودہ مرداس کے پاس آیا سواس کو اپنے گھر میں سرینچ ڈالے بیٹھے پایا تو اس سے کہا کہ کیا ہے حال تیرا؟ کہا بد حال ہے کہ اپنی آواز حضرت من اللیخ کی آواز سے ادنچی کرتا تھا سواس کاعمل ضائع ہوا اور وہ دوز خی ہے سووہ مرد حضرت من اللیخ کی ہا آیا اور آپ کو خبر دی کہ اس نے ایسا ایسا کہا موئی راوی نے کہا کہ پھر وہ دوسری باراس کی طرف بڑی بشارت لے کر پھر اسو حضرت من اللیخ نے فرمایا کہا سے کہا کہ بھر وہ دورخی نہیں کی نو بیا کہا کہا ہو دورخی نہیں کی نو بیات کہا کہ بھر اسو کو دورخی نہیں کی نو بیات کہا کہ بھر دورخی نہیں کی نو بیات کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو دورخی نہیں لیکن تو بہتی ہے۔

٤٤٦٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَأَنِي مُوْسَى بْنُ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِفْتَقَدَ ثَابِتَ بُنَ قَيْسِ فَقَالَ رَجُلٌ يًّا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَّأُسَهُ فَقَالَ لَهُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ الْاخِرَةَ ببشَارَةٍ عَظِيْمَةٍ فَقَالَ اِذْهَبُ إِلَيْهِ فَقُلُ لَّهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. بَابُ قُولِهِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جولوگ بکارتے ہیں

بچھ کو مجروں کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔

٣٣٦٩ \_ حضرت ابن زبير وفائنا سے روایت ہے کہ قوم بن تميم

کے چند سوار لعنی ایکجی حضرت منگافیظم کی خدمت میں حاضر

ہوئے سوحضرت ابو بکر صدیق ڈائٹٹ نے کہا کہ قعقاع کو سردار

تيجي اوركها عمر ولفي نف بلكه اقرع بن حابس كوسر دار يجي تو ابو

بحر بناتین نے کہا کہ نہیں ارادہ کیا تو نے مگر میری مخالفت کا

عمر مخالفیۂ نے کہا کہ میری اور تیری مخالفت نہیں سو دونوں آپس

میں جھگڑے یہاں تک کہان کی آ واز بلند ہوئی تو اس امریہ آیت اتری ، اے ایمان والو! نه آ گے بردھورو برو اللہ اور

رسول کے یہاں کہ آیت تمام ہوئی۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں

تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو ان کے واسطے بہتر ہوتا۔

فائك اس باب مين كوئى حديث نبين ہے اور روايت كى ہے طبرى اور بغوى وغيرہ نے ابوسلمہ فالنفز سے كه حديث بیان کی مجھ سے اقرع نے وہ حضرت مُنْافِیْمُ کے پاس آیا سوکہا اے محمد! ہماری طرف نکلو، سویہ آیت اتری کہ جولوگ

سورهٔ فت کی تفسیر کا بیان

رجع کے معنی ہیں پھرنا اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ ذلك

رجع بعيد ﴾.

لعنی فروج کے معنی ہیں سوراخیں اور یہ جمع ہے اس کا واحد فرج ہے اور مجاہد سے روایت ہے کہ فرج کے معنی

وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾. ٤٤٦٩ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

حَجَّاجٌ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرَنِي ابْنُ

أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ أَخُبَرَهُمُ أَنَّهُ قَدِمَ رَكُبٌ مِّنْ بَنِي تَمِيْمٍ عَلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُوٍ أَ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَّقَالَ عُمَرُ بَلُ أَمِّر

الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ فَقَالَ أَبُوْ بَكُرِ مَّا أَرَدُتَّ إِلَى أَوْ إِلَّا خِلَافِيْ فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَتَمَارَيَا حَتْى اِرْتَفَعَتْ أُصُوَاتُهُمَا

فَنَزَلَ فِي ذَٰلِكَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ حَتَّى انقُضَت الأية.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمُ صَبَرُوْا حَتَّى تَخُورَجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ ﴾.

کہ پکارتے ہیں جھ کو جمروں کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے کہا ابن مندہ نے کہ سچے یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور بیان کیا ہے ابن اسحاق نے قصہ قوم بن تمیم کے ایلچیوں کا مطول ساتھ انقطاع کے۔ (فتح)

﴿رَجْعَ بَعِيْدٌ ﴾ رَدٌّ.

﴿ فُرُوْجٍ ﴾ فُتُوْقِ وَّاحِدُهَا فَرُجٌ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں پھٹنا۔

البارى باده ۲۰ کے کھی کا گھا المِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ ﴿ وَرِيْدَاهُ فِى حَلْقِهِ

وَالْحَبُلُ حَبُلُ الْعَاتِقِ.

کتاب التفسید کتاب التفسید کی وریدرگ ہے ملق میں اور حبل رگ گردن کی ہے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ونحن اقرب الیه من حبل الله دید ﴾ سومضاف کیا اس کو ورید کی طرف جسے مضاف کی گئی ہے حبل عاتق کی طرف اور کہا ابن عباس فی آتا ہے کہ مرادگردن کی رگ ہے۔

فاعد: اور مرادرگ جان کی ہے جس کے کٹنے سے آ دمی مرجاتا ہے۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَا تَنَقَصُ الْأَرْضُ﴾ مِنْ عِظَامِهِمْ.

﴿ تَبْصِرَةً ﴾ بَصِيرًةً.

﴿ حَبَّ الْحَصِيْدِ ﴾ اَلْحِنْطَةُ.

﴿بَاسِقَاتٍ﴾ اَلطُّوالُ.

﴿ أَفَعَيِيناً ﴾ أَفَأَعْيَا عَلَيْنا.

﴿وَقَالَ قَرِيْنُهُ﴾ اَلشَّيْطَانُ الَّذِي قُيِّضَ لَهُ.

له. ﴿فَنَقَبُوا﴾ ضَرَبُواً.

﴿ أَوۡ أَلۡقَى السَّمۡعَ ﴾ لَا يُحَدِّثُ نَفۡسَهٰ

دی مرجاتا ہے۔ لیعنی اور کہا مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہ مراد منھھ سے ان کی ہڈیاں ہیں اور کہا ابن عباس فی تھا نے جب اقب یہ ناموں لاور کہا ابن عباس فی تھا

مراد منھھ سے ان کی ہڈیاں ہیں اور کہا این عبا ل میں ا نے کہ جو کھاتی ہے زمین ان کے گوشت اور ہڈیوں اور بالوں ہے۔ بلوں ہے۔

نعنى تبصرة كمعنى بي بصيرة يعنى راه وكهانا، الله تعالى في تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . في مايا ﴿ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ اورمراد حب الحصيد على تدم عندالى في

رو روب ب فرمایا ﴿ جنات و حب الحصید ﴾. یعنی باسقات کے معنی ہیں دراز ، الله تعالی نے فرمایا

﴿ و النحل باسقات ﴾ لعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی ہیں کیا دشوار ہوا ہم

بالنحلق الاول﴾ لینی مرادقوین سے شیطان ہے جواس پرمتعین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وقال قرینه ﴾

یر یعنی جب کہ پیدا کیاتم کواللہ تعالی نے فرمایا ﴿افعینا

یعنی فنقبوا کے معنی ہیں پھرے شہروں میں، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿فنقبوا فی البلاد ﴾ اور کہا ابوعبیدہ نے کہ نقبوا کے معنی ہیں گھوے اور دور ہوئے۔ بعنی او القبی السمع کے معنی ہیں کہ نہ بات کرے اپنے الله فيض الباري پاره ۲۰ المسليم الباري پاره ۲۰ التفسير المسليم علي المسليم الباري پاره ۲۰ التفسير

جی سے ساتھ غیراس چیز کے بعنی حضور دل سے سے۔

فَائِكُ الله تعالى نے فرمایا ﴿ او القی السمع و هو شهید ﴾ اور قاده بروایت ہے اس آیت کی تفیر میں کہ وہ ایک مرد ہے اہل کتاب سے الله تعالیٰ کی کتاب سے کہ وہ حضرت محمد مُؤاثِیُم کو این کتاب میں کھایا تا ہے اور کہا حسن نے کہ وہ منافق ہے کہ سنتا ہے اور فائدہ نہیں اٹھا تا۔

﴿ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ﴾ رَصَدٌ. لعنى رقيب عتيد كمعنى بين حافظ اور ناصر، الله تعالى الله تع

نے فرمایا ﴿الا لدیه رقیب عتید﴾. لینی مراد سائق وشھید سے دوفرشتے ہیں ایک کھنے

والا اعمال كا اور الك كواه اور شهيد شامد ہے ساتھ دل كے لينى دل سے كواى ديتا ہے۔

لیمی لغوب کے معنی ہیں تھکنا اور ماندگی ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَمَا مُسْنَا مِن لَغُوبِ ﴾.

لینی اور کہا مجاہد رائید کے غیر نے کہ نضید کے معنی ہیں گابھا جب تک کہ اپنے غلاف اور پردے میں ہے اور اس کے معنی ہیں تہ بہ تہ اور جب اپنے غلاف سے نکلے تو پھر اس کو نضید نہیں کہنے ، اللہ تعالی نے فر مایا ﴿و النحل باسقات لھا طلع نضید﴾.

یعنی لفظ ادبار کا دو جگہ واقع ہوا ہے ﴿ادبار النجوم﴾ السجود﴾ اس سورہ میں ہے اور ﴿ادبار النجوم﴾ سورۂ طور میں ہے اور ﴿دبار النجوم﴾ سورۂ ق میں ہے اور حقے عاصم زبر دیتے اس کلے کوکہ سورۂ ق میں ہے یعنی حرف الف کو اور زیر دیتے اس کلے کوکہ سورۂ طور میں ہے اور دونوں کو زیر دی جاتی ہے اور زبر دی جاتی ہے اور زبر دی جاتی ہے اور نبر بھی ۔ نبر دی جاتی ہے اور زبر بھی ۔ لیعنی اور کہا ابن عباس فیالٹھانے کہ مراد ﴿ یوم النحو و ج ﴾ سے وہ دن ہے جس دن قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے

جائيں گے، الله تعالى نے فرمايا ﴿ ذلك يوم الحووج ﴾

﴿ سَآئِقٌ وَّ شَهِيدٌ ﴾ اَلْمَلَكَانِ كَاتِبُ وَّ شَهِيدٌ ﴿ شَهِيدٌ ﴾ شَاهِدٌ بِالْغَيْبِ. ﴿ مِنْ لُغُوبٍ ﴾ اَلنَّصَبُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ نَضِيدٌ ﴾ اَلْكُفُرُى مَا دَامَ فِى أَكْمَامِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ فَإِذَا خَرَجَ مِنُ اَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيْدٍ.

﴿ وَإِدْبَارِ النَّجُوْمِ ﴾ ﴿ وَأَدْبَارِ النَّجُوْمِ ﴾ ﴿ وَأَدْبَارِ النَّجُوْمِ ﴾ النَّبَى فِى السُّحُوْدِ ﴾ الَّتِى فِى قَ وَيَكُسِرَانِ قَ وَيَكُسِرَانِ جَمِيْعًا وَيُنْصَبَانِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْنُحُرُوْجِ يَوُمَ يَخُوُجُوْنَ إِلَى الْبَغْثِ مِنَ الْقُبُوْرِ. X 354 3X 354 🛣 فیض الباری پاره ۲۰ 🔏 🎎

بَابُ قُوْلِهِ ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِنْ مَّزِيدٍ ﴾.

. ٤٤٧ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي الْأَسُودِ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ ﴿وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيْدٍ ﴾ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ

٤٤٧١ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ سَعِيْدُ بْنُ

فَتَقُولُ قُطُ قَطُ.

يَخْيَى بْنِ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَفَعَهْ وَأَكْثَرْ مَا كَانَ يُوْقِفُهُ أَبُوۡ سُفۡيَانَ يُقَالُ ﴿لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ

وَتَقُوْلَ هَلَ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴾ فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهْ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطُ قَطْ.

• ۱۳۴۷ کے حضرت انس خاتیز سے روایت ہے کہ حضرت ملاقیدام نے فرمایا کہ ڈالا جائے گا دوزخ میں ( کافروں کو) اور وہ ( دوزخ ) کیے گی کد کیا کچھ اور بھی زیادہ ہے؟ یہاں تک کہ الله تعالیٰ اس پراپنا قدم رکھے گا تو دوزخ کیے گی کہ بس بس۔

باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہ دوزخ

کیے گی کیا کچھاس سے زیادہ بھی ہے؟۔

كتاب التفسير 🞇

ا ۱۳۷۷ حضرت ابو ہر رہ وہ النظامی ہے مرفوع روایت ہے اور ابو سفیان اس کوا کثر موقوف بیان کرتا تھا کہ دوزخ کو کہا جائے گا کہ کیا تو بھر چکی ہے؟ تو وہ کہے گی کہ کیا کچھاور بھی ہے؟ سو الله تعالى اس ميں اپنا قدم رکھے گا تو وہ کھے گی بس بس۔

فاعد: اورایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ بس بس تیری عزت کی تتم پھر آپس میں سمٹ جائے گی اور ایک روایت میں ہے سونہ پر ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہے گی بس بس بس سواس جگہ پر ہوگی اور آپس میں سٹ جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخ زیادہ طلب کرے گی یہاں تک کہ اللہ اس میں اپنا قدم رکھے گا تو وہ آپس میں سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس اور ایک روایت میں کہ دوزخی لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو وہ کہے گی کہ کیا پچھاور بھی زیادہ ہے؟ پھراس میں اور بھی دوزخی ڈالے جائیں گے اور وہ کہے گی کیا

کھے اور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آ کراس پر اپنا قدم رکھے گا سووہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس اور اختلاف ہے اس میں کہ قدم ہے کیا مراد ہے سوطریق سلف اس میں اور اس کے غیر میں مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو ظاہر معنی پر رکھا جائے گا اس میں تاویل نہ کی جائے بینی اس کے ظاہر معنی پر ایمان لائے اور اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ کے سپر د کرے بلکہ اعتقاد کرے کہ جس چیز ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں نقص کا وہم پیدا ہو وہ اللہ کے حق میں محال ہے اور بہت اہل علم نے اس کی تاویل میں بحث شروع کی ہے سوکہا کہ مراد ولیل کرنا دوزخ کا ہے اس واسطے کہ جب وہ

الله فيض البارى باره ٢٠ المنظمة المناوي باره ٢٠ المنظمة المناوي باره ٢٠ المنظمة المناوي المنطقة المنطق كتاب التفسير سرکشی میں زیادتی کرے گی ادر وہ زیادہ مانکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرڈ الے گا سواس کواپنے قدم کے پنچے رکھے گا اور نہیں مراد ہے حقیقت قدم کی اور عرب لوگ استعمال کرتے ہیں اعضاء کے الفاظ کوضرب امثال میں اور وہ ہو بہومرادنہیں ہوتی اور کہا بعض نے کہ مرادساتھ قدم کے بعض مخلوق کا قدم ہے پس ضمیر داسطے مخلوق کے ہے یا اس جگہ کوئی مخلوق ہوگی کہ نام اس کا قدم ہے یا مراد ساتھ قدم کے اخیر ہے اس داسطے کہ قدم آخر اعضاء کا ہے تو معنی سیہ ہوں گے کہ یہاں تک کہ رکھے گا اللہ تعالیٰ دوزخ میں آخر دوزخیوں کواور ہو گا ضمہ داسطے مزید کے اور کہا ابن حبان نے اپنی سیج مین بعد روایت کرنے اس حدیث کے کہ بیان حدیثوں سے ہے جو بولی گئی ہیں ساتھ تمثیل مجاورت کے اور اس کا بیان بوں ہے کہ ڈالا جائے گا دوزخ میں قیامت کے دن امتوں سے اور مکانوں سے جن میں اللہ کی. نا فر مانی ہوئی سو ہمیشہ زیادہ طلب کرے گی یہاں تک کہ رکھے گا اللہ تعالیٰ ایک جگہ ندکور جگہوں ہے تو وہ بھر جائے گ اور کہا داؤدی نے کہ مراد قدم کے قدم صدق کا ہے اور وہ محمد مَثَاثِیْم ہیں اور اشارہ ہے ساتھ اس کے طرف شفاعت ان کی کے اور وہ مقام محمود ہے سو نکالا جائے گا آ گ سے جس کے دل میں پچھے بھی ایمان ہو گا اور تعاقب کی گئی سے تاویل ساتھ اس کے کہ وہ مخالف ہے واسطے نص صدیث کے اس واسطے کہ اس میں ہے کہ اپنا قدم رکھے گا بعد اس کے کہ دوزخ کیے گی کیا کچھے ادر بھی ہے؟ اور اس کے قول کا مقتضی یہ ہے کہ اس سے کچھے گھٹایا جائے گا اور صریح حدیث ہے کہ وہ آپس میں سٹ جائے گی ساتھ اس چیز کے کہ ڈالی جائے گی چھ اس کے نہ ساتھ اس چیز کے کہ نکلے گی اس ہے۔ میں کہتا ہوں احتمال ہے کہ اس کی بیتو جیہ کی جائے کہ جواس میں سے نکالا جائے گا اس کا بدلہ اس میں کا فر ڈ الا جائے گا جبیہا کہ حمل کیا ہے علاء نے اوپر ابومویٰ کی حدیث کے جوشیح مسلم میں ہے کہ ہرمسلمان کوایک یہودی اور نصرانی دیا جائے گا کہ بیہ ہے چھوڑائی تیری آگ ہے اس واسطے کہ بعض علاء نے کہا ہے کہ واقع ہوگا بیہ وقت نکالنے موحدین کے آگ ہے اور ان میں ہر ایک کے بدلے ایک کا فر اس میں ڈالا جائے گا ساتھ اس طور کے کہ اس کا بدن بڑا موٹا کیا جائے گا یہاں تک کہ بند کرے اپنی جگہ کو اور اس کی جگہ کو جواس سے نکلا اور اس وقت پس قدم سبب ہے واسطے عظم مذکور کے اور جب واقع ہو گاعظم تو حاصل ہو گا پر ہونا جس کو وہ طلب کرتے تھے اور کہا ابوالوفاء نے کہ پاک ہے اللہ تعالی اس سے کہ آگ میں اس کے حکم پرعمل نہ ہو اور حالانکہ وہ کہتا ہے ﴿ يانار كونمي ہو داو سلاما ﴾ سو جو آگ کے احراق کو فقلا تھم ہے دور کرسکتا ہے وہ کس طرح مختاج ہوتا ہے طرف مدد لینے کی اور

ہر وہ وہ اوسار مل کا اس تفصیل ہے جو باب کی تیسری حدیث میں واقع ہے اس وابسطے کہ اس میں کہا کہ تم وونوں میں سے ہرایک کے واسطے پر ہونا ہے بہر حال آگ پس ذکر کی ساری حدیث اور کہا اس میں کہ نہیں ظلم کرتا اللہ کسی پر اپنی مخلوق ہے اس واسطے کہ اس میں اشارہ ہے کہ واقع ہوگی مجرتی بہشت کی ساتھ ان لوگوں کے کہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو واسطے بجرنے اس کے کی اور لیکن آگ پس نہ پیدا کرے گا واسطے اس کے کوئی مخلوق بلکہ الله الباري پاره ۲۰ المنتخب الباري پاره ۲۰ التفسير الله الباري پاره ۲۰ التفسير

كرے گااس ميں وہ چيز كة تعبير كى گئي ہے اس سے ساتھ اس چيز كے كہ مذكور ہوئى جو تقاضا كرتى ہے كه آپس ميں سٹ جائے سو ہو جائے گی پر اور ندمختاج ہوگی زیادتی کی اور اس میں دلالت ہے کہ ثواب نہیں موقو ف ہے مل پر بلکہ انعام کرے گا اللہ ساتھ بہشت کے اس کوجس نے بھی نیکی نہیں کی۔ (فتح)

٢٤٧٢ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرُتُ بِالْمُتَكِّبْرِينَ

وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَا لِيُ لَا يَدُخُلُنِيُ إِلَّا ضُعَفَآءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَآءُ مِنْ عِبَادِيْ وَقَالَ

لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَآءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُنِّهُمَا مِلْوُهَا فَأَمَّا الْنَارُ فَلا تَمْتَلِئُي حَتَّى يَضَعَ

﴿ رِجُلَهُ فَتَقُولُ قَطُ قَطُ فَهُنَالِكَ تَمُتَلِينًا وَيُزُواى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَّلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَّأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلُقًا.

٣٣٧٢ حضرت ابو ہر برہ فائنی سے روایت ہے کہ حضرت مَثَاثِيلًا نے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا کیا بہشت اور دوزخ نے سو دوزخ نے کہا کہ خاص ہوئی میں ساتھ تکبر کرنے والوں اور گردن کشوں کے تعنی مجھ میں یہ لوگ داخل ہوں گے تو بہشت نے کہا کہ کیا حال ہے میرا کہ مجھ میں

بہشت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے رحم کروں گا تیرے سب سے جس پر کہ چاہوں گا اپنے بندوں سے اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے تیرے سبب سے عذاب کروں گا جس کو میں حیا ہوں گا اپنے بندوں سے اور ان دونوں میں ہے ہرایک کے واسطے بحرتی ہے سوآگ تو پر نہ ہوگی یہاں

غریب اور مسکین لوگ ہی داخل ہوں کے اللہ تعالیٰ نے

بس بس سواس جگہ پر ہو جائے گی اور اس میں سٹ جائے گ اور الله تعالی اپن مخلوق ہے کسی پرظلم نہیں کرتا لینی جس نے بدی نہ کی ہواور بہر حال بہشت سواس کے واسطے اللہ اور تخلوق

تک کہ اللہ تعالی اپنا قدم اس میں رکھے گا تو وہ کیے گی کہ بس

کو پیدا کرے گا یعنی جس نے کوئی نیکی نہیں گا۔

فاعد: اوریہ جو کہا کہ سقطهم یعنی وہ لوگ کہ حقیر گئے جاتے ہیں درمیان لوگوں کے گرے پڑے ہیں ان کی آنکھوں سے یہ بنبت اس چیز کے ہے کہ اکثر لوگوں کے نزدیک ہے اور بہر حال بنبت اس چیز کے کہ اللہ کے نزدیک ہے سووہ بہت بزرگ ہیں اونچے درجے والے لیکن وہ بہنست اس چیز کے کہ نزد یک نفس ان کے ہے واسطے عظمت اللہ کے نزدیک ان کے ادر جھکنے ان کے کی واسطے اس کے بیج نہایت تواضع کے ہیں واسطے اللہ کے اور ذکیل ہونے کے اس کے بندوں میں سووصف کرنا ان کو ساتھ ضعیف اور ساقط ہونے کے ساتھ اس معنی کے ضیح ہے اور مراد ساتھ حصر کے ج قول بہشت کے الاضعفاء الناس اکثر ہیں کہا نووی التیامہ نے کہ بیہ صدیث اپنے ظاہر پر ہے اور بیر کہ اللہ پیدا کرتا ہے الله الباري پاره ۲۰ الم معنون الباري

بہشت اور دوزخ میں تمیزاس کے ساتھ تمیز کر سکتے ہیں اور قادر ہوتے ہیں ساتھ اس کے تکرار اور جھکڑنے پر اور احمال

ہے کہ ہویہ جھگڑاان کا ساتھ زبان حال کے اور زیادہ بیان اس کا آئندہ آئے گا،ان شاءاللہ تعالیٰ۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبُلَ باب جَنْسِر مِينَ اسَ آبت كَ اور پاكى بول اپنے ربكى طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ تعریب سے سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔

۲۷۷۳ ۔ تَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْهَ عَنْ ٢٢٠٠ مِرت مَرْرَثَاثَةَ سے روایت ہے کہ ہم آیک رات جویور عَنْ إِسْمَاعِیْلَ عَنْ قَیْسِ بُنِ أَبِی حَازِمِ تَصَالِمُ اللّٰ اللّٰہِ عَنْ اِسْمَاعِیْلَ عَنْ قَیْسِ بُنِ أَبِی حَازِمِ تَصَالِمُ اللّٰہِ کَ سَاتِهِ بِیضَ سَصَ یَعْنِ چودھوی رات کو سو جویشو مِنْ اِسْمَاعِیْلَ عَنْ قَیْسِ بُنِ أَبِی حَازِمِ قَالِمَ اللّٰہِ الل

رُوْیَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنُ لَا تُعْلَبُوا عَلَی سواگرتم ہے ہو سکے کہ غافل نہ ہونماز ہے سورج نکلنے ہے پہلے صَلاقٍ قَبُلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ عُرُوبِهَا اور سورج وُوبِ ہے پہلے تو کیا کرو، پھر حضرت سَالَیْ اَنْ نے یہ فَافَعَلُوا نُمَّ قَرَاً ﴿ وَسَبْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ آیت پڑھی کہ پاکی بول اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ سورج فَافَعَلُوا نُمَّ قَرَاً ﴿ وَسَبْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ

طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ ﴾. لكنے ككنے يہلے اور سورج و و بنے سے پہلے۔ فائك: ابوذر فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى

کی مناسب واسطے اس سورہ کے وقبل الغووب ہے نہ قبل غووبھا حافظ ابن جمریالیا یہ جین نہیں ہے کوئی راہ طرف تصرف کرنے کے حدیث کواس جگہ واسطے ایک طرف تصرف کرنے کے حدیث کواس جگہ واسطے ایک میں اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ وارد کیا ہے حدیث کواس جگہ واسطے ایک

عرف تقری تقری کرنے سے حدیث سے تلقظ میں اور والے ان کے چھالی تحرف کیا ہے۔ ہونے معنی دونوں آیتوں کے خاص کرایک نسخہ میں تو قبل الغووب مجھی آچکا ہے۔ معرف میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں میں میں میں میں میں اور میاری فاقعی میں دارہ میں میں اور انتہا کی

الله تعالى عباس فَاهَم حَدَّثَنَا وَرُقَآءُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَلَى الله تعالى عباس فَاهَم عَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا وَرُقَآءُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَلَى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عبي مَعْم كيا الله تعالى الله تعلى الله

فائد: اور روایت کی ہے طبری نے ابن عباس فائل سے کہ حضرت مُلَّقِیْم نے مجھ سے فرمایا ایے عباس کے بیٹے شام کی نماز کے بعد دور کعتیں ادبار السجود ہیں اور اس کی سندضعیف ہے لیکن روایت کی ابن مندہ نے کہ کہا حضرت مُلَّاقِمُ کی اس مندہ نے کہ کہا حضرت مُلَّاقِمُ کی اس مندہ نے کہ کہا حضرت مُلَّاقِمُ کے اصحاب نے اللہ تعالی کے اس قول کی تفسیر میں و ادبار السجود کہ وہ دورکعتیں ہیں مغرب کے بعد۔

المناسير کي کاب التفسير کي 358

سُورَة الذّاريَاتِ

قَالَ عَلِيٌّ ﴿ اَلذَّارِيَاتُ ﴾ اَلرِّيَاحُ. وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ تَذُرُوهُ ﴾ تَفَرِّقَهُ.

فاعك: يەلفظ سورة كهف ميس ہے۔ ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمُ أَفَلا تُبْصِرُوْنَ ﴾ تَأْكُلُ وَتَشَرَبُ فِي مَدُخُلِ وَّاحِدٍ وَّيَخرُجُ مِنْ مَّوُ ضِعَيْن.

﴿ فَرَاغَ ﴾ فَرَجَعَ.

﴿ فَصَكَّتُ ﴾ فَجَمَعَتُ أَصَابِعَهَا فَضَرَبَتُ بِهُ جَبُهَتَهَا.

وَالرَّمِيْمُ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ

﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾ أَيْ لَذُوْ سَعَةٍ وَّكَذَلِكَ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرَهْ يَعْنِى الْقَوِيُّ.

سورهٔ ذاریات کی تفسیر کا بیان لینی کہاعلی خِلائِمَۃ نے کہ مراد ذاریات سے بُہُوا میں ہیں۔ لینی اس کے غیر نے کہا کہ تلاد و ہ کے معنی ہیں کہاس کو بکھیرے اوریرا گندہ کرے۔

لینی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی میہ ہیں کہ خودتمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں کہ آ دمی ایک راہ سے کھاتا ، پتیا ہے اور دوراہ سے نکلتا ہے بعنی آ کے بیچھے سے آ گے

ہے پیشاب اور بیچھے سے یا خانہ پھراللہ تعالیٰ نے ان کو عار دلا ئي سوفر ماياً كياتم كوسو جينهيں۔ لینی راغ کے معنی ہیں کہ پھرا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿ فراغ الى اهله ﴾ اوربيج وكهاقتل الخراصون لعنت

لعنی فصکت کے معنی ہیں کہانی انگلیوں کو جمع کر کے اینے ماتھے یر مارالعنی تعجب سے اینے مند پر طمانچہ مارا، الله تعالى نے فرمایا ﴿ فصکت وجهها وقالت عجوز

عقیم ﴾ اور کہا توری نے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا اورِ رمیعہ کے معنی ہیں سبزہ زمین کا جب کہ خشک ہو

جائے اور روندا جائے، الله تعالى نے فر مايا ﴿ الا جعلته كالرميم).

یعنی ہم وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿انا لموسعون﴾ اوراس طرح الله تعالى كابيقول كه وسعت والے یر ہے اندازہ حال اس کے کا لیمنی قوی پر اور کہا بعض نے کہ مرادیہ ہے کہ ہم وسعت والے ہیں کہ

﴿خَلَقْنَا زَوْجَيُن﴾ ٱلذَّكَرَ وَالْأَنْثَى

وَاخْتِلَافُ الْأَلْوَانِ خُلُوٌّ وَّحَامِضٌّ فَهُمَا

﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ مَعْنَاهُ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ.

﴿وَمَا خَلَقُتُ الْجَنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونِ ﴾ مَا حَلَقُتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ

وَقَالَ بَغْضُهُمُ خَلَقَهُمُ لِيَفْعَلُوا فَفَعَلَ

بَعْضٌ وَّتَرَكَ بَعْضٌ وَّلَيْسَ فِيْهِ حُجَّةً

لِاهْلِ القَدَرِ.

أَهُلِ الْفَرِيْقَيْنِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ.

زَوْ جَان.

ان کی ماننداور آسان پیدا کریں۔

یعنی مراد زوجین سے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ﴿وَمِن

كل شيء خلقنا زوجين ﴾ نراور ماده ٢ ييني كها الله تعالى

نے کہ ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے یعنی اور پیز اور

مادہ ہونا جاندار چیزوں میں ہے اور جو چیز ان کے سوائے

ہے تو اس میں مراد زوجین سے مختلف ہونا سبزوں کے

رنگوں اور میووں کے مزے کا ہے بعض میٹھے ہیں اور بعض

کھٹے ہیں سو وہ دونوں جوڑا ہیں اور کہا بعضول نے کہ

ایمان اور کفر اور نیک بختی اور بد بختی اور مدایت اور گمرای

یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی ہیں کہ بھا گواللہ سے

طرف اس کی بعنی اس کی نافر مانی ہے طرف بندگ اس

ک کے یااس کے عذاب سے اس کی رحمت کی طرف۔

یعنی اللہ تعالی کے قول الا لیعبدون کے معنی ہیں کہ

مہیں پیدا کیا میں نے نیک بختوں کو دونوں فرقے والول

میں سے مگراس واسطے کہ مجھ کوایک جانیں ،اللہ تعالیٰ نے

فرمايا ﴿ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ﴾ اور

سبب حمل کا تخصیص پر موجود ہونا اس مخص کا ہے کہ نہیں

بندگی کرتا ہے اس کی پس اگر ظاہر پر حمل کیا جائے تو

اور کہا بعض نے کہ پیدا کیا ان کو تا کہ عبادت کریں سو

بعض نے کی اور بعضوں نے نہ کی اور نہیں اس آیت

میں جحت واسطےاہل قدر کے یعنی فرقہ معتزلہ کے۔

فاعَك : اور حاصل دونوں تاویلوں كا بياہے كہ اول محمول ہے اس پر كہ مراد لفظ عام سے خصوص ہے اور بير كہ مراد نيك

بخت ہیں جنوں اور آ دمیوں سے اور دوسری تاویل کا حاصل میہ ہے کہ میہ آیٹ اپنے عموم پر باقی ہے کیکن ساتھ معنی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وا قع ہوگی مخالفت درمیان علت اورمعلول کے۔

اور رات اور دن اورز مین اور آسان اور جن اور انسان ـ

المن التفسير التفسير

استعداد کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں استعداد اور قابلیت عبادت کرنے کی پیدا کی لین بعضوں نے ان میں سے کہا مانا اور بعض نے کہا نہ مانا اور بیا ماند تول ان کے کی ہے کہ اون کھی کرنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں لیعن کھی کرنے کا بلیت رکھتے ہیں اس واسطے کہ بعض اون کھی نہیں کرتے اور یہ جو کہا کہ نہیں ہے اس میں جمت واسطے اہل قدر کو قابلیت رکھتے ہیں اس واسطے کہ بعض اون کھی نہیں کرتے اور یہ جو کہا کہ نہیں ہے اس میں جمت واسطے اہل قدر کو قراداس کی اس سے معزلہ ہیں اس واسطے مصل جواب کا یہ ہے کہ مرادساتھ پیدا کرنے کے پیدا کرنا تکلیف کا ہے نہ پیدا کرنا جبلت کا سوجس کو اللہ نے توفیق دی تو عمل کیا اس نے واسطے اس چیز کے کہ پیدا ہوا واسطے اس کے اور جس کو اللہ نے توفیق دی تو عمل کیا اس نے جمت پکڑی ہے ساتھ آیت نہ کورہ کے اس پر کہ نہیں متعلق ہوتا ہے ارادہ اللہ کا گر ساتھ عبادت کے یعنی معزلہ کہتے ہیں کہیں متعلق ہوتا ہے ارادہ اللہ کا گر ساتھ عبادت کے یعنی معزلہ کہتے ہیں کہیں متعلق ہوتا ہے ارادہ اللہ کا گر ساتھ عبادت کے یعنی معزلہ کہتے ہیں کہیں متعلق ہوتا ہے ارادہ اللہ کا گر ساتھ عبادت کے یعنی معزلہ کہتے ہیں کہیں متعلق ہوتا ہے ارادہ اللہ کا گر ساتھ عبادت کے یعنی معزلہ کہتے ہیں کہیں متعلق ہوتا ہے ارادہ اللہ کا گر ساتھ عبادت کے یعنی معزلہ کہتے ہیں کہیں متعلق ہوتا ہے ارادہ اللہ کا گر ساتھ عبادت کے یعنی معزلہ کہتے ہیں کہیں متعلق ہوتا ہے ارادہ اللہ کا گر ساتھ عبادت کے یعنی معزلہ کہتے ہیں کہیں متعلق ہوتا ہے ارادہ اللہ کا گر ساتھ عبادت کے وہ اللہ تعالی کے ارادے سے نہیں ہوتی اس واسطے کہ منطوق تھیں کا یہ کے ارادے سے نہیں ہوتی اس واسطے کہ منطوق تھیں کا یہ کے ایور

کہ ارادہ متعلق نہیں ہوتا گرساتھ خیر کے کہ عبادت ہے اور جواب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کے ساتھ معلل ہوجیا کہ پیدا کرنا معلل ہے اور عباوت کرنا اس کی علت ہے تو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ بہی چیز یعنی عبادت مراد ہواور اس کے پیدا کرنا معلل ہو اور چیز مراد نہ ہواور اختال ہے کہ ہو مراوساتھ قول بخاری رافیٹیہ کے کہ نہیں اس میں جمت واسطے اہل قدر کے کہ وہ ججت پکڑتے ہیں ساتھ اس کے اس پر کہ اللہ کے افعال ضروری ہے کہ معلول ہوں لیعنی اس واسطے کہ وہ کہتے ہیں کہ افعال اللہ کے معلول ہوں اوقع ہوتو اس سے یہ کہتے ہیں کہ افعال اللہ کے معلول ہیں ساتھ غرض کے سوجواب دیا گیا کہ ایک جگہ میں تغلیل واقع ہوتو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر جگہ میں تغلیل واجب ہونے اس کے لازم نہیں آتا کہ ہر جگہ میں تغلیل واجب ہونے اس کے کی یا اس واسطے کہ جمت پکڑی ہے انہوں نے ساتھ اس کے اس پر کہ افعال بندوں کے مخلوق ہیں واسطے ان کے کی یا اس واسطے کہ جمت پکڑی ہے انہوں نے ساتھ اس کے اس پر کہ افعال بندوں کے مخلوق ہیں واسطے ان کے کی یا اس واسطے کہ جمت پکڑی ہے انہوں نے ساتھ اس کے اس پر کہ افعال بندوں کے مخلوق ہیں واسطے ان

ان کی طرف سو جواب دیا کہ ان کے واسطے اس میں جمت نہیں اس واسطے کہ نسبت عباوت کی ان کی طرف کسب اور محلیت کی طرف کسب اور محلیت کی جہت سے ہے اور آیت میں اور بھی گئ تاویلیں ہیں جن کا ذکر دراز ہوتا ہے اور سدی سے روایت ہے کہ محلیت کی جہت سے ہے اور بھی عباوت نفع ویتی ہے اور بعض نہیں دیتی۔ (فتح) بیدا کیا ان کو واسطے عباوت کے سوبعض عبادت نفع ویتی ہے اور بعض نہیں دیتی۔ (فتح)

یعنی کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں اللہ ان کا پیدا کرنے والانہیں واسطے منسوب کرنے عبادت کے

وَالدَّنُونُ بُ الدَّلُو الْعَظِيمُ. اور ذنوب كمعنى بين برا وول، الله تعالى في فرمايا

﴿فَنَا لِلَّذِينَ ظُلُّمُوا ذُنُوبًا ﴾.

یعنی اور کہا مجاہد نے کہ صرفہ کے معنی ہیں آ واز سخت، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ واقبلت امرأته فی صرف ﴾ لیعنی اور کہا مجاہدرالیٹیہ نے کہ ذنو با کے معنی ہیں راہ۔ لیعنی عقیمہ اس کو کہتے ہیں جونہ جنے ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿صَرَّةٍ﴾ صَيْحَةٍ. ﴿ذَنُونًا﴾ سَبِيلًا. اَلْعَقِيْدُ الَّتِي لَا تَلِدُ.

﴿والسمآء ذات الحبك ﴾.

بعض نے بعض سے۔

فاعد: جب كوئى خصلت كى قوم ير غالب موتو كها جاتا ہے كه كويا انهوں نے ايك دوسرے كو وصيت كى ، الله تعالى

فائك: طبرى نے روایت كى ہے كملى والتى نے ايك يبودى سے كہا كه كہاں ہيں دوزخ تو اس نے كہا كه دريا ، كہا

وَقَالَ الْحَسَنُ تَسْجَرُ حَتَّى يَذَهَبَ اوركها حسن راليُّكِيد نَ كَهُمْ كَايا جائكًا آك سے يہاں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور کہا ابن عباس فالٹھانے کہ حبک کے معنی ہیں برابر ہونا

اس کا اور خوبصورت ہونا اس کا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا

فی غمرہ کے معنی ہیں اپنی گمراہی میں گزارتے ہیں۔

اور کہا ابن عباس فرائٹھا کے غیر نے کہ تو اصو ا کے معنی

ہیں کہ موافقت کی انہوں نے اوپر اس کے اور لیا اس کو

اور کہا کہ مسومہ کے معنی ہیں نشان کیے گئے ماخوذ ہے

سیماسے ساتھ معنی علامت کے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا

سورهٔ طور کی تفسیر کا بیان

اور کہا قادہ رہیں نے کہ مسطور کے معنی ہیں تکھا گیا،

الله تعالى نے فرمایا ﴿وكتاب مسطور ﴾.

یعنی اور کہا مجاہدر کیٹیلہ نے کہ طور پہاڑ کو کہتے ہیں سریانی

زبان میں۔

تعنیٰ رق کے معنی ہیں ورق کشادہ۔<sup>'</sup>

اور مراد سقف مو فوع سے آسان ہے۔

لینیٰ ہسجور کے معنی ہیں بھڑکا یا گیا ،اللہ تعالیٰ نے

فرمايا ﴿والبحرا لمسجور ﴾.

﴿لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة ﴾.

نے قرمایا ﴿ اتوا صوا به بل هم قوم طاغون ﴾ .

وَقَالَ ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ مُعَلَّمَةً مِّنَ السِّيمَا.

سُوْرَةُ وَالطُّوْرِ وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿مَسُطُوْرٍ﴾ مَكْتُوبٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٱلطُّورُ ٱلۡجَبَلُ بِالسُّرۡيَانِيَّةِ.

﴿رَقِّ مَنْشُورٍ ﴾ صَحِيْفَةٍ. ﴿وَالسَّقُفِ الْمَرْفُوْعِ ﴾ سَمَآءٌ. ﴿ ٱلْمَسْجُورِ ﴾ ٱلْمُوْقَدِ.

نہیں دیکتا میں اس کو گرصا دق پھر بہآیت پڑھی ﴿ والبحر المسجور ﴾ \_

المن البارى پاره ۲۰ المن المناسير على المناسير ا

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَّالْحُبُكُ اسْتِوَ آؤُهَا

﴿ فِي غَمْرَةٍ ﴾ فِي ضَلالَتِهِمْ يَتَمَادُوْنَ. وَقَالَ غُيْرُهُ تَوَاصَوُا تَوَاطَنُوُا.

🎇 فیّض الباری پاره ۲۰

مَآوُّهَا فَلا يَبُقَى فِيْهَا قَطَرَةً.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَلَّتُنَاهُمُ ﴾ نَقَصْنَا. وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ تَمُورُ ﴾ تَدُورُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ ٱلْبَرُّ ﴾ ٱللَّطِيفُ.

﴿ كِسْفًا ﴾ قِطْعًا.

﴿إَخُلامُهُمْ ﴾ الْعُقُولُ.

. اَلْمَنُونُ اَلْمَوْتُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ يَتَنَازَعُونَ ﴾ يَتَعَاطُونَ.

٤٤٧٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ نَوْفَل عَنُ عُرُوَةً عَنْ زَيْبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَيْهِ سَلَمَةً قَالَتُ شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِيُ أَشَكِيُ

فَقَالَ طُوْفِي مِنْ وَّرَآءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً

فَطُفْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُصَلِّي إِلَى جَنبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ

التفسير کاپھھ کاپ التفسیر کھوڑھ کے التفسیر کے تك كهاس كاياني خشك ہوجائے گا تواس ميں ايك قطرہ

باقی نہرہے گا لینی یہ قیامت کے دن واقع ہو گا اور بہر حال آج کے دن سومراد ساتھ مبحور کے بھرا ہوا ہے۔ لعنی التنا کے معنی ہیں نہیں گھٹایا ہم نے۔ اوراس کے غیر نے کہا کہ تمور کے معنی ہیں گھومے ، اللہ

تعالىٰ نے فرمایا ﴿ يوم تمور السمآء مورا ﴾. یعنی احلام کے معنی ہیں عقلیں ، الله تعالی نے فرمایا ﴿ ام

تأمرهم احلامهم . اور کہا ابن عباس فیانٹھانے کہ ہو کے معنی ہیں باریک بین ،الله تعالى نے فرمایا ﴿ هوا لبر الرحيم ﴾. اور کسفا کے معنی ہیں قطعہ اور تکڑا ، اللہ تعالیٰ نے فر مایا

﴿ وان يرو كسفامن السمآء ﴾. اور منون کے معنی ہیں موت ، الله تعالی نے فرمایا ﴿نتربص به ريب المنونُ ﴾.

اور اس کے غیر نے کہا کہ یتنازعون کے معنی ہیں کہ ایک دوسرے سے شراب کے پیالے لیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ يتنازعون فيها كأسا ﴾.

٣٣٧٥ حضرت ام سلمه والني سے روایت ہے کہ میں نے تو حضرت مَنْ اللَّهُ فِي مِنْ مِنْ مِنْ كُولُو طواف كرلوگوں كے سيجھے سوار

ہو کر سومیں نے طواف کیا اور حضرت مُثَالِّیْنَ خانے کیے کے ببلومین نماز پڑھتے تھے اس میں سورہ طور پڑھتے تھے۔

كتاب التفسير 🖹

🗮 فیض الباری پاره ۲۰ 💥

وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ.

فائك العنى اس واسط كدوه ضعيف تھيں بياده طواف نه كرسكتى تھيں اور باتى شرح جج ميں گزر چكى ہے۔

٤٤٧٦ ـ حَذَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

قَالَ حَدَّثُوْنِي عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْرِ بْنِ مُطَعِمِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بِلَغَ هَذِهِ الْاَيَةَ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمَ هُمُ

الْخَالِقُوْنَ أَمْ خَلَقُوا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَ لَا يُوْقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَ آئِنُ رَبُّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيُطِرُونَ ﴾ قَالَ كَادَ قُلْبِي أَنْ يَطِيْرَ

قَالَ سُفِّيَانُ فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهُرِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمِ عَنْ أَبِيُهِ سَمِعْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُواً فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ وَلَمْ أَسْمَعُهُ زَادَ الَّذِي قَالُوُ الِيُ.

۲ سے حمیدی نے کہا اس نے

مدیث بیان کی ہم سے سفیان نے کہا اس نے مدیث بیان کی مجھ سے میرے یاروں نے زہری سے اس نے روایت کی

محمد بن جیر فالنفز سے اس نے اسے باپ سے کہ میں نے حفرت مَلَيْنَا ہے سامغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے تھے

سوجب آپ ال آیت پر پہنچ که کیا وہ پیدا ہوئے بغیر کسی پیدا کرنے والے کہ یا وہی میں پیدا کرنے والے یا پیدا کیا ہے انہوں نے آسانوں اور زمین کو پر یقین نہیں کرتے کیا ان کے پاس میں خزانے تیرے رب کے یا وہی میں دارو نے؟ تو قریب تھا کہ میرا دل اڑے بعنی خوف سے کہا سفیان نے کہ میں نے تو سوائے اس کے پھھ نہیں سا ہے

زہری سے کہ صدیث بیان کرتا تھا محمد بن جیر سے اس نے روایت کی اینے باب سے کہ میں نے حضرت مالیو کا سے سا کہ وہ شام کی نماز میں سورہ طور پڑھتے تھے یعنی صرف ای قدر میں نے زہری سے سنا ہے نہیں سنا میں نے اس سے اس زیادتی کو جو یاروں نے مجھ سے کہی اور وہ زیاوتی ہی ہے کہ

جب ال آيت پرينيج، الخ ـ فائك: يه جوكها كه حديث بيان كى مجھ سے ميرے يارول نے زبرى سے تو اعتراض كيا ہے اس پر اساعيلى نے ساتھ

اس چیز کے کہ روایت کی ہے عبد الجبار اور ابن الی عمر کے طریق سے دونوں نے روایت کی ہے ابن عیبیذہے کہا اس نے سنامیں نے زہری سے کہا اس نے سودونوں نے تصریح کی ہے ساتھ ساع کے اس سے اور وہ دونوں ثقہ ہیں میں کہتا ہوں کہ بیاعتراض ساقط ہے اس واسطے کہنیں وارد کیا دونوں نے حدیث سے مگر اسی قدر کہ ذکر کیا ہے اس کو حمیدی نے سفیان سے کہ سنا ہے اس نے اس کو زہری سے برخلاف اس زیادتی کے کہ تصریح کی ہے حمیدی نے اس سے کہ نہیں سنا اس نے اس کو زہری ہے اور سوائے اس کے پچھ نہیں کہ پیچی ہے اس کو وہ زیادتی اس سے ساتھ واسطہ

کے اور یہ جو کہا کہ قریب تھا کہ میرا دل اڑے تو کہا خطابی نے کہ گویا وہ بے چین ہوا وقت سننے اس آیت کے واسطے سمجھنے اس کے اس کے معنی کواور پہچاننے اس کے اس چیز کو کہ شامل ہے اس کو آیت سوسمجھا حجت کوسو پایا اس کوساتھ بار یک طبع اپنی کے اور بیاللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہے کیا وہ پیدا ہوئے بغیر خالق کے بعضوں نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بیں ہے پیدائش ان کی سخت تر زمین اور آسان کی پیدائش سے اس واسطے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں بغیر خالق کے یعنی کیا پیدا ہوئے ہیں بے فائدہ نہ تھم کیے جائیں اور نہ منع ہوں اور کہا بعضوں نے کہ معنی ہے ہیں کہ کیا وہ پیدا ہوئے ہیں بغیر خالق کے اور پیہ جائز نہیں سوضروری ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے اور جب خالق سے اٹکارکریں توسمجھا جائے گا کہ انہوں نے اینے آپ کوخود پیدا کیا اور بیفساد اور باطل ہونے میں سخت تر ہے اس واسطے کہ جس چیز کا وجودنہیں وہ س طرح پیدا کرسکتی ہے اور جب دونوں وجہ باطل ہوئیں تو قائم ہوئی ججت اوپران کے ساتھ اس کے کہان کے واسطے کوئی پیدا کرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے آسانوں اور زمین کو پینی اگر جائز ہے واسطے ان کے کہ اپنے آپ کے پیدا کرنے کا دعویٰ کریں تو چاہیے کہ زمین اور آسان کے پیدا کرنے کا دعویٰ کریں اور بیان کوممکن نہیں پس قائم ہوئی ججت پھر فر مایا کہ بلکہ یقین نہیں کرتے سوذ کر کیا علت کوجس نے روکا ان کو ایمان سے اور وہ نہ ہونا یقین کا ہے جو اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور نہیں حاصل ہوتا مگر اس کی تو فیق سے اس واسطے بے چین ہوا جبیریہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کا دل اڑے اور مائل ہوا اسلام کی طرف، انتها ۔ اورمستفاد ہوتا ہے قول اس کے سے کہ جب اس آیت پر پنچے کہ آپ نے سورہ کو اول سے شروع کیا تھا اور ظاہر سیاق کا ہے کہ آپ نے اس کواخیر تک پڑھااور ہاتی بحث اس کی نماز میں گزرچکی ہے۔ (فتح) . سورهٔ نجم کی تفسیر کا بیان

سُوْرَةَ النَّجُمِ

فائك: مرارجم ہے ثریا ہے۔ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ ذُو قُوَّةٍ.

﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ.

اور کہا مجاہدر الیہ یہ نے کہ ذومرہ کے معنی ہیں صاحب قوت کا بعنی جبرائیل مَالِئل اور کہا ابن عباس فِلْ اُنْهَا نے کہ خوب پیدائش والا۔

یعنی مراد قاب قوسین سے اللہ کے اس قول میں جگہ وتر
کی ہے کمان سے ، اللہ سجانہ وتعالی نے فرمایا ﴿فكان قاب قوسین او ادنی ﴾ یعنی پس رہ گیا فرق بقدر دونوں زہ کمان کے ایک سرے دونوں زہ کمان کے ایک سرے سے دوسرے تک فاصلہ ہے اتنا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے

فيض البارى پاره ۲۰ 🔀 📆 🕉 💸 💥 كتاب التفسير

بھی نزدیک تر بیہ منقول ہے مجاہد سے اور یہی قول ہے عام مفسرین کا ورکہا ابوعبیدہ نے کہ مراد بقدر دو کمان کے ہے لینی رہ گیا فرق بھدر دو کمان کے یا قریب تر اس سے بھی اور ابن عباس فرائھا سے روایت ہے کہ مراد قوس سے گز ہے ماینے کا بھدر دوگز کے۔

﴿ضِيُرْاى﴾ عَوْجَآءُ.

﴿ وَأَكُدُى ﴾ قَطَعَ عَطَآءَهُ.

﴿رَبُّ الشِّعْرَايُ ﴾ هُوَ مِرْزَم الجَوْزَآءِ.

اور ضیزی کے معنی میں میڑھی ، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ لَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رست اور کہا ابوعبیدہ نے کہ یہ قسمت ہے ناقص۔ ہے ٹیڑھی اور کہا ابوعبیدہ نے کہ یہ قسمت ہے ناقص۔ سخت میں اور کہا ابوعبیدہ نے کہ یہ قسمت ہے ناقص۔

اور اکدی کے معنی ہیں اپنی بخشش کوقطع کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿افرأیت الذی تولمی واعطی قلیلا

واکدی اور ابن عباس فائن سے روایت ہے کہ اعظی قلیا کے معنی ہیں کہ کہا مانا پھر تھم مانے سے ٹوٹا اور ابن عباس فائن سے روایت ہے کہ بدآیت ولید بن مغیرہ کے

. حق میں اتری۔

لینی مراد شعری سے وہ تارا ہے جو پیچھے ہے جوزا کے۔

فائك : اورمجاہد سے روایت ہے كہ شعرىٰ وہ تارا ہے جو جوزا كے پیچھے ہے اس كو كافر پو جتے ہیں اور ابن عباس نظافها سے روایت ہے كہ بير آیت خزاعہ كے حق میں اترى كہ وہ شعرى كو پو جتے تھے اور وہ ایک ستارہ ہے جو جوزا كے پیچھے ہے اور عذرہ اور شعرى اور جوزامشہور تارے ہیں ایک نسق میں \_ (فتح)

فائٹ : اور ابن منذر نے عمر و بن اوس سے روایت کی ہے کہ تھا مرد بکڑا جاتا ساتھ گناہ غیر اپنے کے یہاں تک کہ ابراہیم عَلِیٰلاً آ کے سواللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو ابراہیم عَلِیٰلاً کے ورقوں میں ہے جنہوں نے پورا کیا جوان پر فرض ہوا اٹھا تانہیں کوئی جی بوجھ کسی دوسرے کا اور ایک روایت میں ہے کہ وفا کیا لینی عمل کیا ساتھ جار رکعتوں کے دن کے دن کے دن ہے۔

ل میں۔ (فَتِی) ﴿ أَزْ فَتِ الْأَزْفَةُ ﴾ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ . ليمن الله تعالیٰ كاس قول كمعنى بین كه قریب مولی

میرس قامت۔ ي فيض الباري پاره ۲۰ ي شيخ 366 ي 366 ي كتاب التفسير

﴿ سَامِدُوْنَ ﴾ ٱلْبَرُطَمَةُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنَّوْنَ بِالْحِمْيَرِيَّةِ.

کہا مجاہر رئیسی نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿افْمَن هذا الحدیث تعجبون ﴾ کہا کہ مراد اس حدیث سے قرآن ہے اور کہا اس قول کی تفسیر میں ﴿وانتھ سامدون ﴾ کہ مراد برطمہ ہے اور وہ ایک شم ہے کھیل کی یعنی تم کھیلتے ہو اور کہا عکرمہ رئیسیہ نے کہ راگ کرتے ہو تھیری زبان میں۔

فائد: مجامد سے روایت ہے کہ حضرت مائیل پر کھیلتے گزرے تھے اور کہا بعض نے کہ سامدون کے معنی ہیں غافل

اوركها ابن عباس نظم ن كرمنه كيمبر في والا-وقال إبراهيم ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ لَهُ اللَّهِ مَارُونَهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا الللَّالِ

وَقَالَ ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ ﴾ بَصَرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿وَمَا طَغْمَى﴾ وَمَا جَاوَزَ مَا رَأْى.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ اغْنَى وَاقْنَى ۗ

اور کہا ابراہیم خعی نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی ہیں کیا پس جھڑ تے ہوتم اس سے اور جو اس کو افتم ونہ بغیر الف کے بڑھتے ہیں یعنی کیا پس انکار کرتے ہواس سے۔ یعنی مراد آ کھ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں محمہ منافینا کی آ کھ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ ما داغ البصر و ما طغی ﴾ یعنی بہی نہیں آ کھ حضرت منافینا کی اور نہ مقصد

جبریل علیلہ کوفرشتے کی صورت میں۔ لعنی اللہ کے اس قول کے معنی ہیں کہ نہ بڑھی اس چیز سے جو دیکھی۔

ے بروسی اور کہا محمد بن کعب نے کہ دیکھا محمد ملی فیام

فائد: ابن عباس فالتهاسے روایت ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿ ما زاغ البصر ﴾ یعنی نہ گئی دائیں اور نہ بائیں ﴿ وِ ما طعی ﴾ یعنی نہ بڑھی اس چیز سے کہ تھم ہوا ان کواس کے ساتھ۔

﴿ فَتَمَارَوُ ا﴾ عُذَّبُو ا. ليعنى الله تعالىٰ كاس قول كَ معنى بين كه جمثلا يا انهوں نے-

فائد: بیکلمداس سورت میں نہیں اس سے اگلی سورت میں ہے اور شاید بیکسی ناقل کی تلطی ہے۔ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿ إِذَا عَوای﴾ عَابَ کہا حسن راتھی نے کہ ہوی کے معنی ہیں غائب ہو، الله

تعالی نے فرمایا ﴿ و النجم اذا هوی ﴾

یعنی کہا ابن عباس خانی ان اللہ کے اس قول کی تفسیر میں

كتاب التفسير

حاصل ہوئی واسطے اس کے پوٹجی رضا کی۔

٢٢٧٧ - حفرت مسروق راليد سے روايت ہے كہا كه يل نے

حفرت عائشہ وفائع سے کہا اے ماں! کیا حضرت ملاقیم نے

ا پے رب کو دیکھا ہے؟ لیعنی معراج میں تو عائشہ بڑا تھا نے کہا

کہ البتہ میرے رونگئے کھڑے ہوئے اس چیزے جو تونے

کمی لینی گھراہٹ سے واسطے اس چیز کے کہ حاصل ہوئی

نزدیک ان کے ہیت اللہ پاک کی سے اور اعقاد کیا اس کو

یاک ہونے اللہ کے سے اور محال ہونے وقوع اس کے سو کہا

حضرت عائشہ والنفا نے کہ کہاں ہے تو تین چیز سے بعنی کس

طرح غائب ہوتا ہے فہم تیرا ان تین چیز وں ہے؟ اور لائق تھا

واسطے تیرے کہ ان کو یا در کھا ہوتا اور اس کے وقوع کے مدعی کو

حجوٹا اعتقاد کرتا جو تجھ ہے وہ تینوں بیان کرے وہ حجموٹا ہے جو

تجھ سے بیان کرے کہ محد مالیا کا نے اینے رب کو دیکھا تو وہ

جموٹا ہے چر عائشہ والفوانے نہ آیت برھی کہ نہیں یاتی اس کو

آ کھیں اور وہ یا تا ہے آ تکھوں کو اور وہ باریک بین ہے خبر

رکھتا ہے اور نہیں واسطے کسی بندے کے کہ کلام کرے اس سے

الله مگر ساتھ واسطے وحی کے یا پردے کے پیچھے سے اور جو تجھ

ے بیان کرے کہ حفزت ملاقیم جانتے ہیں جوکل ہو گا تو وہ

بھی جھوٹا ہے پھر یہ آیت پڑھی اور نہیں جانتا کوئی جی کہ کیا

كمائ كاكل اور جوبيان كرے تجھ سے كذ حضرت مُلاثيّة نے

قرآن سے بچھ چیز چھیائی ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے پھریہ آیت

یڑھی اے پغیرا پہنیا دے جوا تارا گیا ہے تیری طرف نیرے

رب کی طرف سے لیکن حضرت منافیاتم نے جبریل ملیلا کو اپنی

اصلی صورت میں دو بار دیکھا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ وانه اغنى واقنى ﴾ كهاس نے ديا اور راضي كيا ليني

أعُطَى فَأَرُّضَى.

١٤٧٧ ـ حَدَّثَنَا يَحُيلي حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

إِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ

مَّسُرُوْقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أُمَّنَاهُ هَلُ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَبَّهٔ فَقَالَتْ لَقَدُ قَفَّ شَعَرَىٰ مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنُ ثَلَاثٍ مَّنْ حَدَّثَكَهُنَّ

فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهْ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتُ ﴿ لَا تُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ

كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا

الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾ ﴿وَمَا

فِيْ غَدٍ فَقَدُ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتُ ﴿ وَمَا تَدُرَىٰ

الرَّسُولُ بَلُّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبُّكَ﴾

ٱلْأَيَّةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جَبُريْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِينُ

نَفُسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَلَا﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدُ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأْتُ ﴿ يَأَيُّهَا

صُوْرَتِهِ مَرَّتَيْنِ.

ي فيض الباري پاره ۲۰ ي پي پي ( 368 ي پي پي الباري پاره ۲۰ ي پي پي الباري پاره ۲۰

فائك: ترندى وغيره ميں ہے كه ابن عباس فظام عرفات ميں كعب فائن سے ملے اور اس سے كچھ چيز بوچھى تو كعب والنَّهُ في الله أكبركها تو ابن عباس وفي الله المهم بن من باشم بين تو كبتا ب كدمحم مَا لَيْنِ في اب ودو بار د یکھا ہے؟ تو کعب خالفیۂ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیکھنے اور کلام کوموی مَلَیٰتِلُ اور محمد مَلَاثِیْزُم کے درمیان تقسیم کیا سو مویٰ مَلِیلًا نے دوبار اللہ سے کلام کیا اور محمر مَلَّا لَیْمُ نے دو بار اللہ کو دیکھا ، کہا مسروق راٹیلہ نے کہ میں عائشہ نِطَالِیْمَا کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا حضرت مَالْتَیْمُ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ الحدیث، اور ساتھ اس کے ظاہر ہوا سبب پوچھنے مسروق رافینید کے کا عائشہ زان کھا سے اور یہ جو کہا کہ پھر عائشہ زانتھانے یہ آیت پڑھی کہ نہیں یاتی اس کو آ تکھیں ، کہا نو دی رائیلیہ نے واسطے پیروی غیراپنے کے کہ نہیں نفی کی عائشہ ڈٹاٹھا نے وقوع رؤیت کی ساتھ حدیث مرفوع کے کہ اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو اس کو ذکر کر تیں اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ اعتاد کیا ہے استنباط پر ظاہر آیت سے اور البتہ مخالفت کی ہے اس کی اور اصحاب نے اور جب صحابی کوئی بات کھے اور کوئی دوسر اصحابی اس کی مخالفت کرے تو وہ قول بالا تفاق جحت نہیں ہوتا اور مراد ساتھ ادراک کے آیت میں احاط کرنا ہے اور پینہیں منافی ہے دیکھنے کو اور پیر جونو وی رہی ہے کہا کہ عائشہ زلاتھانے نفی رؤیت کی سی حدیث مرفوع سے نہیں کی تو پیر عجیب ہے اس واسطے کہ ثابت ہو چکا ہے بیرعائشہ والتھا سے محمل میں جس کی خود نو وی راٹید نے شرح لکھی ہے سونز دیک اس کے طریق سے داؤد بن ابی ہند کے ہے اس کی سند روایت کی شعبی نے اس نے مسروق پاٹیلیہ سے اس طریق میں جو ندكور بكها مسروق والنيل في مين تكيه كيے تھا چر مين سيدها موجيھا تو مين نے كہا كنہيں كہا الله نے ﴿ و لقد راه مؤلة احوی ﴾ تو عائشہ زائعیا نے کہا کہ اس امت میں سے پہلے پہل میں نے حضرت مُناتیکی کو اس سے یوچھا تو حضرت مُنَافِينَمُ نے فرمایا کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ وہ جبرائیل مَالِنگا ہے بعنی میں نے جبرئیل مَالِنگا کو دیکھا تھا اور ا کے روایت میں ہے کہ کہا عائشہ فٹاٹھانے کہ میں نے حضرت مُلاَثِیَّا سے پوچھا کہ یا حضرت! کیا آپ نے اپنے رب كود يكها ہے؟ حضرت مُن الله في نے فرمايا كه نہيں، ميں نے تو صرف جبرئيل مَالِيلا كوديكها تھا ہاں يہ جوعا مَشه والله عالم آیت ندکور کے ساتھ جحت پکڑی ہے تو ابن عباس فالٹھانے اس میں اس کی مخالفت کی ہے سوروایت کی ہے تر ندی نے تھم بن ابان کے طریق سے اس نے روایت کی ہے عکرمہ سے اس نے ابن عباس فیا ہے کہا کہ حضرت من اللہ انے ا پنے رب کو دیکھا میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرما تا کہ نہیں پاتی اس کوآئٹھیں ؟ کہا ابن عباس نظافہانے تجھ کوخرانی سے اس دقت ہے جب کہ جلی کرے ساتھ نوراپنے کے جونوراس کا ہے اور البتہ آپ نے اپنے رب کو دو بار دیکھا اور حاصل اس کا یہ ہے کہ مراد ساتھ آیت کے نفی احاطہ کی ہے ساتھ اس کے وقت رویا اس کی کے نہ نفی اصل رؤیا اس کے کی کہا قرطبی نے کہ ابصار آیت میں جمع ہے کلی ساتھ الف اور لام کے پس قبول کرے گی تخصیص کو اور البتہ ثابت ہو چکی ہے دلیل اس کی بطور ساع کے اللہ کے اس قول میں ﴿ کلا انهم عن ربهم يومند لمحجبوبون ﴾ سومول

مراد كفار ساتھ وليل قول الله تعالى كے دوسرى آيت ميں ﴿ وجوه يومند ناضرة الى ربھا ناضرة ﴾ اور جب آخرت میں اللہ کا دیدار جائز ہے تو دنیا میں بھی جائز ہوگا واسطے برابر ہونے دونوں وقت کے برنسبت مرے کے بعنی اللہ کے اور بیراستدلال کھرا ہے اور کہا عیاض نے کہ دیدار اللہ کا دنیا میں جائز ہے عقلا کو اور ثابت ہو چکی ہے اخبار صیحہ مشہورہ ساتھ واقع ہونے اس کے کی واسطے مسلمانوں کے آخرت میں لیکن دنیا میں سوکہا امام مالک راپیجہ نے کہ نہیں دیکھا جاتا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس واسطے کہ دہ باقی ہے اور باقی نہیں دیکھا جاتا ساتھ فانی کے اور جب آخرت ہو گی اوران کو باقی رہنے والی آئکھیں عطا ہوں گی تو یہ دیکھیں گی باقی کوساتھ باقی کے کہا عیاض نے نہیں اس کالم میں محال ہونا رؤیت کا مگر باعتبار قدرت کے اور جب قادر کرے البداس پرجس کو چاہے اپنے بندوں سے تو تہیں منع ہے میں کہتا ہوں کہ واقع ہوا ہے سیج مسلم میں جوتا ئید کرتا ہے اس فرق کی حدیث مرفوع میں اور وہ حدیث ہے ہے کہ جان لو کہ بیشک تم اپنے رب کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے یہاں تک کہ مروسواگر دنیا میں اللہ کا دیدارعقلا جائز ہے تو دلیل ساعی سے متنع معلوم ہوتا ہے لیکن جس نے اس کو حضرت مُلَّقِیْم کے واسطے ثابت کیا ہے اس کے واسطے جائز ہے کہ کہے کہ متكلم نبيس داخل ہوتا ہے اپنى كلام كے عموم ميں اور اختلاف كيا ہے سلف نے اس ميں كدحضرت سَائيْ في الله كود يكھايا نہیں ، عائشہ بڑاٹی اور ابن مسعود رہائٹ نے اس سے انکار کیا ہے اور ایک جماعت نے سلف میں سے اس کو ٹابت کیا ہے اور حسن ریٹید سے روایت ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ حضرت مُلاٹی کا اللہ تعالی کو دیکھا ہے اور روایت کیا ہے ابن خزیمہ نے عروہ بن زبیر فالنی سے اثبات اس کا اور تھا دھوار گزرتا اس پر انکار عائشہ والنی اور یہی قول ہے ابن عباس بڑاٹھا کے سب ساتھیوں کا اور جزم کیا ہے ساتھ اس کے کعب احبار بڑاٹھ اور زہری اور معمر اور اور لوگوں نے اور یمی ہے قول اشعری کا اور اس کے تابعداروں کا چھراختلاف کیا تابت کرنے والوں نے کہ کیا حضرت مَا الله عَمْ نے الله تعالیٰ کواین آئھ سے دیکھایا دل ہے؟ میں کہتا ہوں ابن عباس ظافھا ہے کچھ روایتیں مطلق آئی ہیں یعنی ان میں ذکر نہیں کہ آ کھے سے دیکھایا دل سے جیسے کہ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ حضرت مَثَاثِیَام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور کچھ روایتیں مقید آئی میں کہ حضرت مُلَاقِعُ نے اپنے رب کو خاص دل سے دیکھا اور صریح تریہ حدیث ہے جوابن مردویہ

روایتیں مقید آئی ہیں کہ حفزت مُلِکِیْ نے اپنے رب کو خاص دل ہے دیکھا اور صریح تر یہ حدیث ہے جو ابن مردویہ نے ابن عباس مُلِکِیْ نے ابن عباس مُلِکِیْ نے الله تعالیٰ کو اپنی آئکھ ہے نہیں دیکھا سوائے اس کے پکھ نہیں کہ فقط اس کو اپنے دل ہے دیکھا اس بنا پر پس ممکن ہے تطبیق درمیان نفی عائشہ وُلِکُٹی کے اور اثبات ابن عباس وَلِکُٹیا کے ساتھ اس طور کے کہ حمل کیا جائے نفی او پر رؤیت آئکھ کے اور اثبات اس کا او پر رؤیت دل کے پھر مراد ساتھ رؤیت نواد کے رؤیت دل کی بھر مراد ساتھ رؤیت نواد کے رؤیت دل کی ہے لینی و کھنا ساتھ دل کے نہ مجرد حاصل ہونا علم کا اس واسطے کہ حضرت مُلِیْکُمُ الله تعالیٰ

کے ساتھ ہمیشہ عالم تھے بلکہ جو ٹابت کرتا ہے کہ حضرت ٹاٹیڈ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو مراد اس کی یہ ہے کہ جو دیکھنا آپ کو حاصل ہوا وہ آپ کے دل میں پیدا کیا گیا جیسے کہ پیدا کرتا ہے دیکھنے کو ساتھ آ نکھ کے واسطے غیر آپ کے کی اور نہیں شرط ہے واسطے دیکھنے کے کوئی چیز مخصوص ازروئے عقل کے اگر چہ جاری ہوئی ہے عادت ساتھ پیدا کرنے اور نہیں شرط ہے واسطے دیکھنے کے کوئی چیز مخصوص ازروئے عقل کے اگر چہ جاری ہوئی ہے عادت ساتھ پیدا کرنے روئیت کے آئے میں اور ابو ذر رفالٹیڈ سے روایت ہے کہ حضرت مُناٹیڈ نے فرمایا کہ میں نے نورکو دیکھا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ مُناٹیڈ نے اللہ سجانہ وتعالیٰ کو دل سے دیکھا آئھ سے نہیں دیکھا اور ساتھ اس کے ظاہر ہوگی مراد میں آیا ہے کہ آپ مُناٹیڈ نے نورکو دیکھا لیعنی نور آپ کو آئکھ کے ساتھ دیکھنے سے مانع ہوا اور آئکھ کو اللہ ساتھ قول اس کے کہ حضرت مُناٹیڈ نے نورکو دیکھا لیعنی نور آپ کو آئکھ کے ساتھ دیکھنے سے مانع ہوا اور آئکھ کو اللہ

ساتھ ہول اس کے کہ حضرت ملاہی کے بور تو دیکھا میں قور آپ و اس سے میں لیستا کہ اس سے میں تو قف کرنا رائج تعالیٰ کے دیدار سے روکا اور ترجیح دی ہے قرطبی نے قول ونف کواس سے میں یعنی کہا کہ اس سے میں تو قف کرنا رائج ہوا ہوت کی گیا ہے اس کو ساتھ اس طور کے کہنیں ہے باب ہماں کو کہنیں ہے باب میں کوئی ولیل قاطع اور غایت اس چیز کی کہ استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے واسطے دونوں گروہ کے ظاہر دلیلوں کا میں کوئی ولیل قاطع اور غایت اس چیز کی کہ استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے واسطے دونوں گروہ کے ظاہر دلیلوں کا میں ساتھ دلائل

ہے جو معارض ہے قابل ہے واسطے تاویل کے اور نہیں ہے مسئلہ عملیات سے کہ کفایت کی جائے اس میں ساتھ دلائل ظنی کے اور سوائے اس کے بچھ نہیں کہ یہ مسئلہ اعتقادی مسئلوں سے ہے سونہ کفایت کی جائے گی اس میں مگر ساتھ رکیل قطی کے اور میل کی ہے ابن خزیمہ نے طرف ترجیح اثبات کے اور اطناب کیا ہے واسطے اس کے استدلال میں ساتھ اس چیز کے کہ وراز ہوتا ہے ذکر اس کا اور حمل کیا ہے اس نے اس چیز کو کہ وارد ہوئی ہے ابن عباس ٹھا تھا اس

ساتھ اس چیز کے کہ وراز ہوتا ہے ذکر اس کا اور حمل کیا ہے اس نے اس چیز کو کہ وارد ہوئی ہے ابن عباس تنگہا ہے اس پر کہ دیار دو بار واقع ہوا ایک بارا پی آئکھ سے اور ایک بارا پنے دل سے اور اس چیز میں کہ وارد کی ہے میں نے اس پر کہ دیدار دو بار واقع ہوا ایک بارا پی آئکھ سے اور ایک بارا پنے دل سے اور اس چیز میں کہ وارد کی ہے میں اس کے معراج سے ہوئی اور دونوں کے ساتھ معیقتا آسان پر وارد ہوئی ہیں یہ ہے کہ معراج معرب معراج معرب سے معراج معرب سے ہوئی اور دونوں کے ساتھ معیقتا آسان پر وارد ہوئی ہیں یہ ہے کہ معراج معرب سے معراج معرب میں یہ ہوئی اور دونوں کے ساتھ معیقتا آسان پر وارد ہوئی ہیں ہے کہ معراج معرب میں اور دونوں سے ہوئی اور دونوں کے ساتھ معیقتا ہوں سے مد

چڑھائے گئے اور بیداری میں ہوئی نہ خواب میں اور نہ استغراق میں اور یہ جو عائشہ زلاتھانے یہ آیت پڑھی کہنیں چڑھائے گئے اور بیداری میں ہوئی نہ خواب میں اور نہ استغراق میں اور یہ جو عائشہ زلاتھ واسطہ دی کے یا پردے کے پیچھے سے تو یہ دلیل دوسری ہے واسطے کی بندے کے کہ کلام کرے اس سے اللہ گونہیں دیکھا اور استدلال ہے کہ استدلال کیا ہے ساتھ اس کے عائشہ زلاتھیانے اپنے نہ جب کا کہ حضرت مُنالَّیْنِم نے اللہ کونہیں وہوں میں اور وہ وہ جا بی کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حصر کیا ہے اپنے کلام کرنے کو واسطے غیرا پنے کے تین وجوں میں اور وہ وہ جا بی سے جھے طرف ا

جواب یہ ہے کہ یہ ہیں سرم ہے فی رویت و س بہا ہے، فی ورف سے بہ روہ میں ہیں۔ اور یہ جو کہا کہ کین نفی کلام اللہ کی ہے اور پیہ جو کہا کہ ایک نفی کلام اللہ کی ہے اور پیہ جو کہا کہ کین دوبار دیکھا تو یہ جواب ہے اصل سوال سے جو مسروق رائے تیا حضرت مالی کی اسلی صورت میں دوبار دیکھا تو یہ جواب ہے اصل سوال سے جو مسروق رائے تیا نے عاکشہ فائٹی سے پوچھا تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے بیان اس کا اور وہ قول اس کا ہے ﴿ ما کذب الفؤاد ما نے عاکشہ فائٹی سے روایت ہے کہ جرکیل عالیا اس کا اور قول اس کا ہے ﴿ ولقد راہ نزلة احری ﴾ اور مسلم میں مسروق رائے تیا ہے دوایت ہے کہ جرکیل عالیا اس

الم فيض البارى باره ٢٠ الم التفسير 371 مح الم التفسير

بارا پنی اصلی صورت میں آئے سوآ سان کا کنارہ ڈھا نکا اورنسائی میں ابن مسعود ڈولٹنڈ سے روایت ہے کہ حضرت مُکاٹٹیڈ : جہ سُل عالی میں کر میں میں ان کا کنیس کی دفتی

نے جبرئیل مَالِيلا كو ديكھا اور الله تعالى كونبين ويكھا۔ (فتح)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ.

باب ہے اس آیت کی تفییر میں کہ پس پہنچے مسافت کو بفڈر دونوں زہ کمان کے کہ مرادقوس سے جگہ وتر کی ہے

بقڈر دونوں زہ کمان کے کہ مراد قوس سے جگہ وتر کی ہے قوس سے بعنی جگہ باندھنے تانت کی اور قاب اس کو کہتے ہیں جو قبضے اور وتر کی جگہ کے درمیان ہے۔

فائل : کہا واحدی نے کہ یہ قول جہور مفسرین کا ہے کہ مراد قوس سے کمان ہے جس کے ساتھ تیر پھینکا جاتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ مراد ساتھ اس کے گز ہے جس کے ساتھ ان با جاتا ہے اس واسطے کہ قیاس کی جاتی ہے ساتھ اس کے چیز صاحب فتح کہنا کہ لائق ہے کہ یہی قول رائح ہواس واسطے کہ روایت کی ہے این مردویہ نے ساتھ سند سیح کے ابن عباس فی ہے ہا کہ مراد قاب سے مقدار ہے اور مراد قوسین سے دو ہاتھ یا دوگر ہیں اور تائید کرتی ہے اس کی یہ بات کہ اگر مراد تیر بھینکنے کی کمان ہوتی تو نہ تمثیل دی جاتی ساتھ اس کے کہ تثنید لانے کی حاجت پرتی سومثلا کہا جاتا قاب رمح یا ماند اس کے اور مراد قابی قوس ہے اس واسطے کہ قاب اس کو کہتے ہیں جو رمح یا ماند اس کے اور مجلہ ورتا ہوتی ایک خواب اس کو کہتے ہیں جو قیضے اور جگہ ورتم کے درمیان ہے سو ہر کمان کے واسطے دو قاب ہیں لیخی ایک قیضے سے ایک طرف اور ایک اس سے دوسری طرف اور یہ جو کہا ﴿ او ادنی ﴾ لیخی اقرب کہا زجاج نے کہ خطاب کیا ہے اللہ نے عرب کو ساتھ اس چیز وں کو ان کہ دس کی ان کو الفت تھی اور معتی یہ ہیں کہ اس چیز میں کہ قاور ہوتم او پر اس کے اور اللہ جائے والا ہے چیز وں کو ان کی اصلی حقیقت سے نہیں متر دد ہوتیں نزدیک اس کے اور بعضوں نے کہا کہ او ساتھ معنی بل کے ہے لیخی قریب تر

َ ہے قدر مذکور سے۔ ( فقح )

٤٤٧٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زِرَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَى عَبْدِ اللهِ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَى فَأَنَّ لَا اللهِ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَى فَأَنَّ لَا اللهِ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَى فَا أَدْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

فَأُوْحٰی إِلٰی عَبْدِهٖ مَا أُوْحٰی﴾ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ رَاٰی جَبْرِیْلَ لَهٔ سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ. بَابُ قَوْلِهِ ﴿فَأُوْحٰی إِلٰی عَبْدِهٖ مَا

أُوْلِيَّ . ٤٤٧٩ ـ حَدَّثَنَا طَلُقُ بُنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَ آئِدَةُ

۳۷۷۸۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائٹی سے روایت ہے ان دونوں آیوں کی تفییر میں کہ رہ گیا فرق بقدر دوگز یا دو ہاتھ کے کہا ابن مسعود رفائٹی نے کہ حضرت مُلَّالِیَّا کو دیکھا کہ اس کے داسطے چھ سو پر ہیں۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ پھر پیغام بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر جو بھیجا۔

مسمر حضرت شیبانی رفتید سے روایت ہے کہ میں نے زر

الله الباري پاره ۲۰ الم التفسير عاب التفسير الباري پاره ۲۰ الم التفسير الم التفسير

عَنِ الشَّيْبَانِي قَالَ سَأَلُتُ ذِرًّا عَنْ قَوْلِهِ سے اس آیت کے معنی پوچھے کہ پس رہ گیا فرق بفلار دو ہاتھ تعالٰی ﴿ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدُنٰی کے یا قریب ترسوظم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر جو بھیجا، کہا فَاوُ لحی اِلٰی عَبْدِہ مَا أَوْ لَحٰی ﴾ قَالَ أَخْبَرَنَا زرنے جواب میں کہ خبر دی ہم کوعبداللہ بن مسعود وَاللّٰهُ نَا کَ رَادِیہ ہِ کہ حضرت طَاللہ اِنْ مُحَمَّدًا صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم مادیہ ہے کہ حضرت طَاللہ اِن مَعِمَدًا صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم ہے واسطے چھسو پر ہیں۔ کے واسطے چھسو پر ہیں۔

فائك: يه مديث واضح تر ہمراد ميں اور حاصل يہ ہے كه ابن مسعود بڑا تين كا فد بب يہ تھا كه حضرت مُلَّا يُؤَمَّ نے معران ميں الله تعالى كوئبيں و يكھا جس كو حضرت مُلَّا يُؤَمِّ نے و يكھا وہ جرئيل مَلِيُها منے جيسے كه حضرت عائشہ بڑا تھا كا فد بب ہے اور تقدير آيت كى اس كى رائے پر يہ ہے كہ تھم پہنچايا جرئيل مَلِيُها نے طرف بندے الله كى ہے كه وہ محمد مُلَّا يُؤَمَّ بين اس واسطے كه اس كى رائے يہ ہے كہ جو قريب ہوا اور اتر آيا وہ جرئيل مَلِيُها ہے اور وہى ہے جس نے حضرت مُلَّا يُؤَمَّ كو پيغام بہنچايا اور كلام اكثر مفسرين كا ولالت كرتا ہے اس پر كه جس نے تھم بھيجا وہ اللہ ہے يعنى فلو حى ميں كہ تھم بھيجا اس نے طرف بندے اپنے محمد مُلَّا يُؤَمَّ كے اور بعضول نے كہا كہ جرئيل مَلِيُها كى طرف اور ايك روايت ميں ہے كہ جرئيل مَلِيُها كى طرف اور ايك روايت ميں ہے كہ جرئيل مَلِيُها كے يوں سے موتى اور يا قوت جھڑ تے تھے۔

باب ہےاں آیت کی تفسیر میں کہ البتہ دیکھی اس نے اپنے رب کی بعض بردی نشانیاں۔

فائك: اختلاف ہے نشانیوں ندكور میں سوبعضوں نے كہا كدمراد ساتھ ان كے تمام وہ چزيں ہیں جو حفزت مُلَّيْنِكُم نے معراج كى رات میں ديكھيں اور حديث باب كى دلالت كرتى ہے كدمراد صفت جرئيل مَلِيْلَا كى ہے۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ

الْكُبْرِاي﴾.

سَدُّ الْأَفْقَ.

الله مَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ
 الله مَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ
 الله مَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ
 الله رَضِى الله عَنْهُ ﴿ لَقَدُ رَأَى مِنُ اَيَاتٍ
 برى نشانيال ديكيس كها عبدالله وَالله مَا كَنْ كه ويكها برد برن رائي الله عَنْهُ ﴿ لَقَدُ رَأَى مَنْ اَيَاتٍ
 رَبِّهِ الْكُبُراى ﴾ قَالَ رَأْى رَفْرَقًا أَخْضَرَ قَدُ

فائك: اس مدیث كا ظاہر نخالف ہے تفییر پہلی كو كه حضرت مُنَائِیْم نے جبرئیل مَالِیْ كود يكھالیكن واضح كرتی ہے مرادكو جون اکی وغیرہ نے ابن مسعود بنائٹی سے روایت كی ہے كه حضرت مَنَائِیْم نے جبرئیل مَالِیٰ كو دیكھا رفرف سنر پر كه پر كَیْا ہے اس كو جو زمین اور آسان كے درمیان ہے پس جمع ہوتا ہے دونوں حدیثوں سے كه موصوف جبرئیل مَالِیٰ ہے اور جس صفت پر كه تھا اور ایك روایت میں ہے كه حضرت مَنَائِیْم نے جبرئیل مَالِیٰ كو دیكھا اس كے واسطے چھسو پر ہیں

آسان کے کنارے کو ڈھا نکا ہے اور مرادیہ ہے کہ جس چیز نے کنارہ ڈھا نکا وہ رفرف ہے جس میں جرئیل علیا سے سو جبرئیل مَالِیلًا کی طرف کنارے کا ڈھانکنا بطور مجاز کے منسوب ہوا اور نسائی وغیرہ میں ابن مسعود بڑاٹیئ سے روایت

ہے كەحفرت مَنْ الله الله على الله على الله الله كور يكها رفرف كے جوڑے يك كدر مين ادرة سان كا درميان بحرديا ادر ساتھ اس روایت کے پیچانی جاتی ہے مراد ساتھ رفرف کے اور یہ کہ وہ حلہ ہے لینی جوڑا ہے رفرف کا اور اصل میں رفرف اس کو

کہتے ہیں جوریٹم سے باریک ہوخوب بنا ہوالعنی باریک ریٹم کو کہتے ہیں جوخوب بنا ہوا ہو پھرمشہور ہوا استعال اس کا یردے میں۔ (فتح) اور رفرف فرش کوہمی کہتے ہیں۔ باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کیا دیکھا ہے تم نے لات بَابُ قَوْلِهِ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزِّي ﴾.

اور عزیٰ کو؟۔

٥٨٨١ حضرت ابن عباس فظفها سے روایت ہے اس آیت کی ٤٤٨١ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا تفییر میں کہ لات ایک مرد تھا کہ حاجیوں کے واسطے ستو گھول آ أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَآءِ عَنِ ابْنِ تھالیتنی ستو ہے ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿اَلَّاكَ وَالْعُزِّى﴾كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا

يَّلَتُ سَوِيْقَ الْحَآجِ. فائك : اور اختلاف كيا كيا بي ج نام اس مرد كے سوروايت كى ب مجامدراتيكيد نے فاكبى كے طريق سے كه تھا ايك مرد جاہلیت میں ایک پھر پر طائف میں اور اس کے پاس بکریں تھیں سوبکریوں کا دودھ لیتا اور طائف کی تھجوریں اور

پنیر لے کرحیس بنا تا یعنی علوہ اور جو راہتے ہیں اس پر گزرتا اس کو کھلاتا پھر جب وہ مر گیا تو اس کو پو جنے لگے اور کہا بعضوں نے کہ عمرو بن کمی ہے اور سیح میر ہے کہ لات اور ہے اور عمرو بن کمی اور ہے کہ البتہ روایت کی ہے فاکہی نے ا بن عباس فالنجاہے کہ جب لات مرگیا تو عمرو بن کمی نے لوگوں سے کہا کہ وہ مرانہیں کیکن وہ پقر میں تھس گیا ہے تو لوگوں نے اس کو بوجنا شروع کیا اور اس پر ایک گھر بنایا اور پہلے گزر چکا ہے مناقب قریش میں کہ پہلے پہل عمر و بن لحی نے ہی عرب کو بت پرتی سکھلائی اور تھا لات طائف میں کہا ہشام کلبی نے کہ منا ۃ لات سے پرانا تھا سوحضرت علی مناتشہ نے اس کو فتح مکہ کے دن حضرت نگاٹیکم کے حکم سے ڈھایا اور لات منات سے پیچھے بنایا گیا تھا سومغیرہ بن شعبہ زلائد نے اس کو حضرت مالائیم کے حکم سے ڈھایا جب کہ قوم تقیف مسلمان ہوئی اور عزی لات سے بھی چیھے بنایا

تھا سواس کو خالد بن ولید رہائند نے حضرت مَاللَّیْم کے حکم سے فتح مکہ کے دن ڈھایا۔ (فتح) ٤٤٨٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ أُخْبَرَنَا ﴿ ٣٨٨ ـ حضرت ابوبريره بْنَالِمَةُ سِي روايت بِ كه

حضرت مُلَقِينًا نے فرمایا کہ جو لات اور عزی کی قشم کھائے تو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ

كتاب التفسير 🐰

الم فيض الباري پاره ۲۰ كي المحكوم ( 374 ) المحكوم ( 374 ) المحكوم الباري پاره ۲۰ كي المحكوم ( 374 )

چاہیے کہ اس کے بعد لا الہ اللہ کج اور جواینے ساتھی سے کے کہ آمیں تھے ہے جوا کھیلوں تو جاہیے کہ خیرات کرے۔

عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلۡيَقُلُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنُ

قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقُ. فاعد: نسائی اور ابن ماجہ نے سعد بن ابی وقاص ڈائٹیؤ سے روایت کی ہے کہ ہم نومسلم تھے تازہ اسلام لائے تھے سو

میں نے لات اور عزی کی قتم کھائی تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ برا ہے جو تو نے کہا تو میں نے یہ حضرت مُثَاثِيْم ے ذکر کیا تو حضرت من الم الله الله الله الله وحده لا شریک له، الحدیث، کہا خطابی نے کہ مسم سوائے اس کے کے نہیں کہ ہوتی ہے ساتھ معبودِ اعظم کے سو جب کوئی لات کی قتم کھائے تو وہ کافروں کے مشاہبہ ہوا سوتھم کیا کہ تدارک کرے اس کوساتھ کلمہ تو حید کے اور کہا ابن عربی نے کہ اگرفتم کھائے ساتھ اس کے قصد سے تو کافر ہو جاتا ہے اور جو نہ جانتا ہو یا غافل ہوتو کہے لا الہ الا اللہ اتارے گا اللہ تعالیٰ اس سے گناہ اس کا اور پھیروے گا ول اس کے کو بھول سے طرف ذکر کی اور زبان اس کی کوطرف حق کی اور جولغواس کی زبان سے جاری ہوا اس کو دور کرے گا اور یہ جو کہا کہ چاہیے کہ صدقہ کرے تو کہا خطابی نے ساتھ اس مال کے کہ اس کے ساتھ جوا کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی صدقہ کرے تا کہ کفارہ ہواس سے اس بات کا جواس کی زبان پر جاری ہوئی کہا نووی رہی گیا۔ نے کہ یم ہے صواب دلالت کرتی ہے اس پر جوسلم کی روایت میں ہے سوچا ہے کہ پچھ چیز کے ساتھ خیرات کرے اور مگان کیا ہے بعضوں نے کہ لا زم آتا ہے اس پر کفارہ تتم کا اور اس میں ہے جو ہے، کہا عیاض نے کہ اس حدیث میں ججت ہے واسطے جمہور کے کہ قصد گناہ کا جب قرار پکڑے دل میں تو ہوتا ہے گناہ جولکھا جاتا ہے اوپر اس کے برخلاف وسوسے کے جو دل میں قرار نہیں بکڑتا۔ میں کہتا ہوں میں نہیں جانتا کہ کہاں سے لیا ہے اس نے اس کو باوجود تصریح کے حدیث میں ساتھ صا در ہونے قول کے جس جگہ کہ کلام کیا اس نے ساتھ قول اپنے کے آمیں تجھ سے جوا کھیلوں سو

اس نے اس کو گناہ کی طرف بلایا اور جوا بالا تفاق حرام ہے تو اس کی طرف بلانا بھی حرام ہوا سواس جگہ محض قصد نہیں اوراس مسئلے میں بحث آئندہ آئے گی، انشاء اللہ تعالیٰ۔

بَابُ قَوْله ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الْأَحْرَى ﴾ ٤٤٨٣ \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ سَمِعْتُ عُرُوَةً قُلْتُ

لِعَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ منا ق تیسرا پچھلا۔

٣٨٨٣ حضرت عروه سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ نظافیہ سے کہا لیتنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا تھم پوچھا باوجود الله تعالى كے تول ﴿إن الصفا والمروة من شعائر

الله ﴾ ك تو كما عائشه والنعمان كرسوائ اس ك مجهم ميس مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا کہ جولوگ احرام باندھتے تھے واسطے مناہ طاغیہ کے جومشلل يَطُوُفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَأُنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآئِر میں ہے جوایک جگہ ہے قدید میں وہ صفا اور مروہ کے درمیان اللَّهِ﴾ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نہ دوڑتے تصواللہ تعالی نے بیآیت اتاری که صفا اور مروه وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُوْنَ قَالَ سُفْيَانُ مَنَاةُ الله کی نشانیوں سے بین سو طواف کیا درمیان ان کے حفرت مَاليَّنَ في اورمسلمانول ني ، كما سفيان ني كدمناة بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ وَّقَالَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مطلل میں ہے قدید سے ، کہا عبدالر من بن خالد نے ابن خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرُوَةُ قَالَتُ شہاب سے کہا عروہ نے کہ کہا عائشہ نظامی نے کہ یہ آیت عَائِشَةُ نَزَلَتُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوُا هُمُ انسار کے حق میں اتری کہ وہ اور قوم غسان مسلمان ہونے وَغَسَّانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوَةً عَنْ سے پہلےمنا ہ کے واسطے احرام باندھتے تھے ماننداس کے اور کہامعمر نے زہری سے اس نے روایت کی عروہ سے اس نے عَائِشَةَ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنُ كَانَ عاکثہ والنی سے کہ انسار کے چند مرد منا ہ کے واسطے احرام يُهِلُّ لِمَنَاةً وَمَنَاةُ صَنَمٌّ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةِ باندھتے تھے اور منا ۃ ایک بت تھا درمیان مے اور مدینے کے قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ كُنَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا

نه کرتے تھے واسطے تعظیم منا ۃ کے مثل اس کی۔ فاعد: مثلل ایک جگه کا نام ہے قدید سے دریا کے کنارے پراورقدید ایک جگه معروف ہے درمیان کے اور مدینے کے اور روایت کی ہے فاکہی نے ابن اسحاق کے طریق سے کہ کھڑا کیا عمرو بن کمی نے منا ۃ کواوپر کنارے دریا کے جو قدید کے متصل ہے اس کا حج کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے جب خانے کعبے کا طواف کرتے اور عرفات سے پھرتے اورمنی سے فارغ ہوتے تو منا ہ کے پاس آتے اور اس کے واسطے احرام باندھتے اور جواس کے واسطے احرام باندھتا تو صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہ کرتا اور یہ جو کہا کہ منا ق کی تعظیم کے واسطے تو باقی حدیث طبری کی روایت میں اس طرح ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم پر کچھ گناہ ہے کہ ہم صفا اور مردہ کا طواف کریں تو یہ آیت اتری اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں گروہ کے حق میں جوطواف کرتے تھے اور جوطواف نہیں کرتے تھے۔

وَالْمَرُوةِ تَعُظِيْمًا لِمَنَاةً نَحُوَهُ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاغْبُدُوا ﴾ باب جاس آیت کی تفییر میں کہ مجدہ کرواسطے اللہ کے ادر بندگی کرو۔

انہوں نے کہا یا حضرت! ہم صفا اور مروہ کے درمیان طواف

۸۲۸۴ حفرت ابن عباس فالفهاسے روایت ہے کہ محدہ کیا ٤٤٨٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُ الْبِانِي بِارِهِ ٢٠ الْمُحْرِينِ 376 عَلَيْهِ الْبِانِي بِارِهِ ٢٠ الْمُحْرِينِ 376 عَلَيْهِ الْمِلْوِي

حضرت مَالِيَّمُ نِ سورهُ عِمْم ميں اور سجدہ کيا ساتھ آپ كے مسلمانوں اور مشركوں اور جنوں اور آ دميوں نے متابعت كى ہے عبدالوارث كى ابن طہمان نے ايوب سے اور نہيں ذكر كيا ابن عليہ نے ابن عباس فائن کو كيا

كتاب التفسير 💥

عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنْ وَالْإِنْسُ

الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

تَابَعَهٔ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ وَلَمُ يَذُكُوِ ابْنُ عُلَيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ.

عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَغُدَ ذَٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَّهُوَ أُمَّيَّةُ

فائن ایک روایت میں ہے کہ جب یہ سورت اتری جس میں عجم کا ذکر ہے تو سحدہ کیا واسطے اس کے آدمیوں اور جنوں نے اور سوائے اس کے پھونیں کہ و ہرایا جن اور انسان کو باوجود داخل ہونے ان کے مسلمانوں میں واسطے نئی وہم خاص ہونے اس کے کی ساتھ آدمیوں کے اور جو اس میں کلام ہے اس کو میں اگلی حدیث میں ذکر کروں گا کہا کر مانی نے کہ سجدہ کیا مشرکوں نے ساتھ مسلمانوں کے اس واسطے کہ وہ پہلا سجدہ ہے جو اتر اسوارادہ کیا انہوں نے مسلمانوں کے معارضہ کا ساتھ سجدے کے واسطے معبود اپنے کے یا واقع ہوا ان سے یہ بلا قصد یا خوف کیا انہوں نے اس مجلس میں اپنے مخالفوں سے میں کہتا ہوں کہ تینوں احتمال میں نظر ہے پہلا احتمال واسطے عیاض کے ہے اور دو سرا اس مجلس میں اپنے مخالفوں سے میں کہتا ہوں کہ تینوں احتمال میں نظر ہے پہلا احتمال واسطے عیاض کے ہے اور دو سرا کنگریوں کی لپ لے کر اس پر اپنا ما تھا رکھا اس واسطے کہ یہ ظاہر ہے قصد میں اور تیسرا احتمال بعید تر ہے اس واسطے کہ میں ظاہر ہے قصد میں اور تیسرا احتمال بعید تر ہے اس واسطے کہ میں ظاہر ہے قصد میں اور تیسرا احتمال بعید تر ہے اس واسطے کہ حیا اس میں جو وارد کیا ہے میں مسلمان لوگ بی اس وقت مشرکوں سے ڈرتے تھے نہ میں اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ بہ سبب ڈالئے شیطان کے تفا حضرت منافی کی قرائت میں نہیں صحیح ہے وہ عقل سے اور نہ قل سے اور جو تا مل کرے اس میں جو وارد کیا ہے میں نے اس کوسورہ جم کی تفیر میں تو پیچا نے گا وجہ صواب کی مسئلے میں اللہ کی حمد کے ساتھ ۔ (فتح)

أَحْمَدَ حَذَّفَنَا إِسُوآنِيلُ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ پِلِمِ سورت جَس مِيں سجده اترا سورهَ عَمْ ہے کہا عبدالله رَانَيْهُ عَنِ اللهِ مَانِي إِسُحَاقَ پِلِمِ سورت جَس مِيں سجده اترا سوره عَمْ ہے کہا عبدالله رَانِي عَنِ الْأَسُودِ بَنِ يَزِيْدُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ رَضِى نَے سونجده کیا حضرت مَانَّيْهُمُ نَے اور سجده کیا اس نے جوآپ الله عَنهُ قَالَ أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتُ فِيهَا کہ اس کو دیکھا کہ اس

سَجُدَةً وَّالنَّجُمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ نَصْمُ لَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ كَ بعدد يَكُما كَامُ فَى مَالت مِن مَارا كَيَا اور وه اميه بن خلف الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ كَامِد يَكُما كَامُ كُلُم كَالت مِن مارا كَيَا اور وه اميه بن خلف الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ أَخَذَ كَفًا مِنْ تُوَابِ فَسَجَدَ عَلَاهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ أَخَذَ كَفًا مِنْ تُوابِ فَسَجَدَ عَلَاهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

الم الباري باره ۲۰ الم فيض الباري باره ۲۰ الم فيض الباري باره ۲۰ الم فيض الباري باره ۲۰ التفسير

أَنُ خَلَفٍ.

فائل : یہ جو کہا کہ حضرت مُن اللہ اُن میں جب اس کی قرائت سے فارغ ہوئے اور میں نے اس کا بیان سورہ حج میں کر دیا ہے ابن عباس فائل کی حدیث سے اور سب بھی اس کے اور ایک روایت میں اس حدیث کے اول میں سر سما دے کے جب میں اس حدیث کے اول میں سر سما دے کے جب میں اس حدیث کے اول میں سر سما دی ہے ہیں اس حدیث کے اول میں سر سما دی ہے ہیں اس حدیث کے اول میں سر سما دی ہے ہیں اس حدیث کے اول میں سر سما دی ہے ہیں اس حدیث کے اور اس کے اس کے اور ایک روایت میں اس حدیث کے اول میں سر سما دی ہے ہیں اس حدیث کے اور اس کی ہے ہیں اس حدیث کے اور اس کے اس کی ہے ہیں کہ اس کے اس

ہے کہ پہلی سورت جس کوحفرت مُلَّاقِیْم نے ظاہر کیا اور اس کولوگوں پر کھلم کھلا پڑھا سورہ بجم ہے اور یہ جو کہا کہ مگر ایک مردتو ایک روایت میں ہے سونہ باتی رہا توم میں سے کوئی مگر کہ اس نے سجدہ کیا اور قوم میں سے ایک شخص نے

بخکروں کی مٹی لی اور ظاہراس کا بیہ ہے کہ سب نے سجدہ کیالیکن نسائی نے مطلب سے روایت کی ہے کہ حضرت مُلَّاثِیْنَ نے کے میں سورہ جم پڑھی اور سجدہ کیا اور سجدہ کیا اس نے جو آپ کے پاس تھا اور میں نے اِ نَکار کیا کہ سجدہ کروں اور

وہ اس دن مسلمان نہ ہوا تھا کہ مطلب نے سومیں اس میں بھی سجدہ نہیں چھوڑتا سومحمول ہوگی تعیم ابن مسعود نبائشہ کی اس یر کہ وہ بہنست اس مخص کے ہے جس پر ان کواطلاع ہوئی اور بعض کہتے ہیں جس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ ولید بن

مغیرہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ سعید بن عاص ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ابولہب ہے اور بعضوں نے کہا کہ وہ منافق ہے اور رد کیا گیا ہے یہ ساتھ اس کے کہ واقع ہوا ہے یہ قصہ کے میں بغیر خلاف کے اور اس وقت ابھی نفاق ظاہر نہیں ہوا

تھا اور جزم کیا ہے واقدی نے کہ یہ قصہ پانچویں سال میں تھا اور پہلی ہجرت حبشہ کی طرف رجب کے مہینے میں تھی سو جب ان کو بیرحال پہنچا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کیا ہے تووہ کھے میں پھر آئے یعنی اس گمان سے کہ

جب ان تو بیرخاں پہچا کہ سروں سے سما وں سے ساتھ بلدہ میا ہے ووہ سے بیں پھرا ہے ہیں ہں مان سے کہ کا فرمسلمان ہو گئے سوان کو بدستور کفر پر پایا پھرانہوں نے دوسری بار مدینے کی طرف ہجرت کی اوراحمال ہے کہ

چاروں نے نہ سچدہ کیا ہواور تعیم ابن مسعود رہائٹو کی بہنست اطلاع ان کی کے ہے جیسا کہ میں نے کہا۔ (فقے)

سُوْرَةً اِقَتَرَبَتِ السَّاعَة سورة اقتربت الساعة كَي تَفْسِر كابيان قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ مُسْتَمِرٌ ﴾ ذَاهِبُ. لينى كها مجاهد نے كه مستمر كے معنى بين جانے والا اور

باطل ہونے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ویقولوا سحو

مستمر).

لین مزدجو کے معنی بیں نہایت کو پہنچنے والا ، الله تعالی نے فرمایا ﴿ولقد جآء هم من الانباء ما فیه مزدجو ﴾ یعنی بیقرآن اور متنابی ساتھ صیغہ فاعل کے

مود جو پائی سیران اور سنا ال سات کا سیعد کا سے اس ہے کینی نہایت کو جانچنے والا جھڑک میں نہیں متصور ہے اس پر اور زیادتی ۔ پر اور زیادتی ۔

لین از دجو کے معنی ہیں دراز ہوا جنون اس کا۔

﴿مُزُدَجَرٌ ﴾ مُتنَاهٍ.

﴿ وَازْدُجِرَ ﴾ فَاسْتُطِيْرَ جُنُونًا.

الله الباري پاره ۲۰ الم التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

فائك: سومو گاكلام ان كى سے معطوف ان كے قول پر مجنون ، الله تعالى نے فرمایا ﴿قالوا مجنون واز دجر ﴾ اور كہا بعض نے كه الله تعالى نے خبر دى ان كے فعل سے كه انہوں نے اس كوجھڑكا۔

﴿ دُسُرٍ ﴾ أَضُلاعُ السَّفِينَةِ. دسو كمعنى بين اطراف تشي ك اور ابن عباس فاللها الله تعالى في معنى بين اطراف تشي كي ميخين ، الله تعالى في فرمايا

عے روایت ہے یہ ان الواح و دسر ﴾. ﴿ وحملناہ علی ذات الواح و دسر ﴾.

لیعنی سکفو کے معنی بیں کفر کیا گیا واسطے اس کے لیعنی نوح مَالِیٰلا کے کہ کا فروں نے اس کو جبٹلایا اور اس کی قدر

نەجانى \_

نہ جاں۔ فائك: اور موصول كيا ہے اس كو فريا بى نے ساتھ اس لفظ كے لمن كان كفو بالله اور بيم شعر ہے ساتھ اس كے كه

وہ اس کو ماضی معلوم کے صیغہ پر پڑھتا تھا بدلہ ہے اللہ سے ہم نے ساتھ نوح مَلِينا کے اور اس کی قوم کے جو کیا بدلہ تھا اس چیز کا کہ کیا گیا ساتھ نوح مَلِینا کے اور ساتھیوں اس کے کی کہتا ہے کہ غرق کیے گئے بہ سبب نوح مَلِینا کے اور

حاصل معنی کا بیہ ہے کہ جو واقع ہوا ساتھ ان کے غرق سے تھا بدلہ نوح عَلَیٰلاً کا کا فروں سے اور وہی تھا جو کفر کیا گیا لینی انکار کیا گیا اور جیٹلایا گیا کہ کا فروں نے اس کو جیٹلایا تھا اور حمید اعرج نے کفر کو ساتھ لفظ معلوم کے پڑھا ہے پس لام

ر میں اور جی ہے جہ اور ہیں ہے۔ اور میں میں اس میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں میں اس میں اس میں اس میں ہے۔ انہوں نے اس کے قول لمن میں اس بنا پر واسطے قوم نوح کے یعنی میہ بدلہ ہے واسطے قوم نوح کے یعنی کا فروں کے کہ انہوں نے

اس كوحبيثلا ما په (فنخ)

﴿ مُخْتَضَرُّ ﴾ يَحُضُرُونَ الْمَآءَ.

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ﴿مُهُطِعِيْنَ﴾ ٱلنَّسَلانُ الْخَبَّبُ السِّرَاعُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ فَتَعَاطٰى ﴾ فَعَاطَهَا بِيَدِهِ

﴿ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴾ يَقُهُولُ كُفِرَ لَهُ جَزَآءً

یعنی محتضر کے معنی ہیں کہ حاضر ہوتے ہیں پانی پراللہ

تعالی نے فرمایا کل شرب محتصر تعنی حاضر ہوتے ہیں یانی پر جب عائب ہوتی ہے اونٹنی اور جب اونٹنی کی

باری ہوتی تو وہ پانی پر حاضر ہوتی۔

کہا ابن جبیر نے کہ مھطعین کے معنی ہیں نسلان کینی خد سیعنی جار جانا ہیں اس قرم کو کہ اور سراع ہیں کی

حب یعنی جلد چلنا پاس پاس قدم رکه کراورسراع اس کی تا کید ہے الله تعالی نے فرمایا ﴿مهطعین الٰی الداع﴾.

یعنی اس کے غیر نے کہا کہ اللہ کے اس قول کے معنی ہیں ۔ کہ پس دست درازی کی سواس کی کونچیں کا ٹیس۔

فائك : كدابن تين في كنهيس جانتا ميس واسط قول اس كى كد عاطهاكوئى وجد مرسي كدمقلوب بي يعني لام كوعين

الله ١٠ الله ٢٠ المن البارى باره ٢٠ المنظمة المناوي المنطقة المنطقة المناوي المنطقة ال

پرمقدم کیا ہواس واسطے کہ عطو کے معنی ہیں بکڑنا ہاتھ ہے۔

لعنی اللہ کے قول ﴿ کھشیم المحتضر ﴾ کے معنی ہیں ﴿ ٱلمُحْتَظِرِ ﴾ كَحِظَارِ مِنَ الشَّجَرِ

ما نند باڑ درخت کے جو جلے ہوئے ہول۔ فائك: طبرى نے زید بن اسلم كے طريق سے روايت كى ہے كہ اونٹوں اور مواثى كے واسطے خش كانٹوں كى باڑ بناتے تھے کہ مواثی اس کے اندر رہیں سو یہی مراد ہے اللہ کے اس قول سے ﴿ کھشیم المحتضو ﴾ اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ مرادمٹی ہے جود بوار سے گرتی ہے اور قادہ سے روایت ہے کہ مانندرا کھ جلی ہوئی کے۔ (فقی) لینی از دجر افتعال ہے زجرت سے یعنی تا افتعال کو ﴿ازْدُجِرَ﴾ افتعِلَ مِنْ زَجَرُتُ.

وال سے برل کیا۔

﴿كُفِرَ﴾ فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمُ مَا فَعَلْنَا جَزَآةً لِمَا صُنعَ بِنُوحٍ وَّأَصْحَابِهِ. یعنی آیت ﴿ جز آء لمن کان کفر ﴾ کے بیمعنی ہیں کہ کیا ہم نے نوح مَالِنا اور ان کی قوم سے جومعاملہ کیا واسطے جزا اس کام کے جونوح مَالِنا اور اس کی قوم سے کیا گیا۔ ﴿مُسْتَقِرٌّ ﴾ عَذَابٌ حَقٌّ. یعنی مستقر کے معنی ہیں عذاب حق ، اللہ تعالی نے فرمایا

﴿عذاب مستقر ﴾.

كتاب التفسير 🎇

فائك : اور قاده سے روایت ہے كەقرار كير ہے ساتھ اس كے دوزخ كى آگ تك اور روایت ہے مجاہد سے اللہ كے اس قول کی تفییر میں کہ ﴿و کل امو مستقر ﴾ کہا دن قیامت کا اور ابن جرت کے سے روایت ہے کہ قرار گیر ہے ساتھ يُقَالُ الْأَشَرُ ٱلْمَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ.

کہا جاتا ہے کہ اشو کے معنی ہیں اتر انا اور بردائی مارنا۔ من الكذاب الاشر ﴾ اورمرادساتهكل كون قيامت كا ب-باب ہےاس آیت کی تفسیر میں کہ بھٹ گیا جا نداور اگر

وہ دیکھیں کوئی نشانی تو تہیں پیرجادو ہے تو ی۔ ٣٨٨٦ حضرت ابن مسعود والنيئة سے روایت ہے كه حضرت مَا اللَّهُ كُم كَ زمان مِن جاند كهد كر دو ككر بوكيا

ایک مکرا بہاڑ کے اور اور ایک مکرا نیچ تو حضرت سالیم نے فرمایا که گوای دواس معجزے پریا گواہ رہواس معجزے پر۔

فاعك: الله تعالى نے فرمایا ﴿ سیعلمون غدا بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنَّ يَّرَوُا آيَةً يُعْرِضُوا ﴾. ٤٤٨٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنْشَقَّ

الَقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْن فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ

الم فيض البارى باره ٢٠ الم المناس البارى باره ٢٠ المناس الباره ٢٠ المناس البارى باره ٢٠ المناس البارى الب

كتاب التفسير 🎇

وَفِرْقَةً دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْهَدُواً.

٤٤٨٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرُقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اِشْهَدُوا اِشْهَدُوا.

٤٤٨٨ ـ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَكُرٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً

بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالِ إِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النّبِيْ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٤٤٨٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ أَهُلُ مَكَّةً أَنْ يُرِيَهُمُ ايَةً فَأَرَاهُمُ إِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

٤٤٩٠ ـ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْلَىٰ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُنَّسِ قَالَ

إِنْشَقَ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ.

فائك : جاند مصنے كابيان اول سيرت نبويه مل كرر چكا ہے۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ تَجُرَىٰ بِأَغُيْنِنَا جَزَآءٌ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدُ تَرَكَنَاهَا آيَةً فَهَلَ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾.

سسعود فالتد بن مسعود فالتد سے روایت ہے کہ پھٹ گیا چانداور حالانکہ ہم حضرت مَالْیُکِمْ کے ساتھ تھے سوہو کیا دو کلزے تو حضرت مُنَاقِیْنَ نے ہم سے فرمایا کہ کوائی دو، محواہی دو۔

۸۸۸ حضرت ابن عباس فاللها سے روایت ہے کہ محصت کمیا جا ندحضرت مَالَيْكُم كن مان من -

مسلم حضرت انس فالليؤ سے روایت ہے كه كے والول نے سوال کیا کہ ان کو کوئی نشانی دکھلائیں سوحضرت مَا اُنْتِمَا نے ان كوجا ندكا بحفنا دكهلايا\_

۴۳۷۹ حضرت انس ڈگائٹۂ سے روایت ہے کہ جا ند بھٹ کر دو محکوے ہو گیا۔

باب ہے اس آیت کی تفیر میں کہ بہتی ہے ہماری

ہ تھوں کے سامنے بدلہ واسطے اس کے جس کو حبطلا یا گیا یعنی نوح مَالِیں کو اور ہم نے رہنے دیا اس سمتی کونشانی کیا پس کوئی ہے نصیحت بکڑنے والا۔

الله الباري پاره ۲۰ الله التفسير الله علي الباري پاره ۲۰ التفسير

فائك مناسب واسط قول قاده رائيل كي كيلي آيت باور قول قاده رائيد كابيب. كابيب. قال قَتَادَةُ أَبْقَى الله سفينة نُو ح حَتْى ليم الله عنى كما قاده رائيل في الله في الله في نوح

لَى قَتَادَة ابْقَي اللهُ سَفِينَةَ نوُح حَتَى يَعَىٰ كَهَا قَادَمِ اللهِ فَ كَهَ الله فَ نُوح مَالِنا كَن تَى كوباق أَدُرَكَهَا أَوَ آئِلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ . ركها يهال تك كهاس امت كيليلوكون في اس كويايات أُدُرَكَهَا أَوَ آئِلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ .

فائك: ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جودی پہاڑ پر ادر اس کے بعد بہت کشتیاں را کہ ہو گئیں۔

اَهُ مَهُ اللهِ مَا لَكُ مُعَلَمُ مُنَ عُمَرَ حَدَّثَنَا اله ١٣٩٩ حضرت عبدالله بن مسعود فالني سے روايت ب كه تنظ شعبة عَنْ أَبِي إِنْسَعَاقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ صَرَتَ اللَّائِمَ اللهِ عَنْ اللَّاسُودِ عَنْ صَرَتَ اللَّائِمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَالِمُ عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلْ

شَعْبَةَ عَنْ ابِي إِسْحَاقَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ ﴿ حَضَرَتَ اللَّيْمَ لِرَّحَةَ ﴿ فَهَلَ مَنَ مَدَكُو ﴾ ـ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

فاعن البحث ساتھ دال مجملہ کے اور اس کا سبب ہیہ ہے کہ بعض سلف نے اس کو ذال معجمہ کے ساتھ پڑھا ہے اور وہ بھی قادہ ہی سے منقول ہے پھر بخاری نے اس حدیث کے داسطے پانچ باب باندھے ہیں ہر ترجمہ ہیں اس سورہ کی ایک آیت ہے اور سب بابوں ہیں حدیث فیکور کو بیان کیا تا کہ بیان کرے کہ لفظ مدکر سب ہیں ایک ہے لیعنی ساتھ دال کے ہے سب سورتوں ہیں اور البتہ مکر رآیا ہے لفظ مدکر کا اس سورت میں باعتبار مکر رہونے قصوں کے پہلی امتوں دال کے ہے سب سورتوں میں اور البتہ مکر رآیا ہے لفظ مدکر کا اس سورت میں باعتبار مکر رہونے قصوں کے پہلی امتوں کے خبروں سے داسطے استدعاء افہام سامعین کے تا کہ فیصت پکڑیں اور کہا پہلی حدیث میں کہا مجاہد رائے ہیں کہ جم نے اس کی قرائت کو آسان کیا اور کہا دوسرے میں ابواسی سے کہ ایک مرد نے اسود سے بوچھا مدکر دال کے ساتھ ہے یا ذال کے ساتھ لیعنی معجمہ کے ساتھ ہے یا مہملہ کے پھر ذکر کی ساری حدیث اور اس کے اخیر میں ہے کہ دال کے ساتھ ہے اور ان کے عاتمہ ہے اور ان نے یں حدیث کا لفظ ہے ہے کہ عبداللہ میں ہے کہ دال کے ساتھ ہے اور لفظ تیسری اور چوتھی کامٹل اول کے ہاور یا نچویں حدیث کا لفظ ہے ہے کہ عبداللہ

یں سے نہ دان سے ساتھ ہے اور نفظ بیری اور پوی کا ان اول سے ہوار پانچویں صدیث کا نفظ ہیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود زخائشہ سے کہ میں نے حضرت مُلَّاقِيْم پر فد کر پڑھا لیعنی ذال معجمہ سے تو حضرت مُلَّاقِیْم نے فرمایا کہ دال معملہ کے ساتھ ہے۔ (فتح)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّوْنَا الْقُوانَ لِلذِّكِو باب باس آیت كاتفیر میں كه البته بم نے آسان كوا فَهَلٍ مِنُ مُّذَكِرٍ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ يَسَّوْنَا قَرآن كوسوكيا كوئى بانصحت پكرنے والا، كها مجاهد رائتيد هَوَّنَا قِرَ آءَتَهُ.

قرأت كوبه

۱۳۹۲ مفرت عبدالله ڈائٹو سے روایت ہے کہ حضرت مَالْیُوْمُ (فہل من مد کو) پڑھتے تھے۔ ٤٤٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْلَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ي نيس الباري پاره ۲۰ يا پي کارې ( 382 کې پي کاب التفسير کې

وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ ﴿ فَهَلُ مِنْ مُُذَّكِرٍ ﴾ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنُقَعِرٍ فَكَيُفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ ﴾.

٤٤٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسُودَ ﴿فَهَلُ مِنْ مُّذَّكِمٍ ﴾ أَوْ مُذَّكِمٍ فَقَالَ سَمِعْتُ

رُّمُهِنَّ مِنْ مُلْدَّكِمٍ ﴾ وَمَنْ مُلَّكِمٍ ﴾ قَالَ عَبْدَ اللهِ يَقُرَوُهَا ﴿ فَهَلُ مِنْ مُلَّكِمٍ ﴾ قَالَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُرَوُهَا ﴿ فَهَلُ مِنْ مُّذَّكِمٍ ﴾ ذَالًا .

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرْانَ لِللَّاكُرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكَ ﴾.

٤٤٩٤ . حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً ﴿ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَأً ﴿ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ ٱلأية.

رَسَمُهُ مَّرُ اللَّهِ قَوْلِهِ ﴿ وَلَقَدُ صَّبَّحَهُمُ اللَّكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُدُرٍ ﴾ . عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُدُرٍ ﴾ . ٤٤٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُندَرٌ حَدَّثَنَا مُعَندُرٌ حَدَّثَنَا عُندَرٌ حَدَّثَنَا مُعَندُ وَعَنْ سُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأً ﴿ فَهَلُ مِنْ مُّذَكِرٍ ﴾ .

بَابُ قُولِهِ ﴿ وَلَقَدُ أَهُمَاكُنَا أَشَيَاعَكُمُ بَابُ قُولِهِ ﴿ وَلَقَدُ أَهُمَاكُنَا أَشَيَاعَكُمُ فَهَلُ مِنْ مُّذَّكِرٍ ﴾.

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جیسے وہ ٹہنیاں ہیں تھجور کی اکھڑی پڑی پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا مردد

﴿ فهل من مد كر ﴾ لعنى مهمله كے ساتھ پڑھتے تھے۔ باب ہے اس آیت كی تفسیر میں كہ سو ہوگئ جیسے روندى باڑ كانٹوں كى اور البتہ ہم نے آسان كيا ہے قرآن كوسو

بار کا موں ک اور بعث مانے کیا کوئی ہے نصیحت میکڑنے والا۔

م م مرے حفرت عبداللہ فرائی سے روایت ہے کہ حفرت مالی اللہ فرائی سے روایت ہے کہ حفرت مالی اللہ کے آخر نے بڑھا ﴿ فَهِلَ مِن مَدْكُو ﴾ لیعنی ساتھ وال مہملہ کے آخر آخر آست تک۔۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں اور پڑاان پرضی کوسویرے عذاب جو تھمرا تھا اب چھو میرا عذاب اور میرا ڈر۔ ۵۴مرم حضرت میں اللہ ذائین سے روایت ہے کہ حضرت میں اللہ فائین سے روایت ہے کہ حضرت میں اللہ فائین ماتھ دال مہملہ کے۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ البتہ ہم نے ہلاک کیا تمہاری مثلوں کوسو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟۔ الافيض البارى پاره ۲۰ المن المناس ( 383 علی الباری پاره ۲۰ کتاب التفسير کا

٤٤٩٦ ـ حَذَّثَنَا يَحُيلي حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

٢٣٩٦ حفرت عبداللد والنيئة سے روایت ہے کہ پڑھا میں نے حضرت تَالِيْكُم پر ﴿ فَهِل مِن مَذْكُر ﴾ لِعِنْ ساتھ ذال معجمه

كنو حفرت مُلَّيْنِمُ في فرماياكه ﴿ فهل من مدكر ﴾ بين ساتھ دال مہملہ کے بعنی بغیر نقطہ کے۔ إِسُرَآنِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ غَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيُّ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿فَهَلُ

الدُّبُرَ ﴾.

## مِنْ مُّذَّكِرِ ﴾. www.KitaboSunnat.com

فاك : مركاصل ند كر ب ساته تاكه بعد ذال معمد ك يجر بدلائي كئ ت ساته دال جمله ك يجر ذال كوبهي دال کے ساتھ بدل دیا گیاواسطے قریب ہونے ایک کے دوسرے سے پھرایک کو دوسرے میں ادغام کیا گیا اور معجمہ اس حرف كو كہتے ہيں جس پر نقطہ ہوا درمهمله اس حرف كو كہتے ہيں جو بلا نقطه ہو۔ (فقی)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ باب إس إس آيت كي تفسير ميس كداب فكست كمائك كي یے جماعت اور بھاگے گی پیٹھ دے کر۔

١٣٩٧ حفرت ابن عباس فالم سے روایت ہے کہ

حفرت مَالَيْنَا نے جنگ بدر کے دن فرمایا اور آپ ایک خیمے میں تھے کہ البی! میں تھے کو تیرا قول یاد دلاتا ہوں تینی کمال عاجزی سے تیرے عہد و پیان کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اللی! اگرتو جا ہے تو آج کے بعد تیری بندگی نہ ہو گی تو صدیق ا كبر فِيْنَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ جو کہا لین آپ کو اتن دعا کفایت کرتی ہے آپ نے اپنے رب کی پر لے سرے کی التجا کی اور حضرت من الی اور م کودتے تھے سو خیمے سے باہر نکلے اور حالانکہ فرماتے تھے کہ اب كافروں كالشكر بھا كے گا اور پيٹھ پھيرے گا بلكہ قيامت

ہے ان کے وعدے کا وقت اور قیامت سخت تر اور بہت کر وی

٤٤٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن حَوِّشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِ و حَدَّثَنِيمُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمِ عَنُ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكُرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي قُنَّةٍ يَوُمَ بَدُرٍ ٱللَّهُمَّـ ا إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللَّهُمَّ إِنْ تَشَأُ لَا تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُوْ بَكُرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ

﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ بُرَ ﴾. **فائك**: بيرحديث ابن عباس ف<sup>فا</sup>ثنها كى مرسل حديثوں سے ہے اور شايد اٹھايا ہے اس كو ابن عباس مِنْ النهمانے حضرت عمر فاروق خالنیز ہے۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ

وَالسَّاعَةُ أَدُهَى وَأُمَرُ ﴾ يَعْنِيُ مِنَ

المَرَارَةِ. فائل :معنی اس کے میہ ہیں کہ سخت تر ہے او پر ان کے عذاب جنگ بدر سے۔

٤٤٩٨ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا

هَشَامُ بُنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أُخِبَرَهُمُ قَالَ أُخْبَرَنِي يُوسُفُ بُنُ مَاهَكٍ قَالَ إِنِّي

عِنْدَ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ لَقَدُ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ

وَإِنِّي لَجَارِيَةً أَلْعَبُ ﴿ لَهَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهِي وَأُمَرُّ ﴾.

فائل : بير مديث مخضر ہے اور بوري مديث فضائل قرآن ميں آئے گا۔

٤٤٩٩ ـ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي قَبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ

إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا فَأَخَذَ أَبُوْ بَكُرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَقَدْ ٱلۡحَحْتِ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرُع فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ﴿سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ

وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةَ أَدُهٰى وَأُمِّرُ ﴾.

سُورَةُ الرَّحْمَٰنِ

﴿ وَأَقِيْمُوا الْوَزُنَ ﴾ يُرِيْدُ لِسَانَ

باب ہے اس آیت کی تفیر میں کہ بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کی جگہ اور قیامت شخت تر اور بہت کڑوی ہے اورامر ماخوذ ہے مرارت ساتھ معنی کروا ہونے کے۔

٣٣٩٨ د حفرت يوسف بن ماهك سے روايت ہے كه ميل عائشہ نظامی کے پاس تھا اس نے کہا کہ البتہ اتاری گئ حضرت مُن الله من الله على من اور حالاتك مين الري تقى كهياتى بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کی جگہ اور قیامت سخت تر اور بہت کڑوی ہے۔

٩٩٣٩٩ حضرت ابن عباس فالثنا سے روایت ہے کہ حضرت مُالیّنیم نے جنگ بدر کے دن فرمایا اور حالانکہ آپ اك خيم مين من كاللي! مين تجه كوتيرا قول قرار ياد دلاتا موں الی ! اگر تو جا ہے تو آج کے بعد مجھی تیری بندگ نہ ہوگی تو ابو بمرصديق في في نائد نه آپ كا باتھ پكڑا اور كہا كه يا حضرت! آپ کو اتن دعا کفایت کرتی ہے آپ نے اپنے رب کی دعا میں بہت مبالغہ کیا اور حضرت مُلاثِیم زرہ پہنے تھے سو خیمے سے باہر نکلے اور کہتے تھے کہ آب کا فروں کا لشکر بھاگ جائے گا اور پیٹے بھیرے گا بلکہ قیامت ہے ان کے دعدے کی جگہ اور

> قیامت سخت تر اور بہت کر وی ہے۔ سورهٔ رحمٰن کی تفسیر کا بیان

فائد: اکثر علاء نے الرحلن کو آیت گنا ہے اور وہ مبتدا ہے اس کی خبر محذوف ہے اور وہ علم القرآن ہے۔ یعنیِ مراد وزن سے اللہ کے اس قول میں تراز و کی زبان

% **385 3** 

المِيْزَان.

وَالْعَصْفُ بَقُلُ الزَّرْعِ إِذَا فَطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُلْدُركَ فَلَالِكَ الْعَصْفُ ﴿ وَالرَّيْحَانُ ﴾ رزْقُهُ ﴿ وَالْحَبُّ ﴾ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ وَالرَّيْحَانُ فِي كَلَامِ الْعَرَب الرِّزُقُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ وَالْعَصْفُ يُرِيْذُ الْمَأْكُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيُجُ الَّذِي لَمْ يُؤُكِّلُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَقَالَ الضَّحَّاكَ الْعَصْفُ الِتِبْنُ وَقَالَ أَبُوْ مَالِكٍ الْعَصْفُ أُوَّلَ مَا يَنُبُتُ تَسَمِّيهِ النَّبَطَ هَبُورًا وَّقَالَ مُجَاهِدُّ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ.

ہے لینی سیدھی رکھوز بان تر از و کی لینی انصاف ہے تو لو اورمت گھٹاؤ تول میں۔

كتاب التفسير كا

اور عصف اللہ کے اس قول ﴿والحب ذوالعصف والريحان ﴾ سبره کھتی کا ہے جب کائی جائے اس سے کوئی چیز پہلے یکنے اس کے سے سوید ہے عصف اور ر یحان اینے اس کے بیں اور حب وہ ہے جو کھایا جاتا ہے لینی اناج اور ریحان عرب کی کلام میں رزق کو کہتے ہیں ،عرب کہتے ہیں نکلے ہم عصف کرتے تھیتی کو جب کہ کا میں اس سے کوئی چیز کینے سے پہلے اور ابن عباس فاللہ اسے روایت ہے کہ عصف سنر کھتی کے بتوں کو کہتے ہیں جو اوپر سے کاٹے جائیں سو وہ عصف ہے جب كه خش ہو جائے اور كہا بعض نے كه عصف سے مراد وہ چیز ہے جو کھائی جاتی ہے اناج سے اور ریحان کھیج ہے جونہیں کھایا جاتا اور اس کے غیر نے کہا کہ عصف گندم کے پتوں کو کہتے ہیں اور کہا ضحاک نے کہ عصف بھسی ہےاور ابن ابی حاتم نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ وصف گندم اور جو ہے اور ابن عباس فالٹھا ہے روایت ہے کہ ریحان وہ ہے جب سیدھی ہو تھیتی اپنی نالی یراور بالی نه نکلی ہواور کہا ابو ما لک نے کہ عصف وہ چیز ہے جو پہلے پہل اگتا ہے اور کسان اس کا نام بور ر کھتے ہیں یعنی نہایت باریک سبزہ کھیتی کا جو پہلے پہل اُ گنا ہے اور کہا مجامد نے کہ عصف گندم کے بی بیں

اورر یحان رزق ہے۔ لیمنی مارج کے معنی اللہ کے اس قول میں ﴿و خلق المجان من مارج من نار ﴾ لبٹ ہزرداورسرخ جوآ گ کے

وَالْمَارِجُ اللَّهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْآخُضَرُ الَّذِي يَعُلُو النَّارَ إِذَا أُوْقِدَتُ.

💥 فیض الباری پاره ۲۰ 💥

وَقَالَ بَغْضُهُمْ عَنْ مُتَجَاهِدٍ ﴿رَبُّ

الْمَشْرِقَيْنِ﴾ لِلشَّمْسِ فِي الشِّنَّآءِ

مِشْرِقٌ وَّمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ ﴿ وَرَبُّ

﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ لَا يَخْتَلِطَان.

الْمَغْرِبَيْنِ ﴾

وَ الصَّيْفِ.

مَغْرِبُهَا فِي الشِتَآءِ

و التفسير 386 كاب التفسير

اویرآتی ہے جب کہ جلائی جائے۔

یعنی اللہ کے اس قول کے معنی ﴿ رب المشرقین ورب

المغربين ﴾ میں یعنی واسطے سورج کے ایک مشرق یعنی

چڑھنے کی جگہ جاڑے میں اور ایک مشرق گرمی میں ہے

اور اس طرح سورج کے واسطے ایک مغرب یعنی ڈو بنے

کی جگہ جاڑے میں اور ایک گرمی میں اور ایک روایت میں آتا زیادہ ہے قول اللہ تعالی کا ﴿رب المشارق

والمغارب) كه واسطےاس كے ہردن ميں ايك مشرق

ہے اور ایک مغرب ہے۔

یعنی لا یبغیان کے معنی ہیں کہ آپس میں ملتے نہیں ، اللہ

تعالى نے فرمایا ﴿بينهما برزخ لا يبغيان﴾.

فاعد: روایت کی ہے ابن ابی حاتم نے ابن عباس فائن سے کہ ان کے درمیان بعد سے ہے وہ چیز کہ نہیں تعدی کرتا ہرایک دونوں میں سے اپنے ساتھی پر اس قول کی بنا پر کہ اس کے پلتقیان میں ان مقدر ہے اور بیقوی کرتا ہے اس ھنے کے قول کو جو کہتا ہے کہ سراد ساتھ بحرین کے اللہ تعالیٰ کے قول میں دریا فارس کا اور دریا روم کا ہے اس واسطے کہ دونوں کے درمیان مسافت بہت دراز ہے اور پیٹھالعنی دریائے نیل مثلا گرتا ہے تکخ میں پس کس طرح جائز ہے نفی آپس میں ملنے ان کے کی یا کہا جائے گا کہ ان کے درمیان دوری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا قول ﴿وهو الله ين موج

البحوين هذا عذب فوات سائغ شوابه وهذا ملح اجاج ﴾ وارد موتا باوپراس كے سوشايد مراد ساتھ بحرين کے دونوں جگہ میں مختلف ہے اور تائید کرتا ہے اس کی قول ابن عباس فنافتا کا اس جگہ میں ﴿ يخوج منهما اللؤلؤ والموجان ﴾ اس واسطے كەلۇكۇ دريا فارس سے نكلتے بين اورمرجان بحرروم ہے اورليكن نيل سونداس سے موتى نكلتے ہیں اور نہ مرجان اور جو کہتا ہے کہ مراد دونوں آیتوں میں بحرین سے ایک ہے اور دونوں دریا میٹھا اور کڑوا ہے تو اس

نے جواب دیا ہے کہ معنی قول اس کے منھمالینی ایک سے اور معنی سے ہیں کہ نکلتے ہیں موتی اور مرجان کروے سے اس

جگہ ہے کہ پہنچتا ہے طرف اس کی پیٹھا اور وہ معلوم ہے غوطہ مارنے والوں کوسو گویا کہ جب دونوں مل کرایک چیز ہو

گئے تو کہا کہ دونوں سے نکلتے ہیں اور البتہ اختلاف ہے کہ مرجان سے کیا مراد ہے سوبعض کہتے ہیں مرجان وہی ہیں جولوگوں کے درمیان آ ب معروف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ لؤلؤ بڑے موتی ہیں اور مرجان چھوٹے ہیں اور اس بنا پر پس ہوگی مراد دریا فارس کا اس واسطے کہ اس سے موتی نکلتے ہیں اور سیپ جگہ پکڑتا ہے طرف اس مکان کے کہ گرتا ہے

الله فيض الباري پاره ۲۰ المنتفسير علي علي التفسير التفسير التفسير التفسير

اس مين إنى ميشا، كما تقدم، والشَّاعَلَم - (فَحْ) ﴿ اللَّهُ نُشَاتُ ﴾ مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ فَأَمَّا مَا لَمُ يُرُفَعُ قَلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَأَقٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَنُحَاسٌ ﴾ اَلنُّحَاسُ اَلصُّفُرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ فَيُعَذَّبُونَ بِهِ.

﴿خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ يَهُدُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذُكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَتُرُكُهَا.

اَلشُّواظُ لَهَبٌّ مِّنُ نَّادٍ.
﴿ مُدُهَا مَّتَانِ ﴾ سَوُدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ.
﴿ صَلْصَالٍ ﴾ طِينٌ خُلِطَ بِرَمُلٍ فَصَلْصَلَ
كَمَا يُصَلُّصِلُ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْتِنَّ يُولِيهُ وَيُقَالُ مُنْتِنَّ يُولِيهُ وَيُقَالُ مَنْتِنَّ يُقَالُ صَلْصَالٌ كَمَا يُولِيهُ وَسَلْصَالٌ كَمَا يُقَالُ صَلَّصَالٌ كَمَا يُقَالُ صَلَّ يُقَالُ صَلَّالًا فَيَعْنِي كَبُنُهُ الْمِعْلَاقِ وَصَرُصَرَ مِثْلُ كَبُكَبُتُهُ يَعْنِي كَبُنُهُ .

معنی المنشات کے اللہ تعالی کے اس قول میں ﴿ وله المجوار المنشئات فی البحر کالاعلام ﴾ وہ کشی ہے جو اٹھایا گیا بادبان اس کا اور بہر حال کشی کہ نہیں اٹھایا گیا بادبان اس کا تو اس کو منشئات نہیں کہتے۔ لیعنی کہا مجاہد نے اللہ کے اس قول میں ﴿ یو سل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصر ان ﴾ کہ نحاس کے مر پر عذاب ہوگا ان کے سر پر عذاب ہوگا ان کے ساتھ۔

یعنی اللہ کے اس قول کے معنی ہیں کہ جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آ گے اس کے لیے ہیں دو باغ یعنی اللہ سے ڈرنے کے بیمعنی ہیں کہ آ دمی گناہ کا قصد کرتا ہے پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیعنی شو اظ کے معنی ہیں لیٹ آگ کی ۔ لیعنی نہایت سبزے سے سیاہ نظر آتے ہیں۔

لین نہایت سبزے سے سیاہ نظر آتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا ﴿ خلق الانسان من صلصال کالفہ خار ﴾ یعنی معنی صلصال کے اللہ کے اس قول میں یہ ہیں کہ مٹی ریت سے ملائی گئی سو کھنکناتی ہے جیسے کھنکناتی ہے جسیکری اور بعض کہتے ہیں کہ صلصال کے معنی ہیں سر بدبودار یعنی اس کے معنی ہیں صل کہا جاتا ہے صلصال جیسے کہا جاتا ہے کہ آ واز کی درواز ہے نے دقت بند کرنے کے اور صرصر مثل ان دونوں لفظوں کے یعنی صلصل کوصر اور کبلیتہ کو کہتہ پڑھنا جائز ہے اس طرح صلصل کوصل پڑھنا جائز ہے اس طرح

فائك: اس كابيان بدء الخلق كے ابتدا ميں گزر چكا ہے۔

كتاب التفسير 💥

﴿ فَاكِهَةً وَّ نَخُلُّ وَّرُمَّانٌ ﴾ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الله تعالى نے فرمایا ﴿ فیهما فاکهة و نخل ورمان ﴾ یعنی ان دونوں بہشت میں میوے اور تھجوریں اور انار ہیں اور لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخَلَ بِالْفَاكِهَةِ وَأُمَّا کہا بعضوں نے کہ تھجوریں اور انار میوے میں داخل نہیں الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَقَوْلِهِ عَزَّ یعنی اس کو فاکھہ نہیں کہتے اور اشارہ کیا ہے امام وَجَلُّ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسُطٰى﴾ فَأَمَرَهُمُ بخاری رہیں نے طرف ضعیف ہونے اس کے ساتھ قول اینے کے سوکہا کہ بہر حال عرب سووہ ان کو فاکہد گنتے بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ اِلصَّلَوَاتِ ثُمَّـ ہیں مانند قول اللہ تعالیٰ کے کہ نگہبانی کرونمازوں پراور چ أَعَادَ الْعَصُرَ تَشْدِيْدًا لَّهَا كَمَا أُعِيْدَ کی نماز پرسوهم کیا ان کوساتھ محافظت کے سب نمازوں النُّخُلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثُلُهَا ﴿أَلَّمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ پر پھر دوبار دوہرایا عصر کو واسطے تا کیداس کی کے جیسے کہ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي دو ہرایا گیانی ادر رمان اور مثل اس کی ہے بدآ بت کہ کیا الْأَرُضِ﴾ ثُمَّ قَالَ ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ نہیں دیکھا تو نے کہ سجدہ کرتا ہے واسطے اللہ کے جو وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ وَقَدْ آ سانوں میں ہے اور زمیں میں پھر فرمایا اور بہت لوگوں ذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ ير ثابت ہوا عذاب اور البتہ ذکر کیا ان کو چے اول قول اپنے ﴿مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنُ فِي کے کہ جوآ سانوں میں ہےاور جوز مین میں ہے۔ الْأَرُض ﴾.

فاعد: اور حاصل بیہ ہے کہ وہ عطف خاص کا ہے عام پر جیسا کہ ان دونوں آیتوں میں ہے جن کو ذکر کیا اور اعتراض کیا گیا ہے ساتھ اس طور کے کہ قول اس کا فاکہ مکرۃ ہے بچ سیاق اثبات کے سونہیں ہے عموم اور جواب میہ ہے کہ وہ بیان کیا گیا ہے بچ مقام احسان کے پس عام ہو گا یا مراد ساتھ عام کے اس جگہ وہ چیز ہے کہ شامل ہو واسطے اس چیز کے کہ مذکور ہواس کے بعد۔ (فتح) وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ أَفْنَانِ ﴾ أَغَصَانٍ.

یعنی افغان کے معنی ہیں شاخیس، الله تعالی نے فرمایا ﴿ ذُواتًا افنان ﴾.

لینی میوه دونول بہشت کا قریب ہے مینی جو چنا جائے قریب ہے۔

اور کہا حسن نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ﴿ فَهَاى آلاء ربكما تكذبان ﴿ كمرادالاء علمتين بير-

یعنی کہا قادہ نے کہ مراد کما سے اللہ کے اس قول میں

﴿ وَجَنَّى الْجَنَّتُينِ دَانٍ ﴾ مَا يُجْتَنَّىٰ

وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿ فَبَأَى الَّاءِ ﴾ نِعَمِهُ.

وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ يَعْنِي

الُجنَّ وَالْإِنْسَ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرُدَآءِ ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيَ شَأْنِ﴾ يَغْفِرُ ذَنُبًا وَّيَكُشِفُ كُرُبًّا وَّيَرْفَعُ قَوْمًا وَّيَضَعُ اخَرِيْنَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ بَرُزَخٌ ﴾ حَاجِزٌ .

الأنام الخلق.

﴿ نُضَّا حَتَانِ ﴾ فَيَّاضَتَانِ.
﴿ ذُو الْعَظَمَةِ.
وَقَالَ غَيْرُهُ مَارِجٌ خَالِصٌّ مِّنَ النَّارِ يُقَالُ مَرَجَ الْأَمِيْرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلَّاهُمُ يَعُدُو الْعَظُهُمُ يَعُدُو بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ وَيُقَالُ مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ ﴿ مَرِيْجٍ ﴾ مُلتبسٌ ﴿ مَرَجَ الْمُرَانُونِ ﴾ مُلتبسٌ ﴿ مَرَجَ الْمُرَبِعِ ﴾ الْبُحْرَانِ مِنْ مَّرَجُتَ الْبُحُرَانِ مِنْ مَّرَجُتَ

دَ آبَّتُكُ تُرَكَّتُهَا.

﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمُ ﴾ سَنُحَاسِبُكُمُ لَا يَشْغُلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ مَعْرُوفٌ يَشْغُلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلامِ الْعَرَبِ يُقَالُ لَأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلٌ يَّقُولُ لَاخُذَنَّكَ عَلَى غِزَتِكَ.

بَابُ قُوْلِهِ ﴿ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنْتَانِ ﴾.

جن اور آ دمی ہیں۔

یعنی کہا ابو در داء رضائنہ نے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ اللہ ہر دن ایک حال میں ہے یعنی گناہ کو بخشا ہے اور مشکل کو آسان کرتا ہے اور ایک قوم کو او نیجا کرتا ہے اور

ایک قوم کو نیجا کرتا ہے۔ اور پر

یعنی کہا ابن عباس فی ﷺ نے کہ برزخ کے معنی ہیں پردہ یعنی روکنے والا اللہ کے اس قول میں ﴿بینهما برزخ﴾. یعنی روکنے والا اللہ کے معنی ہیں خلق۔

لیعنی اللہ کے اس قول کے معنی ہیں جوش مارتے۔ اور ذو المجلال کے معنی ہیں صاحب عظمت کا۔ لیعنی اس کے غیر نے کہا کہ مارج کے معنی ہیں خالص آگ سے لیعنی پیدا کیا جنوں کو خالص آگ ہے اور کہا

جاتا ہے بینی مرج کے اور بھی کئی معنی ہیں کہا جاتا ہے موج الامو دعیتہ جب کہ چھوڑے ان کو کہ بعض بعض پر تعدی کریں اور ایک معنی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہا جاتا

ہے موج امر الناس يعنى ل كيا آ پس ميس كام لوگول كا

اور مرت کے معنی ہیں ملتبس مرج یعنی مل گئے دو دریا ماخوذ ہے اس قول سے کہ تو نے اپنے چو پائے کو چھوڑا۔ لینی اللہ کے قول ﴿ سنفر غ لکھ ﴾ کے معنی ہیں کہ ہم

تمہارا حساب کریں گے نہیں مشغول کرتی اس کو کوئی چیز کسی چیز سے اور وہ مشہور ہے عرب کی کلام میں کہا جاتا ہے البتہ میں تیرے واسطے فارغ ہوں گا اور حالا نکہ اس کو کوئی شغل نہیں ہوتا مرادیہ ہے کہ پکڑوں گا میں تجھ کو

غفلت پر۔

باب ہےاس آیت کی تفسیر میں کہان دو باغ کے سوا اور

## دوباغ ہیں۔

كتاب التفسير 🏻 💥

فائد: کہا تھیم تر ندی نے کہ مراوساتھ دونوں کے اس جگہ قرب ہے یعنی وہ قریب تر ہیں طرف عرش کے اور گمان کیا ہے انہوں نے کہ وہ افضل ہیں پہلے دونوں سے اور کہا اس کے غیر نے کہ معنی دون کے جیں کہ قریب ان کے اور نہیں ہے ان کے اور نہیں ہے کہ پہلے دونوں افضل ہیں پچھلے دونوں سے اور دلالت کرتا ہے اس پر نہیں ہے اور دلالت کرتا ہے اس پر قفصیل اور فد ہب جلی کا یہ ہے کہ پہلے دونوں افضل ہیں پچھلے دونوں سے اور دلالت کرتا ہے اس پر قفاوت جاندی اور سونے کا اور ردایت کی ہے ابن مردویہ نے ابوعمران سے کہ سوسنے کے باغ پہلوں کے واسطے ہیں۔ (فقی اور جاندی کے باغ پہلوں کے واسطے ہیں۔ (فقی کے باغ پر باغ پھلوں کے واسطے ہیں۔ (فقی کے باغ پہلوں کے واسطے ہیں۔ (فقی کے باغ پر بلوں کے باغ پر بلوں کے واسطے ہیں۔ (فقی کے باغ پر بلوں کے باغ پر بلوں کے واسطے ہیں۔ (فقی کی کے باغ پر بلوں کی باغ پر بلوں کے باغ پر بل

•• ٢٥٠ \_ حضرت ابومویٰ بخانین سے روایت ہے کہ حضرت مُکاٹینگر ٤٥٠٠ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسُودِ نے فر مایا کہ دو بہشت جا ندی کے ہیں ان کے برتن اور جو چیز حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِينُ ان میں ہے سب جاندی کی ہے اور دو بہشت سونے کے میں حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكُرِ ان کے برتن اور جو چیز کہان میں ہے سب سونے کی ہے اور بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولً اُس قوم کے درمیان اور اپنے رب کے دیکھنے کے درمیان کوئی اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّانِ مِنْ مانع نہیں سوائے ایک جلال کی حادر کے کہاس کی ذات پاک فِضْةٍ انِيَتُهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَجَنَّانَ مِنْ ذَهَبِ یر ہے عدن کے بہشت میں لینی اس حال میں کہ عدن کے انِيَتُهُمَا وَمَا فِيُهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنُ بہشت میں ہول گے۔ يَّنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمُ إِلَّا رِدَآءُ الْكِبْرِ عَلَى وَ جُهِهِ فِئَي جَنَّةٍ عَدُنٍ.

فَاعُكُ الله عديث كي بحث توحيد مين آئے كي ، انشاء الله تعالى-

بَابٌ ﴿ حُورٌ مُقَصُورًاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾. باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ حوریں روکی گئیں باب ہے اس آیت کی تفسیر میں ۔

فائك: اسى واسطے بوے گھر كوقصر كہتے ہيں اس واسطے كدروكا جاتا ہے جواس ميں ہے-

ق آ اَ اَ اِنْ عَبَّاسٍ اَلْحُوْرُ السُّوْدُ السُّوْدُ اور کہا ابن عباس فَاقَهُانے که حور کہتے ہیں کالی تیلی والی کو النَّوْدُ السُّوْدُ السُّوْدُ السُّوْدُ السُّوْدُ السُّوْدُ السُّوْدُ السُّوْدُ السُّوْدُ السُّوْدُ السَّوْدُ السَّودُ السَّوْدُ السَّاسِ السَّوْدُ السَاسِورُ السَّاسُونُ السَّوْدُ السَّوْدُ السَّوْدُ السَّاسُونُ الْعَالِيلِي السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّسُونُ السَّلَالِيلُولُ السَّاسُونُ السَّلَالِيلُولُ السَّاسُونُ السَّلَّ الْعَلَالِيلُولُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ الْ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ مُّقَصُورَاتٌ مَّحُهُوسَاتٌ لِين كَهَا مَالِد نَ كَهُ مقصوارت كَمْعَن بين روكى كئين قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لِين روك عَنْ آئهان كى اور جان ان كى اپ خاوندول قُاصِ اَتُ لَا يَعْمُنَ غُمُو أَزُو اجهِنَّ. يراور قاصرات كمعنى بين كدايخ خاوندول كيسوا اور

قَاصِرَاتُ لَا يَبْغِينَ غَيْرَ أَزُوَاجِهِنَّ. بِهِ اللهِ عَاصِرات كَ مَنْ بَيْنَ لَهَ اللهِ عَاقَ كُونِينَ عِلْبَتِينَ -

ا ۲۵۰ حضرت ابو موی اشعری رفاتنی سے روایت ہے کہ

كتاب التفسير 💥

ذات پاک پر ہے اور حالا نکہ وہ بہشت میں ہول گے۔

حضرت مَنَّاقِيمٌ نے فرمایا کہ بہشت میں ایک خیمہ ہے ایک زم موتی کا اس کی چوڑائی ساٹھ کوس کی ہے اور اس کے ہر گوشت میںمسلمانوں کی بیویاں ہوں گی کہ ایک دوسری کو نہ ویکھیں گی ایمانداران پر گھومیں گے دو بہشت جاندی کے ہیں ان کے برتن اور جو چیز ان میں ہے سب جا ندی کی ہے اور دو بہشت سونے کے ہیں ان کے برتن اور جو چیز کدان میں سے سب سونے کی ہے اس قوم کے اور اپنے رب کے دیکھنے کے درمیان کوئی مانع نہیں سوائے جلال کی حیادر کے کہ اس کی

فائد: يه جوكها كه بهشت مين ايك خيمه بزم موتى كالعني يبي مراد باس قول كے ساتھ كه آيت مين في الخيام اور فدکور حدیث میں صفت اس کی ہے اور یہ جو کہا کہ ایما ندارلوگ ان بر گھومیں گے تو بعض نے کہا کہ صواب مومن سورهٔ واقعه کی تفسیر کا بیان اور کہا مجاہد نے کہ رجت کے معنی ہیں کہ جب ہلائی جائے زمین۔

اور بست کے معنی ہیں کہ ریزہ ریزہ کیے جائیں گے بہاڑ اور ہو جا ئیں مثل ستو بھگوئے ہوئے کے۔ یعنی مخضود بھاری بوجھ والاحمل سے تعنی میوہ سے بھاری ہو گا اور نیز مخضو د اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کو

كانثانه ہو۔ یعنی مراد منضود سے کیلے کا درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمايا ﴿ فِي سدر مخضود وطلح منضود ﴾.

٤٥٠١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْوَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكُر بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن قَيْس عَنُ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِّنُ لُوْلُوَّةٍ مُّجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوُنَ مِيْلًا فِي كُلُّ زَاوِيَةٍ مِّنْهَا أَهُلٌ مَّا يَرَوُنَ الْأَخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ وَجَنَّتَانَ مِنْ فِضَّةٍ اْنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنْتَانِ مِنْ كَذَا انْيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمُ إِلَّا رِدَآءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجُهِهِ فِى

ہے ساتھ افراد کے اور جواب یہ ہے کہ جائز ہے کہ ہومقابلہ مجموع سے ساتھ مجموع کے۔ (فقی) سُوَّرَة الْوَاقْعَة وَقَالَ مُجَاهِدُّ رُجَّتُ زُلُزِلَتُ.

بُسَّتْ فُتَّتُ لُتَّتُ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيْقُ.

ٱلْمَخْضُودُ الْمُوْقَرُ حَمَّلًا وَّيُقَالُ أَيْضًا َلا شُوْكَ لَهُ.

﴿مَنْضُورٍ ﴾ ٱلْمَوْزُ.

لعنی عرب اس عورت کو کہتے ہیں جوایے

خاوند کی پیاری ہو۔

یعنی ثلة کے معنی ہیں امت اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ ثلة من

الاولين ﴾.

يحموم كمعني بين سياه دهوان، الله تعالى نے فر مايا

﴿وظل من يحموم ﴾.

یصرون کے معنی ہیں ہیشکی کرتے ہیں ،اللہ تعالیٰ نے

فرمايا ﴿وكانوا يصرون على الحنث العظيم ﴾.

ھیمہ کہتے ہیں پیاہے اونٹ کو، اللہ تعالیٰ نے فر مایا

لینی مغرمون کےمعنی ہیں کہالبتہ ہم الزام دیئے گئے

ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ انالمغرمون ﴾ .

اور روح کے معنی ہیں بہشت۔

اور ریحان کے معنی ہیں رزق ، اللہ تعالیٰ نے فر مایا

﴿فروح وريحان وجنة نعيم ﴾.

لینی اللہ تعالیٰ کے قول ﴿وننشئکم فیما لاتعلمون﴾

کے معنی ہیں کہ پیدا کریں ہم تم کو جس صورت میں کہ

اور کہا مجاہد رائٹایہ کے غیر نے کہ تفکھون کے معنی ہیں کہ

رہ جاو تعجب میں، تعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں

ليني لفظ عرب آيت ﴿عربا اترابا الاصحاب

حامیں جوتم نہیں جانتے۔

﴿فظلتم تفكهون ﴾.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

التفسير عاب التفسير عاب التفسير عاب التفسير

وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزُوَاجِهِنَّ.

فاعد: اس كابيان صفت ابل جنت ميں بھي ہو چكا ہے اور ابن عيينہ نے اپنی تفسير ميں كہا كہ ابن الى جي نے مجاہد سے

ہمیں صدیث سائی اللہ تعالیٰ کے قول ﴿عربا اقواہا﴾ کی تفسیر میں کہوہ الیی عورت ہے جوایئے خاوند کی محبوبہ ہو۔

﴿ ثُلَّةً ﴾ أُمَّةً.

👸 فیض الباری پاره ۲۰

﴿ يَحْمُوم ﴾ دُخَانٌ أَسُوَدُ.

﴿يُصِرُّونَ ﴾ يُدِينُمُونَ.

ٱلْهِيْمُ ٱلْإِبِلُ الظِّمَآءُ.

فاعد:اس کابیان بہشت کی صفت میں گزر چکا ہے۔

﴿ وَرَيْحَانٌ ﴾ اَلرَّيْحَانُ اللِّرْزُقُ.

﴿ وَنُنشِئكُمُ فِيُمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَآءُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ تَفَكُّهُوْنَ ﴾ تَعُجُبُوْنَ.

﴿عُرُبًا﴾ مُثَقَّلَةً وَّاحِدُهَا عَرُوْبٌ مِّثُلُ

﴿ لَمُغُرِّمُونَ ﴾ لَمَلُوْمُونَ .

﴿رَوْحٌ ﴾ جَنَّةٌ وَّرَخَآءٌ.

صَبُوْرٍ وَّصُبُرٍ يُسَمِّيُهَا أَهُلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْغَنِجَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكَاةَ

وَقَالَ فِيُ ﴿خَافِضَةٌ ﴾ لِقَوْمٍ إِلَى النَّارِ وَ ﴿رَافِعَةً ﴾ إِلَى الْجَنَّةِ.

﴿مَوْضُونَةٍ ﴾ مَنْسُوجَةٍ وَّمِنْهُ وَضِيْنُ النَّاقَةِ.

وَالُكُوْبُ لَا اذَانَ لَهٔ وَلَا عُرُوَةَ وَالْأَبَارِيْقُ ذَوَاتُ الْإذَانِ وَالْعُراى.

﴿مَسْكُوْبٍ﴾ جَارٍ.

﴿وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ ﴾ بَعُضُهَا فَوُقَ

بعض. ﴿مُتُرَفِيُنَ﴾ مُمَتَّعِينَ.

﴿ مَا تُمُنُونَ ﴾ مِنَ النُّطَفِ يَعْنِيُ هِيَ النُّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَآءِ.

﴿لِلْمُقُوِيْنَ﴾ لِلْمُسَافِرِيْنَ وَالْقِيُّ الْقَفُرُ.

الله فيض البارى پاره ۲۰ الم التفسير الله فيض البارى پاره ۲۰ التفسير الله فيض البارى پاره ۲۰

اليمين ﴾ مين متقل ہے يعني اس كاعين كلم متحرك مضموم

کے معنی ہیں تنگ اونی کا۔

ہے اور واحداس کا عروب ہے جیسے صبور اور صبر لینی صبور

واحد ہےاورصبر جمع الیی عورت کواہل عرب مکہ والے عربا

لعنی کہا اللہ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿ حافضة رافعة ﴾

کہ نیچا کرنے والی ہے ایک قوم کو آ گ کی طرف اور

<sup>یعنی</sup> موضونة کے <sup>معنی</sup> علی سرر موضونة م*یں سونے* 

سے بنی ہوئی زر ہیں اور اس سے ماخوذ ہے بیقول جس

لینی اللہ تعالیٰ کے قول ﴿باکواب واباریق﴾ میں کوب

اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ ٹو ٹی ہو نہ دستی لیعنی گلاس اور

یعنی معنی مسکوب کےاللہ کے قول ﴿ وَمَآءَ

مسکوب ﴾ میں جاری ہے۔

لعنی اللہ کے اس قول کے معنی ہیں کہ بچھونے اونیج کیے

گئے یعنی ایک دوسرے کے اوپر بچھائے گئے۔

لینی مترفین کے معنی اللہ کے اس قول میں ﴿انھھ

كانوا قبل ذلك مترفين ﴾ آسوده اور ناز ير درده بين

یعنی مراد تمنون سے اللہ کے اس قول میں ﴿افر أيتم ما

تمنون ﴾ منی ہے جوعورتوں کے رحموں میں ڈالتے ہو

لینی مقوین کے معنی ہیں واسطے مسافروں کے، اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ﴿ومتاعا للمقوین﴾ اور مقوین مشتق ہے

لعنی کیااس نطفے کوتم پیدا کرتے ہویا ہم؟۔

یعنی وہ اس سے پہلے آ سودہ <u>تھے۔</u>

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابریق اس کو کہتے ہیں جس کوٹو ٹی ور دستاویز ہو۔

کہتے ہیں اور اہل مدینه غنجہ اور اہل عراق شکلہ ۔

اونیحا کرنے والی ہے ایک قوم کو بہشت کی طرف۔

الله البارى پاره ۲۰ المنتفسير علي 394 يک منتفسير البارى پاره ۲۰ التفسير

﴿ بِمَوَاقِعِ النَّجُوْمِ ﴾ بِمُحْكَمِ الْقُرُانِ وَيُقَالُ بِمَسْقِطِ النُّجُوْمِ إِذَا سَقَطُنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَّاحِدٌ.

قے سے اور قے کے معنی ہیں بیابانؤ۔
لیمنی معنی بمواقع النجوم کے آیت ﴿فلا اقسم بمواقع النجوم ﴾ میں قرآن کی محکم آیتیں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ساتھ جگہ ڈو بین تاروں کے جب کہ ڈو بیں اور مواقع اور موقع کے ایک معنی ہیں۔

فاع : اور کہا کلبی نے کہ مراد قرآن ہے کہ حصہ حصہ اتراکی سالوں میں اور ابن عباس فراہم سے روایت ہے کہ سار قرآن شب قدر میں آسان کی طرف اترا پھر جدا جدا کئی سالوں میں اترا اور دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی دونوں کا

> مفاداك جار چاك جُح جاوراك مفرد ﴿ مُدُهِنُونَ ﴾ مُكَذِّبُونَ مِثْلُ ﴿ لَوُ تُدُهِنُ فَيُدُهُنُونَ ﴾ مُكَذِّبُونَ مِثْلُ ﴿ لَوُ تُدُهِنُ

﴿ مدهِنون ﴾ محدِبون مِثل ﴿ لُو تَدهِن فَيُدُمُنُونَ ﴾.

فَيُدُهِنُونَ ﴾.

﴿ فَسَلَامٌ لَّكَ ﴾ أَى مُسَلَّمٌ لَّكَ إِنَّكَ الْمَيْنِ ﴾ وَأُلْغِيَتُ إِنَّكَ وَهُوَ مَعْنَاهَا كَمَا تَقُولُ أَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ إِنِّي مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ إِنِّي مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَآءِ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَآءِ لَهُ كَقُولِكَ فَسَقُيًا مِّنَ الرِّجَالِ إِنْ لَهُ كَقُولِكَ فَسَقُيًا مِّنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلامَ فَهُو مِنَ الدُّعَآءِ.

لینی مدھنون کے معنی اللہ کے اس قول میں ﴿افبهذا الحديث اتنعہ مدھنون﴾ حجٹلانے والے ہے مثل اللہ کے اس قول کے کہ اگر تو کفر کرے تو وہ بھی کفر کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی ہیں لیعنی تجھ کو مسلم ہے کہ تو دائیں والوں سے ہے اور ڈالا گیا لفظ ان کا لک ہے اور وہ معنی میں مراد ہے جیسے تو کہتا ہے کہ تو سچا کیا گیا ہے تو مسافر ہے بعد تھوڑی در کے جب کہاس نے کہا ہو کہ میں مسافر ہوں تھوڑی دریے بعد اور تقدیر یہ ہے کہ انت مسافر انك مسافراور تائير كرتى ہے اس کو جو ابن عباس فراہم سے روایت ہے کہ آئیں گے اس کے یاس فرشتے اللہ کی طرف سے سلام تجھ کو تو وائیں طرف والوں سے ہے اس کو خبر دیں گے کہ تو دائیں طرف والوں سے ہے اور بھی ہوتا ہے یہ لفظ واسطے دعا کے مانند تیری قول مردوں کو یانی ملے اگر توسلام کورفع دے تو وہ دعا ہے جس طرح سقیا زبر کے ساتھ دعا کے واسطے ہے اس طرح سلام پیش کے ساتھ

دعا کے واسطے ہے۔

الله فيض البارى پاره ۲۰ الم التفسير الله فيض البارى پاره ۲۰ التفسير

﴿ تُورُونَ ﴾ تَسْتَخُو جُونَ أَوْرَيْتُ أَوْقَدُتُّ.

﴿ لَغُوًّا ﴾ بَاطِلًا ﴿ تَأْثِيمًا ﴾ كَذِبًا.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَظِلْ مَّمُدُودٍ ﴾. ٤٥٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الْمُؤْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ يَبُلغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ يَبُلغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ يَبُلغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً

يُّسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامَ لَا يَقُطُعُهَا

وَافْرَوُوْا إِنْ سِنْتُمْ ﴿ وَظِلْ مَّمْدُوْدٍ ﴾. فَاكُنْ : اس مديث كي شرح بهشت كے بيان مِن گزرچى ہے۔ سُوُرَةُ الْحَدِيْدِ

> قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ جَعَلَكُمُ مُّسُتَخُلَفِيْنَ ﴾ مُعَمَّرِيْنَ فِيهِ. مُعَمَّرِيْنَ فِيْهِ. ﴿ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ ﴾ مِنَ الضَّلَالَةِ

إِلَى الْهُدَىَ. ﴿فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ جُنَّةٌ وَسِلاحٌ.

﴿مَوْلَاكُمْ﴾ أَوْلَى بِكُمْ.

﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتَابِ

یعنی تورون کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ﴿افرأیتم النار التی تورون﴾ بیہ ہیں کہ نکالتے ہو

اوریت کے معنی ہیں میں نے جلایا۔ لغو کے معنی ہیں باطل اور قانیما کے معنی ہیں جھوٹ، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ لغوا و لا تاثیما ﴾.

باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں اور سایہ دراز اب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں اور سایہ دراز ۲۵۰۲ مفرت مُلَّقَیْم نے فر مایا بیشک بہشت میں ایک درخت ہے کہ اجھے گھوڑ کے تیز قدم کا سوار اس کے سائے میں سو برس چلے اس کوتمام نہ کر سکے اگر تم چاہو تو اس کا مطلب قرآن سے پڑھ

. سورۂ حدید کی تفسیر کا بیان اللہ کے اس قول کے معنی ہیں کہ کیاتم کوآ باد چے اس

لو، ﴿وظل ممدود ﴾ ـ

و منافع للناس ﴾.

کے۔ لینی اللہ کے اس قول کے معنی ہیں کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لینی گراہی سے ہدایت کی طرف۔

روسی کی طرف مینی کمراہی سے ہدایت می طرف بہ لیعنی مراد منافع سے اللہ تعالی کے اس قول میں ڈھال اور ہتھیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فید ہاس شدید

مولا کھ کے معنی ہیں کہ لائق تر ہے تنہارے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ مأو اکھ الله هو مولا کھ ﴾ ۔
یعنی اللہ کے اس قول میں کلمہ لا زائدہ ہے اور معنی سے ہیں کہا کہ جانیں اہل کتاب۔

محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

التفسير کاپالتفسير کاپالتفسير

الله و رسوله 🎙 .

🖔 فیض الباری پاره ۲۰ 🎖 📆 📆

يُقَالُ ﴿ ٱلظَّاهِرُ ﴾ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

﴿ وَالْبَاطِنُ ﴾ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ﴿ أَنْظِرُ وْ نَا ﴾ اِنْتَظِرُو َنَا.

سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ يُحَاَّدُّوْ نَ ﴾ يُشَآقُّونَ.

﴿ كُبِتُوا ﴾ أُخْزُوا مِنَ الْخِزْيِ.

﴿ اِسْتَحُوَ ذَ ﴾ غَلَبَ.

تَنْبَيْله : نہيں ذكركى بخارى وليليد نے حديدكى تفسير ميں كوئى حديث مرفوع اور داخل ہوتى ہے اس ميں حديث ابن مسعود والنفيز كى كه نه تھا درميان سلام ہمارے كے اور درميان اس كے كه عمّا ب كيا ہم كواللہ نے ساتھ اس آيت كے ﴿ المد يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ﴾ مَّر جارسال روايت كيا بهاس كوسلم نے اوراس طرح مجاولہ کی تفسیر میں بھی کوئی حدیث بیان نہیں کی اور داخل ہوتی ہے اس میں حدیث اس شخص کی جس نے اپنی عورت

یعنی کہا جاتا ہے اللہ کے اس قول میں ﴿والظاهر

والباطن ﴾ كمراد ظاہراور باطن ہونا باعتبار علم كے ہے۔

یعنی انظرونا کے معنی ہیں کہ ہمارا انتظار کرو، اللہ تعالی

نے فرمایا ﴿انظرونا نقتیس من نور کھ ﴾.

سورهٔ مجادله کی تفسیر کا بیان

کہا مجاہر رائیٹیہ نے کہ یحادون کےمعنی ہیں مخالفت

کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ان الَّذِينَ يَحَادُونَ

محبتوا کے معنی ہیں رسوا کیے گئے مشتق ہے خزی سے

ساتھ معنی رسوائی کے، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ كبتوا كما

كبت الذى من قبلهم ﴾ كها ابوعبيده نے كه بلاك

استحوذ کے معنی ہیں غالب ہوا، اللہ نے فرمایا

﴿استحوذ عليهم الشيطان ﴾.

ہوئے جیسے ہلاک ہوئے پہلے لوگ۔

سورهٔ حشر کی تفسیر کا بیان جلا کے معنی ہیں نکال دینا ایک زمین سے

دوسری زمین کی طرف۔ ۳۰۰۳ \_ حضرت سعید بن جبیر رافقیه سے روایت ہے کہ میں

نے ابن عباس فائن سے کہا کہ تو سورہ توبہ کو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کیا توبد یعنی توبدمت کہووہ سورہ فاضحہ ہے کہ رسوا کرتی

سے ظہار کیا تھا اور بخاری پاٹیلہ نے اس کا ایک ٹکڑا تو حید میں معلق بیان کیا ہے۔ سُوُرَة الْحَشر ﴿ اَلَّجَلَّاءَ ﴾ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ أَرْضِ إِلَى

٤٥٠٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيْم

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ

قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ اللَّوْبَةُ اللَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ اللَّهُ الل

ے ملک شام کی طرف نکال دیا)۔ فائے 2: یہ جوکہا کہ ہمیشہ راہ اثر تامنحم نعم لین ما نند قول اللہ تعالیٰ کے ﴿وَمَنْهُمَ مِنْ عَاهْدُوا اللّٰهُ وَمِنْهُمُ مِنْ یلمز کے فی الصدقات ومنهم الذین یو ذوا النبی﴾۔

م، ۴۵۰ حضرت سعید رافتای سے روایت ہے کہ میں نے ابن

حق میں اتری؟ اس نے کہا کہ بی نضیر کے حق میں اتری (جو

یبود کی قوم تھی اور ان کو دطن سے نکال دینے کا حکم ہوا یعن عمر

فاروق وظافی نے اپنی خلافت میں ان کو وطن سے لیعنی عرب

عباس فٹانٹھا ہے کہا کہ سورہ حشر ، کہا کہ سورہ بنی نضیر۔

\$00\$ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ مُدْرِكٍ حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَخْتَى بُنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ قُلُتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلُ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلُ سُورَةُ النَّضِيْرِ.

فائك: حضرت ابن عباس فالنهان شايد اس كوسوره حشر كهنا اس واسطے مكروه جانا كه نه مگان كيا جائے كه مراد دن قيامت كا ہے اورسوائے اس كے پچھنہيں كه مراد ساتھ اس كے اس جگه نكال دينا يہود بنى نفير كا ہے وطن ہے۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ نَحُلَةٍ الله مَا يَت كَيْفير مِين كه جوكاف والاتم نے

مَّا لَمْ تَكُنْ عَجُورَةً أَوْ بَرِ نِيَّةً. کھجور کا درخت اور لینہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں جو عجوہ اور برنی کے سوائے ہے۔

عَنْ نافعِ ملے ۲۵۰۵ حضرت ابن عمر فٹاٹھا سے روایت ہے کہ حضرت مثالیاتی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله فيض الباري پاره ۲۰ الم التفسير الله فيض الباري پاره ۲۰ التفسير الله فيض الباري پاره ۲۰ التفسير

نے بنی نضیر کے تھجور کے درختوں کو جلایا اور کاٹ ڈالا اور وہ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ بورہ ہے سواللہ نے اس کے حق میں بیآیت اتاری کہ جو کاٹ ڈالاتم نے تھجور کا درخت یا جھوڑ دیا اس کو کھڑا اپنی جڑ پر سواللہ کے تھم سے تھا اور تا کہ رسوا کرے بدکاروں کو۔

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ مَا قَطَعْتُمُ مِّنُ لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُحْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ ﴾.

فاعد: بویره ایک جگه کا نام ہے نزدیک مدینے کے کہ وہاں بنی نضیر کے تھجوروں کے باغ تھے اور بنی نضیر یہود کا ایک قبیلہ تھا ان کے گڑھی مدینے کے پاس تھی ان میں اور حضرت مُثَاثِیَا کے درمیان عہد و پیان تھا جب جنگ خندق ہو کی تو وہ عہد و پیان تو ژکر کا فروں کے ساتھ شریک ہوئے اور حضرت مُلَّقِیْم کے مارنے کا قصد کیا حضرت مَلَّقیْم کو یہ حال وحی ہے معلوم ہوا حضرت مَثَاثِیْم نے ان کو وطن ہے نکال دیا اور ان کے گھروں کو گرا دیا اور ان کے باغوں کوجلا دیا۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ مَا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾. باب ہاس آیت کی تفییر میں کہ جوعطا کیا الله نے

اینے رسول کو۔

۲۵۰۲ حضرت عمر فاروق فیاتند ہے روایت ہے کہ اموال بی نضيراس فتم سے تھے كہ عطاكيا تھا اللہ نے اپنے رسول كوك

نہیں دوڑائے تھے اس پرمسلمانوں نے گھوڑے اور نہ اونٹ سووہ مال حضرت مُنافِیْز کے واسطے خاص ہوا اپنے گھر والوں کو اس سے سال بھر کا خرچہ دیتے اور جو باقی رہتا اس کو

ہتھیاروں اور جا پایوں میں خرچ کر دیتے واسطے سامان کرنے کے اللہ کی راہ میں تعنی جہاد کے لیے۔

٤٥٠٦ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنُ عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدِّثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ أَمُوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِنَحْيُلِ وَّلَا رِكَابِ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجُعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ عُذَّةً فِي سَبِيُلِ اللَّهِ. فائك: اس مديث كي شرح فرض الخمس ميں گزرچكى ہے-

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولَ

باب ہاللہ تعالی کے اس قول کی تفسیر میں کہ جوتم کورسول و ہے سو لےلواور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔

الله الباري پاره ۲۰ الم التفسير الله فيض الباري پاره ۲۰ التفسير الله فيض الباري پاره ۲۰

٤٥٠٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا ٥٠٥- حضرت عبدالله فالنفؤس روايت ہے كہا الله لعنت سُفْيَانُ عَنَّ مَّنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ کرے اس عورت ہر جو دوسری عورت کا بدن گودے اور نیل بھرے اور اس عورت پر جواپنا بدن گودوائے اور اس عورت پر عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ جواینے چرے پر سے بال چنے اور اس عورت پر جو اگلے الوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ دانتوں میں سوئن کرے لینی جملف دانتوں میں فرق کرے وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسُنِ الْمُغَيّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ اِمْرَأَةً مِّنُ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ واسطے حسن کے جو بدلنے والی میں اللہ کی پیدائش کو سویہ قول يَغْقُوْبَ فَجَآءَتُ فَقَالَتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ عبدالله رفائفهٔ کابن اسد کی ایک عورت کو پہنچا جس کوام یعقوب کہا جاتا تھا وہ آئی لینی عبداللہ بٹائٹڈ کے پاس سوکہا کہ مجھ کو بیہ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِيُ بات بہنجی کہ تو نے عورتوں کو ایسے ایسے لعنت کی ؟ تو أَلْعَنُ مَنُ لَّعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عبداللد من من نه الله عنه الله مجھ كوكيا ہے كه ميں نه لعنت كروں جس وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتُ لَقَدُ كو حضرت مَاللَيْمُ ن لعنت كي اور جو ملعون ب الله تعالى كي قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدُتُّ فِيْهِ مَا تَقُولَ قَالَ لَئِنُ كُنْتِ قَرَأَتِيْهِ لَقَدُ وَجَدْتِيْهِ كتاب مين تواس نے كہاكدالبته مين نے يراها جو درميان دو گتوں کے ہے یعنی سارا قرآن برطا سونہیں یایا میں نے اس أَمَا قَرَأْتِ ﴿ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ میں جوتو کہتا ہے کہا کہ اگر تونے اس کو پڑھا ہوتا تو البت تو اس وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قَالَتْ بَلَى قَالَ کو یاتی کیاتو نے نہیں پڑھا جوتم کورسول دے اس کو لے او فَإِنَّهُ قَدُ نَهِي عَنْهُ قَالَتُ فَإِنِّي أَرْى أَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ فَاذُهَبِي فَانْظُرِي فَلَهَبَتُ اورجس سے منع کرے اس سے باز رہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں! کہا سو بیشک حضرت مُلْقَیْم نے اس سے منع کیا ہے اس فَنَظَرَتُ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوُ عورت نے کہا سومیں بیٹک تیرے گھر والوں کو دیکھتی ہوں کہ كَانَتُ كَذٰلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.

ہمارے ساتھ جمع نہ ہوتی۔

اگائی: عورت کواپنے چہرے سے بالوں کااکھیٹر ناحرام ہے مگر جواس کو داڑھی اور موجھوں سے اگے اس کا منڈ انا اور
اکھاڑ ناحرام نہیں بلکہ اس کا اکھاڑ نامستحب ہے اور حفلجہ اس عورت کو کہتے ہیں جواپنے اسکے دانتوں میں جنکلف فرق
کرے واسطے ظاہر کرنے حسن جوانی کے اور وہ بوڑھی ہے اس واسطے کہ یہ اکثر اوقات جوان عورتوں کے واسطے ہوتا
ہے یعنی اس واسطے کہ عرب کے نزدیک دانتوں میں فرق ہونا پہندیدہ ہے اور اکثر جوان عورتوں کے دانت ایسے

يه كام كرتى بين؟ كها جا اور د كيه سو وه كلى اور د يكها سواين

عاجت سے مچھ چیز نہ دیکھی سوکہا کہ اگر اس طرح ہوتی تو

الله ٢٠ المناسير الم

ہوتے ہیں اور جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اور دانت بوے ہوتے ہیں تو یہ فرق نہیں رہتا تو بحکلف فرق کرتی ہیں واسطے ظاہر کرنے جوانی کے اور بیرام ہے اور عبداللہ رہائشہ کے اس جواب میں نظر ہے اس واسطے کہ مشکل جانا تھا اس عورت نے لعنت کواورنہیں لازم آتی مجرد نہی سے لعنت اس فخص کی جوتھم کو بجانہ لائے کیکن حمل کیا جائے گا اس پر کہ مراداس آیت میں واجب ہونا امتثال قول رسول کے کا ہے اور البتہ حضرت مُلَا يَّمَ نے اس فعل سے منع کیا ہے سوجو سے فعل کرے وہ ظالم ہے اور قرآن میں ظالموں پرلعنت آئی ہے اور احمال ہے کہ ابن مسعود رہائش نے لعنت کو حضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ من بوجیها که اس کے بعض طریقوں میں ہے اور بیہ جو کہا سوایی حاجت سے پچھ چیز نہ دیکھی یعنی جو گمان کیا کہ ابن مسعود خالٹیئہ کی بیوی اس کو کرتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اسعورت نے اس کام کوعبداللہ خالٹیئہ کے گھر میں سچ مچے دیکھا تھالیکن ابن مسعود ڈاٹٹوئٹ نے اس کواس سے ہٹایا اس واسطے جب وہ عورت اس کے گھر میں داخل ہوئی تو نہ دیکھا جو پہلے دیکھا تھا اور یہ جو کہا کہ ہمارے ساتھ جمع نہ ہوتی تو احمال ہے کہ اجماع ہے مراد جماع ہو یعنی میں اس سے جماع نہ کرتا اور احتمال ہے کہ مراد جمع ہونا ہواور پیرابلغ ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس حدیث کے او پر جائز ہونے لعنت ال شخص کے جوموصوف ہوساتھ صفت کے کہ لعنت کی حضرت مَلَّ الْمِیْمُ نے جوموصوف ہوساتھ اس کے اس واسطے کہ نہیں اطلاق کرتے وہ اس کو مگر اس پر جو اس کامتحق ہو اور بہر حال جو حدیث کے مسلم نے روایت کی ہے تو قید کیا ہے اس میں ساتھ قول اپنے کے کہنیں وہ اہل یعنی نزدیک تیرے اس واسطے کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ لعنت کی اس کو اس واسطے کہ جو ظاہر ہوا واسطے اس کے مستحق ہونے اس کے ہے اور کبھی ہوتا ہے اللّٰہ کے نزدیک برخلاف اس کے پہلی وجد کی بنا پرحمل کیا جائے گا اس کا قول کہ کر اس کو واسطے اس کے رحمت اور ز کو ۃ اور دوسری وجہ کی بنا پر پس ہو گی لعنت آپ کی زیادتی چ بد بختی اس کی کے اور اس حدیث میں ہے کہ گناہ پر مدو کرنے والاشريك ہوتا ہے اس كے فاعل كو گناہ ميں ۔ (فتح)

اور لفظ المغیر ات صفت ہے عورتوں فدکورہ کی تینی ہے عورتیں فدکورہ ایسی ہیں جو بدلنے والی ہیں اللہ کی پیدائش کو اور لفظ خلق اللہ مفعول ہے مغیرات کا اور یہ جملہ مانٹر تعلیل کے ہے واسطے واجب ہونے لعنت کے اور علت نج حرمت مثلہ اور منڈ آنے واڑھی کے بھی یہی ہے اور یہ جو اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ وِ مَا اَتَّا کُھ الرسول ﴾ تو اس کے معنی ہیں و ما امو کھ به فافعلو الیعنی جورسول تم کو تھم دے اس کو کرواس واسطے کہ مقابلہ کیا ہے اس کو ساتھ اس قول کے ﴿ وِ مَا نَا اللہ منا عَلَم الله عن جورسول تم کو تھم ہے کہ باز رہیں اس چیز سے کہ منع کیا ہے ان کو رسول نے اور منع کیا ہے ان کو دھرت ساتھ تا ہے کہ کہ باز رہیں اس چیز سے کہ منع چیزیں ان کی ذکر کی گئیں قرآن سے ان کو دھرت ساتھ ہے کہ باس میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ لعنت کرنی حضرت ساتھ ہے کی واشات وغیرہ کو مانند لعنت کرنی حضرت ساتھ ہے کی ہے ہیں واجب ہے ممل کرنا او پر اس کے۔

٤٥٠٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰن عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَابِسِ حَدِيْكَ مَنْصُوْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ

عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مِثْلَ

حَدِيْثِ مَنْصُورٍ. بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالإِيْمَانَ﴾.

۸۰ ممر حضرت عبدالله بن مسعود مالنيا سے روايت ہے كه لعنت کی حضرت مَالِینم نے اسعورت کو جو دوسری عورت کے بالوں میں بال کو جوڑے تو عبدالرحمٰن نے کہا کہ سنا میں نے اس کو ایک عورت سے جس کو ام یعقوب کہا جاتا تھا عبدالله خالفهٔ ہے مثل حدیث منصور کی۔

باب ہے اس آیت کی تفییر میں کہ جولوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں یعنی مدینے میں اور ایمان میں مہاجرین ئے پہلے۔

فائد: یعنی وطن تھہرایا ہے انہوں نے مدینے کو اور بعض نے کہا جو مدینے میں اتری ہیں پہلی وجہ کی بنا پر خاص ہو گا یہ قول الله تعالیٰ کا ساتھ انصار کے اور یہی ٹابت ہوتا ہے حضرت عمرِ فاروق ڈیاٹنڈ کے ظاہر قول سے اور دوسری وجہ پر

۴۵۰۹ \_ حفرت عمرو بن ميون سے روايت ہے كه كها عمر فاروق فالنيز نے كه ميں وصيت كرتا ہوں خليفے كو يعنى جوميرے بعد ہومہاجرین سابقین کے مقدمے میں کہ ان کاحق بہجانے اور میں وصیت کرتا ہوں ضلفے کو انصار کے مقدمے میں جنہوں نے جگہ پکڑی ہے اس گھر میں یعنی مدینے میں اور ایمان میں حفرت مَالِيمً كم جرت كرنے سے پہلے يدكدان كے نكول کی نیکی کو قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگز رکرے۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں اور اول رکھتے ہیں ان کو ا بني جان سے، الآية اور خصاصه كے معنی ہيں فاقد، يعنی الله تعالى كياس قول ميس ﴿ ولو كانا بهم خصاصة ﴾.

شامل ہوگا انصار کو بھی اور مہاجرین سابقین کو بھی۔ ٤٥٠٩ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصِي الْحَلِيْفَةَ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ أَنُ يُّغُرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمُ وَأُوْصِى الْحَلِيْفَةَ بِالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنُ قَبُل أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّقْبَلَ مِنْ مُنْحُسِنِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِيْئِهِمْ. فائك: بيدريث بوري مناقب ميں گزر چكى ہے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ ﴾ اللاية الخَصاصة الْفَاقَة.

ي فيض الباري پاره ۲۰ ي کتاب التفسير

﴿ اَلۡمُفۡلِحُوۡنَ﴾ اَلۡفَآئِزُوۡنَ بِالۡخُلُودِ وَالۡفَلَاحُ اَلۡبُقَآءُ حَیَّ عَلَى الۡفَلَاحِ عَجِّلُ وَقَالَ الۡحَسَنُ ﴿ حَاجَةً ﴾ حَسَدًا.

یعنی مفلحون کے معنی ہیں مراد کو پہنچنے والے ساتھ ہمیشہ رہنے کے ، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ ومن یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ﴾ اور فلال کے معنی ہیں باتی رہنا یعنی ہمیشہ کی زندگی حی علی الفلاح کے معنی ہیں جلدی آ و طرف بقاکی اور کہا حسن نے کہ حاجت کے معنی ہیں حسد طرف بقاکی اور کہا حسن نے کہ حاجت کے معنی ہیں حسد

الله نے فرمایا ﴿ لا يجدون في صدورهم حاجة ﴾.

۲۵۱۰ حضرت ابو ہریرہ رفائش سے روایت ہے کہ ایک مرد حضرت مَثَاثِيمٌ كے پاس آيا تواس نے كہا كه يا حضرت! مجھ كو تكليف بيني يعني من نهايت بهوكا مول تو حضرت الليفيم في اپنی بیویوں کو کہلا بھیجا سوان کے پاس کھانے کی کچھ چیز نہ یائی تو حضرت مُنافِی نے فر مایا کہ کیا کوئی ایسا مرد ہے کہ اس رات اس کی مہمانی کرے؟ الله اس پر رحمت کرے تو ایک انصاری مرد کھڑا ہوا سواس نے کہا یا حضرت! میں اس کی مہمانی کرتا ہوں ،سووہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور اپنی عورت ہے کہا کہ حضرت مُلْقِیْم کے مہمان کی عزت کرنہ جمع رکھ اس سے کسی چیز کو اس نے کہافتم ہے اللہ کی نہیں میرے یاس کچھ گرکھانا لڑکوں کا کہا کہ جب لڑ کے رات کا کھانا مانگیں تو ان کوسلا دے اور چراغ کو بچھا دے اور ہم آج رات خالی پیٹ گزاریں گے سوعورت نے کیا جواس نے کہا پھروہ مردہج كوحضرت كے ياس آيا اور حضرت مَالَيْنَا نے فرمايا كه البته الله تعالی نہایت راضی ہوا فلانے مرد اور فلانی عورت سے سواللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اور مقدم رکھتے ہیں اپنی جانوں بر غیروں کواگر چہان کوتنگی اور حاجت ہو۔

٤٥١٠ ـ حَدَّثَنِيُ يَعْقُونُبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُن كَثِيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَّيْلُ بُنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتْنَى رَجُلُّ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَنِيَ الْجَهُدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَآئِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلا رَجُلُّ يُضَيِّفُهُ هَٰذِهِ اللَّٰيُلَةَ يَرُحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌّ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَـهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذَّخِرِيْهِ شَيْئًا قَالَتُ وَاللَّهِ مَا عِنْدِى إِلَّا قُوْتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَآءَ فَنَوِّمِيهِمُ وَتَعَالَىُ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطُوىُ بُطُوْنَنَا اللَّيْلَةَ فَهَعَلَتُ ثُمَّ غَدًا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ عَجبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلانِ ؤُفُلانَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَيُؤَثِّرُونَ عَلَى

أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً ﴾.

كتاب التفسير 🎇

کی ابور روبورہ بیاں اللہ پر محال ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ راضی ہوا تو گویا کہ کہا یہ نعل اثر ہے رضا سے نزدیک اللہ کے اللہ کے اتر نا تعجب کا اور بھی ہوتی ہے مراد ساتھ عجب کے اس جگہ کہ اللہ تعجب دلاتا ہے اپنے فرشتوں کو ان کے نعل سے

واسطے کامیاب ہونے اس چیز کے کہ واقع ہوئی ہے ان سے عادت میں اور خطابی نے کہا کہ تاویل الضحک کے ساتھ رضا کے اقرب ہے تاویل اس کی سے ساتھ رحمت کے اس واسطے کہ شخک ہزرگوں سے دلالت کرتا ہے اوپر رضا کے،

میں کہتا ہوں رضا اللہ کی مستازم ہے رحمت کو اور: ہ اس کو لا زم ہے ، واللہ اعلم - (فق)

سُورَ الْمُمُتحِنةِ
سُورَ الْمُمُتحِنةِ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ لَا تَجْعَلُنا فِتَنَةً ﴾ لا کہا مجاہد راقید نے کہ اللہ کے اس قول کے معنی ہیں کہ نہ عذاب

وَقَالَ مُجَاهِدُ ﴿لا تَجَعُلُنا فِيتَهُ ۗ لا كَهَا كَهَا كُهَا كُهَا مُهَا كُهُ اللَّهُ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ ع تُعَذِّبُنَا بِأَيْدِيْهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هَوَ لَآءِ كَهَمَ كُوانَ كَهَا تُصَاسِحُهِينَ كَهَا كُر يهث پر ہوتے تو عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمُ هٰذَا. ان كو يه مصيبت كيوں پَنْچَى ، الله تعالى نے فرمايا ﴿ لا تجعلنا

فتنة للذين كفروا ﴾. فائك: قاده سے روایت ہے اس آیت كی تفسیر میں كه نه غالب كران كو ہم پر وہ خیال كریں گے كه اپنے حق ہونے كے سب سے ہم پر غالب ہوئے اور بيه مشابِ ہے مجاہدرالتي اللہ كى تاویل كو۔ (فتح)

عبب على الكَوَافِرِ ﴾ أُمِرَ أَصُحَابُ النّبِي الله في ما يا ﴿ وَلا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ يعنى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِ نِسَآءِهِمُ قَضِ مِن نَه رَهُو دَسْتَاوِيزَ كَافْرَ عُورَوْل كَي عَم بُوا كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةً.

کے میں کافر رہیں لیعنی ان کوطلاق دے دیں اور نکاح میں ندر کھیں۔ بَابٌ ﴿ لَا تَتَّ حِذُوْا عَدُوِّ مِی وَعَدُوَّ کُمْ باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ نہ پکڑومیرے اور اینے دشمنوں کو دوست۔

فائ نہ اور قول اللہ تعالیٰ کا ﴿ تلقون الميہ بالمودة ﴾ تفسير ہے واسطے دوسی نہ کور کے اور احتمال ہے کہ ہو حال يا صفت اور اس ميں کچھ چيز ہے اس واسطے کہ اللہ نے ان کو ان کی دوسی سے مطلق منع کيا ہے اور قيد کرنی ساتھ صفت يا حال کے وہم دلاتی ہے جواز کو وقت نہ ہونے دونوں کے ليکن قواعد سے معلوم ہو چکا ہے کہ مطلق منع ہے سونہيں مفہوم ہے واسطے ان دونوں کے اور احتمال ہے کہ ہو ولايت سنترم دوسی کوسونہ تمام ہوگی ولايت مودت کے بغير سووہ لازم ہے۔ (فتح)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المناوي باره ۲۰ المنظمة الباري باره ۲۰ المنظمة المناوي باره ۲۰ المنظمة المناوي المناوي

۴۵۱۱ حضرت علی زانتیز سے روایت ہے کہ حضرت مُلَاثِیْزًا نے

مجه كواور زبير مناشئهٔ اور مقدا در الشهر كو بهيجا سوفر مايا كه چلويها ل

تك كه خاخ كے باغ ميں پہنچوسوالبته وہاں ايك عورت شر

سوارہاں کے پاس ایک خط ہے سواس سے اس خط کو لے

لوسوہم چلے گھوڑے دوڑاتے یہاں تک کہہم اس باغ میں

بنچے تو اچا تک ہم نے ایک عورت سوار دیکھی تو ہم نے کہا خط

نکال اس نے کہا میرے پاس کوئی خطنہیں ہم نے کہا کہ البت

خط نکال یا کپڑے اتار تو اس نے اس کواپی زلف گوندی سے

نكالا تو ہم اس كوحضرت مُلَاثِيْم كے پاس لائے سواحيا مك ديكھا

کہ اس میں لکھا ہے کہ بیہ خط حاطب رہائنے کا ہے مشر کین مکہ

کے چندلوگوں کی طرف اس حال میں کہ خبر دیتا ہے اس کو

حضرت مَالِينَا كم بعض كامول سے تو حضرت مَالَيْنَا نے فرايا

اے حاطب! اس خط کے لکھنے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہایا

حفزت! مجھ برجلدی نہ کیجیے میں ایک مرد قریش کا حلیف ہوں

اور میں ان کا رشتہ دارنہیں ہوں اور نہ کوئی ان میں سے قریبی

ہے جوآپ کے ساتھ مہاجرین ہیں ان کے واسطے کے میں

قرابت ہے کہ اس کے سبب سے ان کے گھر والوں اور مالوں

کو نگاہ رکھتے ہیں یعنی ان کے وہاں بھائی بند ہیں جوان کے

بال بچوں کی خبر میری کرتے ہیں اور جب میرا ان میں کوئی

قرابتی اوراور بھائی بندنہیں جومیرے اہل اور مال کی خبر کیری

کرے تو میں نے جاہا کہ ان کی طرف کوئی احسان کروں تا

کہ وہ میرے بال بچوں کونگاہ رکھیں اور نہیں کیا میں نے بیاکام

کفرے اور نہاینے دین ہے مرتد ہو کر بعنی میں مسلمان ہوں

مرتد نہیں ہوا تو حضرت مَالَيْكُمْ نے فرمایا كدب شك اس نے تم

ہے سچ کہا تو عمر فاروق واللہ نے کہا کہ یا حضرت! تھم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب التفسير 🗽

٤٥١١ ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّثَنِيَ

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ

سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَنْنِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتَّى

تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةٌ مَّعَهَا

كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَلَهَبْنَا تَعَادٰى بنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوُضَةَ فَإِذَا نَحُنُ

بِالظُّعِيْنَةِ فَقُلْنَا أُخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتُ مَا

مَعِيَ مِنْ كِتَابِ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ

لَنُلْقِيَنَّ الثِيَابَ فَأَخُرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا

بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيْهِ مِنُ

حَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنَاسِ مِّنَ

الْمُشْرِكِيْنَ مِثَّنُ بِمَكَّةَ يُخْبُرُهُمْ بَبَعْض أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذَا يَا

حَاطِبُ قَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَىٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنِّي كُنْتُ اِمْوَأَ مِنْ قُرَيْشٍ وَّلَمُ أَكُنُ مِّنُ

أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ

لَهُمُ قَرَابَاتُ يَخْمُونَ بِهَا أَهْلِيُهِمُ

وَأَمُوالَهُمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبُتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ

النَّسَبِ فِيهُمُ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمُ يَادًا

يَّحْمُونَ قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ كُفُرًا وَّلَا

اللَّهِ بُنَ أَبِي رَافِع كَاتِبَ عَلِيْ يَقُولُ

الله فين البارى پاره ۲۰ الله فين البارى پاره ۲۰ التفسير الله فين البارى پاره ۲۰ التفسير

إِرُتِدَادًا عَنْ دِيْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدُ صَدَقَكُمُ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَّمَا يُدُرِيْكَ لِعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اِطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ قَالَ عَمْرُو وَنَوَلَتُ فِيْهِ ﴿ يَأَتُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوْىٰ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ قَالَ لَا أَدْرِى

ہوتو اس کی گردن ماروں؟ تو حضرت مَثَاثِیُّا نے فرمایا کہ بے شک وه جنگ بدر میں موجود تھا تجھ کو کیا معلوم شاید کہ اللہ تعالیٰ بدر والوں کے ایمان کوخوب جان چکا ہے سوفر مایا کہ کرو جو تہارا جی جاہے میں تو تم کو بخش چکا، کہا عمر فاللہ نے کہ اس میں بیآیت اتری ، اے ایمان والو! نہ پکڑومیرے اور ایخ و شنوں کو دوست ، سفیان نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ بیرآیت حدیث میں ہے یا عمر فائنہ کا قول ہے۔

الْأَيَاةَ فِي الْحَدِيْثِ أَوْ قَوْلُ عَمْرِو. فائد: سوائے اس کے پھھنیں کہ کہا عمر فائن نے یہ باوجوداس کے کہ حضرت مَثَاثِیْن نے اس کی تصدیق کی اس میں جواس نے عذر کیا واسطے اس چیز کے کہ تھی نز دیک عمر وہالٹیؤ کے قوت سے دین میں اور بغض رکھنے سے ساتھ اس مخض کے جو نفاق کی طرف منسوب ہواور گمان کیا عمر وہاللہ نے کہ جو حضرت مٹاٹیٹا کے حکم کی مخالفت کرے وہ قتل کا مستحق ہوتا ہے لیکن عمر مزالتیں نے اس کے ساتھ یقین نہ کیا اس واسطے حضرت مُلَاثِیْنِ سے اس کے قتل کی اجازت ما نگی اور اس کو منافق کہا اس واسطے کہ اس کا ظاہر باطن کے مخالف نکلا اور عذر کیا حاطب بڑھنے نے جو ذکر کیا کہ اس نے بیکام تاویل ہے کیا نہ بیر کہاس میں کوئی ضرور ہے اور حضرت مُثَاثِیَمُ نے فر مایا کہ وہ جنگ بدر میں موجود تھا تو بیراشارہ ہے طرف نہ قل کرنے اس کے کی سوگویا کہا گیا کہ کمیا جنگ بدر میں حاضر ہونا اس کا اس بڑے گناہ کو دور کرنا ہے؟ سوجواب دیا ساتھ قول اپنے کے کہ جھے کو کیامعلوم الخ، اور اکثر روا پیوں میں ساتھ صیغہ ترجی کے ہے یعنی لعل کے اور یہ اللہ سے واقع ہے اور اس کامفصل بیان کتاب المغازي میں گزر چکا ہے اور یہ جو کہا فقد غفرت لکھ تو ایک روایت میں ہے فانبی غافیر لکھ اور دلالت کرتا ہے کہ مراد ساتھ اس کے قول کے غفرت اغفر ہے بینی میں تجھ کو بخشوں گا بطور تعبیر آئندہ کے ساتھ واقع کے واسطے مبالغہ کے اس کی تحقیق میں اور مراد بخشا ان کے گنا ہوں کا آخرت میں ہے نہیں تو اگر ان میں سے کسی پرمثلا حد واجب ہوتو دنیا میں ساقط نہ ہوگی اور کہا ابن جوزی نے کہ نہیں یہ استقبال پرسوائے اس کے پھینیں وہ ماضی پر ہے تقدیر اس کی یہ ہے کہ کرو جوتمہارا جی جا ہے جوعمل تمہارا تھا سو بخشا گیا یعنی اگلا پچھلا اس واسطے کہ اگر استقبال کے واسطے ہوتا تو ہوتا جواب اس کا کہ میںتم کو بخشوں گا اور اگر اس طرح ہوتا تو بیے گنا ہوں میں کھلی باگ چھوڑنے کی اجازت ہوتی اور حالانکہ مصحح نہیں اور باطل کرتا ہے ابن جوزی کے اس قول کو یہ امر کہ بدری صحابیوں نے اس کے بعد عقوبت سے خوف کیا یہاں تک کہ عمر فاروق بٹائٹیئر کہتے تھے کہ اے حذیفہ! قشم ہے اللہ

المنفسير الباري پاره ۲۰ المنتفسير علي 406 مي الباري پاره ۲۰ کتاب التفسير

کی کیا میں ان میں سے ہوں اور تعاقب کیا ہے اس کا قرطبی نے ساتھ اس کے کہ اعملوا صیغہ امر کا ہے اور وہ موضوع ہے واسطے استقبال کے اور نہیں وضع کیا ہے عرب نے صیغہ امر کا واسطے ماضی کے نہ ساتھ قرینہ کے اور نہ ساتھ غیر اس کے اس واسطے کہ صیغہ امر کا ساتھ معنی انشاء اور ابتداء کے ہے اور قول اس کا کرو جوتمہارا جی چاہے گا او پر طلب فعل کے اور نہیں صحیح ہے کہ ہو ساتھ معنی ماضی کے اور نہیں ممکن ہے کہ حمل کیا جائے اوپر ایجاب کے پس متعین ہوا واسطے اباحت کے کہا اس نے اور البتہ ظاہر ہوا واسطے میرے کہ بیہ خطاب اکرام اورتشریف کا ہے بغل گیر ہے اس کو کہ ان کے واسطے ایک حالت حاصل ہوئی ہے کہ اس کے سبب سے ان کے پہلے گناہ بخشے گئے اور لائق ہوئی اس کے سبب سے اس بات کے کہ بخشی جائے واسطے ان کے وہ چیز کداز سرنو ہوان کے آئندہ گنا ہوں سے اوراگر كى چيز ميں ايك چيز كى صلاحيت موتو اس سے اس كا واقع مونا لازمنہيں آتا اور البتہ ظاہر كيا الله نے سچا مونے رسول اپنے کا ہراس محف میں جو خبر دے اس سے ساتھ کسی چیز کے اس سے اس واسطے کہ ہمیشہ رہے وہ بہشتیوں کے عملوں پر یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کوچھوڑا اور اگر فرضا ان میں سے کسی سے کوئی گناہ صادر ہوا بھی تو اس نے توبہ کی طرف جلدی کی اورسیدهی راہ کو لازم پکڑا اور جانتا ہے بیان کے احوال سے ساتھ یقین کے جومطلع ہوان کے عمری حالات پر انتمیٰ ۔ اور احمال ہے کہ ہومراد ساتھ اس کے قول کے فقد غفر ت لکھ یعنی واقع ہول گے تمہارے گناہ اس حال میں کہ بخشے گئے ہیں بیمراد نہیں کہ ان سے گناہ صادر نہیں ہوگا اور حالانکہ مطلح صحابی جنگ بدر میں موجودتها اور عائشہ وظافها كے حق ميں اہل ا فك كے ساتھ شركك موا ، كما تقدم في سورة النور سوكويا كم الله تعالى نے ان کی کرامت کے سبب سے بثارت دی ان کواپنے پیغیبر کی زبان پر کدان کے گناہ بخشے گئے اگر چہوا قع ہوان ہے جو واقع ہواور پچھشرح اس حدیث کی پہلے گزر چکی ہے اور پچھ آئندہ آئے گی ، انشاء اللہ تعالی۔ (فقے )

حَدَّثَنَا عَلِیٌّ قَالَ قِیْلَ لِسُفْیَانَ فِی هَلْدَا فَنَزَلَتُ ﴿لَا تَتَخِذُوا عَدُوْیُ وَعَدُوَّکُمُ أُوْلِیَآءَ﴾ الْایَةَ قَالَ سُفْیَانُ هَلْدَا فِی حَدِیْثِ النَّاسِ حَفِظْتُهٔ مِنْ عَمْرِو مَا تَرَکْتُ مِنْهُ حَرْقًا وَمَا أُرْی أَحَدًا حَفِظَهٔ غَیْرِیُ.

حدیث بیان کی ہم سے علی نے کسی نے سفیان سے کہا کہ کیا یہ
آیت حاطب رفائن کے حق میں اتری کہ اے ایمان والوا نہ
پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست کہا سفیان نے کہ یہ
لوگوں کی حدیث میں ہے یعنی جزم کرنا ساتھ مرفوع ہونے
اس زیادتی کے لوگوں کی حدیث میں ہے میں نے اس کوعمرو
سے یا درکھا ہے یعنی ہے عمرو کا قول ہے میں نے اس سے کوئی
حرف نہیں چھوڑ ا اور میں نہیں جانا کہ کسی نے میرے سوا اس
کو یا درکھا ہو اور یہ ولالت کرتا ہے اس پر کہ سفیان کو اس کے
مرفوع ہونے کا یقین نہ تھا۔

المن اباري پاره ۲۰ المنظم المناس المن

فائك: اور استدلال كيا گيا ہے ساتھ اجازت ما نگنے عمر ڈاٹٹیؤ كے اوپر قتل حاطب ڈاٹٹیؤ كے واسطے مشروعیت قتل كرنے جاسوں کے اگر چےمسلمان ہواور بیقول مالک کا اور اس کے موافقوں کا ہے اور وجہ دلالت کی بیر ہے کہ برقرار رکھا حضرت مَنْ اللَّهُ إِلَى عَمْرِ مِنْ اللَّهُ وَ كُولَ كَ اراد بِي إِلَّهُ ما نع نه ہوتا اور بیان کیا مانع کو اور وہ حاضر ہونا حاطب مِنْ اللّٰهُ کا ہے

جنگ بدر میں اور بیرحاطب بڑائن کے سوا اور کسی میں پایانہیں جاتا سواگر ہوتااسلام مانع اس کے قل سے تو نہ علت بیان کرتے ساتھ خاص تر چیز کے اس ہے۔ ( فقح ) باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جب آئیں تہارے بَابُ قَوْلِهِ ﴿إِذَا جَآنَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

یاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے۔ مُهَاجِرَاتٍ ﴾. فائك: اتفاق ہے اس پر كہ بيآيت صلح حديبيہ كے بعد اترى اور بير كہ سبب اس كا وہ چيز ہے جو پہلے گزر چكى ہے صلح ہے درمیان قریش کے اورمسلمانوں کے اس پر کہ اگر قریش کا آ دمی مسلمان ہو کرمسلمانوں کے پاس آئے تو اس کو قریش کی طرف پھیر دیں بھرمتشنی کیا اللہ نے اس شرط سے عورتوں کوساتھ شرط امتحان کے۔ (فتح)

١٥٥٢ حفرت عاكثه وفائع سے روايت ہے كه تھے ٤٥١٢ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حضرت مُالْقَيْمُ امتحان كرتے جومسلمان عورت ان كى طرف إِبْرَاهِيْهَ بُن سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ ہجرت کرتی ساتھ اس آیت کے اللہ کے قول سے کہ اے شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ أُخْبَرَنِي عُرُوَّةً أَنَّ عَائِشَةَ پغیرا جب آئیں تیرے یاس مسلمان عورتیں جھ سے بیت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کرنے کو اللہ کے قول غفور رحیم تک ، عروہ کہتا ہے کہ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عائشہ وظافی نے کہا سو جومسلمان عورتوں سے اس شرط کے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ ساتھ اقرار کرتی اس سے حضرت مُلْقِيمٌ فرماتے میں نے تجھ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْأَيَةِ بِقُولِ اللَّهِ ﴿ يَأْتُهَا ہے بیت کی فظ کلام سے فتم ہے اللہ کی کہ بیت میں النَّبَيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ ﴾ إلى حضرت مَالِينِم كا ماتھ مجھى كسى عورت كے ماتھ سے نہيں جھوا، قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ قَالَ عُرُوَةً قَالَتُ حضرت مُلَيْظُ ان سے بیعت نہ کرتے مگر ساتھ قول کے لینی

عَائِشَةُ فَمَنُ أَقَرَّ بِهِٰذَا الشَّرْطِ مِنَ

زبان سے فرماتے کہ میں نے تجھ سے اس پر بیعت کی ، الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ متابعت کی ہے ابن اخی ابن شہاب کی بونس اور معمر اور عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ بَايَعُتُكِ كَلامًا وَّلا وَاللَّهِ مَا عبدالرحل نے زہری سے اور کہا اسحاق بن راشد نے زہری مَسَّتُ يَدُهُ يَدَ إِمْرَأَةٍ قَطَّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا ہے اس نے روایت کی عروہ اور عمرہ سے تعنی عائشہ رخاشجا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقُولِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَٰلِكِ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَّعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ

الله فين البارى باره ۲۰ المستخدي 408 مي المستور التفسير

إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ إِسْحَاقُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً وَعَمُرَةً.

فائك: يه جوكها مين نے تھے سے بعت كى كلام سے فقط يه كلام سے فقط كلام كرتے ہاتھ سے مصافحہ نہ كرتے جيے كہ جاری ہوئی ہے عادت ساتھ مصافحہ مردول کے وقت بیعت کے اور سے جو عائشہ و اللہ ان کہا کہ قتم ہے اللہ کی تو اس میں قتم کھانی ہے واسطے تاکید خبر کے لین اس سے معلوم ہوا کہ تاکید خبر کے واسطے قتم کھانی جائز ہے اور شاید کہ عائشہ مظافیما نے اشارہ کیا ہے ساتھ اس کے طرف رد کے اس چیز پر جوام عطیہ مظافیما سے آئی ہے سوابن حبان ادر ابن خزیمہ کے نزدیک ام عطیہ بظام سے روایت ہے بیعت کے قصے میں کہ حضرت مَالِیْنِ نے اپنا ہاتھ گھر کے باہر سے دراز کیا اور ہم نے اپنے ہاتھ گھر کے اندر سے دراز کیے پھر فرمایا البی! مواہ رہ اوراس طرح ہے اس حدیث میں جو اس کے بعد ہے جس جگداس میں کہا کہ ہم میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ روکا اس واسطے کہ وہ مثعر ہے کہ وہ این ہاتھ سے بیعت کرتی تھیں اور ممکن ہے جواب پہلی حدیث سے ساتھ اس طور کے کہ دراز کرنا ہاتھ کا پردے کے پیچیے سے اشارہ ہے طرف واقع ہونے مبابعت کی اگر چہ نہ واقع ہومصافحہ اور جواب دوسری حدیث سے ساتھ اس طور کے ہے کہ مراد ساتھ رو کئے ہاتھ کے باز رہنا ہے قبول سے یا واقع ہوتی تھی بیعت ساتھ کسی حاکل کے اس واسطے کہ ابوداؤد نے مراسل میں روایت کی ہے کہ حضرت مُثَاثِّخُ نے جب بیعت کی عورتوں سے تو لائی گئی ایک چا در قطری سو اس کواپنے ہاتھ میں رکھا اور فر مایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا اورا یک روایت میں ہے کہ حضرت مَلَّ اَیْتَا ہاتھ ایک برتن میں ڈبوتے تھے پھرعورت اپنا ہاتھ اس میں ڈبوتی اور احمال ہے تعدد کا اور روایت کی ہے طبری نے کہ بیت کی ان سے حضرت مَالیّنی نے ساتھ واسطے عمر کے اور طبری وغیرہ نے امیمہ سے روایت کی ہے کہ وہ چندعورتوں ك ساته آئة تو انبول نے كہاك يا حضرت! اپنا ہاتھ دراز كيجي ہم آپ سے مصافحه كريں تو حضرت مَا يُليَّمُ نے فرمايا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتالیکن تم سے قول قرار لیتا ہوں، سوحضرت مُلَاثِیُّا نے ان سے قول وقرار لیا یعنی آیت ﴿ يَا ايها النبي اذا جاء ك المؤمنات ﴾ پڑھی يہاں تک كہ پنچے اس قول پر ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ حصرت مَا يُعْرِمُ نے فرمايا كہ جوتم سے ہو سكے تو انہوں نے كہا كہ اللہ اور اس كا رسول زيادہ تر رحم كرنے والا بساتھ ہمارے رحم کرنے سے اپنی جانوں پر اور طبری کی روایت میں ہے کہ فر مایانہیں قول میرا واسطے سوعورت کے مگر مانند قول میرے کے واسطے ایک عورت کے اور دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ عورتیں بیعت کے وقت اوپر سے کیڑا پکڑتی تھیں اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مُلَاثِیْجُ ایک برتن میں ہاتھ ڈبوتے پھرعورتیں اس میں ڈبوتیں اور اس حدیث میں ہے کہ جو امتحان کہ اللہ کے قول فامتحنو ھن میں فدکور ہے وہ سے کہ بیعت کریں عورتیں ساتھ اس چیز کے کہ بغل میر ہے اس کو آیت ندکورہ اور عبدالرزاق نے قادہ سے روایت کی ہے کہ تھے حضرت مُلَاثِیمُ امتحان کرتے جو

التفسير کتاب التفسير کتاب التفسير کتاب التفسير کتاب التفسير کتاب التفسير کي فيض الباري پاره ۲۰ کي کتاب التفسير

عورت ہجرت کرتی ساتھواس کے کہتم ہے اللہ کی نہیں نکلی میں گر واسطے رغبت کے اسلام میں اور واسطے محبت اللہ اور

اس کے رسول کے اور نہیں لے لکلا تھھ کوعشق کسی مرد کا ہم میں سے اور نہ بھا گنا اپنے خاوند سے اور طبری وغیرہ نے روایت کی ہے کہ جب کوئی عورت مشرکوں کی اپنے خاوند پر غصے ہوتی تو کہتی قتم ہے اللہ کی البتہ میں محمد مظافیظ کی

طرف ہجرت کروں گی تو بیآیت اتری کہ ان کا امتحان کر لیا کرو۔ (فتح) بَابُ ﴿إِذًا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ

يبَايغُنكَ ﴾.

٤٥١٣ . حَدَّلَنَا أَبُوُ مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ حَفَّصَةَ بِنُتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ

بَايَعْنَا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُ عَلَيْنَا ﴿أَنْ لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ اِمْرَأَةً يَّدَهَا فَقَالَتُ أَسُعَدَتُنِي فَلانَةً أَرِيْدُ أَنُ أَجُزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ہاللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ جب آئیں تیرے پاس ملمان عورتیں تجھ سے بیعت کریں۔ ۱۵۱۳ حضرت ام عطیه فالفیاسے روایت ہے کہ ہم نے حضرت مَالَيْكُمْ سے بیعت کی تو حضرت مَالَّيْكُمْ نے ہم پر بدآیت بڑھی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ تھہرائیں اور ہم کومنع كيا نوحه كرنے سے تو ہم ميں سے ايك عورت نے اپنا ہاتھ رو کا لیتی بیعت کرنے سے سو کہا کہ فلانی عورت نو حہ کرنے میں میرے ساتھ شریک ہوئی تھی میں جاہتی ہوں کہ اس کو بدلہ دوں تو حضرت مُثَاثِيَّا نے اس کو پچھے نہ کہا سو وہ گئی اور پھر

پری پر حضرت مالی نے اس سے بیعت کی۔

شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا. فائك: يه جوكها كدايك عورت نے اپنا باتھ روكاتو ايك روايت ميں ہے كداس نے كها كه مرفلانے كے كھر والے كه وہ جاہلیت کے زمانے میں نوحہ میں میرے ساتھ شریک ہوئی تھی سوضروری ہے کہ میں اس کو بدلہ دوں تو حضرت مُثَاثِيْنًا نے فرمایا کہ مگر فلانے کے گھر والے بینی جا اور اس کو بدلہ دے، اور نسائی کی روایت میں ہے سووہ گئی اور بدلہ دے کر پھر آئی اس نے حضرت مُناتِیکا سے بیعت کی ، کہا نو وی الیکید نے بیمحمول ہے اس پر کہ اجازت دینی واسطے ام عطیہ مُناتِکھا

کے فلاں کی آل میں خاص ہے اور نہیں حلال ہے نوحہ کرنا واسطے اس کے اور نہ واسطے اس کے غیر کے بچ غیر آل فلاں کے جیبا کہ فلاہر حدیث کا ہے اور جائز ہے واسطے شارع کے کہ خاص کرے عموم سے جس کو چاہے ساتھ جس چیز کے کہ چاہے سوید ہے صواب تھم کا اس حدیث میں اس طرح کہا ہے نووی نے اور اس میں نظر ہے گرید کہ دعویٰ کیا جائے کہ جن کواس نے نوحہ کا بدلہ دیا تھا وہ مسلمان نہ تھے اور اس میں بعد ہے لیں چاہیے کہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ لوگ بھی اس خصوصیت میں اس کے ساتھ شریک تھے اور میں بیان کروں گا جو قادح ہے بیج خاص ہونے ام عطیہ نظامیا کے ساتھ اس کے پھرنو وی رہی ہے کہا کہ مشکل جانا ہے اس حدیث کو قاضی وغیرہ نے اور اس میں انہوں نے عجیب

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب التفسير 🏻 🛣 الم فيض البارى باره ٢٠ المنظمة المناوي باره ٢٠ المنظمة المناوي المناوي

قول کہے ہیں ادر مقصود میرا ڈرانا ہے مفرور ہونے سے ساتھ ان کے اس واسطے کہ بعض مالکیوں نے کہا کہ نوحہ کرنا حرام نہیں واسطے دلیل اس حدیث کے اور سوائے اس کے پچھنیں کہ حرام تو وہ چیز ہے کہ ہوساتھ اس کے کوئی چیز افعال جاہلیت سے جیسے پھاڑنا گریبان کا ہے اور چھیلنا رخساروں کا اور ماننداس کے اور ٹھیک وہ چیز ہے جوہم نے پہلے ذکر کی اور پیر کہ نوحہ کرنامطلق حرام ہے اور یہی نہ ہب ہےسب علاء کا اور اپہلے گز رچکی ہے جنازوں میں نقل غیر اس ماکلی سے کہ نو چہ کرنا حرام نہیں اور پیشاذ مردود ہے اور رد کیا ہے اس کو قرطبی نے ساتھ سیح حدیثوں کے جو وارد ہیں وعید میں نوحہ کرنے پر اور وہ دلالت ہے اوپر سخت حرام ہونے کے لیکن نہیں منع ہے یہ کہ وارد ہوئی ہو پہلے نہی ساتھ کراہت تنزیہ کے پھر جبعورتوں کی بیعت تمام ہو چکی تو واقع ہوئی تحریم سو واقع ہوا ہو گا اذن واسطے ال شخص کے کہ ندکور ہوا پہلے حالت میں واسطے بیان جواز کے پھر واقع ہوئی تحریم سو وارد ہوئی اس وقت وعید شدید اور چھا نٹا ہے قرطبی نے باقی اقوال کوجن کی طرف نو وی راہیں نے اشارہ کیا ہے ان میں ایک بید دعویٰ کہ بیتکم نوحہ حرام ہونے سے پہلے تھا کہا اور یہ فاسد ہے واسطے سیاق ام عطیہ رفاقتھا کے اس حدیث کے اوراگر ام عطیہ رفاقتی اس کا حرام ہونا نہ سمجتیں تو نہ متثلی کرتیں میں کہتا ہوں کہ تائید کرتی ہے اس کی بیہ بات کہ تصریح کی ہے ام عطیہ زالتھانے ساتھ اس کے کہ وہ ازقتم نافر مانی کرنے کے ہے نیک کام میں اور بیہ وصف حرام چیز کی ہے اور ان میں سے ایک بیقول ہے کہ قول اس کا مگر فلانے کے گھر والے نہیں ہے اس میں نص کہ وہ نوحہ میں ان کی موافقت کرے گی اور ممکن ہے کہ موافقت کرے ان سے ساتھ ملنے اور رونے کے جس ساتھ نوحہ نہ ہو کہا اور پیمشا بہتر ہے اس قول سے کہ اس کے پہلے ہے۔ میں کہتا ہوں بلکہ وار دہوتا ہے اس پر وار دہونا تصریح کا ساتھ نوحہ کے جبیبا کہ میں اس کو بیان کروں گا اور اس پر سیجی وار دجوتا ہے کہ مجر درونا منع نہیں اور نہی میں داخل نہیں ہے، کما تقدم فی الجنائز تقریرہ سواگر واقع ہوتا اختصار اوپر اس کے تو نہ حاجت پڑتی طرف تا خیر بیعت کی یہاں تک کہ اس کوکر ہے اور ان میں سے ایک سے ہے کہ بیتکم خاص ہے ساتھ ام عطیہ زانھیا کے اور بیا فاسد ہے اس واسطے کہنبیں خاص ہے وہ ساتھ حلال کرنے کسی چیز کے حرام چیزوں سے اور نیز قدح کرتا ہے جی دعویٰ تخصیص اس کی کے ثابت ہونا اس کا واسطے غیراس کے کی جیسے کہ ترندی وغیرہ نے خود اور اساء بنت بزید وغیرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بھی بیعت کے وقت یہی کہا تو ے کہ اقرب جوابوں کا بیہ ہے کہ پہلے نو حدمہاح تھا پھر مکروہ تنزییہ ہوا پھرحرام ہوا، واللہ اعلم۔ (فتح)

۳۵۱۸ - حضرت ابن عباس فالنهاسے روایت ہے اللہ کے اس

قول کی تفسیر میں کہ نہ ہے حکمی کریں تیری نیک کام میں کہا کہ وہ شرط ہے کہ اس کوعورتوں کے واسطے شرط کیا۔

٤٥١٤ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الزُّابَيْرَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

كتاب التفسير

> فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَغْرُوْفٍ﴾ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطُهُ اللَّهُ

٤٥١٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ قَالَ الزُّهُوئُ حَدَّثَنَاهُ قَالَ حَدَّثَنِيُ

أَبُو إِدْرِيْسَ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُبَايِعُوْنِي عَلَى أَنُ

لَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَّلَا تَزُنُوا وَلَا

تَسُرقُوا وَقَرَأَ ايَةَ النِّسَآءِ وَأَكْثَرُ لَفُظِ

سُفْيَانَ قَرَأَ الْايَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمُ فَأَجُرُهُ

عَلَى اللَّهِ وَمَنُ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا

فَعُوْقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا

شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ

للنساء.

فاعد: یعنی عورتوں پر شرط کی اور قول اللہ کا سو بیعت کر ان سے تو اس سیاق میں حذف ہے تقدیر اس کی بیہ ہے کہ اگر بیعت کریں اوپراس کے یا شرط کریں اپنی جانوں پر تو بیعت کران سے اور اختلاف ہے شرط میں کہ کیا مراد ہے

سواکٹر اس پر ہیں کہ مراد نوحہ کرنا ہے کماسبق اور ایک روایت میں ہے کہ مراد نافر مانی کرنے سے نیک کام میں ہے کہ مرد اجنبی عورت کے ساتھ اکیلانہ ہواور طبری نے ایک عورت سے روایت کی ہے کہ حضرت مُلَاثِمُ انے ہم سے جو قول وقرارلیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ ہم کسی نیک کام میں آپ کی نافر مانی نہ کریں اور اپنا منہ نہ چھیلیں اوراسپنے بال نہ

نوجیں اورایئے گریبان نہ پھاڑیں اورویل نہ پکاریں۔(فقی)

٣٥١٥ حضرت عباده بن صامت والله سے روایت ہے كہ ہم

عیب چھپا دیے بعنی دنیا میں اس کا عیب کسی کومعلوم نہ ہوتو وہ

حاہے تو اس کو بخش دے۔

حضرت طَالِينَا كَ ياس بيشے شے سوفر مايا كه كيا تم مجھ سے بیعت کرتے ہواس پر کہ اللہ کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ مهراؤ اورحرام کاری نه کرواور چوری نه کرداور پڑھی آیت عورتوں کی اور اکثر لفظ سفیان کا یہ ہے کہ آیت پڑھی کہ جو پورا کرےتم سے قول وقر ارکوتو اس کا اجراللہ پر ہے اور جوان میں ہے کسی چیز کو پہنچے پھراس کواس کی سزا ملے تو وہ اس کے واسطے کفارہ ہے اور جو اس سے کسی چیز کو بہنچے پھر اللہ اس کا الله كے سرو ہے اگر جاہے تو اس كو عذاب كرے اور اگر

> شَآءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُ تَابَعَهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ فِي الْأَيَّةِ.

فائد: براهي آيت عورتوس كي يعني عورتوس كي بيعت كي آيت اوروه ﴿ ياايها النبي اذا جآء ك المؤمنات ﴾ الآية ہے اور کتاب الا یمان میں اس بیعت کے وقت کا بیان ہو چکا ہے اور جواس سے کسی چیز کو پہنچے یعنی ان چیزوں سے کہ حدکو واجب کرتی ہیں اور یہ جواللہ نے فرمایا ﴿ ببھتان یفتوینہ بین ایڈیھن و ار جلھن ﴾ تو اس کی تفسیر میں چند

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي فيض البارى پاره ۲۰ ي کاب التفسير

قول ہیں آیک یہ کہ مراد ساتھ ما بین الا یدی وہ چیز ہے کہ کمائے مرد ساتھ ان کے اور اس طرح چھیراور ایک یہ کہ مراد دنیا اور آخرت سے اور بعض کہتے ہیں کہ مراد اعمال ظاہرہ اور باطنہ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ماضی اور سنقبل اور بعض کہتے ہیں کہ مراد ما بین الا یدی سے بندے کا اپنا کسب ہے جو آپ کمائے اور مراد ساتھ ارجل کے کسب اس کا ہے ساتھ اس کے غیر کے۔ (فتح)

٤٥١٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ وَأُخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابُن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدُتُ . الصَّكَاةَ يَوُمَ الْفِطُرِ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ وَّعُمَرَ وَعُثُمَّانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبُلَ الْخُطَّبَةِ ثُمَّ يَخُطُبُ بَعْدُ فَنَزَلَ نَبُّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ الرَّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْقُهُمُ حَتَّى أَنَّى النِّسَآءَ مَعَ بَلَالِ فَقَالَ ﴿ يَأْتُهَا النَّبَى إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ﴿ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وََلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزُنِيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيُنَ بِبُهُتَانِ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيُدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ خَتَّى فَرَغَ مِنَ الْأَيَةِ كُلِّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَوَغَ أَنْتُنَّ عَلَى ذَٰلِكَ فَقَالَتُ اِمُرَأَةً وَّاحِدَةٌ لَّمْ يُجِبُهُ غَيْرُهَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَدُرى الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقُنَ وَبَسَطَ بَلالٌ ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ

وَالْخَوَاتِيْمَ فِي ثُوْبِ بِلَالٍ.

۲۵۱۷ \_ حفرت ابن عباس فاللها سے روایت ہے کہ حاضر ہوا میں نماز میں عید فطر کے دن ساتھ حضرت مُثَاثِیُمُ کے اور ابو كر زالين اور عمر زالني اورعثان زالني كسووه سب اس كو خطب سے پہلے ردھتے تھے پھر نطبہ ردھتے تھے اس کے بعد سو حضرت مُالِينِ الرب سوجيك كه مين حضرت مَالِينِ كي طرف دیکتا ہوں جب لوگوں کواینے ہاتھ سے بٹھاتے ہیں بھران کو چرتے ہوئے آ کے برھے یہاں تک کہ بلال فائند کے ساتھ عورتوں کے پاس آئے سویہ آیت پڑھی کہ اے پیٹیمر! جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں کہ تجھ سے بیعت کریں اس پر کہ نہ شریک تھبرا کیں ساتھ اللہ کے کسی کو اور نہ چوریں کریں اور نه حرام کاری کریں اور نه اپنی اولا د کو ماریں اور نه لائیں طوفان باندھ کر اینے ہاتھ یاؤں میں یہاں تک کہ ساری آیت سے فارغ ہوئے پھر جب آیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا که کیاتم کو بیمنظور ہے؟ ایک عورت نے کہا کہ یا حضرت! ہاں اس کے سوائے کسی عورت نے آپ کو جواب نہ دیانہیں جانتا حسن کہ وہ عورت کون ہے، حضرت مُلَاثِیْم نے فرمایا کہ خیرات کرو اور بلال نظامین نے اپنا کیٹرا پھیلایا تو وہ بالیوں اور انگوٹھیوں کو بلال بڑائٹیئر کے کپڑے میں ڈالنے گئیں۔

فائك:اس مديث كي شرح عيدين ميں گزر چى ہے۔

سُورَة الصَّفِّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ مَنْ أَنْصَارِ مِي إِلَى اللَّهِ ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿مَرْصُوصٌ ﴾ مُلْصَقُّ بَعُضهٔ بِبَعُضٍ.

مَنْ يَتْبِعُنِيُّ إِلَى اللَّهِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ بِالرَّصَاصِ. بَابُ قَولِهِ تَعَالَى ﴿ مِنْ بَعُدِي اسَّمُهُ أُحْمَدُ ﴾.

٤٥١٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ أُخْبَرَنِىُ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بُن مُطْعِمِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَّأَنَا أَحْمَدُ وَٱنَّا الْمَاحِيَ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفُرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيُ وَأَنَّا الْعَاقِبُ.

فائك: اس مديث كي شرح سيرت نبويد ميل گزر چى ہے۔

سُورة الجَمْعَة

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَاخْرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا

بِهِمْ﴾ وَقَرَأُ عُمَرُ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ

سورهٔ صف کی تفسیر کا بیان

ر کہا مجامِد راٹیعیہ نے اللہ کے اس قول کے معنی میں کون ہے کہ میری پیروی کرے اللہ کی طرف اور کہا ابوعبیدہ نے

کہ الی ساتھ معنی فی کے ہے۔

یعنی کہا ابن عباس فاٹھانے کہ موصوص کے معنی ہیں ملا ہوا بعض اس کا ساتھ بعض کے اور جڑا ہوا لینی نہایت

اوراس کے غیرنے کہا کہاس کے معنی ہیں سیسہ پلائی۔ باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ کہا عیسی علیظ

نے کہ میں تم کوخو شخری سناتا ہوں ایک رسول کی جوآئے گا مجھے پیچھے اس کانام احمہے۔

١٥٥٨ حفرت جبير والله عن روايت ب كه ميل نے حفرت مَالِيًّا إلى من فرمات سے كم مير كى نام بين ميں محمد ہوں، اور احمد ہون، اور میں مٹانے والا ہوجس کے سبب سے

الله كفركومنا دے گا اور میں حاشر ہوں كہ سب لوگ ميرے قدموں يرجع ہوں گے يعني تيامت كے دن اور ميں سب

پیٹیبروں کے بعد آنے والا ہوں۔

سورهٔ جمعه کی تفسیر کا بیان

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ اور دوسروں کے واسطے ان میں ہے جو ابھی نہیں ملے ان میں اور عمر فاروق فٹائٹیئے نے آیت ﴿فاسعوا الٰی ذکرا للّٰہ ﴾ کو

الله ١٠ الم ٢٠ الم ١٠ الم ١٠ الم ١٠ الم ١٠ الم التفسير الم التفسير الم ١٠ الم التفسير الم التفسير الم التفسير فامضوا الی ذکر الله پڑھا ہے <sup>یی</sup>نی فاسعوا کی جگہ

ملے ان کو میں نے کہا یا حضرت! وہ لوگ کون میں جوابھی ہم

کونہیں ملے؟ حضرت مُنافیظ نے اس کو جواب نہ دیا یہاں تک

کہ اس نے قین بار بوجھا اور ہم میں سلمان فاری رہائنڈ تھے

حضرت مَنَاثِيَمْ نِے اپنا ہاتھ مبارک سلمان پر رکھا یعنی وہ لوگ

یه بین پھر فرمایا که اگر ایمان ثریا پر ہوتا تو بھی ان فارسیوں

ہے ایک مردیا بہت مرداس کویا جاتے لیمنی اگر ایمان نہایت

دور ہوتا جہاں نظر کا منہیں کرتی تو بھی فارسیوں کونصیب ہوتا۔

فامضوا پڑھاہے۔

۲۵۱۸ حضرت ابو بریره زانند سے روایت ہے کہ ہم

حضرت مُلَا الله کے پاس بیٹھے تھے تو آپ پر سورہ جمعہ کی سے

آیت اتاری گئی اور واسطے اور دن کے ان میں سوجو ابھی نہیں

قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ ثَوْدٍ عَنْ

أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ كُنَّا جُلُولَمًّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأُنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ

﴿ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ ﴾ قَالَ

قُلْتُ مَنْ هُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمُ يُوَاجِعُهُ

٤٥١٨ ـ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا وَّفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارسِيُّ

وَضَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ

عِنْدَ الثَّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِّنُ هَوُلَاءٍ.

فائك: ثريان چندستاروں كا نام ہے جونهايت مصل ميں جيے گلدسته اس مديث ميں فارسيوں كى بار يك بني اور استعداد ایمانی بیان فرمائی سوحقیقت میں ملک فارس میں بوے بوے کمال والے اہام محدث پیدا ہوئے جیسے امام محمد بن اساعیل بخاری روشید اور مسلم راتیجیه وغیرہ جنہوں نے اپنے کمال اور باریک بنی سے سیح سیح صحیح حدیثوں کو چھانٹا اور

دین میں ایبا کمال حاصل کیا کہ اس کے سبب سے تمام دنیا میں پیشوا اور مقتدا سمجھے گئے کہا قرطبی نے کہ جیسے حضرت مَنْ النَّيْمُ نِي فرمايا تھا اس طرح ظاہر واقع ہوا اس واسے کہ ان میں ایسے لوگ پائے گئے جومشہور ہوا ذکر ان کا

حدیث کے حافظوں اور ناقدوں سے اور بیابیا کمال ہے کہ ان کے سوائے بہت لوگ ان کو اس میں شریکے نہیں اور

اختلاف ہے اہل نسب کا فارس کے اصل میں بعض کہتے ہیں ان کی نسب کیومرت تک پہنچی ہے اور وہ آ وہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یافث بن نوح کی اولا دے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ لاوی بن سام بن نوح کی اولا دے ہیں

اور بعض کہتے ہیں کہ وہ فارس بن یا سور بن سام کی اولاد سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مدرام بن ارفحش بن سام کی

اولادے ہے کہاس کے دس اور چند بیٹے تھے سب سوار بہادر تھے تو نام رکھا گیا ان کا فارس واسطے سواری کرنے ان کے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ پوسف بن پیتھوب مَلَیْنا کی اولاد سے ہیں اور زیادہ ترمشہور پہلا قول ہے اوران کے

علاوہ دوسروں کے نزد کیے دوسرا قول رائج ہے اور کہا سعد نے طبقات میں کہ اول شخص ان کا نوح عَالِیٰ کے دین پرتھا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المنادي پاره ۲۰ المنادي پاره ۲۰

پھر صائبین کے دین میں داخل ہوئے طبمورث کے زمانے میں سودو ہزار برس سے زیادہ اس پر ہے پھر زردشت کا فر سی تنہ میں سیر سی سنز سکن گا یا فتی ہے۔

کے ہاتھ پر مجوی ہوئے اور بت پرتی سکھنے گئے۔ (فتح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا الوہر،

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا الهِ بريه وَلَاثَنَ سے روايت ہے كه حضرت مَلَّلَيْمُ نے فرمايا كه ان عَبْدُ الْعَذِيْزِ أَخْبَرَنِي قُوْرٌ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ شِل سے بہت لوگ اس كو پا جاتے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ هَوُّلَاءِ.

فاعد: ایک روایت میں ہے فارسیوں کی اولا دے۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ بِبِ بِاس آیت کی تغییر میں کہ جب و کیھتے ہیں سودایا نَهُوًا ﴾ . کھیل تو چلے جاتے ہیں اس کی طرف۔

فاگ : کہا ابن عطیہ نے نے کہ لایا گیاضمیر تجارت کا سوائے ضمیرلہو کے واسطے اہتمام کے ساتھ اہم کے اس واسطے کہ وہی سب ہے کھیل کا بغرعکس کے۔

کہ وہی سبب ہے کھیل کا بغیر عکس کے۔ 8019 ۔ حَدَّ ثَنِی حَفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ۱۹۵۹ حضرت جابر بن عبدالله فالله فالله عنی عدالله والله علی کے جعد

خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنُ سَالِمِ لَهِ عَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنُ سَالِمِ لَمِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ لللهِ عَلَيْ اللهِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ للهِ اللهِ وَعَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَفْبَلَتْ فَي لِي اللهِ وَعِنَ اللهِ وَعِنَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَفْبَلَتْ فَي لِي آيت اتارى كه جب ويكف مين سودا يا كهيل تو يطي الله وَعِنى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَفْبَلَتْ فَي لِي اللهِ وَاللهِ وَعِنَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عِيْرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيْ صَلَّى جَاتَ بِي اس كَاطرف ـ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَارَ النَّاسُ إِلَّا اثْنَى عَشَرَ

رَجُلًا فَأُنْوَلَ اللهُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُ اللهُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُ اللهُ اللهُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُ اللَّهُ اللَّاللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِذَا جَآءَ كَ اَلُمُنَافِقُونَ قَالُوا باب ہے اس آیت کی تفیر میں کہ جب آکیں تیرے نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ إلى پاس منافق لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ﴿ لَكَاذِبُونَ ﴾ ﴿ لَكَاذِبُونَ ﴾ .

ر دو ي برون الله بن رَجَآءِ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْ رَجَآءِ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْ مَعْلَقَ مِنْ مَعْلَقَ مِن وايت ہے كہ مِن ايك إيل عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بُنِ جَنَّكُ مِن تَهَا يَعَىٰ جَنَّكُ بَنِ مُصْطَلَقٌ مِن سومِن في عبدالله بن إِسْرَ آئِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بُنِ جَنَّكُ مِن تَهَا يَعَىٰ جَنَّكُ بَنِ مُصْطَلَقٌ مِن سومِن في عبدالله بن

أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعُتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أُبَيِّ يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَئِنُ رَّجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُغُورَجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَلَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَمْى أَوْ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِيُ فَحَدَّثُتُهُ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبَيْ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَمُّ لَّمُ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَمِّيْ مَا أَرَدُتَّ إِلَى أَنُ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِذَا جَآءَ كَ الْمُنَافِقُوْنَ﴾ فَبَعَثَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ

يَا زُيْدُ.

الى (منافقول كے سردار) سے سناكہنا تھاكد حضرت مَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا ساتھیوں کوخرچ نہ دو تا کہ وہ اس کے گرد سے پھوٹ پھٹک جائیں اور جب ہم مرینے کو ملیٹ جائیں گے تو عزت والا ذلیل کو زکال دے گا (عزت والا اینے آپ کو کہا اور ذلیل حضرت تَالِيْكُمْ كوليعني بم حضرت مَالِيْكُمْ كو مدينے سے تكال ریں گے) تو میں نے اس کی سہ بات اپنے چھایا عمر الله سے ذكركى اس نے اس كوحضرت مَالَيْنَا سے ذكركيا حضرت مَالَيْنَا نے مجھ کو بلایا میں نے آپ سے بیان کیا جو ساتھا تو حضرت مَالِينَا فِي عبدالله بن الى اور اس كے ساتھيوں كو بلا بيجا انہوں نے آ کر حضرت مُلَاثِم کے سامنے متم کھائی کہ ہم نے یہ نہیں کہا تو حضرت مُلاٹیکم نے مجھ کو جھوتا جانا اور اس کو سیا جانا سواس بات سے مجھ کواپیا رنج پہنچا کہ وییا تبھی نہیں پہنچا سویں غمناک ہوکر گھر میں بیٹا تو میرے چھانے کہا کہ تونے كيا جا إيبان تك كدحفرت مَالَيْنَا في تَجْهِ كُوجِمِثْلًا يا ( يعني كيا چيز باعث ہوئی تجھ کو اوپر اس بات کے اور تجھ پر ناراض ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے بیسورت اتاری کہ جب منافقین تیرے پاس آ کیں تو کہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک تو اللہ کا رسول ہے سوحضرت مَنَافِيْنَ نے مجھ کو بلا بھیجا اور بیسورہ پڑھی اور فر مایا کہ

كتاب التفسير كي

اے زید! بینک اللہ نے تبھے کو جا کیا۔

فاعدہ: یہ جو کہا کہ مت خرج کروان پر جو پاس رہتے ہیں حضرت منافیظ کے یہاں تک کہ چلے جا کیں اس کے گرد
سے تو یہ کلام عبداللہ بن ابی کا ہے او رنہیں قصد کیا راوی نے ساتھ سیاق اس کے تلاوت کا اور بعض شارعین نے خلطی
کی ہے سو کہا کہ بید ابن مسعود زمانی کی قرائت میں ہے اور نہیں ہے قرآن منفق علیہ ہیں پس ہوگا یہ بطور بیان کے ابن
مسعود زمانی سے یہ بین کہتا ہوں کہ اگر عبداللہ بن ابی نے اس کو پہلے کہا ہوتو اس سے بیدلاز منہیں آتا کہ اتر بے قرآن
ساتھ حکایت جمجے کلام اس کی کے اور یہ جو کہا کہ میں گھر میں بیٹھا یعنی اس ڈرسے کہ اگر جھے کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں
ساتھ حکایت جمجے کلام اس کی کے اور یہ جو کہا کہ میں گھر میں بیٹھا یعنی اس ڈرسے کہ اگر جھے کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں
ساتھ حکایت جمجے کلام اس کی کے اور یہ جو کہا کہ میں گھر میں بیٹھا یعنی اس ڈرسے کہ اگر جھے کو لوگ دیکھیں گے تو جھوٹا ہے اور اس حدیث میں کئی فائدے ہیں ترک مواخذہ

قوم کے رئیسوں کا ساتھ مفوات کے تا کہ اعلیٰ تابعدار نفرت نہ کریں اور فقط ان کے عمّاب پر اقتصار کرنا اور قبول کرنا ان کے عذر کا اور تصدیق کرنی ان کی قسموں کی اگر چہ قرینوں سے اس کا خلاف معلوم ہوتا ہو واسطے اس چیز کے کہ اس معرب بند میں مادہ میں میں مصرب منتظفی ہے جہ برس سرخیس ایک میں میں مقال نے کہ میں میں اور اسے

میں ہے تا نیس اور تالیف سے اور اس میں جواز تبلیغ اس چیز کا ہے کہ نہیں جائز ہے واسطے مقول فیہ کے اور نہیں گئی جاتی ہے یہ چغلی ندموم مگرید کہ قصد کیا جائے ساتھ اس کے فساد مطلق اور بہر حال جب کہ ہواس میں مصلحت جومفسرین پر

رائح ہوتو نہیں۔ (فتح) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ اِتَّخَدُو اللّٰهِ اللّٰهِ مُرایا ہے انہوں نے یَجْتُونَ بِهَا. اپنی قسموں کو ڈھال کہ اس کے ساتھ اپنی جان مال کو

بچاتے ہیں۔

پ ۲۵۲۱۔حضرت زید بن ارقم بڑائٹیز سے روایت ہے کہ میں اپنے

إِسُو آئِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بُنِ پَيَا كَ ساتھ تقا تو مِن نے عبداللہ بن ابی سے سنا کہتا تقا کہ اُز قَعَدَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ کُنْتُ مَعَ عَمِّی مت خرج کروان پر جو پاس رہتے ہیں حضرت مَالِّيْمَا كَ تاكہ فَسَمِعْتُ عَنْدَ اللّٰهِ ذُنَ أَمَدٌ انْدَ سَلُهُ أَن مَقَالُ طِلْحَاسُ اور سَبِعِي اس نے كما كہ جب ہم مدیخ كو بلث

٤٥٢١ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا

فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ أَبَى ابْنَ سَلُوْلَ يَقُولُ عِلْ اللهِ عَلَى اور بيبُى اس نے كَها كه جب مم مدين كو للك كَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى جَائِيل عَلَى حَنْ اللهِ عَتَى جَائِيل عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى جَائِيل عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

يَنفُضُوا وَقَالَ أَيْضًا لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قُول اس كا النه بِحَالِت وَكُر كَيَا اور مير ع بِحَالَ السَّاكُ السَّاكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

لِعَيْنَى فَذَكَرَ عَيْنَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلْمَ اللهُ صَلْمَ اللهُ صَلْمَ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلْمَ اللهُ صَلْمَ اللهُ صَلْمَ اللهُ صَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ صَلَّى اللهُ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبَي جَبُونا جانا سو مجھ كو الياغم پني كہ ويا بھى نہيں پنيا سوميں وأَضْحَابِهِ فَحَلْفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمُ اللهِ مَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

رَسُولُ أَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تيرے پاس منافق لوگ تو كہيں ہم گواہى ديتے ہيں كہ بينك تم وَكَذَّ بَنِيْ فَأَصَابَنِيْ هَمُّ لَمُ يُصِبُنِيْ مِفْلُهُ قَطُّ الله كرسول ہو، الله كاس قول تك كه وہى ہيں جوكتے فَجَلَسُتُ فِيْ بَيْتِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ہِيں كه مت خرچ كروان پر جو حضرت مَاليَّيْمُ ك پاس رہے

﴿إِذَا جَآءَ كَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿هُمُ مِنْ عِنْدَ مِينَ يَهَالَ تَكَ كَهَ هِلَ عَامَينَ اور كَبَتَ بَيْنَ كَهُ جَبِ بَمَ مَدِينَ اللَّهِ يُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ مِينَ لِيك جَامَينَ كَ تَوْعَرْتُ والا ذَلِيلَ كُو تَكَالَ دَبِ كُا تُو رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿لَيْخُوجَنَّ الْأَعَنُ مَصَالًا اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿لَيْخُوجَنَّ الْأَعَنُ مَصَالًا اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿لَيْخُوجَنَّ الْأَعَنُ مَصَالًا اللَّهِ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿لَيْحُوجَنَّ الْأَعَنُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب التفسير 🔣

مِنْهَا الْأَذَلُّ﴾ فَأَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ

إِنَّ اللَّهَ قَلْهُ صَدَّقَكَ. بَابُ قَوْلِهِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ امَّنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبِعَ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا

يَفْقُهُو نَ ﴾. ٤٥٢٢ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدٌ بُنَ أَرُفَهَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبَى ﴿ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَقَالَ أَيْضًا ﴿لَئِنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ﴾ أَخْبَرُتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَامَنِيَ الَّانْصَارُ وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيْ مَا قَالَ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَيْمْتُ فَلَـعَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ وَنَوَلَ ﴿هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا﴾ ٱلْأَيَّةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِيُ زَآئِدَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ عَمُوو عَنِ ابُنِ أَبِي كَيُلَى عَنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ تُعْجِبُكَ

أُجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تُسْمَع لِقُولِهِمْ

كَأَنَّهُمُ خُشُبُّ مُسَنَّدَةً يَخْسِبُونَ كُلُّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ

كەاللەنے تجھ كوسياكيا-

باب ہاں آیت کی تفیر میں کہ بیاس سب سے ہ کہ وہ ایمان لائے پھر کا فر ہوئے سومبر کی گئی ان کے

دل برسواب وهبيس تجھتے۔ ۴۵۲۲ حفرت زید بن ارقم فائن سے روایت ہے کہ جب عبدالله بن الى نے كہا كەمت خرچ كروان ير جوحضرت مَلَّاتَيْمُ کے پاس رہتے ہیں اور نیز کہا کہ جب ہم مدینے کی طرف لیٹ جائیں گے تو عزت والا ذلیل کو نکال دے گا تو میں نے حضرت مَا الله كالله كالل واسط تطبیق کے درمیان دونوں روانتوں کے اور احمال ہے کہ خود اس نے بھی خبر دی ہواس کے بعد کہ عبداللہ بن الی نے اس سے افکار کیا ) تو انصار بول نے مجھ کو ملامت کی اور ابن ابی نے تم کھائی کہ میں نے بینہیں کہا سومیں اپنے گھر ک طرف پھرا اور سویا پھر حضرت مَنْ اللَّهُمْ نے مجھ کو بلایا میں آب کے پاس آیا حضرت مُنافِینا نے فرمایا کہ بیشک اللہ نے تجھ کوسیا کیا اور بیآیت اتری که وی بین جو کہتے بیں که نه خرچ کرو، آخرآیت تک اور کہا ابن زید نے اعمش سے اس نے روایت کی ہے عمروے اس نے زیدے اس نے حضرت مُلْفِیْم ہے۔

باب ہےاس آیت کی تفسیر میں کہ جب تو ان کو دیکھے تو خوش لگیس تجھ کو ان کے بدن اور اگر بات کہیں تو سے تو ان کی بات کیے ہیں جیے لکڑی لگا دے دیوار سے ہر سخت آ واز کو این ہلاکت جانمیں وہی ہیں رشمن ان سے

💥 فیض الباری پاره ۲۰

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤُفَّكُونَ ﴾.

٤٥٣٣ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا

زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ

النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر

أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةً فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُبَى لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ

رَسُوُل اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُن أُبَى فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَا فَعَلَ قَالُوا

كَذَبَ زَيْدٌ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةً حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقِي فِي ﴿إِذَا جَآءَ كَ الْمُنَافِقُونَ﴾ فَدَعَاهُمُ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغُفِرَ لَهُمُ فَلَوُّوا رُوْوَسَهُمْ وَقَرُلُهُ ﴿خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ قَالَ كَانُوا رَجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ.

مُسْتَكُبرُوْنَ﴾.

فائك: يتفيير ہے واسطے الله تعالى كے قول كے كہ تھے كوان كے بدن خوش كيس اور حشب مندہ تمثيل ہے ان كے بدنوں کی اور واقع ہوا ہے مینفس حدیث میں اور نہیں ہے مدرج۔

بَابُ قُولِهِ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا ا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَّوْا رُوُّوسَهُمْ وَرَأْيتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمُ

للهِ 419 كَيْرِي اللهِ اللهُ ا بچتارہ اللہ نے ان کولعنت کی کہاں پھیرے جاتے ہیں۔

۳۵۲۳ حفرت زید بن ارقم والله، سے روایت ہے کہ ہم

حضرت مَنَاتِيْكُم كِ ساتھ ايك سفر كو نكلے كه اس ميں لوگوں كوتخق

مپنی یعنی بعوک تو ابن الی نے اینے ساتھیوں سے کہا کہ مت

خرچ کروان ہر جورہتے ہیں پاس حضرت مُلَاثِمُ کے تا کہ آپ

ك كروسے علے جاكيں اور كما انہوں نے كہ جب مم مدينے کی طرف لیك جاكيں كے تو عزت والا ذليل كو نكال دے گا تو میں حضرت مُلْقَیْم کے یاس آیا اور آپ کو خبر دی

حضرت مَلَا يُخْتُمُ نِهِ ابن الي كو بلا بهيجا اوراس سے يو چھا اس نے کوشش سے قتم کھائی کہ میں نے بینہیں کہا لوگوں نے کہا کہ

زید و فالنئ نے حضرت مُنافیز کم سے حجموث بولا سوان کی اس بات ہے میرے ول میں نہایت رنج پیدا ہوا یہاں تک کداللہ نے

ميرى تقديق اتارى سوره ﴿ اذا جاء ك المنافقون ﴾ مس حضرت مُنَاتِينًا في ان كو بلاياتاكه ان كے واسطے بخشش مأنكيس تو

انہوں نے اینے سر پھیرے اور قول الله كا حشب مسدة كہا کہ تھے مروخوب تر چیز یعنی ان کی ڈیل ڈول بہت خوب تھی۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں اور جب کہا جاتا ہے واسطےان کے کہ آ و بخشش مانگیں واسطے تمہارے رسول تو بھیرتے ہیں اپنے سراور تو دیکھے کہ وہ رکتے ہیں اور غرور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرتے ہیں۔

کے لویت ہے۔ فائٹ : اور تعاقب کیا ہے اس کا اساعیل نے ساتھ اس طور کے کہ بیسیاق حدیث کا ترجمہ باب کے مطابق نہیں اور جواب میہ ہے کہ اس نے اپنی عادت کے موافق اشارہ کر دیا ہے طرف اصل حدیث کے اور حسن کے مرسل حدیث میں ہے کہ لوگوں نے ابن الی سے کہا کہ اگر تو حضرت مُن اُلِی کا ہم جائے تو تیرے واسطے بخشش مانگیں تو اس نے اپنا سر پھیرا تو بیآیت اتری اور اس طرح عکر مہ سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن الی کے حق میں اتری۔ (فتح)

۲۵۲۴ حفرت زید بن ارقم فالفن سے روایت ہے کہ میں ا پنے چھا کے ساتھ تھا سومیں نے عبداللہ بن ابی کوسنا کہتا ہے کہ نہ خرچ کروان پر جو رہتے ہیں پاس حضرت ٹاٹیٹا کے تا ك براكنده موجاكي آپ ملائل كرد سے اور جب بم مے کی طرف بلیف جائیں گے تو عزت والا ذلیل کو تکال دے گا تو میں نے ابن الی کی میہ بات اپنے بچاسے ذکر کی اور میرے چیانے حضرت منافیاتی سے ذکر کی حضرت منافیاتی نے مجھ کو بلا کر پوچھا میں نے آپ سے بیان کیا تینی جو سنا تھا حضرت مُلَاثِيمً نے ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا جھیجا تو انہوں نے قتم کھائی کہ ہم نے بینیں کیا سوحفرت مالی الم ان مجهيكو حجموثا جانا اوران كوسجإ جانا سوجحه كوابياغم پبنجا كه ويساكبهى نہیں پہنچا تھا تو میں عم کے مارے اپنے گھر میں بیٹھا اور میرے پچانے کہا کہ تونے کیا جا ہا بہاں تک کہ حضرت مُنْ اَلَّامُ نے تجھ کو جھوٹا جانا اور تھھ سے ناراض ہوئے تو اللہ تعالی نے سرسورہ اتاری کہ جب منافق لوگ تیرے یاس آئیں تو کہیں ہم گوائی دیتے ہیں کہ بیٹک آپ اللہ کے رسول میں تو آپ نے اس کو پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے تجھ کوسیا کیا۔

٤٥٧٤ \_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوْسَلَى عَنْ إِسُرَ آئِيُلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْن أُرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَيْنُ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبَيَّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنَدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيَخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ فَلَاكُرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّى فَلَاكَرَ عَمِّي لِلنَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَـعَانِي فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبَىْ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا وَكَذَّبَنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُمُ فَأَصَابَنِي غَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي وَقَالَ عَمِّىٰ مَا أَرَدُتَّ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِذَا جَآءَ كَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَأَرْسَلَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ قَدُ صَدَّقَكَ.

کاب التفسیر ﷺ بران کرای قبل کی تفسیر میں کرار سراہ

تَ اللهُ وَمَ

بَابُ قَولِهِ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسُتَغَفَّرُتَ لَهُمْ أَنْ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمْ لَنْ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمْ لَنْ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ﴾.

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ برابر ہے اوپر ان کے کہ تو ان کے واسطے بخشش مائے یا نہ مائے ہر گز نہ بخشے گا ان کواللہ بیٹک اللہ نہیں راہ دیتا فاسقوں کو۔

فَاتُكُ: طِبرى نِ ابن عباس فَالْهَا سے روایت كى ہے كه اترى يہ آيت اس آيت كے بعد جوسورہ توبہ ميں ہے ﴿ استغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ -

٤٥٢٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِي جَيْشِ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لَمَقَالَ الْأَنْصَارِيْ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيْ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَسَمِعَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوَى الُجَاهِلِيَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيّ فَقَالَ فَعَلُوْهَا أَمَا وَاللَّهِ لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ دَعْنِي أَضُرِبُ عُنَقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يُقُتُلُ أَصْحَابَهُ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكُثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ

۲۵۲۵ حضرت جابر بن عبدالله رفائعهٔ سے روایت ہے کہ ہم ایک جنگ میں تھے یعنی جنگ بنی المصطلق میں اور کہا سفیان نے ایک باراشکر میں تو ایک مہاجر نے ایک انصاری کو چوتر پر لات ماری تو انساری نے کہا کہ اے انسار ہو! دوڑو میری فریاد ری کرو اور مہاجر نے بھی اس طرح مہاجرین کو بلایا تو حضرت مَا الله في نه فرياوسي تو فرمايا كه كيا حال ہے كفر ك بول کا لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت! ایک مہاجرنے ایک انساری کو چوتر ہر لات ماری تو حضرت مُن اللہ فائے فرمایا کہ چھوڑ واس بات کو یعنی کفر کے بول کو کہ وہ بات گندی ہے لینی اس طرح فریادری جانی گندی بات ہے تو عبداللہ بن ابی نے اس کو سنا سو کہا کہ کیا انہوں نے کیا ہے یعنی تقدیم کو لیتی شریک کیا ہم نے ان کو اس چیز میں کہ ہم اس میں ہیں تو انہوں نے جاہا کہ ہم پرمستقل ہوں خردار! قتم ہے اللہ کی کہ جب مم مدين كى طرف مليث جاكس كي توعزت والا ذليل کو نکال دے گا تو یہ بات حضرت مُلَّاثِیُمُ کو پینچی تو حضرت عمر فاروق وظائمة المح كفرے ہوئے سوكہا كديا حضرت! حكم ہوتو میں اس منافق کی گردن مار دوں؟ حضرت مَثَاثِیمًا نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ اور مت مارلوگ بیہ جرچا نہ کریں کہ محمد مُثَاثِيْنًا اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اور جب مہاجرین مدینے میں آئے تو

لا فين الباري پاره ۲۰ المناسير علي 422 مين الباري پاره ۲۰ التفسير

اس وقت انصاری لوگ مہاجرین سے بہت تھے پھراس کے ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ كَثُرُوا بَعْدُ قَالَ سُفْيَانُ بعدمہاجرین انسار سے بہت ہو گئے ، کہا سفیان نے یاد رکھا فَحَفِظُتُهُ مِنْ عَمْرِو قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ میں نے اس کوعمرو سے کہا عمرو نے سنا میں نے جابر بڑالٹھ سے جَابِرًا كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہ ہم حفرت مُلَافِئِم کے ساتھ تھے۔

فاعد: اورمسلم کی روایت میں ہے کہ دوار کے آپس میں اور ایک مہاجر اور ایک انصاری تو مہاجر نے کہا کہ اے مہا جرو! دوڑو اور انصاری نے کہا کہ اے انصاریو! دوڑوتو حضرت مَلَّاثِیْجُ نکلے سوفر مایا کہ کیا حال ہے کفر کے بول کا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ دولڑ کے آپس میں لڑے تھے ایک نے دوسرے کو لات ماری تو حضرت من اللہ اس نے فرمایا کہ اس کا کچھے ڈرنہیں اور جا ہیے کہ مدد کرے مرداینے بھائی کی ظالم ہویا مظلوم اوریہ جوحضرت مَثَاثِیْ نے فرمایا کہ اس کا کچھ ڈرنہیں تو متفاد ہوتا ہے آپ کے قول سے اس کا کچھنہیں جواز قول ندکور کا ساتھ قصہ ندکور کے اور تفصیل مبین کے نہ اس بنا پر کہ تھے جاہلیت میں اس پر مدد کرنی اس مخص کے سے کہ ہو قبیلے سے مطلق اور یہ جو کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کر تواس کی شرح پہلے گزر چی ہے اور یہ جوابن ابی نے کہا کہ انہوں نے کیا ہے یعنی اثرت کوتو ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک بڑے منافق نے کہا کہ نہیں ہے مثل ہماری اور ان کی گرجیے کسی نے کہا کہ کتا یال تجھ کو کھائے اور ا کیے ردایت میں ہے کہ پھر حضرت مُلَّاثِیْم نے کوچ کا حکم دیا تو ایک گھڑی چلے کہ دوپہر کے بعد اس میں چلا کرتے تھے پھر اسيد حضرت مَنَافِيْلِ كو ملے اور آپ سے يہ حال يو چھا حضرت مَنَافِیْلِ نے اس كوخبر دى اس نے كہا كه يا حضرت! عزت والے آپ ہواور ذلیل وہی ہے اور ابن ابی کے بیٹے کو کہ اس کا نام بھی عبداللد مِن لِنَيْ تھا اپنے باپ کا حال پہنچا تو وہ حضرت مَنْ اللَّهُ كَ مِاس آيا اور كہاكہ يا حضرت! مجھكويہ بات كَبْنِي ہے كه آپ ميرے باپ كے مار ڈالنے كا ارادہ كرتے ہيں اس چيز ميں كه آپ كواس سے پنجي سواگر آپ بيكام كرنے والے ہيں تو مجھ كوتھم ہوكہ بيل آپ كے ياس اس کا سر کاٹ لاؤں؟ حضرت مُنْ اللّٰمُ نے فرمایا کہ بلکہ تو اس کی رفاقت کر اور اس کی خدمت کر اور اس کے بعدیہ حال

ہوا کہ جب کوئی واقعہ ہوتا تو اس کی قوم خود اس کوجھوٹا کہتی اور اس پرانکار کرتی۔ (فتح) ا باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ وہی ہیں جو کہتے ہیں بَابُ قَوْلِهِ ﴿ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا کہ مت خرچ کروان پر جو حضرت مُنافیظ کے پاس رہتے تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى میں تا کہ ان کے پاس سے چلے جا کمیں اور واسطے اللہ يَّنَفَضُوا﴾ يَنَفُضُوا يَتَفَرَّقُوا﴿وَلِلَّهِ کے ہیں خزانے آ سانوں اور زمین کے لیکن منافق لوگ خَزَآنِنُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ

نہیں سمجھتے۔

المُنَافِقِينَ لَا يَفَقَهُونَ ﴾. فائك: واقع ہوا ہے چے روایت زبیر رفائنۂ كےسب عبداللہ بن ابی كے قول كا اور وہ قول رواى كا ہے كہ ہم ايك سفر میں نکلے کہ اس میں لوگوں کوشدت پنچی سو ظاہر ہے ہے کہ قول اس کا لا تتفقوا سبب ہے واسطے تختی کے جو پنچی ان کو اور قول اس کا کہ عزت والا ذلیل کو نکال دے گا سبب ہے مہاجر اور انصاری کے جھڑے کا، کما نقدم۔ (فتح)

٣٥٢٦ حضرت انس بن ما لك فالفير سے روایت ہے كہ میں ٤٥٢٦ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ غمناک ہوا ان لوگوں پر جو جنگ حرہ میں شہید ہوئے تو زید حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بن ارقم فالفذنے میری طرف لکھا اور حالا نکداس کومیرے سخت مُّوْسَى بُنِ عُقُبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ غمناک ہونے کی خبر پینی ذکر کرتا تھا کہ اس نے حضرت مُلَّامًا الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ ے سنا فرماتے تھے کہ البی! بخش دے انصار کو اور انصار کے حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أَصِيْبَ بِالْحَرَّةِ فَكَتَبَ إِلَىَّ بیوں کواور ذکر کیا ہے ابن فضل نے انسار کے بوتوں میں بعنی زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَ بَلَغَهٔ شِذَّةً حُزِّنِي يَذُكُرُ أَنَّهُ اس کوشک ہے کہ حصرت مُلَّاثِيمًا نے بدلفظ بھی فرمایا ہے یانہیں سَمِعَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سو جولوگ انس فالمنظ کے پاس منے ان میں سے بعضول نے يَقُولُ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَآءِ الْأَنْصَارِ ان سے زید بن ارقم فالنے کا حال یو چھا تو کہا اس نے کہ وہ وَشَكَّ ابْنُ الْفَصُلِ فِي أَبْنَآءِ أَبْنَآءِ الْأَنْصَارِ مخص وہ ہے جس کے حق میں حضرت مُثَاثِثُمُ نے فرمایا کہ بیروہ فَسَأَلَ أَنْسًا بَغْضُ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ ھخص ہے کہ پورا کیا اللہ نے واسطے اس کے کان اس کے کو۔ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الَّذِي أُوْفَى اللَّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ.

 الله فين البارى بارد ٢٠ المنظمة المنافعة المنافع

میں کہ خبر دی اس نے ساتھ اس کے حضرت مَلَّاقِیْم کو یعنی پورا کیا تھے اس کے کواور حسن کی مرسل میں ہے کہ حضرت مَلَّاقِیْم نے اس کا کان پکڑااور فر مایا کہ اے لڑ کے! اللہ نے تیرے کان کو پورا کیا گویا کہ ٹھبرایا کان اس کے کوضامن ساتھ اس چیز کے کہ اس نے سنی پھر جب قرآن اس کی تصدیق کے ساتھ اترا تو ہو گیا وہ جیسے پورا کرنے والا ہے اپنی ضانت کو يميل واقع ہوا ہے بچ روايت اساعيلي كے اس حديث كے اخير ميں زيد بن ارقم وُن اللهُ سے كداس نے ايك منافق سے سنا كہنا تھا اور حضرت مَالْكُمُ خطبہ پڑھتے تھے كە اگريہ سچا ہے تو ہم گدھے سے بدتر ہيں تو زيد رالي نظر نے كہا كوشم ہے الله كى البنة وه سي به اور البنة توبدتر ب كده سے اور بيه مقدمه حضرت مَا يُعْيَمُ كى طرف اٹھايا گيا اس نے انكار كيا تو الله تعالى نے حضرت كاللَّم بريد آيت اتاري ﴿ يحلفون بالله ما قالوا ﴾ الآية تو الله تعالى نے اس آيت ميں زيد رُفائيد كي تصدیق کی اور بیمرسل جید ہے اور شاید بخاری راٹھیا نے حذف کیا ہے اس کو واسطے نہ ہونے کے اور پر شرط اس کی کے اور نہیں ہے کوئی مانع کے دوآ یتیں دوقصوں میں زید ڈٹاٹھ کی تصدیق کے واسطے اتریں۔ (فتح)

الْمَدِيْنَةِ لَيُخرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلْ وَلِلَّهِ الْعِزَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ يَقُولُونَ لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى ﴿ بَابِ بِ اللَّهُ يَتُ كَلَّفَيْرِ مِينَ كَهُ كَتِ بِين كه أَكَّر يُحر جائیں ہم طرف مدینے کی البتہ نکال دیں گے عزت والے ان میں سے ذلت والوں کو اور واسطے اللہ کے ہے عزت اور واسطے رسول اس کے اور واسطے ایمان والول کے کیکن منافق نہیں جانتے۔

٢٥٢٧\_حفرت جابرين عبدالله فالثاب روايت ہے كه بم ايك جنگ میں تھے اور ایک مہاجر نے ایک انصاری کو چوتڑ پر لات ماری تو انصار نے کہا کہ اے انصار ہو! میری فریاد ری کرو اور مہاجرنے کہا اے مہاجرو! میری فریاد ری کروتو حضرت مُلَّامِیْمُ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ و کہ وہ گندی بات ہے کہا جابر ہنائنگہ نے اور جب حضرت مُلَافِيْكُم مدين ميس تشريف لائے تو اس وقت انصار زیادہ تھے پھراس کے بعد مہاجرین بہت ہو گئے تو عبداللہ بن الى نے كہا كدانهوں نے كيا ہے قتم ہالله كى اگر مم مدينے کی طرف پلیٹ جائیں تو عزت والا ذلیل کو نکال دے گا تو عمر فاروق مِنْ اللهُ نَهِ كَهَاكه يا حضرت! حكم موتواس منافق كي كردن مارو؟ حضرت مَنَاتُكُمُ نے فرمایا اس کو جھوڑ دے لوگ میہ چرچا نہ

٤٥٢٧ \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيُنَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَسَمَّعَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

🔏 فین الباری پاره ۲۰ 🔏

وَسَلَّمَ دَعُوٰهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ جَابِرٌ

کریں کہ محمد مُلائِظُ اینے ساتھیوں کو قل کرتا ہے۔

كتاب التفسير 🕍

وَّكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ ثُمَّ كُثْرَ الْمُهَاجِرُوْنَ بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَىّ أُوَقَدُ فَعَلُوا وَاللَّهِ لَئِنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الَّاذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ

النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَّقُتُلُ أَصْحَابَهُ.

فاعد: اس مدیث کی شرح پہلے باب میں گزر چکی ہے اور شاید اشارہ کیا ہے بخاری رافیعیہ نے ساتھ ترجمہ کے طرف اس چیز کی کہ واقع ہوئی ہے اس مدیث کے اخیر میں اس واسطے کہ ترندی کی روایت میں اس مدیث کے اخیر میں اتنا زیادہ ہے کہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ ڈالٹیؤ نے کہا کہ ہم ہاللہ کی نہ پھرے گا میرا باپ طرف مدینے کی یہاں تک کہ تو کہے کہ تو ذلیل ہے اور حضرت مُن اللہ عزت والے میں تو اس نے یہ کام کیا اور روایت کیا ہے اس زیادتی کو ابن

> اسحاق نے مغازی میں۔ (یفتے) سُورَة التَّغَابُن

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنُ باللَّهِ يَهْدِ قُلْبَهُ﴾ هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيْبَةً رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ التَّغَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النار.

سورهٔ تغابن کی تفسیر کا بیان

یعنی کہا علقمہ نے عبداللہ سے اس آیت کی تفسیر میں کہ جوا للدے ساتھ ایمان لائے اللہ س کے دل کو ہدایت کرتا ہے کہا وہ مخض ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت مپنجی تو راضی ہوتا ہے اور پہیانا ہے کہ وہ الله کی طرف سے ہے یعنی راہ یا تا ہے طرف تشکیم کی پس صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اور قاد مرایشانہ سے روایت ہے ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ کی تفییر میں دن غبن بہشتیوں کا ہے دوز خیول سے اس واسطے کہ بہشتیوں نے بیعت کی ساتھ بہشت کے تو

انہوں نے فائدہ یایا اور دوزخی اسلام سے باز رہے تو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ لَمِينَ البَارَى بِارِهِ ٢٠ ﴾ ﴿ كَابِ التَّفْسِيرِ ﴾ ﴿ كَابِ التَّفْسِيرِ ﴾ ﴿ لَيْنَ الْبَارَى بِارِهِ ٢٠ ﴾ ﴿ كَتَابِ التَّفْسِيرِ ﴾

انہوں نے گھاٹا پایا سوشید دی گئی ساتھ دومردوں کے جو
ایک دوسرے سے خرید وفروخت کرتے ہیں کہ غبن کرے
ایک دوسرے سے بیج میں اور تائید کرتی ہے اس کی وہ چیز
جورقاق میں آئے گی ابو ہریرہ وٹائٹوئٹ سے کہ نہ داخل ہوگا
کوئی بہشتی بہشت میں گر کہ دکھایا جائے گا اس کوٹھکانا
اس کا دوزخ سے اگر بدی کرتا ہے تا کہ زیادہ شکر کرے
اور نہیں داخل ہوگا کوئی آگ میں گرکہ دکھایا جائے گا اس
کوٹھکانا اس کا بہشت سے اگر نیکی کرتا تا کہ ہوگل اس کا
افسوس او پراس کے ۔ (فتح)

ً سورهٔ طلاق کی تفسیر کا بیان

کہا مجاہدنے کہ وبال امرہا کے معنی بدلٹمل اپنے کا ، اللہ تعالی نے فر ہایا ﴿ فذاقت وبال امرہا ﴾ .

اللا على سے رہی و المحال رہی ہے اس نے اپنی عورت کو طلاق دی حیض کی حالت میں سوعمر فاروق والنی نے اپنی عورت کو طلاق دی حیض کی حالت میں سوعمر فاروق والنی نے میں سوعمر فاروق والنی نے میں میں خضبناک ہوئے پھر فرمایا کہ چاہیے کہ اپنی عورت سے رجوع کرے پھر اس کو اپنے گھر میں رکھے یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو پھر اس کو دوسر احیض آئے پھر حیض سے پاک ہو پھر اس کے دوسر احیض آئے پھر حیض سے پاک ہو پھر اس کے داسطے فلا ہر ہو کہ اس کو طلاق دے تو چاہیے کہ اس

کوطلاق دیں حیض سے یا کی کی حالت میں صحبت کرنے سے

ملے سو میں عدت ہے جس کا اللہ نے علم دیا کہ عورتوں کی

سُوْرَة الطَّلاقِ قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ جَزَآءَ أَمْرِهَا.

اللَّيْ قَالَ حَدَّنَا يَعْنَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَا اللَّيْ قَالَ حَدَّلَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحَبَرَىٰ سَالِمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أُحْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أُحْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَانِصٌ فَلَكُم عُمرُ لِوسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمْ لِوسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمْ لِوسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَنْ يُطَهُّولُ لُمَّ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَنْ يُطَهُّولُ لُمَّ لَيْ اللهُ عَنْ وَجَلْ أَنْ يَعْطَلِقَهَا طَاهِرًا قَبْلُ أَنْ يَعْطَلُقَهَا فَيْكَ اللهُ عَزَ وَجَلْ.

فَائُلُ : اس مدیث کی شرح کتاب الطلاق میں آئے گی ، انشاء اللہ تعالی -بَابُ ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ الب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جن کے پیٹ میں بچہ

طلاق ہوا کرے۔

🏾 كتاب التفسير

يَّضَعْنَ حَمُلَهُنَّ وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًّا﴾ وَأُولَاتُ الْأَحْمَال

وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ.

٤٥٢٩ ـ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ

قَالَ جَآءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَّأَبُو ُ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي اِمْرَأَةٍ وَلَدَتُ

بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِيْنَ لَيَلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اخِرُ الْاَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا ﴿وَأُولَاتُ

الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قَالَ أَبُوُ هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ

فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسِ غَلَامَهٔ كُرَيْبًا إِلَى أُمّْ سَلَمَةَ يَسُأَلُهَا فَقَالَتْ قَتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ

الْاسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنَّكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلَ فِيْمَنُ خَطَبَهَا وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ

أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا

عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ

يُعَظِّمُوْنَهُ فَذَكَرُوا لَهُ فَلَكَرَ اخِرَ الْأَجَلَيْن فَحَدَّثُتُ بَحَدِيْثِ سُبَيْعَةَ بِنَتِ الْحَارِثِ

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُتُبَةً قَالَ فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ

أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذًا لَّجَرَىٰءٌ إِنْ كَلَابُتُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

ہے ان کی عدت میر ہے کہ جن لیس پیٹ کا بچہ اور جو کوئی ڈرے اللہ سے کہ کروے وہ اس کے کام میں آس فی اور اولات الاحمال جمع ہےاس کا واحد ذات حمل ہے۔

۳۵۲۹ \_حفرت ابوسلمه رخالفه سے روایت ہے کہ ایک مرد ابن

عباس فظف کے یاس آیا اور ابو مربرہ وفائق ان کے یاس بیٹے تصاتواس نے کہا کہ مجھ کوفتوی وواس عورت کے باب میں جو

اینے خاوند کے مرنے سے حالیس دن کے بعد بچہ جنے یعنی اس کی عدت کیا ہے؟ تو ابن عباس فاف نے کہا کہ اس کی

عدت وہ ہے جو دونوں مدت سے دراز تر ہو یعنی چار مہینے دس

دن عدت كافي اگرچداس سے پہلے جنے ، ميں نے كہا اور الله تعالی فرما تا ہے کہ حمل والی عورتوں کی عدت پیرہے کہ بیج

جنے ، ابو ہریرہ وہالنگ نے کہا کہ میں اینے سجیتیج یعنی ابوسلمہ وہالند کے ساتھ موں لیتی میں اس کے اس قول میں موافق ہوں سو

حاملہ عورت کی عدت بچہ جننا ہے تو ابن عباس نطفیانے اپنے غلام كريب كو ام سلمه تلاشي حفرت مَنْ الله كل بيوى ك ياس بھیجا اس سے پوچھنے کوتو ام سلمہ وٹاٹھیا نے کہا کہ شہید ہوا خاوند

سبیعہ کا اور حالانکہ وہ حاملہ تھی سواس نے اپنے خاوند کے مرنے سے جالیس دن کے بعد بچہ جنا سولوگوں نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت مناتی کا نے اس کو نکاح کر دیا اور

ابوسائل بھی تکاح کے پیغام کرنے والوں میں سے تھا اور کہا سلیمان بن حرب اور ابونعمان نے حدیث بیان کی ہم سے حماد

نے ایوب سے اس نے روایت کی محمد سے کہا کہ میں ایک مجلس میں تھا کہ اس میں عبدالرحمٰن بن الی کیلیٰ تھے اور اس کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے تھے یعنی تو لوگوں نے اس کے واسطے حاملہ کا

ذکر کیا جواینے خاوند کے مرنے کے بعد بچے کوجنم دے تو

عُنْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوْفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنْ عَمُّهُ لَمْ يَقُلُ ذَاكَ فَلَقِيْتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بُنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيْكَ سُبَيْعَةً فَقُلْتُ هَلُ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِاللهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِاللهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيْظُ وَلا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيْظُ وَلا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيْظُ وَلا النِّسَاءِ الْقُولُونَ عَلَيْهَا الطُّولُ فَي ﴿ وَأُولَاتُ اللَّهُ مَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصَعْمَ نَحَمُلَهُنَ ﴾ والأحمال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصَعْمَ نَحَمُلَهُنَ ﴾ والأحمال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصَعْمَ نَحَمُلَهُنَ ﴾ والأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصَعْمَ نَحَمُلَهُنَ ﴾

اس نے کہا کہ اس کی عدت وہ ہے جو دونوں عدت سے دراز تر ہوتو بیان کی میں نے حدیث سبیعہ کی عبداللد بن عتب سے تو اس کے بعض ساتھوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ چپ رہو کہا محد نے سومیں اس کو سمجھ گیا سومیں نے کہا کہ البتہ میں اس وقت ولير مول كه عبدالله بن عتبه ير جموث مارا اور حالاتکہ وہ کونے کے گوشتے میں ہے یعنی زندہ ہے سو عبدالرحمٰن كا ساتھي شرمنده ہواليني اس چيز سے كدوا تع ہوكي اس سے اور کہا عبدالرحمٰن نے لیکن اس کے چیا یعنی عبداللہ بن مسعود رفاتی نے بینہیں کیا (محمد کہتا ہے) سومیں ابوعطیہ سے ملا اور اس سے بیہ مسئلہ پوچھا تو وہ مجھ سے سبیعہ ک مدیث بیان کرنے لگامٹل اس کی که حدیث بیان کی ساتھ اس کے عبداللہ بن عتبہ نے اس سے تو میں نے کہا کہ کیا تو نے عبداللہ بن مسعود زفائشہ سے بھی اس عورت کے حق میں پچھ چیز سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم عبداللہ فٹائنہ کے پاس تھے سو اس نے کہا کہ کیاتم اس پر تخی تھہراتے ہواور اس کے واسطے رخصت نہیں تھہراتے البتہ اتری سورہ نساء چھوٹی بعد دراز کے بعنی سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد اتری اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ بچہ جنیں۔

فائد: یہ جو ابن عباس فالنہ نے کہا کہ عدت اس کی وہ ہے جو دونوں مدت سے دراز ہو یعنی اس کی عدت چار مہینے دس دن جن بین اگر چداس سے پہلے بچہ جنے اور اگر چار مہینے دس دن گزر جائیں اور بچہ نہ جنے تو وہ انظار کرے بچہ جننے تک اور جو تول ابن عباس فالنہ کا ہے یہی تول ہے جمہ بن عبدالرحیم کا اور حون سے بھی یہی منقول ہے اور واقع ہوا ہے نزدیک اساعیلی کے کہ کسی نے ابن عباس فالنہ سے بچھا اس عورت کے باب میں جو اپنے خاوند کے مرنے سے بیں دن چیچے بچہ جنے کیا اس کو درست ہے کہ نکاح کرے؟ کہا ابن عباس فالنہ نے کہ نہ اس کی عدت آخر اللجلین ہے بعنی جو مدت دراز تر ہوابوسلمہ فالنہ تہتا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ حمل والیوں کی عدت بچہ جننا ہے لیمان نا جا کہ کہا بن عباس فالنہ نے کہ بیہ طلاق کے باب میں ہے بعنی اگر طلاق والی عورت حاملہ ہوتو اس کی عدت بچہ جننا ہے اور

كتاب التفسير 🎇 

جس کا خاوند مرگیا ہواوروہ حاملہ ہوتو اس کی عدت مینیں اور بیسیاق واضح تر ہے واسطے مقصود ترجمہ کے کیکن جاری ہوا ہے بخاری النیکیہ اپنی عادت پر بھی اختیار کرنے اخفی کے اجلی پر اور روایت کی ہے طبری اور ابن ابی حاتم نے ساتھ طرق متعددہ کے ابی بن کعب بڑالٹن سے کہ اس نے حضرت مُلالٹی سے بو مجھا کہ آیت ﴿ و او لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ﴾ تین طلاق والی عورت کے باب میں ہے یا اس کے حق میں جس کا خاوند مرگیا ہو؟ حضرت مَلَّيْظِم نے فرمایا کہ دونوں کے حق میں خواہ مطلقہ ہوخواہ مرے خاوند والی اور اس حدیث مرفوع کی سندوں میں اگر چہ کلام ہے کیکن اس کے طریقوں کا بہت ہونا ولالت کرتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے اور قوی کرتا ہے اس کو قصہ سبیعہ کا اور یہ جو کہا کہ کریب کو بھیجا تو اس کا ظاہریہ ہے کہ لیا ہے اس حدیث کو ابوسلمہ ڈالٹنڈ نے کریب سے اس سے ام سلمہ وُٹا عجا ہے اور بیہ جو کہا کہ لیکن اس کے چیا یعنی ابن مسعود ذالٹن نے پنہیں کہا تو اس طرح نقل کیا ہے اس سے عبدالرحمٰن نے

اورمشہور ابن مسعود فراہ ہے یہ ہے کہ وہ قائل تھے ساتھ خلاف اس چیز کے کمقل کیا ہے اس کواس سے عبدالرحمٰن نے سوشاید پہلے اس کے قائل ہوں گے پھر اس سے رجوع کیا ہوگا یا ناقل نے وہم کیا ہے اور یہ جومحمد نے کہا کہ پھر میں

ابوعطیہ سے ملاتو شایداس نےضعیف جانا اس چیز کو کہ قبل کی ابن مسعود واللہ سے ابن ابی لیل نے تو شبوت جاہا اس نے اس میں اس کے غیر سے اور ایک روایت میں ابن سیرین سے ہے سو میں نے نہ جانا کہ ابن مسعود زائنے کا قول اس میں کیا ہے سومیں چپ رہا چر جب میں اٹھا تو ابوعطیہ سے ملا اور یہ جو کہا کیا تو نے ابن مسعود ڈاٹنٹ سے پچھ چیز سی ہے تو اراوہ کیا اس نے نکالنے اس چیز کا کہ پاس اس کے ہے ابن مسعود زالٹی سے واسطے اس کے کہ واقع ہوا نز دیک اس کے توقف سے اس چیز میں کہ خبر دی اس کو ابن ابی لیل نے اور یہ جو ابن مسعود زمالی نئے کہا کہ کیا تھبراتے ہوتم واسطے اس کے بختی کوتو ایک روایت میں ہے کہ ذکر کیا گیا بینز دیک ابن مسعود زالتن کے تو اس نے کہا کہ بھلا ہلاؤ تو کہ اگر حپار مہینے دس دن گزر جا کمیں اور پچہ نہ جنے تو کیا وہ حلال ہو جاتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں تو انہوں نے کہا جو حدیث کے اخیر میں مذکور ہے اور تم اس کے واسطے رخصت نہیں تھہراتے یعنی لینے سے ساتھ اس چیز کے کہ دلالت

کرتی ہے اس پر سورہ طلاق اور یہ جو کہا کہ اتری سورہ نساء چھوٹی بعد کمبی کے اور مراد بعض کل کا ہے سوسورہ بقرہ سے بیقول اللہ تعالیٰ کا ہے ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مَنْكُمُ وَيَلَّارُونَ ازْوَاجًا يَتْرَبُّصُنَ بَانْفُسَهُنَ ارْبَعَةَ اشْهُر وَعَشَّرًا ﴾ اورسورہ طلاق سے بیآ یت ہے ﴿ و او لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ﴾ اور مراد ابن مسعود وَثَاثُتُهُ کی بیہ ہے کہ اگر اس جگہ ننخ ہے تو متا خریعنی سورہ طلاق کی آیت ناتخ ہے ور نتحقیق سے ہے کہ اس جگہ ننخ نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی آیت کا عموم سورہ طلاق کی آیت سے مخصوص ہے او رابوداؤد نے مسروق رافظید سے روایت کی ہے کہ این مسعود خالٹیٰ کو بیہ بات پہنچی کہ حضرت علی خالٹیٰ کہتے ہیں کہ وہ دراز تریدت عدت بیٹھے تو ابنِ مسعود خالٹیٰ نے کہا کہ جو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جاہے میں اس سے مباہلہ کرتا ہوں کہ البتہ سورہ نیاء جھوٹی سورہ بقرہ کے بعد اتری پھریہ آیت پڑھی ﴿واولاتُ

الله فيغن الباري پاره ۲۰ كي التفسير الله فيغن الباري پاره ۲۰ كي التفسير الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ﴾ اور پیچانی گئ ساتھ اس کے مراداس کی ساتھ سورۂ نساء چھوٹی کے یعنی سورۂ طلاق ہے اور اس مدیث میں جواز وصف سورہ کا ہے ساتھ اس کے اور داؤدی سے محکی ہے کہ بیقر آن کی سورتوں میں چھوٹی بڑی نہ کہی جائے اور یہ تول اس کا مردود ہے ساتھ حدیثوں کے جو ثابت ہیں بغیر کسی سند کے اور چھوٹا ہوتا اورلمبا ہونانسبتی امر ہےاؤر پہلے گزر چکا ہے صفت نماز میں قول زید بڑاٹن کا طول الطولیین اور بیر کہ مراداس کی ساتھ اس کے سورہُ اعراف بھی یہ (فقے)

سُوُرَة التَّحُريُم بَابٌ ﴿ إِيَّالَيْهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحَرَّمُ مَا أَحَلَّ

اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِيُ مَرُضَاةً أُزُوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

٤٥٣٠ ـ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ حَكِيْمٍ هُوَ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمِ النَّقَفِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ

ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ لَقَدْ كَانَ

لَكُمْ فِي رَسُول اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

سورة تحريم كى تفسير كابيان

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہا سے نبی ا کیوں حرام كرتا ہے جوحلال كيا ہے اللہ نے تيرے واسطے حابتا ہے رضا مندی ایمی عورتوں کی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ . ۴۵۳ \_ حضرت سعید بن جبیر زانشهٔ سے روایت ہے کہ کہا ابن عباس فالثالث نے حرام میں کفارہ دے اور کہا ابن عباس فالٹھانے

كەالبىتە واسطىتىبار بەرسول مَالْتْيَامْ مىں بېتر چال چلنى ہے۔

فائد: یعنی جب کوئی مردا بی عورت سے کہے کہ کہ تو مجھ برحرام ہے تو اس پر طلاق نہیں بردتی اور اس برتم کا کفارہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب اپنی عورت کوحرام کہتو یہ کچھ چیز نہیں اور فقط ابن سکن کی روایت میں ہے کہ قتم کا کفارہ دے اور بیرواضح تر ہے مراد میں اورغرض ابن عباس فاقتا کی حدیث سے قول اللہ کا ہے آج اس کے کہ البتة تم كورسول ميں بہتر جال چلني "بے اس واسطے كه اس ميں اشارہ ہے طرف سبب نزول اول اس سورت كے اور اشارہ ہے طرف قول اس کے بچ اس کے کہ البتہ شروع کیا ہے اللہ نے واسطے تمہارے کھولنا تمہاری قسموں کا اور البتہ واقع ہوا ہے جے بعض حدیث ابن عباس فاتھا کے عمر فاتن سے اس قصے میں جو آئندہ باب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس پر عماب کیا اور آپ کے واسطے کفارہ تم کا تھہرایا اور اختلاف ہے اس میں کہ آپ مُلَاثِيْمُ کے حرام کرنے

ے کیا مراد ہے؟ سوعا کشہ زای اللہ علی عدیث لیعنی باب کی دوسری حدیث میں ہے کداس کا سب سد ہے کہ حضرت مُلاليم الله

نے زینب زلائعا کے پاس شہد پیا اس واسطے کہ اس کے اخیر میں ہے کہ میں پھر بھی نہیں پیکوں گا اور اس میں قتم کھا چکا

ہوں اور اس کا بیان کتاب الطلاق میں آئے گا انشاء اللہ تعالی اور سعید بن منصور نے مسروق سے روایت کی ہے کہ

حضرت تالیخ نے خصد والی کو اسط قتم کھائی کہ اپنی اونڈی سے صبت نہ کریں کے اور فر مایا کہ وہ جھ پرحرام ہے ہو ایس کو قتم ہوا کہ نہ حرام کریں جو اللہ نے آپ کے واسطے حلال کیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت تالیخ نے خصد والی کیا سے فر مایا کہ کسی کو فہر مت کر کہ ابراہیم کی ماں جمھ پرحرام ہے سو حضرت تالیخ نے اس سے صبت نہ کی یہاں تک کہ خصد والی نے عاکشہ والی کو فہر دی تو اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری کہ مشروع کیا ہے اللہ نے تبہارے واسطے کھول والنا تبہاری قسموں کا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت تالیخ نے خصد والی تو اس نے محبت کی اور میں مارید سے صبت کی اور بیچھے سے خصد آئی اور حضرت تالیخ کو اس کے ساتھ صبت کرتے پایا تو اس نے کھر میں مرب کے مرب کہ اور بیطر تی بی بعض کہا کہ یا حضرت! آپ میرے گھر میں جمھے کو چھوڑ کر اور عورتوں سے کیوں صبت کرتے ہیں؟ اور بیطر تی ہیں بعض کو تو کی کرتا ہے سواحتال ہے کہ آیت و ونوں سبب میں اتری ہو۔ (فتح)

ا ۲۵۳ - حفرت عائشہ زفاعیا سے روایت ہے کہ حفرت مُلَاقیاً نینب زفاعی کے پاس شہد پیا کرتے سے اور اس کے پاس مشہر سے سے مو میں اور حصد زفاعیا نے اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس حفرت مُلَاقیاً آ کیں تو چاہیے کہ آپ سے کہ آپ سے مفافیر کی کہ آپ نے مفافیر کی ای ہوں؟ حضرت مُلَاقیاً نے فرایا میں نے مفافیر کی یو پاتی ہوں؟ حضرت مُلَاقیاً نے فرایا میں نے مفافیر نہیں کھایا کین میں زینب رفاعی کے پاس شہد بیتیا تھا سو میں ریکبی نہیں لیکن میں زینب رفاعی کے پاس شہد بیتیا تھا سو میں ریکبی نہیں بیکوں گا اور میں قتم کھا چکا ہوں آپ کواس کی خبر مت دینا۔

40٢١ ـ حَذَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسَفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِى الله عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ عَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ أَنَا كَخْصُهُ عَلَيْهَا فَلْتَقُلُ لَهُ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ أَنَا لَهُ وَحَفْصَةُ عَلَى أَيْتُنَا دَحَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلُ لَهُ أَكْلُتَ مَعَافِيْرَ الْنِي أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَعَافِيْرَ أَكُلُتَ مَعَافِيْرَ أَيْدُ أَكْدُ رَيْحَ مَعَافِيْرَ وَتَدُ لَهُ وَقَدُ لَلهُ وَقَدُ لَهُ وَقَدُ لَهُ وَقَدُ كَانُتُ أَكُودَ لَهُ وَقَدُ وَلَيْنَ عَلَيْكًا أَكُدًا.

فائك: مغافيراكي ورَخت كے ميوے كانام بے كه مشابہ كوند كے ہوتا ہے اوراس كى بو برى ہوتى ہے اوراكي طرح شہدكى بوك مفابہ ہوتى ہے حاصل بد ہے كه حضرت مُلَّيْنِ كوشهد مرغوب تھا جب حضرت مُلَّيْنِ وورہ ميں نينب بُولِيْنِ كو بهد مرغوب تھا جب حضرت مُلَّيْنِ ان كے پاس زيادہ كے پاس تشريف لے جاتے تو وہ آپ كوشهد پلايا كرتى تھيں اور اسى سبب سے حضرت مُلَّيْنِ ان كے پاس زيادہ تظہرتے تھے بد بات حضرت عائشہ بناتي كونا كوارگزرى اور انہوں نے حضمہ بناتها سے كى وہ بھى حضرت مُلَّيْنِ كى بوئى تھيں مشورہ كر كے بد بات حضرت مُلَّيْنِ كى تاكه حضرت مُلَّيْنِ شہد بينا اور ان كے پاس تضربا تھوڑ ديں بوئى ہوا ، كما مو۔

بَابٌ ﴿ تَبْتَغِي مَرُضَاةَ أَزُوَاجِكَ ﴾ ﴿ قَلُهُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴾. ٤٥٣٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ يَّحْيِي عَنُ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَّةً أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنُ ايَةٍ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَّهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبُعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَفُتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ لُمَّ سِرُّتُ مَعَهُ فَقُلُتُ يَا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَزُوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ هَلَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَّكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمِ فَاسُأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبْرُتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُ لِلنِّسَآءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أُنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي أُمْرِ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتُ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ

كَذَّا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكَ وَلِمَا هَا

هُنَا وَفِيْمَ تَكَلَّفُكِ فِي أُمْرٍ أُرِيْدُهُ فَقَالَتُ

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ البتہ مشروع کیا ہے الله نے واسطے تمہارے کھول ڈالنا تمہاری قسموں کا اور اللہ ہے صاحب تمہارا اور وہی ہے سب جانتا حکمت والا۔ ۲۵۳۲ حضرت ابن عباس فالنهاسے روایت ہے کہ میں نے ایک سال در کی میں نے حایا کے عمر فاروق خالفۂ سے ایک آیت کا مطلب بوجھوں میں ہیت کے مارے ان سے نہ یو چھ سکا یہاں تک کہ جج کو نکلے سومیں بھی ان کے ساتھ نکلاسو جب ہم جج سے پھرے اور ہم بعض رائے میں تھے تو عمر خالفہ اپنی حاجت کے واسطے ہیلو کے درختوں کی طرف پھرے لینی راہتے ہے الگ ہوئے سو میں ان کے واسطے تھہرا یہاں تک کہ حاجت سے فارغ ہوئے کچر میں ان کے ساتھ چلا تو میں نے کہا اے سردارمسلمانوں کے کون ہیں وہ دوعورتیں جنہوں نے حضرت مَثَالَتُهُمُ كرنج وينے ميں اتفاق كيا آپ مَالَيْكُمُ كى عورتوں ہے؟ تو عمر فاروق رفاتیئے نے کہا کہ یہ دونوں حفصه وظافی اور عائشہ وظافی میں نے کہافتم ہے اللہ کی بے شک مت ایک سال سے میرا ارادہ تھا کہ میں تجھ سے بیہ بات پوچھوں سو میں تمہاری ہیت کے مارے نہ پوچھ سکا ،عمر فاروق خِالِيْدُ نے کہا سواپیا مت کرنا جوتو نے گمان کیا کہ مجھ کویدمعلوم ہے سو مجھ سے پوچھ سواگر میرے پاس اس کاعلم ہوا تو میں تجھ کوخبر دوں گا ساتھ اس کے پھرعمر فاروق فالنفؤنے حدیث بیان کرنی شروع کی پھر عمر فالٹیڈ نے کہا کہ ہم کفر کی حالت میں عورتوں کا کچھاختیار نہ گنتے تھے کہ کسی کام میں وخل ویں یہاں تک کہ اللہ نے ان کے حق میں اتارا جو اتارا اور باننا ان کے واسطے جو باننا کہا عمر فاروق بنائنہ نے سوجس حالت میں کہ میں ایک کام میں فکر کرتا تھا کہ احیا تک میری

الله فين الباري پاره ۲۰ الله التفسير الله فين الباري پاره ۲۰ التفسير الله فين الباري پاره ۲۰ التفسير

عورت نے مجھ سے کہا کہ اگر تو ایبا ایبا کرتا تو خوب ہوتا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ہے تھے کو اور اس چیز کو کہ اس جگہ ہے لینی تو میرے اس کام میں کیوں دخل دیتی ہے اور تھ کو اس سے کیا مطلب، کس چیز میں ہے تکلف تیرا اس کا م میں جس کا میں ارادہ کرتا ہوں لیعنی اس کام میں عورتوں کو رخل نہیں تو اس میں کیول وظل دیتی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تھے سے متعجب ہول اے خطاب کے بیٹے! تو نہیں عابتا کہ میں تھے سے بات دوہراؤں اور بیشک تیری بٹی حضرت مَالْثَيْمُ سے تحرار كرتى ہے يعنى حفصه وظافي يبال تك كه تمام دن خفا رہتے ہیں سوعمر فاروق بٹائنڈ اٹھر کھڑے ہوئے اور اس وقت اپنی جاور لی یہاں تک کہ حفصہ وٹاٹھا کے پاس اندر كئے سواس سے كہا كہ اے بيثى! بيشك تم حضرت مُلَّاثِمُ سے تكرار كرتى مويبال تك كه حضرت مَنْ فَيْتُمْ تمام دن خفا ريخ میں؟ تو حفصہ و فاقعیانے کہافتم ہے الله کی البتہ ہم حضرت مَالَّالِيمُ سے ترار کرتی ہیں میں نے کہا تو جانی ہے میں تھے کو ڈراتا ہول اللہ کے عذاب سے اور پیغیر مَالَیْنِم کے غضب سے اے بٹی! ندمغرور کرے تجھ کو بیعورت یعنی عائشہ وُٹائٹھا جس کو اپنی خولی خوش لگی ہے محبت حضرت مُؤاثیرًا کی اس سے عمر فاروق وظافين نے کہا کہ پھر میں نکلا بیباں تک کہ ام سلمہ وظافی کے پاس داخل ہوا واسطے قرابت اپنی کے اس سے سومیں نے ان سے کلام کیا تو ام سلمہ والتھانے کہا کہ میں تجھ سے تعجب كرتى ہوں اے خطاب كے بيٹے! تو ہر چيز ميں داخل ہوا یہاں تک کوتو جا ہتا ہے کہ حضرت مُناتِیْن اور آپ کی بیویوں کے درمیان داخل ہو کہا سوقتم ہے اللہ کی اس نے مجھ کو ایسا پکڑا کہ تو ڑا مجھ کو بعض اس چیز ہے کہ میں یا تا تھا لینی میرا

لِيْ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيْدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَآنَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَّيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِيْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلُّ يَوُمَهُ غَضُبَانَ فَقَالَتُ حَفَصَةً وَاللَّهِ إِنَّا لَنْوَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِيْنَ أَيِّى أُحَذِّرُكِ عُقُوْبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّةُ لَا يَغُرُّنَّكِ هَٰذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسُنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ · قَالَ ثُمَّ خَرَجُتُ حَتَّى دَخِلُتُ عَلَى أَمْ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِيُ كُلِّ شَيْءٍ خَتْى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزُوَاجِهِ فَأَحَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخَذًا كَسَرَتْنِي عَنُ بَغْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِيُ صَاحِبٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِيُ بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا اتِيُهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُّلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهْ يُرِيْدُ أَنْ يَّسِيْرَ إِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَأِتْ صُدُوْرُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُ يَدُقُ الْبَابَ فَقَالَ

الله الباري پاره ۲۰ الم التفسير الله التفسير الله التفسير الله الله التفسير الله التفسير الله التفسير

غصہ جاتا رہا پھر میں ان کے پاس سے نکلا اور ایک انصاری ميرا ساته تقى جب مين حضرت مَلْ يَنْفِهُم كَى مجلس مين حاضر نه ہوتا تو ميرے ياس خبر لاتا ليعني جو حضرت مَثَاثِينِ كم مجلس ميں واقع ہوتا اور جب وہ حضرت مُناتِيمُ كى مجلس ميں حاضر نہ ہوتا تو ميں اس کے پاس خبر لاتا اور ہم غسان کے ایک بادشاہ سے ڈرتے تھے کہ ہمارے واسطے ذکر کیا گیا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف چلے ہمارے سینے اس سے بھرے تھے یعنی ڈر سے سو اجا تک کیا دیکھا ہوں کہ میرا ساتھی انصاری دروازے پر وستك ديتا ہے سوكها كه دروازه كھول! دروازه كھول! تو ميں نے کہا کہ کیا غسانی آ گیا؟ سواس نے کہا کہ بلکہ بخت تر اس ے حضرت مَالَيْظِم اپنی بيويوں سے الگ ہوئے سوميں نے ك كه خاك ميں ملا ناك حفصه ولينتها اور عائشه ولائتها كا تو ميں اپنا كيرا لے كر فكل يبال تك كه من حضرت ملكي كے ياس آيا سواحیا تک میں نے دیکھا کہ حضرت مَثَاثِیْمُ اپنے ایک بالا خانے میں ہیں کہ سیر ہی سے اس پر چڑھا جاتا ہے اور حضرت سُلُتَیْکُم كااكك كالا غلام سيرهى برب يعنى آپ كا دربان بسويس نے اس سے کہا کہ عرض کر کہ رہے عمر ڈائٹیز ہے اجازت مانگتا ہے اور حضرت مَنْ يَشِيْمُ نِهِ مِحْهُ كُوا جَازِت دى كَهَا عَمْ فَارُوقَ فِيْنَيْمَا نِهِ سومیں نے حضرت مَالَّیْنِ پر بید حدیث بیان کی سوجب میں ام سلمه وَنَا عَلَيْهِ كِي حديث كو يَهِنِي تو حضرت مَنَا لَيْنَا مِنْ عَبْهُم فرمايا اور بینک آپ ایک چٹائی پر تھے کہ آپ کے اور چٹائی کے درمیان کچھ چیز نہ تھی یعنی کوئی کپڑا نہ بچھا تھا اور آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ ہے چمڑے کا کہ اس کی روئی تھجور کا پوست تھا بعنی روئی کے بدلے اس کے اندر تھجور کی حصیل بھری تھی اور آپ مُلْقِیْم کے یاؤں کے نزدیک ڈھیر ہے سلم کے پیوں کا

افْتَحُ افْتَحُ فَقُلْتُ جَآءَ الْغَسَانِيُّ فَقَالَ بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهٔ فَقُلْتُ رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً فَأَخَذُتُ ثَوْبَى فَأَخُرُجُ حَتَّى جَنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرُقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَّغُلامٌ لِّرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوَدُ عَلَى رَأْسِ الذَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُلُ هٰذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِيُ قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْتَ أُمَّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيْرٍ مَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَّتَكْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنُ أَدَّمٍ حَشُوُهَا لِيُفُّ وَّإِنَّ عِنْدَ رِجُلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوْبًا وَّعِنْدَ رَأْسِهٖ أَهَبُّ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثْرَ الْحَصِيُر فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيْمَا هُمَا فِيْهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا تَرُضٰى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الأخرَة.

كتاب التفسير 📆 الله فيض البارى پاره ۲۰ 💥 📆 🛠 🕻 435 🛠 📆 📆

جس کے ساتھ چڑوں کو رنگا جاتا ہے اور آپ کے سر کے یاس کے چڑے لئے ہیں سومیں نے چٹائی کا نشان آپ کے پہلو میں دیکھا تو میں رویا ،حضرت مُناثِیَّا نے فرمایا کہ تو کس سبب سے روتا ہے؟ میں نے کہا یا حضرت! بے شک فارس اور روم کے باوشاہ عیش اور آرام میں میں اور آپ اللہ کے رسول ،سوفر مایا کیا تو اس سے راضی نہیں کہ ان کے واسطے دنیا ہواور ہمارے واسطے آخرت۔

باب ہاں آیت کی تفسیر میں کہ جب پینمبر ملکا لیے ا

ا بني عورت سے ايك بات چھيائى پھر جب اس نے اس

بات کو ظاہر کیا اور اللہ نے پیغیبر مٹاٹیٹی کواس پرمطلع کیا

تو جتا دی پیغمبر نے اس میں سے پچھاور ٹال دی پچھ پھر

جب وہ جمایا عورت کو تو بولی تجھ کو کس نے بتایا کہا مجھ کو

بتایا اس خبر والے واقف نے اس باب میں حدیث

فاكك: حب رسول الله طَالِيْكُم ساته رفع ب كے ہاس بنا يركدوه بدل ہے اعجب كے فاعل سے اور اس كى زبر بھى جائز ہے اس بنا پر کہ وہ مفعول ہے یعنی برسب محبت حضرت مُؤاتیا کے ان سے اور اس حدیث کی شرح کتاب النکاح میں آئے گی۔

ُ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَإِذَ أَسَرَّ النَّبَيُّ إِلَى بَعْض قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ﴾ فِيُهِ عَائِشَةُ

أَزُواجهِ حَدِيْتًا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهُ وَأَظْهَرُهُ ُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهْ وَأَعْرَضَ عَنُ بَعْض فَلَمَّا نَبَّأُهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَا ا عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عائشہ وظائنیا کی ہے جو پہلے مذکور ہوئی۔ ۳۵mm\_مراد ابوعبدالله سے خود امام بخاری باتید بین اور اس کا قائل ان کا شاگرد ہے ابن عباس فراہا سے روایت ہے کہ میں نے جاہا کہ عمر فاروق باللہ سے بوچھوں کہ اے امیر المؤمنين! كون مين وه دوعورتين جنهون في حضرت مَالْيُولُم ك رنج ویے پراتفاق کیا تھا سومیں نے اپنی کلام تمام ندکی یہاں تك كدانهون نے كہا كەعاكشە زائنتها اور هصه زائنتها ميں۔

٤٥٣٣ \_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا يَقُوْلُ أَرَدُتُ أَنُ أَسُأَلَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَن الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِيْ حَتَّى قَالَ عَائِشَةً وَحَفْصَةً.

التفسير کی 436 کی والتفسیر کتاب التفسیر کی التفسیر کتاب التفسیر کی التفسیر کتاب التفسیر کتاب التفسیر کتاب التفسیر 🌋 فیین الباری پاره ۲۰ 🔀 🌃 🗗

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِنْ تَتُوْبَآ إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قَلُو بُكَمَا ﴾. صَغَوْتُ وَأَصُغَيْتُ مِلْتُ ﴿ لِتَصَعٰى ﴾ **فائٹ**: بیلفظ سورہ انعام میں ہے ذکر اس کا اس جگہ میں تقریبی ہے، بیقول ابوعبیدہ کا ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہا گرتم دونوں تو بہ کروتو الله خوش ہوسوالبتہ جھک پڑے ہیں تبہارے دل۔ یعنی ان دونوں لفظوں کے معنی ہیں میں جھک بڑا <sup>بی</sup>نی ثلاثی اورربای کے ایک معنی ہیں اور تصغی کے معنی ہیں جھکیں۔

﴿ وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبُرِيْلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ﴾ عَوْنٌ تَظَاهَرُونَ تَعَاوَ نُو نَ

مِن ﴿ وَلِنصِعْي اليهِ افتدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ \_

اس آیت کی تفسیر میں اور اگرتم اتفاق کرو حضرت مُنَافِیْکِم کے رنج وینے پر تو البتہ اللہ ہے اس کا کار ساز اور جبرئیل مَالِیٰ اور نیک ایما ندار اور فرشتے اس کے پیچھے مدد گار ہیں اورظہیر کے معنی ہیں مدد گار اور تظاہرون کے معنی ہیںتم مدد کرتے ہواور لبعض تسخوں میں ہے کہ تظاہرا کے معنی ہیں کہتم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو لعنی اور کہا جابدرالیا نے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ بیاؤ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ قُوا وَأَهۡلِيۡكُمۡ﴾ أَوۡصُوا أَنۡفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيۡكُمۡ بتَقُوَى اللَّهِ وَأَدِّبُوُهُمُ.

اینے آپ کواور اپنے گھر والوں کو آگ سے بعنی وصیت کرو ان کو اللہ کے تقویٰ کے ساتھ اور ان کو ادب سکھلاؤ۔

فاعد: اور قادہ سے روایت ہے کہ تھم کرو ان کوساتھ بندگی اللہ کی کے اور منع کرو ان کو گناہ سے اور علی خاتی ہے روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ سکھلا و ان کو نیکی۔

۲۵۳۴ حضرت ابن عباس فالنهاسے روایت ہے کہ میں حیا ہتا تھا کہ عمر فاروق خالٹنے کو پوچھوں ان دوعورتوں کے بارے میں جنہوں نے حضرت مُثَاثِیْلِ کورنج دینے پراتفاق کیا سومجھ کو ایک سال در گلی میں نے اس کے پوچھنے کا کوئی موقع نہ پایا یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ حج کو نکلاسو جب ہم ظہران میں تھے یعنی جج سے پلٹتے وقت تو عمر فاروق فِنالِفُوْ اپنی حاجت کے واسطے گئے اور کہا کہ مجھ کو وضو کا پانی لے کر ملنا سومیں ان کوایک جھاگل لے کر ملاسو میں اس پریانی ڈالنے لگا اور میں

٤٥٣٤ \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَخْنَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ كُنْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَوْأَتَيُنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا فَلَمَّا كُنَّا بظُهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ

الله البارى باره ٢٠ المنظمة المناوي باره ٢٠ المنظمة المناوي التفسير المناوي التفسير المناوي ال

نے موقع دیکھا سومیں نے کہا اے امیر المؤمنین! کون ہیں وہ

دوعورتیں جنہوں نے حضرت مَالْتُیُلُم کورنج دینے پر اتفاق کیا تھا؟ سومیں نے اپنی کلام کوتمام نہ کیا تھا کہ کہا وہ عائشہ وہا تھا

اورحفصه رنانتیا ہیں۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر پینمبرتم سب کو

طلاق دے تو قریب ہے کہ اس کا رب بدلے میں دے

اس کے عورتیں تم سے بہتر تھم بردار یقین رکھتیاں نماز میں کھڑی ہونے والیاں ،تو بہ کرنے والیاں، بندگی بجا

لانے والیاں، روزے دار، شادی شدہ اور کنواریاں۔

۳۵ ma محرت انس فالفؤسے روایت ہے کہ کہا عمر فالفؤن کہ جمع ہوئیں حضرت مُنافِیم کی عورتیں چے غیرت کرنے کے

اویرآ ب کے اور میں نے ان سے کہا کداگر پینمبرتم سب کو

چھوڑ دے تو قریب ہے کہ اس کا رب بدلے میں دے اس کو عورتیں تم سے بہتر سویہ آیت اتری۔

فاعد : یہ ایک فکرا ہے عمر والنو کی حدیث کا ہے اس چیز میں جس میں اللہ نے ان کے قول کے موافق آیت اتاری

سورهٔ ملک کی تفسیر کا بیان

تفاوت کے معنی ہیں اختلاف ، الله تعالی نے فرمایا ﴿ ما

ترى في خلق الرحمن من تفاوت ﴾ اور تفاوت اور تفوت دونوں کے ایک معنی ہیں۔

الله تعالى نے فرمایا ﴿ تمير من الغيظ ﴾ يعنى قريب ہے کہ گلزے لکڑے ہوجائے آگ ان پر غصے سے۔

فَجَعَلْتُ أَسُكُبُ عَلَيْهِ الْمَآءَ وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلُتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرُأَتَانِ اللَّتَانِ تُظَاهَرَتَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَمَا أُتُّمَمُتُ كَلَامِيْ حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفُصَةً.

أَدْرَكُنِي بِالْوَضُوءِ فَأَدْرَكُتُهُ بِالْإِدَاوَةِ

فاعد: اس مدیث کی شرح آئنده آئے گ۔ بَابُ قُوْلِهِ ﴿عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ

يُبْدِلَهُ أَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّوْمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَآئِبَاتِ عَابِدَاتِ سَآئِحَاتِ ثَيّبَاتٍ وَّأَبُكَارًا ﴾.

٤٥٣٥ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِجْتَمَعَ نِسَآءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلُتُ لَهُنَّ

﴿ عَسٰى رَبُّهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجُهَا خَيْرًا مِّنْكُنَّ ﴾ فَنَزَلَتْ هذهِ الْأَيَةُ.

اور غیرت کی شرح کتاب النکاح میں آئے گی۔

سُورَة المُلكِ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُّكُ ﴾ اَلتَّفَاوُتُ ٱلإِخَتِلَافُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ

﴿ تَمَيَّزُ ﴾ تَقَطُّعُ.

X 438 XX

💥 فیض الباری پاره ۲۰

﴿مَنَاكِبِهَا﴾ جَوَانِبِهَا.

﴿ تَدَّعُونَ ﴾ وَتَدْعُونَ وَاحِدٌ مِّثُل

تَذْكُرُ وَٰ نَ وَتَذكرُ وُنَ.

فَانْكُ : بِيقُولِ فِراءِ كَا ہے اس آیت كی تفسیر میں ﴿ هذا الذي كنتمه به تلاعون ﴾ اوراشارہ كيا ہے اس كى طرف كه

اس نے اس کو تخفیف کے ساتھ نہیں پڑھا۔

﴿وَيَقُبضُنَّ﴾ يَضُرِبُنَ بِأُجْنِحَتِهِنَّ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿صَافَّاتٍ ﴾ بَسُطُ أَجْنِحَتِهَنَّ وَنُفُورٌ ۚ ٱلۡكُفُورُ .

یعنی تدعون مشدواور تدعون مخفف دونوں کے ایک

لینی مناکبھا کے معنی ہیں اس کے اطراف ، الله تعالیٰ

نے فرمایا ﴿فامشوا فی مناکبھا﴾ لیعنی چلو اس کے

معنی ہیں مثل ان دونوں گفظوں کے۔

كتاب التفسير 🎇

الله کے اس قول کے معنی ہیں کہ یر مارتے ہیں ، اللہ نے

فرمایا ﴿صافات ویقبضن﴾ لیمنی کبھی اپنے پر اکٹھے کرتے ہیں۔

أوركها مجابد راتينيه نے كه صافات كے معنى بين اينے ير کھولے اور تفور کے معنی ہیں کفور، الله تعالی نے فرمایا ﴿بل لجو فی عتو ونفور﴾ تعنی جواڑے ہیں سرکش

اورنفرت میں وہ کا فرییں ۔

فائد: اور كها جاتا ہے كه غورا كے معنى بيں جس ميں وول نه پنچے ابن كلبى سے روايت ہے كه آيت ﴿قل افر أيتعد ان اصبح مآء کھ غور ا ﴾ زمزم اورمیمون کے کنوئیں میں اتری کہا اور کے کے کنوئیں جلدی خشک ہوجاتے تھے۔ (فقی)

سورهٔ ن والقلم کی تفسیر کا بیان سُورَة نَ وَالقلم فائد: مشہور ہے میں یہ ہیں کہ حکم اس کا حکم اوائل سورتوں کا چے حروف مقطع کے اور اور ساتھ اس کے جزم کیا ہے

فراء نے اور بعض نے کہا کہ مراد ساتھ اس کے مجھل ہے اور آیا ہے یہ ابن عباس بڑاتھا کی حدیث میں کہ روایت کیا ہے اس کوطبرانی نے بطور رفع کے کہا کہ پہلے پہل اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور فر مایا کہ لکھاس نے کہا کہ کیا تکھوں؟ فرمایا جو چیز قیامت ہونے والی ہے پھر یہ آیت پڑھی ن والقلم سونون سے مراد مچھلی ہے اور قلم سے مراد قلم ہے۔ ( فتح ) اور

مجاہد راتیلہ اورابن عباس خانیما ہے روایت ہے کہ وہ مچھلی وہ ہے کہ جس کے سر پرزمین ہے۔ وَقَالَ قَتَادَةً ﴿ حَرْدٍ ﴾ جِدٍّ فِي أَنفسِهِمُ.

کہا قادہ راتید نے کہ حرد کے معنی ہیں اپنے جی میں کوشش کرنی ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وغدوا علی حود

قادرين ۗ.

الله ۲۰ الله ۲۰ الله ۲۰ الله ۱۹ ال

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿لَضَآلُونَ ﴾ أَضُلُلُنا مَكَانَ جَنَّتِنَا.

یعنی کہا ابن عباس خانجہ نے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ ہم نے اپنے باغ کی جگہ کو تم کیا لیعنی ہم راہ بھول گئے یہ جارا باغ نہیں۔

فائد: عبدالرزاق نے قنادہ سے روایت کی ہے کہ ایک مخص تھا اس کا ایک باغ تھا اس کا دستورتھا کہ جب میوہ کا شا تواینے گھر والوں کے واسطے سال بھر کا خرچ رکھ لیتا اور جو زیادہ ہوتا اس کواللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا اور اس کے بیٹے اس کو خیرات کرنے سے منع کیا کرتے تھے سو جب ان کا باپ مرگیا تو سویرے باغ میں گئے اور کہا کہ آج اس میں تہارے پاس کوئی مسکین نہ آئے اور عکر مہ راٹھیہ سے روایت ہے کہ وہ لوگ حبیثے کے تھے۔ (فتح )

یعنی کہا ابن عباس فی شاکھ کے غیر نے اللہ کے اس قول کی وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿كَالصَّرِيْمِ﴾ كَالصُّبح تفیر میں ﴿فاصبحت كالصريع ﴾ كه موكيا وه باغ إِنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلَ اِنْصَرَمَ مِنَ صبح کو جیسے کئی تھیتی مانند صریم کے لینی مانند صبح کی کہ جدا النُّهَارِ وَهُوَ أَيْضًا كُلُّ رَمُلَةٍ اِنصَرَمَتُ ہوتی ہے رات سے اور رات کی کہ جدا ہوتی ہے دن مِنْ مُّعْظَمِ الرَّمْلِ وَالصَّرِيْمُ أَيْضًا ہے اور وہ نیز ہر ڈھیر ریت کا ہے کہ جدا ہو بڑے ٹیلے ٱلْمَصْرُومُ مِثْلَ قَتِيلٍ وَّمَقتولٍ . ` ریت کے سے اور نیز صریعہ ساتھ معنی مصروم کے

فاعد: اور حاصل اس کا بہ ہے کہ صریم مشترک ہے گئی معنوں میں کہ حاصل سب کا جدا ہونا ایک چیز کا ہے دوسری چیز سے اور فعل پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے لیں کہا جاتا ہے کہ صریم ساتھ معنی مصروم کے۔

بھیل :عبدالرزاق نے سعید بن جبیر رفائٹۂ سے روایت کی ہے کہ وہ باغ ایک زمین ہے ملک یمن میں اس کوصرفان کہا جاتا ہے اس کے اور صنعاء کے درمیان چیمیل کا فاصلہ ہے۔ (فتح)

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ عُتَلِّ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيمِ ﴾ . الله عالله عالله عالله على الله عنه عنه الله عنه ال سب کے پیچھے بدنام ملا ہوا ساتھ قوم کے نہ ان کے اصل ہے۔

ہے مانند قتیل کے ساتھ معنی مقتول کے۔

۲۵۳۷ حضرت ابن عباس فاتنا سے روایت ہے اللہ کے اس قول کی تفییر میں کہ سخت سب کے پیچھے بدنام کہا کہ وہ ایک مرو ہے قریش سے واسطے اس کے نشانی ہے مثل نشانی کری

٤٥٣٦ ـ حَدَّثَنَا مَحُمُورٌ دُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَىٰ عَنْ إِسُرَآئِيْلَ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿عُتُلَّ بَعُدَ ذَٰلِكَ زَنِيْمٍ ﴾ قَالَ رَجُلُ

الم البارى ياره ٢٠ كي المحاوية المحاوية

مِّنُ قُرَيْشِ لَهُ زَنَمَةً مِّثُلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ.

فائك: اختلاف بك يه آيت كس مخص ك حق مين اترى بعضول نے كہا كه وہ وليد بن مغيره ك حق مين اترى اور بعضوں نے کہا وہ اسود بن عبد بغوث ہے اور بعضوں نے کہا کہ اضن ہے اور یہ جو کہا کہ اس کے واسطے نشانی ہے مثل نشانی بکری کے کہ پہچانا جاتا ہے ساتھ اس کے اور کہا سعید بن جبیر بڑاٹھ نے کہ پہچانا جاتا ہے ساتھ بدی کے جیسے پیچانی جاتی ہے بکری ساتھ زنمہ کے اور طبرانی اور ابن عباس فٹاٹھاسے روایت ہے کہ اس کی نشانی بیان ہوئی سو نہ پہچانا گیا یہاں تک کہ کہا گیا زنیم سو پہچانا گیا اور تھی واسطے اس کے نشانی اس کی گردن میں پہچانا جاتا تھا اس کے ساتھ اور کہا ابوعبیدہ نے کہ زنیم وہ معلق ہے قوم میں نہیں ان میں سے اور کہا شاعر نے کہ زنیم وہ ہے جس کا کوئی باپ معلوم نه هو ـ ( فقح )

كتاب التفسير 🎇

٢٥٣٧ حفرت حارث بن وبب سے روایت ہے كه ميں ٤٥٣٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ نے حضرت مُلَاقِيمًا سے سنا فر ماتے تھے کہ کیا نہ بتلاؤں میں تم کو مُّعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ بہشتی لوگ ہر بیچارہ غریب ہے لوگوں کی نظرون میں حقیر اگر وَهُبِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى وہ اللہ کے بھروہے پرفتم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی فتم کوسچا کر دے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلَّا أُخْبِرُكُمُ بِأَهْلِ ، کیا نه بتلا وُں میں تم کو دوزخی لوگ ہر اجڈموٹا حرام خور کہمنڈ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيُفٍ مُّتَضَعِّفِ لَوُ أَقْسَمَ عَلَى والا لعنی بہشت غریب بے زورلوگوں کا مقام ہے اور دوزخ اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمُ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ

عُتَلَّ جَوَّاظٍ مُّسْتَكُبِرٍ. فاعد: مرادساتھ ضعیف کے وہ مخص ہے جس کانفس ضعیف ہے واسطے تواضع اس کی کے اور ضعیف ہونے حال اس کے دنیا میں اور متضعف وہ مخض ہے جو حقیر ہے واسطے غیر مشہور ہونے اس کے کی دنیا میں اور کہا فراءنے کہ عتل کے معنی ہیں سخت جھٹڑالو اور بعض نے کہا کہ خالی نصیحت ہے اور بعض نے کہا کہ سخت بدخو ہرچیز سے اور وہ اس جگہ کا فر ہے اور کہا داؤوی نے کہ موٹا بری گرون اور برے پیٹ والا اور بعض نے کہا کہ جمع کرنے والا اور رو کے والا اور بعض کہتے ہیں کہ بہت کھانے والا اور جواظ کے معنی ہیں مونا اترا کر چلنے والا اور بعض نے کہا کہ جو بیار نہ ہواور بعض

شکم پرور بدخلق غرورلوگوں کا مقام ہے۔

نے کہا کہ جوتعریف جا ہے ساتھ اس چیز کے کہ اس میں نہیں۔ (فق) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ يَوْمُ مُكَشَفُ عَنْ سَاقِ ﴾. باب ہاس آیت كی تفیر میں كہ جس دن كھولى جائے یڈلی اور بلائے جائیں طرف سجدے کے سونہ کرسکیں۔

فاعد: ابو یعلی نے ابوموی برالنیز سے مرفوع روایت کی ہے اللہ کے اس قول کی تغییر میں کہ جس دن کھولے بنڈلی لیمن نورعظیم سوسب سجدہ میں گر پڑیں اور قتادہ رہائیے ہے روایت ہے کہ مراد ساق سے شدت امر کی ہے اور حاکم نے ابن

نَعَالِدِ ٢٥٣٨ - حفرت ابوسعيد في النين سيد وابيت ہے كه حضرت مَنْ النين المرو زيد ہے كه حضرت مَنْ النين المرو زيد ہے كہ حضرت الموسعيد في بند لى كھولے كا تو ہر ايما ندار مرو سعيد اور عورت اس كو سجده كريں گے اور باقی رہے كا جو ونيا ميں الله وكھانے يا سنانے كے واسطے سجده كرتا تھا تو وہ سجده كرنے لگے سنافیه كا تو اس كی بیٹھ ایک تختہ ہو جائے گی یعنی تو وہ سجدہ نہ كر سكے منافیه كا تو اس كی بیٹھ ایک تختہ ہو جائے گی یعنی تو وہ سجدہ نہ كر سكے منافیه كا تو اس كی بیٹھ ایک تختہ ہو جائے گی یعنی تو وہ سجدہ نہ كر سكے منافیه كات

سورهٔ حاقه کی تفسیر کا بیان

لینی اللہ کے اس قول سے مرادیہ ہے کہ اس میں رضا ہو گ

فائك : چونكه راضيه عيش كى صفت نہيں بن سكتى اس واسطے سه تاويل كى كه مراد رضا والى عيش ہے اور در حقيقت راضيه صفت صاحب عيش كى ہے يعنى وہ گزران ميں راضى ہوگا اور ثابت كيا ہے اس كو واسطے عيش كتو مياستعاره

یعنی مرادساتھ قاصیة کے اللہ کے اس قول میں ﴿ یالیتها کانت القاضیة ﴾ بہلی موت ہے کہ میں اس کے ساتھ

کانت القاضیة ﴿ پی موت ہے کہ بین اس لے ساتھ مرا کہ میں اس کے ساتھ اللہ علی اس کے ساتھ لیعنی حاجزین اللہ کے اس قول میں احد کی صفت واقع ہوا ہے تو یہ اس واسطے کہ احد جمع اور واحد سب کے واسطے آتا ہے یعنی اس میں واحد اور جمع سب برابر ہیں اس میں واحد اور جمع ہوا ہے۔

40٣٨ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيُدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي صَلَّى اللهُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسُجُدُ لَهُ كُلُ مُؤْمِنِ وَّمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُ

تعالی اس سے بلنداور پاک ہے نہیں مثل اس کی کوئی چیز۔ (فقے)

سُوُرَة الحَآقةِ قَالَ ابُنُ جُبَيُرٍ ﴿عِيُشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ يُرِيُدُ فِيُهَا الرِّضَا.

مَنُ كَانَ يَسُجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَآءً وَّسُمُعَةً

فَيَذُهَبُ لِيَسُجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُ فِي طَبَقًا وَّاحِدًا.

﴿ اَلْقَاضِيَةَ ﴾ اَلْمَوْتَةَ الْأُولَى الَّتِيُ مُتُهَا لَمْ أُحْيٰ بَعُدَهَا.

﴿ مِنُ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ﴾ أَحَدٌّ يَّكُونُ لَا مِنْ أَحَدٌّ يَّكُونُ لَا الْحِدِ. لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاجِدِ.

التفسير التفسير التفسير التفسير 🖔 فیض الباری پاره ۲۰ 🖈 📆 📆

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ ٱلۡوَتِیۡنَ ﴾ نِیَاطُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿طَغْي ﴾ كَثْرَ.

وَيُقَالُ ﴿ بِالطَّاغِيَةِ ﴾ بِطُغْيَانِهِمْ وَيُقَالُ طَغَتُ عَلَى الُخَزَّانِ كَمَا طَغَى الْمَآءُ عَلَى قَوْمٍ نُوحٍ.

یعنی کہا ابن عباس مِنافِیمًا نے کہ ونین کے معنی ہیں رگ حان کی ، اللہ نے فرمایا ﴿ ثمر لقطعنا منه الوتین ﴾ پھر

· کاٹ ڈالتے ہم اس کی رگ دل کی۔

اور طغی کے معنی ہیں بہت ہوا پانی یہاں تک کہ پہاڑوں وغیرہ کے اور چڑھ گیا پندرہ ہاتھ یعنی طوفان نوح کے وقت میں اللہ نے فرمایا ﴿إنا لما طغی المآء حملناكم في الجارية ﴾.

یعنی کہا جاتا ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿فاهلكوا بالطاغية ﴾ كه بهر حال قوم ثمودكي سو بلاك موئ به سبب سرکشی اپنی کے لیتی طغی ان معنی کے ساتھ بھی آیا ہے کہا جاتا ہے کہ سرکشی کی آندھی نے خزا کچی پر یعنی اتنا زور کیا کہ قابومیں نہ رہی اور قوم عاد کو ہلاک کیا جیسے کہ سر کشی کی یانی نے نوح کی قوم پر اور ابن عباس فیلی است اللہ کے اس قول کی تفسیر میں ہے ﴿ لَمَا طَعَي الْمَاءَ ﴾ کہ سرکشی کی پانی نے خزائجی پرسوائر ابغیر ماپ اور تول کے یعنی بے صاب اترا۔

فائك: اورمعنى غسلين كے وہ چيز ہے كه دوز خيوں كى پيپ سے جارى مو، الله كے اس قول ميں ﴿ولا طعام الا

فاعد: نہیں ذکری ہے بخاری راٹید نے جج تفسیر حاقہ کے کوئی حدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے حدیث جابر رہائید کی کہ حضرت مَا اللہ با نے فرمایا کہ مجھ کو حکم ہوا کہ میں حدیث بیان کروں ایک فرشتے کی حاملین عرش میں سے کہ اس کی کنیٹی اور مونڈ ھے کے درمیان سات سو برس کی راہ ہے روایت کی ہے اس کو ابوداؤد وغیرہ نے اور اس کی سند او پر شرط سحیح کے ہے۔ (فقی)

سورهٔ سأل سائل كى تفسير كابيان

فاع 🖰 : اس سورہ کا نام سورہ معارج ہے۔ ٱلْفَصِيلَةَ أَصْغَرُ ابَآئِهِ الْقَرُبِي إِلَيْهِ يَنتَمِي

سُورَة سَالِ سَآئِل

فصیلته لیخی الله تعالی کے اس قول میں ﴿ و فصیلته التی

كتاب التفسير 💥

مَنِ انْتَمْى.

تؤویه ﴾ وہ ہے جوقریبی باپ دادوں میں قریب تر ہو اس کی طرف منسوب ہوتا ہے جو منسوب ہو یعنی مراد فصیلہ سے قریبی ناتے دار ہیں جن کی طرف منسوب ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مراد فصیلہ سے مال ہے جس نے دودھ بلایا ہو۔

لیمنی مراد شوی، اللہ کے قول ﴿ نزاعة للشوی ﴾ میں دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اور اطراف بدن اور کھال سر کی ہے اور ان سب اعضاء کوشواۃ کہا جا تا ہے اور جو عضو کہ غیر مقتل ہے اس کوشوی کہتے ہیں۔

فائك: شوى جمع كالفظ ہے اوراس كا واحد شواۃ ہے اوروہ دونوں ہاتھ اور پاؤں اور سرآ دمى كا ہے۔ (فقے ) لعنی عزین اور عزون کے معنی ہیں حلقے اور جماعتیں اور یہ جمع کالفظ ہے اس کا واحد عز ۃ ہے۔ فائك الله تعالى في مايا ﴿ وعن الشمال عزين ﴾ يعنى دور ت آت بين دائين اوريائين سے كروه كروه موكر -

سورهٔ نوح کی تفسیر کا بیان لینی معنی طورا کے اللہ کے قول ﴿ و خلقکھ اطوارا ﴾

میں ہیں اور پیدا کیاتم کوایسے طور پر اور ایسے طور پر یعنی مختلف طور ہے کہ پہلے منی پیدا کی پھرعلقہ پھرمضغہ۔ اور کہا جاتا ہے بڑھا اینے طور سے یعنی قدر سے یعنی طور ساتھ معنی قدر کے بھی آیا ہے۔

لینی لفظ کبارا کا جو اللہ کے قول ﴿وَمَكُرُو مُكُوا كبارا ﴾ ميں واقع بے سخت تر بے كبار مخفف سے يعنى اس میں مبالغہ زیادہ ہے اور اسی طرح جمال وجمیل اس واسطے کہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے بیعنی لفظ جمال میں

زیادہ مبالغہ ہے لفظ جمیل سے اور کبار کے معنی میں کبیر اور کبار تخفیف کے ساتھ بھی جائز ہے اور عرب کہتے ہیں ﴿عِزِيْنَ﴾ وَالْعِزُوْنَ الْحِلَّقُ وَالْجَمَاعَاتُ وَوَاحِدُهَا عِزَةً.

﴿لِلشُّوسى ﴾ أَلْيَدَانِ وَالرِّجُلانِ

وَالْأُطِرَافُ وَجَلْدَةُ الْرَّأْسِ يُقَالَ لِلَهَا

شُوَاةٌ وَّمَا كَانَ غَيْرَ مَقُتَلٍ فَهُوَ شَوَّى.

سُورَة نوَ ح ﴿ أَطُوَارًا ﴾ طَوْرًا كَذَا وَّطُورًا كَذَا.

يُقَالُ عَدَا طَوُرَهُ أَى قَدُرَهُ.

وَالْكُيَّارُ أَشَدُّ مِنَ الْكِبَارِ وَكَذَٰلِكَ جُمَّالٌ وَّجَمِيلٌ لِأَنَّهَا أَشَدُّ مُبَالَغَةً وَّكُبَّارٌّ الْكَبِيْرُ وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيُفِ وَالْعَرَبُ تَقَوْلَ رَجُلٌ جُسَّانٌ وَّجُمَّالٌ وَّ حُسَانٌ مُّخَفَّفٌ وَّجُمَالَ مُّخَفَّفٌ. ٢٤ ﴿ كَتَابِ التَّفْسِيرِ ۗ 💥 فیض الباری پاره ۲۰

حیان اور جمال یعنی ساتھ تشدید کے اور حسان اور جمال تخفیف کے ساتھ بھی کہتے ہیں۔

فائد: كها ابوعبيده نے كه كبار كا تھم كبير كا ہے اور عرب لوگ كبير كو فِقَال مخفف كى طرف بھيرتے ہيں يعني اس كوكبار بناشے ہیں پھراس کوتشد بددیتے ہیں تا کہاس میں زیادہ مبالغہ ہو کبار مخفف سے۔

الله نے قرمایا ﴿لاتذر على الارض من الكافرين ﴿دَيَّارًا﴾ مِنْ دَوُرٍ وَّلَكِنَّهُ فَيُعَالَ مِّنَ دیارا) لعنی لفظ دیارا کے اللہ کے اس قول میں مشتق ہے الدَّوَرَانِ كَمَا قَرَأُ عُمَرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ دور سے کیکن وہ اوپر وزن فیعال کے ہے دوران سے۔ وَهِيَ مِنْ قَمْتُ.

فائد: یعنی اصل اس کا دیوار ہے پھر واؤ کو یا کے ساتھ بدل کریا کو یا میں ادغام کیا جیسا کہ پڑھا ہے عمر نے الحی القيوم كوالحى القيام اور وهشتق ہے تمت سے-

فائك : ابوعبيده نے فضائل قرآن ميں عمر فاروق رہائي ہے روايت كى ہے كه انہوں نے عشاء كى نماز يڑھى سواس میں سورہ آل عمران شروع کی سو پڑھا لا اله الاہو الحبی القیام اور بینظیر دیار کی ہے یعنی قیام فعال کے وزن پر

نہیں بلکہ فیعال کے وزن پر جیسے کہ دیار۔

وَقَالَ غَيْرُهُ دَيَّارًا أَحَدًا. ﴿تَبَارًا﴾ هَلاتُكا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿مِدُرَارًا ﴾ يَتُبُعُ

بَعْضَهَا بَعُضًا.

﴿ وَقَارًا ﴾ عَظَمَةً.

بَابٌ ﴿ وَدًّا وَّلَا سُواعًا وَّلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا ﴾.

٤٥٣٩ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْعُرُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَقَالَ عَطَآءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْأَوْثَانُ

اوراس کے غیرنے کہا کہ دیار اے معنی ہیں کسی کو۔

اور تبارا کے معنی ہیں ہلاک جونا، الله تعالی نے فرمایا ﴿ ولا تزد الظالمين الا تبارا ﴾.

کہا ابن عباس فالٹھانے کہ مدرارا کے معنی میں ایک دوسرے کے بیچھے آئے لیعنی لگا تار اور اللہ تعالیٰ نے فرمايا (يرسل السمآء عليكم مدرارا).

یعنی اللہ کے قول ﴿ لا ترجون الله وقارا ﴾ کے معنی ہیں لعِنى كهتم الله كى عظمت كاحق نهيس بيجانية -باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ نہ چھوڑ و در کو اور نہ سواع کواور نه یغوث کواور نه یعوق کواور نه نسر کو-اسهداور كهاعطاني بيمعطوف بمحذوف يراور بيان كيا

ہے اس کو فاکمی نے ابن جریج سے کہ اس نے اس آیت کی تفسير ميں كہاكہ بيسب بت تھے نوح مَلَيْظ كى قوم ميں ان كو

المن البارى پاره ۲۰ المناسير علي البارى پاره ۲۰ المناسير المناسير المناسير المناسير المناسير المناسير المناسير

پوجتے تھے اور کہا عطاء نے ابن عباس فالھا سے کہ جو بت نوح مَالِنظ کی قوم میں تھے وہ اس کے بعد عرب کے لوگوں کے ہاتھ آئے اور عرب کی قومیں ان کو پوجنے لگیں بہر حال ودسو قوم کلب کے واسطے تھا دومۃ الجندل میں کہ ایک شہر ہے شام میں متصل عراق کے اور بہر حال سواع سوقوم بنہ یل کے واسطے تھا اور وہ کے کے پاس رہتے تھے اور وہ بت ان کے ایک مكان ميں تھا جس كور ہاط كہا جاتا تھا اور بہر حال يغوث سوقوم مراد کے واسطے تھا چرغطیف کی اولا د کے واسطے جرف میں کہ نام ہے ایک جگد کا نزدیک سبا کے اور بہر حال یعوق سوقوم ہدان کے واسطے تھا اور بہر حال نسر سوتھا واسطے حمیر کے تعنی آل ذي كلاع كے بيسب نام بين نيك مردول كے نوح مَالِك کی قوم سے سوجب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم سے کہا کہائیے بیٹے کی مجلسوں میں بت کھڑے کرواور نام رکھوان کا ان کے نام پرسوانہوں نے بیکام کیا سوان کو کسی نے نہ پوجا یہاں تک کہ جب بیلوگ مر گئے اور بدلہ علم ساتھ ان کے لیمنی ان کے حال کاعلم کسی کو نہ رہا تو بو جے گئے ۔

الَّتِي كَانَتُ فِي قَوْمٍ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعُدُ أَمَّا وَدُّ كَانَتُ لِكُلُبٍ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُواعٌ كَانَتُ لِهُذَيْلٍ وَّأَمَّا يَعُونُ فَكَانَتُ لِهُذَيْلٍ وَّأَمَّا يَعُونُ فَكَانَتُ لِهُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي عُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَا لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي عُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَا لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي عُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَا وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتُ لِهِمُدَانَ وَأَمَّا نَسُرُ فَكَانَتُ لِهِمُدَانَ وَأَمَّا مَسُمَاءُ وَكَانَتُ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلاعِ أَسْمَاءُ وَكَانَتُ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلاعِ أَسْمَاءُ وَكَانَتُ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلاعِ أَسْمَاءُ وَكَانِ الْعِبُوا رَجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا اللَّهِ مُعَلِيلِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَجْلِسُونَ الْمُعَلِيلِهِمُ النِّي مَجَالِسِهِمُ النِّي قَوْمِهِمْ أَنِي الْعَلِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعَلِيلِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمُ الْمُنْ أَوْلِكَ وَتَنَسَّحَ الْعِلْمُ الْمُلْكُ أُولَيْكَ وَتَنَسَّحَ الْعِلْمُ الْعُلْمَ الْمَلْكَ أُولَيْكَ وَتَنَسَّحَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمَلْكَ أُولِيكَ وَتَنَسَّحَ الْعِلْمُ الْعُلْمَ الْعَلَى الْمُلْكَ أُولُولِكَ وَتَنَسَّحَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمَاتُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْكَ أُولُولِكَ وَتَنَسَّحَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمَلْكَ أُولُولُكَ وَتَنَسَّحَ الْعِلْمُ الْمُلْكَ أُولُولِكَ وَتَنَسَّحَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمُؤْلُولُ فَلَامً الْمُؤْلُولُ الْمُلْكَ أُولُولُكَ أُولُولُكَ وَتَنَسَّحَ الْعِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكَ أُولُولُكُ أَلِيلُكَ وَتَنَسَّعَ الْعُلُكُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ

فائل : عبدالرزاق نے قادہ سے روایت کی ہے کہ یہ سب بت سے جن کونوح عَالِنہ کی قوم پوجی تھی پھر عرب نے ان کو پوجنا شروع کیا اور کہا ابوعبیدہ رائے تا کہ دہ وہ طوفان میں غرق ہوئے پھر جب پانی ان سے ہٹا تو شیطان نے ان کو نکال کر زمین میں پھیلا یا اور کہا سیلی نے تعریف میں کہ یغوث ابن شیث بن آ دم ہے اور اسی طرح سواع وغیرہ بھی اور لوگ ان کی دعا سے برکت چاہے تھے پھر جب کوئی ان میں سے مرجاتا تو اس کی صورت بنا کر اس پر ہاتھ پھیرت مہلا ئیل کے زمانے تک پھر آ ہتہ آ ہتہ شیطان نے ان کوان سے پوجوایا پھر ہوگئی سے عادت کی عرب میں سومی نہیں مہلا ئیل کے زمانے تک پھر آ ہتہ آ ہتہ شیطان نے ان کوان سے پوجوایا پھر ہوگئی سے عادت کی عرب میں سومی نہیں جاتا کہ یہ نام ان کو ہند کی طرف سے پہنچ کہ نوح عَالِنہ کے بعد پہلے پہل بت پرتی ملک ہند میں ہوئی یا شیطان نے ان کو یہنا مسلم سلائے اور ایک روایت میں ہے کہ عمر و بن کی نے ان ناموں کو عرب میں داخل کیا اور ایک روایت میں ہے کہ تمر و بن کی نے ان ناموں کو عرب میں داخل کیا اور ایک روایت میں ہے کہ آدم و عَالِن نے ان کی صورت بنا دی پھر دوسرے سے کہا اخیر قصے تک سے مرگیا تو لوگ اس پرغمناک ہوئے سوشیطان نے آ کر ان کو اس کی صورت بنا دی پھر دوسرے سے کہا اخیر قصے تک

الله فيض البارى پاره ۲۰ الم التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

سورهٔ جن کی تفسیر کا بیان

اور کہا حسن نے کہ ﴿جد ربنا﴾ کے معنی بلند ہے مالداری ہمارے رب کی اور کہا عکرمہ نے کہ بلند ہے بزرگی ہمارے رب کی اور کہا ابراہیم نے کام ہمارے

رب کا۔

اور کہا ابن عباس فیا تھانے کہ لبدا کے معنی ہیں مددگار۔

فائد: اور اصل لبد کے معنی ہیں تہ بہتہ ہونا اور معنی میہ ہیں کہ قریب تھے جن کہ بھوم کریں اوپر آپ کے گروہ گروہ ایک پرایک اور بعض کہتے ہیں کہ ضمہ لام کے ساتھ معنی میہ ہیں کہ جن بہت تھے اور حاصل معنی کا میہ ہے کہ جنوں نے

مہم مہر۔ حضرت ابن عباس وہ اللہ سے سے روایت ہے کہ حضرت مُل ایک جماعت میں سوق عکاظ کی حضرت مُل ایک جماعت میں سوق عکاظ کی طرف قصد کرتے چلے (جونام ہے حرب کے ایک مشہور بازار کا اور وہ ایک تھجوروں کا باغ ہے درمیان مکے اور طائف کے اس کے اور طائف کے درمیان دس میل کا فاصلہ ہے ) اور حالانکہ جن آسان کی خبر سے روکے گئے اور ان پر انگارے میں جسے گئے سوجن پھرے یعنی آسان سے اپنی قوم کی طرف تو میں سے سوجن پھرے یعنی آسان سے اپنی قوم کی طرف تو میں سے سوجن پھرے یعنی آسان سے اپنی قوم کی طرف تو

حضرت اللَّيْمَ بِهِ بِهِ مِهِ مَهِ بِكُرِّ آن كُوسَاد (فَحَّ)

808. حَدَّ ثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِّنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَقَدُ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَقَدُ حَيْلَ بَيْنَ الشَّهَاعِ السَّمَاءِ وَاللَّهُ مُن خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُ مُن خَبَرِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْسَلْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاقِيْقِ وَالْمَاءِ وَالْمَاهُ مِنْ السَّمَاءِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ لِبَدَّا ﴾ أَعُوَانًا.

سُورة قل اورجي اليُّ

وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ غِنَا رَبِّنَا

وَقَالَ عِكُرَمَةً جَلالَ رَبُّنَا وَقَالَ

إِبْرَاهِيْمُ أَمَرَ رَبِّي.

الشَّيَاطِيْنُ فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيْلَ بَيْنَا

كاب التفسير المنسير

انھوں نے کہا کہ کیا حال ہے تمھارا کہ پھر آئے تو انھوں نے کہا کہ ہم آسان کی خبر سے روکے گئے اور ہم پرانگارے بھیجے

گئے، کہا اہلیس نے کہ نہیں روکا تم کو آسان کی خبر ہے کسی چیز نے مگر جونئی پیدا ہوئی سوچلوز مین کے مشرق اور مغرب میں سو سے

د کیھو کہ کیا ہے یہ چیز جونی پیدا ہوئی سوجن علے اور زمین کے مشرق اور مغرب میں پھرے د کیھتے تھے کہ کیا ہے یہ امرجس

رن اور ترب یں پارے دیا کے نہ ہے ہوں نے ان کو آسان کی خبر سے روکا سو جو جن کہ تہامہ اور

حفرت مَلَّيْنِ مَلِيَّ مِن عَكَاظ كَى طرف قصد كرنے والے تھے اور اپنے اصحاب كو فجركى نماز پڑھاتے تھے سو جب انہوں نے

قرآن سنا تو اس کی طرف کان لگائے سوانہوں نے کہا کہ یہی

ہے وہ چیز جس نے ہم کوآ سان کی خبر سننے سے روکا سواس جگہ سے اپنی قوم کی طرف لیٹ گئے اور جا کر کہا کہ اے ہماری

قوم! ہم نے سا ہے ایک قرآن عجیب راہ دیکھا تا ہے نیک

راہ اور ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہر گز نہ شریک بنائیں گے اینے رب کا کسی کو اور اللہ نے اپنے پینمبر پر یہ آیت

ا تاری تو کہد کہ ہم کو وحی ہوئی کہ من گئے گئے لیے لوگ جنول سے

اور سوائے اس کے پچھ نہیں کہ یہ وحی بھیجی گئی طرف آپ کی قول جنوں کا۔

وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَآءِ وَأَرْسِلَتُ عَلَيْنَا الشَّهُبُ قَالَ مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ إِلَّا مَا حَدَثَ فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هٰذَا الْأَمُرُ الَّذِي حَدَثَ فَانْظُرُوا مَا هٰذَا الْأَمُرُ الَّذِي حَدَثَ فَانْظُرُونَ مَا هٰذَا الْأَمُرُ الَّذِي وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هٰذَا الْأَمُرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَآءِ قَالَ فَانْظَلَقَ اللهِ حَالَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَآءِ قَالَ فَانْظَلَق صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْلَةً وَهُو عَامِدٌ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْلَةً وَهُو عَامِدٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْلَةً وَهُو عَامِدٌ اللهِ صَلَّى الله فَقَالُوا هَلَهُ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَعْمُوا الْقُرُانَ تَسَمَّعُوا لِللهِ مَنْ اللهُ فَقَالُوا هَلَهُ اللهُ وَهُو يُصَلِّى بَعْمُوا الله قَوْمِهِمُ فَقَالُوا عَلَمُ اللهُ اللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمُنَا ﴿ إِلّا سَمِعْوا الله قُولُولِ الله قَوْمِهِمُ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُانًا عَجَبًا فَقَالُوا يَا قَوْمَا اللهُ وَالله الله عَجْبًا فَقَالُوا يَا قَوْمَا اللهُ الله عَلَيْهِ الْمَلْقِ الله عَلَيْهِ اللهُ الله الله عَجْبًا الله عَجْبًا الله عَجْبًا الله المَالِقُ الله الله الله الله المَعْمَا أَوْلُولُ الله الله المَالِقُ الله الله الله المُعْمَا الله الله الله الله الله الله المَالمُولُولُه الله الله الله الله الله الله المَالِقُولُولُهُ الله الله الله الله المَالِقُ الله الله الله المُولُولُولُهُ الله الله الله الله المَالِقُولُولُهُ الله الله الله الله الله الله المَالِه الله الله المَالهُ الله الله المَالِقُ المَالِقُ الله الله الله الله الله المُعْلَمُ الله المَالِهُ الله الله المُعَلّمُ الله المَالمُ الله المَالِهُ الله الله المَالِهُ الله اله المَالِعَلَمُ الله المُعْلَمُ الله المَالِمُ الله المَالمُولُول

يَّهُدِىُ إِلَى الرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنُ نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿قُلُ أُوحِى

إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْحِنِّ﴾ وَإِنَّمَآ

أُوْجِىَ إِلَيْهِ قَوْلَ الْجِنِّ. فَاعُنْ : يه جو كَهَا كَهُ اللهِ اصحاب كى الله جماعت ميں توابن اسحاق اور ابن سعد نے ذکر كيا ہے كه يه قصه حضرت تَالِيَّا كِمْ كِيغِير بونے سے دسويں سال ميں تھا جب كه حضرت مَالِيَّا طائف كى طرف نكلے پھر پھرے اور تائيد

سنرے کا ہے اس کی قول اس کا اس حدیث میں کہ جنوں نے آپ کو دیکھا کہ اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور فرض کی نماز سوائے اس کے پچھنیں کہ معراج کی رات میں مشروع ہوئی اور معراج راج قول پر ہجرت سے دویا تین

قرص کی نماز سوائے اس کے چھاہیں کہ معراج کی رات میں مسروع ہوئی اور معرائ راں فول پر ہجرت سے دویا کین برس پہلے تھا تو ہوگا بیہ قصہ بعد معراج کے لیکن وہ مشکل ہے اور وجہ سے اس واسطے کہ محصل اس کا جو سیح میں ہے اور جو

ذكر كما ہابن اسحاق نے يہ ہے كہ جب حضرت مَكَاتِيمُ طاكف كى طرف فكے تو آپ كے ساتھ زيد بن حارثہ اُنائِمُ كے سوا کوئی سحابی نہ تھا اور اس جگہ کہا کہ آپ کے ساتھ اصحاب کی ایک جماعت تھی اور ممکن ہے تطبیق ساتھ اس طور کے کہ جب آ ب طائف سے پھرے تو بعض اصحاب آپ کوراہ میں جا ملے اور آپ کے ساتھ ہوئے اور سوق عکاظ ایک بإزارتها كه كفرى حالت ميں لوگ شوال كا سارا مهينداس ميں تھہرتے اور آپس ميں خريد وفروخت كرتے اور فخر كرتے

اورشعر پڑھتے اور جس مجکہ میں جمع ہوتے تھے اس کو ابتدا کہا جاتا تھا اور اس مجکہ کئی پھر تھے ان کے گردگھو متے تھے پھر بازار مجنہ میں آتے اور وہاں ہیں دن تھہرتے ذی قعد کے مہینے سے پھر بازار ذوا لمجاز میں آتے اور وہ عرفات کے بیچھے ہے سواس میں جج کے وقت تک تھہرتے اور یہ جو کہا کہ ہم آسان کی خبر سے روکے گئے اور ہم پرانگارے بھیج

گئے تو اس کا خلاہر یہ ہے کہ روکنا اور انگاروں کا بھیجنا دونوں اس زمانہ میں واقع ہوئے جس کا ذکر پہلے گزرا لینی حضرت مَا الله على معلى مونے سے دس سال چھے اور بہت حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے واسطے حصرت مَالِينَا كَ يَغِيبر ہونے كے ابتدا ميں واقع ہوا اور بية تائيد كرتا ہے اس كى كه وونوں قصوں كا زمانه مختلف ہے اور

یہ کہ آنا جنوں کا واسطے سنے قرآن کے حضرت مُلاہم کے طائف کی طرف نکلنے سے دوسال پہلے تھا اورنہیں مخالف ہے اس کوکوئی چیز مگر قول اس کا اس مدیث میں کہ انہوں نے حضرت منافق کود یکھا کہ اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھاتے

ہیں اس واسطے کہ احمال ہے کہ ہو پہلے نماز کے فرض ہونے سے رات معراج کی اس واسطے کہ حضرت مُلَّا فَيْمُ معراج ہے پہلے ہمی قطعا نماز پڑھتے تھے اور اس طرح اصحاب آپ کے لیکن اختلاف ہے کہ کیا پانچ نمازوں سے پہلے بھی

کو کی نماز فرض تھی یانہیں پر صحیح ہوگا اس پرقول اس مخص کا جو کہتا ہے کہ پہلے فقط دونمازیں فرض تھیں ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈو بے سے پہلے اور جمت اس میں قول اللہ تعالی کا ہے ﴿فسبح باسع دبك قبل طلوع

الشمس وقبل غروبها ﴾ اور مانداس كى آيوں سے پس موكااطلاق نماز فجر كا باب كى حديث ميں باعتبار زمانے کے نہ واسطے ہونے اس کے ایک پانچ فرض نمازوں میں سے جومعراج کی رات میں فرض ہوئیں سو ہوگا قصہ جنوں کا

متقدم حضرت مَالِينِهُمْ كي بعثت ك اول سے اور اس جكه ميں كسي شارع نے تنبية بيس كى اور البته روايت كيا ہے تر مذى نے باب کی حدیث کوساتھ سیاق کے جوسالم ہے اس اشکال سے اس نے ابن عباس فائٹا سے روایت کی ہے کہ جن

پہلے آ سان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کو سنتے تھے سو جب کوئی بات من پاتے تو اس میں کئی گنا جھوٹ ملاتے سووہ ا کی بات سیج ہوتی اور باقی سب جھوٹ ہوتا سو جب حضرت مَثَاثَیْنَا پیغیبر ہوئے تو اپنے ٹھکانوں سے منع کیے گئے اور ا

س سے پہلے ستاروں سے انگارے نہ تھینکے جاتے تھے اور روایت کیا ہے اس کوطبری وغیرہ نے مطول اور اس کے اول میں ہے کہ جنوں کے واسطے آسان میں ٹھکانے تھے وہاں بیٹھ کر وحی کوئن آتے تھے سوجس حالت میں کہ اس طرح تھے کہ اچا تک حضرت مُنْ اللّٰهُم کو پینیبری عنایت ہوئی سورو کے گئے شیطان آسان سے تھینکے گئے ساتھ انگاروں الله ١٠ الم ٢٠ الم ١٠ الم ١٠ الم ١٠ الم التفسير الم ١٠ التفسير الم ١٠ التفسير

کے سوکوئی ان میں آ سان پر نہ چڑھتا تھا مگر کہ جل جاتا تھا اور گھبرائے زمین والے جب کہ دیکھا انہوں نے تاروں اورا نگاروں کواور اس سے پہلے نہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہوئے آسان والے اور پہلے پہل طائف والوں نے اس کومعلوم کیا سواینے مالوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا تو ایک مردیے ان کو کہا کہتم کوخرا بی اپنے مالوں کو کیوں ہلاک کرتے ہو کہ تمہارے نشان ستاروں ہے جن کے ساتھ تم راہ پاتے ہوان میں سے کوئی چیز نہیں گری سو باز رہواور کہا شیطان نے کہ زمین میں کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو اس نے ہر چیز کی مٹی لا کر سوتھی اور تہامہ کی مٹی سے کہا کہ اس جگہ کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے تو اس نے چند جنوں کواس کی طرف روانہ کیا سووہی ہیں جنہوں نے قر آن کو سنا اور اس طرح اور بھی کئی حدیثیں ہیں پس بہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ بیقصہ پنجمبری کی ابتدا میں واقع ہوا اور یہی ہے معتمد اور قاضی عیاض وغیرہ نے کہا کہ اس حدیث میں ایک اشکال ہے اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انگاروں کا مارنا حضرت مُنْافِيم کے پیغمبر ہونے سے پہلے تھا بہسب اس کے کہ شیطانوں نے اس سے انکار کیا اور اس کا سبب طلب کیا اس واسطے عرب میں کہانت عام تھی اور ہر کام میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کا سبب قطع ہوا ساتھ اس طور کے کہ شیطانوں کو آسان کی خبر سننے سے روکا گیا جیسا کہ اللہ نے اس سورہ میں فر مایا اور بیہ کہ ہم نے ٹٹول دیکھا آسان کوسو ہم نے اس کو پایا مجرا ہوا سخت چوکیداروں اور انگاروں سے اور مید کہ ہم بیٹھتے تھے آ سان کے ٹھکانوں میں سننے کوسو جو کوئی اب سننا چاہے تو پائے اپنے واسطے ایک انگارا گھات میں اور البتہ وارد ہوئے ہیں اشعار عرب کے ساتھ اچنبا ہونے اس کے اور انگار اس کے اس واسطے کہ بیرانہوں نے بھی دیکھا سانہ تھا اورتھی یہ ایک دلیل حضرت مُلِیّنا کی پیغیبری کی اور تائید کرتا ہے اس کو جو مذکور ہے حدیث میں شیطانوں کے انکار سے اور کہا بعضوں نے کہ ہمیشہ انگارے تھینکے جاتے رہے ستاروں سے جب سے دنیا پیدا ہوئی اور دلیل پکڑی ہے انہوں نے ساتھ اس چیز کے کہ آئی ہے عرب کے شعروں میں اور میمروی ہے ابن عباس بھاتھا اور زہری راتیے۔ سے ساتھ اس چیز کے کہ روایت کی ہے مسلم نے ابن عباس فاٹھا سے اس نے روایت کی ہے انصاری چند مردوں سے کہ ہم حضرت سائیلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اجا مک ستارہ بھیکا گیا تو حضرت سائیلم نے فرمایا کہ جب تفرکی حالت میں ستارہ بھیکا جاتا تھا تو تم اس کو کیا کہا کرتے تھے، آخر صدیث تک اور روایت کی ہے عبدالرزاق نے معمرے کہ کسی نے زہری رہی ہے یو جھا کہ کیا کفر کی حالت میں بھی ستارہ بھینکا جاتا تھا اس نے کہا ہال کیکن جب اسلام آیا تو اس میں بندش اور حتی زیادہ ہوئی اور پہ تطبیق خوب ہے اور کہا قرطبی نے کہ تطبیق یہ ہے کہ حضرت مُلَاثِیم کے پیغمبر ہونے ہے سلے ایسی بھینک نہ تھی کہ شیطان چوری سننے بند ہوں لیکن مجھی **انگ**ارا بھینکا جاتا تھا اور مجھی نہی بھینکا جاتا تھا اور ایک جانب سے پھنکا جاتا تھا اور سب طرفوں میں نہ پھنکا جاتا تھا اور شاید ای کی طرف اشارہ ہے ساتھ اس آیت کے ﴿ وِيقَدْفُونَ مِن كُلُّ جَانِب ﴾ پير پايا ميں نے وہب بن منبہ سے دوركرتا ہے اس اشكال كو اور جمع كرتا ہے مختلف

ي فيض الباري پاره ۲۰ ي پي کي کي کي کي کي کتاب التفسير کي کتاب التفسير

حديثوں كوكہا كه ابليس سب آسانوں كى طرف چ<sup>پ</sup>ھتا تھا اوران ميں جس طرح جا ہتا تھا پھرتا تھامنع نه كيا جا تا تھا جس دن ہے آ دم مَالِیٰ بہشت ہے نکلے یہاں تک کہ عیسیٰ مَالِیٰ اٹھائے گئے کیں روکا گیا اس وقت جار آ سانوں سے پھر جب ہمارے حضرت منگائی پیغیبر ہوئے تو باقی تین آ سانوں ہے بھی روکا گیا پھراس کے بعدوہ اور اس کی فوج چوری ہنے لگے اور ان پرستاروں ہے انگارے پڑنے لگے اور تائید کرتی ہے اس کی وہ چیز جوطبری نے ابن عباس بنگائیا ہے روایت کی ہے کہ فتر ۃ کے زمانے میں ( حضرت ملیٹی مَالِیلا اور محمد مَالِیّنِام کے درمیان ) آسان پر چوکیدار نہ تھے پھر جب حصرت مَنْ ﷺ کو پیغیبری عنایت ہوئی تو آ سان پر سخت چوکیدار بیٹھے اور شیطانوں کو انگارے پڑنے گئے تو جنوں کو بیہ بات غیرمعروف معلوم ہوئی اور سدی کے طریق ہے روایت ہے کہ آسان پر چوکیدار نہ بیٹھے تھے مگریہ کہ زمین میں کوئی پنیمبریا دین ظاہر ہوتا ہے اور شیطانوں نے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے کہ اس میں سنتے جو چیزنگ پیدا ہوتی پھر جب حضرت مَلْقَیْنِم کو پینمبری عنایت ہوئی تو ان پرا نگارے پھینکے گئے اور کہا ابن منیر نے کہ ظاہر حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ستاروں سے انگارے نہ پڑتے تھے اور خالانکہ اس طرح نہیں واسطے اس چیز کے کہ دلالت کرتی ہے اس پر حدیث مسلم کی اورلیکن قول اللہ تعالی کا کہ جوکوئی اب نے تو پائے اپنے واسطے انگارا گھات میں تو اس کے معنی یہ بیں کہ پہلے ہی تاروں میں انگار سچیکے جاتے تھے سوتبھی جن چوری سننے والے کو پاتا اور بھی نہ پاتا اور حضرت مَنْ لَيْنَا کِي بِغِيبر ۽ نے کے بعد ایسی پھینک مار جاری ہوئی کہ کوئی انگارا نہ چوکتا تھا اس واسطے انہوں نے اس کو گھات کے ساتھ موصوف کیا اس واسطے کہ جوکسی چیز کے واسطے گھات لگا تا ہے وہ اس ہے نہیں چوکتا سوہو گا متجد د ہونا اصابت کا نہ اصل اس کا یعنی اصل انگاروں کا پڑنا تو پہلے بھی تھالیکن حضرت مُلَاثِیمٌ کے پیغیبر ہونے کے بعد تو ایسا ہوا کہ کوئی انگارا جن چوری سننے والے سے نہ چوکتا تھا اور علی اور ابن مندہ وغیرہ نے مالک لیثی سے روایت کی ہے کہ حضرت مَنَافِیْا کے پاس کہانت کا ذکر ہوا تو میں نے کہا کہ پہلے پہل میں نے ہی آ سانوں کی چوکیداری اور انگاروں کا پھنگنا پہچانا اور میں نے جانا کہ وہ چوری سننے سے روکے گئے اور اس کا بیان یوں ہے کہ ہم اپنے ایک کا ہن کے پاس جمع ہوئے جس کا نام خطر بن مالک تھا اور وہ بہت بوڑ ھا تھا اس کی عمر دوسواسی برس کی تھی تو ہم نے کہا اے خطر! کیا جھھ کو ان ستاروں کا بھی سچھ حال معلوم ہے کہ ہم اس سے گھبرائے ہیں اور اپنی بدعاقبت سے ڈرے ہیں، الحدیث ۔ اور اس میں ہے سوایک بڑا تارا آسان سےٹوٹا تو وہ کا بمن او نجی آ واز سے چلایا اور کہا انگارے نے اس کو پایا اور اس کو پایا اور اس کو جلایا اور نیز اس نے کہا کہ سرکش جن آسان کی خبر سننے سے رو کے گئے ساتھ انگارے کے جوجلاتا ہے بہسبب پنیمبر ہونے ایک بڑی شان والے کے اور یہی اپنی قوم کے واسطے دیکھتا ہوں جوایئے نفس کے واسطے دیکھا ہوں ہیر کہ آ دمیوں کے بہتر پیغمبر کی پیروی کریں اور اس حدیث کی سند نہایت ضعیف ہے اور اگر اس میں تھم نہ ہوتا تو میں اس کو ذکر کرتا واسطے ہونے اس کے کی نشانی پیغیبری کی نشانیوں سے اور اگر کوئی کیے کہ جب وحی

المنادي پاره ۲۰ المناسير المنادي پاره ۲۰ المناسير المنادي پاره ۲۰ المناسير المناسير المناسير المناسير المناسير

اترنے کے سبب سے انگاروں کے پھینکنے کی تا کیداور تشدید زیادہ ہوئی تو پھر حضرت مَثَاثِیْلِم کے انتقال کے بعد بند کیوں نہ ہوئی اس واسطے کہ زیادہ بندش کا سبب اتر نا وحی کا تھا حضرت مٹاٹیٹی پر اور اتر نا وحی کا حضرت مٹاٹیٹی کے فوت ہونے سے بند ہوا اور حالائکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے اب بھی تھینکے جاتے ہیں اور اس کا جواب پکڑا جاتا ہے زہری کی حدیث سے سوپہلے گزری کہ اس میں ہے نزدیک مسلم کے کہ ہم کہا کرتے تھے کہ آج کوئی بردا مرد مرایا پیدا ہوا ہے تو حضرت مَثَاثِثُمُ نے فرمایا کہ وہ کسی کے مرنے جینے کے سبب سے نہیں سیسیکے جاتے لیکن اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو آ سانوں والے بعض بعضوں کوخبر دیتے ہیں یہاں تک کہ پہلے آ سان پر خبر پہنچتی ہے تو جن سن کر اس کو لے بھا گتا ہےاوراس کواینے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے تو اس سے لیا جاتا ہے کہ نگہبانی اور بندش کا سبب موقوف نہیں ہوا اس واسطے کدروز بروز اس عالم میں نیا کام ہوتا ہے اور تازہ واقعہ پیدا ہوتا ہے جس کا تھم فرشتوں کو ہوتا ہے کہ شیاطین باوجود سخت بندش کے اوپران کے اس باب میں بعد پیغیبر ہونے حضرت مُلَّاثِیْم کے نہیں بند ہوئی امیدان کی آ سان کی خبر جرانے میں بھج زمانے حضرت مُثاثِیْنا کے اور جب حضرت مُثَاثِیْنا کے زمانے میں ان کی پیرامید بندنہیں تو پھر آپ مُناٹینا کے بعد کیونکر بند ہواور البنة عمر نے غیلان بن سلمہ سے کہا جب کداس نے اپنی عورتوں کو طلاق دی کہ میں گمان کرتا ہوں کہ جو شیطان چوراتے ہیں اس میں ہے کہ میں نے سنا کہ تو کل مرجائے گا تو پیرخا ہرہے اس میں کہ جنوں کا چوری سننا حضرت مُکاٹیکا کے بعد بھی بدستور جاری رہا سوقصد کرنے سننے کا اس چیز کے کہنگ پیدا ہوئی سونہ پہنچتی طرف اس کی مگر یہ کہ کوئی ان میں سے اپنی خفت حرکت سے پچھ من کر لے بھا گیا اور ا نگار چمکتا اس کے پیچھیے پڑتا سواگر اس کو یا تا پہلے اس ہے کہ اینے ساتھی کے کان میں ڈالے تو فوت ہوتانہیں تو اس کو سنتے اور آپس میں ایک دوسرے کو بتلاتے اور بیہ جن جنہوں نے حضرت مُناٹیکم کونخلہ میں فجر کی نماز پڑھتے دیکھا جن کا ذکر اوپر ہوا ہے بعضوں نے کہا کہ بیلوگ یہود کے دین پر تھے ای واسطے انہوں نے کہا کدا تارا گیا ہے بعد موی مَالِنا کے بعض کہتے ہیں کہ نوجن تھے اور بعض کہتے ہیں کہ سات تھے اور ابن مردویہ نے ابن عباس فٹاٹھا ہے روایت کی ہے کہ وہ بارہ ہزار تھے موصل کے جزیرہ سے تو حضرت مُلْاثِیْز نے ابن مسعود بناٹیڈ سے فر مایا کہ میرا انتظار کریباں تک کہ میں تیرے پاس آ وُں اور حصرت مَانْاتُنْظِ نے اس کے گردایک خط تھینچا ، آخر حدیث تک اورتطبیق پیر ہے کہ بیہ قصے دو ہیں اس واسطے کہ جوجن پہلی بار آئے تھے ان کے آنے کا سبب وہ ہے جوحدیث میں ندکور ہوا انگاروں کے پڑنے سے اور جن کا ذکر یو چھنے کے واسطے آئے تھے اور بہتر احکام جنول کے بدء الخلق میں گزر چکے ہیں اور یہ جو انہوں نے کہا کہ اے قوم ہماری! ہم نے عجیب قرآن سنا تو کہا ماوردی نے کہ اس کا ظاہر سے ہے کہ وہ قرآن سننے کے وقت ایمان لائے اور ایمان واقع ہوتا ہے ساتھ ایک دوامروں کے یا تو اعجاز کی حقیقت اور معجز ہے کی شرطوں کو پہچانے تو اس کورسول کا سچا الم فیض الباری پاره ۲۰ کی کاب التفسیر کی در معاده میداد این میراد الراس الاس کرک

ہونا معلوم ہواور جانے کہ بدرسول سی ہے اور یا اس کے پاس پہلی کتابوں کاعلم ہو کداس میں دلائل ہوں اس پر کدوہ پنیبر ہے جس کی بشارت دی گئی اور جنوں میں دونوں امروں کا اختال ہے اور پیر جو کہا کہ وحی بھیجی گئی طرف آ پ کے قول جنوں کا تو یہ کلام ابن عباس مل کا گویا کہ ثابت کیا اس نے اس میں اس چیز کو کہ پہلے ان کا مذہب تھا کہ حضرت سالیظ جنوں کے ساتھ جمع نہیں ہوئے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ وحی بھیجی اللہ نے آپ کی طرف کہ جن آ پ کا قرآن من گئے لیکن نہیں لازم آتا عدم ذکر اجتماع ان کی سے ساتھ حضرت ملکی آئے وقت سننے قرآن کے مید کہ نہ جمع ہوئے ہوں ساتھ آپ کے اس کے بعد اور اس حدیث میں ثابت کرنا شیطانوں اور جنوں کے وجود کا ہے اور پیر کہ وہ دونوں نام ایک مسمی کے واسطے ہیں اور سوائے اس کے پچھنبیں کہ ہوگئی دونتمیں باعتبار کفر اورایمان کے سو جو ان میں سے ایماندار ہواس کو شیطان نہیں کہا جاتا اور اس میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہجرت سے پہلے مشروع ہوا اور نیز اس میں مشروع ہونا اس کا ہے سفر میں اور فجر کی نماز میں لکار کر قر أت يڑھنى اور يدكه اعتبار ساتھ اس چيز كے ہے كه مقدر كيا ہے الله تعالى نے واسطے بندے كے نيك خاتمہ سے نہ ساتھ اس چیز کے کہ ظاہر ہو بدی اس کی ہے اگر چہ کہاں تک پہنچ اس واسطے کہ یہ جن جو مجرد قرآن کے سننے سے جلدی ایمان لائے اگر شیطان کے نزدیک ان کا رتبہ زیادہ تر نہ ہوتا تو نہ اختیار کرتا ان کو واسطے اس جہت کے کہ ظاہر ہوا واسطے اس کے کہ جو چیزنگ پیدا ہوئی وہ اس طرف ہے اور باوجود اس کے پس غالب ہوئی اوپر ان کے وہ چیز کہ مقدر ہو چکی تھی واسطے ان کے نیک بختی ہے ساتھ نیک ہونے خاتمہ کے اور ماننداس کے ہے قصہ فرعون کے جادو گروں کا اور مفصل بیان اِس کا کتاب القدر میں آئے گا ، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ِ سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ

فائد: مزمل ساتھ تشدید کے اصل اس کا تنزیل ہے سواد غام کی گئی تا زامیں اور ابی بن کعب بڑائیئئہ نے اس کواصل پر مڑھا ہے۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَتَبَتَّلُ ﴾ أُخلِصُ . اوركها مجابد رئيسي نے كه تبتل كے معنى بيل كه خالص مو واسطے عبادت اس كى كے۔

فاعہ: اور قادہ رہی ہے روایت ہے کہ خالص کر واسطے اس کے دعا اور عبادت کو اور عطا سے مروی ہے اس آیت کی تفییر میں ﴿ و تبتل الیه تبتیلا ﴾ کہ الگ ہوطرف اس کی الگ ہونا۔

وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿ أَنْكَالًا ﴾ قُيُوكًا. اوركها حسن نے انكالا كے معنى بيں بيڑيال الله نے فرمايا ﴿ ان لدينا انكالا ﴾.

لینی منفطر بہ کے معنی ہیں کہ بھاری ہونے والا ہے

﴿ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ مُثْقَلَةٌ بِهِ.

كتاب التفسير كالمناف التفسير كتاب التفسير

ساتھ اس کے بھاری ہونا کہ سبب ہے کھٹنے کا دن قامت کے بوچھ سے۔

فاعد: یعنی الله تعالی کے بوجھ سے بھاری ہوگا اس بنا پرضمیر بہکی الله کی طرف پھرے گی اور احتمال ہے کہ ضمیر بہ کی ون قیامت کی طرف پھرتی ہواور کہا ابوعبیدہ رہاتے ہے کہ میر مذکر ہے اور مرجع مؤنث ہے اس واسطے کہ تاویل آسان کی تاویل حیت کی ہے یعنی مراد ضمیر منفطر کی ہے اور احتمال ہے کہ حذف پر ہواور تقدیر شی منفطر ہے۔ ( فتح )

اور کہاا بن عباس فیانتہانے کہ کثیبا مھیلا کے معنی ہیں ریت وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿كَثِيبًا مَّهِيُلًا﴾ ٱلرَّمْلُ منجسلتي الله تعالى نے فرمايا﴿ وكانت الجبال كثيبا مهيلا ﴿ السَّالِل. اور وبیلا کے معنی ہیں سخت ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَبِيلًا ﴾ شَدِيُدًا. ﴿فَاخَذُنَاهُ الْحَذَا وَبِيلاً﴾ لَعِنَى كِبُرًا نَهُمْ نَـ فَرَعُونَ كُو

کیڑ ناسخت۔

تنبیلہ :نہیں وارد کی بخاری نے سور و مزل میں کوئی حدیث مرفوع اور روایت کی ہے مسلم نے عائشہ والتی اس اس چیز میں کہ تعلق ہے اس سے ساتھ قیام رات کے اور اس میں قول عائشہ زلیکھا کا ہے تو ہوگئ نماز تہجد کی نفل بعد فرض ہونے کے اور ممکن ہے کہ داخل ہو بچ قول اللہ تعالی کے جواس کے اخیر میں ہے ﴿ وَمَا تَقَدَمُوا لَا نَفْسَكُم ﴾ صدیث ابن مسعود خاتید کی کہ سوائے اس کے کچھنہیں کہ مال تمہارا وہ ہے جوتم نے آگے بھیجا اور تمہارے وارثوں کا مال وہ

ے جوتم نے پیچھے چھوڑ اور سیاتی فی الوقاق-سُورَة المَدَّثِر

فائے : اس کی تعلیل بھی وہی ہے جومزمل میں گزری. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿عَسِيْرٌ ﴾ شَدِيْدٌ.

﴿قَسُورَةً﴾ ركُزُ النَّاسِ وَأَصُوَاتُهُمُ وَكُلُّ شَدِيْدٍ قَسُوَرَةَ وَّقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

ٱلۡقُسُوَرَةَ قُسُورٌ ٱلۡاسَدُ الرِّكزُ الصَّوْتُ. فاعد: كها ابن عباس فالله في كدعر بي مين اسد كهتيجين اور فارى مين شير كهتيجين اورجيش كي زبان مين مستنفرة -﴿ مُسْتَنْفِرَةً ﴾ نَافِرَةً مَّذَعُورَةً.

سورهٔ مدثر کی تفسیر کا بیان

کہاابن عباس فراٹنہانے کہ عسیر کے معنی ہیں سخت،اللہ تعالى نے فرمایا ﴿فذلك يوم عسير ﴾.

اور قسورة کے معنی ہیں لوگوں کا شوروغل لیعنی اللہ کے اس قول میں ﴿كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ﴾ اوركها ابو ہرىرە دۈلىنىڭ كەقسورە كے معنى بيں شير

اور ہرسخت چیز کوقسورہ کہتے ہیں۔

یعنی مستنفرة کے معنی ہیں ڈرنے والے اور بھڑ کنے والے

الله فيض البارى پاره ۲۰ المنتفسير المنفسير المنفسير المنفسير المنفسير المنفسير المنفسير المنفسير المنفسير المنفسير

**١٥٤١ ـ حَذَّثَنَا يَحْيَى حُدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ** ا ۲۵ مرحضرت میلی بن کثیر سے روایت ہے کہ میں نے ابو عَلِيٌّ بُن الْمُبَارَكِ عَنْ يَّحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ سلمہ فٹائٹ سے بوچھا کہ پہلے پہل قرآن کی کون س آیت سَأَلْتُ أَنَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ أَوَّلِ اترى؟ اس نے كہاكہ ﴿ يا ايها المدثر ﴾ ميس نے كہا لوگ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرُانِ قَالَ ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّيُّرُ ﴾ کہتے ہیں کہ ﴿اقرأ باسھ ربك الذي خلق﴾ ابوسلمہ ربائنہ قُلُتُ يَقُولُونَ ﴿ إِقُرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي نے کہا کہ میں نے یہ جابر والنفظ سے بوچھا اور میں نے اس خَلَقَ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَّمَةً سَأَلُتُ جَابِرَ بُنَ سے کہا جیسے تو نے کہا تو جابر ڈائٹھ نے کہا کہ نہیں حدیث بیان كرتا مول ميں جھ سے مر جو حفرت منافظ منے ہم سے بيان كى عَبْدِاللَّهِ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَٰلِكَ وَقُلُتُ لَهُ مِثْلَ الَّدِى قُلُتَ فَقَالَ جَابِرٌ لَّا أُحَدِّثُكَ حضرت مَنْ لِمُنْ نِي فِي ما يا كه ميں نے حراكے يہاڑ ميں احتكاف إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ کیا سوجب میں اپنا اعتکاف بورا کرچکا تو میں نالی کے اندر اتر اتو کسی نے مجھ کو پکارا تو میں نے اینے وائیں ویکھا تو میں وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَآءِ فَلَمَّا قَضَيْتُ نے کچھ چیز نہ دیکھی اور میں نے اپنے بائیں دیکھا سومیں بے جَوَارَىُ هَبَطُتُ فَنُوْدِيْتُ فَنَظُرْتُ عَنُ يَّمِيْنِي فَلَمْ أَرَ شَيْنًا وَّنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِيُ کچھ چیز نہ دیکھی اور میں نے اینے آگے دیکھا سو کچھ چیز نہ فَلَمُ أَرَ شَيْئًا وَّنَظَوْتُ أَمَامِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا پائی اور میں نے اپنے پیچھے و یکھا سو کچھ چیز نہ پائی پھر میں نے اپنا سرا ٹھایا تو میں نے ایک چیز دیکھی سو میں خدیجہ مِنْالِنْهَا وَّنَظَرُتُ خَلَٰهِىٰ فَلَمُ أَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِىٰ فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ کے پاس آیا تو میں نے کہا مجھ کو کیڑا اوڑ ھاؤ اور مجھ برسردیانی دَيّْرُوْنِيُ وَصُبُّوا عَلَيَّ مَآءٌ بَارِدًا قَالَ چیشر کو حضرت مَالَیْظِم نے فر مایا سو انہوں نے مجھے کو کیٹر ا اوڑ ھایا فَدَثَّرُوْنِينُ وَصَبُّوا عَلَىَّ مَاءً بَارِكَا قَالَ اور مجھ پر سردیانی چھڑکا ، کہا جاہر رہائٹنا نے سویہ آیتیں اتریں فَنَزَلَتُ ﴿ يَأَتُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمُ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ كهاے اپنے اوپر كپڑا ليٹنے والے! اٹھ كھڑا ہو اور لوگوں كو عذاب اللی ہے ڈرالینی کے والوں کو آگ ہے اگر نہ ایمان فَكُبرُ ﴾.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ قُمْ فَأَنْذِرُ ﴾.

8087 ـ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ قَالَا حَدَّثَنَا حَرْبُ بُنُ شَدَّادٍ عَنْ يَّحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ

لائیں اور اپنے رب کی بڑائی بول۔ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہ اٹھ کھڑا ہواور لوگوں کو عذاب الہی ہے ڈرا۔

۳۵۳۲۔ حضرت جابر رہائٹۂ سے روایت ہے کہ میں نے حراک پہاڑ میں اعتکاف کیا مثل حدیث عثان کے علی بن مبارک

الم فيض الباري پاره ۲۰

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهِ مَضِى اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَآءٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُمْرَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ. عُنْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ.

علمان بن مسوس عیبی بن مسه رجی. فاع : بخاری رئیسیه نے عثان بن عمر کی حدیث کوروایت نہیں کیا جس پرحرب کی روایت کا حوالہ دیا اور وہ محمد بن بشار

کے پاس ہے جو بخاری النظیہ کا استاذ ہے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبْرُ ﴾.

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں اور اپنے رب کی بڑائی بول۔

كتاب التفسير 💥

یر بیرآ یتیں اتاری گئیں ،اے کپڑا اوڑ ھنے والے! اٹھ کھڑا ہو

اورلوگوں کوعذاب الہی سے ڈرااوراییے رب کی بڑائی بول۔

٤٥٤٣ \_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرَّبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرُانِ أُنْزِلَ أَوَّلُ فَقَالَ ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ فَقُلْتُ أَنْبُنُ أَنُّهُ أَنُّهُ ﴿ إِقُواً بِاسُم رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بُن عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْانِ أُنْزِلَ أَوَّلُ فَقَالَ ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ ﴿ إِقُرَأَ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فَقَالَ لَا أُخْبَرُكَ إِلَّا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاوَرُتُ فِى حِرَآءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِىُ هَبَطُتُ فَاسُتَبُطَنُتُ الْوَادِيَ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلُفِي وَعَنْ يَّمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِيْ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَيْرُونِنِي وَصُبُّوا عَلَىَّ مَآءً بَارِكَا وَّأَنْزِلَ عَلَىَّ ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمُ

فَأُنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكُبّرُ ﴾.

فائك: به جوكها كه مجھ كونجر دى گئى كەوە ﴿ اقرأ باسم ربك الذى خلق ﴾ ہےتو ابوداؤد طیالى رئیٹیہ كى روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ مجھ کوخبر پنجی کہ ﴿ اقرأ باسم ربك الذي حلق ﴾ اترى اور نہيں بيان كيا يجيٰ بن كثير نے كه س نے اس کوخبر دی اور شآید مراد ساتھ اس کے عروہ ہے جیسے نہیں بیان کیا ابوسلمہ ڈٹائٹیئر نے کہ کس نے اس کوخبر دی اور شاید مراد اس کی عائشہ زلاتھیا ہے اس واسطے کہ بیر حدیث مشہور ہے عروہ ہے اس نے روایت کی عائشہ زلاتھیاہے محما تقدم فی بدء الوحی اور پہلے گزر چکا ہے وہال کدروایت زہری کی ابوسلمہ رہائٹن سے جابر رہائٹن سے دلالت کرتی ہے کہ مراد ساتھ اولیت کے پیج قوک اس کے کی کہ اول سورہ مدثر اتری اولیت مخصوص ہے ساتھ اس چیز کے کہ بعد بند ہونے وتی کے ہے یا خاص ہے ساتھ امر ڈرانے کے نہ بیر کہ مراد اولیت مطلق ہے تو گویا کہ جس نے کہا کہ اول سورہ ً اقر اُاتری تو مراداس کی اولیت مطلق ہے اور جس نے کہا کہ مدثر ہے تو اس کی مراد ساتھ قید تصریح بالا رسال کے ہے اور کہا کر مانی نے کہ یہ جو کہا کہ اول یا ایھا المد شو اتری تو یہ جا بر ٹائٹو کا اجتہاد ہے اور نہیں ہے اس کی روایت سے اور سیجے وہ چیز ہے جو عائشہ زالیم کی حدیث میں واقع ہوئی اور عطاء سے منقول ہے کہ سورہ مزمل مدار سے سیلے اتری اور بدروایت معصل نے اس واسطے کہ ہیں ثابت ہوا ملنا اس کا کسی صحابی معین ہے اور ظاہر صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مزمل مؤخر ہے مدثر ہے اس واسطے کہ اس میں ذکر ہے قیام لیل کا اور سوائے اس کے جو بہت دریا پیچھے ہے ابتداء نزول وی سے برخلاف مدتر کے کہ اس میں ہے کہ اٹھ کھڑا ہواورلوگوں کوعذاب الہی ہے ڈرا اورمشکل کیمیٰ بن كثيركى روايت سے قول حضرت مُن الله كا ہے كہ ميں نے حراكے بہاڑ ميں ايك مهيندا عتكاف كيا چرجب ميں اپنا اعتكاف بوراكر چكاتوميں نالى كے اندر اترا سومجھ كوكسى نے بكارا يہاں تك كه كہا سوميں نے اپنا سرا تھايا تو اجا تك و یکھا کہ جرئیل مَلیظ فرشتہ ہوا میں تخت پر بیٹھا ہے سو میں خدیجہ زلی ﷺ کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ مجھ کو کیڑا اوڑ ھاؤ اور دور کرتا ہے اشکال کوایک دوامروں کا یا تو ساقط ہوا ہے کی اور اس کی استاد پر قصے ہے آنا جرئیل عالیا کاحرامیں ساتھ ﴿ اقرأ باسم ربك الذي حلق ﴾ كے اور تمام جوعاكثه والنجهانے ذكركيا اورياكه حفزت سُأتيَّا من عراميں اور مہینہ اعتکاف کیا ہو گا سو پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت مُلَّاتِیْ ہرسال میں ایک مہینہ اعتکاف کرتے تھے یعنی رمضان کا مہینہ اور یہ بند ہونے وحی کی مدت میں تھا سواعتکاف گزرنے کے بعد پھروحی کا اتر نا شروع ہوا۔ (فتح) باب ہے اس آیت کی تفسیر میں اور اپنے بَابُ قُوْلِهِ ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهْرُ ﴾.

کپڑے یاک رکھ۔

۳۵ ۳۸ حضرت جابر بن عبدالله بناتيز سے روایت ہے که اس نے حضرت مُلَيْكِم سے سنا اور حالانكه آب مُلَيْكِم حديث بيان

٤٥٤٤ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَ

التفسير کا بالتفسير کتاب التفسير کتاب التفسير کا

كرتے تھے بند ہونے وحى كى سے سوفرمايا آپ ساليكم نے مدیث میں کہ جس حالت میں کہ میں چلا جاتا تھا کہ میں نے

آ سان ہے ایک آ وازشیٰ تو میں نے اپنے سرکواٹھایا توا حا تک

جو فرشتہ کہ حرامیں میرے پاس آیا تھا آسان اور زمین کے

درمیان کری پر بیٹا ہے سومیں اس سے کانیا خوف کے مارے

پھر میں بلیٹ آیا یعنی گھر کی طرف تو میں نے کہا کہ مجھ کو کمبل

اوڑھاؤ! مجھ کو کمبل اوڑھاؤ! سواللہ نے بیر آیتیں اتاریں کہ

اے کیڑے اوڑھنے والے! ﴿ وَالرَّجْزُ فَاهْجُر ﴾ تک پہلے

اس سے کہ نماز فرض ہواور مرادر جز سے بت ہیں۔

وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهُرِئُ

فَأَخْبَرَنِيُ أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

سَمِعْتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْي فَقَالَ فِي حَدِيْثِهِ

فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ

السَّمَآءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي

جَآءَ نِي بِحِرَآءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيّ بَيْنَ

السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ فَجَنِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا

فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِي زَمِّلُوْنِي فَدَثَّرُوْنِي

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ إلى

﴿ وَالرُّجُزَ فَاهُجُرُ ﴾ قَبُلَ أَنُ تَفَرَضَ

الصَّلاةُ وَهيَ الْأَوْثَانُ.

فائد: یہ جو کہا پہلے اس سے کہ نماز فرض ہوتو گویا کہ یہ اشارہ ہے طرف اس کی کہ کپڑوں کے پاک کرنے کا حکم نماز

فرض ہونے سے پہلے تھا اور ابن سیرین رائید سے روایت ہے کہ ان کو یانی سے دھوؤ اور کہا شافعی رائید نے کہ مرادید

ہے کہ پاک کپڑے میں نماز پڑھاور پہلاقول زیادہ ترقوی ہے اور تائید کرتی ہے اس کی جوروایت کی ہے ابن منذر نے چے سب بزول اس کے کی زید بن مرثد کے طریق ہے کہ حضرت مُظَافِظُ پر اونٹ کی او جڑھی ڈالی گئی تو یہ آیت

اتری اور جائز ہے کہ سب مراد ہو۔ (فتح)

بَابُ قُولِهِ ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهُجُرُ ﴾ يُقَال

ٱلرِّجُزُ وَالرِّجُسُ الْعَذَابُ.

جاتا ہے کہ رجز اور رجس عذاب ہے۔ فائدہ: پہلے گزر چکا ہے کہ رجز بتوں کو کہتے ہیں اور وہ تغییر بطور معنی کے ہے بیغی دور کر اسباب عذاب کے اور وہ

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں اور دور کر بلیدی کو کہا

بت ہیں کہا کر مانی نے کہ تفییر کیا ہےمفر د کو ساتھ جمع کے اس واسطے کہ وہ اسم جنس ہے اور باب کی روایت کے سیاق ہے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر رجز کی ساتھ بتوں کے ابوسلمہ رہائند کے قول سے ہے اور مجاہد رہیں۔ وغیرہ سے روایت ہے کہ

ضمہ کے ساتھ بت کا نام ہے اور زیر کے ساتھ عذاب کو کہتے ہیں۔

اللَّيْكُ عَنَّ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ سَمِعْتُ

٤٥٤٥ ـ حَذَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا

مممر حضرت جابر رفائن سے روایت ہے کہ اس نے

حضرت مَالِیْکِم ہے سنا حدیث بیان کرتے تھے بند ہونے وحی

أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أُخْبَرَنِيُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْى فَبَيْنَا أَنَا

أُمْشِىٰ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَآءِ فَرَفَعْتُ بَصَرَىُ قِبَلَ السَّمَآءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي

جَآءَنِيُ بِحِرَآءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ فَجَئِثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِيُ فَقَلْتُ

زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُونِي فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرٌ ﴾ إلى قَوْلِهِ

﴿فَاهُجُرُ﴾ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرِّجْزَ الْأُوْثَانَ ثُمَّ حَمِيَ الْوَجْيُ وَتَتَابَعَ.

سُورة القِيَامَةِ

فائك: لا اقسم كى شرح سوره جريس بهلے گزر چكى ہے اور بيك جمہوراس پر بيس كدلا زائدہ ہے اور تقديرات ہے اوربعض کہتے ہیں کہ وہ حروف تنبیہ کا ہے مثل الا کی۔

بَابُ قُولِهِ ﴿ لَا تَحَرَّكَ بِهِ لِسَانَكَ

باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہنہ ہلا تو اس کے پڑھنے میں اپنی زبان کو کہ جلدی اس کوسکھ لے۔

لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾. فاعد: نہیں اختلاف ہے سلف کو اس میں کہ مخاطب ساتھ اس کے حضرت مُلَاثِيْرَا ہیں بھیج شان نزول وحی کے جیسے کہ دلالت كرتى ہے اس يرحديث باب كى اور حكايت كى ہے فخر الدين رازى رائي سے كہ كہا قفال نے كه جائز ہے كه اتری ہویہ آیت اس آ دمی کے حق میں جو ندکور ہے پہلے اس سے چ قول الله تعالیٰ کے کہ خردیا جائے گا آ دمی اس دن ساتھ اس چیز کے کہ آ گے جیجی اور پیچھے چھوڑی کہا کہ اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ تو وہ کانے گا خوف ہے سوجلدی کرے گا پڑھنے میں سوکہا جائے گا کہ نہ بلا اپنی زبان کو تا کہ جلدی کرے ساتھ اس کے ہم پر ہے جمع کرنا اس کا لیعنی ہے کہ تیرے عمل کو جمع کریں اور تجھ پر پڑھا جائے سو جب ہم

کے سے سوفر مایا آپ نے جس حالت میں کہ میں چاا جاتا تھا کہ میں نے آسان سے ایک آوازشی تو میں نے آسان کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی سو اچانک وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے یاس آیا تھا آسان اور زمین کے درمیان کری پر بیشا ہے تو میں اس سے کانیا خوف کے مارے یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھکا سو میں اپنے گھر والوں کے یاس آیا تو میں نے کہا کہ مجھ کو کمبل اوڑ ھاؤ! کمبل اوڑ ھاؤ! تو انہوں نے

کپڑا اوڑھایا بس اللہ نے یہ آیتیں اتاریں ﴿یاایها

المدثر﴾اللہ کے قول ﴿والرجز فاہجر﴾ تک کہا ابو

سلمہ رفائٹھٔ نے کہ رجز کے معنی ہیں بت پھر وحی گرم ہوئی اور یے دریے اترنی شروع ہوئی۔

سورهٔ قیامه کی تفسیر کا بیان

المناسير الباري پاره ۲۰ کا کا کا کا کا کا التفسیر کا التفسیر کا التفسیر کا التفسیر کا التفسیر کا التفسیر کا التفسیر

اس کو تھھ پر پڑھیں تو پیروی کر قرائت اس کی کی یعنی ساتھ اقرار کے کہ تو نے پیکام کیا پھر ہم پر ہے بیان کرنا امر انسان کا اور جومتعلق ہے ساتھ اس کی کے کہا اس نے اوریہ وجہ خوب ہے نہیں عقل میں جواس کے مخالف ہواگر چیہ کوئی حدیث اس میں واردنہیں ہوئی اور باعث اس کامشکل ہونا بیان مناسبت کا ہے درمیان اس آیت کے اور جو اس سے پہلے ہے احوال قیامت کے سے یہاں تک کہ بعض رافضیوں نے گمان کیا ہے کہ اس سورہ سے کوئی چیز رہ گئی ہے اور بید دعویٰ ان کے باطل دعوؤں سے ہے اور اماموں نے کئی طور سے اس کی مناسبت بیان کیا ہے ایک بیر کہ جب الله پاک نے قیامت کو ذکر کیا اور جواس کے واسطے ممل کرنے سے قاصر رہے تھے شان اس کی سے محبت دنیا کی ادر تھا اصل دین سے کہ نیک کام کی طرف جلدی کرنی مطلوب ہے سو تنبیہ کی اللہ نے اس پر کہ بھی عارض ہوتا ہے اس مطلوب پر جواجل ہے اس سے اور وہ کان لگا تا ہے طرف وحی کی اور اس کاسمجھنا اور حفظ کے ساتھ مشغول ہونا مجھی اس سے روکتا ہے سوتھم کیا کہ نہ جلدی کرے طرف حفظ کرنے کی اس واسطے کہ یاد کرانا اس کا اللہ کے ذمہ ہے اور چاہیے کہ کان رکھے جواس پر دارد ہوتا ہے وقی سے یہاں تک کہ تمام ہوسو پیروی کرے اس کی جواس پر شامل ہے بھر جب جملہ معترضہ تمام ہوا تو پھرا کلام طرف اس چیز کی کہ متعلق ہے ساتھ آ دمی کے جس کا ذکر شروع ہے اور جواس کی جنس سے ہونے مایا کلا یعن نہیں گویا کہ فر مایا کہ بلکہ تم اے آ دمیو! واسطے ہونے تمہارے کے کہ پیدا ہوئے جلدی سے جلدی کرتے ہو ہر کام میں اور اس واسطے تم دنیا کو دوست رکھتے ہواور ایک ان میں سے یہ ہے کہ عادت قرآن کی ہے کہ جب ذکر کی جائے کتاب جو مشتل ہے اوپڑ مل بندے کے جب قیامت کو پیش ہوگی تو اس کے پیچھے اس کتاب کا ذکر ہوتا ہے جوشامل ہے احکام دینی پر دنیا میں کہ پیدا ہوتا ہے اس سے حساب کرنا از روئے عمل کے اور ترك كركے جيا كمسورہ كہف ميں فرمايا ﴿ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ﴾ يہاں تك كه ﴿ ولقد صوفنا في ہذا القرآن من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا﴾ اوراى طرح ہے طہ ميں اورايك يه كہ جب يہ سورہ اللہ کے قول ﴿ ولا القبي معاذير ه ﴾ تك اترى تو جلدى كى حضرت مَلَّاتِيْمُ نے طرف يادكرنے اس چيز كے كہ جو اتری اور ہلایا ساتھ اس کے زبان اپنی کوجلدی ہے واسطے خوف کے بھول جانے اس کے سے سویہ آیت اتری کہ نہ ہلا اپنی زبان کو اس قول تک کہ پھر ہم پر ہے بیان کرنا اس کا پھر دو ہرایا کلام کوطرف پورا کرنے اس چیز کے کہ شروع کیا ساتھ اس کے ، کہا فخر الدین رازی رائیجیہ نے اور ما ننداس کی ہے کہ جب مدرس طالب پرمثلا ایک مسئلہ ڈالے سو مشغول ہو طالب ساتھ کسی چیز کے کہ عارض ہو واسطے اس کے تو مدرس اس کو کہے کہ میری طرف دل کو لگا اور سمجھ جو میں کہنا ہوں پھر پورا کرے مسئلے کوسو جوسب کو نہ پہچانا ہووہ کے گا کہ بید کلام مسئلے کے مناسب نہیں برخلاف اس مخص کے جو اس کو پہیانتا ہو اور ایک بیر کہ جب نفس کا ذکر سورہ کے اول میں گزرا تو عدول کیا گیا طرف ذکر نفس حضرت مَا لَيْنَا كِي كَ كُويا كَهُ كَهِا كَيا كَهُ بِيهِ حال ہےنفوں كا اور تيرانفس آے محمد سب نفسوں سے اشرف ہے سو جا ہيے كه الله فيض البارى پاره ۲۰ المستخدي (460 ميم البارى پاره ۲۰ کتاب التفسير کتاب التفسير

تواکمل احوال کو پکڑے۔(فنخ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ سُدِّى ﴾ هَمَلًا.

﴿لِيَفُجُو أَمَامَهُ ﴾ سَوْف أَتُوبُ سَوُف

کہا ابن عباس فی اُنٹھانے کہ سدی کے معنی میں مہمل ب قید کہ نہاس کوسی چیز کا حکم کیا جائے اور ندمنع کیا جائے ، الله فرمايا ﴿ ايحسب الانسان ان يترك سدى ﴾. یعنی الله تعالی کے اس قول کے معنی ہیں کہ میں عنقریب توبه کروں گا اورعمل کروں گا۔

فائك: ابن عباس فران ہے روایت ہے اللہ كے اس قول كى تفسير میں كه مراد امید ہے كہتا ہے میں عمل كروں گا چر تو بہ كرول كا اور نيز ابن عباس فاللها سے روايت ہے كه وه كافر ہے جو قيامت كوجمثلاتا ہے اور مراد ﴿ يفجر امامه ﴾ سے یہ ہے کہ بیشگی کرتا ہے گناہ پر بغیر تو ہے۔ ﴿لا وَزَرَ ﴾ لا حِصْنَ.

لعن لا وزر کے معنی میں کنہیں کوئی جگہ بناہ کی اللہ نے قرمايا﴿كلالا وزر﴾.

۴۶ میں حضرت ابن عباس فی شاہ سے روایت ہے کہ جب حضرت مَثَاثِيمً بروحی اتری تھی تو اپنی زبان کو اس کے ساتھ ہلاتے تھے بیان کیا سفیان راوی نے لب ہلانا حضرت مخافیظ کا ارادہ کرتے تھے کہ اس کو یاد کریں سواللہ نے بیر آیت اتاری کہ نہ ہلا ساتھ اس کے اپنی زبان کو تا کہ اس کو جلدی

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ہمارے ذمہ ہے جمع کرنا اس کا اور آسان کرنا پڑھنے اس کے کا۔

27 76 حضرت موی بن ابی عائشہ سے روایت ہے کہ اس نے سعید بن جبیر رہائشۂ ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر پوچھی کہ نہ ہلا ساتھ اس کے اپنی زبان کو کہا اس نے کہ ابن عباس فاتھا نے کہا کہ حضرت مُلَاثِيْمُ اپنے دونوں لب اس کے ساتھ ہلاتے تھے جب کہ قرآن آپ پراتر تا سواللہ نے آپ سے فر مایا کہ

٤٥٤٦ \_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةً وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَوَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفُيَانُ يُرِيُدُ أَنْ يَّحُفَظَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ ﴾. بَابٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ ﴾.

٤٥٤٧ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَلَى عَنْ إِسْرَآئِيْلَ عَنْ مُوْسَى بُنِ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَاْلَ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ﴾ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كَانَ يُحَرِّكَ شَفَتَيُهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ

الله فيض الباري پاره ۲۰ الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ يَخُشَى أَنْ يَّنْفَلِتَ مِت بِلا مَا تَهِ اللَّ مَا تَهُ اللَّ كَ ا بِيْ مِنْهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُ اللَهُ ﴾ أَنْ نَجْمَعَهُ لَوْلَ لِيَ اللَّ عَصْلَا لَهُ اللَّهُ ﴿ فَإِذَا لَا كَا تَيْرِ عَسِيْتُ عِمْلَ فَيْ صَدْرِكَ وَقُرُ اللَهُ أَنْ تَقُرَأَهُ ﴿ فَإِذَا لَا كَا تَيْرِ عَسِيْتُ عِمْلَ فَيْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقُرُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

مت ہلا ساتھ اس کے اپنی زبان کو واسطے اس خوف کے کہ
کوئی چیز اس سے ضائع نہ ہو جائے بیشک ہمار اذمہ ہے جمح
کرنا اس کا تیرے سینے میں اور پڑھنا اس کا میر کہ پڑھیں ہم
اس کو سو جب ہم اس کو پڑھیں لینی جب تچھ پر اتارا جائے تو
ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے پھر ہمارا ذمہ ہے بیان کرنا اس کا

یہ کہ بیان کریں ہم اس کو تیری زبان پر۔ فائک : اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ نہ پہچانتے تھے ختم ہونا سورت کا یہاں تک کہ بلٹے انزاج اتری۔

باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفییر میں کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر اور کہا ابن عباس فٹائٹا نے کہ قر اُناہ کے معنی ہیں کہ ہم اس کو بیان کریں اور پیروی کریعنی اس کے ساتھ عمل کر۔

٨٥٤٨ ـ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلُ بِهِ ﴾ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ جَبْرِيْلُ بِالْوَحْي وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ بِهِ لِسَانَكَ لِيعُمِلُ بِيهِ إِنَّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِيهِ إِنَّ عَلَيْهَ وَقُرْانَهُ ﴾ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ إِنَّ عَلَيْهِ وَقُرْانَهُ ﴾ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْهِ فَقُرْانَهُ ﴾ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ اللهُ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ ﴾ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ إِنْ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ عَلَيْنَا عَنْ عَلَيْ اللهِ إِنْ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ عَلَيْكُ فَالَ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْهِ السَانَكَ لِنَا عَلَيْنَا أَنْ اللهُ اللهُ إِنْ عَلَيْنَا أَنْ عَلْكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

نُّجُمَعَهْ فِي صَدُركَ وَقُرُانَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ

فَاتَّبِعُ قُرْانَهُ ﴾ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعُ ﴿ ثُمَّ

إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ عَلَيْنَا أَنْ نُّبَيِّنَهُ بلِسَانِكَ

قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ أَطُرَقَ فَإِذًا

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبِعَ قَرُانَهُ ﴾

قَالَ ِ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿قَرَأَنَاهُ﴾ بَيَّنَّاهُ

﴿ فَاتَّبِعُ ﴾ إعْمَلُ بِهُ.

الم فيض البارى پاره ٢٠ كم الم فيض البارى پاره ٢٠ كم الم التفسير

ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَٰى﴾ تَوَعُدٌ.

اس کو تیری زبان سے کہا سو جب آپ مگائی کے پاس جرکیل مَالِی آتا تو سر نیجے ڈالتے بعنی جیپ رہتے پھر جب جریل مَالِی چا جاتا تو اس کو پڑھتے جیسا اللہ نے ان سے وعدہ کیا پھر ہم پر ہے بیان کرنا اس کا بعنی ہے کہ بیان کریں ہم اس کو تیری زبان سے اور یہ جو اللہ نے فرمایا ﴿اولی لك فاولی ﴾ تو یہ وعدہ عذاب کا ہے۔

فائك: أيك روايت مين صرف دونوں لب كا ذكر ہے اور ايك روايت مين صرف زبان كا ذكر ہے اور مرادسب بين یا اس واسطے کہ دونوں تحریکیں ایک دوسرے کو لازم ہیں اور یا مرادیہ ہے کہ ہلاتے تھے مندا پنا جومشمل ہے اوپر دونوں لب اور زبان کے لیکن چونکہ زبان نطق میں اصل ہے تو آیت میں اس پر اقتصار کیا اور یہ جو کہا کہ بید حضرت مُنْافَعُ پر سخت ہوتا تھا تو ظاہراس سیاق کا بیہ ہے کہ سبب جلدی کرنے کا حاصل ہونا مشقت کا ہے جو پاتے اس کو وقت اتر نے کے سواس کے سکھنے کے ساتھ جلدی مشقت دور ہواور اسرائیل کی روایت میں ہے کہ بیراس خوف ہے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جا کمیں اس واسطے کہ اس میں ہے سوحضرت مُنافیظ سے کہا گیا کہ مت ہلا ساتھ اس کے اپنی زبان کوتو ڈرتا ہے کہ جھے سے چھوٹ رہے اور طبری کی روایت میں ہے کہ جب آپ پر قرآن از تا تو اس کے ساتھ جلدی بولتے واسطے محبت آپ کی کے اس سے اور ظاہر اس کا یہ ہے کہ تھے حضرت مُثَاثِیُّ اللہ لیے ساتھ اس چیز کے کہ ڈالی جاتی طرف آپ کی اس سے اول پس اول سوحضرت مل ایم کا کو کھم ہوا کہ جلدی نہ کریں یہاں تک کہ نزول پورا ہواور نہیں ہے کوئی بعد پیج متعدو ہونے سبب کے اور یہ جو کہا کہ سواللہ نے یہ آیت اتاری لیعنی اس سبب سے اور ججت پکڑی ہے ساتھ اس کے جس نے جائز رکھا ہے اجتہاد حضرت مُلَّاثِيْم کا اور جائز رکھا ہے رازی پاٹھید نے یہ کہ اجازت دی گئی ہو آپ کوجلدی کرنے میں نہی وارد ہونے کے وقت تک پس نہیں لازم آتا واقع ہونا اجتہاد کا چ اس کے اور ضمیر بہ میں عائد ہے طرف قر آن کے اگر چہاس کا ذکر پہلے گز رانہیں لیکن قر آن راہ وکھا تا ہے طرف اس کی بلکہ ولالت کرتا ہے اس پرسیاق آیت کا اور یہ جو کہا ﴿ وقر آنه ﴾ تو ایک روایت میں ہے کہ تو اس کو پڑھے اور طبری کی روایت میں ہے کہ تو اس کو اس کے بعد پڑھے اور یہ جوفر مایا ﴿فاذا قرأناه ﴾ لینی جب فرشتہ اس کو تھے پر پڑھے اور قول اس کا ﴿ فاتبع قر آنه ﴾ لینی جب ہم اس کو اتاریں تو اس کی طرف کان لگا بیتا دیل دوسری ہے واسطے ابن عباس فرا اللہ اللہ ا سوائے اس تاویل کے کہ منقول ہے اس سے ترجمہ میں اور ایک روایت میں ہے کہ من اور حیب رہ اور نہیں شک ہے اس میں کہ استماع خاص تر ہے انصاب سے اس واسطے کہ استماع کے معنی ہیں کان لگا کر سننا اور ناانصات کے معنی ہیں چیپ رہنا اور نہیں لازم آتا چپ رہنے ہے سننا اور وہ مثل اس آیت کے ہے ﴿ فاستمعوا لَهُ وَانصتوا ﴾ اور

الله ١٠ کتاب التفسير الباري پاره ٢٠ کتاب التفسير الله فيض الباري پاره ٢٠ کتاب التفسير

حاصل یہ ہے کہ واسطے ابن عباس فاہنا کے اللہ کے اس قول کی تاویل ﴿ انز لناہ ﴾ اور پیج قول اس کے ﴿ فاستمع ﴾ کے دوقول ہیں اور ضمیر بیج قول اس کے ﴿ فاتبع قو آنه ﴾ واسطے جریل عالیہ کے ہے بینی جب جریل عالیہ کی قر اُت تمام ہوتو تو اس کو پڑھ اور یہ جو کہا کہ پھر ہم پر ہے بیان کرنا اس کا یہ کہ بیان کریں ہم اس کو تیری زبان سے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اوپر جواز تاخیر بیان کے وقت خطاب سے جیسا کہ فد ہب جمہور اہل سنت کا ہوا و نصلی کے اس پر شافعی رہیتھ نے واسطے اس کے کہ تقاضا کرتا ہے اس کو ثم تر اخی اور دیر سے اور نہیں تمام ہوتا یہ مگر اوپر تاویل بیان کے ساتھ بیان کرنے معنی کے نہیں تو اگر حمل کیا جائے اس پر کہ مراد ہمیشہ یاد رکھنا اس کا ہے اور ظاہر کرنا اس کا ہے اور اطاہر کرنا اس کا ہے اور اطاہر کرنا اس کا ہے اور نہیں کہا آ مدی نے جائز ہے کہ مراد ہمیشہ یاد رکھنا اس کا ہے اور نہیل کا اور تائید کرتی ہات کہ مراد تمام قر آن ہے اور مجمل فقط بعض ہے اور نہیں ہے کوئی خصوصیت واسط بعض اس کے کی ساتھ اس کی یہ بات کہ مراد تمام قر آن ہے اور کہما فقط بعض ہے اور نہیں ہو گا استدلال اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ احتمال ہو گا استدلال اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ احتمال ہو گا استدلال اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ احتمال ہو کہ استدلال اور تو اسطے کہ قول اس کا بیانہ جنس مضاف ہے دونوں معنی مراد ہوں اظہار بھی اور توسوائے اس کے ہاس واسطے کہ قول اس کا بیانہ جنس مضاف ہے دونوں معنی مراد ہوں اظہار بھی اور توسوائے اس کے ہاس واسطے کہ قول اس کا بیانہ جنس مضاف ہے

پس عام ہوگا اس کی سب قسموں کواظہار ہے اور تبیین احکام ہے اور جواس کے متعلق ہے تخصیص تقیید اور تنخ وغیرہ ہے اور اس حدیث کی اکثر شرح پدوالوجی میں گزر چکی ہے۔ (فنخ)

سُوْرَة هَلِ اَتَى عَلَى الإِنسَانِ يُقَالُ مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلُ تَكُوْنُ جَحُدًا وَّتَكُونُ خَبَرًا وَّهَلَا مِنَ الْخَبَرِ.

سورہ هل أتى على الانسان كى تفسير كابيان كہاجاتا ہے كہ معنى اس كے يہ بيں كه آيا ہے آدى پرايك زمانه كه نه تھا كہ جھى داسط فى الديم اللہ هل كا بھى داسط نفى كے ہوتا ہے يعنى داسطے استفہام انكارى كے ادر بھى خبر يعنى اثبات كے داسطے ہوتا ہے يعنى اس كے ساتھ خبر دى جاتى ہے ادر اس جگه ساتھ معنى اثبات كے ہے۔

فائك العنى اس واسطے كەتو كہتا ہے كەكيا ميں نے تجھ كونسيحت كى كيا ميں نے تجھ كو ديا يعنى تو ثابت كرتا ہے اس بات كوكەتو نے اس كونسيحت كى اور ديا اور نبى بيہ ہے كەتو كے كەكيا كوئى الىي چيز پر قادر ہے يعنى نبيس اور اصل بيہ ہے كەتل واسطے استفہام كے ہے كيك كہي واسطے اتقار كے ہوتا ہے اور بھى واسطے انكار كے سويہ دعوى كرنا كه بيزيادہ ہے اس كى پہلے حاجت نبيس اور كہا ابو عبيدہ نے كەتل ساتھ معنى قد كے ہے اور نبيس واسطے واستفہام كے اور كہا اس كے غير نے كہ بلكہ وہ واسطے استفہام تقريرى كے ہے گويا كہ كہا گيا ہے واسطے اس شخص كے جو قيامت كا منكر ہے كيا آيا ہے آدى كہ بلكہ وہ واسطے استفہام تقريرى كے ہے گويا كہ كہا گيا ہے واسطے اس شخص كے جو قيامت كا منكر ہے كيا آيا ہے آدى كہ بلكہ وہ واسطے استفہام تقريرى كے ہے گويا كہ كہا گيا ہے واسطے اس شخص كے جو قيامت كا منكر ہے كيا آيا ہے ہوگئى زمانہ كہ نہ تفاوہ كچھ چيز ذكر كى جاتى سوكہتا ہے ہاں سوكہا جاتا ہے كہ جس نے پيدا كيا ہے اس كواس كے بعد كہ

کھنے تھا قادر ہے وہ اس کے پھر پیدا کرنے پر۔ (نخ)

پھنے تھا قادر ہے وہ اس کے پھر پیدا کرنے پر۔ (نخ)

یقُولُ کَانَ شَیْنًا فَلَمُهُ یَکُنُ مَّذُکُورًا کہتا ہے تھا پچھے چیز اور نہ تھا نہ کور ساتھ انسان کے اور سے

یقُولُ کَانَ شَیْنًا فَلَمُهُ یَکُنُ مَّذُکُورًا کہتا ہے تھا پچھے چیز اور نہ تھا نہ کور ساتھ انسان کے اس کے سے مٹی سے یہاں تک کہ اس

وقد اللّٰ مِن حِیْنِ حَلَیْ اللّٰ وَن اللّٰ اَن وقت پیدا ہونے اس کے سے مٹی سے یہاں تک کہ اس

میں روح پھوئی جائے۔

فائل کے: یہ کلام فراء کا ہے اور حاصل اس کامنی ہونا موصوف کا ہے ساتھ منی ہونے صفت کے اور نہیں جت ہا ساتھ فی میں کہ معدوم چیز ہے۔ (نتج) اور مراد ساتھ انسان کے آ دم عالیہ ہیں اور مراد

میں واسط معزلوں کے ان کے دعویٰ میں کہ معدوم چیز ہے۔ (نتج) اور مراد ساتھ انسان کے آ دم عالیہ ہیں اور مراد موسولی کے اس کی اور طاکف کے درمیان پڑار ہے اور یا ورمے وہ سے چالیس برس کی اور طاکف کے درمیان پڑار ہے اور یا دور مراد دھر سے بہلے چالیس برس کے اور طاکف کے درمیان پڑار ہے اور یا دور مراد مراد میں ہے۔ (ق)

وهر سے جالیس برس ہیں کہ ان کابدن روں پھوے ہے ہی جہ وہ مرد مرد ساتھ انسان کے جن ہیں ملی ہوئی چیز یعنی عورت اور مرد مراد ساتھ انسان کے جن ہیں ملی ہوئی چیز یعنی عورت اور مرد ها اُلمَّ اُلَّا اُلمَّ اُلَّا اَلمَّ اُلَّا اَلمَّ اَلَّا اَلمَّ اَلَّا اَلمَّ اَلمَّ اَلَٰ اَلمَٰ اَلَٰ اِلمَا اِلمَّا ہِ اللّٰ المَّا ہِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

اید چیز دوسری چیر سان با با بین دوسری چیز دوسری چیز دوسری چیز دوسری چیز دوسری پیر سان با بین خلوط کے۔

فاعدہ: یہ تول فراء کا ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿ امشاج نبتایه ﴾ اور عکر مدے روایت ہے کہ مردکی شی ہے اللہ کے اس اور عورت کی منی ہے بال اور گوشت پیدا ہوتا ہے اور ابن عباس فائل ہے روایت ہے کہ سرخ اور سیاہ ہے۔ (فتح)

کہ امشاج کے معنی ہیں مختلف رنگوں ہے اور مجاہد رائے ہیں ہے روایت ہے کہ سرخ اور سیاہ ہے ورکہا جاتا ہے سلاسلا یعنی ساتھ تنوین لام کے اور اور کہا جاتا ہے سلاسلا یعنی ساتھ تنوین لام کے اور اور کہا جاتا ہے سلاسلا یعنی ساتھ تنوین لام کے اور اور کہا جاتا ہے سلاسلا یعنی ساتھ تنوین لام کے اور اور کہا جاتا ہے سلاسلا یعنی ساتھ تنوین لام کے اور اور کہا جاتا ہے ساتھ نوین پڑھا۔

و یُقَالُ ﴿ سَلَا سِلَا وَ اَعْدَالُهُ وَ لَمْدُ یُنْجُو لِمُنْ اِسْدِ اِسْدُ اِسْدِ اِسْدُ اِسْدِ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدِ اِسْدُ اِسْدِ اِسْ

فاع : اور حاصل یہ ہے کہ بعض نے سلاسلا کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے بیتول کسائی اور نافع وغیرہ کا ہے اور بعض فاع ف نے اس کو بغیر تنوین کے پڑھا ہے پھر جولوگ اس کو بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں ان میں سے بعض اس پر الف کے ساتھ فیاس کو بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور بعض بغیر الف کے ۔ وقت کرتے ہیں اور بعض بغیر الف کے ۔ وقت کرتے ہیں اور بعض بغیر الف کے ۔ ﴿ مُسْتَطِیْرًا ﴾ مُمُتَدًّا اَلْبَلاءُ .

عنی معنی ہیں سخت ، اللہ نے فرمایا ﴿
الله عنی ہیں سخت ، اللہ نے فرمایا ﴿
اَوْ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلَقِهِ عَلَيْهِ مُعْلَدُ وضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لعني مضبوط بدن والا

فائك: اوركها ابن عباس تطفی نے كەنصرة لينى تازگى مندمیں ہوتى ہے اور سرورول میں ہوتا ہے بینی اللہ كے اس قول

میں ﴿ وِلقاهم نضوة وسرودا ﴾ اور کہا ابن عباس نظافہانے کہ ارائک کے معنی بیں تخت اور کہا براء ڈٹاٹھڑنے اللہ کے

اس قول کی تفییر میں ﴿و ذللت قطوفها ﴾ كه توڑیں عے جس طرح جا بیں مے بینی کھا تمیں سے بہشت كے ميوے

تنبیلہ: نہیں وارد کی ہے بخاری ولیا ہے اس سورت کی تفییر میں کوئی حدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے اس میں

حدیث ابن عباس نظائها کی کہ انہوں نے اس کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا اور وہ نماز کے بیان میں پہلے گزر

فَأَكُلُ : الوہريره زُنْ الله عندوايت ب كهمراد ﴿ والعوسلات عرفا ﴾ سے فرشتے بيں جومعروف كے ساتھ بھيج گئے۔

فائك: الله تعالى نے فرمایا ﴿ كانه جمالات صفر ﴾ اور مراد ساتھ كسرجيم كے ہے اور بعض اس كو بيش كے ساتھ

اركعوا لا يركعون).

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اور جس حال پر جا ہیں گے اور کہا مجاہد رہتی نے کہ سلسبیلا کے معنی ہیں تیز بہنے والا۔

لا فيض الباري پاره ۲۰ المنظمين ( 465 كي التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير عبوسا قمطريرا) كهاجاتا بيوم قمطرير الخيني

ان سب لفظول کے معنی میں دن سخت مصیبت والا۔

یعنی اسرهم کے معنی ہیں مضبوطی پیدائش کی اور جو چیز کہ

مضبوط کرے تو اس کو اونٹ کے پالان سے تو وہ ماسور

ے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿نحن خلقناهم وشددنا

اسر هم ﴾ اوركها جاتا ہے واسطے كھوڑے كے شديد الاسر

سورهٔ مرسلات کی تفسیر کا بیان

جمالات کے معنی ہیں موتی رسیاں۔

ار کعوا کے معنی ہیں تماز پڑھواور لا یو کعون کے معنی

ہیں نہیں نماز بڑھتے، اللہ نے فرمایا ﴿واذا قیل لھھ

لعنی کسی نے ابن عباس مظافھا سے بوجھا کہ ان آیتوں

كے كيامعنى ميں كريدون ہے كدند بوليس كے اور قتم ہے

وَالْقُمَاطِرُ وَالْعَصِيْبُ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ

وَقَالٍ غَيْرُهُ ﴿أَسْرِهُمْ ﴾ شِذَّةُ الْخَلْقِ

وَكُلِّ شَيْءٍ شَدَدُتُهُ مِنْ قَتَبٍ وَغَبِيْطٍ

سُوَّرَةُ وَالْمُرْسَلَاتِ

وَقَالَ مُجَاهِدُّ ﴿جِمَالَاتُ ﴾ حِبَال.

ر مصتے میں اس کے معنی میں اونٹ کا لے۔

﴿ إِزْ كَعُوا ﴾ صَلْوًا ﴿ لَا يَرُكُعُونَ ﴾ لَا

وَسُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ﴾ ﴿اَلْيُوْمَ

الْأَيَّام فِي الْبَلَاءِ.

فَهُوَ مَأْسُورٌ.

وَّيَوْمٌ قُمَاطِرٌ وَّالْعَبُوْسُ وَالْقَمْطَرِيْرُ

النفسير الماري پاره ۲۰ الماني پاره ۲۰

يَخْتِمُ عَلَى أَفُوَاهِهِمْ﴾ فَقَالَ إِنَّه ذُوُ ٱلْوَانِ مَّرَّةً يَّنْطِقُونَ وَمَرَّةً يُنْحَتُّمُ عَلَيْهِمُ.

الله كه ہم شرك نه كرتے تھے اور الله تعالى نے فرمایا كه ہے ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پربعض آ بیوں سے مفہوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کلام کریں گے اور بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نہیں کریں گے تو ابن عباس فالنهان نے کہا کہ قیامت کا دن کی رنگ کا ہے اوراس میں کئی جگہبیں مختلف ہیں ایک بار بولیں گے اور ایک باران کے منہ پرمہر کی جائمیں گی لیعنی وہ دن دراز ہے آ دمی کے واسطے اس میں کئی حالات ہوں گے ایک حال میں بولیں گے اور ایک حال میں نہ بولیں گے۔

84 مرے حضرت عبداللہ بن مسعود منافقہ سے روایت ہے کہ ہم

حضرت ملاقیام کے ساتھ تھے سوآپ پر سورہ والمرسلات اتاری

مئ اور بیشک ہم اس کو آپ کے منہ سے سکھتے تھے اور یاد

کرتے تھے سوایک سانپ نکلاتو ہم اس کی طرف جھیٹے سووہ ہم

ے آگے بڑھا اور اپنی بل میں گھسا تو حضرت منگھا نے فرمایا

کہ تمہارے شرہے بچایا گیا جیبا کہتم اس کے شرہے بچائے

فاع : اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کا دن بہت دراز ہے اس میں کئی جگہ وقفہ ہو گا ایک گھڑی ان پر آئے گی کہاں میں نیہ بولیں گے پھران کواجازت ہو گی سووہ جھڑیں گے پھرفتمیں کھا کمیں گے اورا نکارکریں گے

اور جب اپیا کریں گے تو اللہ ان کے منہ پرمہر کر دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں کو تھم ہو گا وہ ان پر گواہی دیں گے جو کیا پھران کی زبان کلام کرے گی سوگواہی دیں گے اپنی جانوں پر جوانہوں نے کیا سویہی مراد ہے اللہ کے اس قول

ے ﴿ وَلا يكتمونِ الله حديثا ﴾ \_ ( فتح )

٤٥٤٩ ـ حَدَّثَنِيُ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

عَنْ إِسْرَآئِيْلَ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَأُنْزِلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَإِنَّا لَتَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيهِ فَخَرَجَتُ حَيَّةٌ فَابْتَدَرُنَاهَا

فَسَبَقَتْنَا فَدَخِلَتُ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيَتُ شَرَّكُمُ

كَمَا وُقِيُّتُمُ شُرَّها.

فاعد: اور ایک روایت میں اتنا زیاوہ ہے کہ حضرت علیمی نے فر مایا کہ اس کو مار ڈالو اور حاصل یہ ہے کہ اصحاب نے جایا کہاں ہے آ گے برهیں سووہ ان سے آ گے بڑھ گیا۔

ي فيض الباري پاره ۲۰ ي گي کي کي کي کي کتاب التفسير کي

مرادیہ ہے کہ زیادہ کیا ہے بیخیٰ بن آ دم نے اس میں واسطے اسرائیل کے اور شخ کواور وہ اعمش ہے۔ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ ادَمَ عَنُ إِسْرَآئِيْلَ عَنْ مَّنْصُورٍ بِهِلْدَا وَعَنُ إِسْرَآئِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمْ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَة وَتَابَعَهُ أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ إِسُرَآئِيْلَ.

مرادیہ ہے کہ مخالفت کی ہے ان تینوں نے اسرائیل کی روایت کو عمش سے ابراھیم کے شخ میں سواسرائیل کہتا ہے کہ عن الاعمش عن علقمۃ اوریہ کہتے ہیں اسود ہے نہ مرادیہ ہے موافق ہوا مغیرہ اسرائیل کو ابراہیم کے شخ میں اور

قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْأَسُودِ. الْأَسُودِ. وَقَالَ يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ مُغِيْرَةً عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ

وَقَالَ حَفُصٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً وَسُلَيْمَانُ بُنُ

مرادیہ ہے موافق ہوا معیرہ اسرایل لوابراہیم کے ج میں اور پیکہ وہ علقمہ ہے۔

> وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ

عَبُد اللّهِ.

مرادیہ ہے کہ واسطے اس حدیث کے اصل ہے سوائے طریق اعمش اور منصور کے۔

400 ـ حَدَّثَنَا قُتُنَبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ الْأَعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ

مهم حضرت عبدالله بن مسعود بناتی سے روایت ہے کہ جس حالت میں کہ ہم حضرت منافی ایک عاریس اس حالت میں کہ ہم حضرت منافی ایک آپ پرسورہ مرسلات اتری سوہم نے اس کو آپ کے منہ سے سیکھا اور حالانکہ آپ کا منہ اس

قَالَ عَبُدُ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَارٍ إِذْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتِ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيْهِ وَإِنَّ قَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ

نے اس کو آپ کے منہ سے سیکھا اور حالانکہ آپ کا منہ اس کے ساتھ تر تھا بعنی آپ اس کو پڑھتے تھے کہ اچا تک ایک سانپ لکلا حضرت مُلَّالِیَّا نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس کو مار ڈالوہم اس کے پیچھے دوڑ ہے سووہ ہم سے آگے بڑھ گیا تو حضرت مُلِّالِیُّا نے فرمایا کہ وہ تہارے شرسے بچایا گیا جیسا کہ

وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شِرَّهَا. بَابُ قَوْلِهِ ﴿إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾.

اُقْتُلُوْهَا قَالَ فَابْتَدَرُنَاهَا فَسَبَقَتْنَا قَالَ فَقَالَ

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ بیشک وہ آگ مچھیئتی ہے چنگاڑیاں جیسے قصر یعنی بقدر قصر کے۔ ۱۳۵۳۔ حضرت ابن عامر خلائیز سے روایت ہے اس آیت کی

٤٥٤١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أُخْبَرَنَا

تم ال كشرسے بچائے گئے۔

الم فين الباري پاره ۲۰ الم التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

تنبیر میں کہ بیٹک وہ آگ میں تی ہے چٹکاڑیاں بقدر قصر کے کہا کہ تھے ہم اٹھاتے لکڑی بقدر تین ہاتھ کے یا کم ترسوہم اس کو جاڑے کے واسطے اٹھاتے بینی واسطے گرم کرنے اس كسوبم اس كانام تصرر كھتے۔

مُفْيَانُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّهَا تَرُمِى بِشُورٍ كَالْقَصَرِ قَالَ كُنَّا نَرُفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَرٍ ثَلَاثَةَ أَذُرُعِ أَوْ أَقُلُّ فَنُرُفَّعُهُ لِلسِّيَّآءِ فَنسَمِّيهِ الْقَصَرَ.

فائد: قصر ساتھ فتح صاد کے جمع ہے قصرہ کی لیتی اونٹوں کی گرون کی ماننداور بعض کہتے ہیں کہ وہ تھجور کے شنڈ ہیں اور ابن عباس فظفا سے روایت ہے کہ عرب جالمیت کے وقت میں کہتے تھے اقصر والنا الحطب سو کائی جاتی لکڑی بقدر ہاتھ اور دو ہاتھ کے اور ابن مسعود فائٹ سے روایت ہے اس آیت کی تغییر میں کہنیں وہ مانند درختوں اور پہاڑوں کے لیکن وہ مثل شہروں اور قلعوں کے ہے حاصل میہ ہے کہ اونجی ہوتی ہیں چنگاڑیاں بقدر تین ہاتھ کے یا کم تر یا مانندگردن اونوں کے یا مانند مجور کے درختوں کے یا مانندگل کے۔

بَابُ فَوْلِهِ ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَاتُ صُفْرٌ ﴾ . البهاب الله كاس قول كي تفسير من كه جيه وه اونك

۲۵۳۲ حفرت این عماس تفاقها سے روایت ہے اللہ کے اس قول کی تغیر میں کہ وہ چیکتی ہے چنگاڑیاں کہا کہ تھے ہم قصد کرتے طرف لکڑی تین ہاتھ یا اس سے زیادہ کے سواٹھاتے ہم اس کو واسلے جاڑے کے جیسے وہ رسیاں ہیں کشتی کی کہ جمع کی جائیں بین بعض کوبعض کے ساتھ جوڑا جائے تا کہ مضبوط ہو یہاں تک کہ ہو مانند درمیان مرد کے بینی موثی ہو جائیں۔

٤٥٤٢ \_ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ حَدَّثَنَا يَحْيِلَي أُخَبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ عَابِسِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ قَالَ كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أُذُرُعِ أُو فَوُقَ ذَٰلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّينَآءِ فَنَسَمِّيهِ الْقَصَرَ ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَاتُ صُفُرٌ ﴾ حِبَالُ السُّفُنِ تُجْمَعُ

حَتَّى تَكُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّيَجَالِ. بَابُ قَوْلِهِ ﴿ هَلْذَا يَوُمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴾.

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ بیدون ہے کہ نہ بولیں گے۔

۲۵ ۲۳ مفرت عبدالله زائن سے روایت ہے کہ جس حالت میں کہ ہم حضرت مَن اللہ اللہ عار میں تھے کہ اچا تک آپ برسور ۂ مرسلات اتری سو بیٹک آپ اس کو پڑھتے تھے اور البتہ میں اس کو لیتا ہوں آپ کے منہ سے اور آپ کا منہ

**\$087 ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفُصِ بْنِ غِيَاثٍ** حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس کے ساتھ تر ہے لین اس کو ذوق سے پڑھتے ہیں کہ فِيْ غَارِ إِذْ نَوْلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ فَإِنَّهُ لَيْتَلُوْهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ وَإِنَّ فَاهُ اجا مک ایک سانب ہم پر کودا تو حضرت مُنْ فَخُ نے فرمایا کراس لَرَطُبُ بِهَا إِذْ وَلَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النِّبَى کو مار ڈالوسو ہم اس کے چیچے دوڑے سووہ ہم سے آ گے بڑھ کیا تو حضرت مُلِیْغُ نے فرمایا کہ وہ تمہارے شرسے بچا جیسا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا كةم ال ك شرب يج ، كما عرف يادر كهاب من ف ال فَذَهَبَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کوایے باپ سے کہ بیرواقعہ نی کی غار میں تھا۔ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا قَالَ عُمَرُ حَفِظَتُهُ مِنْ أَبِي فِي غَارٍ بِمِنِّي.

فائك: مراديب كرزياده كياب اس كے باپ نے بعد قول اس كے مديث ميں كہ بم حفرت مَنْ الله كم ساتھ ايك غار میں تھے منی میں مینی منی کا لفظ اس نے زیادہ کیا ہے۔

سُوْرَة عَمَّ يَتْسَاءَ لُوْنَ قَالَ مُجَاهِدُ ﴿ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ لَا

> ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ لَا يُكَلِّمُونَهُ إِلَّا أَنْ يَّأْذَٰنَ لَهُمُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَهَاجًا ﴾ مُضِيُّنًا.

﴿عَطَآءُ حِسَابًا ﴾ جَزَآءً كَافِيًا أَعْطَانِي مَا أَحْسَبَنِي أَيْ كَفَانِي.

سورة عم كي تفسير كابيان

کہا مجاہر التیا نے کہ لایو جون حسابا کے معنی ہیں کہ اس ہے تہیں ڈرتے، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ انهم كانوا

لا يرجون حسابا). یعنی اللہ کے اس قول کے معنی ہیں نہ کلام کریں گے اس

یے گریہ کہان کواجازت ہو۔ اور کہا ابن عباس فالھانے کہ و هاجا کے معنی ہیں چمکا،

الله تعالى نے قرمایا ﴿ وجعلنا سراجا وهاجا ﴾.

اور ﴿عطاء حسابا﴾ كے معنى بيں بدله كافى تو كہتا ہے ریا مجھ کو جو کافی ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ ﴿عطاء حسابا) کے معنی ہیں بہت۔

فائك: اور ﴿صوابا﴾ كمعنى مين كم جس نے حق كها دنيا ميں اور عمل كيا ساتھ اس كے اور ﴿ مجاجا ﴾ كمعنى ميں بنے والا اور ﴿دهاقا ﴾ كمعنى بين مجرا موا اور ﴿كو اعب ﴾ كمعنى بين جوان عورتين اور ﴿غساق ﴾ كمعنى بين

دوز خیوں کے آنسو کہا جاتا ہے جاری ہوا زخم اور غساق اور غسیق دونوں کے ایک معنی ہیں۔ (فتح) اور بعض کہتے ہیں که دوزخیول کی پیپ ہے۔

بَابُ قُوْلِهِ ﴿ يَوْمُ يُنفَخ فِي الصَّوْرِ

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ جس دن چھونکا

الله البارى باره ۲۰ الم المناسير المناس

فَتَأْتُونَ أَفُوَاجُمَا ﴾ زُمَرًا.

٤٥٤٤ ـ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ النَّفَخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ قَالَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُوْنَ سَنَّةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقُلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَان شَيْءٌ إلَّا يَبُلَى إلَّا عَظُمًا وَّاحِلَـا وَّهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ

ب سُورَةُ وَالنَّازِعَاتِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ ٱلْآيَةَ الْكُبْرِاي ﴾ عَصَاهُ

يُقَالُ النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَآءٌ مِّثُلُ

الطَّامِع وَالطَّمِعِ وَالْبَاحِلِ وَالبَّخِيْلِ. فاعد: يعنى برابر باصل معنى مين نبيس تو جونخره مين مبالغه بهوه ناخره مين نبيس، الله تعالى في فرمايا ﴿أإذا كنا

> وَقَالَ بَعْضُهُمُ ٱلنَّحِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاحِرَةُ الْعَظْمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِيُ تَمُرُّ فِيْهِ الرِّيْحُ

﴿ الطَّامَّةُ ﴾ تَطِمُّ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ.

جائے گاصور میں سوتم چلے آؤ کے گروہ گروہ ہو کے۔

۲۵۳۳ حفرت ابو ہر برہ فالندا سے روایت ہے کہ حضرت ملائيلم نے فرمايا كه دو چھونكوں كے درميان جاليس ہيں ، راؤی نے پوچھا کہ جالیس دن فرق ہوگا کہا میں نے انکار کیا پھر راوی نے کہا کہ جالیس مہننے فرق ہو گا کہا میں نے انکار کیا پھر راوی نے کہا کہ جالیس برس ہوگا کہا میں نے انکار کیا یعنی تعین مجھ کو معلوم نہیں ، کہا پھر اللہ تعالیٰ آسان سے یانی اتارے گا سواگیں گے جیسے گھاس اگتی ہے آ دی کے بدن کی کوئی چیز نہیں مگر کہ گل جاتی ہے مگر ایک مڈی نہیں گلتی اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جہاں سے جانور کی دم نکلتی ہے اور قیامت کے دن اس ہڈی سے مخلوق بنائی جائے گی اور پیہ جو کہا کہ میں

> نے انکار کیا یعنی یہ کہ کہوں جونہیں سنا۔ سورهٔ نازعات کی تفسیر کا بیان

لیتنی اور کہا مجاہد رکھیے نے کہ مراد آیۃ الکبری سے لاکھی اور چكنا ہاتھ كا ہے ، اللہ تعالى نے فرمايا ﴿فاراه الآية الكبرئ ك.

اور کہا جاتا ہے کہ نخو ۃ اور ناخوۃ کے ایک معنی ہیں

ما نند طامع اور طمع اور باخل اور بخل کی۔

اور کہا بعض نے کہ نحوة گلی مڈی ہے اور ناخوة کھو کھلی ہڑی ہے جواندر سے خالی ہوجس میں ہوا گزرے سوآ واز كرے يہاں تك كداس كے واسطے آ وازسى جائے۔ اور طامة وہ ہنگامہ ہے جوسب سے او پر ہو۔

فاعد: كها فراءن على قول الله ك ﴿ فاذا جاء ت الطامة الكبرى ﴾ يعتى جب آئ برا بنكامه جوسب بنكامول

الله ٢٠ الله ٢٠ المناسير المنا

ہے او پر ہے یعنی قیامت۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ٱلۡحَافِرَةِ﴾ الَّتِيُ

أَمْرُنَا الْأُوَّلَ إِلَى الْحَيَاةِ.

جب خلقت قبروں ہے جی کر اٹھے گی۔

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ مَتْي مُنْتَهَاهَا وَمُرْسَى السَّفِيْنَةِ حَيْثُ تَنْتَهِيُ.

لینی کہا اس کے غیر نے کہ ﴿ ایان موساها ﴾ کے معنی

ہیں کہاں ہے نہایت اس کی اور مرسی سفینہ کا وہ ہے جس حَكِداً خْرُكُونَتْتَى يَبِنِي الله نے فرمایا ﴿ ایان مرساها ﴾.

اور حافرة سے مراد نیملی حالت ہے تینی زندگی دنیا کی،

الله تعالى في الحوانا لمودودون في الحافرة ﴿

یعنی کیا ہم پھیرے جا ئیں گےزندگی کی طرف <sub>۔</sub>

فاعد: اور ﴿ راجفة ﴾ كمعنى بين كيلى بارصور كالمجونكنا اور ﴿ رادفة ﴾ كمعنى بين دوسرى باراس كالمجونكنا لعني

۳۵ ۳۵ مرت سبل بن سعد رضائفذ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مَكَاثِينًا كو ديكها كه اين دونوں انگليوں يعني ﷺ كي انگلي اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا اس طرح میں رسول ہوامتصل قیامت کے جیسے نید دونوں متصل ہیں یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔

سورة عبس كى تفسير كابيان عبس کے معنی ہیں تیوڑی چڑھائی اور منہ کھٹا کیا اور تولی

کے معنی ہیں منہ موڑا۔

مکتوم زائنے اندھے کے حق میں اتری کہ وہ حضرت مُلْاَیْمِ کے باس آیا سواس نے کہایا حضرت! مجھ کوسکھلا کے جواللہ ا نے آپ کوسکھلایا ہے اور ان کے پاس قرایش کا ایک رئیس تھا سوحضرت مُناٹیج اس سے مندموڑ کر اس رئیس کی طرف

اوراس کے غیر نے کہا کہ مطہر ہ کے معنی ہیں نہیں ہاتھ

حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِإصْبَعَيُهِ هَكَذَا بِالْوُسُطَى وَالَّتِي تَلِي

80٤٥ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا

الْفُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوُ حَازِم

الْإِبْهَامُ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. **فائك**:اس مديث كي شرح رقاق ميں آئے گی۔ سُوُرَة عَبَسَ

﴿عَبَسَ وَتُولِّي﴾ كَلَحَ وَأَعْرَضَ. **فائك**: نہيں اختلاف ہے سلف کو نتج اس كے كہ فاعل عبس كا حضرت مُثَاثِيَّةٍ ہیں یعنی حضرت مَثَاثِیَّةٍ نے اپنا منہ موڑ ا

اس سبب سے کہ اس کے پاس اندھا آیا ، ترندی وغیرہ نے عائشہ والنظا سے روایت کی ہے کہ یہ آیت ابن ام

متوجه ہوئے تو بیآیت اتری۔ (فتح) وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿مُطَهِّرَةٍ﴾ لَا يَمَسُهَا إلَّا

الم فيض البارى پارد ۲۰ ين المناسير على ﴿ 472 يَ المناسير عَنَابِ التفسير اللهِ التفسير عَنَابِ التفسير اللهِ اللهُ الله

فرمایا ﴿في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ﴾ اور سير

مثل الله کے اس قول کی ہے کہ شم ہے ان فرشتوں کی جو

کام کی تدبیر کرتے ہیں یعنی فرشتوں کو پاک کہنا باوجود

لگاتے ان کو مگر یاک لوگ اور وہ فرشتے ہیں ، اللہ نے

الْمُطَهَّرُوْنَ وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَهَذَا مِثْلُ

قَوْلِهِ ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ جَعَلَ

الْمَلَائِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً لِأَنَّ

الصُّحُفَ يَقَعَ عَلَيْهَا التَّطْهِيْرُ فَجُعِلَ

التَّطَهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا.

﴿سَفَرَةٍ﴾ ٱلْمَلَائِكَةُ وَاحِدُهُمْ سَافِرُ

سَفَرْتُ أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ وَجُعِلَتِ

الْمَلَاثِكَةُ إِذَا نَزَلَتُ بِوَحْيِ اللَّهِ وَتَأْدِيَتِهِ كَالسَّفِيُرِ الَّذِي يُصُلِحُ بَيْنَ الْقُوْمِ.

اس کے کہ یاک ہوناصحف کی صفت ہے اس قول کے قبیل سے ہے کہ تدبیر واقع میں صفت محمول کی ہے حامل یعنی فرشتے کو مدبر کہا گیا چنانچہ بخاری نے خود کہا کہ اللہ نے فرشتوں اور صحیفوں کو پاک تھہرایا اس واسطے کہ صحیفوں یر پاک ہونا واقع ہوتا ہے یعنی ان کو پاک کہا جاتا ہے سو

ان کے حامل لیتنی اٹھانے والے کو بھی یاک کہا گیا۔ سفرہ کے معنی ہیں فرشتے، اللہ نے فرمایا ﴿بایدی

سفرة كرام بورة) اور سفرة جمع كالفظ باسكا واحد

سافر ہے کہا جاتا ہے سفرت یعنی میں نے ان کے

درمیان صلح کی اور تھہرائے گئے فرشتے جب اترے

ساتھ وحی اللہ کے اور پہچانے اس کے طرف پیغمبروں کی

ما نندسفیر کے جولوگوں کے درمیان صلح کرائے۔

فائك: اور البنة استدلال كيا ب ساته اس ك الشخص في جوكبتا ب كهتمام فرشت الله كرسول بين اورعلاء ك

يصطفي من الملآئكة رسلا ومن الناس ﴾\_ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ تَصَدُّى ﴾ تَغَافَلَ عَنهُ.

اس میں دوقول ہیں میچے قول یہ ہے کہ بعض ان میں پیغیبر ہیں اور بعض نہیں جیسے کہ آ دمیوں میں اللہ نے فرمایا ﴿ اللّٰه

اوراس کے غیرنے کہا کہ تصدی کے معنی ہیں اس سے

اور کہا مجاہد رالیں نے کہ نہیں اوا کرتا کوئی جس کا ہم کو حکم

فائك: كہا ابن تين نے كەتقىدى كے معنى بين تعرض كيا اور متوجه ہوا اور يمي لائق ہے ساتھ تفسير آيت كے اس واسطے كنبيں غافل ہوئے حضرت مُنْ اللّٰمِ مشركوں سے بلكه صرف اندھے سے غافل ہوئے تھے جس پرعمّاب ہوا، الله نے قرمایا ﴿ اما من استغنی فانت له تصدی ﴾ -

وَقَالَ مُجَاهِدُ ﴿ لَمَّا يَقْضٍ ﴾ لَا يَقْضِى

أَحَدُ مَا أَمِر بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ تَرْ هَفُهَا ﴾ تَغْشَاهَا

(مُسْفِرَةٌ) مُشْرِقَةٌ. (بِأَيْدِى سَفَرَةٍ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبَةٍ (أَسُفَارًا) كُتُبًا.

﴿ تَلَهّٰى ﴾ تَشَاغَلَ.

يُقَالُ وَاحِدُ الْأَسْفَارِ سِفَرٌ. ٤٥٤٦ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أُولِهٰى يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيْ

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَاهُ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ وَهُوَ حَافِظٌ لَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ مَدُ مَثَالُهِ فَى أَدُّ فَالْهُ أَخْدَان

الْبَورَةِ وَمَثَلَ الَّذِی يَقَرَأُ وَهُو يَتَعَاهَدُهُ

وَهُو عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ أَجُرَانِ

وَهُو عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ أَجُرَانِ

فَائِكَ : مرادش سے اس جَدَصفت ہے مانداس قول اللہ کے مثل الجنة کہا خطابی نے گویا کہ فرمایا کہ صفت اس کی اور حالانکہ وہ اس کر سخت ہے ہے کہ اس کو اور حالانکہ وہ اس کی حالانکہ وہ اس کر سخت ہے ہے کہ اس کو دو جرا ثواب ہے اور کہا ابن تین نے کہ مثل ساتھ معنی تثبیہ کے ہے بینی جو حافظ قرآن کی ماند اور مشابہ ہے وہ

ہوالیتنی آ دم مَالِیلا کے وقت سے آج تک اس واسطے کہ قصور سے کوئی خالی نہیں، اللہ نے فرمایا ﴿ لَمَا يَقْضَ مَا اللہ عَنَى لَمَا مِا تَصَمَّعَىٰ لَانْفِى کے ہے۔

امرہ ﴾ لیتنی لماساتھ معنی لانفی کے ہے۔

ان کی این عالی طالعی نے اللہ کے معنی ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ

امرہ کہا این عباس شائھ نے ﴿ تر هقها ﴾ کے معنی ہیں کہ در کہا این عباس شائھ نے ﴿ تر هقها ﴾ کے معنی ہیں کہ دھائے گی ان کو شدت ، اللہ تعالیٰ فرمایا ﴿ تر هقها قدرة ﴾.

مسفرة كمعنى بين روش، الله نے فرمایا ﴿ وجوه يومنذ مسفرة ﴾ .

کہا ابن عباس فالھانے اللہ کے اس قول میں کہ سفرہ کے معنی ہیں لکھنے والے اور اسفار سے مراد کتابیں ہیں لیعنی اللہ کے اس قول میں ﴿کمثل الحمار یحمل اسفارا ﴾ اللہ کے اس قول میں ﴿کمثل الحمار یحمل اسفارا ﴾ اور اسفار جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد سفر ہے۔ ﴿تلهی ﴾ کے معنی ہیں مشغول ہوا، اللہ نے فر مایا ﴿فانت عنه تلهی ﴾ .

اور کہا گیا کہ اسفار کا واحد سفر ہے۔ مرکب استفار کا داخد سفر ہے۔

۲۵۳۲ حضرت عاکشہ زباتی سے روایت ہے کہ حضرت مالی اللہ اللہ اللہ وہ اس کا فیڈ اس کی مثل جوقر آن کو پڑے اور حالانکہ وہ اس کا حافظ ہے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور مثل اس کے جو اس کو پڑھے اور حالانکہ وہ اس کی خبر گیری کرتا ہے اور وہ اس پر سخت ہے تو اس کو دو ہرا ثواب ہے۔

الله فيض البارى پاره ۲۰ يک الله فيض

فرشتوں کے ساتھ ہوگا سوکیا جال ہے خود حافظ کا اوریہ جو کہا کہ اس کو دو ہرا تواب ہے تو کہا ابن تین نے کہ اختلاف ہے اس میں کہ کیا اس کو دوہرا تو اب ہے اس شخص کا جوقر آن کو پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے یا اس کو دوہرا تو اب ہے اور تواب پہلے کا لیمنی جافظ کا زیادہ تر ہے اور بین ظاہرتر ہے اور جائز ہے واسطے اس کے جو پہلے کوتر جیح ویتا ہے بیہ کہ کیے کہ تُواب بھتررمشقت کے ہے۔ (فنخ) کیکن ہم نہیں ماننے کہ حافظ ماہر مشقت سے خالی ہواس واسطے کہ نہیں ہوتا وہ حافظ بگر بعد محنتِ بہت اور مشقت سخت کے غالبًا ۔ (ق)

سورهٔ تکویر کی تفسیر کا بیان

سُورة إِذَا الشَّمُسُ كُوّرَتُ فاعل اس كوسورة تكوريهي كهاجاتا --انكدرت كمعنى بين جبستار يزمين يركر يري، ﴿ انْكَدَرَتُ ﴾ اِنْتَثَرَتْ. الله تعالى نے فرمایا ﴿ واذا النجوم انكدرت ﴾.

> وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿سُجِّرَتُ ﴾ فَهَبَ مَآوُّهَا فَلا يَبْقٰي قَطرَة.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٱلْمَسْجُورُ الْمَمْلُوءُ. وَقَالَ غَيْرُهُ سُجِّرَتُ أَفَضٰي بَعُضَهَا إلى بَعْضِ فَصَارَتْ بَحُرًا وَّاحِدًا. وَالْخَنُّسُ تَخَنِسُ فِي مُجْرَاهَا تُرْجِعُ وَتَكْنِسُ تُسْتَتِوُ كَمَا تَكْنِسُ الظِّبَآءُ.

﴿ تَنَفَّسَ ﴾ إِرْتَفَعَ النَّهَارُ.

وَالظَّنِينُ ٱلْمُتَّهَمُ وَالصَّنِينُ يَضَنُّ بِهِ.

اور کہا حسن نے اس آیت کی تفسیر میں ﴿واد البحار سجوت ﴾ كەسجرت كے معنى ہيں كە جب درياؤں كا یانی دور ہوسوایک قطرہ باتی نہ رہے۔ اور مسجور کے معنی ہیں بھرا ہوا۔

اور کہا اس کے غیر نے کہ مسجوت کے معنی ہیں جوش مارا بعض اس کے نے طرف بعض کی پس ہو گیا ایک ہی دریا۔ لعنی خنس کے معنی اس آیت کی تفسیر میں پھرنا ہے اور تخنس کے معنی ہیں کہ اپنی جگہ میں پھرتے ہیں اور تکنس ے معنی ہیں جھپتا ہے جیسے چھپتا ہے ہرن کا بحیرائے گھر میں جو درختوں کی شاخوں میں بناتا ہے اور مراد پانچ ستارے ہیں بہرام اور زحل اور عطار داور زہرہ اور مشتری۔ اور تنفس کے معنی ہیں بلند ہوا دن ، الله تعالی نے فرمایا

﴿ و الصَّبح اذا تنفس ﴾. پیاشارہ ہے طرف دونوں قر اُتوں کی سوجس نے اس کو ظ کے ساتھ پڑھا ہے تو اس کے معنیٰ ہیں کہ کسی نے اس کوتہمت نہیں کی اور ضاد کے ساتھ بخیل کو کہتے ہیں۔

ي فيض البارى پاره ۲۰ ي پي کې کې کې کې کې کې کتاب التفسير کې

فائك : ورقا اس كوظا كے ساتھ پڑھتا تھا اور ابن عباس فِنْ تَهَا ہے روایت ہے كہ وہ اس كوضاد كے ساتھ پڑھتے تھے كہا ابن ابی حاتم نے كہ دونوں برابر ہیں اس كے معنی ہیں كہنیں وہ جھوٹا۔

وَقَالَ عُمَرُ ﴿ اَلْنَهُو سُ ذُوِّ جَتْ ﴾ يُزَوَّجُ كَهاعمر نے اس آیت كی تفییر میں ﴿ النفوس زوجت ﴿ نَظِیْرَهُ مِنَ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ ثُمَّ قَرَاً كَه جوڑا كيا جائے گا مردساتھ نظيرا بن كے بہشتيوں سے فَطِیْرَهُ مِنَ أَهْلِ النَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اور دوز خيوں سے پھر بي آیت پڑھی كہ جمع كيے جائيں وَأَخْشُرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا ظالم لوگ اور ان كے جوڑے يعنی واسطے سنداس بات وَأَزْوَا جَهُمْ ﴾

کے کہ بیآیت ان معنوں پر دلالت کرتی ہے۔

فائك: اوراك روايت ميں ہے كہ وہ دو مرد جيں كہ لم كرتے جيں ايك اپنے عمل سے بہشت ميں داخل ہوتا ہے اور ايك دوزخ ميں كنهار ساتھ كنهار كے اور نيك ساتھ نيك كے اور عكر مدسے روايت ہے كداگر دنيا ميں نيك آ دى كے ساتھ تھا تو بہشت ميں بھى اسى كے ساتھ رہے گا اور اگر بدكے ساتھ تھا تو دوزخ ميں بھى اسى بدكے ساتھ ہو جو بدكام ميں اس كى مددكرتا تھا۔ (فتح )

﴿ عَسْعَسَ ﴾ أَذُبَوَ. عسعس كمعنى بين جبرات بيير بين كوي حديث من بين جبرات بيير بين كوي اور جائے فائك بنيں واردى بخارى رائيد نے اس سوره كى تغيير ميں كوئى حديث مرفوع اور داخل ہوتى ہے اس ميں حديث جيد جو روايت كى ہے احمد اور ترندى وغيره نے اور صحح كہا ہے اس كو حاكم نے ابن عمر فائن كى حديث سے كہ جس كو خوش لگے كہ قيامت كے دن كو ديكھے جيسے آئكھ سے ديكھا ہے تو چاہيے كہ پڑھے ﴿ اذا المشمس كورت ﴾ و ﴿ اذا المسمآء انفطِرت ﴾ ۔ (فتح )

سُوْرَةُ إِذَا السَّمَآء انْفَطَرَتُ وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ خُثَيْمِ ﴿فُجِّرَتُ﴾ فَاضَ تُنَا

سورہُ انفطار کی تفسیر کا بیان اور کہا رہنع نے کہ جب دریا جاری ہوں اور ابن عباس فیل کی سے مذکور ہے کہ بعشرت کے معنی ہیں کہ نکلے جواس میں مردہ ہے۔

اوراعمش اور عاصم نے فعدلك كوتخفيف كساتھ پڑھا ہے ليعنى ساتھ تخفيف دال مہملہ كے اور حجاز والوں نے اس كوتشد يدوال كے ساتھ پڑھا ہے اس كے معنى تشديد كے ساتھ معتدل بيدائش ہے ليعنى سب اعضاء آپس ميں مناسب اور برابر ہيں ايسانہيں كہ ايك ہاتھ لمبا ہو اور

وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ ﴿فَعَدَلُكَ﴾ بِالتَّخْفِيْفِ وَقَرَأَهُ أَهْلُ الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيْدِ وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِىٰ ﴿فِي أَيِّ صُوْرَةٍ﴾ شَآءَ إِمَّا حَسَنٌ وَإِمَّا قَبِيْحٌ أَوْ طَوِيْلُ أَوْ قَصِيرٌ.

الله ١٠ التفسير البارى باره ٢٠ المنتفسير البارى باره ٢٠ التفسير البارى باره ٢٠ التفسير ایک جھوٹا اور ایک آئکھ بڑی ہوا در ایک چھوٹی اور جواس کو تخفیف دال کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی مرادیہ ہے كه وه كيميرا تجه كوجس صورت مين حايا خوبصورت يابد صورت،لما ما حجوثا۔

فائد: اور حاصل دونوں قر أتوں كابيہ ہے كہ جوتشديد كے ساتھ ہے وہ تعديل سے ہے اور مراد مناسب ہونا ہے اعضاء میں اور جو تحفیف کے ساتھ ہے وہ عدل سے ہے اور وہ پھیرنا ہے جس صورت میں کہ جایا۔ فائد: اس سورت میں بھی وی مدیث داخل ہوتی ہے جو پہلی سورت میں گزری۔ (فق)

سورة مطففين كي تفسير كابيان سُورَة وَيُل لِلمُطَفِفِينَ فائك: نمائى وغيره نے ابن عباس فاق سے روايت كى ہے كه جب حضرت مَثَاقَةُ مدينه من تشريف لائے تو وہ لوگ

ماپ میں سب لوگوں سے بدتر تھے لینی کم مایتے تھے تو اللہ نے بیسورت اتاری تو اس کے بعد انہوں نے کیل اور مانپ کو درست کیا۔ کہا مجام ریٹیلیہ نے بچ تفیر قول الله تعالی کے ﴿ بل دان

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ بَلَ رَانَ ﴾ لَبُتُ الْخُطَايَا.

على قلوبهم ﴾ كهاكم ثابت موئ ان كرل يركناه

يباں تك كەاس كوۋھا نكا۔

فاعد: ما كم راتيد اورتر فدى راتيد وغيره في ابو بريره والنيو سے روايت كى ہے كد حضرت مُن النيم في مايا كه جب بنده كناه كرتا ہے تواس كے دل ميں ايك مكت پڑجاتا ہے سواگر وہ اس گناہ سے الگ ہوكر توبہ كرے تو وہ گناہ اس كے دل سے دور ہو جاتا ہے اور آگر وہ اس گناہ کو پھر کرے تو وہ نکتہ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کے دل پر غالب ہو جاتا

ہے سو یکی مراد ہے ران سے جواللہ کے اس قول میں ہے اور مجاہد راتی ہے روایت ہے کہ لوگ ران کومہر جانتے تھے۔ نوب کے معنی کہیں بدلہ دیا گیا، اللہ نے فرمایا ﴿ هل ﴿ ثُوِّبَ ﴾ جُوُزِي.

ثوب الكفار ما كانوا يفعلون﴾.

اور کہا مجامد رفتید کے غیرنے کہ مطفف وہ ہے

جو پورا نہ تو لے

یہ باب فیض الباری میں ہیں ہے۔ یہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فطافا سے روایت ہے کہ

حضرت مکالیا نے فرمایا کہ جس دن کھڑے ہوں سے لوگ

بَابٌ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ - 808٧ ـ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَّا مَعْنُ قَالَ حَذَّتُنِي مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدِ

وَقَالَ غَيْرُهُ ٱلْمُطَفِّفُ لَا يُوَفِّي غَيْرَهُ.

الله الباري باره ۲۰ المستخد 477 محمد المستحد ا رب العالمين كے واسطے يہاں تك كه ڈوب جائے گا لعض

اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ يَوُمَ يَقُومُ

النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ حَتَّى يَغِيْبَ

بعض اوگوں کو پسیندلگام دے گا بعنی مند میں گھس جائے گا۔

فائك : اورمرادميل سے ياكوں ہے ياسرمدلكانے كى سلائى۔

سُوُرَة اذًا السَّمَآء انشَقتُ

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ يَأْحَذُ

كِتَابَهُ مِنُ وَّرَآءِ ظَهْرِهِ.

﴿ وَسَقَ ﴾ جَمَعَ مِنْ دَآبَةٍ.

﴿ ظُنَّ أَنْ لَّنْ يَتُحُورَ ﴾ لَا يَرُجِعَ إِلَيْنَا.

وَفَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ يُوْعُونَ ﴾ يُسِرُّونَ.

بَابٌ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا

يَّسِيرًا).

أَحَدُهُمْ فِي رَشُحِهِ إِلَى أُنْصَافِ أَذُنيَهِ.

فاعد: الى انصاف اذنيه يداضافت جمع كى بطرف جمع كه هيقة اورمعنى اس واسط كه برآ دى كے دون كان بي

اورمسلم میں مقداد بڑائی سے روایت ہے کہ حضرت مالی کم ایا کہ قیامت کے دن سورج خلق سے قریب کیا جائے

گا یہاں تک کدان ہے میل کے برابر ہو جائے گا تو لوگ بفذراین اعمال کے پینے میں ہوں مے سوان میں سے

بعض محض ایسے ہوں گے کہ ان کے دونوں نخنوں تک پسینہ ہوگا اوران میں سے بعض کی کمرتک ہوگا اور ان میں سے

آ دى اپنے لينے ميں آ دھے كانوں تك \_

سورهٔ انشقاق کی تفسیر کا بیان

کہا مجامد رائیے۔ نے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿واما

من اوتی کتابه وراء ظهره) که پکڑےگا اینا اعمال

نامدانی بیتر کے پیچے سے لینی اس کا ہاتھ بیٹھ کے پیچے

ے کیا جائے گا بھر اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا

یعنی وسق کے معنی ہیں اللہ کے اس قول میں ﴿ والليل

و ما و سق) جوجمع کیا زمین پر چلنے والی چیز سے اور این

یعی اللہ کے اس قول کے معنی ہیں کہ اس نے گمان کیا

کہ دہ ہماری طرف نہیں بھرے گا۔

اور کہا ابن عباس فی النے کہ بوعون کے عنی ہیں

چمات بين، الله فرمايا ﴿ والله اعلم بما يوعون ﴾.

یہ باب فیض الباری میں نہیں ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عباس نظی است روایت ہے کہ جواس میں داخل ہوا۔

كتاب التفسير

الباري پاره ۲۰ المالي پاره ۲۰ کاب التفسیر کی فیض الباري پاره ۲۰ کی کاب التفسیر کی الباری پاره ۲۰ کی کاب التفسیر

£08A ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي يُونُسَ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ لَتُوْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ).

٤٥٤٩ ـ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بُنُ النَّضُو أَخْبَوَنَا ِ

هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُرِ جَعْفُو بُنُ إِيَاسٍ

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ لَتُوكَبُنَّ

عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَاتِهِ بُنِ أَبِي صَغِيْرَةً عَنِ ابُنِ أُبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ أَحَدُّ يُتَحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَتِيَ اللَّهُ فِدَآلُكَ أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ بَيَمِيْنِهِ فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَانًا يَّسِيْرًا﴾ قَالَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ وَمَنْ

۴۵۴۸ ما نشیوں سندوں کے ساتھ عائشہ ف<sup>انٹو</sup>ہا سے روایت ہے حضرت مَثَاثِیَمُ نے فر مایا کہ کوئی ایسانہیں کہ جس کا حساب ہو گرکہ ہلاک ہوگا، میں نے کہا یا حضرت! اللہ مجھ کوآپ پر قربان کرے کیا اللہ نہیں فرما تا کہ جس کو ملا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں تو اس کا حساب آسان ہوگا حضرت مَثَاثِينًا نِے فرمایا بیعرض ہے بعنی ایمانداروں کوان کے اعمال نامے صرف دکھلائے جائیں گے اس میں کچھ گفتگونہیں ہوگی اور جس کے حساب میں جھگڑ ایڑا وہ ہلاک ہوا لینی فلانا كام كيوں كيا اور فلانا كام كيوں نه كيا يعنى بندے كا بال بال گنهگار ہے کیا طاقت ہے کہ جواب دے سکے۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہتم کو پہنچنا ہے ایک حال ہے دوسرے حال میں۔

4 م 8 م\_ حضرت ابن عباس نطانها ہے روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اس کے معنی ہیں کہ پہنچو گے تم ایک حال ہے ووسرے حال میں کہا ابن عباس فرائھا نے کہ یہ خطاب

حضرت مَالِثَيْنِم كے واسطے ہے۔ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ حَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ هٰذَا نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فائل : بير بنا برفتح بموحده كے سے جيسے كه اعمش اور ابن كثير كى قرأت ہے كہا طبرى نے كه يمي قرأت ہے ابن

www.KitaboSunnat.com

کے فیض الباری پارہ ۲۰ کے گا ور باتی لوگوں نے اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اس بنا پر کہ وہ است کے واسطے خطاب ہے اور ترجیح دی ہے اس کو ابوعبیدہ نے واسطے ساتی ماقبل اور مابعداس کے کی اور روایت کی ہے واسطے خطاب ہے اور ترجیح دی ہے اس کو ابوعبیدہ نے واسطے سیاتی ماقبل اور مابعداس کے کی اور روایت کی ہے طبری نے ابن مسعود خلائین کے مراد آسان ہیں کہ ایک بار تیجھٹ کی طرح ہو جا کیں گے اور ایک دفعہ پھٹ جا کی طبری نے پہلی وجہ کو اور اصل معنی طبق کے ہیں سرخ ہو جا کیں گے کو روایا سے قیامت کے دن اور قول اس کا حال بعد سندت اور مراد اس جگہ وہ چیز ہے جو واقع ہوگی خیوں اور شدتوں سے قیامت کے دن اور قول اس کا حال بعد حال لیعنی حال جو مطابق ہے واسطے پہلے حال کے شدت میں یا وہ جم ہے طبقہ کی اور اس کے معنی ہیں مرتبہ لیمنی وہ کئی طبقہ ہیں ہو صابح تر ہیں بعض سے اور بعض کہتے ہیں کہ مراوعتقہ مونا احوال مولود کا ہے ابتدا اس وقت سے کئی طبقہ ہوتا ہے بہاں تک کہ نہایت عمر کو پہنچتا ہے سو جننے سے پہلے اس کو جنین کہا جا تا ہے پھر جب پیدا ہوتو اس کو کہا جا تا ہے بھر جب پیدا ہوتو اس کو کہا جا تا ہے وکلی حذا القیا ہی صبی کہا جا تا ہے اس کو جن برس کا ہوتو اس کو جا کہا جا تا ہے وکلی حذا القیا ہی سے اور جب دس برس کا ہوتو اس کو خرد کہا جا تا ہے اور جب بیات برس کا ہوتو اس کو جملی حذا القیا ہی سے اور جب دس برس کا ہوتو اس کو خرد کہا جا تا ہے اور جب دس برس کا ہوتو اس کو جملی حذا القیا ہی سے اور جب دس برس کا ہوتو اس کو خرد کہا جا تا ہے وکلی حذا القیا ہی

اخبر عمر تک اس کے کی نام ہیں۔ (فق) سُورَةُ الْبُرُوجِ سورهٔ بروج کی تفسیر کا بیان وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ اَلْاُ حُدُودِ ﴾ شَقٌ فِی لیمن کہا مجاہدر لیے لیے کہ احدو دکھایوں کو کہتے ہیں۔

رِ بِهِ عَدْرِ بِي مَنْنَ بِي اللهُ ض

فائد: ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ایک کھائی تھی نجران میں کہ اس میں لوگوں کو عذاب کرتے ہے اور روایت
کیا ہے مسلم اور تر ندی وغیرہ نے صہیب کی حدیث سے قصہ اصحاب اخدود کا دراز اور اس میں قصہ ہے اس لڑکے کا جو
جادوگر سے جادوسی تھا ایک درولیش پر گزرا سواس کے تابع ہوا اور اس کا و بن قبول کیا سو بادشاہ نے چاہا کہ اس
لڑکے کو مارڈ الے واسطے خالف ہونے اس کے دین اس کے کوتو اس نے کہا کہ تو مجھ کو بھی نہیں بار سکے گا یہاں تک کہ
تو کہے جب کہ تو مجھ ہوتیر مارے ہم اللہ رب الغلام تو بادشاہ نے اس طرح کیا جس طرح اس نے کہا تو لوگوں نے کہا
کہ ایمان لائے ہم لڑکے رب کے ساتھ تو بارش ہ نے ان کے واسطے کو چوں میں کھائیاں کھدوائیں اور ان میں آگ
جلائی تا کہ لوگ اس کے دین کی طرف پھریں اور تر ندی میں اس قصے کے اخیر میں اتنا زیادہ ہے ، اللہ تعالی نے فر مایا

﴿ قَتِل اصحاب الاحدود ، العزيز الحميد﴾ تك\_

> ﴿فَتُنُوا﴾ عَذَبُوا. سُورَةُ الطّارِق

ئىلورە ئىسىرى وَقَالَ مُجَاهِدُّ ﴿ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ سَحَابٌ

اور فتنوا کے معنی ہیں عذاب کیاانہوں نے۔

سورہ طارق کی تفسیر کا بیان اور کہا مجاہدر لیے لیے نے کہ رجع کے معنی میں اللہ کے اس

الله الباري باره ۲۰ المنظمين (480 ميليون التفسير الله المنظمين الباري باره ۲۰ المنظمين الله التفسير يَرْجِعُ بِالْمَطَوِ ﴿ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾

تَتَصَدَّعَ بِالنّبَاتِ.

قول میں بادل جو پھرتا ہے ساتھ مینہ کے لیعنی بار بار برستا ہے اور ذات الصدع کے معنی ہیں کھٹی ہے زمین ساتھ سزوں کے بینی اس سے سبزے اگتے ہیں۔

فَأَكُونَ الله كَ اسْ قُول مِنْ ﴿ وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الرَّجِعِ وَالْأَرْضُ ذَاتَ الصَّدَعِ ﴾ اور الله نے قرمایا ﴿ علیها حافظ) تواس میں لا ساتھ معنی الا کے ہے۔

تنبیله: نبیس وارد کی بخاری والید نے اس سورت کی تغییر میں کوئی حدیث مرفوع اور البتہ واقع ہوائی ہے حدیث جابر ہوں تھے کی معاذ بڑاتھ کے قصے میں کہ حضرت مکا تی کا نے فر مایا کہ کیا تو فتنہ انگیز ہے اے معاذ! تجھ کو کفایت کرتا ہے ہیہ كريز هجة (والسماء والطارق) (والشمش وضحاها) -

ر ب و رواسماء والطارق و والشمش وضحاها ) -سُورَةُ سَبِّحِ اسُمَ رَبِّكَ الْأَعُلَى سورةُ اعْلَى كَ تَفْسِر كَا بِياكِ الْمُعْلَى كَانْفِيرِكَا بِياكِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ فائد:اس کوسورہ اعلی بھی کہا جاتا ہے اورسعید بن منصور نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ میں نے ابن

عرظها سے سناسبحان رہی الاعلٰی الذی خلق فسویٰ ۔ فائك: اوركها بجابد ملتَّليه نه الله كاس قول كي تفسير من ﴿ قدر فهدى ﴾ يعنى مقدركيا واسطى آ دى كے نيك بختى اور

بدیختی کواور راہ دکھایا جو پایوں کو واسطے چراگاہ اپنی کے۔

٤٥٦٠ \_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنُ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَّآءِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَّابْنُ أَمْ مَكْتُوم فَجَعَلَا يُقْرِنَانِنَا الْقُرْانَ ثُمَّ جَآءَ عَمَّارٌ وَّبَلالٌ

وَّسَعُدُّ ثُمَّ جَآءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ ثُمَّ جَآءً النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرحُوا بشَيْءٍ

فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَآئِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُوْلُونَ هَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدُ جَآءَ فَمَا جَآءَ خَتْى قَرَأْتُ سَبْحُ

٢٥١٠ حفرت براء فالفي سے روایت ہے كه حفرت مالينا کے اصحاب میں سے پہلے پہل مصعب فالٹیز اور ابن ام کتوم مناتئے ہمارے پاس آئے تعنی مدینے میں سو دونوں ہم کو قرآن برهانے لگے بھر بلال زماتنہ اور عمار زماتیہ اور سعد زماتیہ آئے کچر ہیں آ دمیوں میں عمر فاروق زگائٹ آئے کچر حفرت مَلَيْكُم تشريف لائے سونہيں ويكھا ميں نے ميے والوں کو کہ مجھی کسی چیز ہے خوش ہوئے ہوں جیسے حضرت مُلَا عِلَمْ کے آنے سے خوش ہوئے یہاں تک کہ میں نے لڑ کیوں اور لڑکوں کو دیکھا کہتے ہیں کہ بداللہ کے پیغمبرتشریف لائے سونہ

تشریف لائے حفرت مُن کی میاں تک کہ میں نے ﴿ سبح اسم ربك الاعلى ﴾ اوراس كے برابركي سورتيس برهيس-

الم فيض الباري پاره ۲۰ الم المحكود 481 كالمحكود المحكود المحكو

اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُوَرٍ مِّثْلِهَا.

فَائَكُ:واقَع ہوا اس حدیث کے آخر میں اس جگہ یقولون ہذا رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور بیرابو

كتاب التفسير 🏿 🎇

ذر وَالنَّهُ كَلَّ حديث مِين ساقط ہے كہا اس وأسطے كەصلوق كہنى حضرت مَثَّاليُّهُم پرسوائے اس كے بچھنہیں كەمشروع ہوئى ہے پانچویں سال میں اور شاید سے اشارہ ہے اس آیت کی طرف ﴿یاایها الَّذَین آمنوا صلوا علیه وسلموا

تسلیما ﴾ اس واسطے کہ میسورہ احزاب کی آیت ہے اور تھا نزول اس کا اس سال میں سیحے قول پرلیکن نہیں ہے کوئی مانع کہ مقدم ہوآیت ندکورہ اکثر سورہ پر پھر بیاس کو کہاں سے معلوم ہوا کہ لفظ مُناتِیمُ اصل روایت سے ہے سحابی کے لفظ سے اور کیا چیز مانع ہے کہ صادر ہوا ہو یہ لفظ اس سے نیچ کے رادی سے اور تصریح کی ہے علاء نے کہ متحب ہے

كه حضرت مُلْ فَيْمُ بِرِ مَنْ فَيْمُ بِرُ هَا جائے إور صحابي كو زائين كها جائے اگر چه بيروايت ميں وار دنہيں ہوا\_(فتح) سُوْرَة هَل أَتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيةِ سُورة عَاشِيه كَي تَفْير كابيان

**فائك**: اور اس كوسوره غاشيه بھى كہتے ہيں اور ابن ابى حاتم نے ابن عباس فائقا سے روايت كى ہے كہ غاشيہ قيامت

کے ناموں میں سے ہے۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿عَامِلَةَ نَّاصِبَةٌ ﴾ کہا ابن عباس فی شاہرے روایت ہے کہ عاملہ ناصبہ سے مراد نصاریٰ ہیں یعنی محنت کرتے تھکتے ، اللہ نے فرمایا النصاراي.

﴿ و جوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ﴾. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿عَيْنِ انِيَةٍ﴾ بَلَغَ إِنَاهَا کہا مجاہدر التعلیہ نے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿ تسقى

وَحَانَ شُرُبُهَا. من عین آنیہ ﴾ کہ آنیہ کے معنی ہیں پہنیا ہے نہایت وفت اپنے کو گرمی میں اور قریب ہوا ہے بینا اس کا۔

﴿ حَمِيْمِ ان ﴾ بَلَغَ إِنَّاهُ. اور حمیعہ آن کے معنی ہیں پہنچاہے اپنی گرمی کے دفت کو ﴿ لَا تُسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴾ شَتُمًا لاغیة کے معنی ہیں اللہ کے اس قول میں گالی۔ وَيُقَالُ الضَّرِيْعُ نَبُتٌ يُقَالُ لَهُ الشِّبُرِقُ ضريع الله ك اس قول ميس ﴿ ليس لهم طعام الا من

ضویع ﴾ ایک سبزہ ہے اس کوشبرق کہا جاتا ہے اور حجاز يُسَمِّيُهِ إَهُلُ الْحِجَازِ الضَّرِيْعُ إِذَا يَبِسَ والے اس کو ضریع کہتے ہیں جب کہ خٹک ہواور وہ زہر

فاعل: اور کہاخلیل نے کہ وہ ایک گھاس ہے سبر بد بودار دریا اس کو پھینکتا ہے اور ابن عباس نظافتا سے روایت ہے کہ ضریع ایک درخت ہے آگ کا۔ (فتح)

التفسير کتاب التفسير کتاب التفسير کتاب التفسير 🕱 فیض الباری پاره ۲۰ 🔀 🕬 🍪

﴿ بِمُسَيْطِرِ ﴾ بِمُسَلَّطٍ وَّيُقَرَّأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ إِيَابَهُمُ ۗ مَرُجِعَهُمُ.

سُورَة وَالفَجَرِ

وَقَافَى مُجَاهِدٌ اَلَوَتُرُ اللَّهُ.

﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ يَعْنِي الْقَدِيْمَةَ

وَالعِمَادُ أَهُل عَمُودٍ لَا يُقِيْمُونَ.

بمسيطو کے معنی ہیں نہیں تو ان پر قابو یانے والا لیعنی گماشته اور داروغه ، الله نے فرمایا ﴿ لست علیهم

بمسيطر 🦫.

فائد: كہا ابن تين نے كه اصل اس كاسطر ہے اور اس كے معنى يہ بين نہيں بوھتا اس چيز سے كه اس ميں ہے كہا اس نے سوائے اس کے پچھنیں کہ تھا بیتھم اس وقت جب کہ حضرت مُناتیکا مکے میں تھے پہلے اس سے کہ ججرت کریں اور آ ب كولز نے كاتكم بور ( فقى )

کہا ابن عباس نِلِی اُنے کہ ایابھم کے معنی ، اللہ کے اس قول میں ﴿ أَن الينا أيابهم ﴾ بين أن كا پهرنا-

فاعد: نہیں ذکری بخاری پائیلید نے اس سورت میں کوئی حدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے اس میں حدیث جابر شائید کی مرفوع کہ مجھ کو حکم ہوالوگوں ہے لڑنے کا ، آخر حدیث تک اور اس کے اخیر میں ہے کہ ان کا حساب اللہ پر ہے پھر رافق يرآيت (انما إنت مذكر لست عليهم بمسيطر) - (فق)

کہا مجابد رہ اللہ ہے۔

اللہ نے فرمایا ﴿ العہ توك كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد ﴾ كمارم كمعنى بين قديم يعنى يهلي عاد کے ساتھ اور عماد کے معنی ہیں خیموں والے لیعنی کسی شہر میں تھبرتے نہ تھے جس جگہ یانی گھاس دیکھتے اس جگہ

فائد: اور قاده سے روایت ہے کہ ارم عاد کے ایک قبیلے کا نام ہے اور ارم بن سام بن نوح ہے اور عاد بن عوص بن ارم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نام ہے ایک شہر کا اور بعض نے کہا کہ مراد ساتھ مماد کے قوت ہے ان کے بدنوں کی یعنی بہت زور والے اور بہت دراز قدیتھے اور ابن مردویہ ہے روایت کی ہے کہ حضرت سَلَیْمَ یَمَ اللّٰہ کے اس قول کی تغییر میں فرمایا کہان میں ہے کوئی مرد پھر بڑااٹھا لاتا اور اس کوجس قبیلے پر جا ہتا ڈال دیتا اور ان کو ہلاک کر ڈالٹا اور جدا ہوا ہے عاد واسطے مضاف ہونے اس کے کی طرف ارم کے عاد اخیر سے اور سیجے پہلا قول ہے کہ ارم قبیلے کا نام ہے اور البتة روايت كيا ہے ابن الى حاتم نے وہب بن منبہ كے طريق سے عبداللہ بن الى فلايہ سے قصہ دراز كه وہ اپنے ايك اونٹ کی تلاش کو نکلا اور بیہ کہ وہ عدن کے جنگلوں میں واقع ہوا اور بیہ کہاس نے ان جنگلوں میں ایک شہر دیکھا سوذکر

الله الباري پاره ۲۰ كي المالي پاره ۲۰ كي التفسير كي الباري پاره ۲۰ كتاب التفسير

کیں اس نے عجیب چیزیں جو اس میں دیکھیں اور یہ کہ جب معاویہ کو اس کی خبر پینچی تو اس کو دمشق میں بلوایا اور كعب فالنيز سے اس كا حال يو چھا سوخبر دى اس نے اس كوساتھ قصے اس كے كى اور بنانے والے اس كے كى اور کیفیت اس کی کے نہایت دراز اور اس میں الفاظ منکر ہیں اور اس کا راوی عبداللہ بن قلابہ نہیں پہچانا جاتا اور اس کی

سند میں عبداللہ بن امیہ ہے۔ ( فتح ) لعنی سوط عذاب وہ چیز ہے کہ عذاب ہوا ﴿ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ ٱلَّذِي عُذِّبُوا بِهِ. ان کواس کے ساتھ۔

﴿أَكُلِّا لُّمَّا﴾ اَلسَّفُّ وَ ﴿جَمًّا﴾ اکلا لما کے معنی ہیں سمٹ کر کھا جانا بغیراس کے کہ سیر ٱلۡكَثِيرُ. ہواور جما کے معنی ہیں بہت ، اللہ نے فرمایا ﴿ وِ تَا كُلُونَ

التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما ﴾. وَقَالَ مُجَاهِدٌ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهْ فَهُوَ شَفْعٌ الشَّمَآءُ شَفْعٌ وَّالُوتُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ کہا مجاہد نے اللہ کے اس قول کی تفییر میں ﴿والشفع

والوتر ﴾ كه جو چيز الله نے پيداكى وه شفع ہے يعني اس کے مقابل کوئی چیز ہے آسان شفع ہے یعنی اس کا کوئی وَ تَعَالَىٰ.

جوڑا ہے لینی زمین اور مراد در سے اللہ ہے۔ فاعد: ترندی نے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت منافیاً سے بوجھا کہ شفع اور وتر کی کیا مراد ہے فر مایا مراد اس ہے نماز ہے کہ بعض جفت ہے اور بعض طاق اور نسائی میں روایت ہے کہ عشر سے مرادعیدالاضحٰ کی دس را تیں ہیں اور

شفع سے مرادعید الاضحیٰ کا دن ہے اور وتر سے مرادعرفہ کا دن ہے اور ابن عباس ظافتا سے روایت ہے کہ مراد فجر سے دن کی فجر ہے۔( فتتح )

اور کہا اس کے غیر نے سوط عذاب ایک کلمہ ہے کہ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿سَوْطَ عَذَابٍ﴾ كَلِمَةً کہتے ہیں اس کوعرب واسطے ہرقتم عذاب کے کہ داخل ہو تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِّنَ الْعَذَابِ اس میں کوڑا۔ يَدُخُلُ فِيْهِ السَّوْطُ.

فاعل: يدكل مفراء كاب اوراس كا خيريس اتنازياده ب جارى مواب كلام ساتهاس كاس واسطے كه سوط اصل ب جس کے ساتھ عذاب کیا کرتے تھے سو جاری ہوا واسطے ہرشم عذاب کے اس واسطے کدان کے نز ویک وہی غایت تھی۔ لبالموصاد كمعنى بي كهاى كى طرف سے پھرنا الله ﴿ لَبَالُمِرُ صَادِ ﴾ إلَيْهِ الْمَصِيرُ.

نے فرمایا ﴿ ان ربك لبالمرصاد ﴾.

فائك: اور تاویل اس كی ساتھ اس چیز كے كه لائق ہے ساتھ جلال اللہ تعالیٰ كے واضح ہے سوتكلف كی کچھ حاجت

> نہیں اور حسن سے روایت ہے کہ مراد مرصاد سے اعمال بنی آ دم کے ہیں۔ `` میریم '' میریک ' میرن 'وٹر سر سر '' و سر

﴿ تَحَاّضُونَ ﴾ تُحَافِظُونَ وَتَحُصُّونَ تَأْمُرُونَ بِإِطْعَامِهِ.

اور تحاضون کے معنی اللہ کے اس قول میں ﴿ولا تحاضون علی طعام المسکین﴾ یہ ہیں کہ نہیں حفاظت کرتے تم آپس میں مسکین کے کھانے پر۔

فائد: يرمعن عمش وغيره كى قرأت كى بنا پر ہے كه وه اس كوالف كے ساتھ پڑھتے ہيں اور جواس كو بغير الف كے پڑھتے ہيں يعنى تحضون تو اس كے معنى ہيں كہتم آپس ميں ايك دوسرے كو كھلانے كا حكم نہيں كرتے اور اصل تحاضون كا تتحاضون ہے سوايك تا حذف كى گئى اور معنى ہے ہيں كہتم ايك دوسرے كو كھلانے كى رغبت نہيں دلاتے۔ هذا مُعلَّمَتُنَهُ ﴾ الْمُصَدِّقَةُ بالنُّوابِ. اور مطمئنة كے معنى بين سچا جانے والا تواب كو يعنى هائل سچا جانے والا تواب كو يعنى

آرام بگڑنے والا ہے ساتھ ایمان کے تصدیق کرنے والا ہے ساتھ ایمان کے تصدیق کرنے والا ہے ساتھ ایمان کے تصدیق کرنے والا ہے ساتھ ایمان کے قدر مایا ﴿ يا ایتھا

النفس المطمئنة ﴾.

اور کہا حسن رائی نے اس آیت کی تفسیر ﴿ یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی ﴿ میں کہ جب الله اس کے قبض کا ارادہ کرتا ہے تو چین کپڑتا ہے الله کی طرف اور چین کپڑتا ہے الله کی طرف اور وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ سے راضی ہوتا ہے سوحکم کرتا ہے ساتھ قبض اور اللہ اس کی روح کے اور داخل کرتا ہے اس کو بہشت

میں اور مظہراتا ہے اس کواپنے نیک بندول ہے۔ فائد: منسوب کرنا اطمینان کا اللہ کی طرف قبیل مجاز مشاکلت کے ہے اور مراد ساتھ اس کے لازم ہونا اسکا ہے

اور جابوا کے معنی بیں کریدا انہوں نے بیخروں کو اور اصل جب کے معنی بیں قطع کرنا ماخوذ ہے عرب کے اس قول سے جیب قول سے جیب کائی جائے اور یجوب الفلاق کے معنی بیں کہ بیابان کو کائیا ہے...

وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿ يَأَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ ﴾ إِذَا أَرَادَ الله عَزَّ وَجَلَ الله عَزَّ وَجَلَ قَبْضَهَا اطْمَأَنَّ الله وَاطْمَأَنَّ الله وَاطْمَأَنَّ الله وَاطْمَأَنَّ الله وَارْضِى الله عَنْهَا وَرَضِى الله عَنْهَا وَأَدْخَلَهَا الله عَنْهَا فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوْحِهَا وَأَدْخَلَهَا الله المُخَنَّةَ وَجَعَلَةً مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ.

﴾ پَنِهَانَے خَیر کے سے اور ما نداس کے۔ وَقَالَ غَیْرُهُ ﴿ جَابُوْ ا﴾ نَقَبُوْ ا مِنْ جِیْبَ الْقَمِیْصُ قُطعَ لَهُ جَیْبٌ یَّجُوْبُ الْفَلاةَ یَفْطَعُهَا.

ل 485 کی کی کی کتاب التفسیر کی 💢 فیض الباری پاره ۲۰ 🔀 🎾 🏂 اور کہا جاتا ہے لماکی تفسیر میں لمت اجمع یعنی میں اس ﴿ لَمُّا ﴾ لَمَمْتُهُ أَجُمَعَ أَتَيْتُ عَلَى اخِرِهِ.

کے اخیر کو پہنچا لعنی سب کو۔

فاعد بنہیں وارد کی بخاری رائی نے اس سورہ میں کوئی حدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے اس میں حدیث ابن مسعود رہالتن کی مرفوع جو اللہ کے اس قول کی تفییر میں ہے ﴿وجیء یومنذ بجھند ﴾ فرمایا کہ قیامت کے دن

دوزخ لائی جائے گی اس کے واسطے ستر ہزار بھاگیں ہوں گی ہر باگ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواس کو

تھینچتے ہوں گے،روایت کیاہے اس کومسلم نے۔(فقی) سورهٔ بلد کی تفسیر کا بیان سُورة لا اقسم

فاعد: اور نیز اس کوسورہ بلند بھی کہا جاتا ہے اور اتفاق ہے سب علماء کا اس پر کہ مراد ساتھ بلد کے مکہ مکرمہ ہے۔

اور کہا مجاہد رطینید نے کہ مراد بلد سے اللہ کے اس قول میں وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَأَنْتَ حِلَّ بِهِٰذَا الْبَلَدِ ﴾ ﴿ وَانْتَ حَلَّ بِهِذَا البَّلْدُ ﴾ مِينَ مَدَكَرَمَهُ حَيَّبَيْنَ تَجْهُ يُر بمَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيُهِ

جولوگوں پر ہےاس میں گناہ سے۔ منَ الإثمر. فائك: اور ابن عباس فِنْ عَباس فِنْ عَبَاس فِنْ اللهِ الله عنه عبالله في الله عبي الله عبي الله عبي اور

ایک روایت میں ہے کہ حلال ہے واسطے تیرے لڑنا چے اس کے اور اس بنا پر پس صیغہ واسطے وقت حاضر کے ہے اور مراد آنے والا ہے واسطے تحقق وقوع اس کے کی اس واسطے کہ سورہ مکی ہے اور فتح کمہ آٹھ برس ہجرت سے پیچھے ہے۔ ﴿ وَوَالِيهِ ﴾ ادَّمَ ﴿ وَمَا وَلَدَ ﴾ . ليعنى مرادو الدسے الله كاس قول مين آدم عَالِه بــــ

﴿لَبُدًا ﴾ كَثِيْرًا. لبدا کے معنی ہیں بہت، اللہ کے اس قول ميس ﴿ مالا لبدا ﴾.

اور مراد نجدین سے نیکی اور بدی ہے، اللہ کے اس قول میں ﴿وهديناه النجدين﴾ يعني دكھايا ہم نے اس كوراه

نیکی اور بدی کا۔ مسعبة كمعنى بين بهوك الله كاس قول مين ﴿ في

يوم ذي مسغبة 🎙 .

متو بة کے معنی ہیں مٹی میں گرایڑا یعنی جس کا کوئی گھرنہ ہو كہا جاتا ہے كہ اللہ كے قول ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ ك معنی ہیں نہیں آیا گزرگاہ سخت میں دنیا میں لا ساتھ معنی کم وَ ﴿ النَّجْدَيْنِ ﴾ اَلْخَيْرُ وَالشَّرُّ.

﴿ مَتْرَبَةٍ ﴾ السَّاقِطُ فِي التَّرَابِ.

﴿ مَسْغَبَةٍ ﴾ مَجَاعَةٍ.

يُقَالُ ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ فَلَمْ يَقَتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ فَسَّرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ

الله البارى باره ٢٠ كي المحالية المحالي

کے ہے پھرتفسیر کیا عقبہ کوسو کہا تجھ کو کیا خبر ہے کہ کیا ہے گھاٹی حچٹرانا گردن کا ہے یا کھلانا مجبوک کے دن میں۔

إطعام فِي يَوُم ذِي مَسْعَبَةٍ ﴾. فَاعِنْ اللهِ العِنْ مرادِ گزرگاه سخت مین آنا دنیا میں ہے۔

﴿ وَمَاۤ أَدُرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ أَوۡ

فاعد بنہیں ذکر کی بخاری رکھیے نے اس سورت کی تفسیر میں کوئی حدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے اس میں حدیث براء ذالتین کی کہ ایک گنوار حضرت مُلَّاثِیْم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یا حضرت! مجھ کو ایساعمل سکھلا یے جو مجھ کو بہشت میں داخل کرے فریایا جان آ زاد کریا گردن چھوڑا اس نے کہا کہ کیا دونوں ایک کامنہیں فرمایانہیں جان کا آ زاد کرنا ہیہ ہے کہ تو تنہا اس کو آ زاد کرے اور چھوڑ انا گردن کا بیہ ہے کہ تو اس کے چھوڑ انے میں مدد کرے ، روایت کیا ہے اس کو احمہ نے اور ابن مردویہ نے اور سیح کہا ہے اس کو ابن حبان نے ۔ (فتح)

سُورة والشمس وضحاها

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ بِطَغُواهَا ﴾ بِمَعَاصِيُهَا.

﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾ عُقْبَى أَحَدٍ.

٤٥٦١ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إِذِ الْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ اِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَّنيْعٌ فِى رَهْطِهِ مِثْلُ أَسِى زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَآءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَجَدُكُمُ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا

سورة شمس كى تفسير كابيان

کہا مجامد رائیں نے اللہ کے قول ﴿ کذبت شمود بطغواها ﴾ كه طغواها كے معنى بين اپني نافرماني كے سنب سے اور احتمال ہے کہ ہو با واسطے استعانت کے اور سبب کے یامعنی پیر ہیں کہ حصلایا قوم شمود نے عذاب کو جو پیدا ہونے والا ہےان کی سرکشی سے۔

الله نے فرمایا ﴿ولا یخاف عقباها ﴾ تعنی الله تعالی نہیں ڈرتا سى كے بدلہ لينے سے كہ كوئى اس سے اپنا بدلہ لے سكے۔ ا ا ۲۵ حضرت عبدالله بن زمعه فالله سے روایت ہے کہ اس نے حضرت مالی اس سا خطبہ پڑھتے تھے اور ذکر کیا حضرت ہالح مَالِنہ کی اونٹنی کو اور جس نے اس کی کونجیں کا ٹیس سو حفرت مَنْ يَيْمُ نِ فرمايا كه جب اولمني كى كوچيس كاشنے كوشمود كا بڑا بد بخت اٹھا اس کے طرف ایک مرداٹھا جواپی قوم میں بڑا سروار برا شریر قوی صاحب قوم کا ابوزمعہ کے برابر اور ذکر کیا عورتوں ویعنی اپنے خطبے میں سوفر مایا کہ کوئی تم میں سے اپنی عورت کو ارتا ہے غلام کا سا مارنا سوشاید کہ وہ اینے دن کے آخر میں ان کے ساتھ لیٹے پھرنفیحت کی ان کو ہننے میں کوز

كتاب التفسير كا

ے؟۔

فاعه: اوریه جوکها که ابوزمعه کے برابرتو کها قرطبی نے که احمال ہے که مراد ابوزمعه سے صحابی ہو اور وجہ تشبیه کی

ساتھ اس کے اگر اس طرح ہویہ ہے کہ وہ صاحب عزت اور قوت کا اپنی قوم میں جیسے کہ یہ کا فرتھا اور احتمال ہے کہ

اس کے سوائے کوئی اور مراد ہو اور اس محض سے جس کی کنیت ابو زمعہ ہے یعنی احمال ہے کہ ابو زمعہ کوئی کا فر ہواور

یمی دوسرا اختال معتمد ہے اور وہ غیر ندکور اسود ہے اور وہ داوا ہے عبداللہ بن زمعہ کا جوراوی اس حدیث کا ہے اور تھا

سورهٔ کیل کی تفسیر کا بیان

کہا ابن عباس فالٹھانے کہ مرادحتی سے اللہ کے اس قول

میں ﴿وكذب بالحسني ﴾ بدلہ ہے یعنی ہیں یقین كرتا

کہ اللہ اس کو بدلہ دے گا اس چیز کا کہ اس کی راہ میں

اور کہا مجاہد رہتیں نے کہ تو دی کے معنی ہیں مر گیا یعنی

اللہ کے اس قول میں ﴿اذا تودى ﴾ اور تلظى كمعنى

ہیں جوش مارتی تعنی اللہ کے اس قول میں ﴿ نار ا تلظی ﴾

باب ہےاس آیت کی تفسیر میں کوشم ہے دن کی جب

۲۲ ممرت علقمہ والنے سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن

مسعود و النی کے چند ساتھیوں سے شام میں داخل ہوا سو

ابودرداء زلائن نے ہم کو سنا اور ہمارے پاس آئے سوکہا کہ کیا

اور عبید نے اس کو تتلظی پڑھا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ أَبِي زَمْعَةَ عَمِّ

سُوُرَة وَاللَّيْلِ اِذَا يَغشي

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿وَكَذَّبَ بِالحُسُنِّي﴾

بِالخَلَفِ.

بَابٌ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾.

٤٥٦٢ ـ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ

عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِ

الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ.

الله البارى باره ۲۰ المراجعة على البارى باره ۲۰ المراجعة البارى باره ۲۰ المراجعة المراجعة البارى باره ۲۰ المراجعة المراج سے اور فرمایا کہ کیوں ہنتا ہے کوئی اس چیز سے جو خود کرتا

اسودا کیٹھنھا کرنے والوں میں ہے اور کے میں کفر کی حالت میں مرا۔ (فقی)

مِنْ اخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ

ِيْنَ الضُّرُطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمُ

مِمَّا يَفُعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ

الله الباري باره ٢٠ الم التفسير الم ١٠ الم التفسير الم ١٠ التفسير الم ١٠ التفسير

عَبْدِ اللهِ الشَّامَ فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرُدَآءِ فَأَتَانَا فَقَالَ أَفِيكُمُ مَنُ يَّقْرَأُ فَقُلُنَا نَعَمْ قَالَ فَأَتَانَا فَقَالَ الْفِيكُمُ مَنُ يَّقْرَأُ فَقُلُنَا نَعَمْ قَالَ فَقَرَأُتُ فَقَالَ الْقَرَأُ فَقَرَأَتُ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَخَلَّى ﴾ وَاللَّكِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَخَلَّى ﴾ وَاللَّكِ وَاللَّائِي قَالَ أَنْتَ سَمِغْتَهَا مِنُ فِى صَاحِبِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ سَمِغْتَهَا مِنُ فِى صَاحِبِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِغْتُهَا مِنُ فِى صَاحِبِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِغْتُهَا مِنُ فِى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّى وَالْمَا وَعَلَيْنَا.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنشٰى ﴾.

تم میں کوئی قاری ہے؟ ہم نے کہا ہاں! کہا تم میں بڑا قاری کون ہے؟ سوانہوں نے میری طرف اشارہ کیا ، کہا کہ پڑھ سو میں نے پڑھا ﴿واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی والذکو والانثی ﴾ یعنی نخالف مشہور قرات کے کہ وہ ﴿وما خلق الذکو والانثی ﴾ ہے تو کہا تو نے اس کواپن ساتھ کے منہ ہے ساتھ کے منہ ہے ساتھ کے منہ ہے ساتھ کے منہ ہے اس کو حضرت سُلُ اللّٰی ہے منہ مبارک سے سا ہے اور یہ میں نے اس کو حضرت سُلُ اللّٰی ہے منہ مبارک سے سا ہے اور یہ لوگ ہم یرا نکار کرتے ہیں۔

باب ہےاس آیت کی تفسیر میں کوشم ہے ساتھ پیدا کرنے نراور مادہ کے۔

النفس البارى پاره ۲۰ المنظم المناسلير النفسير المناسلير المناب التفسير المناسلير المنا پیروی نہیں کروں گا تو یہ زیادہ تر ظاہر ہے پہلی روایت سے کہ اس میں ہے کہ یہ لوگ ہم پر انکار کرتے ہیں پھر یہ قر اُت نہیں منقول ہے مگر اس مخص سے جو اس جگہ مذکور ہے لیتنی ابو در داء خالٹنؤ وغیرہ سے اور ان کے سواسب لوگوں کی یہ قراکت ہے ﴿ وَمَا حَلَقَ اللَّهُ كُو وَالْانشي ﴾ اور ای پر قرار یا چکا ہے امر باجود توی ہونے سند اس کی کے ابو

درداء والنور کی اور جو اس کے ساتھ مذکور ہے اور شایدیہ اس شخص سے مروی ہے جس کی قر اُت منسوخ ہو چکی ہے اورنہیں پہنچا ہے منسوخ ہونا ابو در داء واللہ کو اور جواس کے ساتھ مذکور ہے اور عجب یہ ہے کہ کونے کے قاریوں نے

اس قر اُت کوعبداللہ بن مسعود زمالنئز اور علقمہ زمالنئز سے نقل کیا ہے اور کو نے والوں کی قر اُت انہیں دونوں کی طرف پہنچتا ہے پھر کونے والوں میں سے کسی نے قرآن کواس قر اُت سے نہیں پڑھا اور اس طرح شام والوں نے قر اُت کو

ابودرداء خلی ہے لیا ہے اور کسی نے ان میں سے اس کو اس قر اُت سے پڑھا ہے پس بی قوی کرتا ہے اس کو کہ بیہ قرأت منسوخ ہے، یعنی ﴿ والذكر وِالانشی ﴾ \_ (فتح) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَأَمَّا مَنُ أَعُطٰى وَاتَّقٰى ﴾.

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں سو بہر حال جس نے دیا اور ڈررکھا۔

٣٥٦٣ \_ حضرت على والنيز سے روایت ہے کہ ہم حضرت ملاقیظم ك ساته بقيع الغرقد (مقبره الل مدينه) مين ايك جنازك میں تھے سوفر مایا کہتم میں ہے ایبا کوئی نہیں مگر کہ اس کا ٹھکا نہ جنت سے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ سے لکھا گیا ہے یعنی بہثتی

لوگ اور دوزخی اللہ کے نز دیک مقرر ہو چکے ہیں، تو اصحاب نے کہا کہ یا حضرت! ہم اینے لکھے پر کیوں نہ اعتاد کریں یعنی تقدیر کے روبروعمل کرنا بے فائدہ ہے جوقسمت میں ہے سوہو گا تو حضرت مُلَيْئِ نے جواب میں فرمایا که عمل کیے جاؤ اس

واسطے کہ ہر آ دمی کو وہی آ سان معلوم ہوگا جس کے واسطے وہ بیدا کیا گیا سو بہر حال جو نیک بختوں سے ہو گا تو وہ جلدی نیک کام کے داسطےمستعد ہو جائے گا اور جو بدبختوں ہے ہوگا

تو وہ جلدی سے بد کام پر تیار ہو جائے گا پھر حضرت مُلَّیْمًا نے ائی اس کلام کی سندقرآن سے پراھی کہ الله فرماتا ہے جس نے خیرات کی اور ڈررکھا اور بہتر بات یعنی اسلام کوسیا جانا تو

٤٥٦٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَش عَنُ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِيُ بَقِيْعِ الْغَرُقَدِ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ مَا مِنْكُمْر مِّنُ أَحَدٍ إلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتْكِلَ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُّيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأً

فَسَنَيْسِّرُهُ لِلْيُسْرِئُ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنَيَسِّرُهُ لِلْعُسُراٰی ﴾.

﴿ فَأَمَّا مَنُ أَعُطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِي

ي فيض الباري پاره ۲۰ ي گي گي گي (490 ي 490 ي كتاب التفسير

اس پر ہم آ سان کر دیں گے نیکی کرنا اور جو بخیل ہوا اور بے پرواہ بنا اور اس نے نیک دین کو جھٹلایا تو اس پر ہم آ سان کر دیں گے کفر کی سخت راہ۔

فائك: اس مديث كى بورى شرح كتاب القدر مين آئے گى ، انشاء الله تعالى ـ

بَابُ قُولِهِ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾.

باب ہےاللہ کے اس قول کی تفسیر میں اور سچا جانا بہتر بات کو۔

حضرت علی خالتی سے روایت ہے کہ ہم حضرت مُثَالِیّا کے پاس بیٹھے تھے پھر ذکر کی ساری حدیث۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسُواٰى ﴾.

مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ.

مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا بِشُو بَنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا اللهِ جَازَے مِمُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ سُلَيْمَانَ اللهِ جَازَے مِمُ مَحْمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ اللهِ جَازَے مِمُ وَرَحْ صَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَوَرَحْ صَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَوَرَحْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ لَكُ لِمِ اعْمَادِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ لَكُ لِمِ اعْمَادِ فَا فَاكُمْ مِنْ أَحِدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ كَواسِطُوهِ يَ اللّهُ أَقَلا مَا جَاكَ اللهِ أَقَلا مَا جَاكَ اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا عَنْ صَعِيمَ اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا عَنْ صَعِيمَ اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا عَنْ صَعِيمَ اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلَا مَنْ صَعِيمَ اللهُ اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلَا اللهُ اللهِ أَقَلا اللهِ أَقَلَا مَنْ صَعِيمَ اللهُ اللهِ أَقَلَا اللهِ أَقَلَا اللهِ أَقَلَا اللهِ أَنْكِرُهُ اللهِ أَنْكِرُهُ اللهِ أَنْكِرُهُ اللهِ أَنْكِرُهُ اللهِ أَنْكِرُهُ اللهِ أَنْكِرُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں سوہم اس پر آسان کر دیں گے نیکی کرنا۔

٣٥٦٥ - حضرت علی خالفی سے روایت ہے کہ حضرت مگانی ایک جنازے میں تھے سوا کی لکڑی لے کر زمین کھودنے گئے سوفر مایا کہ کوئی تم میں سے ایسانہیں گرکہ اس کا ٹھکانہ بہشت یا دوز خ سے لکھا گیا ہے لوگوں نے عرض کیا یا حضرت! کیا ہم لکھے پر اعتاد نہ کریں؟ حضرت مُلاقی ہے فرمایا کہ عمل کیے جائے اس واسطے کہ ہر آ دی کو وہی کام آسان معلوم ہوگا جس کے واسطے وہ پیدا ہوا، اللہ تعالی فر ما تا ہے سو بہر حال جس نے فیرات کی اور ڈر رکھا اور سچا جانا بھلی بات کو ،افیر آ بیت تلکہا شعبہ نے اور حدیث بیان کی مجھ سے ساتھ اس کے مفور نے شعبہ نے اور حدیث بیان کی مجھ سے ساتھ اس کے مفور نے سو میں نہیں انکار کرتا اس کو سلیمان کی حدیث ہے۔

الله فيض البارى پاره ۲۰ الم التفسير الله فيض البارى پاره ۲۰ التفسير

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَأَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنَّى ﴾.

٤٥٦٦ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن

الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ عَنُ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا

جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ مَا مِنْكُمُ مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ كَتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقَعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اِعْمَلُوْا فَكُلُّ مُّيَسَّرُّ ثُمَّ قَرَأً ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي فَسَنِّيشِرُهُ لِلْيُسْرِاي﴾ إِلَى قُوْلِهِ ﴿ فَسَنَّيْشِرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾.

· بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَكُذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴾ .

٤٥٦٧ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ سَعُدِ بُنِ

عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي

بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حُوْلَهُ وَمَعَهُ

مِخْصَرَةٌ فَنَكُّسَ فَجَعَلَ يَنُكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِّنُ أَحَدٍ وَّمَا مِنُ نَّفُسٍ مُّنْفُوْسَةِ إلَّا كُتِبَ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّار

وَإِلَّا قَدۡ كُتِبَتۡ شَقِيَّةً أَوۡ سَعِيۡدَةً قَالَ رَجُلٌ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَفَّلًا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا.

باب ہے اللہ اس قول کی تفسیر میں کہ اور جو بخیل ہوا اور بے برواہ بنا۔

۶۵۲۱ حضرت علی والنیز سے روایت ہے کہ ہم حضرت مُلاثِمُ

کے پاس بیٹھے تھے سوفر مایا کہتم میں کوی نہیں گر کہ اس کا

ٹھکانہ بہشت سے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ سے لکھا گیا ہے ہم

نے کہا یا حضرت! کیا پس ہم اپنے عملوں پر اعتاد نہ کریں؟ حضرت مَنْ يُنْفِرُ نِهِ فرمايا نه عمل كيه جاؤ إس واسط كه برخض كو

وہی آسان معلوم ہو گا جس کے واسطے وہ پیدا ہوا پھر حفرت مَاللَيْكُم نے اس كلام كى سند قرآن سے پراھى سوجس

نے خیرات کی اور ڈر رکھا اور سچا جانا نیک بات کوتو اس پر ہم آ سان کردیں گے نیکی کرنا ، آخر آیت تک۔

باب ہےاللہ کے اس قول کی تفسیر میں اور اس نے حجموثا

جانا نیک بات کو۔ ٧٤ ٢٥ \_ حفزت على والنيو سے روایت ہے كہ ہم بقیع غرقد میں

ایک جنازے میں تھے سو ہمارے پاس حضرت مُلَّاثِيمٌ آئے سو بیٹے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹے اور آپ مُلْفِیْم کے پاس پشت خارتھی سوآپ نے سرینچے ڈالا اور اپنے پشت خار سے

ز مین کھودنے لگے پھر فر مایا کہتم میں سے کوئی ایسانہیں مگر کہ اس کا مکان بہشت اور دوزخ سے لکھا گیا ہے اور مگر کہ لکھا گیا ہے نیک بخت یا بد بخت تو ایک مرد نے کہا یا حضرت! کیا ہم

اپنے لکھے پراعتاد نہ کریں اورعمل چھوڑیں سوسو جو نیک بختوں میں ہے ہوگا تو وہ نیک بخوں کی طرف پھرے گا اور جو بد

بختوں میں سے ہو گا وہ بد بختوں کی طرف پھرے گا؟ حفرت مَنْ اللَّهُ فِي فِي ما يا سوجو نيك بخول مين سے مو كاتواس

الله البارى پاره ۲۰ المستخطئ (22

وَنَلَاعُ الْعَمَلَ فَمَنُ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ السَّعَادَةِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ السَّقَآءِ فَسَيَصِيْرُ وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّقَآءِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّقَآءِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ اللَّعَادَةِ السَّعَادَة فَيُيسَّرُونَ لَعَمَل أَهْلِ السَّعَادَةِ السَّعَادَة السُّعَادَة السَّعَادَة السَّعَادَة السَّعَادَة السَّعَادَة السَّعَادَة السَّعَادَة السَّعَادَة السُّعَادَة السَّعَادَة السُّعَادَة السَّعَادَة السَّعَادَ

إِلَّ عَادَةٍ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَآءِ ثُمَّ قَرَأً ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى﴾ اللَّيَة.

بَابُ قُولِهِ ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسُرِ اِي ﴾.

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ عُبَيْدَةَ
يُحَدِّثُ عَنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّلَمِيْ
عَنْ عَلِي رَضِى الله عَنه قَالَ كَانَ النَّبِيُ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْنًا فَجَعَلَ يَنكَتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا شَيْنًا فَجَعَلَ يَنكَتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا مَنكُمْ هِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ أَفْلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ اللهِ أَفْلا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ اللهِ أَفْل إِنْ السَّعَادَةِ فَيْيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيْيَسَرُ لِعَمَلِ أَهْل السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيْيَسَرُ لِعَمَلِ أَهْل السَّعَادَةِ وَلَيْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيْيَسَرُ لِعَمَلِ أَهْل السَّعَادَةِ وَمُنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالًا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالَيْ مَن أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالْمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَمْ الْسَعَادَةِ وَلُولًا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَمْ مَنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلَمْ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلُولُ الْسُولُ الْسَعَادَةِ وَالْمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَلْ الْمَالِسُولُ الْمَالِي الْمَلْ الْمَلْ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَلْ الْمَلْ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمُلْعِلَا الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْ الْمَالُولُ ال

کو نیک بختوں کے مل آسان معلوم ہوں گے اور جو بد بختوں میں سے ہوگا تو اس کے واسطے بد بختوں کے مل آسان معلوم ہوں گے چھر حضرت مُلِيَّا ہِمَ نے بیہ آیت پڑھی سوجس نے

كتاب التفسير 🎇

ہوں سے پر سرک اور سے چاہیں پر میں است خیرات کی اور ڈررکھا اور سچا جانا بھلی بات کو۔

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں تو ہم اس پر آسان کر دیں گے کفر کی سخت راہ۔

٣٥١٨ - حفرت على سے روایت ہے کہ ہم حفرت مُلَّيْنِاً کے ساتھ ایک جنازے میں تھے سوحفرت مُلَّيْنِاً نے پچھ چیز لی اور اس کے ساتھ زمین کو کھود نے گئے سوفر مایا کہتم میں سے کوئی نہیں گر کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ سے او راس کا ٹھکانہ

بہشت سے لکھا گیا ہے لوگوں نے کہا یا حضرت! کیا ہم اپنے کھے پر اعتاد نہ کریں اور عمل چھوڑ دیں؟ فرمایا عمل کیے جاؤ اس واسطے کہ ہرآ دمی کو وہی آسان معلوم ہوگا جس کے واسطے وہ پیدا کیا گیا اور بہر حالی جو نیک بختوں میں سے ہوگا تو اس اس کو نیک بختوں کے اور جو بد

بختوں میں سے ہو گا تو اس کو بد بختوں کے عمل آسان معلوم ہوں گے پھریہ آیت پڑھی سوجس نے خیرات کی اور ڈررکھا اور سچاجا البھلی بات کو ، آخر آیت تک -

> الشَّقَآءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ لَمَّ قَرَأً ﴿فَأَمَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ ٱلاٰيَةَ.

ي فيض الباري پاره ۲۰ ي پي کې د 493 کې کې کاب التفسير کې

ه هيم الباري پاره ۱۰ هـ هي هي هي هي هي هي هي الباري پاره ۱۰ هي هي هي هي هي الباري پاره ۱۰ هي هي هي هي هي هي هي سُورَةُ وَ الضَّحْي

وَقَالَ مُجَاهِدُ ۗ ﴿إِذَا سَجْى﴾ اِسْتُواى وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿سَجْى﴾ أَظْلَمَ وَسَكَنَ.

﴿عَآئِلًا﴾ ذُو عِيَالٍ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلْی﴾. ٤٥٦٩ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا

رُهَيُرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُندُبَ بُنَ سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِشْتَكْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَآءَ تِ امْرَأَةً فَقَالَتُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَّكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمُ أَرَّهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

﴿وَالضَّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى﴾. بَابُ قَوْلِهِ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى﴾ تُقْرَأُ بِالنَّشْدِيُدِ وَالتَّخْفِيُفِ بِمَعْنَى

تعرب بالتسويدِ والتحقيفِ بمعنى وَّاحِدٍ مَّا تَرَكَكَ رَبُّكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَّا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ.

٤٥٧٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

سورہ صحیٰ کی تفسیر کا بیان اور کہا مجاہدر لیٹایہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور قتم ہے رات کی کہ مجی کے معنی ہیں جب برابر ہوساتھ دن کے

اوراس کے غیر نے کہا کہ اس کے معنی ہیں جب اندھیرا کرےاور آرام پکڑے۔

عائلا کے معنی ہیں عیال دار اور کہا فراء نے کہ صحفی کے معنی ہیں سب دن اور عائلا کے معنی ہیں فقیر۔ باب ہے اس آیت کی تفییر میں کہیں چھوڑ التجھ کو تیرے رب نے اور نہ دشمن رکھا۔

۲۵۹۹ حضرت جندب فی شئ سے روایت ہے کہ حضرت مَلَّ اَنْ اَلَّا اِللَّهُ وَ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ

قتم ہے دن کی اور رات کی جب چھا جائے نہیں چھوڑ انتجھ کو

تیرے رب نے اور نہ دھمن جانا۔

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں جو باب میں مذکور ہے اور پڑھا جاتا ہے ماودعک ساتھ تشدید دال اور تخفیف اس کی کے اور دونوں کے معنی ایک ہیں اور کہا

ا بن عباس مِنْ اللّٰہ نے کہ اس کے معنی ہیں نہیں جھوڑ المجھ کو اللّٰہ نے اور نہ دشمن رکھا۔

• ۸۵۷ - حضرت جندب فالنفؤ سے روایت ہے کہ ایک عورت

لا فيض البارى پاره ۲۰ كا گاهن کاب التفسير كا

نے کہا یا حضرت! میں نہیں دیکھتی تیرے ساتھی کو گر کہ گردانا ہے تھے کو دیر کرنے والا قرائت میں بینی اس واسطے کہ دیر کرنا اس کا پڑھانے میں لازم پکڑتا ہے دیر دوسرے کی کو قرائت میں بینی تیرے پاس قرآن نہیں لاتا سو یہ آیت اتری ﴿ ما و دعك دبك و ما قلی ﴾ ۔

مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاسُودِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُندُبًا الْبَسُودِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُندُبًا الْبَجْلِيِّ قَالَتْ إِمْرَأَةٌ يَّا رَسُولَ اللهِ مَا أُرلى صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَأَكَ فَنَزَلَتْ ﴿مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾.

سُورَة أَلَمُ نَشرَحُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَزُرَكَ ﴾ في الجاهليَّةِ.

فائك: ذكر كى ہے بخارى رفيعيد جي سبب نزول اس كے حديث جندب فائنين كى اور يد كديمي ہے سبب حضرت مَالَيْظِم کی بیاری کا اور اس کے سوائے نزول کے سبب اور کئی وار د ہوئے میں لیکن کوئی روایت ان میں سے ٹابت نہیں اور حق یہ ہے کہ فتر ت لیعنی وحی کا چندروز نہ آنا جو نہ کور ہے نیچ سبب نزول واتضحیٰ کے غیراس فتر ت کا ہے جو نہ کور ہے نیچ ابتدا وجی کے اس واسطے کہ اس وقت بہت مدت تک چ میں وجی نہ آئی تھی اور اس وقت تو صرف دویا تین رات نہ آئی تھی سوبعض راویوں نے دونوں کو ایک سمجھ لیا اور حقیقت حال وہ ہے جو میں نے بیان کی اور ابن اسحاق نے سیرہ میں ں الفتحیٰ کے نزول کا اورسبب بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مشرکوں نے حضرت منابطی کے زوالقرنین اور روح وغیرہ کا حال یو چھا تو حضرت مُلَاثِیْم نے ان کو جواب کا وعدہ کیا اور انشاء اللہ نہ کہا تو جبریل عَلیْظا بارہ یا تیرہ دن نہ آئے سو حضرت مَلَاقِيْظِ كاسينه تنگ ہوا اور مشركوں نے كلام كيا تو اترے جبريل عَلِيلَة ساتھ سورہ وانضحیٰ کے اور جواب اس چيز کے کہ انہوں نے یو چھے اور ذکر سورہ والفتی کا اس جگہ بعید ہے لیکن جائز ہے کہ دونوں قصوں کا زمانہ آپس میں قریب قریب ہوسواس سبب سے بعض راویوں نے ایک قصے کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور نہ تھا جے ابتدا پنجیسری کے دونوں میں ہے کوئی اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ رہیے بہت مدت اس سے بیچھیے تھا مناسب ہے کہ مرادعورت سے پہلی حدیث میں ابولہب کی عورت ہو جس کا خطاب حمالة الحطب ہے اور مرادعورت سے دوسری حدیث میں خد یجہ والتی ہو حضرت منافظ کی بیوی اور ظاہر یہ ہے کہ دونوں نے یہ بات کہی ہوگی کیکن ابولہب کی بیوی چونکہ کا فرہ تھی اس واسطے اس نے فرمنے کو شیطان سے تعبیر کیا اور حضرت خدیجہ پڑاٹھا نے مسلمان ہونے کی جہت ہے اس کو صاحب سے تعبیر کیالیکن ابولہب کی عورت نے یہ بات خوش ہونے کے سبب سے کہی اور خدیجہ والنفیانے غم خواری کے سب سے کہی اور جائز ہے بیسب تصرف راویوں کا ہولیتی کسی راوی نے اس کو شیطان سے تعبیر کیا ہواور کسی نے صاحب ہے اس وإسطے کەمخرج دونوں طریق کا ایک ہے۔ ( فقح )

سورۂ انشراح کی تفسیر کا بیان که امارہ پیٹیو نے کہ وزرک سے مراد وہ ہو

اور کہا مجامِر رہائیے۔ نے کہ وزرک سے مراد وہ بوجھ ہے جو جاہلیت کے وقت میں کینی نیمبر ہوئے سے پہلے تھا۔

﴿ أَنْقَضَ ﴾ أَثْقَلَ.

﴿مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا﴾ قَالَ ابْنُ عُييْنَةَ أَى

مَعَ ذَٰلِكَ الْعُسُر يُسُرًا اخَرَ كَقُوْلِهِ

﴿ هَلَ تُرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّا إِحۡدَى

الْحُسْنَيْنِ﴾ وَلَنْ يَغْلِبَ عُسُرٌ يُسُرَيْن.

فائد اور لفظ فی الجابلیت کامتعلق ہے ساتھ وزر کے لیمن وہ وزر کہ کائن ہے جاہلیت میں اور نہیں متعلق ہے ساتھ وضع کے کہا کر مانی نے کہ مراد ترک افضل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بھول چوک ہے۔

انقص کے معنی ہیں جس نے بھاری کی تیری پیڑے یعنی

الله كاس قول ميس ﴿ انقض ظهرك ﴾.

کہا ابن عیینہ نے اللہ کے اس قول کی تفسیر پیس ﴿ ان مع

العسر یسوا) کہ مراد ہے کہ اس مشکل کے ساتھ اور آسانی ہے واسطے قول اللہ تعالیٰ کے کہبیں انتظار کرتے تم ساتھ ہمارے مگر ایک دو بھلائیوں میں سے اور تہیں غالب ہوتی تمبھی ایک مشکل دوآ سانیوں پر۔

فائد: اور پیرمصیر ہے ابن عیبینہ سے طرف قاعدہ نحویوں کی کہ جب نکرہ دو ہرایا جائے تو ہوتا ہے غیر پہلے کا اور موقع تشبیہ کا یہ ہے کہ جیسے ثابت ہوا ہے واسطے مسلمانوں کے متعدد ہونا نیکیوں کا اس طرح کہ ثابت ہوا ہے واسطے ان کے متعدد ہونا آ سانیوں کا یا اس کا مذہب یہ ہے کہ مراد ساتھ ایک آ سانی کے ظفر ہے اور ساتھ دوسری کے ثواب ، پس ضروری ہے واسطے ایماندار کے ایک دونوں میں سے اور بہ جو کہا کہبیں غالب ہوتی تھی ایک مشکل دوآ سانیوں پر تو یہ حدیث مرفوع ہے روایت کیا ہے اس کو ابن مردویہ نے جابر بڑائیں سے اور اس کا لفظ میر ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی کہ بیٹک ساتھ ہرمشکل کے آسانی ہے اور تبھی غالب نہیں ہوتی ایک مشکل دو آسانیوں پر اور ابن مسعود خالیجة سے روایت ہے کہ حضرت مُن اللہ استعمال کے اگر مشکل کسی سوراخ میں ہوتی تو آسانی اس میں بھی داخل ہوتی یہاں تک کہ اس کو باہر نکالتی اور ہر گزنہیں غالب ہو گی ایک مشکل دو آ سانیوں پر اور دونوں کی سندضعیف ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود بڑائن نے کہا کہ ذکر کیا گیا ہے واسطے ہمارے کہ حضرت مُناثِیم نے اپنے اصحاب کو اس

آیت کے ساتھ بنتارت دی اور فرمایا کہ بھی غالب نہیں ہوگی ایک مشکل دوآ سانیوں پراگراللہ نے چاہا۔ (فتح) فانصب ﴾ كه جب تو دنيا كے كام وكاج سے فارغ ہوتو محنت کر اپنی حاجت میں اینے رب کی طرف یعنی

میں کہ کیانہیں کھولا ہم نے واسطے تیرے سینہ تیرا کہ کھولا

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ فَانْصَبُ ﴾ فِي حَاجَتِكَ اوركها مجامِر التَّهِ في الله كاس قول مين ﴿ فاذا فرعتِ إِلَى رَبِّكَ. عبادت میں محنت کر۔ · وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَلَمْ نَشُوحُ لَكُ مَنْ لَهُ صَدُرَهُ لَكُ صَدُرَهُ لَكُ صَدُرَهُ اور ذکر کیا جاتا ہے ابن عباس فاٹنہا ہے اس آیت کی تفسیر

الله فيض الباري پاره ٢٠ كي التفسير الله فيض الباري پاره ٢٠ كي التفسير

اللّٰہ نے سینہ آپ واسطے اسلام کے۔

فاعد بنہیں ذکر کی بخاری رہیں نے اس سورت کی تغییر میں کوئی حدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے اس میں وہ حدیث جوروایت کی ہے طبری نے اور سیح کہا ہے اس کو ابن حبان نے ابوسعید کی حدیث سے ساتھ رفع کے کہ میرے پاس

جريل عَليه آيا سوكها كرتيرارب كهتا ب كدكيا توجانا ب كديس في تيرا ذكر كس طرح بلندكيا؟ حضرت اللهيم في فر مایا الله خوب جانتا ہے، کہا کہ جب میں ذکر کیا جاؤں تو میرے ساتھ تو بھی ذکر کیا جائے گا اور ذکر کیا ہے تر ندی

نے اس کی تغییر میں قصبہ حضرت مُلَاثِیَمُ کے سینے کھو لنے کا رات معراج کی رات۔ (فتح) سورهٔ تین کی تفسیر کا بیان

سُوُرَة وَالتِيْنِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُوِ التِّيْنُِ وَالزَّيْتُونُ الَّذِيُ يَأْكُلُ النَّاسُ

اور کہا مجامد رکتیایہ نے کہ مراد ہے تین اور زیتون سے جو لوگ کھاتے ہیں اور تین کے معنی ہیں انجیر یعنی وہ میوہ جو

لوگ کھاتے ہیں۔

فاعد: اور ابن عباس فی شاہے روایت ہے کہ تین سے مراوم عبد نوح مالیں کی ہے جو جو دی پہاڑ پر بنی ہوئی ہے اور رہ ج

بن انس سے روایت ہے کہ تین سے مرادوہ پہاڑ ہے جس پر تین ہے اور زینون سے مرادوہ پہاڑ ہے جس پرزیتون ہے

اور محد بن كعب سے روایت ہے كەتمىن معجد اصحاب كہف كى ہے اور زينون سے مراومىجد بيت المقدس كى ہے۔ (فقى) کہا جاتا ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿فما

يُقَالُ ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ﴾ فَمَا الَّذِي یکذبك ﴾ كه كيا چيز ہے جو باعث ہے جھ كواس كے يُكَذِّبُكَ بأنَّ النَّاسَ يُدَانَوُنَ بأَعُمَالِهِمُ حبثلانے برکہلوگ اینے عملوں کا بدلہ یا ئیں گے گویا کہ

كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنُ يَّقُدِرُ عَلَى تَكَذِيبِكَ بِالنُّوَابِ وَالعِقَابِ.

کہا کہ کون ہے قادراس پر کہ باعث ہو تجھ کواس پر کہ تو ثواب اورعقاب کوجھوٹا جانے۔

فاعد: كہا جاتا ہے كەمخاطب ساتھ اس كے انسان فدكور ہے كہا گيا كه يه بطور التفات كے ہے اور يه مروى ہے مجاہد راتیں سے لینی کسی چیز نے تھہرایا ہے تھے کو کا ذب اس واسطے کہ جب تو نے جزا کو جھٹلایا تو تو جھوٹا ہو گیا اس واسطے كه برحق كوجمثلان والاجمونا ب اوريه جوالله في فرمايا ﴿اسفل سافلين الا الذين آمنوا ﴾ تو ابن عباس في ال

روایت ہے کہ جو قرآن کو پڑھے وہ نکمی عمر کی طرف نہیں پھیرا جات اور یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا کہ پھر پھیرا ہم نے اس کو نیچوں سے نیچے گر جوایمان لائے لیعنی جنہوں نے قر آن کو پڑھا۔ (فقے)

١٤٥٧ - حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا ١٥٥٠ - حضرت براء فالتيمَ ع روايت بح كه حضرت عَالَيْمَا شُغْبَة قَالَ أُخْبَرَنِي عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ ﴿ لَكَ سَفِيمِ شَصِّةِ آپِ نِي نَمَازُ عَشَاءِ كَي الكِ ركعت مِن

سوره متين برهي يعني پهلي ركعت مين سورهُ تين برهي اور دوسري رکعت میں سورہ قدر پڑھی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرّاً فِي الْعِشَاءِ فِيُ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالنِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴿ تَقُونُم ﴾ اَلْحَلَٰقِ سُوْرَةُ إِقَراً بِاسْم.رَبَّكَ

وَقَالَ قُتُيبَةً حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ يَحْيَى بُن

عَتِيْقِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اكْتَبُ فِي

الْمُضَحَفِ فِي أُوَّلِ الْإِمَامِ بِسُمِ اللَّهِ

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَاجْعَلُ بَيْنَ

السُّوْرَ تَيْنِ خطا.

الْبَرَآءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

سورهٔ اقراً کی تفسیر کا بیان

فائد: صاحب كشاف نے كہا كه ابن عباس ظافة اور مجابدراتيد كا خدمب سد سے كه سب قرآن سے بہلے بيا يہلے سد سورت اتری اور اکثرمفسرین کا بیقول ہے کہ پہلے پہل سورت فاتحہ اتری اور اکثر اماموں کا مذہب پہلا ہے اور جس کومنسوب کیا ہے صاحب کشاف نے طرف اکثر کے وہ نہایت کم اور تھوڑے لوگوں کا قول ہے بہنسبت پہلوں کے جو سورہ اقر اُ کے اول اتر نے کے قائل ہیں۔

یعن حسن بصری رہیں ہے روایت ہے کہا کہ لکھ قرآن میں سورہ فاتحہ ہے اول بھم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم درمیان ہر دوسورتوں کے لکیر لیعنی علامت کہ دوسورتوں کے درمیان

فرق اور جدائی کرے۔

فاعد: كها داؤدي نے اور قول اس كا كه كلير ڈال اگر مراد فقط كلير بهم الله كے بغير ہے تو يہ تھيك نہيں واسطے اتفاق اصحاب کے اوپر لکھنے بسم اللہ کے درمیان ہر دوسورتوں کے سوائے سورہ برأت کے اور اگر مراد ساتھ امام کے اول ہر سورت کے ہے سوڈالی جائے کیسر ساتھ بھم اللہ کے تو بیخوب ہے سولائق تھا کہ سورہ براُۃ کومنٹٹی کیا جاتا کہا کرمانی نے معنی اس کے یہ ہیں کہ فقط سورت فاتحہ کے اول میں بھم اللہ لکھ اور ڈال درمیان ہر دوسورتوں کے ککیر واسطے فاصلہ کے اور یہ ند بہ حمزہ کا ہے ساتھ قاریوں سے میں کہتا ہوں کہ منقول بیر حمزہ سے قر اُت میں ہے یعنی پڑھنے میں سے نه لکھنے میں اور شاید بخاری رہی ہے اشارہ کیا ہے اس کی طرف کہ جب مشروع کیا گیا ہے اول اس سورت کا ساتھ قول الله تعالیٰ کے کہ پڑھاپنے رب کے نام ہے تو ارادہ کیا اس نے بیرکہ بیان کرے کہنیں واجب ہے بہم اللہ چج اول ہرسورت کے بلکہ جو قرآن کے اول ابتدا میں ایک باربھم اللہ پڑھ لے تو کفایت کرتا ہے اس کو یہ چج بجالا نے اس امر کے ہاں استباط کیا ہے مہلی نے اس امرے ثابت ہوتا ہم اللہ کا چ ابتدا فاتحہ کے کہ بیامرقر آن سے پہلے پہل اترا سواول جگه بجالانے تھم اس کے کی اول قرآن کا ہے۔ (فق)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ نَادِينَهُ ﴾ عَشِيْرَتَهُ. اوركها مجابد راتيب في كمنا ديد سے مراد قريبي رشته دار بي

لله فيض الباري پاره ۲۰ كي التفسير الله فيض الباري پاره ۲۰ كي التفسير

فائل : اور بیتفییر بالمعنی ہے اس واسطے کہ مدعو اہل نادی ہیں اور نادی مجلس ہے جو پکڑی جاتی ہے واسطے بات چیت کرنے کے ، اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ فلیدع نادیه سندع الزبانیه ﴾ ۔

﴿ اَلزَّ بَانِيَةً ﴾ اَلْمَلَائِكَةً.

وَقَالَ مَعْمَرٌ ﴿ اللَّهِ جُعْي ﴾ اَلْمَوْجِعُ.

﴿لَنَسْفَعَنُ﴾ قَالَ لَنَأْخُذَنُ وَلَنَسْفَعَنُ بِالنُّوْنِ وَهِيَ الْخَفِيْفَةُ سَفَعْتُ بِيَدِهٖ أَخَذُتُ

٤٥٧٢ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُوُ صَالِح سَلْمَوَيْهِ قَالَ حَذَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُّوْنَسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ أُخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ أَنَّ عُرُوَةً بُنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ أُوَّلَ مَا بُدِءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْم فَكَانَ لَا يَرْٰى رُؤْيَا إِلَّا جَآءَ تُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَّاءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارٍ حِرَآءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيْهِ قَالَ وَالتَّحَنَّثُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَّرُجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِلْأَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ

وَهُوَ فِي غَارِ حِرَآءٍ فَجَآءَهُ الْمَلَّكُ فَقَالَ

الزبانية كے معنی ہيں فرشتے۔ اور كہامعمر نے كه رجعنى كے معنی ہيں مرجع يعنی اس آيت ميں ﴿إن المي ربك الرجعنی ﴾

لیمی کنسفعا کے معنی ہیں البتہ ہم پکڑیں گے اور کنسفعا ساتھ نون خفیفہ کے ہے کہا جاتا ہے سفعت بیدہ لیمیٰ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔

۲۵۷۲ حضرت عائشہ رہائتھا سے روایت ہے کہ پہلی جو حضرت مَالِينَا کووی ہوئی تھی خوابیں تھیں سونے میں ( یعنی ج اول ان چیزوں کے جو ابتدا کی گئیں تھیں ایجاد وحی سے اور کین مطلق وہ چیز جوآپ مٹائیا کی پیغیبری پر دلالت کرتی ہے تو اس کے واسطے کئی چیزیں پہلے گزر چکی تھیں جیسے پھر کا سلام كرنا جييا كمفيح معلم ميں ہے اور سوائے اس كے ) سوكوئي خواب نہ دیکھتے تھے گر کہ صبح روثن کی طرح دیکھتے تھے پھر آپ کو خلوت پیاری گی (یہ ظاہر ہے اس میں کہ تھیں کی خوابیں پہلے اس سے کہ آپ کو گوشہ گیری پیاری لگے ) سوتھ گوشہ گیری کرتے پہاڑ حرا کی غار میں اور کئی کئی راتیں عبادت کرتے اور تحث کے معنی ہیں چند معدود راتیں عبادت کرتے (اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں اعتکاف کرتے تھے اورنہیں وارو ہوئی ہے تصری ساتھ اس کے کہ حضرت مناقیم کی عبادت اس میں س فتم کی تھی بعض کہتے ہیں کہ سکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بعض نے کہا کہ آپ کی عبادت فکر سے تھی اور احمال ہے کہ عائشہ بٹائیم نے محض گوشہ گیری کوعبادت کہا ہواس واسطے کہ لوگوں ہے

إِقْرَأً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا أَنَا بِقَارِي قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِْيَ الْجُهُدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ

اِقُرَأً قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِيَ

الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنْيَى الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اِقْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي فَأَخَذَنِيُ

فَغَطَّنِيَ النَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّيَ الْجُهُدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِيُ فَقَالَ ﴿إِقُرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقُرَأُ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ ٱلْأَيَاتِ إلى قَوْلِهِ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ﴾ فَرَجَعً بِهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةً فَقَالَ زَمِّلُوٰنِيُ زَمِّلُوْنِيُ فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ

عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيْجَةَ أَى خَدِيْجَةُ مَا لِيُ لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيُ فَأَخْبَرَهَا

الْخَبَرَ قَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ ۚ إِنَّكَ لَتَصِلُ

الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْجَدِيْكَ وَتَحْمِلُ الْكَلْ

وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقُرى الضَّيْفَ

وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَآئِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى أَتَتُ بِهِ وَرَقَةَ بُنَ نَوْفَلِ وَّهُوَ

ابْنُ عَمْ خَدِيْجَةَ أَخِي أَبِيْهَا وَكَانَ امْرَأَ

تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيُّ وَيَكُتُبُ مِنَ الْإِنْجِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا

الگ ہونا خاص کر جو باطل پر ہوں جملہ عبادت سے ہے جیسا کہ واقع ہوا ہے واسطے ابراہیم عَلِيْلًا کے جس جگہ کہا کہ میں جانے والا ہوں اینے رب کی طرف اور بیالتفات کرنا ہے طرف مسكداصول كے اوروہ يہ ہے كدكيا حضرت الليام وى آنے سے پہلے کسی ا گلے پیغمبر کی شریعت کے طور پر عبادت كرتے تھے جمہور نے كہا كەنبيں اس واسطے كدا كرتا بع ہوتے تو بعید تھا کہ متبوع ہوتے اس واسطے کہ اگر ہونا تو منقول ہوتا جس کی طرف منسوب ہوتے اور بعض کہتے ہیں کہ ہال اور اختیار کیا ہے اس کو ابن حاجب نے اور اختلاف کیا ہے اس کے تعین میں آ ٹھ قول ربعض نے کہا کہ آ دم علیظ کی شریعت ك تابع تھے اور بعض كہتے ہيں كه نوح عليلا كے تابع تھے اور

بعض نے کہا کہ ابراہیم ملیلا کے تابع تھے اور بعض نے کہا کہ عیلی مالیا کے تابع تھے اور بعض نے کہا کہ سب پیغیروں کے

تالع تھے اور بعض کچھ اور کہتے ہیں اور توی تیسرا تول ہے کہ ابراہیم غالیا، کے تابع تھے خاص کر جومنقول ہوا ہے لازم پکڑنے آپ کے سے واسطے حج اور طواف کے اور مانندال

کی کے جو باتی نزد یک ان کے شریعت ابراہیم مَالِنا کی سے اوراللہ خوب جانتا ہے اور یہ پیغمر ہونے سے پہلے ہے اور بہر حال پیغیر ہونے سے پیچے سوان کا بیان ہو چکا ہے) پہلے اس

ہے کہ اینے گھر والوں کی طرف پھریں اور اس کے واسطے خرچ لیتے (یہ جملہ معطوف ہے جملہ فکان یکی باغار حرا پر) پھر خدیجہ بنائیما کی طرف پھرتے (خاص کیا خدیجہ بٹائیما کو

ساتھ ذکر کے اس کے بعد کہ تعبیر کیا ساتھ اہل کے توبی تغیر ہے بعد ابہام کے اور یا اشارہ ہے طرف خاص ہونے خرج کے ساتھ ہونے اس کے نزدیک اس کے سے سوائے غیراس

شَآءَ اللَّهُ أَنْ يَّكُتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدُ عَمِيَ فَقَالَتُ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمَّ اِسْمَعُ مِنَ ابْنِ أَخِيْكَ قَالَ وَرَقَٰلَهُ يَا ابْنَ أَخِيْ مَاذَا

تَرَى فَأَخْبَرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَٰذَا النَّامُوسُ

الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى مُوْسَى لَيْتَنِي فِيْهَا جَذَعًا لَيْتَنِيْ أَكُوْنُ حَيًّا ذَكَرَ حَرُفًا قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوَمُخُوجِيٌّ هُمُ

قَالَ وَرَقَةُ نَعَمُ لَمُ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا حِئْتَ بِهِ إِلَّا أُوْذِى وَإِنْ يُلْدِرَكُنِي يَوْمُكَ حَيًّا

أَنْصُوْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُعَّ لَمُ يَنْشَبُ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَجْىُ فَتْرَةً حَتَّى حَزنَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ

الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتُرَةِ الْوَحْي قَالَ فِي حَدِيْثِهِ

بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَوَفَعْتُ بَصَرِى فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَآءً نِى

بحِرَآءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيّ بَيْنَ السَّمَآءِ

وَالْأَرُضِ فَفَرِقْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ

زَمِّلُوْنِيُ زَمِّلُوْنِي فَدَثَّرُوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمُ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبّرُ

وَثِيَابَكَ فَطَهْرُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ﴾ قَالَ أَبُو

کے ) یعنی بعدتمام ہونے خرچ کے پھر اتن راتوں کے برابر کا خرچ لیتے یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا یعنی وی اور طالاتکہ آپ حرا بہاڑ کی غاریس تھے سوآپ اللہ اُ کے پاس

جریل عَلَیٰ فرشته آیا سواس نے کہا کہ پڑھتو حضرت مُلیّا نے فرمایا کہ میں تو یر ھانہیں ،حضرت مُنْ اَلَّهُمْ نے فرمایا پھراس نے مجھ کو پکڑا اور سخت دبایا بہاں تک کہ مجھ کو طاقت نہ رہی پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ میں نے کہا کہ میں تو

یر ھانہیں سواس نے مجھ کو پکڑ کر دوسری بار دبایا یہاں تک کہ مجھ کو طاقت نہ رہی پھراس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ میں نے کہا میں تو بر ھانہیں سواس نے مجھ کو پکڑ کر تیسری بار دبایا

یباں تک کہ مجھ کو طاقت نہ رہی پھراس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور كہا برد اين رب كے نام سے جس نے پيدا كيا آ دى كولهو

کے اوتھڑے سے بڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے اللہ کے اس قول تک اور سکھلایا آ دمی کو جو نہ جانتا تھا یعنی مجھ کو یہ آ بتیں یر ھائیں سوحضرت مل اللہ ان کے ساتھ پھرے حضرت سل اللہ

كادل كانيتا تفايهال تك كه خديجه والتي راخل موع سوفر مايا کہ مجھ کو اوڑ ھاؤ اور مجھ کو اوڑ ھاؤ تو گھر والوں نے آپ کو

کپڑا اوڑھایا یہاں تک کہ آپ سے گھبراہٹ دور ہوئی سو حسرت ملاليكم نے خدیجہ والتھا سے فرمایا كه اے خدیجہ مجھ كو اپی جان کا خوف ہے اور اس کو سب حال کی خبر دی

خد يجه والعلمان كها ينهيس موسكتا آپ خوش مو جائے، الله آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا، آپ برادر پرور ہیں راست

موہیں، مخاج کو دیتے ہیں، عاجز کا کام کر دیتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں حق مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے

میں سو خدیجہ وہالتھا آپ ملگائی کے ساتھ چلی یبال تک کہ

كتاب التفسير كا آب کو ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں اور وہ حضرت

خديجه ونالفها كالججيرا بهائي تفالعني حقيقي چپا كابيثا اوروه ايك مرد

تھا کہ جاہلیت کے وقت میں نصرانی ہو گیا تھا اور عربی کتاب

لكهتا تھا اور جو اللہ جا ہتا انجیل سے عربی میں لکھتا تعنی اس كو

اس قد رقوت اور استعداد حاصل ہوگئ تھی کہ انجیل سے جوجگہ

حابتا عربی اور عبرانی میں لکھتا (کہا داؤدی نے کہ اس نے

انجیل سے جوعبرانی زبان میں ہے سے کتاب لکھی جوعربی میں

ہے) اور وہ بہت بوڑ ھا اور اندھا ہو گیا تھا خدیجہ مُناتِعَا نے کہا

اے چیا کے بیٹے! اینے بھتیج سے من جو کہتا ہے کہا ورقہ نے

اے بھتیج! تو کیا دیکھتا ہے سوحضرت ملاقیم نے اس کوخبر دی جو

د یکھا تو کہا ورقہ نے کہ یہ فرشتہ ناموں سے جو حفرت

موی مالیلہ بر اترا تھا لینی جریل مالیلہ کاش میں وعوت کے

ونوں میں جوان ہوتا! میں زندہ ہوتا! ذکر کیا ورقہ نے ایک

حرف بعنی جس وقت تیری قوم تجھ کو نکالے گی حضرت مَلَّقَیْکم

نے فرمایا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی ورقہ نے کہا ہاں

نہیں لایا کوئی مرد جوتو لایا مگر کہ اس نے ایذ ایائی اور اگر مجھ کو

تیرے دن لیعنی وقت اخراج کے نے زندہ پایا لیعنی اگر میں

اظہار دعوت کے وقت زندہ رہا تو میں تیری قوی مدد کروں گا

پھر کچھ دیرینہ ہوئی کہ ورقہ فوت ہوا اور وی بند ہوئی یہاں تک

که حضرت ملاقیم غمناک ہوئے اور کہا محمد بن شہاب نے لیمنی

ساتھ سند ندکور کے کہ ابوسلمہ رہائنے نے مجھ کوخبر دی کہ جابر بن

عبدالله والله والفاري نے كہا كه حضرت منافياً في فرمايا اور

حالانکہ آپ حدیث بیان کرتے تھے وحی کے بند ہونے سے

حضرت مَالَيْظِمْ نِهِ اپنی حدیث میں فرمایا کہ جس حالت میں کہ

میں چلا جاتا تھا کہ اچا مک میں نے آسان سے ایک آوازش

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🕱 فيض البارى پاره ۲۰ 🔀 🎾 🖔 سَلَمَةَ وَهِيَ الْأُوْثَانُ الَّتِيْ كَانَ أَهْلُ

الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ.

فيض الباري پاره ۲۰ كتاب التفسير كتاب التفسير كتاب التفسير كتاب التفسير

تو میں نے اپ سرکواٹھایا تو اچانک وہی فرشتہ جوحرا بہاڑی غارمیں آیا تھا آسان وزمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے تو میں اس سے کا نیا خوف کے مارے بھر میں بلیٹ آیا یعنی گھر کی طرف تو میں نے کہا کہ مجھ کو کمبل اوڑھاؤ! کمبل اوڑھاؤ! کمبل اوڑھاؤ! کمبل اوڑھاؤ! کمبل اوڑھاؤ! المبل اوڑھاؤ! المبل اوڑھاؤ! المبل اوڑھاؤ! المبل اوڑھاؤ! المبل اوڑھاؤ! اللہ ہے کہ کمبل اوڑھایا سوائلہ نے یہ آئیں اتاریں، اے کاف میں لیٹے! کھڑا ہواورلوگوں کوعذاب البی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بول یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز بڑھ اور اپنے کیڑے یاک رکھ اور بلیدی کو چھوڑ ، کہا ابو سلمہ بڑاتھ نے کہ بلیدی سے مراد بت ہے جن کو جا بلیت کے سلمہ بڑاتھ نے کہ بلیدی سے مراد بت ہے جن کو جا بلیت کے وقت کا فریو جتے تھے پھر بدستور وحی اتر نی شروع ہوئی۔

فاگل: ان کے برابر اور راتوں کا خرچہ لیتے احمال ہے کہ ضمیر راتوں کے واسطے ہویا خلوت کے یا عبادت کے یا پہلی باریوں کے پھراحتمال ہے کہ ہومرادیہ کہ خرچ لیتے اور چند دن خلوت کرتے پھر پھر کرخرچ لے جاتے اور چند دن خلوت کرتے پھر پھرتے اورخلوت کرتے چند دن یہاں تک کہ سارا مہینہ گز ر جاتا اور احتمال ہے کہ مرادیہ ہو کہ آتی راتوں کے برابر کا خرچ لیتے جب کہ سال گزر جاتا اور وہ مہیند آتا جس میں حضرت کی خلوت کرنے کی عادت جاری تھی اور پیظا ہرتر ہے نزویک میرے اورلیا جاتا ہے اس سے تیار کرنا خرج کا واسطے گوشہ گیر کے جب کہ ہواس طور ہے کہ دشوار ہواس پر حاصل کرنا اس کا واسطے دور ہونے مکان گوشے اس کےشہر سے مثلا اور یہ کہنہیں ہے ہیہ مخالف توعمل کے واسطے واقع ہونے اس کے حضرت سکاتیا ہم سے بعد حاصل ہونے پیٹمبری کے ساتھ سچی خوابوں کے اگر چہ بیداری کے وحی سے اس سے دریہ کے بعد آنی شروع اور جب معلوم ہوا کہ حضرت مُثَاثِیّاً رمضان میں حرا پہاڑ کی غار میں اعتکاف کیا کرتے تھےتو اس سےمعلوم ہوا کہ حضرت مُؤَثِیّاتُم کہ ماہ رمضان میں پیغیبری حاصل ہوئی اور یہ جو کہا کہ پڑھتوا حمال ہے کہ ہویدامرواسطے تنبیداور بیدار کرنے کے واسطے اس چیز کے کہ ڈالی جاتی ہے طرف آپ کی کی اور احمال ہے کہ این بر بوطلب سے پس استدلال کیا جاتا ہے ساتھ اس کے اوپر کلیف مالا بطاق کے فی الحال آگر چہ قادر ہواس پر اس کے بعد اور پیر جو کہا کہ میں پڑھانہیں تو ایک روایت میں ہے کہ جبریل عالیہ میرے یاس ایک رئیشی نکڑا لائے جس میں لکھا ہواتھا تو کہا کہ پڑھ میں میں نے کہا کہ میں پڑھانہیں ، کہاسپیلی نے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ قول اللہ تعالی کا ﴿ المد ذلك الكتاب الديب فيه ﴾ اس ميں اشاره ہے جس كو جريل عليه الك تھے اور یہ جو کہا کہ مجھ کو دبایا تو حکمت اس دبانے میں منہ پھیرنا آپ کا ہے النفات کرنے سے ساتھ اور چیز کے

المن الباري پاره ۲۰ المنظم (503 كم الباري پاره ۲۰ كتاب التفسير المنظم الباري پاره ۲۰ التفسير

یاواسطے ظاہر کرنے شدت اور کوشش کے امر میں واسطے تنبیہ کرنے کے اوپر بھاری ہونے قول کے جو ڈالا جائے گا آ پِی طرف پھر جب ظاہر ہوا کہ حضرت مُکاٹینا نے اس پرصبر کیا تو آ پ کی طرف ڈ الا گیا یعنی قر آن اور بیا آگر چہ بہ نسبت علم الله کے حاصل تھالیکن شاید مراد ظاہر کرنا اس کا ہے واسطے ظاہر کے بہنسبت حضرت مُثَاثِیْم کے اور بعض کہتے میں تا کہ آ زمائے کہ حضرت مُلِیِّیم اپنی طرف سے مچھ کہتے ہیں سو جب حضرت مُلِیِّیم مجھ نہ لائے تو دلالت کی اس نے کہ وہ اس پر قادر نہیں اور بعض نے کہا کہ ارادہ کیا اللہ نے کہ معلوم کروائے حضرت منگاتی کم کو کہ پڑھنا آپ کی قدرت سے نہیں اگرچہ کراہ کیے جائیں اوپر اس کے اور بعض نے کہا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ خیال اور وہم اور وسوسہ جسم کی صفتوں سے نہیں سو جب واقع ہوا یہ واسطے جسم حضرت مُلَّقَيْنِ کے تو حضرت مَلَّقَيْنِ کومعلوم ہوا کہ یہ اللہ کے تھم سے ہے اوربعض نے ذکر کیا کہ بیدحضرت مُلَّاقِيْلُم کا خاصہ ہے اس واسطے کہ کسی پیغیبر سے منقول نہیں کہ ایسا حال اس کے ساتھ ابتدا وجی کے نز دیک گزرا ہواوریہ جو کہا کہ پھراس نے مجھ کو تیسری بار دبایا تو اس سے پکڑا جاتا ہے کہ جوارادہ کرے کسی امرکی تاکید کا اور ظاہر کرنے بیان کا تو وہ اس کو تین بار دو ہرائے اور حضرت مُنْ لِیْمُ اس طرح کیا کرتے تھے اور شاید حکمت بچ دو ہرانے اس کے کی اشارہ ہے طرف بند ہونے ایمان کے جس کے سبب سے وحی پیدا ہوتی ہے تین باتوں میں قول میں اورعمل میں اور نیت میں اور پیر کہ دحی شامل ہے تین باتوں پر تو حید پر اور احکام پر اور قصوں پر اور بچ مکرر دبانے کے اشارہ ہے طرف تین ختیوں کے جوحضرت مُلْتَیْمِ کے واسطے واقع ہوئیں اور وہ بند کرنا آپ کا ہے پہاڑ کے درے میں اور نکلنا آپ کا ہجرت میں اور جو واقع ہوا واسطے آپ کے دن جنگ احد کے اور چ تین بار چھوڑنے کے اشارہ ہے طرف حاصل ہونے آسانی کے واسطے آپ کے پیچھے تین بار مذکور کے دنیا میں اور برزخ میں اور آخرت میں اوریہ جو کہا کہ پڑھاپنے رب کے نام اللہ کے اس قول تک کہ سکھلایا آ دمی کو جونہ جانتا تھا تو یہی آیتیں ہیں جو پہلے پہل اتریں برخلاف باقی سورہ کے کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ وہ پچھ زمانہ اس کے بعد اترى اوراس ميں اختلاف ہے كه پہلے بہل قرآن كى كون ى آيت اترى، كما تقدم بيانه فى تفسير المدثر اور حکمت اس اولیت میں بیہ ہے کہ بیہ پانچے آیتیں شامل ہیں اوپر مقاصد قرآن کے تو ان میں براعت استہلال ہے اور یہ لائق بیں اس کے کہ قر آن کا عنوان نام رکھے جائیں اس واسطے کہ عنوان کتاب کا وہ سے جو جامع ہواس کے مقاصد کو ساتھ عبارت مختصر کے اس کے اول میں اور بیان اس کا کہ وہ شامل میں اوپر مقاصد قرآن کے سیر ہے کہ قر آن کے علوم مخصر میں تو حید میں اور احکام میں اور اخبار میں اور البیتہ شامل میں آبیتیں اوپر امر قر اُت کے اور شروع کرنے کے پیج اس کے ساتھ کبیم اللہ کے اور اس میں اشارہ ہے طرف احکام کے اور ان میں وہ چیز ہے جومتعلق ہے ساتھ توحیدرب کے اور ثابت کرنے ذات اس کی کے اورصفتوں اس کی کےصفت ذات سے اورصفت فعل سے اور ان میں اشارہ ہے طرف اصول دین کے اور ان میں وہ چیز ہے جومتعلق ہے ساتھ ا خبار پیغیبروں کے اللہ کے اس تول

كتاب التفسير 💥 الم البارى باره ٢٠ كالم البارى باره ٢٠ كالم البارى البارى باره ٢٠ كالم كالم البارى باره ٢٠ كالم كالم كالم كالم سے کہ سکھلایا آ دمی کو جونہ جانتا تھا اور یہ جو کہا کہ پڑھا پنے رب کے نام سے تو استدلال کیا ہے ساتھ اس کے سیلی نے اس پر کہ حکم کیا جائے ساتھ پڑھے بہم اللہ کے اول ہرسورت کے لیکن نہیں لازم آتا اس سے کہ ہو آیت ہر سورت سے اور بیٹھیک ہے اس واسطے کہ اگر ہرسورت کی آیت ہوتی تو لازم آتا کہ ہوآیت پہلے ہرآیت کے اور

حالانکہ اس طرح نہیں اور ابوالحن بن قصار سے ذکور ہے کہ اس نے کہا کہ اس قصے میں رو ہے شافعی پر اس کے اس قول میں کہ ہم اللہ آیت ہے ہرسوت سے اس واسطے کہ یہ پہلی سورت ہے جواتری اور نہیں اس کے اول میں بسم اللہ لیکن تعاقب کیا گیا ہے بیقول ابن قصار کا ساتھ اس کے کہ اس میں تھم ہے ساتھ بھم اللہ پڑھنے کے اگر چہ متاخر ہے ا تارنا اس کا کہا نو وی رہیں نے کہ سورت کی آیتوں کا باتر تیب اتر نا شرط نہ تھا اور البتہ آیت اتر تی تھی سور کھی جاتی تھی مکان میں پہلے اس آیت کے جواس سے اول اتری پھر اور آیت اترتی تو اس سے پہلے رکھی جاتی یہاں تک کہ قرار پایا ام نے حضرت مظافیم کی اخیر عمر میں اس ترتیب پر اور محفوظ سے ہے کہ پہلے پہلی سورت ﴿اقوا باسعد دبك ﴾ اترى پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اتری اوریہ جو کہا کہ مجھ کو کپڑا اوڑ ھاؤ تو کہا حضرت مَثَاثِیَا نے یہ واسطے شدت ہول اس چیز کے لاحق ہوا آپ کوخوف اس امر کے سے اور جاری ہوئی ہے عادت ساتھ دور ہونے لرزہ کے کیڑا لیٹنے سے اور جائے تو ایک روایت میں ہے کہ اے میرے بچا کے بیٹے خوش ہو جائے اور ثابت رہے سوتم ہے اس کی جس کے قابو میں میری جانے ہے کہ میں امیدوار ہوں کہ آپ اس امت کے پیٹیبر ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ کہا کہ آپ ٹابت رہیں سوقتم ہے اللہ کی کہ بیشک وہ فرشتہ ہے اور شیطان نہیں اور دلائل بیہی میں ہے کہ خدیجہ زائشیا حضرت ملا الله الله كوعداس كے ياس لے مكيس اور وہ نصراني تھا تو اس سے جبريل عَالِيلا كا حال كہا تو اس نے كہا كه وہ

ایک مرسل روایت میں ہے کہ حضرت ملکی افر آسان سے آواز سن کہتا ہے اے محمدا تو پیغیبر ہے اور میں جبریل مالیلہ ہوں سومیں کھڑا ہوکر اس کو دیکھنے لگا سونہ میں آ گے بڑھا اور میں پیچھے ہٹا اور میں آ سان کے کنارے میں دیکھنے لگا سومیں آ سان کی طرف میں نہ دیکھتا تھا گر کہ اس کو دیکھا اور بیہ جو خدیجہ رہائتھا نے کہا کہ آ پ خوش ہو خدیجہ نتا ہے اے کہا اے چیا کے بیٹے! کیا تھے سے ہوسکتا ہے کہ تو مجھ کوا پنے ساتھی کی خبر دے جب کہ آئے؟ حضرت ملاق نے فرمایا ہاں! سوجب جریل ملی آئے تو حضرت ملاق نے فرمایا اے خدیجا یہ جریل ملی ہے، خدیجہ والنجہانے کہا کہ آپ اٹھ کرمیری بائیں ران پر بیٹہ جائیں پھر خدیجہ والنجہانے کہا کہ آپ جبریل علیا کودیکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں! خدیجہ وٹانتھانے کہا پھر کرمیری دائیں ران پر بیٹھیں پھراسی طرح یو چھا حضرت مناتیا ہے اس طرح جواب دیا پھرخد یچہ بنانتھانے کہا کہ پھر کرمیری گود میں بیٹھیں پھراس طرح پوچھا حضرت سالیا کم نے اس طرح جواب و یا پھر خدیجہ بنانین ان اور هنی اپنے بدن سے اتار ڈالی اور بدن کو نگا کیا اور حالانکہ حضرت ملیّام ان کی گود میں تھے اور کہا خدیجہ والٹھانے کہ اب بھی آپ جریل علیلا کودیکھتے ہیں؟ حضرت الٹیلا نے فرمایا نہیں! خدیجہ وٹالٹھانے

ا بین اللہ کا ہے درمیان اس کے اور درمیان پیغیروں کے پھر آپ کو ورقہ کے پاس لے گئیں اوریہ جو ورقہ نے کہا کہ بیفرشتہ ناموں ہے جوحضرت موکیٰ مَلِیٰ پراترا تو ایک روایت میں ہے کہ ورقہ نے کہا کہ تجھ کو بشارت ہوسو میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ بے شک آپ وہی پنجبر ہیں جن کی عیسلی عَالِيٰ بن مريم نے بشارت دی اور بے شک آپ او پرمثل ناموں موی علیلا کے ہیں اور بے شک آپ پغیبر مرسل ہیں اور بدروایت صریح تر ہے ورقد کے اسلام میں انجیل میں مجى احكام شرعيه بين اگرچه اكثر توارة كے موافق بين ليكن بهت چيزين اس منسوخ موگئ بين ساته دليل اس آیت کے ﴿ ولاحل لکم بعض الذي حوم عليكم ﴾ اور يہ جوكها كمين ائي آئكھ كوآسان كى طرف اٹھايا تواس ے لیا جاتا ہے کہ آسان کی طرف دیکھنا جائز ہے وقت وجود حادث کے اس کی طرف سے اورمشثی ہے اس سے اٹھانا آ نکھ کا طرف آسان کی نماز میں واسطے ثابت ہونے نہی کے اس سے اور بیہ جو کہا کہ مجھ کو کمبل اوڑ ھاؤتو ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ مجھ پر تھنڈا پانی چھڑکو اور تزمیل اور قد ثیر دونوں اصل ہیں مشترک ہیں اگر چدان کے درمیان صورت میں مغاریت ہے اور شاید حکمت چے تھنڈا پانی چھڑ کئے کے بعد کمبل ااوڑ سے کے طلب حصول سکون کی ہے واسط اس چیز کے کہ واقع ہوئی ہے باطن میں خوف سے یا عادت ہے کہ کانپنے کے بعد بخار آتا ہے اور بہجانا گیا ہے طب نبوی سے علاج اس کا ساتھ یانی شنڈے کے اور یہ جو کہا کہ یہ آیتیں اتری ﴿ یاایها المدثر ﴾ الخ تو پہچانا جاتا ہے دونوں صدیث کے ایک ہونے سے ج نزول ﴿ یاایھا المدائر ﴾ کے پیچے قول اس کے دائرونی و زملونی کہ ا مرادساتھ زملونی کے دنرونی ہے اور اس سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ ﴿یا ایها المزمل ﴾ اس وقت اتری اس واسطے کہ اتر نااس کا متاخر ہے ﴿ ياايها المدثر ﴾ كاترنے سے بالاتفاق اس واسطے كہ اول ﴿ ياايها المدثر \* كا امر ہے ساتھ ڈرانے کے اور یہ پنجبری کی ابتدا میں تھا اور اول مزمل کا تھم ہے ساتھ قیام کیل کے اور ترتیل قرآ ل کے سویہ جا ہتا ہے کہ بہت قرآن اس سے پہلے اترا ہواور پہلے گزر چکا ہے کہ پہلے پہل سورۂ مدثر کی پہلی آیتیں اتریں ﴿ والمرجز فاهجر ﴾ تك اوراس ميس محصل ہاں چيز كا كەمتعلق ہے ساتھ پينمبري كے سوئيلي آيت ميں لگاؤ ہے ساتھ اس حالت کے کہ حضرت ملاقیم اس پر تھے کپڑا وڑھنے ہے واسطے اعلام کے ساتھ بڑی ہونے قدران کے اور دوسرے میں امر بے ساتھ ڈرانے کے کھڑے ہوکر اور حکمت جے احتصار کے اندار پر اگر چد حضرت مالینم بشارت کے واسطے بھی مبعوث ہیں بعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف ڈرانے کو ذکر کیا بشارت کو ذکر نہیں فر مایا تو بیاس واسطے کہ بداول اسلام میں تھا سومتعلق انذار کامحقق ہے سوجب کہا مانا جس نے کہا مانا تو بدآ یت اتری الاالا ارسلاك شاهدا ومبشرا و نذیوا ﴾ اور تیسری آیت میں بڑائی بیان کرنا ہے رب کی از روئے تمجید اور تعظیم کے اور پانچویں

آیت میں دور رہنا ہے اس چیز سے کہ نخالف ہے تو حید کو اور جو پھیرے طرف عذاب کی۔ ( نتح ) بَابُ قَوْلِهُ ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ پیدا کیا آومی کو جمے 💥 فيض البارى ياره ٢٠ 🔀 عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْبَارِي يَارِهِ ٢٠ عَلَىٰ الْبَارِي اللهِ عَلَىٰ الْبَارِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

ہوئے خون سے۔

عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً أَنَّ عَائِشَةً

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلرُّؤْيَا

الصَّالِحَةُ فَجَآءَ هُ الْمَلَكُ فَقَالَ ﴿إِقُرَأُ

٤٥٧٣ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ

باسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ

عَلَقِ إِقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾.

٤٥٧٤ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويْ حِ

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ مُحَمَّدٌ

أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا

أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَلرُّوٰوَيَا الصَّادِقَةُ جَآءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ

﴿ اِقْرَأَ بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ

الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾.

بَابُ قَوُلِهِ ﴿ أَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾.

، ٤٥٧٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ

عُرُوَةَ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَجَعَ

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَدِيْجَةَ

۳۵۷۳ حضرت عائشہ زفائنیا سے روایت ہے کہ اول وہ چیز

كتاب التفسير 💥

كه شروع كيے كئے حضرت مُلَاثِيْم وى سے تجی خوا بیں تھیں پھر

آپ کے پاس فرشتہ آیا سواس نے کہا کہ پڑھایے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آ دمی کو جے ہوئے خون سے پڑھ

اور تیرارب بزرگ ترہے۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں پڑھاور

' تیرارب کریم تر ہے۔

۲۵۷۴ ترجمہ وہی ہے جواویر گزرا۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ وہ ہے جس نے علم سکھلا یا قلم کی مدد ہے۔

۵۷۵۔ حفرت عائشہ بٹائٹیا سے روایت ہے کہ پھر

حضرت ملاقيمً خديجه مِلاَتِهَا كَي طرف پھرے اور فر مايا كه مجھ كو

اوڑ ھاؤ! مجھ کواوڑ ھاڈ! اور ذکر کی حدیث۔

كتاب التفسير 🏻 🎇

فَقَالَ زَمِّلُونِيُ زَمِّلُونِيُ فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿كَلَّا لَئِنْ لَّمُ يَنْتُه لَّنَسُفَعًا بالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾.

٤٥٧٦ ـ حَدَّثَنَا يَحُيني حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاق

عَنْ مَّعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْدِ الْجَزَرِيُّ عَنْ

عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ لَيْنُ

گنرگار کی \_ ۲۵۷۲ حضرت ابن عباس فالفهاسے روایت ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ اگر میں محمد مُنافِقُام کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھوں تو اپنے پاؤں سے اس کی گردن کچل ڈالوں گا سو بہ خبر حضرت مَالِينَمْ كُومِينِي تو فرمايا كه اگروه ايبا كرتا يعني بادي تو اس كوفرشتے بكڑ ليتے۔

باب ہےاس آیت کی تفیر میں کہ ہر گزنہیں کہ اگر بازنہ

آئے گا تو ہم تھسیٹیں کے چوٹی بکڑ کر جیسے چوٹی جھوٹے

رَّأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّىٰ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهْ لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ

عَبْدِ الْكَرِيْمِ.

فائك: بير حديث ابن عباس مِنْ فَهَا كى مرسل ہے اس واسطے كه اس نے ابوجہل كے اس قول كا زمانه نہيں پايا اس ملين کہ وہ ہجرت سے تین برس پہلے ہیدا ہوئے اور عباس ہی تئے سے روایت ہے کہ میں ایک دن مجد میں تھا تو اپر پہل آیا سواس نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر نذر ہے کہ اگر میں محمد مُلَّقِیْلِ کوسجدہ میں دیکھوں گا تو اس کی گردیا گی والوں گا، الحدیث اور بیہ جو کہا کہ فرشتے اس کو پکڑ لیتے تو ایک روایت میں ہے کہ بارہ فرشتے زبانیہ میں سے اترے ان کے سرآ سان پر تھے اور پاؤل زمین پر اور ایک روایت میں ہے کہ اگریہودموت کو جاہتے تو مرجاتے اور اگر نگ وہ لوگ جنہوں نے حضرت منگائی کے ساتھ مباہلہ کا ارادہ کیا تھا تو البتہ پھرتے لینی اپنے گھروں کی طرف نہ اپنے کھر والوں و پاتے نہ مال کو اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ پس نہ گھبراہٹ میں ڈالا ان کوکسی چیز نے مگر کہ ابوجہل ا پی ایزیوں پر پیچھے ہما ہے اور اپنے ہاتھ سے بچتا ہے تو کس نے کہا کہ کیا ہے واسطے تیرے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اوراس کے درمیان آگ کی جری ہوئی خندق ہے تو حضرت مؤلیا کے فرمایا کداگر ابوجہل میرے پاس آتا تو فرتے اس کے جوز جوڑ کوا چک لیتے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ سخت ہوا امر بچ حق ابوجہل کے اورنہیں واقع ہوامثل اس کی چیج حق عقبہ بن الی معیط کے جب کہ اس نے اون کی اوجھڑی حضرت ملاقید کی پینھ پر مال اور حالاللہ حضرت اللينية نماز برُحظ تح ، كما تقدم شرحه في كتاب الطهارة الله واسط كه اكروه وه وهول شرك بي مطلق ایذا دینے میں وقت پڑھنے نماز کے لیکن زیادہ ہوا ہے ابوجہل ساتھ تہدید کے اور ساتھ وعوے اہل اطاعت

اپی کے اور ساتھ روند نے گردن شریک کے اور اس میں مبالغہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو جلدی سزا ملے اگر یہ کام کرے اور اس واسطے کہ اونٹ کی اوجھڑی کی ناپا کی تحقیق نہیں ہوئی اور البتہ سزا پائی عقبہ نے ساتھ بد دعا کرنے حضرت من تینے کے اس پر اور جوشریک ہوا اس کو اس کے فعل میں سو مارے گئے جنگ بدر کے دن۔ (فق) حضرت من تینے کے اس پر اور جوشریک ہوا اس کو اس کے فعل میں سو راہ قدر کی تفسیر کا بیان

سُوْرَة إِنَا آنِزَلْنَاهُ يُقَالُ ٱلْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوُعُ وَالْمَطُلِعُ الْمَوْضِعُ الَّذِئ يُطلَعُ مِنْهُ.

﴿أَنْوَلْنَاهُ﴾ اَلْهَآءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرْانِ ﴿إِنَّا الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ وَالْمُنْوِلُ هُوَ اللّهُ وَالْعَرَبُ تُوكِدُ فِعْلَ الْجَمِيْعِ لِيَكُوْنَ الْلَهُ وَالْعَرَبُ تُوكِدُ فِعْلَ الْجَمِيْعِ لِيَكُوْنَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الْجَمِيْعِ لِيَكُوْنَ

أُثَبَتَ وَأُوْكَدَ.

کہاجاتا ہے کہ طلع کے معنی ہیں چڑھنا جوساتھ فتح لام کے ہے اور جوساتھ زیر لام کے ہے اس کے معنی ہیں وہ جگہ جس سے سورج نکلتا ہے اور مراداس جگہ پہلے معنی ہیں۔
یعنی اللہ کے قول انا انو لناہ میں ھا ہے مراد قرآن ہے

یعنی مینمیر قرآن کی طرف راجع ہے اگر چہ اس کا پہلے ذکر نہیں ہوا اور انا انز لناہ لفظ جمع کا ہے اور اتار نے والا صرف اللہ تعالی ہے اور عرب تاکید کرتے ہیں فعل واحد کوسو اس کو جمع کے لفظ ہے بولتے ہیں تا کہ اس میں

زیادہ تر ثبوت اور تا کید ہو یعنی واحد متکلم کی جگہ جمع متکلم کا لفظ بولا واسطے زیادہ تر ثبوت اور تا کیدے ۔

فائد: نہیں ذکر کی امام بخاری رہی ہے نے سے تفسیر سورہ قدر کے کوئی حدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے اس میں سے

مديث من قام ليلة القدر وقد تقدم في اواخر الصيام-سُورَةُ لَمْ يَكُنُ

سورهٔ بینه کی تفسیر کا بیان

منفکین کے معنی ہیں دور ہونے والے اپنی راہ ورسم سے القیمة کے معنی ہیں قائم اور سے جو کہا کہ دین القیمة تو

ھیمہ سے ن بیان ہوئیدہ ہسکیں مضاف کیا ہے دین کومؤنث کی طرف-

۳۵۷۷ حضرت انس بل فنائد سے روایت ہے کہ حضرت ملاکی اس میں میں ہے کہ حضرت ملاکی کا ہے کہ نے ایک میں میں کا ہے کہ

ہے آئی بن تعب بی تو سے رابا کے انہ ہے۔ میں تیرے آگے ﴿ لَمَدَ يَكُنُ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ كی سورت

میں پر سے اللہ بن کعب بڑاتی نے کہا کہ یا حضرت! کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضرت مالی کے اللہ اللہ بن میرا نام لیا ہے؟ حضرت مالی کی اللہ بن میرا نام لیا ہے؟

﴿ مُنَفَكِّيُنَ ﴾ زَآنِلِيْنَ. ﴿ فَيّمَةً ﴾ اَلْقَآئِمَةُ ﴿ دِيْنُ الْقَيّمَةِ ﴾ أَضَافَ الدِّيْنَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ.

٤٥٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَى إِنَّ اللهَ أَمَرَنِى أَنْ

أَقُواً عَلَيْكَ ﴿ لَمُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا ﴾ قَالَ ميرا نام ليا ہے؟ حضرت طَالَيْمُ نَ فرو محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ الله البارى باره ۲۰ الم التفسير البارى باره ۲۰ الم التفسير التفسير البارى باره ۲۰ التفسير التفسير

وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمُ فَبَكْي.

٤٥٧٨ ـ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا

هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَيِّ

إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنُ أَقْرَأً عَلَيْكَ الْقُرْانَ قَالَ أَبَيٌّ أَاللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اَللَّهُ سَمَّاكَ لِي

فَجَعَلَ أَبَيٌّ يَّبَكِي قَالَ قَتَادَةُ فَأُنْبَئُتُ أَنَّهُ قَرَأً عَلَيْهِ ﴿لَمُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل

الُكِتَابِ ﴾. ٤٥٧٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْمُنَادِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ

عَنُ أَنُسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبَىٰ بُن كَعْبِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُقْرِئُكَ الْقُرْانَ قَالَ ٱللَّهُ سَمَّانِيُّ

لَكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَقَدُ ذُكِرُتُ عِنْدَ رَبّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ نَعَمْ فَلَارَفَتْ عَيْنَاهُ.

يُقَالَ ﴿أُوْحٰى لَهَا﴾ أُوْحٰى إِلَيْهَا وَوَحٰى

۸۵۷۸ حفرت انس بن مالک ڈٹائٹھ سے روایت ہے کہ حضرت مَالِينِمُ نے حضرت الى بن كعب والله سے فرمايا كم الله نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تیرے آ گے قرآن کو پڑھوں ، ابی بن کعب رہائٹی نے کہا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کے واسطے میرا نام لیا ہے حضرت مَثَاثِیَّا نے فرمایا کداللہ نے تیرا نام لیا ہے تو ابی بن کعب بڑائٹہ خوشی کے مارے رونے لگے، قمادہ رالیسد نے كباكه مجه كوخر موئى كه حضرت مَنْ اللَّهُ في أن ك آ ك ولمد

کعب زاللہ خوش کے مارے رونے لگے۔

یکن الذین کفروا) کی سورت پڑھی۔ ٥٥٧٩ حفرت الس فالنفؤس اوايت م كد حفرت مالينا نے الی بن کعب بڑائن سے فرایا کہ اللہ نے مجھ کو تھم دیا ہے کہ میں تھے کو قرآن پڑھاؤں الی بن کعب بڑاٹن نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کے واسطے میرا نام لیا ہے؟ حضرت مَالِیّاتُم نے فرمایا کہ ہاں! الی بن کعب مِن الله نے کہا اور اللہ کے نزویک میرا ذکر موا ؟ حصرت مُنافِيكم نے قرمايا مان! تو اس كى دونوں آ تھوں

سورۂ زلزال کی تفسیر کا بیان ان چاروں لفظوں کے ایک معنی ہیں یعنی اللہ نے اس کی

ہے آنسو جاری ہوئے۔ فائك: ايك روايت مين مطلق قرآن كا ذكر ب اور ايك روايت مين ﴿ لمد يكن الله ين ﴾ كا ذكر ب اورتطيق دونوں روایتوں میں حمل کرنا مطلق کا ہے مقید پر واسطے پڑھنے حضرت ما این اللہ یہ اللہ یں اللہ یوں اور اسے غیراس کے کی سوبعض نے کہا کہ حکمت جے خاص کرنے اس کے کی ساتھ ذکر کے یہ ہے کہ اس میں ہے ﴿ يَعْلُوا صَحْفَا مطهرة ﴾ اور چ خاص كرنے ابى بن كعب فالله كے تنبيه بساتھ اس كے كه وہ اصحاب ميں قرآن كے برے قارى ہیں اور جب پڑھیں اس پر حضرت من تی ہم باوجود بڑے ہونے درجے آپ کے تو ہو گاغیر اس کا بطور تالع کے واسطے اس كے اور يہ جوكہا كه ميں تجھ كوفر آن برُ هاؤں لين ميں تيرے آ گے قرآن برُ هتا ہوں تا كه تجھ كوسكھلاؤں كه توكس طرح پڑھا کرے۔(فق) سُورَةً إِذًا زُلْزِلُتِ

کھیر گئی۔

ي فيض البارى ياره ٢٠ كالمناققة

لَهَا وَوَلَى إِلَيْهَا وَاحِدٌ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴾.

٤٥٨٠ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِح السُّمَّانِ عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجُوٌ وَّلِرَجُلِ سِتُرُّ وَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزُرٌّ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجُرٌّ فَرَجُلٌّ رَّبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَأَطَّالَ لَهَا فِيْ مَرِّج أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِى طِيَلِهَا ذَٰلِكَ فِى الْمَرُجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهْ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أُو شَرَفَيْنِ كَانَتُ اثْمَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَّهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدُ أَن يُسْقِىَ بِهِ كَانَ ذَٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَّهُ فَهِيَ لِلْأَلِكَ الرَّجُلِ أَجُرٌّ وَّرَجُلٌ رَّبَطَهَا تَغَنِّيًّا وَتَعَفَّفُا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رَقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَّرَجُلٌ رَّبَطَهَا فَخُرًا وَّرِنَآءً وَّنِوَآءً فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ وِزُرٌّ فَسُنِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُوِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ فِيْهَا إِلَّا هٰدِهِ الْاٰيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ ﴿فَمَنُ يَعْمَلُ

طرف وجی بھیجی مجرد اور مزید فیہ دونوں کے ایک معنی ہیں اور اس کے معنی میہ ہیں کہ حکم بھیجا زمین کو تشہرنے کا سووہ

كتاب التفسير كا

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں سوجس نے کی ذرہ بھر محال فی دیاس کو دیکھ لیگا

ہملائی وہ اس کود کھے لے گا۔

ہملائی وہ اس کود کھے لے گا۔

ہمرت ملی ہی نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ اور دوسرے مرد کے حضرت ملی ہی ایک مرد کے واسطے تو تواب ہیں اور دوسرے مرد کے واسطے پر وہ ہیں اور تیسرے مرد پر وبال ہیں سو بہر حال وہ واسطے پر وہ ہیں اور تیسرے مرد پر وبال ہیں سو بہر حال وہ مخط کہ اس کے واسطے تواب ہیں سو وہ مرد ہے جس نے گھوڑ وں کو اللہ کی راہ میں لیعنی جہاد کے واسطے با ندھ رکھا پھر اس کو لمبی ری میں باندھا کسی چراگاہ یا باغ کے چن میں سووہ اپنی ری کے اندر چراگاہ یا چن میں جہاں تک کہ پنجی اور جتنی اپنی ری کے اندر چراگاہ یا چن میں جہاں تک کہ پنجی اور جتنی اس گھاس کہ چریں تو اس مرد کے واسطے اتنی نیکیاں ہوں گی اور اگر پھراکے یا دو بارز قند ماریں تو اس مرد کے واسطے اتنی نیکیاں ہوں گی اور اگر گھوڑ ہے اپنے ری تو اس مرد کے واسطے اتنی نیکیاں ہوں گی اور اگر گھوڑ ہے اپنے ری تو تر کر پھراکے یا دو بارز قند ماریں تو اس مرد کے واسطے اس کہ چریں ہوں گی اور الیدنیکیاں ہوں گی اور الیدیکیاں ہوں گی اور الیدیکی ہوں کی اور الیدیکیاں ہوں گی اور الیدیکی الیوں گی اور الیدیکی ہوں کی ایکی ہوں کی الی دو بار کی تو اس کی الی دو بار کی تھوں گی اور کی دو اسطے بیاں کی کی دور اسطے اس کی کی دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور کی دور سے دور

مالک نے ان کے پلانے کا قصد نہ کیا ہوتو بھی ان کے واسطے نیاں ہوں گی تو ایسے گھوڑے اس مرو کے واسطے نواب کا باعث میں اور جو مرد کہ گھوڑوں کو باند نھے اس نیت سے کہ ان کی سوداگری سے فائدہ اٹھائے اور بیگانی سواری کے

اگر وہ کسی دریا پر گزریں سوان میں سے پانی پئیں اگر چہ

ما تگنے سے بیچ پھر وہ اللہ کا حق جو گھوڑوں کی گردنوں اور بینھوں میں ہے نہ بھولے لیعنی ان کی زکوۃ ادا کرے اور ضعیفوں کو ان کی سواری سے نہ رو کے تو ایسے گھوڑے اس مرد

کے واسطے برد ہ ہیں لیعنی باعز ت رہا ذلت سے بچا اور جو مرو

النفسير البارى پاره ۲۰ کاپ انتفسير کي فيض البارى پاره ۲۰ کي کاپ انتفسير

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلُ مِثْقَالَ

**فائك**:اس مديث كى شرح زكوة مي*ں گز*ر چكى ہے۔

بَابٌ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

٤٥٨١ ـ حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ

حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِيُ مَالِكٌ عَنُ

زَيْدِ بُن أَسُلَمَ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّان عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ لَمُ يُنْزَلْ

عَلَىَّ فِيْهَا شَيْءٌ إلَّا هَٰذِهِ الْأَيَةُ الْجَامِعَةُ

الْفَآذَةَ ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ

سُورة والعاديات

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ٱلۡكَنُودُ الۡكَفُورُ.

يُقَالُ ﴿فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴾ رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا.

فاعُكُ : اور مراد ساتھ عادیات کے گھوڑے ہیں اور بعض نے کہا کہ اونٹ ہیں۔

وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ إِذَرَّةِ شَرًّا يَّرَهُ ﴾.

که گھوڑوں کو باندھے اترانے اور نمود کے لیے اور اہل اسلام

کی بدخواہی اور عداوت کے واسطے لیتنی کفر کی کمک کوتو ایسے

گھوڑے اس مر دیر وبال ہیں اور یو چھے گئے حضرت مُناتِیْنَا

گدهوں کی زکوۃ سے تو حضرت مَاللَّيْمَ نے فرمايا كهنبيس اتارا

مجھ پراللہ نے ان کے باب میں کچھسوائے اس آیت کے جو

اکیلی اور جامع ہے یعنی میان میں دوسری آیت کی محتاج نہیں

کہ جوکرے ذرہ برابر بھلائی وہ اس کو دیکھے لے گا اور جو کرے

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جو کرے ذرہ برابر

برائی وہ اس کو دیکھ لے گا۔

٢٥٨١ حضرت ابو بريره رضائند سے روایت ہے كه يو چھے گئے

حفرت مَالِيَّةُ مُ كدهول كر حكم سے حضرت مَالِيَّةُ في مايا كه

نہیں اتاری گئ مجھ بران کے باب میں بچھ چیزسوائے اس

آیت کے جو جامع اور تہا ہے کہ جو کرے ذرہ برابر نیکی وہ

اس کو دیکھ لے گا اور جو کرے ذرہ برابر برائی وہ اس کو دیکھ

سورهٔ عادیات کی تفسیر کا بیان

اور کہا مجاہد راٹیمیہ نے کہ کنو دیے معنی ہیں

بہت کفر کرنے والا ۔

کہا جاتا ہے فاثون به نقعا کے معنی ہیں کہ اٹھاتے ہیں

اس وفت گرد به

ذرہ برابر برائی وہ اس کو دیکھے لے گا۔

لے گا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ﴾.

النفسير البارى باره ۲۰ المنتفسير المنسير فائد: اوراس کے معنی میہ ہیں کہ جو گھوڑے کہ میں کولوٹ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں ساتھ اس کے گر دکواور ضمیر بہ میں واسطے میں واسطے مکان کے اٹھاتے ہیں اس کو وقت صبح کے اور بعض کہتے ہیں واسطے مکان کے اگر چِہ پہلے مکان کا ذکر نہیں لیکن گر د کا اڑا نا اس پر دلالت کرتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ضمیر واسطے وشن کے ہے جس پر عا دیات ولالت اور لام الله تعالى كے اس قول میں لحب النحير واسطے

﴿ لِعُبِ الْعَيْرِ ﴾ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْعَيْرِ.

﴿لَشَدِيْدٌ ﴾ لَبَخِيْلٌ وَيُقَالُ لِلْبَخِيْلِ ﴿ حُصِّلً ﴾ مُيِّزَ.

سُورَة القَارِعَةِ ﴿ كَالْفُواشِ الْمَبْثُونِ ﴾ كَغُوغًاءِ الْجَرَادِ بَرَكُبْ بَعْضَهُ بَعْضًا كَذَٰلِكَ

اور الله کے قول ﴿ کالفراش المبثوث ﴾ کے معنی ہیں ما نند جھوٹی ٹڈی کے کہ آپس میں انتھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کرچڑھتی ہے تہ ہاتہ یعنی ججوم کرتی ہے اس طرح آ دمی آ پس میں اکٹھے ہوں گے۔

ساتھ پھنگوں کے دن قیامت کے بہت مناسبتیں میں مانندطیش اور بھرنے اور کثرت اور ضعف اور ذلت کے اور آنے کے بغیر رجوع کے اور قصد کے طرف داعی کے اور جلدی کرنے کے اور جمع ہونے کے ایک دوسرے پر۔ اور معنی عھن کے اللہ کے اس قول میں ﴿ کالھعن المنفوش ﴾ كه ہو جائيں گے پہاڑ مائندرنگوں ان كے اور یڑھا ہے عبداللہ نے کالصوف لینی بجائے کا معصن

کے بعنی پہاڑ اس دن مکڑ نے مکڑے ہوجا کیں گے یہال

تک کہ ہو جائیں گے ماننداون کے جو دھننے کے وقت

تغلیل کے ہے بیعنی اس واسطے کہ وہ بہ سبب محبت مال

اور شدید کے معنی ہیں بخیل اور کہا جاتا ہے واسطے بخیل

اور حصل کے معنی ہیں جدا کیا جائے اللہ نے فرمایا

﴿ وحصل ما في الصدور ﴾ اوربعض کتے ہیں کہ جو

سورهٔ قارعه کی تفسیر کا بیان

جمع کیا جائے اور بعض کہتے ہیں نکالا جائے۔

النَّاسُ يَجُولُ بَعَضَهُمْ فِي بَعْضٍ. و اورمبوث کے میں جدا جدا اور حمل کرنا فراش کا اوپر حقیقت کے اولی ہے اور پیج تشبیہ دینے لوگوں کے ﴿ كَالُّعِهُنَ ﴾ كَالْوَانِ الْعِهْنِ وَقَرَأَ عَمُدُ اللهِ كَالصُّوفِ

www.KitaboSunnat.com

المنافيض الباري پاره ۲۰ کی کی کتاب التفسیر کی فیض الباری پاره ۲۰ کی کتاب التفسیر کی الباری پاره ۲۰ کی کتاب التفسیر کی الباری کتاب التفسیر کی الباری پاره ۲۰ کی کی کتاب التفسیر کی الباری پاره ۲۰ کی کی کتاب التفسیر کی کتاب التفسیر کی کتاب الباری پاره ۲۰ کی کی کتاب الباری کی کتاب الباری پاره ۲۰ کی کی کی کتاب الباری پاره ۲۰ کی کی کتاب الباری پاره ۲۰ کی کی کتاب الباری کتاب الباری کی کتاب الباری کی کتاب الباری کتاب الباری کتاب الباری کتاب الباری کی کتاب الباری کتاب الب

اڑتی ہے اور جب ہوگی یہ تا ثیر قیامت کے بیج حق بڑے پہاڑوں کے جو سخت ہیں تو کیا حال ہوگا آ دمی ضعیف کا وقت سننے آ واز قیامت کے۔(ق) سورۂ تکاثر کی تفسیر کا بیان

یک ہوگے۔ سور ہ النُّکا اُر فائک: حفرت نَاتِیْجُ کے اصحاب اس سورہ کا نام سورۂ مقربہ رکھتے تھے۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ مِنَ

ورہ سربہرے ہے۔ اور کہاا بن عباس نیا شہانے کہ مراد تکاثر سے بہتات مال اور اولا دکی ہے۔

الأموال والأوكاد. مال اوراولادى ہے۔ فائك : نبیں ذكرى بخارى رئيد نے اس سورت كى تفسير میں كوئى صدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے اس میں صدیث

الى بن كعب زلائد كي جور قاق مين آئے گا۔ سُورَةُ وَ الْعَصْوِ وَقَالَ يَحْيِي اَلْعَصْوُ اَلدَّهُو اَقْسَمَ بِهِ. لِعَنْ مراد عصر سے زمانہ ہے كہ تم كھائى ہے

اللہ اس کے ساتھ۔

فائل عصر دن ہے یا رات اور حسن سے روایت ہے کہ مراد عصر سے وہ وقت ہے جو آفاب ڈھلنے کے بعد ہے اور ابعض کہتے ہیں کہ ایک ساعت ہے دن کی ساعتوں سے اور داخل ہوتی ہے اس میں حدیث ابن عمر فائھا کی کہ جس

بھ کہتے ہیں کہ ایک ساعت ہے دن کی ساعتوں سے اور داعل ہوئی ہے اس میں حدیث ابن عمر فاتھ کی کہ بس کی عصر کی نماز فوت ہوئی، الحدیث۔ سُورَ قُورِیلٌ لِکُلِ هُمَزَةٍ

فائك: اوراس كوسورہ ہمزہ بھى كہا جاتا ہے اور مراد ہمزہ سے بہت عيب كرنے والا ہے اوراسى طرح لمزہ سے مراد بہت نيبت كرنے والا اوركسى نے ابن عباس فالھا سے پوچھاكہ ہمزہ كے كيامعنى ہيں تو انہوں نے كہا كہ چقلى كرنے والا بھائوں ميں حدائى والا۔

والا بها يُولْ بين جدائى و النه و الا الله و الله

سُوْرَةُ الْفِيلِ سُورَةُ الْفِيلِ الرَّهُ الْمُعَلِيلِ الرَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

﴿وارسل عليهم طيرا ابابيل﴾.

الم الباری پارہ ۲۰ کے اس کا واحد نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اونوں کی شکل کے تھے اور ان کے وانت در ندوں

کی کی بیٹھ کا نام ہے ان فاد ہلائیں اور ہے این ندیے با روزاد دی کا تعظیم کا تعظیم کردیں ہے وہ سے موسور کی طرح تھے ایسے جانور کسی نے نداس سے پہلے دیکھے ہیں اور نہ پیچھے۔ ستین قروم ستان ہے میں میں میں میں میں سے میں کی ماہد ہے اس خالفی نے بیچ تفسہ واٹ کی اس قبل ک

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ مِنْ سِجِيلٍ ﴾ هِي اور کہا ابن عباس ظِيْنَا نے بَتِی تَفْسِر اللّٰہ کے اس قول کے سند کے قبل سے بھر اور مٹی سجیل ﴾ کہ مراد جمیل سے بھر اور مٹی

ہ ن میں۔ فائد: اور طبری نے نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ وہ جانوران کو پھر مارتے تھے ان کے ساتھ آگ تھی جب وہ

چرکسی کو پہنچا تا تو اس کو چیک نکل آتی تھی اور وہ پہلا دن ہے جس میں چیک دیکھی گئی۔ سُورَ اُو لِاِیلافِ فَریْشِ

فائد : بعض کہتے ہیں کہ لام متعلق میں ساتھ اس قصے کے جواس سے پہلی سورت میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ متعلق

ے ساتھ چیز مقدر کے بعنی تعب کر واسطے نعت میری کے جو قریش پر ہے۔ بے ساتھ چیز مقدر کے بعنی تعب کر واسطے نعت میری کے جو قریش پر ہے۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ لِإِيلَافِ ﴾ أَلِفُوا ذَلِكَ اور كَهَا مجاهِ رَاتِيَّ فِي لايلاف كَ تَفْير مِين كه الفت وى فقلا يَشُقُ عَلَيْهِمُ فِي الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ عَنْ كَلُوج كَى بَنْ بَين وشوار او بران كَ كُوج كَنْ اجاز كَ فَلَا يَشُقُ عَلَيْهِمُ فِي الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ مِينَ عَلَى عَنْ اللهِ عَدُوهِمُ فِي مِينَ اللهِ عَدُوهِمُ فِي مِينَ اللهِ عَدُوهِمُ فِي مِينَ اللهِ عَدُوهِمُ فِي اللهِ اللهُ عَدُوهِمُ فَي اللهُ اللهُ

فُر یُش بر۔ فاعد: اور کہاخلیل نے کہ داخل ہوئی فانچ قول اس کے ﴿فلیعبدو ا﴾اس داسطے کہ اس کے سیاق میں شرط کے معنی معنی میں معنی میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک کے ایک کا ایک

فائد: ان دونوں سورتوں میں کوئی حدیث مرفوع ندکور نہیں اور داخل ہوتی ہے اس میں حدیث جابر بڑائین کی کہ حضرت سائیز نے نے پڑھا ﴿ بعسب ان ماله الحلدہ ﴾ روایت کی ہے بیحدیث ابن حبان نے اور بہر حال سورہ فیل سو داخل ہوتی ہے اس میں حدیث مسور کی سے جوصلح حدیبیہ میں ہے ہ اس میں ہے کہ روکا اوٹی کو ہاتھی کے رو کنے والے نے اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ نے کے سے ہاتھی والوں کو روکا تھا اور اس سورت کی تفییر میں کوئی

سُورَةُ أَرَأَيْتَ سورةُ ارأيت كى تفسير كابيان

الم فيض الباري پاره ۲۰ الم المحتال 515 كام المحتال الم

فاعد : اس كوسوره ماعون بهي كهت بين -

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ يَدُ عُ ﴾ يَدُفَعَ عَنُ حَقِّهِ يُقَالُ هُوَ مِنْ دَعَعْتُ ﴿ يُدَعُّونَ ﴾ يُدُفُعُو نَ .

﴿ سَاهُو نَ ﴾ لَاهُو نَ .

وَ﴿الْمَاعُوٰنَ﴾ ٱلْمَعْرُوٰفَ كُلُّهٰ وَقَالَ

بَغْضُ الْعَرَبِ اَلْمَاعُونُ الْمَآءُ وَقَالَ

عِكْرِمَةُ أُغَلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَفُرُوْضَةَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ شَانِئكَ ﴾ عَدُوَّكَ."

اس کے حق سے کہا جاتا ہے وہ شتق ہے دععت ماضی سے اور یدعون کے معنی ہیں ہٹائے جاتے ہیں آ گ کی طرف يعني الله كاس قول ميس ﴿ يوم يدعون الى نار جهنم ﴾. ساھون کے معنی ہیں عاقل ہیں اللہ کے اس قول میں ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ يعني جونماز كو بے وقت بڑھے۔

اور ماعون ہر نیک کام ہے اور کہا بعض نے کہ ماعون یانی ہے اور کہا عکرمہ نے کہ اعلی درجہ اس کا زکوۃ فرض

اور کہا مجاہد رہتی نے مدع کے معنی ہیں ہٹاتا ہے سکین کو

كتاب التفسير كي

ہے اور کم تر درجہ اس کا عاریت دینا اسباب کا ہے۔

وَأُدُنَّاهَا عَارِيَّةُ الْمَتَاعِ. فائد : كها فراء نے كه كها بعض نے كه ماعون هرنيك كام ہے يهاں تك كه پياله اور ڈول اور بسولے اور شايد مراد ابن مسعود خالتک ہے اور ایک روایت میں ابن مسعود خالتی ہے آیا ہے کہ ماعون وہ اسباب ہیں جس کولوگ آلیں میں

لیتے دیتے ہیں اور روایت کی ہے ابوداؤر اور نبائی نے ابن مسعود بٹائٹیز سے کہ تھے ہم گنتے ماعون کوحضرت سکائٹیزم کے ز مانے میں عاریت دینا ڈول اور ہانڈی کا اور نہیں ذکر کی امام بخاری رکھید نے اس سورت کی تفسیر میں کوئی حدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے اس میں حدیث ابن سعود منات کی جو پہلے ندکور ہوئی۔ (فقی)

سُوْرَة إِنآ اعْطَيْنَاكَ الكَوُتُو سُورَة إِنآ اعْطَيْنَاكَ الكَوُتُو

کہا ابن عباس فالٹھانے شانک کے معنی ہیں وشمن تیرا، اللہ نے فرمایا ﴿ان شانئك هو الابتر﴾ كہ بے شك تیرارشمن وہی ہے پیچھا کٹا۔

فائد : اور کور فوعل ہے کثرت سے نام رکھی گئی ہے ساتھ اس کے نہر واسطے بہت ہونے یانی اس کے کی اور برتنوں اس کے اور بڑے ہونے قدراس کے کی اور خیراس کی کے اور اختلاف کیا ہے لوگوں نے اس میں کہ دعمن ندکور کون تھا بعض نے کہا کہ عاص بن واکل تھا اور بعض نے کہا کہ ابوجہل تھا اور بعض نے کہا کہ عقبہ تھا۔

٤٥٨٢ ـ حَدَّثَنَا ادَّمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانَ حَدَّثَنَا ﴿ ٢٥٨٢ حَفْرَتُ الْسِ رَبِيْنَدُ ﴾ روايت ہے كه جب

قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حضرت عَلَيْهُم كومعراج ہوا تو فرمایا كه بل ایك نهر پر پہنچا كه عُوجَ بِالنّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ

فَاتُكُ : الك روایت میں اتنا زیادہ ہے كہ بيروض كوثر ہے جواللہ نے تجھ كو دیا تو فرشتے نے اپنا ہاتھ جھكایا اور اس كی منی سے مثك اذفر نكالی -

جَدَّنَنَا إِسُو آنِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَالَتْهِ وَلَا الْكَاهِلِيُ عَالَتْهُ وَلَا الْكَاهِلِي عَالَتْهُ وَلَا الله عَلَيْهِ الله عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَالَتْهُ وَلَا الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَالله وَالله عَلَيْهِ وَالله وَالله عَلَيْهِ وَالله وَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَالله وَكُولُهُ وَالله وَالله وَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَالله وَاللّه وَالله وَالْمَالِمُ الله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلمُولِولُولُولُولُولُ

الأُخوَصِ وَمُطَوِّفٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

808٤ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اَبِيْ إِسْحَاقَ.

808٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ تَقْير مِن اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالً اللهُ عَنْهُمَا أَنْهُ قَالً اللهُ عَنْهُمَا أَلَّهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالً اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالًا اللهُ عَنْهُمَا أَنْهُ قَالًا اللهُ عَنْهُمَا أَنْهُ قَالًا اللهُ عَالَالُهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ الل

فِی الْکُوْنَوِ هُوَ الْعَیْرُ الَّذِی أَعْطَاهُ اللهُ که وہ ایک نهر ہے بہشت میں کہا سعید نے وہ نه إِیَّاهُ قَالَ أَبُو بِشُو قُلْتُ لِسَعِیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ میں ہے خیرکٹیر ہے جواللہ نے آپ کودی۔ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ ۚ أَنَّهُ نَهَرٌ فِی اِلْجَنَّةِ

فَقَالَ سَعِيْدٌ اَلَنِهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعُطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

فاعد: بہتا ویل سعید بن جبیر فراٹھ کی ہے تطبیق دی ہے اس نے ساتھ اس کے درمیان حدیث عائشہ فراٹھ اور ابن عباس فرائ کے درمیان حدیث عائشہ فراٹھ اور تا در شاید مراد ابو بشرکی ناس سے ابواسحاق اور قادہ وغیرہ بیں جن سے صریح مروی ہے کہ کوثر نہر ہے

اور سعید بن جیر بناٹیؤ کے قول کا عاصل ہے ہے کہ قول ابن عباس بناٹھا کا کہ وہ خیر کیٹر ہے نہیں خالف ہے اس کے غیر

کے قول کو کہ مراد ساتھ اس کے ایک نہر ہے بہشت میں اس واسطے کہ نہر ایک فرد ہے افراد خیر کیٹر کے سے اور شاید

سعید بڑائیؤ نے اشارہ کیا ہے کہ تاویل ابن عباس بڑاٹھا کی اولی ہے واسطے عام ہونے اس کے کی لیکن ثابت ہو چکی ہے

تخصیص اس کی حضرت مُناہیؤ کے لفظ ہے پس نہیں ہے کوئی جگہ چھرنے کی اس سے اور مفسرین نے کوثر کی تفیر میں ان

دوقولوں کے سوائے اور بھی بہت قول نقل کیے ہیں جو دس سے زیادہ ہیں کہا عکر مہنے کہ کوثر سے مراد نبوت ہے اور کہا

حسن نے کہ کوثر قرآن ہے اور بعض نے کہا کہ اسلام ہے اور بعض نے کہا کہ تو حید ہے اور بعض نے کہا کہ بلند ہوتا

ذکر کا ہے اور بعض نے کہا کہ شفاعت ہے اور بعض نے کہا کہ مجزات ہیں اور بعض نے کہا کہ پانچ نمازیں ہیں اور

بعض نے کہا کہ قبول کرنا دعا کا ہے اور زیادہ بیان اس کا کتاب الرقاق میں آئے گا، انشاء اللہ توالی اور مسلم کی

حدیث میں ہے کہ حضرت مُناٹی کے نے فر مایا کہ کیا تم جائے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب

عائے ہیں، فر مایا وہ ایک نہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا مجھ سے وعدہ کیا اس پر خیر کثیر ہے وارد ہوگی اس پر امت

میری دن قیامت کے ۔ (فقی اس بر می کے اللہ تعالی نے اس کا مجھ سے وعدہ کیا اس پر خیر کثیر ہے وارد ہوگی اس پر امت

## سورهٔ کا فرون کی تفسیر کا بیان

کہا جاتا ہے کہ واسطے تہارے ہے دین تہارا یعنی کفراور واسطے میرے ہے دین میرا یعنی اسلام یعنی اللہ کے قول ﴿ دین کھ میں دین سے مراد کفر ہے اور ﴿ ولی دین میں دین سے مراد دین اسلام ہے اور نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے دینی یعنی ساتھ یائے متعلم کے اس واسطے کہ فواصل آیوں کے ساتھ نون کے ہیں یعنی اس سورت کی سب آیوں کے اخیر میں نون ہے سو حذف کی گئی یا واسطے موافقت فواصل کے جیسے کہ اللہ کے اس قول میں واسطے موافقت فواصل کے جیسے کہ اللہ کے اس قول میں واسطے موافقت فواصل کے جیسے کہ اللہ کے اس قول میں موفو یہدین ویشفین پیمنی جیسے ان آیتوں میں یا محذوف ہے اسی طرح یہاں بھی حذف کی گئی۔

یعنی اور کہا اس کے غیر نے کہ اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ میں نہیں پوجتا جس کوتم پوجتے ہو اب اور نہیں قبول کرتا میں حکم تمہارا اپنی باقی عمر میں یعنی یہ صیغہ سُوْرَةَ قَلَ يَايَّهَا الكَافِرُوْنَ
يُقَالُ ﴿لَكُمُ دِيْنُكُمُ﴾ اَلْكُفُرُ ﴿وَلِمَى
دِيْنِ﴾ اَلْإِسُلَامُ وَلَمُ يَقُلٍْ دِيْنِى لِأَنَّ
الْأِيَاتِ بِالنَّوْنِ فَحُذِفَتِ الْيَآءُ كُمَا قَالَ

وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾

ٱلْأِنَ وَلَا أَحِيْبُكُمْ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِى

﴿ وَلَا أَنْتُمُ عَابِدُوْنَ مَاۤ أَعُبُدُ﴾ وَهُمُ

﴿ يَهْدِينِ ﴾ وَ ﴿ يَشْفِينِ ﴾ .

المناري پاره ۲۰ کے استفسیر کے 518 کی الباری پاره ۲۰ کتاب التفسیر کے

اِلَّذِيْنَ قَالَ ﴿وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبُّكَ طَعْيَانًا وَّكُفُرًا ﴾.

٤٥٨٥ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا

أَبُو الْأَحُوصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

الضَّحٰى عَنْ مَّسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ

مضارع کا حال اور استقبال دونوں کے واسطے ہے اور نہیں تم یو جنے والے جس کو میں پوجتا ہوں اور وہ لعنی مخاطب ساتھ لفظ انتھ کے وہ لوگ ہیں جن کے حق میں الله تعالى نے فرمایا یعنی جن کےحق میں بيآ يت نازل ہوئی اور البتہ زیادہ کرے بہت لوگوں کوان میں سے جو ا ناری گئی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نافر مائی اور کفر ۔

فاعد: یعنی گویا حضرت مَثَاثِیَا کو کہا کہ تم حارے بنوں کو پوجواور ہم تمہارے اللہ کو پوجتے ہیں سوحضرت مَثَاثَیَا نے فر مایا که میں نہیں پوجتا جس کوتم پوجتے ہو جاہلیت میں اور اسلام میں اور نہیں میں پوجتا جس کوتم پوجتے ہواب یعنی نہیں پو جتا میں اب جس کوتم پو جتے ہواورنہیں مانتا میں کہاتمہارا اپنی باقی عمر میں پید کہ پوجوں میں جس کوتم پو جتے ہواورنہیں یو جتے تم جس کو میں پوجتا ہوں اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس خاتھا سے روایت کیا ہے کہ کفار قریش نے حضرت مُخاتیکا ہے کہا کہ ہمارے بتوں سے باز رہ سوان کو برا مت کہداور اگر تو اس طرح نہ کرے تو ایک سال تو ہمارے بتوں کی پوجا کراورایک سال ہم تیرے رب کی پوجا کریں گے تو بیآیت اتری اور بیصدیث ضعیف ہے اور نہیں وارد کی بخاری رکتید نے اس سورت کی تفسیر میں کوئی حدیث مرفوع اور داخل ہوتی ہے اس میں حدیث جابر بنائی کی کہ حضرت سکا اللہ اس طواف کی دو رکعتوں میں سورہ ﴿قِل یاایھا الکافرون ﴾ اور ﴿قل هو الله احد﴾ پڑھی۔ (فتح) اور یہ جوکہا کہ مخاطب ساتھ اس کے وہ لوگ میں جن کے حق میں اللہ نے بیآیت اتاری تو اس میں دفع کرناشبہ کا ہے کہ بعض کا فر مسلمان ہو گئے تھے سو دفع کیا اس کوساتھ اس کے کہ مراد ساتھ ان کے اڑ رہنے والے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کی اس واسطے کہ وہ جس طرح نزول کے وقت ایمان نہ لائے اس طرح استقبال میں بھی ایمان نہ لائے۔(ق) سورهٔ نصر کی تفسیر کا بیان سُوْرَة اذًا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتَحُ

فائل : نمائی نے ابن عباس ظافی سے روایت کی ہے کہ بیسورت قرآن کی سب سورتوں سے پیچے اتری اور سورہ برأت كى تفسيريس پہلے گزر چكا ہے كەسب سے پہلے سورة برأت اترى اورتطيق دونوں كے درميان يد سے كەمراد ساتھ آخریت سورہ نصر کے اتر نا اس کا ہے کامل طور سے برخلاف برأت کے کہ وہ کچھ پہلے اتری اور کچھ پیچھے۔

٣٥٨٥\_ حفرت عائشہ وفائعا سے روایت ہے کہنیں پڑھی حضرت مَلَّاثِيمٌ نے کوئی نماز بعد اتر نے سورہ ﴿اذَا جآء نصر

الله ﴾ ك اويرآب ك مركه اس مين بيدها يزهة باك ب

الله فيض البارى پاره ۲۰ الم التفسير الله فيض البارى پاره ۲۰ الم التفسير

تواے الله! رب حارے! اور میں تعریف کرتا ہوں ساتھ حمد تیرے الٰہی! مجھ کو بخش دے۔

وَسَلَّمَ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَّزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلَّا يَقُولُ فِيْهَا سُبْحَانَكَ

رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

٤٥٨٦ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحٰي عَنْ مَّسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

عَنْهَا قَالَتُ مَا صَلَّى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِنِّي يَتَأَوَّلُ الْقُرُانَ.

۲۵۸۷ د حضرت عاکشہ و فاتعیا ہے روایت ہے کہ حضرت ماناتیا کم اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر بید دعا پڑھتے تھے یاک ہے تو اے اللہ! اے ہمارے رب! اور میں تعریف کرتا ہون ساتھ حمد تیری کے البی! مجھ کو بخش دے بجالاتے اللہ کے اس تھم کو ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره ﴾ ليني كرنے جوكم كيے گئے ساتھ اس کے تنبیج اور تحمید اور استغفار سے اشرف اوقات

فائك: ذكر كى ہے امام بخارى ركتاب نے به حديث عائشہ والنفيا كى بيج جيشكى كرنے حضرت مَالَيَّيْمَ كے او پر تسبيح اور تخميد اور استغفار کے اپنے رکوع اور بچود میں اور روایت کیا ہے اس کو ابن مردویہ نے عائشہ رہانتھا سے اور اتنا اس میں زیادہ ہے کہ میری امت میں ایک نشانی ہے اللہ نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جب میں اس کو دیکھوں تو بید دعا بہت پڑھوں مسحان

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے اللہ کے دین میں فوج فوج۔

٢٥٨٧ حفرت ابن عباس في الهاس روايت ب كه عمر فاروق بن فن فن اصحاب كو الله تعالى ك اس قول كمعنى یو چھے کہ جب آئے اللہ کی مدواور فتح اصحاب نے کہا کہ مراد فتح ہوتا شہروں اور محلوں کا ہے ، عمر والته نے کہا کہ اے ابن

عباس! تو کیا کہتا ہے؟ کہا کہ مراد حضرت مَثَاثِیْنِ کی موت ہے

الله وبحمده واستغفر الله واتوب اليه سويس نے ديكھاكه آئى مددالله كى اور فتح سے مراد فتح كمه كى ہے اور ميس نے دیکھا لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوجیس فوجیس کہا ابن قیم راتید نے کہ شاید لیا ہے اس کو حضرت مَا الله عند الله ك اس قول سے و استغفره اس واسط كدحضرت مَا الله بركام كے بيجه استغفار يراها كرتے

> تصروجب نماز سے سلام پھیرتے تو تین بار کہتے استعفر الله ۔ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُوَاجًا ﴾.

> > ٤٥٨٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ

> > عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَٰوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلُهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِذَا جَآءَ نَصُرُ

الرفين الباري پاره ۲۰ الم التفسير الم فين الباري پاره ۲۰ التفسير

اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالُوا فَتْحُ الْمَدَآيِن وَالْقُصُورِ قَالَ مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ أَجَلٌ أَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُعِيَتُ لَهُ نَفُسُهُ.

فائك: اس مديث كى شرح اكلے باب ميں آتى ہے۔ بَابُ قُولِهِ ﴿فَسَبُّحُ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّآئِبُ مِنَ

.الذنب.

٤٥٨٨ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدُخِلَنِيُ مَعَ أَشْيَاخِ بَدُرٍ فَكَأَنَّ بَعُضَهُمُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تَدُخِلَ هَذَا مَعَنَا

وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِّثْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ سَنْ قَدِّ عَلِمْتُمْ فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمِ فَأَذْخَلَهُ مَعَهُمُ فَمَا رُئِيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُريَهُمُ أَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِذَا جَآءَ

نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمِرُنَا أَنُ نُّحُمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نَصِرُنَا وَفَتحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعُضُهُمُ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا فَقَالَ

لِيْ أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلُتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُلَمَهُ لَهُ قَالَ ﴿ إِذَا

یا مثال ہے کہ حضرت مُنافِیْم کے واسطے بیان کی گئی آپ کواپی موت کی خبر دی گئی۔

باب ہے اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ سویا کی بول

یے رب کی خوبیاں اور بخشش مانگ اس سے بے شک وہ ہے معاف کرنے والا لیعنی پھرنے والا ہے بندوں پر ساتھ قبول کرنے توبہ کے اور تواب آ دمیوں سے وہ مخص

ہے جو گناہ سے تو بہ کرے۔

۵۸۸۔ حفرت ابن عباس فالٹھا سے روایت ہے کہ عمر فاروق بڑائٹی مجھ کو بدری بزرگوں کے ساتھ داخل کیا کرتے تھے لینی ساتھ ان لوگول کے جو جنگ بدر میں موجود تھے مہاجرین اورانصار سے اور عمر فاروق زخائشٰ کی بیہ عادت تھی کہ ہر آ دی کو اینے اپنے درجہ کے موافق جگہ دیتے تو گویا کہ بعض ان میں ہے اپنے دل میں غصے ہوئے سوکہا کہ تو اس کو ہمارے ساتھ کیوں داخل کرتا ہے اور اس کی مانند ہمارے بھی لڑکے ہیں؟ تو عرزاللہ نے کہا کہ بے شک وہ ان لوگوں میں سے ہےجن

كوتم جانة موسوايك دن عمر فاروق والتؤني في اس كو بلايا اور ان کے ساتھ داخل کیا سونہیں جانا میں نے کدانہوں نے مجھ کو بلایا گرتا کہ دکھائیں ان کو مجھ سے مثل اس کے جو دیکھا

انہوں نے میرے علم سے سو کہا کہ خبر دار ہو میں تم کو آج د کھلاتا ہوں وہ چیز جس کے ساتھ تم اس کی فضیلت کو پہچانو عمر

فاروق والله على المرتم كيا كہتے مواللہ كاس قول ميں كه جب آئے مدد اللہ کی اور فقع ؟ لینی اس سے کیا مراد ہے؟ سو

الله فيض الباري پاره ۲۰ الم التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

بعض نے کہا کہ اللہ وَالْفَتْحُ ﴿ وَذَٰلِكَ عَلَامَهُ الله وَالْفَتْحُ ﴾ وَذَٰلِكَ عَلَامَهُ الله كَ مَركرين الله وَالْفَتْحُ ﴾ وَذَٰلِكَ عَلَامَهُ الله وَالله عَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِوهُ إِنَّهُ اوراس سے بخش مانگیں جب کہ ہماری مداور فتح ہواور بعض كان تَوَّابًا ﴾ فَقُالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا حِب رہ سو كھ چيز نہ كہى تو پھر انہوں نے جھ سے كہا كہا ہے مَا تَقُولُ .

ابن عباس! كيا تو بھى اى طرح كہتا ہے؟ ميں نے كہا كہ نہيں مَا تَقُولُ .

کہا سوتو كيا كہتا ہے؟ ميں نے كہا كہ مراواس سے حضرت الله في أما يك كہا ہوتى على مراواس سے حضرت الله في أما كہا كہ مراواس سے حضرت الله في أما يك كہا ہوتا ہے؟ ميں الله نے فر مايا كہ مراواس سے خفر مايا كہ

جب آئے مدواللہ کی اور فتح تو یہ نشانی ہے تیری موت کی سو

یا کی بول اینے رب کی خوبیاں اور اس سے بخشش مانگ بے

سمجی جائے اشاروں سے اور سوائے اس کے پھی نہیں کہ قادر ہوتا ہے اس پر وہ مخص جومضبوط ہے قدم اس کاعلم میں اس واسطے علی خلافٹوئنے نے کہا کہ یاسمجھ کہ اللہ کسی مردکوقر آن میں دے۔ (فتح) سُور وَ قَدَّتُ یَدَا آبِی لَهِ وَ تَبَّ وَ تَبَّ سِورَ وَ تَبَ یِدا ابِی لَهِ بِ کَ تَفْسِیر کا بیان فائدہ: ابولہب عبدالمطلب کا بیٹا ہے اور اس کا نام عبدالعزی ہے اور کنیت رکھا گیا ابولہب یا برسبب بیٹے اپنے کے یا ہرسب بہت مرخ ہونے دونوں رضاروں اس کے کی اور روایت کی ہے فا کہی نے عبداللہ بن کثیر ہے کہا سوائے اس کے ہو نہیں کہ نام رکھا گیا ابولہب اس واسطے کہ اس کا منہ حسن ہے چمکتا تھا اور موافق ہوا بیاس کی عاقبت کو کہ وہ نہ داخل ہوگا آگ شعلہ مار نے والی میں ای واسطے کہ اس کا منہ حسن ہے چمکتا تھا اور موافق ہوا بیاس کی عاقبت کو کہ وہ نہ اور ہیں اس واسطے کہ وہ نام اس کے نبست ہے طرف بت کی اور ہیں اور واسطے ہونے اس کے مشہور ساتھ کنیت اپنی کے اور اس واسطے کہ وہ نام اس کے نبست ہے طرف بت کی اور ہیں جست ہے بھاتی ہوئے اس کے اس فحص کے جو قائل ہے ساتھ جواز کنیت رکھے مشرک کے مطلق بلکہ کل جواز کا وہ ہے جب کہ نہ تھا ماس کی کو یا اس کی عاجت پڑے کہا واقد ی نے کہ وہ حضرت مناقباً کا نہایت دشن تھا اور اس کا سب یہ ہے کہ ابوطالب اور ابولہب وونوں آپس میں بھٹرے تو ابولہب ابوطالب کے سینے پر بیٹھا موحضرت مناقباً کہ کہ دونوں تیرے سب یہ ہونے سے آئے اور ابولہب کے دونوں موند ہوں کیا ہم میرے ساتھ کیوں کیا ہم ہم ہاللہ کی میرا دل تجھ کو بھی نہ جا ہے گا اور یہ واقعہ پنج بر ہونے سے پہلے ہاور جب ابوطالب مرگیا تو اس کے بھائیوں نے کہا کہ اگر تو اپنے جیجتے کی مدد کرتا تو سب لوگوں میں لائق تھا ساتھ اس کے پھر وہ حضرت مناقباً کہ میرے ساتھ کیوں کیا ہم میرے ساتھ کیوں کیا ہم کہ کہا کہ اگر تو اپنج جستے کی مدد کرتا تو سب لوگوں میں لائق تھا در یہ سے دور وہ خضرت مناقباً کہ ہم دونوں تیکھ کو بھی دھون ت ہوا اور دشنی میں بدستور رہا اور ابولہب جنگ بدر کے بعد فوت ہوا اور نہ عاضر ہوا جنگ بدر سے بدیل کو بھیجا بھر جب اس کو قریش کے ماجرا کی خبر پنچی تو غم سے مرگیا۔

تَبَابٌ حُسُرَانٌ تَتبينُ تَدُمِيرٌ.

اور تب کے معنی ہیں ٹوٹے میں پڑا اور تباب کے معنی ہیں ٹوٹا ایعنی اللہ کے اس قول میں ﴿و ماکید فرعون الا فی تباب ﴾ یعنی ہلاکت میں اور تنبیب کے معنی ہیں ہلاکت، اللہ کے اس قول میں ﴿و ما زادو هم غیر تنبیب ﴾.

۳۸۹۹۔ حضرت ابن عباس بڑا ہا ہے دوایت ہے کہ جب سے
آیت اتری کہ عذاب الہی سے ڈرا اے محمر! اپنے قریب
برادری والوں کو اور خاص کر اپنی قوم کو ان میں سے (بیتفییر
ہے قول سابق کی اور بہ قر اُت شاذ ہے ابن عباس بڑا ہا سے
منسوخ اللا وت ہے ) تو حضرت مُلَّالِيَّا فِلَى يبال تک کہ صفا
بہاڑ پر چڑھے اور چلانے گئے کہ ارے لوگو خبر دار ہو جاؤ کہ
دشن آپہنچا تو لوگوں نے کہا کہ بیکون ہے سولوگ آ ب کے
یاس جمع ہوئے سوفر مایا بھلا بٹلاؤ تو کہ اگر میں تم کو خبر دوں کہ
یاس جمع ہوئے سوفر مایا بھلا بٹلاؤ تو کہ اگر میں تم کو خبر دوں کہ

2014 - حَذَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنَ أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنَ أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنَ مُرَّةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ﴿ وَأَنْدِرُ عَشِيلَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَهُطَكَ مِنْهُمُ اللهُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ وَرَهُطَكَ مِنْهُمُ اللهُ عَشِيرَتَكَ اللَّقْرَبِيْنَ ﴾ وَرَهُطَكَ مِنْهُمُ اللهُ عَشِيرَتَكَ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

الم فيض الباري پاره ۲۰ الم التفسير الم فيض الباري پاره ۲۰ التفسير

أَرَّأَيْتُمُ إِنْ أَخْبَرُتُكُمُ أَنَّ خَيْلًا تَخُرُجُ مِنْ سَفْح هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا مَا جَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيُنَ

يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيْدٍ قَالَ أَبُو لَهَبِ تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهِلْذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتُ ﴿ تَبُّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَّتَبَّ﴾ وَقَدْ تَبَّ هَكَذَا قَرَأَهَا الأعْمَش يَوْمَئِدٍ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَتَبَّ مَآ أَغْنَى عَنَّهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبَ ﴾. ٤٥٩٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَامٍ أُخُبَرَنَا أَبُوْ

ِ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَآءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَا

صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتُ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَّأَيْتُمُ إِنْ حَدَّثُتُكُمُ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبَّحُكُمُ أَوْ مُمَسِّيْكُمُ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا نَهُمْ

قَالَ فَإِنِّي نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُوْ لَهَبِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِّي

لَهَبٍ﴾ إلى اخِرهَا. بَابُ قَوْلِهِ ﴿ سَيَصُلَّى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾.

٤٥٩١ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيَى

دسمن کالشکراس بہاڑ کے نیچے سے نکاتا ہے تو کیاتم مجھ کوسچا

جاننے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھ سے بھی حموث نہیں سنا حضرت مُلَاثِیْم نے فر مایا کہ میں تم کو ڈراتا ہوں

سخت عذاب سے تو ابولہب نے کہا کہ تجھ کو ہلاکت ہو کیا تو

نے ہم کواس واسطے جمع کیا تھا پھراٹھ کھڑا ہوسویہ آیت اتری کہ ہلاک ہوں وونوں ہاتھ ابولہب کے اور البتہ ہلاک ہوا وہ اس طرح برها ہے اعمش نے اس دن یعنی اس نے تب سے پہلے وقد کا لفظ زیادہ کیا ہے اور قرآن میں بدلفظ نہیں۔

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جواس نے کمایا یعنی اس کی اولا د۔

٥٩٥٠ حفرت ابن عباس فالنها سے روایت ہے کہ حضرت مُنَاقِيمٌ بِقر مِلِي زمين كي طرف نُكلي مو بها زير چڙھ اور يكارا ارب لوگو! خبر دار مو جاؤكه و من آ پينچا تو كفار قريش آپ کے پاس جمع ہوئے سوفر مایا کہ بھلا بتلاؤ تو کہ اگر میں تم کوخبر دوں صبح یا شام ہوتے ہی دشمن کا نشکرتم پر ٹوٹ پڑے گا تو کیاتم مجھ کوسی جانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! فرمایا سو

بے شک میں تم کو ڈرانے والا ہوں سخت عذاب ہے تو ابولہب نے کہا کہ تھوکو ہلا کت ہو کیا تو نے ہم کوای واسطے جمع کیا تھا تو الله في بيسورت اتارى كه بلاك مول دونول باتھ ابولهب کے ، آخرتک پہ

باب ہےاں آیت کی تفسیر میں کہ داخل ہوگا آ گ شعلہ مارنے والی میں۔

891ء حفزت ابن عباس فٹاٹھا سے روایت ہے کہ ابولہب

نے حضرت مُلَاقِیم سے کہا کہ تھے کو ہلاکت ہوکیا تو نے ہم کوای واسطے جمع کیا تھا تو اتری ہے آیت کہ ہلاک ہوں دونوں ہاتھ

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَوْلَتْ ﴿ تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهِبٍ ﴾ إلى اخِرِهَا.

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ

فائد: امام بخاری الیمید نے اس مدیث کو یہاں مختر کر دیا ہے اور میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ بخاری کی اکثر عادت یہ ہے کہ جاری کی اکثر عادت یہ ہے کہ جب مدیث کے واسطے کئی طریقے ہوں تو ان کو ایک باب میں جمع نہیں کرتا بلکہ ہرایک طریق کے

ابولہب کے۔

عادت یہ ہے کہ جب حدیث کے واسطے کئی طریقے ہوں تو ان کو ایک باب میں جمع مہیں کرتا بلکہ ہر ایک طریق کے واسطے جدا باب با ندھتا ہے ساتھ اس چیز کے کہ شامل ہو اس پر حدیث اگر چہ نہ بیان کرے اس کو اس باب میں واسطے کفایت کرنے کے ساتھ اشارہ کے اور یہ باب بھی ای قبیل دھتا ہے۔

ہے ہے۔ (ر) بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾. باب ہے اس آیت کی تفسیر میں اور اس کی عورت سر پر لیے پھرتی ایندھن۔

فائ ابولہب کی عورت کا نام عوراء تھا اوراس کی کنیت ام جمیل تھی اور وہ بیٹی ہے حرب کی اور بہن ہے ابوسفیان کی جو معاویہ کا باپ ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ اس کا نام اروی ہے اور عورا اس کا لقب ہے اور سوائے اس کے پچھنیں کہ کہا گیا اس کو یہ واسطے خوبصورتی اس کی کے اور روایت کی ہے بزار نے ابن عباس والتھا ہے کہ جب سورہ تبت اثری تو ابولہب کی عورت آئی تو ابو برصد بی برائی نے خطرت منافی کی اگر آپ الگ ہو جا کیں تو بہتر ہے حضرت منافی نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان پروہ حاکل ہو جائے گا سووہ سامنے ہے آئی اور کہا اے ابو برا تیرے ساتھی نے میری بجو کی ہے، ابو بر رفائی نے کہا تم ہو جائے گا سووہ سامنے ہے آئی اور کہا اے ابو برا کی البتہ تو سی کیا اباتہ تو سی کیا البتہ تو سی کیا گیا ہے پھر جب اس نے پیٹھ پھیری تو صدیق اکبر زفائی نے حضرت منافی ہے کہا کہ اس نے بیٹھ پھیری اور حاکم نے میں دیکھا؟ حضرت منافی ہے کہ جب سورت ﴿ تبت یدا ابی لھب ﴾ اتری تو کس نے ابولہب کی عورت سے کہا کہ محمد منافی ہے کہا کہ میں ہو کی ہے تو وہ حضرت منافی ہے کہا کہ محمد منافی ہے کہا کہ میں ہوگی ہے تو وہ حضرت منافی ہے کہا کہ میں آئی اور کہا کہ کیا تو نے جھے کوکٹریوں کا گھا اٹھاتے دیکھا ہے یا میری تیری بجو کی ہے تو وہ حضرت منافی ہے کہا آئی اور کہا کہ کیا تو نے بھے کوکٹریوں کا گھا اٹھاتے دیکھا ہے یا میری

ردن میں ری دیمی ہے؟۔ (فق) وَقَالَ مُجَاهِدٌ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ تَمْشِی اور کہا مجاہدر لِیَّایہ نے کہ مراد حمالة الحطب سے بیہ ہے بالنَّمِیْمَةِ.

فائدہ: یعنی مشرکوں کے آئے حصرت مالیا کا کی چغلی کرتی تھی ، کہا فراء نے کہ اس کی عورت چغل خوری کرتی تھی اور

الله الباري پاره ۲۰ الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير الله التفسير

رشنی کی آگ کو بھڑ کاتی تھی اوران کے درمیان فتنہ وفساد ڈالتی تھی تو اس واسطے اس کو حمالة الحطب کہا گیا۔ ﴿ فِنَى جَيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾ يُقَالُ مِنْ اس کی گردن میں رس ہے مونج کی کہا جاتا ہے کہ مسد

ری ایک ایک ایک میں ایک مید کہ مراد حبل سے زنجیر ہے جو دوز خ میں ہے اور دوسرا مید کہ مراد حبل سے رسی ہے پوست ا اسمون کا معالقات

درخت صمغ کی۔ (قِتِّ) سُورَ اُہ قُل ہُوَ اللّٰہُ اَحَدُّ سوراہُ قَل هواللّٰداحد کی تفسیر کا بیان فائٹ: اور اس کوسورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے اور آیا ہے بچ سبب نزول ہونے اس کے کی ابی بن کعب ڈٹائٹیڈ سے کہ

اک : اور اس توسورہ اطلام بی لہا جاتا ہے اور ایا ہے جی سبب سزول ہونے اس نے ی ابی بن لعب وہ تھے کہ مشرکوں نے حضرت مظافی ہے کہا کہ ہمارے آگے اپنے رب کی نسبت بیان کر توبی آیت اتری روایت کیا ہے اس کو سر کی نسبت بیان کر توبی آیت اتری روایت کیا ہے اس کو جنا اس واسطے کہ نہیں سر نی کا در طبری نے اور نہیں واسطے کہ نہیں کوئی چیز جو پیدا ہو گر کہ مرجائے گی اور کوئی چیز نہیں مرتی گر کہ کوئی اس وارث ہوتا ہے اور نہیں واسطے اس کے کوئی

كفويعنى مثابه اورند برابر. يُقَالُ لَا يُنَوَّنُ ﴿أَحَدُ ﴾ أَى وَاحِدٌ. كما جاتا ہے الله كاس قول ميس ﴿قل هو الله احد ﴾

کہ احد پر تنوین نہیں پڑھی جاتی لیعنی احد پڑھا جاتا ہے ساتھ وقف کے اور احد اور واحد کے ایک معنی ہیں لیعنی اللہ ایک ہے۔

فائد: ہمزہ احد کا بدل ہے واؤ ہے اس واسطے کہ وہ مشتق ہے وحدۃ ہے اور یہ برخلاف ہے اس احد کے کہ مراد ساتھ اس کے عموم ہے کہ اس کا ہمزہ اصلی ہے، کہا فراء نے کہ جواس کو بغیر تنوین کے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بینون اعراب کا ہے جب اس کے بعد الف اور لام آئے تو حذف کیا جاتا ہے اور بیلا زم نہیں اور نصر بن عاصم اور یجی بن ابی اسحاق نے بھی اس کو بغیر تنوین کے پڑھا ہے۔ (فتح) اور بھی تنوین کو حذف نہیں کرتے بعنی اللہ احد کہتے ہیں اور وقف نہیں کرتے ۔

۲۵۹۲ حضرت ابوہریرہ فرائٹ سے روایت ہے کہ حضرت مُلَاثِیْا فرمایا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آ دی نے جمعے کو جھٹلایا اور کو یہ جائز نہ تھا اور جمعے کو گالی دی اور بیاس کو لائق نہ تھا سواس کا جمعے کو جھٹلانا تو اس کے اس قول میں ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ جمعے

رُرُوْكَ يَنَ رَكَّتُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُغَيْبٌ 24 حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ كَذَّبَنِيَ 'بُنُ ادَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنَّى وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ ذٰلِكَ فَأَمَّا تَكُذِيْبُهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لَنُ يُعِيْدَنِي كَمَا بَدَأَنِيُ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ فَقُولُهُ إِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكَ ۚ وَّأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمُ أَلِدُ وَلَمُ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنّ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. ہے جنا اور نہ کسی کو جنا اور نہیں میرے جوڑ کا کوئی۔

فاعد: اس مدیث کی شرح آئندہ باب میں آئے گی ، انشاء اللہ تعالی۔

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾.

وَالْعَرَابُ تُسَمِّى أَشُرَافَهَا الصَّمَدَ. فاعد: صداس کو کہتے ہیں جس کی طرف سب کو حاجت پڑے اور سب سے اوپر ہو کوئی اس سے اوپر نہ ہو۔

وَقَالَ ٱبُو ُ وَآئِلِ هُوَ السَّيْدُ الَّذِى انتَهٰى

٤٥٩٣ ـ حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ

هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ كَلَّبَنِيَ ابْنُ

ادَمَ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنُ لَّهْ ذَٰلِكَ أَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَّقُولَ إِنِّى لَنُ أُعِيْدَهُ كُمَا بَدَأْتُهُ وَأُمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ أَنُ يَّقُولَ اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَّأَنَا الصَّمَدُ الَّذَى

لَمْ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لِي كُفُوًا أَحَدُّ ﴿ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا

أَحَدُ ﴾ كُفُوًا وَّكَفِينًا وَّكِفَآءً وَّاحِدٌ.

کوبھی دوسری بارپیدا نہ کرے گا جیسا اس نے مجھ کوپہلی بارپیدا كيا اور حالانكه اول بار پيدا كرنا مجھ ير بهت آسان نهيل دوسرى بار پیدا کرنے ہے یعنی دونوں بار پیدا کرنا مجھ کو برابر ہے مینہیں که اول بار کاپیدا کرنا آسان جواور دوسری بار کامشکل اور بهر حال گالی دینا اس کا مجھ کوتو اس کے اس قول میں ہے کہ کہتا ہے كەلللەنے بيٹا بنايا اور حالانكە ميں ايسا اكيلا ياك ہوں جونىكى

باب ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ بے پرواہ ہے

سب اس کے محتاج ہیں۔ اورعرب اینے سرداروں کوصد کہتے ہیں۔

اور کہا ابو وائل نے صدرہ سردار ہے جس کی سرداری

نهايت كونهنجيّ -

۴۵۹۳۔ حضرت ابوہریرہ خالفہ سے روایت ہے کہ حضرت مَثَاثِيمُ نِي فرمايا كه الله تعالى كهمّا ہے كه آ دى نے مجھ كو حصلایا اور اس کویه جائز نه تھا اور مجھ کو گالی دی اور بیراس کو لائق نہ تھا سوجھٹلانا اس کا مجھ کوتو اس کے اس قول میں ہے کہ ہ دمی کہتا ہے کہ میں اس کو بھی دوسری بار پیدا نہ کروں گا جیسا

کہ میں نے اس کو پہلی بار پیدا کیا اور بہر حال گالی دینا اس کا مجھ کوسواس کے اس قول میں ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا اور حالانکہ میں تو ایبا اکیلا یاک ہوں کہ نہ میں نے کسی کو جنا

اور نہ میں کسی ہے جنا اور نہیں میرے جوڑ کا کوئی اور کفوا اور کفیا اور کفاء تینوں لفظوں کے ایک معنی ہیں-

الله البارى باره ۲۰ الم التفسير في البارى باره ۲۰ التفسير التفسير التفسير

فائك: يه جوكها كمآ دى نے محص كو جملايا اور كائى دى تو مراد بعض آ دى بين اور وہ لوگ وہ بين جنہوں نے قيامت ے انکار کیا عرب دغیرہ بت پرستوں سے اور دہرہہ ہے اور نیزجس نے عرب میں سے دعویٰ کیا کم اللہ کی اولا د ہے اور یہود اور نصاریٰ ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاک بذات خود واجب الوجود قدیم اور موجود تھا پہلے سب چیزوں کے اور ہر جن چیز محدث ہے تومتنی ہوئی اس سے والدیت اور جب کہ نہیں مشابہ ہے اس کو کوئی مخلوق اس کی سے اور نہ تھا واسط اس کے کوئی جنس اس کی سے تا کہ ہو واسطے اس کے بیوی جنس اس کی سے جو جے تو نفی ہوئی اس سے ولدیت کی اور ای قبیل سے ہے قول اللہ تعالی کے ﴿ انبی یکون له ولد ولم یکن له صاحبة ﴾ اور معنی آیت کے سے ہیں

کہ نہ اس کا کوئی ہم مثل ہے اور نہ کوئی ہم شکل اور یا مراد نفی کفاءت کی ہے نکاح میں واسطے نفی کرنے مصاحبت کے

اور پہلی وجداولی ہے اس داسطے کہ سیاق کلام کا واسطے نفی مکا فاءت کے ہے اللہ تعالی کی ذات پاک سے۔ (فق) سورة فلق كى تفسير كابيان سُورَة قل أعُون برَبِّ الفَلَق لیعنی اور کہا محاہدرالیجیہ نے بہتے تفسیر ﴿ وَ مِن مُسو غاسقِ اذا وَقَالَ مُجَاهِدُ ﴿غَاسِقَ﴾ ٱللَّيْلَ ﴿إِذَا

وَقَبَ ﴾ غُرُوبُ الشَّمُس وقب ﴾ کے کہ غاسق کے معنی ہیں رات اور اذا وقب

کے معنی ہیں جب سورج ڈوب جائے۔ يُقَالُ أَبْيَنُ مِنْ فَرَقٍ وَفَلَقِ الصُّبُحِ. کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہرتر ہے فرق صبح سے اور فلق صبح

﴿ وَقَبَ ﴾ إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ

ہے لیعنی فرق اورفلق دونوں کے ایک معنی ہیں لیعنی پھٹنا صبح كا اور مرادفلل سے آيت ﴿ قل اعوذ بوب الفلق ﴾

میں صبح ہے۔

اذا وقب کے معنی ہیں جب داخل ہو ہر چیز میں اور اندھیرا ڈالے۔

فائك: اور مرفوع حديث مين آيا ہے كہ غاس سے مراد جاند ہے ليمن آيت مين روايت كى اہے اس كوتر فدى نے عائشہ والٹیما سے کہ حضرت مُنافیکم نے جاند کی طرف نظر کی سوفر مایا اے عائشہ! پناہ مانگ اللہ کی اس کی بدی سے فر مایا

کہ رہ ہے غاسق جب کہ چھا جائے اور اس کی سندھس ہے۔

٤٥٩٤ ـ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ١٩٥٩ حفرت زر سے روایت ہے کہ میں نے ابی بن عَنْ عَاصِمِ وَّعَبْدَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ کعب بنائین کو معو ذتین سے بوچھا تعنی کیا یہ دونوں سورتیں سَأَلْتُ أَبَى بُنَ كُعْبِ عَنِ الْمُعَوِّذِيَّيْنِ فَقَالَ ﴿ قُلُ اعوذ برب الفلق ﴾ اور ﴿ قُلُ اعوذ برب الناس ﴾ سَأَلُتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرآن میں داخل ہیں؟ تو الی بن کعب رہائٹی نے کہا کہ میں

发表。 第28章 **第2**528章 **第** 🖔 کیش الباری پاره ۲۰ 🎎 🖫

نے حضرت مُناتیکم سے پوچھا تو حضرت مَناتیکم نے فر مایا مجھ سے کہا گیا سو میں نے کہا سوہم کہتے ہیں جیسے حضرت مُلَاثِیْمُ نے

كتاب التفسير 🎇

فَقَالَ قِيْلَ لِنِي فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سورهٔ ناس کی تفسیر کا بیان

یعنی ذکر کیا جاتا ہے ابن عباس فریج ناسے وسواس کی تفسیر

میں کہ جباڑ کا پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوکتا ہے پھر جب الله كانام ذكركيا جائے تو جلا جاتا ہے اور جب الله كا

نام ذکرنہ کیا جائے تو اس کے دل پر ثابت رہتا ہے۔ فائد: اور ایک روایت میں ہے کمیسی مَالِيلا نے اپنے رب سے سوال کیا کہ دکھلائے اس کو جگہ شیطان کی آ دمی سے

کہ کہاں رہتا ہے سواللہ نے اس کواس کہ جگہ دکھلائی سواچا تک دیکھا کہ سراس کا مثل سرسانپ کے ہے رکھنے والا ہے

اینے سرکوول کے مند پر سو بندہ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو شیطان چیچے ہٹ جاتا ہے اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کو آرزو دلاتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے اور کہا ابن تین نے کہ لغت میں ضن کے معنی ہیں

ملیت آنا اور منقبض ہونا اس بنا پر پس ضن العیطان کی توجید سے سے کہ اس سے منقبض ہو جاتا ہے اور ابن مردویہ نے ابن

کو پھیرتا ہے جس طرف جا ہتا ہے سو جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو چیھے ہٹ جاتا ہے اور جب اللہ کے ذکر سے عافل ہوتو

اس کے دل پر بیٹے جاتا ہے اور وسواس ڈالتا ہے۔ (فتح) اور اس جگہ ہے معلوم ہوئی حکمت مشروع ہونے اذان کے کی لڑ کے کے کان میں اس واسطے کہ شیطان اس کومن کر بھاگ جاتا ہے جیسا کہ تھیج حدیثوں سے ثابت ہے۔

مهم حضرت زرسے روایت ہے کہ میں نے الی بن كعب فالنيز سے بوجھا ميں نے كہا اے ابا المنذر (يه الى بن

کعب منافلین کی کنیت ہے) تیرا بھائی ابن مسعود منافلی ایما ایما کہتا ہے تو ابی بن کعب مناتش نے کہا کہ میں نے حضرت ملاقیا

سے یوچھا تو حضرت مَنَاهَیَم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ کو کہا گیا کہ کہوسو میں نے کہا ، ابی بن کعب رضائنۂ نے کہا سوہم کہتے ہیں

جیسے حصرت مَنْ اللّٰهُمُ نے کہا۔

سُورَة قل أَعُولُ برَبِّ الناسِ وَيُذَكُّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ٱلْوَسُوَاسِ﴾

إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذًا ذَكِرَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ ذَهَبَ وَإِذَا لَمْ يَذُكُو اللَّهَ

ثَبَتَ عَلَى قَلَبهِ.

عباس فالتهاہے روایت کی ہے کہ وسواس سے مراد شیطان ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور شیطان اس کے دل پر ہے سوہ وہ اس

٤٥٩٥ \_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ أَبِي لَبَابَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ حِ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ ذِرِّ قَالَ سَأَلَتُ أَبَىَّ بْنَ كَعْبِ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ

ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبَيُّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي قِيْلَ لِي فَقُلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا

كتاب التفسير 🎇

ي البارى پاره ۲۰ المارى پاره ۲۰ المارى البارى پاره ۲۰ المارى پاره ۲۰ المارى پاره ۲۰ المارى پاره ۲۰ المارى پاره ۲۰ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فاعد: اسى طرح واقع ہوا ہے مدلفظ مبہم لین میر بیان نہیں ہوا کہ اس نے کیا کہا اور شاید بعض راو بول نے اس کومبہم بیان کیا ہے واسطے برا جاننے اس کے اور میں گمان کرتا ہوں کہ بیسفیان راوی نے کہا ہے اور ابن حبان وغیرہ نے اس کواس لفظ سے ردایت کیا ہے اور ابن مسعود ڈائٹنۂ معو ذیتین کینی ان دونوں سورتوں کواییخ قر آن میں نہ دیکھتے تھے اورطبرانی اور ابن مردویہ نے عبدالرحمٰن بن بزید سے روایت کی ہے کہ ابن مسعود فالفیز حکایت کرتے تھے معوذ تین کو اینے قرآن ہے اور کہتے تھے کہ وہ دونوں سورتیں قرآن میں سے نہیں ہیں اور البتہ روایت کیا ہے اس کو بڑار نے اور اس کے اخیر میں ہے کہ ابن مسعود بڑا تھ کہ سوائے اس کے پھھ نہیں کہ تھم کیا ہے حفزت مُالْفِرُ آنے یہ کہ پناہ ما گئی جائے ساتھ ان کے کہا ہزار نے کہ نہیں پیروی کی ابن مسعود رہائیں کی اس پر کسی صحابی نے اور البتہ صحیح اور ثابت ہو چکا ہے حضرت النظام سے کہ آپ نے ان دونوں کونماز میں بڑھا میں کہتا ہوں کہ بیر حدیث مسلم میں ہے اور این حبان نے اس کے اخیر میں اتنا زیادہ کیا ہے کہ اگر تھھ ہے ہو سکے کہ تو ان کونماز میں پڑھا کرے تو کیا کراور احمہ نے ایک صحابی سے روایت کی ہے کہ حضرت مُن اللہ اس کو معوذین لینی سورہ ﴿ قُلَ اعو ذبر بِ الفلق ﴾ اور ﴿ قُل اعو ذبرب الناس ﴾ پڑھائيں اور اس سے فرمايا كه جب تو نماز پڑھے تو ان كو پڑھا كر اور اس كى سند سيح ہے اور سعید بن منصور نے معاذ بن جبل فیانٹیز سے روایت کی ہے کہ حضرت مُٹاٹیٹرا نے صبح کی نماز پڑھی اور اس میں معو ذتین کو بڑھا اور البتہ تاویل کی ہے قاضی ابو بکر باقلانی نے اور پیروی کی ہے اس کی عیاض وغیرہ نے جو ابن مسعود زلائش سے محکی ہے سو کہا کہ ابن مسعود بنائنی کو ان دونوں سورتوں کے قرآن میں سے ہونے سے انکار نہیں اور سوائے اس کے کے نہیں کہ انکار کیا اس نے ثابت رکھنے ان دونوں کے سے مصحف میں اور شاید ان کی رائے بیتھی کہ نہ کھی جائے مصحف میں کوئی چیز مگر جس کے لکھنے کی حضرت مُلاقیم نے اجازت دی اور شاید اس کواس کے لکھنے کی اجازت نہیں پینچی سو پیر تاویل ہے ابن مسعود رہائٹیز سے اور نہیں ہے انکار قر آن ہونے ان کے سے اور بیر تاویل خوب ہے لیکن روایت صیح صریح جو میں نے ذکر کی اس کو دفع کرتی ہے اس واسطے کہ اس میں صریح ہے کہ وہ دونوں سورتیں قرآن میں سے نہیں ہیں اور کہا نووی راتید نے مہذب میں کر اجماع ہے مسلمانوں کا اس پر کہ معوذ تین اور سورہ فاتحہ قرآن میں سے ہیں اور جوان میں ہے کسی چیز کا انکار کرے وہ کا فر ہے اور جوابن مسعود زلائٹۂ سے منقول ہے وہ باطل ہے صحیح نہیں اور اس سے پہلے یہ بات ابن حزم رفید نے کہی ہاور ای طرح کہا ہے فخر الدین رازی بالید نے اوائل تغییر میں کہ غالب تربير ملن ہے کہ بیقل ابن مسعود بنائن سے کذب اور باطل ہے سواس میں نظر ہے اور طعن کرناضیح روایتوں میں بغیر سند کے مقبول نہیں بلکہ روایت صحیح ہے اور تاویل کا احمال ہے اور جو اجماع کہ نو وی رکٹیلہ نے نقل کیا ہے اگر مراد اس کی شامل ہونا اس کا ہے واسطے ہرزمانے کے تو یہ مخدوش ہے اور اگر مراد اس کی قراریانا اس کا ہے تو سے متبول ہے

كتاب التفسير

الله فيض البارى باره ٢٠ كالمناق المناوي المناو

اور البته كها ابن صباع نے چ كلام كے زكوة كے منع كرنے والوں پر اور سوائے اس كے پچھنبيں كەلڑائى كى ان سے صدیق اکبر خالٹی نے زکو ہ کے منع کرنے پر اور بیانہ کہا کہ وہ اس کے سبب سے کا فر ہوئے اور سوائے اس کے پچھے نہیں کہ نہ کا فرکھبرائے گئے اس واسطے کہ اجماع قرار نہ یا چکا تھا اور اب ہم کا فرجانتے ہیں جو اس سے انکار کرے اور اسی طرح جومنقول ہے ابن مسعود بنائیئر سے یعنی نہیں ٹابت ہوا نز دیک اس کے قطع ساتھ اس کے پھر حاصل ہوا ا تفاق اس کے بعد اور کہا فخر الدین رازی الیہ یہ نے کہ اس جگد ایک اشکال ہے اور وہ بیر ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہونا ان دونوں سورتوں کا قرآن میں سے ابن مسعود زلائیؤ کے زمانے میں متواتر تھا تو لازم آئے گی تکفیراس کی جواس سے انکار کرے یعنی جو اس سے انکار کرے اس کو کافر کہنا ضروری ہوگا اور اگر ہم کہیں کہ ان کا قرآن سے ہونا ابن مسعود ذالنی کے زمانے میں متواتر نہ تھا تو آئے گا کچھ قرآن متواتر نہیں اور پیعقیدہ سخت ہے اور جواب دیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ اختال ہے کہ وہ ابن مسعود خالنی کے زمانے میں بھی متواتر ہوں کیکن فقط ابن مسعود خالنی کے نزدیک درجہ تواتر کو نہ پینچی ہوں پس حل ہوا بیے عقدہ ساتھ مدد اللہ تعالیٰ کے اور بیہ جو ابی بن کعب بڑاٹیؤ نے کہا کہ حضرت مُلَّاتِیْؤَم نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا تو نہیں ہے ابی ڈاٹٹو کے جواب میں تصریح ساتھ مراد کے مگریہ کہ چھ اجماع کے اویر ہونے ان دونوں کے قرآن میں سے بے پرواہی ہے تکلیف اسانید کے سے ساتھ اخبار احاد کے واللہ سجانہ تعالی اعلم بالصواب۔ (فتح) اور کہا عینی نے کہ اصحاب کومعو ذتین کے قرآن ہونے میں اختلاف تھا میرا اختلاف دور ہوا اور ا جماع ہوا اس پر کہ وہ دونوں قرآن میں ہے ہیں اور اگر اب کوئی معوذین کے قرآن ہونے ہے انکار کرے تو کا فر ہو جاتا ہے ادر کہا بزار نے کہ جب ابن مسعود خلائو نے اوراصحاب سے سنا کہ وہ قرآن میں سے ہیں تو اپنے قول سے رجوع کی۔ (عینی)



## ببنم لفره للأعي للأثينم

کتاب ہے فضائل قرآن کے بیان میں

كِتَابُ فَضَآئِلِ الْقُرُ آن بَابُ كَيْفَ نَزَلَ الْوَحْيُ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ. باب ہے بیان میں کیفیت اتر نے وحی کے اور بیان میں اس چیز کے کہ پہلے اتری۔

فائك: يبلے گزر چكى ہے محيح بخارى كے ابتدا ميں بحث جي كيفيت اترنے وحى كے عائشہ وَالْ عَهَا كَي حديث ميں كه عارث نے حضرت مَالِيَّتِيْ سے يو جيها كه آپ كو وحى كس طرح آتى ہے؟ اور اس طرح اول اترنا اس كا عائشہ رُقالِتُها كى حدیث میں کہ اول وہ چیز کہ شروع کی گئی ساتھ اس کے حضرت مُناتیکم وی سے سچی خوابیں تھیں کیکن تعبیر ساتھ اول مانزل کے خاص تر ہےتعبیر کرنے سے ساتھ اول مابدی کے اس واسطے کہ اتر نا تقاضا کرتا ہے اس شخص کے وجود کو جو اس کو لے کر اتر ہے اور اول اس کا آنا فرشتے کا ہے تھلم کھلا اس حال میں کہ پیغام پہنچانے والا تھا اللہ کی طرف سے ساتھ اس چیز کے کہ جابی وقی سے اور بھیجنا وقی کا عام تر ہے اس سے کہ ہوساتھ اتار نے کے یا ساتھ الہام کے برابر ہے کہ واقع ہو یہ خواب میں یا بیداری میں اور بہر حال نکالانا اس بات کا باب کی حدیثوں سے سوذ کر کریں گے ہم اس کوانشاء الله تعالی نزدیک شرح ہر حدیث کے اس سے ۔ (فقع) بیرتر جمہ واسطے بیان کیفیت نزول کے ہے اور جو ترجمہ کہ کتاب کے ابتدا میں ہے وہ واسطے بیان کیفیت ابتدا اور شروع ہونے وقی کے تھا اور وہ خاص تر ہے اس تر جمے سے جواس جگہ ندکور ہے اور بہر حال اول ما نزل سوساتھ رفع لام کے ہے پس وہ اواسطے بیان اس چیز کے ہے کہ پہلے اتری پس نیز ہوگا بیتر جمد مغایر واسطے بیان کیفیت ابتداوی کے اور حاصل بیہ ہے کہ وہ واسطے سوال کے ہے اور جواب اس کاوہ ہے جو حدیث میں ہے اور قیاس کر اس پر اس کی نظیروں کو (خیر جاری)۔

اور کہا ابن عباس فالفہانے جے تفسیر آیت سورہ ما کدہ کے جو قرآن کی فضیلت میں وارد ہے ﴿وانز لنا علیك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهیمنا علیه ﴾ که مهیمن کے معنی ہیں امین قرآن امین ہے ہراگلی کتاب پر۔

فاع اس اثر کا بیان سورہ ما کدہ میں ہو چکا ہے اور وہ متعلق ہے ساتھ اصل ترجمہ کے اور وہ قرآن کے فضائل ہیں

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱلْمُهَيِّمِنُ الْأَمِيْنُ الْقَرِّانُ

أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ.

الم البارى پاره ۲۰ الم القرآن اورابن عباس ظافھا کی کلام کی توجیہ یہ ہے کہ قرآن بغل گیر ہے تصدیق تمام اس چیز کی کو کہ اس سے پہلے اتری اس

واسطے کہ جواحکام کہ اس میں ہیں یا تو برقر ارر کھنے والے ہیں اس چیز کو کہ اس سے پہلے گزری اور یا ناتخ ہیں اور سے تقاضا کرتا ہے اثبات منسوخ کواور یا جدیدا حکام ہیں اور پیسب دلالت کرتا ہے او پر تفضیل مجدد کے۔ (فتح)

٥٩٦م \_ حضرت عاكشه والنفوا اور ابن عباس فالنفوا سے روایت ہے کہا دونوں نے کہ حضرت مَنْاتَیْنِم وس سال کے میں تُصْہرے یعنی بعد پنمبر ہونے کے آپ پر قرآن اتر تا تھا اور دس سال

مدینے میں تھہرے۔

فائك: ايك روايت ميں صرف عشرا كالفظ آيا ہے ساتھ ابہام معدود كے اور اس كا ظاہر سے كه حضرت سُلَيْنَا ساتھ سال زندہ رہے جب جوڑا جائے ساتھ مشہور قول کے کہ حضرت مُثَاثِیْنَا چالیس سال کے سرے پر پیغیبر ہوئے کیکن ممکن ے کہ راوی نے کر کوچھوڑ دیا کما تقدم فی الوفاۃ النبویۃ اس واسطے کہ برخض جس سے بیروایت آئی ہے کہ

حضرت من الله سائھ سال یا تر یسٹر سال سے زیادہ زندہ رہے اس سے بیروایت بھی آئی ہے کہ حضرت منافق تریسٹھ سال زندہ رہے پس معتمد بیقول ہے کہ حضرت مَا النَّائِم تریسٹھ سال زندہ رہے اور جواس کے مخالف ہے یا تو محمول ہے

جر کرنے کسر کے مہینوں میں اور بہر حال حدیث باب کی سومکن ہے سے کتظیق دی جائے درمیان اس کے اور درمیان مشہور قول کے ساتھ اور وجہ کے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مُلَّاثِيْم چاليس سال کے سرے پر پیفیبر ہوئے سوخواب کے وقی کے مدت چھے مہینے تھی یہاں تک کہ اترا آپ پر فرشتہ رمضان کے مہینے میں بغیر بند ہونے وحی کے درمیان اس کے پھر

رہے اس کے کی مجے میں دس سال بغیر بند ہونے وجی کے درمیان اس کے یا بیر کہ چالیس سال کے سرے پر میکائیل ملایظ یا اسرافیل مُلایظ آپ کے ساتھ تعین کیا گیا سومدت تبین سال کی وہ آپ کی طرف کوئی بات یا کچھ چیز ڈالنا رہا جیسا کہ ایک حدیث مرسل میں آیا ہے پھر جریل عَلِيٰلا آپ کے ساتھ تعین ہوا سووہ آپ پر کے میں دس

سال قرآن اتارتار ہااور لیا جاتا ہے اس حدیث سے اس چیز سے کہ متعلق ہے ساتھ ترجمہ کے کہ قرآن ایک بارنہیں اترا بلکہ متفرق اور ککڑے کمڑے ہوکر اترا مدت دراز میں یعنی ایک آیت بھی اور ایک آیت بھی اور چند آیتیں بھی اور

٤٥٩٦ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَلَى عَنْ

شَيْبَانَ عَنْ يَتَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أُخْبَرَتْنِيُ عَانِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنَّهُمْ قَالًا لَبِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِيْنَ يُنزَلُ عَلَيْهِ الْقُوانُ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ.

او پر چھوڑ دینے کسر کے سالوں میں بعنی جتنے سال ساٹھ سے زیادہ تھے ان کو راوی نے چھوڑ دیا ادریا محمول ہے او پر

بند ہوئی وحی پھر بدستور جاری ہوئی اور ہے در ہے اتر نے گئی سوتھی مدت ہے در ہے اتر نے وحی کی اور بدستور جاری

چند آیتیں بھی اور شاید بیاشارہ ہے طرف اس چیز کے کہ روایت کی ہے نسائی وغیرہ نے ابن عباس نظافتہ سے کہ اتار ا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com عنون البارى باره ۲۰ المنتخط البارى باره ۲۰ المنتخط البارى باره ۲۰ المنتخط المنت

گیا قرآن اکٹھا ایک بارطرف پہلے آسان کے شب قدر کی رات میں پھراس کے بعد بیں سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا اور یہ آیت پڑھی ﴿ قر آنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکٹ ﴾ الآیۃ یعنی بھیجا ہم نے قرآن کوساتھ تفریق کے بعنی بانٹ کرتا کہ پڑھے تو اس کولوگوں پر تھبر تھبر کرآ خرآیت تک اور حاکم کی روایت میں ہے کہ دنیا کے آسان میں بیت العزت میں رکھا گیا پھر جبریل عَالِمَا اس کوحفزت مَثَاثِیَّتِمْ پرا تاریخ لگا اوراس کی سند سیح ہے اور واقع ہوا ہے بچ منہاج حلیم کے کہ جریل مَالِنا تھا اتارتا قرآن کولوح محفوظ سے شب قدر کی رات میں طرف پہلے آسان کے بقدراس کے کہ اتارتا اس کواس سال میں حضرت مَثَاثِیْلِ پر آئندہ شب قدر کی رات تک یہاں تک کہ اتارا سب قرآن کو ہیں شب قدروں میں ہیں سال سے لوح محفوظ سے طرف آسان دنیا کے اور وارد کیا ہے اس کوابن انباری نے ساتھ طریق ضعیف اورمنقطع کے اور سیح اور معتد وہ بات ہے جو پہلے گزری کہ قرآن اول ایک بارا کٹھالوح محفوظ سے پہلے آسان کی طرف اترا پھراس کے بعد ککڑے ککڑے ہو کر حضرت مُنْ اَیْکُمْ پراتر ااور حکایت کی ہے ماور دی نے کہ قرآن لوح محفوظ ہے ایک بار اکٹھا اترا اور چوکیدار فرشتوں نے اس کو جبریل مَالِئلًا پر بیس را توں میں تقسیم کیا اور جبریل عَالِیٰ نے اس کوحضرت مُلافیٰ پر بیس سال میں تقسیم کیا اور یہ روایت بھی غریب ہے اور معتمدیہ ہے کہ جبریل غلیلا تھے دور کرتے ساتھ حضرت مُلَاثِیْم کے ماہ رمضان میں ساتھ اس چیز کے کہ اتارتے اس کو حضرت مَا لَيْكِم برسال كے دورانيے ميں اسى طرح جزم كيا ہے ساتھ اس كے معنی نے اور بدء الوحی میں پہلے گزر چکا ہے کہ اول اترنا جریل مَالیہ کا ساتھ قرآن کے رمضان کے مبینے میں تھا اور اس کتاب میں آئندہ آئے گا کہ جریل عَالِیں تھے وور کرتے حضرت مُلَاثِیم سے ساتھ قرآن کے رمضان کے مہینے میں اور اس میں دوحکمتیں ہیں ایک خبر میری اس کی دوسری باقی رکھنا اس چیز کا کہ تہیں منسوخ ہوئی اس سے اور اٹھانا اس چیز کا کہ منسوخ ہوئی سوتھا رمضان کامہینظرف واسطے اتارنے اس کے کی اکٹھا اور از روئے تفصیل کے اور عرض کے اور احکام کے اور احمد اور بیم تی نے واثلہ سے روایت کی ہے کہ حضرت مُناتین نے فر مایا کہ اتاری گئی تورات رمضان کی چھٹی کو اور انجیل تیرهویں کو اور زبورا تھارویں کواور قرآن چوبیسویں کواور بیسب مطابق ہے واسطے قول اللہ تعالیٰ کے ﴿شهر رمضان الذی انزل فیہ القر آن ﴾ اور واسطے قول اللہ کے ﴿ انا انزلناہ فی لیلة القدر ﴾ سواحمال ہے کہ اس سال شب قدر یہی رات ہو سواتارا گیا اس میں قرآن اکٹھا طرف پہلے آسان کے پھراتارا گیا چوبیسویں دن اول ﴿اقرأ باسعد ربك ﴾ اور متفاد ہوتا ہے باب کی حدیث سے کہ سب قرآن خاص کر کے اور مدینے میں اترا اور وہ اس طرح ہے کیکن بہت قرآن غیرحرمین میں اتراجس جگہ کہ تھے حضرت نگافیا مفر حج یا عمرہ یا جہاد میں لیکن اصطلاح یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے اتراوہ کمی ہےاور جو ہجرت ہے پیھیے اتراوہ مدنی ہے برابر ہے کہ اتراشہر میں بچ حال اقامت کے یاغیراس کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سفر کی حالت میں اور زیادہ بیان اس کا آئندہ آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ۔

الله البارى باره ٢٠ المستمال القرآن المستمال القرآن المستمال القرآن المستمال القرآن المستمال القرآن المستمال القرآن المستمال المس

۳۵۹۷ حضرت ابوعثان سے روایت ہے کہا کہ مجھ کوخر ہوئی ٤٥٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا کہ جریل غاین حضرت مُلْقِیم کے پاس آیا اور آپ کے پاس مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أُنْبِئْتُ إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ام سلمہ و العلم التحقيل سو بات كرنے لكا تو حضرت ما الله الله الله سلمہ والنون سے فر مایا کہ بیکون ہے؟ یا جیسے فر مایا ، راوی کہتا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَمَّ سَلَمَةً فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے امسلمہ وٹائٹھانے کہا یہ دحیہ کلبی صحابی ہیں ( دحیہ کلبی مشہور صحابی بین بہت خوبصورت تھے جب جبریل مَالِيل حضرت لِأُمْ سَلَّمَةً مَنْ هَٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتُ هَٰذَا مَنْ اللَّهُ كَ يَاسَ آتے تو اكثر اس كى صورت پر آتے ) سوجب دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا حفرت مَلَافِيم کمرے ہوئے لین مجدکو جانے کے لیے تو إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطَّبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ نہیں گمان کیا میں نے جبریل مَالِنا کو مگر دحیہ (بد کلام ام عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرُ جِبْرِيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ أَبِي قُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ كا ساتھ خبر جبريل مَالِلا كے يا جيسے كہامعتمر كہتا ہے كه ميرے هٰذَا قَالَ مِنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ. باپ نے ابوعثان سے کہا کہ تونے بیصدیث کس سے تی اس

ي فيض البارى پاره ۲۰ يا يا القرآن يا خصور المسلمة على المسلمة البارى پاره ۲۰ يا القرآن ي

اس کے دیکھنے کی قوت دے اس واسطے اکثر اوقات جبریل مَالِيلا مرد کی صورت بن کے حضرت مُنَافِیْزُم کے پاس آتے نہیں دیکھا حضرت مُنَافِیْم نے جبریل مَالِیٰ کواس کی پیدائشی صورت میں مگر دو بارجیسا کہ ثابت ہو چکا ہے بخاری اور مسلم میں اور اس جگہ سے ظاہر ہوئی وجہ داخل ہونے اس حدیث کے کی اس باب میں اور کہا بعض نے کہ اس حدیث میں فضیلت ہے واسطے ام سلمہ وہاٹھ اور دحیہ وہاٹھ کے اور اس میں نظر ہے اس واسطے کہ اکثر اصحاب نے جبریل مَالِنلا کومرد کی صورت میں دیکھا جب کہ وہ حضرت منافیظ کے پاس مرد کی صورت میں آیا اور آپ سے اسلام اور ایمان اور احسان کی حقیقت بوچھی اور اس واسطے کہ اتفاق شبہ کانہیں متلزم ہے اثبات فضیلت معنوی کو اور غایت اس کی ہے ہے كه اس كوخوبصورتى ميں زيادتى ہوگى اوربس اور البتة حضرت مَثَاثِيَّاً نے ابن قطن سے كہا جب كه فرمايا كه د جال سب لوگوں میں زیادہ تر مشابہ ہے ساتھ اس کے تو اس نے کہا کہ کیا اس کا مشابہ ہونا مجھ کوضرر کرتا ہے؟ حضرت مَثَاثَيْنِ نے فرمایا کهنهیں۔(فتح)

٤٥٩٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا

۴۵۹۸ حضرت ابو ہرارہ دفائنہ سے روایت ہے کہ حضرت مَنَافِيْظِ نے فرمایا کہ پیغبروں میں سے کوئی پیغبرنہیں مگر اللَّيْتُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ كه اس كومعجزے ديے گئے اس قدر كه آدى اس ير ايمان أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لائے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ مجھ کوتو وہ چیز وی گئی جو وَسَلَّمَ مَا مِنَ الْأَنْبِيَآءِ نَبيٌّ إِلَّا أُعْطِىَ مَا مِثْلَهُ امَّنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي وحی ہے یعنی قرآن جس کو میری طرف اللہ نے بھیجا سومیں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن سب پینمبروں سے زیادہ تر أُوْتِيْتُ وَحُيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَىّٰ فَأَرْجُو أَنْ

> میرے تابعدار ہوں گے۔ أَكُونَ أَكُثَرَهُمُ تَابِعًا يَّوُمَ الْقِيَامَةِ.

فائك: يه جوكها كدكوكي پنيمبرنہيں مگر اس كومعجزے ديئے گئے توبيد دلالت كرتا ہے اس پر كه پنيمبر كے واسطے معجزے كا ہونا ضروری ہے جو تقاضا کرے ایمان اس شخص کے کو جواس کومشاہدہ کرے اس حال میں کہ اس کوسچا کرے اور نہیں ضرر کرتا اس کو جواصرار کرے عناد پر اور یہ جو کہا اس قدر کہ آ دمی اس پر ایمان لائیں تو مرادمثل سے عین شے کا ہے اور جواس کے مساوی ہے اور اس کے معنی سے ہیں کہ ہر پیغمبر کوایک یا زیادہ معجزہ دیا گیا کہ جو آ دمی اس کو دیکھے تو اس کی شان سے ہے کہ ایمان لائے ساتھ اس کے ، اس کے سبب سے اور علیہ ساتھ معنی لام کے ہے یا با موحدہ کے اور نکتہ چ تعبیر کرنے کے ساتھ اس کے بغل گیر ہونا اس کا ہے غلبے کے معنی کے بعنی ایمان لاتا ہے ساتھ اس کے اس حال میں کہ مغلوب ہوتا ہے اس طور سے کہ اس کو اپنی جان ہے ہٹانہیں سکتا لیکن بھی انکار کرتا ہے سومعاند ہوتا ہے جبیسا كه الله نے فرمایا ﴿ وجعدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما ﴾ اوركباطبي نے كهموقع مثل كا موقع اس كا سے الله

ے اس قول سے ﴿فاتوا بسورة من مثله ﴾ یعنی اس کے صنعت پر بیان سے اور بلند طبقہ ہونے سے بلاغت میں اور پیر جو فرمایا کہ مجھ کوتو وہ چیز دی گئی جو وحی ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجی یعنی بے شک معجز ہ میراجس کے ساتھ میں نے کفار کا مقابلہ کیا وہ وحی ہے جو مجھ پر اتاری گئی یعنی قرآن واسطے اس چیز کے کہ شامل ہے اس پر اعجاز واضح ہے اور یہ مرادنہیں کہ حضرت مُن اللہ کم اس کے سوائے اور کوئی معجز ہنییں ملا اور نہ یہ مراد ہے کہ نہیں دیئے گئے حضرت مَا يَعْيَمُ معجزوں سے جو الکلے پیغیبروں کو ملے بلکہ مرادیہ ہے کہ یہ برامعجزہ ہے جو خاص حضرت مَا يَعْيَمُ ہی کو ملا آپ کے سوائے اور کسی کونہیں ملا اس واسطے کہ ہر پیغیبر کو ایک خاص معجز ہ دیا گیا ہے جو بعینہ اس کے سوائے اور کسی کو نہ ملا کہ مقابلہ کیا اس نے ساتھ اس کے اپنی قوم سے اور ہر پیفیبر کو اس کی قوم کے حال کے مناسب معجز ہ عنایت ہوتا تھا چنانچے فرعون کے وقت میں جادو کا بہت جرجا تھا تو موسیٰ عَلَیٰ اللہ کو بھی اسی قسم کامعجز ہ ملا اس صورت پر جو جادوگر بناتے تھے عصا سانپ بن جاتا تھالیکن وہ نگل گیا جو انہوں نے بنایا اور یہ معجزہ ہو بہوان کے سوائے کسی پیغیبر کونہیں ملا اور اسی طرح زندہ کرناعیسٹی عَلَیْلہ کا مردوں کو اور اچھا کرنا اندھوں اور کوڑوں کو اس واسطے کہ اس زیانے میں طبیبوں اور عکیموں کا بہت زورتھا سوعیسیٰ مَالیّنا نے ان کو اس قسم کا معجزہ دکھلایا جس پر وہ قادر نہ ہوئے اور اس واسطے جب کہ عرب لوگ فصاحت اور بلاغت میں نہایت کو پنچے ہوئے تھے تو حضرت مُنَافِیْمُ ان کے پاس قرآن لائے کہ مقابلہ کیا ان کو کہ اسکی مثل سورۃ بنا لائمیں سونہ قادر ہوئے اوپر اس کے اور بعض نے کہا کہ قرآن کے واسطے کوئی مثل نہیں نہ ظاہر میں نہ حقیقت میں برخلاف اور معجزوں کے کہ وہ نہیں خالی ہیں مثل سے اور بعض نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ ہر پیغیبر دیا گیام مجزوں سے جو تھے مثل اس کی واسطے اس مخص کے جواس سے آ کے تھا صورت میں یا حقیقت میں اور نہیں دیا ا کی کا کوئی مثل قرآن کے پہلے آپ سے سواسی واسطے آپ نے اس کے پیچے بیفر مایا کہ میں امیدر کھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے تابعدارسب سے زیادہ ہوں گے اور بعض نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ جو مجھ کو ملا اس کی طرف تخییل کوراہ نہیں اور سوائے اس کے پھٹییں کہ وہ کلام مجز ہے ہیں قادر ہے کوئی کہ لائے وہ چیز کہ خیال کیا جائے اس سے تشبیہ کا ساتھ اس کے برخلاف غیر آپ کے اس واسطے کہ بھی واقع ہوتا ہے ان کے معجز وں میں جو قا در ہوتا ہے جادوگر پیر کہ لائے جس سے اس شبہ کا خیال ہے سو جو ان کے درمیان فرق کرنا چاہے وہ نظر کامختاج ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ

مرادیہ ہے کہ گزر بچے ہیں مجز سے پنیمروں کے ساتھ گزر جانے ان کے زمانوں کے سونہیں دیکھا ان کو گر جو اس مرادیہ ہے کہ گزر بچے ہیں مجز سے پنیمروں کے ساتھ گزر جانے ان کے زمانوں ہے واسطے عادت کے اپنی طرز ہیں وقت موجود تھے اور مجز ہ قر آن کا برستور قائم اور وائم ہے قیامت تک اور خارق ہے واسطے عادت کے اپنی طرز ہیں اور بلاغت میں اور خبر دینے اس کے کی ساتھ چھی پیزوں کے سونہیں گزرے گا کوئی زماند زمانوں سے مگر کہ ظاہر ہوگی اور بیا اس میں بچھ چیز اس قتم سے کہ خبر دی ساتھ اس کے کہ ہوگی جو دلالت کر سے اور پختی ہونے دعویٰ آپ کے کی اور بیا اس میں بچھ چیز اس میں ہے جو اس کے بعد ہے اور بعض نے کہا کہ معنی بیر احتمال قوی تر ہے سب احتمالوں سے اور محتمل اس کی اس چیز میں ہے جو اس کے بعد ہے اور بعض نے کہا کہ معنی بیر محتمد موسوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله ٢٠ الله ٢٠ المن البارى باره ٢٠ المن المران القرآن المن البارى باره ٢٠ المن المران ہیں کہ الکلے پنجبروں کے معجز ے حسی تھے سرکی آئکھ ہے دیکھے جاتے تھے ماننداونٹنی صالح مَلْیْلا کے اور عصاموی مَلِیلا کے اور معجز ہ قرآن کا دیکھا جاتا ہے ساتھ دل اور بوجھ کے سوجواس سبب سے اس کے تابع ہوتا ہے وہ زیادہ ہوگا اس واسطے کہ جوسر کی آئکھ ہے دیکھا جاتا ہے وہ موقوف ہوجاتا ہے ساتھ گزرنے مشاہداس کے کی بینی دیکھنے والے اس ك كى اور جوعقل كى آكھ سے ويكھا جاتا ہے وہ باقى رہتا ہے بميشد ويكھا ہے اس كو برخض جو يہلے كے بعد آتا ہے میں کہتا ہوں اورممکن ہے جوڑنا ان سب اقوال کا ایک کلام میں اس واسطے کہ محصل اس کانہیں منافی ہے بعض اس کا

بعض کوادر پیرجو کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے تابعدار بہت ہوں گے تو مرتب کیا اس کلام کواس چز پر جو گزر چکی ہے پہلے معجزے قرآن کے سے جو ہمیشہ رہنے والا قیامت تک واسطے بہت ہونے فائدہ اس کے کی اور عام ہونے نفع اس کی کے واسطے شامل ہونے اس کے اوپر وعوت اور جبت کے اور خبر دینے کے ساتھ حالات آ ئندہ کے یعنی پیشین گوئیوں کے سوعام ہوا نفع اس کا حاضر کو اور غائب کو اور موجود کو اور جو آ بُندہ پیدا ہوگا سوخوب ہوا مرتب کرنا امید ندکور کا اور پر اس کے اور بیامید تحقیق ہو چکی ہے اس واسطے کہ آپ کے تابعد ارسب پینمبروں سے بہت ہیں وسیاتی بیانه واضحا فی کتاب الرقاق انشاء الله تعالٰی اورتعلق اس حدیث کا ساتھ ترجمہ کے اس.

جہت ہے ہے کہ قرآن سوائے اس کے پچھنہیں کہ اترا ساتھ وحی کے جس کو فرشتہ لایا نہ ساتھ خواب کے اور نہ ساتھ الہام کے اور البتہ جمع کیا ہے بعض نے قرآن کے اعجاز کو جار چیزوں میں ایک خوب ہونا تالیف اس کی کا ہے اور پوند ہونا کلموں اس کے کا ساتھ اختصار اور بلاغت کے دوم صورت سیاق اور طرز اس کے کی ہے جو مخالف ہے کلام الل بلاغت کی طرزوں کوعرب سے نشر میں اور نظم میں یہاں تک کہ جیران ہوئیں اس میں عقلیں ان کی اور نہ راہ پائی انہوں نے طرف اس کی کہ اس کی مانند کچھ چیز لاعلیں باوجود بہت ہونے باعثوں کے اوپر حاصل کرنے اس کے گ باوجوداس کے کہ قرآن نے ان کے کانوں کو تھو کا ساتھ اس کے کہ وہ اس سے عاجز ہوئے ،سوم وہ چیز ہے جو شامل

ہاں پرقرآن خبرویے سے پہلے امتوں کے حالات سے اور پرانی شریعتوں سے استم سے کہیں جانے تھے بعض اس كے كو مركم لوگ الل كتاب سے ، چہارم خبر ديني ہے اس چيز سے كه آئنده آئے گى واقعات سے يعنى پيش كوئيوں ہے کہ بعض ان میں سے حضرت مُنافِین کے زمانے میں واقع ہوئیں اور بعض آپ کے بعد اور سوائے ان چار کے اور بہت آیتیں ہیں جو دارد ہوئیں ساتھ عاجز کرنے قوم کے بعض کاموں میں کہ وہ ان کو نہ کرسکیں سے سو عاجز ہوئے وہ اس سے باوجود بہت ہونے باعثوں کے اوپر جھٹلانے اس کے مانند تمنا کرنے میبود کے کی موت کو اور ایک ان میں سے خوف ہے جو حاصل ہوتا ہے واسطے سننے والے اس کے کی اور ایک مید کہ اس کا پڑھنے والا اور تلاوت کرنے والانہیں تھکتا

ہاں کے تکرار سے اور نہیں ناخوش ہوتا ہے سامع اس کا اور نہیں زیادہ ہوتی ساتھ بہت تحرار کے مرتازی اور لذت اورایک سی کہ وہ ایک نشانی ہے باقی اور دائم رہنے والی نہیں معدووم ہوگی جب تک کرونیا باقی ہے اور ایک سی کہ وہ جامع

ہے علوم اور معارف کو کہ نہیں کم ہوتے عجائب اس کے اور نہیں ختم ہوتے فوائداس کے۔ (فتح)

2099 \_ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحَ اللهِ عَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا عَمُو بَعِنَا مِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَمِي مَا مَا لِكَ اللهِ عَلَيْهِ عَمَلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَذَّنَا أَبِي عَنْ صَالِح شَك الله نے اپنے رسول پر بہت وحی بھیجی آپ کی وفات سے بہنے وکی سُنے کی سُن عَنْ اِبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ کَیْسَانَ عَنْ اِبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِیْ کہا یعنی الله تعالیٰ نے حضرت مَا اِللهِ عَنْ الله تعالیٰ مِن حضرت مَا اِللهِ عَنْ الله تعالیٰ عِن الله تعالیٰ الله تعالیٰ عن وفات سے بہلے وی

بنِ کیسان عن ابنِ سِهاب فان الله کی احبری کی کی الله کی ال

تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نامِهُ الله عَلَيْهِ نامِهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَسَلَّمَ ٱلْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ ﴿ حَضْرَتَ ثَلَيْتُهُمْ كَى وَفَاتُ وَاتَّع مِونَى اس مِسْ وَى كَا ارْنَا بِهِ

مَا كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُوفِيِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى ﴿ نَبِتِ اور زمانوں كے زيادہ تھا پھراس كے بعد حضرت مُلَاثِيَّا

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ. فائل: بير جو کہا کہ اللہ نے حضرت مَن الله عَلَيْهِ پر بہت وی اتاری آپ کی وفات سے پہلے تو اس کا راز بیر ہے کہ فتح سکہ

کے بعد کہ ایلچیوں کی آمد ورفت بہت ہوئی اورا حکام دین کی بہت پوچھ ہوئی تو اس سبب سے وحی کا اتر نا بہت ہوا اور واقع ہوا ہے واسطے میرے سبب حدیث بیان کرنے انس ڈٹاٹیئر کی کا ساتھ اس کے در آ وردی کی روایت سے زہری ہے کہ میں نے انس ڈٹاٹیئر سے پوچھا کہ کیا حضرت مُٹاٹیئر کی وفات سے پہلے وحی بند ہوئی تھی ؟ تو انس ڈٹاٹیئر نے کہا کہ

نہیں بلکہ اس میں بہنسبت اور زمانوں کے زیادہ وحی اتری اور یہ جو کہا کہ پھر اس کے بعد حضرت مَثَاثِیْنَا، فوت ہوئے تو

اس میں ظاہر کرنا ہے اس چیز کا کہ بغل گیر ہے اس کوغایت نے قول اس کے کی یہاں تک کہ اللہ نے حضرت مُنَالَّيْظِ کی روح قبض کی اور بیرحال جواخیر میں واقع ہوا برخلاف اس حال کے ہے کہ پہلے واقع ہوا اس واسطے کہ پیغیمری کی ابتدا

روں ، بن اور بیرهاں بوامیر یں وال ہوا برطاف ان حال ہے ہے کہ چیجے وال ہوا ان واسے کہ بدری کی ابتدا میں کچھ دنوں وی بند ہوئی پھر اس کا اتر نا بہت ہوا اور پچ درمیان نزول کے ملے میں نداتری دراز سورتوں سے مگر کم

زمانے میں بہت قرآن اترا بہ نسبت اور زبانوں کے ساتھ اس سبب کے پہلے گزر چکا ہے اور ساتھ اس وجہ کے ظاہر

رہ سے بین بہت رہ بی ہرا ہے بیت اور رہ وں سے عاط ہی جب سے پہر سروع ہے، ورس ط ہی وہدے ہے۔ ہوگئ وجہ مناسبت اس حدیث کی ترجمہ ہے اس واسطے کہ وہ بغل گیر ہے اشارت کوطرف کیفیت اتر نے کے۔ (فنج)

. ١٩٠٠ عَدَّاتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتُنَا سُفُيَانُ عَنِ ٢٠٠٠ معرت جندب فالنَّهُ سے روايت ہے كه حفرت مَلَّلَيْكُم

الْأَسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَّقُولُ يَار بوع سوايك يا وورات نه الشي تو ايك عورت يعنى ام الشُنكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ جَمِيل الولهب كى يوى آپ مَالَيْنَا كے پاس آئى سواس نے كها

يَقُمُ لَيْلَةً أُوَ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَنَهُ اِمُرَأَةً فَقَالَتْ يَا كَمِينَ بَيْنِ لَمَان كُرِ تَى كَرْبِي كرتير عسات في الله على الله على

الله فيض البارى ياره ٢٠ كي المستون الم

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالضَّحٰى وَاللَّيُلِ

إِذَا سَجْي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلْي ﴾.

قر آن کے انز نے میں دیر سوائے اس کے پھھنہیں کہ کسی حکمت کے واسطے واقع ہوتی تھی جو اس کا تقاضا کرتی تھی نہ واسطے قصد ترک کرنے اس کے بالکل سواس کا اتر نامختلف طور سے تھا تبھی بے در بے اتر تا تھا اور بھی دیر کے ساتھ اور

اس کے اتر نے میں جدا جدا اور کلڑ ہے ٹکڑ ہے ہو کر کی حکمتیں ہیں ایک مہل کرنا حفظ اس کے کا ہے اس واسطے کہ اگر اتر تا اکٹھاایک باران پڑھامت پر کہان میں اکثر پڑھے لکھے نہ تھے تو البتہ دشوار ہوتا ان پریاد کرنا اس کا اور اشارہ کیا ہے

الله تعالی نے اس کی طرف ساتھ قول اینے کے جو کفار کے ردمیں اتارا اور کہا انہوں نے کہ کیوں نہیں اتارا گیا اِس پر قرآن اکٹھا ایک باراسی طرح لیعنی ا تارا اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے اورتھوڑ اتھوڑ اکر کے تا کہ ثابت رکھیں ساتھ اس کے تیرے دل کو اور ساتھ قول اللہ تعالیٰ کے کہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارا ہم نے قر آن کوتا کہ پڑھے تو اس کولوگوں پرتظہر

مفہر کر اور ایک وہ ہے جوستلزم ہے اس کو شرف سے واسطے اس کے اور کوشش سے ساتھ اس کے واسطے بہت آنے جانے ایلچیوں رب کے کی طرف آپ کے اس حال میں کہ سکھلاتا تھا آپ کواحکام جو واقع ہوتے واسطے آپ کے اور جواب اس چیز کے کہ پوچھے جاتے تھے آپ سے احکام اور حوادث سے اور ایک مید کداتارا گیا ہے قر آن سات حرفوں

پر سومناسب ہوا کہ اتارا جائے مکڑے مکڑے ہو کے اس واسطے کہ اگر اکٹھا ایک بار اتر تا تو البتہ دشوار ہوتا بیان اس کا عادت میں اور ایک بیر کہ اللہ نے تقذیر میں لکھا تھا کہ منسوخ کرے اس کے احکام سے جو چاہے سواس واسطے جدا جدا

ا تارا گیا تا کہ جدا جدا ہو جائے ناسخ منسوخ سے سوہوا جدا جدا اتار نا اس کا اولی اتار نے اس کے سے اکٹھا اور البتہ ضبط کیا ہے ناقلوں نے سورتوں کے نزول کی ترتیب کو سکما سیاتی فی باب تالیف القر آن اورنہیں یادر کھی انہوں نے

ترتیب از نے آ بنوں کے کی اور پہلے گزر چکا ہے ج تھ تفیر اقرأ باسمہ ربك کے كہ وہ پہلی سورت ہے جو اترى اور باوجوداس کے سواول اس کے پہلے پانچ آیتیں اتریں پھر باتی اس کے بعدائری اور یہی حال ہے سورہ مدتر کا جواس کے بعد اتری کہ پہلے اس کا اول اترا پھر باقی سورت اس کے بعد اتری اور واضح تر اس سے وہ چیز ہے جو روایت کی

ہے اصحاب سنن ثلاثہ نے عمان سے کہ حضرت مُناتِیْم پر چند آیتیں اتر تی تھیں سوفر ماتے کہ اس کو فلاں فلا ل سورت میں رکھوجس میں ایبا ایبا ذکر ہے اور سوائے اس کے جس کا بیان آئندہ آئے گا، انشاء اللہ تعالی ۔

بَابُ نَزَلَ الْقَرَٰانُ بِلِسَانِ قَرَيْشِ وَّالَعَرَبِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿قَرُالُنَّا عَرَبيًّا﴾ ﴿بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ مُّبِينٍ﴾.

کہ چھا جائے نہیں چھوڑا تجھ کواللہ نے اور نہ بیزار ہوا۔

فائك: اس مديث كي شرح سوره والضحل ميں گزر چكي ہے اور وجہ دار د كرنے اس كے كي اس باب ميں اشاره ہے كہ جمي

قر آن کوعر بی زبان میں جو ظاہر ہے۔

ار اقرآن جے زبان قریش اور عرب کے اللہ نے فرمایا

کہ ہم نے تھہرایا قرآن کوعربی اور فرمایا کہ ہم نے اتارا

فاعل : بہر حال اتر نا اس کا ساتھ زبان قریش کے سو ذکور ہے باب میں عثان زائٹی کے قول سے اور البتہ روایت کی ہے ابوداؤد نے کہ عمر فاروق زائٹی نے ابن مسعود زائٹی کی طرف لکھا کہ بے شک قریش کی زبان میں اتر اسو پڑھالوگوں کوقریش کی زبان میں اتر اسو پڑھالوگوں کوقریش کی زبان میں نہ بذیل کی زبان میں اور بہر حال عطف عرب کا اوپر اس کے سوعطف عام کا ہے خاص پر اس

واسطے کہ قریش بھی عرب میں سے ہیں اور بہر حال جو ذکر کیا ہے اس کو بخاری رئیٹید نے دونوں آیتوں سے سووہ مجت ہے واسطے اس کے اور البتہ روایت کی ہے ابن انی داؤد نے عمر رثاثین سے کہا کہ جب تم زبان میں اختلاف کروتو اس کو مصد میں معد بن عد نان سے اور اس کی طرف تمام ہوتی ہے نبیت قریش اور قیس اور

ہے واسطے اس کے اور البتہ روایت کی ہے ابن ہی واوو سے سرری تھ سے بہا کہ بب اوباں میں سے سیست سے سیست کے واسطے اس مصری زبان میں تکھواور مصروہ بن نزار بن معد بن عدنان ہے اور اس کی طرف تمام ہوتی ہے نسبت قریش اور تیس اور ہزیل وغیرہ کی کہا قاضی ابو بکر باقلانی نے کہ یہ جوعثان ڈھائٹھ نے کہا کہ اترا قرآن قریش کی زبان میں تو مراد اس سے اکثر اس کا ہے بعنی اکثر قریش کی زبان میں اترا اور کچھ دوسرے عربوں کی زبان میں اور یہ کہ نہیں قائم ہوئی دلالت

ا کھر اس کا ہے۔ یہ اس طرحی ہی زبان میں امرا اور چھ دوسرے فریوں فی دبان میں اور سے مدین کا استفادہ قد آنا عربیا گ قاطع اس پر کہ تمام قرآن قریش کی زبان میں ہے اس واسطے کہ ظاہراللہ کے اس قول سے ﴿انا جعلناہ قد آنا عربیا ﴾ پیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ سب عرب کی زبان میں اتر ااور جو گمان کرے کہ مرادعرب سے فقط قوم مضربے سوائے ربیعہ کے

یا دونوں ہیں سوائے بمن کے یا قریش ہیں سوائے غیران کے کی تو لازم ہے اس پر بیان کرنا اس واسطے کہ نام عرب کا شامل ہے سب کوشمول ایک اور اگر جائز ہویہ دعویٰ تو جائز ہے واسطے دوسرے کہ بید کہ کہے کہ وہ مثلا بنی ہاشم کی زبان

میں اتر ااس واسطے کہ وہ نسب میں قریب تر ہیں طرف حضرت مُن اللہ کے سب قریش سے اور کہا ابوشامہ نے احمال ہے کہ ہوتول عمان زائن کا نول بلسان قریش لیمنی ابتدا نزول اس کے کا قریش کی زبان میں تھا پھر مباح ہوا کہ ان کے

سوائے لوگوں کی زبان میں بھی پڑھا جائے کھا مسیاتی تقریرہ انشاء الله تعالٰی انتما اور عمله اس کا یہ ہے کہ کہا جائے کہ اتر ایپلے قریش کی زبان میں ایک حرف پرسات حرفوں میں سے پھر اتر اساتھ سات حرفوں کے کہ اجازت دی

ب ان کی قرائت میں واسطے آسانی اور سہولت کے کما ساتی بیانہ پھر جب حضرت عثمان بڑائٹھ نے لوگوں کو ایک حرف ملی ہے ان کی قرائت میں واسطے آسانی اور سہولت کے کما ساتی بیانہ پھر جب حضرت عثمان بڑائٹھ نے لوگوں کو ایک حرف

پر جمع کیا تو انہوں نے مصلحت سے دیکھی کہ جس حرف میں پہلے قرآن اترا تھا وہی اولی ہے سب حرفوں سے سوجمع کیا لوگوں کو اوپر اس کے واسطے ہونے اس کے زبان حضرت مُثَاثِیْج کی اور واسطے اس چیز کے کہ ہے واسطے اس کے اولیت

نہ کورہ سے اور اسی پرمحمول ہوگی کلام عمر زالٹیء کی واسطے ابن مسعود بناٹیئنے کے۔ (فتح) 47.۱ ۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْیَمَان حَدَّثَنَا شُعَیْبٌ ۱۰۲س۔ اور خبر دی مجھ کو انس بن مالک زائین نے کہ عثمان زائیئن

عَن الزُّهُرِيِّ وَأَخْبَرَنِيُّ أَنَسُ بُنُ مَائِكٍ قَالَ فَعَيب ١٠١هـ - ١٠١هـ اور برون بھوا ان بن ما لك يُحد تحد لد عاص الله عن عن الزُّهُرِيِّ وَأَخْبَرَنِيُّ أَنَسُ بُنُ مَائِكٍ قَالَ فَعَالَ سَعَد بن عاص الله عن عاص الله عن عاص الله عن الزُّهُرِ

الْمُرْخُمُنِ بْنَ الْمُحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ زيدِبن عابت بْنَاتِيْهُ قُرْآن كُسُ لفظ كَاعربيت بين الختلاف

لله فيض البارى پاره ۲۰ كا المحالي القرآن كا المحالي ال

کرونو اس کو قریش کی زبان میں تکھواس واسطے کہ قرآن قریش کی زبان میں اترا تو انہوں نے ای طرح کیا۔

يُّنْسَخُوْهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمُ إِذًا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبيَّةٍ مِّنُ عَرَبيَّةِ الْقُرُانِ فَاكْتُبُوُهَا بلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّ الْقُرَّانَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمُ فَفَعَلُوًا.

فاعد: یہ جوز ہری نے کہا اور خبر وی مجھ کو انس بن مالک رہائٹہ نے یہ معطوف ہے او پر شے محذوف کے جس کا بیان آئندہ باب میں آئے گا اور بخاری راٹیلیا نے حدیث سے صرف حاجت کی جگہ کولیا ہے اور وہ قول عثمان رٹائنڈ کا ہے کہ اس کو قریش کی زبان میں تکھواور ضمیر ینسخو ھا میں واسطے سورتوں کے ہے یا آیوں کے یا ان صحفوں کے یعنی اجزا کے جوحضرت هفصه وُلِيْتِهَا کے گھر ہے منگوائے گئے تھے جن میں قرآن لکھا تھا۔ (فقی)

٣١٠٢م \_حضرت يعلى بن اميه فالله؛ سے روايت ہے كه كہتا تھا كه كاش مين حضرت مَنْ يَرْمُ كو ويكمون جب كه آب يرومي اترتی ہے یعنی مجھ کو کمال آرزو ہے کہ میں حضرت سائیٹا کی صورت وحی اترنے کے وقت دیکھوں سو جب حفرت مُلَاثِيمًا مقام جرانہ میں جو کے کے پاس ہے اترے اور آپ پر کپڑے سے ساپہ کیا گیا تھا اور آپ کے ساتھ چند اصحاب تھے کہ اچانک ایک مخص خوشبو سے لتھڑا ہوا آپ کے پاس آیا تواس نے بوجھا کہ یا حضرت! آب اس محض کے حق میں کیا فرماتے ہیں جس نے جب میں احرام باندھا بعد اس کے کہ خوشبولگائی ہو؟ سوحضرت تَالَّقَتِمْ نے ایک گھڑی دیکھا پھرآپ کے پاس وی آئی سوعمر فاروق رخالٹنڈ نے یعلیٰ رخالٹنڈ کی طرف اشاره کی لعنی آ اب و کیه حضرت مَانْیْزُم کی صورت سویعلی زمانیْد آیا اور اینے سر کو کیڑے میں داخل کیا یعنی جس کیڑے سے حضرت مُثَاثِنَمُ كو سامير كيا گيا تھا سو اچانک ديکھا كہ حفرت مَالَيْكُم كا چرہ سرخ ہوگيا ہے آواز كرتے ہيں اى طرح ایک گھڑی رہے چھروہ حالت آپ سے دور ہوئی جو پاتے

٤٦٠٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَآءٌ وَّقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَآءً قَالَ أُخْبَرَنِي صَفُوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَعْلَىٰ كَانَ يَقُولُ لَيُتَنِىٰ أَرْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدُ أَظَلَّ عَلَيْهِ ° وَمَعَهُ نَاسٌ مِّنُ أُصْحَابِهِ إِذْ جَآءَ هُ رَجُلٌ مُّتَصَّمِّخٌ بِطِيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَخُرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعُدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيْبِ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَآءَ هُ الْوَحْىُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَآءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَٰلِكَ سَاعَةُ ثُمَّ سُرِّى عَنُهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي تھے بوجھ وی سے پھر فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے مجھ يَسْأَلْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ انِفًا فَالْتَمِسَ الرَّجُلُ

لا فيض البارى پاره ٢٠ كي المحالي القرآن كي فيض البارى پاره ٢٠ كي فضائل القرآن كي ہے ابھی عمرے کا حال ہو چھا تھا؟ سولوگ اس کو تلاش کر کے

فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلُهُ ثَلاث مَرَّاتٍ وَّأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصُنَعُ فِي عُمْرَ تِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ.

حضرت مَثَاثِيْمٌ كے پاس لائے سوآپ نے فر مایا كه جوخوشبولگی ہے سواس کو تین بار دھو ڈال اور جبہ کوتو اتار ڈال پھر کرتو اپنے عمرے میں جیسا کہ توائیے جج میں کرتا ہے۔

فاعد: اس مدیث کی بوری شرح حج میں گزر چکی ہے اور البتہ بوشیدہ رہی ہے وجہ داخل ہونے اس مدیث کے کی اس باب میں بہت اماموں پر بہاں تک کہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کہا کہ ظاہر تریہ ہے کہ اس حدیث کو پہلے باب میں ذکر کیا جاتا ہے اور شاید بیسی ناقل کی خلطی ہے اور کہا ابن بطال نے کہ مناسبت اس حدیث کی واسطے ترجے کے یہ ہے کہ کل وحی مثلو ہویا غیر مثلوسوائے اس کے مچھنہیں کہ عرب کی زبان میں اترا اور اس پریہ اعتراض وار دنہیں ہوتا کہ حضرت مَثَاثِیْن سب آ دمیوں کی طرف پیغیبر ہیں عرب ہوں یا مجم لعنی جولوگ عرب کے سوائے ہیں اس واسطے کہ جس زبان میں حضرت مُلْقِیْلِم پر قرآن اتراوہ عربی ہے اور حضرت مَلَّقِیْلُ اس کوعرب کے گروہوں کی طرف پہنچا کمیں گے اور وہ تر جمہ کریں گے اس کو واسطے غیر عرب کے ان کی زبان میں ادر اس واسطے ابن منیر نے کہا کہ اس حدیث کا یہلے باب میں داخل کرنا لائق ترتھا اور شاید مقصود اُس کا تنبیہ کرنی ہے اس پر کہ وحی ساتھ قرآن اور سنت کے تھی اوپر صفت ایک کے اور زبان ایک کے۔ (فتح)

باب ہے جمع کرنے قرآن کے۔

بَابُ جَمْع القرَّانِ. فائل: مراد ساتھ جمع کے اس جگہ جمع مخصوص ہے اور وہ جمع کرنا اس کے نکڑوں کا ہے اجز ااور کاغذوں میں یعنی بغیر ترتیب سورتوں کے پھر جمع کیے گئے اجزاایک مصحف میں ساتھ ترتیب سورتوں کے اور تین بابوں کے بعد باب تالیف القرآن آئے گا اور مراد اس کے ساتھ اس جگہ جوڑنا آ بیوں کا ہے ایک سورت میں یا تر تیب سورتوں کی مصحف میں اور حاصل یہ ہے کہ قرآن پہلے مکڑے مکڑے تھا چندآ بیتی کہیں تھی ادر چندآ بیتی کہیں اور پچھ کسی کے پاس تھا اور پچھ کسی کے پاس اور پچھ شانے کی ہڈیوں پر لکھا تھا اور پچھ تھجور کی چھٹریوں پر اور پچھ پتھروں پر پھر زیدین ثابت شائٹیئے نے صدیق اکبر خالفۂ کے حکم ہے سب قرآن کو تلاش کر کے کاغذوں میں لکھ کر ایک جگہ اکٹھا کیالیکن اس میں آپیوں اور سورتوں کی ترتیب نہ تھی پھر حضرت عثان ہوائٹیؤ نے سب قرآن کو باتر تیب سورتوں کے جیبا کہ اب موجود ہے گئی مصحفوں میں نقل کروا کے ملکوں کی طرف بھیجالیکن صدیق اکبر زائٹۂ نے اس کومختلف زبانوں میں جمع کیا تھا حضرت عثان خالتم نے اس کو اور زبانوں سے جھانٹ کر صرف قریش کی زبان میں لکھوایا اور کہا قسطلانی نے کہ سب قرآن حضرت مَا لَيْتِلْمِ کے زمانے میں لکھا ہوا تھا لیکن ایک جگہ میں جمع نہ تھا اور نہ سورتوں کی تر تیب تھی اور حضرت مَا لَيْنِلْم نے اس کوایک مصحف میں جمع نہ کیا اس واسطے کہ بعض قر آن پر ننخ وار دہوتا تھا سواگر جمع کیا جاتا پھر بعض کی تلاوت اٹھا کی

جاتی تو البتہ اختلاف کی نوبت پہنچی سونگاہ رکھا اس کواللہ نے دلوں میں زمانہ ننخ کے تمام ہونے تک \_

٣١٠٣ حضرت زيد بن ثابت رظائفه سے ردايت ہے كه ابو ٤٦٠٣ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنُ کر رہائٹن نے مجھ کو ممامہ والوں کی لڑائی کے بعد بلا بھیجا سو ا جا تک میں نے دیکھا کہ ان کے پاس عمر فاروق وخالیّن بیٹھے ہیں ابو برصدیق رہائنے نے کہا کہ بیٹک عمر رہائنے میرے یاس آئے سوکہا کہ بے شک ممامہ کی لڑائی کے دن قرآن کے بہت حافظ مارے گئے اور میں ڈرتا ہوں کہ گرم ہوقت ساتھ قاریوں کے لڑائی کی جگہوں میں یعنی جن میں کہ کافروں کے ساتھ لڑائی واقع ہو پس جاتا رہے اور ضائع ہو بہت قرآن اور میں مصلحت و مکھنا ہوں یہ کہ تو قرآن کے جمع کرنے کا حکم كرے يعنى كاغذوں ميں صديق اكبر رفائية كہتے ہيں ميں نے عمر وفالله سے کہا کہ تو کس طرح کرتا ہے وہ کام جو حضرت مُلَاثِيمًا نے نہیں کیا عمر فاروق والنظائے کہا کوشم ہے اللہ کی یہ بہتر ہے سو ہمیشہ رہے عمر ذہائینہ مجھ سے گفتگو اور تکرار کرتے یہاں تک کہ اللہ نے اس کے واسطے میرا سینہ کھولا اور میں نے اس میں مصلحت رکیمی جو عمر نے رکیمی زیر بٹائینہ کہتا ہے ابو بکر صدیق بالنا نے کہا کہ بے شک تو مرد جوان ہے عاقل ہے ہم تجھ کو کوئی تہت نہیں کرتے اور تو حضرت مُلَاثِیْم کے واسطے وی کولکھا کرتا تھا سوقر آن کو تلاش کر کے ایک جگہ جمع کرسوفتم ہے اللہ کی اگر مجھ کوکسی پہاڑ کے اٹھا لے جانے کی تکلیف دی جاتی تو نہ ہوتا ہے مجھ پر زیادہ تر بھاری اس چیز سے کہ تھم کیا اس نے مجھ کوساتھ اس کے جمع کرنے قرآن کے ہے میں نے کہاتم کس طرح کرتے ہو وہ کام جو حضرت مُلاثینًا نے نہیں کیا؟ ابو بکر خالٹۂ نے کہافتم ہے اللہ کی وہ بہتر ہے سو

ہمیشہ رہے ابو بمر رفائنڈ مجھ ہے تکرار کرتے پہاں تک کہ کھولا

إِبْرَاهِيُمَ بُن سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى أَبُو بَكُرٍ مَّقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُوۡ بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِيُ فَقَالَ إِنَّ الْقَتُلَ قَدِ اسْتَحَرٌّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّآءِ الْقُرُانِ وَإِنِّيُ أُخُشٰى أَنُ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّ آءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذُهَبَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْقُرْانِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْان قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَّمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَى لِلْأَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوْ بَكُرِ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابُّ عَاقِلٌ لَّا نَتَّهِمُكَ وَقَدُ كُنُتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبُّعُ الْقُرُانَ فَاجْمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِنَى نَقُلَ جَبَلِ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَى مِمَّا أَمَرَنِيُ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْانِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَّمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ أَبُوْ بَكُرٍ يُّرَاجِعُنِيُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ

الله ١٠ الله ٢٠ الم ١٠ الم الله نے سینہ میرا واسطے اس کے جس کے واسطے ابو بکر صَدْرِىُ لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدُرَ أَبِّي بَكُر صدیق خالٹیٔ اور عمر خالٹیٔ کا سینہ کھولا سو میں نے قرآن کو زَّعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَّبَّعُتُ الْقُرْآنَ تلاش کیا اس حال میں کہ جمع کرتا تھا میں اس کو تھجور کی أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللَّيْحَافِ وَصُدُوْر چیر یوں سے اور یکلے پھروں سے اور لوگوں لینی حافظوں الرِّجَال حَتَّى وَجَدُتُ اخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ کے سینوں سے یہاں تک کہ پایا میں نے اخیر سورہ تو بہ کا مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمُ أَجِدُهَا مَعَ یاس ابوخزیمہ ڈائٹو انصاری کے کہ میں نے اس کو اس کے أَحَدٍ غَيْرِهِ ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مِّنُ سوائے کسی کے پاس نہ پایا وہ اخیر سورہ توبہ کا بیہ ہے ﴿ لقد أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ ۗ حَتَّى جآنکھ رسول من انفسکھ ﴾ سورہ برأت کے خاتمہ خَاتِمَةٍ بَرِّ آءَةَ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبَى تک سو وہ صحیفہ ابو بکر صدیق ڈیلٹند کے پاس رہایہاں تک کہ بَكُرٍ حَتْى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ اللہ نے ان کی روح قبض کی پھران کے بعد حضرت عمر ڈپائینے ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. کے یاس رہا ان کی زندگی تک پھر ان کے بعد حصہ واللہ

ان کی بٹی کے پاس رہا۔

ان کی بٹی کے پاس رہا۔

ان کا بٹی کے پاس رہا۔

ان کا بٹی کے پاس رہا۔

ان کا معرفی اہل کیامہ یعنی بعد قتل ہونے اہل کیامہ کے اور مراد ساتھ اہل کیامہ کے اس جگہ وہ لوگ ہیں جو شہید ہوئے اصحاب میں سے اس لڑائی میں جو سیلمہ گذاب کے ساتھ واقع ہوئی اور اس کا حال یوں ہے کہ مسیلمہ کے بیٹی بھی کی کا دعویٰ کیا اور قو می ہوا یہ دعوٰیٰ اس کا بعد فوت ہونے حضرت من اللہ ہے ساتھ مرتد ہونے بہت عرب کے سوابو کر صد بی بنائیوں نے لئکر تیار کر کے خالد بن ولید دیائیوں کو اس کی طرف بھیجا اور اس کے ساتھ نہایت سخت لڑائی ہوئی بوئی بوئی بوئی بوئی کے اس کے کہ اللہ نے اس کو رسوا کیا اور قل کیا اور اس لڑائی میں اصحاب کی ایک بہت بڑی جاعت شہید ہوئی بعض کہ ہے ہیں کہ سات سو تھے اور لیعن نے کہا کہ زیادہ اور یہ جو کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ بہت قرآن ضائع ہوتو ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے گریہ کہا کہ زیادہ اور یہ جو کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ بہت قرآن کا حافظ تھا اور اس کا زیادہ ہیاں آئی میں میں ہے ہرایک قرآن کا حافظ تھا اور اس کا زیادہ بیان آئیدہ کیاں آئیدہ کیاں آئیدہ کیاں آئیدہ کیاں آئیدہ کیاں آئیدہ کے گا انشاء اللہ تعائی اور یہ وکہ تمام کو سارا قرآن یا دتھا نہ یہ کہ ہرخص قرآن کا حافظ تھا اور اس کا زیادہ بیان آئیدہ کیاں آئیدہ کیاں آئیدہ کیاں آئیدہ کیاں آئیدہ کیا میں نے جو اتباع کو اختیار آئید کیا میں اس کو دو میری بار واسطے زیر زائید کے واسطے اس چیز کے کہ اس کو بھیجا اور یہ کلام اس شخص کا ہے جو اتباع کو اختیار کی دور میری بار واسطے زیر زائید کے واسطے اس چیز کے کہ اس کو بھیجا اور بدعت سے نفرت کرے اور جو ابو بمر زائید نے عمر زائید نے عمر زائید نے عمر زائید کی کہ اس کو تو کس طرح کرتا ہے اس کام کو جو

حضرت مَا يَشِيم ني تنهيں كيا تو ايك روايت ميں ہے كه ابو بمر و الله اللہ اس سے نفرت كى اور كہا كه ميں كس طرح كروں

المناس الباري پاره ۲۰ المناس القرآن المناس ا

جو حضرت مَنْ اللَّهُ إلى خطابي وغيره نے كہا كداخال ہے كدنہ جمع كيا موحضرت مَنْ اللَّهُ إلى نے قرآن كومصحف ميں واسطے اس چیز کے کہ تھے منتظر اس کے وار د ہونے ناسخ کے سے واسطے بعض احکام اس کے یا تلاوت اس کی کے پھر جب ختم ہوا اتر نا اس کا ساتھ فوت ہونے حضرت مُلَّاقِيْمُ کے تو الہام کیا الله تعالیٰ نے خلفائے راشدین کوساتھ اس کے واسطے بورا کرنے وعدہ صادق کے ساتھ ضامن ہونے حفاظت اس کی کے اس امت محمدی مَثَاثِیْنَم پرزیاوہ کرے اس کو الله بزرگی سو ہوئی ابتدا اس کی اوپر ہاتھ صدیق اکبر زائش کے ساتھ مشورے عمر زائش کے اور تائید کرتی ہے اس کی وہ چیز جوروایت کی ابو داؤد نے مصاحف میں ساتھ سندھن کے عبد خیر سے کہ سنامیں نے علی مُناتِیزُ سے کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق والنی قرآن کے اجر میں سب سے زیادہ ہیں اللہ کی رحمت ہو ابو بکر والنی پر وہی ہیں جنہوں نے پہلے پہل قرآن کوجع کیا اورلیکن جومسلم نے ابوسعید زائن سے روایت کی ہے کہ حضرت مَالَقَیْم نے فرمایا کہ قرآن کے سوا مجھ ہے کچھ نہ کھوسو بیاس کے خالف نہیں اس واسلے کہ کلام بیج کتابت مخصوص کے ہے او پر صفت مخصوص کے اور البت سب قرآن حضرت مَلَاثِمُ کے زمانہ میں لکھا گیا تھا لیکن ایک جگہ میں جمع نہ تھا اور نہ سورتوں کی ترتیب تھی اور کہا بعض رانضیوں نے کہ دارد ہوتا ہے اعتراض اوپر ابو بکر بڑائٹنز کے ساتھ اس چیز کے کہ کیا اس کو جمع کرنے قرآن کے سے مصحف میں سوکہا اس نے کہ س طرح جائز ہے واسطے اس کے بید کہ کرے وہ چیز جو حضرت منافظ نے نہیں کی اور جواب میہ ہے کہ نہیں کیا اس کو ابو بکر بڑاتھ نے مگر بطور اجتہاد کے جو جائز اور پیدا ہونے والا ہے خیرخواہی ان کی سے واسطے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس کی کتاب کے اور واسطے مسلمانوں کے سرواروں کے اور عام مسلمانوں کے اور البتہ حضرت مُلَّالِيْم نے قرآن کے لکھنے کی اجازت دی تھی اور منع کیا یہ کہ اس کے ساتھ پچھاورلکھا جائے سونہ تھم کیا ابو بکرصدیق بناتی نے مگر ساتھ لکھنے اس چیز کے کہ پہلے لکھی ہوئی تھی اور اس واسطے تو قف کیا زید بناتی نے سورہ براً ق کے اخیر کی آیت لکھنے سے یہاں تک کہ اس کولکھا ہوا پایا باوجود اس کے کہوہ اس کواور اس کے ساتھیوں کو یادتھی لین جواس کے ساتھ نہ کور ہوئے اور جب غور کرے منصف اس میں جوابو بکرصدیق فالٹھ نے کیا تو یقین جانے گا کہ وہ اس کے فضائل سے گنا جاتا ہے اور خبر دیتا ہے ساتھ بڑے ہونے مرتبے اس کے کی واسطے ثابت ہونے قول حضرت سائیل کے کہ جو اچھی راہ نکالے تو اس کو ثواب طے گا اور جو اس کے بعد اس کے ساتھ عمل کرے گا اس کا ثواب ہے اس کو ملے گا سونہیں جمع کیا قرآن کو کس نے بعد آپ کے مرکہ آپ کواس کے برابر ثواب ملے گا قیامت ک اور البیت تھی واسطے ابو بکر صدیق بڑائنڈ کے کوشش سے ساتھ پڑھنے قرآن کے وہ چیز کہ اختیار کیا انہوں نے ساتھ اس کے بیکہ پھیرویں ابن وغنہ کو پناہ اس کی اور راضی ہوں ساتھ پناہ اللہ اور اس کے رسول کے اور بیرقصہ مفصل طور ہے ان کے فضائل میں پہلے گزر چکا ہے اور البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معلوم کروایا کہ وہ جمع کیا گیا ہے کاغذوں میں اللہ کے اس قول میں ﴿ يعلوا صحفا مطهرة ﴾ اورسب قرآن صحفوں میں لکھا مواتھا چرجدا جدا تھا چھے کہیں تھا

اور کچھ کہیں تو ابو بکر مناتیوں نے اس کو ایک حبکہ میں جمع کیا پھر ان کے بعد محفوظ رہا یہاں تک کہ حضرت عثان مناتیوں نے اس كفل كرنے كا تھم ويا سواس كے چند قرآن فل كرواكر شهروں كى طرف بيہج، كما سياتي بيان ذلك اوربيہ جو زید ڈاٹنٹو نے کہا کہ ابو بکر مٹاٹیو نے مجھ سے کہا تو نوجوان مرد ہے، الخ تو ذکر کیس صدیق اکبر مٹائٹو اس کے واسطے حیار صفتیں جو نقاضا کرتیں ہیں خصوصیت کو ساتھ اس کے ہونا اس کا جوان پس ہو گا خوش دل واسطے اس چیز کے کہ طلب کی جاتی ہے اس سے اور ہونا اس کا عاقل سوہو گا زیادہ تر باعث واسطے اس کے اور نہ ہونا اس کا متہم سو مائل کرے گا نفس اس کی طرف اور ہونا اس کا کہ وحی کولکھتا تھا سوہو گا اکثر تجربہ کار واسطے اس کے اور بیہ جار دن صفتیں کہ اس کے واسطے جمع ہوئیں بھی یائے جاتے ہیں اس کے غیر میں لیکن متفرق اور واقع ہوا ہے بچ روایت سفیان کے کہ کہا ابو بمر والنيئز نے کہ جب تو نے اس کا قصد کیا ہے تو زید بن ثابت وہائٹنز کو بلا بھیج کہ وہ نو جوان ہے وحی کولکھتا تھا سواس کو بلا بھیج تا کہ ہمارے ساتھ اس کو جمع کرے زید بن ٹابت بڑائٹنز نے کہا سو دونوں نے مجھے کو بلا بھیجا تو میں ان کے پاس آیا تو دونوں نے کہا کہ ہم جاہتے ہیں کہ ہم قرآن کوئسی چیز میں اکٹھا کریں سوتو ہمارے ساتھ مل کراس کو جمع کراور ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر والن نے مجھ سے کہا کہ بے شک اس نے لینی عمر والن نے مجھ کو ایک کام کی طرف بلایا ہے اور تو وحی کولکھتا تھا سواگر تو اس کے ساتھ ہوتو میں بھی تمہاری پیروی کروں گا اور اگر تو میری موافقت کرے تو میں یہ کام نہیں کروں گا پھراس نے عمر رہائٹو کا قول بیان کیا تو میں اس سے بھڑ کا تو عمر رہائٹو نے کہا کہ اگرتم دونوں میہ کام کروتو اس میں کچھ حرج نہیں زیدین ثابت وفائن نے کہا کہ ہم نے غور کیا تو معلوم کیا کہ ہم پر پچھ گنا ونہیں ، کہاا بن بطال نے کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ نفرت کی ابو بکر صدیق ڈٹٹٹؤ نے کیبلی بار پھر زید بن ثابت ڈٹٹٹٹ نے دوسری بار اس واسطے کہ دونوں نے خیال کیا کہ حضرت مُلْقِیْلُ نے اس کونہیں کیا تو انہوں نے برا جانا کہ اتاریں اپنی جان کوجگہ اس مخص کی جوزیادہ کرے احتیاط اپنی کو واسطے دین کے اوپر احتیاط رسول کے پھر جنب تنبیہ کی ان کوعمر فاکٹنڈ نے اوپر فائدہ اس کے کی اور بیر کہ وہ ڈر ہے اس کا کہ متغیر ہو حال آئندہ زمانے میں اگر نہ جمع کرے قرآن کوسو پھر جائے طرف حالت خفا کے بعد مشہور ہونے کے تو دونوں نے اس کی طرف رجوع کیا کہا اس نے اور دلالت کی اس نے اس پر کہ تعل رسول کا جب خالی ہوقرینوں سے اور اس طرح ترک کرنا آپ کانہیں دلالت کرتا و جوب پر اور نہ تحریم پر اورنہیں ہے بیزیادتی اوپر اختیاط رسول کے بلک وہ تکالا گیا ہے ان قاعدوں سے کہ حضرت مظافیظ نے ان کی بنیا در کھی ، کہا باقلانی نے کہ شاید جو ابو بکر بڑائی نے کیا ہوفرض کفایہ ہے ساتھ دلالت قول حضرت منافی کے کہ نہ کھو مجھ سے پچھ

سوائے قرآن کے ساتھ قول اللہ کے کہ ہم پر ہے جمع کرنا اس کا اور قول اس کے ﴿ ان هذا لفی الصحف الاولٰی ﴾ اور قول اس کے ﴿ واسطے یا در کھنے اس کے کی تو ور قول اس کے ﴿ واسطے یا در کھنے اس کے کی تو وہ فرض کفایہ ہے اور ہوگا یہ خیر خواہی سے واسطے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس کی کتاب کے اور مسلمانوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله البارى پاره ۲۰ المستحد على البارى پاره ۲۰ المستحدد المستحد المستحدد ال

کے سرداروں کے اور عام مسلمانوں کے اور عمر فاروق زبائٹھ نے سمجھا کہ حضرت مُنْ قَدِیم نے جواس کوترک کیا تو اس میں منع پر دلالت نہیں اور رجوع کیا اس کی طرف ابو بکر صدیق زاتھ: نے اس واسطے کہ اس میں وجہ صواب کی دلیمھی اور بیہ کہ نہیں ہے منقول میں اور نہ معقول میں جواس کے مخالف ہواور جومترتب ہوتا ہے اوپر نہ جمع کرنے اس کے کی ضائع ہونے بعض قرآن کے سے پھر پیروی کی ان دونوں کی زید بن ثابت زخاتی اور باتی اصحاب نے او برٹھیک ہونے اس رائے کے اور پیہ جو کہا کہ میں نے قرآن کو تلاش کیا سوابوداؤد نے مصاحف میں روایت کی ہے کہ عمر فاروق زائنگا کھڑے ہوئے یعنی لوگوں میں سوکہا کہ جس نے قرآن کی کوئی چیز حضرت تنایق سے سیھی ہوتو جا ہے کہ ہمارے یاس لائے اور تھے لکھتے اس کو کا غذوں میں اور تختیوں پر اور تھجور کی چھڑیوں پر اور نہ قبول کرتے تھے کسی سے پچھ چیزیہاں تک کہ گواہی ویں وو گواہ اور بیولالت کرتا ہے اس پر کہ تھے زید ڈاٹٹیز نہ کفایت کرتے ساتھ یانے اس کے کی کہ لکھا ہوا یہاں تک کہ گواہی دی ساتھ اس کے جس نے اس کو کانوں سے سن کرسیکھا ہے باوجود اس کے کہ زید بنائشن کووہ یاد ہوتے اور کرتے تھے یہ واسطے مبالغہ کرنے کے احتیاط میں اور نیز ابوداؤد نے ہشام بن عروہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ ابو بمرصدیق مِنالِنیْز نے عمر فاروق رٹالٹیز اور زید رٹالٹیز سے کہا کہتم دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ سو جوتمہارے پاس دو گواہ لائے او پر کسی چیز کے قرآن سے تو اس کولکھ لو اور اس کے راوی معتبر ہیں باوجود منقطع ہونے اس کے کی اور شاید مراد ساتھ دوگواہوں کے حفظ اور کتابت ہے یا مرادیہ ہے کہ دومرد گواہی دیں کہ بیکتوب حضرت مَالَيْتِمْ کے روبر ولکھا گیا یا گواہی دیں اس پر کہ بیان وجہوں سے ہے جن کے ساتھ قرآن اترا اور ان کی غرض یتی کہ نہ لکھا جائے گر ہو بہو جو حضرت مَلِیّن کے روبرولکھا گیا نہ محض یا داشت سے ادر یہ جو کہا کہ حافظوں کے سینوں سے یعنی جس جگہ کہ میں نے اس کولکھا ہوا نہ پایا واؤ ساتھ معنی مع کے ہے یعنی لکھتا تھا میں اس کو مکتوب سے جو موافق ہوتا اس چیز کو کہ محفوظ ہوتی سینوں میں اور یہ جو کہا کہ میں نے اس کواس کے سوائے کسی کے یاس نہ پایا تعنی لکسی ہوئی واسطے اس چیز کے کہ پہلے گزر چکی ہے کہ نہ کفایت کرتے تھے وہ ساتھ حفظ کے سوائے لکھے کے اور زید بڑائٹ نے جواس وقت نہ پایا تو اس سے بیلازم نہیں آتا کہ نہ متواتر ہوئی ہونز دیک اس محض کے جس نے اس کو حضرت سلیکی سے نہ سیکھا تھا اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ تھے زید ڈٹائٹنڈ طلب کرتے زیادہ ثبوت کو اس شخص سے کہ سکھا اس کو بغیر واسطہ کے اور شاید جب زید بڑائٹھ نے اس کو ابوخزیمہ بڑائٹھ کے پاس پایا تو اس کولوگوں نے یا دکیا جیسے کہ یاد کیا اس کو زید رضائشۂ نے اور فائدہ تلاش کا مبالغہ ہے ظاہر کرنے میں اور وقوف کے نز دیک اس چیز کے کہ کھی گئ روبروحضرت منافیام کے کہا خطابی نے بیاس متم سے ہے کہ پوشیدہ رہتے ہیں معنی اس کے اور وہم پیدا کرتا ہے کہ تھے وہ کفایت کرتے ج اثبات آیات کے ساتھ خبر ایک شخص کے اور حالانکہ اس طرح نہیں اس واسطے کہ جمع ہوئے اس میں زید بن ٹابت منالٹنے اور ابوخزیم وٹائنے اور عمر فائنے اور حکایت کی ہے ابن تین نے واؤدی سے کہا اس نے کہ نہیں

الله البارى پاره ۲۰ الله القرآن القر اكيلا ہوا ساتھ اس كے ابوخرىمد فائن بلك شرك ہوا ہے اس كو اس بر زيد بن ثابت فائن اس بنا بر پس ثابت ہوگ ساتھ دومردوں کے اور شاید اس نے گمان کیا ہے کہ قول ان کا کہنبیں ثابت ہوتا قر آن ساتھ خبروا حد کے یعنی ایک فخص کے اور نہیں جبیبا کہ گمان کیا اس نے بلکہ مراد ساتھ خبر واحد کے خلاف خبر متواتر کا ہے سواگر پینچیں رادی خبر کے بہت عدد کو اور متواتر کے شرطوں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو نہیں نگلتی ہونے اس کے سے خبر واحد اور حق یہ ہے کہ مرادساتھ نفی کے نفی وجوداس کے کی ہے کتوب یعنی وہ کسی کے پاس کھی ہوئی نہ یائی نہ یہ کہ وہ کسی کو یادنہ تھی یعنی تا کہ عدم تواتر ان دونوں آیت کا لازم نہ آئے اور البتہ واقع ہوا ہے نز دیک ابودا ؤد کے بیچیٰ بن عبدالرحمٰن کی روایت ہے کہ خزیمہ بن ٹابت ذائنے آیا تو اس نے کہا کہ میں نے تم کو دیکھا کہ تم نے دوآیتوں کو چھوڑ دیا سوتم نے ان کونہیں كها ، انہوں نے كہا كه وہ كون مى بين؟ كہا كه ميں نے حضرت كُلُيْنَ الله على ﴿ لَقَدْ جَآء كُم رسول من انفسكم ﴾ آخرسوره تك سوتھ صحیفے لینی جن كوزيد بن ثابت زائند نے جمع كيا اور بيہ جو كہا كه پھروه صحیفے الوبكر زائند کے پاس رہے تو مؤطا میں عبداللہ بن عمر فائن سے ہے کہ ابو بکر فائند نے قرآن کو کاغذوں میں جمع کیا اور زید بن ا بت زالتن سے اس کا سوال کیا اس نے کہا نہ مانا یہاں تک کہ مدد لی اس پر عمر منافظ سے اور موی بن عقبہ کے مغازی میں ابن شہاب سے ہے کہ جب مسلمان ممامہ کی لڑائی میں شہید ہوئے تو ابو بکر ڈٹائٹڈ گھبرائے اور ڈرے کہ ہلاک ہو ا کے گروہ حافظوں کا سولائے لوگ جو ان کے پاس تھا قرآن سے یہاں تک کہ جمع کیا گیا ج خلافت ابو بمر صدیق والنی کے ورقوں میں سو پہلے پہل ابو بمرصدیق والنی نے قرآن کومصحف میں جمع کیا وربیسب نہایت صیح ہے اور سوائے اس کے پھونییں کہ تھا قرآن چرے میں اور تھجور کی چھڑ یوں میں پہلے اس سے کہ جمع کیا جائے ابو بمر زالتن کے زمانے میں پھر جمع کیا گیا بچ محیفوں کے ابو بکر زائٹو کے زمانے میں جیسے کہ ولالت کرتی ہیں اس پر اخبار صححہ جوہم معنی میں اور یہ جو کہا کہ پھر وہ صحیفے عصمہ بڑاٹھا کے پاس رہے بعنی عمر زبالٹنڈ کے بعد عثان زبائٹنڈ کی خلافت میں یہاں تک کہ شروع کیا عثمان بنائنی نے مصحف کے لکھنے میں اور سوائے اس کے پچھنبیں کہ وہ هفصہ رفائعہا کے پاس رہے اس واسطے کہ وہ عمر فاروق بڑائنے کی وصیت تھی سو بدستور رہی وہ چیز جوعمر فاروق بٹائنے کے پاس تھی نز دیک هفصه وٹائنےا کے

الله ١٠٠ الله ٢٠٠ المنظمة ١٠٠ المنظمة ١٠٠ المنطقة المن اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَآنَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَذُركُ هَلَٰدِهِ الْأُمَّةَ قَبُلَ أَنْ يَّخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اِخْتَلافَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى حَفْصَةَ أَنُ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ لُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بَهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ وَّعَبُدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُطِ الْقُرَشِيْنُ الثَّلالَةِ إِذَا احْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ َ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرُانِ فَاكْتُبُوُّهُ بِلِسَانِ قَرَيْشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمُ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذًا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدٍّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةً وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَلْهَى بِمُصْحَفٍ مِّمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرَانِ فِي كُلِّ صَحِيْفَةٍ أَوْ مُصْحَفِ أَنْ يُحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَّأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدُتُ ايَةً مِنَ الْأَحْزَاب حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدُنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِي ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ فَٱلْحَقُنَاهَا فِي

نے قرائت میں تو حذیفہ فرائنی نے عثان زائنی سے کہا کہ یا اس امت کو بعنی انتظام کران کا پہلے اس ہے کہ مختلف ہوں قرآن میں مثل مختلف ہونے یہود اور نصاریٰ کے سوعثان زمائنڈ نے کسی كوحفصه وظافها كي طرف بهيجا كه صحفوں كو بهاري طرف بهيج دو که ہم ان کومصحفوں میں نقل کریں پھر ہم ان کوتمہاری طرف بھیج ویں گے سوحفصہ وہالتہانے ان کوعثان وہالٹیز کی طرف بھیجا تو انہوں نے زید خالٹیۂ اور عبداللہ زبالٹیۂ اور سعید زبالٹیۂ اور عبدالرحمٰن بنائقة كو كلم ديا انهول نے ان كومصحفول مين نقل كيا تو عثان زائین نے متنوں قریشیوں کی جماعت ہے کہا کہ جب تم اور زید بن ثابت رفائنهٔ قرآن کی کسی چیز میں اختلاف کروتو اس کو قریش کی زبان میں لکھنا سوسوائے اس کے چھنیں کہ قرآن قریش کی زبان میں اترا تو انہوں نے اس طرح کیا یہاں تک کہ جب انہوں نے صحفوں کو مصحف میں نقل کیا تو عثان خالتھ' نے ہو صحیفے هفصہ وظالتھا کو پھیر ویئے اور ہر طرف ایک قرآن بھیجا اس سے کہ انہوں نے نقل کیا اور حکم کیا کہ جو اس كيسوائے ہے قرآن سے برصحفي يامسحف ميں سيكه جلا دیا جائے ۔ کہا ابن شہاب رائیں نے کہ خبر دی محمد کو خارجہ بن زید بن ثابت راتید نے کہ اس نے سازید بن ثابت راتی سے کہا کہ نہ پائی میں نے ایک آیت سورہ احزاب سے جب کہ نقل کیا ہم نے مصحف کو کہ البتہ میں حضرت مُلَیْرُم سے سنتا تھا کہ اس کو پڑھتے تھے سوہم نے اس کو تلاش کیا تو ہم نے اس کو خزیمہ انصاری والنی کے پاس پایا وہ آیت یہ ہے کہ ایمان والوں میں ہے کتنے مرد میں کہ سچ کر دکھایا انہوں نے جس پر قول کیا تھا اللہ ہے سوہم نے اس کوقر آن میں اس کی سورت سے ملایا۔

كتاب فضائل القرآن كا المن الباري باره ۲۰ کی کی کی الباری ا

سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ.

فائك: اوريه جوكها كه حديث يان كى جم سے موى نے اور يدسندابن شهاب تك بعيد وہى سند ہے جو يہلے كررى دو ہرایا ہے اس کو واسطے اشارے کے طرف اس کی کہ وہ دونوں حدیثیں ہیں مختلف اگر چیمختلف ہیں چے کھنے قرآن کے اور جمع کرنے اس کے کی اور ابن شہاب رکٹیلیہ سے تیسرا قصہ بھی مروی ہے جبیبا کہ بیان کیا ہے اس کوہم نے خارجہ بن زید ملتی سے چھ تھے آیت احزاب کے اور وکر کیا ہے اس کو بخاری ملتید نے اس جگہ چھ اخیراس تھے کے اور روایت کیا ہے اس کو بخاری رہیں نے ساتھ متفرق طور کے پس روایت کیا ہے پہلے قصے کو پیج تغییر سورہ تو بہ کے اور روایت کیا ہے دوسرے قصے کواس سے پہلے باب میں لیکن ساتھ اختصار کے اور روایت کیا ہے تیسرے قصے کو چھ سورہ احزاب کے کما نقدم اوریہ جو کہا کہ حذیفہ ڈٹاٹنڈ عثان ڈٹاٹنڈ کے پاس آئے اور شام اور عراق والے دونوں ساتھ ہو کر جہاد کرتے تھے چے فتح آ رمینیداور آ ذر پیجان کے تو مرادیہ ہے کہ آ رمینید حضرت عثان ڈٹائٹیڈ کی خلافت میں فتح ہوا اور عراق والوں کے لشکر کا سردار سلمان بن ربیعہ تھا اور حضرت عثان بڑھنے نے شام اور عراق والوں کو حکم دیا تھا کہ اس جہاد میں استھے ہو جا کیں اور دونو لشکر جمع ہو کر جہا د کریں اور شام والوں کےلشکر کا سر دار حبیب بن مسلمہ تھا اور اس جنگ میں حذیفہ وٹائٹی بھی ان کے ساتھ غازیوں میں تھے اور وہ مدائن والوں پر عامل تھے اور وہ منجملہ اعمال عراق سے ہے اور ایک وایت میں ہے کہ حذیفہ والله عان والله عان والله عنان والله وال طرف آرمینیہ کے ان کے جہاد میں ساتھ ان لوگوں کے کہ جمع ہوئے اہل شام اور اہل عراق سے اور آرمینیہ ایک بڑا شہر ہے نواح اخلاط سے شامل ہے بہت شہروں پر اور وہ شال کی طرف ہے اور کہا سمعانی نے کہ وہ روم کے شہروں کی جہت میں ہے اور بعض نے کہا کہ وہ ارمین کی بنا ہے ہے جونوح مَالِنا کی اولا دیسے ہے اور آ ذر بیجان بھی ایک برا شہر ہے عراق کے پہاڑوں کی جہت میں اور وہ اب تیریز ہے اور قصبات اس کے اور وہ بچیم کی طرف سے آ رمینیہ کے ساتھ لگتا ہے اور متفق ہوا ہے جہاد ان کا ایک سال میں اور جمع ہوئے چے جہاد ہر ایک کے دونوں میں ہے اہل شام اور اہل عراق اور تھا بیقصہ بچیسویں سال میں ہجرت سے حضرت عثمان ہو تھا کی خلافت سے دوسرے یا تیسر ہے سال میں اور تھی خلافت عثان مِن النفو کی بعد شہید ہونے عمر مِن النفو کے اور تھا شہید ہونا عمر مِن النفو کا بیج اخیر ذی الحجہ کے تئیبویں سال میں ہجرت سے حضرت مَثَاثِیْنَا کی وفات ہے تیرہ برس پیچھے اور یہ جو کہا کہ گھبراہٹ میں ڈالا حذیفہ مِثَاثِیْز کومختلف ہونے ان کے نے قرائت میں تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے قر آن کو ذکر کیا سواس میں جھڑے

یہاں تک کہ قریب تھا کہ ان کے درمیان فتنہ وفساد واقع ہو اور ایک روایت میں ہے کہ حذیفہ ڈاٹھٹا ایک جہاد ہے پھرے سونہ داخل ہوئے اپنے گھر میں یہاں تک کہ حضرت عثمان ڈٹٹٹو کے پاس آئے سوکہا اے سردارمسلمانوں کے! یا اس امت کوانہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ جہاد کیا میں نے ارمینیہ کا سواجا تک میں نے دیکھا کہ شام والے

ي فيض البارى پاره ۲۰ ي پي المران ي قرآن کو ابی بن کعب بڑائنگۂ کی قرأت پر پڑھتے ہیں سولاتے ہیں جوعراق والوں نے نہیں سنا اور اچا تک میں نے دیکھا کہ عراق والے قرآن کو ابن مسعود خاتین کی قر اُت پر پڑھتے ہیں سولاتے ہیں جوشام والوں نے نہیں سنا سوبعض بعض کو کا ٹر کہتے ہیں اور نیز ابن ابی داؤد نے بزید بن معاو بخفی سے روایت کی ہے کہ البتہ میں ولید بن عقبہ کے ز مانے میں مجد میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا جس میں کہ حذیفہ زمانیز مجھی تھے سواس نے ایک مرد سے ساکتا تھا کہ قر آن کو ابن مسعود مِفافِیز کی قر اُت سے پڑھنا چاہیے اور دوسرے کو سنا کہتا تھا کہ ابی بن کعب بڑاٹھ کی قر اُت سے پڑھنا جا ہے۔ سوحذیفہ مناتئذ غضبناک ہوئے سواللہ کی حمداور ثناء کی اوران کی دونوں آئٹھیں سرخ ہو گئیں پھر کہا کہ اسی طرح تم سے پہلوں نے اختلاف کیا تھافتم ہے اللہ کی کہ میں امیر المؤمنین کی طرف سوار ہوں گا اور ایک روایت میں اس سے ہے کہ دومردوں نے سورہ بقرہ کی آیت میں اختلاف کیا ایک نے پڑھا ﴿ واتموا لحج والعمرة لله ﴾ اور ووسرے نے پڑھا ﴿ واتموا الحج والعمرة للبيت ﴾ سوحذيف رفائي غضبناك بوئے اوران كى آكھيں سرخ ہو کئیں اور ایک روایت میں ہے کہ کہا حذیفہ وفائٹۂ نے کہ کونے والے کہتے ہیں کہ ابن مسعود وفائٹۂ کی قر اُت بہتر ہے اور بصری والے کہتے ہیں کہ الی بن کعب والنفظ کی قرائت بہتر ہے قتم ہے اللہ کی کہ اگر میں امیر المؤمنین کے یاس گیا تو ان ہے عرض کروں گا کہ اس کو ایک قر اُت تھہرا دیں اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود مِنْ اَنْتُهُ نے حذیفہ رُثَاثِیْهُ ے کہا کہ مجھ کو تجھ سے ایس ایس خبر پنجی ہے اس نے کہا ہاں! میں نے برا جانا کہ کہا جائے کہ بیقر اُت فلانے کی ہے اور پیقر اُت فلانے کی سواختلاف کریں جیسا اہل کتاب نے اختلاف کیا اور پیقصہ حذیفہ ڈیاٹھ کا ظاہر ہوتا ہے واسطے میرے کہ وہ متقدم ہے اس قصے پر جو واقع ہوا واسطے اس کے قر اُت میں اور بیاقصہ شاید حذیفہ منافظہ نے جب اہل شام اور اہل عراق کے درمیان بھی اختلاف و یکھا تو ان کوسخت ہوا سوجھنرت عثمان بڑھنٹنے کی طرف سوار ہوکر آئے اور موافق بڑے اس بات کو کہ حضرت عثمان فاللہ کے واسطے بھی اس طرح داقع ہوا ہے سوابن داؤد نے مصاحف میں روایت کی ہے ابوقلا بہ سے کہ جب حضرت عثان بڑائن کی خلافت ہوئی تو کوئی معلم کسی قاری کی قر اُت سے پڑھا تا اور کوئی معلوم کسی قاری کی قرائت سے پڑھا تا سولڑ کے اول سے سکھنے لگے سواختلاف کرنے لگے یہاں تک کہ اس کی نوبت معلموں تک پینچی یہاں تک کہ بعض نے بعض کو کا فر کہا سویی خبر حضرت عثان ڈائٹٹھ کو پینچی سوخطبہ پڑھا اور کہا کہ تم میرے پاس ہوکر جھکڑتے ہوسوجو مجھ سے دور ہیں شہروں سے وہ زیادہ اختلاف کریں گے سوشاید اللہ جانتا ہے کہ جب حذیفہ زمانی نائی نائی نائی کے ان کوشہروں کا اختلاف معلوم کروایا تو تحقیق ہوا نزدیک ان کے جو انہوں نے مگمان کیا تھا اور مصعب مناتشۂ کی روایت میں ہے سوعمان بڑائشہ نے کہا کہتم قر اُت میں شک کرتے ہوتم کہتے ہو کہ قر اُت عبداللہ من تند کی اور قرائت ابی بڑھیے کی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ تیری قرائت ٹھیک نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی مرو پڑھتا تھا یہاں تک کہ کوئی مرداینے ساتھی سے کہنا کہ تفرکیا میں نے ساتھ اس کے جوتو کہنا ہے سویہ معاملہ حضرت عثمان ڈٹائٹیڈ

لا فيض الباري پاره ۲۰ المستان القرآن المستان القرآن المستان القرآن المستان القرآن المستان المس

کی طرف اٹھایا گیا تو ان کو اینے جی میں بد بات بہت بھاری معلوم ہوئی اور لوگوں سے کلام کیا اور یہ جو کہا کہ عثان زائنیڈ نے هصه زبالیم کو کہلا بھیجا کہ محیفوں کو ہماری طرف بھیج دیں کہ ہم ان کومصاحف میں نقل کروا دیں اور فرق صحف اورمصحف کے درمیان یہ ہے کہ صحف خالی ورتوں کو کہا جاتا ہے جن میں قرآن جمع کیا گیا ابو بکرصدیت بن اللهٰ کے زیانے میں اور سورتیں جدا جدا بے ترتیب تھیں ہر سورت اپنی آیوں سے علیحدہ مرتب تھی لیکن با ترتیب ایک دوسرے کے آ مے پیچیے نہتھیں چر جب حضرت عثمان زمالیہ کے علم سے نقل کی گئیں اور باتر تیب ایک دوسری کے آ گے چھے رکھی سنیں تو ہو گیام صحف لین اس کوم صحف کہا گیا اور البتد حضرت عثان زائن کا سے آیا ہے کہ انہوں نے یہ کام اصحاب کے مشورے سے کیا سوروایت کی ہے ابن ابی داؤد نے ساتھ سندھیجے کے کہ علی بڑائٹنز نے کہا کہ نہ کہوعثان بڑائٹنز ے حق میں مگر بہتر سوفتم ہے اللہ کی نہیں کیا اس نے مصاحف میں جو کیا مگر ہمارے مشورے سے کہا عثان ڈالنٹ نے کہ تم کیا کہتے ہواں امر میں کہ بعض کہتے ہیں کہ میری قرأت تیری قرأت سے بہتر ہے اور بیقریب ہے کہ ہو کفر ہم نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میں مصلحت و مکھا ہوں کہ لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کروں سوندرہے کچھ اختلاف ہم نے کہا خوب ہے جوتم نے مصلحت ویکھی اور یہ جو کہا کہ عثمان ڈاٹٹٹ نے زید زائٹٹ اور عبداللہ زائٹٹ اور سعید زائٹٹ اور عبدالرحمٰن خالفیّهٔ کو حکم دیا سوایک روایت میں ہے کہ جمع کیا عثان خالفہ نے بارہ مردکو قریش اورانصارے ان میں سے الى بن كعب بناته بي اورايك روايت ميس ب كه عثان بناته في كما كه لوكول ميس زياده تر لكھنے والا كون بي اوكول نے کہا کہ زید بن ٹابت بنائشہ جو حضرت منافیظم کے کا تب ہیں ، پھر پوچھا کہ لوگوں میں بہت عربی زبان کون جانتا ہے اور کون زیادہ ترفصیح ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سعید بن عاص والتنظ ، کہا عثمان والتنظ نے کہ سوچا ہے کہ سعید والتنظ الكھوائے اور زید مناتعهٔ ککھتا جائے اور بیسعید بن عاص مناتعهٔ بڑے مقبول صحابی ہیں ان کانسخہ حضرت سَکَاتِیْمُ سے بہت مشابہ تھا اور واقع ہوا ہے تسمیہ باتی لوگوں کا جنہوں نے لکھا یا لکھوایا نزدیک ابن ابی داؤے متفرق طور سے ان میں سے ہیں ما لك بن الى عامر اور كثير بن افلح اور الى بن كعب اور انس بن ما لك اور عبدالله بن عباس م الله عن بيس بياتو آ دمي بيس جن كے نام بهم نے پہچانے بارہ آ دميوں ميں سے اور كويا كه ابتدا اس كام كى زيد بنائند اور سعيد بنائند كے ليے تھى واسطے ان معنی کے جو فدکور ہوئے پھر اور لکھنے والوں کی بھی حاجت بڑی اس واسطے کہ کئی قرآ نوں کی ضرورت ہوئی جوملکوں کی طرف بھیج جائیں سوزیادہ کیا انہوں نے ساتھ زید بڑاٹنڈ کے ان کو جو مذکور ہوئے پھر مدد لی ابی بن کعب بڑائنڈ سے کھوانے میں اور ابن مسعود رہائنے کو جو قرآن کے لکھنے اور لکھوانے میں شریک نہ کیا گیا تو یہ بات ان کو بہت ناگوار گزری سوکہا کہ اے گروہ مسلمانوں کے میں قرآن کے لکھنے ہے الگ کیا جاؤں اور تعین ہواس کے لکھنے پر وہ مخض کہ قتم ہے اللہ کی کہ البتہ میں مسلمان ہوا اور بے شک وہ البتہ کا فر مرد کی پیٹے میں تھا یعنی ابھی پیدانہیں ہوا تھا مراوزید بن ثابت رخالیں میں اور ایک روایت میں ہے کہ البتہ میں حضرت مُلاثیم کے مندمبارک سے ستر سورتیں سیکھیں اور البتہ

زید بن ثابت بنائن لڑکوں میں کھیلتے تھے اور عثان بنائنے کا عذر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پیکام مدینے میں کیا اور عبداللد ذاتن اس وقت کوفے میں تھے اور نہ دیر کی انہوں نے اس چیز میں جس کا قصد کیا یہاں تک کہ ان کو بلوا کیں اور وہ حاضر ہوں اور نیزعثان بڑائنۂ نے ارادہ کیا تھاصحیفوں کےنقل کروانے کا جوابو بکرصدیق بڑائنڈ کے زمانے میں جمع ہوئے تھے اور یہ کہ ان کو ایک مصحف بنا دیں اور صدیق اکبر رہائٹ کے زمانے میں بھی زید رہائٹ ہی نے اس کونقل کیا تھا کما نقدم اس واسطے کہ وہ وحی کے کا تب تھے سوان کے واسطے اس امر میں اولیت تھی جوان کے سوائے اور کسی کو نہ تھی اور ترندی نے اس حدیث کے اخیر میں روایت کی ہے کہ مجھ کوخبر پیچی کہ عبداللہ بن مسعود والنفذ کی اس بات کو بہت اصحاب نے برا جانا اور بیہ جو کہا کہ جبتم اور زید زلاقہ قرآن کی کسی چیز میں اختلاف کروتو ایک روایت میں ہے کہ جبتم قرآن کے کسی لفظ کی عربیت میں اختلاف کروتو اس کو قریش کی زبان میں لکھوتو تر ندی کے ایک روایت میں ا تنا زیادہ ہے کہ کہا ابن شہاب رہیں نے سواس دن انہوں نے تابوت کے لفظ میں اختلاف کیا بعض نے کہا کہ تابوت ہے اور بعض نے کہا کہ تابوہ ہے تو قریشیوں نے کہا کہ تابوت ہے اور زید ڈالٹھ نے کہا کہ تابوہ ہے سو بیا اختلاف عثمان خائنیئ کی طرف اٹھایا گیا تو عثمان ڈائٹیئے نے کہا کہ اس کو تابوت لکھواوریہ جو کہا کہ جب انہوں نے صحیفوں کو قرآ نوں میں نقل کیا تو وہ صحیفے حضرت حصد و النفا کو چھیر دے تو ابن الی داؤد نے اس میں اتنا زیادہ کیا ہے کہا ابن شہاب رہ ہے۔ نے کہ خبر دی مجھ کوسالم بن عبداللہ زخائیۃ نے کہا کہ مروان نے حفصہ وناٹھا کو کہلا بھیجالیعنی جب معاویہ زخائعۃ کی طرف سے مدینے کا حاکم تھا ان سے صحیفے مائلگے جن سے قر آ ن نقل ہوا تھا تو حضرت هصه وٹاٹھانے ان کو صحیفے نہ دیے کہا سالم فاتن نے پھر جب حصد والتها فوت ہو کمیں اور ہم ان کے وفن سے پھرے تو مروان نے عبداللہ بن عمر نظائقا کونتم دے بھیجی کہ ان صحیفوں کو اس کی طرف بھیج ویں تو عبداللہ بن عمر نظائھا نے ان کومروان کے پاس بھیج ویا تو مروان نے ان کو لے کرجلایا اور کہا کہ میں نے بیکام اس واسطے کیا ہے کہ میں ڈرا کہ زمانہ وراز ہواور شک کرنے والا قرآن کے حق میں شک کرے اور یہ جو کہا کہ ہر طرف ایک قرآن بھیجا تو اختلاف ہے مصحفوں کی گفتی میں جن کو عثان بنات نے اطراف میں بھیجا سومشہور یہ ہے کہ وہ پانچ تھے اور حزہ زیات سے روایت ہے کہ چار تھے اور ابن الی داؤد نے کہا کہ میں نے ابو حاتم جستانی سے سنا کہنا تھا کہ سات قرآن کھوائے گئے ایک ملے کی طرف بھیجا گیا اور ایک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف اور ایک بحرین کی طرف اور ایک بھریٰ کی طرف اور ایک کوفے کی طرف اور ایک مدینے میں رکھا گیا اور یہ جو کہا کہ حکم کیا عثان زیات کے جو چیز کہ قرآن کے سواہے ہر صحیفے میں یامسحف میں یہ کہ جلائی جائے تو ایک روایت میں ہے کہ تھم دیا کہ جلا ڈالیں ہر قرآن کو مخالف ہواس قرآن کو جو بھیجا گیا کہا یں یہ زمانہ ہے کہ عراق میں قرآن آگ سے جلائے گئے اور حفرت علی بڑاٹند سے روایت ہے کہ نہ کہو چے حق عثان خالتیٰ کے قرآن کے جلانے میں گریک اور مصعب بن سعد خالتٰ سے روایت ہے کہ جس وقت عثان خالتٰ نے

مصاحف کوجلایا اس وقت عام لوگ موجود تصویه بات ان کوخوش لکی یا کہا کہ کسی نے ان میں سے اس پر انکار نہ کیا اور جب فارغ ہوئے عثمان من مصحف ہے تو شہروں والوں کی طرف لکھا کہ میں نے ایبا ایبا کیا اور منایا جومبرے یاس تھا سومٹاؤتم جوتمہارے ماس ہے اور مٹانا عام ہے اس سے کہ ہوساتھ دھو ڈالنے یا جلادینے کے ادر اکثر روایتیں صریح ہیں جلا ڈالنے میں سویہی ہے جو واقع ہوا اور اخمال ہے وقوع ہرا کیک کا دونوں میں سے باعتبار اس کے کہ مصلحت دیکھی اس مخص نے جس کے پاس قرآن کی پچھ چیزتھی اور البتہ جزم کیا ہے عیاض نے کہ انہوں نے اس کو اول پانی ہے دھویا پھراس کوجلایا واسطے مبالغہ کے اس کے دور کرنے میں کہا ابن بطال نے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز ہے جلانا ان کتابوں کا جس میں اللہ کا نام ہوساتھ آگ کے اور سے کہ بیاکرام ہے واسطے اس کے اور نگاہ رکھنا ہے اس کا قدموں کے ساتھ روندنے سے اور روایت کی ہے عبدالرزاق نے طاؤس سے کہ وہ جلا ڈالٹا تھا خطوط اوررسائل کوجن میں اللہ کا نام ہوتا جب کہ جمع ہوجاتے اور اس طرح کیا ہے عروہ نے اور مکروہ جانا ہے اس کوابراہیم نے اور کہا ابن عطیہ نے کہ بیتھم ہے جواس وقت میں واقع ہوا اور اب دھو ڈالنا بہتر ہے جب کہ اس کے دور کرنے کی حاجت پڑے اور بیہ جو کہا کہ حکم کیا ساتھ اس چیز کے کہ سوائے اس کے ہے یعنی سوائے اس مصحف کے جس کونقل کروا با اور ان مصحفوں کے جواس سے نقل کیے گئے اور سوائے ان صحیفوں کے کہ حفصہ فٹالیجا کے پاس تھے اور اس کو پھیر دیا اس واسطے استدراک کیا مروان نے امر کو بعد حفصہ وٹانتھا کے اور ان کوبھی معدوم کیا واسطے اس خوف کے کہ سی کو ان کے دیکھنے سے وہم پیدا ہو کہ جو اس بیں ہے وہ مخالف ہے اس مصحف کو جس پر امر قرار پایا کما تقدم اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ جلا ڈالنے عثمان ملائش کے صحیفوں کو ان لوگوں پر جو قائل ہیں ساتھ قدیم ہونے حرفوں اور . آوازوں کے اس واسطے کہنمیں لازم آتا ہونے کلام اللہ کے قدیم ہیر کہ ہوں سطریں جو ورقوں میں ککھی ہیں قدیم اگر يه بو ببوالله كا كلام بوتا تو اس كے جلا ڈالنے كواصحاب جائز نەر كھتے ، واللہ اعلم۔ (فقے )

الله فيض البارى پاره ٢٠ المنظمة المناس القرآن المناس القرآن المناس القرآن المناس القرآن المناس القرآن المناس المنا جع کیا تھا کہ قرآن کی کوئی چیز جاتی نہ رہے اس کے حافظوں کے مرجانے کے سبب سے اس واسطے کہ وہ ایک جگہ جمع

نہ تھا سوجع کیا اس کومحیفوں میں اس حال میں کہ اس کی ہرسورت کی آیتوں کو باتر تیب رکھا اس چیز پر جس پر ان کو حضرت مَنَاتِيْكُمْ نِے تَصْهِرايا اور جمع كرنا عثان مِثانَ فِي تُعَانِ مِثَانِيْنَا كَا قرآن كو تقا جب كه بهت ہوا اختلاف ج وجوہ قرآن كے جب كه یڑھا اس کولوگوں نے اپنی اپنی زبان میں بولیوں کے فراخ ہونے کی وجہ سے سواس نے یہاں تک نوبت پہنچائی کہ بعض نے بعض کو خطا کار کہا اور چوک کی نسبت کی سوڈرے اختلاف کرنے ان کے سے پیج اس کے سونقل کروایا ان صحفوں کو ایک مصحف میں باتر تیب سورتوں اس کی کے کما سیاتی می باب تالیف القرآن اور فقط اس کو قریش کی زبان میں ککھا اور اس کے سوائے اور بولیوں کو چھوڑ دیا اس دلیل ہے کہ وہ ان کی زبان میں اتر ااگر چہ وسعت دیئے گئے تھے چے پڑھنے اس کے اوروں کی زبان میں واسطے دور کرنے حرج اور مشقت کے چ ابتدائے اسلام کے سو انہوں نے دیکھا کہ اب ان کی حاجت باقی ندرہی پس اقتصار کیا ایک زبان پر اور قریش کی زبان سب زبانوں سے بہتر تھی سو فقط قرآن کو آس میں لکھا اور زیادہ بیان اس کا ایک باب کے بعد آئے گا انشاء اللہ تعالی ، کہا این معین نے کہ نہیں روایت کیا کسی نے جمع قرآن کی حدیث کو بہت عمدہ سیاق سے ابراہیم بن سعد کے۔ (فقے)

بَابُ كَاتِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ باب ہے حضرت مَا لَيْكُمْ كے كاتب كے بيان ميں۔

حدیث کے سوائے کچھ ذکرنہیں کیا اور یہ عجیب ہے اور شایداس کو اس کے سوائے کوئی حدیث اپنی شرط کے موافق نہیں ملی پھراشارہ کیا کہ اس نے سیرۃ نبویہ میں پور ے طور سے بیان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں واقف ہوا میں ج کسی چیز کے نسخوں سے مگر ساتھ لفظ کا تب کے ساتھ افراد کے اور وہ مطابق ہے واسطے حدیث باب کے ہاں! زید بن ٹابت خالٹنڈ کے سوائے اور اصحاب نے بھی وحی کو لکھالیکن جو قرآن کہ کمے میں اتر اسووہ تو تمام اور ہی لوگوں نے لکھا ہے اس واسطے کہ زید بن ثابت وہائی تو ججرت کے بعد مسلمان ہوئے اور بہر حال جو قرآن کہ مدینے میں اترا سواس کواکٹر زید بن ثابت وہائٹۂ ہی لکھتے تھے اور واسطے بہت لکھنے ان کے کی بولا اس کوالکا تنب ساتھ لام عبد کے لیتن وہی کاتب جومعلوم ہے جبیا کہ باب کی دوسری حدیث میں ہے اور اس واسطے صدیق اکبر رہائیڈ نے ان سے کہا کہ تو وحی کولکھتا تھا اور بھی زید بن ثابت والنفظ حاضر نہ ہوئے تو ان کے سوائے کوئی اور وحی کولکھتا اور زید بن ثابت والنفظ سے

پہلے حضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عن كلب بن كلب بن كلب الله وحى كولكھا كرتے تھے اور مدينے ميں بھى پہلے پہل وحى كواس نے لكھا اور کے میں پہل پہل قریش میں سے عبداللہ بن سعد نے لکھا پھر مرتد ہو گیا پھر فتح کمہ کے دن مسلمان ہوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے فی الجملہ لکھا چاروں خلیفے ہین اور زید بن عوام اور خالد اور ابن دونوں سعید کے بیٹے اور حظلہ بن

۲۰۵ م \_ حضرت زید بن ثابت رفی شد سے روایت ہے کہ ابو بکر

صدیق خالفہ نے مجھ کو بلا بھیجا سو کہا کہ تو حضرت مُلَقِیْم کے

واسطے وحی کو لکھا کرتا تھا سوقر آن کو تلاش کرسو میں نے تلاش

کیا یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کے اخیر کی دو آپیوں کو ابو

خزیمہ فائن کے پاس بایا کہ میں نے ان کواس کے سوائے کی

کے پاس نہ پایا وہ دونوں آیتیں یہ ہیں ﴿ لقد جآء کھ

٢٠٢٨\_ حفرت براء زفافد سے روایت ہے کہ جب یہ آیت

اتری که نبین برابر میں بیٹھنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں

جہاد کرنے والے تو حضرت مُلَاثِيْنَ نے فرمايا كه زيد وَلَاثُنَا كو

میرے واسطے بلا لاؤ اور جاہیے کہ لائے مختی اور دوات اور

مونڈ ھے کی ہڈی یا فرمایا کہ مونڈ ھے کی ہڈی اور دوات پھر

فرمايا كه لكي نبيس برابر بيضنه والمصلمان اور حضرت مَلَّاتَيْمُ كَ

پیٹے کے پیچیے عمرو بن ام مکتوم خالفہ اندھے بیٹھے تھے اس نے

عرض کی کہ یا حضرت! مجھ کو کیا تھم ہے، میں اندھا ہوں؟ تو

اتری ای لکھنے کی جگہ یعنی اس وقت فی الحال پہلے اس سے کہ

رسول من انفسكم ﴾ آ فرتك -

فاعد: اورغرض اس حدیث ہے کہنا ابو بکرصدیق بڑائٹھ کا ہے واسطے زید بن ثابت بڑائٹھ کے کہ تو وحی کولکھا کرنا تھا اور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ

إِلَى أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ

كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبِعُ الْقُرَّانَ فَتَتَبَّعْتُ

حَتَّى وَجَدْتُ اخِرَ سُوْرَةِ النَّوْبَةِ ايَتَيْنِ مَعَ

أَبَىٰ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمُ أَجِدُهُمَا مَعَ

أَحَدٍ غَيْرِهِ ﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِنْ

أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ ﴾ إلى اخِوم.

باقی شرح اس مدیث کی پہلے باب میں گزر چک ہے۔

٤٦٠٦ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْلُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ

إِسْرَآنِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ

لَمَّا نَزَلَتُ ﴿ لَا يَسْتَوَى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْل

اللهِ ﴾ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَدْعُ لِنْ زَيْدًا وَّلْيَجِيْ بِاللَّوْحِ وَاللَّـوَاقِ

وَالْكَتِفِ أَوِ الْكَتِفِ وَاللَّـوَاقِ ثَمَّ قَالَ

ٱكْتُبْ ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ﴾ وَخَلْفَ

ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو

اترتیں سو جب آپ برکوئی چیز اترتی تو بعض لکھنے والوں کو بلاتے سوفر ماتے کہ اس کوفلانی سورت میں رکھوجس میں

ريج اسدى اورمعيقيب بن ابي فاطمه اورعبدالله بن ارقم زبرى اورشرحبيل اورعبدالله بن رواحه وكالليم اورلوگول ميل

اور اصحاب سنن نے عثمان خالین سے روایت کی ہے کہ حضرت مُلافیظ پر ایک زمانہ آتا کہ اس میں چند معدود سور تیں

ايازكر ب، الحديث - (فق)

٤٦٠٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ابْنَ

الله ١٠ المارى پاره ٢٠ المنظمة المناس القرآن المناس القرآن المناس القرآن المناس القرآن المناس القرآن المناس للم ختك ہونہيں برابر ہيں بيٹينے والے مسلمان سوائے ضرر والول کے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے والے۔

بْنُ أَمْ مَكْتُومُ الْأَعْمَىٰ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُونِي فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيْوُ الْبَصَرِ فَنَزَلَتُ مَكَانَهَا ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ ﴿وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴾ ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾.

بَابُ أَنْوِلَ الْقُرُانُ عَلَى سَبْعَةِ أُحُرُفٍ.

باب ہے اس حدیث کی تفییر میں کہ اتارا گیا قرآن سات حرفوں پر۔

فائك لين سات وجوں پر كدان ميں سے ہروجہ كے ساتھ برد هنا جائز ہے اور بيرمرادنبيس كه بركلمه يا ہر جمله اس كا ساتھ وجہوں پر پڑھا جاتا ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ نہایت وہ چیز کہ پہنچا ہے طرف اس کی عدوقر اُتوں کا ایک کلے میں طرف سات کی ہے لینی جس کلے کو کہ کئی قر اُتوں سے پڑھنا جائز ہےان کی مدسات قر اُتوں تک ہے سات سے زیادہ قر اُتوں کے ساتھ اس کو پڑھنا جائز نہیں اور اگر کوئی کہے کہ ہم بعض کلموں کو پاتے ہیں کہ سات سے زیادہ وجوں سے پڑھے جاتے ہیں تو جواب سے ہے کہ اکثر تو زیادتی فابت نہیں ہوتی اور یا ہوتا ہے تم اختلاف سے ج کیفیت ادا کے جیسا کہ مداور امالہ میں ہے اور مانندان کے اور بعض نے کہا کہ سات سے حقیقت عدد کی مرادنہیں بلکہ مرادمبل اورآسان کرنا ہے اور لفظ سات کا بولا جاتا ہے اوپر ارادے کثرت کے احادیث اور نہیں ہے مراد عدد معین

اوراس کی طرف ماکل کی ہے عیاض نے اور جواس کے تابع ہے اور ذکر کیا ہے قرطبی نے ابن حبان سے کہ سات حرفوں کے معنی میں پینینیں قول تک اختلاف ہے اور میں ذکر کروں گا جو پہنچا ہے طرف میری اقوال علاء سے ای اس کے ساتھ بیان کرنے مقبول قول کے ان میں سے اور مردود کے انشاء اللہ اس باب کے اخیر میں۔ ( فق ) اور کہا مینی نے کمرادسات بولیاں ہیں کدان میں سے جس بولی میں قرآن کو پڑ سے جائز ہے۔

٤٦٠٧ \_ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ۲۰۲۰ حفرت ابن عباس فاتفا سے روایت ہے کہ حَدَّثَنِيَ اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَن ابْن حضرت مُلِيْفِكُم ن فرمايا كه جريل عَلِينًا في مجه كو ايك وجه بر قرآن پر مایا سویس نے اس سے تکرار کیا کہ اس کومیری شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ امت پرآسان کر که میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی سو أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا

حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ہمیشہ رہا میں اس سے زیادتی طلب کرتا کہ طلب کرے اللہ سے زیادتی حرفوں میں واسطے سہولت کے اوروہ مجھ کو زیادہ وَسَلَّمَ قَالَ أَقُرَأْنِي جِبُرِيْلُ عَلَى حَرُفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزُلُ أَسْتَزِيْدُهُ وَيُزِيْدُنِيْ كرتار بايبان تك كرسات فرفون تك ببنجار

الله البارى ياره ٢٠ الم الم القرآن ( 558 على البارى ياره ٢٠ الم فضائل القرآن

حَتَّى انْتَهٰى إِلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ.

فاعد: اورمسلم میں ابی بن کعب فالفیز سے ردایت ہے کہ میں معجد میں تھا ایک مردنماز کے واسطے معجد کے اندر آیا سو اس نے قرائت پڑھی کہ میں نے اس سے اٹکار کیا پھرایک اور مرد اندر آیا تو اس نے اور طرح سے قرائت پڑھی پھر جب ہم نماز پڑھ چکے تو ہم سب حضرت مُناتیم کے پاس حاضر ہوئے سومیں نے عرض کی کہ بے شک اس نے قرات روص کہ میں نے اس کو اس پر انکار کیا پھر ایک اور مرد داخل ہوا تو اس نے اور طرح سے نما زیوصی حضرت مناتیا کیا نے دونوں کو فرمایا کہ پڑھو دونوں نے پڑھا حضرت مَالِیّا آغے دونوں کو خوب کہا پھر فرمایا کہ اے أبی المجھ کو تھم ہوا ہے کہ میں قرآن کوایک وجہ پر پڑھو، آخر حدیث تک اور بہ جو کہا ہمیشہ رہا میں اس سے زیادہ سہولت جا ہتا تو ایک روایت میں ہے کہ پھر جبریل علیظ آپ کے پاس دوسری بار آیا اور کہا کہ پڑھ قرآن کو دو وجہ سے پھرتیسری بار آپ کے پاس آیا اور کہا کہ قرآن کو تین وجہ سے پڑھ پھر چوتھی بارآ یا سوکہا قرآن کوسات وجہ پر پڑھاورا پی امت کوتھم کر کہ قرآن کوسات وجہ سے پڑھیں سوجس وجہ سے پڑھیں ٹھیک ہے، اور طبری کی روایت میں ہے کہ پڑھ سات حرفوں پر بہشت کے سات وروازوں سے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہیں اس سے پھر مگر کافی شافی یہ کہتو کیے ﴿ سمیعا علیما ﴾ ﴿ عزیزا حکیما ﴾ یعنی ان جاروں میں سے کوئی پڑھے ورست ہے جب تک کہ نہ ختم کرے آیت عذاب کی ساتھ رحت کے اورآیت رحمت کی ساتھ عذاب کے اور ترندی کی روایت میں ہے کہ حضرت ملائے نے فرمایا کہ اے جریل! میں ان پڑھ امت کا رسول ہوں ان میں بہت بوڑھے اورلڑ کے اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھی کچھنمیں پڑھا اور ابو بکر ہ ڈٹائٹڈ کی حدیث میں احمد کے نزدیک بیے ہے کہ سب کلے کافی شافی ہیں مانند قول تیرے کے هلمد و تعالی الحدیث اور بید حدیثیں قوی کرتی ہیں اس کو کہ مراد ساتھ حرفوں کے بولیاں ہیں یا قر اُتیں بعنی اتارا گیا ہے قر آن سات بولیوں یا قر أتوں پر اور احرف جمع ہے حرف کی پس بنا بر پہلی وجہ کے معنی میہ ہوں گے کہ سات وجہوں پر بولیوں سے اور دوسرے معنی کی بنا پر ہوگی مراد اطلاق حرف کے سے اوپر کلمے کے مجاز واسطے ہونے اس کے کی بعض اس کا۔ (فقی)

٣٦٠٨\_ حضرت عمر فاروق في في سے روايت ہے کہا كه ميں ٤٦٠٨ \_ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ نے ہشام بن حکیم وہائنٹہ کوسورہ فرقان پڑھتے سنا حضرت مُلَّالِيَّا حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ کی زندگی میں تو میں نے اس کی قرأت کی طرف کان لگایا سو شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِيى عُرُوّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أُنَّ اج کک میں نے دیکھا کہ وہ اس کو پڑھتا ہے گئی وجہوں پر جو الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ حضرت مَالِيَّةُ نِي مِي كُونِهِيں بِرِّ ها كيں سو ميں قريب تھا كەنماز عَبْدٍ الْقَارِئُّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ میں اس کو جھپٹ لوں سومیں نے زور سے صبر کیا یہاں تک کہ الْعَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هَشَامٌ بُنَ حَكِيْمِ اس نے نماز سے سلام پھیرا سومیں نے اس کی جاوراس کے بُنِ حِزَامٍ يَقُرَأُ سُوْرَةً الْفَرْقَانِ فِي حَيَاقٍ بُنِ حِزَامٍ مَحْكُم دَلانِل و برابين سَے مزين متنوع وضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله فيض البارى پاره ۲۰ الم القرآن المنائل القرآن القرآن المنائل المنائل القرآن المنائل القرآن المنائل القرآن المنائل المنائل القرآن المنائل القرآن المنائل المنائ گلے میں ڈالی اور <del>میں نے کہا کہ کس نے بھ</del>ے کو بیہ سورت پڑھائی ے جومیں نے تھے کو پڑھتے سا؟ اس نے کہا کہ حفرت مُلَقِیْل نے مجھ کو بر ھائی ہے میں نے کہا تو جھوٹا ہے سو بے شک حفرت مَلَّافِيمُ نے مجھ کو وہ سورت پڑھائی برخلاف اس کے کہ تونے پڑھی سومیں اس کو تھینچتا حضرت مَثَاثِیْمُ کی طرف جلامیں نے کہا کہ بے شک میں اسے سنا سورہ فرقان پڑھتا تھا گئ وجوں یر جو آپ نے ہم کونہیں بڑھا میں حفرت مُلاہم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے اے ہشام! پڑھ سواس نے اس کو حفرت مُلَيْنًا ك سامن برها جس طرح مين نے اس كو بر مصتے سناتھا منزت مُلِيْكُم نے فرمایا كه اى طرح اترى پھر فرمایا کداے عمر! تو پر ها میں نے اس کو پر ها جس طرح مجھ كوحضرت الليُّمَ في يرهالَ تقى حضرت اللَّيْمَ في فرمايا كهاى طرح اتاری گئی بے شک بیقر آن اتارا گیا عرب کی سات

بولیوں میں سواس میں سے پڑھو جوتم کوسل معلوم ہو۔

رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَآتَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقُرَأُ عَلَى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمُ يُقُرِثَنِيْهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدُتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرُتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبُتُهُ بِرِدَآءِهٖ فَقُلْتُ مَنْ أَقُرَأَكَ هَلَٰدِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقُرَأُ قَالَ أَقُرَأُنِيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ كَلَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَقُرَأَنِيُهَا عَلَىٰ غَيْرِ مَا قَرَأَتَ فَانْطَلَقُتُ بِهِ أُقُوْدُهُ إِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنِّى سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى خُرُوْفٍ لَمْ تُقُونُنِيْهَا فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلُهُ اقْرَأُ يَا هَشَامُ فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقِرَآءَةَ الْتِيُ سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ إِقْرَأَ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَآءَةَ الَّتِي أَقُرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَالِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هَلَـا الْقُرْانَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أُخُرُفِ فَاقُرَءُ وَا مَا تَيَسَّوَ مِنْهُ.

فائك: بيرجو كہا كەمىں نے اس كى جا دراس كے گلے ميں ڈالى تا كەمجھ سے چھوٹ نہ جائے اور عمر فاروق بنائنۇ امر معردف میں بہت سخت گرفت کرتے تھے اور یہ کام انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا واسطے اس گمان کے کہ ہشام صواب کے برخلاف ہے اس واسطے حضرت مُلَّاقِمًا نے ان پرانکارنہ کیا بلکہ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے اور بیہ جو کہا کہ تو حجوثا ہے تو اس میں اطلاق جھوٹ کا ہے اوپر ظن غالب کے اور یا مراد جھوٹ سے یہ ہے کہ تو نے خطا کی اور یہ جوعمر

الله البارى باره ۲۰ المنظمة المنافل القرآن المنافل المنافل القرآن المنافل المن فاروق بناتین نے کہا کہ حضرت مُلَقِیم نے مجھ کو پڑھائی تھی تو کہا اس کوعمر فاروق بھائین نے واسطے استدلال کرنے کے اینے مذہب پر جیٹلانے ہشام کے سے اور سوائے اس کے پھٹیں کہ جائز ہوا واسطے ان کے واسطے مضبوط ہونے قدم ان کے کی اسلام میں اور سابق ہونے ان کے کی ج اس کے برخلاف ہشام کے کہ وہ تازہ مسلمان ہوا تھا سوعمر فاروق بنائید کوخوف ہوا کہ شاید اس کو قرائت کی طرح یاد نہ ہو برخلاف اپنے آپ کے کہ ان کو کی طرح یا دتھا جو انہوں نے سنا اور ان کی قراُت کو اختلاف کا سبب یہ تھا کہ عمر فاروق بٹائٹیئر نے اس سورت کو حضرت مٹائٹیئر سے قدیم میں یاد کیا ہوا تھا پھر نہ سنا انہوں نے جو اس کے بعد اڑا برخلاف اس چیز کے کہ یاد رکھی اور آ نکھ سے دیکھی ادر نیز مشام والنفذ ان لوكوں ميں سے ہے جو فتح كمه كے دن مسلمان ہوئے تو حضرت ماليكا نے اس كواس طرح بر هائى تقى کہ اخیر میں اتری سو پیدا ہوا اختلاف ان دونوں کا اس سبب سے اور جلدی کرنا عمر بنائن کا واسطے انکار کے محمول ہے اس پر کہ انہوں نے بیر حدیث نہ نی تھی کہ بیقر آن اتار گیا سات بولیوں پر مگر اس واقعہ میں اور بیہ جوحضرت مَنْ الله الله فر مایا کہ اتارا گیا بیقر آن سات بولیوں پر تو وارد کیا اس کوحضرت مُثَاثِیْن نے واسطے اطمینان دلانے عمر مِثَاثِیْن کے تا کہ نہ ا تکار کریں دو چیز مختلف کے تھیک کہنے سے اور طبری نے اسحاق بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرد نے قرآن پڑھا سوعمر فاروق بڑالٹن کواس پر غیرت آئی تو دونوں جھڑتے حضرت مُلاَیْن کے باس آئے تو اس مرد نے کہا کہ یا حضرت! کیا آپ نے مجھ کواس طرح نہ پڑھایا تھا؟ حضرت مَالَیْکُمْ فرمایا کیوں نہیں! تو عمر فاروق مُالِنَّمُنَّ کے سینے میں کچھٹک پیدا ہوا جس کوحضرت مُلَقِیم نے ان کے سینے میں پہچاٹا حضرت مُلَقِیم نے ان کے سینے میں ہاتھ مارااور فر مایا کہ دور کر شیطان کو بیہ حضرت مُکافیخ نے تین بار فر مایا بھر فر مایا اے عمر! سب ٹھیک ہے جب تک کہ نہ کرے تو رحمت کو عذاب اور عذاب کو رحمت اور واقع ہوئی ہے واسطے ایک جماعت اصحاب کے نظیر اس کی جو واقع ہوئی واسطے عمر پڑائیڈ كے ساتھ ہشام بناتيد كے ايك يد ہے كہ جو واقع ہوا واسطے أبى بن كعب بناتيد كے ساتھ ابن مسعود بناتيد كے كما تقدم فی النحل اور ایک وہ ہے جوروایت کی ہے احمد نے عمر و بن عاص بنائن سے کہ ایک مرد نے قرآن کی ایک آیت ربھی تو عمرو ملائند نے اس سے کہا کہ وہ الیں الی ہے دونوں نے اس کو حضرت متالیقی کے پاس ذکر کیا تو حضرت متالیقی نے فرمایا کہ بے شک بیقر آن سات بولیوں پراتارا گیا ہے سوجس وجہ پراس کوتم پڑھوٹھک ہے سواس میں جھڑا مت کرواور واسطے طبری کے ہے ابوجم کی حدیث ہے کہ دومرد حضرت منافق کے پاس جھڑتے آئے قرآن کی ایک آیت میں ہرایک گمان کرتا تھا کہ اس نے اس کوحضرت ٹائیٹا ہے سیکھا ہے پھر ذکر کی مثل حدیث عمر و ٹائیڈ کے اور طرانی نے زید بن ارقم فائن سے روایت کی ہے کہ ایک مروحضرت مظافیظ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود والنَّذ نے مجھ کو ایک سورت پڑھائی جو زید رہائٹۂ اور أبی بن کعب زمائٹۂ نے مجھ کو پڑھائی سو ان کی قر أت مختلف ہوئی سو ہم کس کی قر اُت کو لیں؟ سو حضرت مَالَيْزُم حب رہے اور علی زائند ان کے پہلو میں تھے سوفر مایا کہ چاہیے کہ محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یڑھے آ دمی جو جانتا ہو یعنی جس طرح اس کو یاد ہو کہ وہ بہتر اور خوب ہے اور اس طرح واقع ہواہے واسطے ابن مسعود وناتیو کے ساتھ ایک مرد کے اور اس میں ہے کہ حضرت مُلَاقِیْم کا چیرہ متغیر ہوا اور فرمایا کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ ہلاک کیاتم سے پہلوں کو اختلاف نے پھر علی نوائٹی کو کان میں ٹیچھ فرمایا تو علی ڈاٹٹیز نے کہا کہ حضرت ٹاٹٹیز کم تم کو حکم كرتے ہيں كہ پڑھے ہر مردجس طرح جانتا ہوسوہم چلے اور ہر مردہم میں سے پڑھتا تھا كئ طرح پر كه اس كا ساتھى ان کونبیں پڑھتا تھا اوراصل اس کا اخیر حدیث میں ہے کما سیاتی انشاء اللہ تعالی اور البتہ علماء کوسات حرفوں کے مطلب میں اختلاف ہے بہت قولوں پر پہنچا ہے ان کو ابو جاتم پینتیس اقوال تک کہا منذری نے کہ اکثر ان میں غیر مختار ہیں اور یہ جو فرمایا کہ سو پڑھو جوتم کو اس ہے آ سان معلوم ہوتو ضمیر منہ کی منزل کی طرف پھرتی ہے بینی اس چیز سے جو ا تاری گئی اوراس میں اشارہ ہے طرف حکمت کی تعدد میں جو فذکور ہے اور سے کہ وہ واسطے آسانی کرنے کے ہے پڑھنے والے پر اور بیقوی کرتا ہے اس مخص کے قول کو جو کہتا ہے کہ مراد ساتھ حرفوں کے ادا کرنامعنی کا ہے ساتھ ایسے لفظ کے جواس کے ہم معنی ہواگر چہ ایک بولی سے ہواس واسطے کہ ہشام ڈاٹٹند کی زبان قریش کی زبان ہے اور اس طرح عمر فاروق ٹڑٹٹؤ بھی اور باوجوداس کے پس مختلف ہوئی قر اُت ان کی تنبیہ کی ہے اس پر ابن عبدالبر نے اور نقل کیا ہے اس نے اکثر اہل علم سے کہ یہی ہے مراد ساتھ سات حرفوں کے اور ابوعبیدہ اور لوگوں کا ند بہب یہ ہے کہ مراد مختلف مونا بولیوں کا ہے اور یہی مختار ہے نزدیک ابن عطیہ کے اور تعاقب کیا گیا ہے اس کا کہ عرب کی بولیاں سات سے زیادہ ہیں اور جواب دیا گیا ہے کہ مراد ان میں سے صبح بولیاں ہیں اور عرب کی سات بولیاں جن میں قرآن اترا سے ہیں، پہلی ہذیل کی بول، دوسری کنانہ کی بولی، تیسری قیس کی بولی، چوشی صدیہ کی بولی، یانچویں تیم رباب کی بولی، چھٹی اسد بن خزیمہ کی بولی، ساتویں قریش کی بولی۔ پس بیسب قبیلےمضر کے ہیں جوسب بولیوں کو صاوی ہیں اور کہا بعض نے کہ سات بولیاں قریش کی بطنوں میں ہیں اور ساتھ اس کے جزم کیا ہے ابوعلی اہوازی نے اور نقل کیا ہے ابو شامہ نے بعض شیخوں سے کہ اس نے کہا کہ اتارا گیا قرآن اول قریش کی زبان میں اور جو ہمسایہ ان کا ہے تھیے عربوں میں سے پھرمباح ہوا واسطے سب عرب کے کہ ردھیں اس کواپی زبانوں میں کہ جاری ہوئی ہے عادت ان کی ساتھ استعال کرنے ان کے ، ان کے الفاظ اور اعراب کے مختلف ہونے کی بنا پر اور نہ تکلیف دی گئی کسی کو ان میں سے ساتھ انتقال کرنے کے ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف واسطے مشقت کے اور واسطے اس چیز کے کہتھی ان میں حمیت سے اور واسطے طلب آسان کرنے فہم مراد کے جائز ہوا پیسب اختلاف ساتھ ایک ہونے معنی کے اور اس پر ا تارا جائے گا اختلاف ان کا چھ قرأت کے کما تقدم اورٹھیک فرمانا حضرت مَنْ ﷺ کا ہرا کیک کوان میں سے ۔ میں کہتا

ا تارا جائے ہ اسمان کی اس کے کہ اباحت ندکورہ نہیں واقع ہوئی ساتھ مجرد خواہش نفس کے لیعنی ہرایک بدلے ہوں اور تتمہ اس کا بیر ہے کہ کہا جائے کہ اباحت ندکورہ نہیں واقع ہوئی ساتھ مجرد خواہش نفس کے لیعنی ہرایک بدلے کلے کوساتھ لفظ ہم معنی اس کے کی کسی بولی میں بلکہ معتبر اس میں وہ چیز ہے جو حضرت مُثَاثِیَّا ہم معنی اس کے کی کسی بولی میں بلکہ معتبر اس میں وہ چیز ہے جو حضرت مُثَاثِیًّا ہے سی گئی اور اشارہ کرتا

ہاس کی طرف قول ہر ایک کاعمر رہائی اور ہشام رہائن سے باب کی حدیث میں کہ حضرت من النائم نے مجھ کو پڑھائی کیکن ٹابت ہو چکا ہے بہت اصحاب سے کہ انہوں نے اس کو ہم معنی لفظ سے پڑھا اگر چہاس نے اس کو حضرت منافظ ہے نہیں سنا تھا اس واسطے انکار کیا عمر فاروق وٹائٹوئنے نے ابن مسعود وٹائٹوئد پر جب کداس نے عتی حین پڑھا بدلے حتی حین کے اور اس کی طرف لکھا کہ قرآن ہذیل کی بولی میں نہیں اتر اسو پڑھا لوگوں کو قریش کی بولی میں اور نہ پڑھا ان کو ہذیل کی بولی میں اور تھا یہ حال پہلے اس سے کہ جمع کریں عثان بڑائنڈ لوگوں کو ایک قر اُت پر اور کہا ابن عبدالبر نے اس کے بعد کہ روایت کیا اس کو ابوداؤد کے طریق ہے اس کی سند سے احمال ہے کہ ہو بیرعمر زوائٹیؤ سے بطور اختیار کے یعنی ان کے نز دیک مختاریمی بات ہونہ ہے کہ جس طرح ابن مسعود زائشۂ نے پڑھا ہے اس طرح جائز نہیں اور جب مباح ہے قرأت سات وجہوں سے جوا تاری گئیں تو جائز ہے اختیار اس چیز میں کدا تاری گئی لیعنی ہروجہ سے پڑھنا جائز ہوگا کہا ابوشامہ نے احمال ہے کہ ہومرادعمر بنائن کی چرعثان بنائن کی ساتھ قول اپنے کے کہ قرآن قریش کی زبان میں اترابیکہ بیتکم اس کے ابتدا اتر نے کے وقت میں تھا پھراللہ نے اس کولوگوں پر آسان کیا سوان کے واسطے جائز کیا کہ اس کو اپنی بولیوں میں پڑھیں اس شرط پر کہ بیعرب کی زبان سے نہ نکلے واسطے ہونے اس کے عربی زبان میں جو ظاہر ہے اور جوعرب کے سوائے اور لوگوں میں سے اس کو پڑھنا جاہیے تو اس کے واسطے مختاریہ ہے کہ اس کو قریش کی زبان میں پڑھے اس واسطے کہ وہ اولی ہے اور اس پرمجمول ہو گا جوعمر فاروق بناٹیڈ نے ابن مسعود بنائیڈ کولکھا اس واسطے کہ بدنسبت غیرعربی کے سب بولیاں برابر میں تعبیر میں سوضروری ہے کہ ایک بولی ہوسو جا ہے کہ حضرت مَنْ الله الله من مواور بهر حال عربی جو پیدا کیا گیا ہے اپنی بولی پر اگر تکلیف دی جائے اس کو ساتھ ر من اس کے کی قریش کی زبان میں تو البتہ دشوار ہواس پر پڑھنا باوجود مباح کرنے اللہ کے واسطے اس کے بیاکہ یڑھے اس کواپنی زبان میں اور اشارہ کرتا ہے اس کی طرف قول حضرت مَثَاثِیْنَا کا اُبِی بِنَاتِیْنَا کی حدیث میں که آسان کر میری امت پر اور تول حضرت مَنْ ﷺ کا که میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اور شاید پنچے آپ سات تک اور اس ہے زیادہ فراخی طلب نہ کی واسطے معلوم کرنے آپ کے کی کہ بے شک شان سے ہے کہ نہیں محتاج ہوتا کوئی لفظ قر آن کے لفظوں سے طرف زیا دہ کے اس عدد ہے اکثر اورنہیں مراد ہے کما تقدم کہ اس کا ہر لفظ سات وجہوں ہے پڑھا جاتا ہے کہا ابن عبدالبرنے کہ اس پر اجماع ہے بلکہ وہ ممکن نہیں ہے بلکہ نہیں پایا جاتا ہے قرآن میں کوئی لفظ کہ پڑھا جائے سات وجہوں برگر کم چیزمثل عبدالطاغوت کے اور کہا ابوعبید نے کہ نہیں ہے مراد میہ کم ہرلفظ اس کا پڑھا جاتا ہے سات بولیوں پر بلکہ ساتوں بولیاں گنڈی ہوئی ہیں قرآن میں کوئی کہیں اور کوئی کہیں سوبعض لفظ قرآن کا قریش کی زبان میں ہے اور کوئی بزیل کی زبان میں اور کوئی ہوازن کی زبان میں اور کوئی بین وغیرہ کی زبان میں اور بعض بولیاں عمدہ میں بعض سے اورا نکار کیا ہے ابن قتیبہ نے کہ ہوقر آن میں کوئی ایبا لفظ جو پڑھا جائے سات وجہوں سے

اوررد کیا ہے اس پر انباری نے ساتھ مثل عبدالطاغوت اور لا تقل لھما اف اور جر میل کے اور دلالت کرتا ہے اس پر جواس نے تقریر کی کہ قرآن اول قریش کی زبان میں اترا پھرآ سان کیا گیا امت پر بیر کہ پڑھیں اس کوساتھ عیرزبان قریش کے اور یہ بعداس کے تھا کہ عرب کی بہت قویس اسلام میں داخل ہوئیں سو ثابت ہو چکا ہے کہ تخفیف ہجرت کے بعد واقع ہوئی کما تقدم اور حاصل ان لوگوں کے مذہب کا یہ ہے کہ معنی حضرت مُثَاثِیْم کی اس عدیث کے کہ اتارا گیا قرآن سات حرفوں پر یعنی اتارا گیا اس حال میں کہ فراخ کیا گیا ہے فارسی پر کہ پڑھے اس کو سات وجہوں پر یعنی پڑھے ساتھ جس حرف کے کہ جا ہے ان میں سے بطور بدل کے اس کے ساتھی سے گویا کہ فرمایا کہ اتارا گیا ہے اس شرط پریا اس وسعت پر اور بدواسطے مہل کرنے قرأت اس کی کے ہاس واسطے کہ اگر ان کو فقط ایک ہی حرف کے پڑھنے کا تھم ہوتا تو ان پر دشوار ہوتا اور ابن قتیبہ نے کہا کہ اللہ کے آسانی دینے سے بیمراد ہے کہ تھم کیا ا پے پیفیر کو کہ پڑھے ہرقوم قرآن کو اپنی زبان میں پس ہذلی پڑھے عتی حین بدلے حتی کن کے اور پڑھے اسدی تعلمون ساتھ کسراول کے اور پڑھے تھیمی ساتھ ہمزہ کے اور قریشی بغیر ہمزہ کے اور اگرا رادہ کرتا ہر گروہ ان میں سے یہ کہ دور ہوا پنی زبان سے اور جو جاری ہوا ہے اوپر زبان اس کی کے لڑکین میں اور جوانی میں اور بڑھا یے میں تو البت د شوار ہوتا اوپران کے سوآ سان کیا ان پراللہ نے ساتھ احسان اینے کے اور اگر ہوتی بیمراد کہ ہرلفظ اس کا پڑھا جاتا ہے سات وجہوں سے تو کہا جاتا مثلا کہ اتارے گئے سات حرف ادر سوائے اس کے پچھٹییں کہ مرادیہ ہے کہ آئے لفظ میں ایک وجہ یا دو وجہیں یا تین یا اکثر تک کہا ابن عبدالبرنے کدا نکار کیا ہے اکثر اہل علم نے کہ ہول معنی حرفوں کے بولیاں واسطے اس چیز کے کہ پہلے گزر چکی ہے مختلف ہونے ہشام زبالٹیز اور عمر بنالٹیز کی سے اور حالانکہ دونوں کی بولی ایک ہے کہا انہوں نے سوائے اس کے پھنہیں کہ مرادسات جہیں ہیں معنوں سے جوشنق ہیں ساتھ مختلف لفظوں کے مثل اقبل اور تعال اور هلم کے پھر بیان کیا ان حدیثوں کو جو پہلے گزریں جو دلالت کرتی ہیں ان معنی یر۔ میں کہتا ہوں اورممکن ہے تطبیق دونوں قولوں میں ساتھ اس طور کے کہ ہو مراد ساتھ احرف کے مغائر ہونا لفظوں کا با وجود متفق ہونے معنی کے باوجود بند ہونے ان کے کی سات بولیوں میں لیکن دونوں قول کے اختلاف کا ایک اور فا کدہ ہے اور وہ یہ ہے جس پر عبید کی ہے ابوعمر دانی نے کدسب ساتوں حرف قرآن میں متفرق نہیں ہیں اور نداس میں موجود ہیں ایک ختم میں سو جب قاری قرآن کو ایک قرآت سے پڑھے تو اس نے ساتوں حرف میں سے بعض حرف پڑھے سب نہیں پڑھے اور بیہ حاصل ہوتا ہے او پر قول اس مخص کے جو کہتا ہے کہ مراد حرفوں سے بولیاں ہیں اور بہر حال جولوگ دوسرے قول کے ساتھ قائل ہیں تو حاصل ہوتا ہے بدایک ختم میں بغیر شک کے بلکہ ممکن ہے اس قول پریہ کہ حاصل ہوں ساتوں وجبعض قرآن میں کما تقدم اور البتہ حمل کیا ہے ابن قتیبہ وغیرہ نے عدد ندکورکوان وجہوں پر کہ حاصل ہوتا ہے ساتھ ان کے تغایر سات چیزوں میں اول وہ چیز ہے کہ متغیر ہو حرکت اس کی اور نہ متغیر ہوں معنی

ہے جو متغیر ہو ساتھ متغیر ہونے فعل کے مثل بعد بین اسفاد نا اور باعد بین اسفاد نا ساتھ صینے طلب کے اور قعل ماضی کے، تیسری وہ ہے جو متغیر ہو ساتھ نقط بعض حرفوں کے جن پر نقطہ نہ ہو مثل ﴿ لمد ننشز ھا ﴾ ساتھ را اور زاک ، چوشی وہ ہے کہ متغیر ہو ساتھ بدلنے حرف کے ساتھ اس حرف کے جو قریب الحرح ہو مثل طلح منضود و طلع منضود ، پانچویں وجہ یہ ہے جو متغیر ہو ساتھ آگئر نے اور پیچھے کرنے کے مثلا و جاء ت سکوت الموت بالحق منضود ، پانچویں وجہ یہ ہے جو متغیر ہو ساتھ آگئر نے اور پیچھے کرنے کے مثلا و جاء ت سکوت الموت بالحق اور ابو برا معرود بنائشہ اور ابو الدارداء بنائشہ سے و الليل اذا يغشي و النها د اذا تجلی نقصان کے ، کما نقدم فی النفیر ابن مسعود بنائشہ اور ابو الدارداء بنائشہ سے و اللیل اذا یغشی و النها د اذا تجلی

نقصان کے ، کما تقدم فی النفیر ابن مسعود بنائشۂ اور ابو الدارداء بنائشۂ سے و اللیل اذا یغشی و النها ر اذا تجلی و الذکو و الانفی بیمثال نقصان کی ہے اور بہر حال زیادتی اس کی مثال وہ ہے جوسورہ تبت کی تفیر میں گزر چک ہے ابن عباس بنائش سے و اندر عشیر تک الاقربین و ربطك منهم المخلصین ، ساتویں وہ ہے کہ متغیر ہو بدل کرنے ایک کلمے کے سے ساتھ دوسرے کلمے کے جواس کا ہم معنی ہوشل العهن المنفوش کے کہ ابن مسعود بنائشۂ وغیرہ کی

یں ہے کا نصوف النفوش اوریہ وجہ خوب ہے اور نہیں مراد ہے رہے کہ ہر لفظ پڑھا جاتا ہے سات وجہوں پر بلکہ ظاہر حدیثوں کا یہ ہے کہ کلمہ ایک پڑھا جاتا ہے دو وجہوں پراور تین پراور چار پرسات تک اور کہا ابوشامہ نے کہ اختلاف ہے سلف کو پچ سات حرفوں کے کہ اترا ہے قرآن ساتھ ان کے کہ کیا وہ سب جمع ہیں اس قرآن میں جواب

اختلاف ہے سلف کو چی سات حرفوں نے کہ امرا ہے جران ساتھ ان کے لہ کیا وہ سب س بی ان ان مران کی اواب لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے یانہیں ہیںاس میں گرا کی حرف ان میں سے مائل کی ہے باقلانی نے طرف پہلے قول کی ں قدید بحک مصر طری وں اس جاعوت نے ساتھ دوسری کے اور یکی ہے معتمد اور البعتہ رواہت کی ہے ابن الی

کی اور تصریح کی ہے طبری اور ایک جماعت نے ساتھ دوسری کے اور یہی ہے معتمد اور البتہ روایت کی ہے ابن ابی داؤد نے مصاحف میں ابو طاہر سے کہ پوچھا میں نے ابن عیبنہ سے مختلف ہونے قر اُت مدنیوں اور عراقیوں کی سے داؤد نے مصاحف میں ابو طاہر سے کہ پوچھا میں نے ابن عیبنہ سے مختلف ہونے قر اُت مدنیوں اور عراقیوں کی سے

کہ یہی ہیں سات جو حدیث میں آئی ہیں؟ کہانہیں بلکہ سوائے اس کے پھینیں کہ سات حرف مثل علم اور تعال اور اقبل کے بین کہ سات حرف میں سے کہے جائز ہے اور حق سے کہ جو چیز کہ جمع کی گئی ہے قرآن میں انفاق کیا گیا

اقبل کے ہیں کہ جس کو تو ان میں سے کہے جائز ہے اور حق یہ ہے کہ جو چیز کہ بنع کی گئی ہے قرآن میں آنفال کیا گیا ہے اوپر اتار نے اس کے کی قطعی ہے جو لکھا گیا ہے ساتھ حکم حضرت مُنْ اللّٰهِ کے اور اس میں سات حرفوں میں سے بعض ہیں سب نہیں ہیں جیسا کہ واقع ہوا ہے بچ مصحف کی کے سور ہُ براُت کے اخیر میں تنجوی من تحتھا الانھاد ادر اس

یں جب میں بین بین میں میں میں میں ہے اور اس طرح ہے جو واقع ہوا ہے مختلف ہونے مصاحف شہروں کے سے چند کے سوائے اور مصحفوں میں میں میں سوائے بعض کے اور چند ہاؤں اور چند لاموں سے اور ساتھ اس کے اور میرممول واؤں سے جو ثابت ہیں بعض میں سوائے بعض کے اور چند ہاؤں اور چند لاموں سے اور ساتھ اس کے اور میرممول

ہے اس پر کہ دونوں طور سے اترا اور تھم کیا حصرت مُنافِیْنِ نے ساتھ لکھنے اس کے کی دوشخصوں کو یا معلوم کروایا ہے ایک شخص کو اور تھم دیا اس کوساتھ ٹابت رکھنے دونوں کے دووجہوں پر اور جوقر اُ تیس کہ سوائے اس کے ہیں جورہم خط کے موافق نہیں تو وہ اس قتم سے ہیں کہ تھی قر اُت ساتھ ان کے جائز رکھی گئی واسطے وسعت اور سہولت کے لوگوں پر سو

جب رجوع کیا حال نے طرف اس چیز کے کہ واقع ہوئی اختلاف سے چے زمانے عثان بڑھئے کے اور کا فرکہا بعض نے بعض کوتو اختیار کیا اقتصار کو اس لفظ پر که اجازت دی گئی تھی اس کے لکھنے میں اور چھوڑ اباقی کو اور ہو گیا جس پر اقتصار کیا اصاب نے ماننداس مخص کے کہ اقتصار کرے اس چیز سے کہ اختیار دیا گیا ہے بچ اس کے ایک خصلت پر اس واسطے کہ حکم کرنا ان کوساتھ وجبوں ندکورہ کے نہ تھا بطور ایجاب کے بلکہ بطور رخصت کے ۔ میں کہتا ہوں اور ولالت كرتا ہے اس پرقول حضرت مَنْ اللَّهُ كَا باب كى حديث ميں كه پر هوقر آن سے جوتم كوآ سان معلوم ہواور طبرى نے اس تقریر کو بہت طول کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے مخالف کو وائی کہا ہے اور موافقت کی ہے اس کی اس پر ایک جماعت نے ان میں سے ہیں ابوالعباس اور کہا سمجے ترجس پر حاذق لوگ ہیں یہ ہے کہ جوقر آن کہ اب پڑھا جاتا ہے بیعض حرف ہیں سات حرفوں میں ہے جن کے پڑھنے کی اجازت ہوئی نہ سب اور ضابط اس کی وہ چیز ہے جورسم خط ك موافق بواور جواس ك مخالف بوشل ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج اورمثل اذاجآء فتح الله والنصر توبیان قرائوں سے ہے جوچھوڑی گئیں اگر تھی ہوسند ساتھ اس کے اور نہیں کافی ہے تھی ہونا سنداس کے کا ج اثبات ہونے اس کے کی قرائت خاص کر بہت لفظ ان میں سے اس قتم سے ہیں کداخمال ہے کہ ہوں اس تاویل ہے جو جوڑی گئی ہے ساتھ قرآن کے تولوگوں کو بیر گمان ہوا کہ بیر بھی قرآن ہے اور کہا بغوی نے شرح السنہ میں کہ بیر مفحف جس پر امر قرار یا چکا ہے یہ اخیر دور ہے جو حضرت مَلاَثِیْزُم کے ساتھ کیا گیا سوتھم کیا عثان زہائیۂ نے ساتھ نقل کرنے اس کے کی مصاحف میں اور جمع کیا لوگوں کواوپر اس کے اور جوسوائے اس کے ہے اس کو دور کیا واسطے کا شخ مادے خلاف کے سو ہو گیا جو خط مصحف کے مخالف ہے جی تھم منسوخ کے ما نند باقی منسوخ آیتوں کے سونہیں جائز ہے کسی کو کہ تجاوز کرے لفظ میں طرف اس چیز کے کہ خارج ہے خط سے کہا ابوشامہ نے کہ گمان کیا ہے ایک قوم نے کہ سات قر اُتیں جواب موجود ہیں یہی ہیں مراد حدیث میں اور بیخلاف ہے اجماع سب اہل علم کے اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ بعض جاہلوں کا گمان ہے کہا ابو بکر بن عربی نے کہ نہیں ساتوں قر اُتیں مقرر واسطے جواز کے کہ ان کے سوائے اور قر اُتیں جائز نہ ہوں مانند قر اُت ابوجعفر اور شیبہ اور اعمش وغیرهم کے اس واسطے کہ بیسب امام ان کے برابر میں یا ان سے زیادہ میں اور اس طرح کہا ہے اور ا ماموں نے ان میں سے میں کمی بن ابو طالب اور ابوالعلاء وغیرہ قر اُت کے اماموں سے کہا ابن ابی ہاشم نے کہ سبب ج اختلاف سات قر اُتوں کے اور جوسوائے ان کے ہے یہ ہے کہ جن طرفوں میں قرآن جیجے گئے وہاں بعض اصحاب تھے کہ اس طرف کے لوگوں نے ان سے قرآن سیکھا اور قر آن نقطوں اور شکلوں سے خالی تھا سو ثابت رہے ہرطرف کےلوگ اس پرجس کو اصحاب سے من کرسیکھا تھا ساتھ شرط موافق ہونے خط کے اور چھوڑ اجو خط کے مخالف تھا واسطے بجالانے حکم عثمان رہائی کے جس پر اصحاب نے اس کی موافقت کی واسطے اس چیز کے کہ اس میں قرآن کے واسطے احتیاط دیکھی اور اس واسطے واقع ہوا اختلاف درمیان

الله فيض الباري پاره ۲۰ المنظمة المنافي المناوي باره ۲۰ المنظمة المناوي المنافي المنافية ال

قاریوں شہروں کے باوجود ہونے ان کے کی تمسک کرنے والا ساتھ ایک حرف کے سات حرفوں میں سے جن کا بیان باب کی حدیث میں ہے اور کہا کل بن ابی طالب نے کہ بیقر اُتیں جواب پڑھی جاتی ہیں اور سیح ہوئی روایت ان کی اماموں سے وہ ایک جزو ہے سات حرفوں سے جن کے ساتھ قرآن اترا اور جو گمان کرے کہ قراُت ان قاریوں کی ما نند نافع اور عاصم کے یہی ہے سات حرف جو حدیث میں مذکور ہیں تو اس نے بری علطی کی اور لازم آتا ہے اس سے کہ جوان ساتوں قر اُتوں سے باہر ہے اس قتم ہے ہے کہ ثابت ہو چکا ہے اور اماموں سے اور خط مصحف کے موافق ہے کہ قرآن نہ ہواور بیہ بڑی غلطی ہے اس واسطے کہ جنہوں نے قر اُت کوتصنیف کیا ہے متقدمین اماموں سے مثل ابو عبید قاسم اور ابو حاتم سجستانی اور ابوجعفر طبری اور اساعیل بن اسحاق اور قاضی کے تو انہوں نے اور اماموں کو ان لوگوں ہے کئ گنا زیادہ ذکر کیا ہے اور سبب چے اقتصار کے سات پر باوجود بیقر اُت کے اماموں میں وہ امام ہیں جوقد رمیں ان سے زیادہ ہیں یامثل ان کے جوان سے گنتی میں اکثر ہیں یہ ہے کہ راوی اماموں سے نہایت بہت ہوئے سو جب ہمتیں کم ہوئیں تو اختیار کیا انہوں نے اس قتم سے کہ خط کے موافق ہے اس چیز پر کہ آسان ہو یا د کرنا اس کا اور ضبط ہو قر اُت ساتھ اس کے سونظر کی انہوں نے طرف اس شخص کے کہ مشہور ہے ساتھ ثقابت اور امانت اور طول ہونے عمر کے چھ لازم پکڑنے قرأت کے اور اتفاق ہونے کے اوپر سکھنے کے اس سے تو انہوں نے ہرشہر سے ایک امام کو چھانتا اور باوجود اس کے نہ چھوڑا انہوں نے نقل کرنے اس چیز کے کہ قر اُتوں سے جس پر اور امام ہیں سوائے ان لوگوں کے اور نہ چھوڑا قرأت کو ساتھ اس کے مانند قرأت لیقوب اور عاصم اور ابوجعفر اور شیبہ وغیرہ کے اور کہا سمعانی نے کہ تمسک کرنا ساتھ قرأتوں ساتوں کے سوائے غیران کے کی نہیں ہے اس میں کوئی اثر اور نہ سنت اور سوائے اس کے سیجے نہیں کہ وہ جمع بعض متاخرین کی ہے ہاور اس کے غیر نے بھی سات قر اُتوں میں بھی تصنیف کی ہے سوذ کر کیا اس نے بہت روایتوں کوان سے سوائے اس کے کہ اس کی کتاب میں ہے سوکسی نے نہیں کہا کہ اس کے ساتھ قراُت جائز نہیں واسطے خالی ہونے اس مصحف کے اس سے اور اصل معتند علیہ پچ اس کے نز دیک امامون کے بیہ ہے کہ ہروہ چیز کہ سیح ہوسنداس کی ساع میں اور متنقیم ہووجہ اس کی عربیت میں اور موافق ہے لفظ اس کا خط مصحف کو جوامام ہیں تو وہ بھی ساتوں قر اُتوں میں داخل ہیں پس اسی اصل پر ہنی ہے قبول کرنا قر اُت کا خواہ سات اماموں سے ہو یا ہزار ہے لینی ان ساتوں کی کوئی شرطنہیں اور جب کوئی شرط ان متیوں شرطوں سے نہ پائی جائے تو وہ شاذ ہے اور اس تقریر سے رد ہوا گمان اس محض کا جو گمان کرتا ہے کہ مشہور قر اُتیں بند ہیں تیسیر اور شاطبی جیسے کتابوں میں اور سخت ا نکار کیا ہے اس علم کے اماموں نے اس شخص پر جو بیگمان کرتا ہے مانند ابوشامہ اور ابوحیان کے اور اخیر جس نے اس کے ساتھ تصریح کی ہے بکی ہے اور اس سورہ میں یعنی سورہ فرقان میں ایک سوتمیں جگہ میں کہ اختلاف کیا ہے اس میں قار یوں نے اصحاب کے زمانے سے اور جو ان کے بعد ہیں اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ قول حضرت مَثَاثَیْنَا کے کہ

پڑھو جوتم کو اس ہے آ سان معلوم ہواو پر جائز ہونے قر اُت کے ساتھ ہراس چیز کے کہ ثابت ہوقر آ ن سے ساتھ ان شرطوں کے جو پہلے گزر چکی ہیں اور یہ ایسی شرطیں ہیں کہ ضروری ہے اعتبار کرنا ان کا اور جب ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو وہ قر اُت معتمد نہ ہوگی اور ابوشامہ نے الوجیز میں اس کی نہایت عمدہ تقریر کی ہے اور کہا کہ نہ یقین کیا جائے ساتھ کی قر اُت کے کہ وہ اللہ کی اتاری گئی ہے گر جب کہ شفق ہوں سب طریقے اس امام سے کہ قائم ہوا ہے ساتھ امامت مصر کے ساتھ قر اُت کے اور اجماع کیا ہے اس کے زمانے والوں نے اور جوان کے بعد ہیں او پر امامت اس کی امامت مصر کے ساتھ قر اُتوں پر باو جود پائے کے علم میں کہا اور جب مختلف قر اُتوں پر باو جود پائے جانے شرط نہ کور کے تو جائز ہے قر اُتوں پر باو جود پائے جانے شرط نہ کور کے تو جائز ہے قر اُتوں پر باو جود پائے جائے شرط نہ کور کے تو جائز ہے قر اُتوں پر باو جود پائے جائے اُنے فی اُنْدُوں اُن کے۔ جائے شرط نہ کور کے تو جائز ہے قر اُتوں کے ساتھ اس کے بشرطیکہ معنی میں خلال نہ ہواور نہ اعراب بدلے۔ (فتح) باب ہے نتیج بیان تالیف قر آئن کے۔ باب ہوائی آئی نے اُنْدِ فی انْدُوں اُن کے۔ باب ہوائی تالیف قر آئن کے۔ باب ہوائی آئی نے اُنٹوں اُن کے۔ باب ہوائی تائیف قر آئن کے۔

فائك: يعني ايك سورت كي آيتون كوجع كرنايا سورتون كو باترتيب قر آن ميس جمع كرنا ـ

٢٠٠٩ حضرت يوسف بن ما مك سے روايت ہے كه ميں **١٩٠٩ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسِٰى أَخْبَرَنَا** حضرت عائشہ وٹاٹھا کے پاس تھا کہ احاکک ایک عراق آیا سو هِشَامُ بُنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَبَرَهُمُ اس نے کہا کون کفن بہتر ہے؟ عائشہ زبالٹیا نے کہا کہ ہائے تجھ قَالَ وَأَخْبَرَنِيُ يُوْسُفُ بْنُ مَاهَكٍ قَالَ إِنِّي کواور کیا چیز ضرر کرتی ہے تجھ کو یعنی ہرقتم کا گفن جائز ہے پھر عِنْدَ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اس نے کہا کہ اے ماں مسلمانوں کی! مجھ کو اپنامصحف دکھلا، إِذْ جَآءَ هَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَن خَيْرٌ عائشہ والتھانے كہا كيوں؟ اس نے كہا شايد كه ميں قرآن كو قَالَتُ وَيُحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ قَالَ يَا أُمَّ باتر تیب جمع کروں کہ وہ پڑھا جاتا ہے اس حال میں کہنیں الْمُؤْمِنِيْنَ أَرِيْنِي مُصْحَفَكِ قَالَتُ لِمَ قَالَ جع کیا ہوا ہے باتر تیب یعنی اس میں سورتوں کی تر تیب نہیں کہا لَعَلِّىٰ أُوَلِّفُ الْقُرُانَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقُرَأُ غَيْرَ عائشہ وفائنی نے اور نہیں ضرور کرتا تجھ کو جس سورت کو تو سلے مُؤَلَّفٍ قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبُلُ ر مے جائز ہے سوائے اس کے چھنہیں کہ پہلے پہل قرآن إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُوْرَةٌ مِّنَ ہے مفصل میں سے ایک سورت اتری جس میں کہ بہشت اور الْمُفَصَّلِ فِيْهَا ذِكُرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا دوزخ کا ذکر ہے یہاں تک کہ جب لوگوں نے اسلام کی ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسُلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ طرف رجوع کیا لینی اسلام میں بہت لوگ داخل ہوئے تو پھر وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشُرَبُوا حلال اورحرام اترا اور اگر پہلے پہل اتر تا کہ شراب نہ پیئو تو الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَّلُو نَزَلَ کہتے کہ ہم شراب کو مجھی نہیں چھوڑیں گے اور اگر اتر تا کہ حرام لَا تَزُنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزَّنَا أَبَدًا لَقَدُ نَزَلَ کاری نه کرونو کہتے کہ ہم حرام کاری کو بھی نہیں چھوڑیں گے بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى لَجَارِيَةً أَلْعَبُ اور البته كَم مِن حضرت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى لَجَارِيَةً أَلْعَبُ اور البته كَم مِن حضرت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهَى اللهَ عَلَىهِ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهَى اللهَ عَلَيْهِ وَالسَّاعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّاعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّاعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَاءِ وَالسَّلِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کی آیوں کولکھوایا۔

فاعد: ایک عراقی لینی ایک مردعراق والوں میں سے اور یہ جو کہا کہ کون ساکفن بہتر ہے؟ تو شاید اس عراقی نے حدیث سمرہ زالتی کی جومرفوع ہے تن ہوگی کہ اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنا کرواور انہیں میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو کہ وہ بہت پاک اور سقرے ہیں اور بیر صدیث تر مذی میں ہے اور شاید عراتی نے اس کو سنا تو اس نے جاہا کہ عاکشہ وٹاٹھیا ہے اس کا زیادہ ثبوت جا ہے اور تھے اہل عراق مشہور ساتھ تعنت کے سوال میں اس واسطے عاکشہ وٹاٹھیا نے اس سے کہا کہ کیا چیز تجھ کوضرر کرتی ہے یعنی جس کفن میں تو کفنائے کفایت کرتا ہے اور قول ابن عمر فال اپنا کا واسطے اس حض کے جس نے اس کومچھر کے مارنے ہے بوچھا تھامشہور ہے جب کہ انہوں نے کہا کہ دیکھوعراق والوں کو مجھر کے مارنے سے پوچھتے ہیں اور حالانکہ انہوں نے حضرت مُلَائِم کے نواسے کو مار ڈالا اور یہ جواس نے کہا کہ شاید میں قرآن کو باتر تیب جمع کروں تو ظاہر یہ ہے کہ بیرعراقی ان لوگوں میں سے تھا جو ابن مسعود بنائنو کی قرأت کو لیتے تھے اور جب حضرت عثمان زالتین نے قرم ن کو کونے کی طرف بھیجا تو نہ موافقت کی ان کی ابن مسعود زالٹیئ نے ساتھ رجوع کرنے کے اپنی قرأت سے اور نہ او پر مم کرنے مصحف ان کے کی جیسا کہ آئندہ باب میں آئے گا سوان کے قرآن کی ترتیب عثان بڑائیؤ کے قرآن کی ترتیب کے مخالف تھی اور نہیں شک ہے کہ مصحف عثانی بڑائیؤ کی ترتیب اکثر ہے مناسبت میں اس کے غیر سے پس اس واسطے عراقی نے کہا کہ وہ باتر تیب جمع نہیں ہوا اور پیسب تقریر اس بنا پر ہے کہ سوال سوائے اس کے پچھنہیں کہ واقع ہوا ہے سورتوں کی ترتیب سے اور دلالت کرتا ہے اس پرقول عائشہ وَاللّٰجَا کا کہ نہیں ضرر کرتا تھے کو جوسورہ کہ تو پہلے پڑھے اور احمال ہے کہ مراد اس کی ہرسورت کی آیتوں کی تفصیل ہو واسطے قول عائشہ وظافی کے حدیث کے آخر میں کہ حضرت عائشہ وظافی انے اس پر سورتوں کی آیوں کو لکھوایا گویا اس کو کہتی تھیں کہ فلانی سورت مثلا ایس ایس ہے پہلی آیت اس طرح ہے اور دوسری اس طرح اور یہ رجوع کرتا ہے طرف اختلاف عدد آ بیوں کے اور اس میں اختلاف ہے درمیان مدنی اور شای اور بھری کے اور نہایت کوشش کی ہے قر اُت کی اماموں نے ساتھ جمع کرنے اس کے کی اور بیان کرنے اختلاف کے پیج اس کے اور پہلا احمال ظاہر تر ہے۔ اور اخمال ہے کہ واقع ہوا ہوسوال دونوں امر سے اور اللہ خوب جانتا ہے کہا ابن بطال نے میں نہیں جانتا کہ کسی نے

الله ۲۰ الله ۲۰ الله ۲۰ الله ۱۹ الله ۲۰ الله ۲۰ الله ۱۹ الله ۱۹

سورتوں کی ترتیب کوقر اُق میں واجب کہا ہونہ نماز کے اندر اور نداس سے باہر بلکہ جائز ہے کہ پڑھے سورہ کہف کو پہلے سورہ بقرہ کے اور حج کو پہلے کہف کے مثلا اور بہر حال جوسلف سے آیا ہے کہ قر آن کو الٹا پڑھنامنع ہے تو مراد ساتھ اس کے یہ ہے کہ سورہ کو اخیر سے اول کی طرف پڑھے اور ایک جماعت کرتی تھی اس کوقصیدہ میں شعر میں واسطے مبالغہ کے اس کے یاد کرنے میں اور واسطے ذلیل کرنے زبان اپنی کے اس کے پڑھنے میں سومنع کیا اس کوسلف نے تھا آخراس کا پہلے اتر نے باقی سورت اقر اُ کے اس واسطے کہ اول سورت اقر اُ سے فقط پانچ آیتیں اتری تھیں اور پیہ جو کہا کہ پھر حلال اور حرام اترا تو اس میں اشارہ ہے طرف حکمت الٰہی کے ﷺ ترتیب نزول کے اوریہ کہ اول جو چیز کہ قرآن سے پہلے اتری بلانا تھا طرف تو حید کے اور بشارت دینا واسطے ایماندار اور فرمانبردار کے ساتھ بہشت کے اور

قر آن میں سووہ حرام ہے اور کہا قاضی عیاض نے پچ شرح حذیفہ بڑا تھا کے کہ حضرت مَالْلَیْم نے اپنی رات کی نماز میں سورہ نساء پڑھی آل عمران سے پہلے اور وہ ای طرح ہے بیچ مصحف ابی بن کعب بڑھنڈ کے اور اس میں ججت ہے واسطے اس مخص کے جو کہتا ہے کہ تر تیب سورتوں کی اجتہادی ہے اور حضرت مُکاٹیکِم کی تو قیف سے نہیں اور یہ قول جمہور علاء کا ہے اور اختیار کیا ہے اس کوقاضی باقلانی نے کہا اس نے اور ترتیب سورتوں کی نہیں ہے واجب تلاوت میں اور نہ نماز میں اور نہ درس میں اور نہ تعلیم میں پس اس واسطے مختلف ہوئے مصاحف پھر مصحف عثان خالفۂ کا لکھا گیا تو مرتب کیا انہوں نے اس کواس ترتیب پر جس پر کہ اب موجود ہے پھر کہا کہ ہر سورت کی آتیوں کی ترتیب اس بنا پر ہے کہ اس پر اب قرآن موجود ہے اللہ کی طرف سے توقیقی ہے یعنی اس میں اجتہاد کو دخل نہیں اور اس پرنقل کیا ہے اس کو امت نے اپنے پیغیبر مَلَاثِیم سے اوریہ جو کہا کہ پہلے پہل مفصل سے سورت اتری کہ اس میں بہشت اور دوزخ کا ذکر ہے تو ظاہراس کا مخالفت ہے واسطے اس چیز کے کہ پہلے گزری کہ پہلے پہل سورت اقر اَ باسم ربک اتری اور نہیں ہے اس میں ذکر بہشت اور دوزخ کا سوشایدمن مقدر ہے لینی اس چیز میں سے کہ اول اتری یا مراد سورت مرثر ہے اس واسطے کہ بند ہونے وحی کے بعد پہلے پہل وہی اتری اور اس کے اخیر میں بہشت اور دوزخ کا ذکر ہے سوشاید کہ اتر ا ڈرانا کافر اور نافر مان کوساتھ آگ کے پھر جب نفوں نے اس کے ساتھ چین پکڑا تو اتارے گئے اور احکام اور ای واسطے عائشہ مظافیانے کہا کہ اگر اول بیراتر تا کہ نہ پیؤشراب کوتو کہتے ہم اس کو بھی نہ چھوڑیں گے اور یہ واسطے اس چیز کے ہے کہ پیدا ہوئے ہیں اس پرنفس نفرت کرنے سے مالوف چیزوں سے اور مفصل کی مراد چوتھی حدیث میں آئے گی اور یہ جو کہا کہ البتہ کے میں اتری الخ تو اس میں اشارہ ہے طرف تقویت کرنے اس چیز کے کہ ظاہر ہوئی واسطے ان کے حکمت مذکورہ سے اور پہلے گزر چکا ہے نزول سورہ قمر کا اور نہیں اس میں کوئی چیز احکام سے اوپر نزول سورہ بقرہ اور نساء کے باوجود بہت ہونے اس چیز کے کہشامل ہیں اس پر دونوں سورتیں احکام سے اور اشارہ کیا

عائشہ زائنی نے ساتھ قول اینے کے اور میں حضرت مُلاثیم کے نزد یک تھی لینی مدینے میں اس واسطے کہ داخل ہونا

الله ٢٠ المن المران ياره ٢٠ المنظمة المناسل القرآن المناسل المناسل القرآن المناسل الم

عائشہ بٹاٹھیا کا اوپر حضرت مُلٹینی کے سوائے اس کے پچھنہیں کہ تھا بعد بجرت کے اتفا قا اور پہلے گزر چکا ہے ان کے مناقب میں اور اس حدیث میں رو ہے نحاس پر جواس نے گمان کیا ہے کہ سورہ نساء کی ہے ساتھ سنداس آیت کے کہ اللہ تھم کرتا ہے تم کو یہ کہ ادا کروامانتوں کوطرف مالکوں ان کے کی کہ اتری ہی آیت کے میں اتفا قانچ قصے جالی کعبے کے لیکن میہ جت وائی ہے اس واسطے کہ نہیں لازم آتا اتر نے ایک آیت یا بہت آتاوں کسی لمبی سورت کے سے مکے میں جب کہ اکثر اس کا مدینے میں اترا ہویہ کہ ہوگی بلکہ راج تریہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد اترا وہ مدنی ہیں معدود ہے اور البتہ کوشش کی ہے بعض اماموں نے ساتھ بیان کرنے اس چیز کے کہ اتری آیتوں سے مدینے میں کی سورتوں میں اور ابن عباس بڑا تھا ہے روایت ہے کہ جوسور تیں کہ مدینے میں اتریں سے ہیں ،سورہ بقرہ پھر آل عمران پھر انفال پھر احزاب بھر مائدہ پھرممتحنہ اورنساء پھراؤا زلزلت پھرحدید پھرقال پھررعد پھردمن بھرانسان پھرطلاق پھراؤا جآء نصر الله پھرنور پھر منافقون پھر مجادلہ پھر حجرات پھرتحریم پھر جاثیہ پھر تغابن پھرصف پھر فتح پھر براُۃ اور ثابت ہو چکا ہے سیچے مسلم میں کہ سورہ کوڑ مدنی ہے بھر چند آیتوں کو ذکر کیا بھران کے بعد کہا کہ پس بیر آیتیں ہیں جو مدینے میں اتریں ان سورتوں میں سے جو کمے میں اتر چکی تھیں اور البتہ بیان کیا ہے اس کو ابن عباس وہا کا کی حدیث نے جو عثان والنفور سے ہے کہ حضرت مَا النفور بر بہت آ بیتی اثر تیں سوفر ماتے کہ اس کوفلانی فلانی سورت میں رکھوجس میں ایسا الیا ذکر ہے اور بہر حال عکس اس کا اور وہ اتر ناکسی آیت کا ہے کسی سورہ سے ملے میں جومتاخر ہوا ہے اتر نا اس کا طرف مدینے کی سوید بہت کم ہے ہاں اترا مدنی سورتوں سے جو پہلے گزر چکا ہے ذکر ان کا مجے میں پھراتری سورت انفال بعد ہجرت کے عمرے میں اور فتح اور حج میں اور بہت جگہوں میں جہادوں میں اور مانند تبوک وغیرہ کی بہت چزیں کہ سب کا نام مدنی رکھا جاتا ہے اصطلاح میں۔ (فتح)

۱۱۰ مرحضرت عبدالرحمٰن بن بزید سے روایت ہے کہ میں نے سنا ابن مسعود رُفائیہ کے کہتے تھے ان پانچ سورتوں کے حق میں کہ یہ پانچوں اول قد یمی سورتوں میں سے ہیں یا جودت

میں نہایت کو پیچی ہیں اور وہ قدیمی محفوظ خبروں میں سے ہیں۔

٤٦١٠ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي 
 إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ يَزِيْدَ
 بُنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ فِي بَنِي 
 إِسْرَآنِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطْهَا وَالْأَنْبِيَآءِ

إِنْهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنُ تِلَادِی. فائل : مراوابن معود فران کی یہ ہے کہ بیسور تیں اول اس چیز سے ہیں کہ سیمی گئیں قرآن سے اور بید کہ ان کے لیے نضیلت ہے واسطے اس چیز کے کہ ان میں ہے قصوں سے اور پیغیبروں اور اگلی امتوں کی خبروں سے اور باقی شرح پہلے گزر چکی ہے اور غرض اس سے یہاں یہ ہے کہ بیسور تیں کے میں اتریں اور بید کہ بید جس تر تیب سے عثمان ڈوائٹوئ کے مصحف میں ہے اس تر تیب سے ابن مسعود رفائٹوئ کے مصحف میں ہیں اور باوجود متقدم ہونے ان کے کی نزول میں پس

الله الباري پاره ۲۰ الم القرآن القرآ

وہ مؤخر ہیں ترتیب مصاحف میں اور مراد ساتھ عتاق کے یہ ہے کہ وہ قدیمی اس چیز سے ہیں کہ پہلے اتری ۔ (فق)

8711 ۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهم۔ حضرت براء فالنَّذَ سے روایت ہے کہ کیمی میں نے

أَنْبَأَنَا أَبُولُ إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَآءَ بُنَ عَاذِبِ صوره سَحَ اسم ربك الاعلى پَبْلِے اس سے كه حضرت عَلَيْمَ مُدينَ رضي الله عَنهُ قَالَ تَعَلَّمْتُ سَبّح اسْمَ عيں تشريف لائيں۔

رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ قَبْلَ أَنْ يَّقْدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فائل : اس حدیث کی شرح ہجرت میں گزر چکی ہے اور غرض اس سے بیہ ہے کہ بیسورت اتر نے میں متقدم ہے اور

وہ باوجوداس کے قرآن کے اخیر میں ہے۔ (فتح) 4717 ۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَن ٢١٢٣ - حضرت عبدالله بن مسعود والله عند الله عند الله الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهُنَّ النَّيْنِ النَّيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ النَّيْنِ النَّالِيَّةُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَدُ عَلْقَمَةُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَدُ عَلْقَمَةُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَدُ عَلْقَمَةُ اللَّهِ وَمَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَدُ عَلْقُمَةُ اللَّهِ وَمَعَلَى النَّالِقِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِيلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِمُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِلْمُعْمُ الْمُعْلِيلِ

وَخَوَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشُرُونَ تُواس نَ كَهَا كَهِينَ سُورَيْنَ اولَ مُقْصَلَ سے بنا برتاليف ابن سُورَةٌ مِّنُ أُوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيْفِ ابْنِ مسعود رَبِيَاتِيْ كَ ان مِين سے پچھی سورتین حامیوں میں سے مَسْعُوْدٍ الْحِرُهُنَّ الْحَوَامِیْمُ حَمَّ اللّٰخَانِ بِینِ مَ الدخان اورعم پتِسَا علون۔

مُسَعُودٍ آخِرُهُنَ الْعُوامِيهُ عَمْدُ الْلَهُ فَانِ مَنْ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعَمَّ يَتَسَآءَلُونَ.

فاعد: بیہ جو کہا میں نے جانا ہم مثل سورتوں کو تو اس کی شرح صفۃ الصلوۃ میں گزر پیکی ہے اور اس میں نام ہیں ان سب سورتوں کے جو ذکور ہیں اور اس حدیث میں دلالت ہے اس پر کہ ابن مسعود بڑالٹنڈ کے مصحف کی تر تیب عثمان رہائٹیڈ

کے مصحف کی ترتیب کے مخالف ہے اور اول اس کے سور ۂ فاتحہ ہے پھر بقر ہ پھر نساء پھر آ ل عمران اور نہیں او پر ترتیب نزول کے اور کہتے ہیں کہ علی بڑٹائیڈ کامصحف نزول کی ترتیب پر ہے اول اس کا اقر اُ ہے پھر مدثر پھر ن والقلم پھر مزل

بھر تبت پھر تکویر پھرسے اور اس طرح آنجہ کی تک پھر پرنی ، واللہ اعلم۔اور بہر حال ترتیب قرآن کی او پراس چیز کے کہ اب اس پرموجود ہے سوکہا قاضی ابو بکر باقلانی نے کہ احتمال ہے کہ حضرت مٹاٹیٹی نے اس ترتیب کا حکم دیا ہواور احتمال ہے کہ مواجتہا داصحاب کے سے پھر ترجیح دی پہلی وجہ کوساتھ اس چیز کے کہ آئندہ باب میں آئے گی کہ تھے حضرت مٹاٹیٹی دورکرتے ساتھ اس کے جبر مل شاپٹا سے ہرسال میں سوظا ہرید ہے کہ حضرت مٹاٹیٹی نے دورکیا اس سے

الله ٢٠ الم المرآن الم ساتھ اس کے اس طرح اس ترتیب پر کہ ساتھ اس کے جزم کیا ہے ابن انباری نے اوراس میں نظر ہے بلکہ ظاہر سے ہے کہ تھے حضرت مُن اللہ ور کرتے جریل مالیا سے ساتھ اس کے اوپر تب بزول کے ہاں ترتیب بعض سورتوں کی بعض پر یا کشر سورتوں کی نہیں منع ہے کہ ہوتو قیفی اگر چہ بعض تر تیب بعض اصحاب سے ہے اور البتہ روایت کی ہے احمد اور اصحاب سنن نے ابن عباس فاللہ کی حدیث سے کہ میں نے عثمان فائٹھ سے کہا کہ کیا چیز باعث ہوئی تم کو کہ تم نے قصد کیا طرف انفال کے اور وہ مثانی میں سے اور طرف براُ ۃ کے اور وہ مئین میں سے ہے سوتم نے ان دونوں کو جوڑ دیا اورتم ان کے درمیان بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی سطرنہیں لکھی اورتم نے ان دونوں کوسیع طوال میں رکھا یعنی سات کمبی سورتوں میں تو عثان رفائن نے کہا کہ بہت وقت حضرت مُنافیناً پر الیی سورت اثر تی جس میں بہت آیتیں ہوتیں سوجب آ پ مُنَافِیْنَ بِرَاس ہے کوئی چیز اتر تی تو بعض لکھنے والوں کو بلاتے اور فرماتے کہ ان آ چوں کو فلانی سورت میں رکھو جس میں ایبا ایبا ذکر ہے اور تھی انفال ان سورتوں میں سے جو پہلے پہل مدینے میں اتریں اور براُۃ آخر قرآن کے تھی اترنے میں اور اس کا قصداس کے ساتھ مشابہ تھا سومیں نے گمان کیا کہ وہ اس میں سے ہے پھر حضرت مُثَاثِیْنَم نے انتقال فر مایا اور نہ بیان کیا ہمارے واسطے کہ وہ اس میں سے ہے پس سے حدیث دلالت کرتی ہے کہ ترتیب آیوں کی ہر سورت میں توقیقی ہے یعنی اللہ کے حکم سے ہے سوجب نہ بیان کیا حضرت منافظ نے حال سورت برأت کا تو جوڑا اس کو حضرت عثمان زمائتی نے طرف انفال کی اپنے اجتہاد سے اور بعض نے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود زمائتی کے معحف میں برأة کے ابتدامیں ہم الله موجود ہے اور نہیں لیا جاتا ہے اس کو اور ابتدا سورہ کی نشانی ہم الله کا اترنا تھا يہلے پہل بسم اللہ اترى اور ابوداؤو نے ابن عباس فائن سے روایت كى ہے كه نه معلوم ہوتا تھا حضرت مَالَيْكُم كوختم ہوتا سورت كايهال تك كه بهم الله الرحم الرقيم الرقي سو جب بهم الله الرحمٰ الرقيم الرقي تو معلوم كرتے كه سوره ختم جو چكي ہے اور ابوداؤد نے اس سے روایت کی ہے کہ ہم نے حضرت مُثَاثِیُّا کے اصحاب سے یو چھا کہ تم قرآن کا کس طرح وظیفہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پڑھتے ہیں ہم تیس سورتیں اور پانچ سورتیں اور سات سورتیں اور نوسورتیں اور گیارہ سورتیں اور بارہ سورتیں اور وظیفہ فصل کا ق سے اخیر قرآن تک ۔ میں کہتا ہوں سویہ حدیث والات کرتی ہے اس پر کہ ترتیب سورتوں کی کہ اب قرآن میں موجود ہے اس طرح حضرت مُلَا اللّٰ کے زمانے میں تھی اور احمال ہے کہ مرادیہ ہو کہ فقط مفصل کا وظیفہ مرتب تھا برخلاف باقی قرآن کے اور مستفاد ہوتا ہے اُوس کی اس حدیث سے کہ رائح قول مفصل میں پیر ہے کہ وہ سورہ ق سے اخیر قرآن تک ہے لیکن وہ بٹی ہے اس پر کہ فاتحہ پہلے تین سورتوں میں نہیں سنی جاتی اس واسطے کہ لازم آتا ہے اس مخص کے قول پر جواس کو گنتا ہے کہ ہواول مفصل کا حجرات سے اور ساتھ اس كے جزم كيا ہے اماموں كى ايك جماعت نے اور باقى شرح اس كى صفة الصلوة ميں گزرچكى ہے۔ (فق) اورسلف نے قرآن مجید کی سورتوں کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ سورت بقرہ سے سورت بونس تک کوطوال کہتے ہیں

اور عربی میں طوال کمبی کو کہتے ہیں اور یہ سورتیں بھی بہت کمبی ہیں اور سورت یونس سے شعراء تک کومئین کہتے ہیں اورمئين جمع مائة كى ہے اور مائة سوكو كہتے ہيں اور يه سورتيں سوسوآيتوں سے زيادہ ہيں اس ليے ان كومين كہتے ہيں اور سؤرت شعراء سے سورت حجرات تک کومثانی کہتے ہیں وہ سوآ یتوں سے کم کم کی ہیں اور قصےان میں مکرر ہیں اس واسطے ان کو مثانی کہتے ہیں اور سورت حجرات سے آخر قرآن تک کومفصل کہتے ہیں اس واسطے کہ ان سورتوں کے درمیان بسم الله کا فاصله نزد یک نزدیک ہے پھر مفصل کو تین قتم کیا ہے ایک طوال مفصل دوسری اوساط تیسری قصار سورت حجرات سے سورت بروج تک کوطوال مفصل کہتے ہیں ادر سورت بروج سے لم میکن الذین تک کو اوساط مفصل کہتے ہیں اور لم یکن سے آخر قر آن تک کو قصار منصل کہتے ہیں سوابن عباس فٹاٹٹا نے عثان مٹاٹٹۂ سے کہا کہ انفال مثانی میں سے ہاس واسطے کہ سوآ بیول سے کم کی ہے اور سورت برأة مئین میں سے ہے اس واسطے کہ سوآ بیول سے زیادہ کی ہے سوان کوآپس میں نزد کیک کر کے طوال میں کیوں رکھا لائق تھا کہ انفال کومثانی میں لکھتے اور براُ ق کومئین میں اور خیریہ بھی کیا پھران کے درمیان بھم اللہ کیوں نہ کھی حضرت عثان رہائٹۂ نے اس کا جواب یہ دیا جس کا حاصل یہ ہے کدان دونوں سورتوں کے درمیان ایک قتم سے اشتباہ ہے تو یہ دونوں سورتیں ایک سورت ہیں اس سبب سے

رکھنا اس کا سات کمبی سورتوں میں اور نہ لکھتا ہم اللہ کا درمیان ان کے درست ہوا اور ایک وجہ سے دوسور تیں ہیں اس ليان ك درميان فاصله چور ارع، ح) بَابُ كَانَ جُبُريُلَ يَعُرِضُ الْقَرْانَ عَلَى باب ہے اس بیان میں کہ تھے بڑھتے جریل مالیا النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قرآن کورسول الله مَالَيْلُمُ ك سامنے ليعني طلب كرتے اس بات كوكه يرهيس حضرت مَالنَّيْرُ ما من جبريل مَاليله کے جو جریل مَالِنہ نے آپ کر پڑھایا۔ وَقَالَ مَسُرُونًا عَنُ عَائِشَةَ عَنُ فَاطِمَةَ

حضرت عائشہ و النجا سے روایت ہے کہ فاطمہ والنجا نے کہا کہ حضرت مُناتیکم نے مجھ سے کان میں کہا کہ جبریل مالین مجھ سے ہرسال قرآن کا ایک بار دور کیا کرتے تھے اور یہ ہ اس نے مجھ سے اب کے سال دو بارقر آن کا دور کیا ہے اور نہیں جانتا میں اس کو مگر میری

موت حاضر ہوئی۔

فائك: يمكزا ہے ایک حدیث كا جو پورى علامات النوة میں گزر چكى ہے اور اس كی شرح وفات نبوي میں گزري اور گزر چکا ہے فائدہ دور کرنے کا پہلے باب میں اور معارضہ مفاعلہ ہے دونوں طرف ہے گویا کہ ہرایک دونوں میں

أَسَرُّ إِلَىَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ جِبُويُلَ كَانَ يُعَارِضَنِي بِالْقَرُانِ كُلَّ

بَسَنَةٍ وَّإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا

أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِيْ.

كتاب فضائل القرآن

الم فيض الباري پاره ۲۰ الم 1988 م

ہے ایک بار پڑھتا تھا اور دوسرا سنتا تھا۔ (فتح) ٣١١٣ حفرت ابن عباس فرافها سے روایت ہے کہ ٤٦١٣ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا

حضرت مَا اللَّهُ مب لوگوں سے زیادہ تر تنی تھے ساتھ بھلائی کے إِبْرَاهِيُمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ

اور بہت سخاوت کرتے تھے رمضان کے مہینے میں برنسبات اور اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ دنوں کے اس واسطے کہ جبریل مَلیٹھ آپ سے رمضان کی ہر

عَنْهُمَا ۚ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رات میں ملتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ تمام ہوتا وَٰسَلَّمَ أَجُوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجُوَدُ مَا حضرت نگائیلم قرآن کو جبریل ملیلہ کے سامنے پڑھتے پھر

يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيُلَ كَاِنَ جب جبر مل مالیلہ سے ملتے تو ہوتے آپ زیادہ تر سخاوت يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيَلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى کرنے والے ہوا چھوڑی گئی ہے۔ يَنْسَلِخَ يَغْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَرْانَ فَإِذًا لَقِيَهُ جَبُرِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

فائك: اوريه جوكها كه حضرت مَا الله المسب لوگوں ہے زیادہ تریخی تھے تو اس میں اقراس بلیغ ہے تا كه نه خیال كیا جائے قول آپ کے سے کہ آپ رمضان کے مہینے میں بہت سخاوت کرتے تھے کہ بہت سخاوت کرنا آپ کا خاص ہے ساتھ رمضان کے سو ٹابت کیا واسطے آپ کے اجودیت مطلق کو پہلے پھر عطف کیا اس پر کہ اس کی زیادتی کو رمضان کے مہینے میں اور یہ جو کہا کہ اس واسطے کہ جبریل مَالِیلا حضرت مَنْ اللّٰهِ اسے ملاقات کرتے تھے تو اس میں بیان ہے اجو دیت

ندکورہ کے سبب کا اور بیہ جو کہا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو اس کا ظاہر سے ہے کہ وہ اسی طرح ہمیشہ ہر رمضان میں حضرت مُلَا یُکِم سے ملتے تھے جس دن سے آپ پر قرآن اثر نا شروع ہوا اور نہیں خاص ہے یہ ساتھ رمضانوں ہجرت کے اگر چدرمضان کے مہینے کا روزہ ہجرت کے بعد فرض ہوا اس واسطے کہ اس مہینے کا روزہ فرض ہونے سے ہجرت کے اگر چدرمضان کے مہینے کا روزہ ہجرت کے بعد فرض ہوا اس واسطے کہ اس مہینے کا روزہ فرض ہونے سے

پہلے بھی اس کا نام رمضان ہی تھا اوریہ جو کہا کہ حضرت جبریل مُلیٹا کے سامنے قر آن کو پڑھتے تھے تو یہ تکس اس کا ہے كدواقع مواہے ترجمہ ميں اس واسطے كداس ميں ہے كہ جبريل عَالِيلًا قرآن كوحضرت مُن الله كا كے سامنے برا ھتے تھے بس یے محمول ہوگا اس پر کہ دونوں میں سے ہرایک اس کو دوسرے پر پڑھتا تھا اور تائید کرتا ہے اس کی جو باب کے اخیر کی حدیث میں واقع ہوا ہے اور اس حدیث میں اطلاق قرآن کا ہے بعض قرآن پر اور اکثر پر اس واسطے کہ پیغمبر ہونے

کے بعد اول رمضان میں نہ اتر اتھا قر آن سے گربعض اس کا پھر اسی طرح ہر رمضان اس کے بعد اخیر رمضان تک کہ اس وقت تک سب اتر چکا تھا گر جو رمضان مذکور ہے پیچھے اترا او ریہ دسویں سال میں تھا یہاں تک کہ فوت ہوئے حضرت مَا الله على الله الله الله الله على الله الله عن اوراس چیز سے کداس مدت میں اتری بیقول الله تعالی کا

نيس الباري پاره ۲۰ 🔀 575 عنون الباري پاره ۲۰ کتاب فضائل القرآن ک

ہے ﴿ اليوم اكملت لكم دينكم ﴾ اس واسطے كه بيآيت عرفه كے دن اترى اور حضرت مَنْ الله عَمْ الله تفاق عرفات ميس تھے ادر گویا کہ جوان دنوں میں اتراجب کہ تھاقلیل بہنست اس قرآن کے کہ پہلے اترا تو معاف سمجھا گیا امر دور اس کے کا تو اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ قرآن بطور مجاز کے بعض پر بھی بولا جاتا ہے اور اس واسطے نہیں عانث ہوتا جو تسم کھائے کہ قر آن کو پڑھے گا پھر بعض قر آن کو پڑھے سارا قر آن نہ پڑھے مگریہ کہ سب کا قصد کیا ہواور اختلاف ہے ج اخیر دور کے کہ کیا تمام حرفوں کے ساتھ تھا جن کے پڑھنے کی اجازت ہوئی یا ان میں سے ایک حرف کے ساتھ تھا اور دوسرے احمال کی بنا پرسوکیا وہ حرف وہ ہے جس پرحضرت عثمان زبائش نے سب لوگوں کو جمع کیا یا کوئی اور حرف ہے اور البتہ روایت کی ہے احمد اور ابن ابی واؤد اور طبری نے عبیدہ بن عمر سلمانی کے طریق سے اور جس پرعثان خالئو نے لوگول کو جمع کیا وہ اخیر دور ہے اورسمرہ مناتشہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قر اُت اخیر دور ہے اور ابن عباس فِنْ الله على الله الله الله مسعود والله كل قرأت اخير دور ہے اور بيمحول ہے اس پركمكن ہے كہ اخير كے دونوں دور دونوں حرف ہے واقع ہوئے ہوں تو دونوں کواخیر کا دور کہنا سیح ہوگا اور پیہ جو کہا کہ زیادہ تر سخاوت کرنے والے تھے ہوا چھوڑی گئی سے تو اس میں جواز مبالغہ کا ہے تشبید میں اور جواز تشبید معنوی کا ہے ساتھ محسوس کے تاکہ قریب ہوطرف فہم سامع کے اور اس کابیان یول ہے کہ اول آپ کے واسطے اجودیت کے وصف کو ثابت کیا پھر ارادہ کیا کہ اس سے زیادہ آپ کی توصیف کریں سوآپ کی سخاوت کو ہوا چھوری گئی کے ساتھ تشبیہ دی بلکہ تھہرایا اس کو اللغ اس سے اس واسطے کہ ہوا بھی تھم بھی جاتی ہے اور اس میں اختر اس ہے اس واسطے کہ بعض ہوا بانجھ بھی ہوتی ہے جو ضرر پہنچاتی ہے اور بعض ہوا مینہ کی خوشی سناتی ہے پس موصوف کیا اس کو ساتھ چھوڑی گئی کے تا کہ معین کرے دوسرے قتم کو اور اشارہ کیا طرف قول اللہ تعالیٰ کے کہ وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کوخوشخری دینے والیاں اور ما ننداس کے پس ہوا چھوڑی گئی بدستور رہتی ہے مدت چھوڑنے اپنے کے اور اسی طرح تفاعمل آپ مُلَاثِيم کا رمضان کے مہینے میں دائم جاری نہیں بند ہوتا تھا اور اس میں استعال افعل کا ہے اسناد حقیقی اور مجازی میں اس واسطے کہ خاوت حفرت مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمًا ہے اور ہوا ہے مجاز اتو گویا کہ استعارہ کیا واسطے ہوا کہ جود کو باعتبار لانے اس کے خبر کو اس واسطے کہ وہ اتاری گئی ہے بڑی سخاوت کرنے والے سے اور اس حدیث میں اور بھی کئی فائدے ہیں سوائے اس کے کہ پہلے گزرے تعظیم ہے رمضان کے مہینے کے واسطے خاص ہونے اس کے کی ساتھ شروع ہونے نزول قر آن کے چھ اس کے پھر دور کرنے اس کے نتی اس کے اور لازم آتا ہے اس سے بہت اتر نا جریل مَالِنظ کا پیج اس کے اور پیج بہت اترنے اس کے کی وارد ہونے خیر اور برکتوں سے ہے وہ چیز جس کا کچھے حساب نہیں اور مستفاد ہوتا ہے اس سے کہ فضیلت زمانہ کی سوائے اس کے پچھنہیں کہ حاصل ہوتی ہے ساتھ زیادہ ہونے عبادت کے پچ اس کے اور اس میں ہے کہ تلاوت قرآن کی بیٹنگی واجب کرتی ہے خیر کے زیادہ ہونے کواور اس میں ہے کہ مستحب ہے بہت کرنا عبادت کا

البارى پاره ۲۰ کا کا کا کا کا کا کا کا کا کاب فضائل القرآن کا القرآن کا کاب فضائل القرآن کا کاب فضائل القرآن کا اخیر عمر میں اور باہم ذکر کرنا فضیلت والوں کا خیر اور علم کو اگر چہ نہ پوشیدہ ہویہ اوپر اس کے واسطے زیادتی یا داشت اور نھیجت پکڑنے کے اور یہ کہ رات رمضان کی افضل ہے دن اس کے سے اور بیہ کہ مقصود تلاوت سے حضور اور فہم ہے اس واسطے کہ رات اس کا وقت ہے واسطے اس چیز کے کہ دن میں ہے شواغل اور عوارض دینی اور دنیاوی سے اور ا حمّال ہے کہ تقسیم کرتے ہوں حضرت مُثَاثِیمُ اس چیز کو کہ اتر تی آپ مُثَاثِیمُ پر ہرسال میں رمضان کی راتوں پر کئی جھے سو ہررات کو ایک حصہ پڑھتے رات کے ایک حصے میں اور سبب اس میں وہ چیز ہے کہ تھے مشغول ہوتے ساتھ اس كے ہررات میں سوائے اس كے تہجد سے اور بدن كے آ رام سے اور گھر والوں كى خبر كيرى سے اور شايد كہ تھے دو ہراتے آپ اس جزء کو کئی بارموافق گنتی حرفوں کے جن کے پڑھنے کی اجازت وی گئی تھی اور تا کہ جمع کرے برکت قرآن کی سارے مہینے کواور اگریہ تصریح نہ ہوتی کہ تھے حضرت مُلَّلِیْم وورکرتے اس سے ہرسال ایک باراور دور کیا حضرت مَا لَيْنَا نِي اخير سال ميں دو بارتو البتہ جائز ہوتا ہيكہنا كہ تھے دوركرتے حضرت مَا لَيْنَا تمام قرآن ازے ہوئے کو ہررات میں پھر دوہراتے اس کو باقی راتوں میں اور البتہ روایت کی ہے ابوعبید نے داؤد بن ابی ہند کے طریق ے کہ میں نے قعمی سے کہا کہ یہ جواللہ تعالیٰ نے فریایا کہ مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا کیا باقی گیارہ مہینوں میں آپ پر قرآن نہ اتر تا تھا اس نے کہا کیوں نہیں! لیکن تھے جریل مَالِیلا دور کرتے ساتھ حضرت مَا يَا يُلِيَّ كَ رمضان كے مہینے میں ساتھ اس چیز كے كہ اللہ نے اتارى سو پكا كرتا اللہ جس كو چا بہتا اور ثابت ركھتا جو چا بتا اور اس میں اشارہ ہے طرف حکمت کے قسطوں کے تھیرانے میں جس کی طرف میں کنے اشارہ کیا ہے واسطے تفصیل اس چیز کے کہ ذکر کیا اس کو محکم اور منسوخ ہے اور نیز تائید کرتی ہے وہ روایت جو بدء الخلق میں گزر چکی ہے ساتھ اس لفظ کے فیدار سه القر آن اس واسطے کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہر ایک اس کو دوسرے پر پڑھتا تھا اور بیہ موافق ہے واسطے اس کے قول کے فیعاد صد سویہ استدعا کرتا ہے زمانے زائد کو اس پر جب کہ تنہا پڑھے اور نہیں مخالف ہے اللہ کے اس قول کے ﴿ سنقر نك فلا تنسى ﴾ جب كه تم كہيں لا نافيہ ہے جيبا كه مشہور اور قول اكثر كا ہے اس واسطے کہ معنی سے ہیں کہ جب اللہ آپ کو پڑھا دے گا تو آپ نہیں بھولیں گے جو آپ کو اللہ نے پڑھایا اور جریل مَلید کا دور کرنا بھی منجملہ پڑھانے کے ہے یا مرادیہ ہے کہ منفی ساتھ تول اللہ کے ﴿ فلا تنسبی ﴾ وہ بھولنا ہے

جس کے بعد بھولی چیز یاد نہ آئے نہ وہ بھولنا کہ اس کے بعد اس وقت بھولی چیز یا د آ جائے یہاں تک کہ اگر فرض کیا جائے کہ آ پ کوئی چیز بیا د آئے ہوں کے تو اللہ تعالی اس وقت آپ کو یاد دلا دیتا تھا اور باقی فوا کد ابن عباس فڑھ کی صدیث عبار دلا کی تا تھا اور باقی فوا کد ابن عباس فڑھ کی صدیث کے بدء الوقی میں گزر چکے ہیں۔ (فق)
کے بدء الوقی میں گزر چکے ہیں۔ (فق)
۲۹۱۸ ۔ حَدَّ ثَنَا خَالِدُ بُنُ یَوْیُدَ حَدَّ ثَنَا اَبُو کُلُ مِی اللہ معرت ابو ہریرہ فراث سے روایت ہے کہ جریل مَالِيلا ہمرے عَنْ أَبِی صَالِح عَنْ أَبِی صَالِح عَنْ أَبِی صَالِح عَنْ أَبِی صَالِح عَنْ أَبِی مَال حضرت مَالِيْنَ کے سامنے ایک بار قرآن پڑھا کرتے ہمکو عَنْ أَبِی صَالِح عَنْ أَبِی

تھے سوجس سال آپ مُنْاقِیْم کی روح قبض ہوئی اس سال جریل مَلْیُلم نے آپ مُنْاقِیْم کے سامنے دو بار قرآن پڑھا اور حضرت مُنْاقِیْم کا دستورتھا کہ ہر سال دس دن اعتکاف کرتے تھے سوجس سال آپ مُن گرفیم موئی اس سال آپ مُنْاقِیْم فی سوجس سال آپ مُناقِیْم

هُوَيُونَةَ قَالَ كَانَ يَعُوضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى صَلَّى جَرِيلِ مَا يُلِهِ فَ آبِ مَا يُلِيَّا كَلَّ عَامٍ مَّوَّةً جَرِيلِ مَا يُلِهِ فَ آبِ مَا يُلِيَّا كَلَ عَامٍ مَّوَّةً جَرِيلِ مَا يُلِهِ فَ آبِ مَا يُلِيَّا كَ اللهِ عَلَيْهِ مَوَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ حَصْرَت مَا يَلِيَّا كَمَ اللهِ مَوْتَقَامِ الَّذِي قُبِضَ اللهِ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ صَحْرَت مَا لَا آبِ كَى روح فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ.

عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ.

غِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ.

فائك كان يعوض مجھول صيغه ہے اور بعض نسخوں ميں معلوم كے صيغہ كے ساتھ ہے اور اس كا فاعل جريل عَالِيلا ب تصریح کی ہے ساتھ اس کے اسرائیل نے اپنی روایت میں اور اس کا لفظ یہ ہے کہ تھے جبریل ملیا پڑھتے قرآن کو سامنے حضرت مَاللَیْم کے ہر رمضان میں اور طرف اس روایت کے اشارہ کیا ہے امام بخاری رہیں نے ترجمہ میں اور پہلے گزر چکی ہے حکمت بچے دو ہار دور کرنے کے اخیر سال میں اور اختال ہے کہ ہوراز بچے اس کے کہ پہلے سال کے رمضان میں دور نہ واقع ہوا تھا اس واسطے کہ رمضان میں قرآن کا اتر نا شروع ہوا پھر وحی بند ہوئی پھر بدستور جاری ہوئی تو واقع ہوادورا خیرسال میں دو بارتا کہ سالوں اور دوروں کی گنتی برابر ہوادریہ جو کہا کہ حضرت مُلَّاثَيْم نے اخیر سال میں میں دن اعتکاف کیا تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ حضرت مَلَّاتِيْمُ نے رمضان کے بیں دن اعتکاف کیا اور پیہ مناسب ہے واسطے فعل جبریل مَالِنا کے کہ اس نے ہرسال میں قرآن کا دوبار دور کیا اور احتال ہے کہ ہوسب اس کا جو پہلے گزرا ہے اعتکاف میں کہ حضرت مُلَّقِیم کا دستور تھا کہ دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے سو ایک سال حضرت مَلَقِيمً نے سفر کیا اوراعتکاف نہ کیا تو آئندہ سال میں بیس دن اعتکاف کیا اور سوائے اس کے پچے نہیں کہ حاصل ہوتا ہے یہ اس سفر میں کہ رمضان کے مہینے واقع ہوا ہو اور نویں سال رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور حالاتکہ حفرت مَنْ اللَّهُ بِمَلْ تَبُوك مِين تق اوريه برخلاف اس قصے كے بين جوگزر چكا ہے كتاب الصيام مين كه حفزت مَنْ اللَّهُ نے پچھلی دس راتوں کے ابتدا میں اعتکا ف شروع کیا پھر جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیویوں نے خیمے گاڑ ہے تو اعتکاف کوچھوڑ دیا پھر شوال کے مہینے میں دس دن اعتکاف کیا اور احتمال ہے کہ قصہ ایک ہواور احتمال ہے کہ جوقصہ کہ باب کی حدیث میں ہے یہی ہوجس کومسلم نے روایت کیا ہے اور اصل اس کا بخاری میں ہے ابوسعید رہائی کی حدیث سے کہ تھے حضرت مُلَقِيم اعتکاف کرتے تیج کی دس راتوں میں پھر جب اکسواں دن آتا تو اعتکاف سے پھرتے سو ایک مہینہ حضرت مُن اللہ اس نے اعتکاف کیا چھ کی دس راتوں میں چر جب اکیسواں دن ہواتو اعتکاف کی جگہ ہے باہر نہ آئے بلکہ ای میں تھبرے رہے اور فرمایا کہ میں جے کے دس دن اعتکاف کیا کرتا تھا پھر میرے واسطے ظاہر ہوا کہ اخیر کے دس دنوں میں اعتکاف کروں سوآ ب نے پچھلے دس دنوں میں اعتکاف کیا سوہو گی مراد ہیں دنوں ہے دس پچ کے اور دس اخیر کے۔ (فتح) \$ 578 \$ \$ 578 كتاب فضائل القرآن 🕱 فیض الباری پاره ۲۰ 🖈 🕉 🌃 بَابُ الْقُرَّآءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى

باب ہے بیان میں قار یوں کے حضرت سُلُنْتِیْم کے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فاعد: یعنی جومشہور ہوئے ساتھ یاد کرنے قرآن کے اور دریے ہونے کے واسطے تعلیم اس کی کے اورسلف کی عرف

میں اس مخص کو بھی قاری بولا جاتا ہے جو قرآن میں بوجھ حاصل کرے۔ ١١٥ ٢٠ حضرت مسردق والتي سے روایت سے كه عبدالله بن ٤٦١٥ \_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا

عمر فالفهائ في ابن مسعود فالنيز كو يا وكيا سوكها كه مين جميشه اس شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَّسْرُوْقٍ ہے محبت رکھتا ہوں میں نے حضرت مَالْقَیْم سے سنا فرماتے تھے ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَبْدَ اللَّهِ بْنَ کہ سیکھو قرآن کو حار شخصوں سے عبداللہ بن مسعود ڈائنگ سے مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبَيُّ

اور سالم خالفہ سے اور معاذر خالفہ سے اور اُلی بن کعب وی عقد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ خَذُوا الْقُرُانَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِّنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَّسَالِمِ وَّمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَّأَبَيِّ بُنِ كُعْبٍ ﴿

فَاعُكُ: سَالُم خِلَيْنَةُ ابوحذيفِه ذِلِيْنَةٍ كَ آزاد كرده غلام تصاورمعا ذِ زِلَيْنَةُ وه معا ذِبن جبل خِلْنَةُ مِين اور بيبلے دومها جرين میں ہے ہیں اور پچھلے دوانصار میں سے اور متفاد ہوتی ہے اس سے محبت رکھنی اس شخص سے کہ ہو ماہر قرآن میں اور یے کہ پہلے ذکر کرنا ایک مرد کا اس کے غیر سے ایک کا م میں کہ اس میں اس کا غیر اس کوشریک ہو دلالت کرتا ہے اوپر

متقدم ہونے اس کے کی چھ اس کے اور باقی شرح اس کی پہلے گزر چکی ہے۔کہا کر مانی نے اخمال ہے کہ ارادہ کیا ہو حضرت مل الله عنى يه جاروں باتى رہيں گے يہاں تک کہ اسلیے ہوں گے ساتھ اس کے اور تعاقب کیا گیا ہے اس کا ساتھ اِس کے کہ نہیں اسکیلے ہوئے وہ ساتھ اس کے بلکہ جن لوگوں نے مہارت پیدا کی چھ تجوید وقر اُت کے بعد زمانے حضرت منگیٹی کے وہ کئی گنا زیادہ ہیں ان حیاروں

سے جو فدکور ہوئے اور البتہ شہید ہوا سالم بنائن غلام آزاد ابوحدیفہ بنائن کا بعد حضرت مَالْیَا کے بمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ كذاب سے ہوئى اور فوت ہوئے معاذ زخائيد عمر فاروق زخائيد كى خلافت ميں اور فوت ہوئے أبى بن كعب زخائيد اور ابن مسعود زالنی بیج خلافت عثان زالنیک کے اور پیچیے رہے زید بن ثابت زالنی اور ختم ہوئی ان کی طرف ریاست قر اُٹ کی اور ان کے بعد بہت زمانہ جیتے رہے سو ظاہر یہ ہے کہ تھم کیا حضرت مَا تی کی ساتھ سکھنے کے ان سے اس وقت میں کہ صادر ہوا پہ قول بھے اس کے اور نہیں لازم آتا اس سے بید کہ نہ ہو کوئی اس وقت میں جوشر یک ہوان کو پھے

ضبط کرنے قرآن کے بلکہ اصحاب کی ایک جماعت کوان کے برابر بلکہ ان سے بھی زیادہ یادتھا اور غزوہ بئر معونہ میں پہلے گزر چکا ہے کہ جو وہاں اصحاب مارے گئے ان کو قاری کہا جاتا تھا وہ ستر مرد تھے۔

۲۱۲۸۔ حفرت شقیق رفیعیہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود زوائی نے ہم پر خطبہ پڑھا سو کہا قتم ہے اللہ کی کہ میں نے حضرت مُلَّافِیْم کے منہ مبارک سے چند اور سر سورتیں سیکھیں اور قتم ہے اللہ کی البتہ حضرت مُلَّافِیْم کے اصحاب کو معلوم ہے کہ میں ان میں اللہ کی کتاب کو زیادہ تر جانتا ہوں اور میں ان میں بہتر نہیں ہوں فضیلت میں ، کہا شقیق رفیعیہ نے اور میں ان میں بہتر نہیں ہوں فضیلت میں ، کہا شقیق رفیعیہ نے سومیں صفتے میں بہتر ابن مسعود رفیائی کے سومیں صفتے میں بیٹھا سنتا جولوگ کہتے ہیں ابن مسعود رفیائی کے قول میں سومیں نے نہیں ساکسی رد کرنے والے کو کہ اس کے سوائے اور کچھے کہتا ہوں۔

جَدَّنَنَا الْأَعُمَشُ حَدَّنَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعُمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيْقُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدُ أَخَذُتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُغًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي مِنْ أَعُلَمِهِمُ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا وَسَيْعِيْنَ سُورَةً وَاللهِ وَمَا وَسَيْعِيْنَ سُورَةً وَاللهِ وَمَا وَسَلَّمَ أَيْنَ مِنْ أَعْلَمِهِمُ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ فَيَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ أَنْ فَمَا سَمِعُتُ رَادًا اللهِ فَيْ الْحَلْقِ فَمَا سَمِعُتُ رَادًا اللهِ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُو

فائك: اوريد جوكها كه ميس في حضرت مُالنَّكُم ك مندمبارك سے چنداورستر سورتيس يكھيں تو ايك روايت ميس ہے عبداللد بن مسعود وللفي كاسب يد فرور ب كه جب كم كيا حضرت عثان وللفي في ساته بدل والنا قرآ نول کے تو یہ بات ابن مسعود رہالنے کو بری معلوم ہوئی سوکہا کہ میں چھوڑ دول جوحضرت سالنے کم سے سا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہا کہ میں اینے قرآن کی خیانت کرنے والا ہوں سوجس سے ہوسکے کداینے قرآن میں خیانت کرے تو چاہیے کہ کرے اور ابومیسرہ ہے روایت ہے کہ میں صبح کو گیا تو اچا تک میں نے اشعری اور حذیفہ رہائنڈ اور ا بن مسعود زائن کو دیکھا تو ابن مسعود روالنو نے کہافتم ہے اللہ کی میں اینے قرآن کونبیں چھوڑوں گا حضرت مَالَيْكِم نے مجھ کو پڑھایا اور نیہ جو کہا کہ میں ان میں کتاب اللہ کو زیادہ جانتا ہوں تو ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں جانتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں اس کی طرف کوچ کرتا اور یہ حدیث نہیں نفی کرتی اثبات مساوات کواس واسطے کہ اس نے نفی اعلیت کی کی ہے اور نہیں نفی کی مساوات کی اور بیہ جو کہا کہ میں ان میں بہتر نہیں ہوں تو متفاد ہوتا ہے اس سے کہ زیادتی چھاکی صفت کی فضیلت کی صفتوں میں سے نہیں تقاضا کرتی ہے فضیلت مطلق کو پس قرآن کوزیادہ جاننا نہیں متلزم ہے مطلق زیادہ تر جاننے کو بلکہ اخمال ہے کہ اس کے سوائے اور کوئی اس سے زیادہ عالم ہواور علموں میں ای واسطے کہا کہ میں ان میں بہتر نہیں ہوں اور یہ جو کہا کہ میں نے نہیں سناکسی رد کرنے والے کو کہ اس کے سوائے کچھ کہتا ہولیتی نہیں سنامیں نے ابن مسعود رہائٹیؤ کے کسی مخالف سے کداس کے سوائے اور پچھ کہے یا مراد وہ خص ہے کہ اس کے اس قول کور دکرے اور واقع ہوا ہے بچے روایت مسلم کے کہ کہاشقیق رکھیا نے کہ میں حضرت مُالْتَيْمُ کے اصحاب کے حلقے میں بیٹھا سومیں نے نہیں سنا کہ سی نے ابن مسعود وٹائٹیؤ کے اس قول کورد کیا ہویا عیب کیا ہواور مراد اسحاب محمد منافیق البادی پارہ ۲۰ کی جو کو نے میں تھے اور نہیں معارض ہے اس کو وہ چیز جو روایت کی ہے ابن اصحاب محمد منافیق ہے معلی استان ہے مثل صدیت باب کے اور اس میں ہے کہا زہری نے کہ جھے کو خبر پینی کہ ابن مسعود زائش ہے مثل صدیت باب کے اور اس میں ہے کہا زہری نے کہ جھے کو خبر پینی کہ ابن مسعود زائش کے اس قول کو بہت اصحاب نے برا جانا اس واسطے کہ بیمحمول ہے اس پر کہ جن لوگوں نے ان کے اس قول کو برا جانا تھا وہ اور اصحاب تھے سوائے ان کے جن کوشقی رہیسی نے کونے میں دیکھا اور مراد ابن مسعود زائش کو برا جانا تھا وہ اور اصحاب تھے سوائے ان کے جن کوشقی رہیسی نے کو فی میں دیکھا اور مراد ابن مسعود زائش کی معلوث نے اس کے جھپانا اس کا ہے اور پوشیدہ کرنا اس کا تا کہ نہ نظے سو معدوم ہو اور تھی رائے ابن مسعود زائش کی برخلا ف رائے عثان زائش کے اور ان کے موافقوں کے او پر بند کرنے قرآن کے ایک قرات پر اور جھوڑ دیے اس چیز کے کہ سوائے اس کے ہے یا ان کو ایک قرات پر اقتصار کرنے سے انکار نہ تھا واسطے اس چیز کے موائے اس کے ہے یا ان کو ایک قرات معتبر ہو اس کے سوائے اور قرات معتبر نہو اس کے سوائے اور قرات معتبر نہو اس کے سوائے اور آئی ہے تی اس کے جو اس کے غیر کے واسطے نہیں میں آیا کہ فقط زید زبات کی قرات پر اقتصار کرنا میں با نہ مان کو بیت نہ ہو کی اور ان کی ورات پر علاوہ اس کے این ابی داؤن کی قرات پر اقتصار کرنا میں با نہ میں آیا کہ فقط زید زبات نی قرات پر اقتصار کرنا تر جی بلا مرن جے ہو زدیک ان کے تو برستور رہے اپنی قرات پر علاوہ اس کے این ابی داؤد نے باب با نہ صابح کرنا تر جی بلا مرن جے ہوزد کیا ان کے تو برستور رہے اپنی قرات پر علاوہ اس کے این ابی داؤد نے باب با نہ صابح کرنا کی بات نہ صابح کرنا کے بین ابی داؤد دنے باب با نہ صابح کرنا کے بین ابی داؤد کے باب با نہ صابح کرنا کے بین ابی دور کے باب با نہ صابح کرنا کی بین ابی داؤد دنے باب با نہ صابح کرنا کے بین ابی داؤد کے باب با نہ صابح کرنا کو کو برا می کو باب با نہ صابح کرنا کے بین ابی دور کو کرنے باب با نہ صابح کرنا کے بین ابی دور کو بیا کہ کو کو برائی کے بیا می کو برائی کرنا کے بین ابی دور کے باب با نہ صابح کی دور کے باب با نہ صابح کو برائی کو برائی کو کو برائی کی کو برائی کو کو برائی کو کرنا کے بات کو برائی کرنا کے کو برائی کو برائی کے برائی کو برائی کو برائی کے برائی کو برائیں کو برائی

٤٦١٧ ـ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيُمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَّا هَكَذَا أُنْزِلَتُ

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُنِكُ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنَّ تُكَذِّبُ بِكِتَابِ اللهِ

وَ تَشُورَ الْحَمُو فَضَرَبُهُ الْحَدَّ. فاتك: اور يہ جو كہا كہ كھر ابن مسعود ولي نے اس كوحد بارى تو كہا نو وى رليد نے يہ محمول ہے اس پر كہ تھى واسطے عبداللہ بن مسعود ولي ني ولا يت اقامت حدكى بطور نائب ہونے كے امام كى طرف سے يا بطور عموم كے يا بطور خصوص كے اور محمول ہے اس پر كہ اقرار كيا اس مرد نے ساتھ بينے اس كے عذر كے بغير نہيں تو نہيں واجب ہے حد

تھے سو ابن مسعود رہائنے نے سورہ پوسف بڑھی تو ایک مرد نے

کہا کہ اس طرح نہیں اتری ، ابن مسعود خالفۂ نے کہا کہ میں

نے حضرت مُنَاتِّيْكُم پر پڑھی تو حضرت مَنَاتِیْكُم نے فرمایا كه تو نے

خوب پڑھی اور اس سے شراب کی بو پائی سوکہا کیا تو جمع کرتا

ہے یہ کہ قرآن کو جھٹلا دے اور شراب کو بیئے چر ابن

مسعود خالٹیئے نے اس کو حد ماری۔

ساتھ مجرد بواس کی کے اور اس پر کہ جھٹلانا اس کا قرآن کو تھا ساتھ انکار لبعض اس کے بوجہ بے علمی کے لیمنی اس کو اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ المن البارى پاره ۲۰ المن القرآن القرآن القرآن القرآن المن البارى پاره ۲۰ المن القرآن القرآن القرآن القرآن المن

کاعلم نہ تھا اس واسطے کہ اگر اس کو هینتا حجطلاتا تو کا فر ہو جاتا کہ اتفاق ہے اس پر کہ جو اٹکار کرے ایک حرف کوجس پر اجماع ہو چکا ہے قر آن سے تو کا فر ہو جاتا ہے انتمال۔اوراحمال اول کھرا ہے اور نیز احمال ہے کہ ہوقول اس کا کہ ابن مسعود خالٹیئ نے اس کو حد ماری لیعنی اس کو حاکم کے پاس لے گئے تو اس نے اس کو حد ماری سومنسوب کیا حد کو طرف ابن مسعود ہنائی کے بطور مجاز کے واسطے ہونے ان کے کی سبب پیج اس کے اور کہا قرطبی نے کہ سوائے اس کے سیجے نہیں کہ قائم کی اس پر حداس وابطے کہ حاکم نے اس کواس کا اختیار دیا تھا یا انہوں نے دیکھا کہ وہ قائم ہوئے امام کی طرف سے ساتھ واجب کے اور یا اس واسطے کہ دہ اس زمانے میں کونے کے حاکم تھے کہ وہ عمر فاروق رہائٹنز کی خلافت میں کونے کے حاکم رہے اورعثان ٹائٹنے کی خلافت کی ابتدا میں بھی ، انتخا ۔ اور احتال دوسرا باوجہ ہے اور اخیر اخمال میں غفلت ہے اس چیز سے کہ حدیث کے اول میں ہے کہ بیہ واقعہ حص میں ہوا اور نہیں حاکم ہوئے ابن مسعود ہنائنیٔ اس کے اور سوائے اس کے کچھنہیں کہ وہ اس میں جہاد کرنے کے وقت داخل ہوئے تھے اور سیرعمر فاروق خالفیٰ کی خلافت میں تھااور بہر حال جواب دوسرا نووی رکھیے کا بوسے سورد کرتی ہے اس کونقل ابن مسعود خالفیٰ ہے کہ تھے وہ واجب جانتے وجوب حد کو ساتھ مجرد یائی جانے ہو کے اور البتہ واقع ہوا ہے مثل اس کی واسطے عثان والنور كي يچ قصے وليد بن عقبہ كے اور واقع ہوا ہے نزديك اساعيلى كے پیچھے اس حديث كے على والنور سے كه انہوں نے ابن مسعود رہائیں براس بات سے انکار کیا کہ اس نے ایک مرد کو مجرد ہو کے پانے سے حد ماری جب کہ نہ اقرار کیا اس نے اور نہ اس پر کوئی گواہ گزرا ، کہا قرطبی نے اس حدیث میں جبت ہے اس پر جومنع کرتا ہے واجب ہونے حدے کو ساتھ مجرد بو کے مانند حنفیوں کے اور حالانکہ قائل ہوئے ہیں ساتھ اس کے امام مالک رایشیہ اور یاران کے اور ایک جماعت اہل حجاز ہے ، میں نے کہا اور اس مسئلے میں اختلاف مشہور ہے اور واسطے مانع کے ہے یہ کہ کھے کہ جب احمال ہے کہ اس نے اقرار کیا ہوتو ساقط ہوا استدلال کرنا ساتھ اس کے اور جب حکایت کیا موفق نے مغنی میں اختلاف کو پچ واجب ہونے مد کے ساتھ مجرد یانے بو کے تو اختیار کیا اس نے کہ نہ مارا جائے حدساتھ مجرد بو کے بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قرینہ ہو جیسے پایا جائے مست یا قے کرتا ہواس کو اور ماننداس کی ہے کہ پائی جائے ایک جماعت جومشہور ہوں ساتھ گناہ کرنے کے اور پایا جائے ساتھ ان کے شراب اور ان میں کسی ایک سے شراب کی بو یائی جائے اور حکایت کی ہے ابن منذر نے بعض سلف سے کہ جو مخص کہ واجب ہوتی ہے اس پر عدساتھ مجرد بو کے وہ شخص وہ ہے کہ ہومشہورساتھ پینے شراب کے اور کہا گیا ہے مثل اس تفصیل کے اس مخض کے حق میں جو شک کرے اور حالانکہ وہ نماز میں ہو کہ کیا اس سے ہوانکلی یانہیں سواگر اس کے ساتھ بوبھی یائی جائے تو ولالت کرے گا پیادیر ٹوٹ جانے وضو کے سو وضو کرے اور اگر نماز میں ہوتو چاہیے کہ پھرے اور جو وارد ہوا ہے کہ شک ہے وضونہیں جاتا تو پیمحمول ہے اس پر جب کہ صرف ظن ہو کوئی قرینہ نہ ہواور اس کی بحث حدود میں آئے گی انشاء

الله فيض الباري پاره ۲۰ الم القرآن ال الله تعالی اور نو وی طبیعیه کا تبیرا جواب بھی کھرا ہے لیکن احمال ہے کہ نہ دیکھتے ہوں ابن مسعود زائیے موَاخذہ ساتھ اس کلام کے کہ صاور ہوتی ہے مت سے نشے کی حالت میں ، کہا قرطبی نے احمال ہے کہ اس مرو نے ابن مسعود رہائیے کو

حمثلایا ہواور قرآن کو نہ جمٹلایا ہواور یہی ظاہر ہوتا ہے اس کے قول سے کہ اس طرح نہیں اتری کہ ظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ثابت کیا اس نے اتر نے اس کے کواور انکار کیا اس کیفیت سے کہ وارد کیا اس کو ابن مسعود خالفہ نے اور کہا اس مرد نے بیہ یا بے ملمی سے یا کم یا در کھنے سے یا نہ ثابت ہونے سے کہ باعث ہوا اس کو اوپر اس کے نشہ اور

باتی بحث اس کی کتاب الطلاق میں آئے گی، انشاء اللہ تعالی ۔

١١٨ - حفرت مسروق وليليد سے روايت م كه عبدالله بن ٣٦١٨\_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي معود وفائن نے کہافتم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی لائق حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ عَنْ عبادت کے نہیں کہ نہیں کوئی سورت کتاب اللہ میں سے مگر کہ مَّسُرُونَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ میں جانتا ہوں کہ کہاں اتری اور نہیں اتاری گئی کوئی آیت وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ

كاب الله ميس عركم ميس جانا مول كهس چيز كحت مِّنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزِلَتُ وَلَا میں اتری اور اگر میں جانتا کہ کوئی قرآن کو مجھ سے زیادہ تر أُنْزِلَتْ ايَةٌ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ

جانتا ہے جس کے پاس اونٹ پنچیں تو البتہ میں اس کی طرف أَنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَلُنا أَعْلَمَ مِيْنَى بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ. سوار ہو جاتا۔ فاعد: بيه جوابن مسعود خالفئ نے کہافتم ہے اللہ کی تو ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جب کیا عثان بنافتہ نے ساتھ قرآنوں کے جو کیا تو کہا ابن مسعود فالنئ نے الخ اور یہ جو کہا کہ البتہ میں اس کی طرف سوار ہو کر جاتا تو ابن سیرین راتیا ہے روایت ہے کہ کہا ابن مسعود زائشہ نے کہ اگر میں کسی کو جانتا جس کی طرف مجھے کو اونٹ پہنچا سکیس کہوہ قریب تر ہے زمانے میں ساتھ دورا خیر کے مجھ سے تومیں تکلیف اٹھا کر اس کے پاس پہنچتا اور شاید کہ احتر از کیا ابن معود زالنیز نے ساتھ قول اپنے کے کہ مجھ کواونٹ اس کی طرف پہنچا کیں اس شخص سے جوسواریوں پراس کے پاس نہ بہنچ سکے یا تو اس واسطے کہ سوار ہوتے تھے وہ دریا میں پس قید کی ساتھ شکلی کے با اس واسطے کہ ابن مسعود رٹائٹی کو یقین تھا کہ کوئی آ دمی ان سے اس بات میں زیادہ نہیں اس احتراز کیا آسان کے رہنے والوں سے اور اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جائز ہے واسطے آ دمی کے کہ یاد کرے اپنے آپ کو ساتھ اس چیز کے کہ اس میں فضیلت ہے بقدر

١١٩ ٣- حضرت قاده رايسي سے روايت ہے كه ميں نے الس ٤٦١٩ ـ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا

خودیندی کے۔ (فقی)

عاجت کے اور جواس کی ندمت میں وارد ہوا ہے تو محمول ہے اس شخص کے حق میں کہ واقع ہوا بیراس سے بطور فخر اور

الم البارى پاره ۲۰ الم فضائل القرآن الم الم القرآن الم القرآن الم القرآن الم القرآن الم القرآن الم القرآن الم

مَّمَّامٌ حَدَّلَنَا قَتَادَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بَنَ الله وَ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْقُوْانَ نَ سارے قرآن کو زبانی حفظ کیا تھا؟ کہا چار شخصوں نے علی عَهْدِ النّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سب انسار میں سے ہیں اُئی بن کعب وَالنَّیْ نے اور معاذ بن أَرْبَعَةٌ كُلُهُمْ مِّنَ الْالْهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جبل وَالنَّیْ نَ اور زید بن ثابت وَالنَّیْ نے اور ابو زید وَالنَّیْ نے اور ابو زید وَالنِیْ الله عَنْهُ الله عَنْ حُسَیْنِ بَنِ قَاقِدٍ عَنْ نَ الله عَنْ حُسَیْنِ بَنِ وَاقِدٍ عَنْ نَ الله وَالله عَنْ حُسَیْنِ بَنِ وَاقِدٍ عَنْ قَالَ سَلَ وَالنَّهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ حُسَیْنِ بَنِ وَاقِدٍ عَنْ الله وَالنِی الله الله عَنْ الله وَالله وَله وَالله و

فائك روايت كى بطرى نے سعيد بن ابى عروبہ كے طريق سے اس نے روايت كى ہے تا د ورايت ي سے اس مديث کے اول میں کہ فخر کیا ایک دوسرے پر دونوں گروہ اُوس اور خزرج نے سواُوس نے کہا کہ ہم میں سے چار شخص ہیں ، ایک وہ مخص ہے جس کے واسطے عرش نے جنبش کیا یعنی سعد بن معاذ زناٹنڈ اور ایک وہ مخص ہے جس کی گواہی دو گواہوں کے برابر گنی گئی اور وہ خزیمہ بن ثابت رہائٹھ ہیں اور ایک وہ شخص ہے جس کو فرشتوں نے نہلایا اور وہ حظلہ بن ابی عامر زبائٹن ہے اور ایک وہ مخض ہے جس کوشہد کی مکھیوں نے کا فروں سے بچایا اور وہ عاصم بن ٹابت زبائٹنا ہے تو خزرج نے کہا کہ ہم میں سے چار شخص ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا لین ہرایک کو سارا قرآن زبانی یاد تھا ان کے سوائے اوروں کو یاد نہ تھا اور ابوزید انس کا بچاہے اور اس کا نام قیس ہے اور جائز رکھا ہے میں نے مناقب میں کہ نہ ہو واسطے قول انس ڈائٹو کے اربعہ مفہوم میں کیکن روایت سعید کی جس کو میں نے اب ذکر کیا ہے صریح ہے حصر میں یعنی ان عاروں کے سوائے اور کسی کو سارا قرآن یا دنہ تھا اور باوجود اس کے اختال ہے کہ مراد انس بڑاٹنڈ کی یہ ہو کہ ان کے سوا اورلوگوں کو یاد نہ تھا یعنی قبیلہ اُوں میں سے ساتھ قرینے مفاخرہ مذکورہ کے کہ ایک نے دوسرے پر فخر کیا اور نہیں مراد ہے انس والنین کی نفی کرنی اس کی مہاجرین سے یعنی انس والنین کی بیر مرادنہیں کہ مہاجرین میں بھی قرآن کا کوئی حافظ نہیں تھا اور قاضی ابو بکر با قلانی وغیرہ نے انس ڈاٹٹو کی اس حدیث سے کئی جواب دیئے ہیں اول یہ کہنہیں ہے کوئی مفہوم واسطے اس کے سواس سے بیالا زم نہیں آتا کہ ان کے سوائے اورکسی کو سارا قرآن حفظ نہ ہو، دوم بیر کہ مراد بیہ ہے کہ نہیں جمع کیا اس کوکسی نے اوپر تمام وجہوں اور قر اُ توں کے جن کے ساتھ قر آن اترا مگر انہیں چار شخصوں نے ، سوم یہ کہ نہیں جمع کیا اس چیز کو کہ منسوخ ہوئی اس سے بعد تلاوت کے اور جومنسوخ نہیں ہوئے گر انہیں چاروں نے اوریہ دوسرے جواب کے قریب ہے، چہارم یہ کہ مراد ساتھ جمع کرنے اس کے سیکھنا اس کا ہے حضرت مُلَّاتِيْم کے منہ مبارک سے بغیر واسطہ کے برخلاف غیران کے کی اس واسطے کہ احتمال ہے کہ بعض قرآن واسطے سے سیکھا گیا ہو، پنچم ید کہ دریے ہوئے وہ واسطے سکھلانے اس کے کی اور تعلیم اس کی کے پس مشہور ہوئے ساتھ اس کے اور پوشیدہ رہا الله البارى باره ۲۰ الله في البارى باره ۱۰

حال غیران کے کا اس مخص ہے کہ پہچانے حال ان کے کو پس حصر کیا اس نے اس کو پیج ان کے موافق علم اپنے کے اور حالانکہ در حقیقت اس طرح نہیں یا سبب بچ چھیانے ان کے کی سہ ہے کہ ڈرے وہ آفت ریا اور خود ببندی کے ہے اور نڈر ہوئے اس سے جنہوں نے اس کو ظاہر کیا ۔چھٹی بیر کہ مراد ساتھ جمع کے لکھنا ہے تو اس سے اس کی نفی نہیں آتی کہ ان کے سوائے اور لوگوں کو زبانی یا د ہو۔ ساتویں یہ کہ مراد سیہ و کمبیں تصریح کی ہے کسی نے کامل کیا ہے اس نے حفظ اس کے کو چے زمانے حضرت ملا پیلم مگرانہیں جار المخصول نے برخلاف غیران کے کمنہیں تصریح کی کسی نے ساتھ اس کے اس واسطے کہ نہیں حفظ کیا اس کوکسی نے گر نزویک وفات حضرت نکیا ہے اور ان میں سے اکثر اخالوں میں تکلف ہے اور اشارہ کیا ہے میں نے اس سے پہلے طرف اور اخمال کے اور وہ یہ ہے کہ مراد ثابت کرنا اس کا ہے واسطے خزرج کے فقط سوائے اُوس کے تو نہیں نفی آتی اس سے ان لوگوں کی جوان دونوں قبیلوں کے سوائے ہیں مہاجرین سے اور جوان کے بعد پیدا ہوئے اور جو ظاہر ہوتا ہے بہت حدیثوں سے یہ ہے کہصدیق اکبر خالفیز کو حضرت مَالْیَیْمُ کے زمانے میں سارا قرآن زبانی یا دتھا اور اس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت علی ڈالٹیئہ کو بھی سارا قرآن زبانی حفظ تھا موافق ترتیب نزول کے اور اس طرح عبداللہ بن عمر فاتھا کوبھی سارا قرآن یا دتھا روایت کیا ہے اس کونسائی نے اور اگلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ ابن مسعود زائشنا اور سالم زائٹینا کو بھی سارا قرآن زبانی حفظ تھا اور بہ سب مہاجرین میں سے بیں اور ذکر کیا ہے ابوعبیدنے قاریوں کو حضرت مُلَاثِیْم کے اصحاب میں سے سوگنا اس نے مہاجرین میں سے جاروں خلیفوں کو اور طلحہ زائنی کو اور سعید کو اور ابن مسعود زلائنی کو اور حذیفہ زلائی کو اور سالم زلائی كواورابو برئيره ذلانتيئه كواورعبداللدبن سائب بنائية كواورعبا دله كواورعورتول ميں سے حضرت عائشه زلانتها كواور حضرت هفصه وناتیجها کو اور ام سلمه وناتیجها کولیکن ان میں بعض نے اس کو حضرت مُلاثیناً کے بعد کامل کیا ہے پس نہ وار د ہوگا میہ اس حصر پر جو انس خالفہ کی صدیث میں ندکور ہے اور نیز گنا ہے ابن ابی داؤد نے مہاجرین میں سے تمیم بن اوس داری زبالین کو اور عقبہ زبالین کو اور انصار میں سے عبادہ بن صامت زبالین کو اور معاذ زبالید کو جس کی کنیت ابوحلیمہ ہے اور مجمع بن حارثہ کو اور فضالہ بن عبید کو اور مسلمہ بن مخلد وغیرہ کو اور تصریح کی ہے کہ بعض نے اس کو حضرت مگانتی کے بعد حفظ کیا ہے اور اس طرح ابوموی فرائنی کو بھی سارا قرآن یاد تھا اور اس طرح عمرو بن عاص فرائنی اور سعد بن عباده خالفيَّهٔ اورام ورقه مِنْ تَعْمَا كُوبِهِي سارا قر آن يا دتھا۔ (فتح)

۳۱۲۰ مرحفرت الس فی النظاعی روایت ہے کہ حضرت مکا النظام فوت ہوئے اور حالا نکہ چار شخصوں کے سواکسی نے سارے قرآن کو زبانی یاد نہ کیا تھا لینی سوائے ابو درواء فی النظام کے اور معاذ بن جبل فی النظام کے اور زید بن ٹابت فی النظام کے اور ابو

بَرُ اللهِ بَنُ الْمُثَنَّى مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ
 اللهِ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثِنَى ثَابِتُ الْبُنَانِيُ
 وَثُمَامَةُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَاتَ النَّبِيُ
 صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُجْمَعِ الْقُرُانَ

الله فيض البارى پاره ٢٠ المنظمة المنافل القرآن المنافل المنافل القرآن المنافل المنافل القرآن المنافل المنافل

غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو اللَّـٰرُدَآءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَّزَيْدُ

زید خاتین کے ، کہا انس خاتین نے اور ہم اس کے وارث ہوئے

بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ. ﴿ لِيَنِي الِوزِيدِ فِي النَّهُ كَــ ـ فائد: برحدیث کیلی حدیث کو دو وجہ سے خالف ہے ایک تصریح ہے ساتھ صیغہ حصر کے چار میں دوسرے بید کہ اس میں ابی بن کعب زلائن کے بدلے ابو درداء زلائن واقع ہوا ہے سوپہلی مخالفت کا جواب تو کئی وجہ سے گزر چکا ہے کہا مازری نے کہ نہیں آتا قول انس بڑائند کے سے کہ ان جاروں کے سوائے اورکسی کو سارا قرآن یا و نہ تھا کہ نفس الامر میں اس طرح واقع ہوا اس واسطے کہ نقدیریہ ہے کہ اس کومعلوم نہیں کہ ان کے سواکسی نے اس کو یاد کیا ہونہیں تو کس طرح ممکن ہے احاطہ کرنا ساتھ اس کے باوجود بہت ہونے اصحاب کے اور پھیل جانے ان کے شہروں میں اور بینہیں ہوتا مگر میہ کہ ان میں ہر ہرایک کوالگ الگ ملا ہواور اس نے اس کوایے حال سے خبر دی ہو کہ نہیں کامل ہوا واسطے اس کے یاد کرنا سارے قرآن کا حضرت مَا تَعْظِم کے زمانے میں اور بیاوت میں نہایت بعید ہاور جب ہوا مرجع اس کااس کے علم کی طرف تو ندلازم آیا کہ واقع میں بھی ای طرح ہوکہا اس نے اور تمسک کیا ہے ساتھ اس قول انس والله اللہ کے ملحدوں کی ایک جماعت نے اور نہیں ہے سند واسطے ان کے چے اس کے اس واسطے کہ ہم نہیں ماننے کہ وہ ظاہر پرمحول ہے ہم نے مانالیکن کہاں سے ثابت ہوسکتا ہے واسطے ان کے بیر کہ حقیقت میں بھی اسی طرح ہوہم نے مانا کہ جم غفیر میں سے ہر ا کی کوسارا قرآن یادنه تھالیکن اس سے بیالازمنہیں آتا کہ کل جم غفیر کوسارا قرآن یادنه جواورنہیں شرط تواتر کی بیک ہر فرد کوسارا قرآن یاد ہو بلکہ جب کل کوکل قرآن یاد ہواگر چہ بطور منقسم ہونے کے ہوتو کافی ہے اور استدلال کیا ہے اس پر قرطبی نے ساتھ بعض اس چیز کے کہ پہلے گزر چکی ہے کہ جنگ بمامہ کے دن ستر قاری مارے گئے اور حضرت مَا يَعْمُ كَ وقت بر معونه مين اى قدر مارے كے اورسوائے اس كے پچھنہيں كه ذكر كيا ہے انس وَليْن نے ان حاروں کوساتھ ذکر کے واسطے سخت ہونے تعلق کے ساتھ ان کے پااس واسطے کہ وہی اِس کے ذہن میں تتھے سوائے غیر ان کے کی اورلیکن دوسری وجہ خالفت کی سو کہا اساعیلی نے کہ بید دونوں حدیثیں آپس میں مخالف ہیں اور نہیں جائز کہ ہوں سیح میں باوجود مخالف ہونے ان کے کی اور جزم کیا ہے بیبیق نے کہ ذکر ابو درداء مِنالِثَیزُ کا اس حدیث میں وہم ہے اور ٹھیک أبی بن كعب بخاللہ بے كين نہيں برابر ہے يہ حديث قاده راتيكيد كى حديث كو جواس سے بہلے ہے اور ترجيح ديق ہے تا دہ راٹھیہ کی روایت کو حدیث عمر زہائیں کی چے ذکر آبی بن کعب زہائیں کے اور وہ خاتمہ ہے باب کی حدیثوں کا اور شاید بخاری راتھ یے اشارہ کیا ہے ساتھ روایت کرنے کے طرف اس بات کے واسطے تصریح کرنے عمر فاروق زمالند کے ساتھ ترجیج دینے اُبی بن کعب خالفہ کے قرائت میں اس کے غیر پر اور احمال ہے کہ انس خالفہ نے بیہ حدیث دو بار دو و تتوں میں بیان کی ہوایک بار أبی بن كعب رہائن كو ذكر كيا ہواور ایك بار اس كے بدلے ابو درداء رہائن كو ذكر كيا ہواور کہا کر مانی نے شاید سامع اس کا اعتقاد کرتا تھا کہ ان جاروں نے قرآن کو یا دنہیں کیا اور ابو درداء رہی تان اوگوں میں

الله البارى پاره ۲۰ الم القرآن القرآن الم الم فضائل القرآن الم

سے تھے جو قرآن کے حافظ تھے تو کہا انس بھالٹھ نے یہ واسطے رد کرنے کے اوپر اس کے اور لائے ساتھ صینے حصر کے واسطے ادعا اور مبالغہ کے اور بیہ جو کہا انس بھالٹھ نے کہ ہم واسطے ادعا اور مبالغہ کے اور بیہ جو کہا انس بھالٹھ نے کہ ہم

اس کے وارث ہوئے لیعنی جب کہ وہ مرگیا اس واسطے کہ اس کی اولا دنتھی۔ (فتح)

ظ ہر دلیل ہے او براس کے اور باقی شرح اس کی تغییر میں گزر چکی ہے۔ (فتح)

87٢١ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصْلِ أُخْبَرَنَا المهم المهم المهم المهم المهم على المهم المهم على المهم المهم على المهم المهم

عَنَ سَعِيدٍ بَنِ جَبِيرٍ عَنِ بَيْ جَبِيرٍ عَنِ أَلَّهُ عَ مِنْ لَنَّكُ عُ مِنْ لَنَّكِ عَلَيْ اللهِ عَمَرُ أَبَى اللهِ عَمَرُ أَبَى اللهِ عَمَرُ أَبَى اللهِ عَمَرُ أَبَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْكِ عِلْ عَلَيْ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَتُوكُهُ لِشَىء حضرت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَتُوكُهُ لِشَىء حضرت اللهُ عَلَيْهِ كَمنه مبارك سے سيصاب وين اس كوكى چيز قالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ ايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴿ وَاسْطِهُ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَاللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى فَ فَرَايا كَه جومنونَ

قال الله تعالى ﴿ مَا نَسَخ مِن آيَةٍ أَو نَسِهَا ﴿ لَ وَاصْطَ بَيْنَ بِهُورُونَ وَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا نَسَخ مِن آيَةٍ أَو نَسِهَا ﴾ . 

كرتے بين ہم آيوں سے يا بھلاتے بين اس كوتو لاتے بين اس كوتو لاتے بين اس كوتو لاتے بين الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

فائك: أبى بن كعب ذلات خوچيز قرآن كى كه حضرت مَلَاثَيْرًا كے مند مبارك سے يكھى تقى اس كوچھوڑتے نہيں سے اگر چهكوئ غير ان كوخبر ويتا كه اس كى تلاوت منسوخ ہوئى اس واسطے كه جب اس نے اس كوحضرت مَلَّاثِيَّرًا كے منه سے ساتو حاصل ہوا اس كو يقين ساتھ اس كے سونه دور ہوگا وہ اس سے ساتھ خبر دینے كى غير كے كه منسوخ ہوئى تلاوت اس كى ادر البنة استدلال كيا اس پر عمر فاروق في الله نے ساتھ آيت كے جو دلالت كرتى ہے اور سنخ كے اور بيزيادہ تر

المحمد لله كميح بخارى كے بيسويں پارے كا ترجمة تمام مواوما توفيقى الا بالله.

**%.....%**.....**%** 

فيض البارى جلد ٧ ﴿ ﴿ 587 ﴿ 587 ﴾ ﴿ فهرست پاره ١٠

برايضا إئما أؤتم

| مورهٔ ملائکه ویس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🤏 تفییرس  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| أيت (والشمس تجرى) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 🏶 تفييرآ  |
| مورهُ والصافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🏶 تفيير 🕷 |
| أيت ﴿ وان يونس لمن الموسلين ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🏶 تفبيرآ  |
| ورهُ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🏶 تفيير 🛚 |
| أيت ﴿هب لي ملكا لا ينبغي﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🤏 تفسيرآ  |
| أيت ﴿ وِمَا انَا مِن المتكلفين ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🏶 تفييرآ  |
| ورهٔ زمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🏶 گفسیرس  |
| يت (يا عبادي الذين) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🤏 تفييرآ  |
| أيت ﴿ وِمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| أيت ﴿ والارض جميعا قبضته ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🏶 تفيرآ   |
| ايت ﴿ونفخ في الصور فصعق﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🏶 تفييرآ  |
| ورهٔ مؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🏶 تفييرس  |
| ورة حم السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 🏶 تفييرس  |
| يت (وما كنتم تسترون) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🏶 تفييرآ  |
| يت (ذالكم ظنكم) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 🕏 تفيرآ   |
| يت (فان يصبروا) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 🕏 تفيرآ   |
| وره حم عن تا مناسب مناسب عناسب مناسب عناسب |           |
| يت (الا المودة في القربلي) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🕏 تفبيرآ  |
| ورهٔ زخرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 😸 تفييرس  |
| 320 "Il ( 1 tali a 1  | ه تفسر ہ  |

| ٧ كا كالله ٢٠ كالله ١٠ كالله ك | فيض البارى جلد      | 3        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,**                 | <b>⊛</b> |
| تقب يوم تاتي السمآء﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تفيرآيت ﴿ فَارَ     | ·<br>**  |
| لى الناس هذا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفبيرآيت ﴿ يغهُ     | <b>%</b> |
| ا اكشف عنا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تفيرآ يت ﴿ رَبِنا   | %€       |
| لهم الذكرى) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تفبيرآيت (انبي      | %€       |
| تولوا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تفيرآيت ﴿ ثعر       | ⊛        |
| نبطش البطشة الكبرئ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تفيرآيت (يوم        | <b>%</b> |
| 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | *        |
| يهلكنا الا الدهر﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تفسيرآيت ﴿وما       | *        |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسيرسورة احقاف     | *        |
| ذى قال لوالديه) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تفبيرآيت ﴿ وال      | *        |
| ا راوه عارضا) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسيرآيت ﴿ فلم      | *        |
| ين كفرو الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تفييرسودة محمد المذ | *        |
| نطعوا ارحامكم﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تفسيرآيت ﴿ ويَهُ    | *        |
| 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسيرسورة فنخ       | *        |
| فتحنا لكِ فتحا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تفسيرآيت ﴿إنا       | *        |
| غرلك الله ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تفيرآيت ﴿ لِيعَا    | %€       |
| ارسلناك شاهدا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تفسيرآيت ﴿إنا       | %€       |
| الذي انزل السكينة) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تفيرآيت ﴿هو         | <b>®</b> |
| يبايعونك تحت﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفيرآيت ﴿ اذ        | <b>%</b> |
| 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تغبير سور ؤحجرات    | <b>%</b> |
| ؛ تنابزوا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تفسيرآيت ﴿ولا       | <b>%</b> |
| ترفعوا اصواتكم ﴾ الآية 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | *        |
| الذين ينادونك) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تفيرآ يت ﴿ ان       | <b>%</b> |
| ر انهم صبروا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفيرآيت ﴿ولو        | *        |
| 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تغسير سور هٔ ق      | g∰2      |

| ن البارى جلا ٧ كا كالمنافق المنافق ال |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| نير آيت ﴿ و تقول هل من مزيد ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>"</i> ⊛    |
| ليرآيت ﴿فسبح بحمد ربك﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j" 9€         |
| نسير سورهٔ ذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>"</i> ⊛    |
| نسير سورة كطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j 😤           |
| فسير سورة كم بنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | j <b>%</b>    |
| فيرآ يت ﴿ فكان قاب قوسين ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "<br>★        |
| فيرآيت ﴿ فاوحى الى عبده ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "<br><b>⊛</b> |
| ضيرآيت ﴿لقد راى من آيات﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| فيرآيت ﴿ افرأيتم اللات ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "<br>⊛        |
| نميرآيت ﴿ وَمِنَاةَ الثَّالِثَةِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;             |
| نفيراً يت ﴿ فاسجدوا لله ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| نفيراً يت ﴿ اقتربت الساعة ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **            |
| نفيرآيت ﴿ وانشق القمر ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·<br>&        |
| نفيرآيت ﴿ تجرى باعيننا ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | &             |
| نفيراً يت ﴿ ولقد يسرنا القرآن ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| تفيرآ يت ﴿ اعجاز نحل منقعر ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·<br>&        |
| تفيرآيت ﴿ وكانوا كهشيم المحتضر ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| تغيرآيت ﴿ ولقد صبحهم ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| تفيرآيت ﴿ ولقد اهلكنا اشباعكم ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| تفيرآيت ﴿ سيهزم الجمع ويولون ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| تفيرآ يت ﴿ بل الساعة موعدهم ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| تفيير سورهٔ رحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %€            |
| تفيرآيت ﴿ ومن دونهما جنتان ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %€            |
| تفيرآ يت ﴿حور مقصورات في الخيام﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %             |
| تفيير موردة واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₩</b>      |
| تفيرآيت ﴿ وظل ممدود ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | &             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

| X   | فهرست پاره ۲۰ | فيض البارى جلد ٧ ﴿ يَكُونُ مُولِمُونُ وَقُولُ الْمُعَالَّى الْبَارِي جِلْدُ ٧ ﴿ وَقُولُ الْمُعَالَّى الْمُعَالَ | X             |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |               | تفيرسورهٔ حديد                                                                                                  | *             |
| 39  | 6             | تفييرسورهٔ مجادله                                                                                               | %€            |
| 39  | 6             | تفيير سورهٔ حشر                                                                                                 | %€            |
| 39  | 7             | تفيرآيت ﴿ مَا قطعتم مِن لينة ﴾ الآية                                                                            | %             |
| 39  | 8             | تفيرآيت ﴿ ما افآء الله ﴾ الآبة                                                                                  | <b>₩</b>      |
|     |               | تَفْيِرآ يت﴿ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَحَذُوهُ ﴾ الآية                                                       | <b>%</b>      |
| 40  | 1             | تنسيرآيت ﴿والذين تبوأ الدار﴾ الآية                                                                              | ·<br>&        |
| 40  | 1             | - تغيراً يت ﴿ ويوثرون على انفسهم ﴾ الآية                                                                        | %             |
|     |               | تفسيرسورة ممتخنه                                                                                                | æ             |
| 40  | 3             | تفيرآيت ﴿ لا تتخذوا عدوى ﴾ الآية                                                                                | . <b>⊛</b>    |
| 40  | 7             | تَفْيراً يت ﴿ اذا جاء كم المؤمنات ﴾ الآية                                                                       | %€            |
| 41  | 3             | تفييرسورهٔ صف                                                                                                   | %€            |
| 41  | 3             | تفیرآیت ﴿ ياتي من بعدي اسمه احمد ﴾ الآية                                                                        | %€            |
|     |               | تفسير سورة جمعه                                                                                                 | *             |
|     |               | تفيرآيت ﴿و آخوين منهم ﴾ الآية                                                                                   | *             |
| 41  | 5             | تفيرآ يت ﴿واذا رأو تجارة﴾ الآية                                                                                 | <b>⊛</b>      |
|     |               | تفسير سور 6 منافقون                                                                                             | <b>₩</b>      |
|     |               | تفيرآيت ﴿اتخذوا ايمانهم جنة﴾ الآية                                                                              | <b>%</b>      |
|     | 3             |                                                                                                                 | *             |
|     |               | تَفْيِرَآ يَتْ ﴿وَاذَا رَأَيْتُهُمْ تَعْجَبُكُ﴾ الآية                                                           | <b>%</b>      |
|     |               | تفيرآيت ﴿واذا قيل لهم تعالوا﴾ الآية                                                                             | ₩             |
|     |               | تفيرآيت (سواء عليهم استغفرت) الآية                                                                              | (₩)           |
|     |               |                                                                                                                 | .: <b>%</b> € |
|     |               | تفيرآيت (يقولون لنن رجعنا) الآية                                                                                | <b>8</b>      |
|     |               | تفسير سور وُ تغابن                                                                                              | <b>8</b>      |
| 426 | )             | تفییر سورهٔ طلاق                                                                                                | <b>₩</b>      |

% .

| 2 1. Vif can't 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | لله فيض البارى جلد ٧ الم                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| قر آنه﴾ الآية                                        |                                         |
| 463                                                  | »                                       |
| 465                                                  |                                         |
| كالقصر﴾ الآية                                        |                                         |
| ﴾ الآية                                              | گفیرآیت ﴿ کانه جمالة صفر                |
| ِن﴾ الآية                                            |                                         |
| 469                                                  | 🥷 تفبير سور هُ عم يتسآ ءلون             |
| ور) الآية                                            |                                         |
| 470                                                  | •                                       |
| 471                                                  |                                         |
| 474                                                  |                                         |
| 475                                                  |                                         |
| 476                                                  |                                         |
| 477                                                  |                                         |
| طبق﴾ الآية                                           |                                         |
| 479                                                  | -                                       |
| 479                                                  |                                         |
| 480                                                  |                                         |
|                                                      |                                         |
| 481                                                  | 🥷 تفییر سور و فجر                       |
| 485                                                  | _                                       |
| 486                                                  | ه تفسیرسورهٔ تنمس                       |
| 487                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ى﴾ الآية                                             | • /- ••                                 |
| ي.<br>والانشى﴾ الآية                                 | · · · · · ·                             |
| ١ الآية                                              | · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| 190       | تُفْيِراً يت ﴿وصدق بالحسنٰي﴾ الآية              | %                |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|
| 190       | تفيرآيت (فسنيسره لليسرى) الآية                  | <b>₩</b>         |
| 491       | تَفْيِراً يت ﴿ واما من بخل واستغنى ﴾ الآية      | %€               |
| 491       | تَفْسِرَآ يَتْ ﴿ وَكَذَبِ بِالْحَسَنَّى ﴾ الآية | %€               |
| 492       | تفيرآيت (فسنيسره للعسرى) الآية                  | *                |
| 493       |                                                 | *                |
| 493       | تفيرآيت (ما و دعك) الآية                        | *                |
| 494       |                                                 | *                |
| 496       |                                                 | ₩                |
| 497       | تفيير سور و قلم                                 | *                |
| 505       |                                                 | *                |
| 506       | تفيرآ يت﴿اقرا وربك الاكرم﴾ الآية                | *                |
| 506       | تغيرآ يت ﴿الذي علم بالقلم﴾ الآية                | *                |
| 507       | تفيرآيت ﴿كلالن لم ينته﴾ الآية                   | *                |
| 508       | تفييرسورهٔ قدر                                  | <b>%</b>         |
| 508       | "نفبيرسورهٔ بينه                                | <b>%</b>         |
| 509       | تفییر سورهٔ زلزال                               | <b>%</b>         |
| ه ﴾ الآية | تفسيرآ يت ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يو           | <b>%</b>         |
| ﴾ الآية   | .44                                             | *                |
| 511       | تفییرسورهٔ عادیات                               | *                |
| 512       | تفييرسورهٔ قارعد                                | <b>%</b>         |
| 513       | تفیرسورهٔ تکاثر                                 | <b>€</b>         |
| 513       | تفييرسورهٔ عصر                                  | <del>&amp;</del> |
| 513       | تفسير سور ؤ همزه                                | 8                |
| 513       | تفسير سورهُ فيل                                 | <b>%</b>         |
| 514       |                                                 | *                |
|           | •                                               |                  |

كتاب النكاح

الم فين البارى باره ٢١ كي المستحدث (660 كي المستحدث المست

اس پر روز ہ رکھنا تا کہ دفع کرے اس کی شہوت کو اور کا نے اس کی منی کے شرکو جیسا کہ کا ثنا ہے اس کوخصی ہونا اور اس قول کی بنا پر واقع ہوا ہے خطاب ساتھ جوانوں کے جن میں عورتوں کی شہوت کا گمان ہے کہ اکثر اس سے جدانہیں

ہوتے اور دوسرا قول میہ ہے کہ مراد ساتھ باء ہ کے اس جگہ نکاح کے خرچ ہیں لینی جو نکاح کے خرچ کی طاقت رکھتا ہو تو جاہیے کہ نکاح کرے اور جونہ طاقت رکھتا ہوتو جاہیے کہ روز ہ رکھے واسطے دفع کرنے شہوت اپنی کے اور جولوگ کہ

اس دوسرے قول کے ساتھ قائل ہیں تو ان کواس پر باعث بیقول حضرت مُلَّقِیْم کا ہے کہ جوطاقت نہ رکھے تو لازم ہے

اس پر روز ہ رکھنا کہا انہوں نے جو جماع سے عاجز ہووہ نہیں مختاج ہے طرف روز ہ رکھنے کے واسطے دفع کرنے شہوت اپنی کے پس واجب ہے تاویل باء ق کی ساتھ خرچ نکاح کے اور نہیں مانع ہے کہ عام ترمعنی مراد ہوں ساتھ اس طور

کے کہ ارادہ کیا جائے ساتھ باء ق کے قدرت جماع کی اور خرج نکاح کے اور جواب دوسرے قول کی تعلیل سے سے سے کہ جائز ہے کہ ارشاد کیا جائے اس محض کو جونہیں طاقت رکھتا جماع کی جوانوں سے واسطے بہت ہونے شرم کے یا نہ

ہونے شہوت کے یا نامردی کے مثل طرف اس چیز کے کہ میسر ہواس کو بدستور رہنا اس حالت کا اس واسطے کہ جوانی جگہ گمان جوش مارنے شہوت کے کی ہے جو بلاتی ہے طرف جماع کے سواس کی ایک حالت میں توڑنے سے بدلازم

نہیں آتا ہے کہ بدستورٹوٹی رہے پس ای واسطے ارشاد کیا طرف اس چیز کے کہ بدستور رہے ساتھ اس کے کسر مذکورسو جوان دوقتم کے ہوں گے ایک وہ بیں کہ ان کو تکاح کی خواہش ہے اور ان کو قدرت ہے سو بلایا ان کوطرف نکاح

كرنے كے واسطے دفع كرنے اس خوف كے بخلاف دوسرے لوگوں كے كدان كوايك ایسے امر كی طرف بلايا كہ جس کے ساتھ ان کی حالت بدستور رہے اس واسطے کہ بیار فق ہے ساتھ ان کے واسطے اس علت کے کہ ندکور ہوئی اور وہ

علت سے کہ وہ کچھ چیز نہیں یاتے تھے اور اس سے متفاد ہوتا ہے کہ جو نکاح کا سامان نہ یائے اور اس کو اس کی خواہش ہوتو متحب ہے اس کو نکاح کرنا واسطے دفع کرنے محذور کے اور یہ جو کہا کہ نکاح نظر کا بڑا رو کئے والا اورشرم

گاہ کا بڑا بچانے والا ہے یعنی منع کرنے والا ہے واقع ہونے سے پچ حرام کاری کے اور کیا باریک بنی ہے جومسلم میں ابن مسعود رضائیں کی اس حدیث ہے تھوڑا سا پیچھے واقع ہوا ہے کہ اس نے اس حدیث کے پیچھے جابر رضائیں کی حدیث کو

ذکر کیا ہے کہ جب کسی کوئم میں سے کوئی عورت خوش لگے سواس کے دل میں واقع ہوتو جا ہیے کہ اپنی عورت کی طرف قصد کرے اس واسطے کہ بید دور کر دے گا جواس کے دل میں واقع ہوا اس واسطے کہ اس میں اشارہ ہے طرف مراد کے

باب کی حدیث ہے اور یہ جوفر مایا کہ لازم ہے اس پرروزہ رکھنا تو روزے کے بدلے بھوک کا لفظ نہ بولا اور عدول کیا کم کرنے اس چیز کے ہے جو شہوت کوا ٹھائے اور استدعا کرے منی کے جوش کو کھانے اور پینے ہے اس واسطے کہ نہیں

آیا ہے یہ واسطے حاصل کرنے عبادت کے جو در اصل مطلوب ہو اوراس میں اشارہ ہے طرف اس کے کہ مطلوب روزے ہے اصل میں توڑنا شہوت کا ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس صدیث کے اس بر کہ جو جماع کی طاقت

كتاب النكاح

ہے سوافطار کرے تا کہ قوت حاصل کرے روزے پر اور سوئے تا کہ قوت حاصل کرے کھڑے ہونے پر اور نکاح کرے واسطے تو ڑنے شہوت کے اور بچانے نفس کے حرام سے اور زیادہ کرنے نسل کے اوریہ جو کہا کہ وہ مجھ سے نہیں اگر ہومنہ پھیرنا اس سے ساتھ کسی تتم کے تاویل سے تو اس شخص کومعذور رکھا جائے بچے اس کے سومعنی لیس منی کے بیہ ہیں کہ وہ میرے طریقہ پرنہیں اورنہیں لازم آتا کہ دین سے نکل جائے اور اگر ہومنہ پھیرنا بطور اعراض اور تنطع کے یعنی سخت پر ہیز گاری کے جو پہنچائے نوبت طرف راجح تر ہونے عمل اس کے کی تو معنی لیس منی کے یہ ہیں کہ نہیں میری ملت اور دین پراس واسطے کہ بیاعقاد ایک قتم کا کفر ہے اور اس حدیث میں دلالت ہے او پرفضیلت نکاح کے اور ترغیب کے چے اس کے اور اس میں ڈھونڈ نا حال بزرگوں کا ہے واسطے پیروی کرنے کے ساتھ کاموں ان کے کی اور یہ کہ جو پکا قصد کرے کسی کام نیک پر جومتاج ہوطرف ظاہر کرنے اس کے کی کہ جس جگدریا سے بےخوف ہوتو ہے منع نہیں اور اس میں مقدم کرنا حمد وثناء کا ہے اللہ پر وقت بتلانے مسائل علم کے اور بیان ہے واسطے احکام مکلفوں کے اور دور کرنا شعبے کے مجتہدوں سے اور بیر کہ مباح چیزیں تبھی ملیٹ جاتی ہیں ساتھ قصد کے طرف کراہت اور استجاب کے کہا طبری نے اس میں رد ہے اس خض پر جومنع کرتا ہے حلال کے استعال کو کھانے کی چیزوں اور پہننے کی آ چیزوں سے اور اختیار کرتا ہے موٹے کپڑوں اور سخت کھانوں کو کہا عیاض نے کہ سلف نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض طبری کے قول کی طرف ماکل ہوئے ہیں اور بعض اس کے برنکس ہیں اور ججت بکڑی ہے اس نے ساتھ اس آیت کے ﴿ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدینا ﴾ یعنی لے گئے تم اپنی سخری چیزوں کو دنیا کی زندگی میں کہا اور حق یہ ہے کہ بیآیت کا فروں کے حق میں ہے اور حضرت مُلَّاتِيْ نے دونوں امر کولیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں دلالت کرتا یہ واسطے کسی ایک کے دونوں فرقوں سے اگر ہو ہیشگی کرنی اوپر ایک صفت کے اور حق سیر ہے کہ ملازمت استعال ستھری چیزوں کی نوبت پنچانی ہے طرف خواہش عیش اور اترانے کے اور نہیں بے خوف ہوتا پڑنے سے شہے کی چے وں میں اس واسطے کہ جس کی بیاعادت ہو وہ مجھی اس کونہیں یا تااور اس سے پھرنہیں سکتا تو حرام چیز میں پڑتا ہے جیا کہ منع تناول اس کا مبھی نوبت پہنچا تی ہے طرف سخت پر ہیز گاری کے جومنع ہے اور وارد ہوتا ہے اس پرصرت<sup>ح</sup>

قول الله تعالى كا ﴿ قُلْ مَنْ حَرِمَ زَيْنَةَ اللَّهِ التِّي اخْرَجَ لَعْبَادَهُ وَالْطَيَّبَاتُ مِن الوزق ﴾ جيسے كه عبادت ميں تخق کرنی نوبت پہنچانا ہے طرف تھک جانے کے جو قاطع ہے واسطے اصل اس کے کی اور مثلا ہمیشہ فقط فرضوں کا پڑھنا اور

نفلوں کا حجیوڑ نا نوبت پہنچا تا ہے طرف بطالت اور نہ خوش دلی کے طرف عبادت کے اور بہتر وہ کام ہے جومتوسط ہو اور نیز اس میں اشارہ ہےطرف اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا اور پہچاننا اس چیز کا کہ واجب ہے تق اس کے سے بڑا

> درجہ ہے مجردعباوت بدنی ہے، واللہ اعلم۔ (فتح) ٤٦٧٦ \_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ حَسَّانَ بُنَ

٢١٢٧ حفرت عروه رايي سے روايت ہے كه اس نے

## الله فيض البارى پاره ۲۱ كي المستخد فيض البارى پاره ۲۱ كتاب فضائل القرآن المستخدم البارى پاره ۲۱ كتاب فضائل القرآن

## ببئم لفره للأعلى للأؤني

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اللَّهُ لِلْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اللهُ لِلهِ وَعَلَى اللهُ لِلهُ اللهُ لِالْتِهَائِمِ كَمَا وَفَقَنَا لِإِلْبَتِدَائِهِ.

بَابُ فَضُل فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. باب بهورهُ فاتحد كى فضيلت مين -

نُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا ٢٩٢٢ مديث بيان كى ہم سے على بن عبدالله نے كہا اس فر عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نے صدیث بيان كى ہم سے يكيٰ بن سعيد نے كہا اس نے كه سُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي مديث بيان كى ہم سے شعبہ نے اس نے كہا كہ مديث بيان كى ہم سے شعبہ نے اس نے كہا كہ مديث بيان كى ہم سے شعبہ نے اس نے كہا كہ مديث بيان

کی مجھ سے خبیب نے حفص بن عاصم سے اس نے روایت کی سعید بن معلی سے اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا تھا سو

حضرت مَلَّ اللَّيْمُ في مجموع بلايا ميں نے آپ كو جواب نه ديا يعنى

اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کہا یا حضرت! میں نماز پڑھتا تھا لینی اس واسطے میں نے آپ کو جواب نہیں دیا

حضرت مَا لَيْنَا نَعْ مَا يَا كِيا الله تعالى نے نہيں فرمايا كه تلم قبول كرواللہ كا اور رسول كا جب كه تم كو بلائے پھر فرمايا كيا ميں تجھ

کوایک سورت نہ سکھلاؤ جوقر آن کی سب سورتوں سے بڑی

ہے پہلے اس سے کہ تو معجد سے نکلے پھر جھزت مُلَقِیْم نے میرا ہاتھ پکڑا پھر جب ہم نے معجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے

عرض کیا کہ حضرت مُلَّالِمًا نے فرمایا تھا کہ البتہ میں تجھ کوایک سورت سکھلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بوی ہے

حضرت مَا الله من من الما كم سورة الحمد ب جس كا نام سب مثاني

ہے اور قر آن عظیم ہے جو مجھ کو کلی۔

يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعَبُدُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعَبُدُ قَالَ حَدَّثَنِى يُحْيَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ خَبَيْبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ بُنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّى فَلَدَعَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجْبُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَصَلِّى قَالَ اللهِ إِنِّى كَنْتُ أَصَلِّى قَالَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ أَصَلِّى قَالَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ أَصَلِّى قَالَ اللهِ إِنَّى كَنْتُ أَصَلِّى قَالَ اللهِ إِنَّى لَلهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ الله إلله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ اللهِ إِنَّى اللهِ اللهِ إِنَّى اللهِ اللهِ إِنَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فائك: اور مراد ساتھ بڑى ہونے كے بڑا ہونا قدر تُواب كا ہے جو حاصل ہوتا ہے اس كے پڑھنے پراگر چەاس كے

سوا اورسورتیں ای سے زیادہ تر دراز ہیں اور یہ واسطے اس چیز کے ہے کہ شامل ہے اس کو فاتحہ معنون سے جواس کے واسطےمناسب ہیں اور باقی شرح اس کی پہلے گز رچکی ہے۔ (فقی)

٤٦٢٣ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا

وَهُبٌّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَّعْبَدِ

عَنْ أَبَى سَعِيُدٍ الْخُدُرِى قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ

لَنَا فَنَزَلُنَا فَجَآءَ تُ جَارِيَةٌ فَقَالَتُ إِنَّ سَيَّدَ

الْحَىٰ سَلِيْمٌ وَّإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ فَهَلُ مِنْكُمُ

رَأْقَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَّا كُنَّا نَأَبُنُهُ بِرُقَيَةٍ

فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِشَلَاثِينَ شَاةٌ وَّسَقَانَا لَبًّا

ۚ فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقَيَّةً أَوْ

كُنْتَ تَرْقِيٰ قَالَ لَا مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمَّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أُوْ

نَسْأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا

قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرُنَاهُ لِلنَّبَىٰ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدُرِيُهِ أَنَّهَا

رُقْيَةً اِقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي بسَهُم وَقَالَ

أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا

هَشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِي

مَعْبَدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ بِهٰذَا.

٣١٢٣ حضرت ابوسعيد خدري فالنفظ سے روايت ہے كه مم ایک سفر میں تھے سوہم اترے سوایک لونڈی آئی تو اس نے کہا

کہ اس قوم کا سردا کاٹا گیا یعنی اس کو سانپ نے کاٹا

اور صارے مردموجود نہیں کہ اس کا علاج کریں سوکیاتم میں

ہے کوئی جھاڑ چھونک کرنے والا ہے تو ایک مرداس کے ساتھ

اٹھ کھڑا ہوا اور ہم اس کومنتر پڑھنے کی تہمت نہ دیتے تھے بعنی

ہم جانتے تھے کہ اس کومنتر نہیں آتا سواس نے اس کو جھاڑ

پھونک کیا اور وہ اچھا ہوگیا تو اس نے اس کے واسطے تمیں كريوں كے دينے كا حكم ديا يعنى اس كوتميں بكرياں دى كئيں

اوراس نے ہم کو دورھ پلایا پھر جب وہ پھراتو ہم نے اس ہے ہوچھا کہ کیا تو منتر خوب جانتا تھا یا کہا کیا جھاڑ چھونک

جانتا تھا اس نے کہانہیں اورنہیں جھاڑ پھونک کی میں نے گر

سورة فاتحد ہے ہم نے كہاكوئى نئى چيز نه نكالولينى اس اجرت كى

اباحت اور کراہت میں یہاں تک کہ ہم پینجیں یا حضرت مُلَاثِمُ ے پوچیس پھر جب ہم دینے میں آئے تو ہم نے اس کو

حضرت مُلَاثِيمٌ سے ذكركيا حضرت مَلَاثِكُمْ نے فرمايا كه اس كوكيا

معلوم تھا کہ وہ منتر کیا ہے بکریوں کوآپس میں بانٹ لواور میرا حصہ بھی نکالو ، کہا ابومعمر نے حدیث بیان کی ہم سے

عبدالوارث نے اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے ہشام

نے اس نے کہا کہ حدیث بیان کی ہم سے محد نے الم لیسی ساع ہشام کا محمہ سے اور محمہ کا معبد سے ثابت ہے جو پہلی سند

میں ندکور نہ تھا۔

فائك: اس مديث كي شرح اجاره ميس گزر چكى ہے اور اس كى دلالت ظاہر ہے اوپر نضيلت فاتحہ كے كہا قرطبى نے كم

كتاب النكاح

النَّمَانِ وَّلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةِ. المُسمَى بَوَاحِدَةِ. السَّمَانِ وَّلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةِ. فائك: سرف ايك جگه كا نام ب باره ميل مكه سے اور نعش اس چار پائى كو كہتے ہيں جس پر مرده ركھا جاتا ہے اور ايك روایت میں ہے کہ دفنایا ہم نے میمونہ وہا ہوں کو سرف میں اس تبے میں جہاں حضرت مَنْ النَّیْزَ نے ان سے خلوت کی تھی اور ان کی قبر میں عبدالرحمٰن بن خالد اترا اور یہ جو کہا کہ آرام سے چلولینی میانہ روی سے چلو اور اس سے متفاد ہوتا ہے کہ ا بیاندار کی عزت اور تعظیم مرنے کے بعد بھی باقی ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں تھی اور اس میں ایک حدیث ہے کہ مسلمان کے مردے کی ہڈی کو توڑنا ایبا ہے جیسے اس کو زندگی میں توڑنا اور یہ جو کہا کہ حضرت مَنْ اللَّهِ اِس او بیویاں تھیں یعنی وقت وفات پانے آپ منافیظ کے کی اور وہ یہ بین سودہ وفاقیا، عائشہ وفاقیا، حفصہ وفاقیا، امسلمہ وفاقیا، زین وفاقیا، ام حبیبہ والنعیا ، جورید والنعیا ، صفید والنعیا اور میموند والنعیا اور اس ترتیب کی بنا پر ہے جس ترتیب سے حضرت سالتیکی نے ان سے نکاح کیا اور حضرت منافیظم فوت ہوئے حالانکہ وہ سب آپ کے نکاح میں تھیں اور اختلاف ہے ریحانہ رفائی میں کہ وہ حضرت مناظیم کی بیوی تھیں یا لونڈی اور آپ سے پہلے فوت ہوئی یا چھیے اور یہ جو کہا کہ ایک اس کے واسطے تقسیم نہ کرتے تھے تو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس کے واسطے باری تقسیم نہیں کرتے تھے وہ صفیہ خان عمیں ، کہا طحاوی نے یہ وہم ہے اور ٹھیک سودہ و خالفتها میں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ سودہ زخالفها نے اپنی باری عائشہ زخالفتها کو بخش دی تھی اور روایت کی ہے ابن سعید نے کہ حضرت منافظہ صفیہ وہا تھا کے واسطے باری تقسیم کیا کرتے تھے لیکن اس کی سند میں واقدی ہے اور وہ جمت نہیں اور تعقب کیا ہے مغلطائی نے واسطے تقویت واقدی کے سوجس نے اس کو ثقہ کہا ہے اس کی کلام کو اس نے نقل کیا اور جس نے اس کو واہی اور متہم کہا ہے اس سے چپ رہا اور حالانکہ اس کوضعیف کہنے والے اکثر ہیں گنتی میں اور سخت

تر ہیں مضبوطی میں اور قوی تر ہیں معرفت میں پہلوں سے اور راجح نزدیک میرے وہ چیز ہے جو سیح میں ثابت ہو چکی ہے لینی سودہ وفایقیا اور شاید بخاری پیلید نے حذف کیا ہے اس زیادتی کو جان بوجھ کراور زندہ رہیں ام سلمہ وفایقیا یہاں تک کہ

شہید ہو کمیں وہ اور حسین بن علی خالفیہ عاشورے کے دن سنہ ۲۱ میں۔ (فتح )

۴۷۸۰ حضرت انس خالفند سے روایت ہے کہ مجھی حضرت مخالفیوا ایک رات میں اپنی سب عورتوں پر گھو متے تھے اور حالانکہ آپ کی نو بیویاں تھیں۔

٤٦٨٠ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ حَذَّنُنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوُفُ عَلَى نِسَآءِهِ فِي لَيُلَةٍ

وَّاحِدَةٍ وَّلَهُ تِسْعُ نِسُوَةٍ.

فائك: اس حدیث كی شرح پہلے گزر چکی ہے اور وہ ظاہر ہے اس چیز میں كەتر جمہ باندھا ساتھ اس كے یعنی مطابقت اس کی ترجمہ باب سے ظاہر ہے اور اتفاق ہے سب علماء کا اس پر کہ بیدحضرت منگی کے خاصہ ہے ہے کہ آپ کو جار

نہ رکھتا ہوتو مطلوب اس سے یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے اس واسطے کہ ارشاد کیا ہے اس کوحفزت مُخْاتِیْجُ نے طرف اس چیز کے جو اس کے مخالف ہے اور اس کے باعثوں کو کمزور کرتی ہے اور بعض نے کہا کہ وہ اس کے حق میں مطلق مکروہ ہے اور تقسیم کیا ہے علاء نے مرد کو نکاح میں کئی قسموں پر اول وہ مخص ہے کہ اس کوغلبہ شہوت ہواور وہ اس کے خرج پر قادر ہواور اپنے نفس پر زنا کا خوف کرنے والا ہوتو متحب ہے واسطے اس کے نکاح نزدیک سب علماء کے اور صبلیو ل کی ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ واجب ہے اور ساتھ اس کے قائل ہے ابوعوا نہ شافعیوں میں سے اور یہی تول ہے داؤد کا اور اس کے تابداروں کا اور کہا این حزم نے کہ جو جماع پر قاور ہواس پر فرض ہے اگریائے جو نکاح کرے ساتھ اس کے یا لونڈی پکڑے یہ کہ ایک دونوں میں سے کرے اور اگر اس سے عاجز ہوتو جاہیے کہ بہت روزے رکھے اور بیقول ایک جماعت کا ہے سلف میں ہے اور کہا ابن بطال نے کہ جو نکاح کرنے کو واجب نہیں کہتا اس نے جت کیڑی ہے ساتھ اس قول حضرت مُناتیج کے کہ جو جماع کی طاقت ندر کھتا ہوتو لازم ہے اس پر روزہ رکھنا کہا اس نے سو جب روز ہ جواس کا بدل ہے واجب نہ ہوا تو اس طرح اس کا مبدل بھی واجب نہ ہوگا اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ امر ساتھ روز ہے کے مرتب ہے اوپر نہ ہونے طاقت کے اور نہیں محال ہے یہ کہ کہے قائل کہ میں نے تھ پراییا واجب کیا اور اگر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو میں تھھ کوایسے امرکی طرف بلاتا ہوں اور مشہور احمد سے یہ ہے کہ نہیں واجب سے واسطے قادر غلبہ شہوت والے کے گر جب کہ خوف کرے گناہ کا اور کہا ماوردی نے کہ ندہب مالک راتید کا بیہ ہے کہ نکاح کرنا متحب ہے اور مبھی واجب ہوتا ہے نز دیک ہمارے اس شخص کے حق میں جو نہ باز آئے زنا ہے مگر ساتھ اس کے اور کہا قرطبی نے کہ اس وقت اس کے واجب ہونے میں پچھے اختلاف نہیں اور کہا ابن رقیق نے کہ واجب تھہرایا ہے اس کو بعض علماء نے اس وقت جب کہ گناہ سے خوف کرے اور نکاح پر قادر ہواور لونڈی نہل سکے اور حرام ہے اس کے حق میں جوخلل ڈالے بچ جماع اپنی بیوی کے اور خرچ کرنے کے باوجود نہ قدرت ہونے کے اوپر اس کے اور نہ غلبہ شہوت ہونے اس کے کی طرف اس کے اور مکروہ اس شخص کے حق میں ہے جس جگہ بیوی کوضرر نہ ہواورا گرمنقطع ہوساتھ اس کے کوئی چیز بندگی کے کاموں سے عباوت ہو یاعلم کے ساتھ مشغول ہونا ہوتو سخت ہوتی ہے کراہت اورمتحب اس دقت ہے جب کہ حاصل ہوساتھ اس کے معنی مقصودتو ڑنے شہوت کے سے اور بیانے نفس کے سے اور نگاہ رکھنے شرم گاہ کے سے اور ماننداس کے اور مباح اس وقت ہے جب کہ نہ باتی رے کوئی باعث اور مانع اوربعض بدستور استحباب بررہے ہیں اس شخص کے حق میں جس کی پیصفت ہو واسطے ظاہر حدیثوں کے جو دار دہوئی ہیں چے اس کے ، کہا عیاض نے کہ وہ متحب ہے اس شخص کے حق میں جس نے نسل کی امید کی ہواگر چہاں کو جماع میں شہوت نہ ہو واسطے تول حضرت مَلَّقَیْم کے فانی مکاثو بکھ اور واسطے ظواہر ترغیب کے اوراس طرح اس شخص کے حق میں جس کوعورتوں کے نفع اٹھانے کی رغبت ہواور بہر حال جس کی نسل نہ ہواور نہاس کو

الله فيض البارى ياره ٢١ كي المستحدث 600 كي المستحدث البارى ياره ٢١ كتاب فضائل القرآن كي کرنے اس کے سے ساتھ سچ ہو لنے کے پچ قول اپنے کے کہاس نے تجھ سے کہا تو استدراک کیانفی صدق کواس سے ساتھ صیغہ مبالغہ کے اور معنی یہ ہیں کہ اس نے تجھ سے اس بات میں کچ بولا باوجود اس کے کہ اس کی عادت ہمیشہ حجوث بولنا ہے اوریہ جو کہا کہ بیر شیطان ہے تو واقع ہوا ہے وکالت میں بچے اس جگہ کے ذاک الشیطان ساتھ لام کے اور لام اس میں واسطے جنس کے ہے یا عہد ذہنی ہے اس واسطے کہ وار د ہوا ہے کہ ہر آ دمی کے واسطے شیطان ہے جو اس کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے یا لام بدل ہے شمیر ہے گویا کہ کہا کہ یہ تیراشیطان ہے یا مراد وہ شیطان جو دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ تیرے پاس شیطان نہیں آئے گا اور کہا طبی نے کہ قول اس کا کہ تیرے نزدیک شیطان نہیں آئے گا مطلق ہے شائع ہے اس کے جنس میں اور دوسرا ایک فرد ہے اس جنس کے افراد میں سے اورینہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے جو کہ نماز کے باب میں گزر چکا ہے کہ باز رہے حضرت مَالیُّیْمَا شیطان کے پکڑنے سے بسبب دعا سلیمان مَالِنا کے کہ انہوں نے کہا کہ الٰہی! دے مجھ کو ایسی بادشاہی کہ میرے بعد پھر ایسی کسی کو نہ ملے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تابع کیا واسطے اس کے ہوا کو پھر فرمایا اور جنول کو اور باب کی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ فراتنگ نے شیطان کو پکڑا جس کو دیکھا اور حیا ہا کہ اس کو حضرت مُلَا تُنْجُم کے پاس پکڑ کر کے جائے اور جواب اس کا یہ ہے کہ احتمال ہے کہ مراد وہ شیطان ہے جس کے باندھنے کا حضرت مَلَّاتِیْم نے ارادہ کیا اور وہ سردار ہے سب شیطانوں کا کہ لازم آتا ہے اس کے قابو کرنے سے قابو کرنا سب شیطانوں کا تو متشابہ ہوگا بیاس وقت اس چیز کو کہ حاصل ہوئی واسطے سلیمان مَالِنا کے تابع ہونے شیطانوں کے سے اور باندھنے ان کے سے اور مراد ساتھ شیطان کے باب کی حدیث میں یا خاص شیطان اس کا ہے جو ہروقت اس کے ساتھ مقرر ہے اور یا کوئی اور ہے اس واسطے کہ اس کے قابو کرنے ہے اور شیطانوں کا قابوہونا لازم نہیں آتا یا جس شیطان کے باندھنے کا حضرت مَلَّاتِیْجُ نے ارادہ کیا تھا ظاہر ہوا تھا وہ واسطے آپ کے اپنی اصلی صورت میں جس پر پیدا ہوا اور اسی طرح سلیمان مَالِیلا کی خدمت میں تھے اپنی اصلی صورت یر اور بہر حال جو ابو ہریرہ زیالین کے واسطے طاہر ہوا تھا تو وہ آ دمیوں کی صورت میں ظاہر ہوا تھا تو اس کے پکڑنے میں سلیمان عَالِیلًا کی بادشاہی کی مشابہت نہ تھی اور علم اللہ کے نزدیک ہے۔ (فقی)

باب ہے سور ہ کہف کی فضیلت کے بیان میں۔
۲۱۲۵ حضرت براء فرانن سے روایت ہے کہ ایک مردسور ہ کہف پڑھتا تھا اور اس کے پاس گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا تو اس کو ایک بدلی نے ڈھا تک لیا تو وہ آ ہتہ آ ہتہ قریب ہونے گئی اور اس کا گھوڑا بد کنے لگا تو اس نے صبح کو بیے قریب ہونے گئی اور اس کا گھوڑا بد کنے لگا تو اس نے صبح کو بیے

حال حضرت مَنْ لَيْنَا ہے کہا تو حضرت مَنَالِثَامُ نے فرمایا کہ یہ

بَابُ فَضَلِ سُورَةِ الْكُهُفِ. ٤٦٢٥ ـ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَّقُرأُ سُورَةَ الْكَهْفِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَّرُبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَّرُبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ وَتَدُنُو وَتَدُنُو وَتَدُنُو

الله البارى باره ٢١ كي المستخدي (601 كي المستخدي البارى باره ٢١ كتاب فضائل القرآن

سکیت تھی جو قرآن پڑھنے کے سبب سے اتری۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلُكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ بِالْقُرُانِ.

وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبيُّ

فاكك: اور بہت جگه وارد موا بے لفظ سكينه كا قرآن اور حديث ميں سے روايت كى ہے طبرى وغيره نے على رفائعة سے

کہ وہ ایک ہوا ہے کہ اس کے واسطے منہ ہے مانند منہ آ دمی کے اور بعض نے کہا کہ اس کے واسطے دوسر بھی ہیں اور مجاہد رہائید سے روایت ہے کہ اس کا سر بلی کے سرکی ما نند ہے اور رہیج بن انس رہائٹیو سے روایت ہے کہ اس کی آ نکھ کے واسطے روشی ہے اور سدی سے روایت ہے کہ یہ ایک طشت ہے سونے کا بہشت میں کہ اس میں پینمبروں کے دل دھوئے جاتے ہیں اور ابو مالک سے روایت ہے کہ وہ طشت وہی ہے کہ ڈالا اس میں موکی مَلَیْلا نے تختیوں اور تورا ق اورعصا کواور وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے اورضحاک سے روایت ہے کہ وہ رحمت ہے اور اسی سے روایت ہے کہ وہ اظمینان دل کا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے طبری نے اور بعض نے کہا کہ وہ طمانیت ہے اور بعض نے کہا کہ وہ وقار ہے اور بعض نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں ذکر کیا ہے اس کوصنعانی نے اور ظاہر ہے کہ وہ محمول ہے ساتھ اشتراک کے ان سب معنوں پر جومعنی جس جگہ کے مناسب ہوگا اس پرمحمول کیا جائے گا اور مناسب ساتھ حدیث باب کے پہلے معنی ہیں اور بہر حال قول اللہ تعالیٰ کا ﴿فانول الله سکینته علیه ﴾ اور قول اللہ تعالیٰ کا ﴿ هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴾ سواحمال ركهما بي يهامعنى كا اور احمال ركهما بي قول وبب اور ضحاک کے کا اور بہر حال قول اللہ تعالیٰ کا فیہ سکینۃ من ربکم سواحمال ہے کہ سدی اور ابو مالک کے معنی اس میں مراد ہوں اور کہا نووی روائھ نے کہ مختار یہ ہے کہ وہ ایک چیز ہے مخلوقات میں سے اس میں طمانیت اور حمت ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہیں اور یہ جو کہا کہ ایک مردسورہ کہف پڑھتا تھا تو بعض نے کہا کہ وہ اُسید بن تفیر صحابی ہے چنانچہ خود اس کی حدیث تین باب کے بعد آئے گی لیکن اس میں ہے کہ وہ سور ہُ بقرہ پڑھتا تھا اوراس میں ہے کہ سورہ کہف یر حتاتها اوراس کا ظاہر تعدد ہے یعنی دو واقعہ کا ذکر ہے اوراسی طرح ثابت بن قیس زائٹی کے واسطے بھی واقع ہوا ہے اورروایت کی ہے ابوداؤد نے طریق مرسل سے کہ سی نے حضرت مُالیّٰ اُ سے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ثابت بن

قیس کو کہ آج رات کواس کا گھرچراغوں ہے روثن رہا حضرت مُٹاٹیٹا نے فرمایا شایداس نے سورۂ بقرہ پڑھی ہوگی پھر

اس سے بوجھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے سورہ بقرہ برهی تھی اور احمال ہے کہ اس نے دونوں سورتیں برهیں مول یا کچھ سور وُ بقرہ سے بڑھا ہوا در کچھ سور وُ کہف سے۔ (فتح )

باب ہے سورہ فتح کی فضیلت میں۔ بَابُ فَضلِ سُورَةِ الْفَتَح. ٤٦٢٦ ـ حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ

١٦٢٦ حفرت الملم فالنفر سے روایت ہے کہ ایک بار

ي فين الباري پاره ۲۱ ﷺ ١٩٥٥ ﴿ 668 ﴾ المناح النكاح

لَنَا نِسَآءٌ فَقُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِى

فَنَهَانَا عَنْ ذَٰلِكَ.

عبدالرحمٰن بنعوف خالفہٰ نے۔

فائك: يه باب لفظ حديث عبد الرحلن رثانية كاب جوزيع ميس كزرى -

الله الله المستعلم المستعدد ا

مَهْيَمُ يَا عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ تَزَوَّجُتُ

اس الرائی الرائ

سے زیادہ عورتوں سے نکاح میں لانا اور جمع کرنا درست تھا اور اختلاف ہے کہ کیا زیادتی کے واسطے کوئی انتہا بھی ہے یا نہیں اور اس میں دلالت ہے تقسیم حضرت مُنَاقِیْمُ پر واجب نہتھی۔ (فتح)

وَقَالَ لِنَى خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ مرادساته الله كي بيان كرنا تصريح قاده كا بساته تحديث حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمُ السِ رَاليُّنَا كَواسَطِ الله كـ (فَتَحَ)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٦٨١ - حضرت سعيد بن جبير رئيسي سے روأيت ہے كہ ابن عباس فالتهانے مجھ سے كہا كيا تونے نكاح كيا ہے؟ ميں نے كہا كەنبيس كہا كہ نكاح كراس واسطے كه بہتراس امت كا اكثر ہے از رؤے ورتوں كے۔

٤٦٨١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ
الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ رَّقَبَةَ عَنُ
طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ
لِىَ ابْنُ عَبَاسٍ هَلُ تَزَوَّجُتَ قُلْتُ لَا قَالَ

الْيَ ابْنُ عَبَاسٍ هَلُ تَزَوَّجُتَ قُلْتُ لَا قَالَ

فَتَزَوَّ خُ فَإِنَّ خُيْرَ هَلِهِ الْأُمَّةِ أَكُثَرُهَا نِسَآءً. فائك: قيد كى ساتھ اس امت كے تا كەنكل جائىي سلىمان مايسا كەان كى بہت عورتيں تھيں كما تقدم اوراسى طرح ان کے باپ داؤد علینلا کی بھی بہت عورتیں تھیں اور ظاہریہ ہے کہ مراد ابن عباس فریا تھا نی ساتھ خیر کے حضرت مناقیا میں اور مراد ساتھ امت کے خاص اصحاب ہیں اور اشارہ کیا ابن عباس مٹانٹھانے ساتھ اس کے طرف اس بات کے کہ نکاح نہ كرنا مرجوح بات ہےاس واسطے كه اگر راجح ہوتا تو نه اختيار كرتے حضرت مَا اللَّيْكِم غير اس كے كو اور حضرت مَا لَيْكُم باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے سب لوگوں سے زیادہ ڈرتے تھے اور سب سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتے تھے مگر تاہم بہت ہی نکاح کرتے تھے واسطے مصلحت پنجانے ان احکام کے کہ نہیں اطلاع پاتے ان پر مرد اور واسطے ظاہر کرنے برے معجزے کے خرق عادت میں اس واسطے کہ اکثر اوقات نہ پاتے تھے جو پیٹ بھریں ساتھ اس کے اور اگر پاتے تو اکثر کو خیرات کر ڈالتے اور بہت روزے رکھتے اور طے کے روزے رکھتے اور باوجوداس کے ایک رات میں اپنی سب عورتوں برگھو متے اور نہیں حاصل ہوتی ہے طاقت اس کی گر ساتھ قوت بدن کے اور قوت بدن کی تابع ہے واسطے اس چیز کے کہ قائم ہوساتھ اس کے بدن استعال کرنے قوت دینے والی چیزوں کے کھانے اور پینے کے چیز ہے اور وہ حضرت سُلِیّام کے پاس نہایت کم تھیں بلکہ معدوم تھیں اور واقع ہوا ہے شفامیں کہ عرب مدح کرتے تھے ساتھ بہت نکاح کرنے کے واسطے دلالت کرنے اس کے کی اوپر کمال مردی کے اور نہ مشغول کرنا آپ کو بہت ہونا ابن کا اپنے رب کی عیادت سے بلکہ آپ کی عبادت اس سے زیادہ ہوئی واسطے بچانے ان کے اور قائم ہونے آپ کے کی ساتھ حقوق ان کے کی اور سب کرنے آپ کے کی واسطے ان کے اور ہدایت کرنے آپ کے کی ان کواور شاید مراد ساتھ تحصین کے بند کرنا آئکھ ان کی کا ہے اوپر آپ کے سونہ جھانگلیں طرف غیر آپ کے برخلاف نہ خاوند والی عورت کے اس واسطے کہ عفیفہ جس طبع

🔏 فَيِصْ البارى بِاره ٢١ المران القرآن المران ال تُلُثُ الْقُرِ ان.

ضحاك مشرقی سے مند۔

فائك: مراديب بي كدروايت ابرا ہيم نخعي كي ابوسعيد ہے منقطع ہے اور روايت ضحاك كي اس ہے متصل ہے اور ابو عبدالله ندکوروہ امام بخاری رالیملیہ ہے جواس کتاب سیح بخاری کا مصنف ہے اور شاید فربری نے خود یہ کلام اس سے نہیں سنی سوا ٹھایا اس کوابوجعفر سے اس نے بخاری راٹیلیہ سے بعنی نقل کیا ہے اس نے اس کلام کو بخاری راٹیلیڈ سے ساتھ واسطہ ابوجعفرامام بخاری پیشید کا کا تب تھا ان کے واسطے حدیثوں کونقل کرتا جاتا تھا اور ہرونت ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے حال کوخوب پہنچانتا تھا اور تھا ان لوگوں میں ہے جنہوں نے بخاری راٹید سے بہت علم سیکھا اور البتہ ذکر کیے ہیں فربری نے ابوجعفر سے حج اور مظالم اور اعتصام میں بہت فائدے جن کو اس نے بخاری دلٹے یہ سے نقل کیا اور لیا جاتا ہے اس کلام سے کہ بخاری راٹھید منقطع حدیث کو مرسل کہتا تھا اور متصل کومند بولتا تھا اور مشہور استعال یہ ہے کہ مرسل اس کو کہتے ہیں کہ منسوب کرے اس کو تا بعی طرف حضرت مُلَاثِيْنَم کے اور مسند وہ ہے کہ منسوب کرے اس کو صحالی طرف حضرت مَنْ يَبْغُ کے بشرطیکہ ظاہرا سناد کا اتصال ہواوریہ دوسری فتم نہیں مخالف ہے اس چیز کو کہ مطلق حچوڑ ااس کومصنف نے اور پیجو کہا کہ سورہ قل ھواللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے تو حمل کیا ہے اس کو بعض علماء نے اس کے ظاہر پرسو کہا یہ وہ تہائی ہے باعتبار معنوں قرآن کے اس واسطے کہ قرآن میں تین چیزیں ہیں احکام اور اخبار اور توحید اور البت شامل ہے یہ سورت تیسری قتم پر سووہ اس اعتبار سے قرآن کی تہائی ہے اور مدد لی جاتی ہے واسطے اس کے ساتھ اس چزے کہ روایت کی ہے ابوعبیدہ نے ابودرداء رہائٹن کی حدیث سے کہا کہ حضرت مَالْتَیْمُ نے قرآن کو تین حصے کیا سوقل ھواللدا صدی سورت کوایک حصہ مھرایا اور کہا قرطبی نے کہ شامل ہے بیسورت اوپر دونا موں کے اللہ تعالیٰ کے ماموں میں سے جوبغل میر ہیں تمام اوصاف کمال کو کہ وہ دونوں اس کے سواکسی سورت میں نہیں یائے گئے اور وہ احد اور صد ہیں اس واسطے کہ وہ دونوں دلالت کرتے ہیں اورایک ہونے ذات پاک کے جوموصوف ہے ساتھ تمام اوصاف کمال کے اور اس کا بیان یوں ہے کہ احد خبر دیتا ہے ساتھ وجود خاص اس کے کی کہنیں شریک ہے اس میں اس کوکوئی اور صدخبر دیتا ہے ساتھ تمام اوصاف کمال کے اس واسطے کہ اس کی طرف ختم ہوتی ہے سرداری اس کی سو ہو گا مرجع طلب کا اس سے اور طرف اس کے اور نہیں پورا ہوتا بیاو پر وجہ تحقیق کے گر واسطے اس محض کے جو گھیرے تمام اوصاف کمال کو اور پہنہیں لائق ہے مگر واسطے اللہ تعالیٰ کے سو جب شامل ہوئی پیسورت اوپر پیچانے ذات یاک کے تو ہوگی بانبت تمام معرفت کے ساتھ صفات ذات کے اور صفات فعل کی تہائی اور محمول کیا ہے اس کو بعض نے اوپر حاصل کرنے ثواب کے سوکہا کہ اس کے تہائی قرآن ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حاصل ہوتا ہے ثواب واسطے پڑھنے والے اس کے مثل تواب اس شخف کے جو تہائی قرآن پڑھے اور بعض کہتے ہیں کہ مثل اس کی بغیر دو گنا ہونے کے اور سے دعویٰ ہے بغیر دلیل کے اور تائید کرتی ہے اطلاق کو جو روایت کی ہے مسلم نے ابودرداء فراٹیز سے مانند حدیث ابو

الله فيض البارى پاره ۲۱ الله القرآن الله فضائل القرآن الله سعید والی کے اور اس میں ہے کہ قل مواللہ احد تہائی قرآن نے برابر ہے اور نیزمسلم نے ابو ہریرہ والیوں سے روایت کی ے کہ حضرت مُناتیکی نے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ کہ میں تم پر تہائی قرآن پڑھوں گا پھر حضرت مُناتیکی باہر تشریف لائے اور سورت قل هو الله احد برهی پھر فرمایا کہ خبر دار ہو بے شک وہ تہائی قرآن کے برابر ہے اور اُبی بن کعب بنائیہ سے روایت ہے کہ جس نے سورت قل ھو اللہ احد پڑھی اس نے تہائی قرآن پڑھا اور جب بیایے ظاہر پرمحمول ہوا تو کیا وہ قرآن کی تہائی معین کے برابر ہے یا ہر تہائی کہ فرض کی جائے اس میں نظر ہے اور لازم آتا ہے دوسری وجہ بر کہ جو اس کو پڑھے تین بارتو ہوگا وہ مثل اس محض کے جو کامل ختم پڑھے اور لعض کہتے ہیں کہ مراویہ ہے کہ جو محض عمل کرے اس چیز کے کہ بغل گیرہے اس کو بیسورت اخلاص سے اور توحید سے تو ہوگا وہ مثل اس محف کے کہ یڑھے تہائی قرآن کواور دعویٰ کیا ہے بعض نے کہ یہ خاص ہے ساتھ اس شخص کے کہ جس کے حق میں حضرت مُثَاثِیْمُ نے بیر حدیث فرمائی اور کہا ابن عبدالبرنے کہ جس نے اس حدیث کی تاویل نہیں کی خلاصی یائی اس نے اس مخص سے کہ جواب دیا اس نے ساتھ رائے کے اور اس حدیث میں ثابت کرنا فضیلت قل ھواللدا حد کا ہے اور البتہ بعض علاء نے کہا کہ وہ مشابیہ ہے کلمہ توحید کو واسطے اس چیز کے کہ شامل ہے اس پر جملوں سے جو ثابت کرنے والے ہیں اور نفی کرنے والے ہیں ساتھ زیادتی تغلیل کے اورمنی نفی کے اس میں یہ ہیں کہ وہ خالق رازق ہے معبود ہے اس واسطے کہ نہیں کوئی او پر اس کے جواس کومنع کرے مانند باپ کے اور نہاس کواس میں کوئی برابر ہے مانند کفو کے اور نہ وہ مخض ہے کہ مدد کرے اس کواوپر اس کے مثل بیٹے کے اور اس میں ڈالنا عالم کا ہے مسائل کواینے ساتھیوں پر اور استعال لفظ کا غیر اس چیز میں کہ جلدی کرتا ہے فہم طرف اس کے اس واسطے کہ متبادر تہائی قرآن کے اطلاق سے یہ ہے کہ مراد تہائی سے تہائی

حجم اس کی ہے جو کھا ہوا ہے مثلا اور البنتہ ظاہر ہوا کہ یہ مراد نہیں۔ تَنْبَيْلُه : روايت كى جرز مذى وغيره نے ابن عباس فائنا سے بطور رفع كے كداذا زلزلت كى سورت آ و ھے قرآن كے برابر ہے اور سور و کا فرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور انس بڑائی سے روایت ہے کہ سور و نصر بھی چوتھائی قرآن

کے برابر ہے اور اس طرح آیة الکری بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (فقے) باب ہے بیان میں ان سورتوں کے جن کے ابتدا میں بَابُ فَضَلِ الْمُعَوِّ ذَاتِ.

اعوذ کا لفظ ہے یعنی پناہ مائلی گئی ساتھ ان کے۔

فائك: مراومعوذات سے سورة إخلاص اور سورة فلق اور سورة ناس بین میں نے باب الوفاة النوبيمين جائز ركھا تھا کہ جمع نے اس کے اس بنا پر ہے کہ اونیٰ درجہ جمع کا دو ہیں پھر ظاہر ہوا اس باب کی حدیث سے کہ وہ ظاہر پر ہے اور بیہ کہ مراد ساتھ معوذات کے بیے ہے کہ وہ تینوں سورتوں کو پڑھتے تھے اور ذکر سور ہ قل ھواللہ احد کا ساتھ ان دونوں کے بطور تغلیب کے ہے واسطے اس چیز کے کہ شامل ہے وہ اوپر اس کے صفت رب کی سے اگر چہ اس میں صریح اعوذ کا

كتاب النكاح

المنادى باره ٢١ كي البارى باره ٢١ كي ١٤٠٥ كي البارى باره ٢١ كي البارى بارك البارى بارك البارى بارك البارى بارك البارى بارك البارك ا

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ شَآبٌ وَّأَنَا أَخَافُ

عَلَى نَفُسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ

النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّى ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ

فَسَكَتَ عَنِي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَسَكَتَ

عَنِي نُمْ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ جَفَ الْقَلَمُ

نہیں یا تا جس کے ساتھ عورتوں سے نکاح کروں تو حضرت ملائیلم مجھ سے حیب رہے اور مجھ کو پکھ جواب نہ دیا پھر

میں نے ای طرح کہا پھر بھی حضرت ملی آم حیب رہے اور پچھ

جواب نہ دیا پھر میں نے ای طرح کہا پھر بھی حضرت سالیا کی مجھ سے چپ رہے پھر میں نے ای طرح کہا تو حضرت ماللياً کے

فر مایا اے ابو ہر برہ واخش ہو چکا قلم جس سے تو ملنے والا ہے سو

خصی بن اس بات پر یا حجوڑ دے خصی ہونے کو۔

بِمَا أَنْتَ لَاقِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَٰلِكَ أَوْ ذَرْ. فاعد: یعنی جو تیری قسمت میں ہونا ہے سوقلم تقدیراس کولکھ چکا تیرا خیال بے فائدہ ہے تقدیر کے آگے پچھ تدبیر نہیں

جلتی قلم خٹک ہو چکا یعنی تمام ہو چکا مقدور ساتھ اس چیز کے کہ کھی گئی لوح محفوظ میں سو باقی رہا قلم جس کے ساتھ لکھا گیا خشک اس میں سیاہی نہیں عیاض نے کہا کہ لکھنا اللہ کا اور اس کی لوح اور اس کا قلم اس کے غیب کے علم سے ہے جس کے ساتھ ہم ایمان لائے ہیں اور اس کے علم کواللہ کے سپر دکرتے ہیں اور یہ جو کہا کہ اس پرخصی بن یا اس کو چھوڑ دے تو اس کے معنی سے ہیں سوکر جو تو نے ذکر کیا یا اس کوچھوڑ دے اور پیروی کر اس کی جو میں نے تچھ کو تھم دیا اور نہیں ہے امراس میں واسطے طلب نعل کے بلکہ وہ تہدید کے واسطے ہے جیسا کداللہ تعالی نے فر مایا ﴿قال العق من ربکم قمن شآء فلیؤمن و من شآء فلیکفر ﴾ اورمعنی اس کے بیہ ہیں کہ اگر تو کرے یا نہ کرے سوضروری ہے جاری ہونا تقدیر کا اور نہیں ہے اس میں تعرض واسطے تھم ضی ہونے کے اور محصل جواب کا بیہ ہے کہ سب کام اللہ کی تقدیرے ہیں جوازل میں لکھے گئے سوخصی ہونا اور نہ ہونا برابر ہےاس واسطے کہ جومقدر ہو چکا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے اور قول اس کا ملی ذیک وہ متعلق ہے ساتھ مقدر کے یعنی خصی ہو حال بلندی جا ہنے کے علم پر کہ ہر چیز اللہ کی قضا اور قدر ہے ہے اور نبیں ہے بداذن خصی ہونے میں بلکہ اس میں اشارہ ہے طرف منع کرنے کے اس سے گویا کہ فرمایا کہ جب تو نے جانا کہ ہر چیز اللہ کی تفدر سے ہے تو نہیں ہے کوئی فائدہ فصی ہونے میں اور پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت مل تیلم نے عمّان بن مظعون واللہ کو اس ہے منع کیا جب کہ اس نے آپ سے اجازت ما نگی اور اس کا مرنا ابو ہریرہ بڑاتھ کی ججرت کرنے سے بہت مدت پہلے تھا اور روایت کی ہے طبرانی نے ابن عباس والقہا کی حدیث سے کہ ا یک مرد نے حضرت ملی ایم محرد ہونے کا گلہ کیا سوال نے کہا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جا کیں؟ تو حضرت ملی ایم نے فر مایا کئبیں ہم میں سے جوخصی ہو یاخصی کرے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خصی ہونا برا ہے وقد تقدم ما فیہ اور پیر کہ تقریر جب جاری ہو چکی تو حلے کچھ فا کدہ نہیں ویتے اور یہ کہ جائز ہے شکایت کرنا شخص کا آگے بڑے کے جو واقع ہو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله ٢١ النكاح الكاح النكاح الكاح النكاح ال

أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ وَزُنَ كَهَا كَمُّكُمْ عَلَى بِرَابِرَسُونَا حَفْرَتَ مُنَّالِيَّةً نَ فَرَمَا يَا كَهُ وَلِيمَهُ كَرَابِرَسُونَا حَفْرَتَ مُنَّالِيَّةً نَ فَرَمَا يَا كَهُ وَلِيمَهُ كَا اللَّهُ وَلَوْ بِشَاةٍ. أَكُر چِدَا يَكَ بَكُرى بَى شَهَى -

قائ فی دھیہ ماں اور مقد و تو ایسا ہے۔

اللہ دوایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ دکھے تو میری دونوں عور توں میں سے کس کو پہند کرتا ہے؟ سواس کا نام کے کہ میں اس کو طلاق دوں سو جب اس کی عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر لینا اور اہل سے اور اس میں جائز ہونا کہ ہے اصحاب او پر اس کے اختیار غیر کے سے او پر اپنے یہاں تک کہ اپنی جان اور اہل سے اور اس میں جائز ہونا نظر مرد کا ہے طرف عورت کے وقت اراد ہے نکاح کرنے کے اس سے اور جائز ہے وعدہ کرنا ساتھ طلاق عورت کے اور ساقط ہونا غیرت کا بچ اس کے اور دور رکھنا مرد کو اپنے نفس کو اس چیز سے کہ خرج کرے وہ واسطے اس کے اس قتم اور ساقط ہونا غیرت کا بچ اس کے اور دور رکھنا مرد کو اپنے نفس کو اس چیز سے کہ خرج کرے وہ واسطے اس کے اس قتم ہونا کہ جو دا پنے اور راج ہونا کسب بنفسہ کا ساتھ تجارت کے یا کسی اور پیشے کے اور اس میں تجارت کرنا ہزرگوں کا ہے خود اپنے ہاتھ سے باوجود میسر ہونے اس شخص کے کہ ان کو کفایت کرے وکیل وغیرہ سے اور ایک روایت میں ہے کہ صدیق اگر زبائی تھ حضرت ساتھ ہونا کے دانے میں تجارت کے واسطے بھرہ کو گئے۔ (فتح)

بَابُ مَا يُكَرَهُ مِنَ التّبَتّلِ وَاللّحِصَآءِ. جومروه ہے ترک کرنے نکاح کے سے اور خصی ہونے ہے۔

فائد: مراد ساتھ تبتل کے اس جگہ ترک کرنا نکاح کا ہے اوپر اس کے جو اس کے تابع ہے ملازمت سے طرف عبادت کے اور بہر حال مامور اللہ کے اس قول میں ﴿ و تبنیل الیہ تبتیلا ﴾ سوالبتہ تفییر کیا ہے اس کو مجاہد رئیسیا نے سو کہا کہ اخلاص کر و واسطے اس کے اخلاص کرنا اور یہ تفییر بالمعنی ہیں نہیں تو اصل میں معنی تبتل کے منقطع ہونا ہے اور سیے جو کہا کہ جو کروہ ہے تبتل کے منقطع ہونا ہے اور سیے جو کہنچائے جو کہا کہ جو کروہ ہے تبتل ہے وہی ہے جو پہنچائے طرف تحد جو کروہ ہے تبتل سے وہی ہے جو پہنچائے طرف تخت پر ہیزگاری کے اور حرام کرنے اس چیز کے جو اللہ نے حلال کی اور تبتل اصل میں مکروہ نہیں اور معطوف کیا ہے خصی ہونے کو اور پر اس کے اس واسطے کہ بعض اس کا جائز ہے اس حیوان میں جس کا گوشت کھایا جا تا ہے۔ (فتح)

طرف خت پر بیزگاری کے اور حرام کرنے اس چیز کے جواللہ نے طال کی اور ممل اصل میں مروہ بیس اور معطوف کیا ہے خصی ہونے کو او پر اس کے اس واسطے کہ بعض اس کا جائز ہے اس حیوان میں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ (فتح) 1808 ۔ حَدَّ قَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّ قَنَا كَ مُحَالِم اللهِ عَدَّ قَنَا اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ بُنِ مَظُعُونِ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ نَ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ نَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ اللهِ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ اللهِ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْمَانَ بُنِ مَظُعُونُ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْمَانَ بُنِ مَظُعُونُ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْمَانَ بُنِ مَظُعُونُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَى عُنْ اللهِ عَلَى عُنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى عُنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى عُنْمَانَ بُنِ مَظْعُونُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

النَّبَتْلَ وَلَوْ أَدِٰنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنَا. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ

حضرت سعد بن ابی وقاص مانشد سے روایت ہے کہ

ویکھتے فرشتے ان سے نہ مجھتے۔ فائك: بيه جوكها كه وه رات كوسورة بقره پرهتا ها تو ايك روايت ميں ہے كه جس حالت ميں ايك سورت كو پرهتا تھا سو جب میں اس کے اخیر تک پہنچا تو اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس نے جس سورت کوشروع کیا تھا اس کوختم کیا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اس مکان میں تھا جس میں تھجوریں تھیں اور بیہ جو کہا کہ پڑھاے تھیر کے بیٹے! یعنی تجھ کو لائق تھا کہ تو بدستور اس کو پڑھے جاتا اور نہیں ہے بیامرواسطے اس کے ساتھ پڑھنے کے چی حالت بیان کرنے اس حال کے اور گویا کہ حاضر کیا حضرت مُلَا فی نے سورت حال کوسو ہو گیا وہ گویا کہ حاضر ہے نزدیک اس کے جب کہ اس نے دیکھا جو دیکھا سوگویا کہ حضرت مُلَا یُکِمْ نے فرمایا کہ بدستورس کو پڑھے جاتا کہ ہمیشہ رہے واسطے تیرے برکت ساتھ اتر نے فرشتوں کے اور سننے ان کے کی واسطے قر اُت تیری کے اور اُسید ڈٹائٹو نے اس کو سمجھا سو جواب دیا ساتھ عذرا پنے کے بچ قطع کرنے قراُت کے اور وہ قول اس کا ہے کہ میں ڈرا کہ نہیں لڑ کے کو کچل نہ ڈالے بعنی میں ڈرا کہ اگر میں بدستورر ہا تو کہیں گھوڑا میرے لڑ کے کو کچل نہ ڈالے اور دلالت کرتا ہے سیاق حدیث کا او پرمحافظت کرنے اسید کے او پرخشوع ا پنے کے اپنی نماز میں اس واسطے کہ جب اول گھوڑا بد کا تو اس وقت اس کومکن تھا کہ اپنے سرکواٹھا تا اور شاید اس کوئبی کی حدیث مینچی ہوگی کہ نمازی نماز کی حالت میں اپنے سرکوآ سان کی طرف نہ اٹھائے سونہ اٹھایا اس نے اپنے سرکو یہاں تک کہ بخت ہوئی ساتھ اس کے مہم اور احمال ہے کہ اس نے نماز تمام کرنے کے بعد اپنے سرکو آسان کی طرف اٹھایا ہوائ واسطے دراز ہوا ساتھ اس کے یہی حال تین بار اور میہ جو کہا کہ فرشتے تیری آواز کو سننے کے واسطے قریب ہوئے تھے تو ایک ردایت میں ہے کہ حضرت مُالْقِیْم نے فرمایا کہ پڑھ اے اسید کے تھے کو داؤد عَالِما کے لوگول سے بانسری ملی اور اس زیادتی میں اشارہ ہے طرف باعث کے اوپر سننے فرشتوں کے قر اُت اس کی کو اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تو صبح تک پڑھے جاتا تو عجب چیزیں دیکھتا کہا نووی راٹھیہ نے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے دیکھنا احاد امت کا فرشتوں کو اور میرچ ہے لیکن جو ظاہر ہوتا ہے قید کرنا ہے ساتھ نیک بخت یا خوش آ واز وغیرہ کے اور اس حدیث میں فضیلت ہے قرائت کی اور بیر کہ وہ سبب ہے اتر نے رحمت کے کا اور حاضر ہونے فرشتوں کے کا ۔ میں کہتا ہوں کہ حکم ندکور عام ہے دلیل سے سوجو روایت میں ہے سوائے اس کے پچھنہیں کہ پیدا ہوا ہے قر اُت خاص سے صورت خاص سے ساتھ صفت خاص کے اوراخمال ہے خصوصیت سے جو ندکورنہیں ہوا تو اگر ہوتا اطلاق پرتو حاصل ہوتا

الله فيض البارى پاره ٢١ كي المراق القرآن كي فيض البارى پاره ٢١ كي المراق القرآن كي

اواسطے ہرقاری کے اور البتہ اشارہ کیا بچ آ خراس مدیث کے ساتھ قول اپنے کے کہ فرشتے ان سے نہ جھیٹے طرف اس بات کے کہ فرشتے واسطے استغراق ان کے کی قرآن کے سننے میں بدستور رہتے نہ پوشیدہ ہونے میں کہ ان کے شان سے پوشیدہ ہونا ہے اور اس میں فضیلت ہے واسطے اُسید بن هغیر وہائن کے اور فضیلت پڑھنے سور اُبقرہ کے رات کی نماز میں اور فضیلت عاجزی کرنے کی نماز میں اور بیر کہ مشغول ہوناکسی کام میں دنیا کے کاموں سے اگر چہ مباح ہو بھی فوت كرتا ہے بہت نيكى كوپس كيا حال ہے جب كەشغول ہوا سے كام ميں جومباح نہ ہو۔

بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتُرُكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ بَابِ إِن مِن السَّخْصَ كَ جَو كَهِمَا إِ كَنْهِين جِهورُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتِينِ. حضرت مَا اللَّهُ فَيْمَ فِي يَحِهُمُ جود وتختيون كي درميان إلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفْتِينِ. فاعد: یعنی جومصحف میں ہے اور یہ مرادنہیں کہ جھوڑا حضرت منافیظ نے قرآن کو مجموع درمیان دوتختوں کے اس واسطے کہ بیرخالف ہے اس چیز کو جو پہلے گزر چکی ہے جمع کرنے ابو بکرصدیق بڑائٹنڈ کے سے پھرعثان بڑائٹنڈ کے سے اور غرض اس باب سے رد کرنا ہے اس فخص پر جو گمان کرتا ہے کہ بہت قرآن جاتا رہا واسطے جاتے رہنے حاملوں اس کے اور وہ ایک چیز ہے جو رافضیوں نے ازخود پیداکی ہے واسطے سیج کرنے دعوے اینے کے کہ تنصیص کرنا اوپر امامت علی خالفنّ کے اور مستجنّ ہونے ان کے خلافت کو وقت فوت ہونے حضرت مَالْفِیْج کے تھا ثابت چ قر آن کے اور رید کہ اصحاب نے اس کو چھیا ڈالا اور بید دعویٰ باطل ہے اس واسطے کہ نہیں چھیایا انہوں نے مثل اس حدیث کے کہ تو میرے ۔ 'نز دیک بجائے ہارون مَالیٰلا کے ہےموئ مَالیٰلا سے اورسوائے اس کے ظاہر حدیثوں سے کہ استدلال کرتا ہے بھی ساتھ ان کے جو دعویٰ کرتا ہے خلافت ان کی کا جیسے نہ چھیایا انہوں نے جواس کے معارض ہے یا خاص کیا جائے گاعموم اس کا یا مقید کیا جائے گامطلق اس کا اور البتہ باریک بنی کی ہے امام بخاری رکھیے نے چے استدلال کرنے کے رافضوں پر ساتھ اس چیز کے کہ روایت کیا ہے اس کوان کے ایک امام نے جس کی امامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ محمد بن حنفیہ ہاوروہ بینا ہے علی بنائنڈ کا سواگر ہوتی اس جگہ کوئی چیز جومتعلق ہے ساتھ باپ اس کے تو ہوتے وہ لائق تر سب لوگوں میں ساتھ اطلاع کے اوپراس کے اور اسی طرح ابن عباس فڑھیا بھی اس واسطے کہ وہ علی بڑٹیؤ کے چچیرے بھائی ہیں اور سب لوگوں سے زیادہ ان کے ساتھ رہتے تھے ادران کوان کے حال پر زیادہ اطلاع تھی۔ (فتح)

٣٦٣١ حضرت عبدالعزيز سے روايت ہے كه ميس اور شداد بن معقل دونوں ابن عباس ظافھا کے پاس محقے تو شداد نے ان سے کہا کہ کیا حضرت مُثَاثِیْنَ نے کوئی چیز چھوڑی؟ این عباس فالثنان نے کہا کہ نہیں جھوڑا حضرت مُلاَثِنَا نے کچھ مگر جو دو تختیوں کے درمیان ہے لینی حضرت مُلاثیم نے قرآن کے سوا

٤٦٣١ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُن رُفَيْعِ قَالَ دَخَلُتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلُ أَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو دو تختیوں کے درمیان ہے۔ فائك: واقع ہوا ہے نزد كيه اساعيلى كے كنہيں چھوڑا حضرت مُلَّيْتِكُمْ نے كچھ مگر جواس قرآن ميں ہے يعني نہيں چھوڑا قر آن سے جو پڑھا جاتا ہے گر جو داخل ہے اس مصحف میں جولوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے اور نہیں وار دہوتا اس پر جو پہلے گز راعلی بناللہ سے کہ نہیں جارے پاس مگر اللہ کی کتاب اور جواس کا غذ میں ہے اس واسطے کہ مرادعلی بنائٹیڈ کی وہ احکام ہیں جن کو انہوں نے حضرت مُلَّافِيْز سے لکھا اور نہیں نفی کی اس کی کہ ہوں ان کے پاس اور احکام جن کو انہوں نے نہیں لکھا تھا اور بہر حال جواب ابن عباس نظافیا اور ابن حنفیہ کا سوان کی مراد تو صرف وہ قر آن ہے جو پڑھا جاتا ہے یا مراداس متم سے ہے جوامامت کے ساتھ متعلق ہے یعنی نہیں چھوڑی کچھ چیز جوامامت کے متعلق ہوگر وہ چیز جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور تائید کرتا ہے اس کو جو ثابت ہو چکا ہے ایک جماعت اصحاب سے ذکر بہت چیزوں کے ہے جو قرآن میں اُتریں پھران کی تلاوت منسوخ ہوئی اور ان کا تھم باقی رہایا نہ باقی رہامثل حدیث عمر فاروق بٹائٹیئ کی شادی شدہ مرداور شادی شدہ عورت جب حرام کاری کریں تو ان دونوں کوسنگسار کرواورمثل حدیث انس ڈٹاٹٹؤ کے چ قصے قاربوں کے جو بر معونہ میں مارے گئے کہا سواللہ تعالی نے ان کے حق میں قرآن اتارا بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا لین جماری قوم کو جماری طرف سے خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے اور مثل حدیث اُلی بن کعب رالیکن کے کہ سورۂ احزاب سورۂ بقرہ کے برابرتھی اور حدیث حذیفیہ زلائٹن کی کنہیں پڑھتے براُ ق کی چوتھائی کو اور پیسب سیجح حدیثیں ہیں اور ابن عمر فرق سے روایت ہے کہ وہ مکروہ جانتے تھے کہ کوئی مرو کیے کہ میں نے سارا قرآن پڑھااور کہتے تھے کہ اس میں سے بعض قرآن منسوخ ہوا اور نہیں ان میں کوئی چیز جو باب کی حدیث کے معارض ہواس واسطے کہ پیسب قرآن اس تتم سے ہے کہ منسوخ ہوئی تلاوت اس کی حضرت مَثَاثِیْم کی زندگی میں۔ (فقی)

کہ یہ سب فرآن اس م سے ہے کہ سون ہوتی ملاوت اس کے معنی کو ترفی کا امون پر فضیلت کے بیان میں باب فضل القُو ان علی سَآئِو الْکَلامِ باب ہوتی کو ترفی نے ابوسعید خدری فائٹن ہے کہ حضرت مُنائِنا کے معنی کو ترفی نے ابوسعید خدری فائٹن ہے کہ حضرت مُنائِنا کے اس کے معنی کو ترفی نے ابوسعید خدری فائٹن ہے کہ حس محض کو قرآن کے شغل نے میرے ذکر سے اور میر سوال سے بازر کھا تو میں ویتا نے فر مایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جس محض کو قرآن کے شغل نے میرے ذکر سے اور میر سوال سے بازر کھا تو میں ویتا ہوں اس کو افضل اس چیز سے جو دیتا ہوں ما تکنے والوں کو اور قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر جیسے اللہ تعالی کو فضیلت میں معنی ہے اور ابن عدی نے ابو ہریرہ ورائٹن کے سند میں بھی روایت کی ہے کہ اللہ کی کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر اور اس کی صند میں بھی روایت کی ہے کہ اللہ کی کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر اور اس کی صند میں بھی

ایک راوی ضعیف ہے۔ (فتح)

٢٦٣٧ ـ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنُسُ بُنُ مَالِك عَنْ أَدُ هُمُسَ الْأَشْعَى عَنْ عَنْ النَّسْ

مَالِكِ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ الْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ

الْقُرْانَ كَالْأَتُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَّرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَّالَّذِيُ لَا يَقْرَأُ الْقُرْانَ كَالتَّمُرَة

طَيِّبٌ وَّالَّذِیُ لَا يَقُرَأُ الْقُرْانَ كَالتَّمُرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَّلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثْلُ الْفَاجِر

الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْانَ كَمَثْلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَّطَعُمُهَا مُرُّ وَّمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْانَ كَمَثَل الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرُّ وَّلَا

يىر مىر ر ريخ كها.

۱۳۱۳ حضرت ابو موی اشعری بنائند سے روایت ہے کہ حضرت مُنافِّد نے فرمایا کہ اس ایماندار کی مثل کہ قرآن پڑھا کرتا ہے تر بنج یعنی میٹھے لیموں کی مثل ہے کہ اس کی بوجھی اچھی اور اس ایماندار کی مثل جوقرآن کونہیں برھا کرتا چھو ہارے کی ہی مثل ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے اور پڑھا کرتا جھو ہارے کی ہی مثل ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے اور اس میں بونہیں اور اس گنہگار کی مثل جوقرآن پڑھا کرتا ہے وہ نیاز بوکی ہی مثل ہے کہ اس کی بواجھی ہے اور اس کا مزہ کڑوا ہے اور اس کا مزہ کڑوا ہے اور اس کا مزہ کروائن کے ہور اس فاجر کی مثل جوقرآن کونہیں پڑھتا اندر رائن کے بھل کی ہی مثل ہے کہ اس میں بونہیں اور اس کا مزہ کروا ہے۔

فَائِك : بعض نے كہا كہ خاص كى گئ صفت ايمان كى ساتھ مزے كے اور صفت تلاوت كى ساتھ ہو كے اس واسطے كه ايمان لا زم تر ہے واسطے ايمان كا قر أت كے بغير اور اس

ایمان فارم رہے واسے بینا مدار سے بران سے بن واسے له ن ہے قاس ہونا بینان فائر اس سے بیر اور ان کے میر اور ان کے مرح مزہ فازم ہے واسطے جو ہر کے بوسے سوالبتہ بھی بوجاتی رہتی ہے اور اس کا مزہ باتی رہتا ہے پھر کہا گیا کہ حکمت بخ خاص کرنے تر نج کے ساتھ تمثیل کے سوائے اور کسی میوے کے جو جامع ہوتا ہے اجھے مزے اور اچھی بوکو مانند سیب اور ناشپاتی کے اس واسطے کہ دواکی جاتی ہے ساتھ اس کے حصلے کے اور وہ مفرح ہوتا ہے ساتھ خاصیت کے اور کسی اس کے واسطے اور بھی بہت فائدے ہیں جو نکالا جاتا ہے تیل اس کے دانوں سے کہ اس میں بہت منافع بین اور اس کے واسطے اور بھی بہت فائدے ہیں جو

تفاقا جا ما ہے یں ہی ہوں سے دانوں سے کہ اس میں بہت سمال ہیں اور اس سے دائیے اور میں بہت فا مدیے ہیں ہو مفر دات میں مذکور ہیں اور یہ جو کہا کہ اس ایماندار کی مثل جو قر آن کو پڑھتا ہے تو ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے اور عمر یہ میں میں میں اس سے تندیب

اس کے ساتھ عمل کرتا ہے اور یہ زیادتی تفییر کرتی ہے مراد کواور یہ کہ تمثیل واقع ہوئی ہے ساتھ اس مخص کے جو قرآن کو پڑھے اور ندمخالفت کرے اس چیز کی کہ شامل ہے اس پر قرآن امراور نہی ہے نہ مطلق تلاوت ادر اگر کہا جائے کہ

و پرے اور نہ مان سے رہے ہیں ہیری نہ میں ہے ہیں پر مراہ میں ہر اور ہی ہے نہ میں مااوت اور اس کا جوعمل اگر اس طرح ہوتا تو تقسیم بہت ہو جاتی مثل اس کے کہ کہا جاتا کہ جو پڑھے اور اس پڑمل کرے اور عکس اس کا جوعمل کرے اور نہ پڑھے اور عکس اس کا اور یہ جاروں قتم ممکن ہیں غیر منافق میں اور بہر حال منافق سواس کے واسطے فقط دو

ہی قسمیں ہیں اس واسطے کہ نہیں اعتبار واسطے عمل اس کے کی جب کہ ہونفاق اس کا نفاق کفر کا اور گویا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ دوقسمیں تمثیل سے حذف کی گئیں ہیں ایک وہ جو پڑھتا ہے اور نہیں عمل کرتا ساتھ اس کے دوسر آ ڈہ جو نہ کی فیض الباری پارہ ۲۱ کی دونوں قتم مثابہ ہیں ساتھ حال منافق کے پس ممکن ہے تشبیداول قتم کی ساتھ ریحانہ پڑھتا ہے اور نہ مل کرتا ہے اور بید دونوں قتم مثابہ ہیں ساتھ حال منافق کے پس ممکن ہے تشبیداول قتم کی ساتھ ریحانہ کے اور دوسری قتم کے ساتھ پھل اندرائن کے سواکتھا کیا ساتھ ذکر منافق کے اور دوسری دونوں قتمیں نہ کور ہیں اور اس حدیث میں فضیلت ہے حال قرآن کی اور بیان کرنامثل کا ہے واسطے قریب کرنے کے طرف فہم کے اور بیاکہ مقصود قرآن کی تلاوت ہے ماکھ اس چیز کے کہ دلالت کرے او پراس کے ۔ (فتح)

٣٦٣٣ \_ حضرت ابن عمر فالفيّاس روايت ہے كه حضرت مَلَّاتِيْكُم ٤٦٣٣ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَاحْيَى عَنُ نے فرمایا کہ سوائے اس کے کوئی مثل نہیں ہوسکتی کہ عمر اور سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارِ قَالَ مت تمہاری اےمسلمانوں اگلی امتوں کی عمر اور مدت کے سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ عصر کی نماز سے شام تک یعنی اگل النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا امتوں کی زندگی زیادہ تھی جیسے صبح سے عصر تک اورمسلمانوں کی أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأَمَمِ كَمَا عمر کم ہے جیسے عصر سے شام تک اور نہیں ہے مثل تمہاری اے بَيْنَ صَلَاقِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ مسلمانوں مثل یبود اور نصاریٰ کے تگر جیسے مثل اس مرد کی جس وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ نے مزدور کھبرائے سواس نے کہا کہ کون ہے جو میرا کام رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِيُ كر مے مج سے دوپہرتك ايك ايك قيراط برسوكام كيا يبود إلى يَصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ نے دوپہرتک پھراس مرد نے کہا کہ کون ایبا ہے جومیرا کام الْيَهُوُّ دُ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يِصْفِ النَّهَارِ کرے دو پہر سے عصر تک سو کام کیا نصاریٰ نے کچرتم اے إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مبلمانوں عمل کرتے ہوعصر سے شام تک دو دو قیراط پرتو یہور ثُمَّ أَنْتُمُ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصُرِ إِلَى الْمَغْرِبِ اور نصاری قیامت میں کہیں گے کہ ہم کام میں تو زیادہ میں بَقِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ عَمَلًا اور مزدوری میں کم لعنی سے عجیب بات ہے کہ کام بہت اور وَّأَقَلَّ عَطَآءُ قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِّنْ حَقِّكُمْ اجرت کم ، الله تعالی فریائے گا کہ جومز دوری کے تھبر گئی تھی اس

قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَضَلِی اُوتِیهِ مَنْ شِنْتُ اجرت کم ، الله تعالی فرمائے گا کہ جومزدوری کہ تھبر کی تھی اس سے پھی کر دیا ؟ کہیں گے نہیں ، الله تعالی فرمائے گا سویہ یعنی وگئی مزدوری دینا میرافضل ہے جس کو چاہوں اس کو دوں ۔

وگئی مزدوری دینا میرافضل ہے جس کو چاہوں اس کو دوں ۔

وگئی مزدوری دینا میرافضل ہے جس کو چاہوں اس کو دوں ۔

والے کی فضیلت ثابت ہونے کی جہت ہے پس لازم آتا ہے اس سے کہ قرآن کو فضیلت ہے سب کلاموں پر والے کی فضیلت دی گئی ترنج کو تمام میووں پر اور مناسبت صدیث دوسری کی اس جہت ہے کہ اس سے تابت ہوتا ہے کہ اس امت کو اور امتوں پر فضیلت ہے اور ثابت ہونا فضیلت کا واسطے اس کے بسبب اس چیز کے ہے کہ ثابت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہو چکی ہے فضیلت کتاب اس کی سے جس کے ساتھ ان کوعمل کرنے کا حکم ہوا۔ (فتحے)

اور بیشکی کی جائے اس کی تلاوت براوراس کے سکھنے پرادر سکھلانے پر۔ (فتح )

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ. باب ہے جَجَ بیان وصیت كرنے كے ساتھ قرآن كے۔

۲۶۳۶ ۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حُدَّثَنَا ﴿ ۲۳۳م حضرت طلحه بْنَاتِنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حُدَّثَنَا ﴿ ۲۳۳م حضرت طلحه بْنَاتِنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حُدَّثَنَا ﴿ ٢٣٣م حضرت طلحه بْنَاتِنَا مُحَمَّدُ مُنَا يَعَلَمُ مُنَالِقًا مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِي عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَلَمُ طالانكه حضرت مَا لَيْنَامُ نِي وَصِيت نَهِينَ كَى؟ اس نَ كَها كه يُوص قَالَ أَوْصَلَى بِكِتَابِ اللهِ. وصيت كَل ساته كَتَابِ اللهِ.

فَاعُونَ اس مدیث کی شرح کتاب الوصایا میں گزر چکی ہے اور یہ جواس نے پہلے کہا کہ وصیت نہیں کی اور پھر اخیر میں کہا کہ کتاب اللہ کے ساتھ وصیت کی تو ان دونوں اقوال میں ظاہر امخالفت ہے اور جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان مخالفت نہیں اس واسطے کہ نفی کی ہے اس نے اس چیز کی کم تعلق ہے ساتھ خلاف کے اور ماننداس کے کہ مطلق وصیت اور کتاب اللہ کے ساتھ وصیت کرنے سے مراد اس کی نگہبانی کرنی ہے ظاہر میں اور باطن میں پس تعظیم کی جائے اس کی اور حفاظت کی جائے اور نہ سفر کیا جائے ساتھ اس کے طرف زمین دشمن کے اور پیروی کی جائے اس کی جواس میں ہے سومل کیا جائے ساتھ حکموں اس کے کی اور پر بیز کی جائے اس کی منع کی چیز وں سے جائے اس کی جواس میں ہے سومل کیا جائے ساتھ حکموں اس کے کی اور پر بیز کی جائے اس کی منع کی چیز وں سے

بَابُ مَنُ لَّمُ يَتَغَنَّ بِالْقُرُ انِ. باب ہے بیان میں جوقر آن کے ساتھ بے پرواہ نہ ہو۔ فائك: بیتر جمہ لفظ صدیث كا ہے جس كو بخارى رائید نے احكام میں روایت كیا ہے اور وہ بیہ ہے كہ جوقر آن كے

ق کی بیر ربعتہ مطلط حدیق کا ہے۔ ساتھ بے پرواہ ہوتو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ سنن میں سعد بن ابی وقاص رفائقۂ کی حدیث سے ہے۔ سیتہ وئی سیون ھائیسی نے سٹیز و میٹنگ ڈیسیون سے لعنز ریسان نیال نے فیدارس کی درج کا جا رہ کی کا درج کا جا رہ کہ

وَقُولُهُ تَعَالَيْ ﴿ أُولَمُ يَكَفِهِمُ أَنَّا أُنزَلَنَا لَيْنَ اور الله تعالَى فِي الله عَلَيْهِمُ أَنَّا أُنزَلَنَا لَي لِينَ اور الله تعالَى في مِن الله عَلَيْهِمُ ﴾. كاب اتارى جوان بربرهى عَلَيْهِمُ ﴾.

جاتی ہے۔

فائك: اشاره كيا ہے امام بخارى رئيليد نے ساتھ اس آيت كے طرف ترجيح تفيير ابن عيينہ كے كه مراد يتعنى سے يہ ہے كہ برواہ ہوئے كه مراد يتعنى سے يہ ہے كہ برواہ ہوئے كه ما سياتى فى هذا الباب عنه اور البته بيان كيا ہے اسحاق بن راهو يہ نے بيابن عيينہ ہے كہ وہ استغناء كيا جاتا ہے ساتھ اس كے پہلى امتوں كى خبروں سے اور البته روایت كى ہے طبرى نے يجى بن جعدہ سے كہ بعض مسلمان بچھ كتابيں لائے اور البته لكھا تھا انہوں نے سے اور البتة روایت كى ہے طبرى نے يجى بن جعدہ سے كہ بعض مسلمان بچھ كتابيں لائے اور البته لكھا تھا انہوں نے

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي مَن بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ عَن عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حضرت اللهِ عَن عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ معزت اللهُ عَنْ ابْنِ شِهَابِ قَالَ معزی سے نہیں سی پیغیر الله عَنْ ابْنِ عَبْدِ الوَّحْمٰنِ عَن أَبِی مندی سے نہیں سی پیغیر الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْذَنُ كَمَاصَ يَعَىٰ عَبِدَالُمُ يَعْنَا عَبِدَالُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْذَنُ كَالَّهُ لِشَيْءٍ مَّا أَفِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَّتَعَنَّى بِالْقُرْانِ لِيَهِ مَاكُولِهَا لَا لَهُ لِيَالِمُ لِلْمُ اللهُ لِيَامُ لَا يَعْمَلُ بِهِ.
وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُولِيُهُ يَجْهَرُ بِهِ.

فائك: اور ظاہراس كا اللہ كے حق ميں مرادنہيں بلكہ مراد ساتھ اس كے اللہ كے حق ميں اكرام قارى كا ہے اور بہت كرنا ثواب اس كے كا اس واسطے كہ يہى ہے ثمرہ سننے كا اور ايك روايت ميں ہے كہ اللہ تعالی نے كوئی چيز رضا مندى ہے نہيں سی ، الخ ۔ (فق)

2777 - حَدَّثَنَا عَلِيْ بَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ حَرْتَ طَالَيْكُمْ نَ فَرَمَا اللهُ عَلَيْ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَلَّى ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنَا فَرْآن بِرْ هِ مَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنَا فَرَآن بِرْ هِ مَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنَا فَرَآن بِرْ هِ مَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُونَا فَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنُ يَّتَعَنَّى بِالْقُرُانِ قَالَ شُفْيَانُ ہُوساتھ اللہ و بالین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله الله ٢١ الم ٢١ المسلم الله القرآن المسلم الله القرآن الم المسلم المسلم القرآن المسلم الم

تَفْسِيْرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ.

فائل : اورمکن ہے یہ کہ تائید کی جائے واسطے اس کے اس کے ساتھ اس چیز کے جوعبداللہ بن ابی نہیک سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رہالٹی مجھ سے ملے اور میں بازار میں تھا سوفر مایا کہ تو سوداگر ہے کما تا ہے میں نے تفسیر یعننی کے ساتھ غنی ہونے کے اور کہا کہ وہ جائز ہے عرب کی کلام میں اس بنا پر کہ اس کے معنی سے ہول گے کہ جو نغنی ہوساتھ قرآن کے بہتات دنیا کی ہے تونہیں وہ ہم میں سے یعنی ہمارے طریقے پراور کہا ابن جوزی رہیا ہے نے کہ اختلاف کیا ہے علاء نے بچے معنی قول اس کے کی میتعنی چارقول پر ایک خوش آ وازی ہے دوسرا استغنا ہے ، تیسرا غمناک ہونا ، چوتھا مشغول ہونا اور تائير كرتا ہے چوتھے قول كى بيت أشى كا جو يملے گزر چكا ہے يعنى خفيف المناخ طویل التغنی اس واسطے کہ مراد اس کی ساتھ قول س کے کی طویل انتخی طول اقامت ہے نہ استغناء اس واسطے کہ دہ لائق تر ہے ساتھ وصف طول کے بعنی تھا وہ ملازم واسطے وطن اپنے کے اپنے گھر والوں کے درمیان لیعنی اپنے وطن سے باہز نہیں جاتا تھا اوراس بات کو اہل عرب موجب مدح کہتے تھے پس ہوں گے معنی حدیث کے رغبت ولا ٹا اوپر لا زم پکڑنے قرآن کے اور یہ کہ نہ تجاوز کیا جائے طرف غیراس کے کی اور وہ باعتبار معنی کے رجوع کرتا ہے طرف اس چیز کے کہ اختیار کیا ہے اس کو بخاری نے خاص کرنے استغناء کے سے اور یہ کہ استغناء کیا جاتا ہے ساتھ اس کے ادر کتابوں سے اور بعض کہتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ جس کو نہ نفع دے قرآن چے ایمان اس کے کی اور نہ سجا جانے اس چیز کو کہ اس میں ہے وعدے اور وعید ہے اور نہیں مراد ہے جواختیار کیا ہے ابوعبیدنے کہ حاصل ہوتا ہے ساتھ اس کے غنی سوائے نقر کے لیکن جو اختیار کیا ہے ابو عبید نے وہ مدفوع نہیں جب کہ ارادہ کیا جائے ساتھ اس کے غنی معنوی اور وہ قناعت ہے نہ غنی محسوس جو ضد فقر کی ہے اس واسطے کہ نہیں حاصل ہوتی سے ساتھ مجر د ملازمت قر اُت کے مگریہ کہ ہویہ ساتھ خاصیت کے اور کہا شافعی رکھٹیہ نے کہ مراد خوش آ وازی سے قر آن پڑھنا ہے اور ساتھ اس کے تغییر کیا ہے ابن ابی ملیکہ اور عبداللہ بن مبارک اور نضر بن شمیل نے کہا شافعی نے کہا گر مرادغی ہوتا تو فرماتے لعہ یستغن اور کہا ابو ہریرہ وہائٹ نے کہ مرادحسن ترنم ہے ساتھ قر آن کے کہا طبری نے کہ ترنم نہیں ہوتا گر ساتھ آواز کے جب کہ قاری خوش آواز نکالے اور اچھے لہجے سے پڑھے اور اگر اس کے معنی استغناء ہوتے تو البته نه ہوتے واسطے ذکرصوت کے اور جمر کے کوئی معنی اور حاصل کلام کا بیہ ہے کہ جوتفبیر کیا ہے اس کو ابن عیمینہ نے دہ مدفوع نہیں اگر چہ ظاہر حدیثوں کا اسٰ کوتر جمج دیتا ہے کہ مراد پڑھنا قر آن کا ہے خوش آ وازی سے لیکن ابن عیینہ کا قول بھی بے سند نہیں اور حاصل یہ ہے کہ ممکن ہے تطبیق درمیان اکثر تا دیلوں ندکورہ کے اور وہ یہ ہے کہ پڑھے اس کوخش آوازی سے ایکار کے اجھے لیجے سے طریقے غمناک ہونے کے بے پرواہی جا ہے والا اس کے سوائے

الله فيض البارى باره ٢١ ﴿ الله قَالَ الْعُرْآنَ اللهِ اللهِ اللهِ ٢١ ﴾ المنائل القرآن الله اورا خبار سے طلب کرنے والا ساتھ اس کے غنی نفس اور خوش آوازی قرآن پڑھنے کی بحث علیحدہ باب میں آئے گ اور نہیں شک ہے اس میں کنفس رغبت کرتے ہیں طرف سننے قرائت کے ساتھ خوش آوازی کے زیادہ رغبت کرنے ان کے سے واسطے اس شخص کے کہ نہ بڑھے اس کوخوش آوازی سے اس واسطے کہ خوش آوازی کو تا ثیر ہے جج زم كرنے دل كے اور جارى كرنے آنسو كے اور تھا درميان سلف كے اختلاف بيج جواز يرد صفة قرآن كے ساتھ الحان کے اور بہر حال پڑھنا قرآن کا خوش آ وازی ہے اور مقدم کرنا خوش آ واز کا اوپر غیراس کے کی سونہیں ہے کوئی جھڑا بیج اس کے سو حکایت کی ہے عبدالوهاب مالکی نے مالک سے کہ حرام ہے پڑھنا قرآن کو ساتھ راگ کے اور حکایت کیا ہے اس کوطبری وغیرہ نے ایک جماعت اہل علم سے اور حکایت کی ہے ابن بطال اور عیاض اور قرطبی نے مالکیوں میں سے اور ماور دی نے اور بندنجی اور غزالی نے شافعیوں میں سے اور صاحب ذخیرہ نے حفیہ میں سے کراہت کو اور اس کو اختیار کیا ہے ابویعلی اور ابن عقیل نے صلیوں میں سے اور حکایت کی ابن بطال نے ایک جماعت اصحاب اربعین ہے کہ جائز ہے اور ساتھ ای کے نص کی ہے شافعی نے اور نقل کیا ہے اس کو طحاوی نے حنفیہ ہے اور کہا فوازنی شافعی نے کہ جائز ہے بلکہ متحب ہے اور محل ان اختلافات کا وہ ہے جب کہ حرف اپنے مخرج ہے نہ نکلے اور اگر کوئی حرف متغیر ہوتو کہا نووی الیمایہ نے کہ اجماع ہے اس کے حرام ہونے پر اور اس کا لفظ یہ ہے کہ اجماع ہے علاء کا اس پر کہ متحب ہے پڑھنا قرآن کا خوش آوازی سے جب کہ نہ نکلے حدقر اُت سے پس اگر نکلے یہاں کہ زیادہ ہوکوئی حرف یا پوشیدہ کرے سی حرف کوتو حرام ہے اور جو حاصل ہوتا ہے دلیلوں سے یہ ہے کہ پڑ صنا قرآن کا خوش آوازی سے مطلوب ہے اور اگر اس کی آواز خوش نہ ہوتو جا ہیے کہ اس کوخوش آوازی سے پڑھے جہاں تک ہو سکے اور منجملہ تحسین اس کی سے یہ ہے کہ خوش آ وازی کے قواعد کی رعایت کرے اس واسطے کہ خوش آواز کے آواز اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے اور اگر اس سے نکلے تو اثر کرتا ہے بیاس کی خوش آوازی میں اور جوخوش آواز نہ ہووہ اکثر اوقات ان کی رعایت ہے پورا ہوجاتا ہے جب تک کہ نہ نظے شرط ادا کی سے جومعتبر ہے نزد کے قرائت والوں کے اور اگر ان قواعد سے نظے تو نہیں وفا کرتا خوش ہونا آ واز کا ساتھ بڑی اوا کے اور شاید یمی سند ہے اس مخص کی جو مکروہ جانتا ہے قرأت کو ساتھ نغمہ کے اس واسطے کہ غالب یہ ہے کہ جونغمہ کی رعایت کرتا

واسطے کہ وہ لاتا ہے اس چیز کو جومطلوب ہے خوش آ وازی سے اور پر ہیز کرتا ہے ممنوع کوحرمت اوا سے۔ (فقی)

ہاک اغیباط صاحب القران . بال بال میں کہ رشک کرنا قرآن والے کا۔

فاعل : پہلے گزر چکا ہے کتاب العلم میں باب رشک کرنے کاعلم اور حکمت میں اور ذکر کی ہے میں نے اس جگہ تغییر غیطہ کی اور فرق درمیان اس کے اور ورمیان حمد کے اور یہ کہ حمد حدیث میں بطور مجاز کے بولا گیا ہے اور کہا اساعیلی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے وہ ادا کی رعایت نہیں کرتا اور اگر کوئی دونوں کی رعایت کرے تو نہیں شک ہے کہ وہ رائح تر ہے غیر سے اس

نے کہ اس جگہ ترجمہ باب کا یہ ہے کہ اغتباط صاحب القرآن اور یہ فعل صاحب قرآن کا ہے سووہ ی ہے جورشک کرتا ہے اور داحت پاتا ہے ہوار جب وہ خود اپنے کام سے رشک کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خوش ہوتا ہے اور راحت پاتا ہے اپنے کام سے اور نہیں ہے یہ مطابق میں کہتا ہوں اور ممکن ہے جواب ساتھ اس طور کے کہ مراد بخاری رہیا تھا۔ کی یہ ہے کہ جب حدیث دلالت کرتی ہے اس پر کہ غیر صاحب قرآن کا رشک کرتا ہے صاحب قرآن سے بسب اس چیز کے کہ دیا گیا وہ ممل کرنے سے ساتھ قرآن کے تو رشک کرنا صاحب قرآن کا ساتھ ممل نفس اپنے کے اوالی ہے جب کہ سنے اس بیار شائی کی حدیث میں وارد ہے۔ (فتح)

جَدَّقَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ فَعَرْت عبدالله بن عمر فَالِمُّ سے روایت ہے کہ میں عبر الله عَنْ قَالَ حَدَّ فَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ فَعْرَت اللهِ مَنْ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ بِهِ الله عَلَيْهِ بِهِ اللهَ عَلَيْهِ وه مرد ہے جس کو الله تعالى في الله عَلَيْ وه مرد ہے جس کو الله تعالى في الله على الله عَلَيْ وه مرد ہے جس کو الله تعالى في الله على الله عَلَيْ وه مرد ہے جس کو الله تعالى في الله على الله عَلَيْ وَات اور وه اس کو رات اور وَمُر اللهُ الله

اناًءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَاعْلَا : نَهِي حسد يعي نهيں رخصت بيج حسد كر

فاعد نہیں حدیقی نہیں رفصت نیج حد کرنے کے گر دوخصلتوں میں یا نہیں خوب ہے حدا گرخوب ہو یا بولا حدد کو واسطے مبالغہ کرنے کے نیج ترغیب کے نیج حاصل کرنے دونوں خصلتوں کے گویا کہ کہا گیا کہ اگر نہ حاصل ہوں یہ دونوں گر ساتھ بد طریق کے تو البتہ ہوگی وہ چیز جو ان میں ہے فضیلت سے باعث اوپر حاصل کرنے دونوں کے ساتھ اس کے پس کیا حال ہے اور حالانکہ ممکن ہے حاصل کرنا ان دونوں کا ساتھ طریقے خوب کے اور دہ اس آیت کی جنس سے ہے ﴿ فاستقبوا المحیوات ﴾ اس واسطے کہ حقیقت سبقت کی ہے ہے کہ آگے پڑھے اپنے غیر سے مطلوب میں اور پہلے گزر چکا ہے کتاب العلم میں کہ مراد ساتھ قیام کے ممل کرنا ہے ساتھ اس کے ساتھ تلاوت کے مطلوب میں اور پہلے گزر چکا ہے کتاب العلم میں کہ مراد ساتھ قیام کے ممل کرنا ہے ساتھ اس کے ساتھ تلاوت کے اور بندگی کے۔ (فنح)

۳۱۳۸ - حضرت ابو ہریرہ زائٹی سے ردایت ہے کہ حضرت مُلُقیناً نے فرمایا کہ نہیں حسد کرنا مگر دو آ دمیوں میں ایک تو وہ مرد ہے جس کواللہ تعالیٰ نے قرآن سکھلایا ہے سووہ اس کو رات کی اور دن کی ساعتوں میں پڑھا کرتا ہے سواس

٤٦٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ٨
 رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ 
 ذَكُوَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اَ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهَ عَلَيْهِ اللّٰهَ عَلَيْهِ إِلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهَ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللهِ الْمُعْلَى اللّٰهِ الْمَاسَانِ اللّٰهِ عَلْهِ الْمَاسُونَ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللّٰهِ الْمَاسَانَا اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الْمَاسَانَا اللّٰهِ الْمَاسَانَ عَلَيْهِ اللّٰهِ الْمَاسَانَا اللّهِ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللّٰهِ الْعَلَامِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَاسَانَ اللّٰهِ الْمَاسَانَ الْمِنْ الْمَاسَانَ الْمَاسَانَا اللّٰهِ الْمَاسَانَا الْمَاسَانَ الْمَالْمَاسَانَ الْمَاسَانَ الْمَاسَانَ الْمَاسَانَالَّالَالِمَ الْمَا

ك مسائ في اس كوسنا توكها كدكاش محص كوقر آن آتا جيس فلاں کو ملا ہے تو میں عمل کرتا جیسے فلا نا کرتا ہے۔

اثْنَتَيْنِ رَجُلُ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْانَ فَهُوَ يَتْلُوهُ فلاں کو آتا ہے تو میں بھی عمل کرتا جیسے وہ عمل کرتا ہے اور دوسرا انَآءَ اللَّيْلِ وَانَآءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌّ لَّهُ فَقَالَ وہ مرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو وہ اس کو بے جاخرج لَيْتَنِيُ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ كرتا بي تو دوسر ب مرد ف كها كه كاش كه مجه كو مال ما جيس مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ اتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَّيْتَنِي أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فَلَانًا فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلَ.

فائد: يه جو كهاكم بلاك كرتا ب اس كوحق مين تو اس مين احتر اس بليغ ب كوياكه جب وجم پيدا مواب جاخر ج كرنے كا الملاك كے عام مونے كى جہت سے تو قيد كيا اس كوساتھ دى كے۔ (فق)

باب ہےاس بیان میں کہتم لوگوں میں سے بہتر وہ مخض بَابُ خَيْرُكُمُ مَّنُ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ. ہے جوقر آن سیکھاور سکھلائے۔

فاعد: ای طرح باب باندها ہے بخاری الله نے ساتھ حدیث کے اور شاید اس نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف کہ

روایت راجح واؤ کے ساتھ ہے۔

٣١٣٩ \_ حفرت عثان بوالثيُّهُ ہے روایت ہے کہ حفرت مَلَّالِيْكُمُ ٤٦٣٩ \_ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا نے فرمایا کہتم لوگوں میں بہتر وہ ہے جوخود قرآن کو سیکھے اور شُعْبَةُ قَالَ أُخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْثَدِ سَمِعْتُ غیروں کو سکھلائے، کہا سعد نے اور بڑھا ابوعبدالرحمٰن نے قرآن کو حضرت عثمان رُکانیهٔ کی خلافت میں یہاں تک که حاکم ہوا جاج عراق بر کہا ابوعبدالرحن نے اور یہی حدیث ہے جس نے مجھ کواس جگہ بٹھایا یعنی جگہ تعلیم قرآن کی۔

سَعُدَ بُنَ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمُ مَّنُ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ قَالَ ۚ وَأَقْرَأَ أَبُورُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدَىٰ هٰذَا.

فائك: روایت ابوعبدالرحمٰن کی حضرت عثان زالتُهُ سے معتعن ہے اور البتہ واقع ہوئی ہے بعض طریقوں میں تصریح ساتھ تحدیث عثان بڑائیے کے واسطے ابو عبدالرحمٰن کے لیکن اس کی سند میں کلام ہے لیکن ظاہر ہوا واسطے میرے کہ بخاری التیمیا نے اعتاد کیا ہے اس کے موصول ہونے پر اور پیج ترجیح ملاقات ابوعبدالرحمٰن کے حضرت عثمان خاص م اس زیادتی کی بنا پر کہ واقع ہوئی ہے بچے روایت شعبہ کے سعد بن عبیدہ سے اور وہ بیر ہے کہ ابوعبدالرحمٰن عثان زخات

ي نيس الباري پاره ۲۱ ي هنائل القرآن ي www.Kitabosunnat.com

کے زمانے سے حجاج کے زمانے تک لوگوں کو قرآن پڑھا تا رہا اور البتہ جو چیز کہ اس کو باعث ہوئی وہ یہی حدیث ہے جو مذکور ہے پس ولالت لی اس نے کہ سنا ہے اس کو اس زمانے میں اور جب اس نے اس کو اس زمانے میں سنا اور نہیں موصوف ہے ساتھ تدلیس کے تو اس نے تقاضا کیا کہ اس نے اس کوحضرت عثمان رہائی ہے سا ہے خاص کر باوجوداس چیز کے کمشہور ہوئی قاریوں میں کہ ابوعبدالرحلٰ نے قرآن کوعثان رہائنے سے پڑھا اور سندلی ہے انہوں نے اس کی ان سے پس ہوگا ہیاو لی قول اس مخص کے سے جو کہتا ہے کہ اس نے عثان ڈٹٹٹٹڈ سے نہیں سنا اور یہ جو کہا کہ من تعلم القرآن و علمه تو ایک روایت میں واؤکی جگه او واقع ہوا ہے اور ظاہر باعتبار معنی کے روایت واؤکی ہے اس واسطے کہ جو روایت کہ اُو کے ساتھ ہے وہ تقاضا کرتی ہے اثبات خیریت مذکورہ کو واسطے اس محض کے جو دونوں امروں سے ایک کام کرے سولازم آتا ہے کہ جوقر آن کوسیکھے اگراپنے غیرکو نہ سکھلائے بیکہ ہوبہتراس مخص سے کہ عمل کرے ساتھ اس چیز کے کہ اس میں ہے مثلا اگر چہ اس کو نہ سیکھے اور اگر کوئی کہے کہ واؤ کی روایت پر بھی لازم آتا ہے کہ جو اس کوسیکھے او رغیرکوسکھلائے بیر کہ ہوافضل اس شخص سے کیمل کرے ساتھ اس چیز کے کہ اس میں ہے سوائے اس کے کہ اس کو سیکھے اور نہ غیر کو سکھلائے تو جواب اس کا یہ ہے کہ احمال ہے کہ ہومراد ساتھ خیریت کے جہت حصول تعلیم سے بعد علم کے اور جو غیر کوسکھلاتا ہے اس کے واسطے نفع متعدی حاصل ہوتا ہے برخلاف اس مخص کے جوفقط عمل کرتا ہے بلکہ اشرف علم غیر کا سکھلا نا ہے اور جوکوئی غیر کوقر آن سکھلائے متلزم ہے کہ اس نے خود اس کو سیکھا ہوا ورسکھلا نا اس کا غیراینے کومل ہے اور حاصل کرنا ہے نفع متعدی کا اور اگر کوئی کے کہ علیہ ہوتے معنی حاصل مونا نفع متعدی کا تو البتہ شریک موتا ہر مخص کہ اپنے غیر کو کوئی علم سکھلا کے جے اس کے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا كة قرآن سب علمول سے اشرف ہے تو جواس كو بڑھے اور اسے غير كو پر ھائے دہ اسرف ہو كا اى جمع سے بو قرآن کے سوائے اور علم سیکھے اگر چہ اس کو پڑھائے اپس ثابت ہوگا مدعی اور نہیں شک ہے اس میں کہ جوقرآن کے سکھنے اور سکھلانے کے درمیان ہو وہ کامل کرنے والا ہے اپنے نفس کو اور اپنے غیر کو جامع ہے درمیان نفع قاصر اور نفع متعدی کے اس واسطے ہوا افضل اور وہ ان لوگوں میں ہے جن کومرا در کھا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ قول اپنے کے ﴿و من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ﴾ أورالله كي طرف بال المختلف طور سے ہوتا ہے تجملہ ان کے قرآن کا سکھلانا ہے اور وہ اشرف ہے سب سے اور مکس اس کا کافر ہے جو مانع ہے اپنے غیر کو اسلام سے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ ومن اظلم ممن کذب بآیات الله وصدف عنها ﴾ اور اگر کوئی کے کہ اس بنا پر پڑھانے والا افضل ہوفقیہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہنمیں اس واسطے کہ جولوگ کہ اس کے ساتھ مخاطب تھے وہ نقیہ تھے اس واسطے کہ وہ اہل زبان تھے سو جانے تھے وہ قرآن کے معنوں کو ساتھ سلیقہ کے اکثر اس چیز سے کہ جانا

اس کوان لوگوں نے جوان کے بعد آئے ساتھ کسب کرنے کے تو فقدان کا دستور تھا سو جوان کے سے حال میں ہووہ ۔ الله فيض البارى بياره ٢١ كي المستخدّ (620 كي المستخدّ الم

ان کواس میں شریک ہے نہ جومحض پڑھنے والا یا پڑھانے والا ہونہ بھتا ہو پچھ معنوں اس چیز کے سے کہ اس کو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے پھراگر کوئی کہے کہ پس لازم آتا ہے یہ کہ ہو پڑھانے والا افضل اس مخص سے جواعظم ہے از روئے

غناء کے اسلام میں ساتھ مجاہدے کے اور رباط کے اور امر بالمعروف کے اور نہی عن المئکر کے مثلا تو ہم کہتے ہیں کہ حرف سلہ کا گھومتا ہے او پر نفع متعدی کے سو جو محف کہ ہوحصول اس کا نز دیک اس کے اکثر ہوگا وہ افضل سوشاید من

مضم ہے خبر میں اور ضروری ہے باوجود اس کے رعایت اخلاص کی ہرقتم میں ان سے اور اخمال ہے کہ خبریت اگر چہ مطلق ہے کیکن وہ مقید ہے ساتھ خاص لوگوں کے خطاب کیے گئے ساتھ اس کے کہ تھا بیدلائق ساتھ حال ان کے کی یا

مرادیہ ہے کہ بہتر سکھنے والوں میں وہ ہے جواینے غیر کوسکھلائے نہ وہ جوخود سکھ لے اوربس اور رعایت حیثیت کی ہے اس واسطے کہ قرآن سب کلاموں سے بہتر ہے سوسکھنے والا اس کا بہتر ہے اس کے غیر کے سکھنے والے سے بہ

نبت خیریت قرآن کے اور بہر عال وہ مخصوص ہے ساتھ اس مخص کے کہ قرآن سکھائے اور سیکھے ساتھ اس حیثیت کے کہ جانا ہو جواس پر فرض عین ہے اور یہ جو کہا کہ پڑھایا ابوعبدالرحمٰن نے قرآن کوعثان بڑائی کے زمانے میں یہاں

کک کہ حاکم ہوا حجاج عراق پر میں کہتا ہوں کہ درمیان اول خلافت عثان زائش کے اور اخیر حکومت حجاج کے بہتر سال کا فاصلہ ہے گرتین مہینے کم اور درمیان اخیر خلافت عثان بڑائیڈ کے اور اول حکومت حجاج کے عراق پر اڑتمیں سال کا فاصلہ ہے اور مجھ کومعلوم نہیں ہوا کہ ابوعبدالرحمٰن نے کب پڑھانا شروع کیا اور کب چھوڑ ا ان کی اس کلام کے واسطے بیان طول مدت پڑھانے اس کے کی ہے قرآن کو لیمنی اس نے کتنی مدت لوگوں کو قرآن پڑھایا اور اللہ خوب جانتا ہے

اس کی مقدار کواور جو میں نے ذکر کیا اس سے نہایت مرت اور ادنی بہجانی جاتی ہے اور اشارہ ساتھ قول اس کے کی ذلک طرف حدیث مرفوع کے ہے لیعنی وہ حدیث کہ بیان کیا ہے اس کوعثان خالفۂ نے بچے افضلیت اس شخص کے جو قر آن کوسکیھے اور سکھلائے باعث ہوئی ابوعبدالرحمٰن کو اس پر کہلوگوں کو قر آن پڑھانے کے واسطے بیٹھا واسطے حاصل کرنے اس فضیلت کے اور یہ مطلب ایک روایت میں صریح آچ کا ہے یعنی سکھلاتا رہا ابوعبدالرحمٰن قرآن کوعثمان ڈٹائٹنڈ

کے زمانے میں یہاں تک کہ حجاج کا زمانہ پہنچا۔ (فقے ) ۴۶۴۰ \_ حضرت عثان مِنْ عَنْهُ ہے روایت ہے کہ حضرت مُنْاتِیْنَا ٤٦٤٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّمِ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ

نے فرمایا کہ افضل تم لوگوں میں وہ ہے جوقر آن کوسیکھے یا اس عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ کوسکھلائے۔ السُّلَمِيِّ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ

النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَّنُ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ. فائد: اور اس حدیث میں رغبت دلانا ہے او پر تعلیم قر آن کے اور البتہ کسی نے توری سے پوچھا کہ جہا دکرنا افضل

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله فيض البارى پاره ٢١ المنظمة المنظم

ے یا قرآن کا پڑھانا تو اس نے کہا قرآن کا پڑھانا اور ججت پکڑی اس نے ساتھ اس صدیث کے کہ روایت کیا ہے اس کو ابن ابی داؤد نے۔ (فقے)

١٨٢٨ حضرت سبل بن سعد فالنفر سے روایت ہے كدایك ٤٦٤١ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّثَنَا عورت حضرت مَلَا يُمْ كِي إِس آئى سواس نے كہا كه ميں نے حَمَّادٌ عَنْ أَبَىٰ حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ا بن جان الله اور اس کے رسول کو بخشی تو حضرت مَالَيْكُمْ نے قَالَ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فر مایا کہ مجھ کوتو عورتوں کی مجھ حاجت نہیں تو ایک مرد نے کہا اِمْرَأَةٌ فَقَالَتُ إِنَّهَا قَدُ وَهَبَتُ نَفُسَهَا لِلَّهِ كه ميرا تكاح اس سے كر ويجيح حضرت مُثَاثِينًا نے فر مايا كه اس وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا کو کیڑا دے اس نے کہا کہ میں کیڑانہیں یا تا تو فرمایا کہ اس لِيْ فِي النِّسَآءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلُ کو پچھ دے اگر چہلوہے کی انگوشی ہوتو اس نے آپ سے عذر زَوْجُنِيْهَا قَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ کیا حضرت مُلَیْنِم نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس قرآن أُعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَاعْتَلُّ لَهُ سے؟اس نے کہا کہ مجھ کو فلال فلال سورت یاد ہے فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُانِ قَالَ كَذَا وَكَذَا حفرت مَالِيُّا نِ فرمايا كه جاجم نے تيرا نكاح ال عورت سے قَالَ فَقَدُ زَوَّجُتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُانِ. کرویا قرآن کے یادکرادیے ہر۔

فائد: کہا ابن بطال نے کہ وجہ داخل کرنے اس کے کی اس باب میں سے ہے کہ حضرت مَثَاثِیْنَا نے اس مرد کا نکاح اس سے کر دیا واسطے تعظیم قرآن کے اور اس کے غیر نے کہا کہ وجہ داخل کرنے اس کے کی سے ہے کہ فضیلت قرآن کی فظاہر ہواس کے صاحب پر دنیا میں ساتھ اس طور کے کہ قائم ہوا واسطے اس کے مقام مال کے کہ پنچتا ہے آ دمی ساتھ اس کے طرف غرض کے اور بہر حال نفع اس کا آخرت میں سوظاہر ہے اس میں بچھ پوشیدگی نہیں۔ (فقی)

بَابُ الْقِرَ آءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ. باب ہے بیان میں کرقرآن کوزبانی پڑھنا

بغیر دیکھنے کے۔

٣١٣٢ - حفرت سهل بن سعد بناتيز سے روایت ہے کہ ایک عورت حفرت سهل بن سعد بناتیز سے روایت ہے کہ ایک عورت حفرت مناتیز کم کا یا حضرت اللہ کی ہوں تا کہ اپنی جان حضرت مناتیز کم بخشوں سو حضرت مناتیز کم بخشوں سو حضرت مناتیز کم نے اس کی طرف نظر کی سونظر کو اس کی طرف اٹھایا اور جھکایا پھر اینے سرکو نیجے ڈالا جب عورت نے ویکھا

كد حفرت مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَى مِن كِهِ مَكُم نبيل ويا تو بينه كَيْ

٤٦٤٧ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعُفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ أَنَّ امْرَأَةً جَآءَتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولً رَسُولً اللهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِى فَنَظَرَ رَسُولً اللهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِى فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ وَسُولُ وَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَسُلُولُ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلُولُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَسُلِّي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُونُ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلِّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلْمَ وَسُلِّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُلِّمَ وَسَلَمَ وَسُلَّمُ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلِمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمُ وَسُلَمِ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلَمَ وَسُلِمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَالْمَالَمُ وَسُلْمُ وَسُلَمُ وَالْمُولَمُ وَسُلِمُ وَالْ

الله فيض البارى پاره ۲۱ المستخدي 622 مي المستحدي المستحدي المستحدي المستحدي المستحدي المستحدين المستحدين المستحدث المستح

تو ایک مرد آپ مُلَا لَیْمُ کے اصحاب میں سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأُطًا رَأْسَهُ نے کہا کہ یا حضرت! اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تو مجھے کو فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرِّأَةُ أَنَّهُ لَمُ يَقُض فِيْهَا شَيْئًا نکاح کردیجے تو حضرت مَالَيْنَ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کچھ جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا ہے تو اس نے کہانہیں تشم ہے اللہ کی یا حضرت! فرمایا اپنے گھر رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَّمْ يَكُنُ لَّكَ بِهَا حَاجَةٌ والوں کے پاس جا سو د کھے کیا تو کچھ یا تا ہے سووہ گیا پھر پھرا فَزَوْجْنِيْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ تواس نے کہافتم ہے اللہ کی یا حضرت! میں نے کچھنہیں پایا كَا وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ اِذْهَبُ إِلَى فر مایا تلاش کر اگر چه لو ہے کی ایک انگوشی ہو پھر وہ گیا پھر پھرا أَهْلِكَ فَانْظُرُ هَلُ تَجِدُ شَيْنًا فَلَهَبَ ثُمَّ تو اس نے کہا یا حضرت! سم ہے مجھ کو اللہ کی مجھ کولوہے کی رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا انگوشی بھی نہیں ملی لیکن میرے پاس سے ایک تہہ بند ہے ، کہا وَجَدُتُ شَيْئًا قَالَ ٱنْظُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنُ سہل بڑائٹیئے نے کہ اس کے پاس چا در نہتھی سوآ دھا تہہ بنداس حَدِيْدٍ فَلَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا کے واسطے ہے تو حضرت مُلَّقِیْم نے فر مایا کہ تواپئے تہہ بندسے رَسُولَ اللهِ وَلَا خَاتَمًا مِّنُ حَدِيْدٍ وَالكِنَّ کیا کرے گا اگر تو اس کو پہنے گا تو اس عورت پر پھھ نہ رہے گا هٰذَا إِزَارِي قَالَ سَهُلٌّ مَّا لَهُ رِدَآءٌ فَلَهَا اور اگر عورت اس کو پہنے گی تو تھھ پر کچھ نہ رہے گا پھر وہ مرد نِصْفَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ببضايهان تك كه بهت دريبيشار بالجمرا شاتو حضرت مَنْ الْفَيْمُ نَـ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَّبِسْتَهُ ۗ \* يَكُنُ اس کو پیٹے پھیرتے و یکھا سوتھم دیا اس کے بلانے کا وہ بلایا گیا عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَّإِنْ لَّبَسَتُهُ لَمْ يَكُنُ لَيْكَ پر جب آیا تو حفرت مالی نے فرمایا کہ کیا ہے یاس تیرے شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجُلِسُهُ ثُمَّ قرآن سے؟ اس نے کہا میرے پاس فلانی فلانی سورت ہے قَامَ فَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور ان کو گنا حضرت مُنَافِیْم نے فرمایا کیا تو ان کو یاد پڑھتا ہے مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَآءَ قَالَ مَاذَا اس نے کہا ہاں! حضرت مُن الله اللہ عن نے تجھ کواس مَعَنَ مِنَ الْقُرْانِ قَالَ مَعِيَ سُوْرَةُ كَلَا عورت کا مالک کر دیا قرآن کے بدلے جوتم کو یاد ہے یعنی وَسُوْرَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَذَّهَا قَالَ عورت کو وہ قرآن یاد کروادیٹا۔ أَتَقْرَوُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ

اِذْهَبْ فَقَدُ مَلْكُتْكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القرانِ .
فاع فاع فام جاس چز میں كه باب باندها ساتھ اس كے امام بخارى را الله فول در اسطے قول حضرت الله الله كا اس كے امام بخارى را فضيلت بر هن حضرت الله الله كى اس كے كه كيا تو ان كويا و بر هنا ہے اس نے كہا بال پس ولالت كى اس نے او پر فضيلت بر هن حضرت الله الله كه اس سے تعلیم كى طرف پنچنا زياده ممكن ہے كہا ابن كثير نے كه اگر مراو امام محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ي فيض الباري پاره ٢١ ين ﴿ 623 عَلَى الْعَرَانَ يَنَا الْقَرَانَ يَنَا الْعَرَانَ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَرَانِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى بخاری پلیمیر کی ساتھ حدیث کے دلالت کرنا ہے اس پر کہ تلاوت قر آن کی یاد سے افضل ہے تلاوت اس کی سے قر آن سے دیکھ کر کے تو اس میں نظر ہے اس واسطے کہ وہ ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے سواخمال ہے کہ وہ خوب نہ لکھ سكتا تها اور حضرت مَثَاثِيَّا نِي اس كو جانا ہوتونہيں دلالت كرتا بير كه زباني قرآن پڑھنا افضل ہے اس شخص كے حق ميں کہ خوب جانتا ہواور خوب نہ جانتا ہواور نیز پس سیاق حدیث کا سوائے اس کے پچھنہیں کہ وہ واسطے طلب ثبوت اس بات کے ہے کہ وہ اول سورتوں کو زبانی یا در کھتا ہے تا کہ قادر ہواس کی تعلیم پر واسطے عورت اپنی کے اور نہیں مراد ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے میں کہتا ہوں اور نہیں وارد ہوتی بخاری رالٹید پر کوئی چیز اس قتم سے جو ندکور ہوئی اس واسطے كەمرادساتھ تول اس كے كى كه باب القرآء ة عن ظهر القلب شروع بونا اس كا ہے يامتحب مونا اس کا اور حدیث مطابق ہے واسطے اس چیز کے کہ ترجمہ با ندھا ہے ساتھ اس کے اور نہیں تعرض کیا اس نے واسطے ہونے اس کے افضل دیکھ کر کے پڑھنے سے اور البتہ نضریج کی ہے بہت علاء نے کہ قر آن کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے زبانی یا د پڑھنے سے اور ابوعبید نے بعض اصحاب سے روایت کی ہے کہ دیکھ کر قر آن پڑھنے والے کی فضیلت اس مخفس پر جو اس کو یا دیڑھے جیسے فضیلت فرضوں کی ہے نفلوں پر اور اس کی سندضعیف ہے اور ابن مسعود ڈاٹنٹۂ سے روایت ہے کہ قر آن کو ہمیشہ دیکھ کے پڑھا کرواوراس کی سند صحیح ہے اور باعتبار معنی کے یہی افضل ہے اس واسطے کہ قر آن کو دیکھ کر پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی لیکن زبان پڑھنا بعید تر ہے ریا سے اور زیادہ قدرت دینے والا ہے او پرخشوع کے اور ظاہر یہ ہے کہ پیخلف ہے ساتھ مختلف ہونے احوال اور اشخاص کے اور روایت کی ہے ابن الی داؤد نے ساتھ سند سیج کے ابوا مامہ مناشیٰ سے کہ پڑھوقر آن کواور نہ مغرور کریں تم کو بیقر آن جو لئکے ہوئے ہیں اور بے شک اللہ نہیں عذاب کرتا کسی دل کوجس نے قرآن کو یا درکھا اور گمان کیا ابن بطال نے کہ چ قول حضرت مَالْقُمْ کے کہ کیا تو ان کوزبانی پڑھتا ہے رد ہے واسطے اس چیز کے کہ تا ویل کیا ہے اس کو شافعی ولٹیلیا نے چھ نکاح کر دینے مرد کے اس پر کہ مہر اس عورت کا اجرت تعلیم اس کی ہے اور نہیں ولالت ہے بیج اس کے واسطے اس چیز کے کہ ذکر کی بلکہ ظاہر سیاق کا یہ ہے کہ آپ

بَابُ اِسْتِدُكَارِ الْقُرُانِ وَتَعَاهُدِهِ. باب ج بيان مِن يادكر في آن كاور ميشه پڙھناس كى -

فائد : استدکار القرآن کے معنی میں طلب کرنانفس اپنے سے یاد کرنے قرآن کے کو اور تعابد کے معنی میں خبر گیری کرنی اس کی لیاد کے معنی میں طلب کرنانفس اپنے سے یاد کرنے اس کے گا۔

نے اس سے ثبوت جاہا، کما تقدم۔ (فتح)

١٩٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ٢٦٣٣ - حضرت ابن عمر فَالْخَاس روايت ب كه حضرت عَلَيْظُ مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ فَعْرِاللهُ فَعْرَاللهُ وَاللهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الم البارى پاره ۲۱ الم القرآن ساتھ قرآن کے بند ہےاونٹ والے کی سی مثل ہےاگر اس کا ما لک اس کی خبر گیری کرتا رہا تو اس کو اپنے قابو میں بند رکھا اوراگراس کورس سے جھوڑا تو جاتا رہا۔

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرُان كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطُلَقَهَا ذَهَبَتْ.

فاعد: اور مراد ساتھ صاحب کے وہ ہے جس کو قرآن کی الفت ہو یعنی اس کو تلاوت کی الفت ہو اس کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہواور بیام تر ہے اس سے کہ قرآن سے دیکھ کر پڑھتا ہویا زبانی پڑھتا ہواس واسطے کہ جواس پڑھیگی کرتا ہے ذلیل ہوتی ہے واسطے اس کے زبان اس کی اور آسان ہوتا ہے اس پر پڑھنا اس کا اور جب اس کوچھوڑ و بے تو بھاری ہوتی ہے اس پر تلاوت اس کی اور مشکل ہوتی ہے اور قول اس کا انما تقاضا کرتا ہے حصر کو رائح پرلیکن وہ حصر مخصوص ہے برنسبت یاد کرنے اور بھول جانے کے ساتھ تلاوت کرنے اور چھوڑ دینے کے اور پیر جو کہامثل اونٹ والے کی ہے یعنی ساتھ اونٹ کے اور معقلہ یعنی بندھا ہوا عقال سے اور وہ رسی ہے جواونٹ کے گھنٹے میں باندھی جاتی ہے تشبیہ دی قرآن کے پڑھنے والے کواوراس کی تلاوت ہمیشہ کرنے کوساتھ باندھنے اونٹ کے کہ خوف کیا جاتا ہے اس سے بھا گنا سو جب تک کہ خبر میری موجود ہے اس کی نگربانی بھی موجود ہے جیسے کہ اونٹ بندھا ہو قابو میں رہتا ہے اور خامی کیا اونت کوساتھ ذکر سے اس واسطے کہ گھر کے ملیے ہوئے جانداروں میں زیادہ تر بھڑ کنے والا ہے اور وہ بھا گئے کے بعد قابو میں مشکل آتا ہے اور یہ جو کہا کہ اگر ہی کو دی سے چھوڑا تو جاتا رہا تو ایک روایت میں ہے کہ جب

قرآن والا کھڑا ہوا اور اس کے رات اور دن میں پڑھا تو اس کو یاد کیا اور اگر نہ کھڑا ہوا تو اس کو بھول گیا۔ (فتح) ٣١٨٨ حضرت عبدالله بن مسعود خالفه سے روایت ہے کہ ٤٦٤٤ ـ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ حَذَّثَنَا

حضرت مُلَقِيمٌ نے فرمایا کہ بری بات ہے ہرایک مسلمان کے شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَآئِلٍ عَنْ عَبْدِ حق میں کہ یوں کیے کہ میں فلاں قلال آیت قرآن کی بھول اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گیا بلکہ یوں کیے کہ وہ خص بھلا دیا گیا اور یاد کرتے رہا کرو بِنُسَ مَا لِأَحَدِهِمُ أَنْ يَّقُولَ نَسِيْتُ ايَةً قر آن کو اس واسطے کہ قرآن مردوں کے سینے سے جلد نگل كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ نُسِّىَ وَاسْتَذْكِرُوا جاتا ہے ان اونٹوں سے بھی زیادہ جواپنے زانو بندری سے الْقُرْانَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنُ صُدُورٍ

چھوٹ بھا گیں۔ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ. فالك اللي روايت مين ساتھ تشديد كے آيا ہے اور ايك روايت مين تخفيف كے ساتھ آيا ہے كہا قرطبى نے کہ معنی مشد د کے بیہ ہیں کہ وہ سزا دیا گیا ساتھ واقع ہونے بھول کے اوپراس کے واسطے قبصور کرنے اس کے سکی پچ

خبر کیری اس کی کے اور یا دکرنے اس کے کی اور معنی مخفف کے بیہ ہیں کہ مرد نے اس کو چھوڑ ا ہے بطور عدم التفات

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے اور اختلاف ہے ج متعلق ذم کے اس کے قول بیس ہے کی وجہوں پر یعنی اس کو برا کیوں کہا اور کس سبب سے کہا؟ اول وجہ یہ ہے بعض نے کہا کہ وہ اس بنا پر ہے کہ آ دمی نے اپنی مجلول کو اپنی جان کی طرف منسوب کیا اور حالانکہ وہ اس کا کامنہیں اور جب اس نے اس کوایے نفس کی طرف منسوب کیا تو اس نے وہم دلایا کہ وہ منفر دہوا ہے ساتھ فعل اس کے کی اللہ کو اس کے فعل میں کچھ دخل نہیں اور لائق بیرتھا کہ بوں کہتا کہ میں بھلایا گیا ساتھ صیغہ مجبول کے یعنی اللہ ہی نے مجھ کو بھلایا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وِما رمیت ادْ رمیت ولکن الله رمی ﴾ اور ساتھ ای وجہ کے جزم کیا ہے ابن بطال نے سواس نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ جاری ہو بندوں کی زبان پرنسبت افعال کی طرف خالق ان کے کی یعنی ہر کام میں یہی کہنا لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس واسطے کہ اقرار ہے واسطے اس کے ساتھ عبودیت کے بعنی بندہ ہونے کے اور مان لینا ہے اس کی قدرت کو اور بیاولی ہے اس سے کہ افعال کو ان کے کمانے والے کی طرف منسوب کیا جائے باوجود اس کے کہ ان کے کمانے والے کی طرف منسوب کرنا بھی جائز ہے ساتھ دلیل قرآن اور حدیث کے پس منسوب کرنا ان کو اللہ کی طرف ان معنوں سے ہے کہ وہ ان کا خالق ہے اور منوب کرناان کونفس کی طرف ان معنوں میں ہے کہ آ دمی اس کا کمانے والا ہے ، کہا قرطبی نے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ منسوب کیا حضرت مُلَافِیم نے بھول کو اینے نفس کی طرف محما سیاتی اور اسی طرح منسوب کیا اس کو پوشع نے ا یے نفس کی طرف جب کہ کہا انہوں نے کہ میں مچھلی کا قصہ کہنا آپ سے بھول گیا اور اس طرح منسوب کیا مویٰ مَلِيكِ نے اپنے نفس کی طرف جب کہ کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور البتہ بیان کیا ہے قول اصحاب کا ﴿ ربنا لا تؤ اخذ فا ان نسینا ﴾ جگه مدح کی اوراللہ نے اینے پیغیمر مَالِیُّمُ ہے قر مایا ﴿ سنقو مُك فلا تنسبی الا ما شآء اللّه ﴾ سوجو ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ ذم اس کے متعلق نہیں اور مائل کی ہے اس نے دوسری وجد کی طرف اور وہ مانند پہلی وجد کے ہے لیکن سبب ذم کا وہ چیز ہے کہ چ اس کے ہے اشعار سے ساتھ نہ کوشش کرنے کے ساتھ قر آن کے اس واسطے کہ نہیں واقع ہوتا ہے نسیان مگر ساتھ نہ خبر گیری کرنے اس کے کی اور بہت غفلت کے پس اگر خبر گیری کرے اس کی ساتھ تلاوت اس کی کے اور قائم ہونے کے ساتھ اس کے نما زمیں تو اس کو ہمیشہ یا درہے سو جب آ دمی کیے کہ میں فلانی آیت کو بھول گیا تو گویا کہاں نے شہادت دی ایپے نفس برساتھ قصور کے سو ہو گامتعلق ذم کا ترک استدکار اور خبر کیری کا اس واسطے کہ وہی ہے جو بھول کو پیدا کرتا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کہا اساعیلی نے کداخمال ہے کہ برا جانا ہواس کو کہ کہے آ دمی بھول گیا ساتھ ان معنوں کے کہ میں نے چھوڑ دیا نہ ساتھ معنی بھول جانے کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿نسو اللَّهُ فنسيهم ﴾ اور اس وجه كو اختيار كيا ہے ايك جماعت اور ابوعبيد نے اور چوكھی وجہ يہ ہے كہ نيز اساعیلی نے کہا احمال ہے کہ ہوں فاعل نسیت کے حضرت مُؤافیظ مویا کدفر مایا کدنہ کیے کوئی میری طرف سے کہ میں کوئی آیت بھول گیا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ کو بھلائی ہے واسطے حکمت منسوخ کرنے اس کے اور اٹھا دینے

الله البارى پاره ۲۱ الله القرآن الله فيض البارى پاره ۲۱ الله القرآن الله فيض البارى پاره ۲۱ الله القرآن الله

تلاوت اس کی کے اور مجھ کو اس میں کوئی دخل نہیں بلکہ اللہ ہی ہے جو مجھ کو بھلاتا ہے سو بھلاتا ہے اللہ اینے پیغمبر مَثَاثِیْمُ ا کورہ چیز کہ ارادہ کرتا ہے منسوخ کرنے اس کے کا، یانچویں وجہ یہ ہے کہ کہا خطابی نے کہ احمال ہے کہ ہو بینع خاص ساتھ زیانے حضرت ٹاٹٹیئم کے اور تھاقتم ننخ ہے بھول جانا چیز کا جوا تاری گئی پھرمنسوخ ہوئی بعدا ترنے کے پس جاتی ر ہی رسم اس کی اور اٹھائی جائے تلاوت اس کی اور ساقط ہو حفظ اس کی یا در کھنے والوں سے سوکوئی کہنے والا کہے کہ میں فلانی آیت کو بھول گیا سومنع کیے گئے اس سے تا کہ نہ وہم پیدا ہواد پر محکم قرآن کے ضائع ہونے کا اور اشارہ کیا طرف اس کے کی جوان کے واسطے واقع ہوتا ہے سوائے اس کے پچھنہیں کہ دہ اللہ کے حکم سے ہے واسطے اس کے کہ اس میں مصلحت دیکھی اور راجح تر سب وجہوں میں دوسری وجہ ہے اور تائید کرتا ہے اس کی عطف امر کا ساتھ یاد رکھنے قرآن کے اوپراس کے کہا عیاض نے اولی وہ چیز ہے کہ تاویل کی جائے اوپراس کے ذم حال کی سے نہ ذم قول کی تعنی برا ہے حال اس مخص کا کہ اس کو باو کرے پھر اس سے غافل ہو یہاں تک کہ اس کو بھول جائے اور کہا نو دی رہا ہے کہ کراہت اس میں واسطے تنزیہ کے ہے اور یہ جو کہا کہ یاد کرتے رہا کرو قرآن کو لینی ہمیشہ اس کو پڑھتے رہواورطلب کرواپنے نفسوں سے اس کی ندا کرہ کو کہا طبی نے کہ وہ عطف ہے باعتبار معنوں کے اوپر قول اس کے کی بنس مالاحدهم یعنی نقصور کرواس کی خبر گیری میں اور یادر کھنے میں اور ایک روایت میں ہے کہ بیقر آن وحش ہے یعنی وحشی کی مانند ہے اور اس حدیث میں زیادتی ہے اوپر حدیث ابن عمر فٹاٹھا کے اس واسطے کہ ابن عمر فٹاٹھا کی حدیث میں تثبیہ ایک امر کی ہے ساتھ دوسرے کے اور اس میں ہے کہ قرآن جھوٹ بھا گئے میں اونٹ سے زیادہ تر ہے ای واسطے تصریح کی ساتھ باب کے تیسری حدیث میں جس جگہ کہا کہ البتہ و ہ سخت تر ہے چھوٹ بھا گئے میں اونٹ سے اپنی ری میں اس واسطے کداونٹ کی شان یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ چھوٹ بھاگے جہاں تک کہ ہو سکے سوجب تک اس کوری میں نہ باندھے رکھے چھوٹ بھا گتا ہے ہیں اسی طرح حافظ قرآن کا اگر اس کی خبر کیری نہ کرے تو چھوٹ بھا گتا ہے اور کہا ابن بطال نے کہ بیر حدیث موافق ہے دو آ بیول کے ﴿ انا سنلقى عليك قولا ثقيلا ﴾ ﴿ ولقد يسر فا القرآن ﴾ سو جومتوجه بواس كي طرف ساته محافظت اور خبر كيري كے تو آسان بوتا ہے واسطے اس کے اور جواس سے غافل ہواس سے چھوٹ بھا گتا ہے۔ (محقی )

حدیث بیان کی ہم سے عثان نے کہا کہ اس نے حدیث بیان

کہ ہم سے جریر نے اس نے روایت کی منصور سے مثل اس

کے لیمنی مثل حدیث کے جو اس سے پہلے ہے اور یہ شعر ہے

کہ سیاق جریر کا مساوی ہے واسطے سیاق شعبہ کے متابعت کی

ہے اس کی بشر نے ابن مبارک سے اس نے شعبہ سے لیمن

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنَصُورٍ مِّثْلَهُ تَابَعَهُ بِشُرَّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةً وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدَةَ عَنُ شَقِيْقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ.

٤٦٤٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا

أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي

مُوْسَى عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْانَ فَوَالَّذِى نَفُسِي بِيَدِهِ

لَهُوَ أَشَدُ تَفَصِّيًّا مِّنَ الْإِبل فِي عُقَلِهَا.

عبداللہ بن مبارک نے متابعت کی حمد بن عرعرہ کی چے روایت اس مدیث کے شعبہ سے اور متابعت کی ہے اس کی ابن جریج نے عبدہ سے اس نے روایت کی شقیق سے اس نے کہا سنا میں نے عبداللہ بن مسعود رہالنہ سے اس نے کہا سا میں نے حضرت مَلَّاتَیْنَم سے اور شاید مراد ساتھ اس متابعت کے دفع کرنا ہے اس شخف کی علت کا جومعلول تلہراتا ہے خبر کو ساتھ روایت حماد بن زید کے اور ابوالاحوص کے واسطے اس کے منصور سے موقو ف ابن مسعود خالند پر ـ ( فنتج )

۵ ۲٬۲۵ مے حضرت ابوموسیٰ خالفہ سے روایت ہے کہ حضرت مَلَّاثِیْرَا نے فرمایا کہ ہمیشہ بڑھتے رہا کرو قرآن کوسوفتم ہے اس کی جس کے قابو میں میری جان ہے کہ البتہ قرآن زیادہ تر جھوٹ بھا گئے والا ہے ان اونٹوں سے جو اپنی ری میں بندھے ہیں۔

فاكك: اونث جہاں اپني رس سے جھوٹا بھا گا اس طرح حافظ قرآن نے جب دور جھوڑ ابھولا۔

فائك: حاصل يه بي كه تشبيه واقع موكى درميان تين چيزول كے ساتھ تين چيزول كے پس حافظ قرآن كا تشبيه ديا كيا ہے ساتھ اونٹنی والے کے اور قرآن ساتھ اونٹن کے اور یا در کھنا ساتھ باندھنے کے کہا طبی نے کہ نہیں درمیان قرآن کے اور اونٹنی کے کوئی مناسبت اس واسطے کہ قرآن قدیم ہے اور اونٹنی حاوث کیکن واقع ہوئی ہے تشبیہ معنی میں اور ان حدیثوں میں رغبت ولانا ہے اوپر باد کرنے قرآن کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنے اس کے کی اور تکرار تلاوت اس کی کے اور دور اس کے کی اور بیان کرنا مثلوں کا ہے واسطے واضح کرنے مقاصد کے اور اخیر حدیث میں قتم کھانی ہے نزدیک دینے خبر کے جس کے سیچ ہونے کا یقین ہو واسطے مبالغہ کرنے کے اس کے ثابت کرنے میں سننے والول کے سینے میں اور حکایت کی ہے ابن مین نے واؤدی سے کہ ابن مسعود فالٹیئر کی اس حدیث میں ججت ہے واسطے اس شخص کے کہ دعویٰ کیا گیا اس پر ساتھ مال کے وہ منکر ہوا اورتشم کھائی اس نے پھراس پر گواہ قائم ہوئے تو اس نے کہا کہ میں بھول گیا تھا تو اس کواس میں معذور رکھا جائے۔ (فتح)

باب ہے سواری پر قرآن پڑھنا۔

بَابُ الْقِرَ آئَةِ عَلَى الدَّآبَّةِ. فائك: لینی واسطےاس کے کہاس پر سوار ہو اور شایدیہا شارہ ہے طرف رد کرنے اس شخص کے جواس کومکروہ جانتا فیض الباری پارہ ۲۱ کے بھٹ الباری پارہ ۲۱ کے بھٹ الفران کے بھٹ فی مقابل القرآن کے جام ہے بنانچ نقل کیا ہے اس کو ابن الی واؤد نے بعض سلف سے اور پہلے گزر چی ہے یہ بحث نی قرائت قرآن کے جمام وغیرہ میں کہا ابن بطال نے کہ سوائے اس کے پکھٹیس کہ مراد بخاری کی ساتھ اس ترجمہ کے یہ ہے کہ نی پڑھنے قرآن کے سواری پر سنت موجود ہے اور اصل اس سنت کا اللہ کا یہ قول ہے ﴿ لنستوا علی ظهورہ ٹھ تذکروا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا ابْنُ

شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِن فِي مِل فِي ويكما حضرت اللَّيْظِ كُوفَحْ مَد كَ دن اور طالانكه عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَفَّلُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ آپائِي سواري برسورة فَحْ پُرْ سِحْ شَھے۔

> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهٖ سُوْرَةَ الْفَتُحِ.

> فائك: اس مديث كي شرح سورةً فتح ميں گزر چكى ہے اور آئندہ بھى آئے گى ، انشاء الله تعالىٰ۔

بَابُ تَعْلِيْمِ الصِّبْيَانِ الْقُرُانَ. بِي حَصِوتْ الرُّكول كُوثْر آن سكهلان كابيان -

فائك: شايد اشارة ہے طرف رد كے اس مخص پر جو اس كو كروہ جانتا ہے اور مروى ہے كراہت اس كى سعيد بن جبير رائيد اور ابراہيم نخى سے اور لفظ ابراہيم كا يہ ہے كہ تھے كروہ جانتے قرآن سكھلانا چھوٹے لڑ كے كو يہاں تك كه سمجھے بوجھے اور كلام سعيد بن جبير رائيد كا دلات كرتا ہے كہ كروہ ہونا اس كا اس جہت ہے ہے كہ اس كو طال عاصل ہوتا ہے اور ردایت كى ہے ابن ابی داؤد نے ساتھ سند سمجھے كے اضعف بن قيس سے كہ اس نے ايك لڑ كے كو مات كو كرا تو لوگوں نے اس رعیب كہا تو اس نے كہا نہيں آگے كيا ميں نے اس كو گر ہے كہ آگے كيا ہے اس كوقر آن

آ گے کیا تو لوگوں نے اس پرعیب کیا تو اس نے کہانہیں آ گے کیا میں نے اس کو مگریہ کہ آ گے کیا ہے اس کو قرآن نے اور جو اس کو جائز رکھتا ہے اس کی ججت یہ ہے کہ وہ زیادہ تر باعث ہے طرف جوت اس کے کی اور مضبوط

ہونے اس کے کی بیج دل اس کے کی جیسے کہا جاتا ہے کہ لڑکین میں پڑھنا مانندنقش کے بے پیھر پر اور کلام سعید بن جبیر رائیلیہ کا دلالت کرتا ہے کہ پہلے لڑکے کو آرام میں چھوڑا جائے پھر اس کو آ ہستہ آ ہستہ پکڑا جائے اور یہ ہے کہ بیہ

مخلف ہے ساتھ اشخاص کے، واللہ اعلم ۔ (فتح)

188 ۔ حَدَّ ثَنِی مُوسَی بُنُ إِسْمَاعِیْلَ ۱۳۲۸ ۔ حضرت سعید بن جبیر رفید سے روایت ہے کہ جس حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنَ أَبِی بِشُو عَنْ سَعِیْدِ چیز کوتم مفصل کہتے ہو وہ محکم ہے اس نے اور کہا ابن بُن جُبیرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِی تَدُعُونَهُ الْمُفَصَّلَ عباس وَالْ الله مِن کُوت ہوئے حضرت مَالِّمَا ور حالانکہ مِن مُفو الْمُحْکَمُ قَالَ إِنَّ الَّذِی تَدُعُونَهُ الْمُفَصَّلَ وس برس کا تھا اور البنت میں محکم پڑھ چکا تھا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

المنافع البارى باره ۲۱ کی شخص الباری باره ۲۱ کی دوران کی الباری باره ۲۱ کی دوران کی دورا

عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُعْكَمَ.

فاعد: اس طرح ہے اس میں تفییر مفصل کی ساتھ محکم کے سعید بن جبیر راتیابہ کی کلام سے اور یہ ولالت کرتا ہے کہ دوسری روایت میں ضمیرلہ کا سعید بن جبیر راہیں۔ کی طرف پھرتی ہے اور فاعل قلت کا ابوبشر ہے برخلاف ظاہر متبادر کے کے خمیر واسطے ابن عباس بنائٹھا کے ہے اور فاعل قلت کا سعید بلتید ہے اور احمال ہے کہ ہرایک نے بیا پیغ شیخ ہے بوچھا ہواور مراد ساتھ محکم کے وہ قرآن ہے جس میں کچھ منسوخ نہیں اور بولا جاتا ہے محکم اوپر ضد متشابہ کے اور بیا اصطلاح اہل اصول کی ہے اور مراد ہے ساتھ مفصل کے وہ سورتیں ہیں جن میں ہم اللہ کے ساتھ فصل بہت ہے اور وہ سورة جرات ہے آخر قرآن تک جیں صحیح قول ہر اور شاید امام بخاری رہید نے اشارہ کیا ہے ترجے میں طرف قول ابن عباس بنائی کے کہ تفسیر مجھ سے یو چھا کرو کہ میں نے قرآن کو یا د کر لیا تھا چھوٹی عمر میں اور یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے اوروہ یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس فاٹھا حضرت مَالیّے ہم کے فوت ہونے کے وقت دس برس كے تھے اور نماز كے باب ميں گزر چكا ہے كہ وہ ججة الوداع ميں قريب بلوغت كے پنچے تھے اور يہ بھى آيا ہے كه وہ حضرت مَنْ فَيْمْ كِفوت ہونے كے وقت پندرہ برس كے تقے تو كہا عياض نے احمال ہے كه بيقول ان كا كه ميں دس برس کا تھا راجع ہوطرف یاد کرنے قرآن کے نہ طرف وفات حضرت مُلَاثِيَّا کے اور ہوگی تقدیر برکلام کی یہ کہ فوت ہوئے حضرت ملاقیم اور حالانکہ میں محکم قرآن کو پڑھ چکا تھا اور میں دس برس کا تھا سواس میں نقتریم وتا خیر ہے اور ایک ردایت میں تیرہ برس کا ذکر آیا ہے اور ایک میں چودہ برس کا سقطیق ہیہ ہے کہ تیرہ برس کی عمر میں احتلام کے قریب پہنچے پھر بالغ ہوئے جب کہ ان کو کامل کیا اور داخل ہوئے چودھویں سال میں سواطلاق پندرہ برس کا بنظر اعتبار دونوں کسر کے ہے اور اطلاق تیرہ برس کا ساتھ لغو کرنے کسر کے ہے اور اطلاق چودہ کا ساتھ لغو کرنے ایک کسر کے ہے اور اختلاف ہے چے اول مفصل کے ہاو جود اتفاق ہونے کے اس پر کہ وہ قرآن کا اخیر حصہ ہے دس قول پر۔ (فتح)

٤٦٤٨ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

جَمَعْتُ الْمُحَكَّمَ فِي عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ وَمَا '' نَهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ وَمَا

الْمُخْكَمُ قَالَ الْمُفَصَّلُ. بَابُ نِسُيَانِ الْقُرُانِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيْتُ ايَّةَ كَذَا وَكَذَا وَقُولِ اللهِ تَعَالَى

۳۲۴۸ - حفرت سعید بن جبیر رئیسید سے روایت ہے کہ ابن عباس فی این عباس فی این کو عباس فی این کو حضرت میں نے محکم قرآن کو حضرت میں ایک عہد میں ابو بشر کہتا ہے میں نے سعید بن جبیر رئیسید سے کہا کہ کیا ہے حکم کہا کہ مفصل ۔

باب ہے بھول جانے قرآن کے اور کیا جائز ہے کہ کیے کہ میں فلاں آیت کو بھول گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

المستخدم (630 محمد المستران القرآن المستران القرآن المستران المستر 💥 فیض الباری پاره ۲۱ ہم تجھ کو پڑھائیں گے سوتو نہیں بھولے گا گر جو اللہ ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَآءَ

فاعد: شاید مرادیہ ہے کہ نہی اس قول سے کہ میں فلانی آیت کو بھول گیانہیں واسطے زجر کے ہے اس لفظ سے بلکہ واسطے زجر کے ہے اسباب زجر کے لین دین کرنے سے جو تقاضا کرتے ہیں اس لفظ کے بولنے کواوراحمال ہے کہ منع اور اباحت کو دو حالتوں پر اتارا جائے سو جو شخص کہ پیدا ہونسیان اس کامشغول ہونے سے ساتھ امر دینی کے مانند جہاد کے تو اس کے واسطے میہ کہنا منع نہیں اس واسطے کہ نہیں پیدا ہوا ہے بھولنا دینی کام کے چھوڑنے سے اور اس پر محمول ہو گا جو وارد ہوا ہے حضرت مَا گُینِم سے منسوب کرنے بھول کے سے طرف نفس اپنے کے اور جو شخص کہ پیدا ہو نسیان اس کامشغول ہونے اس کے سے ساتھ کام دنیاوی کے خاص کر جوحرام کام ہوتو اس کو یہ کہنامنع ہے واسطے لین دین کرنے اس کے ساتھ اسباب بھول کے اوریہ جواللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم جھے کو پڑھائیں گے سوتونہیں بھولے گا تو یہ پھرنا ہے اس سے طرف اختیار کرنے اس چیز کے کہ جس پر اکثر علاء ہیں کہ لا اللہ تعالیٰ کے قول فلاتنسی میں واسطے نفی کے ہے اور میر کہ اللہ نے آپ کوخبر دی کہ حضرت مُلَا يَئِم نہيں بھوليں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھایا اور بعض نے کہا کہ لا واسطے نہی کے ہے اور سوائے اس کے سچھنہیں کہ واقع ہوا ہے اشباع سین میں واسطے تناسب سرآ یتوں کے اور اختلاف ہے استنثناء میں یعنی جج قول اللہ تعالی الا ماشآء اللہ سوفراء نے کہا کہ وہ تیرک کے واسطے ہے اور یہاں کوئی چیزمتثلی نہیں اور حسن اور قمادہ سے روایت ہے کہ گر جومقدر کیا اللہ نے کہ اس کی تلاوت اٹھائی جائے اور ابن عباس فالنجاسے روایت ہے کہ مگر جو ارادہ کیا اللہ نے رہے تھے سے جھلا دے تا کہ اس کو بھول جائے اور بعض نے کہا کہ فلاتنسی کے معنی ہیں کہ نہ چھوڑ ہے توعمل کو ساتھ اس کے مگر جو جا ہا اللہ نے کہ اس کو منسوخ کرے سواس کے

٣٦٣٩ \_ حفرت عاكشه والنيء سے روایت ہے كه حضرت مَثَالَیّنِا نے ایک مردکومسجد میں پڑھتے سنا سوفر مایا کداللہ اس پر رحمت کرے البتہ اس نے مجھ کو فلانی فلانی آیت فلانی سورت سے یاو دلائی اور دوسری روایت میں بول ہے کہ جس آیت کو میں

روایت ہے محمد بن عبید بن میمون سے کہا حدیث بیان کی مجھ سے عیسیٰ نے ہشام سے اور کہا ساقط کیا تھا میں نے ان کو

٤٦٤٩ ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا زَ آَئِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُّقُرَأُ فِي الْمَسْجِدِ نے فلانی فلانی سورت سے نسیان کے سبب سے ساقط کیا تھا فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدُ أَذُكَرَنِي كَذَا وَكَذَا يعني مجھ کو بھول گئي تھي۔ ايَةً مِّنْ سُوْرَةِ كَلَدًا.

> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيْسْنِي عَنْ هِشَامٍ وَّقَالَ أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ

ساتھ مل کے تو حچھوڑے۔ (فتح)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله فيض البارى باره ٢١ كي المنظمة المنطقة الم

سُوْرَةِ كَذَا تَابَعَهُ عَلِيٌ بُنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ فلال سورة سے تابع بواعلی بن مسبراورعبدہ بشام سے۔

عَنْ هِشَامٍ.

أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ وَسُولُ اللهِ پر رحمت كرے كه البته اس نے مجھ كوفلانى آيت ياد دلاكى جو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَّقُواً فِي مِحْكُوفلانى فلانى سورت سے بھول گئ تقی ۔

سُوْرَةٍ بِاللَّيْلِ ۚ فَقَالَ يَرُحَمُهُ اللَّهُ لَقَدُّ أَذْكَرَنِى كَذَا وَكَذَا ايَةٌ كُنْتُ أُنْسِيْتُهَا مِنْ سُوْرَةٍ كَذَا وَكَذَا.

دوسرے یہ کہ ہیں رہیجے قام اپی جول پر جمیشہ بللہ یا تو حود بحو دا پ تو یادا جاتا ہے یا تو ی جیرا پ تو یا دولا دیتا ہے اور کہا اس میں فوری بھی شرط ہے یا نہیں اس میں دوقول ہیں بہر حال اس کی تبلیغ سے پہلے سواس میں آپ کو بھول جانا اس میں بالکل جائز نہیں اور بعض صوفیوں نے یہ گمان کیا ہے کہ حضرت مُنالیظ اس سوائے اس کی جونہیں اور بعض صوفیوں نے یہ گمان کیا ہے کہ حضرت مُنالیظ ہوتی ہے بھول جانا بالکل واقع نہیں ہوتا اور سوائے اس کے بچھ نہیں کہ صواب نسیان کی واقع ہوتی ہے ، کہا عیاض نے کہ اس کا کوئی قائل نہیں گر ابو المظفر اور سید قبل ضعیف ہے اور نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز ہے بلند کرنا آ واز کا ساتھ پڑھنے قرآن کے رات کو اور مبحد

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي فيض الباري پاره ۲۱ ي هي آن کي در 632 ي کي در کتاب فضائل القرآن ي

میں اور دعا واسطے اس مخص کے کہ جس کی جہت ہے خیر حاصل ہوا گرچہ نہ قصد کیا ہواں مخص نے جس کی طرف سے نیکی حاصل ہوئی اور اختلاف کیا ہے سلف نے بچے بھول جانے قرآن کے سوبعض نے اس کو کبیرہ گناہ تھہرایا ہے اور ان کی حجت ایک بیر حدیث ہے جو تر فدی وغیرہ نے انس ڈائٹیئ سے مرفوع روایت کی ہے کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے لائے گئے سونہیں دیکھا میں نے کوئی گناہ بہت بڑا اس سے کہ ایک مرد کو قرآن کی سورت ملی سووہ اس کو بھول گیا اور اس کی سندضعیف ہے اور ابوالعالیہ ہے روایت ہے کہ ہم بہت بڑا گناہ دیکھتے تھے کہ آ دمی قر آن کو سکھے پھر اس کو بھول جائے اور اس کی سند جید ہے اور اس طرح روایت ہے ابن سیرین سے اور ابوداؤد نے سعد بن عبادہ وہنائیمۂ سے روایت کی ہے کہ جو قر آن کو پڑھے پھر اس کو بھول جائے تو ملے گا اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں کہ وہ اجذم ہو گا یعنی اس کا ہاتھ کٹا ہو گایاس کا ہاتھ خیر سے خالی ہو گا یا حقیقة کوڑھی ہو گا اور ساتھ اس کے قائل ہے ابو المكارم اور رویانی شافعیوں میں سے اور ججت بكڑی ہے اس نے ساتھ اس کے كہ تلاوت سے منہ چھیرنا سبب ہے واسطے بھول جانے قرآن کے اور بھول جانا اس کا دلالت کرتا ہے اوپر نہ کوشش کے ساتھ اس کے اورسستی کے ساتھ امراس کے کی اور کہا قرطبی نے کہ جس نے سارے قرآن یا بعض کو یاد کیا تو بگند ہوا رتبہ اس کا بہ نسبت اس مخص کے جس نے اس کو یا د نہ کیا ہوسو جب اس نے اس مرتبے میں قصور کیا باوجود دینی ہونے کے یہاں تک کہ دور ہوا اس ہے تو مناسب ہوا کہ اس کو اس پر عذاب کیا جائے اس واسطے کہ قر آن کی خبر ممیری کو چھوڑ دینا پہنچتا تا ہے طرف رجوع کرنے کے طرف جہل کی اور رجوع کرنا طرف جہل کے بعد علم کے بہت سخت ہے اور کہا اسحاق نے مکروہ ہے کہ جالیس دن مرد پرگزریں کہان میں قرآن کو نہ پڑھے اور اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جائز ہے واسطے مرد کے سے کہ کہے فلانی آیت کوفلانی سورت ہے میں نے ساقط کر ڈالا لیمنی بھول گیا جب کہ واقع ہویہاس ہے۔ (فتح)

۳۱۵۱ مرصرت عبداللہ بن مسعود وہائند سے روایت ہے کہ حضرت مظالمین نے فرمایا کہ بری بات ہے واسطے ہر ایک مسلمان کے بیا کہ میں فلانی فلانی آیت کو بھول گیا بلکہ یوں کے کہ میں بھلایا گیا۔

٤٦٥١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَّنْصُوْرٍ عَنُ أَبِى وَآئِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمُ يَقُولُ نَسِيْتُ ايَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسْنَى

فَائِكُ السَّ مَدِيثُ كَ شُرِحَ بِهِلِمُ كُرْرَچَّ ہے۔ بَابُ مَنْ لَّمُ يَوَ بَأْسًا أَنْ يَّقُولَ سُورَة الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا.

باب ہےاس شخص کے بیان میں جونہیں دیکھٹا ڈراس کہنے کا کہ سور ہُ بقرہ اور فلاں سورۃ۔

ور و کروں ہے۔ فائٹ اشارہ کیا ہے بخاری بلیٹید نے ساتھ اس کے طرف رد کرنے کے اس شخص پر جو اس کو مکروہ جانتا ہے اور کہتا کے دند کہا جائے مگر یوں کہ وہ سورہ جس میں ایبا ایبا ذکر ہے اور پہلے گزر چکا ہے جج میں اعمش کے طریق سے کہ اس نے سا جائے مگر یوں کہ وہ سورہ جس میں ایبا ایبا ذکر ہے اور پہلے گزر چکا ہے جج میں اعمش کے طریق سے کہ اس نے سا جاج بن یوسف کو کہ کہتا ہے منبر پر وہ سورہ جس میں ایبا ایبا ذکر ہے اور یہ کہ ردکیا اس نے اوپر اس کے ساتھ حدیث ابومسعود ڈاٹٹوئ کے کہا قاضی عیاض نے کہ حدیث ابومسعود ڈاٹٹوئ کی ججت ہے جے جواز کہتے سورہ بقرہ کے ساتھ حدیث ابومسعود ڈاٹٹوئ کی ججت ہے جے جواز کہتے سورہ بقرہ کے

ساتھ صدیث ابومسعود ڈاٹنٹو کے کہا قاصی عیاض نے کہ صدیث ابومسعود زباتین کی جمت ہے نے جواز کہنے سورہ بقرہ کے اور ماننداس کی کے اور البتہ اس میں اختلاف ہے بعض نے اس کو جائز رکھا ہے اور بعض نے اس کو مکروہ جانا ہے اور کہا جائے وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے ، میں کہتا ہوں اور جج میں گزر چکا ہے کہ ابراہیم ختی نے انکار کیا جائے وہ سورہ جس میں بقرہ کی دورہ میں اور جج میں گزر چکا ہے کہ ابراہیم ختی نے انکار کیا جو بیت کے دورہ میں میں بقرہ کی دورہ میں اور جو میں گزر چکا ہے کہ ابراہیم ختی نے انکار کیا جو بیت اور میں میں بات کے میں میں بات کے دورہ میں اور جو بیت دورہ میں میں بات کے دورہ میں میں بات کے دورہ میں اور بات کی دورہ میں بات کی دورہ میں بیت کے دورہ میں بات کی دورہ میں بیت کی دورہ میں بات کے دورہ میں بات کے دورہ میں بیت کے دورہ بیت کی دورہ میں بیت کی دورہ بیت کے دورہ بیت کے دورہ بیت کی دورہ بیت کی دورہ بیت کے دورہ بیت کی دورہ بیت کی دورہ بیت کے دورہ بیت کی در بیت کی دورہ بیت کی دورہ بیت کی در بیت کی دورہ کیا کی دورہ کی دور

جاج کے اس قول پر کہ مت کہوسورہ بقرہ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ سنت ہے اور وارد کی حدیث ابو مسعود رہائن کی اور قو کی تر اس سے جمت میں وہ چیز ہے جس کو بخاری رہائید نے وارد کیا ہے حضرت سَائید کی لفظ سے اور وارد ہوئی بین اس میں بہت حدیثیں صححہ حضرت سَائید کی لفظ سے کہا نووی رہائید نے اذکار میں جائز ہے ہیا کہ کہے

سور ہُ بقر ہ ادر سور ہُ عنکبوت اور اس طرح باقی سورتوں کو بھی اور اس میں کوئی کراہت نہیں اور بعض سلف نے کہا کہ یہ حکروہ ہے اور ٹھیک بات پہلی ہے کہ یہ کہنا جائز ہے اور یہی قول ہے جمہور کا اور جو حدیثیں کہ اس میں وارد ہوئی ہیں زیادہ ہیں اس سے کہ ٹنی جائیں اور اس طرح اصحاب سے ہے اور جوان کے بعد ہیں ، میں کہنا ہوں اور ان بعض کے

قول کے موافق بھی ایک حدیث مرفوع آ چکی ہے اور وہ انس زائٹ سے ہے کہ کہا کروسورہ بقرہ اور نہ سورہ آل عمران اور نہ سورہ نساء اور اس طرح سارا قرآن روایت کیا ہے اس کو طبرانی نے اوسط میں اور اس کی سند میں عبیس راوی ہے اور وہ ضعیف ہے اور وارد کیا ہے اس کو ابن جوزی رائیں نے موضوعات میں اور منقول ہے امام احمد رائیں ہے کہ وہ

فلانی سورت میں رکھوجس میں ایبا ایبا ذکر ہے کہا ابن کثیر نے نہیں شک ہے اس میں کہ بیا حوط ہے لیکن قرار پاچکا ہے اجماع اوپر جواز کے مصاحف اور تفاسیر میں ، میں کہتا ہوں اور البتہ تمسک کیا ہے ساتھ احتیاط ندکور کے ایک ن

حدیث منکر ہے میں کہتا ہوں اور باب تالیف القرآن میں گزر چکا ہے کہ حضرت مَالَّیْنَمُ فرماتے تھے کہ اس آیت کو

جماعت مفسرین نے اور ان میں سے ہیں ابو محمد اور متقدمین میں سے ہیں کلبی اور نقل کیا ہے اس کو قرطبی نے مکیم تر ذری سے کہ عزت قر آن کی سے ہے یہ کہ نہ کہا جائے سور ہُ بقرہ اور سور ہُ کل اور سوائے اس کے پچھٹیس کہ کہا جائے

کہ وہ سورت جس میں ایبا ایبا ذکر ہے اور تعاقب کیا ہے اس کا قرطبی نے ساتھ اس طور کے کہ صدیث ابومسعود ڈھائنڈ کی اس کے معارض ہے اور ممکن ہے کہ کہا جائے کہ نہیں ہے تعارض باوجود ممکن ہونے تطبیق کے سو حدیث ابو

مسعود رہائیں کی جواز پر دلالت کرے گی اور حدیث انس نوائیں کی اگر ثابت ہوتو محمول ہو گی خلاف اولی پر۔ ٤٦٥٧ ۔ حَدَّنَا عُمَرُ بُنُ حَفُص حَدَّنَا أَبِی ٤٦٥٣ ۔ حضرت ابو مسعود رہائیں سے روایت ہے کہ

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي ۗ إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَرَت اللَّيْمَ الْحَرَى وو عَرَات كُوسُورهُ بقره ك اخرك وو عَلَقْهَمَ وَعَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي آيتِي بِرْ هِي الوّده ال كوكفايت كرتى بين -

الله ٢١ الم ٢١ الم ٢١ الم 3 الم 634 الم 10 الم 10 الم الم 10 الم

مَسُعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَتَانِ مِنْ الحِرِ سُوْرَةِ النَّهَرَةِ مَنْ قَرَأً بِهِمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

فائد:اس کی شرح عنقریب گزر پھی ہے۔

٤٦٥٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ حَدِيْثِ ٱلْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَعَبُلِا الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبُدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هَشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَام يَقْرَأْ سُوْرَةَ الْفُرْقَان فِي حَيَاةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَآتَتِهِ فَإِذًا هُوَ يَقُرَوُهَا عَلَى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَّمْ يُقُرِثُنِيُهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدُتُّ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَبْتُهُ فَقُلْتُ مَنُ أَقُواَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ نَقُواً قَالَ أَقُرَأَنِيُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ أَقُرَأَنِي هَلَاهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُودُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوْفٍ لَّمُ تُقُرِئُنِيْهَا وَإِنَّكَ أَقُرَأَتَنِي سُوْرَةً الْفُرْقَانِ فَقَالَ يَا هِشَامُ اقْرَأُهَا فَقَرَأُهَا

٣٦٥٣ حضرت عمر فاروق وظاليؤ سے روايت ہے كه ميں نے بشام بن حكيم فالنيز كوسورة فرقان يره هة سنا حضرت سَالْفَيْمُ كَى زندگی میں تو میں نے اس کی قرأت کی طرف کان لگایا سو اجا کک دیکھا کہ وہ اس کو پڑھتا ہے بہت حرفول پر جو حفرت مَا اللَّهُ إلى في مجھ كونہيں برا ھائے سو ميں قريب تھا كه نماز میں اس پر اچھل پڑوں سومیں نے اس کومہلت دی یہاں تک کہاس نے سلام پھیرا تو میں نے اس کو گلے میں حادر ڈال کر کھینیا میں نے کہا کہ تجھ کو یہ سورت کس نے پڑھائی جو میں نے تجھ کو پڑھتے سنا؟ اس نے کہا کہ مجھ کو حضرت مُالْفِئِم نے رِيْ ها كَى تو ميں اس كو تھينچتا ہوا حضرت مُكَاثِيَّاً كَى طرف چلا تو میں نے کہایا حضرت! میں نے اس کوسنا سور ہ فرقان پڑھتا تھا کئی وجہوں پر جوحضرت مُلاہیم نے مجھ کونہیں پڑھا کیں اور بے شک آپ نے مجھ کوسورۂ فرقان پڑھائی ہے تو حفرت مَکافیکا نے فرمایا اے ہشام! اس کو پڑھ سواس نے اس کو پڑھا جس طور سے میں نے اس کو پڑھتے سنا تھا تو حضرت مُلَاثِیمًا نے فر مایا کہ اس طرح اتاری گئی پھر فر مایا پڑھا ہے عمر! سویس نے اس کو پڑھا جس طور سے حضرت مَنَّالِیُمُ نے مجھ کو پڑھائی تھی تو حضرت تالیا نے فرمایا کہ ای طرح اتاری گئی پھر فرمایا حضرت مَثَالِيْنَا نِے کہ بے شک پیقر آن ا تارا گیا سات وجہول یرسوان میں سے پر هو جوتم کوسہل معلوم ہو۔

٣٦٥٣ \_ حضرت عاكشه وخاشيا سے روايت ہے كه حضرت مَثَالِيُكُمْ

نے ایک مردکومسجد میں رات کو قرآن پڑھتے سنا سوفر مایا کہ

الله تعالى اس ير رحمت كرے كه البنة اس في مجھ كوياد ولا أى

فلانی فلانی آیت جس کو میں نے نسیان کے سبب ساقط کر ڈالا

قرأت كو كھول كھول كريڑھنے كابيان۔

اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھ قرآن کو

کھول کھول کرصاف۔

تھا فلانی فلانی سورت سے۔

ي فيض الباري باره ٢١ كي المران على القرآن كي فيض الباري باره ٢١ كي المران كي

فاع : بیتنوں حدیثیں ترجمہ کے واسطے شہادت دیتیں ہیں اور مناسب ہیں واسطے اس کے۔

فائك: يعنى ظاہر كرنا حرفوں اس كے كا اور آ ہنگى كرنى چے ادا كرنے ان كے كى تا كہ وہ زيادہ تر بلانے والا طرف

وَقُولِهِ ﴿ وَقُولُهُ ۚ فَوَقُنَّاهُ لِيَقُولُهُ عَلَى لَيْ عَلَى اور الله تعالى نے فرمایا اور قرآن کو جدا جدا بھیجا ہم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سَبُعَةِ أَخُرُفِ فَاقَرَءُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

فاعل:اس مدیث کی شرح پہلے گزر چک ہے۔

٤٦٥٤ ـ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ اذَمَ أُخُبَرَنَا عَلِيُّ

بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِنًا يَّقُرَأُ مِنَ اللَّيْلِ

فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحُمُهُ اللَّهُ لَقَدُ

أَذْكَرَنَى كَذَا وَكَذَا ايَةً أَسْقَطُتُهَا مِنُ

بَابُ التَّوُتِيُل فِي الْقِرَآئَةِ.

سُوْرَة كَذَا وَكُذَا.

سمجھے معنی ان کے کی۔

وَقُوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَرَتِّلُ الْقُوانَ تَرْتِيْلًا ﴾.

بیان کرنا اور روامراگر وجوب کے واسطے نہ ہوتو مستحب ہوگا۔

فائل: گویا یہ اشارہ ہے طرف اس چیز کے کہ وارد ہوئی ہے سلف سے جی تفییر اس کی کے سومجابد سے روایت ہے الله تعالیٰ کے اس قول کی تغییر میں کہ پڑھ لبعض کو پیچھے بعض کے تھم رکھم کر اور قنادہ سے روایت ہے کہ بیان کر اس کو

"الْقِرَآءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ ا

قَالَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقُرَأُنِيهَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هٰكَذَا أُنْوَلَتُ ثُمَّ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْقُرْانَ أُنْزِلَ عَلَى الله فيض البارى بارد ٢١ كي المستحدث (636 كي الله القرآن المستحد البارى بارد ٢١ كتاب فضائل القرآن المستحدد المست نے تا کہ پڑھے تو اس کولوگوں پر تھبر تھبر کر۔

النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ﴾.

فائكة: اس كى توجيه آئے گى انشاء الله تعالى -

وَمَا يُكُرَهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذِّ الشِّعُرِ.

﴿فِيْهَا يُفرَقُ﴾ يُفَصَّل

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ فَرَقَّنَاهُ ﴾ فَصَّلْنَاهُ.

اور جو مکروہ ہے بیہ کہ نہایت جلد پڑھے بغیر تامل کے جیسے

شعر پڑھا جاتا ہے۔

فائك: يه اشاره باس كي طرف كه متحب مونا ترتيل كانبين لازم پكرتا ب جلدي پر صنے كى كرامت كواورسوائے اس کے پچھنہیں کہ مکروہ نہایت جلدی پڑھنا ہے اس طور سے کہ بہت حرف پوشیدہ رہیں یا اپنے مخر جول سے نہ کلیں اور البتہ ذکر کیا گیا ہے باب میں اٹکار ابن مسعود زخاتین کا اس مخص پر جو قرآن کونہایت جلد جلد پڑھے جیسا کہ شعر یڑھا جاتا ہے اور دلیل جلدی پڑھنے کے جواز کی وہ حدیث ہے جواحادیث الانبیاء میں پہلے گزر چکی ہے ابو ہریرہ نٹائٹنڈ کی حدیث سے کہ حضرت مُلاَثِیْم نے فر مایا کہ ملکا اور آسان ہو گیا تھا قر آن داؤد مَلِیلاً پرسووہ اپنی سواریوں کے کینے کا تھم کرتے تھے تو قرآن کوزین کنے سے پہلے پڑھ کیکتے تھے۔ (فتح)

یفرق کے معنی ہیں تفصیل کیا جاتا ہے۔

کہا ابن عباس ٹائٹھانے کہ فوقناہ کے معنی ہیں تفصیل کیا

ہم نے اس کو۔

فائل : مجاہد رافیعیہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے ابن عباس فاٹھاسے پوچھا کہ ایک مرد ہے جوسور ہُ بقرہ اور سور ہُ آ ل عمران کو پڑھتا ہے اور ایک مرد ہے کہ فقط سور ہُ بقرہ کو پڑھتا ہے دونوں کا قیام بھی برابر ہے اور رکو<sup>ع بھ</sup>ی ایک اور سجدہ بھی ایک تو ابن عباس ظافیا نے کہا کہ پڑھنا میرا سورہ بقرہ کو فقط افضل ہے پھریہ آیت پڑھی اور قر آن کو ہم نے

تفریق کے ساتھ اتارا تا کہ پڑھے تو لوگوں پر تھم کھم کر اور ایک روایت میں ہے ابو حمزہ سے کہ میں نے ابن عباس فاللها سے کہا کہ میں بہت جلد پڑھتا ہوں اور البتہ میں تین دن میں قرآن پڑھتا ہوں تو ابن عباس فی اللہ اللہ کہا کہ البتہ پڑھنا میرا سورہ بقرہ کوساتھ ترتیل اور تذبر کے بہتر ہے ہیے کہ پڑھوں جیسے تو کہتا ہے اور ایک روایت میں ہے ابو حمز ہ سے کہ میں نے ابن عباس فطافی سے کہا کہ میں بہت جلد پڑھتا ہوں البتہ میں ایک رات میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو ابن عباس فالٹھانے کہا کہ البتہ پڑھنا میرا ایک سورہ کو بہتر ہے اگر تو ضرور پڑھنے والا ہوتو ایسے طور سے پڑھ کہ تیرے کان اس کوسنیں اور تیرا دل اس کو یا در کھے اور محقیق یہ ہے کہ ایک جہت سے جلدی پڑھنے کوفضیلت ہے اور ا یک جہت سے تھہر تھہر کر بڑھنے کو فضیلت ہے بشر طیکہ جلدی بڑھنے والا نہ چھوڑے کسی چیز کوحروف اور حرکات اور سکون ہے جو داجب ہیں سونہیں منع ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ ہواگر چہ برابر ہیں اس واسطے کہ جو کھول کھول کر یڑھے اورغور کرے اس مخص کی مانند ہے جو ایک موتی قیمتی خیرات کرے اور جو جلد پڑھے تو وہ مثل اس مخض کے جو

www.KitaboSunnat.com

الم الباری پارہ ۲۱ کے محموق کے برابر ہواور بھی ایک موتی کی تیب فضائل القرآن کے برابر ہواور بھی ایک موتی کی قیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے اور بھی عکس۔ (فتح)

2700 عَدْنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَا مَهُدِئُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ اللَّهِ اللهِ عَدُونَا عَلَى عَبْدِ اللهِ أَقَالَ عَلَى عَبْدِ اللهِ أَقَالَ عَلَى عَبْدِ اللهِ أَقَالَ عَدُونَا عَلَى عَبْدِ اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ أَقَالَ عَدُونَا عَلَى عَبْدِ اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ أَقَالَ عَدُونَا عَلَى عَبْدِ اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ أَقَالَ عَدُونَا عَلَى عَبْدِ اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ أَقَالَ عَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمْانَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

مِّنَ الْمُفَصَّلِ وَسُوْرَتَيْنِ مِنْ الِ خَمَ. **فائك**: بيروايت مختصر ہے اور روايت كيا ہے اس كومسلم نے اور اس ميں اتنا زيادہ ہے كہ ہم ايك دن صبح كو فجر كى نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود من لنے کے پاس محتے سوہم نے دروازے پرسلام کیا تو ہم کواجازت ملی پھر ہم تھوڑی دیر دروازے پرتھبرے تو لونڈی نکلی سواس نے کہا کہ کیا اندر نہیں جاتے؟ سوہم اندر گئے تو اچا تک ابن مسعود فرائقہ بیٹھے سجان الله پڑھتے تھے تو ابن مسعود ہوائنڈ نے کہا کہ کس چیز نے تم کومنع کیا اندر آنے سے اور حالانکہ تم کواجازت ہو چکی تھی؟ ہم نے کہا ہم نے گمان کیا تھا کہ بعض گھر والے سوتے ہوں گے، کہا گمان کیا تم نے ام عبد کو غافل بھر ساری حدیث بیان کی ، کہا خطابی نے کہ **ھڈ**ا کے معنی ہیں نہایت جلدی پڑھنا بغیر تامل کے جیسے شعر پڑھا جا تا ہے اور یہ جو کہا کہ اٹھارہ سورتیں مفصل سے تو ایک روایت میں ہے کہ ہیں سورتیں اول مفصل سے اورتطبیق یہ ہے کہ مراد اٹھارہ سورتیں سوائے سورہ دخان کے ہیں اور جواس کے ساتھ ہے اور سب کو مفصل کہا بطور تغلیب کے ہے نہیں تو دخان مفصل میں سے نہیں راجح قول پرلیکن جائز ہے کہ ہوتالیف ابن مسعود رہائیں کی برخلاف ترتیب عثانی کے اس واسطے کہ اعمش کی روایت کے اخیر میں ہے کہ آخران کاحم وخان ہے اورغم بنابراس کے تعلیب نہیں اوریہ جو کہا کہ آ ل حم سے تو مراد وہ سورتیں ہیں جن کے اول میں حم ہے اور بعض نے کہا کہ خودحم مراد ہے اورغریب بات کہی ہے داؤدی نے سو کہا اس نے کہ قول اس کامن آ ل حم ابودائل کی کلام سے ہے نہیں تو اول منصل کا نز دیک ابن مسعود خالنگہ کے اول جاثیہ سے ہے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ وارو ہوتا ہے میداگر تر تیب ابن مسعود بنائید کی تر تیب عثانی کے موافق ہو اور حالانکہ امر اس کے برخلاف ہے اس واسطے کہ ابن مسعود ہوائٹنز کے معجف کی تر تیب عثمان ہوائٹنز کے مصحف کی تر تیب

کے مخالف ہے سوشاید بیہ بھی اسی سے ہواور ہواول مفصل کا نزدیک اس کے اول جاچیہ کا اور دخان مناخر اس کی

الم المبارى باره ۲۱ كا المستخد (638 كا المستخدد (638 كا المستخد المبارى باره ۲۱ كا المستخدد (638 كا المستخد (638 كا المستخدد (638 كا المستخد (638 كا المستخدد (638 كا المستخد (638 كا المستخدد (638 كا المستخد (63

ترتیب میں جاثیہ سے نہیں ہے کوئی مانع اس سے۔ (فتح)

٤٦٥٦ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُّوْسَى بْنِ أَبِي عَاثِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ

بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا فِيْ قَوْلِهِ ﴿ لَا تُحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ

بِهِ﴾ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَوَلَ جِبُرِيْلُ بِالْوَحْي وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ

وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي لِيي لَا أُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿لَا تُحَرَّكُ بِهِ

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ﴾ فَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَّجْمَعَهُ فِي صَدُرِكَ ﴿ وَقُرُانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ﴾ فَإِذَا أُنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعُ

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنُ نَّبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جَبُريُلُ أَطُرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ.

٣٦٥٦ \_حضرت ابن عباس فنافتها ہے روایت ہے بیج تفسیر اس

آیت کے کہ نہ ہلا ساتھ اس کے اپنی زبان کو تا کہ تو جلدی

كرے ساتھ اس كے كہا كہ تھے حضرت مَالَيْنِمُ جب اترتے

جریل مُلینہ ساتھ وی کے یعنی لاتے قرآن کو اور ہلاتے

كتاب فضائل القرآن 🞇

ساتھ اس کے اپنی زبان کو اور دونوں ہونٹوں کو تو آپ ہر مشکل ہوتا اور یہ آپ سے پہچانا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ

آیت اتاری جوسورہ لا اقتم میں ہے کہ نہ بلا ساتھ اس کے

این زبان کوتا کہ جلدی کرے تو اس کے ساتھ بے شک ہارا

ذمہ ہے جمع کرنا اس کا اور پڑھنا اس کا کہا ابن عباس فالٹھانے مرادیہ ہے کہ ہمارا ذمہ ہے بیر کہ ہم اس کو تیرے سینے میں جمع

کریں اور پڑھنے اس کے کو بیہ کہ پڑھیں ہم اس کواور جب ہم اس کو پڑھیں تو پیروی کر اس کے پڑھنے کی تعنی جب ہم اس کو تجھ پراتاریں تو کان لگا کر سنا کر پھر ہمارا ذمہ ہے بیان

کرنا اس کا بعنی ضروری ہے ہم پر کہ ہم بیان کریں اس کو تیری زبان پر کہا ابن عباس فاٹھانے پھراس کے بعد پید دستور تھا کہ

جب جبريل مَالِيْلُهُ ٱتا تو حضرت مَلَّاتُكُمُ سرينچ وُالْتِهِ بَعِر جب

جريل مَالِنا چلا جاتا تو اس كو را هت جيسے الله تعالى نے آب

ہے وعدہ کیا تھا۔

فائد:اس حدیث کی شرح سورہ قیامہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے اور مما یحرک کی توجید بدء الوحی میں گزر چکی ہے اور ا کے روایت میں ممن یحوك آیا ہے اور متعین ہے كمن واسطے بعیض كے ہواور من موصولہ، واللہ اعلم اور شاہر ترجمہ کا اس سے منع کرتا ہے جلد پڑھنے ہے سویہ تقاضا کرتا ہے کہ متحب ہے تھبر کھبر کر پڑھنا اور یہی مناسب ہے

واسطے ترتیل کے اور اس باب میں هفصه زلانتھا کی حدیث ہے کہ حضرت مُلَّاثِیْاً کھول کھول کر پڑھتے تھے سورت کو

یہاں تک کہ نہایت دراز تر ہو جاتے اور روایت ہے کہ علقمہ نے ابن مسعود خلافیز پر قرآن پڑھا تو ابن مسعود خلافیز نے کہا کہ کھول کریز ہا تو نے میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں اس واسطے کہ وہ زینت ہے قر آن کی۔ (فقے )

🔏 فیض الباری پاره ۲۱ و 639 کی کی کی کتاب فضائل القرآن کی

بَابُ مَدِّ الْقِرَ آءَةِ.

ا باب ہے نیج بیان تھینچنے آ واز کے ساتھ

قراُت قرآن کے۔

فائك: قرآن پڑھنے كے وقت آواز كو كھنچا دوطور پر ہے ايك اصلى ہے اور وہ دراز كر كے پڑھنا اس حرف كا ہے

جس کے بعد الف یا واؤیا یا ہواور ایک غیر اصلی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسے حرف کے بعد جس کی پیصفت ہے ہمزہ لایا

جائے اور وہ متصل ہے اور منفصل سومتصل وہ ہے جونفس کلے سے ہواور منفصل وہ ہے جو دوسرے کلے سے ہوسولایا جاتا ہے پہلے میں الف اور واؤ اور یا پورے طور سے ادا کیا ہو بغیر زیادتی کے اور دوسرا زیادہ کی جاتی چی حمکین الف اور وا دُ اور یا کے زیادتی او پراس کے کہ نہیں ممکن ہے بولنا ساتھ اس کے مگر ساتھ مدیے اور مذہب اعدل یہ ہے کہ تھینجا

جائے ہر حرف ان میں سے دوگنا اس سے کہ پہلے تھینچا جاتا تھا اور بھی تھوڑا سا اس سے زیادہ کیا جاتا ہے اور جو اس ے زیادہ ہو وہ محود نہیں اور مراد ترجمہ میں پہلی قتم ہے۔ (فتح)

٤٩٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ١٥٧٥ مر حفرت قاده رائيه سے روایت ہے کہ میں نے جَرِيْرُ بْنُ حَازِمِ الْأَزْدِيْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ انس بنائنهٔ ہے حضرت مَنافِیم کی قرآت کا حال یو حیا تو انہوں

نے کہا کہ تھے تھنچتے ء یعنی قرائت کو۔ سَأَلُتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَ آئَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.

١٩٨٨ يكى نے حفزت انس فالليؤے يوچھا كەحفرت مَالْيُرْمُ ٤٦٥٨ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا کی قرأت کس طرح تھی؟ انہوں نے کہا کہ تھے کھینچتے آواز هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سُئِلَ أُنَّسٌ كَيْفَ اپی کوساتھ قرائت کے پھر پڑھتے ہم اللہ الرحمٰن الرحيم کو تھينجة كَانَتُ قِرَآءَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ كَانَتُ مَدًّا ثُمًّ قَرَأً ﴿ بِسُمِ اللَّهِ بىم اللَّدُو پُر كَتَنِيْجَ رَمْنَ كُو پُر كَتَنِيْجَ الرحِيم كُو\_ الزَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ يَمُذُ بِيِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ.

فائك: ظاہر ہوا پہلی روایت سے كه قاده راوى خود ہى سائل ہے اور يہ جو پہلی روایت میں كہا كه تھے تھينچة لام کے جو ہا سے پہلے ہے اسم اللہ سے اور ساتھ تھینچے میم کے جو پہلے نون سے ہے رحمٰن میں اور ساتھ تھینچے حاکے رحیم

سے اور کانت مدا کے معنی ہیں ذات مدلینی صاحب کھینچنے کے اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی آواز کو کھینچتے تھے اور روایت کی ہے ابن ابی داؤد نے قطیہ بن مالک کے طریق سے کہ میں نے حضرت مُلَاثِیْم سے سنا کہ فجر کی نماز میں سورۂ ق پڑھی سوگزرے اس لفظ پرطلع نضید سو کھینچا آواز اپنی کو ساتھ مضید کے اور بیر شاہد جید ہے واسطے حدیث انس زلانیہ کے اور اصل اس کی مسلم میں ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله فيض البارى باره ٢١ المنظمة المنطقة المنط

تَنْبَيْلُهُ: استدلال كيا بعض نے ساتھ اس حديث كے اس پر كەحضرت مَثَاثِيْمَ بسم الله الرحمٰن الرحيم نماز ميں پڑھتے تھے اور مقصود اس کا ساتھ اس کے معارضہ کرنا ہے نیز انس ڈائٹیز کی حدیث کو جومسلم میں ہے کہ حضرت مُثَاثِیْز کم اللہ کو نماز میں نہیں پڑھتے تھے اور اس استدلال میں نظر ہے اور حاصل اس کا بیہ ہے کہ بیہ جو کہا کہ جب بسم اللہ کو پڑھتے تو اپی آ واز کواس کے ساتھ کھینچتے تھے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کونماز کی ہر رکعت میں سور ہ الحمد کی ابتدا میں پڑھتے تھے اور نیز سوائے اس کے پچھنہیں کہ وارد ہوتی ہے بیرحدیث بصورت مثال کے سونہ متعین ہوگی بسم اللہ اور علم اللہ کے باس ہے۔

باب ہے چھ بیان ترجیع کے۔

بَابُ التَّرُجيُع. فائك: اور وہ قريب ہونا اقسام حركتوں كا ہے اور اس كى اصل تر ديد ہے يعنى پھيرنا آ واز كاحلق ميں جيسا كه توحيد میں اس حدیث میں اس کی تغییر آئے گی ساتھ قول اس کے کی کہ اُ اُساتھ ہمرہ مفتوح کے کہ اس کے بعد الف ساکن ہے پھر دوسرا ہمزہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس میں دو امروں کا احتال ہے ایک بیرکہ پیدا ہوا یہ ملنے اوْمُن کے سے دوسرایہ کہ اشباع کیا حضرت مُلَا یُرِی نے مدکوا پی جگہ میں تو اس سے یہ پیدا ہوا اور بید دوسرا احمال مشابہ تر ہے ساتھ · ساق کے کہ اس کے بعض طریقوں میں آیا ہے کہ حضرت مُلایج نے فرمایا کہ اگر اس کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ جمع ہوجا کیں گے تو میں تمہارے لیے اس آ واز ہے پڑھتا اور البتہ اس جگہ کے سوائے اور جگہ میں بھی ترجیح ٹابت ہو چکی ہے سوروایت کی ہے ترندی وغیرہ نے ام مانی والنعیا سے کہ میں نے حضرت مالیکم کی آواز کو سنا قرآن کو ترجیع کے ساتھ پڑھتے تھے اور جو ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ ترجیع میں پچھ قدر زیادتی ہے ترتیل پر یعنی کھول کھول کر پڑھنے پر اور کہا شخ ابو محمر بن ابی جمرہ نے کہ معنی ترجیع کے خوش آوازی ہے قرآن کو پڑھنا نہ ترجیع راگ کی اس واسطے کہ پڑھنا قر آن کا ساتھ ترجیعے راگ کے مخالف ہے خشوع کو جومقصود ہے تلاوت قر آن کی سے اور اس صدیث میں ثابت ہونا ملازمت حضرت مَلَاثِيْلُم كى كا ب واسطى عبادت كے يعنى ہر وقت حضرت مَلَاثِيْلُ عبادت ميں رہتے تھے اس واسطے كه باوجوداس کے کہ حضرت مَالْفَیْمَ اوْمُنی پرسوار تھے اور وہ چلتے تھے آپ نے عبادت کونہیں چھوڑ ااور اس کو پکا رکر پڑھنے میں ارشاد ہے طرف اس کے کہ عبادت کو ظاہر کرنا تہمی ہوتا ہے افضل پوشیدہ کرنے سے اوروہ وقت تعلیم کا ہے اور جگانے غافل کے اور ماننداس کے۔(فتح)

٤٦٥٩ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُرَأُ وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهَى

8449\_ حضرت عبدالله بن مغفل مناتنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ملاقیم کو بڑھتے دیکھا،اور حالانکہ آپ اپی اوَمْنَى يا اونٺ پر تھے اور وہ چلتی تھی اور وہ سورہُ فتح یا سورہُ فتح اے پڑھتے تھے قرائت زم پڑھتے تھے ساتھ ترجیج کے۔

الله فيض البارى باره ٢١ كي المحالي القرآن المحالي القرآن المحالي المحالي القرآن المحالية المح

تَسِيْرُ بِهِ وَهُوَ يَقُرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتَح قِرَآنَةً لَيَّنَةً يَقُرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

بَابُ حُسُن الصَّوْتِ بِالْقِرِّآءَ قِ لِلْقَرْانِ.

خوش آ وازی سے قر آن مجید کو پڑھنے کا بیان۔ فائك: باب من لعه يتعن بالقرآن ميں مذكور ہو چكا ہے كه اجماع ہے او پر استخباب سننے قرآن كے خوش آواز سے ُ یعنی خوش آ واز سے قرآن سننا مستحب ہے اور روایت کی ہے ابن ابی داؤد نے کہ عمر فاروق رہائٹی خوش آ واز جوان کو

خوش آوازی کے سبب سے امام بناتے تھے۔ (فتح) ٤٦٦٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوُ بَكُرٍ

حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ

٣٧٦٠ \_حضرت ابوموسیٰ بناٹیز' سے روایت ہے کہ حضرت مَثَاثِیْزَا نے ان سے فرمایا اے ابومویٰ! البتہ تجھ کو بانسری دی گئی

عَبْدِ اللَّهِ بُن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرُدَةَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُوْسَى لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِّنُ مَّزَامِيْرِ الِ دَاوْدَ.

عَنْ أَبِيُ مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبيّ

داؤد مَلَاتِهُ كى بانسريون سے۔

فائك: يه حديث مخضر ب اور روايت كيا ب اس كومسلم في ساتھ اس لفظ كے كداگر تو مجھ كو ديكتا اور حالانك ميں تیرے قرآن پڑھنے کو آج رات سنتا تھا اور روایت کی ہے ابویعلی نے ابو ہریرہ زبات سے اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت مَنَاتِينًا اور بی بی عائشہ والنوا رات کے وقت ابوموی والنو پر گزرے اور وہ اینے گھر میں قرآن بڑھتے تتھے سو دونوں اس کی قر اُت کے سننے کو کھڑے ہوئے گھر وہاں سے گز رے پھر صبح کے وقت ابومویٰ ڈولٹنڈ حضرت مُثَاثِيْرًا سے ملے تو حضرت مُن ﷺ نے فرمایا کہ میں تجھ برگزرا تھا سو ذکر کی ساری حدیث اور دار کی نے ابوسلمہ ڈٹاٹھ سے روایت کی ہے کہ حضرت مَالیّنیم ابومویٰ بناٹھ سے فرماتے تھے اور وہ نہایت خوش آ واز تھے کہ البتہ اس کو بانسری دی گئی داؤد علین کی بانسریوں سے سوشاید امام بخاری راتی یہ نے ترجمہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی اس طریق کی طرف اور مراد ساتھ بانسری کے خوب اور خوش ہونا آ واز کا ہے اور اصل مزمار آلہ کو کہتے ہیں بولا گیا ہے نام اس کا

آ واز پرواسطےمشابہت کے اور اس حدیث میں دلالت ظاہر ہے اس پر کہ قر اُت غیر اس چیز کے ہے جو پڑھی گئی اور باتی بحث اس کی توحید میں آئے گی ، انشاء اللہ تعالی۔ (فتح)

جوچاہے کہایئے غیرے قرآن کو سنے اس کا بیان۔ ٣٦٧١ - حضرت عبدالله بن مسعود والفيُّه سے روايت مُنَّح كه

٤٦٦١ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّلُنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّلَنِي

بَابُ مَنْ أَحَبُّ أَنُ يَّسُمَعَ القَرُانَ مِنْ غَيْرِهِ.

حضرت مَالِّيْكُمْ نِے مجھ سے فرمایا کہ میرے آ گے قرآن پڑھ

میں نے کہایا حضرت! میں آپ کے آگے قرآن پڑھوں اور حالانکہ قرآن آپ پر اترا، حضرت مُثَاثِیَّاً نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کواپنے غیر سے سنوں۔

إِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبِيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِفْرَأً عَلَيْكَ وَسَلَّمَ افْرَأً عَلَيْكَ وَسَلَّمَ افْرَأً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي.

ے ارادہ میں مل کہ تھا یں اس ویا ہے اور آئے ) آئندہ آئے گی، انشاء اللہ تعالی - (فق) بَابُ قَوْلِ الْمُقْرِي لِلْقَارِي حَسُبُكَ.

کہنا پڑھوانے والے کا پڑھنے والے کو کہ تجھ کواس قدر کافی ہے اس کا بیان۔

الا ۱۹۹۳ حضرت عبداللہ بن مسعود خلائی سے روایت ہے کہ حضرت مُلِائی آن مجھ سے فر مایا کہ میرے آگے قرآن کو پڑھ، میں نے کہا یا حضرت! میں آپ کے آگے پڑھوں اور حالانکہ قرآن آپ پر اترا؟ حضرت مُلِی الله ان فر مایا ہاں! سومیں نے سور و نساء پڑھی یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ہم ہر امت کے گواہ لیمی پیغیمر کو لا کیں گے اور تجھ کو اس امت پر گواہ لا کیں شخے کو اس ابتہ ہے کو اس قدر کفایت کرتا ہے تو میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر و یکھا تو اچا تک آپ کی طرف نظر اٹھا کر و یکھا تو اچا تک آپ کی آنکھوں سے آنو جاری ہے۔

١٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِيدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأُ عَلَيْ لَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ فَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْنِ لَا يَسُورَةَ النِّسَآءِ حَتَّى أَنْنِ لَ قَالَ نَعَمُ فَقَرَأُتُ سُوْرَةَ النِّسَآءِ حَتَّى أَنْنِ لَ قَالَ نَعَمُ فَقَرَأُتُ سُوْرَةَ النِّسَآءِ حَتَّى أَنْنِ لَ قَالَ نَعَمُ فَقَرَأُتُ سُورَةَ النِّسَآءِ حَتَّى أَنْنِ لَا يَعْمُ فَقَرَأُتُ سُورَةَ النِّسَآءِ حَتَّى أَنْنِ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْنِ وَاللّهِ الْمُؤْلِدَةُ اللّهِ الْمُؤْلِدَةُ اللّهُ اللهُ عَلَى هُولَلَاءِ لَا اللهُ الله

فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ.

الرَّحْمَٰنِ بُن يَزِيْدَ أُخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبَىٰ

بَابُ فِيْ كُمْ يُقُواً الْقُوانُ وَقَولِ اللهِ كَتَنْ دنوں مِن قرآن پڑھا جائے اور الله تعالیٰ نے فرمایا تعَالٰی ﴿ فَاقُرَوُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ ﴾ که پڑھ جوتم کوآسان معلوم ہوقرآن ہے۔

فائك شايد بياشاره بطرف ردكرنے ال فض پرجوكہتا ہے كم سے كم جو چيز كه ہردن رات ميں كفايت كرتى التوبيد سے جرآن كا جاليسوال حصہ ہے ليتنى ہردن رات ميں اس سے كم نه پڑھے اور بيد منقول ہے اسحاق بن راھوبيہ سے اور حنابلہ سے اس واسطے كه عموم قول الله تعالى كاكه پڑھو جوتم كوآسان معلوم ہوقر آن سے اس سے كم كوبھى شامل ہو حوقر آن كے بچھ جھے كى تعيين كا دعوى كر بي تو لازم ہے اس پربيان كرنا اور روايت كى ہے ابو داؤد نے عبدالله بن عمرور فائن سے كه چاليس دن ميں قرآن پڑھا جائے پھر كہا كه مہينے ميں اور نہيں ہے اس ميں دلالت مطلوب بر۔ (فق)

مُسْعُوْدٍ وَلَقِيْتُهُ وَهُوَ يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَوَ كَهَا عَبِدالرَّمَٰنَ نَ اور مِن ابومسعود سے ملا اور وہ خانے كيے قُولَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنُ كَا طُواف كُرتا تَهَا سواس نَے كِها كَهُ حَضِرت مُثَاثِيَّا فِي فَرايا كَه قَرَأُ بِالْاَيْتَيْنِ مِنْ احِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيُلَةٍ جورات كوسورة بقره كے اخيركى دوآيتيں پڑھے تو وہ اس كو

کفایت کرتی ہیں۔

روایت کی عبدالرحمٰن سے خبر دی اس کوعلقمہ نے ابومسعود سے

فائك اور پہلے گزر چكا ہے كہ كفايت كرنے ہے كيا مراد ہے اور جواسدلال كيا ہے ساتھ اس كے سفيان بن عيينہ نے سوائے اس كے پچھ نہيں كہ بداك وجہ كى بنا پر ہے جو دونوں آيتوں كے كفايت كرنے كى تاويل ميں كهى گئ ہے بعنی جج قيام رات كى نماز كے اور البتہ پوشيدہ رہى ہے وجہ مناسبت حدیث ابن مسعود بڑائن كى ساتھ ترجمہ كے ابن كثير براور جو ظاہر ہوتا ہے بہ ہے كہ وہ اس جہت ہے كہ جس آيت كے ساتھ ترجمہ باندھا گيا ہے وہ مناسب ہے اس چيز كو كہ استدلال كيا ہے ساتھ اس كے ابن عيينہ نے ابومسعود كى حديث سے اور جامع درميان دونوں كے يہ ہے كہ ہر

ي فين البارى پاره ۲۱ ين القرآن ين فضائل القرآن ي

ایک آیت اور حدیث سے ولالت کرتی ہے اوپر کافی ہونے کے برخلاف اس کے جوابن شبرمہ نے کہا۔ (فقی) ٣٧٧٣ \_ حفرت عبدالله بن عمر فالثاب ردايت ب كدمير ب باپ نے میرا نکاح ایک عورت عمدہ نسب والی سے کروایا لینی قریش میں ہے سووہ بہو یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کی خبر گیری کرتا تھا سواس سے اس کے خاوند کا حال پوچھتا سووہ کہتی کہ خوب مرد ہے وہ مرد کہ نداس نے ہارے بستر پر یاؤں رکھا اور نہ اس نے ہمارا پردہ ڈھونڈا جس دن سے ہم اس کے یاس آئے سو جب بیہ حال عمر بنائین پر دراز ہوا تو اس کو حضرت مَا ﷺ سے ذکر کیا لیعنی اپنے بیٹے کی شکایت کی تو حضرت مَا يَظِيمُ نے عبدالله فائنية سے فرمایا كه مجھ كومل بھر میں اس کے بعد آپ سے اتفاقاً ملا تو حضرت مُلَّاثِیماً نے فر مایا کہ تو كس طرح روزه ركهتا ہے؟ كہا ہر دن حضرت مَثَلَثِيمُ نے فرمايا قرآن کوئس طرح ختم کرتا ہے؟ کہا ہر رات میں، فرمایا ہر مہینے میں تین روز ہے رکھا کر اور ہر مہینے میں ایک بار قرآن یر حاکر میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا ہر جمعے میں تین روزے رکھا کر میں نے کہا میں اس سے تمی زیاده طاقت رکھتا ہوں فرمایا ایک دن روز ہ رکھا کر اور دو دن نہ رکھا کر میں نے کہا میں اس ہے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا روزہ رکھا کر افضل روزہ داؤد عَلَیْظ کا ایک دن روزه رکھنا اور ایک دن نه رکھنا اور پڑھ قر آن کو ہر جفتے ہیں ایک بارسوکاش کہ میں نے حضرت مَثَاثِیْنِ کی رخصت کو قبول کیا ہوتا اور بیتمنا اس سبب سے ہے کہ میں بوڑھا اور ضعیف ہوا ہوں سو عبداللہ بن عمر فراہنا دن کو اپنے بعض گھر والوں پر سا تواں حصہ قر آن کا پڑھتے اور جو پڑھتے اس کا دور دن سے کرتے تا کہ ہلکا ہواو پران کے پڑھنا اس کا رات کواور جب

. ٤٦٦٤ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُّغِيْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَمْرُو قَالَ أَنْكَحَنِيُ أَبِي إِمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبِ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتُهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَّجُلٍ لَّمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشًا وَّلَمُ يُفَيِّشُ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِلْقَنِي بِهِ فَلَقِيْتُهُ بَعُدُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ قَالَ كُلُّ يَوْمٍ قَالَ وَكُيْفَ تَخْتِمُ قَالَ كُلَّ لَيَلَةٍ قَالَ صُمُ فِي كُلُّ شَهْرِ ثَلَاثَةً وَّافْرَإِ الْقُرْانَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنُ ذَٰلِكَ قَالَ صُمُّ لَّلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ قُلْتُ أُطِيْقُ أَكُثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ أَفْطِرُ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قَلْتُ أُطِينُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمٌ دَاوْدَ صِيَامَ يَوُم وَّإِفْطَارَ يَوْمٍ وَّاقُرَأُ فِنَى كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَّرَّةً فَلَيْتَنِى قَبِلُتُ رُخُصَةَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ أَنِّى كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ فَكَانَ يَقُرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ مِنَ الْقُرَّانِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقُرَوُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أُخَفُّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنُ يَّتَقَوّْى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَّأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جاہتے کہ قوت حاصل کریں تو چندون روزہ نہ رکھتے اور گئتے اور ان کے برابر اور دن روزہ رکھتے واسطے برا جاننے اس بات كوكه چھوڑيں کچھ چيز جس پرحضرت مَثَاثِيْنَمُ كوچھوڑا، كہاابو عبداللہ بینی امام بخاری رکھیا نے اور کہا بعض نے تین دن میں اور یانچ دن میں اورا کثر راوی سات دن پر ہیں۔

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي ثَلَاثٍ وَقِلِي خَمْسِ وَّأَكُثَرُهُمْ عَلَى سَبُع.

فائك: ہمارے بستر برجھی یا وُں نہیں رکھا بینی ہمارے ساتھ جھی نہیں لیٹا تا کہ ہمارے بستر کوروندے اور نہ اس نے ہمارا بردہ ڈھونڈالینی اس نے مجھ سے بھی جماع نہیں کیا اور بیز جو کہا کہ جب اس پر بید حال دراز ہوا کو یا کہ اس نے دیر کی اس کی شکایت میں واسطے اس امید کے کہ باز آ جائے اور تدارک کرے پھر جب وہ بدستور رہا اپنے حال پر تو ڈرے یہ کہ لاحق ہواس کو گناہ بسبب ضائع کرنے حق بیوی اپنی کے سوحضرت مَثَاثِیْنِ سے اس کی شکایت کی اور واقع ہوا ہے اس روایت میں بعد قول اس کے کہ ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن نہ رکھا کر کہا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں ادر شایداس میں تفتریم وتاخیر واقع ہوئی ہے یعنی راوی نے اس کلام کومؤخر کر دیا ہے ورند در حقیقت یہ کلام مقدم ہے اور پڑھ قر آن کو ہر ہفتے میں ایک باریعنی ہر ہفتہ میں قر آن کا ایک بارختم کیا کر اوریہ جو کہا کہ عبداللہ بن عمر نی شااین بعض گھر والوں پر قرآن کا ساتواں حصہ پڑھتے تھے یعنی جس پران میں سے میسر ہوتا اورسوائے اس کے کچھنیں کہ بیکام دن کوکرتے تھے تا کہ یاد کریں وہ چیز جس کورات کی نماز میں پڑھیں اس خوف ہے کہ کوئی چیز ان سے پوشیدہ رہے بسبب بھول جانے کے اور یہ جو کہا کہ جب چاہتے کہ قوت حاصل کریں تو چندون روزہ نہ رکھتے ، الخ تو اس سے لیا جاتا ہے کہ افضل واسطے اس مختص کے کہ روز ہ رکھنا جا ہے داؤد مَلاِللہ کا روز ہ ہے کہ ایک دن روز ہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے ہمیشہ اور عبداللہ بن عمر فاٹھا کے اس فعل سے لیا جاتا ہے کہ جو اس سے افطار کرے پھراتنے روزے اور دنوں میں رکھے تو کفایت کرتا ہے اس کوروزہ رکھنا ایک دن کا اور نہ رکھنا ایک دن کا اور پہ جو کہا کہ کہا بعض نے کہ تین دن میں یا سات دن میں تو شاید بخاری پھید نے اشارہ کیا ہے ساتھ اس کے طرف روایت شعبہ کے مغیرہ سے ساتھ اس اسناد کے سوفر مایا کہ پڑھوقر آن کو ہر مہینے میں کہا میں اس سے زیادہ طافت رکھتا ہوں سو ہمیشہ رہے وہ یہی کہتے یہاں تک کہ کہا تین دن میں اس واسطے کہ یانچ کیڑے جاتے ہیں اس سے بطورتضمن کے پھر یایا میں نے مند دارمی میں عبداللہ بن عمر فاتھا سے کہ میں نے کہا یا حضرت! میں کتنے دن میں قرآن ختم کیا کروں؟ فرمایا که میننے میں اس کوختم کیا کر میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا بچیس دن میں ختم کیا کر میں نے کہا کہ میں اسے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فر مایا کہ اس کوبیں دن میں ختم کیا کر میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ قرآن کو پندرہ دن میں ختم کیا کر میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا یا نچے دن میں اس کوختم کر میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا نہ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو تین دن میں ختم کیا کر اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں سمجھتا جو قرآن کو تین دن ہے کم تر میں پڑھے اور شاھد اس کا نز دیک سعید بن منصور کے ہے ابن مسعود خالفہ سے کہ قرآن کو تین دن سے کم تر میں فتم نہ کر اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مَثَاثِیْنِ قرآن کو تین دن ہے کم تر میں ختم نہ کرتے تھے اور اس کو اختیار کیا ہے احمد اور اسحاق بن راھو یہ وغیرهم نے اور ثابت ہو چکا ہے بہت سلف سے کہ انہوں نے قرآن کو تین دن سے کم ترییں پڑھا، کہا نو وی پائٹلیا نے مخاریہ بات ہے کہ بیمختلف ہے اشخاص کے ساتھ سو جو مخص کہ ہواہل فہم اور تدقیق فکر سے تو مستحب ہے واسطے اس کے بیر کہ اس قدر پڑھے کہ نہ خلل انداز ہومقصود میں تدبر سے اور انتخراج معانی کے سے اور اسی طرح جوشخص کہ ہو واسطے اس کے شغل ساتھ علم کے یا ساتھ غیراس کے مہمات دین سے اور عام مسلمانوں کی بھلائیوں سے تومستحب ہے اس کو کہ قر آن کو اس قدر پڑھا کرے جو نہ خلل انداز ہوساتھ اس چیز کے کہ وہ اس میں ہے اور جواس طرح نہ ہو یعنی فارغ البال ہوتو اولی واسطے اس کے بہت پڑھنا قرآن کا ہے جہاں تک کہ ہو سکے سوائے نکلنے کے طرف ما نندگی کے اور بیے جو کہ اکم راوی سات پر ہیں تو بیا اشارہ ہے طرف روایت ابوسلمہ رہائیں کے جو اس کے بعد موصول آتی ہے کہ اس کے اخیر میں ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرے یعنی نہ بدلے حال فدکور کو طرف حالت دوسرے کے اور یہاں لفظ زیادت کا بولا ہے اور مراد کی ہے اور زیادتی اس جگہ بطور تدلی کے ہے یعنی نہ پڑھے قرآن سات ون ہے کم تر میں اور تر ندی وغیرہ کی روایت میں ساری حدیث کے بعد بیالفظ ہے کہ سات سے کم نہ کر اور بیا گر محفوظ ہوتو اخمال ہے کہ قصہ متعدد ہونہیں مانع ہے کہ حضرت مَلَّقَيْمُ نے عبداللہ بن عمر فَرَقَتُهَا ہے دو بار فر مایا ہوبطور تا کید کے اور شاید نہی زیادتی سے نہیں ہے واسطے تحریم کے جیسا کہ امران سب میں نہیں واسطے وجوب کے اور پہچانا گیا ہے سے حال کہ قرینوں ہے جن کی طرف سیاق راہ دکھا تا ہے اور وہ نظر کرنا ہے طرف عاجز ہونے ان کے کی غیراس کے سے عال میں یا انجام میں اورغریب بات کہی ہے بعض ظاہر یہ نے سوکہا کہ قرآن کو تین دن سے کم ترمیں پڑھنا حرام ہے اور کہا نووی رہیں نے کہ اکثر علاء اس پر ہیں کہ اس کا کوئی انداز ہمعین نہیں اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ وہ باعتبار خوش د لی اورقوت کے ہے اس بنا پر پس مختلف ہے بیساتھ اختلا ف احوال اوراشخاص کے۔ ( فقح )

3778 ۔ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا ﴿ ٢٢٦٥ - مفرت عبدالله بن عمرور الله سے روایت ہے کہ سَمُنانُ عَنْ بَعُمْد بُن عَبْد ﴿ مَفرت مَلَّ اللهِ عَنْ مُحَمَّد بُن عَبْد ﴿ مَفرت مَلَّ اللهِ عَنْ مُحَمَّد بُن عَبْد ﴿ مَفرت مَلَّ اللهِ عَنْ مُحَمَّد بُن عَبْد ﴿ مَفرت مَلْ اللهِ عَنْ مُل اللهِ عَنْ مُعَلِّمُ وَلَ اللهِ عَنْ مُل اللهِ عَنْ مُلْ اللهِ عَنْ مُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُل اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

پڑھتا ہے۔

شَيْبَانُ عَنُ يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَمْدِ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُمْ تَقْرَأُ الْقُرُانَ.

فائك: مراد ساتھ قرآن كے باب كى حديث ميں تمام قرآن ہے اور نہيں وار دہوتا ہے او پراس كے كه واقع ہوا ہے

یہ تصہ حضرت مُلَاثِیُم کی وفات سے بہت مدت <u>پہل</u>ے اور تھا یہ واقع پہلے اس سے کہ اتر بعض قرآن جو پیچھے اتر ااس

واسطے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مانالیکن عبرت ساتھ اس چیز کے ہے جس پراطلاق دلالت کرتا ہے اور یہی ہے جس کو

صحابی نے سمجھا سو کہتا تھا کہ کاش کہ میں نے حضرت مؤلیظ کی رخصت کو قبول کیا ہوتا اور نہیں شک ہے کہ بید

حضرت مَنَاتِيْمٌ کے بعد ہے گویا کہ جوڑااس نے اس چیز کو کہ چیھے اتری ساتھ اس چیز کے کہ اول اتری پس مراد ساتھ

قر آن کے تمام وہ چیز ہے جواس وقت اتر چکی تھی اور وہ اکثر قر آن ہے اور واقع ہوا شارہ طرف اس چیز کے کہ اس

بَابُ الْبُكَآءِ عِندَ قِرَآءَةِ القُرُان. قرآن يرصے كوقت رونے كابيان-

فاعد: کہا نو وی رہیمی نے کہ قرآن پڑھنے کے وقت رونا عارفوں کی صفت ہے اور صالحین کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے

فر مایا اور گرتے ہیں تھوڑیوں پر روتے اور حدیثیں اس میں بہت ہیں ، کہا غزالی نے کہ متحب ہے رونا وقت پڑھنے

قر آن کے اور نز دیک اس کے بعنی جب خود پڑھتا ہو یا کوئی اس کے نز دیک پڑھتا ہواور طریق حاصل کرنے اس

کے کا یہ ہے کہ حاضر کرے دل اپنے میں غم اور خوف کو ساتھ تامل کرنے اس چیز کے کہ اس میں ہے تہدید اور وعید

شدید ہے اورعہد و پیان سے پھرنظر کرےقصور اینے کو پچ اس کے اور اگر اس کوغم حاضر نہ ہوتو جا ہے کہ روئے اس

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے کہ حضرت مُکاٹیکم نے فرمایا کہ قرآن کو ایک مہینے میں پڑھا

كريس نے كہا ميں قوت يا تا ہوں حضرت مَالَيْكِم نے فرمايا كه

١٢٧٨ حضرت عبدالله بن مسعود فالليئ سے روايت ہے كه

حفرت مَالِيًّا نے مجھ سے فرمایا کہ میرے آ گے قرآن پڑھ،

میں نے کہا یا حضرت! میں آپ کے آگے قرآن پڑھوں اور

اس کوسات دن میں پڑھا کراوراس ہے کم نہ کر۔

٣٧٧٧ ـ اور دوسري روايت مين عبدالله بن عمر و رالله اس آيا

الله ١١ المناوي باره ٢١ المنظمة المناوي المناو

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَا ِ

الْقُرُانَ فِي شَهْرِ قُلْتُ اِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى

کے بعد اتری تقسیم کی جائے گی ساتھ جھے اس کے۔ (فتح)

کے نہ ہونے پر اور بیر کہ وہ بڑی مصیبت ہے۔ ( فتح )

٤٦٦٧ ـ حَذَّثَنَا صَدَقَةُ أُخْبَرَنَا يَحْيِي عَنُ

سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ

عَبِيْدَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ

قَالَ فَاقْرَأُهُ فِي سَبْعِ وَّلَا تَزِدُ عَلَى ذَٰلِكَ.

٤٦٦٦. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أُخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

بْنُ مُوْسلي عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَتْحيلي عَنْ مُّحَمَّدِ

بُن عَبُدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ قَالَ وَأُحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمْرِو قَالَ قَالَ حالانکہ قرآن آپ پراترا؟ حضرت مَانَّیْنِ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو اپنے غیر آ دمی سے سنوں، ابن مسعود رہائیّن کہتے ہیں سو میں نے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ کیا حال ہوگا اس قت جب کہ ہم امت کے گواہ کو لائیں گے اور تجھ کو اس امت پر گواہ لائیں گے حضرت مَانِیْنَ نے جمھ سے فرمایا بس سومیں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آ تکھوں سے آنسو جاری ہیں۔

الْحَدِيْثِ عَنْ عَمْرِو بَنِ مُوَّةً قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَبَعْضُ الْحَدِيْثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأً عَلَيْ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأً عَلَيْ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأً عَلَيْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأً عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأً عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأً عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأً عَلَيْكَ أَنْوِلَ قَالَ إِنِي أَشْتِهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ أَنْوِلَ قَالَ إِنِي أَشْتِهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ أَنْولَ قَالَ إِنِي أَشَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْ فَوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

عید تعدو اور اس کا حاصل ہے ہے مراد ساتھ تول اس کے کہ بعض حدیث عمرو بن مرہ سے ہاوراس کا حاصل ہے ہے کہ منا ہے اور بھائی گئی اس جگہ سے مراد ساتھ تول اس کے کہ بعض حدیث کوعرو بن مرہ سے اس نے ابراہیم سے اور کہ سنا ہے اعمش نے حدیث نہ کور کو ابراہیم تحقی سے اور سنا ہے بعض حدیث کوعرو بن مرہ سے اس نے ابراہیم سے اور مور کا بہر ہوتا ہے واسطے میرے کہ جو قدر کہ اس حدیث سے اعمش بن مرہ سے سنا ہے وہ اس کے قول (سویس نے سور کہ نام پڑھی ) سے اخیر حدیث تک ہے اور بہر حال جو اس سے پہلے ہے حضرت منافی کا کہ میں اس کو اپنے غیر سے سنوں تو یہ اعمش نے ابراہیم سے سنا ہے جیسا کہ اس باب کے دوسرے طریق میں ہے اور دوایت کی اپنی مبارک نے سعید بن میتب رہیا ہے۔ کہ نہیں آتا کوئی دن مگر کہ حضرت منافی کی امت آپ کے سامنے لائی ہاتی مبارک نے سعید بن میتب رہیا ہے۔ کہ نہیں آتا کوئی دن مگر کہ حضرت منافی کی امت آپ کے سامنے لائی جاتی کے اور بیا میں میں ہے اور بیان کو حضرت منافی کی اور سے سواسی واسطے گوائی دیں کہ دوئے حضرت منافی کی ورشدت حال کے جو دائی مدین میں ہے وہ چیز کہ اٹھاتی ہے، اس اشکال کو کہ بغل کیر ہے اس کے حضوت منافی کی ورشدت حال کے جو دائی آتا ہے کہ نہیں کہ دوئے حضرت منافی کی ورشدت حال کے جو دائی آتا ہے کہ کی اموال دن قیا مت کے کی اور شدت حال کے جو دائی ہے کہ شاعت کو ہو اگر کے آپ کو طرف گوائی دیے کے واسطے امت اپنی کے ساتھ تھد ہیں کے اور سوال کرنے آپ کے کی شفاعت کو ہو اگر کے آپ کو طرف گوائی دیے کے واسطے امت اپنی کے ساتھ تھد ہیں کے اور سوال کرنے آپ کے کی شفاعت کو ہو اس کے کہ شفاعت کو سے کہ کو سوال کرنے آپ کے کی شفاعت کو سے کے کہ سوال کرنے آپ کے کی شفاعت کو سے کہ کو سورت بنائی گئی واسطے امت اپنی کے ساتھ تھد ہوتا کے اور سوال کرنے آپ کے کی شفاعت کو سے کی اور سورت کی کی دور سے کی دور سورت کی کی دور سورت کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کے کہ میں کی کی دور کر کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی

واسطے لوگوں کے اور بید امر ایبا ہے کہ حق ہے واسطے اس کے بہت رونا اور جو ظاہر ہوتا ہے بیہ ہے کہ حضرت مُثَاثِیْن روئے واسطے رحم کرنے کے اپنی امت پر اس واسطے کہ آپ نے جانا کہ ضرور ہے کہ گواہی دیں حضرت مُثَاثِیْنَم اوپران کے ساتھ ممل ان کے کی اور عمل ان کے بھی سیدھے اور درست نہیں ہوں گے تو نوبت پہنچائے گا بیہ طرف عذاب کرنے ان کے کی ، واللہ اعلم ۔ (فتح)

عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ مَنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ مَنُ إِبْرَاهِيْمَ فَرَمَايا مِحْ تَ بَى اللَّهُ عَبُد الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ فَرَمايا مِحْ تَ بَى اللَّهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الرَّامِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ

بَابُ إِنَّهُ مَنْ رَّآنَى بِقِرَآءَ قِ الْقُرْانِ أَوْ جَو دَهُلانے اور نمود کے واسطے قرآن پڑھے یا طلب تَاکُل به أَو فَحَوَ بِهِ. کرے روزی کوساتھ اس کے بینی وہ اس کو اپنی روزی کا

کرے روزی کوساتھ اس کے بعنی وہ اس کواپنی روزی کا وسیلہ تھرائے یا اس کے ساتھ گناہ کرے۔

9 ۲۲۹۔ حضرت علی زائش سے روایت ہے کہ میں نے

۳۱۲۹۔ حضرت علی رفائق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت منافی سے سافر ماتے سے کہ عنقریب ایک قوم بیدا ہو گی آخر زمانے میں کم عمر تاقص عش تمسک کریں کے ساتھ بہترین چیز کے کہ تمسک کرتے ہیں ساتھ اس کے لوگ یعنی پڑھیں گے قرآن کونکل جا کیں گے اسلام سے جیسے تیرنکل جاتا ہے شکاری جانور سے ایمان نہ اترے گا ان کے حلقوں کے بینچ یعنی ان کے دل میں ایمان کا پچھ اثر نہ ہوگا سو جہاں کہیں تم ان سے ملوتو ان کوئل کروسوالبتہ اثر نہ ہوگا سو جہاں کہیں تم ان سے ملوتو ان کوئل کروسوالبتہ ان کے قبل کر فیص کر فیص ایمان کا بیکھ ان کے قبل کر وسوالبتہ ان کے قبل کر نے میں قبل کرنے والے کو ٹواب ہے قیامت

٨٩٦٩ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بُنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فأعد: اور مرادیہ ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں مضبوط نہ ہوگا اس واسطے کہ جو چیز گلے میں تھہر جائے اور حلق سے نیچے

کے دن تک یہ

ي فيض البارى پاره ٢١ كي المحال القرآن كي المحال المحال القرآن كي المحال القرآن كي المحال المحا

نداترے وہ دل تک نہیں پہنچی اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ (فتح)

77٠٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُخْمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي سَيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَعِيْدٍ النَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَعِيْدٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيْدٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيْدٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ يَعْوَلُونَ مَنَ عَمْلِهِمْ وَيَقُرُونَ وَنَ صَلَاتِهِمْ وَيَقُرُونُ وَنَ صَلَاتِهِمْ وَيَقُرُونُ وَنَ مَنَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَقُرُونَ وَنَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَقُرُونُ وَنَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَقُرُونُ وَنَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَقُرُونُونَ مِنَ اللهُ مَا يَمْرُقُونَ مِنَ اللهُ مَا يَمْرُقُونَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَقُرُونُ وَنَ مِنَ الْقَرَانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مَنَ عَمَلِهِمْ وَيَقُرُونُ مَنَ عَلَيْهِمْ وَيَقُونُ وَنَ مَنَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَيَقُرُونُ مَنَ مِنَ اللهُ مَا يَمْرُقُونَ مَنَ مَنَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَقُرُونُ وَنَ مَنَ اللهُ مَا يَمْرُقُونَ مَنَ مِنَ اللهُ مَنْ مَنْ مَنَ عَمَلِهُمْ وَيَقُونُ وَنَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَقُونُ وَنَ مِنَ اللهُ مَا يَعْمَلُومُ وَيَعْمَلُومُ وَيَعْمَلُومُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْمَلُومُ وَيَعْمَلُومُ وَيَعْمَلُومُ وَيَعْمَلُومُ وَيَعْمَلُومُ وَنَا مِنَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ

فِي النَّصْلِ فَلَا يَرِاى شَيْئًا وَّيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ

فَلا يَراى شَيْئًا وَّيَنْظُرُ فِي الرِّيْشِ فَلَا يَراى

۰ ۲۷۵ حضرت ابوسعید خدری بناتی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مُلَاثِیْم سے سنا فر ماتے تھے کہتم میں ایک قوم پیدا

ہو گی کہتم اپنی نماز کو ان کی نماز کے ساتھ حقیر جانو گے اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے ساتھ ناچیز سمجھو گے اور

ا پنے عمل کو ان کے عملوں کے ساتھ کچھ نہ جانو گے وہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے ان کے گلے کی ہنسلیوں سے پنچے نہ اترے گا یعنی دل میں قرآن کا کچھ اثر نہ ہو گا وہ لوگ نکل

جائیں گے اسلام سے جیسے جانور سے تیر پار ہو جاتا ہے اس کے پھانے کو دیکھے گا تو خون کا کھھ اثر نہ پائے گا پھر تیرکی لکڑی کو دیکھے تو کھھ اثر نہ یائے پھر تیر کے پرکو دیکھے تو کچھ

اثر نہ پائے اور شک کیا جاتا ہے سونار میں کہ کیا اس میں بھی کوئی چیز ہے یا نہیں یا راوی کوشک ہے کہ حضرت مَالْتِیْمَا نے یہ

کوی چیز ہے یا ہیں یا راوی کوشک ہے کہ مطرت سائیج کے بیہ لفظ فر مایا ہے یانہیں۔

شرح مرتدول کے باب میں آئے گی اور مناسبت ان وونول حدیثول کی ترجمہ سے یہ جب قرآن کا پڑھناغیر اللہ کے واسطے ہوتو وہ ریا کے واسطے سے یا واسطے طلب رزق کے ساتھ اس کے لور ماننداس کے سوتنول حدیثیں

اللہ نے واسطے ہوتو وہ رہائے واسطے ہے یا واسطے طلب رزل نے ساتھ اس نے لور مایٹدال کے سومیوں حدیثیں دلالت کرتی ہیں واسطے رکنوں ترجمہ کے اس واسطے کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اس کوریا اور نمود کے

واسطے پڑھا اور اس کی طرف اشارہ ہے ابوموئی بڑائٹیئر کی حدیث میں اور بعض نے اس کوطلب رزق کے واسطے پڑھا

اور یہ بھی اس کی حدیث سے نکالا گیا ہے اور بعض نے اس کے ساتھ گناہ کیا اور وہ علی بٹائٹۂ اور ابوسعید بڑاٹٹۂ کی حدیث سے نکالا گیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سیکھو قرآن کو اور ما گلو اللہ تعالیٰ سے ساتھ اس کے پہلے اس سے کہ سیکھے

اس کوایک قوم جو مانگیں ساتھ اس کے دنیا اس واسطے کہ قرآن کو تین آ دمی سکھتے ہیں ایک مرد اس کوفخر کے واسطے معرب میں میں میں اور اس کے دنیا اس کے دریا اس کے دریا ہوں کے ایک کا اس کے دریا دریا ہوں اور اس کوفخر کے واسطے

پڑھتا ہے اورایک مردساتھ اس کے مال طلب کرتا ہے اورایک مرداس کواللہ کے واسطے پڑھتا ہے۔ ( فتح ) میں میں میں میں میں میں اور ایک میں اس کے مال طلب کرتا ہے اورایک مرداس کواللہ کے واسطے پڑھتا ہے۔ ( فتح )

8741 \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْيلَى عَنْ ١٧١٥\_ حفرت ابوموى فالنَّوْ ب روايت ب كدهرت النَّالَةُ أَ

الله فيض البارى پاره ٢١ كا المحالية الله ٤٦ كا المحالية الله ١٤ كاب فضائل القرآن كا نے فرمایا کہ جو ایماندار کہ قرآن کو پڑھتا ہے اوراس کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ مثل ترنج کے ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا اوراس کی بوبھی اچھی اور جوالیا ندار کہ قر آن کونہیں بڑھنا اور اس کے ساتھ کمل کرتا ہے وہ مثل جھو ہارے کے ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے اور اس کی بونہیں اور اس منافق کی مثل جو قرآن کو پڑھتا ہے نیاز بو کی ہے مثل ہے کہ اس کی بواجھی ہے اور اس کا مزہ کڑوا اور اس منافق کی مثل جو قر آن نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کی سی مثل ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑوا خبیث ہے اور اس کی بوبھی کڑوی ہے۔

> **فائل** : مناسبت اس مدیث کی باب سے ظاہر ہے۔ بَابُ اِقْرَءُ وا الْقَرْانَ مَا ائْتَلَفَّتُ عَلَيْهِ قلهُ بُكمُ.

شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي

مُوْسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ

قَالَ ٱلْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْانَ وَيَعْمَلُ بِهِ

كَالَّاتُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيَّبٌ وَّرِيْحُهَا طَيَّبٌ

وَّالۡمُوۡۡمِنُ الَّذِي لَا يَقُواۢ الْقُوْانَ وَيَعۡمَلُ بِهِ

كَالنُّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيُّبٌ وَّلَا رَيْحَ لَهَا وَمَثَلَ

الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْانَ كَالرَّيْحَانَةِ

رِيْحُهَا طَيْبٌ وَّطَعْمُهَا مُرٌّ وَّمَثَلُ الْمُنَافِق

الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُ أَنَ كَالْحَنْظَلَة طَعْمُهَا مُرٍّ

أَوۡ خَبِيۡثُ وَّرِيۡحُهَا مُرُّ .

٤٦٧٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَان حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِقْرَءُ وا الْقُرْانَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ اٹھ کھڑ ہے ہو۔

فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوا عَنُهُ. فائك: يعنى تاكه نه كيني تم كواختلاف طرف فتنے وفساد كے كہا عياض نے احتال ہے كه ہونبى خاص ساتھ زمانے حضرت مَالِينَا كَ مَا كَدند مو يرسب واسط الرن اس چيز ك كدان كوبرى لگے جيسے كدالله تعالى كاس قول ميں ہے مت پوچھو بہت چیزوں سے کہ اگرتمہارے واسطے ظاہر کی جائیں تو تم کو بری لگیں اور احمال ہے کہ معنی یہ ہوں کہ یڑھواور لازم پکڑوا تفاق کواس چیزیر کہ دلالت کرےاوپر اس کے قر آن اور کھنچے طرف اس کے اور جب واقع ہو اختلاف یا عارض ہوکوئی شبہ جو تقاضا کرے جھکڑے کو جو بلانے والا ہے طرف جدائی کے تو مچھوڑ دو قرأت کو اور تمسک کروساتھ تھکم کے جوموجب ہے واسطے الفت کے اور اعراض کرے متشابہ سے جونوبت پہنچانے والا ہے طرف

٣٦٤٢ \_ حضرت جندب خلطفهٔ ہے روایت ہے که حضرت مَالْفِیْمَا نے فرمایا کہ پڑھوقر آن کو جب تک تمہارے دل جع ہوں اور جب کہتم اس کے معنوں کو سجھنے میں اختلاف کروتو اس سے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جدائی کے اور احتال ہے کہ ہونہی قر اُت ہے جب کہ واقع ہواختلاف ﷺ کیفیت ادا کے ساتھ اس طور کے کہ جدا جدا

الله البارى باره ۲۱ ﴿ الله القرآن ﴿ 652 ﴿ كَابِ فَمَانِلِ القَرآنَ ﴾ كاب فَمَانِلِ القرآنَ ﴿

ہوں وقت اختلاف کے اور بدستور رہے ہرایک اپنی اپنی قرائت پر اور مثل اس کے وہ چیز ہے جو پہلے گزر چکی ہے ابن مسعود زلائٹی سے جب کہ واقع ہوا درمیان اس کے اور درمیان اور اصحاب کے اختلاف ج ادا کے سوحفزت مُلاَیْنِمُ کے پاس جھکڑے کو لے گئے تو حضرت مُلاَیْنُم نے فرمایا کہتم سب خوب پڑھتے ہواور ساتھ اس نکتہ کے ظاہر ہوگ حکمت ج ذکر کرنے حدیث ابن مسعود زلائی کے پیچھے حدیث جندب زلائی کے۔ (فتح)

٢٦٧٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ مَهُدِيْ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بَنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنَ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ عَنْ جُندَبٍ مَطْيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ عَنْ جُندَبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا الْقُرْانَ مَا الْتَلَقَتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا الْحَتَلَقْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ تَابَعَهُ الْحَارِثُ بَنُ الْحَدِيثُ بَنُ عَمْرَانَ وَلَمْ عَبْيُدٍ وَسَعِيْدُ بَنُ رَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَلَمْ عَبْيُدٍ وَسَعِيْدُ بَنُ سَلَمَةً وَأَبَانُ وَقَالَ خُندَرٌ عَنْ شَعْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ جُندَبًا عَنْ شَعْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ جُندَبًا عَنْ شَعْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ جُندَبًا قَوْلُهُ وَقَالَ الْبَنُ عَوْنِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ جُندَبًا قَوْلُهُ وَقَالَ الْبَنُ عَوْنِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عُمْرَ قَوْلُهُ وَقَالَ اللّهِ بَنِ الصَّامِتِ عَنْ غُمْرَ قَوْلُهُ وَجُندَبٌ أَصَحُ وَأَكْثُرُ.

وَجُندُبُ أَصَحُّ وَأَكُثُرُ. ٤٩٧٤ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلاَفَهَا فَأَخَذُتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقُرُأًا أَكْبَرُ عِلْمِى قَالَ كَلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقُرَأًا أَكْبَرُ عِلْمِى قَالَ كَلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقُرَأًا أَكْبَرُ عِلْمِى قَالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلِكُوا.

سا ۱۹۷۳ حضرت جندب رفائق سے روایت ہے کہ حضرت منافی نے فرمایا کہ پڑھو قرآن کو جب تک تمہارے ول جمع ہوں اورالفت پکڑیں اور جب تم اختلاف کروتو اس سے اٹھ کھڑے ہومتابعت کی ہسلام کی حارث اور سعید نے ابوعران سے یعنی اس حدیث کے مرفوع کرنے میں اور نہیں مرفوع کیا اس کو جماد اور ابان نے اور کہا غندر نے شعبہ سے اس نے روایت کی ابوعران سے اس نے کہا سنا میں نے جندب سے قول اس کا اور کہا ابن عون نے ابوعران سے اس خروایت کی عبداللہ بن صامت سے عمر سے قول اس کا اور جندب اصح اور اکثر ہے بین صحیح ہے سند میں اور اکثر ہے باعتبار طریقوں کے یعنی اس داسطے کہ جم غفیر نے اس کو جندب روایت کیا ہے۔

۳۱۷۸ حضرت عبداللہ بن مسعود و فائلہ ہے روایت ہے کہ اس نے ایک مرد کو ایک آیت پڑھتے سنا کہ حضرت مُلَّالِیْلُہ سے اس کا خلاف سنا تھا سو میں نے اس کا ہاتھ کپڑا تو میں اس کو حضرت مُلَّالِیُلُہ نے فرمایا کہ مصرت مُلَّالِیُلُہ نے فرمایا کہ تم دونوں خوب پڑھتے ہوسوتم دونوں پڑھو، شعبہ راوی کہتا ہے کہ میرا اکبرعلم یہی ہے کہ حضرت مُلَّالِیُلُہ نے فرمایا کہتم سے کہ میرا اکبرعلم یہی ہے کہ حضرت مُلَّالِیُلُمْ نے فرمایا کہتم سے پہلوں نے اختلاف کیا تھا سو اختلاف نے ان کو ہلاک کر

فاعد: ایک روایت میں ہے کہتم سے پہلوں کو اختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ جس سورہ

www.KitaboSunnat.com

کی فیض الباری پارہ ۲۱ کی دور اس سعود زائش نے اختلاف کیا تھا وہ آل م سے تھی اور خطیب کے مہمات میں ہے کہ وہ میں اُبی بن کعب زائش اور ابن مسعود زائش نے اختلاف کیا تھا وہ آل م سے تھی اور خطیب کے مہمات میں ہے کہ وہ احقاف ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اختلاف ان کا اس کے عدد میں تھا کہ کیا وہ پنیتیں آبیتی ہیں یا چھتیں ہیں اور اور اس صدیث میں اور جو اس سے پہلے ہے رغبت ولا تا ہے جماعت پر اور الفت پر اور ڈرانا ہے فرقت اور جدائی سے اور اختلاف سے اور نہی ہے جھڑنے نے سے قرآن میں ناحق اور اس کے شرسے میہ ہے کہ ظاہر ہود لالت آبیت کی اوپر کسی چیز کے جو رائے کے مخالف ہوسوتوسل کیا جائے ساتھ نظر کے اور باریک بنی اس کے کی طرف تاویل اس کی کے اور میل کرنا اس کا اس رائے پر اور واقع ہوتی ہے بھی تھے اس کے ۔ (فق)

**ૠ**.....ૠ.



## برتم هن للأعني للأقيتم

كتاب ہے نكاح كے بيان ميں

كِتَابُ النِّكَاحِ

فائد: نکاح کے معنی لغت میں ہیں جوڑنا اور ایک دوسرے میں داخل ہونا اور کہا فراء نے کہ بہت ہوئی ہے استعال اس کی چ وطی کے اور نام رکھا گیا ہے ساتھ اس کے عقد واسطے ہونے اس کے سبب اس کا اور شرع میں حقیقت ہے عقد میں مجاز ہے وطی میں سیجے قول پر اور جحت اس میں بہت وار د ہونا اس کا ہے قر آن اور حدیث میں واسطے عقد کے ' یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ نہیں دار د ہوا ہے قرآن میں گر داسطے عقد کے اور ایک قول شافعیوں کا بیر ہے کہ وہ حقیقت ہے وطی میں مجاز ہے عقد میں اور یہی قول ہے حنفیوں کا اور بعض نے کہا کہ وہ محمول ہے ساتھ اشتراک کے اوپر ایک کے دونوں میں سے اور یہی ہے جورا جح ہے چھ نظر میری کے اگر چہ بہت ہوا ہے استعال اس کا عقد میں اور البتہ جمع کیا ہے نکاح کے ناموں کو ابن قطان نے سوزیادہ ہوئے ہزارہے۔(فتح)

بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ بَابِ هِ نَتَى بِإِن رَغْبَتِ وَلَا نِي كَ نَكَاحَ مِن واسط ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ وليل قول الله تعالى كے كه تكاح كرو جوتم كوخوش لكيس

عورتوں ہے۔

فائد: وجداستدلال كى يد ب كدوه صيفدامركا ب تقاضا كرتا ب طلب كواورادنى ورجداس كا استجاب ب يس ثابت ہوا رغبت ولا نا کہا قرطبی نے کہ نہیں ہے ولالت چے اس کے اس واسطے کہ آیت بیان کی گئی ہے واسطے بیان کرنے اس چز کے کہ جائز ہے جمع کرنا ورمیان اس کے عورتوں کی گنتی ہے اور احتال ہے کہ نکالا ہو اس کو بخاری راٹیلیہ نے امر کرنے سے ساتھ نکاح طیب کے باوجود وارد ہونے نہی کے ترک کرنے طیب کے سے اورمنسوب کرنے فاعل اس کے طرف اعتداء کے ﷺ قول اللہ تعالیٰ کے ﴿لا تحرموا طیبات ما احل اللّٰه لکھ ولا تعتدوا﴾ اور البتہ اختلاف کیا گیا ہے نکاح میں سوکہا شافعوں نے کہبیں ہے عبادت اس واسطے اگر اس کی نذر مانی تو منعقد نہیں ہوتا اور حنفیوں نے کہا کہ وہ عبادت ہے ادر تحقیق سے کہ جس صورت میں کہ نکاح مستحب ہے کما سیاتی بیا نہستازم ہے کہ یہ کہ ہواس وقت عبادت سوجس نے اس کی نفی کی ہے اس نے اس کی حد ذات کی طرف نظر کی ہے اور جس نے اس کو ثابت کیا ہے اس نے اس کی صورت مخصوص کی طرف نظر کی ہے۔ (فقی)

3740 \_ حَدَّثُمَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَعَ ﴿ ٢٤٥٥م وَضِرَتِ الْسَ فِالْتِيْزُ سِي روايت ہے كہ تين آ دى

حضرت مَلَاثِيْمُ کی عبادت کا حال پو چھتے تھے سو جب وہ خبر

دیئے گئے تو گویا انہوں نے اس کو کم جانا سوانہوں نے کہا کہ

ہم کہاں اور حفرت مُلَّالِيْمُ كہاں آپ كے تو اگلے بچھلے گناہ

سب بخشے گئے لیتن ہم کو اپنا خاتمہ معلوم نہیں تو ہم کو زیادہ

عبادت کرنا جاہیے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ

رات بھرنماز پڑھا کروں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ

روزہ رکھا کروں گانجھی نہ چھوڑا کروں گا اور تیسرے نے کہا

کہ میں عورتوں ہے الگ ہوتا ہوں سو میں مجھی نکاح نہیں

کروں گا سوحضرت مَلَاثِیْمُ ان کے ماس آئے سوفر مایا کہتم ہی

ہوجنہوں نے ایبالیا کہا ہے خبردار اقتم ہے اللہ کی البتہ میں تم

ے زیادہ تر اللہ سے ڈرتا ہوں اورتم سے زیادہ تر اللہ کا پر ہیز

گار ہوں کیکن میں تو روز ہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا اور

نماز بھی بڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے صحبت

بھی کرتا ہوں سوجو میری سنت اور راہ سے پھراوہ میرانہیں۔

💥 فيض البارى پاره ۲۱ 💥 💯 🛠 🔁 655 🏋 💥 🎉 🏋

أَبِي حُمَيْدٍ الطُّويُلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ

مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَآءَ ثَلَائَةُ

رَهُطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمُ

تَقَالُوْهَا فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ

ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ قَالَ أَحَدُهُمُ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي

أُصَلِي اللَّيٰلَ أَبَدًا وَّقَالَ اخَرُ أَنَا أَصُوْمُ

الذُّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ اخَرُ أَنَا أَعْتَزلُ

النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ

الَّذِيْنَ قُلُتُمُ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي

لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّى أَصُوْمُ

وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّىٰ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ البِّسَاءَ

فَمَنُ رَّغِبَ عَنُ سُنِّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أُخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ

حضرت مُلَیْنِم کی بیوبوں کے مگھروں کی طرف آئے

فائك: ايك روايت ميں ہے كہ وہ تينوں صاحب بيہ ہيں على خلائيۂ اور عبداللہ بن عمر و خالفیۂ اور عثمان بن مظعون خلائذ اور

ا کے روایت میں ہے کہ علی رہائٹی بھی ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے جاہا کہ خواہشوں کو حرام کریں سوسورہ مائدہ کی

آیت اتری اورایک روایت میں ہے کہوہ دس اصحاب تھے اور وہ ابو بکر زبانٹیز اور عمر رفائٹیز اور علی زبانٹیز اور ابن مسعود رفائٹیز

اورابو ذر رنائني اورسالم رنائني اورمقداد رفاتني اورسلمان رفائني وغيره ہيں سواگر بيمحفوظ ہوتو احتمال ہے كه تين آ دى وہ ہوں

جنہوں نے خاص بیہ یو چھا سو بھی خاص ان تین کی طرف منسوب ہوا اور بھی سب کی طرف واسطے شریک ہونے سب

كے بيج طلب اس كى كے اور تائيد كرتى ہے اس كى كه وہ تين سے زيادہ بتھے جومسلم نے روايت كى ہے كه چھ آ دميوں

نے حضرت مَثَافِیْلِ کی زندگی میں اس بات کا ارادہ کیا تھا سوان کواس ہے منع ہوا اور یہ جو کہا کہ آپ کے ایکے بچھلے

گناہ سب بخشے گئے تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ جس کو بیہ معلوم نہ ہو کہ اس کے گناہ بخشے گئے یانہیں تو اس کو جا ہے کہ

عبادت میں مبالغہ کرے اور بہت عبادت کرے امید ہے کہ حاصل ہو برخلاف اس مخص کے کہ حاصل ہو چکا ہے واسطے اس کے بیالین حضرت مُثَافِیمُ نے بیان کر دیا کہ بیالا زمنہیں سواشارہ کیا اس کی طرف اس کے ساتھ کہ آپ بہ نبیت ان کے گناہوں سے زیادہ ڈرتے تھے اور بینبیت مقام عبودیت کی ہے ربوبیت کی جانب میں اور اشارہ کیا ہے بچ حدیث عائشہ زلاتھا کے طرف اورمعنی کے کہ کیا میں بندہ شکر گز ار نہ ہوں اور پیہ جو کہا کہ میں رات بھر ہمیشہ نماز یڑھا کروں گا تواس میں ابدا قید اصلی کی نہیں بلکہ رات کی قید ہے اور سے جو کہا کہ میں بھی نکاح نہیں کروں گا تو مصلی اور عورتوں سے الگ ہونے والا ساتھ ہم بھی کے تاکید کیا گیا ہے اور نہیں تاکید کیا گیا ہے روزہ ساتھ اس کے اس واسطے کہ ضروری ہے کھولنا روز ہے کا رات کو اور اسی طرح عید کے دنوں میں بھی اور واقع ہوا ہے مسلم کی روایت میں کہ بعض نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا اور بعض نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور بعض نے کہا کہ میں بستر پرنہیں لیٹوں گا اور خلا ہراس کا تا کید کرنا ہے کہ اس کے قائل تین سے زیادہ تھے اس واسطے کہ گوشت کو نہ کھانا خاص تر ہے ہمیشہ روز ہ رکھنے سے اور رات بھر نماز پڑھنا خاص تر ہے ترک سونے سے بستر پر اور ممکن ہے تطبیق ساتھ اس اختیار کرنے کسی قتم کے مجاز سے اور یہ جو کہا کہ حضرت مُثَاثِّظُ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت مُکاٹیٹا کو پیخبر پینچی تو حضرت مُکاٹیٹر نے اللہ تعالی کی حمد اور تعریف کی پھر فر مایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایبا ایبا کہا اورتطبق یہ ہے کہ پہلے ان کوعمو ما ظاہر میں منع کیا بغیرتعیین کے پھر ان کو خاص کرمنع کیا پوشیدہ طور سے اور بیہ جو کہا کہ البتہ میں بہنبت تمہاری اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا پر ہیز گار ہوں تو اس میں اشارہ ہے رد کرنے کی طرف اس چیز کے جس پر انہوں نے اپنے کام کو بنا کیا کہ جس کے گناہ بخشے گئے ہوں اس کو زیادہ عباوت کی حاجت نہیں برخلاف اس کے غیر کے سوآپ نے ان کو معلوم کروایا باوجود اس کے کہ حضرت ملك عبادت مين نهايت مبالغه كرت بين زياده تر ورن والے بين الله سے اور زياده تر برميز گار بين به نبیت ان لوگوں کے جو بختی کرتے ہیں اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ یہ اسی طرح ہوا اس واسطے کہ بختی کرنے والانہیں بے خوف ہے تھکنے سے برخلاف میا نہ رو کے کہوہ زیادہ تر قادر ہے اس کے ہمیشہ کرنے پراور بہتر وہ ٹمل ہے جو ہمیشہ ہوتا رہے اور یہ جو کہالیکن میں تو بیاستدارک ہے چیز محذوف سے ولالت کرتا ہے اس پر سیاق لیعنی میں اورتم بدنسبت عبودیت کے برابر ہیں لیکن میں ایباعمل کرتا ہوں اور یہ جو کہا کہ میرے طریقے سے پھرا تو مرادسنت سے طریقہ ہے نہ وہ جو فرض کے مقامل ہے اور رغبت ایک چیز ہے منہ پھیرنا ہے اس سے طرف اس کے غیر کے اور مرادیہ ہے کہ جس نے میرا طریقہ چھوڑا اور غیر کا طریقہ لیا تو وہ مجھ سے نہیں اور اشارہ کیا ساتھ اس کے طرف طریقے رہانیت کے اس واسطے کہ وہی ہیں جنہوں نے تشدید کو نکالا جیسا کہ اللہ نے ان کو اس کے ساتھ موصوف کیا اور اللہ نے ان پر عیب کیا ساتھ اس کے کہ جس چیز کواپیخ اوپر لا زم کیا تھا اس کو پورانہ کیا اور طریقہ حضرت مَثَاثِیْکُم کا حنیف اور آ سان

الله فيض الباري پاره ۲۱ النكاح النكاح الله و 657 الله النكاح الكاح النكاح الكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح

ہے سوافطار کرے تا کہ قوت حاصل کرے روزے پر اور سوئے تا کہ قوت حاصل کرے کھڑے ہونے پر اور نکاح کرے واسطے تو ڑنے شہوت کے اور بچانے نفس کے حرام سے اور زیادہ کرنے نسل کے اور پیہ جو کہا کہ وہ مجھ سے نہیں اگر ہومنہ پھیرنا اس سے ساتھ کسی قتم کے تاویل ہے تو اس مخض کومعذور رکھا جائے ﷺ اس کے سومعنی لیس منی کے بیہ ہیں کہ وہ میرے طریقہ برنہیں اورنہیں لا زم آتا کہ دین سے نکل جائے اور اگر ہومنہ پھیرنا بطور اعراض اور تنطع کے یعنی سخت پر ہیز گاری کے جو پہنچائے نوبت طرف راجح تر ہونے عمل اس کے کی تو معنی لیس منی کے یہ ہیں کہنیں میری ملت اور دین پراس واسطے کہ بیاعتقاد ایک قتم کا کفر ہے اور اس حدیث میں دلالت ہے او پرفضیلت نکاج کے اور ترغیب کے نیج اس کے اور اس میں ڈھونڈ نا حال بزرگوں کا ہے واسطے پیروی کرنے کے ساتھ کاموں ان کے کی اور یہ کہ جو یکا قصد کرے کسی کام نیک پر جومتاج ہوطرف ظاہر کرنے اس کے کی کہ جس جگدریا ہے بےخوف ہوتو یہ منع نہیں اور اس میں مقدم کرنا حمد وثناء کا ہے اللہ پر وقت بتلانے مسائل علم کے اور بیان ہے واسطے احکام مکلفوں کے اور دور کرنا شیبے کے مجتہدوں ہے اور یہ کہ مباح چیزیں بھی بلٹ جاتی ہیں ساتھ قصد کے طرف کراہت اور استجاب کے کہا طبری نے اس میں رد ہے اس مخص پر جومنع کرتا ہے حلال کے استعمال کو کھانے کی چیزوں اور سیننے کی چیزوں سے اور اختیار کرتا ہے موٹے کیٹروں اور سخت کھانوں کو کہا عیاض نے کے سلف نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض طبری کے قول کی طرف ماکل ہوئے ہیں اور بعض اس کے برنکس ہیں اور ججت پکڑی ہے اس نے ساتھ اس آیت کے ﴿ادْهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدینا ﴾ یعنی لے گئے تم اپنی سخری چیزوں کو دنیا کی زندگی میں کہااور حق یہ ہے کہ یہ آیت کا فروں کے حق میں ہے اور حضرت مُلاثِیْم نے دونوں امر کولیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں دلالت کرتا یہ واسطے کسی ایک کے دونوں فرقوں ہے اگر ہو چیشکی کرنی اوپر ایک صفت کے اور حق یہ ہے کہ ملازمت استعال ستحری چیزوں کی نوبت پہنچانی ہے طرف خواہش عیش اور اترانے کے اور نہیں بے خوف ہوتا بڑنے سے شہبے کی چیزوں میں اس واسطے کہ جس کی بیہ عادت ہو وہ تبھی اس کونہیں یا تااور اس سے پھرنہیں سکتا تو حرام چیز میں پڑتا ہے جبیہا کہ منع تناول اس کانجھی نوبت پہنچتا تی ہے طرف سخت پر ہیز گاری کے جومنع ہے اور وارد ہوتا ہے اس پرصر تک قول الله تعالى كا ﴿ قُلْ مِن حَرِمَ زِينَةَ اللَّهِ التَّبِّي اخْرَجَ لَعَبَادُهُ وَالطَّيْبَاتُ مِن الوزق ﴾ جيب كه عبادت مين تختى کرنی نوبت پہنچانا ہے طرف تھک جانے کے جو قاطع ہے واسطے اصل اس کے کی اور مثلا ہمیشہ فقط فرضوں کا پڑھنا اور ' فلوں کا حچوڑ نا نوبت پہنچا تا ہے طرف بطالت اور نہ خوش دلی کے طرف عبادت کے اور بہتر وہ کام ہے جومتوسط ہو اور نیز اس میں اشارہ ہے طرف اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا اور بیجاننا اس چیز کا کہ واجب ہے تق اس کے سے برا درجہ ہے مجردعبادت بدنی سے، واللہ اعلم۔ (فتح) ۴۷۲۵ حفرت عروہ رکھیے سے روایت ہے کہ اس نے ٤٦٧٦ \_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ حَسَّانَ بُنَ

> إِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قُوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُوْلُوا﴾ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِي حَجْرِ وَلِيْهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيْدُ أَنْ يَّتَزُوَّ جَهَا بِأَدْنِي مِنْ سُنَّةٍ صَدَاقِهَا فَنُهُوا أَنْ يَّنُكِحُوهُنَّ إلَّا أَنْ يُّقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَّاقَ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَآءِ.

فائد: اس مدیث کی شرح تفییر میں گزر چی ہے۔

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَآءَ ةَ فَلَيَتَزَوَّجُ لِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

بَابُ قَوُل النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عائشہ مٹانٹھا سے اس آیت کی تفسیر پیچھی کہ اگرتم ڈروکہ انصاف نہ کر و گے میتم لڑ کیوں کے حق میں تو نکاح کرو جوتم کو خوش آگیں عورتوں سے دو دو اور تین تین اور جار جار اور اگرتم ڈرو کہ نہ انساف کرسکو گے تو نکارچ کرو ایک عورت سے یا جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے بینز دیک تر ہے اس کے کہ نظلم کرو، عائشہ نظاشما نے کہا اے بھتیج! میتم لڑکی اپنے ولی کی گود میں ہوتی سورغبت کرتا وہ اس کے مال میں اور جمال میں اور حیا ہتا کہ نکاح کرے اس سے ساتھ کم تر مبر کے اس کے مبر کے دستور سے سومنع کیے گئے ہد کہ نکاح کریں ان سے مگر یہ کہ انصاف کریں واسطے ان کے سوان کومہر پورا دیں اور حکم کیے گئے ساتھ نکاح کرنے کے انعورتوں سے جوسوائے ان کے

باب ہے حضرت مَثَاثَیْم کے اس قول کے بیان میں کہ جو تم میں سے نکاح اور خانہ داری کی طاقت رکھتا ہو تو چاہیے کہ نکاح کرے اس واسطے کہ نکاح نظر کا بڑارو کئے والا اورشرم گاہ کا بڑا بچانے والا ہے۔

فائد : بعض ننخوں میں منکھ کا لفظ نہیں اور شایدیہ اشارہ ہے طرف اس کے کہ مخاطب اس حکم کے ساتھ خاص نہیں اوراس پراتفاق ہےاوراختلاف تو صرف اس میں ہے کہ عام بطورنص کے ہوتا ہے یا اشنباط ہے۔

بيں۔

وَهَلَ يَتَزَوَّ جُ مَنْ لا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ. اوركيا نكاح كرب جس كونكاح كى حاجت نهيس؟ ـ

فاعد: شایدیها شاره ہے طرف اس چیز کے کہ ابن مسعود بڑائید اور عثان بڑائید کے درمیان واقع ہوئی سوعثان بڑائید نے ان کوایک عورت سے نکاح کرنے کو کہا سو جواب دیا اس نے اس کو ساتھ اس حدیث کے سواحمال ہے کہ ان کو اس کی حاجت نہ ہوتو انہوں نے اس کی موافقت نہ کی اور اخمال ہے کہ موافقت کی اگر چہ بیمنقول نہیں اور شاید اس نے اشارہ کیا ہے اس چیز کی طرف کہ اختلاف ہے درمیان علاء کے اس شخص کے حق میں جس کو نکاح کی طرف شوق نه ہو کہ کیا وہ اس کی طرف بلایا جائے پانہیں اس کا بیان آئندہ آئے گا ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ( فقح )

الله البارى باره ۲۱ كا المالي الله و55 كي الله و 15 كا ال كتاب النكاح

داری کی طاقت نہ رکھے تو لازم ہے اس پر روزہ رکھنا اس

٤٦٧٧ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا أَبِي ٣٦٧٧ \_حضرت علقمہ رہیمی ہے روایت ہے کہ میں عبداللہ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنْ بن مسعود خالفیز کے ساتھ تھا سوحضرت عثان خالئیز منی میں ان عَلْقَمَةَ قَالَ كُنتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ ے ملے تو عثان بڑائنڈ نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! (بہ ابن مسعود وہالنے کی کنیت ہے ) مجھ کو تچھ سے پچھ کام ہے سو دونوں عُثْمَانُ بِمِنِّى فَقَالَ. يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ إِنَّ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوًا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلُ الگ ہوئے تو عثان ڈائٹھ نے کہا اے ابوعبدالرحمٰن! کیا تم کو عاجت ہے اس میں کہ میں تھے کو ایک کنواری عورت نکاح کر لَكَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ دوں جو تچھ کو تیری جوانی کا زمانہ یاد دلا دیے یا تچھ کو تیرا گزرا بكُرًا تُذَيِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبُدُ اللَّهِ أَنْ لَّيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ ز مانہ یاد ولا وے سو جب عبداللہ ڈائنڈ نے دیکھا یہ کہ اس کو حاجت نہیں تو میری طرف اشارہ کیا سو کہا اے علقمہ! آ گے آ! إِلَىَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سو میں اس کے پاس بہنیا اور حالانکہ وہ کہتے تھے لینی يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّهِيُّ عثان والنفظ سے كدا كرتونے بيكها تو البته حضرت مالي في م صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَآءَ ةَ فَلَيَتَزَوَّجُ وَمَنْ سے فرمایا کہ اے جوانوں کے گردہ! جوتم سے نکاح اور خانہ داری کی طاقت رکھتا ہوتو جاہے کہ نکاح کرے اور جو خانہ لُّمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَآءٌ.

واسطے کہاس کے حق میں روزہ رکھنا خصی کرنا ہے۔ فائك: يه جوكها كه تجھ كو تيرى جوانى كا زمانه ياد دلا دے تو ايك روايت ميں ہے كه ياد دلا دے تجھ كو جو تجھ سے فوت ہوا اوراس سے لیا جاتا ہے کہ معاشرت جوان عورت کی قوت اور نشاط کو زیادہ کرتی ہے برخلاف عکس اس کے کہ وہ بالعکس ہے اور کہا نو وی رائی یہ نے صحیح تر اور مختاریہ بات ہے کہ شاب اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہواور تمیں برس ہے آگے نہ بڑھے اور جب تمیں برس ہے آ گے بڑھے تو اس کوکہل کہتے ہیں یہاں تک کہ آ گے بڑھے جالیں برس ہے پھراس کوشنخ کہتے ہیں اور خاص کیا ہے جوانوں کوساتھ خطاب کے اس واسطے کہ جوقوت کہ نکاح کی طرف بلاتی ہے غالب انہیں میں یائی جاتی ہے برخلاف بوڑھوں کے اگر چہ معنی معتبر ہیں یعنی جب بوڑھوں میں سبب یایا جائے تو ان کا بھی یمی تھم ہے اور یہ جو کہا من استطاع منکھ البآء ہ تو کہا نووی رہیں نے کہ اختلاف کیا ہے علماء نے بیج مراد کے باء ة ہے اس جگه دو قول پر یعنی باء ة ہے کیا مراد ہے؟ صحح تریہ قول ہے کہ مراد اس کے معنی لغوی ہیں اور وہ جماع ہیں پس تقدیراس کی بیہ ہے کہ جو طاقت رکھے تم میں جماع کی واسطے قادر ہونے کے اس کے خرچ کیراور وہ نکاح کے خرچ میں تو جا ہے کہ نکاح کرے اور جونہ طافت رکھے جماع کی واسطے عاجز ہونے اس کے اس کے خرچ سے تو لازم ہے النكاح النكاح

اس پر روز ہ رکھنا تا کہ دفع کرے اس کی شہوت کو اور کا نے اس کی منی کے شرکو جیسا کہ کا فتا ہے اس کوخسی ہونا اور ای قول کی بنا پر واقع ہوا ہے خطاب ساتھ جوانوں کے جن میںعورتوں کی شہوت کا گمان ہے کہ اکثر اس سے جدانہیں ہوتے اور دوسرا قول میہ ہے کہ مراوساتھ باء ۃ کے اس جگہ نکاح کے خرچ ہیں لیٹنی جو نکاح کے خرچ کی طاقت رکھتا ہو تو چاہیے کہ نکاح کرے اور جونہ طاقت رکھتا ہوتو جا ہیے کہ روز ہ رکھے واسطے دفع کرنے شہوت اپنی کے اور جولوگ کہ اس دوسرے قول کے ساتھ قائل ہیں تو ان کواس پر باعث بیقول حضرت مُثَلِّیْتِم کا ہے کہ جو طاقت نہ رکھے تو لازم ہے اس پر روز ہ رکھنا کہا انہوں نے جو جماع سے عاجز ہو و ہنہیں مختاج ہے طرف روز ہ رکھنے کے واسطے وفع کرنے شہوت ا پی کے پس واجب ہے تاویل باء ۃ کی ساتھ خرچ نکاح کے اور نہیں مانع ہے کہ عام ترمعنی مراد ہوں ساتھ اس طور کے کہ ارادہ کیا جائے ساتھ باء ق کے قدرت جماع کی اور خرج نکاح کے اور جواب دوسرے قول کی تعلیل سے یہ ہے کہ جائز ہے کہ ارشاد کیا جائے اس مخص کو جونہیں طاقت رکھتا جماع کی جوانوں سے واسطے بہت ہونے شرم کے یا نہ ہونے شہوت کے یا نامردی کے مثل طرف اس چیز کے کہ میسر ہواس کو بدستور رہنا اس حالت کا اس واسطے کہ جوانی جگہ گمان جوش مارنے شہوت کے کی ہے جو بلاتی ہے طرف جماع کے سواس کی ایک حالت میں توڑنے سے بدلازم نہیں آتا ہے کہ بدستورٹوٹی رہے پس اسی واسطے ارشاد کیا طرف اس چیز کے کہ بدستور رہے ساتھ اس کے کسر مذکور سو جوان دوقتم کے ہوں گے ایک وہ ہیں کہ ان کو نکاح کی خواہش ہے اور ان کو قدرت ہے سو بلایا ان کو طرف نکاح کرنے کے واسطے دفع کرنے اس خوف کے بخلاف دوسرے لوگوں کے کدان کوایک ایسے امر کی طرف بلایا کہ جس کے ساتھ ان کی حالت بدستور رہے اس واسطے کہ بیار فق ہے ساتھ ان کے واسطے اس علت کے کہ ندکور ہوئی اور وہ علت یہ ہے کہ وہ میچھ چیز نہیں یاتے تھے اور اس سے متفاد ہوتا ہے کہ جو نکاح کا سامان نہ یائے اور اس کو اس کی خواہش ہوتو متحب ہے اس کو نکاح کرنا واسطے دفع کرنے محذور کے اور بیہ جو کہا کہ نکاح نظر کا بڑا رو کئے والا اورشرم گاہ کا برابیانے والا ہے یعنی منع کرنے والا ہے واقع ہونے سے چے حرام کاری کے اور کیا باریک بنی ہے جومسلم میں ا بن مسعود خالفیز کی اس حدیث سے تھوڑا سا پیچیے واقع ہوا ہے کہ اس نے اس حدیث کے پیچیے جابر منافقہ کی حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جب کسی کوتم میں سے کوئی عورت خوش لگے سواس کے دل میں داقع ہوتو جا ہیے کہ اپنی عورت کی طرف تصد کرے اس واسطے کہ بید دور کر دے گا جواس کے دل میں واقع ہوااس واسطے کہ اس میں اشارہ ہے طرف مراد کے باب کی حدیث سے اور بیر جوفر مایا کہ لازم ہے اس پر روزہ رکھنا تو روزے کے بدیے بھوک کا لفظ نہ بولا اور عدول کیا تم کرنے اس چیز کے سے جوشہوت کوا ٹھائے اوراستدعا کرے منی کے جوش کو کھانے اور پینے سے اس واسطے کہ نہیں آیا ہے یہ واسطے حاصل کرنے عبادت کے جو در اصل مطلوب ہو اوراس میں اشارہ ہے طرف اس کے کہ مطلوب روزے سے اصل میں توڑنا شہوت کا ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس حدیث کے اس پر کہ جو جماع کی طاقت

چیز کے جواس کے مخالف ہے اور اس کے باعثوں کو کمزور کرتی ہے اور بعض نے کہا کہ وہ اس کے حق میں مطلق مکروہ چیز کے جواس کے مخالف ہے اور اس کے خرج پر ہے اور تقسیم کیا ہے علماء نے مرد کو نکاح میں کئی قسموں پر اول وہ مخص ہے کہ اس کو غلبہ شہوت ہو اور وہ اس کے خرج پر قادر ہواور اپنے نفس پر زنا کا خوف کرنے والا ہوتو مستحب ہے واسطے اس کے نکاح نزدیک سب علماء کے اور صلیوں کی ایک روایت میں اتنازیادہ ہے کہ وہ واجب ہے اور ساتھ اس کے قائل ہے ابوعوانہ شافعیوں میں سے اور یہی قول کی ایک روایت میں اتنازیادہ ہے کہ وہ واجب ہے اور ساتھ اس کے قائل ہے ابوعوانہ شافعیوں میں سے اور یہی قول

قادر ہواور اپنفس پر زنا کا خوف کرنے والا ہوتو مستحب ہے واسطے اس کے نکاح نزدیک سب علاء کے اور صلیوں
کی ایک روایت میں اتنازیادہ ہے کہ وہ واجب ہے اور ساتھ اس کے قائل ہے ابوعوا نہ شافعیوں میں سے اور یہی قول
ہے داؤد کا اور اس کے تابداروں کا اور کہا ابن حزم نے کہ جو جماع پر قادر ہواس پر فرض ہے اگر پائے جو نکاح کر بے
ساتھ اس کے یا لونڈی پکڑے یہ کہ ایک دونوں میں سے کرے اور اگر اس سے عاجز ہوتو جا ہے کہ بہت روز بے
ساتھ اس کے یا لونڈی پکڑے یہ کہ ایک دونوں میں سے کرے اور اگر اس سے عاجز ہوتو جا ہے کہ بہت روز بے
ساتھ اس کے یا لونڈی بیٹر بیس کتا ہیں۔ نام میں سے کرے اور اگر اس سے عاجز ہوتو جا ہے کہ بہت روز بے بیس کتا ہیں۔ نام میں سے کرے اور اگر اس سے عاجز ہوتو جا ہے کہ بہت روز بے بیس کتا ہیں۔ نام میں سے کرے دونوں میں سے کرے دونوں میں سے کرے دونوں میں سے کرے دونوں میں سے کہ بیت روز بے کہ بیت روز بے بیس کتا ہیں۔ نام میں میں سے کرے دونوں میں سے کہ دونوں میں سے کرے دونوں میں دونوں میں سے کرے دونوں میں سے دونوں میں سے کرنے دونوں میں سے کرنے دونوں میں سے کرنے دونوں میں سے دون

ر کھے اور یہ قول ایک جماعت کا ہے سلف میں سے اور کہا ابن بطال نے کہ جو نکاح کرنے کو واجب نہیں کہتا اس نے جت پکڑی ہے ساتھ اس قول حضرت مُلَّا ﷺ کے کہ جو جماع کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لا زم ہے اس پر روزہ رکھنا کہا اس نے سو جب روزہ جو اس کا بدل ہے واجب نہ ہوا تو اس طرح اس کا مبدل بھی واجب نہ ہوگا اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ ام ساتھ روزے کے مرتب ہے او پر نہ ہونے طاقت کے اور نہیں محال ہے یہ کہ کے قائل کہ میں نے ساتھ اس کے کہ ام ساتھ روزے کے مرتب ہے او پر نہ ہونے طاقت کے اور نہیں محال ہے یہ کہ کے قائل کہ میں نے

نے سو جب روزہ جواس کا بدل ہے واجب نہ ہوا تو اس طرح اس کا مبدل بھی واجب نہ ہوگا اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ امر ساتھ روزے کے مرتب ہے اوپر نہ ہونے طاقت کے اور نہیں محال ہے یہ کہ ہے قائل کہ میں نے تھے پر ایبا واجب کیا اور اگر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو میں تجھ کو ایسے امرکی طرف بلاتا ہوں اور مشہور احمد سے یہ ہے کہ نہیں واجب ہے واسطے قادر غلبہ شہوت والے کے گر جب کہ خوف کرے گناہ کا اور کہا ماور دی نے کہ نہ جہ نہ کہ نہ کہ نہ کہ کہ تھے کہ نکاح کرنا مستحب ہے اور بھی واجب ہوتا ہے نزدیک ہمارے اس شخص کے حق میں جو نہ باز

آئے زنا سے مگر ساتھ اس کے اور کہا قرطبی نے کہ اس وقت اس کے واجب ہونے میں کچھ اختلاف نہیں اور کہا ابن وقتی نے کہ واجب تھہرایا ہے اس کو بعض علاء نے اس وقت جب کہ گناہ سے خوف کرے اور نکاح پر قادر ہواور لونڈی نہ مل سکے اور حرام ہے اس کے حق میں جو خلل ڈالے بچ جماع اپنی بیوی کے اور خرچ کرنے کے باوجود نہ قدرت ہونے کے او پر اس کے اور نہ غلبہ شہوت ہونے اس کے کی طرف اس کے اور مکروہ اس شخص کے حق میں ہے حد کے درک بیار کی منقطعہ میں اتر اس سے کہ کی جز یہ گی کر کاموں سے عواد سے ہو یا علم کے ساتھ مشغول

جس جگہ ہوی کو ضرر نہ ہواورا گرمنقطع ہوساتھ اس کے کوئی چیز بندگی کے کاموں سے عبادت ہو یاعلم کے ساتھ مشغول ہونا ہوتو سخت ہوتی ہوتا ہوت ہوت ہوت کے جب کہ حاصل ہوساتھ اس کے معنی مقصود تو ڑنے شہوت کے سے اور بچانے نفس کے سے اور زگاہ رکھنے شرم گاہ کے سے اور ماننداس کے اور مباح اس وقت ہے جب کہ نہ باتی رہے کوئی باعث اور مانع اور بعض بدستورا سخباب پررہے ہیں اس شخص کے حق میں جس کی بیصفت ہو واسطے ظاہر حدیثوں کے جو وارد ہوئی ہیں جس کے مہا عیاض نے کہ وہ مستحب ہے اس شخص کے حق میں جس نے نسل کی امید کی ہوا گر چہاس کو جماع میں شہوت نہ ہو واسطے قول حضرت شاہیم کے فانی مکاٹر بکھ اور واسطے ظواہر ترغیب کے کہ ہوا گر چہاس کو جماع میں شہوت نہ ہو واسطے قول حضرت شاہیم کے فانی مکاٹر بکھ اور واسطے ظواہر ترغیب کے کہ ہوا گر چہاس کو جماع میں شہوت نہ ہو واسطے قول حضرت شاہیم کے فانی مکاٹر بکھ اور واسطے ظواہر ترغیب کے

اوراس طرح اس مخض کے حق میں جس کوعورتوں کے نفع اٹھانے کی رغبت ہواور بہر حال جس کی نسل نہ ہواور نہاس کو

عورتوں کی خواہش مواور نہ عورتوں ہے متعہ کی تو بیراس کے حق میں مباح ہے جب کہ عورت اس کو جان لے اور اس کے ساتھ راضی ہو جائے اور بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مستحب ہے واسطے عام ہونے قول حضرت مُثَاثِيَّا کے کہ نہيں ہے درویش اسلام میں لیعنی عورتوں سے الگ رہنا اور کہا غزالی نے احیاء میں کہ جس شخص کے واسطے نکاح کے فا کدے جمع ہوں اور آفات دور ہوں تو مستحب ہے اس کے حق میں نکاح کرنا ادر جوابیا نہ ہوتو اس کے حق میں ترک افضل ہےاور جس کے حق میں امر معارض ہوتو جاہیے کہ کوشش کرے اور راجح پرعمل کرے ۔ میں کہتا ہوں کہ اس پاب میں صدیثیں بہت وارد ہو چکی ہیں ان میں سے ایک صدیث سے تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکھ یوم القيامة اورايك بيحديث بے تناكحوا تكاثروا فاني اباهي بكم الامد اورايك بي بے تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم ولا تكونوا كرهبانية النصارى اوراك مديث بير عمن كان موسرا فلم ينكح فليس منااور ایک حدیث میں ہے جس کو نیک عورت مطابق آ دھا دین بھانے میں اس کی اعانت کی پس جا ہے کہ باتی آ دھے میں ڈرے اور بیرحدیثیں اگر چہ اکثر ان میں ضعیف ہیں لیکن مجموع ان کا دلالت کرتا ہے اوپر اس چیز کے کہ حاصل ہوتا ہے ساتھ اس کے مقصود ترغیب سے نکاح کرنے میں لیکن بیاس مخض کے حق میں ہے جس سے نسل حاصل ہوا در نیز اس حدیث میں ارشاد ہے اس مخف کو جو نکاح سے عاجز ہوطرف روز ہے کی اس واسطے کہ شہوت نکاح کی تالع ہے۔ واسطے شہوت کھانے کے توی ہوتی ہے اس کے توی ہونے سے اور ضعیف ہوتی ہے اس کے ضعیف ہونے سے اور استدلال کیا ہے ساتھ اس کے خطابی نے اوپر جائز ہونے علاج کے واسطے قطع کرنے شہوت نکاح کے ساتھ دواؤں کے اور لائق ہے کہ حمل کیا جائے اس دوا پر جوشہوت کو کم کرے اور ساکن کرے نہ ہو دہ اس کو بالکل قطع کر ڈ الے اس واسطے کہ وہ مجھی اس کے بعد قادر ہوتا ہے سونادم ہوتا ہے واسطے فوت ہونے اس کے کی اس کے حق میں اور البتہ تصریح کی ہے شافعیوں نے ساتھ اس کے کہ نہ توڑے اس کو ساتھ کا فور کے اور ججت اس میں یہ ہے کہ اتفاق کیا ہے انہوں نے اویرمنع ہونے کا نئے سے ذکر کے اورخصی ہونے کے پس کمتی ہو گا ساتھ اس کے جواس کے معنی میں ہے دوا کرنے سے ساتھ قطع کرنے شہوت کے بالکل اور نیز استدلال کیا ہے ساتھ اس کے خطابی نے اس پر کے مقصود نکاح ہے وطی ہے اس واسطے کہ مشروع ہوا ہے خیار نا مردی میں اور اس میں رغبت دلانا ہے اوپر رو کنے نظر کے اور بچانے شرم گاہ کے ساتھ ہر چیز کے کہمکن ہواور نہ تکلیف دینے کے ساتھ اس مخص کے جو طاقت نہیں رکھتا اور اس سے لیا جاتا ہے کہ حظوظ نفسوں اورشہوتوں کے نہیں مقدم ہوتے احکام شرع پر بلکہ دائر ہیں ساتھ ان کے اور استدلال کیا ہے ساتھ اس کے بعض مالکیہ نے او پر حرام ہونے مشت زنی کے اس واسطے که حضرت مَثَاثَیْنَا نے نکاح سے عاجز ہونے کے وقت روز ہے کی طرف ارشاد کیا ہے جوشہوت کو کائے سوا گرمشت زنی مباح ہوتی تو ہوتا امرطرف سہل تر کے اور تعاقب کیا گیا ہے دعوے اس کے آسان تر ہونے کا اس واسطے کہ ترک سہل تر ہے فعل سے اور البتہ مباح جانا اور

المنظم البارى باره ۲۱ کا منظم البارى باره ۲۱ کا منظم البارى باره ۲۱ کا منظم کا در الفاد کا منظم کا در الفاد کا منظم البارى باره ۲۱ کا منظم کا در الفاد کا در الفاد

جائز رکھا ہے مشت زنی کو ایک گروہ نے علاء سے اور وہ نز دیک حنابلہ اور ابعض حنفیہ کے ہے واسطے تسکین شہوت کے اور یہ جوعثان خواتی کے نام کہ میں تجھے کو جوان عورت سے نکاح کروا دوں تو اس میں مستحب ہونا نکاح جوان عورت کا ہے جام کر جب کہ کنواری ہواور مفصل شرح اس کی آئندہ آئے گی ، انشاء اللہ تعالی ۔ (فتح)

جو جماع کی طاقت نہ رکھتا ہوتو حیا ہے کہ روزے رکھے بَابُ مَنُ لَمِ يَسْتَطِعِ الْبَآءَةَ فَلَيَصُمْ. ٤٦٧٨ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْص بُن غِيَاتٍ ۸۶۲۸ حضرت عبدالرحمٰن بن یزید سے روایت ہے کہ میں حَدَّثَنَا أَبَىٰ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ علقمہ اور اسود کے ساتھ عبداللہ بن مسعود ڈائنٹن پر داخل ہوا تو عُمَارَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ عبدالله فالنو نے کہا کہ ہم حفرت مُلْقِیْم کے ساتھ تھے حالت دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُوَدِ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ جوانی میں کچھ چیز نہ پاتے تھے لینی جس سے نکاح کریں تو فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ حضرت مَنْ اللَّهُ نَهُ بهم سے فرمایا اے جوانوں کے گروہ! جو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَّا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا طاقت رکھتا ہوتم میں سے جماع کی اور خانہ داری کی تو جا ہے رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعُشَرَ کہ نکاح کرے اس واسطے کہ نکاح بڑا نظر کا رو کنے والا ہے الشَّبَابِ مَن استَطَاعَ الْبَآءَةَ فَلَيْتَزَوَّ جُ فَإِنَّهُ اورشرم گاہ کا برا بچانے والا ہے اور جو جماع کی طاقت نہ رکھتا أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنُ لَمُ ہوتو لا زم جانے اینے او پر روز ہ رکھنا اس واسطے کہ روز ہ رکھنا يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَآءٌ. اس کے حق میں خصی کرنا ہے۔

يسطع معدية بو تصوم فوله له و جاء . فائك اس مديث كي شرح پہلے باب ميں گزر چكى ہے۔

٤٦٧٩ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ مُوْسَى أَخُبَرَنَا

هَشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمُ

قَالَ أُحْبَرَنِي عَطَآءٌ قَالَ حَضَرُنَا مَعَ ابْن

بَابُ كَثْرَةِ النِّسَآءِ. بہت عورتوں سے نكاح كرنا ليعنى جارتك۔ فائك بعنى اس مخص كے واسطے جوان كے درميان عدل كرسكے۔ (فتح)

٣١٧٩- حضرت عطاء رائيل سے روایت ہے کہ ہم ابن عباس رائیل کے ساتھ مقام سرف میں میونہ رہائیل کے جنازے میں ماضر ہوئے تو ابن عباس رائیل نے کہا کہ بید حضرت سالیل کی بیوی ہے سو جبتم اس کے جنازے کواٹھاؤ تو اس کونہ جنبش دو نہ ہلاؤ اور آرام سے چلو سوتحقیق شان یہ ہے کہ جنبش دو نہ ہلاؤ اور آرام سے چلو سوتحقیق شان یہ ہے کہ

حفرت مَن الله على إلى نو بيويال تعيس أشمر بيويول ك واسط

باری تقیم کرتے تھے اور ایک کے واسطے نہ کرتے تھے۔

عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِثَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلَٰذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعُتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوْهَا وَلَا تُزَلْزِلُوْهَا وَارْفُقُوا فَإِنَّهْ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ

لا فيض البارى پاره ۲۱ 🔀 😘 🕳 👸

لِثَمَان وَّلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. فاعلة: سرف ایک جگه کا نام ہے بارہ میل مکہ سے اور نعش اس حاریائی کو کہتے ہیں جس پر مردہ رکھا جاتا ہے اور ایک

روایت میں ہے کہ دفنایا ہم نے میمونہ والطبھا کوسرف میں اس قبے میں جہاں حضرت مَنَاشِیَمُ نے ان سےخلوت کی تھی اور ان کی قبر میں عبدالرحمٰن بن خالد اترا اور بیہ جو کہا کہ آرام سے چلو یعنی میا نہ روی سے چلو اور اس سے متقاد ہوتا ہے کہ ایماندار کی عزت اور تعظیم مرنے کے بعد بھی باتی ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں تھی اور اس میں ایک حدیث ہے کہ مسلمان کے مروے کی ہڈی کوتوڑنا ایبا ہے جیسے اس کو زندگی میں توڑنا اوریہ جو کہا کہ حضرت مَثَاثِیَا کے پاس نو بیویاں تھیں بعنی وقت وفات پانے آپ مَلْ ﷺ کے کی اور وہ میہ میں سودہ زینٹیکا، عائشہ زینٹیکا، حفصہ زینٹیکا،ام سلمہ زیالٹیکا،زیب نیاٹٹیکا،ام حبیبہ وٹائٹی ، جوریہ وٹائٹی ،صفیہ وٹائٹی اور میمونہ وٹائٹی اور اس ترتیب کی بنا پر ہے جس ترتیب سے حضرت مٹائٹی نے ان سے

نکاح کیا اور حفزت مُنافِیْلِ فوت ہوئے حالانکہ وہ سب آپ کے نکاح میں تھیں اور اختلاف ہے ریحانہ وٹائیوا میں کہ وہ

حضرت ما النظم کی بیوی تھیں یا لونڈی اور آپ سے پہلے فوت ہوئی یا پیھیے اور یہ جو کہا کہ ایک اس کے واسطے تقسیم نہ کرتے

كتاب النكاح

تھے تومسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس کے واسطے باری تقسیم نہیں کرتے تھے وہ صفیہ وُٹاٹھیا تھیں ، کہا طحاوی نے بیوہم

ہے اور ٹھیک سودہ وخالفتھا ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ سودہ وخالفتھانے اپنی باری عائشہ وخالفتھا کو بخش دی تھی اور روایت کی

ہے ابن سعید نے کہ حضرت مَنْ اللَّهُ عَلَى صفیه وَنَا ثَنْهَا کے واسطے باری تقسیم کیا کرتے تھے لیکن اس کی سند میں واقدی ہے اور وہ

جت نہیں اور تعقب کیا ہے مغلطائی نے واسطے تقویت واقدی کے سوجس نے اس کو ثقہ کہا ہے اس کی کلام کو اس نے نقل

کیا اور جس نے اس کو واہی اور متہم کہا ہے اس سے حیپ رہا اور حالا نکہ اس کوضعیف کہنے والے اکثر ہیں گنتی میں اور سخت

تر ہیں مضبوطی میں اور قوی تر ہیں معرفت میں پہلوں ہے اور راجح نز دیک میرے وہ چیز ہے جو سیحے میں ثابت ہو چکی ہے بعنی سودہ خانفیا اور شاید بخاری رکتید نے حذف کیا ہے اس زیادتی کو جان بوجھ کر اور زندہ رہیں ام سلمہ مخانفیا یہاں تک کہ

شہید ہوئیں وہ اور حسین بن علی بنائند عاشورے کے دن سندالا میں۔ (فتح)

۴۷۸۰ حضرت انس خالتیز سے روایت ہے کہ جمعی حضرت مُناتِیزاً ا یک رات میں اپنی سب عورتوں پر گھومتے تھے اور حالانکہ

آپ کی نو بیویاں تھیں۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوُفُ عَلَى نِسَآءِهِ فِي لَيْلَةٍ وَّاحِدَةٍ وَّلَهُ تِسْعُ نِسُوَةٍ.

. ٤٦٨٠ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بِنُ

زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس

فاعد:اس مدیث کی شرح پہلے گزر چکی ہے اور وہ ظاہر ہے اس چیز میں کہ ترجمہ باندھا ساتھ اس کے بیٹی مطابقت ن کی ترجمہ باب سے ظاہر ہے اور اتفاق ہے سب علاء کا اس پر کہ بیہ حضرت مُنْ اَنْتِیْم کے خاصہ سے ہے کہ آپ کو حیار

سے زیادہ عورتوں سے نکاح میں لانا اور جمع کرنا درست تھا اور اختلاف ہے کہ کیا زیادتی کے واسطے کوئی انتہا بھی ہے یا نہیں اور اس میں دلالت ہے تقسیم حضرت مُؤاثِیُم پر واجب نہتھی۔ (فتح)

وَقَالَ لِنَى حَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيْعِ مرادساتھ اس كے بيان كرنا تصریح قادہ كا ہے ساتھ تحدیث حَدَّثَنَا سَعِیْدٌ عَنُ قَتَادَةَ أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُمُ الْسِ فِلْ اِللَّهُ عَدِاسِط اس كے۔ (فَحْ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سِ سَمِي عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى أَنُ الْحَكَمِ ١٨٥٥ حَرْت سَعِيد بَن جَير رَايَّا ہے روايت ہے كہ ابن الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ رَقَبَةً عَنُ عَبِاسَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَى اللّ

لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلُ تَوَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ ازر*وَ عورتوں کے۔* فَتَزَوَّجُ فَإِنَّ خَيْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَآءً.

فاعد: قید کی ساتھ اس امت کے تا کہ نکل جائیں سلیمان ملیا کہ ان کی بہت عورتیں تھیں کما تقدم اور اس طرح ان کے باپ داؤد عَالِنِھ کی بھی بہت عور تیں تھیں اور ظاہر یہ ہے کہ مراد ابن عباس بڑگا تھا گی ساتھ خیر کے حضرت مَثَافَیْم ہیں اور مراد ساتھ امت کے خاص اصحاب ہیں اور اشارہ کیا ابن عباس فٹائٹا نے ساتھ اس کے طرف اس بات کے کہ ذکاح نہ كرنا مرجوح بات ہے اس واسطے كه اگر راجح موتا تو نه اختيار كرتے حضرت مَكَاثِيْ غيراس كے كواور حضرت مَكَاثِيْ في باوجود اس کے کہ اللہ تعالی سے سب لوگوں سے زیادہ ڈرتے تھے اور سب سے اللہ تعالی کو زیادہ جانتے تھے مگر تا ہم بہت ہی نکاح کرتے تھے واسطے مصلحت پہنچانے ان احکام کے کہ نہیں اطلاع پاتے ان پرمرد اور واسطے ظاہر کرنے بزے معجزے کے خرق عادت میں اس واسطے کہ اکثر اوقات نہ پاتے تھے جو پیٹ بھریں ساتھواس کے اور اگر پاتے تو اکثر کو خیرات کر ڈالتے اور بہت روزے رکھتے اور طے کے روزے رکھتے اور باو جوداس کے ایک رات میں اپنی سب عورتوں پر گھو متے اور نہیں حاصل ہوتی ہے طافت اس کی تگر ساتھ قوت بدن کے اور قوت بدن کی تابع ہے واسطے اس چیز کے کہ قائم ہوساتھ اس کے بدن استعمال کرنے قوت دینے والی چیزوں کے کھانے اور پینے کے چیز سے اور وہ حضرت مُثَاثِیْنَا کے پاس نہایت کم تھیں بلکہ معدوم تھیں اور واقع ہوا ہے شفامیں کہ عرب مدح کرتے تھے ساتھ بہت نکاح کرنے کے واسطے دلالت کرنے اس کے کی اوپر کمال مردی کے اور نہ مشغول کرنا آپ کو بہت ہونا ان کا اپنے رب کی عبادت سے بلکہ آپ کی عبادت اس سے زیادہ ہوئی واسطے بچانے ان کے اور قائم ہونے آپ کے کی ساتھ حقوق ان کے کی اور کب کرنے آپ کے کی واسطے ان کے اور ہدایت کرنے آپ کے کی ان کو اور شاید مراد ساتھ تحصین کے بند کرنا آ نکھ ان کی کا ہے اوپر آپ کے سونہ جھانگیں طرف غیر آپ کے برخلاف نہ خاوند والی عورت کے اس واسطے کہ عفیفہ مجمی طبع بشری کے سبب سے نکاح کرنے کی طرف جھانگتی ہے اور یہ وصف لائق ہے ساتھ ان کے اور جو حاصل ہوتا ہے کلام اہل علم کی سے بچ حکمت نکاح کرنے حضرت مُلَاتِيْنِ کے بہت عورتوں سے دس وجہ بیں ایک وجہ یہ کہ تا کہ بہت ہو جوآ یہ کے حال باطن کا مشاہدہ کرے سو دور ہوآ پ نے وہ چیز جس کا مشرکین گمان کرتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے یا غیراس کا، دوم یہ کہ تاکہ مشرف ہوں بسبب اس کے قبیلے عرب کے ساتھ سسرال ہونے آپ کے کی پیج ان کے ،سوم واسطے زیادتی کے پچ الفت پیدا ہونے ان کے کی واسطے اس کے ، چہارم واسطے زیادتی کے نکلیف میں اس واسطے کہ نکلیف دی گئی ساتھ اس کے کہ نہ مشغول کرے آپ کو جو آپ کو ان میں زیادہ محبوب ہے مبالغہ کرنے سے تھم پہنچانے میں ، پنجم واسطے بہت کرنے قرابتیوں کے اپنی عورتوں کی طرف سے سوزیادہ ہوں مدد گار آپ کے ۔چھٹی نقل کرنا احکام شرع کا جن برمرد اطلاع نہیں یاتے اس واسطے کہ اکثر جو بیوی کے ساتھ واقع ہوتا ہے وہ اس قتم سے ہوتا ہے کہ ویسا پوشیدہ ر ہتا ہے۔ ساتویں اطلاع پانی ہے اوپر محاس اخلاق باطنہ کے سوالبتہ نکاح کیا حضرت مناتیظ نے ام حبیبہ رہاتھا سے اور حالا نکہ اس کا باب اس وقت آپ کا وشمن تھا اور نکاح کیا صفیہ وٹائٹھا ہے بعد قتل ہونے اس کے باپ اور خاوند کے سو اگر حضرت مُلَاثِيَّا خوش خلقی میں سب خلقت ہے افضل اور کامل تر نہ ہوتے تو البتہ وہ آپ سے نفرت کرتیں بلکہ واقع یہ ہے کہ حضرت مُلَّاتِیْم ان کے نزدیک اپنے سب گھر والوں سے بہت پیارے تھے۔ آٹھویں خرق عادت کا ہے واسطے آپ کے بچ بہت جماع کرنے کے باو جود نہایت کم کھانے پینے کے اور بہت روزے رکھنے کے اور وصال کے اور البتہ تھم کیا کہ جو نکاح کے خرچ کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے اور اشارہ کیا کہ بہت روزے رکھنا شہوت کوتو ڑ ڈالٹا ہے سویہ آپ کے حق میں خرق عادت ہوا۔ نواں اور دسوال وہ ہے جو پہلے گزر چکی ہے نقل اس کی صاحب شفاہے اپنی بیو بوں کے بیانے سے اور قائم ہونے سے ساتھ حقوق ان کے کی۔ (فقی )

ویوں نے بچائے سے اور قام ہوئے سے ساتھ عور بَابُ مَنُ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِّتَزُو يُبِجِ امْدَاَةَ فَلَهٔ مَا نَهُ اِي

کے تو واسطے اس کے ہے جواس نے نیت کی۔ امُرَأَةٍ فَلَهْ مَا نُواي. ٣٦٨٢ حفرت عمر فاروق فيالنيو سے روايت ہے. كه ٤٦٨٢ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا حفرت مُلَيْكُم نے فرمایا کہ عمل كا اعتبار نيت سے ہے اور مَالِكٌ عَنْ يُحْيَى بُن سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سوائے اس کے پچھنہیں کہ ہرآ دمی کے داسطے وہی ہے جواس إِبْرَاهِيْمَ بُن الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُن نے نیت کی سوجس کی ججرت الله اور رسول کی طرف ہوتو اس وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ کی ہجرت اللہ اور رسول کے واسطے ہو چکی لینی اس کا ثواب ُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یائے گا اور جس کہ ہجرت دنیا کے واسطے ہو کہ اس کو پائے یا ٱلْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِإِمْرِي مَّا نَوَى فَمَنْ سی عورت کے واسطے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی كَانَتْ هِجْرَتُهْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجُرَتُهُ

جو ہجرت کرے یا نیک عمل کرے واسطے نکاح کسی عورت

ہجرت اس کے واسطے ہوئی جس کے واسطے اس نے ہجرت کی

ليعني د نيا ياعورت \_

النكاح الكاح النكاح الك

إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتَهُ إِلَى

مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

فائك اس حديث كى شرح اول كتاب ميں گزر چكى ہے اور جو بخارى رائي على نے ہجرت كا باب با ندھا سووہ تو اس ميں صریح موجود ہے اور نیک عمل کرنے والا اس سے مستبط ہے اس واسطے کہ ہجرت نیک عملوں میں ہے ہے سوجس طرح

کہ عام کیا اس کو خیر میں مطلوب کے شق میں اور تمام کیا اس کواس لفظ سے سواس کی ہجرت اس کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی تو اسی طرح طلب کی شق بھی شامل ہے سب نیک عملوں کو ہجرت ہو یا حج مثلًا یا نماز ہو یا

خیرات ہواور قصہ مہاجرام قیس کا روایت کیا ہے اس کو طبری نے ساتھ مند کرنے کے اور داخل ہوتا ہے چے قول اس کے کی اورعمل خیر جو واقع ہوا امسلیم مخاطعیا ہے کہ وہ ابوطلحہ رخالٹنڈ کے ساتھ نکاح کرنے سے باز رہیں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوا اور وہ اس حدیث میں ہے کہ روایت کیا ہے اس کونسائی نے ساتھ سند سیجے کے انس خالفیز سے کہ ابوطلحہ خالفیز

نے امسلیم نگاشیا کونکاح کا پیغام ویا تو امسلیم نظاشیانے کہا کہ اے ابوطلحہ! تجھ سامر ذنبیں پھیرا جا تالیکن تو کافر مرد ہے اور میں مسلمان عورت ہوں اور مجھ کو حلال نہیں کہ میں تجھ سے نکاح کروں سواگر تو مسلمان ہو جائے تو یہی ہے مہر میرا

سو ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور اس کا مسلمان ہونا مہر قرار پایا اور وجہ داخل اس کے بکی بیہ ہے کہ ام سلیم زانتھا نے ابو طلحہ ڈائنٹ کے نکاح میں رغبت کی لیکن اس کے کفر نے اس کو اس کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا سوہ اپنی غرض کی

طرف پہنچ گئی ساتھ خرچ کرنے نفس اینے کے سوظفریا ب ہوئی ساتھ وونوں نیکیوں کے۔ (فتح) بَابُ تَزُويِيْجِ المُعْسِرِ اللَّذِي مَعَهُ الْقَرْانُ ﴿ ثَكَاحَ كُمِنَا تَنْكَ دست كَا جَسَ كَسَاتِهِ قَرآن اور اسلام وَالْإِسَلَامَ فِيْهِ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النبِيّ ہو اس حکم میں حدیث سہل زخالٹیز کی ہے جو اس نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حضرت مُلَّاثِيمٌ ہے روایت کی۔ **فائن**: مراد صدیث سہل بنائٹیئ<sup>ا</sup> کی ہے اس عورت کے قصے میں جس نے اپنی جان حضرت مَانٹی<sup>نٹر</sup> کو بخشی تھی اور ترجمہ

ماخوذ ہے حضرت منافیظ کے اس قول سے کہ تلاش کر اگر چہلوہے کی انگوشی ہوسواس نے تلاش کی سو پچھ چیز نہ یائی اور باوجوداس كاس كونكاح كرديا\_ ( فقى)

٣١٨٣ حضرت ابن مسعود والنيز سے روايت ہے كه ہم حضرت مَثَالِيَّا کُے ساتھ جہاد کرتے تھے ہمارے واسطے عورتیں نہ تھیں سو ہم نے کہا یا حضرت! کیا ہم قصی نہ ہو جا ئیں تو حضرت مَثَاثِيمٌ نے ہم کواس سے منع کیا۔ ٤٦٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يُحْنِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغُزُوْ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ النكاح النكاح المنادي باره ۲۱ المناج النكاح الكاح النكاح النكاح

لَّنَا نِسَآءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَّا نَسْتَخْصِى

فَنَهَانَا عَنْ ذَٰلِكَ.

فائد: اور البتہ بار یک بنی کی ہے بخاری را اللہ استباط کرنے تھم کے گویا کہتا ہے کہ جب حضرت منافیظ نے ان کوخصی ہونے ہے منع کیا باوجود اس کے کہ ان کوعورتوں کی حاجت تھی اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس پھے نہ تھا جیسا کہ تصریح کی ہے ساتھ اس کے نفس اس حدیث میں اور ہرایک کو ان میں سے پھے قرآن ضرور یا دھا تو متعین ہوا کاح کر دینا ساتھ اس چیز کے کہ ساتھ ان کے ہے قرآن سے سوتھ مرجمہ کا مہل را النو کی حدیث سے نص کے ساتھ ہے اور ابن مسعود رفائٹ کی حدیث سے استدال کے ساتھ ہے اور جو ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ مراد بخاری را تھید کی معسر سے وہ مخص ہے جس کے پاس مال نہ ہوساتھ ولیل قول ابن مسعود رفائٹ کے کہ ہمارے پاس پھے چیز نہ تھی۔ (فتح) سے وہ مخص ہے جس کے پاس مال نہ ہوساتھ ولیل قول ابن مسعود رفائٹ کے کہ ہمارے پاس پھے چیز نہ تھی۔ (فتح) باب قول الز جُلِ لِا جیلیہ انظر آئی مرد اپنے بھائی مسلمان سے کہے کہ دیکھ تو میری کس زُوجتی شیئت کے تھی اُنول لگ عُنھا ہوں کو چاہتا ہے تا کہ میں اس سے تیرے واسطے اتروں ذرائٹ کو بھی تھی اُنول لگ عُنھا ہوں کو چاہتا ہے تا کہ میں اس سے تیرے واسطے اتروں ذرائٹ کو بھی تو میری کس کو جائے کہ میں اس سے تیرے واسطے اتروں کو جائے ہما کہ میں اس سے تیرے واسطے اتروں کو جائے ہوں کو جائے ہے تا کہ میں اس سے تیرے واسطے اتروں

رَوَاهُ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوُفٍ

فائك: بيه باب لفظ حديث عبدالرحمٰن الله كالمسيح و يع من گزرى - عصرت انس الله الله عند الرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن

عبدالرحمٰن بنعوف رضاعة نے۔

عوف بنائین مدینے میں آئے لیعنی مکہ سے ججرت کر کے حضرت مُل اُنٹین مدینے اس کو اور سعد بن رہے انساری بنائین کوآپس میں بھائی بنایا اور انساری کی دوعور تیں تھیں سواس نے اس

ے آ مے عرض کیا کہ اس کو آ دھا اہل اور مال بانٹ دے سو اس نے کہا کہ اللہ تعالی تیرے اہل اور مال میں برکت دے مجھ کو بازار کی راہ بتلا سووہ بازار میں آیا سواس نے کچھ پنیراور

لینی اس کو طلاق وے دوں ،روایت کیاہے اس کو

کی تھی نفع پایا تو حضرت مُلِقَیِّم نے اس کو چن دنوں کے بعد دیکھا اور اس پر زردی کا نشان تھا تو حضرت مُلَقَیِّم نے فرمایا

کہ کیا حال ہے اے عبدالرحن! یعنی اس زردی کا کیا سبب ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، حضرت مثلیم نے فرمایا تو نے اس کو کیا مہر دیا؟ اس نے

١٦٨٤ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَفِيْرٍ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ قَالَ سَمِعْتُ النَّوْمِ بُنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمَاسِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللَّهُ عَل

الله ١١ كا النكاح الله ٢١ كا النكاح الكاح النكاح النكاح النكاح النكاح الكاح ا أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ وَزْنَ ﴿ كَهَا كُمُّ تَصْلَى كَ بِرَابِرَسُونَا حَفَرَتَ مُؤَيِّئِمٌ نَے فرمایا کہ ولیمہ کر

نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبِ قَالَ أُولِدُ وَلَوْ بِشَاةٍ. الرَّجِ الك بَرى بى سهى ـ

فائك: ايك روايت ميں ہے كہ اس نے كہا كه ديكيوتو ميري دونوں عورتوں ميں ہے كس كو پيند كرتا ہے؟ سواس كا نام لے کر میں اس کو طلاق دوں سو جب اس کی عدت گز ر جائے تو اس سے نکاح کر لینا اور اس حدیث میں وہ چیز ہے کہ تھے اصحاب اوپر اس کے اختیار غیر کے سے اوپر اپنے یہاں تک کہ اپنی جان اور اہل سے اور اس میں جائز ہوتا

نظر مرد کا ہے طرف عورت کے وقت اراد ہے نکاح کرنے کے اس سے اور جائز ہے وعدہ کرنا ساتھ طلاق عورت کے اور ساقط ہونا غیرت کا بچے اس کے اور دور رکھنا مرد کو اپنے نفس کو اس چیز سے کہ خرج کرے وہ واسطے اس کے اس قتم ہے اور راج ہونا کسب ہفسہ کا ساتھ تجارت کے ماکسی اور بیشے کے اور اس میں تجارت کرنا بزرگوں کا ہے خود اپنے

ہاتھ سے باوجودمیسر ہونے اس شخص کے کہ ان کو کفایت کرے وکیل وغیرہ سے اور ایک روایت میں ہے کہ صدیق ا كبر بنائنة حفرت مَاليَّةُ كرز مانے ميں تجارت كے واسطے بصره كو كئے۔ (فق) بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التّبَتّلِ وَالْحِصَآءِ. جومروه بِ ترك كرنے تكاح كے سے اور

جھی ہونے سے۔

فاعد : مراد ساتھ تبتل کے اس جگہ ترک کرنا نکاح کا ہے اوپر اس کے جو اس کے تابع ہے ملازمت سے طرف عبادت کے اور بہر حال مامور اللہ کے اس قول میں ﴿ و تبتل اليه تبتيلا ﴾ سوالبت تفير كيا ہے اس كومجا بدراتي يه نے سو کہا کہ اخلاص کرو واسطے اس کے اخلاص کرنا اور بیتفییر بالمعنی ہیں نہیں تو اصل میں معنی تبتل کے منقطع ہونا ہے اور بید

جو کہا کہ جو مکروہ ہے تبتل اور خصی ہونے سے توبیا شارہ ہے اس کی طرف کہ جو مکروہ ہے تبتل سے وہی ہے جو پہنچائے طرف سخت پر ہیز گاری کے اور حرام کرنے اس چیز کے جواللہ نے حلال کی اور تبتل اصل میں مکروہ نہیں اور معطوف کیا ہے نصی ہونے کوادیر اس کے اس واسطے کہ بعض اس کا جائز ہے اس حیوان میں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ( فقح ) ٤٦٨٥ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ٣٦٨٥ \_حضرت سعد بن الي وقاص رُفائعُهُ ہے روايت ہے كہا

که حضرت مَالَّيْنِا نِ عثان بن مطعون مِلْفَهُ کو تبعل کی إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ أُخْبَرَنَا ابْنُ شِهَاب سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ ا جازت دی لعنی بلکه اس کو منع کیا اور اگر حضرت مُثَاثِیْمُ اس کو اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ أَبَىٰ وَقَاصِ يَقُوُلُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثَمَانَ بُنِ مَظُعُوْنِ التُّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا. حضرت سعد بن ابی وقاص بالنی سے روایت ہے کہ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أُخْبَرَنَا شُغَيْبٌ عَنِ

X 2007 X 670 XX 100

المنادي پاره ۲۱ المنظمة

حفرت مَثَالِّیَا نِے تبتل کی اجازت نہ دی اور اگر حفرت مَثَالِیَا اس کے واسطے تبتل کو جائز رکھتے تو ہم خصی ہو جاتے۔

الزَّهْوِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعُدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدُ رَدَّ ذَٰلِكَ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونٍ وَّلُو أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلُ

لاختَصَيْنا.

فاعل: اور روایت کی ہے طبرانی نے عثان بن مظعون بٹائنیز سے اس نے کہایا حضرت! میں مرد ہوں کہ مشکل ہے مجھ ہر مجرد رہنا سوتھم ہوتو میں خصی ہو جاؤں؟ حضرت منگائیؤم نے فرمایا نہیں لیکن روز ہے رکھ سواحمال ہے کہ جوعثمان خلائیؤ نے طلب کیا تھا وہ حقیقتًا خصی ہونا ہواورتعبیر کیا راوی نے اس سے ساتھ تبتل کے اس واسطے کہ وہ اس سے پیداہوتا ہے اور اس واسطے کہا کہ اگر اس کو اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے اور اخمال ہے کہ اس کاعکس ہو اور وہ یہ ہے کہ مراد ساتھ قول اس کے کی کہ ہم خصی ہو جاتے البتہ ہم کرتے فعل اس شخص کا سا جوخصی ہوتا ہے اور وہ الگ ہونا ہے عورتوں سے کہا طبری نے کہ جوتبتل کہ عثان ہوائے۔ نے ارادہ کیا تھا وہ حرام کرناعورتوں اور ستھری چیزوں کا ہے اور جو چیز کہ لذت بکڑی جاتی ہے ساتھ اس کے اس واسطے اتر اس کے حق میں پیقول اللہ تعالیٰ کا کہ اے ایمان والوں! نہ حرام کروپاک چیزیں جواللہ نے تمہارے لیے حلال کیں اور پہلے گزر چکا ہے نام ان لوگوں کا جنہوں نے بیارادہ کیا۔ تھا اور کہا طبی نے کہ حقیقتًا تھی ہونا مراد نہیں بلکہ مراد مبالغہ ہے تعنی ہم مبالغہ کرتے تبتل میں یہاں تک کہ نوبت پہنچا تا امر ساتھ ہمارے طرف خصی ہونے کے اور بعض نے کہا کہ ظاہریہ ہے بعنی حقیقتًا خصی ہونا مراد ہے اور تھا می<sup>تکم</sup>م پہلے منع کرنے سے خصی ہونے سے اور سوائے اس کے پچھ نہیں کہ ہوئی تعبیر ساتھ خصی ہونے بلیغ تر تعبیر کرنے سے ساتھ تبتل کے اس واسطے کہ وجود آلت کا تقاضا کرتا ہے ہمیشہ موجود رہنے شہوت کے کو اور وجود شہوت کا مخالف ہے اس چیز کو کہ مراد ہے تبتل ہے پس متعین ہو گاخصی ہونا طریق طرف حاصل کرنے مطلوب کے غایت ہے کہ اس میں سردست بڑا درد ہے دنیا میں معاف ہے بچے پہلواس چیز کے کہ دور ہوتی ہے ساتھ اس کے آخرت میں سووہ مانند قطع كرنے انگلى كے ہے جب كه واقع ہو ہاتھ ميں كوشت خورہ واسطے بچانے باقى ہاتھ كے اور نہيں ہے ہلاك ساتھ خصى ہونے کے محقق بلکہ نادر ہے اور شہادت ویتا ہے واسطے اس کے بہت موجود ہونا چو پایوں میں باوجود زندہ رہنے ان کے کی بنابراس کے سوشاید راوی نے تعبیر کیا ہے ساتھ خصی ہونے کے آلت کے کا پنے سے اس واسطے کہ وہی ہے جو عاصل کرتا ہے مقصود کو اور حکمت بچے منع کرنے ان کے فصی ہونے سے ارادہ ہے بہت پیدا ہونے نسل کے کا تا کہ ہمیشہ رہے جہاد کا فروں کا اورنہیں تو اگر اجازت دیتے تو قریب تھا بے در بے وارد ہونا ان کا اوپر اس کے پس وطع ہوتی نسل اور کم ہو جاتے مسلمان بسبب قطع ہونے اس کے اور بہت ہو جاتے کفار سو وہ خلاف مقصود کا ہے

٣٢٨٢ حضرت عبدالله فالنيز يد روايت ہے كه مم

حفرت مُلَّقِيمًا کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور ہمارے ماس کچھ

الم فيض البارى باره ٢١ كالمنظمة (671 كالمنظمة المنظمة المنظمة

حفرت مَالَيْكُم كى يغيبرى سے \_ (فتح)

٤٦٨٦ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ قَالَ

عَبُدُ اللَّهِ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا أَلَّا

نَسْتَخْصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَخُّصَ لَنَا

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾.

چیز ند تھی لینی دنیا کے مال سے سوہم نے کہا کہ کیا ہم تھی نہ ہو جائیں؟ تو حضرت مَثَاثِيَّا نے ہم کواس سے منع فرمایا پھر ہم کو اجازت دی کہ نکاح کریں عورت سے کیڑے پر پھر أَنْ نُنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا عبدالله خالفه نے ہم پریہ آیت پڑھی ،اے ایمان والو! نہرام کرو پاک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے حلال کیں أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَغْتَدُوْا إِنَّ اللَّهِ لَا اور نہ حد سے بڑھواس واسطے کہ اللہ نہیں جا ہتا حد سے بڑھنے

فائك: كيا بم خصى نه مو جاكيل يعنى كيا مم نه بلاكيل اس كوجو بم كوخصى كرے يا بم خود اينے آپ كو علاج سے خصى كريں اوريہ جو كہا كد حضرت مُنْ الله عَلَيْ أَنْ بِم كومنع كيا تويہ نبي بالا تفاق حرام كرنے كے واسطے ہے آ وميوں ميں كما تقدم اور نیز اس میں مفاسد سے عذاب کرنائنس کا اورتشویہ ساتھ داخل کرنے ضرر کے جونوبت پہنچتا ہے طرف ہلاک کے اوراس میں باطل کرنا رجولیت کےمعنی کا ہے اورتغیر کرنا اللہ تعالیٰ کی پیدائش کواور کفرنعت کا اس واسطے که آ دمی کومرد پیدا کرنا ایک نعمت ہے بڑی نعمتوں سے اور جب بید دور ہوتو البتہ مشابہ ہوا ساتھ عورتوں کے اور اختیار کیانقص کو کمال

پر کہا قرطبی نے کہ خصی ہونا آ دمیوں کے سوائے اور حیوانوں میں منع ہے گر واسطے مصلحت کے کہ اس کے ساتھ حاصل مونا ما نندستھرا کرنے گوشت کے یاقطع کرنے ضرر کے اس سے کہا نو وی پالیلیہ ہے کہ حرام ہے خصی کرنا غیر ماکول میں مطلق اور ببعرحال ما کول میں یعنی جس چیز کا گوشت کھایا جا تا ہے تو جائز ہے چھوٹی عمر میں نہ بڑی عمر میں لیکن اگر کسی

ضرور کے دور کرنے کے واسطے ہوتو بڑی عمر میں بھی جائز ہے اور یہ جو کہا کہ نکاح کریں ہم عورتیں سے کپڑے پر لینی

ایک مدت معین تک متعہ کے نکاح میں اور ظاہر شہادت لینا ابن مسعود کا ساتھ اس آیت کے اس جگہ مشعر ہے کہ وہ نکاح متعہ کو جائز رکھتے تھے ، کہا قرطبی نے شاید ان کو اس وقت ناسخ نہ پہنچا تھا پھر ان کو ناسخ پہنچا تو انہوں نے اس

سے رجوع کیا اور تائید کرتا ہے اس کی جو ذکر کیا ہے اس کو اساعیلی نے کہ ایک روایت میں واقع ہوا ہے کہ ابن معود بنائش نے یہ کام کیا پھراس کوچھوڑ دیا اور ایک روایت میں ہے کہ پھراس کا حرام ہونا آیا۔ (فقع)

وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ حضرت ابو ہر رہ وہ مناتنہ سے روایت ہے کہ اس نے کہایا حضرت! میں جوان ہوں اور میں اپنے نفس پر زنا ہے ڈرتا ہوں اور میں بُنِ يَزِيُدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

سے چپ رہے پھر میں نے اس طرح کہا تو حضرت منافظ نے

فر ما یا اے ابو ہر رہے! خش ہو چکا قلم جس سے تو ملنے والا ہے سو

خصی بن اس بات پریا چھوڑ دے خصی ہونے کو۔

الله فيض الباري پاره ٢١ كي 300 ( 672 كي 300 ) نہیں یاتا جس کے ساتھ عورتوں سے نکاح کروں تو أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا حضرت مَنَالِيَامٌ مجھ سے حیپ رہے اور مجھ کو پچھ جواب نہ دیا پھر

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ شَآبٌ وَّأَنَا أَخَافُ میں نے اس طرح کہا پھر بھی حضرت مَالْتَیْامُ حیبِ رہے اور پھھ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ جواب نہ دیا پھر میں نے اس طرح کہا پھر بھی حضرت مَثَالَيْكُم مجھ

النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنْيَى ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَسَكَتَ

عَنِي نُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ

بِمَا أَنْتَ لَاقِ فَاخْتَصَ عَلَى ذَٰلِكَ أَوْ ذَرْ.

فاعد: یعنی جو تیری قسمت میں ہونا ہے سوقلم تقدیر اس کولکھ چکا تیرا خیال بے فائدہ ہے تقدیر کے آگے کچھ تدبیر نہیں چلتی قلم خٹک ہو چکا لینی تمام ہو چکا مقدور ساتھ اس چیز کے کہ تھی گئی لوح محفوظ میں سوباتی رہا قلم جس کے ساتھ لکھا سی خشک اس میں سیاہی نہیں عیاض نے کہا کہ لکھنا اللہ کا اور اس کی لوح اور اس کا قلم اس کے غیب کے علم سے ہے جس کے ساتھ ہم ایمان لائے ہیں اور اس کے علم کواللہ کے سپر دکرتے ہیں اور یہ جو کہا کہ اس پرخصی بن یا اس کوچھوڑ دے تو اس کے معنی میہ بیں سوکر جو تو نے ذکر کیا یا اس کوچھوڑ دے اور پیروی کر اس کی جو میں نے تھے کو تھم دیا اور نہیں ہے امراس میں واسطے طلب فعل کے بلکہ وہ تہدید کے واسطے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ﴿قالِ العق من ربکھ فمن شآء فلیؤمن ومن شآء فلیکفو ﴾ اورمعنی اس کے بیہ بین کداگر تو کرے یا نہ کر۔ یہ سوضروری ہے جاری ہونا تقدیر کا اور نہیں ہے اس میں تعرض واسطے تھم خصی ہونے کے اور محصل جواب کا یہ ہے کہ سب کام اللہ کی تقدیر سے ہیں جوازل میں لکھے گئے سوخصی ہونا اور نہ ہونا برابر ہے اس واسطے کہ جو مقدر ہو چکا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے اور

قول اس کاعلی ذلک وہ متعلق ہے ساتھ مقدر کے یعنی خصی ہو حال بلندی چاہئے کے علم پر کہ ہر چیز اللہ کی قضا اور قدر سے ہے اور نہیں ہے بیاذن خصی ہونے میں بلکہ اس میں اشارہ ہے طرف منع کرنے کے اس سے گویا کہ فرمایا کہ جب تونے جانا کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہے تو نہیں ہے کوئی فائدہ خصی ہونے میں اور پہلے گزر چکا ہے کہ

حضرت مَلَاثِيْكُمْ نِے عثمان بن مظعون بناتھۂ كواس ہے منع كيا جب كهاس نے آپ سے اجازت مانگی اور اس كا مرنا ابو ہریرہ ڈاللیز کی ہجرت کرنے سے بہت مدت پہلے تھا اور روایت کی ہے طبرانی نے ابن عباس ڈاللیزا کی حدیث سے کہ ایک مرد نے حضرت مَثَاثِیْنَ سے مجرد ہونے کا گلہ کیا سواس نے کہا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جا کیں؟ تو حضرت مَثَاثِیْنَ نے فر مایا

کہ نہیں ہم میں سے جوخصی ہو یاخصی کرے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خصی ہونا برا ہے وقد تقدم ما فیہ اور پیاکہ تقدیر جب جاری ہو چکی تو حیلے کچھ فائدہ نہیں دیتے اور بیا کہ جائز ہے شکایت کرنا مخص کا آگے بڑے کے جو واقع ہو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لا فيض الباري پاره ۲۱ ﴿ وَحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّا

واسطے اس کے اگر چہ فتیج ہواور اس میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ جومہر نہ پائے وہ نکاح کے واسطے کسی کو نہ کہے اور یہ کہ جائز ہے شکایت کرنی تین باراور جواب دینا واسطےاس فخص کے جو نہ قناعت کرے ساتھ حیب رہنے کے اور پیہ کہ جائز ہے جیب رہنا جواب سے واسطے اس شخص کے جو گمان کیا جائے کہ سمجھتا ہے مراد کو مجر دسکوت سے اور پیر متحب ہے کہ حاجت والا اپنی حاجت ہے پہلے اپنا عذر بیان کر ہے سوال میں اور کہا شیخ اپی محمد بن ابی جمرہ نے کہ اس ے لیا جاتا ہے کہ جب تک مکلف اسباب شرع ہے کسی چیز کو کر سکے تو نہ تو کل کرے گر بعد عمل اس کے تا کہ حکمت کے مخالفت نہ ہواور جب اس پر قادر نہ ہوتو تھہرائے اپنےنفس کو اوپر راضی ہونے کے ساتھ اس چیز کے کہ مقدر کی ے اس براس کے اللہ نے اور نہ تکلف کرے اسباب سے جس کی اس کو طاقت نہیں اور اس میں ہے کہ جب اسباب نقدیر کے موافق نہ بریں تو مجھ فائدہ نہیں دیتے اور اگر کہا جائے کہ کیوں نہ تھم کیے گئے ابو ہریرہ رہائٹی ساتھ روزہ رکھنے کے واسطے توڑنے شہوت اپنی کے جیسا کہ حکم کیا گیا غیراس کا تو جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ وہلائن کا اکثر حال یہ تھا کہ وہ روز ہ رکھتے تھے اس واسطے کہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے ، میں کہتا ہوں اور احتمال ہے کہ ابو ہریرہ و فاتند نے بید حدیث سی ہوکہا ہے جوانوں کے گروہ! جوتم میں ہے جماع کی طاقت رکھتا ہوتو اسے جاہیے کہ نکاح کرے ، الحدیث لیکن ابو ہر رہ ہ ناتیجۂ نے تو یہ جہاد کے وقت میں پوچھا تھا جیسا کہ ابن مسعود رٹائٹیڈ کے واسطے واقع ہوا اور تھے جہاد کی حالت میں اختیار کرتے روزہ نہ رکھنے کوروزہ رکھنے پر یعنی جہاد میں روزہ نہیں رکھتے تھے سو پہنچایا ان کوان کے اجتہاد نے طرف اکھاڑنے ماد ہے شہوت کی کے کوساتھ خصی ہونے کے جبیبا کہ ظاہر ہوا واسطے عثان رہائنڈ کے سومنع کیا اس کو حضرت مُلَاثِيْنَ نے اس ہے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ نہ ارشاد کیا س کوطرف متعہ کی جس میں اس کے غیر کو رخصت دی اس واسطے کہاس نے ذکر کیا کہ وہ کچھ چیز نہیں یا تا اور جو بالکل کچھ چیز نہ یائے نہ کیڑا اور نہ غیراس کا تو کس طرح متعہ کرے اور جس کے ساتھ متعہ کیا جاتا ہے اس کے واسطے کچھ چیز کا ہونا ضروری ہے اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ مجھ کو اجازت ہوتو میں خصی ہو جا دُن اور ساتھ اس کے مطابق ہو گا جواب سوال ہے۔ (فقح) ں باب ہے چھے بیان نکاح کرنے کنواریوں کے۔

بَابُ نِکَاحِ الْابْکَارِ . فائدہ: کنواری وہ ہے جس سے کسی مرد نے جماع نہ کیا ہواورا بی پہلی حالت میں بدستور ہو۔

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِيعَىٰ ابن عَبَاسِ فِلْ َ عَالَثَهُ وَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَ كَمَا كَهَ لِعَائِشَةَ لَمْ يَنكِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حضرت اللهُ عَلَيْهِ فَ تَيرِ عَالَكُ مُنكِلُ اللهُ عَلَيْهِ حضرت اللهُ عَلَيْهِ فَ تَيرِ عَالَكُ مُنكِلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

فائك: يَه مديث يوري سورهُ نور كي تفيير مِين كزر چكى ہے۔

87AV ۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ ٢٨٧هـ حضرت عاكثہ وَالْتِی سے روایت ہے كہ میں نے كہا یا

الله فيض البارى پاره ۲۱ الله و ۲۱ الله و 674 مي الله و ۲۱ الله و ۲ الله و

حضرت! بہلا بتلاؤ تو کہ اگر آپ کسی نالے میں اتریں اور اس میں ایک درخت ہو کہ اس سے کھایا گیا ہو یعنی کوئی اس کو چر گیا ہواور آپ ایک درخت یا کمیں کہ اس سے کس نے نہ جرا ہوتو آپ اپنے اونٹ کو کس میں چرا کمیں گے؟ حضرت مُلَّاتِیْمُ نے فرمایا کہ اس درخت میں جس میں کوئی نہیں چرا، مراد عائشہ بڑائی کی یہ ہے کہ حضرت مُلِّیِمُمُ نے ان کے سواکس کنواری سے نکاح نہیں کیا۔

قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوُ نَوْلُتَ وَادِيًا وَفِيْهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَّمْ يُؤْكُلُ مِنْهَا فِي أَيْهَا كُنْتَ تُرْتَعُ بَعِيْرَكَ قَالَ فِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ مِنْهَا تَغْمِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَتَوْقَحُ بِكُرًا غَيْرَهَا.

فاعد: اورایک روایت بین اتنازیادہ ہے سومین وہ ہوں اور اس حدیث میں مشروع ہونا ضرب المثل کا ہے اور تشبیه دینا ہے ایک چیز کو جوموصوف ہے ایک صفت ہے ساتھ الی چیز کے کہ وہ مثل اس کے ہے اور اس میں وہ صفت نہیں اور اس میں باغت ہے عائشہ نوائن کی اور خوبی نرمی ان کے کی کاموں میں اور سے جو حضرت مُنائیکم نے فرمایا کہ اس میں جوراس میں جو ایعنی مقدم کروں گا اس کو اختیار میں غیر پر سونہ ہوگا وار دسیا عتراض کہ واقع حضرت مُنائیکم سے سے کہ آپ نے بوہ عورتوں سے نکاح کیا اور احتمال ہے کہ مراد عائشہ نوائنی کی اس سے مجت ہو۔ (فتح)

ہے کہ آپ کے بیوہ توروں سے لکا کی بیارورہ کا کہ جہ کر کروں کے دوا ہوں کا منطق ہوائی ہے اور ایت ہے کہ حضرت مَالْتِیْنَا 8784 ۔ حَدَّ لَنَا عُبَیْدُ بُنُ إِسْمَاعِیْلَ حَدَّ ثَنَا ﴿ ٣١٨٨ - حضرت عائشہ زِلَاثِیْنَا سے روایت ہے کہ حضرت مَالْتِیْنَا

أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ فَرْمَايا كَـ تُوْجُهُ كُونَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الكمرديعيٰ فرشته

> وَسَلَّمَ أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلُّ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيْرٍ فَيَقُولُ هَاذِهِ مُنْ مَنَّانِ مَنْشِرِهُ وَمَا فَاذَا وَمَا أَنْسِ فَاقُولُ هَاذِهِ

الْمُوَ أَتُكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِي أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ الله كَا طرف سے جاتو الله يوں بى كرے كا يعنى تو ميرے يكن هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ. فكاح مِن آئى الله كام مِن عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ.

باب کے بعد آئے گی،انشاءِ اللہ تعالی۔

بَابُ تَزُويْجِ النَّيْبَاتِ. وَقَالَتُ أَمُّ حَبِيْبَةً قَالَ لِمَى النَّبِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْرِضُنَ عَلَىَّ

۳۱۸۸ حضرت عائشہ ونائیہا سے روایت ہے کہ حضرت کالیکم نے مرایا کہ تو مجھ کوخواب میں دکھلائی گئی دو بار کہ اچا تک تھھ کو ایک مردیعنی فرشتہ ریشی کھڑ ہے میں اٹھا تا ہے سووہ کہتا ہے کہ یہ تیری عورت ہے سومیں اس کو کھولتا ہوں تو اچا تک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صورت تیری ہے سومیں کہتا ہوں کہ اگر یہ خواب ہوں کہ وہ صورت تیری ہے سومیں کہتا ہوں کہ اگر یہ خواب

یکن هذا مِن عِندِ اللهِ یمصِهِ فائد: تر ندی کی روایت میں ہے کہ وہ فرشتہ جبر مِل مَالِيٰ تھا جو عائشہ رہا تھی کی صورت کو لا یا تھا اور اس کی شرح جھ

بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کا بیان۔ لعنی ام حبیبہ وہالتہ ہے کہا کہ حضرت مَلَّ الْآئِمُ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نکاح کرنے کو مجھ سے

النكاح الباري پاره ۲۱ المنظم الباري پاره ۲۱ المنظم الباري پاره ۲۱ المنظم الباري پاره ۲۱ المنظم الباري پاره ۲۱

نه کها کرو به

بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.

ن و علی میں ہوت ہوری آئندہ آئے گی ، انشاء اللہ تعالی اور استنباط کیا ہے بخاری طبیعیہ نے قول حضرت مَثَاثِیَّا کے سے

اپنی بیٹیوں کو اس واسطے کہ خطاب کیا حضرت مُلَاثِیْ نے ساتھ اس کے اپنی بیویوں کوتو بیہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کے واسطے بیٹیاں ہوں اور خاوند سے سوائے حضرت مُلَاثِیْ کے اور پیستلزم ہے اس کے کہ وہ بیوہ ہوں جیسا کہ وہ اکثر اور

غالب ہے۔ (فتح)

٤٦٨٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو ِ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ قَالَ قَفَلُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلُتُ عَلَى بَعِيْرٍ لِيْ

قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِّنْ خَلَفِیْ فَنَحَسَ بَعِیْرِی بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهٔ فَانْطَلَقَ بَعِیْرِیُ رَبِّیْ مِنْ اِلْعَنْزِةِ کَانَتْ مَعَهٔ فَانْطَلَقَ بَعِیْرِیُ

ُكَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَآءٍ مِّنَ الْإِبِلِ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيْتَ عَهْدِ بعُرُس قَالَ أَبكُرًا

نَّتُ مُنَيِّبًا قُلْتُ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبُنَا لِنَدُخُلَ قَالَ وَتُلاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبُنَا لِنَدُخُلَ قَالَ

أَمْهِلُوْا حَتْي تَدْخُلُوا لَيْلًا أَىٰ عِشَاءً لِّكَىٰ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ.

٣٧٨٩ \_ حضرت جابر والثقة سے روایت ہے کہ ہم حضرت مُلَّقِيَّةً

کے ساتھ ایک جنگ سے بلٹے تو میں نے جلدی کی اپنے اونٹ پر جوست قدم تھا تو ایک سوار مجھ کو چیچے سے ملا تو اس نے

میرے اونٹ کو اپنے نیزے سے چھٹرا سومیرا اونٹ چلا کہ جیسے کہ تو نہایت تیز قدم اونٹ دیکھے تو احلا بک میں نے دیکھا

کہ حضرت مُنَالِیْنِ مِیں سوفر مایا کہ تیرے جلدی چلنے کا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا کہ میری شادی کا زمانہ قریب ہے لیتی میں نے تازہ شادی کی ہے ، حضرت مُنَالِیُمُ نے فرمایا کہ تو نے

كوارى سے نكاح كيا ہے يا بوہ سے؟ ميں نے كہا كه بوہ

سے فرمایا کہ تونے کنواری سے نکاح کیوں نہ کیا کہ وہ تجھ سے کھیاتی اور وہ تجھ کو ہناتا

یں اور و اس سے سین اور وہ مطافہ جات ،ورو اس و جن با پھر جب ہم مدینے میں داخل ہونے گئے تو فرمایا کہ تھہر جاؤتا کہ عشاء کو داخل ہونا تا کہ سنگھی کرے عورت پریشان بال

والی اور زیرِ ناف کے بال صاف کر لے غائب خاوند والی۔

فائد: ایک روایت میں ہے کہ کیا ہے واسطے تیرے اور کنوار یوں کے اور لب اس کے کی اس میں اشارہ ہے طرف چوسنے زبان اس کی کے اور دونوں ہونٹ اس کے کی اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ میرا باپ فوت ہوا اور اس نے سات بٹیاں چھوڑیں سو میں نے چاہا کہ الی عورت سے نکاح کروں جوان کو جمع رکھے اور ان کو کنگھی کرے اور ان کی کار ساز ہواور میں نے مکروہ جانا کہ الی عورت سے نکاح کروں جوان کی طرح بے وقوف ہواور اس حدیث میں ترغیب ہے بچ نکاح کرنے کے کنواری عورت سے اور اس سے صریح تربیہ حدیث ہے کہ لازم جانو اپنے اوپر کنواریوں کواس واسطے کہ ان کی کلام میٹھی ہوتی ہے اور ان کی رحم یاک ہوتی ہے اور تیں واتی جیں کنواریوں کواس واسطے کہ ان کی کلام میٹھی ہوتی ہے اور ان کی رحم یاک ہوتی ہے اور تھوڑی چیز سے راضی ہو جاتی ہیں

المن الباري پاره ۲۱ المناح المناح

اور نہیں معارض ہے اس کو حدیث سابق کہ بہت جننے والی عورتوں سے نکاح کرواس واسطے کہ کنواری ہونے ہے اس کا بہت اولا دوالی ہونا معلوم نہیں ہوتا اور جواب بیہ ہے کہ کنورای جگہ ظن کی ہے واسطے بہت ہونے اولا د کے تو مراد ساتھ ولود کے بیے ہے کہ بہت اولا دوالی ہوساتھ تجربہ کے یا گمان کے اور بہر حال جو تجربہ سے بانجھ ظاہر ہوتو دونوں حدیثیں متفق میں او بر مرجوع ہونے اس کے کی اوراس میں فضیلت ہے واسطے جابر زلائٹی کے واسطے شفقت اس کی کے اپنی بہنوں پر اور واسطے مقدم کرنے مصلحت ان کی کے اوپر حظ نفس اپنے کے اور اس سے لیا جاتا ہے کہ جب دو مصلحتیں جمع ہوں تو اہم کو مقدم کیا جائے اس واسطے کہ حضرت مُلاتیکا نے جابر بنائیمے کے فعل کو اچھا جانا اور اس کے واسطے دعا کی اور اس سے لیا جاتا ہے دعا کرنا واسطے اس مخص کے کہ نیک کام کرے اگر چہ کام داعی سے متعلق نہ ہو اوراس میں سوال امام کا ہے اپنے یاروں کوان کے کاموں سے اور تلاش کرنا ان کے احوال کو اوران کو انکی جھلائیوں کی طرف راہ دکھلانا اور "نبیہ کرنی ان کواویر وجہ مسلحت کے اگر چہ نکاح کے باب میں ہواوراس چیز میں کہ اس کے ذکر ہے شرم آتی ہے اور اس ہےمعلوم ہوا کہ جائز ہے واسطےعورت کے خدمت کرنا اپنے خاوند کی اور اس شخص کی کہ اس کواس سے پچرتعلق ہو مانند بھائی اور بیٹے اس کے کی اور بیا کہ اگر مردا پنی عورت سے اس کام کا قصد کرے تو پچھ حرج نہیں کہ جابر خالئیۂ نے قصد کیا کہ وہ اس کی بہنوں کی خدمت کرے اگر چہ بیعورت پر واجب نہیں لیکن پکڑا جاتا ہے اس سے کہ عادت جاری ہے ساتھ اس کے اس واسطے حضرت مَلَّ تَنِیْمُ نے انکار نہ کیا اور دوسری روایت میں خرقاء کا لفظ آیا ہے اور خرقاء اس عورت کو کہا جاتا ہے جواپنے ہاتھ سے پچھ کام نہ کرے نہ اپنی بھلائی کو جانے نہ اپنے غیر کی بھلائی کو اور تستحد کے معنی ہیں استعال کرے توہے کو بعنی استرے کو اور مراد دور کرنا بال زیریاف کا ہے اور تعبیر کیا ساتھ استعال کرنے استرے کے اس واسطے کہ غالب ہواہے استعال اس کا بچے دور کرنے بالوں کے اور نہیں ہے اس میں دلیل کہ استرے کے سوا اور چیز ہے بالوں کا دور کرنامنع ہے اور یہ جو کہا تا کہ داخل ہورات کوتو یہ مخالف ہے اس حدیث کو جو طلاق میں آئے گی کہ کوئی رات کوایے گھر والوں کے پاس نہ آئے اور تطبیق یہ ہے کہ جو باب میں ہے سے اس شخص کے واسطے ہے جس کے آنے کی خبر معلوم ہواورس کے آنے کی خبر پہنچ جائے اور جوحدیث آئندہ آتی ہے وہ اس مخص کے حق میں ہے جوا جا تک آ ہنچے اور اس کے گھر والوں کو پچھے خبر معلوم نہ ہو۔ (فقے )

۱۹۹۰ حضرت جابر بن عبدالله فالتها سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا تو مجھے رسول الله مالی آئی نے فرمایا تو نے کسی عورت سے نکاح کیا؟ پس میں نے عرض کیا (یارسول الله) میں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے تو آپ مالی آئی آئی نے فرمایا کواریوں (کے نکاح کرنے) سے اور ان کے ساتھ

879. عَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ تَزَوَّجُتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَا تَزَوَّجْتُ ثَيْبًا فَقَالَ مَا لَكَ

النكاح الباري باره ۲۱ المنظمة المنافقة المنافقة

وَ تُلاعبُكَ.

وَلُلْعَذَارَاى وَلِعَابِهَا فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لِعَمْرِو بُن دِیْنَارِ فَقَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ لِنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا

بَابُ تَزُوِيْجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ.

٤٦٩١ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّزِيْدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةً إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكُرِ إِنَّمَا أَنَا أُخُوْكَ فَقَالَ أَنْتَ أَجِيُ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِيُ حَلالٌ.

کھیلنے سے تھے کیا (مانع در پیش ) ہوا۔ شعبہ راوی کہتا ہے میں نے عمرو بن دینار ہے اس بات کا ذکر کیا تو عمر نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ فالٹہا سے سنا کہتے تھے مجھے رسول الله مَا لَيْكُمْ نِ فرمايا تو نے نوجوان لاکی سے كيوں نكاح نه كيا؟ وہ تچھ ہے کھیلتی اور تو اس سے کھیلیا۔

جھوتی لڑ کیوں کو ہڑوں سے نکاح میں دینا جوعمر میں بڑا ہو یعنی اس شخص کے نکاح میں وینا۔

۲۹۱ مرحفرت عروہ رہی ہے روایت ہے کہ حفرت منافیظ نے ابو بكر وفالنفة ك ياس عائشہ ولينتيا كے نكاح كى درخواست كى تو ابو بكر والتنو نے آپ سے كہا كه ميں تو آپ كا بھائى ہول تو آپ سُلَا اَلَيْ مَن فر مايا تو ميرا بهائي ہے الله كے دين ميں اور اس کی کتاب میں اور تیری بیٹی مجھ کو حلال ہے۔

فائك: كها اساعيلي نے كه يه حديث ترجمه كے موافق نهيں اور جواب يه بے كه مكن بے يه كه كرا جائے قول ابو بكر زائند كے ہے كہ ميں تو تمہارا بھائى ہوں اس واسطے كه اكثر اوقات يہى حال ہے كه بھائى كى بينى اپنے چيا ہے چھوٹی ہوتی ہے اور نیز پس کافی ہے جو ذکر کیا اس نے چے موافق ہونے حدیث کے واسطے ترجمہ کے اگر چہ خارج معلوم ہو لینی عائشہ و النجا کا کم عمر ہونا حضرت مَنَافِیْن سے اس کے سوائے اور حدیث سے معلوم ہے کہا ابن بطال نے کہ جائز ہے نکاح کر دینا چھوٹی لڑکی کا بوی عمر والے مرد ہے بالا جماع اگر چہ ہنڈ ولے میں ہولیکن نہ قابو دیا جائے اویراس کے یہاں تک کہاؤی جماع کے لائق ہوسواشارہ کیا اس نے اس طرف کہنیں ہے کوئی فائدہ واسطے ترجمہ کے اس واسطے کہ اس امر پر اجماع ہو چکا ہے کہا اس نے اور لیا جاتا حدیث سے کہ باپ نکاح کر دے چھوٹی لڑکی

کنواری کو بغیراذن لینے کے اس سے میں کہتا ہوں شاید لیا ہے اس نے اس کو نہ ندکور ہونے سے اور نہیں ہے یہ ظاہر دلالت میں بلکہ اختال ہے کہ ہو بیتھم پہلے وارد ہونے تھم کے ساتھ اجازت مانگئے کے کنواری سے اوریہی ظاہر ہے اس واسطے کہ واقع ہوا یہ قصہ کمے میں پہلے ہجرت سے اور یہ جو کہا صدیق اکبر مِنْ اَنْتُهُ نے کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں تو یہ

حصر مخصوص ہے بہ نسبت حرام ہونے نکاح بھائی کی بیٹی کے اور یہ جو کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اللہ کی کتاب میں تو سے اشارہ ہے طرف اس آیت کے ﴿انما المؤمنون الحوق ﴾اور جواس کے مانند ہے اور جوفر مایا کہ وہ مجھ کو حلال ہے

الله ٢١ النكاح الله ٢١ المناح النكاح الكاح النكاح الكاح النكاح النكاح النكاح النكاح الكاح ا

تو اس کے معنی میہ ہیں کہ وہ باوجود میہ کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے حلال ہے واسطے میرے نکاح کرنا ساتھ اس کے اس واسطے کہ جو برادری کہ نکاح سے مانع ہے وہ برادری نسب اور رضاعت کی ہے نہ برادری وین کی اور کہا مغلطائی نے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت مُالیّنِظِ نے عائشہ وَلَا تُنْهَا کَ نکاح کے پیغام کے واسطے خولہ کو ابو بکر ڈالیّنِظ کے پاس کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت مُالیّنِظ کے باس کو بھیجا پھر اس کے بعد خود بھی حضرت مُالیّنِظ کے اس کو بھیجا پھر اس کے بعد خود بھی حضرت مُالیّنِظ کے ابو بکر فالیّن سے سامنے ہوکر کہا۔ (فتح)

باب ہے بیان میں اس کے کہ کس سے نکاح کرے اور کیا کون قوم کی عورتوں سے نکاح کرنا بہتر ہے اور کیا مستحب ہے کہ اختیار کرے واسطے نطفے اپنے کے بغیراس کے واجب کرنے کے۔

فاع فی اب ہے بیان میں اس شخص کے کہ ارادہ نکاح کا کرے منتبی ہوتا ہے امر اس کا کہ کس عورت سے نکاح کرے ( سنبیہ ) شامل ہے یہ بات تین احکام پر اور لینا اول اور دوسرے تھم کا باب کی حدیث سے ظاہر ہے اور یہ کہ جو شخص کہ ارادہ نکاح کرنے کا رکھتا ہو اس کولائق ہے کہ قریش میں نکاح کرے اس واسطے کہ ان کی عورتیں بہتر ہیں سب عورتوں سے اور یہ تھم دوسرا ہے اس پر تیسرا سولیا جاتا ہے اس سے بطور لزدم کے اس واسطے کہ جب ثابت ہوا کہ وہ بہتر ہیں اپنے غیر سے تو مستحب ہوا اختیار کرنا ان کا واسطے اولاد کے اور البتہ وارد ہو چکی ہے تیسرے تھم میں حدیث صرح کر دوایت کیا ہے اس کو ابن ملجہ نے اور تھے کہا ہے اس کو حاکم نے کہ اختیار کرد اپنے نطفے کے واسطے اور کرد ہم کفوسے۔ (فتح)

۳۱۹۲ حضرت ابو ہریرہ رہ گئی سے روایت ہے کہ حضرت سکا گیا گیا نے فرمایا کہ جو عورتیں کہ اونٹ کی سواری کرتی ہیں ان میں قریشیوں کی نیک عورتیں بہتر ہیں یعنی سب عرب کی عورتوں سے قوم قریش کی عورتیں بہتر ہیں نہایت مہربان جھوٹے لڑکوں پر اور بڑی ٹکہانی کرنے دالی اپنے خاوند کے مال کی۔ ٤٦٩٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَآءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَآءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالَحُ نِسَآءٍ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صَالَحُ نِسَآءٍ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صَالَحُ نِسَآءٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتٍ يَدِهِ.

بَابُ إِلَىٰ مَنْ يُّنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَآءِ خَيْرٌ

وَّمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّتَّخَيَّرَ لِنَطَفِهِ مِنْ غَيْر

إِيْجَابِ.

فائك: ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ مریم عمران کی بیٹی اونٹ پر بھی سوار نہیں ہوئیں سوشاید اس نے اورادہ کیا نکالنے اس کے کا اس تفضیل سے اس واسطے کہ وہ بھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئیں سو نہ ہوگی اس میں تفضیل واسطے عورتوں قریش کے اوپر اس کے ادر نہیں شک ہے کہ مریم کے واسطے نضیلت ہے اور وہ افضل ہے قریش کی سب www.KitaboSunnat.com

عورتوں ہے اگر ثابت ہو کہ وہ پیغیر ہے یا ان کی اکم عورتوں ہے اگر پیغیر نہ ہواور منا قب میں پہلے گزر چکا ہے کہ سب عورتوں میں بہتر مریم ہے اور سب عورتوں میں بہتر خدید نظامی ہے اور بیک اس کے معنی بید ہیں کہ ہرایک دونوں میں بہتر ہے دنیا کی عورتوں ہے اپنے زمانے میں اور احتال ہے کہ کہا جائے کہ ظاہر بید ہے کہ حدیث بیان کی ہے بھی ہے بہتر ہے دنیا کی عورتوں کے نکاح میں سوائیس ہے اس میں تعرض واسطے مریم کے اور نہ واسطے غیراس کے کی ان عورتوں میں سے جن کا زمانہ گزر چکا ہے اور اس حدیث میں ہے کہ قریش کی نیک عورتیں اور ایک روایت میں آیا یا ان عورتوں میں عورتیں تو یہ مطلق محمول ہے مقید پر سوقریش کی بہتر عورتیں وہ ہیں جو نیک ہیں نہ عام عورتیں اور مراد ہے کہ قریش کی عورتیں تو یہ مطلق محمول ہے مقید پر سوقریش کی بہتر عورتیں وہ ہیں جو نیک ہیں نہ عام عورتیں اور مراد ہاتھ اصلاح کے اس جگہ صلاح دین کی ہے اور حین معاشرت کی ساتھ فاوند کے اور اس خدیث میں رغبت دلانا ہے ساتھ اصلاح کے اس جگورت کا نسب جس قدراعلیٰ ہو کرنے کے اور اس حدیث میں رغبت دلانا ہو ان کی نگہبائی ہو نے ورتوں کے فاص کر قریش کی عورتوں سے اور اس کا مقتفیٰ بید ہے کہ عورت کا نسب جس قدراعلیٰ ہو ان کی نگہبائی کرنے اور اس میں نیک تد بیر کرنی ہے اور خوب پالنے کے اور قائم ہونے کے اولاد پر اور ضاوند کا اس بی نا کی نگہبائی کرنے اور اس میں نیک تد بیر کرنی ہے اور لیا جاتا ہے اس سے خرچ کرنا خاوند کا بیوی پر اور اس حدیث کا سبب آئندہ آئے گا۔ (فتی)

بِ الْسَبِ الرَّهُ الْسَّرَارِيِّ وَمَنُ أَعْتَقَ بَابُ اِتِّحَاذِ السَّرَارِيِّ وَمَنُ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.

رکھنا لونڈیوں کا اور جولونڈی کوآ زاد کرے پھراس سے نکاح کرے۔

فائل : سراری جمع ہے سریہ کی اور سریہ ماخوذ ہے سر سے اور سر جماع کو کہتے ہیں اور نام رکھا گیا ہے لونڈی کا سریہ اس واسطے کہ اکثر اوقات چھپایا جاتا ہے امراس کا بیوی سے اور مراد ساتھ انتخاذ کے اقتناء ہے بینی رکھنا اور البتہ وارد ہو چکا ہے امر ساتھ اس کے صریح ابو در داء فرائٹو کی حدیث میں کہ لازم پکڑوا پنے او پر لونڈیوں کو اس واسطے کہ ان کے رحموں میں برکت ہے اور عطف کیا ہے آزاد کرنے کو او پر اقتناء کے اس واسطے کہ بھی واقع ہوتا ہے بعد لونڈی رکھنے کے اور بھی یاس کے اور بھی اس کے اور باب کی پہلی حدیث موافق ہے ساتھ اس شق دوسری کے۔

ا وران ہے مالے مالی میں اور ہے۔ اسمام سمرے معزت ابو مولی بناٹھؤ سے روایت ہے کہ جس مرد

کے پاس لونڈی ہوسواس کو شرع کے تھم بتلائے اوراس کی اچھی تعلیم کرے اورس کو ادب سکھلائے سو بہت اچھی طرح ادب سکھلائے سو بہت اچھی طرح ادب سکھلائے کھر اس کو آزاد کرے اس کے بعد اس سے نکاح کرے تو اس کو دوہرا ثواب ہے اور جو مرد اہل کتاب

٤٦٩٣ ـ حَدَّلَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ
صَالِحِ الْهَمْدَانِيُ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا رَجُلٍ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا رَجُلٍ

میں سے بعنی یہودی اور نصرانی اپنے پیغیر کے ساتھ ایمان الائے اور میرے ساتھ ایمان لائے تو اس کو بھی دو ہرا تو اب ہے اور جو غلام کہ اپنے مالکول کا حق اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے تو اس کو بھی دو ہرا تو اب ہے ۔ کہا شعبی راوی نے اپنے شاگر دصالح سے کہ لے اس کو بغیر عوض کسی چیز کے بعنی میں نے تجھ کو یہ صدیث مفت سکھلا دی اور البتہ مرداس سے کم میں نے تجھ کو یہ صدیث مفت سکھلا دی اور البتہ مرداس سے کم کے واسطے مدینے کی طرف کوچ کرتا تھا اور کہا ابو بکر نے ابو کے واسطے مدینے کی طرف کوچ کرتا تھا اور کہا ابو بکر نے ابو موئی فرائش سے اس نے روایت کی ابو بردہ سے اس نے اپنے باپ ابو موئی فرائش سے اس کو آزاد کر بے موئی موئی میں دے۔

فاعد: اس حدیث میں تین قتم کے لوگ ندکور ہیں جن کو دو ہرا ثواب ہے اور ان کے سوا اور بھی بہت لوگ ایسے ہیں جن کو دو ہرا ثواب ہے چنانچہ پہلے گزر چکا ہے کہ جو قر آن پڑھے اور وہ اس پر دشوار ہوتو اس کوبھی دو ہرا ثواب ہے اور جب کوئی حاکم اجتهاد کرے سوٹھیک بات کو یا جائے تو اس کوبھی دوہرا ثواب ہے اور جوتیم کر کے نماز بڑھے پھر یانی پائے پھرنماز کو دوہرائے تو اس کوبھی دوہرا ثواب ہے اور جواسلام میں نیک راہ نکالے تو اس کوبھی دوہرا ثواب ے اور تلاش کرنے سے اور بھی کئی آ دمی یائے جاتے ہیں اور بیسب دلالت کرتا ہے کہ نبیں ہے کوئی مفہوم واسطے عدد کے جو ابوموسیٰ بڑھنیؤ کی حدیث میں ہے بیتی ابوموسیٰ بڑھنیؤ کی حدیث میں جو فقط تین ہی آ دمیوں کا ذکر ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان تین کے سواکس اور کو دو ہرا ثواب نہ ہواور اس میں دلیل ہے اوپر زیادہ فضیلت اس شخص کے جوانی لونڈی کوآ زاد کرے پھراس سے فکاح کرے برابر ہے کہ اس کو ابتدا کے واسطے آزاد کرے پاکس اور سبب سے اور بعض نے اس کو مکروہ جانا ہے سوشایدان کو بیہ حدیث نہیں پیچی یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہا گرلونڈی کو آزاد کرے تو پھراس سے نکاح نہ کرے یہی روایت ہے سعید بن میتب راٹیلہ اور ابرا ہیم تخفی سے اور عطاء اور حسن سے روایت ہے کہ اس کا کچھے ڈرنہیں اور بیہ جو دوسری روایت میں کہا کہ اس کو آ زاد کرے پھر اس کومبر دے تو شاید اشارہ کیا ہے بخاری رائید نے ساتھ اس روایت کے کہ مراد تزویج سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ واقع ہو ساتھ مہر جدید کے سوائے آ زاد کرنے کے نہ جیسا کہ صفیہ بڑائٹھا کے قصے میں واقع ہوا ہے سواس طریق نے مہر کو ثابت کیا اس واسطے کہ نہیں واقع ہوئی تصریح ساتھ اس کے پہلے طریق میں بلکہ ظاہر اس کا یہ ہے کہ آزاد کرنانفس مہر ہے اور یہ لفظ ایک روایت میں صریح آ چکا ہے چنانچہ ابو داؤر طیالس نے روایت کی ہے کہ جب مرد اپنی لونڈی کو آ زاد کرے پھر اس کو النكاح الكاح النكاح الك

نکاح میں لائے اور مہر جدید دیتو اس کو دوہرا ثواب ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ لونڈی کا آ زاد کرنائنس مہر نہیں ہوتا اور نہیں ہے دلالت نج اس کے بلکہ وہ شرط ہے واسطے اس چیز کے کہ متر تب ہوتا ہے اس پر ثواب دوہرا جو مذکور ہے اور نہیں ہے قید جواز میں۔ (فتح)

رس)

۱۹۹۳ - حضرت ابو ہریرہ رضی نی کے دوایت ہے کہ حضرت منی ایک بات نہیں حضرت منی کی بات نہیں بولے جوحقیقت میں تجی ہواور طاہر میں جموئی سوائے تمین بار .

اب جوحقیقت میں کہ ابراہیم مَالِنہ ایک ظالم پر گزرہ الور ان کے جس حالت میں کہ ابراہیم مَالِنہ ایک ظالم پر گزرہ الور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ تھیں پھر ذکر کی ساری حذیث تو اس بادشاہ نے ان کو خدمت کے لیے ہا جرہ دی تو سارہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے کا فرکا ہاتھ روکا اور اس نے جھے کو آجر خدمت کے لیے دی ، ابو ہریرہ زخالی نے کہا سویہ تمہاری ماں خدمت کے لیے دی ، ابو ہریرہ زخالی نے کہا سویہ تمہاری ماں ہے۔

ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرُنِي جَرِيْرُ بَنُ حَازِمٍ
عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالً
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَحَّاثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ مَرَّ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ مَرَّ الْحَدِيْثَ إِلَّا فَلَا قَالَ اللهُ يَدَ الْكَافِدِ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ اللهُ يَدَ الْكَافِدِ فَتَلْكَ وَأَخُدَمَنِي اجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ وَأَخُدُمُ يَا بَنِي مَآءِ السَّمَآءِ.

٤٦٩٤ ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ تَلِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

المکھ یا بنی ماءِ السماءِ الانبیاء میں گزر پکی ہے ، کہا ابن منیر نے کہ مطابقت حدیث ہاجرہ کی واسطے ترجمہ کے بیہ ہے کہ وہ کملوکہ تھیں اور البتہ صحح ہو چکا ہے کہ ابراہیم غلیا نے اس کوجنوایا بعد اس کے کہ اس کے مالک ہوئے سو وہ لونڈی تھیں ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کی مراد یہ ہے کہ یہ واقع ہوا ہے صحح میں صرح تو یہ صحیح نہیں اور سوائے اس کے بچھ نہیں کہ جوصحے میں ہے کہ سارہ اس کی مالک ہوئیں اور اس نے حضرت ابراہیم غلیا کے نطف سے حضرت اساعیل غلیا کہ جو نا اور یہ کہنا کہ نہیں جائز ہے اپنی عورت کی لونڈی سے اولا وطلب کرنی مگر ساتھ مالک ہونے کے توبہ تھم اس حدیث کے سوا اور حدیث سے لیا گیا ہے چنانچہ فاکبی نے ردایت کی ہے کہ ابراہیم غلیا نے سارہ سے چہا ہے بیانچہ فاکبی نے ردایت کی ہے کہ ابراہیم غلیا نے سارہ سے حبت سارہ سے چہا کہ ہاجرہ کو ہہہ کردیں تو سارہ نے ھاجرہ ابرہیم غلیا کو جہہ کردی اور شرط کی سارہ نے کہ اس سے صحبت نہ کریں پھر ان کو اس پررشک آیا سو ہوا ہے بہ سبب بھی جلا وطنی اس کی کے ساتھ بیٹے اس کے اساعیل غلیا کی طرف نے کے ۔ (فتح) اور آسان کے پانی کی اولا دعرب کو اس واسطے کہا کہ اکثر وہ لوگ جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے تھے اور اکثر گزران ان کی آسان کے پانی پرتھی اور بعض نے کہا کہ یہ نام اساعیل غلیا کی اولا دکا ہے واسطے پاک

ي فين البارى باره ٢١ كي المناوي المناو

كتاب النكاح

٣١٩٥ معفرت انس بنائلي سے روایت ہے كه حفرت مَالْيُكُمُ

مدين اور خيبرك ورميان تين دن همرے صفيه والنجازين

کر کے آپ کے پاس لا کی گئیں سومیں نے مسلمانوں کو آپ

کے ولیمہ کی طرف بلایا سونہ اس میں روٹی تھی اور نہ گوشت تھا

تھم کیا چمڑے کے دستر خوان بچھانے کا اور ڈالا گیا اس میں

کچھ تھجوروں میں سے اور پنیر سے اور تھی سے سو بیہ

حضرت مُالْقُتُم كا وليمه تقاتو مسلمانوں نے كہاكه بيمسلمانوں

کی ایک ماں یعنی حضرت مُنَافِیْظِم کی بیوی ہے آ زادعورتوں سے

یا لونڈی ہے اور اگر آپ نے اس کو پردہ نہ کیا تو وہ لونڈی ہے

جب حضرت مَالِينَمُ نے كوچ كيا تو اس كے واسطے اي يچھے

اونٹ پر بیٹھنے کی جگہ تیار کی اور اس کے اور لوگوں کے درمیان

ہونے نسب ان کی کے اور شرافت ذاتی ان کی ہے۔ ٤٦٩٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ُ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاقًا يُبْنَى عَلَيْهِ بصَفِيَّةَ

بنْتِ حُيَىٰ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيُمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبُزٍ وَّلَا لَحْمِ أَمِرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَىٰ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ

وَالسَّمُنَ فَكَانَتُ وَلِيُمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إَحْدَى أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ

يَمِيْنُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنْ لَّمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا

مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطْى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

فاعد: ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ حضرت مُلَاثِیْم نے اس سے نکاح کیا یا اس کولونڈی

بنایا اور شایدتر جمد کا اس سے تر دو کرنا اصحاب کا ہے کہ صفیہ وظافتھا ہوی ہے یا لوغری سومطابق ہوگی ہے حدیث ترجمہ کے ایک رکن کو اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس حدیث کے اوپر صحیح ہونے نکاح کے بغیر گواہوں کے اس واسطے کہ

يرده ڈالا۔

اگر صفیہ خالفیا کے نکاح میں گواہ ہوتے تو نہ پوشیدہ رہتا ہےاصحاب پر تا کہ تر دد کرتے اور اس میں اس پر دلالت نہیں

اس واسطے کہ احتمال ہے کہ جو نکاح کے وقت حاضر تھے وہ اورلوگ ہوں اور جنہوں نے تر د د د کیا تھا وہ اورلوگ ہوں

اور اگرتشلیم بھی کیا جائے کہ سب نے تر دد کیا تو یہ مذکور ہے حضرت مُلاَثِیْم کے خصائص سے کہ نکاح کریں بغیر ولی اور گواہوں کے جیبا کہ زینب ڈٹاٹھا کے قصے میں واقع ہوا۔ (فقی)

بَابُ مَنْ جَعَلَ عِنْقَ الْأُمَةِ صَدَاقَهَا. باب ہے اس مخص کے بیان میں جولونڈی کی آ زادی کو

اس کا مہر تھہرائے۔

فائك: امام بخارى النيطيه نے اس میں کسی تھم كے ساتھ جزم نہيں كيا اور ليا ہے اس كے ظاہر كو الكے لوگوں سے سعيد بن میتب راتیجیہ نے اور ابراہیم مخفی نے اور طاؤس نے اور زہری نے اور شہروں کے نقبہاء سے تو ری نے اور ابو یوسف

النكاح النكاح ( 883 كاب النكاح ( 883 كاب النكاح النكاح ( 883 كاب النكاح )

نے اور احمد نے او راسحاق نے ان سب کا بہ تول ہے کہ جب کوئی اپنی لونڈی کو آزاد کرے اس شرط پر کہ اس کی آ زادی کواس کا مبرمظمرائے توضیح ہو جاتا ہے نکاح اور آ زاد کرنا اور مبربنا بر ظاہر حدیث کے اور باقی لوگوں نے ظاہر

حدیث سے کی طرح جواب دیا ہے قریب تر طرف لفظ حدیث کے بیہ جواب دیا ہے کہ آزاد کیا اس کوحفرت مُالیّنا ا

نے اس شرط پر کہاس سے نکاح کریں تو واجب ہوئی واسطے حضرت مَلَّ اللّٰ کے اوپر صفیہ بناتھا کے قیت اس کی اور وہ معلوم تھی سو نکاح کیا اس سے اوپر اس کے اور تائید کرتا ہے اس کی قول اس کا عبدالعزیز کی روایت میں کہ میں نے انس بنالنیز سے سنا کہ حضرت مُثَاثِیْن نے صفیہ وٹالنجا کوقیدیوں میں پکڑا سواس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کیا اور اس کی

آ زادی کواس کا مبرتھبرایا تو کہا عبدالعزیز نے ثابت ہے کہ اے ابومحمد تو نے انس بٹائٹیز سے یو چھا تھا کہ حضرت مُلٹیزا نے اس کومبر کیا دیا؟ اس نے کہا کہ اس کانفس اس کومبر دیا تو اس نے تبسم کیا سویہ ظاہر ہے کہ جومبر تھبرایا گیا تھا وہ نفس کا آ زاد کرنا ہے سو پہلی تاویل کا مجھے ڈرنہیں اس واسطے کہ اس کے اور قواعد کے ورمیان کوئی مخالفت نہیں یہاں

تک کہ اگر اس کی قیمت مجہول ہواس واسطے کہ چھمچے ہونے عقد کے ساتھ شرط ندکور کے ایک وجہ ہے نز دیک شافعیہ کے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہنٹس آ زاد کرنا مہرمھہرایا گیا لیکن وہ حضرت مُاٹِینِمُ کا خاصہ ہے اور جزم کیا ہے ساتھ

اس کے ماور دی نے اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی بیہ ہیں کہ اس کوآ زاد کیا پھر اس سے نکاح کیا یعنی ساتھ مہر جدید کے اور جب انس بوالنیز کومعلوم نہ ہوا کہ حضرت مَالیّنِم نے اس کومبر دیا تو کہا کہ اس کانفس اس کے مبر میں دیا بعنی میرے علم میں حضرت مُناتِیْظ نے اس کو کچھ چیز مہر میں نہیں دی اور نہیں نفی کی اس نے اصل صداق کی اور اس واسطے ابو

الطیب طبری شافعی اور ابن مرابط مالکی نے کہا کہ بیقول انس بنائش کا مرفوع نہیں بلکہ بیانہوں نے گمان کے ساتھ اپنی طرف سے کہا ہے اور اکثر اوقات تائید لی جاتی ہے واسطے اس کے اس مدیث سے جوبیبی نے روایت کی ہے کہ

حضرت مَاليَّيْ في صفيه والنعي كو آزاد كيا اور اس كو نكاح كيا اور اس كومهر مين لوندى دى جس كا نام رزيد تها اورب حدیث ضعیف ہے اس کے ساتھ جست قائم نہیں ہوتی اور اس سے معارض ہے جوخود صفیہ واللحا سے روایت ہے کہ حضرت مَنَاتِيْ إلى في مجھ كوآ زاد كيا اور ميري آ زادي كوميرا مهر تظهرايا روايت كيا ہے اس كوطبراني نے اور بيه موافق ہے

واسطے حدیث انس زمالتیں کے اور اس میں رد ہے اس مخص پر جو کہتا ہے کہ بیرانس زمالتی نے اپنے گمان سے کہا اور نیزیہ حدیث مخالف ہے اس چیز کو جس پر سب اہل سیر ہیں کہ صفیہ وہا تھیا خیبر کے دن بندیوں میں تھیں اس واسطے کہ اس

حدیث میں ہے وہ قریظہ کے بندیوں میں سے تھیں اور احمال ہے کہ اس کو آزاد کیا ہواس شرط پر کہ اس سے مہر کے بغیر نکاح کریں سولازم ہوا صفیہ کو وفا کرنا ساتھ اس کے اور بیدھنرت مُکاٹینم کا خاصہ ہے آپ کے سوا اور کسی کو جائز نہیں اوربعض نے کہا کہ احمال ہے کہ آزا د کیا ہواس کو بغیرعوض کے اور نکاح کیا ہواس سے بغیرمبر کے فی الحال اور

نہ انجام میں کہا ابن صلاح نے کہ اس کے معنی پیر ہیں کہ آزاد کرنا اتر تا ہے جگہ مہر کے اگر چہ مہرنہیں اور یہ وجہ صحیح تر

النكاح الكاح النكاح الكاح الكاح

ہے سب وجہوں سے اور قریب تر ہے طرف لفظ حدیث کے اور شافعیوں میں سے ابن حبان بھی احمد کے ساتھ ہے اور کہا ابن وقیق العید نے کہ ظاہر حدیث کا ساتھ احمد کے ہے اور جو اس کے موافق ہے اور قیاس ساتھ دوسروں کے ہے سومتر دد ہے حال درمیان اس گمان کے کہ ظاہر حدیث سے پیدا ہوا اور اس گمان کے کہ قیاس سے پیدا ہوا باوجود

اس کے کہ واقعہ خصوصیت کا احمال رکھتاہے اور یہ احمال خصوصیت کا اگر چہ اصل کے خلاف ہے لیکن قوی ہوتا ہے یہ حضرت مظافی کے خصائص سے نکاح میں خاص کر خصوصیت آپ کی ساتھ نکاح کرنے اس عورت کے جس نے

رے ماری استان کے اس قبل سے کہ اگر کوئی عورت اپنی جان پیغیبر مٹاٹیٹی کو بخشے ، الآبیۃ اور اس طرح خضرت مٹاٹیٹی کو جان بخشی اللہ کے اس قول سے کہ اگر کوئی عورت اپنی جان پیغیبر مٹاٹیٹی کو بخشے ، الآبیۃ اور اس طرح نقل سے میں کسی کر نہو کی سے دور مٹائیٹی سرون سے سے میں کسی کر نہو کی سے نہوں کے اس کے ایک کا میں استان کے انہ

نقل کیا ہے اس کو مزنی نے شافعی سے کہ بیہ حضرت مُلَّقَیْمُ کا خاصہ ہے آپ کے سوا اور کسی کو جائز نہیں کہا اس نے اور جگہ خمعوصیت یہ ہے کہ حضرت مُلَّقِیْمُ نے اس کوآ زاد کیا مطلق اور نکاح کیا اس سے مہر کے بغیر اور بغیر ولی کے اور بغیر ''گواہوں کے اور یہ جھزت مُلَّقِیْمُ کے سوا ورکسی کو جائز نہیں اور روایت کیا ہے جائز ہونا اس کا عبدالرزاق نے علی سے

او را یک جماعت تابعین سے اور ابراہیم نخبی کے طریق سے کہ تھے مکروہ جانتے یہ کہ آ زاد کرے لونڈی کو پھر نکاح کرے اس سے اور کہتے تھے کہ اس میں کوئی ڈرنہیں کہ اس کی آ زادی کو اس کا مبرتظہرا دے اور کہا قرطبی نے کہ منع کیا

سرے ان سے اور ہے سے نہاں یں وی ورثین نہاں کا ارادی وہ ن کا ہر ہرارے اور ہوں ہر سے کہ اور میں اور ہونے کی دو وجہ سے ہا یک ہے اس کو ما لک رہیں اور ابو حنیفہ رہیں نے واسطے محال ہونے اس کے کی اور تقریر محال ہونے کی دو وجہ سے ہا یک یہ کہ اگر نکاح کرے اس سے اس کے نفس پر تو یہ یا تو واقع ہوگا اس کے آزاد کرنے سے پہلے اور یہ محال ہے واسطے

اور یا یہ واقع ہو گاعقد بعد آبزاد کرنے کے اور یہ بھی محال ہے واسطے دور ہونے تھم مہر کے اس سے ساتھ آزاد ہونے کے سو جائز ہے کہ نہ راضی ہواور اس وقت نہ نکاح کی جائے مگر اس کی رضا مندی سے وجہ دوسری یہ ہے کہ جب ہم

کے سو جائز ہے کہ نہ رائٹی ہواور اس وقت نہ نکار کی جائے مراک کی رصا مندن سے وجہ دوسری ہیا ہے کہ جب ہم آزادی کومبر تھہرائیں تو یا قرار پائے گا عتق حالت غلامی کی اور وہ محال ہے واسطے معارض ہونے ان کے کی یا بھے

حالت آزاد ہونے کے تولازم آئے گا آگے بڑھنااس کا نکاح سے پس لازم آئے گا وجود آزاد ہونے کا حالت فرض کرنے اس کے عدم کے اور وہ محال ہے اس واسطے کہ ضروری ہے کہ متقدم ہوتقرر مہر کا خاوندیریا نصاً یا حکماً تاکہ

سرع ان علام سے اور وہ کال ہے اور اگر علت بیان کریں ساتھ نکاح تفویض کے تو پر ہیز کی ہے ہم نے اس مالک ہو وہ بیوی اس کے طلب کرنے کی اور اگر علت بیان کریں ساتھ نکاح تفویض کے تو پر ہیز کی ہے ہم نے اس سے ساتھ قول اپنے کے حکمٔا اس واسطے کہ اگر چہنہیں متعین ہوئی واسطے عورت کے جج حالت عقد کے کوئی چیز کیکن وہ

ہے ساتھ فول اپنے کے حکمنا اس واسطے کہ اگر چہ ہیں سین ہوئی واسطے فورت کے پی حالت عقد کے لوئی چیزیین وہ مالک ہے مطالبہ کی سو ٹابت ہوا کہ ٹابت ہے واسطے اس کے حالت عقد کے کوئی چیز کہ مطالبہ کرے ساتھ اس کے ساتھ اس کے

خاوند سے اور ایسا مہر میں میسر نہیں ہوسکتا ہیں محال ہے کہ ہومہر اور تعاقب کیا گیا ہے جو دعویٰ کیا ہے اس نے محال ہونے کا ساتھ جائز ہونے تعلق مہر کے شرط پر کہ جب پائی جائے تومستحق ہوتی ہے اس کوعورت جیسے کہے کہ میں نے تھے سے زکاح کیا اس چیز پر کہ مستحق ہوگی واسطے میرے نزدیک فلانے کے اور وہ الی ہے سو جب میسر ہو مال جس پر

النكاح النكاح

عقد واقع ہوا ہے تومستی ہوتی ہے اس کوعورت اور تائید کرتی ہے انس بڑائٹنز کی حدیث کو جوطحاوی نے جو یرید کے قصے

میں ابن عمر خالفہا سے روایت کی ہے کہ حضرت مَثَاثِیْمُ نے اس کے آ زادی کو اس کا مہر تشہرایا اور اس حدیث سے معلوم

ہوا کہ جائز ہے سردار کو نکاح کرنا اپنی لونڈی ہے ساتھ اپنے جب کہ آزاد کر دے اس کو اور نہیں حاجت ہے اس کو طرف ولی کے اور نہ حاکم کے ، کہا ابن جوزی رکتے یہ اگر کہا جائے کہ آ زاد کرنے کا ثواب بڑا ہے تو حضرت ملکیا کم

نے کس طرح اس کوفوت کیا اور حالانکہ اور چیز کا مہر تھہرا ناممکن تھا اور جواب سے سے کہ صفیہ وظایفها بادشاہ کی بیٹی تھی اور و یی عورت نہیں قناعت کرتی ہے مگر ساتھ بہت مہر کے اور حضرت منگائی کے پاس اس قدر مال نہ تھا جس ہے اس کو راضی کریں اور نہ مناسب جانا آپ نے کہ اس کو تم مہر دیں سواس کی جان کو اس کا مہر تھہرایا اور پیصفیہ زلاقتا کے

نز دیک اشرف تھا بہت مال ہے۔ (فتح) ١٩٩٧ حضرت انس فالنفذ سے روایت ہے کہ حضرت ملاقیقاً ٤٦٩٦ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُّ

نے صفیہ وُفاقیجا کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کو اس کا مہرمقرر عَنْ ثَابِتٍ وَّشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنْسِ بُن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ کیا۔

وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتَقَهَا صَدَاقَهَا. باب ہے بیان میں نکاح کرنے تنگ دست کے۔ بَابُ تَزُوِيُجِ المُعُسِرِ.

فائك: نكاح كى ابتداميں بير جمه گزر چكا ہے نكاح كرنا تنك دست كا جس كے ساتھ قرآن اور اسلام ہواور بير باب

اس ہے خاص تر ہے۔ واسطے دلیل اس آیت کے کہ اگر محتاج ہوں گے تو اللہ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ . ان کو مال دار کر دے گا۔

اللَّهُ مِنْ فَضلِهِ ﴾. **فائن**: بیتعلیل ہے واسطے تھم تر جمہ کے اور محصل اس کا بیہ ہے کہ مختاج ہونا بالفعل نہیں مانع ہے نکاح کرنے کو واسطے حاصل ہونے مال کے انجام میں، واللّٰداعلم۔

١٩٤٧م\_ حضرت سهل بن سعد رخالتي سے روایت ہے کہ ایک ٤٦٩٧ ـ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عورت حضرت مَالِثَيْمُ كے پاس آئی سواس نے كہا يا حضرت! بْنُ أَبَىٰ حَازِم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ

میں آئی ہوں تا کہ اپنی جان آپ کو بخشوں سو حضرت سائیلم السَّاعِدِيّ قَالَ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ نے اس کی طرف نظر کی اور اس کے اوپر اور نیچے کے دھڑ کو ' اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا و کھا لینی اس کوسر سے پاؤل تک دیکھا پھراپنے سرکو نیجے رَسُوُلَ اللَّهِ جِنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِىٰ قَالَ والا سوجب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت مُناتِیم نے اس فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

كاب النكاح النكاع النكاء النكاع النكاء النكاع النكاء النكاع النكاء النكا

ے حق میں کچھ تھم نہیں کیا تو بیٹھ گئی تو ایک مرد حفرت مَلَّقَیْمُ کے اصحاب میں سے کھڑا ہوا سواس نے کہا کہ یا حضرت! اگر آپ کواس کی حاجت نہیں تو مجھ کو نکاح کر دیجیے حضرت مَثَاثِیْکا نے فرمایا اور کیا تیرے یاس کچھ چیز ہے؟ لیعنی واسطے مہر کے اس نے کہانہیں مسم ہاللہ کی یا حضرت! تو حضرت مَالَيْكُم نے فرمایا کہانے گھر والوں کے باس جاسود مکھ کیا تو کچھ چیزیا تا ہے سووہ گیا اور پھر پھرا سو کہا کہتم ہے اللہ کی یا حضرت! میں نے کچھ چیز نہیں پائی ، حضرت مُلَّیْنِ نے فرمایا تلاش کر اگر جہ لوہے کی ایک انگوشی ہوسو وہ گیا پھر پھراسواس نے کہافتم ہے الله کی یا حضرت! اور میں نے لوہے کی انگوشی بھی نہیں یائی کین میرابیتہ بند ہے میں اس کو آ دھا تہہ بند دیتا ہوں ،کہا سہل بڑائند نے کہ اس کے ہاں جا در نہ تھی سو حضرت منگائی آئے فرمایا کہ تو کیا کرے گا اپنے تہہ بند کو اگر وہ اس کو پہنے گی تو تیرے پاس اس سے کچھ نہ رہے گا اور اگر تو اس کو پہنے گا تو اس پر کچھ ندرہے گا پھروہ مرد بیٹھ گیا یہاں تک کہ جب بہت دریبیفار ہاتو اٹھ کھڑا ہوا سو جب حضرت مَثَاثِیُّا نے اس کو پیٹھ بھیرتے دیکھا تو تھم دیا اس کے بلانے کا سو بلایا گیا جب آیا تو حضرت مُلَّقِمً نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس قرآن ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کوفلانی فلانی سورت یاد ہے، اس نے ان کو كنا، خضرت مَا النَّامُ في فرمايا كه تو ان كوياد بره هتا ب؟ ال نے کہا ہاں! حضرت تاثیثی نے فرمایا کہ جامیں نے تجھ کو اس

عورت کا مالک کر دیا قرآن یاد کروانے کے بدلے یر۔

وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأُطَأً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمُ يَقُص فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنْ لَّمْ يَكُنُ لَّكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوْ جُنِيْهَا فَقَالَ وَهَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اِذْهَبُ إِلَى أَهۡلِكَ فَانْظُرُ هَلُ تَجِدُ شَيۡنًا فَدَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدُتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْظُرُ وَلَوۡ خَاتَمًا مِّنۡ حَدِيْدِ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِّنُ حَدِيْدٍ وَّلَكِنُ هٰذَا إِزَارِىٰ قَالَ سَهُلُ مَّا لَهُ رِدَآءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنَّ لَّبَسْتَهُ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيِّءٌ وَّإِنُ لَّبَسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلَ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَآءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْانِ قَالَ مَعِيَ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقُرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهُر قُلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبُ فَقَدُ مَلَّكُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القران

کیش الباری یاره ۲۱

بِينَ فائك: اس مديث كي شرح آئنده آئے گي، انشاء الله تعالى \_

باب ہے بیج معتبر ہونے کفو کے دین میں۔

كتاب النكاح

بَابُ الْأَكْفَآءِ فِي الدِّيْنِ. فائك: اكفاء جمع كفوكي ہے اس كے معنی ہیں مثل اور نظیر اور اعتبار كفوكا دین میں متفق علیہ ہے سومسلمان عورت كو كافر کے واسطے بالکل حلال نہیں۔ (فتح)

وَقَوْلُهُ ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ الله تعالى نے فرمایا اور وہی ہے جس نے پیدا کیا یا نی سے بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهُرًا وَّكَانَ رَبُّكَ آ دمی پھر تھبرایا واسطے اس کے نسب اورسسرال کو اور ہے قَديرُ ا ﴾.

فاعد: كها فراء نے نسب اس كو كہتے ہيں جس سے نكاح طلال فه مواور صبر وہ ہے جس كے ساتھ تكاح كرنا حلال مو-سو کو یا کہ جب بخاری رافید نے دیکھا کہ حصر واقع ہوا ہے ساتھ دوقسموں کے توضیح ہواتمسک کرنا ساتھ عموم کے داسطےموجود ہونے صلاحیت کے مگرجس کےمعتبر ہونے پر دلیل دلالت کرے اور وہ مشکیٰ ہونا کا فر کا ہے اور بعض نے کہا کہ اعتبار کفو کا خاص ہے ساتھ وین کے اور ساتھ اس کے جزم کیا ہے مالک نے اور منقول ہے بیابن عمر نظافہا اور ابن مسعود فی اور تا بعین میں سے محمد بن سیرین اور عمر بن عبدالعز بزرات ہے اور کہا جمہور نے کہ نسب میں بھی کفومعتر ہے ان کے نزدیک کفونسی کا اعتبار کرنا ضروری ہے اور کہا ابو حنیفدر الیاب نے کہ قریش آپس میں ایک دوسرے کی نسب ہیں اور ای طرح عرب بھی ایک دوسرے کے کفو ہیں اور نہیں کوئی عرب میں سے کفو واسطے قریش کے جیسا کہ کوئی غیر عرب میں سے عرب کے کفونہیں اور وہ ایک وجہ ہے واسطے شافعیہ کے اور صحیح بیر ہے کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب مقدم ہیں غیروں پر اور جو ان کے سوائے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے کفو ہیں اور کہا توری نے کہ جب نکاح کرے غلام آ زادع بی عورت کوتو ژا جائے نکاح اور یہی قول ہے احمد کا اور میانہ روی اختیار کی ہے شافعی نے سو کہا کہ نہیں نکاح کرنا غیر کفو میں حرام کہ میں اس کے ساتھ نکاح کو چھیروں اور سوائے اس کے پچھٹییں کہ یہ تقمیر ہے ساتھ عورت کے اور ولیوں کے سو جب سب راضی ہوں توضیح ہوتا ہے نکاح اور ان کاحق ہے جس کو انہوں نے چھوڑا اور اگر سب راضی ہوں اورایک نہ ہوتو جائز ہے واسطے اس کے فنخ کرنا اور ذکر کیا گیا ہے کہ معنی چ شرط ہونے ولایت کے نکاح میں میہ ہیں کہ تا کہ نہ ضائع کرے عورت نفس اپنے کو غیر کفو میں انتخل ۔ اور کفونسبی کے معتبر ہونے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی اورلیکن جو بزار نے روایت کی ہے کہ عرب آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں اور غلام آ زاد ایک دوسرے کے کفو ہیں سواس کی سندضعیف ہے اور جحت پکڑی ہے بیہی نے ساتھ حدیث واثلہ رہائٹ کے جومرفوع ہے کہ اللہ تعالی نے چن لیا ہے بی کنانہ کو اساعیل مَالِئی کی اولا دے اور بیصدیث سیح ہے لیکن بیصدیث اس کے داسطے جمت نہیں ہوسکتی لیکن بعض نے اس کے ساتھ اس حدیث کو جوڑا ہے کہ قریش کو آ سے کر واور پیچھے نہ کرواورنقل کیا ہے ابن منذر نے بویطی ہے کہ کہا شافعی طفید نے کہ اعتبار کفو دینی کا ہے۔

كتاب النكاح الله البارى باره ۲۱ كي المستخدر (688 كي المستخدر (88) كي

٣١٩٨ حضرت عاكثه فالنعياس روايت بكدابو حذيف والنعة نے (اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جو جنگ بدر میں حضرت مَنْ اللَّهُ كَ ساته موجود تھے) سالم كو بيٹا لے يالك بنايا اوراس کا نکاح اپنی جیتجی ہند بنت ولید ہے کر وایا اور وہ غلام آزاد تھا ایک انصاری عورت کا جیبا کہ حضرت ملافظام نے زید خالفیئر کو بیٹا بنایا اور جاہلیت کے زمانے کا دستورتھا کہ جو کوئی کسی مرد کو لے یا لک بنا تا لوگ اس کواس کابیٹا کہتے اور وہ اس کے بعد اس کی میراث کا وارث ہوتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری پکارو لے پالکوں کواینے باپ یعنی ان کوان کے بابوں کی طرف نسبت کرواللہ کے اس قول تک اورتمہارے غلام آ زادسورد کے گئے اپنے بابوں کی طرف یعنی اپنے بابوں کی طرف منسوب کیے گئے اور جس کا باپ معلوم نہ تھا تو اس کومولی یعنی غلام آ زاد اور دین کا بھائی پکارا جاتا سو سبله وظاهما سهيل والنف كي بيني أبو حديفه والنبي كي بيوي حضرت مُلَيْظِمُ کے پاس آئی سواس نے کہا یا حضرت! ہم سالم مِنْ لَنْهُ كُو بِينًا اعْتَقَادِ كُرِيِّ عَصْدَاور البينة الله تعالى نے اس کے حق میں اتارا جو آپ کو معلوم ہے لیں ذکر کی ساری مديث.

٤٦٩٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةً بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ وَكَانَ مِمَّن شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا وَّأَنْكَحَهٔ بنْتَ أَخِيُهِ هِنْدَ بنُتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِإِمْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبُّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَّكَانَ مَنُ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنُ مِيْرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ أَدْعُوْهُمُ لِأَبَآنِهِمُ ۗ إِلَى قُوْلِهِ ﴿ وَمَوَالِيْكُمُ ﴾ فَرُدُوا إِلَى ابَآئِهِمُ فَمَنُ لَّمُ يُعْلَمُ لَهُ أَبُّ كَانَ مَوْلًى وَّأَخَّا فِي الدِّيْن فَجَآءَ تُ سَهۡلَةُ بُنۡتُ سُهۡیٰل بُنِ عَمۡرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ العَامِرِيِّ وَهِيَ امُوَأَةُ أَبِيُ حُذَيْفَةَ بُنِ عُتْبَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَوْى سَالِمًا وَّلِدًا وَّقَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِ مَا قَدُ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

فائك: اوريه جو كہا غلام آ زاد اور دين بھائي تو اس ميں اشارہ ہے طرف قول ان کے کی کہ کہتے تھے مولی ابو حذیفہ فرنٹنز کا اس واسطے کہ اس کا باپ معلوم نہ تھا اور بیہ جو کہا کہ جو آپ کومعلوم ہے بیعنی جو آیت کہ پہلے بیان کی اور وہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے پکارو لے پالکوں کو اپنے باپ کا اور قول اللہ تعالیٰ کا کہ لے پالکوں کوتمہارے بیٹے نہیں منسرایا اور باقی حدیث ابو داؤد نے اس طرح ہے بیان کی ہے سوآپ کیا فر ماتے ہیں حضرت سالیتی کے فر مایا کہ اس کو اپنا دودھ پلا دے تو اس نے اس کو یا نج گھونٹ دودھ پلا یا تو وہ بجائے اس کے رضاعی بیٹے کے ہوا سو عائشہ وٹائٹھا

کا دستور تھا کہ اپنے بھیجوں اور بھا نجوں کو حکم کر تیں ہے کہ دودھ پلائیں جس کو عائشہ بڑا تھا چاہیں ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس پر داخل ہوں اگر چہ بڑا ہو پانچ گھونٹ پھر وہ عائشہ بڑا تھا پر داخل ہوتا اورام سلمہ بڑا تھا اور حضرت مٹائیا کی باتی ہو یوں نے انکار کیا کہ کوئی آ دمی اس رضاعت سے ان پر واخل ہو یہاں تک کہ لڑکین میں دودھ بیئے یعنی دو برس کے اندر اورانہوں نے عائشہ بڑا تھا ہے کہا کہ بیر خصت خاص سالم بڑا تیز کے واسطے تھی اور ایک روایت میں بید لفظ ہے کہا یا حضرت! بے شک سالم بڑا تیز بالغ ہو چکا ہے اور البت وہ ہم پر داخل ہوتا ہے اور میں ابوحذ یفہ بڑا تھا ۔ کے چہرے میں اس سے کچھ چیز دیکھتی ہوں حضرت مٹائیل کے ان اور کہا کہ مجھ کو معلوم ہے اس کو دودھ پلا دے اس نے کہا کہ یا حضرت! وہ داڑھی والا ہے حضرت مٹائیل کے اندکی سو میں نے ابوحذ یفہ بڑا تھا اس کو دودھ پلا دے اس جو ابوان اور کہا کہ مجھ کو معلوم ہے اس کو دودھ پلا دے اس جو ابوان اور کہا کہ مجھ کو معلوم ہے اس کو دودھ پلا دے اس جو ابوان اور کہا کہ مجھ کو معلوم ہے اس کو دودھ پلا دے اس جو ابوان اور کہا کہ مجھ کو معلوم ہے اس کو دودھ پلا دے اس اور یہ بھی کہا کہ دورہ میں کے جہرے میں ہو کہا کہ دورہ میں ہو گئا تھا اور کہا کہ دورہ میں ابوان کے جہرے میں اس میں کے دورہ میں ہو کہا کہ دورہ میں کے ابوان کو مقامہ دورہ کو ابوانی کو موسلے میں کھوم سے مخصوص ہیں اور یہ مردکو دود دھ پلا نے کا آ کندہ آ ہے گا ، انشاء اللہ تعالی ۔ (فتے)

۱۹۹۳ مے۔ حضرت عائشہ وہا تھی ہے روایت ہے کہ حضرت مالی کے شاید ضاعہ زبیر وہا تھی کی بیٹی پر داخل ہوئے تو اس سے فر مایا کہ شاید تو نے جج کا ارادہ کیا ہے؟ تو اس نے کہافتم ہے اللہ کی میں اپنے آپ کو بیار پاتی ہوں تو حضرت منا گرائی نے فر مایا کہ جج کر اور ثیل پاتی ہوں تو حضرت منا گرائی نے فر مایا کہ جج کر اور ثیل کہ کہ کہ الہی! جہاں تو مجھ کو روک دے گا لیمن جہاں بیاری غالب ہو جائے گی تو میں وہیں احرام اتار ڈالوں گی اور وہ مقداد بن اسود وہائے گی تو میں وہیں احرام اتار ڈالوں گی اور وہ مقداد بن اسود وہائے گی تو میں حمی تھی۔

٤٦٩٩ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتُ وَاللهِ لَا أَجِدُنِى لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتُ وَاللهِ لَا أَجِدُنِى لَعَلَى عَبْثُ وَاللهِ لَا أَجِدُنِى وَقُولِى لَهَا حُجِى وَاشْتَرِطِى وَقُولِى اللهِ لَهَا حُجْى وَاشْتَرِطِى وَقُولِى الله عَنْ حَبْشَنِى وَقُولِى الله عَدْدِي بن الْأَسُودِ.
 وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بُنِ الْأَسُودِ.

فائد: اس مدیث کی شرح جج میں گزر پھی ہے اور اس مدیث میں جواز تنم کا ہے درج کلام میں بغیر قصد کے اور اس مدیث میں جوارت مانگے اپنے خاوند سے جج کے فرض میں اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نہیں واجب ہے عورت پر یہ کہ اجازت مانگے اپنے خاوند سے جج کے فرض میں اس طرح کہا گیا ہے اور یہ جو تھم ہے کہ نہیں جائز ہے واسطے مرد کے یہ کہ منع کرے اپنی ہوی کو جج سے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا استخذان بھی ساقط ہو جائے اور مرد سے اجازت مانگنے کی حاجت نہ ہواور یہ جو حدیث کے اخیر میں کہا کہ وہ مقداد زائٹو کے نکاح میں تھی تو ظاہر سیاق حدیث کا یہ ہے کہ یہ عائشہ وائٹو کی کلام سے ہے اور یہی مقصود ہے اس حدیث سے اس باب میں اس واسطے کہ مقداد بن عمر کندی ہے منسوب ہے طرف اسود کے اس واسطے کہ اس نے اس کو لے پالک بیٹا بنایا تھا سو وہ قریش کے حلیفوں میں تھا اور نکاح کیا اس نے ضباعہ زنا تھا سے اور وہ ہاشم کی

اولا د ہے تھی سواگر کفونسبی کا اعتبار ہوتا تو مقداد مِنائینہ کواس سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا لینی تو بس ثابت ہوا کہ کفونسبی کا اعتبار نہیں اس واسطے کہ ضباعہ رہائتھا نسب میں اس ہے اوپر ہے اور جو کفونسبی کو معتبر جانتا ہے اس کے واسطے جائز ہے یہ کہ کہے وہ خود بھی راضی ہو گئی تھی اور اس کے ولی لوگ بھی راضی ہو گئے تھے پس ساقط ہوا حق ان کا کفارت ہے اور یہ جواب سیج ہے اگر ثابت ہواصل اعتبار کفوء کا نسب میں کیکن وہ ٹابت نہیں۔ ( فتح )

•• ۷۵ ۔ حضرت ابو ہریرہ بنائند سے روایت ہے کہ حضرت مُلاثِیْن نے فر مایا کہ نکاح کیا جاتا ہے جارسب سے اس کے مال کے سب سے اور اس کے حسب نب کے سبب سے اور اس کی خوبصورتی کے سبب سے اور اس کی دینداری کے سبب سے سو تو دیندارعورت کوطلب کرتیرے ہاتھوں میں خاک آ گرتونے ديندار كوحچوزا .

٤٧٠٠ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِّي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظُفُرُ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَوِبَتُ يَدَاكَ.

فائد : حسب كمعنى بين شرافت اور بزرگى اوراس حديث سے ليا جاتا ہے كه شريف نسب والامتحب ہے واسطے اس کے بیر کہ نکاح کرے نثریف نسب والی عورت کو گمریہ کہ معارض ہونسب والی جو دیندار نہ ہواور غیرنسب جو دیندار ہوسو مقدم کی جائے دیندار اور اسی طرح ہے ہر صفت میں اور کہا بعض شافعیوں نے کہ متحب ہے قریبی رشتہ کی عورت ہے نکاح نہ کرے سواگر اس کی سند ہے تو اس کو کوئی اصل نہیں اور اگر تجربہ ہے ہے کہ دو قریبیوں کے درمیان جولڑ کا پیدا ہو وہ احق ہوتا ہے تو یہ باوجہ ہے اور احمد اور نسائی نے روایت کی ہے کہ دینداروں کی نسب مال ہے سواحمال ہے کہ مرادیپ ہو کہ مال نسب ہے اس محف کی جس کی کوئی نسب نہیں اور استدلال کیا ہے ساتھ اس حدیث کے اس نے جو اعتبار کرتا ہے کفوکوساتھ مال کے اور یہ جو کہا اور اس کی خوبصورتی کے سبب سے تو اس سے لیا جاتا ہے کہ متحب ہے نکاح کرنا خوب صورت عورت سے گمریہ کہ معارض ہوخوبصورت بے دین اور دیندار جوخوبصورت نہ ہو ہاں اگر دونوں دین میں میادی ہوں تو خوبصورت اولیٰ ہے اور ملحق ہے ساتھ خوبصورت کے وہ عورت جس کی صفتیں خوب ہوں اور اس قتم سے ہے جس کا مہرتھوڑا ہواوریہ جوفر مایا کہ تو دیندار کوطلب کر تو اس کے معنی یہ ہیں لائق ساتھ دیندار کے یہ ہے کہ اس کو ہر چیز میں دین مرنظر ہوخاص کراس چیز میں جس کی صحبت دراز ہوسوتھم کیا اس کو ساتھ حاصل کرنے ویندارعورت کے جو نہایت مقصود ہے اور ابن ماجہ میں ہے کہ نہ نکاح کروعورتوں ہے ان کی خوبصورتی کے سبب سے پس قریب ہے کہ ان کی خوبصورتی ان کو بلاک کر دے اور نہ نکاح کروان ہے ان کے مال کے سبب سے اس واسطے کہ قریب ہے کہ ان کا مال ان کوسرکشی اور گمراہی میں ڈالےلیکن نکاح کرو دیندارعورتوں ہے اورالبتہ کالی لونڈی دیندارافضل ہےاوریہ جو کہا کہ تیرا ہاتھ خاک میں ملے تو مراد فقر اور محاجی ہے ہے اور وہ خبر ہے ساتھ معنی دعا کے لیکن اس کی حقیقت مراد نہیں اور

او 27 - حضرت سہل بھائے سے روایت ہے کہ ایک مرد حضرت سائے ہم پرگزراتو حضرت سائے ہم نے فرمایا کہتم اس کے حق میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا لائق ہے کہا گر نکاح کا پیغام کرے تو نکاح کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول ہواور اگر بات کہے تو اس کی بات می جائے پھر حضرت سائے ہم چہ رہے تو اس کی بات می جائے پھر گزراتو حضرت سائے ہم نے فرمایا کہتم اس کے حق میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ لائق ہے اس کے کہ اگر نکاح کا پیغام کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہواور اگر بات کہتو اس کی بات کوئی نہ نے سفارش قبول نہ ہواور اگر بات کہتو اس کی بات کوئی نہ نے تو حضرت سائے ہم نے فرمایا کہ ہے فقیر بہتر ہے پر ہونے زمین وروں سے بھر جائے تو ہے فقیر بہتر ہے پر ہونے زمین ایسے مال دار کے یعنی اگر زمین ایسے مال دار وی سے بہتر ہے۔

١٠٠١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ مَرَّ رَجُلٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَقَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يَسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُشَقِّعَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَقِّعَ وَإِنْ قَالَ مَا لَا يُسْتَمَعَ قَالَ اللهِ صَلَّى الله الله عَلَى عَلَى الله عَلَى ال

🔀 فيض البارى پاره ۲۱ 🔀 گي کې د 692 کې کې کتاب النکاح 💮

فائك: كهاكر مانى نے كداگر پہلا مرد كافر تھا تو اس كى وجه ظاہر ہے اور اگر مسلمان تھا تو يد حضرت سائيل كو وحى سے معلوم ہوا ہو گا میں کہتا ہوں کہ بیجانی جاتی ہے مراد دوسرے طریق سے جو کتاب الرقاق میں ہے کہ ایک مرد نے رکیسوں میں سے کہا کوشم ہے اللہ کی یہ لائق ہے الخ ، سو حاصل جواب کا یہ ہے کہ اس نے مطلق فضیلت دی مختاج مذکورکواویر مال دار فدکور کے اور اس سے بیدلا زمنہیں آتا کہ ہرفقیر کو ہر مالدار پرفضیلت ہواور اس مسئلے کی بحث رقاق میں آئے گی ،انشاءاللہ تعالی۔(فتح)

بَابُ الْأَكْفَآءِ فِي الْمَالِ وَتَزُويُجِ الْمُقِلّ المُثريّة.

مال میں کفو کا بیان اور نکاح کرنامفلس مرد کا مال دار عورت سے۔

**فائك**: ہبر حال اعتبار كفو كا مال ميں سو پيونتلف فيہ ہے نز ديك ان لوگوں كے جوشرط كرتے ہيں كفو كو اورمشہور تر نز دیک شافعیوں کے بیر ہے کہ وہ معتبر نہیں اورا مام شافعی رکھیے گئے منقول ہے کہ کفومعتبر ہے دین میں اور مال میں اور نسب میں اور جزم کیا ہے ساتھ اس کے ابوالطیب اور ایک جماعت نے اور اعتبار کیا ہے اس کو ماور دی نے شہروں کے لوگوں میں اور خاص کیا ہےاس نے خلاف کو جنگلوں اور دیبات کے لوگوں میں جو باہم فخر کرنے والے ہیں ساتھ

نب کے سوائے مال کے۔ 

www.KitaboSunnat.com

٤٧٠٧ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي عُرُوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ۗ عَنْهَا ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامْيُ﴾ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِيُ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ أَنُ يَّنْتَقِصَ صَدَاقَهَا فَنُهُوا عَنْ نِّكَاحِهِنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ

الصَّدَاق وَأُمِرُوا بنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ قَالَتُ

وَاسْٰتَفۡتَى النَّاسُ رَسُوۡلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

﴿وَيُسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ﴾ إلى

﴿ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

۲۷۰۲ حفرت عروه راتید سے روایت ہے کہ اس نے عائشہ بظائم اے اس آیت کے معنی او چھے کداگرتم خوف کرو کہ نه عدل کر سکو گے بیتیم لؤ کیوں کے حق میں عائشہ وٹاٹیجا نے کہا اے بھتیج! مرادیتیم لڑکی ہے جواینے ولی کی پرورش میں ہوسو وہ رغبت کرتا ہے اس کے جمال میں اور مال میں اور جا ہتا ہے کہ اس کو کم مہر دے سومنع کیے گئے ان کے نکاح سے مگر رہے کہ ان کو بورا مہر دیں اور تھم کیے گئے ساتھ نکاح کرنے ان عورتوں سے جوان کے سوائے ہیں لینی تو لوگوں نے اس سے مطلق منع سمجھ کریٹیم لؤ کیوں سے نکاح کرنا چھوڑ دیا ، کہا عائشہ وظافیم نے سولوگوں نے اس کے بعد حضرت مُلَاثِيم سے اجازت مانگی لینی اس بنا پر که اس ہے مطلق منع سمجھ لیا تھا تو الله تعالی نے بدآیت اتاری که اجازت مانکتے ہیں تھ سے عورتوں کے مقدمے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول تک کہتم

فيض الباري پاره ۲۱ کے گھڑ کے 693 کی کھی کتاب انتکاح

یے تھم اتارا کہ یتیم لڑ کی جب خوبصورت اور مالدار ہوتو اس کے

نکاح اورنسب میں رغبت کرتے ہیں کہ اس کو بورا مہرمثل دیں

اور جب اس کی رغبت نہیں ہوتی تو بسبب کم اس کے مال اور

جمال کے تو اس کو جھوڑ دیتے ہیں اور ان کے سوائے

اورعورتوں سے نکاح کرتے ہیں کہا عائشہ ہلائنٹھا نے سوجس

طرح کدرغبت نہ ہونے کے وقت اس سے نکاح نہیں کرتے

اس طرح ان کو اس میں رغبت کرنے کے وقت بھی اس سے

نکاح کرنا جائز نہیں گریہ کہ اس کے واسطے انصاف کریں اور

المحمر حفرت عبدالله بن عمر فالفناس روايت ہے ك

حفرت مُلَيْظً نے فرمایا کہ نحوست اور بے برکتی عورت میں

رغبت کرتے ہو کہ ان سے نکاح کروتو اللہ نے ان کے واسطے

اس کو بورا مہر دیں۔

تمہارے دشمن ہیں۔

ہے اور گھر میں اور گھوڑے میں ۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فاعد: اورلیا جاتا ہے بیمسکداس حدیث سے عام ہونے تقسیم کے سے چے اس کے واسطے شامل ہونے اس کے ک

اویر مالدار اورمفلس مرد کے اور مالدار اورمفلس عورت کے سوییے دلالت کرتا ہے اس کے جائز ہونے پر اورنہیں وارد

ہوتا اس شخص پر جواس کوشرط کرتا ہے واسطےا حتمال پوشیدہ ہونے رضا مندی عورت کے اور ولیوں کے اور اس حدیث

لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيْمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالِ

وَّمَالِ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَسُنَّتِهَا

يَتُرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرُغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمُ

أَنُ يَّنُكِحُوْهَا إِذَا رَغِبُوُا فِيْهَا إِلَّا أَنُ

يُّقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوُهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي

الصَّدَاق.

کی شرح تفییر میں گزر چکی ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ جائز ہے واسطے ولی کے بید کہ نکاح

کرے اپنی پرورش کردہ میتم لڑکی ہے اور اس کی بحث عنقریب آئے گی اور اس ہے ثابت ہوا کہ واسطے ولی کے حق ہے نکاح کر دینے میں اس واسطے کہ اللہ نے اولیاء کو اس کے ساتھ خطاب کیا، واللہ اعلم ۔ ( فتح )

تَعَالَى ﴿ إِنَّ مِنْ أَزُوا جِكُمْ وَأُولَا دِكُمْ اور الله تَعَالَى نِي فرمايا كه تمهاري بيويال اور اولا دمين

فائك: شايديه اشاره ہے طرف خاص ہونے بے بركتی كے ساتھ بعض عورتوں كے سوائے بعض كے اس واسطے كه آیت بعض پر دلالت کرتی ہے کہ حرف من کا واسطے تبعیض کے ہے۔

٤٧٠٣ ـ حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي

مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ

انْنَىٰ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

بَابُ مَا يُتَقَىٰى مِنْ شُوُّم الْمَرُأَةِ وَقَوْلِهِ جو بربيزى جاتى بعورت كى بركت اور تحوست سے

عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾.

فِيْ إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً

عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا

وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَآءِ قَالَتُ فَكَمَا

الم فيض البارى باره ٢١ كا المنظمة ( 694 كا المنظمة المناوي المنطقة الم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلشُّوُمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالذَارِ وَالْفَرَسِ.

٤٧٠٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَوْيَدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الُّعَسُقَلَانِيُّ عَنُّ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّوْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنْ كَانَ الشَّوُّمُ فِى شَىٰءٍ فَفِى اللَّارِ وَالْمَرُأَةِ وَالْفَرَسِ ٤٧٠٥ ـ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا

مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ يَ مَدُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ

كَانَ فِيْ شَيْءٍ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَوْأَةِ وَالْمَسْكَنِ.

فاع در البتہ وارد ہوئی سے بیش کی شرح کتاب الجہاد میں گزر پھی ہے اور البتہ وارد ہوئی ہے بعض حدیثوں میں وہ چیز جو شاید کہ اس کی تفسیر ہواور وہ بیہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے احمد نے اور شیح کہا ہے اس کو ابن حبان نے سعد کی حدیث سے مرفوعا کہ آ دمی کی نیک بختی تین چیزیں ہیں عورت نیک اور گھر نیک اور آ دمی کی بد بختی تین چیزیں ہیں عورت نیک اور گھر نیک اور آ دمی کی بد بختی تین چیزیں ہیں عورت بداور گھر بداور گھر بداور گھر ابداور طبرانی نے روایت کی ہے کہ بد بختی آ دمی کی دنیا میں بد ہونا گھر کا ہے اور عورت کا اور چو پائے اور گھر کی بدی اس کی صحن کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسائیوں کا خبیث ہونا اور بدی چو پائے کی بہتے کہ شریر ہواور کسی کو اپنے اور پسوار نہ ہونے و سے اور عورت کی بدی ہیہ ہے کہ بانجھ اور بدخو ہو۔ (فتح)

یں ، ، ، ہے ۔ حَذَقَنَا اَدَمُ حَذَقَنَا شُعْبَهُ عَنْ ۲۰۷۹۔ حضرت اسامہ بناتی سے روایت ہے کہ حضرت سائینیم سکینھان التیمینی قال سیمغت أبا عُنهان نے فرمایا کہ بیں چھوڑا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ جوزیادہ ضرر

النَّهُدِئَ عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَیْدٍ رَضِیَ اللَّهُ بَیْجَانِ والا بومردول پرعورتول سے۔ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِیِّ صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَکْتُ بَعْدِیْ فِنْنَةً أَضَرَّ عَلَی

، ۴۰۷، حضرت عبداللہ بن عمر فی شا سے روایت ہے کہ اصحاب نے حضرت میں اللہ کے یاس نا مباری کا ذکر کیا لیعنی کس

كتاب النكاح

چیز میں نحوست ہے اور کس میں نہیں؟ تو حضرت مَنْ اَلَیْمُ نے فرمایا کہ اگر نامباری کسی چیز میں ہے تو گھر میں ہے اور عورت

میں اور گھوڑ ہے میں ۔ .

٥٠ ٢٥ - حضرت سبل بن سعد و النفظ سے روایت ہے كه حضرت من في في من الله اگر نامبار كى كسى چيز ميں ہو تو گھوڑ سے ميں سے اور عورت ميں اور گھر ميں ۔

الله ۲۱ کی کتاب النکاح کی کی کتاب النکاح کی الباری پاره ۲۱ کی کتاب النکاح

الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ.

فائے 0 : کینی مردوں کے حق میں عورتوں کے برابر کوئی فتنہ نہیں اس واسطے کہ ان کا گھورنا اور حرام کاری اور ان کی اطاعت دین میں خلل ڈالتی ہے۔

فاعد: کہا شیخ تقی الدین سکی نے کہ امام بخاری پٹیلیا نے جو اس حدیث کو ابن عمر خافیجا اور سہل خانیئہ کی حدیث کے ا بعد ذکر کیا تو اس میں اشارہ ہے طرف خاص کرنے نامبار کی کے ساتھ اس مخص کے کہ حاصل ہواس سے دشنی اور فتنہ نہ جیسا سمجھا ہے بعض نے نامبار کی سے ساتھ مخنے اس کے کی یا بیا کہ واسطے اس کے نی اس کے تاثیر ہے اور بیالی چیز ہے کہ کوئی علماء میں سے اس کا قائل نہیں اور جو کہتا ہے کہ وہ اس کا سبب ہے تو وہ جابل ہے اور جو مینہ کو ستاروں کی تا ثیر سے جانے حضرت مُنْاتِیمُ نے اس کو کا فر کہا سو کیا حال ہے اس شخص کو جو بدی کو کہ واقع ہوعورت کی طرف منسوب کرے اس قتم ہے کہ نہیں ہے اس کو اس میں کو ئی دخل اور سوائے اس کے سچھ نہیں کہ قضاء اور قدر الفاقا آپس میں موافق پڑتے ہیں سونفرت کربتا ہے نفس اس ہے سوجس کے واسطے بیدواقع ہوتونہیں کوئی ضرر اس کے چھوڑ وینے میں اس کے اعتقاد کے بغیر کہ یفعل اس کا ہے اور اس حدیث میں ہے کہ فتنہ عورتوں کا سخت تر ہے ان کے غیر کے فتنے ے اور شہاوت دیتا ہے واسطے اس کے قول اللہ تعالیٰ کا ﴿ زین للناس حب الشهوات من النسآء ﴾ سوتھمرایا ان کو الله تعالیٰ نے عین شہوتوں کا اور شردع کیا ساتھ ان کے پہلے سب قسموں سے واسطے اشارہ کے طرف اس کے کہ وہی میں اصل بیج اس کے اور مشاہدے میں واقع ہوا ہے کہ جوعورت مرد کے پاس موجود ہواس کی اولا دے مرد کو زیادہ محبت ہوتی ہے بہ نسبت اس اولا د کے کہ اس کے سوائے اورعورت سے ہے اور اس کی مثال میں سے قصہ نعمان بن بشیر خاتفہ کا ہید کے باب میں ہےاوربعض حکماء نے کہا کہ عورتیں کامل فتنہ ہیں اور زیادہ تر بدچیز ان میں یہ ہے کہ اُن ہے بے برواہی نہیں ہوسکتی اور باوجود اس کے کہ وہ کم عقل اور ناقص دین ہوتی ہیں باعث ہوتی ہیں مردکواس چیز کے کرنے پر کہ اس میں تو ڑ ناعقل اور دین کا ہے ما تندمشغول ہونے اس کے کی دین کے کاموں سے اور باعث ہونے ، اس کے کی اوپر ہلاک ہونے کے دنیا کے طلب میں اور بیتخت تر فساد ہے اور مسلم نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ بچوعورتوں ہے کہ پہلا فتنہ جوقوم بنی اسرائیل میں واقع ہواعورتوں ہی میں ہوا۔ (فتح)

بَابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ.

فائد: لیعن جائز ہے نکاح کرنا غلام کا آزادعورت ہے اور وارد کیا ہے اس میں امام بخاری رہیے نے ایک مکڑا بریرہ بڑاتھ کی حدیث سے جب کہ اس کو حضرت مٹائیڈ نے اختیار دیا بعد آزاد ہونے کے اور یہ چھرنا ہے بخاری رہیں۔ سے طرف اس کی کہ جب بریرہ بڑاتھ لونڈی آزاد ہوئی تو اس وقت اس کا خاوند غلام تھا اور اس کی بحث آئندہ آئے گی، انشاء اللہ تعالی۔ المنظم الباري پاره ۲۱ کا سنگان کا با النکاح کا النکاح

٤٧٠٧ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

2.47 حضرت عائشہ نظافیہ سے روایت ہے کہ بریرہ نظافیہ کے قصے میں شرع کے تین تھم سے یعنی اس کی تقریب سے شرع کے تین تھم معلوم ہوئے حضرت عائشہ نظافیہ نے اس کو آزاد کیا تو وہ اختیار دی گئی یعنی خواہ اپنے خاوند کے نکاح میں رہے یا نہ رہے اور حضرت منظیفی نے فرمایا کہ آزاد کرنے کا حق اس کا ہے جس نے آزاد کیا اور حضرت منظیفی اندرتشریف میں اس کا ہے جس نے آزاد کیا اور حضرت منظیفی اندرتشریف لائے اور ہانڈی آگ پر تھی سوروٹی اور گھر کا سالن آپ کے آگ لایا گیا تو حضرت منظیفی نے فرمایا کہ کیا میں ہانڈی نہیں و کھتا ؟ سوکسی نے کہا کہ وہ گوشت ہے جو بریرہ زخانی پر صدقہ کیا گیا اور آپ کی طرف سے وہ اس پر خیرات ہے اور ہمارے واسطے اس کی طرف سے وہ اس پر خیرات ہے اور ہمارے واسطے اس کی طرف سے

مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ عَنَهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ عَنَقَتْ فَخَيْرَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ فَقُرْبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَّأَدُمٌ مِّنَ الْدُمِ الْمَدِينَةِ وَالْمَ فَوَيْلَ لَحُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةً عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةً وَسُلَّمَ وَبُرُمَةً وَلَيْلَ لَحُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُولُمَةً وَلَيْلَ لَحُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُولُمَةً وَلَيْلًا لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّنَةً وَلَاللهُ هُو عَلَيْهًا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّنَةً وَلَا اللّهُ وَاعَلَيْهُا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّنَةً وَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ہریہ ہے۔

فاعد: اس مدیث کی شرح کتاب الطلاق میں آئے گی، انشاء الله تعالی ۔ (فتح)

بَابُ لَا يَتَزَوَّ جُ أَكُثَرَ مِنْ أُرْبَعِ لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

نہ نکاح کرے چار سے زیادہ عورتوں کو واسطے دلیل اس آیت کے کہ نکاح کرو جوتم کوخوش لگیں عورتیں دو دو اور تین تین اور حیار حیار۔

فائد: بہر حال تھم ترجہ سوا جماع سے ثابت ہے یعنی اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ چار سے زیادہ مورتوں کو نکاح کرنا جائز نہیں مگر تول اس مخض کا کہ نہیں اعتبار کیا جاتا ساتھ خلاف اس کے کی رافضی سے اور ما ننداس کے سے اور لیکن نکالنا اس کا آیت سے سواس واسطے کہ ظاہر اس سے اختیار دینا ہے درمیان عدد فدکور کے ساتھ دلیل قول اللہ تعالی کے خود اس آیت سے کہ اگرتم ڈرو کہ انصاف نہ کرو گے تو ایک ہی بس ہے اور اس واسطے کہ جو کہے کہ آئی قوم خی خی والاث ورباع تو اس کی مراد یہ ہے کہ آئی قوم خی خی ہی بس ہے اور اس واسطے کہ جو کہے کہ آئی قوم خی خی ہی ہی ہی ہی اس مراد اید ہے کہ آئی قوم خی خی ہی ہی اور چار چار سومرادان کے آئے کی حقیقت کا بیان کرنا ہے اور یہ کہوع ہیں نہ مجموع اور اگر اعداد فہ کورہ کا مجموع ہونا مراد رکھا جائے تو البتہ ہوتا قول اس کا مثلا تسعا جا رہ بین جیسا کہ علم نمو میں فہ کور ہے سودلالت نہایت مناسب اور بلیغ تر اور نیز پس لفظ خی کا معدول ہے آئین آئین سے یعنی جیسا کہ علم نمو میں فہ کور ہے سودلالت کرتا ہے وارد کرنا اس کا کہ مراد اختیار دینا ہے درمیان اعداد فہ کور کے اور جمت بکرٹنی ان کی ساتھ اس کے کہ واؤ

النكاح فيض البارى پاره ٢١ كي النكاح ( 697 عند النكاح كتاب النكاح

واسطے جمع کے ہے فائدہ نہیں دیتی باوجود قرینہ کے جو دلالت کرتا ہے اوپر نہ جمع ہونے کے اور نیز حجت پکڑنی اس کی ساتھ اس کے کہ حضرت مُناتِیْجُ نے نوعورتوں کو اکٹھا کیا معارض ہے ساتھ تھم حضرت مُناتِیْجُ کے اس واسطے سنن میں ثابت ہو چکا ہے کہ جب غیلان مسلمان ہوا تو اس کے نکاح میں دس عورتیں تھیں تو حضرت مناقیم نے اس کو تھم فر مایا کہ جارعورتوں کو رکھ لے اور جو جار ہے زیادہ ہوں ان کو جھوڑ دے سواس نے ولالت کی اس پر کہ بیہ حضرت طاقیق کا خاصہ ہے حضرت مُنَافِیْظِ کے سوا اور کسی کو جار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا جا ترنہیں ۔

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَغْنِي مَنْنَى أَوْ لَ لَيْنَى كَهَا عَلَى بن حسين راتينا في له في الله ك اس قول ثَلاكَ أُو رُبَا عُ. میں ساتھ معنی او کے ہے سووہ واسطے نوع کرنے

کے ہے۔

فاعد: اوریہ بری خوب دلیل ہے رافضوں کے رد میں اس واسطے کہ یہ تفسیر امام زین العابدین راتھی کی ہے اور وہ ان کے اماموں میں سے ہیں کہ رجوع کرتے ہیں طرف قول ان کے کی اور اعتقادر کھتے ہیں ان کے معصوم ہونے کا۔ (فتح) وَقَوْلَهُ جَلَّ ذِكُرُهُ ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى اور الله تعالیٰ نے فر مایا کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دو وَثُلَاكَ وَرُبَاعَ﴾ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثَلَاتَ دو پر والے اور تین تین پر والے اور حیار حیار پر والے یعنی دودو پر والے یا تین تین پر والے یا حیار حیار پر والے۔ اوُ رُبَاع.

فائك: اوريه ظاہر ہے كەمراد ساتھ اس كے نوع كرنا عددوں كا ہے نہ بيك ہراك فرشتے كے واسطے مجموع عدد

مذکور کا ہے۔

٤٧٠٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ ۰۸ سار حضرت عروه بلخلیہ سے روایت ہے اس نے روایت هَشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ کی عائشہ وظافتیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اگرتم ڈرو کہ نہ أَلَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتَامَلِي﴾ قَالَتِ الْيَتِيْمَةُ انصاف کرو گے میٹیم لڑ کیوں کے حق میں کہا عائشہ ڈٹائٹھانے کہ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا مرادیتیم لڑ کی ہے کہ ایک مرد کے پاس ہوتی ہے اور وہ اس کا ولی ہے سو تکابح کرتا ہے اس کے مال کے واسطے اور برا کرتا عَلَىٰ مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِيْ ہے اس کی صحبت کو یعنی اس کے ساتھ مختی کرتا ہے اور نہیں مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجُ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَآءِ

الساف كرتا اس كے مال ميں يعنى سواس كو تكم مواكه نكاح کرے جوخوش لگے اس کو اس کے سوائے اور عورتوں ہے دو دواور تين تين اور چار چار ـ

فائك: بيرمديث يبلے باب ميں گزر چك ہے۔

سِوَاهَا مَثْنَى وَثَلَاكَ وَرُبَاعَ.

النكاح ( الماري پاره ۲۱ ﴿ 598 ﴿ 698 ﴾ كاب النكاح

باب ہے بیان میں اس آیت کے اور تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور حرام ہو جاتا ہے نکاح دودھ پینے سے جو نکاح کہ حرام ہے رشتہ داری ہے۔

وودھ پینے سے جو نکاح کہ حرام ہے رشتہ داری ہے۔ فائدہ: یہ باب اور تین باب جواس کے بعد ہیں یہ رضاعت کے احکام کے ساتھ متعلق ہیں اور یہ جو کہا کہ حرام ہوتا ہے رضاعت سے ، الخ تو اشارہ کیا ہے بخاری رہی ہے نے ساتھ اس قول کے طرف اس کے جو آیت میں ہے وہ بیان ہے بعض شخص کا جو دودھ پینے سے حرام ہو جاتا ہے اور البتہ بیان کیا ہے اس کوسنت نے ۔ (فتح)

ان کے پاس تھے اور یہ کہ عائشہ بنائنیا سے روایت ہے کہ حضرت منائیا کا ان کے پاس تھے اور یہ کہ عائشہ بنائنیا نے ایک مرد کی آ وازشی جو هصه بنائنیا کے گھر آ نے کی اجازت مانگنا ہے ہیں نے کہا یا حضرت! یہ مرد آ پ کے گھر آ نے کی اجازت مانگنا ہے تو حضرت منائی نے فرمایا کہ ہیں اس کو گمان کرتا ہوں فلانا مرد اور کہی حضرت منائی نے یہ حصمہ بنائنی کے بیچا سے جو دور صد کے رشتہ سے تھا عائشہ بنائی نے کہا کہ اگر فلانا زندہ ہوتا اپنے رضاعی چیا ہے تو مجھ پر داخل ہوتا ؟ تو حضرت منائی کے نے فرمایا کہ ہاں! دودھ بینا حرام کرتا ہے جو رشتہ حرام کرتا ہے۔

٤٠٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ حَفْصَةَ قَالَتَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هلدا حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هلدا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلانًا لِقَمْ حَفْصَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلانًا لِقَمْ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فَلانًا يُعْمُ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فَلانً فَكُونُ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ.

بَابُ قَوْلِهِ ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي

أَرْضَعْنَكُمْ﴾ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا

النكاح النكاح

رضیع لینی دودھ پینے والے لڑکے کے اور درمیان دودھ پلانے والی کے اور اس کے خاوند کے یعنی وہ محض کہ واقع ہوا ہے دودھ پلانا ساتھ دودھ لڑکے اس کے کی یا سردار کے سوحرام ہو جاتی ہے وہ عورت اس لڑکے پر اس واسطے کہ وہ اس کی مال ہو جاتی ہے اور مرضعہ کی مال بھی اس پرحرام ہو جاتی ہے اس واسطے کہ وہ اس لڑ کے کی نانی ہے اور اس طرح جواو پر ہے یعنی پڑنانی وغیرہ اور اس طرح دودھ بلانے والی عورت کی بہن بھی اس لڑ کے برحرام ہو جاتی ہے اس واسطے کہ وہ اس کی خالی ہوئی اور اس کی بیٹی بھی اس پرحرام ہو جاتی ہے اس واسطے کہ وہ اس کی بہن ہوئی اور س کی نوائی بھی اس پرحرام ہو جاتی ہے اور جو اس سے نیچے کے ورجے کی ہے اس واسطے کہ وہ اس کی بھانجی ہوئی اور دودھ والے مرد کی بیٹی بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے اس واسطے کہ وہ بھی اس کی بہن ہے اور اس کی نواسی بھی اور جو اس سے بنچ ہے اس واسطے کہ وہ اس کی بھانچی ہے اور وہ دودھ کی مال بھی اس پرحرام ہو جاتی ہے اور جو اس سے اوپر ہے اس واسطے کہ وہ اس کی دادی ہوئی اور اس کی بہن بھی اس پرحرام ہو جاتی ہے اس واسطے کہ وہ اس کی پھوپھی تھمری اور نہیں بڑھتی حرمت طرف کسی کے رضیع کے قرابتیوں سے جواس کی رضاعی بہن ہے یعنی جواو پر گزری وہ اس کے بھائی کی بہن نہیں اور نہاس کے باپ کی بیٹی اس واسطے کہ ان کے درمیان دودھ کا حکم جاری نہیں ہوسکتا اور حکمت اس میں یہ ہے کہ سبب نکاح کے حرام ہونے کا وہ چیز ہے جوجدا ہوتی ہے عورت کے بدن سے اور اس کے خاوند سے اور وہ دورھ ہے سو جب دورھ یینے والے لڑکے نے اس کے ساتھ غذا یائی تو ہوگیا وہ ایک جزءان دونوں کی جزوں سے سو تھم حرمت کا ان کے درمیان پھیل گیا برخلاف رضیع کے قرابتیوں کے اس واسطے کہ ان کے اور دودھ پلانے دالی عورت اوراس کے خاوند کے درمیان نہ کوئی نسب ہے اور نہ کوئی سبب، واللہ اعلم۔

العلام عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

قادہ رہیں سے اس نے کہا نامیں نے جابر رہی تھ سے بعنی ساع

شعبہ کا قادہ رائی ہے اور ساع قادہ رائی ہے جابر رہائی ہے۔ خابت ہے۔

فائك: جس نے يد حفزت مائيز اللہ على مائيز سے انہوں نے كہاكہ يا حضرت! كيا ہے واسطى آپ كى آپ قريش كا تك كە آپ قريش كو اختيار كرتے ہيں اور ايك روايت ميں ہے كہ كيا آپ اپنے چچا مزون الله كى ہي سے

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً سَمِعْتُ جَابِرَ

بْنَ زَيْدٍ مِثْلَة.

لا فيض الباري پاره ۲۱ کا کاب النکاح

نکاح نہیں کرتے کہ وہ قریش کی سب جوان لڑ کیوں سے خوبصورت ہے اور علی فرائینی کو بیمعلوم نہ تھا کہ حمزہ فرائینیا حضرت سَالِیْنِم کے دود ہشریک بھائی ہیں یا جائز رکھا انہوں نے خصوصیت کو یا حکم کی تقریرے پہلے تھا ، کہا قرطبی نے اور بعید ہے یہ کہ کہا جائے کہ علی بڑائینے کو اس کا حرام ہونا معلوم نہ تھا اور یہ جو کہا کہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے تو ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ نکاح حرام ہو جاتا ہے دودھ پینے سے جو نکاح کہ حرام ہو جاتا ہے رشتہ داری سے اور اس طرح ہے نز دیک مسلم کے قنادہ رہی ہے اور یہی ہے مطابق واسطے لفظ ترجمہ کے کہا علاء نے کہ یہ جو فر مایا کہ حرام ہو جاتا ہے نکاح دودھ پینے سے جو نکاح کہ حرام ہو جاتا ہے رشتہ سے تو اس حدیث کے عموم سے جارعورتیں مخصوص ہیں کہ وہ نب کے سبب سے مطلق حرام ہیں اور دودھ پینے میں بھی حرام نہیں ہوتیں اول بھائی کی مال ہے کہ وہ نسب میں حرام ہے اس واسطے کہ یا تو وہ ماں ہے یا باپ کی بیوی ہے اور رضاعت میں بھی اجنبی ہوتی ہے سو دورھ یلاتی ہے بھائی کوسونہیں حرام ہوتا ہے نکاح اس کا اس کے بھائی پر دوسرے نواسے کی ماں حرام ہےنسب میں اس واسطے کہ یا تو بٹی ہے یا بیٹے کی بیوی اور رضاعت میں بھی اجنبی ہوتی ہے سونواہے کو دودھ پلاتی ہے سونہیں حرام ہوتی اس کے دادا پر تیسری لڑکی کی جدہ نسب میں حرام ہے اس واسطے کہ یا تو مال ہے یا ہوی کی مال اور رضاعت میں بھی اجنبی ہوتی ہے اورلڑ کے کو دودھ پلاتی ہے سواس کے باپ کو جائز ہے کہ اس سے نکاح کرے چوتھی بہن لڑکے کی حرام ہے نسب میں اس واسطے کہ ہویا تو بیٹی ہے یا رہیبہ یعنی بیوی کی لڑکی دوسرے خاوند سے اور رضاعت میں بھی کوئی اجنبی عورت دودھ پلاتی ہے الا کے کوسونبیں حرام ہوتی واماد پراس کی بیٹی اور بعض نے کہا کہ چیا کی ماں اور پھویھی کی ماں اور مامول کی ماں اور خالہ کی ماں کا بھی یہی تھم ہے اس واسطے کہ وہ نسب میں حرام ہیں اور ضاعت میں حرام نہیں اور نہیں ہے بیے عموم یر اور ثویبہ نے بعنی جس کا ذکر آئندہ حدیث میں آئے گا حضرت مناتیج کو دودھ پلایا تھا اس کے بعد اس نے حمزہ فیانگیز كودوده بلايا كيمراس نے ابوسلمہ رہي تن كودودھ بلايا اور حمزہ رہ النيز كى بيني كا نام امامہ تھا۔ (فتح)

ااس معرت ام حبیبہ ناتی المحرت من اللہ اللہ کی بوی سے روایت ہے کہ اس نے کہا یا حضرت! میری بہن ابوسفیان کی بیٹی سے نکاح سے کہا یا حضرت! میری بہن ابوسفیان کی بیٹی سے نکاح سے کئے لینی جس کا نام درہ ہے حضرت سائے اللہ انہیں فرمایا کہ کیا تو اس بات کو جا ہتی ہے؟ میں نے کہا ہاں! نہیں میں تنہا ساتھ آپ کے اور نہ خالی سوکن سے لیمی جب میں سوکن سے فائدہ ہے سوکن سے فائدہ ہے اور محمد کو خیر میں شریک ہو میری اور محمد کو خیر میں شریک ہو میری بہن ہے اور ہو محمد کو خیر میں شریک ہو میری بہن ہے اور ہوا ہو کہا ہو میری بہن ہے اور ہوا ہو کہا ہو میری بہن ہے اور اسے اور

لورورہ پلایا چراس نے ابوسلمہ بی تَنْ اورورہ پلایا چراس نے ابوسلمہ بی تَنْ الْحَجَرُنَا الْحَكَمْ اللّٰهِ مَنْ اَفْعِ أَخْبَرَنَا اللّٰهِ مِنْ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةً ابْنُ الْزُبَيْرِ أَنَّ زَیْنَبَ بِنُتَ أَبِی سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ اللّٰهِ مِنْتَ أَبِی سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ اللّٰهِ اِنْكِحُ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا اللّٰهِ اِنْكِحُ أَخْبَى بِنْتَ أَبِی سَفْیَانَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا اللّٰهِ اِنْكِحُ أَخْبَى بِنْتَ أَبِی سَفْیَانَ فَقُلْتُ نَعْمُ اللّٰهِ اِنْکِحُ أَخْبَى بِنْتَ أَبِی سَفْیَانَ فَقَالَ أَوْتُحِبِیْنَ ذَلِكِ فَقُلْتُ نَعْمُ لَسُفُیانَ فَقَالَ أَوْتُحِبِیْنَ ذَلِكِ فَقُلْتُ نَعْمُ لَلْهُ عَلَیْهِ لَسُتُ لَكَ بِمُخْلِیَةٍ وَّأْحَبُ مَنْ شَارَكَیٰی فَیْ فَقَالَ النّبِیْ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ فَیْ خَیْرٍ أُخْتِی فَقَالَ النّبِیْ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ فَی خَیْرٍ أُخْتِی فَقَالَ النّبِیْ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ

کتاب النکاح 📉

وَسَلَّمَ إِنَّ ذَٰلِكِ لَا يَحِلُّ لِنَى قُلْتُ فَإِنَّا

لُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي مَا مَةَ قَالَ الْ مَا أَمِّ مَا أَنَةً قُالُ اللهِ أَنْ مَا أَنَّ أَعُورُا

سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أَمِّ سَلَمَةً قُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنُ رَّابِيْبَتِی فِی حَجْرِی مَا حَلَّتْ لِی إِنَّهَا كَلِابْنَةً أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ حَلَّتْ لِی وَأَبًا سَلَمَةَ ثُويْبَةُ فَلَا تَعْرِضُنَ أَرْضَعَنْنِی وَأَبًا سَلَمَةَ ثُويْبَةُ فَلَا تَعْرِضُنَ عَلَى مُنَاتِكُ فَالَ عُرْضُنَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ

عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرُوَةُ وثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ

أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعُضُ أَهْلِهِ

بِشَرِّ حِيْبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيْتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيْتُ فِي هَذِهِ

بِعَتَاقَتِي ثُوَ يْبَةً.

سوکنوں سے تو حضرت سالیا م نے فرمایا کہ بے شک یہ مجھ کو طلال نہیں میں نے کہا ہم گفتگو سنتے میں کہ آپ ابوسلمہ بالی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے میں؟ حضرت الی ای نے فرمایا کہ کیا ام سلمہ بنالی ا کی بیٹی سے؟ میں نے کہا ہاں! سوفرمایا کہ اگرمیری ہوی کی لڑکی میری گودمیں یالی نہ ہوتی تو بھی میرے اگرمیری ہوی کی لڑکی میری گودمیں یالی نہ ہوتی تو بھی میرے

واسطے طال نہ ہوتی ہے شک وہ تو میرے دودھ بھائی کی بیٹی واسطے طال نہ ہوتی ہے شک وہ تو میرے دودھ بھائی کی بیٹی ہے جھے کو اور اس کے باپ ابوسلمہ زائٹنے کو تو یہ ابولہب کی لونڈی نے دودھ بلایا تھا ،سواے میری بیویوں! اپنی لؤکیوں

اور بہنوں کے نکاح کرنے کو مجھ سے نہ کہا کرو، کہا عروہ رہی ا نے اور تو بیہ ابولہب کی لونڈی آزاد کی ہوئی تھی ابولہب نے اس کوآزاد کر دیا ہوا تھا سواس نے حضرت مالی کے کو دودھ پلایا پھر جب ابولہب مرگیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اس کو

خواب میں بدتر حال میں دیکھا سواس سے کہا کہ مرنے کے بعد تجھ کو کیا چیز پیش آئی تو ابولہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کچھ آرام نہیں پایا سوائے اس کے کہ مجھ کو پانی ملا اس میں

(اوراشارہ کیا طرف گڑھے کی کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان ہے) بسبب آزاد کرنے میرے تو یبہ کو۔

فائك: مراد خير سے حضرت مَنْ النَّامِ كَ ذات شريف ہے اور يہ جو كہا كدام سلمہ وَنَائِهَا كَى بِيْنَ تو يہ استفہام ثبوت ما نَكِنے كَ واسطے ہے يا استفہام انكارى ہے كداور معنى يہ بين كداگر ہووہ بينى ابوسلمہ وَنَائِهَا كَ امسلمہ وَنَائِهَا كَ بِينِ سے تو وہ ووجہ سے جمع برحرام ہے كما سياتى اور اگر ام سلمہ وَنَائِهَا كے سوا اور عورت سے ہوتو وہ ایک وجہ سے حرام ہے اور شايد

رورب سے مطاب وہ ہے ہوں ہوں اور اور اور ہوں میں تن ہوں ہوں اور ورث سے ہوتو وہ ایک وجہ سے حرام ہے اور شاید ام حبیبہ زلی جہا کواس کے حرام ہونے کی خبر نہ ہوئی تھی یا تو اس واسطے کہ تھا یہ واقعہ پہلے اتر نے آیت تحریم کے اور یا بعد ا ں کے اور گمان کیا اس نے اس کو حضرت مُلاثیم کم خصائض سے اس طرح کہا ہے کر مانی نے اور دوسرا احتمال

معتمد ہے اور پہلے احتمال کوسیاق حدیث کا رد کرتا ہے اور شاید ام حبیبہ زلانتھانے استدلال کیا اوپر جواز جمع کرنے دو بہنوں کے ساتھ جمع کرنے کے درمیان عورت کے اور بیٹی اس کی کے بطریق اولیٰ اس واسطے کہ رہیبہ ہمیشہ کے واسطے

حرام ہے اور بہن فقط جمع کرنے کی صورت میں حرام ہے سوحفزت منافظ کی اس کو جواب دیا کہ بیہ مجھ کو حلال نہیں

كتاب النكاح

اور جو چیز کہاس کو پنچی وہ حق نہیں اور یہ کہ وہ آپ پر دو وجہ سے حرام ہے اور یہ جو فرمایا کہ اگر میری بیوی کی لڑگ

میری گودمیں پالی نہ ہوتی تو بھی میرے واسطے حلال نہ ہوتی تو ظاہر یہ ہے کہ بیت ہید ہے اس پر کہ اگر ہوتا ساتھ اس کے ایک مانع تو البنتہ کفایت کرتا حرام ہونے میں سوکیا حال ہے اور مجھ کو کیونکر حلال ہوئی حالانکہ اس کے ساتھ دو مانع

ہیں بعنی او**ں تو** میری رہیبہ ہے بعنی میری بیوی ام سلمہ وظافی کی بیٹی ہے دوسرے دودھ کے رشتے کی میری بھیتی ہے اور نہیں ہے بیمعلوم ساتھ دوعلتوں کے اور اس حدیث میں اشارہ ہے طرف اس کے کہ حرام ہونا ساتھ رہیہ کے سخت

تر ہے حرام ہونے سے ساتھ رضاعت کے اور بیہ جو کہا کہ میری گود میں تو اس میں آیت کے لفظ کی رعایت کی ہے نہیں تو جمہور کے نز دیک اس کا کوئی مفہوم نہیں لینی اگر رہیہ گود میں نہ ہوتو بھی حرام ہے اور یہ جو کہا کہ تو یب نے تو

سیرالنبی میں ہے کہ وہ حضرت مُن اللہ کے پاس آیا کرتی تھی اور حضرت مُناٹینم اس کی تکریم کیا کرتے تھے اور وہ مدیخ ہے اس کو تخذیجیجا کرتے تھے اور یہ جو کہا کہ اس کے بعض گھر والوں نے اس کوخواب میں ویکھا تو ذکر کیا ہے ہیلی نے

کہ کہا عباس نے کہ جب ابولہب مرگیا تو میں نے اس کوایک سال کے بعد خواب میں دیکھا بدتر حال میں توا بولہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی آ رام نہیں پایا سوائے اس کے کہ سوموار کے دن مجھ سے عذاب بلکا کیا جاتا ہے

اور بیاس سب سے ہے کہ حضرت منافق سوموار کے دن پیدا ہوئے اور تو یبہ نے ابولہب کو حضرت منافق کے پیدا

ہونے کی خوشخبری دی تھی سواس نے اس کو آزاد کر دیا تھا اور اس حدیث میں دلالت ہے اس پر کہ بھی نفع دیتا ہے عمل نیک کا فرکوآ خرت میں لیکن نیمخالف ہے واشلے ظاہر قرآن کے اللہ نے فرمایا اور متوجہ ہوئے ہم طرف اس چیز کے کہ

عمل کیا انہوں نے سوہم نے کر دیا اس کو اڑتی خاک اور جواب دیا گیا ہے اول ساتھ اس طور کے کہ بیر حدیث مرسل ہے اور بر تقدیر موصول ہونے کے کہا جائے گا کہ بیخواب کا واقعہ ہے سونہیں ہے اس میں ججت اور ٹانی بر تقدیر قبول

کے احتمال ہے کہ جو چیز کہ حضرت ملائی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ اس سے مخصوص ہوساتھ دلیل قصے ابو طالب کے

جیا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ابوطالب سے عذاب ملکا کیا گیا کہا بیہتی نے جو دار دہوا ہے کہ کافروں کے نیک عمل باطل ہیں تو اس کے معنی پیر ہیں کہ ان کے واسطے آگ سے خلاصی نہ ہوگی اور نہ ان کو بہشت میں داخل ہونا نصیب ہوگا اور

جائز ہے کہ ملکا کیا جائے ان سے عذاب جس کے وہ مستحق ہیں اس چیز کی بنا پر کہ اختیار کی انہوں نے گناہوں سے سوائے کفر کے بسبب اس چیز کے کہ کیا انہوں نے نیکیوں سے اور کہا عیاض نے کہ اجماع ہو چکا ہے اس پر کہ نہ فائدہ

دیں گے کا فروں کوعمل ان کے اور نہ ثواب پائیں گے اوپراس کے ساتھ نعتوں کے اور نہ ساتھ ملکا کرنے عذا ب کے

اگر چیلعض کوبعض ہے سخت تر عذاب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور نہیں رد کرتا بیاس احمال کو پہلی نے ذکر کیا ہے اس واسطے کہ کل جو چیز کہ دار دہوئی ہے اس قتم ہے اس چیز میں ہے کہ تعلق رکھتی ہے ساتھ گناہ کفر کے اور بہر حال جو گناہ کہ کفر کے سوائے ہے نہیں ہے کوئی مانع اس کے ملکا ہونے کو کہا قرطبی نے کہ بیتخفیف خاص ہے ساتھ اس کے اور

ساتھ اس محض کے کہ وارد ہوئی ہے اس میں نص ، کہا ابن منیر نے کہ اس جگہ دو تھم ہیں ایک تو محال ہے اور وہ معتبر ہونا کافر کی بندگی کا ہے باوجود کفر اس کے کی اس واسطے کہ شرط بندگی کی بیر ہے کہ قصصیح سے واقع ہواور بید امر کافر میں پایا نہیں جاتا دوسرا ثواب دینا ہے کافر کو بعض عملوں پر بطور فضل کے اللہ کی طرف سے اور اس کو عقل کال نہیں جانتی اور جب بید بات قرار پائی تو ابولہب کا ثو یبہ کو آزاد کرنا قربت معتبرہ نہ ہوگی اور جائز ہے کہ فضل کرے اللہ اوپر اس کے جو چاہے جبیا کہ فضل کر کے اللہ اور اس کے جو چاہے جبیا کہ فضل کیا ابوطالب پر اور پیروی اس میں تو قیف ہوئی میں اور اثبات میں ، میں کہتا ہوں اور تمہد اس کے دواقع ہوئی ہے کہ واقع ہوئی ہے کافر سے نیکی واسطے اس کے اور ماننداس کے ، واللہ اعلم ۔ (فتح)

بَابُ مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعُدَ حَوُلَيْن

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿حَوْلَيُنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ أَرَادَ

أنُ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾.

باب ہے بیان میں اس شخص کے جو کہتا ہے کہ نہیں ہے رضاعت بعد دو برس کے واسطے دلیل اس آیت کے کہ دو برس بورے واسطے اس شخص کے کہ ارادہ کرے یہ کہ

بورا کرے رضاعت کو۔ سرمان تیا دنیا سرم دیا

الله البارى باره ٢١ كالمنافق البارى باره ٢١ كالمنافق المنافق المنافق البارى باره ٢١ كالمنافق المنافق ا

اگر مہینے کے درمیان بچہ جنے تو جتنے دن اس مہینے ہے کم ہوں اتنے دن اور مہینے سے پورے کیے جائیں اور کہا زفر نے کہ بدستور تین برس تک حکم رضاعت کا ثابت ہوتا ہے جب کہ دودھ کے ساتھ کفایت کرے اور طعام کے ساتھ کفایت نہ کرے اور اوزاعی ہے اسی طرح مروی ہے لیکن شرط ہے کہ چھوڑ نے نہیں سو جب بچے میں چھوڑ دے اگر چہ دو برس سے پہلے ہوتو اس کے بعد اگر پھر دودھ پیئے تو نہیں ہوتی ہے رضاعت اور نہیں ثابت ہتا ہے حکم رضاعت کا۔

وَمَا يُحَرِّهُ مِنْ قَلِيْلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيْرِهِ. اورجورام بقور ى رضاعت سے اور بہت ہے۔ فاعد: اوریه پرنا ہے بخاری راتیا ہے طرف تمسک کے ساتھ عموم کے جو وارد ہے حدیثوں میں مثل حدیث باب وغیرہ کے اور یہی ہے قول مالک اور ابو حذیقہ رئیں۔ اور توری اور اوز اعی اور لیٹ کا اور یہی مشہور ہے نز دیک احمہ کے اور دوسرے لوگوں کا بیر ندہب ہے کہ حرام وہ ہے جوایک گھونٹ سے زیاوہ ہو پھرا ختلاف ہے سو عائشہ نظامی سے دس گھونٹ پینے کی روایت آئی ہے اور انہیں سے سات بارینے کی بھی روایت آئی ہے اور انہیں سے یانچ بارینے کی

روایت بھی آئی ہے کہ یانچ بارے کم پینا حرام نہیں کرتا اور یہی ند ہب ہے شافعی کا اور یہی ہے ایک روایت احمد سے اور ساتھ ای کے قائل ہوا ہے ابن حزم اور اسحاق اور ابوعبید اور ابوثور اور ابن منذر اور داؤد اور اس کے تابعد ارول کا یہ ند ب ہے کہ تین بار پینا حرام کرتا ہے اس سے کم نہیں واضطے دلیل قول حضرت مُنْ اللّٰہ کے کہ نہیں حرام کرتا ہے ایک بار چوسنا اور دو بار چوسنا اس واسطے کہ اس کامفہوم یہ ہے کہ تمین بار چوسنا حرام کرتا ہے اور ثابت حدیثوں سے

صدیث عائشہ خانتھا کی ہے یانج بار چو سنے میں اور بہر حال بیر حدیث کہ نہیں حرام کرتا ایک گھونٹ اور دو گھونٹ سوشاید یہ مثال نے واسطے اس چیز کے کہ یانچ ہے کم ہے نہیں تو حرام ہوتا ہے ساتھ تین بار چو سنے کے اور جواس سے زیادہ ہے سوائے اس کے پچھنہیں کہ لیا جاتا ہے حدیث سے ساتھ مفہوم کے اور البتہ معارض ہے اس کومفہوم حدیث دوسری كا جوسلم ميں ہے اور وہ يائج ميں سومفہوم إلا تحرم المصة و لا المصنان كابيے كرتين بار چوسنا حرام كرتا ہے اور

مفہوم خس رضعات کا بیہ ہے کہ جار بار ہے کم چوسنا حرام نہیں کرتا سویید دونوں مفہوم آپس میں معارض ہیں سور جوع کیا جائے گاطرف ترجیج کے اور حدیث پانچ بار کے چوہنے کی صیح طریقوں سے آئی ہے اور حدیث المصتان کی بھی صیح طریقوں ہے آئی ہے لیکن کہا بعض نے کہ یہ مضطرب ہے لیکن نہیں قدح کیا اس اضطراب نے نزدیک مسلم کے کہا

قرطبی نے کہ یہ بروی نص ہے باب میں مگرممکن ہے حمل کرنا اس کا اس پر جب کہ نہ تحقیق ہو پہنچنا اس کا رضیع کے پیٹ میں اور توی کیا ہے اس نے جمہور کے ندہب کو ساتھ اس طور کے کہ حدیثیں عدد میں مختلف میں اور عائشہ ناہی جس نے اس کوروایت کیا ہے البتہ اس پر اختلاف کیا گیا ہے اس چیز میں کہ معتبر ہے اس سے سو واجب ہوا رجوع کرنا

طرف اول اس چیز کے کہ بولا جا تا ہے اس پر اسم اور قوی کرتا ہے اس کو باعتبار نظر کے بیہ کہ وہ ایک معنی ہیں عارض تائید کرنے میں تحریم کی سونہ شرط ہو گا اس میں عدد مانند سسرال کے یا کہا جائے ایک تپلی چیز ہے پیٹ میں واخل

الناح ہوں الباری پارہ ۲۱ کے گائی ہوں کی جس الباری پارہ ۲۱ کے گائی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم ۔ اور یہ جو عائشہ زنا ٹھانے کہا کہ

ہوئی ہے سوحرام کرئی ہے سونہ ترط کیا جائے گا اس میں عدد ما نند منی کے، واللہ اعلم۔ اور یہ جو عائشہ وٹاتھانے کہا کہ پہلے دس بار پینا معلوم تھا پھر پانچ پینے سے منسوخ ہواتو یہ ججت پکڑنے کے واسطے قائم نہیں ہوسکتا بنابر صحیح قول اہل اصول کے اس واسطے کہ نہیں ثابت ہوتا ہے قرآن گرساتھ تواتر کے اور راوی نے یہ روایت کی ہے کہ یہ قرآن ہے نہ خبر سونہ ثابت ہوگا ہونا اس کا قرآن اور نہ خبر۔ (فتح)

فائك اورمعنى اس كے يہ ہيں كه تامل كرو جو واقع ہواس سے كه كيا وہ رضاعت سيح بے ساتھ شرط اپنى كے واقع ہونے اس کے رضاعت کے زمانے میں اور اندازے دورھ یتنے کے سے اس واسطے کہ جو تھم کہ پیدا ہوتا ہے دورھ یینے سے سوائے اس کے کچھنہیں کہ ہوتا ہے جب کہ واقع ہورضاعت ساتھ شرط کے کہا مہلب نے معنی اس کے پیر ہیں کہ سوچو کیا سبب ہے اس برادری کا اس رسطے کہ حرام ہونا رضاعت کا سوائے اس کے پچھ نہیں کہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے پہاں تک کہ بند کرے دودھ بیٹا بھوک کو اور بیہ جو کہا کہ رضاعت بھوک سے ہے تو بیعلت ہے جو باعث ہے اویر سوینے اورغور کرنے کے اس واسطے کہ رضاعت ٹابت کرنی ہےنسب کو اور کرتی ہے رضیع کوحرام اور قول اس کا من المجاعة لعنی وہ رضاعت كه ثابت ہوتی ہے ساتھ اس كے حرمت اور حلال ہوتی ہے ساتھ اس كے خلوت وہ اسى وقت ہے جب کہ ہورضیع چھوٹا بچہ کہ بند کرے دودھ اس کی بھوک کواس واسطے کہ اس کا معدہ ضعیف ہے اس کو دودھ کفایت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا گوشت اگتا ہے سو ہوتا ہے مانند جزء کے دودھ پلانے والے سے سو پیر شریک ہوتا ہے حرمت میں ساتھ اولا داس کی کے سوگویا کہ نہیں ہے رضاع معتبر گر جو بے پرواہ کرے بھوک سے اور اس کے شواہد سے ابن مسعود ڈٹاٹئیڈ کی حدیث ہے کہ نہیں ہے رضاع گر جومضبوط کرے بڈی کواور ا گائے گوشت کواور ممکن ہے بیر کہ استدلال کیا جائے ساتھ اس کے اس پر کہ ایک بار دودھ چوسنا حرام نہیں کرتا اس واسطے کہ وہ بھوک سے بے پر داہ نہیں کرتا اور جب کہ وہ ایک اندازے کے طرف محتاج ہوا تو اولیٰ لائق عمل کرنے کے وہ چیز ہے جس کا انداز ہ شریعت نے تھہرایا ہے اور وہ پانچ بار دودھ بینا ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ عورت کے دودھ

ي فيض الباري پاره ۲۱ ي پي کتاب النکاح

کے ساتھ غذا کھانی حرام کرتی ہے برابر ہے کہ ہوساتھ یینے کے یا کھایا جائے جس طور سے کہ ہو یہاں تک کہ ساتھ نسوار وغیرہ کے بھی جب کہ واقع ہو بیساتھ شرط مذکور کے عدد سے اس واسطے کہ بیمٹاتا ہے بھوک کو اور وہ موجود ہے ہر طور میں پس موافق ہو گا جز اورمعنی کواوریہی قول ہے جمہور کالیکن اشٹناء کیا ہے حنفیوں نے حقنہ کو کہاس سے حرمت رضاعت کی ثابت نہیں ہوتی اور خلاف کیا ہے اس میں اہل ظاہر اور لیث نے سو انہوں نے کہا کہ رضاعت حرام کرنے والی سوائے اس کے پچھنہیں کہ ہوتی ہے جب کہ رضیع عورت کے پیتان کوایئے منہ سے پکڑے اور اس سے رودھ چوسے اور وارد کیا گیا ہے ابن حزم پر میر کہ لازم آتا ہے ان کے قول پر اشکال اور وہ میر ہے کہ سالم نے سہلہ مظانتیا کے پیتان کواپنے منہ میں لیا اور حالا نکہ وہ اس سے اجنبی تھے سوالبتہ عیاض نے جواب دیا ہے اشکال سے ساتھ اِس طور کے کہا حمال ہے کہ سہلہ بڑگائو اپنے اپتان سے دویا ہو پھر سالم بڑگائیڈ نے اس کو بیا ہو بغیراس کے کہ اس کے بپتان کو چیوا ہو کہا نو وی رکھیے نے کہ بیا حتمال خوب کیکن نہیں فائدہ دیتا ابن حزم کو اس واسطے کہ نہیں کفایت کرتا وہ رضاع میں مگر ساتھ منہ میں لینے بیتان کے لیکن جواب دیا ہے نو وی رکتید نے ساتھ اس طور کے کہ اس میں حاجت کے واسطے معاف ہو گیا تھااور بہر حال ابن حزم رہیجیہ سواستدلال کیا ہے اس نے ساتھ قصے سالم <sup>زائن</sup>ڈ کے اس یر کہ جائز ہے واسطے اجنبی مرو کے کہ بیگانی عورت کے بپتان کو ہاتھ لگائے اور اس کے بپتان کومنہ میں لے جب کہ ارادہ کرے کہ اس کا دووھ پیئے مطلق اور استدلال کیا اس نے ساتھ اس کے سرکے سوائے اس کے کچھنہیں کہ رضاعت کا اعتبار تو چھوٹی عمر میں ہے اس واسطے کہ وہ حال ہے کہ ممکن ہے اس میں بند کرنا بھوک کا ساتھ دودھ کے برخلاف حال برى عمر كے اور اس كا ضابطہ دو برس ميں كما تقدم في الترجمة وعليه دل حدث ابن عباس المدكور، كها قرطبي نے كه يه جوحفرت مليكم نے فرمايا كه رضاعت بھوك سے سے كه اس ميں ثابت كرنا ہے ايك قاعدہ کلیہ کا جوصری سے بیج استبار ہونے رضاع کے اس زمانے میں کہ بے پرواہ ہوتا ہے ساتھ اس کے رضیع طعام کھانے سے ساتھ دودھ کے اور قوی ہوتا ہے سیساتھ اس قول اللہ تعالیٰ کے ﴿ لَمِن ار ادیتھ الرضاعة ﴿ اس واسطے کہ پیقول اللہ تعالیٰ کا ولالت کرتا ہے اس پر کہ بیر مدت نہایت مدت رضاع کی ہے جس کی عاوت میں حاجت پڑتی ہے اور شرع میں معتبر ہے اور جواس پر زیادہ ہوتو اس کی عادۃُ حاجت نہیں ہوتی تو شرع میں اس کا اعتبار نہ ہوگا اس واسطے کہ نہیں ہے تھم واسطے نا در کے اور بچ اعتبار کرنے رضاع بڑی عمر والے مرد کے توڑنا ہے عورت کی حرمت کا ساتھ دودھ یینے اجنبی مرد کے اس ہے واسطے جھا نکنے اس کے کی اوپر چھپی چیزعورت کے اگر جہ اس کے لپتان کومنہ میں پکڑنے کے ساتھ ہواور بیا خیر بنا ہر غالب کے ہے اور اس شخص کے مذہب پر جوشر ط کرتا ہے پیتان کے منہ میں لینے کو اور پانچ باب سے پہلے گز رچکا ہے کہ عائشہ میں جو تا کرتی تھیں بچے حکم رضاع کے درمیان جیموٹی عمر اور بڑی عمر کے اورمشکل ہے یہ باوجود اس کے کہ بیرحدیث اس کی روایت سے ہے یعنی باب کی حدیث اور ججت پکڑی

ہے عا کشہ وٹائٹھا نے ساتھ قصے سالم کے جوابو حذیفہ وٹائٹڈ کا مولی تھا سوشاید عا کشہ وٹائٹھا نے سمجھا ہے قول حضرت مُٹائٹیٹم کے ہے کہ رضاعت معتبر بھوک ہے ہے اعتبار کرنا مقدار اس چیز کا کہ بند کرے بھوک مرضعہ کے دودھ ہے واسطے اس کے جواس سے پیئے اور بیر عام تر ہے اس سے کہ دودھ پینے والا چھوٹا ہو یا بڑا سونہ ہو گی حدیث نص چھمنع ہونے اعتبار رضاع کبیر کے اور ابن عباس خاتھا کی حدیث بر تقدیمہ ثابت ہونے اس کے کی نہیں ہےنص نیج اس کے اور نہ حدیث ام سلمہ بڑائیجا کی بعنی نہیں ہے رضاع مگر جوانتڑ یوں کو کھولے اور ہو بعد فطام کے واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ مرادید ہو کہ رضاع بعد دودھ چھوڑنے کے منع ہے پھراگر واقع ہوتو مرتب ہوگا اس پر حکم تحریم کا سونہیں ے حدیث مذکور میں جو دفع کرے اس احتمال کو اس واسطے عمل کیا عائشہ زناٹیجانے ساتھ اس کے اورنقل کیا ہے قرطبی آ نے داؤد ظاہر ہے کہ رضاع بڑی عمر والے مرد کا فائدہ دیتا ہے اس کا کہ اس سے پر دہ نہ کیا جائے اور اس نقل میں نظر ہے اس واسطے کہ ابن حزم رائیلیہ نے نقل کیا ہے داؤد سے کہ وہ اس مسئلے میں جمہور کے ساتھ ہے اور وہ زیادہ پہچا نئے والا ہے ساتھ مذہب اینے کے غیر سے اور سوائے اس کے بچھنہیں جس نے عاکشہ بنالفٹھا کے مذہب کی مدد کی ہے وہ ابن حزم رکتید ہے اور روایت کیا ہے اس نے اس کوعلی زائشہ سے اور اس کی سند میں حارث اعور ہے اسی واسطے ضعیف کہا ہے اس کو ابن عبدالبرنے اور کہا عبدالرزاق نے ابن جریج سے کہ ایک مرد نے عطاء سے کہا کہ ایک عورت نے مجھ کو دودھ پلایا تھا بعد اس کے کہ میں بڑا ہوا سو کیا میں اس سے نکاح کروں؟ اس نے کہا نہ ، ابن جریج نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ تیری رائے ہے؟ اس نے کہا ہاں! عائشہ بناشیا اس کے ساتھ حکم کرتی تھیں اپنی بھتیجیوں کو اور یہ قول لیٹ بن سعد کا ہے اور ذکر کیا ہے طبری نے تہذیب الآثار میں اس مسلے کو اور بیان کیا ہے ساتھ سندھیج کے حفصہ خالفتیا ہے مثل قول عائشہ طالفتیا کے اور وہ اس مسئلے میں عائشہ طالفتیا کے ساتھ ہیں برخلاف باقی سب ہیویوں کے کہ وہ سب انکار کرتی تھیں کہ اس رضاعت کے سبب سے کوئی ان پر داخل ہواور یہی قول ہے عبداللہ بن زبیر ٹائٹیڈ اور قاسم بن محمہ اور عروہ کا اور لوگوں میں کہ بڑی عمر میں دودھ پینے سے حرمت رضاعت کی ثابت نہیں ہوتی اور جمہور کا یہ ندہب ہے کہ رضاع محرم وہی ہے جوچھوٹی عمر میں ہواور سالم کے قصے سے انہوں نے کی طور سے جواب دیا ہے ایک یہ ہے کہ بیمنسوخ ہے اور ساتھ اس کے جزم کیا ہے محبّ طبری نے لیکن بید عویٰ ضعیف ہے اس واسطے کہ نہیں لازم آتا متاخر ہونے اسلام راوی کے ہے اور چھوٹی ہونے عمراس کی ہے سے کہ نہ ہو جوروایت کی ہے اس نے متقدم اور نیز سالم کے قصے کے سیاق میں وہ چیز ہے جومشعر ہے ساتھ اس کے کہ حولین کے اعتبار کرنے کا تھم متقدم ہے واسطے قول ابو حذیفہ بڑائنڈ کی عورت کے جب کہ حضرت مُؤلٹیٹم نے اس سے کہا کہ اس کو دود ھیلائے کہ وہ داڑھی والا ہے حضرت ملکیا نے فرمایا کہ مجھ کومعلوم ہے اس کو دودھ پلائے اور پیمشعر ہے کہ وہ عورت بہیا نتی تھی کہ رضاع حرام میں جھوٹی عمر کا ہونا معتبر ہے اور ایک بید بعویٰ ہے کہ بیتھم خاص ہے ساتھ سالم کے اور عورت اس کی کے اور اصل اس

النكاح البارى پاره ۲۱ المنظم المنظم البارى پاره ۲۱ المنظم ۱۲ المنظم البارى پاره ۲۱ المنظم البارى پاره ۲۱ المنظم البارى پاره ۲۱ المنظم المنظم المنظم البارى پاره ۲۱ المنظم المنظم

میں قول ام سلمہ وظافی کا اور حضرت مُلَاثِیْم کی بیو یوں کا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے مگر یدرخصت ہے جو حضرت مُلَاثِیمُ نے خاص سالم فالنفو كودى اوربعض نے كہا كه بيالك خاص واقعه كاذكر بے سواس ميں خصوصيت كا اختال ہے سوواجب ہے تو قف کرنا بچ استدلال کرنے کے ساتھ اس کے اور نیز اس مدیث سے ثابت ہوا کہ اگرعورت اعتراف کرے کہ · فلانے مخص نے اس کے ساتھ دورھ پیا ہے تو اس مرد کو اس پر داخل ہونا جائز ہے اور یہ کہ وہ بھائی ہو جاتا ہے اور قبول کرناعورت کے قول کا اس مخص کے حق میں کہ اقرار کرے ساتھ اس کے اور یہ کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کے گھر میں داخل ہوتو گھر والے کو جاہیے کہ اپنی عورت سے یو چھے کہ بیمرد گھر میں کس سبب سے داخل ہوا ( کہ ایک روایت میں ا تنازیادہ ہے کہ حضرت مُنالِقِعُ نے فرمایا بیکون ہے؟) اور احتیاط کرنی چے اس کے اور اس میں نظر کرنی اور سالم ڈیالٹیز کے قصے میں جائز ہونا ارشاد کا ہے طرف حیلوں کے اور اس سے لیا جاتا ہے جواز لین دین اس چیز کا کہ حاصل ہو ساتھ اس کے حلت آئندہ زمانے میں اگر چدحال میں حلال نہ ہو۔ (فقی

نر کا دودھ لیعنی مرد کا۔ بَابُ لَبَنِ الْفَحُلِ.

جَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فائك: اورنسبت دوده كى طرف اس كے مجازى ہے يعنى اس كومرد كا دوده كہنا بطور مجازے ہے اس واسطے كهوه اس کے سب سے اترا ورنہ در حقیقت اس کی عورت کا دودھ ہے۔

۳۷۱۳ ۔ حضرت عا کشہ وٹالٹھا ہے روایت ہے کہ بے شک اللح ٤٧١٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ أُخْبَرَنَا

ابوالقعیس کا بھائی آیا عائشہ وٹاٹھا سے اندر آنے کی اجازت مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَالِشَهَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَآءَ مانگنا تھا بعد اترنے آیت پردے کے اور وہ ان کا دودھ کے سب سے پچاتھا سومیں نے اس کواجازت دینے سے انکارکیا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ سوجب حضرت مَالِيَّ عُمْ تشريف لائے تو ميں نے آپ كوخردى أَنْ نَّزَلَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ اذَنَ لَهُ فَلَمَّا اس کی جو میں نے کیا سوحفرت مُلَّاثِیمًا نے مجھ کو تھم دیا کہ میں

أُخْبَرُتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ اذَنَ لَهُ. اس کواجازت دوں۔ فاعد: ابوتعيس كي عورت نے حضرت عائشہ وظافها كو دودھ بلاياتو ابوتعيس ان كارضاعي باپ موا اور اللح ابوتعيس كا

رگا بھائی تھا تو وہ عائشہ نٹاٹھا کا چھا ہوا ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ میں اجازت نہیں دوں گی یہاں تک کہ حضرت مَالِينَا إلى الله الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الوالقعيس كى عورت في مجه كودوده المعاردة پلایا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا کہ اس کوا جازت دے کہ وہ تیرا بچاہے اورایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت مُناتِیْج نے فرمایا کہ اس سے بردہ نہ کراس واسطے کہ حرام ہوجاتا ہے نکاح دودھ پینے سے جو نکاح کہ حرام ہو جاتا ہے رشتے سے اور اس حدیث میں دلیل ہے اس پر کہ دودھ مرد کا حرام کرتا ہے سو پھیل جاتی ہے حرمت

كتاب النكاح

المرادي باره ۲۱ مي ميان الباري باره ۲۱ مي

واسطے اس مخص کے جس کا دودھ چھوٹا بچہ پیئے سوجس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہواس کے خاوند کی لڑکی اس لڑ کے پر

حرام ہو جاتی ہے جواس کے سوائے اور عورت سے ہومثلا اوراس میں قدیم کے اختلاف ہے حکایت کیا گیا ہے سابن

عمر فنافتها سے اور ابن زبیر مخالفۂ سے اور رافع بن خدیج نالفۂ سے اور زینب بنت امسلمہ نوالفیما سے اور تابعین میں سے سعید

بن مسعیب راتیکیه اور ابوسلمه راتیکیه سے اور قاسم سے اوسالم سے اور سلیمان بن بیار سے اور عطاء بن بیار اور شعبی سے اور

ابراجیم تخعی سے اور ابو قلابہ سے اور ایاس سے روایت کیا ہے ان اقوال کو ابن الی شیبہ اور عبدالرزاق وغیرہ نے اور نینب

بنت ام سلمہ سے روایت ہے کہ اس نے سوال کیا اور حالانکہ اصحاب بہت تھے اور امہات المؤمنین بھی موجود تھیں سو

اصحاب نے کہا کہ دودھ بینا مرد کی طرف سے کسی چیز کوحرام نہیں کرتا اور اس کے ساتھ قائل ہے فقہاء سے ربیعہ اور

ابراہیم بن علیہ اور ابن بنت شافعی اور داؤد ظاہری اور اس کے تابعداروں سے اور جست ان کی جی اس کے بیقول الله

تعالیٰ کا ہے ﴿ وامهاتكم الاتي ارضعنكم ﴾ اورنبيس ذكر كيا ہے پھو پھى اور بيٹي كواوران كا جواب ديا گيا ہے ان كو

یہ کہ خاص کرنا چیز کا ساتھ ذکر کے نہیں دلالت کرتا اور نفی کرنے تھم کے اس چیز سے کہ اس کے سوائے ہے خاص کریہ

کہ سچھ حدیثیں آپکی ہیں اور ججت بکڑی ہے بعض نے ساتھ قیاس کے بایں طور کے دور ھزئیں جدا ہوتا ہے مرد سے اور

سوائے اس کے پچھنیں کہ وہ جداہوتا ہے عورت سے سوئس طرح تھیلے گی حرمت طرف مرد کے اور جواب میر ہے کہ بیر قیاس ہے بچ مقابلےنص کے سونہ التفات کیا جائے گا اس کی طرف اور نیز پس سبب دود ھے کا وہ منی مرد اور عورت دونو ل

کی ہے سو واجب ہے کہ دودھ بینا بھی دونوں سے ہو مانند دادا کے جب کہ تھا وہ سبب ولد کا تو اس نے بوتے کوحرام ہونے کو داجب کیا داسط تعلق اس کے کی ساتھ بیٹے اپنے کے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے ابن عباس فڑ اٹھانے ساتھ

تول اپنے کے اس مسئلے میں کہ لقاح ایک ہے اور نیز پس وطی جاری کرتی ہے دودھ کومرد کے واسطے بھی اس میں حصہ

ہے اور مذہب جمہور اصحاب اور تابعین اور فقہاء امصار کا مانند اوز ای کے اہل شام میں اور توری اور ابو حنیفہ رکھیا۔ اور اس کے دونوں ساتھیوں کے اہل کو فیہ میں اور ابن جرتج کے اہل مکیہ میں اور مالک کے مدینہ والوں میں اور شافعی اور احمہ

اور اسحاق اور ابوثؤ ر اوران کے تابعداروں کا بیہ ہے کہ دودھ مرد کا حرام کرتا ہے اور ان کی حجت بیر حدیث سیحے ہے اور الزام دیا ہے شافعی نے مالکیوں کوساتھ رد کرنے ان کے اصل کے اوران کا اصل یہ ہے کہ مدینے والوں کاعمل مقدم

ہے اگر چیدج حدیث کے مخالف ہو جب کہ ہوا حادیہ واسطے اس چیز کے کہ روایت کیا ہے اس کوعبدالعزیز بن محمد سے اس نے روایت کی ہے رہیعہ سے کہ دود ھر د کا حرام نہیں کرتا کہا عبدالعزیز نے کہ یہ ہے رائے ہمارے فقہاء کی لیعنی

اہل مدینہ کی سوائے زہری کے کہا شافعی نے کہ نہیں جانتا میں کوئی چیزعلم خاصہ سے لائق تر ہو یہ کہ ہو عام ظاہر اس سے یعنی اہل مدینہ کاعمل ہیہ ہے کہ حرام نہیں دودھ مرد کا اور حالانکہ چھوڑا ہے انہوں نے اس کو واسطے حدیث وارد کے سو بنا ہر

اس کے لازم ہےاوپران کے کہ یا تو اس حدیث کورد کریں اور حالانکہ انہوں نے اس کور دنہیں کیا یا رد کریں اس چیز کو

كتاب النكاح

المن البارى پاره ۲۱ کا نگھاں کھی (710 کے گھاڑی گائے گا

کہ حدیث کے مخالف ہواور ہر حال میں مطلوب حاصل ہے کہا قاضی عبدالوهاب نے کہ مرد کے دودھ کی صورت یہ ہے کہ ایک مرد ہے کہ اس کی دوعورتیں ہیں ایک عورت ایک لڑ کے کو دودھ پلاتی ہے اور دوسری عورت ایک لڑکی کو دودھ یلاتی ہے سوجمہور کہتے ہیں کہ حرام ہے اس لڑ کے پر نکاح کرنا اس لڑ کی ہے اور جوان کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ تھوڑا دودھ پینا بھی حرام کرتا ہے جیسا کہ بہت پینا حرام کرتا ہے واسطے

نہ تفصیل طلب کرنے کے بیج اس کے اور نہیں ہے جمت بیج اس کے اس واسطے کہ عدم ذکر نہیں دلالت کرتا اوپر عدم محض کے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کسی حکم میں شک کرے تو قف کرے وہ عمل سے پہاں تک کہ علاء ہے اس کا حکم یو چھے اور یہ کہ جس شخص پر کوئی چیز مشتبہ ہو وہ مرعی ہے اس کے بیان کا مطالبہ کر کے تا کہ ایک دونوں میں ہے اس کی طرف رجوع کرے اور بیر کہ عالم جب یو چھا جائے تو سچا کرے اس کو جو اس میں ٹھیک کیے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو برگانے مردوں سے پردہ کرنا واجب ہے اور محرم کا اپنے محرم سے اندر آنے کے لیے اجازت مانگنا

مشروع ہے اور یہ کہعورت کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے مگر اپنے خاوند کی اجازت سے اور یہ کہ جائز ہے نام رکھنا ساتھ اقلح کے اوراس سے لیا جاتا ہے کہ مسئلہ یو چھنے والا جب جلدی کرے ساتھ تعلیل کے فتوی سننے سے پہلے تو اس پر انکار کیا جائے واسطے قول حضرت مُلاثینم کے کہ تیرا دائیا ہاتھ خاک میں ملے اس واسطے کہ اس میں اشارہ ہے طرف اس کے کہ عائشہ وٹاٹھا پرحق یہ تھا کہ فقط تھم ہے سوال کرتیں اور علت بیان نہ کرتیں کہ ابوقعیس نے مجھ کو دودھ

نہیں بلایا بلکہ اس کی عورت نے مجھ کو دودھ بلایا اور الزام دیا ہے ساتھ اس کے بعض نے حنفیوں کو جو قائل ہیں کہ جب صحابی حضرت مُناتینی ہے کوئی حدیث روایت کرے اور صحح ہو جائے وہ حدیث اس سے پھر صحیح ہوا اس ہے عمل برخلاف ا س مدیث کے توعمل کیا جائے ساتھ رائے اس کی کے نہ ساتھ اس مدیث کے جواس نے روایت کی اس واسطے کمھیح 

علاء کا اور حنفیوں کا برخلاف اس کے ہے اور عمل کیا ہے انہوں نے ساتھ روایت عائشہ بنائشہا کے ابوقعیس کے بھائی کے قصے میں اور حرام کیا ہے انہوں نے نکاح کوساتھ دود ھرد کے ان کے قاعدے کے موافق ان پر لازم تھا کہ عائشہ بٹانتھا کے عمل کی پیروی کرتے اور اس کی روایت سے منہ پھیرتے اور اگر اس حدیث کو عائشہ بڑھیا کے سواکسی اور نے روایت

کیا ہوتا تو ان کے واسطے عذر ہوتالیکن اس کے سوائے کسی نے اس کوروایت نہیں کیا اور بیالزام یکا ہے۔ (فقے ) بَابُ شَهَادَة الْمُرْضِعَة. باب سے بیان میں شہادت دودھ بلانے والی کے۔

فاعد : یعنی فقط اس کی گواہی کافی ہے دورھ پلانے کے باب میں اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور جو اس میں اختلاف ہے اس کا بیان شہادات میں گزر چکا ہے اور عجب بات کہی ہے ابن بطال نے اس جگد سو کہا کہ اجماع ہے اس پر کہ رضاعت میں اکیلی عورت کی گواہی جائز نہیں اوریہ بات اس کی عجیب ہے اس واسطے کہ یہی قول ایک جماعت کا ہے سلف سے بہاں تک کہ مالکیہ کے نزدیک ایک روایت سے کہ اکیلی عورت کی گواہی قبول کی جائے لیکن بشرط مشہور ہونے اس کے کی ہمسایوں میں۔(فتح)

كتاب النكاح

جائے یں برط بر بر الله کو الل

عبد الله بن ابی ملیک فات کا بی ملیک فات کا بی ملیک فات کا بی ملیک فات کا بی ما کر ہوا سو میں حضرت طابق کے بیاس عاضر ہوا سو میں فی اُبی مَوْیَدَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ فَا لَیْ عَنْ عُقْبَةَ لَکِنِی لِحَدِیْثِ عُبَیْدِ فَالَی سے نکاح کیا تھا وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَکِنِی لِحَدِیْثِ عُبَیْدِ فَالَی سے نکاح کیا تھا اُخْفَظُ قَالَ تَزَوَّ جُتُ اَمْرَأَةً فَجَاءَتُنَا اِمْرَأَةً فَجَاءَتُنَا اِمْرَأَةً کَا اللّٰهِ مِن سَالِ مِن کو دودہ بایا ہے اور حالا کہ سے کہا کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہے اور حالا کہ سور دَنَا فَقَالَتُ أَرْضَعْتُكُمَا فَاتَیْتُ النّٰبِی کی میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہے اور حالا کہ میں ختم دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہے اور حالا کہ میں ختم دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہے اور حالا کہ میں ختم دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہے اور حالا کہ میں ختم دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہے اور حالا کہ میں ختم دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہے دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہو دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہے دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہو دونوں میاں بیوی کو دودہ بایا ہو دودہ بایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّ جُتُ وہ جموئی ہے حضرت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّ جُتُ وہ جموئی ہے حضرت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّ جُتُ سَوْدَآءُ كَم منه كى طرف سے آپ كے سامنے آيا ميں نے كہا كه وہ فَلَانَةَ بِنْتَ فَلَانَ فَكُنْ فَكُونَ فَهُ اللَّهُ عَنْكُمَا وَهِي كَاذِبَةٌ جموئی ہے حضرت اللَّامَ فَرَايا كه تو اس عورت كے ساتھ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدُّ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِبَةٌ جموئی ہے حضرت اللَّامَ فَرَايا كه تو اس عورت كے ساتھ

فَأَعُونَ عَنِي فَأَتَيْتُهُ مِنُ قِبَلِ وَجُهِم قُلْتُ كَسِطر حرب كَا اور حالاكه وه كهتى ہے كه ميں نے تم دونوں إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدُ زَعَمَتُ أَنَّهَا كو دودھ پلایا ہے اس عورت كو اپنے نكاح سے چھوڑ دے قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعُهَا عَنْكَ وَأَشَارَ اشاره كيا اساعيل نے اپني دونوں انگيوں شهادت اور عَنِي كَيَ

قد ارضعتهما دعها عنت والسار المارة يه المال الم

فائد: لیمنی حکایت کرتا تھا ایوب کہ اشارے کی اور قائل اس کاعلی ہے اور حکایت کرنے والا اساعیل ہے اور مراد
حکایت حضرت مُلَّاثِیْنِ کِفعل کی ہے جب کہ آپ مُلَّاثِیْنِ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور زبان سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ
د نے تو ہر راوی نے اپنے ماتحت کے واسطے اس کو حکایت کیا اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس حدیث کے اس پر کہ
رضاعت میں کوئی عدد شرطنہیں کہ اتنی بار اسنے گھونٹ ہو اور اس میں نظر ہے اس واسطے کہ نہ ذکر کرنے سے نہ شرط
ہونا لازم نہیں آتا اس واسطے کہ احتمال ہے کہ بی تھم شرط عدد کے مقرر کرنے سے پہلے ہویا بعد مشہور ہونے اس کے کی
سونہ حاجت تھی ذکر کرنے اس کے کی ہر واقعہ میں اور لیا جاتا ہے اس حدیث سے نزدیک اس محتص کے جو قائل ہے
سونہ حاجت تھی ذکر کرنے اس کے کی ہر واقعہ میں اور لیا جاتا ہے اس حدیث سے نزدیک اس محتص کے جو قائل ہے

کہ حکم ساتھ جدا کرنے اس کے نہ تھا واسطے حرام ہونے اس کے اوپر اس کے ساتھ قول دودھ پلانے والی عورت کے بلکہ واسطے احتیاط کے بیہ کہ احتیاط کرے جو نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا نکاح کرے پھر مطلع ہوکسی امر پر تو اس میں

الله الباري باره ۲۱ مي النكاح ( 712 مي النكاح الكاح النكاح النكاح

علاء کو اختلاف ہے ما نداس محض کے کہ اس کے ساتھ زنا کر ہے یا شہوت کے ساتھ اس کے بدن سے بدن لا گئے یا زنا کر ہے ساتھ اس کے اصل اس کی یا فرع اس کی بیدا ہوئی ہو زنا کرنے اس کے سے ساتھ ماں اس کی کے یا شک کر ہے نیج حرام ہونے اس کے اوپر اپنے سسرال کی جہت سے یا قرابت سے اور ما ننداس کے ، واللہ اعلم ۔ (فقی بَابُ مَا یَحِلُ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا یَحُومُ باب ہے نیج بیان ان عورتوں کے جو حلال ہیں اور جو وَقَوْلِه تَعَالَى ﴿ حُورِ مَتُ عَلَيْكُمُ حرام ہیں اور اللہ تعالی ﴿ حُورِ مَتُ عَلَيْكُمُ حرام ہیں اور اللہ تعالی ﴿ حُورِ مَتُ عَلَيْكُمُ مَ حرام ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ حرام ہوئیں تم پر اُمَّهَا تُکُمُ وَ بَنَاتُ اللَّهُ مَا تُكُمُ وَ بَنَاتُ اللَّهُ مَا اللهُ عَالَ کہ اس قول تک بے شک اللہ وَ بَنَاتُ اللَّهُ مَانَ عَلِيْمًا حَکِيْمًا ﴾ اخیر تک یعنی اللہ تعالی کے اس قول تک بے شک اللہ وَ بَنَاتُ اللَّهُ مَانَ عَلِيْمًا حَکِيْمًا ﴾ بے جانے والاحکمت والا۔

فَاتُكُ : اور بيشال م دونول آيتول كواس واسط كريبلي آيت غفور رحيما تك م-

اور کہا انس رہائی نے کہ مراد اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ والمحصنات ﴾ سے خاوند والیاں آزاد عورتیں ہیں اور ﴿ الا ما ملکت ایمانکم ﴾ کی تفییر میں نہ دیکھتے ور یہ کہ کھنچ مرد اپنی لونڈی کو اپنے غلام سے یعنی مراد ﴿ ما ملکت ایمانکم ﴾ سے اپنی لونڈی ہے جو اپنے غلام کے تکاح میں ہوکہ اس کو اس سے صحبت کرنی

وَقَالَ أَنْسٌ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾ ذَوَاتُ الْأَزُوَاجِ الْحَرَآئِرُ حَرَامٌ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ﴾ لَا يَرْى بَأْسًا أَنْ يَّنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.

وَقَالَ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى

فائك : اور كہتے تھے كہ اس كا بچ ڈالنا اس كى طلاق ہے اور اكثر اس پر ہیں كہ مراد محصنات سے خاوند والياں ہیں لين لينى ان سے نكاح كرنا حرام ہے اور يہ كہ مراد ساتھ استثناء كے اللہ تعالىٰ كے قول میں ﴿الا ما ملكت ايمانكم ﴾ وہ عورتیں ہیں جو بندیوں میں پکڑی آئیں جب كہ خاوند والياں ہوں لينى ان كے اگلے خاوند موجود ہوں كہ وہ بھى حلال ہیں واسطے اس كے جوان كوقيد كركے لائے۔

لینی اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ نہ نکاح کرومشرک عصورتوں ہے یہاں تک کہ ایمان لائیں۔

فائک: اشارہ کیا ہے ساتھ اس کے طرف تنبیہ کے اس عورت پر کہ حرام ہے نکاح اس سے زیادہ ان عورتوں پر جو دونوں آیتوں میں ندکور ہیں یعنی علاوہ ان عورتوں کے جوان دونوں آیتوں میں ندکور ہیں مشر کہ عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے اور کتابید یعنی یہود اور نصاریٰ کی عورتیں مشرکہ ہے مشٹی ہیں اور اس طرح جو چار سے زیادہ ہو وہ بھی حرام ہے سواس نے دلالت کی اس پر کہ جو عدد کہ ابن عباس فٹا تا کے آئندہ قول میں ندکور ہے اس کے واسطے کوئی مفہوم نہیں اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ مراد اس کی حصر کرنا ان عورتوں کا ہے جو دونوں آیتوں میں ہیں۔ (فتح)

بہن اس کی کے۔

فَاعُنَّ أَور اساعِيلَى كى روايت ميں ہے كہ پھر ابن عباس فالٹا نے دونوں آپتيں پڑھيں اور اسى روايت كى طرف اشارہ كيا ہے بخارى رائيگيد نے ترجمہ ميں كه كہاعليما حكيما تك اس واسطے كه وہ اخير ہے دونوں آپتوں كا-

اشارہ کیا ہے بخاری رہی ہے نے ترجمہ میں کہ کہا علیما حکیما تک اس واسطے کہ وہ اجر ہے دولوں آ بھوں کا۔

فاع : اور طبرانی میں اس صدیث کے اخیر میں اس طرح واقع ہوا ہے کہ پھر ابن عباس نگا تھا نے بیہ آ بیت پڑھی کہ حرام ہو کمیں تم پر تمہاری ما کیس بیباں تک کہ جب بنات الاخت پر بہنچ تو کہا یہ کہ عور تمیں نسب کے سبب سے حرام ہیں پھر پڑھا اور تہاری ما کمیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا یہاں تک کہ پنچ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر اور یہ کہ جع کرو دو بہنوں کو اور بہنوں کو اور بر صااور نہ انکاح کروجن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے پھر کہا کہ بیعور تمیں سرالی کے علاقے سے حرام ہیں اور جب دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے تو کھل پندرہ عورتیں ہوں گی اور جو رضاع کے سبب سے حرام ہیں اس کو صبر کہنا اطور جباز کے ہا اور جد دونوں روایتوں کو جمع کی عورت کو صبر کہنا ابطور مجاز کے ہا اور بدر ضاع کے سبب سے حرام ہیں اس کو صبر کہنا اطور جباز کے ہا اور بدر شاعرح غیر کی عورت بھی گھر دو بہنوں کو جمع کرنا ادراسی طرح غیر کی عورت بھی گھر تھی ہو اور اس طرح دادی اور پوتی اگر چہ نیچ کے درجہ کی ہواور اس طرح زادی اور پوتی اگر چہ نیچ کے درجہ کی ہواور اس طرح زادی اور پوتی اگر چہ اوپر کے درجہ کی ہواور اس طرح نوای اور بوتی کی بیش اور بوتی کی بیش اور بوتی کی درجہ کی ہواور اس طرح باپ کی بھوپھی اگر چہ اوپر کے درجہ کی ہواور اس کی بھوپھی اگر چہ اوپر کے درجہ کی ہواور اس کی بھوپھی اگر چہ اوپر کے درجہ کی ہواور اس کی بھوپھی اگر چہ اوپر کے درجہ کی ہواور اس کی بھوپھی اگر چہ اوپر کے درجہ کی ہواور اس کی بھوپھی گی وادر اس کی بھوپھی گور درج کی ہواور اس کی جو وی کی دادی اگر چہ اوپر کے درجہ کی ہواور اس کی جو پھی کی دادی اور اس کی بھوپھی کی درجہ کی ہواور اس کی حدود کی ہواور اس کی جو پھی کی دادی اور درج کی ہواور سے کی درجہ کی ہواور سے کی ہوا

الله الباري پاره ۲۱ کی گھنٹ الباري پاره ۲۱ کی گھنٹ کتاب النکاح

اس كى خاله كے وسياتی فی باب مفرد و يعوم من الرضاع ما يحوم من النسب.

وَ جَمَعَ عَبُدُ اللهِ بَنُ جَعْفَو بَيْنَ ابْنَةِ عَلِي اورجع كيا عبدالله بن جعفر بن ابى طالب نعلى كى بينى الله بنُ جَعْفَو بَيْنَ ابْنَةِ عَلِي اوراس كى عورت كويعنى دونوں كوات نكاح ميں اكتھا كيا- وَ اَمْرَا قِ عَلِي .

و اعلى: شايداشاره كيا ہے بخارى رہ تيد نے ساتھ اس كے طرف روكر نے كے اس شخص پر جو خيال كرتا ہے كہ علت بنگا منع جمع كرنے كے درميان دونوں بہنوں كے وہ چيز ہے جو واقع ہوتی ہے درميان دونوں كے قطعيت سے يعنی ناتے كے توڑنے ہے پس عام ہو گا ہے تكم ہر دوعورتوں كو جو رشتے ميں قريب ہوں اگر چه سسرال كے علاقہ سے ہوسواسی شم

کے توڑنے ہے کیں عام ہو گا میصم ہر دوغورلوں کو جو رہتے ہیں فریب ہوں اگر چہ مسران سے علاقہ سے ہو وہ کہ ہے ہے ہے جمع کرنا درمیان عورت کے اور اس کے خاوند کی بیٹی کے اور ان کی بیٹی کا نام زینب تھا اور ان کی عورت کا نام

ہے ہے۔ بن طریا در میان ورث سے اور وال میں مرسوں یا کے انداز فتح ) کی تھا۔ (فتح )

وَقَالَ ابْنُ سِیْرِیْنَ لَا بَأْسَ بِهِ. اورکہا ابن سیرین نے کہ ہیں ہے کوئی ڈرساتھ اس کے فائد: عکرمہ ہے رویات ہے کہ عبداللہ بن صفوان نے نکاح کیا آیک ثقفی مردکی عورت سے اور اس کی بیٹی سے جو

جھ کوخبر ہوئی کہ ایک مردمصر میں تھا اس نے بھی اس طرح کیا تھا۔ وَ تَی هَدُ الْحَسَنُ مَوَّةً ثُعَہ قَالَ لَا بَأْسَ اورحسن بصری رکتیجیہ نے ایک باراس کومکروہ جانا پھر کہا

وَ تَحْدِهَهُ الْحَسَنُ مَوَّةَ ثُمَّ قَالَ لا بَأْسَ اور حسن بَصرى رَاتِيَا يَدَ ايك باراس لومكروه جانا چرله كداس كالتيجه درنهيس-

فائ : اورسلیمان بن بیار اور مجاہد اور شعبی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ڈرنہیں۔ وَ حَمَعَ الْحَسَدُ، دُنُ الْحَسَنِ بُن عَلَيْ بَيْنَ اور جمع کیاحسن حسن بن علی نے دو چچیری بہنوں کو ایک

وَ جَمَعَ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيَّ بَيْنَ اور بَمَعَ كيا حَسَنَ مِن عَلَى نِے دو پچيري جَهُوں لوايك رات میں یعنی وہ دونوں عورتیں آپس میں پچیری جہنیں تضریک بٹی جو بن علی کی اور ای بٹی عمر بن علی کی اور ای بٹی عمر بن علی کی اور ای بٹی عمر بن علی کی ۔۔۔

تھیں ایک بیٹی محمد بن علی کی اور ایک بیٹی عمر بن علی کی ۔ و کی ھن جابِر بُنُ زَیْدٍ لِلْقَطِیْعَةِ. اور مکر وہ جانا ہے اس کو جابر بن زید نے واسط قطعیت

فاعن: اس میں رشتہ توڑ نالازم آتا ہے اس واسطے کہ عادت ہے کہ سوکنوں کے درمیان حسد ہوتا ہے جو واجب کرتا

الله البارى پاره ۲۱ 🔀 📆 🛠 🔭 📆 🛣 كتاب النكاح

کینے کے اور اس کے ساتھ منقول ہے عمل ابن الی لیلی اور زفر سے لیکن منعقد ہو چکا ہے اجماع اس کے خلاف پر یعنی

جائز ہے جمع کرنا نکاح میں دوعورتوں کو جوآ پس میں رشہ دار ہوں نقل کیا ہے اس کوابن عبدالبر وغیرہ نے ۔ ( فقح ) اورنہیں ہے اس صورت میں حرام ہونا واسطے دلیل اللہ وَلَيْسَ فِيْهِ تَحْرِيْمٌ لِّقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَحِلُّ تعالیٰ کے اس قول کے کہ حلال ہیں تم کو جوسوائے ان لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ﴾.

عورتوں کے ہیں۔

شعمی اور ابوجعفر ہے اس مخص کے حق میں جولا کے ہے

کھیاتا ہے کہ اگر آلت کو اس کی دہر میں داخل کر ہے لیعنی

فائك: ية تفقه ہے بخارى رايسيد كا كہا ابن منذر نے كه ميں نہيں جانتا كه كسى نے اس نكاح كو باطل كہا ہواور جواس

میں قیاس کے داخل ہونے کا قائل ہے اس پرلازم آتا ہے کہ اس کوحرام کرے۔ ( فقح )

اور کہا ابن عباس طافتہانے کہ جب اپنی عورت کی بہن وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِذَا زَنْي بِأُخْتِ امْرَأْتِهِ ہے زنا کرے تو اس کی عورت اس پرحرام نہیں ہوتی۔ فائك: يه پھرنا ہے ابن عباس نیا پھا ہے طرف اس كى كه يہ جو آيا ہے كه دو بہنوں كو نكاح ميں جمع كرنا حرام ہے تو مراد

اس نہی ہے جمع کرنا ان کا اس وقت ہے جب کہ ہو جمع کرنا ان کا ساتھ عقد نکاح کے اور یہی قول ہے جمہور کا اور مخالفت کی ہے اس میں ایک گروہ نے کما سیاتی۔ ( فقح ) اور مروی ہے کی کندی سے اس نے روایت کی ہے

وَيُرُونَى عَنْ يَّحْيَى الْكِنْدِيّ عَن الشَّعْبَىٰ وأَبِىٰ جَعْفَرٍ فِيْمَنُ يَّلَعَبُ

بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدُخَلَهُ فِيْهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ وَيَحْيَىٰ هَٰذَا غَيْرُ مَعْرُوْفٍ وَّلَمْ يُتَابَعَ

اس سے لواطت کرے تو وہ اس کی مال سے نکاح نہ کرے اور پیدیجیٰ غیرمعروف ہے کسی نے اس کی اس پر عَلَيْه. متابعت نہیں گی۔

فاعد: یعنی اس کی عدالت معروف نہیں نہ یہ کہ مجہول ہے اور بیقول جس کو کیجیٰ نے روایت کیا ہے البت منسوب کیا گیا ہے طرف سفیان ثوری اور اوزاعی کے اور ساتھ اس کے قائل ہے احمد اور اس طرح اگر کواطت کرے اپنے سسر ے یا سالے سے یا کسی شخص سے پھراس شخص کی لڑکی ہوتو ہرایک ان میں سے حرام ہوتی ہے لواطت کرنے والے پر واسطے ہونے اس کے کی بیٹی یا بہن اس شخص کی جس ہے اس نے لواطت کی اور مخالفت کی ہے اس کی جمہور نے سو

خاص کیا ہے انہوں نے اس کو ساتھ اس عورت کے جس سے نکاح کیا جائے اور یہی ثابت ہوتا ہے ظاہر قرآن سے واسطے تول اللہ تعالیٰ کے ﴿وامهات نسآء کھ وان تجمعوا بین الاختین﴾اور مردعورتوں میں سے نہیں ہے اورنہ بہن اور جو خض کہ نکاح کرے کسی عورت ہے سولواطت کرے ساتھ اس کے تو کیا اس مرد پر اس عورت کی بیٹی

كتاب النكاح

حرام ہوتی ہے یانہیں سوشافعیوں کے اس میں دوقول ہیں، واللہ اعلم۔

اور کہا عکرمہ نے ابن عباس فالٹھا سے کہ جب اپنی عورت وَقَالَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنى

بِهَا لَمْ تَحُرُمُ عَلَيْهِ امْرَأْتُهُ.

ک ماں سے حرام کاری کرے تو اس کی عورت اس پر حرام نہیں ہوتی۔

فائك : اوراس باب مين ايك حديث مرفوع بروايت كيا باس كودار قطني اورطبراني نے عائشہ والتها كى حديث ہے کہ بوچھے گئے حضرت مَلَّا لِمُنْ ایک مرد ہے کہ ایک عورت زنا کرے پھراس کی بٹی سے نکاح کرے یا بٹی سے زنا

کرے پھراس کی ماں سے نکاح کرے تو حضرت مُلَاثِمُ نے فرمایا کہ نہیں حرام کرتا حرام حلال کوسوائے اس کے پچھے

نہیں کہ حرام کرتی ہے وہ چیز جو حلال نکاح سے ہو اور اس کی سند میں ایک راوی ممتر وک ہے اور ابن عمر نظافہا سے

روایت ہے کہ نہیں حرام کرتا حرام حلال کواور اس کی سند پہلی حدیث ہے اصح ہے۔ (فتح)

وَيُذْكُو عَنْ أَبِي نَصْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ اور ذكركيا جاتا ب ابونفر سے اس في روايت كى ابن حَرَّمَهُ وَأَبُو تُصُرِ هَلْذَا لَمْ يُعْرَفُ عباس فَاللَّهَات كهانهول نے اس كوجرام كها اور اس ابو

نصر کا ساع ابن عباس فٹانھا سے ثابت نہیں۔ بِسَمَاعِهِ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ. فائد موصول کیا ہے اس کو توری نے اپنی جامع میں کہ ایک مرد نے ابن عباس فائ اسے پوچھا کہ اگر کوئی مرد اپنی

ساس سے زنا کر بے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ابن عباس ظافھ نے کہا کہ اس کی عورت اس پرحرام ہو جاتی ہے اور ابن الی شیبہ نے ام ہانی وظافی سے مرفوع روایت کی ہے کہ جو کسی عورت کی شرم گاہ کی طرف دیکھے تو اس مرد کو نہ اس کی مال

حلال ہوتی ہے اور نداس کی بٹی کہا بیبی نے کہ اس کی سندمجہول ہے۔

اور روایت کی مخمی عمران بن حصین خالفیهٔ سے اور جاہر بن وَيُرُونَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ وَجَابِرِ

زیداورحسن اوربعض اہل عراق سے کہاس کی عورت اس بْن زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ برحرام ہو جاتی ہے۔ تَحُرُمُ عَلَيْهِ.

فاعد: عبد الرزاق نے حسن بھری ہے روایت کی ہے کہ اگر کوئی مرداینی ساس سے زنا کرے تو دونوں اس پرحرام ہو جاتی ہیں اور قادہ نے کہا کہ حرام نہیں ہوتی لیکن اس سے محبت نہ کرے جب تک کہ نہ گزرے عدت اس عورت کی جس سے زنا کیا اور کہا بچیٰ بن یعمر نے قعمی سے کہتم ہے اللہ کی کہ حرام نے بھی حلال کوحرام نہیں کیا تو کہا شعبی نے

کیوں نہیں! اگر تو شراب کو پانی میں ڈالے تو اس پانی کا پینا حرام ہوجاتا ہے اور شاید مراد ساتھ بعض اہل عراق کے توری ہے کہ وہ بھی اس قول کے ساتھ قائل ہے اور کہا قعمی نے کہ اگر کوئی کسی عورت کی مال سے زنا کرے تو دونوں اس پرحرام ہو جاتی ہیں اور یہی ہے قول ابو حنیفہ راٹھیہ اور ان کے ساتھیوں کا کہا انہوں نے کہ جب کوئی مرد کسی عورت

الله المارى باره ۲۱ من المارى باره ۲۱ من المارى المارى باره ۲۱ من سے زنا کرے تو اس عورت کی مال اور بیٹی اس پرحرام ہو جاتی ہے اور ساتھ اس کے قائل ہے اوز ای اور احمد اور عطاء

اور یہی ہے ایک روایت مالک سے اور جمہور نے اس سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیعورت اس پرحرامنہیں ہوتی اورجہور کی ججت یہ ہے کہ نکاح شرع میں سوائے اس کے پھینہیں کہ بولا جاتا ہے عقد پر نہ محض وطی پر اور نیز زنا میں نہ

مہر ہے اور نہ عدت اور نہ میراث ہے کہا ابن عبدالبرنے کہ اجماع کیا ہے اہل فتو کی نے شہروں سے اس ہر کہ نہیں حرام ہے زانی پر نکاح کرنا اس عورت ہے جس سے زنا کیا ہوسواس کی ماں اور بیٹی کا نکاح بطریق اولی جائز ہوگا۔ (فتح)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَا تَحُومُ حَتَى يُلُوقَ اور كَها ابو مريره وظائيرُ سے كرتبيں حرام ہوتى اوپر اس كے ُ بِالْاَرُضِ يَعْنِي يُجَامِعُ.

یہاں تک کہ زمین سے ملائی جائے بعنی جماع کیا جائے ساتھ اس کے۔

فائك اور شايديه اشاره بطرف خلاف حفول كے اس واسطے كه انہوں نے كہا كەحرام ہوتى ہے اس برعورت اس کی ساتھ مجرد حچھونے ماں اس کی کے اور نظر کرنے کے طرف شرم گاہ اس کی کے سوحاصل بید کہ ابو ہریرہ بڑائٹنز کی کلام کا ظاہریہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہوتی مگریہ کہ واقع ہو جماع سواس مسلے میں تین قول ہوں گے سوجمہور کا مذہب یہ ہے کہ نہیں حرام ہوتی مگر ساتھ جماع کے جوعقد شرع سے ہواور حنفیہ کا قول یہ ہے کہ جو مباشرت کہ شہوت سے ہو وہ بھی جماع کے ساتھ ملحق ہے واسطے ہونے اس کے نفع اٹھانا اورمحل اس کا یہ ہے کہ جب کہ ہومباشرت ساتھ سبب مباح

کے اور بہر حال حرام سبب سووہ اثر نہیں کرتا ما نند زنا کے اور تیسرا ند ہب سیر ہے کہ جب واقع ہو جماع حلال یا زنا تو اٹر کرتا ہے بخلاف مقد مات اس کے۔ (فتح)

وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرُوةً اور جائز ركها بهاس كوابن ميتب رايُعيه اور عروه رايُعيه اور وَ الزُّهُوئُ. ز ہری رافعیلیہ نے۔

فائك : يعنى جائز ركھا ہے انہوں نے واسطے مرد كے يہ كدر ہے ساتھ اپنى عورت كے اگر چدز ناكيا ہواس كى مال سے يا بہن سے برابر ہے کہ جماع کیا ہو یا جماع کے مقد مات کو کیا ہواس واسطے جائز رکھا ہے انہوں نے بیر کہ نکاح کرے اس عورت کی مال یا بیٹی سے جس کے ساتھ زنا کیا ہواورعروہ راٹیجیہ سے روایت ہے کہ کسی نے اس سے یو چھا کہ اگر کوئی مرد

کسی سے زنا کرے تو اس کی ماں اس کو حلال ہے یانہیں؟ عروہ رکھیایہ نے کہا کہ نہیں حرام کرتا حرام حلال کو۔ (فتح) اس برحرام نہیں ہوتی لینی اپنی ساس کے ساتھ زنا کرنے وَهَٰذَا مُرُسَلِ.

بَابُ ﴿ وَرَبَآ لِبُكُمُ اللَّاتِي فِي

ے اور پیمنقع ہے۔ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ تمہاری ہو یوں کی

کیف الباری پارہ ۲۱ کی گھٹ کتاب النکاح کے خور کھڑ میں ہیں ان عورتوں سے جن کُھڑ مِنْ نِسَآئِکُمُ اللَّاتِی دَخَلُتُمُ اللَّاتِی دَخَلُتُمُ اللَّاتِی دَخَلُتُمُ اللَّاتِی دَخَلُتُمُ اللَّاتِی دَخَلُتُمُ اللَّاتِی دَخَلُتُمُ اللَّاتِی دَخَلُ کیا۔

بین ﴿
فَاعِن ﴿ نَهِ تَرْجِمَهُ مَعْقُودَ ہے واسطے تفسیر رہیبہ کے اور یہ کہ دخول ہے کیا مراد ہے بہر حال رہیبہ سومرد کی عورت کی بینی ہے اور خاوند ہے کہا گیا اس کو یہ اس واسطے کہ یہ مر بو بہ ہے اور بہر حال دخول سواس میں دوقول ہیں ایک یہ کہ مراد ساتھ اس کے جماع ہے اور یہ جے ور دوسرا قول اور وہ قول تین اماموں کا ہے کہ مراد ساتھ اس سے جماع ہے اور یہ جے ور دوسرا قول اور وہ قول تین اماموں کا ہے کہ مراد ساتھ اس

ساتھ اس کے جماع ہے اور بین کر کوں سا کا ہ کے طوت ہے۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اَلدُّنُولُ وَالْمَسِيْسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ

وَمَنُ قَالَ بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمْ حَبِيْبَةً لَا تَعْرِضُنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ.

اور افضاء۔
اور افضاء۔
اور بیان ہے اس شخص کا جو کہتا ہے کہ عورت کی بوتیاں وہ
اور بیان ہے اس شخص کا جو کہتا ہے کہ عورت کی بوتیاں وہ
اس کی بیٹیاں بیں حرام ہونے میں یعنی اپنی عورت کی
بوتی ہے بھی نکاح کرنا حرام ہے جیسے کہ اس کی بیٹی سے
جس کو رمیبہ کہا جاتا ہے واسطے دلیل قول حضرت منگا فیائے کے
جس کو رمیبہ بڑا فین کے اے بیویوں! اپنی بیٹیوں اور
بہنوں کا نکاح مجھ سے کرنے کونہ کہا کرو۔

اور کہا ابن عباس خافیہا نے کہ مراد دخول اور مسیس اور

اور اسی طرح تمہارے بوتوں کی عورتیں وہ بیٹوں کی عورتیں ہیں یعنی وہ بھی ان کی طرح حرام ہیں اوراس پر سب کا اتفاق ہے اوراسی طرح بیٹوں کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں۔
بیٹیوں کی بیٹیاں۔
اور کیا نام رکھا جاتا ہے رہیبہ اگر چہاس کی گود میں نہ ہو۔

وَكَذَٰلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَآءِ هُنَّ اور السَّحَدِلِكَ حَلَائِلُ الْأَبْنَآءِ هُنَّ عُورٌ السَّحَدِ سب سب وَهَلُ تُسَمَّى الرَّبِيْبَةَ وَإِنْ لَّمْ تَكُنْ فِي اورَ حَجْرِهِ

تحجرہ.

فائا : اشارہ کیا ہے ساتھ اس کے طرف اس بات کے کہ تقیید ساتھ قول اللہ تعالیٰ کے فی حجو رکم کیا وہ غالب کے واسے اس کے ساتھ اس کے طرف اس بات کے کہ تقیید ساتھ قول اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے اور جمہور کا نہ بہب پہلا ہے اور اس سیلے میں قدیم سے اختلاف ہے اور جمہور کا نہ بہب پہلا ہے اور اس سیلے میں قدیم سے اختلاف ہے اور جمہور کا نہ بہب پہلا ہے اور اس مسئلے میں قدیم سے اختلاف ہے اور جمہور کا نہ بہب پہلا ہے اور اس مسئلے میں معتبہ معتبہ کے دور اس مسئلے میں قدیم ہے اختلاف ہے اور جمہور کا نہ بہب کے دور ایس میں معتبہ کی اور جمہور کا نہ بہب کے دور اس کے دور ایس کی اس کی دور ایس کی دور اس کی دو

فائك: اوريه وجه دلالت كى حضرت مَنْ تَقَيْمُ كهاس قول كي عموم سے ہے كه اپنى بيٹيوں كواس واسطے كه بيٹے كى بيثى بھى

ہو چکا ہے علی بنائینہ سے اور عمر فاروق بنائیز سے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر لڑکی گود میں نہ ہوتو اس سے نکاح کرنا درست ہے روایت کیا ہے اس کوابن منذر وغیرہ نے اور پیمسئلہ اگر چہ جمہور اس کے مخالف ہیں سوالبتہ حجت بکڑی ہے ابوعبید نے واسطے جمہور کے ساتھ قول حضرت مُلْتَیْمُ کے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے کومیرے ساتھ نہ کہا کرواس واسطے کہ یہ تول حضرت منافیظ کا عام ہے حجر کے ساتھ مقید نہیں اور اس میں نظر ہے اس واسطے کہ مطلق محمول ہے مقید پراورا گرنه ہوتا اجماع حادث اس مسکے میں اور کم یا ب ہونا مخالف کا تو البیتہ اس کو لینا او لی ہوتا اس واسطے کہ حرام ہونا مشروط ہے ساتھ دوامروں کے بیہ کہ ہو پرورش میں اور بیہ کہ جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے اس نے اس کی مال کے ساتھ دخول کیا ہوسو نہ حرام ہو گی ساتھ یائی جانے ایک شرط کے اور حدیث کے اکثر طریقوں میں بھی حجر کی قید آ چکی ہے جیسے کہ قر آن میں ہے سوقوی ہوا اعتبار کرنا اس کا۔ (فتح )

وَ دَفَعَ النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً الله الردى حضرت سَاليّنَا فِي ابني ربيه الشّخص كو جواس کو یا لے۔ لَّهُ إِلَى مَنۡ يَّكَفُلُهَا.

**فائک** نینب ام سلمہ مِنْانِیْما کی بیٹی حضرت مُناتِیَا ہے نوفل کو دی اور فر مایا کہ اس کو پرورش کرسو وہ اس کو لے گیا پھر آیا تو حضرت مل الله نے فرمایا لؤکی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اپنی ماں رضاعی کے پاس ہے۔

وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ﴿ اورنام ركَهَا حَفْرَت سَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ

فاعد: بیر مکڑا ہے ایک حدیث کا جو مناقب میں گزر چک ہے اور اس میں ہے کہ حضرت ملاہیم نے حسن بن ملی جلائو کے حق میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اشارہ کیا ہے بخاری رہیئینے نے ساتھ اس کے طرف قوی کرنے اس چیز ك جس كور جمه مين ذكركيا ہے كہ بيوى كى يوتى اس كى بينى كے حكم ميں ہے۔ (فقى)

1024۔ حضرت ام حبیبہ وظافتھا ہے روایت ہے کہ میں نے کہایا حضرت! کیا آپ کو ابو سفیان کی بیٹی کی رنبت ہے؟ حضرت سل الله نے اور مایا میں کیا کروں ؟ میں نے کہا نکاح سیجئے، حضرت مل قرآ نے فرمایا کیا تو چاہتی ہے؟ میں نے کہا ہاں! میں آپ کے پاس اکیلی نہیں ہوں اور میں سوکنوں ہے خالی نہیں ہوں اورمحبوب تر جو مجھ کو آپ کی ذات میں شریک ہومیری بہن ہے حضرت ماہیم نے فرمایا کہ وہ مجھ کو حلال نہیں میں نے کہا مجھ کو خبر پینجی ہے کہ آپ ابوسلمہ بڑائند کی بین سے

٤٧١٥ ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لَكَ فِيْ بنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُ قَالَ أَتُحِبِّينَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَّأُحَبُّ مَنْ شَركَنِي فِيْكَ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخُطُبُ قَالَ اِبْنَةَ أُمْ سَلَمَةً قَلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَّبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِيُ أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَّاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضُنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أُخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنُتُ أَبِي سَلَمَةً.

جس درہ نام ہے نکاح کرنا جاہتے ہیں حضرت من اللہ نے فرمایا كه ام سلمه وظاهرا كى بينى سے؟ ميں نے كہا ہاں! فرمايا كه اگر وہ میری گود میں پالی نہ ہوتی تو بھی مجھ کو حلال نہ ہوتی کہ مجھ کو اور اس کے باپ کوثو یبہ نے دودھ بلایاتھا سواپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح کرنے کو مجھے سے نہ کہا کرو۔

باب ہے اللہ تعالی کے اس قول کے بیان میں یہ کہ جمع

كتاب النكاح

فائك: اس مديث كى شرح پہلے گزر چكى ہے-بَابٌ ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾.

کرودو بہنوں کومگر جو پہلے گزر چکا۔ ۱۲ حضرت ام حبیبہ فاقتها سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا حضرت! میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح سیجیے حضرت مُلَاثِيمٌ نے فرمایا کیا تو جامتی ہے؟ میں نے کہا ہاں! میں آپ کے پاس تہانہیں ہول اور محبوب تر جو مجھ کو خمر میں شریک ہومیری بہن ہے تو حضرت منافظ نے فرمایا کہ بے شک وہ مجھ کو حلال نہیں میں نے کہا یا حضرت! البتہ ہم جہ جا سنتے ہیں کہ آپ ابوسلمہ رہائش کی بیٹی سے جس کا نام درہ ہے نکاح کرنا جاہتے ہیں فرمایا امسلمہ والنوا کی بیٹی سے؟ میں نے کہا ہاں! فرمایا مسم ہے اللہ کی اگر وہ میری گود میں پالی نہ ہوتی تو بھی مجھ کو حلال نہ ہوتی اس واسطے کہ وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے مجھ کو اور ابوسلمہ ڈٹائٹن کوثو یبہ نے دودھ پلایا تھا،سواے میری ہویو! اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح کرنے کو میرے ساتھ نہ کہا کرو۔

٤٧١٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُرُوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ أُخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْكِحُ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِبُّنَ قُلُتُ نَعَمُ لَسْتُ لَكَ بِمُخُلِيَةٍ وَّأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَٰلِكِ لَا يَجِلُّ لِنَّى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ تَنُكِحَ دُرَّةَ بنُتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمْ سَلَمَةَ فَقُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوُ لَمْ تَكُنُ فِي حَجْرِى مَا حَلَّتُ لِيْ إِنَّهَا لَإِبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.

فاع : دو بہنوں کا نکاح میں ساتھ ہی جمع کرنا بالا جماع حرام ہے برابر ہے کہ دونوں بہنیں عینی ہوں لیتنی دونوں کا ماں باپ ایک ہو یا صرف باپ کی طرف سے ہوں یا صرف ماں کی طرف سے ہوں اور برابر ہے کہنسب کے سبب

الله البارى پاره ۲۱ المالي الله المالي الله ۲۱ المالي الله المالي الله ۱۱ الله المالي الله المالي الله المالي الله المالي الله المالي الله المالي الله الله المالي المالي الله المالي المالي الله المالي الما

ہوں یا دودھ کے سبب سے اور اگر دوسگی بہنیں لونڈیاں ہوں تو بعض سلف نے اس کو جائز رکھا ہے اور جمہور اور شہروں کے فقہاء اس پر ہیں کہ منع ہے اور اس کی نظیر جمع کرنا ہے درمیان عورت اور پھوپھی اس کی کے اور خالہ اس کی کے اور حکایت کیا ہے اس کو توری نے شیعہ ہے۔ (فتح)

بَابُ لَا تَنكَحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا. نه نکاح کیا جائے عورت کا اس کی پھوپھی پریعنی اور نہ اس کی خالہ بر۔

٤٧١٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ

212/ حضرت جابر رفائنہ سے روایت ہے کہ منع فرمایا

حضرت مَلَّاتَيْنَا نِي بِهِ كِهِ نَكَاحَ كِيا جِائعَ عُورت كا اس كى چھوچھى یریاس کی خالہ پر اور کہا داؤد اور ابن عون نے قعمی سے اس

أُخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشُّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى نے روایت کیا ابو ہر مرہ وخالفیز ہے۔ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوْدُ وَابْنُ عَوُنِ عَنِ الشُّعُبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

فائك: بهرحال روایت داؤد كی سو موصول كیا ہے اس كو ترفدى اور دارمی نے ابو ہر برہ وہ النظر سے كه منع فرمایا حضرت سُلَيْظِم نے یہ کہ نکاح کیا جائے عورت کا اس کی چھوپھی پریا اس کی خالہ پریا چھوپھی اور اپنی جیسجی پریا خالہ کا اپنی بھانجی پر نہ چھوٹی کا بڑی پر اور نہ بڑی کا چھوٹی پر اور بیرحدیث بہت طریقوں سے آئی ہے اور ابن عباس فٹاٹھا سے روایت ہے کہ اس نے مکروہ جانا میہ کہ جمع کیا جائے درمیان چھو پھی اور خالہ کے اور درمیان دو چھو پھیوں اور دو خالاؤں کے اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ اگرتم نے ایسا کیا تو تم نے اپنا نا تا تو ڑ ڈالا کہا شافعی رکھیے نے کہ حرام ہونا جمع کا درمیان عورت کے اور پھوپھی اس کی کے یا خالہ اس کی کے یہی قول ہے جس کو میں بلامفتیوں سے لینی سب عالموں کا یہی قول ہےان کواس میں اختلاف نہیں اور کہا تر ندی راٹیٹیہ نے بعد روایت کرنے اس حدیث کے کے عمل اس پر ہے نزد کیک اہل علم کے ہم ان کے درمیان اختلاف نہیں جانتے کہ نہیں حلال ہے واسطے مرد کے بیاکہ نکاح میںعورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کوایک ساتھ جمع کرےاور نہ بیہ کہ نکاح کیا جائے عورت کا اس کی پھوپھی پر یا خالہ پر کہا این منذر نے کہ میں اس کے منع ہونے میں اب کچھ اختلاف نہیں جانتا اورسوائے اس کے کچھ نہیں کہ خارجیوں کے ایک فرقے نے اس کو جائز رکھا ہے اور جب ثابت ہوتھم ساتھ سنت کے اور اتفاق کریں اہل علم اوپر قائل ہونے کے ساتھ اس کے تو نہیں ضرر کرتا اس کوخلاف مخالف کا اور اسی طرح نقل کیا ہے اجماع کو ابن عبدالبر اور ابن حزم اور قرطبی وغیرہ نے لیکن اشٹناء کیا ہے اس نے آیک گروہ کو خارجیوں سے اور شیعہ سے اور نقل کیا ہے ابن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

د قیق العید نے اس کو جمہور ہے اور نہیں معین کیا اس نے مخالف کو۔ ( فقح )

الله ۲۱ من الباري پاره ۲۱ من النكاح ( 722 من الباري پاره ۲۱ من النكاح النكاح

4۷۱۸ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرُأَةِ وَخَالَتِهَا.

٤٧١٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوئِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهْى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تُنكَعَ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا فَنُرْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تُنكَعَ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا فَنُرْى خَالَةً أَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لِأَنَّ عُرُوةَ حَدَّثَنِى خَالَةً أَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لِأَنَّ عُرُوةَ حَدَّثَنِى عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا عَنْ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا

۸۷۱۸- حضرت ابو ہریرہ فیلٹنڈ سے روایت ہے کہ حضرت ملائیڈ افر مایا کہ نکاح میں ایک عورت کو اور اس کی چھوچھی کو ایک ساتھ جمع نہ کیا جائے اور نہ بھانجی اور اس کی خالہ کو جمع کیا جائے۔

۱۹۷۸۔ حضرت ابو ہریرہ فرائنو سے روایت ہے کہ منع فر مایا حضرت منافیظ نے یہ کہ نکاح کیا جائے عورت کا اس کی چھوپھی یراورعورت کا اس کی خالہ پرسوہم ویکھتے ہیں کہ اس کے باپ کی خالہ کا بھی یہی تھم ہے اس واسطے کہ عموہ ہے حدیث بیان کی مجھے سے عاکشہ فرائنٹھا سے کہا کہ حرام جانو رضاعت سے جو حرام ہے نسب سے۔

بَابُ الشِّغَارِ.

٤٧٢٠ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا

مَالِكٌ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

كتاب النكاح

باب ہے چے بیان کرنے شغار کے۔

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنُ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهٔ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْاحَرُ ابْنَتَهُ

لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

۲۷۲۰ حضرت ابن عمر فالفيا سے روایت ہے کہ حضرت مالیکیا نے نکاح شغار ہے منع فرمایا اور شغاریہ ہے کہ مرد اپنی بٹی دوسرے کو نکاح کر دے اس شرط پر کہ وہ دوسرا اپنی بٹی کو اس کو نکاح کر دے ان کے درمیان کوئی مہر نہ ہو۔

فائك اورايك روايت ميں ہے كه شغاريه ہے كه ايك مرد دوسرے مرد سے كہے كه تو اپنى بينى كا زكاح مجھ سے كر دے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تھے سے کر دیتا ہوں اور تو اپنی بہن جھ کو نکاح کر دے اور میں اپنی بہن تھھ کو نکاح کر دیتا ہوں ،

روایت کیا ہے مسلم نے اور ایک روایت میں ہے کہ شغاریہ ہے کہ نکاح کیاجائے اس عورت کا بدلے اس عورت کے بغیرمہر کے کہاس کا فرج اس کا مہر ہواوراس کا فرج اس کامبر ہو کہا قرطبی نے کہ تفسیر شغار کی صحیح ہے موافق ہے واسطے قول اہل لغت کے سواگر مرفوع ہوتو یہی ہے مقصود اور اگر صحابی کا قول ہوتو بھی قبول ہے اس واسطے کہ وہ زیادہ تر جاننے والا ہے ساتھ کلام کے اور البتہ اختلاف کیا ہے علاء نے کہ کیا اعتبار کیا جائے شغار ممنوع میں ظاہر حدیث کا پیج تفسیر اس کی کے اس واسطے کہ اس میں دو وصفیں ہیں ایک ہیا کہ ہر ایک ولی دونوں میں سے اپنی بیٹی یا بہن دوسرے کو نکاح کر دے بشرطیکہ دوسرا اس کواپی بیٹی یا بہن نکاح کر دے دوسری خالی ہونا ہرایک کی فرج کا ہے مہرے سوبعض نے تو دونوں کو اکٹھا اعتبار کیا ہے یہاں تک کہ نہیں ہے منع مثلا جب کہ ہرایک دونوں میں سے دوسرے کو نکاح کر دے بغیر شرط کے اگر چەمبر کو ذکرنہ کرے یا ہرایک دوسرے کوشرط نکاح کردے اورمبر کو ذکر کرے اور اکثر شافعیوں کا یہ مذہب ہے کہ علت نہی کی شریک ہونا ہے بضع میں اس واسطے کہ فرج ہرایک کا دونوں میں سے ہوتا ہے مورد عقد کا اور تھہرانا بضع کا مہرمخالف ہے واسطے دراز کرنے عقد نکاح کے اور مہر کا ذکر نہ کرنانہیں تقاضا کرنا بطلان کواس واسطے کہ نکاح بغیر مہر مقرر کرنے کے بھی صحیح ہوتا ہے اور اختلاف ہے جب کہ نہ ذکر کریں دونوں بضع لیتنی شرم گاہ کوصریح سوضیح نز دیک ان کے میچ ہونا نکاح کا ہے لیکن نص شافعی کی اس کے برخلاف یائی گئی ہے کداس نے کہا کدیمی ہے وہ شغارجس سے حضرت سائیا نے منع فرمایا اور پیمنسوخ ہے اور مختلف ہے نص شافعی کے جب کہ مقرر کرے ساتھ اس کے مہر کوسونص کی ہے اس نے املامیں بطلان پر اورنص کی ہے اس نے مخضر میں صحت پر اور کہا قفال نے کہ علت بطلان میں تعلق ہے اور تو قیف سو گو یا کہ کہتا ہے کہ نہیں منعقد ہو گا نکاح میری بیٹی کا واسطے تیرے یہاں تک کہ منعقد ہو نکاح بیٹی تیری کا واسطے

میرے اور خطابی نے کہا کہ ابن ابی ہر رہے تشبید دیتا تھا ساتھ اس مرد کے جوکسی عورت سے نکاح کرے اور کسی عضو کو اس

كتاب النكاح کے اعضاء ہے متثنیٰ کرے اور تقریراس کی بیہ ہے کہ نکاح کر دے اپنی بیٹی کو اور متثنیٰ کرے اس کی شرم گاہ کو جب کہ تھہرائے اس کومہر واسطے دوسرے کے کہا غزالی نے وسط میں کہ اس کی پوری صورت سے کہ میں نے تجھ کواپنی بٹی نکاح کر دی اس شرط پر کہتو مجھ کواپنی بٹی نکاح کر دے اس شرط پر کہ دونوں میں ہے ہر ایک کا بضع دوسری کا مہر ہواور جب میری بینی کا نکاح منعقد ہوگا تو اس وقت تیری بینی کا نکاح بھی منعقد ہو جائے گا اور کہا ہمارے شیخ نے ترندی کی شرح میں کہ لائق ہے کہ اتنا اور زیادہ کیا جائے یہ کہ نہ ہوساتھ بضع کے کوئی چیز اور تا کہ بالا تفاق حرام ہو نہ ہب میں اور نقل کیا ہے خرتی نے کہ احمد نے نص کی ہے کہ علت نکاح شغار کے باطل ہونے کی نہ ذکر کرنا مہر کا ہے کہا ابن عبدالبر نے کہ اجماع ہے علاء کا اس پر کہ تکاح شغار کا جائز نہیں لیکن اختلاف ہے اس کی صحت میں کہ تھے ہوتا ہے یا نہیں جمہور علاء کے نز دیک باطل ہے اور امام مالک رکٹیے ہے ایک روایت ہے کہ فنخ کیا جائے پہلے دخول کے نہ بعد اس کے اور حکایت کیا ہےا بن منذر نے اوز اعی ہے اور حنفیوں کا **ن**دہب یہ ہے کہ نکاح شغار سچے ہے اور واجب ہے مہر<sup>مثل</sup> کا اور پیر قول زہری اور کھول اور تو ری اور لیٹ کا ہے اور ایک روایت ہے احمد اور اسحاق اور ابو تو رہے اور بیقول ہے اوپر مذہب شافعی رایدید کے واسطے مختلف ہونے جہت کے اور کہا شافعی رایدید نے کہ عور تیں حرام ہیں مگر جو حلال کیس اللہ تعالی نے یا لونڈی سو جب وارد ہونہی نکاح ہے تو کمی ہو جاتی ہے تحریم ، کہا نو وی رکٹیے نے کہ اجماع ہے کہ بہنوں اور بھتیجیوں وغیرہ کابھی یہی تھم ہے۔(فق)

کیا جائز ہے واسطے سی عورت کے کہ اپنی جان محسى كو بخشے \_

بَابٌ هَلُ لِلْمَرُأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفُسَهَا

فائد : یعنی پس حلال ہو واسطے اس کے نکاح اس عورت کا اور پیشامل ہے دوصورتوں کو ایک مجرد ہبد کرنا اپنی جان کو بغیر ذکر مہر کے اور دوسرا عقد ساتھ لفظ ہبہ کے سوپہلی صورت میں جمہور کا مذہب سے ہے کہ نکاح باطل ہے اور کہا حفیوں نے کہ جائز ہے اور یہی قول ہے اوزاعی کالیکن انہوں نے کہا کہ واجب ہوتا ہے مہمثل کا اور کہا اوزاعی نے کہ اگر نکاح كرے لفظ ہبدہے اورشرط كرے كەمېرنبيس تو نكاح صحيح نہيں ہوتا اور ججت جمہور كى بيقول الله تعالى كا ہے ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين﴾ سوانہوں نے اس کوحضرت مُثَاثِّئِم کے خصائص ہے گنا ہے اور بیر کہ جائز ہے حضرت مُثَاثِّئِم کو نکاح کرنا بغیرمبر کے حال میں اور اندانجام میں اور جواس کو جائز رکھتے ہیں وہ اس کا پیہ جواب دیتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ جان بخشنے والی خاص ہوتی ہے ساتھ آپ کے نہ مطلق ہبہ اور لیکن دوسری صورت سو شافعیوں اور ایک گروہ کا بیہ ند ب ہے کہ نہیں صحیح ہوتا ہے نکان مگر ساتھ لفظ نکائ کے تزویج کے اس واسطے کہ وہ دونوں لفظ صریح ہیں جن کے ساتھ وار د ہوا ہے قرآن اور حدیث اور اکثر کا نہ ہب سے کہ سیح ہوتا ہے نکاح کنایات سے اور محبت پکڑی ہے واسطے ان کے طحاوی نے ساتھ قیاس کے طلاق پر کہوہ جائز ہے صریح لفظوں سے اور کنایات سے ساتھ قصد کے۔ (فتح)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۲۷۲۱ ۔ حضرت عروہ رہاتیا ہے روایت ہے کہ کہا خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپی جان حضرت مَالَّيْكُمْ كو

میں آ ب کے رب کو گر کہ آ ب کی رضا مندی میں جلدی کرتا

اور روایت کیا ہے اس کو ابوسعید مؤدب اور محمد بن بشر اور عبدہ نے ہشام سے اس نے روایت کی ہے اینے باپ سے اس

نے عائشہ وٹائنعا ہے بعض بعض پر زیادہ کرتے تھے۔

تجنثی تو عائشہ وٹائٹھا نے کہا کہ کیا عورت نہیں شرماتی ہے کہ اپنی جان مرد کو بخشے؟ سو جب به آیت اتری که پیچیے ہٹا تو جس کو چاہے عورتوں میں سے ، میں نے کہا یا حضرت! نہیں دیکھتی

فاعُن : بي تول عا تشه رفائقها نے غيرت كے سبب سے كہانہيں تو منسوب كرنا هوى كا طرف حضرت مَثَاثِيْم كے ظاہر ير محمول نہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وما ینطق عن الھوی ﴾ اور اگر عائشہ زایشھارضا کا لفظ بولتیں تو لائق تر

باب ہے فی نکاح کرنے محرم کے۔

فائك: شايد بخارى رايسي جحت بكرتا بطرف جواز كے بين احرام كى حالت ميں فكاح كرنا جائز ہے اس واسطے كه

اس نے باب میں کوئی حدیث ذکر نہیں کی سوائے حدیث ابن عباس فٹھٹا کے اور نہیں روایت کیا اس نے منع کی حدیث

١٧٢٢ حفرت ابن عباس فافعا سے روايت ہے كه

حفرت مَالِيْكُم نے نكاح كيا ميونه وَيُعْمَا سے احرام كى حالت

يس\_

فائك: ايك روايت مين اتنا زياده ہے كەميمونە رئاللهانے اپنے آمر كوعباس فاللها كى طرف كردانا تو عباس رئالله نے حضرت من الله کا نکاح اس سے کر دیا ادرایک روایت میں ہے کہ خلوت کی حضرت منگاتی کے ساتھ اس کے اس حال میں کہ وہ حلال تھیں اور فوت ہو ئیں سرف میں کہا اثرم نے میں نے احمد سے کہا کہ ابوثور کہتا ہے کہ س طرح دفع کیا

٤٧٢١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَتُ خَوْلَةُ بنْتُ حَكِيْمِ مِّنَ اللَّائِنِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيّ صَلًّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِى الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبّ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتُ ﴿ تُرْجِىٰ مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ ﴾ قُلُتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا أَرْى

رَبُّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَّعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيْدُ

بَعْضهُمْ عَلَى بَعْض

ہوتا کیکن غیرت کے سبب سے ایسے لفظ کا بولنا معاف ہے۔ ( فتح ) بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. کوشایدوہ اس کی شرط کے موافق صحیح نہیں ہوئی۔ (فتح) ٤٧٢٢ ـ حُدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أُخْبَرَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمُ.

كتاب النكاح

الله فيض البارى باره ٢١ كالمنظمة المناوي باره ٢١ كالمنظمة المناوي المن

جائے ابن عباس فالٹھا کی حدیث کو باوجود صحیح ہونے اس کے کی تو کہا اس نے اللہ ہے مدد گار، ابن میتب پایٹیہ کہتا ہے کہ ابن عباس فالٹھانے وہم کیا اور حالانکہ میمونہ وٹالٹھا خود کہتی ہیں کہ حضرت مُکالٹی کے مجھ سے نکاح کیا اور آپ حلال تھے یعنی احرام میں نہ تھے اور البتہ معارض ہے ابن عباس ناپھیا کی حدیث کو حدیث عثان بڑائٹیز کی کہ نہ نکاح کرے محرم اپنا اور نہ نکاح کرے کسی دوسرے کا، روایت کیا ہے اس کومسلم نے اور تطبیق یہ ہے کہ ابن عباس ٹیکائٹا کی حدیث محمول ہے اس پریہ کہ حضرت مُنافیظُم کا خاصہ ہے اور کہا ابن عبدالبر نے کہ حدیثیں اس حکم میں مختلف آئی ہیں کیکن حلال ہونے کی حالت میں نکاح کرنے کی راویت بہت طریقوں ہے آئی ہے اور ابن عباس فِلْ ﷺ کی حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن احتمال ہے وہم کا ایک کی طرف قریب ترہے وہم سے طرف جماعت کے سواد نیٰ درجہ دونوں حدیثوں کا یہ ہے کہ معارض ہوں سوطلب کی جائے جت ان کے غیر سے بعنی کوئی اور حدیث طلب کی جائے جو آن دونوں کا فیصلہ کرے اور حدیث عثان فالٹھ کی محرم کے نکاح کے منع ہونے میں صحیح ہے پس اسی بر ہے اعتاد اور ترجیح دی جاتی ہے عثان مِن تنانہ کی حدیث کو ساتھ اس طور کے کہ وہ ایک قاعدہ ہے اور ابن عباس مُنافِثها کی حدیث ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے اس میں کئی قشم کے احتالات ہیں ایک بیر کہ ابن عباس فیا تھا گی رائے یہ ہے کہ جو نہری کے گلے میں جو تیوں کا ہار ڈالے وہ محرم ہو جاتا ہے اور حضرت مَنَاتَیْکُم نے جس عمرے میں میمونہ بنائٹیما سے نکاح کیا اس میں ہدی کے گلے میں ہار ڈالا تھا تو اس کے اس قول ہے کہ نکاح کیا حضرت مُلَّاتِیْمُ میمونہ بِنَاتِیْمُ سے حالت احرام میں بیرمراد ہے عقد کیا اس ہے اس کے بعد کہ ہدی کے گلے میں ہار ڈالا اگر چہ ابھی احرام نہ باندھاتھا اوراس کا سبب بوں ہے کہ حضرت مُنْاتِیْتَا نے ابورافع کو نکاح کا پیغام دے کرمیمونہ بڑھنے کے پاس بھیجا تو اس نے اپنی طرف سے عباس بھائنے کو مخار کیا عباس بنائنیہ نے اس کا نکاح حضرت مُناتینی ہے کر دیا اور روایت کی ہے ابن خزیمہ اور ابن حبان اور ترندی نے ابورافع ہے کہ حضرت مَثَلَیْنِ نے نکاح کیا میمونہ وظافیز ہے اور حالانکہ آپ حلال تھے اور بنا کی اس سے اس حال میں کہ حلال تھے اور میں دونوں کے درمیان قاصد تھا اور ایک بیر کہ مراد حضرت مٹائٹیٹر کے محرم ہونے سے بیر ہے یعنی داخل ہونے والے تھے حرم یا مہینے حرام میں اور اس تاویل کی طرف مائل کی ہے ابن حبان نے اور نیز ابن عباس فٹاٹھا کی حدیث کے معارض ہے حدیث یز مد بن اصم کی کہ میمونہ والفی انے مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت منافیظ نے ان سے نکاح کیا اور حالانکہ حلال تھے اور وہ میری خالتھیں اور کہا طبری نے ٹھیک بات ہمارے نز دیک بیہ ہے کہ نکاح محرم کا فاسد ہے واسطے سیجے ہونے حدیث عثمان فالنفیز کے اور بہر حال قصہ میمونہ فالنبیجا کا سواس میں حدیثیں متعارض ہیں پھر بیان کیا اس نے ابوب کے طریق سے کہ مجھ کوخبر ہوئی کہ میمونہ ڈٹاٹٹھا کے نکاح میں اختلاف اس وجہ سے واقع ہوا ہے کہ حضرت سَلَيْمَا نِ عباس مِنالِفَهُ کو بلا بھیجا تھا تا کہ حضرت سَلَافِیا کا نکاح میمونہ بنالِقہا سے کر دیں سوعباس مِنالِفَهُ نے حضرت مَالِينِكُم كا نكاح اس سے كرويا سوبعض نے كہا كه عباس بنائيز نے حضرت مَالِينِكُم كواحرام سے يہلے نكاح كرويا

اور بعض نے کہا کہ احرام کی حالت میں اور البتہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمر اور علی بڑا تھا وغیرہ اصحاب نے جدا کیا ایک مرد کو اس کی عورت سے جس نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا اور نہیں ہوتا یہ مگر شبوت سے۔

فائن : ابن عباس فائن کی حدیث کے مطابق عائشہ وفائن اور ابو ہریرہ وفائن سے بھی روایت ہے روایت کیا ہے اس کونسائی اور دار قطنی نے اور اس میں رد ہے ابن عبدالبر پر کہ اس نے کہا کہ اصحاب میں سے ابن عباس فوائن کے سوائے کسی نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا کہ حضرت مُلا ہُوڑا نے احرام کی حالت میں میمونہ وفائن سے نکاح کیا اور موایت کیا ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے اور انس وفائن سے بھی اسی طرح موایت آئی ہے روایت کیا ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے اور انس وفائن کی حدیث نہیں بینی کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا حلال نہیں۔ (فتح)

بَابُ نَهِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ باب بهاس بيان ميس كه حضرت مَلَّيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيهِ بَاب بهاس بيان ميس كه حضرت مَلَّيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَكَاحِ المُمتَعَةِ الْحِرُّا. اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

اَن عَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهُوِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي ابن عباس فِلْتُهَا سے کہا کہ حضرت کی بن علی سے روایت ہے کہ علی فِلْتُوْ نے ابن عباس فِلْتُهَا سے کہا کہ حضرت مُلَّا اِلْهُ مُویَّ یَقُولُ أَخْبَرَنِی ابن عباس فِلْتُهَا سے کہا کہ حضرت مُلَّا اِلْهُ مُویَّ یَقُولُ أَخْبَرَنِی ابن عباس فِلْتُهَا سے کہا کہ حضرت مُلَّا اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ وَأَخُوهُ عَبْدُ کاح متعہ اور گھر کے بلیے ہوئے گدھوں کے گوشت سے منع اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَّضِی کیا۔ الله عَنهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی

النكاح البارى باره ۲۱ المنظم البارى باره ۲۱ المنظم البارى باره ۲۱ المنظم البارى باره ۲۱ المنظم البارى باره ۲۱

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَعَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ الْمُتَعَةِ وَعَنْ الْمُتَعَةِ وَعَنْ الْمُعْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

فاعدة: ایک روایت میں ہے کہ کسی نے علی زائنی سے کہا کہ ابن عباس زائنی نکاح متعد میں کچھ ڈرنہیں و کیھتے کما سیاتی فی الحیل اور ایک روایت میں ہے کہ علی ضائفہ ابن عباس فائٹہا پر گزرے اور ابن عباس فرائٹہا فتو کی دیتے تھے نکاح متعہ میں کہ اس کا کچھے ڈرنہیں اور ایک روایت میں ہے کہ علی خالٹیز نے کہا کہ تھہر اے ابن عباس! اور علی خالتند کی اس حدیث میں ایک اشکال ہے اس واسطے کہ اس میں ہے کہ نکاح متعہ سے خیبر کے دن ممانعت واقع ہوئی اور حالا نکہ اس بات کو کوئی اہل سیر نہیں پہنچا نتا سو ظاہر یہ ہے کہ زہری کے لفظ میں نقدیم وتا خیر واقع ہوئی ہے اور مسند حمیدی میں اس حدیث کے روایت کرنے کے بعدیہ ہے کہ ابن عینہ نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ حضرت مَا اَیْنِ نے جنگ خیبر کے دن گھر کے ملیے ہوئے گدھوں کے گوشت سے منع کیا اور نکاح متعہ سے اس دن منع نہیں کیا لیعنی بلکہ دن جنگ خیبر کے سوائے اور دن میں منع کیا کہاا بن عبدالبر نے کہ اسی پر ہیں اکثر لوگ، کہا بیہ فی نے لائق ہے کہ ہوجیسا ابن عیینہ نے کہا واسطے میچ ہونے حدیث کے چھ اس کے کہ حضرت مُنَافِیْج نے جنگ خیبر کے بعد نکاح متعہ کی رخصت دی پھراس ہے منع کیا سونہ تمام ہو گی جبت بکڑنی علی خاتین کی گر جب کہ واقع ہونہی اخیر تا کہ قائم ہوساتھ اس کے ججت ابن عباس فِالْفَهُا يراور ابوعوانہ نے اپنی صحیح میں کہا کہ میں نے اہل علم سے سنا کہ علی ٹواٹیٹی کی حدیث کے معنی یہ ہیں کہ حضرت مَالِیَا نِمْ نے جنگ خیبر کے دن گھر کے لیلے ہوئے گدھوں کے گوشت سے منع کیا اور نکاح متعہ سے حیپ رہے اور سوائے اس کے پچھنیں کہ نکاح متعہ فتح مکہ کے دن منع کیا اور ان لوگوں کو باعث اس پریہ چیز ہوئی ہے کہ خیبر کی جنگ کے بعد بھی نکاح متعد کی اجازت ٹابت ہو چکی ہے جیسا کہ اشارہ کیا ہے اس کی طرف بیہ قی نے لیکن ممکن ہے کہ کہا جائے کہ شاید علی زلائیں' کو فتح مکہ کے دن نکاح متعہ کی اجازت نہیں پنجی واسطے واقع ہونے نہی کے اس سے عقریب اور کہا ماور دی نے کہ نکاح متعہ کی بارمباح ہوا ی واسطے اخیر بار میں کہا قیامت تک واسطے اشارہ کرنے کے طرف اس کے کہ تحریم ماضی تھی خبر دینے والی کہ اس کے بعد مباح ہوگا برخلاف اس بار کے کہ وہ تحریم مؤبد یعنی قیامت تک حرام ہے اس کے بعد مجھی مباح نہیں ہوگا اور یہی معتد ہے اور کہا نو وی راتیا یہ نے کہ ٹھیک بات یہ ہے کہ نکاح متعہ دو بارمباح ہوا اور دو بارحرام ہوا سو جنگ خیبر سے پہلے مباح تھا پھراس میں حرام ہوا پھرمباح ہوا دن فتح کمہ کے اور وہ سال جنگ اوطاس کا ہے پھرحرام ہوا قیامت تک اورنہیں ہے کوئی مانع کہ کئی بار مباح ہوا ہو اور امام شافعی رلٹیلیہ سے منقول ہے کہ نکاح متعہ دو ہارمنسوخ ہوا اور پہلے گز رکچکی ہے اول نکاح میں حدیث ابن مسعود رٹھٹنڈ کی یج سب اجازت کے نکاح متعد میں اور بیر کہ جب وہ جنگ کرتے تھے تو ان پر مجر در ہنا مشکل ہوتا سوحضرت مُثَاثِّقُ الْ ان کو نکاح متعہ کی اجازت دی سوشاید نہی دو ہرائی جاتی تھی ہر جگہ میں اجازت کے بعد سو جب اخیر بار میں واقع ہوا

كتاب النكاح 

کہ نکاح متعہ قیامت تک حرام ہوا تو اس کے بعد اجازت واقع نہ ہوئی اور ابن عباس نِلی او کی رخصت دیتے تھے نکاح متعہ کی بھی اور گدھوں کے گوشت کی بھی کما سیاتی سویبی تھم ہے اس میں کہ علی خالٹیؤ نے دونوں امروں کو جمع

کیا اور دونوں تھم میں ان پر رد کیا اور یہ کہ بیخیبر کے دن واقع ہوا سویا تو بیہ حدیث ظاہر پرمحمول ہوگی اور بیر کہ دونوں ایک وقت میں منع ہوئے اور یا جواذن کہ فتح کمہ کے دن واقع ہوا وہ علی خالفند کونہیں پہنچا واسطے چھوٹے ہونے مدت

اجازت کے اور وہ تین دن ہیں کما تقدم اورمسلم میں سمرہ بن معبد سے روایت ہے کہ حضرت مَا اَثْنِیْم نے فر مایا کہ اے لوگو! البتہ میں نے تم کو اجازت دی تھی عورتوں سے متعہ کرنے کی اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس متعہ کوحرام کیا ہے قیامت تک سوجس کے پاس کوئی متعہ والی عورت ہوتو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے اور ایک روایت میں ہے کہ

حضرت مَنْ اللَّهُ إِنْ فَعَ مَلَم كَ وَن جم كوتكم ديا ساتھ نكاح متعد كے جب كه جم كے ميں داخل ہوئے كھرند نكلے كے

ہے یہاں تک کہ ہم کواس سے منع کیا اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا وہ حرام ہے تمہارے اس دن سے قیامت تک اور سبب مباح ہونے متعہ کا حاجت جماع کی ہے باوجود نہ میسر ہونے کسی چیز کے اور سہل نواٹٹن کی حدیث میں ہے کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ رخصت دی حضرت مُنافِیْم نے نکاح متعد میں اس واسطے کہ لوگوں پر مجرور منا مشکل ہوا پھراس ہے منع کیا پھر جب خیبر فتح ہوا اور مال اور بندیوں کی فراخی ہوئی تو مناسب ہوامنع کرنا متعہ سے واسطے دور

ہونے سبب مباح ہونے کے اور تھا بیتما می شکر سے اللہ کی نعت پر کہ اللہ نے لوگوں کوئنگی کے بعد وسعت دی یا اباحت صرف ان جنگوں میں واقع ہوتی تھی جن میں مسافت دور ہوتی اور مشقت ہوتی اور خیبر مدینے سے قریب ہے سو واقع ہوئی نبی متعہ سے نی اس کے واسلے اشارہ کے طرف اس کے بغیر متقدم ہونے اجازت کے نی اس کے پھر جب پھرے طرف سفر دور درازیدت والے کے اور وہ جنگ فتح مکہ کا تھا اور ان پر مجرد رہنا دشوار ہوا تو حضرت مگائی کے

ان کو فقط تمین دن متعہ کی اجازت دی واسطے دفع کرنے حاجت کے پھرتمین دن کے گزرنے کے بعد ان کواس ہے منع کیا اور اس طرح جواب دیا جاتا ہے ہرسفر سے کہ ثابت ہوئی ہے اس میں نہی اجازت کے بعد اور راج تربیہ بات ہے کہ نکاح متعہ فتح مکہ کے دن حرام ہوا۔ (فتح)

٨٧٢٣ حفرت ابو جمره سے روایت ہے كه ميل نے ابن ٤٧٢٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِهِ حَدَّثَنَا عباس فالنهاہے سا کہ کس نے ان سے نکاح متعہ کا حکم یو چھا تو غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنُ أَبِي جَمُرَةَ قَالَ ا بن عباس فڑھانے اس کی رخصت دمی سوان کے غلام آ زاد سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَنْ مُّتَّعَةِ النِّسَآءِ نے ان سے کہا کہ بی تھم سخت حال میں تھا اورعورتیں کم تھیں یا

فَرَخَصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَّهُ إِنَّمَا ذَٰلِكَ فِي ما ننداس کے کہا تو ابن عباس فٹائٹانے کہا ہاں۔ الُحَالِ الشَّدِيْدِ وَفِي النِّسَآءِ قِلَّةٌ أَوُ نَحُوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَّعَمُ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فائك: ايك روايت ميں ہے كه يه رخصت جها دمين تھى اور عورتين كم تھيں اور يه جو ابن عباس ظافيا نے كہا كه بال تو ایک روایت میں ہے کہ ایک مرد نے کہا کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ تھا متعہ رخصت چ ابتدا اسلام کے واسطے اس تخف کے جو اس کی طرف بے بس ہو ما نند مردار کے اور خون کے اور سور کے خوشت کے اور تا ئید کرتی ہے اس کی جو خطا بی اور فا کہی نے سعید بن جبیر رہیمگیہ سے روایت کی ہے کہ میں نے ابن عباس مٹائٹھا سے کہا کہ البتہ چلے تیرے فتو ہے کے ساتھ سوار اور اس میں شاعروں نے شعر کہے یعنی نکاح متعہ میں تو ابن عباس نگائٹا نے کہا کہ تتم ہے اللہ کی میں نے اس کے ساتھ فتو کی نہیں دیا اور نہیں ہے وہ گر ما نند مردار کے نہیں حلال ہے گر بے بس کو اور ایک روایت میں ہے کہ خبر دار ہوسوائے اس کے پچھنہیں کہ وہ مانند مر دار اور لہواور سور کے گوشت کے ہے اور بیر آٹار قوی کرتے ہیں بعض بعض کو اور حاصل ان کا بیہ ہے کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ اجازت دی گئی ہے نکاح متعہ میں بسبب مجرد ہونے کے حالت سفر میں اور بیموافق ہے ابن مسعود خلافیہ کے حدیث کو جوابتدا نکاح میں گزر چکی ہے۔ (فتح)

٢٥٧٨ - حضرت خابر بن عبدالله فالنبيا اورسلمه بن اكوع خالبية سے روایت ہے کہ ہم ایک اشکر میں تھے سو حفزت ملاقیا کا ا یکی جارے پاس آیا سواس نے کہا کہ بے شکتم کواجازت ہوئی کہتم فائدہ اٹھاؤ سوتم فائدہ اٹھاؤ لیعنی عورتوں سے متعہ کرو اورسلمہ بن اکوع خاتیز سے روایت ہے کہ حضرت مُالیّیم نے فرمایا کہ جو مرد اور عورت موافقت کریں نکاح میں لینی مطلق بغیر ذکریدت کے تو عشرت ان دونوں کے درمیان تین دن ہیں پھراگر تین دن گزرنے کے بعد چاہیں کہ زیادہ کریں مدت میں زیادہ کریں اور اگر چاہیں کہ جدا جدا ہوں تو جدا جدا ہوں سومیں نہیں جانتا کہ کیا یہ چیز ہمارے واسطے خاص تھی یا سب لوگوں کے واسطے عام تھی ۔ کہا امام بخاری رایٹید نے کہ بیان کیا ہے اس کوعلی ڈھٹھنے نے حضرت مُلَیّنِتُم ہے کہ نکاح متعہ

٤٧٢٥ \_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ و عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشِ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِّي ذِنْب حَدَّثَنِيْ إِيَاسُ بُنُ سَنَمَةً بُنِ الْأَكُوعِ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَّامُرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاثُ لَيَالِ فَإِنْ أَحَبًّا أَنْ يَّتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِى أَشَىءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أُمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوْ خُ.

فائك نيه جوكها كه جم ايك لشكر ميں تھے تو اس سے تعيين معلوم نہيں ليكن روايت كى ہے سلمہ بن اكوع والنيز نے كه حضرت مَنَّ لَيْنَا نَ خِنْكَ اوطاس كے سال تين دن متعه كى اجازت دى پھراس سے منع كيا اورايك وايت ميں جابر فيالند

منسوخ ہے۔

ہے آیا ہے کہ متعد کیا ہم نے حضرت مُن الله اس کے زمانے میں اور ابو بکر واللہ اور عمر واللہ کے زمانے میں اور ایک روایت میں اس کے اخیر میں اتنا زیادہ 'ہے کہ یہاں کہ عمر فاروق ڈٹاٹیڈ نے اس سے منع کیا عمر و بن حریث کے حال میں اور اس کا قصہ یوں ہے کہ کہا جابر بڑھنے نے کہ عمر و بن حریث کونے میں آیا اور ایک لونڈی آزاد سے متعہ کیا سووہ اس سے عاملہ ہوئی تو عمر فاروق بھالنئے نے اس سے یو چھا اس نے اقرار کیا کہا سواسی وقت عمر فاروق بھالنے نے اس سے منع کیا اور یہ نہی عمر والنیز کی موافق ہے حضرت منافیظِ کی نہی کو۔ میں کہنا ہوں اور جابر والنیز اور سلمہ والنیز وغیرہ جولوگ کہ کومنع کیا اور نیز ستفاد ہوتا ہے کہ عمر فاروق بڑائٹو نے اس ہے اجتہاد کے ساتھ منع نہیں کیا بلکہ منع کیا ان کو ساتھ سند کے حضرت مُناتینی ہے اور البتہ واقع ہوئی ہے تصریح ساتھ اس کے اس حدیث میں کہ روایت کیا ہے اس کوا بن عمر مُناتِثْهَا نے کہ جب عمر فاروق وٹائٹیز خلیفہ ہوئے تو خطبہ پڑھا اور کہا کہ حضرت مُٹائٹینم نے ہم کو نکاح متعہ کی تین دن ا جازت دی پھراس کوحرام کر ڈالا اورایک روایت میں ہے کہ حمد وثناء کے بعد کہا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ نکاح متعہ کرتے ہیں بعد منع کرنے حضرت مظافیظ کے اس سے روایت کیا ہے اس کو بیمجی وغیرہ نے اور ابو ہریرہ رہ اللہ اس سے روایت ہے کہ حضرت تلاقیم نے فرمایا کہ ڈھا دیا ہے متعہ کو نکاح اور طلاق اور عدت اور میراث نے روایت کیا ہے اس کو ابن حبان نے ۔ (فتح) اور یہ جو کہا کہ مرد اور عورت موافقت کریں نکاح پرتو ان کی گزران تین دن ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مدت کامطلق ہونامحمول ہےمقید برساتھ تین دنوں کے سمیت ان کی راتوں کے اور یہ جو کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا یہ چیز ہمارے واسطے خاص تھی یا عام لوگوں کے واسطےتھی تو واقع ہوئی ہےتصریح ابو ذر بڑٹیڈ کی حدیث میں ساتھ خاص ہونے کے روایت کیا ہے اس کوبیبق نے اس سے کہا کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ حلال ہوا واسطے ہمارے یعنی واسطے اصحاب حضرت سَلَيْمَ بِمَ متعد كرنا عورتول سے تين دن پھر حضرت مَنْ يَثِمُ نے اس سے منع فرمايا اور يہ جوكها كمعلى خاليند نے اس کو حفرت مُنَافِیْنِم سے بیان کیا ہے کہ وہ منسوخ ہے تو مراد اس کی ساتھ اس کے تصریح علی مُنافِیْن کی ہے حضرت من اليلم ہے ساتھ نہی کے اس سے بعد اجازت دینے کے جے اس کے اور اس کا بیان بسط کے ساتھ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے اور روایت کی ہے عبدالرزاق نے علی زائنڈ سے کہ منسوخ کیا رمضان نے ہرروز ہے کو اور منسوخ متعہ کو طلاق اور عدت اور میراث نے اور البتہ اختلاف کیا ہے سلف نے بچے نکاح متعہ کے کہا ابن منذر نے کہ پہلوں سے اس کی رخصت آئی ہے اور میں نہیں جانتا کہ کوئی اس کواب جائز رکھتا ہو گربعض رافضی اور نہیں ہیں کوئی معنی واسطے اس قول کے جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہواور کہا عیاض نے کہ پھر واقع ہوا ہے اجماع سب علماء کا او برحرام ہونے اس کے گر رافضیوں نے اس کو جائز رکھا ہے اور بہر حال ابن عباس نیافیم سومروی ہے اس سے مباح ہونا اس کا اور بھی مروی ہے کہ ابن عباس مخافیہا نے اس سے رجوع کیا کہا ابن بطال نے کہ روایت رجوع کی اس سےضعیف

سندوں کے ساتھ آئی ہے اور اجازت متعد کی اس سے سیح تر ہے اور یہی ہے مذہب شیعہ کا اور اجماع ہے علاء کا اس یر کہ جب واقع ہو جواب تو باطل کیا جائے برابر ہے کہ دخول سے پہلے ہویا چیچے گرقول زفر کا کہ تھبرایا اس نے اس کو ما نند شرط فاسد کے اور روکر تا ہے اس کو تول حضرت ٹاٹیٹی کا کہ جس شخص کے پاس کوئی متعہ والی عورت ہوتو جا ہے کہ اس کوچھوڑ وے اور بیر حدیث مسلم میں ہے، کہا خطابی نے کہ حرام ہونا نکاح متعد کا مانندا جماع کے ہے مگر بعض شیعہ ہے اور نہیں سیجے ہے ان کے قاعد ہے براس واسطے کہ ان کا قاعدہ پیر ہے کہ مختلف مسکوں میں علی نزائشۂ اور ان کے اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے سوالبتہ صحح ہو چکا ہے علی بٹائٹنڈ سے کہ متعہ منسوخ ہوا اورنقل کیا ہے بیہتی نے جعفر بن محمد سے کہ وہ متعہ سے یو چھے گئے تو کہا کہ وہ ہو بہوز نا ہے کہا ابن وقیق العید نے کہ جوبعض حفیوں نے امام مالک پاٹیلیہ ہے اس کا جواز نقل کیا ہے تو وہ خطا ہے اس واسطے کہ مبالغہ کیا ہے مالکیوں نے چھمنع کرنے نکاح موقت کے یہاں تک کہ باطل کہا ہے انہوں نے توقیت حل کو اس کے سبب سے سوکہا انہوں نے کداگر معلق کرے ایسے وقت پر کہ اس کا آنا ضرور ہے تو واقع ہوتی ہے طلاق اب اس واسطے کہ بیتو قیت ہے واسطے حل کے یعنی موقت کرنا پس ہوگا چے منع متعہ نکاح کے کہا عیاض نے اور اجماع ہے اس پر کہ شرط بطلان کی تصریح کرتی ہے ساتھ شرط کے سواگر نیت کرے وقت عقد کے پیر کہ چھوڑے بعد مدت کے توضیح ہو جاتا ہے نکاح گر اوزائ نے اس کو باطل کہا ہے اور اختلاف ہے کہ آگر کوئی نکاح متعہ کر ہے تو اس کو حد ماری جائے یا تعزیراس میں دوقول ہیں ماخذ ان کا یہ ہے کہ اتفاق بعد خلاف کے کیا اٹھا ویتا ہے خلاف پہلے کو اور کہا قرطبی نے کہ سب روانیوں کا انقاق ہے اس پر کہ زیانہ اباحت متعہ کا دراز نہیں ہوا اور بید کہ وہ حرام ہوا پھر اجماع کیا ہے سلف اور خلف نے اس کے حرام ہونے پر مگر جس کی طرف التفات نہیں کیا جاتا رافضیوں سے اور جزم کیا ہے ایک جماعت نے کہ اسکیے ہوئے ہیں ابن عباس فٹائٹا ساتھ مباح جاننے اس کے کیا سووہ مسلم مشہور ہ سے ہے اور وہ کمیاب ہونا مخالف کا ہے فقط ابن عباس بنافی ہی نے اس کومباح کہا ہے ان کے سوائے کسی نے اس کو مباح نہیں کہا لیکن کہا ابن عبدالبر نے کہ ابن عباس فِنْ اللہ کے ساتھی کے والوں اور یمن والوں ے اس کومیاح کہتے ہیں پھرا تفاق کیا ہے شہروں کے فقہاء نے اس پر کہ وہ حرام ہے اور کہا ابن حزم راتیا یہ نے کہ ثابت ہو چکی ہے اباحت اس کی بعد حضرت مُلَّقَيْظِ کے ابن مسعود رضافید اور معاوید رضافید اور ابوسعید رضافید سے تیکن اس میں نظر ہے اس واسطے کہ اس کی سند سیحے نہیں اور باوجود اس کے کہ اعتر اف کیا ہے ابن حزم رہائیں۔ نے ساتھ حرام ہونے اس کے کی واسطے ثابت ہونے اس کے کی حضرت مُثَاثِیُّا سے کہ وہ حرام ہے قیامت تک۔ (فقے ) بَابُ عَرُضِ الْمَرُأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ جَارَتِ عِلْ اللَّهُ عُلِ عَرُضِ الْمَرُأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ جَانَ كا

بُ عَرُضِ المَرُاقِ نفسَهَا عَلَى الرَّجُلِ جَارِ َ جَارُزَ ہے واسطے عورت کے پیش کر الصَّالح.

فائك: كها ابن منير نے حاشيه ميں كه بخارى كے لطائف سے ہے جب اس نے معلوم كيا خصوصيت كو جي قصے اس

الله الباري باره ۲۱ المنظمة المنطقة (733 كالمنطقة المنطقة المن

عورت کے جس نے اپنی جان حضرت مُنَافِیَا کم بخشی تھی تو استنباط کی حدیث نے وہ چیز جس میں خصوصیت نہیں اور وہ جوازعرض کرناعورت کا ہے اپنی جان کو نیک مرد پر واسطے رغبت کے اس کی پر ہیز گاری اور نیکو کاری میں سویہ عورت کو جائز ہے اور جب رغبت کرے مرد نیج اس کے تو نکاح کرے اس سے ساتھ شرط اس کی کے۔ (فتح)

۲۲۲۹۔ حضرت ثابت بنانی سے روایت ہے کہ میں انس بڑا تھے کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی ایک بیٹی تھی کہا انس بڑا تھی نے کہ ایک عورت حضرت مٹائی تی کے پاس آئی عرض کرتی تھی کہ میں نے اپنی جان آپ کو بخشی کہا یا حضرت! کیا آپ کو میں میری حاجت ہے؟ تو انس بڑا تھی کی بیٹی نے کہا کہ کیا کم شرم تھی اے فعل بد! اے فعل بد! انس بڑا تھی کہا کہ وہ تجھ سے بہتر تھی کہ اس نے حضرت مٹائی تی کے نکاح کی رغبت کی سواپی جان حضرت مٹائی تی کی رغبت کی سواپی جان حضرت مٹائی تی کی رغبت کی سواپی جان حضرت مٹائی تی کی رغبت کی سواپی جان حضرت مٹائی کی رغبت کی سواپی

فائك: ميں اس عورت كى تعيين پر واقف نہيں ہوا اور شايد بيان عورتوں ميں ہے جنہوں نے اپنی جان حضرت مُلَّاتِيْمُ ا كو بخشى تقى اور ظاہر ہوتا ہے واسطے ميرے بير كہ بير عورت اور ہے جس عورت كاسېل رِخْلِيْمُ كى حديث ميں ذكر ہے اور وہ اور ہے۔ (فتح)

اور ہے۔ (کی ) ٤٧٢٧ ۔ حَدَّثَنَا سَعِیْدُ بُنُ أَبِی مَرْیَحَ حَدَّثَنَا

أَبُوْ عَشَانَ قَالَ حَدَّنَيٰى أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتُ نَفْسَهَا عَلَى النبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَّا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِى شَيْءٌ قَالَ اِذْهَبْ فَالْتَمِسُ وَلُو خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلا خَاتَمًا

مِّنُ حَدِيْدٍ وَّلَكِنُ هَٰذَا إِزَارِىٰ وَلَهَا نِصُفُهُ

این جان حضرت سمل بنائن سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنی جان حضرت سمل بنائن سے روایت ہے کہ ایک عورت نے بھا یا حضرت! بھی جو کو نکاح کر و یجے حضرت منائن کی نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ کو نکاح کر و یجے حضرت منائن کی ہے اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں فرمایا جا اور تلاش کر اگر چہلو ہے کی ایک اگوشی ہوسو وہ مڑ گیا پھر پھراسواس نے کہا قتم ہے اللہ کی میں نے بچھ چیز نہیں پائی اور نہ لو ہے کی ایک انگوشی لیکن میرا بیہ تہہ بند ہے میں اس کو آ دھا دیتا ہوں سمل بنائن نے کہا کہ اس کے پاس چادر نہ تھی حضرت سائن کے اس نے فرمایا کہ تو کہا کہ اس کے پاس چادر نہ تھی حضرت سائن کے اللہ نے فرمایا کہ تو کیا کرے گا تہہ بند ہے اگر تو اس کو پہنے گا تو

ﷺ فیض الباری پارہ ۲۱ ﷺ کی گھڑ ہے۔ 734 کی ہے۔ گئاب النکاح کی اللہ اللہ کا اور اگر وہ اس کو پینے گی تو تھے یہ ال

قَالَ سَهُلَّ وَمَا لَهُ رِدَآءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسَتُهُ لَيْسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاهُ النَّبِيُّ حَتَى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَعَاهُ أَوْ دُعِي لَهُ فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُانِ فَقَالَ مَعِي

سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا

فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس سے بچھ ندر ہے گا سو وہ مرد بیٹھ گیا یہاں تک کہ جب اس کو بیٹھے بہت در ہوئی تو اٹھ کھڑا ہوا سوحضرت ٹائٹیٹم نے اس کو دکھے کر بلایا یا آپ کے پاس بلایا گیا سوفر مایا کہ کیا ہے

تیرے پاس قرآن ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو فلاں فلاں سورت یاد ہے اس نے چند سورتوں کو گنا تو حضرت سُلُگیمُ نے فرمایا کہ ہم نے جھے کواس کا مالک کر دیا قرآن (یاد کروانے)

کے بدلے جو تیرے پاس ہے۔

اُمُلَکُنَا کھا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُورُانِ.

فَائِ 10 : ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جائز ہے واسطے عورت کہ کہ مردکو کے کہ تو جھ سے نکاح کر لے یا میں نے اپنی جان نکاح کر دی اوراس کو معلوم کروانا کہ جھ کو تچھ سے رغبت ہے اور یہ کہ نہیں ہے کوئی نقص اس پر نے اس کے اور یہ کہ جس مرد پرعورت اپنی جان کو پیش کرے اس کو اختیار ہے نکاح کرنے اور نہ کرنے میں لیکن مرد کو لائق نہیں کہ اس کو صریحا کے کہ میں تجھ سے نکاح نہیں کرتا یا جھ کو تیری حاجت نہیں بلکہ کافی ہے چپ رہنا اور اس میں چپ رہنا اور اس میل چپ رہنا عالم کا ہے اور جو کسی حاجت سے سوال کیا جائے جب کہ نہ ارادہ کرے اسعاف کا اور بیزم تر ہے سائل کے چھیرنے میں۔ (فتح)

بَابُ عَرُضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهْ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى الْهُلِ الْخَيْرِ.

٤٧٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
 حَدَثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ
 كَيْسَانَ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ حِيْنَ تَأْيَمَتُ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْس بْنِ خُذَافَةَ السَّهْمِيْ وَكَانَ مِنْ

عرض کرنا آ دمی کااپنی بیٹی یا بہن کو نیک لوگوں پر۔

۲۷٪ دھنرت ابن عمر نوائٹ سے روایت ہے کہ جب هفسه والتی ان کا عمر زائٹین کی بیٹی یعنی میری بہن حسس سے بیوہ ہوئی یعنی ان کا خاوند مرگیا اور وہ حضرت مولٹینٹ کے اسحاب میں سے تھا سو مر فاروق فیالٹین نے کہا کہ میں عثمان فوت ہو اسو عمر فاروق فیالٹین نے کہا کہ میں عثمان فرائٹین کے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تو هفسہ فیالٹینا سے نکاح کر لے سواس نے کہا کہ میں اپنے کام

یعنی اس بات میں سو چوں گا سو میں چند دن گفہرا پھر مجھ سے ملا

سواس نے کہا مجھ کو مناسب معلوم ہوا کہ میں آج نکاح نہ کروں،عمر فاروق رٹائنڈ نے کہا پھر میں ابو بکرصدیق رٹائنڈ ہے ملا سو میں نے کہا کہ اگر تو حاہے تو میں تجھ کو اپنی بیٹی حفصہ وفائنتہا کا نکاح کر دوں سوابو بکر زفائند بھی جیپ رہے اور مجھ کو کچھ جواب نہ دیا سو مجھ کو ان پرعثان بٹائنڈ سے زیادہ غصہ تھا ( کہاس نے مجھ کوصاف جواب دیا اور ابو بکر ہالتیز نے مجھ کو مطلق کچھ جواب نہ دیا) پھر میں چند دن تھبرا پھر نکاح حضرت مُنْ اللَّهُمْ ہے کر دیا پھر مجھ کو ابو بکر صدیق بھاتھ لیے سو کہا کہ جب تو نے حفصہ رہائتھا کا نکاح کرنے کو میرے ساتھ کہا تھا اور میں نے تجھ کو کچھ جواب نہ دیا تو شایدتو مجھ پر غصے ہوا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں! ابو بکر والتذ نے کہا کہ البت شان یہ ہے کہ ندمنع کیا مجھ کوکسی چیز نے تیرے جواب دینے ہے اس چیز میں کہ تونے مجھ پرعرض کی مگر اس نے کہ البتہ میں نے جانا تھا کہ حضرت مَلَاثِيم نے اس کا ذکر کیا سو مجھ کو لائق نہ تھا کہ حضرت مُلَّقِیَّم کے راز کو ظاہر کروں اور اگر حضرت مَنْ ﷺ اس كوچھوڑ دييتے تو ميں اس كوقبول كرتا \_

أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فَعَرَضِتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدُ بَدًا لِي أَنْ لَّا أَتَزَوَّ جَ يَوْمِيْ هَلَا قَالَ عُمَرُ ۚ فَلَقِيْتُ أَبَا بَكُرِ الصِّدِّيْقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفُصَةً بنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُوْ بَكُرٍ فَلَمُ يَرْجِعُ إِلَىَّ شَيْئًا وَّكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنَّىٰ عَلَى عُثْمَانَ فَلَبْثُتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُوْ بَكُرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدُتَّ عَلَىَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَبُو بَكُر فَإِنَّهُ لَمُ يَمْنَعْنِيُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنُّ لِّأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا.

فائل : اس حدیث میں عرض کرنا بیٹی کا ہے نیک مرد پر اور یہ جوعثان زبائٹنڈ نے کہ کہ مجھ کو مناسب معلوم ہوا کہ میں آج نکاح نہ کروں تو شاید عثان زبائٹنڈ کو بیٹی اور کے جو ابو بکر زبائٹنڈ کو بیٹی ذکر کرنے حضرت سٹائٹیڈ کے سے واسطے حفصہ زبائٹیڈ کے سوکیا اس نے جس طرح صدیق اکبر زبائٹنڈ نے کیا راز کے ظاہر نہ کرنے سے اور جو اب دیا عربنائٹنڈ کو ساتھ خوب طرح کے اور عمر فاروق زبائٹنڈ کا ابو بکر صدیق زبائٹنڈ پر زیادہ غضبناک ہونا دو وجہ سے تھا ایک یہ کہ عن ان کو آپس میں بھائی بنایا ہوا تھا دوم یہ کہ عثان زبائٹنڈ نے پہلی ان کو آپس میں بھائی بنایا ہوا تھا دوم یہ کہ عثان زبائٹنڈ نے پہلی

الله البارى پاره ۲۱ النكاح ﴿ 736 مِنْ البارى پاره ۲۱ النكاح ﴾ النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح

بار جواب دیا اور دوسری بار عذر کیا اور ابو بکر ڈالٹیز نے مطلق کچھ جواب نہ دیا اور اس کے معنی سے ہیں کہ میں سخت غضبناک تھا ابو بکر خالفیڈ میرےغضب سے عثان خالفۂ پر اوریہ جو کہا کہ اگر حضرت اس کو جھوڑ دیتے تو میں اس کو نکاح كرتا توايك روايت ميں ہے كەاگر بەعذر نە بوتا توميں اس كوقبول كرتا تواس سے مستفاد ہوتا ہے عذراس كان اس کے کہ ابو بکر ڈالٹنڈ نے نہ کہا جیسے عثمان ڈالٹیئہ نے کہا کہ مجھ کو ظاہر ہوا کہ میں آج نکاح نہ کروں اور اس حدیث میں ا فضیلت ہے راز کے چھیانے کی اور جب خود راز والا اس کو ظاہر کر دیتو سامع سے اس کا جرح اٹھ جاتا ہے اور اس میں عماب کرنا مرد کائے واسطے بھائی اینے کے اور عذر کرنا اس کا ہے طرف اس کی اور بیرآ دمی کی پیدائشی بات ہے اور ابو بكر خالفہ نے جواس راز كو چھيايا تو احتمال ہے كہ وہ ڈرے ہوں اس سے كہ حضرت مَثَافِیْمُ كوطَا ہر ہوكہ اس سے نكاح نہ کریں تو اس سے عمر مناتید کا دل ٹوٹ جائے اور شاید حضرت مَثَاتَیْجَ نے ان کو اس کی خبر دی ہو گی کہ میں حفصہ وُٹاتِیجَا سے نکاح کرنا جا ہتا ہوں یا بطورمشورے کے یا اس واسطے کہ حضرت مَثَاثِیْم صدیق اکبر بنائیَّۃ سے کوئی چیز نہ چھیاتے تھے جس کا ارادہ کرتے یہاں تک کہوہ چیز بھی جس پر عادت میں نقص ہے اوروہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی عائشہ رہا تھا ان کے نکاح میں تھی اور اس بات کو بھی ابو بمر خالفہ سے نہ چھپایا اس واسطے کہ حضرت مَثَّالِیْکُم کویفین تھا کہ وہ آپ کو اپنی جان پر مقدم کرتے ہیں اور اس واسطے ابو بحرصد بق زائشہ کوعمر زائشہ سے پہلے اس پراطلاع ہوئی اور اس سے لیا جاتا ہے کہ نہیں لائق ہے چھوٹے کو یہ کہ نکاح کا پیغام کرے اس عورت کو جس سے کوئی بزرگ نکاح کرنا چاہتا ہوا گرچہ اس کی طرف سے نکاح کا پیغام نہ واقع ہوا ہو چہ جائیکہ اس طرف جھکے اور اس سے معلوم ہوا کہ جائز ہے نکاح اس عورت سے جس کو حضرت مَنَّالْتُنِمُ نے نکاح کا پیغام کیا ہویا اس سے نکاح کا ارادہ کیا ہو واسطے قول صدیق اکبر زائشہ کے کہ اگر حضرت مَنَافِیْزُ اس کو چھوڑ دیتے تو میں اس کو قبول کرتا اور پیجمی معلوم ہوا کہ جائز ہے واسطے آ دمی کے پیرکہ عرض کرے اپنی بٹی وغیرہ کو جس کا وہ ولی ہوا سفخص پر کہ اعتقاد رکھتا ہواس کی خیراور بزرگ کا واسطے اس چیز کے کہ اس میں ہے تفع سے جو پھرنے والا ہے طرف اس عورت کے جس کوعرض کیا گیا اور یہ کہ اس میں شرم کرنی لائق نہیں اور پیجی معلوم ہوا کہ جائز ہے عرض کرنا اس کا اس مرد پراگر چہ اس کے نکاح میں آ گے کوئی عورت ہواس واسطے کہ ابو كرصديق بنائيَّة ك نكاح ميں اس وقت عورت تھي اوراس سے بيجي معلوم ہوا كه اگر كوئي فتم كھائے كه فلانے كاراز ظ ہر نہیں کرے گا پھر راز والا خود اپنا راز ظاہر کر دے پھر وہ قتم کھانے والا اس کو ظاً ہر کرے تو وہ حانث نہیں ہوتا اور اس پر کفارہ قتم کانہیں آتا اس واسطے کہ راز والے نے خود اپنا راز ظاہر کیا ہے قتم کھانے والے نے ظاہر نہیں کیا اور سیہ بھی معلوم ہوا کہ بیوہ کے نکاح کا پیغام اس کے باپ کو کیا جائے جیسا کہ کنواری کے نکاح کا پیغام اس کے باپ کو کیا جاتا ہے اور خود اس عورت کو نکاح کا پیغام نہ کیا جائے اور نہیں ہے حدیث میں وہ چیز جو دلالت کرے اس پر کہ خود عورت کو نکاح کا پیغام نہ کیا جائے کہا ابن بطال نے کہ جائز ہے واسطے باپ کے بیر کہ نکاح کر دے اپنی بیٹی کو جو بیوہ

ہو بغیر اس کے مشورے کے جب کہ جانتا ہو کہ وہ اس بات کو برانہیں جانتی اور پیغام کرنے والا اس کے کفو سے ہو اور نہیں ہے حدیث میں تصری ساتھ نفی ندکور کے گریہ کہ لیا جاتا ہے بیاس کے غیر سے اور البتہ باب باندھا ہے واسطے اس کے نسائی نے کہ نکاح کر دینا مرد کا اپنی بیٹی کو جو بڑی ہو یعنی بالغہ ہوسوا گرمراد ساتھ رضا مندی کے ہے تو

نہیں مخالف ہے قواعد کے اور اگر مراد اس کے ساتھ خبر کرنے کے ہے تو منع کیا جائے ، واللہ اعلم ۔ ( فقح )

المن الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

فائد: اس حدیث کی شرح پہلے گزر چکی ہے اور نہیں ذکر کیا مقصود ترجمہ کو بعنی جو جملہ اس کا ترجمہ کے موافق ہے اس کو ذکر خبیں کیا واسطے بے پرواہ ہونے کے ساتھ اشارے کے طرف اس کے اور وہ قول ام حبیبہ رفاظها کا ہے کہ میری بہن سے نکاح کر لیجیے، واللہ اعلم۔ (فتح)

بَابُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ ﴿ وَلَا جُنَاحَ اللهِ عَاللهُ عَالَىٰ كَ اسْ قُولَ كَ بِيانِ مِنْ كَهُ كَناه عَلَيْكُمُ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ نَهِينَ تَمِينَ تَم يركه يرده مِن كهو پيغام نكاح كاعورتوں كويا چھپا النِّسَآءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ركھوا ہے دل مِن الله كومعلوم ہے غفور حليم تك۔

میں اور دومنع ہیں نکاح عدت میں اور وعدہ کرنا چے اس کے۔ ﴿ وَ أَشِرُونُ مِي مَنْ أَرْبُ وَ مِنْ وَسُونُونَ مِسُونُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ أَوْ أَكْنَانُهُ ﴾ أَضْمَرُ تُعُ وَكُلْ شَيْءٍ اوالنَّهُم كَمِعَنْ بِين چِهاِر كُومَ اينِ ول مِين اور هر چيز صُنتَهُ وَأَضْمَرُ تَهُ فَهُوَ مَكُنُونٌ. كه نگاه ركھ تو اس كوسووه مكنون ہے۔

فائك: مرادبيب كديد دونوں صورتيں عورت كى عدت كے دنوں ميں مباح ہيں كچھ حرج نہيں۔ وَقَالَ لِي طَلَقٌ حَدَّثَنَا ذَ آئِدَةُ عَنْ مَّنْصُورِ ابن عباس فَاتُهُا سے روایت ہے كداللہ تعالى كے اس قول

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النكاح كاب النكاح

کی تفسیر میں فیما عوضتھ کہا کہ کہے میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں دوست رکھتا ہوں کہ مجھ کو کوئی نیک عورت میسر ہو۔ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿فِيمَا عَرَّضُتُمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ ﴾ يَقُولُ إِنِّى أُرِيْدُ التَّزُويُجَ وَلَوَدِدُتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِيْ إِمْرَأَةٌ صَالِحَةً.

فائد: يتفير ب واسط تعريض كے جو مذكور ب آيت ميں كها زخشرى نے كەتعريض بيد كدذكركرے متكلم كى چز کو کہ دلالت کرے ساتھ اس کے دوسری چیز پر جس کو ذکر نہیں کیا اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ بی تعریف مجاز کونہیں نکالتی اور جواب دیا ہے سعد الدین نے کہ اس نے تعریف کا قصدنہیں کیا پھر تحقیق کیا ہے اس نے تعریف کو ساتھ اس کے کہوہ ذکر کرنا ہے ایک چیز مقصود کا ساتھ لفظ حقیقی یا مجازی یا کنائے کے کہ دلالت کرے ساتھ اس کے دوسری چیز پر جو کلام میں ندکورنہیں مثل اس کے کہ ذکر کرے کہ میں سلام کوآیا ہوں اور مقصد اس کا تقاضا کرنا ہواور اقتصار کیا ہے بخاری نے اس باب میں ابن عباس فالٹھا کی حدیث موقوف پر اور باب میں حدیث مرفوع بھی آئی ہے اور وہ فریانا حضرت مَلَاثِیْکُم کا ہے فاطمہ بنت قبیس وَلَاثِمُهَا ہے کہ جب تو عدت سے حلال ہوتو مجھ کوخبر کرنا اور اتفاق ہے علماء کا اس پر کہ مراد ساتھ اس تھم کے وہ عورت ہے جس کا خاوند مردگیا ہواور جوعورت کہ طلاق بائن کی عدت میں ہو تو اس میں اختلاف ہے اور اس طرح جس کا نکاح موقوف ہو اور بہر حال رجعی طلاق والی عورت تو کہا شافعی رائے ۔ نے کہ نہیں جائز ہے واسطے کسی کے اس کوعدت میں نکاح کی تعریض کرے اور حاصل یہ ہے کہ صریح نکاح کا پیگام س عدت والى عورتوں كوحرام ہے اور تعريض مباح ہے واسطے پہلی كے حرام ہے بچچلی میں مختلف ہے بائن میں۔ (فتح) وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَىَّ كُوِيْمَةً اوركها قاسم نے كه كے كه بے شك تو مجھ پر بزرگ ہے وَّ إِنِّي فِيْكِ لَرَاغِبٌ وَّإِنَّ اللّهَ لَسَائِقٌ اورالبته مِن تجھ مِن رغبت كرنے والا ہوں اورالله مانكنے والا ہے تیری طرف خیر کو یا ماننداس کے۔ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ هَلْدَا.

قُاعُ فَى الله الله والله الله والسطة تعريض كے اور بيسب مثالين بين اى واسطے اس كے اخير ميں كہا يا ما نداس كے اور الله والله والله عين ہے كہ بياس كے فاوند كى موت ميں كہا اور بيہ جو مثالوں ميں كہا كہ البتہ ميں تجھ ميں رغبت كرنے والا ہوں تو بيہ دلالت كرتا ہے كہ اگر عدت ميں صرح رغبت كا لفظ بولے تو منع نہيں اور نہيں ہوتا ہے صرح اس كے نكاح كے پيغام ميں يہاں تك كہ تصرح كر ساتھ متعلق رغبت كے جيسے كہم ميں تيرے نكاح ميں رغبت كرنے والا ہوں اور كہا شافعی رفیقید نے كہ جو قاسم نے ذكر كيا ہے بيتعريض كى صورت ہے اور تصرح كى صورتوں ميں سے بيہ كہ كہم كہ الله عان كو جھے ہے كہ كہم كہم تجھ سے نكاح كرنے والا ہوں اور اگر بيد نہ كہم كہم ميں تجھ سے نكاح كرنے والا ہوں اور اگر بيد نہ كہم كہم ميں تجھ سے نكاح كرنے والا ہوں اور اگر بيد نہ كہم كہم ميں تجھ سے نكاح كرنے والا ہوں اور اگر بيد نہ كہم كہم ميں تجھ سے نكاح كرنے والا ہوں اور اگر بيد نہ كہم كہم ميں تجھ سے نكاح كرنے والا ہوں تو يہ تعريض كى صورت ہے۔

فاعد: يعني نكاح كے سيح ہونے ميں بچھ نقصان نہيں آتا اگر چه گناہ واقع ہوتا ہے اور ابن عباس فالٹھا سے روایت ہے

کہا کہ بہتر ہے واسطے تیرے یہ کہ تو اس ہے جدا ہو جائے اور اگر عدت میں نکاح کا پیغام صریح کرے لیکن عقد عدت

گزرنے کے بعد کرے تو اس میں اختلاف ہے سوامام مالک رہیں ہے کہا کہ اس سے جدا ہو جائے اس کے ساتھ وخول

کیا ہویا نہ کیا ہواور کہا شافعی پیٹید نے کہ نکاح سیح ہوجاتا ہے اگر چہ مرتکب ہوا ہے نہی کو ساتھ تصریح فذکور کے واسطے

مخلف ہونے جہت کے اور کہا مہلب نے کہ علت منع کی تصریح سے عدت میں یہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے طرف جماع کے

عدت میں اور وہ رد کی گئی ہے اس میں مردے کے یانے پر یا مطلق اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس طور کے کہ بیعلت

صرف عقد کے منع ہونے کی قابلیت رکھتی ہے مجر دتصریح کی نہیں رکھتی مگریہ کہ کہا جائے کہ تصریح ذریعہ ہے عقد کا اور عقد

ذربعہ ہے جماع کا اور اگر عقد عدت میں واقع ہواور دخول کرے تو اتفاق ہے سب علماء کا اس پر کہ ان کے درمیان

تفریق کی جائے اور کہا مالک رائید اور اید اور اور اعلی نے کہ نہیں طال ہے اس کو نکاح کرنا اس عورت سے اس کے

وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿ لَا تُوَاعِدُو هُنَّ سِوًّا ﴾ ليعنى اورحسن بصرى التَّفيه في كها كهمرادسر السالله

فائك: اور قول اس كاسرً اكبا قاده نے اس كى تفسير ميں كه عدت ميں عورت سے عبد و پيان نه لے سے كه عورت اس

کے سوائے کسی اور کو نکاح نہ کرے اور بیاحس ہے اس مخص کے قول سے جواس کو زنا کے ساتھ تفسیر کرتا ہے اس

واسطے کہ کلام کا ماقبل اور مابعداس پر ولالت نہیں کرتا اور جائز ہے لغت میں یہ کہ نام رکھا جائے جماع کا سوًّا اور اس

واسطے جائز ہے اطلاق اس کا عقد پر اور نہیں شک ہے کہ وعدہ کرنا زیادہ ہے تعریض باذون فیہ سے اور استدلال کیا گیا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بعداور باتی لوگوں نے کہا کہ اس کو حلال ہے کہ جب عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کرے جب حاہے۔

لِيْ حَاجَةٌ وَّأَبُشِرَى وَأَنْتِ بَحَمْدِ اللَّهِ

نَافَقَةً وَّتَقُولَ هِيَ قَدُ أُسْمَعَ مَا تَقُولُ

وَلَا تَعِدُ شَيْئًا وَّلَا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بغَيْر

عِلمِهَا وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا

ثُمَّ نَكَحَهَا بَعُدُ لَمُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

النكاح فين البارى پاره ۲۱ كانگور (739 كانگور (739 كانگور النكاح كتاب النكاح

لعنی یوں کے کہ مجھ کو حاجت ہے اور تو ساتھ حمد اللہ کے

م محض کومجوب ہے اور تجھ کو ہر شخص حابتا ہے اور وہ

عورت کیے کہ البتہ میں سنتی ہوں جوتو کہتا ہے اور نہ وعدہ

کرے کچھاور نہ وعدہ کرے اس کا ولی بغیراس کے علم

کے اور اگرعورت اپنی عدت میں کسی شخص سے نکاح کا

وعدہ کرے پھر وہ مرد اس کے بعد یعنی عدت گزرنے

کے بعداس سے نکاح کرے توان کے درمیان تفریق نہ

تعالیٰ کے قول ﴿ولا تواعدو هن سرًّا ﴾ میں زنا ہے۔

لعنی اور کہا عطاء نے کہ تعریض کرے اور صریح نہ کھے

وَقَالَ عَطَآءٌ يُعَرّضُ وَلَا يَبُوْ حُ يَقُولُ إِنَّ

الله الباري پاره ۲۱ النكاح النكاح

ہے ساتھ آیت کے اس پر کہ تعریض قذف میں نہیں واجب کرتی حدکواس واسطے کہ عدت والی عورت کو نکاح کا پیغام کرنا حرام ہے اور اس میں تصریح اور تعریض کے ساتھ فرق کیا گیا ہے سوتصریح منع ہے اور تعریض جائز ہے باوجود اس کے کہ مقصود منہوم ہے دونوں سے پس اس واسطے فرق کیا جاتا ہے بچ واجب کرنے حدقذ ف کے درمیان تصریح اور تعریض کے۔ (فنح)

ُ وَيُذُكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ حَتَٰى يَبُلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ ﴾ تَنْقَضِىَ الْعِدَّةُ.

بَابُ النَّظُرِ إِلَى الْمَرَّأَةِ قَبْلَ النَّزُويْجِ.

اور ذکر کیا جاتا ہے ابن عباس فاٹھ سے کہ مراد اللہ تعالی کے قول حتی یبلغ الکتاب اجلہ سے ریہ ہے کہ عدت گزر جائے یعنی نہ قصد کرو نکاح کا یہاں تک کہ عدت گن مار کی مدا

باب ہے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا۔

فائك : استباط كيا ہے بخارى وليھ نے اس كا جائو ہونا باب كى دونوں حديثوں ہے اس واسطے كہ جن حديثوں ہے اس بات كى تفری ہے وہ بخارى ولیھ ہے كی شرط پرنہیں اگر چہ ہے ہیں اور اس باب میں بہت حدیثیں آ پھی ہیں ان میں زیادہ ترضیح ابو ہریرہ فرائٹ كی حدیث ہے كہ ایک مرد نے كہا كہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح كا ارادہ كیا تو حضرت مُنائی فر مایا كہ جا اس كود يكھ ہے اس نے كہا كہ نہیں حضرت مُنائی فر مایا كہ جا اس كود يكھ ہے اس و كہا كہ نہیں حضرت مُنائی ان نے فر مایا كہ جا اس كود يكھ لے اس و اسطے كہ انصار يوں كى آ نكھ میں پھھ چیز ہے روایت كیا ہے اس كومسلم نے اور مراد چیز ہے آ نكھ كا چھوٹا ہونا ہے اور مراد مرد سے احتمال ہے كہ مغیرہ فرائی ہواس واسطے كہ تر نہى وغیرہ نے روایت كی ہے كہ اس نے ایک عورت كو نكاح كا پیغام كیا سوحضرت مُنائی ہوا كہ اس كود كھے لے اس واسطے كہ بدائن تر ہے كہ الفت ڈالے درمیان تمہارے اور ابود اکود نے جابر فرائی ہوا كہ کہ درخرت مُنائی ہوائی کہ جب كوئى تم میں سے كی عورت كو نكاح كا پیغام بود اور ایسے ہو سكے كہ نظر كرے اس چیز كی طرف یعنی اس كے اعضاء كے جو اس كواس كے نكاح كی باعث ہو تو جا ہے كہ كرے اور اس كی سندھن ہو اور واسطے اس كے شاہد ہو محمد بن سلمہ كی حدیث سے سے كہ كہا ہے اس كو ابن

ہ ۲۷۳۰۔ حفرت عائشہ والنفہا سے روایت ہے کہ حفرت مالی المجا سے کہ میں نے تجھ کوخواب میں دیکھا کہ فرشتہ تجھ کو میرے پاس لاتا ہے ریشی محلا سے میں سودہ یوں کہتا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے سو میں نے تیرے چہرے سے کپڑا کھولا تو اچا تک کیا دیکھا ہوں کہ وہ صورت تیری ہے سو میں کہتا

حَانَ نَـ - ('ُحُّ) ٤٧٣٠ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ ' زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُكِ فِى الْمَنَامِ يَجِىءُ بِكِ الْمَلَكُ فِى سَرَقَةٍ مِّنْ جَرِيْرٍ فَقَالَ لِى النكاح الكاح النكاح الك

اس کو واقع کرے گا لیعنی تو میرے نکاح میں آئے گی بیعنی اگر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوئی تو بے شک نکاح ہوگا اس واسطے کہ پیغیبر ٹاکٹیٹم کی خواب میں کچھ شک اور تر درنہیں۔

هَٰذِهِ امْرَأْتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجُهكِ موں کہ اگریہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ الثُّوبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلُتُ إِنَّ يَّكُ هَٰذَا مِنُ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ.

فائك: ايك روايت من اكشفا ساته لفظ مضارع كے ہے اورتعبير لفظ مضارع كى واسطے حاضر كرنے صورت حال کے ہے کہا ابن منیر نے کہ احتمال ہے کہ دلیکھی موحضرت مُلَّاتِیْز نے عائشہ وُلِیْن کے اعضاء سے وہ چیز جس کا خاطب کو د کھنا جائز ہے اور ضمیر اکشمھا میں واسطے سرقہ کے ہے اور شاید بخاری رہیں نے محمول کیا ہے اس کو اس پر کہ پیغیروں کا خواب وجی ہے اور یہ کہ وہ جس طرح جا گتے معصوم ہیں اس طرح خواب میں بھی معصوم ہیں اور نیز اس نے کہا کہ اس حدیث ہے ترجمہ پر استدلال کرنا ٹھیک نہیں بلکہ اس میں نظر ہے اس واسطے کہ عاکشہ زالتھ یا اس وفت لڑکین کی عمر میں تھیں سوالبتہ ان میں کوئی مستور چیز نہ تھی لیکن لگاؤ طلب کیا جاتا ہے ساتھ اس کے فی الجملہ کہ نکاح سے پہلے عورت ے دیکھنے میں ایک مصلحت ہے جو راجع ہے طرف عقد کے اور یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ اِس کو واقع کرے گا تو کہا عیاض نے احمال ہے کہ یہ واقعہ پیغبر ہونے سے پہلے ہوسواس میں پچھاشکال نہیں اورا گر پیغبر ہونے کے بعد ہوتو اس میں تین احمال ہیں ایک تر دد ہے اس میں کہ کیا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی بیوی ہے یا فقط دنیا میں؟ دوسرا بیہ شک ہاس کا ظاہر مرادنہیں ، تیسرا وجہ تردد کی یہ ہے کہ آیا وہ خواب وجی ہے اپنے ظاہر اور حقیقت پر ہے یا خواب وی ہے کہ اس کے واسطے کوئی تعبیر ہے اور دونوں کام پیغبروں کے حق میں جائز ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اخیر احمال معتمد ہے اور اس کے سوائے کوئی اخمال ٹھیک نہیں اور پہلے اخمال کورد کرتا ہے سیاق حدیث کا اس واسطے کہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ عائشہ ونالیما موجود تھیں کہ ظاہر حضرت مُلالیم کے اس قول کا کہ اچا تک وہ صورت تیری تھی مشعر ہے کہ ہوئیں اور تین احمال کے پہلے احمال کورد کرتی ہے صدیث ابن حبان کی کدوہ تیری بیوی ہے دنیا اور آخرت میں اور دوسرااحمّال بعید ہے، والله اعلم \_ (فتح)

'٤٧٣١ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنْ أَبِّي حَازِم عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَآءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ جَنْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِى فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اسد اس معدر فالنفر سے روایت ہے کہ ایک عورت حفرت مُناتِينًا کے پاس آئی سواس نے عرض کیا کہ یا حضرت! میں آئی ہوں تا کہ اپنی جان آپ کو بخشوں سو حضرت مَا الله عن اس كى طرف نظركى يعنى اس كوسر سے ياؤل تك ديكها كهرايخ سركويني ذالاسوجب ال عورت في

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ

طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرَّأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض

فِيْهَا شَيْنًا جَلَسَتُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُ أَصْحَابِهِ

الله البارى باره ٢١ كي المحافظة البارى باره ٢١ كي المحافظة المارى المارى المارى المارى المارى المارى المارى الم

و یکھا کہ حضرت منافیظ نے اس کے حق میں کچھ تھم نہیں کیا تو بیٹھ گئی پھر ایک مرد حضرت مُلَّاتَیْنَا کے اصحاب میں سے اٹھا سو اس نے کہا یا حضرت!اگر آپ کواس کی حاجت نہیں تو مجھ کو نکاح کردیجیے؟ حضرت مَنْ اللَّهُ فِي فرمایا که کیا تیرے یاس کچھ ہے؟ اس نے كہافتم ہے الله كى يا حضرت! ميس نے كچھ چيز نہیں یائی فرمایا کہ اینے گھر والوں کے پاس جا سوتلاش کر کیا تو کچھ یا تا ہے سو وہ گیا پھر پھرا سو کہا کہ قتم ہے اللہ کی یا حفرت! میں نے کچھ چیز نہیں یائی، حفرت مُن اللّٰ ان فرمایا جا اور تلاش کر اگر چہ لو ہے کی ایک انگوشی ہوسو وہ گیا پھر پھرا سو کہافتم ہے اللہ کی یا حضرت! اور میں نے لوہے کی ایک انگوشی بھی نہیں پائی لیکن میرا تہہ بند ہے سو آ دھا اس کو دیتا ہوں سبل بنالفید نے کہا کہ اس کے پاس جاور نہ تھی تو حضرت مَاللیدا نے فرمایا کہ تو کیا کرے گا اپنے اس تہہ بندکوا گر تو اس کو پہنے گا تو اس پر اس ہے کچھ نہ رہے گا اور اگر وہ اس کو پہنے گی تو

و یکھا تو حضرت تُلَاثِیمُ نے اس کے بلانے کا تھم کیا سووہ بلایا گیا پھر جب آیا تو حضرت ملائیم نے فرمایا کہ کیا تجھ کوقر آن یا و ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو فلانی فلانی سورت یا و ہے اس نے ان کو گنا فر مایا کہ کیا تو ان کو یاد پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہ

ہاں، حضرت مَثَاثَیْنَ نے فرمایا جا کہ ہم نے تجھ کو اس عورت کا مالك كرديا قرآن يادكروانے كے بدلے يرجو تجھ كوياد ہے۔

فَقَالَ أَىٰ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَّمْ تَكُنُ لَّكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ جُنِيُهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِذْهَبُ إِلَى أَهۡلِكَ فَانۡظُرُ هَلُ تَجدُ شَیۡنًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أُنْظِرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنُ حَدِيْدِ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِّنُ حَدِيْدٍ وَّلَكِنُ هٰذَا إِزَارِي قَالَ سَهُلٌّ مَّا لَهُ رِدَآءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَّبُسْتَهُ لَمُ يَكُنُ تجھ پر کچھ ندر ہے گا سو وہ مرد بیٹھ گیا یہاں تک کہ اس کو بیٹھے عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَّإِنْ لَّبسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ بہت در ہو کی پھر اتھا سوخصرت ملکی کا سے اس کو پیٹھ پھیرتے مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ · وَسَلَّمَ مُولِّكًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَّ فَلَمَّا جَآءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْانِ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَلَاا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ أَتَقُرَوُهُنَّ عَنْ ظَهُر قَلْبِكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرَّان. فاعل: اورشابد ترجمه كااس مديث سے يول اس كا ہے كه حضرت مَثَاثَيْزُ نے اس كويا وَل تك ديكھا اور اس مديث کی شرح آئندہ آئے گی انشاء اللہ تعالی اور کہا جمہور نے کہ جائز ہے واسطے مرد کے بیہ کہ دیکھے اس عورت کو جس کو

نکاح کا پیغام بھیجا ہو کہاانہوں نے اوراس کی دونوں ہتھیلیوں اور منہ کے سواا درکسی چیز کو نہ دیکھیے اور کہا اوزاعی نے

کہ اس کا جوعضو چاہے دیکھے سوائے شرم گاہ کے اور کہا ابن حزم نے کہ جائز ہے کہ اس کے آگے بیچھے کو دیکھے اور احمد

گی اس میں تین روایتیں ہیں پہلی مانند جمہور کے ہے دوسری بیا کہ جوعضوا کثر اوقات کھلا رہتا ہے اس کو دیکھے تیسری

یہ ہے کہ اس کونگی دیکھے اور نیز جمہور نے کہا کہ جائز ہے کہ اس کو دیکھے جب چاہی اس کی اجازت کے بغیر اور مالک

ہے ایک روایت ہے کہ اس کی اجازت شرط ہے اور نقل کیا ہے طحاوی نے ایک قوم سے کہ نکاح سے پہلے مخطوبہ عورت

کو دیکھنا کسی حال میں درست نہیں اس واسطے کہ وہ اس وقت ابھی بیگانی ہے اور روکیا ہے اس نے اوپر ان کے ساتھ مدیثوں نہ کورہ کے ۔ (فتح) اور یہی قول ہے شافعی کا۔

مدیثوں نہ کورہ کے ۔ (فتح) اور یہی نہ ہب ہے ابو حنفیہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کا اور یہی قول ہے شافعی کا۔

باب ہے نیچ بیان اس محفق کے جو کہتا ہے کہ نہیں ہے بیاب میڈ قال کا نیکا کے ایک ہو کہتا ہے کہ نہیں ہے بیاب میڈ قال کا نیکا کے ایک ہو کہتا ہے کہ نہیں ہے نیکھیان اس محفق کے جو کہتا ہے کہ نہیں ہے میاب میڈ قال کا نیکا کے ایک ہو کہتا ہے کہ نہیں ہے دونوں ساتھے ولی کے ۔

فاعد: استنباط کیا ہے بخاری رائیلیہ نے اس تھم کو آیتوں اور حدیثوں سے جن کو اس باب میں بیان کیا ہے اس واسطے کہ جس حدیث میں ترجمہ کا لفظ وارد ہوا ہے وہ اس کی شرط پرنہیں اور شہور اس میں حدیث ابوموی بنائن کی ہے مرفوع ساتھ لفظ اس کے کی روایت کیا ہے اس کو ابودا ؤواور تر ندی اور ابن ملجہ نے اور سیح کہا ہے اس کو حاکم اور ابن حبان نے لیکن کہا تر ندی نے اس کے بعد کہ ذکر کیا اختلاف کو کہ منجملہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کوموصول کیا ہے اسرائیل ہے ابواسحاق سے اس نے روایت کی ابو بردہ رہائنڈ سے اس نے اپنے باپ سے اور منجملہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کومرسل روایت کیا ہے شعبہ اور سفیان ہے ابواسحاق سے اس نے روایت کی ہے ابو بردہ ڈاکھڈ سے نہیں ہے اس میں ابومولی بڑھنڈ اور جس نے اس کوموصول کیا ہے وہ سیح تر ہے اس واسطے کہ سنا ہے انہوں نے اس کومختلف اوقات میں اور شعبہ اور سفیان اگر چہ زیادہ تر حافظ ہیں سب راویوں سے جنہوں نے اس کو ابواسحاق سے روایت کیا ہے کیکن دونوں نے اس کو ایک وقت میں سنا ہے پھر بیان کیا ابوداؤد طیالسی کے طریق سے اس نے روایت کی شعبہ سے کہا سنا میں سفیان توری سے کہ ابواسحاق سے بو چھتا تھا کہ کیا تو نے ابو بردہ فیل تھ سے سنا ہے کہ حضرت من اللہ خام نے فر مایا کہ نکاح نہیں ہے گرساتھ ولی کے؟ اس نے کہا ہاں اور اسرائیل ثابت ہے ابواسحاق میں پھر بیان کیا مہدی کے طریق سے اوراس نے کہا کہ نہیں فوت ہوا مجھ سے جو فوت ہوا مجھ سے توری کی حدیث سے ابواسحاق سے مگر اس واسطے کہ اعتاد کیا میں نے اسرائیل پراس واسطے کہ وہ اس کو بورے طور سے بیان کرتا تھا اور روایت کی ہے ابن عدی نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے کہ اسرائیل ابواسحاق میں اثبت ہے شعبہ اور سفیان سے اور مسند کیا ہے حاکم نے علی بن مدین اور بخاری اور ذبلی وغیرهم کی حدیث سے کہ انہوں نے اسرائیل کی حدیث کوشیح کہا ہے اور جو تامل کرے جو میں. میں نے ذکر کیا تو بہجان لے کہ جنہوں نے اس کے موصول ہونے کو سیح کہا ہے تو ان کی سند فقط یہی نہیں ہے کہ وہ زیادتی ثقه کی ہے بلکہ واسطے قرینوں کے جو تقاضا کرتی ہیں واسطے ترجیح روایت اسرائیل کے کہ موصول کیا ہے اس کو

النكاح النكاح

اس کے غیر پر اور اس حدیث کے باقی طریقوں کی طرف آئندہ اشارہ آئے گا ،ان شاء اللہ تعالی علاوہ یہ ہے کہ استدلال کرنا ساتھ لا نکاح کے اوپر منع ہونے نکاح کے بغیر ولی کے منظور فیہ ہے اس واسطے کہ وہ مختاج ہے طرف نقد رہے سو جونفی صحت کی مقدر کرتا ہے تو قائم ہوتا ہے واسطے اس کے بیاستدلال اور جونفی کمال کی مقدر کرتا ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے سودہ مختاج ہے طرف تائیدا حمال اول کے ساتھ ان دلیلوں کے جو باب میں فدکور ہیں اور جو اس کے مابعد ہیں۔ (فتح)

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ فَلَا تَعْضُلُوْ هُنَّ ﴾ فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيْبُ وَكَذَٰلِكَ الْبِكُرُ.

وَقَالَ ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى

يو منو ا ﴾.

لیعن نہیں صحیح ہے نکاح بغیر ولی کے واسطے دلیل اس آیت کے کہ جب طلاق دوتم عورتوں کوسو پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو نہ روکو ان کو ہیہ کہ نکاح کر لیس اپنے خاوندوں سے سو داخل ہوئی اس میں عورت شوہر دیدہ اور اسی طرح کنواری۔

فائك: اوريه ظاہر ہے واسطے عام ہونے لفظ نباء كے اور وجہ جمت بكڑنے كى آیت سے واسطے ترجمہ كے آئدہ آئدہ آئدہ آئدہ آئدہ آئدہ اللہ تعالی۔

اور الله تعالی نے فرمایا کہ نہ نکاح کر دومشرکوں کو یہاں تک کہ ایمان لائیں۔

عورتیں جن کے تم ولی ہو۔ سین کی سینٹر سینٹر سینٹر کا میٹر کا

وَقَالَ ﴿ وَأُنكِحُوا الْآيَامٰی مِنكُمْ ﴾.

٤٧٣٧ ـ قَالَ يَحْيَى بَنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ عَنْ يُؤْنُسَ حِ و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ
صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ
صِالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِی عُرُوةُ بُنُ الزَّبْيُرِ أَنَّ
شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِی عُرُوةُ بُنُ الزَّبْيُرِ أَنَّ
عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى
أَرْبَعَةٍ أَنْحَآءٍ فَنِكَاحٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى
أَرْبَعَةٍ أَنْحَآءٍ فَنِكَاحٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى

الْيُوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّنَهُ أَوِ

یعنی اور نکاح کر دواپنی ہیوہ عورتوں کو۔ ۲۷۳۲۔ حضرت عائشہ وظافھا حضرت مُنَاشِّظِ کی ہوی سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں نکاح چارتنم پرتھا اس میں سے ایک قتم یہ نکاح ہے جو آ جکل لوگ کرتے ہیں ایک

مرد دوسرے مرد کواس کی ولیہ یا بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجنا سو اس کے مہر کومعین کرتا (اور اس کی تعداد کا نام لیتا) پھر اس سے نکاح کرتا دوسری قتم یہ ہے کہ دستور تھا کہ کوئی مرد اپنی

عورت سے کہنا جب وہ اپنے حیض سے پاک ہوتی کہ فلانے مردکو بلائے اور اس سے جماع طلب کریعنی اس کو کہد کہ تجھ

ابْنَتَهٔ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ اخَرُ

سے جماع کرے اور اس کا خاوند اس سے الگ ہو جاتا اور اس سے بھی صحبت نہ کرتا یہاں تک کہ ظاہر ہوتا حمل اس کا اس مرد ہے جس سے جماع کرانا جاہتی پھر جب اس کاحمل ظاہر ہوتا تو اس کا خاوند اس سے محبت کرتا جب حابتا اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ کرتا وہ مردید کام واسطے رغبت کے اولاد کی شرافت اور نجابت میں یعنی واسطے حاصل کرنے کے مرد کی منی سے اس واسطے کہ تھے طلب کرتے اس کو اینے سرداروں اور رئیسوں سے دلاوری اور سخاوت وغیرہ سے تا

كه اولا دنجيب اورشريف ہوتو اس نكاح كا نام نكاح استبضاع تھا تیسری قتم یہ ہے کہ دس سے کم مرد جمع ہوتے پھر ایک عورت پر داخل ہوتے اورسب اس سے محبت کرتے سو جب وہ حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی اور اس پر چندر دز گز رتے بچہ جننے کے بعد تو ان مردوں کو بلا جھیجتی سوکوئی مردان میں سے باز نہ رہ سکتا یہاں تک کہ اس کے پاس جمع ہوتے وہ ان سے کہتی کہ البتہ تم نے اپنے کام کو پہچانا جوتم نے کیا اور البتہ میں نے بچہ جنا سواے فلانے وہ تیرا بیٹا ہے نام کیتی جس کا حیاہتی

سواس عورت کا بیٹا اس مرد کے ساتھ لاحق ہوتا لیعنی وہ اس کا بیٹاسمجما جاتا وہ مرداس سے انکار نہ کرسکتا، چوتھی قتم یہ ہے کہ بہت لوگ جمع ہو کر ایک عورت پر داخل ہوتے نہ باز رہتی اس مخص سے جواس کے پاس آتا اور وہ حرام کارعور تیں تھیں

ان کو ہر کوئی پہچانے سو جو ان کا ارادہ کرتا ان پر داخل ہوتا پھر جب کوئی ان میں سے حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو وہ سب اس کے پاس جمع کیے جاتے اور اپنے واسطے قیافہ شناس کو بلاتے سولاحق کرتے اس کے بیجے کوجس کے ساتھ اس کی

کہ اپنے درواز دل پر جھنڈے کھڑے کرتی تھیں لینی تا کہ

كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتُ مِنُ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فَلَانِ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوُجُهَا وَلَا يَمَشُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنُ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبُّ وَإِنَّمَا يَفُعَلُ ذَٰلِكَ رَغُبَةً فِيْ نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ اخَوُ يَجْتَمِعُ الرَّهُطُ مَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ فَيَدُخُلُوْنَ عَلَى الْمَرُأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيْبُهَا فَإِذَا حَمَلَتُ وَوَضَعَتُ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتُ

حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمُ قَدُ عَرَفَتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمُ وَقَدِّ وَلَدُتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ تُسَمِّىٰ مَنُ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلُحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيُّعُ أَنْ يَّمُتَنَعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجُتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرَّأَةِ لَا تَمْتَنَعُ مِمَّنُ جَآءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ

عَلَى أَبُوابهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنُ

أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتُ

إخْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا

وَدَعَوُا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلُحَقُوا وَلَدَهَا

بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا

إِلَيْهِمُ فَلَمُ يَسْتَطِعُ رَجُلٌ مِنْهُمُ أَنْ يَمُتَنعَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله ٢١ الله ٢١ الله ٢١ الله ٢١ الله ٢٠ الله ١٩٠٤ الله ١

مشابہت دکھلائی جاتی سووہ اس کے ساتھ لاحق ہوتا اور اس کا بیٹا بلایا جاتا اس سے ہٹ نہ سکتا پھر جب حضرت مُلاَیْم سچے پیغیبر ہوئے تو جاہلیت کے سب نکاحوں کو ڈھا دیا گیا مگر جو نکاح کہلوگ آج کرتے ہیں۔ يَمْتَنَعُ مِنُ ذَٰلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

فائك: يه جوعائشه و فالحوافي في المركيا كه جابليت كے زمانے ميں نكاح جارتهم تھا تو كہا داؤدى نے كه چند تسميس نكاح کی باقی رہیں ان کو عائشہ وفاطحانے ذکر نہیں کیا ایک نکاح خدن ہے اور وہ قول اللہ تعالی کا ہے ﴿ولا متحدات اخدان ﴾ كہتے تھے كہ جو چھے يارى لگائے اس كا كچھ ڈرنبيس اور جو ظاہر ہو وہ ملامت ہے دوسرا نكاح متعه كا و قد تقدم بیانه تیسرا نکاح بدل ہے اور روایت کی وارقطنی نے ابو ہریرہ وی فیٹ سے کہ نکاح بدل جاہیت کے زمانے میں تھا ا بک مرد دوسرے مرد کو کہتا کہ تو میرے واسطے اپنی عورت کو چھوڑ دے اور میں تیرے واسطے اپنی عورت کو چھوڑ دیتا ہوں اور پچھے زیادہ دیتا ہوں اور اس کی سندضعیف ہے ۔ میں کہتا ہوں اور پہلافتم واردنہیں ہوتا اس واسطے کہ مراد عا نَشہ رُفائِنی کی اُن عورتوں کا بیان کرتا ہے جن کے خاوند تھے یا جس کو خاوند نے اس کی اجازت دی تھی اور احتال ہے کہ دوسرافتم بھی وارونہ ہواس واسطے کہ منوع اس ہے ہونا اس کا ہے مقدمہ ساتھ وفت معین کے نہ بیہ کہ ولی کا نہ ہونا اس میں شرط ہے اور نہ وار دہونا تیسرے کا سب سے زیادہ تر ظاہر ہے اور یہ جو کہا کہ جب حیض سے پاک ہوتی تو راز اس میں بیہ ہے کہ تا کہ اس کو جلدی ہے اس کا نطفہ تھم جائے اور پیہ جو کہا کہ بیہ تیرا بیٹا ہے یعنی جب لڑ کا نرینہ ہو اور جب لڑکی ہوتی تو کہتی ہے تیری بیٹی ہےلیکن احمال ہے کہ نہ کرتی ہو پیکام مگر جب کہ لڑکا ہوتا ہواس واسطے کہ معلوم ہے کہ وہ بیٹی کو برا جانتے تھے اور بعض بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے اور قافیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو پہچانے مشابہت بیچے کی ساتھ والد کے پوشیدہ نشانیوں سے اور یہ جو کہا سب نکاحوں کو ڈ ھا ڈ الا تو داخل ہے اس میں جس کو ذکر کیا اور جس کو نہ ذکر کیا اور یہ جوکہا گریہ نکاح جولوگ آج کل کرتے ہیں یعنی جس کو میں نے اول ذکر کیا اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے کو نکاح کا پیغام بھیجے اور جحت پکڑی بخاری رہیں نے ساتھ اس کے اوپر شرط ہونے ولی کے اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ عائشہ رہالتھا جواس حدیث کی راوی ہیں وہ بغیر ولی کے نکاح کو جائز رکھتی ہیں جیسے کہ مالک نے روایت کی حضرت عائشہ مخاطعانے اپنی جیتجی یعنی عبدالرحمٰن ہڑاٹنو کی بیٹی کو نکاح کر دیا اور وہ موجود نہ تھا اور جواب بید دیا گیا ہے کہ حدیث میں اس کی نضریح واردنہیں ہوئی کہ حضرت عائشہ زناٹھا نے خود اپنی زبان سے عقد نکاح کروایا تھا البيته احتمال ہے كه ان كى وہ جيتيجى شو ہر ويدہ ہواور كفو كى طرف بلايا ہواور اس كا باپ موجود نه تھا سونتقل ہوئى ولايت طرف ولی ابعد کے یا طرف بادشاہ کے اور البتہ سیح ہو چکا ہے کہ عائشہ رہا تھا نے نکاح کروایا ایک مردکوا پنے بھائی کی اولا دسے سوان کے ورمیان پردہ ڈالا پھر کام کیا یہاں تک کہ جب عقد کے سوائے کچھ باقی ندر ہاتو انہوں نے ایک

لا فيض البارى باره ٢١ كا شيخى البارى باره ٢١ كا كالمنطقة المناح

مرد کو تھم کیا اس نے نکاح پڑھا پھر عائشہ وٹائٹھانے کہا کہ عورتوں کو نکاح باندھنے کا اختیار نہیں روایت کیا ہے اس کو عبدالرزاق نے۔(فقی)

> ٤٧٣٢ ـ حَذَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ هشَّام بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَمَا يُتلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَآءِ

اللَّاتِي لَا تُوْ تُونَهُنَّ مَا كَتِبَ لَهُنَّ وَتُرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ﴾ قَالَتُ هَلَا فِي الْيَتِيْمَةِ الَّتِينُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ

شَرِيْكَتَهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أُوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنُكِحَهَا فَيَغْضُلَهَا لِمَالِهَا وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَّشُرَكَهُ أَحَدٌّ فِي مَالْهَا.

فائك: اس مديث كى شرح يبلي كزر چكى ہے۔ ٤٧٣٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

هشَامٌ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ

حِيْنَ تَأَيَّمَتُ حَفُصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِنَ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهُمِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهُلِ بَدُرٍ تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ

حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِى أَمْرِى فَلَبِثُتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ بَدَا لِي أَنُ لَّا أَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هَٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ أَبَّا بَكُو فَقَلْتُ

۳۷۳۳ مصرت عائشہ وفائعیا سے روایت ہے اس آیت کی

تفییر میں اور جو رہ ھا جاتا ہےتم پر کتاب میں میٹیم لڑ کیوں کے حق میں کنہیں دیتے تم ان کو جوان کے واسطے لکھا گیا ہے اور تم چاہتے ہو کہتم ان کے نکاح کرو ، کہا عائشہ مظافھانے کہ بیہ

کے ساتھ اپنے سومنہ چھیرتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے سوروکتا ہے اس کو اس کے مال کے سبب سے اور اس کو غیر

کے نکاح میں نہیں دیتا واسطے برا جانتے ہوئے اس بات کو کہ

کوئی اس کواس کے مال میں شریک ہو۔

٨٧٣٣ حفرت ابن عمر فظفها سے روايت ہے كہ جب حفصہ خالفیما عمر خالفیز کی بیٹی حنیس سے بیوہ ہو کمیں اور وہ ان

آیت یتیم لاکی کے حق میں ہے جو کسی مرد یعنی ولی کی گود میں

ہوشاید وہ اس کواس کے مال میں شریک ہوتی ہواور وہ قریب

تر ہے طرف اس کے یعنی اور ولیوں سے چے نکاح کرنے اس

اصحاب میں سے تھا جو جنگ بدر میں موجود تھے مدینے میں فوت ہوا سوعمر فاروق واللہ نے کہا کہ میں عثبان والنفۂ سے ملا تو میں نے حفصہ نظافیجا کواس پرعرض کیا سومیں نے کہا کہ اگر تو

عا ہے تو میں تھے کو هضه والتاتها نکاح کر دوں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے کام میں سوچوں گا،سو میں چند دن تُفہرا کھر مجھ کو ملا

سواس نے کہا مجھ کو ظاہر ہوا کہ میں آج نکاح نہ کروں چرمیں ابو بكر فالنفر سے ملاسو میں نے كہا كدا كر نو جائے تو ميں تجھ كو حفصه وناتنعها نكاح كروول -

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

إِنْ شِئْتَ أَنْكَحُتُكَ حَفْصَةً.

الْإِنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا

إِيَّاهُ.

فاعد: ولالت كى اس حديث نے اعتبار كرنا ولى كافى الجمله اور اس كى شرح عنقريب گزر چكى ہے۔ (فتح)

٤٧٣٥ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِي قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ يُّونُسَ عَنَ الْحَسَنِ ﴿ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ ﴾ قَالَ حَدَّثَنِيمُ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهَا نَزَلَتْ لِيْهِ قَالَ زَوَّجُتُ أُخْتًا لِّي مِنْ رَّجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَصَتْ عِدَّتُهَا جَآءَ يَخُطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتُهَا ثُمَّ جَنْتَ تَخُطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُوْدُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَّكَانَ رَجُلًا لَّا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيْدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ هذه الْأَيَّةَ ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ فَقُلُتُ

۳۷ سے مفرت حسن بھری رائید سے روایت ہے اس آیت کی تفییر میں کہ نہ روکو ان کو بیا کہ نکاح کریں اینے خاوندل سے کہا حس بصری رایسی نے کہ حدیث بیان کی مجھ سے معقل بن بیار واللہ نے کہ بیآیت اس کے حق میں اتری کہا کہ میں نے اپنی بہن ایک مرد کو نکاح کر دی اور اس نے اس کوطلاق دی یہاں تک کہ جب اس کی عدت گزر چکی تو آیااس کے نکاح کا پینام کرتا لینی اس کے ولی سے کہ وہ میں تھا تو میں نے کہا میں نے تھے کو اپنی جہن نکاح کر دی اور میں نے اس کو تیرا بچھونا تھبرایا اور میں نے تجھ کو اکرام کیا سوتو نے اس کو طلاق دی چرتواس کے نکاح کے پیغام کوآیافتم ہے اللہ کی وہ تیری طرف بھی نہیں پھرے گی لینی میں تجھ کو بھی نکاح نہیں كرول كا اور وه كفرا آ دى تفايا نيك آ دى تفا اور وه عورت یمی جاہتی تھی کہ اس کی طرف ملٹ جائے بعنی مرد کو اس کی حاجت تھی اور عورت کو اس کی حاجت تھی سو اللہ تعالیٰ نے میہ آیت اتاری که ان کو نه روکوسو میں نے کہا که میں اب کرتا

ہوں یا حضرت! سواسی ہے اس کا نکاح کر دیا۔

كتاب النكاح

فاعد : يه جو كها كه حديث بيان كى مجھ كومعقل و الله فائد نے تو يه صرت بهاس حديث كم مرفوع اور موصول مونے ميں اور بیہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیآیت اتاری توبیصری ہے کہ بیآیت اس قصے میں اتری اور نہیں منع کرتا اس کو بیا کہ ظاہر خطاب کا سیاق سے خاوندوں کے واسطے ہوجس جگہ واقع ہوا ہے اس میں کہ جبتم عورتوں کو طلاق دولیکن قول الله تعالیٰ کا باقی آیت میں ان ملحن ازواجھن ظاہر ہے اس میں کہ عضل ولیوں کے ساتھ متعلق ہے اور پہلے گزر چکی ہے تغییرعضل کی جومتعلق ہے ساتھ ولیوں کے اس آیت کی تغییر میں ﴿لا یُحل لَکُم ان ترثو النساء کرھا ﴾ الآیۃ اور یہ جو کہا کہ پھراس نے اس کو نکاح کر دیا لیتن پلٹ دیا اس کوطرف اس کی ساتھ عقد جدید کے اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی قتم کا کفارہ دیا اور بی تول اکثر مفسرین کا ہے اور بعض نے کہا کہ بیآ یت جابر خلافتہ کے حق میں اتری کہ

اس سے بھی ای طرح واقع ہوا تھا کہا ابن بطال نے کہ اختلاف کیا ہے علاء نے ولی میں سوکہا جمہور نے اور انہیں میں سے ہیں مالک اورلیث اور توری اور شافعی وغیرہ کہ ولی تکاح میں عصبہ ہیں یعنی باپ بیٹا بھائی چیا وغیرهم اور نہیں واسطے ماموں کے اور نہ واسطے نانے کے اور نہ واسطے بھائیوں کے جو ماں کی طرف سے ہوں اور نہ واسطے ان کے جو ان کے ماند ہوں ولایت اور حفیوں کا بی قول ہے کہ بی بھی ولیوں میں سے ہیں اور جمت پکڑی ہے ابہری نے ساتھ اس طور کے کہ جو ولا لیمنی آزادی کے حق کے وارث ہوتے ہیں وہ عصبہ ہیں سوائے ذوی الاحلام کے پس اسی طرح عقد نکاح اور اختلاف ہے اس میں کہ جب باپ مرجائے اور ایک مردکو اپنی اولا ویر وصیت کر جائے تو کیا ہوتا ہے افضل ولی قریب عقد نکاح میں یامشل اس کی مانہیں ولایت اس کی سوابو حنیفہ رایٹید اور مالک رایٹید اور ربیعہ نے کہا کہ وصی اولی ہے اوراختلاف کیا ہے علاء نے چ شرط ہونے ولی کے نکاح میں سوجہور کا بد فد بب ہے کہ نکاح میں ولی کا ہونا شرط ہے اور کہا انہوں نے کہ عورت اینے آیا کا بالکل نکاح نہ کرے یعنی عورت کو جائز نہیں کہ خود اپنا نکاح کسی مرد سے کر دے اور جست پکڑی ہے انہوں نے ساتھ احادیث مذکورہ کے اوران میں قوی تربیسب ہے جو مذکور ہے چ نازل ہونے آیت مذکورہ کے اور بیصری تر دلیل ہے اوپر معتبر ہونے ولی کے نہیں تو اس کے رو کئے کے کوئی معنی نہ ہوں گے اور اس واسطے کہ اگر عورت کوخو داپنا نکاح کرنا جائز ہوتا تو اینے بھائی کی محتاج نہ ہوتی اور جس کوخو داپنا اختیار ہوتو اس کے حق میں بینہیں کہا جاتا کہ اس کے غیرنے اس کومنع کیا اور ذکر کیا ہے ابن منذر نے کہ اصحاب میں ے کوئی اس کا مخالف نہیں پہیانا جاتا اور مالک دلیجی سے روایت ہے کہ اگر شریف نہ ہوتو اینے آپ کا نکاح کردے اور ابوحنیفہ رکٹیجیہ کا بید فدہب ہے کہ نکاح میں ولی کا ہونا بالکل شرط نہیں اور جائز ہے واسطے عورت کے کہ خود آپ اپنا نکاح کر لے بغیرولی کے اگر چہولی کی اجازت نہ ہو جب کہ کفو میں نکاح کرے اور ججت پکڑی ہے انہوں نے ساتھ قیاس کرنے کے بیع پر کہ عورت اس کومستقل کرسکتی ہے اور جو صدیثیں کہ ولی کے شرط ہونے میں وارد ہوئی ہیں انہوں نے ان کوچھوٹی لڑکی کے حق میں محمول کیا ہے اور خاص کیا ہے اس نے ساتھ قیاس کے ان حدیثوں کے عموم کو اور بیہ عمل جائز ہے اصول میں اور وہ جائز ہونا تخصیص عموم کا ہے ساتھ قیاس کے لیکن معقل فرائف کی حدیث نے جو مذکور ہوئی اس قیاس کو اٹھا دیا ہے اور دلالت کرتی ہے اوپر شرط ہونے ولی کے نکاح میں سوائے غیرا س کے کی تا کہ دفع کرے اپنی ولایت والی عورت سے عار کوساتھ اختیار کرنے کفو کے اور جدا ہوئے ہیں بعض ان کے اس ایراد سے ساتھ اس کے کہ انہوں نے ولی کے شرط ہونے کو مان لیا ہے لیکن بداس کو مانع نہیں کہ وہ خود اپنا تکاح کر لے اور موقوف ہے بدولی کی اجاز ع پرجیسا کہ انہوں نے تیج میں کہا اور یہ مذہب اوزائ کا ہے اورمعقل زائٹن کی حدیث سے ثابت ہوا کہ جب ولی رو کے تو نہ نکاح کرے اس کا بادشاہ گر اس کے بعد کہ حکم کرے اس کو ساتھ رجوع کے رو کئے سے سواگروہ اس بات کو قبول کرے تو فیھا نہیں تو حاکم اس کو کسی سے نکاح کردے۔ (فقے)

الله البارى باره ۲۱ من المحالي كتاب النكاح

جب خود ولی نکاح کا پیغام کرنے والا ہو۔ بَابُ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ.

فائد العنی نکاح میں جو ولی ہوتو کیا خود اپنا آپ نکاح کر لے یا اور ولی کی حاجت ہے جو اس کا نکاح اس سے

کردے کہا ابن منیر نے کہ ذکر کی ہے بخاری راٹھیا نے ترجمہ وہ چیز جو دلالت کرتی ہے جواز ادر منع دونوں پرتا کہ سپرد

کرے اس میں امر کوطرف مجتہد کے اس طرح کہا ہے اس نے اور شاید لیا ہے اس نے اس کو بخاری رائے تا ہے گئم کے

ساتھ جزم نہیں کیالیکن بخاری رہیں ہے کاری گری سے ظاہر ہوتا ہے کہ جواز کا قائل ہے کہ اس کوخود اپنی ولی سے اپنا

نکاح کر لینا جائز ہے اور کسی ولی کی حاجت نہیں اس واسطے کہ وہ آ ٹارجن میں تھم ولی کا ہے اپنے غیر کو کہ وہ اس کو نکاح

کر دینبیں ہے اس میں تصریح اس کی کہ اس کوخود اپنا نکاح کرنامنع ہے اور البیتہ وارد کیا ہے اس نے ترجمہ اثر عطاء کا

جو دلالت کرتا ہے او پر جواز کے اگر چہ اولی اس کے نز دیک میہ ہے کہ متولی ہوکسی طرف کا عقد کے دونوں طرف سے

اوراختلاف کیا ہے سلف نے بیچ اس کے سوکہا اوزاعی اور رہیعہ اور توری اور مالک رکٹیجیہ اور ابوحنیفہ رکٹیجیہ اور اس کے اکثر

اصحاب اورلیٹ نے کہ جائز ہے ولی کو کہ اپنی ولیہ ہے خود اپنا نکاح کر لے اور موافقت کی ہے ابوثور نے اور مالک سے

ہے کہ اگر شو ہر دیدہ عورت اپنے ولی سے کہے کہ نکاح کر دے تو میرا جس سے مناسب دیکھے اور وہ خود آپ اس سے

نکاح کر لے پاکسی ہے تو اوراس عورت پر لازم ہو جاتا ہے اگر چہ نہ پہچانتی ہو ہو بہو خاوند کو اور کہا شافعی نے کہ نکاح کر دے اس کو یا دشاہ یا کوئی اور ولی مثل اس کے یا کم تر اس سے اور موافقت کی اس کی زفر نے اور ان کی حجت یہ ہے کہ

ولایت شرط ہےعقد میں سونہ ہوگا ناکح اپنا نکاح کرنے والاجس طرح نہیں بیتیا اپنے نفس ہے۔(فتح)

وَ خَطَبَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةً امْرَأَةً هُو اورمغيره بن شعبه ظَانَعُهُ فَيْ ايك عورت كو نكاح كا يغام

بھیجا جس ہے کہ وہ بہنسبت اور لوگوں کے قریب تھا سو أُولَى النَّاسِ بِهَا فَأُمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.

اس نے ایک مرد کو حکم دیا سواس نے اس کا نکاح با ندھا۔ www.KitaboSunnat.com

فَاعُكْ: اور راوایت کیا ہے اس کوسعید بن منصور نے شعبی کے طریق سے اور اس کا لفظ بیہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رفائش نے اپنی چچیری بہن سے نکاح کا ارادہ کیا سواس نے عبداللہ بن ابی عقیل کو بلا بھیجا اور کہا کہ اس کا نکاح مجھ ہے کر

دے اس نے کہا میں بینہیں کرنے والا تو شہر کا سردار ہے اوراس کا چچیرا بھائی ہے پھرمغیرہ فِٹائٹھُ نے عثان بن الج

العاص کو بلا بھیجا تو اس نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور پیمٹان اس کو پردا دا میں ملتا ہے تو مغیرہ رہائٹھ' بہنبت اس کی اس عورت ہے قریب تر تھا سو ظاہر ہوئی مراد ساتھ قول اس کے اولی الناس بھا۔ (فقح)

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ عَوْفٍ لِأُمْ حَكِيْمِ بِنَتِ قَارِظٍ ٱتَجْعَلِيْنَ ٱمُوَكِ إِلَىَّ

قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ قَدُ زَوَّجُتكِ.

لعنی اور عبدالرحمٰن بن عوف مطالقیٰ نے ام حکیم قارظ کی بیج ہے کہا کہ کیا تو مجھ کوایے نکاح کا اختیار دیتی ہے؟ الر نے کہا ہاں! تو عبدالرحمٰن بنعوف مِثاثُورُ نے کہا کہ میر

الله ۲۱ من البارى باره ۲۱ من المناوي ا كتاب النكاح

## نے بچھ سے نکاح کیا۔

فائك: روايت ب كدام حكيم نے عبدالرحمٰن زفائيُّذ ہے كہا كه مجھ كولوگوں نے نكاح كا پيغام بھيجا ہے سوتو ميرا نكاح جس سے جا ہے کر دے تو اس نے کہا کیا تو مجھ کو اپنے نکاح کا اختیار دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں! اس نے کہا کہ میں نے تھ سے نکاح کیا سواس کا نکاح جائز رہا۔ (فتح)

وَقَالَ عَطَآءٌ لِيُشْهِدُ أَنِي قَدْ نَكَحُتُكِ أَوْ اور کہا عطاء نے جاہیے کہ گواہ کرے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا یا کسی مرد کوعورت کی برادری سے حکم کرے کہ لِيَاْهُوْ رَجُلًا مِّنْ عَشِيْرَتِهَا. وہ اس کا نکاح اس ہے کر دے۔

فائل عبدالرزاق نے ابن جریج ہے روایت کی ہے کہ میں نے عطاء سے کہا کہ ایک عورت کو اس کے چیرے بھائی نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کے سوائے اس عورت کا کوئی مرونہیں عطاء نے کہا کہ جا ہے کہ گواہی کرے کہ فلانے یعنی اس کے چیرے بھائی نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور وہ مرد کہے کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس سے نکاح کیا یا عورت کے رشتہ دارول ہے کسی مرد کو تھم کرے جواس کو نکاح کر دے۔ (فتح)

وَقَالَ سَهُلِّ قَالَتِ امْرَأَةً لِّلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ أُورَكُهَا سَهِلَ إِنَّانِينَ نِهِ كَه أَيك عورت نِي حضرت مَا لَيْكُمْ ے کہا میں آپ کواپنی جان بخشق ہوں تو ایک مرد نے کہا یا حضرت! اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تو مجھ کو نكاح كرديجييه

**فائڭ**: بيالک <sup>عکرا</sup> ہے واہيہ کی حدیث کا جو پہلے گزری.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَبُ لَكِ نَفْسِي فَقَالَ

رَجُلَ يَّا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنُّ لَكَ بِهَا

٤٧٣٦ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أُخْبَرَنَا أَبُوْ

مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَالِشَةً

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ ﴿وَيَسْتَفَتُونَكَ

فِي النِّسَاءِ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيُكُمُ فِيْهِنَّ﴾ إلى

اخِرِ الْأَيَةِ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِيُ

حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ

عَنُهَا أَنْ يَّنَزَوَّجَهَا وَيَكُرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ

فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمُ

حَاجَةً فَزَوَّجْنِيُهَا.

اللَّهُ عَنَّ ذَٰلِكَ.

١٣٧٣ - حفرت عائشہ والفوا سے روايت ہے بھی تفيير اس آیت کے کہ اجازت مانگتے ہیں تجھ سے عورتوں کے بارے مل تو کہہ کہ اللہ اجازت دیتا ہے تم کو آخر آیت تک ، کہا عائشہ ناتھا نے کہ مراد اس سے بیٹیم لڑکی ہے جو ایک مرد کی گود میں ہواس کے مال میں اس کی شریک ہوسونہیں جا ہتا کہ اس سے نکاح کرے اور برا جاتا ہے کہ اس کوغیر کے نکاح میں دے سو وہ اس کے مال میں دخل کرے سواس کو روک ر کھتا ہے سواللہ تعالی نے اس سے ان کومنع کیا۔

كتاب النكاح فائد: اس مدیث کی شرح تفییر میں گزر چکی ہے اور وجہ دلالت کی اس سے یہ ہے کہ قول اس کا سونہیں جا ہتا کہ اس سے نکاح عام زہے اس سے کہ خود آپ اپنا نکاح کرے یا کسی غیر کو تھم کرے وہ اس کو نکاح کر دے اور ججت پکڑی ہے محمد بن حسن نے ساتھ اس کے جواز پر اس واسطے کہ جب عمّاب کیا اللہ نے ولیوں کو اس عورت کے نکاح کرنے پر جو مالداراورخوبصورت ہوبغیر بورادینے اس کے مہر کے اور عماب کیا ان کواو پرترک کرنے نکاح اس عورت کے جو کم مال دار اور کم خوبصورت ہوتو اس نے دلالت کی اس پر کہ جائز ہے ولی کو نکاح کرنا اس سے بغیر واسطہ اور مرد کے اس واسطے کنہیں عماب کیا جاتا کوئی اوپر ترک کرنے اس چیز کے جواس پر حرام ہے اور دلالت کی اس نے کہ وہ اس سے نکاح کرے اگر چہ چھوٹی ہواس واسطے کہ خاوند نے عظم کیا ہے کہ اس کو پورا مہر دے اور اگر بالغ ہوتی تو البتہ نہ منع کرتا اس کو بیر کہ نکاح کرے اس سے ساتھ اس چیز کے جس پر دونوں راضی ہوں سومعلوم ہوا کہ مراد وہ عورت ہے جس کو اپی جان کا اختیار نہیں اور البتہ جواب دیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ اختمال ہے کہ مراد بیوتو ف عورت ہوسونہیں ہے واسطے رضامندی اس کی کے مہر کے بغیر مانند کنواری کے۔ (فتح)

٤٧٣٧ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفُسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ فِيْهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهٔ فَلَمُ يُردُهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ أَصْحَابِهِ زَوْجُنِيُهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا عِندِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ وَلَا خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيْدٍ وَّلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هٰذِهٖ فَأَعْطِيْهَا النِّصْفَ وَاخْذُ

اليُّصْفَ قَالَ لَا هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرَّانِ شَيْءٌ

قَالَ نَعَمُ قَالَ إِذْهَبُ فَقَدُ زَوَّجُتُكَهَا بِمَا

مَعَكَ مِنَ الْقُرَّانِ.

۷۲۲۷ - حضرت سہل بن سعد ذاللہ؛ سے روایت ہے کہ ہم حضرت مُلْقِمْ کے ماس بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اس نے ا بی جان حضرت مَالَیْنِ کودی حضرت مَالِیْنَ نے اس کوسر سے یاؤں تک دیکھا سواس کو نہ جاہا تو ایک مرد نے آپ کے اصحاب میں سے کہا کہ یا حضرت! جھ کو نکاح کر دیجیے! حضرت مُلْقِيمًا نَ فرمايا كه تيرے ياس كچھ ہے؟ اس نے كہا كه ميرے ياس كچونبيس! حضرت مَالِيَّا لِمَ نِهِ مايا اورلو ہے كى ایک انگوشی بھی نہیں؟ اس نے کہا اور لو ہے کی ایک انگوشی بھی نہیں لیکن میں اپنی چا در کو بھاڑ ڈالتا ہوں سوآ دھی اس کو دیتا ہوں اور آ دھی آپ رکھتا ہوں حضرت مَنْافِیْ نے فرمایا کیا تجھ كو كچھ قرآن ياد ہے؟ اس نے كہا بان! فرمايا كه جامم نے

تیرا نکاح اس سے کر دی قراق ن کے یاد کروانے پر جو تھے کو یاد

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فائك: وجد دلالت كى اس سے بھى اطلاق ہے كين جواس كومنع كرتا ہے وہ يہ جواب ديتا ہے كہ وہ حضرت مَكَافَعُ كَا كَ

خصائص سے گنا جاتا ہے کہ خود آپ اپنا نکاح آپ کرلیں اور نکاح کریں بغیر ولی کے اور بغیر گواہوں کے اور بغیر

اجازت ما تکنے کے اور ساتھ لفظ مبد کے کمایاتی تقریرہ انشاء اللہ تعالی۔ (فتح)

اللهِ تَعَالَي ﴿ وَاللَّائِنِي لَمْ يَحِضُنَ ﴾ آيت كي اور جن كوحيض نهيس آيا (تو عدت تين مهينے فَجَعَلَ عِدَّتَهَا فَلَاثَةَ أَشُهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوعِ. بين) سوتظهرائي الله تعالى في عدت اس كي تين مهينے بالغ

ہونے سے پہلے۔

فائی این سواس نے دلالت کی کہ بالغ ہونے سے پہلے لڑکی کا نکاح کردینا جائز ہے اور بیا استنباط خوب ہے لیکن نہیں ہے آیت میں تخصیص اس کی ساتھ والد کے اور نہ ساتھ کواری کے اور ممکن ہے کہ کہا جائے کہ اصل شرم گا ہوں میں حرام ہوتا ہے گرجس کے طال ہونے پر دلیل دلالت کرے اور وارد ہو چکی ہے صدیث عائشہ ہوتا ہے کہ ابو بکر صد لیق بناتی ناتی ناتی ناتی کی ساتھ کر دیا اور وہ بالغ نہیں تھیں سو باقی رہا اپنے اصل پر جو اس کے سوائے ہوا ور واسطے اسی راز کے وارد کیا ہے بخاری رائی ہے عائشہ ہوتا ہی صدیث کو کہا مہلب نے اجماع ہے اس پر کہ جائز ہے واسطے باپ کے بیکہ نکاح کر دے اپنی چھوٹی بٹی کواری کواگر چہولی سے جماع نہ کیا جاتا ہوگر ہے کہ طحاوی نے ابن شرمہ سے مطلق کہ نبیل جاتا ہوا ہوا ہواں کو نکاح کر دینا منع ہے اور دکا بیت کی ہا ابن حرو اسطے باپ کے بیہ کہ بالغ ہواور نے ابن شرمہ سے مطلق کہ نبیل جائز ہے واسطے باپ کے بیہ کہ اپنی چھوٹی بٹی کو نکاح کر دینا منع ہے اور دکا بیت کی ہائی ہواور اجازت دے اور مقائل اس کے ہے قول حسن اور نخبی کا کہ جائز ہے واسطے باپ کے بیہ کہ اپنی بٹی کو جہزا اجازت دے اور مقائل اس کے ہے قول حسن اور نخبی کا کہ جائز ہے واسطے باپ کے بیہ کہ اپنی بٹی کو جہزا اکاح کر دے برابر ہے کہ چھوٹی ہو یا بڑی کنواری ہو یا شو ہر دیدہ (فتح)

۳۷۳۸۔ حفرت عائشہ وناٹھ سے روایت ہے کہ حفرت مُلَّالِمُنَّا نے ان سے نکاح کیا اور حالانکہ وہ چھ برس کی اور کی تھیں اور حفرت مُلَّالِمُنَّا کے گھر میں لائی گئیں اس حال میں کہ نو برس کی تھیں اور حفرت مُلَّالِمُنِّا کے گھر میں لائی گئیں اس حال میں کہ نو برس کی تھیں اور حفرت مُلَّالِمُنِّا کے پاس نو برس رہیں لیمن پھر حفرت مُلَالِمُنِّا نے انتقال فر مایا۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَأَدُخِلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَّمَكَنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

٤٧٣٨ ـ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوْسُفَ حَدَّثُنَا

سُفَيَانُ عَنْ هشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

َ بَابُ تَزُوِيْجِ الْأَبِ اِبْنَتَهٔ مِنَ الْإِمَامِ.

باب ہے اس بیان میں کہ باپ اپنی بیٹی کا تکاح امام ہے کردے۔

فائك: اس ترجمه میں اشارہ ہے طرف اس كے كه ولى خاص مقدم ہے وكى عام پر اور اس میں ما كيوں كا اختلاف ہے۔

وَقَالَ عُمَرُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَى حَفْصَةً فَأَنَّكَحُتُهُ.

٤٧٣٩ ـ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُّوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسُع سِنِيْنَ قَالَ هِشَامٌ وَّأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِيْنَ.

نکاح کا پیغام کیا سو میں نے اس کا نکاح حضرت مُلَافِیْکم

٣٤٣٩ \_ حفرت عائشہ وُٹالٹھا سے روایت ہے کہ حضرت مُٹالٹیکا

نے ان سے نکاح کیا اور حالانکہ وہ چھ برس کی لڑکی تھیں اور حضرت مَنْ اللهُ إلى حكمر مين لا في حمين اس حال مين كه نويرس كي

لو کی تھیں ، کہا ہشام نے مجھ کو خبر پینچی کو وہ حضرت منافظ کے

ياس نو برس ربيں \_

فائك: كباابن بطال نے كه باب كى حديث دلالت كرتى ہے اس پركه باپ اولى ہے ﴿ ثَكَاحَ كُر دِينَ اپنى بينى كے ا مام سے اور بیر کہ بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہواور بیر کہ ولی کا ہونا نکاح کی شرط میں سے ہے میں کہتا ہوں اور نہیں ہے دونوں حدیثوں میں دلالت او پر شرط ہونے کسی چیز کے اس سے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ اس میں واقع ہونا ہے اور اس سے بیدلا زم نہیں آتا کہ جو اس کے سوا ہے وہ منع ہے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ بیداور

بَابُ السُّلَطَانُ وَلِيٌّ لِقُولِ النَّبِي صَلَّى ﴿ بِارْتَاهُ وَلَى إِسْاتُهُ قُولَ حَفِرتَ مُنَاتِيًّا كَ كُهُم نَ تَيرا نکاح اس سے کر دیا قرآن پڑھانے کے بدلے پر جو تجھ

۴۵/۵۰ حفرت سہل زخانشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت مُلَيْمًا كے پاس آئی سواس نے كہا كه ميں نے اپني جان آپ کو بخشی سووہ بہت دریتک کھڑی رہی تو ایک مرد نے کہا کہ یا حضرت! اگر آپ کواس کی حاجت نہیں تو مجھ کو نکاح كر ديجي حضرت مُنْ يُنْمُ نے فرمايا كيا تيرے پاس كچھ ہے جو اس کو مبر دے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں سوائے

دلیلیوں سے لیا جاتا ہے اور کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کھنع ہے نکاح کردینا کنواری کو یہاں تک کہ اس سے اجازت کی جائے تو بیہ خاص ہے ساتھ بالغ کے یہاں تک کہ متصور ہواس سے اجازت اور لکن چھوٹی لڑکی سواس کے واسطے تو کوئی اجازت بی نہیں ہے، کما سیاتی تقریرہ ان شاء الله تعالٰی۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجُنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرُانِ.

٤٧٤٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ جَآءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى وَهَبْتُ مِنْ نَّفْسِينُ فَقَامَتُ طَويُلًا فَقَالَ رَجُلُ زَوْجُنِيهَا إِنْ لَّمْ تَكُنُ لَّكَ بِهَا حَاجَةً قَالَ هَلَ عِنْدَكَ

الكام الكام

میرے اس تہہ بند کے حضرت مُنائی نے فرمایا کہ اگر تو تہہ بند
اس کو دے گا تو تیرے پاس پھے نہ رہے گا سوتو کچھ چیز تلاش
کر ، اس نے کہا کہ میں پھے نہ رہے گا سوتو کچھ چیز تلاش
لو ہے کی ایک انگوشی ہوسواس نے لو ہے کی انگوشی بھی نہ پائی تو
حضرت مُنائی نے فرمایا کہ تیرے پاس پھے قرآن ہے؟ اس
نے کہا ہاں! فلانی فلانی سورت واسطے چند سورتوں کے کہ ان
کا نام لیا حضرت مُنائی کے نے فرمایا کہ ہم نے تیرا نکاح اس سے
کردیا قرآن یا دکروانے کے بدلے پر جو تھے کو یا د ہے۔

مِنْ شَيْءِ تُصُدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِى إِلَّا إِزَارِى فَقَالَ إِنْ أَعُطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسُ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ النَّمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَلَمْ يَجِدُ فَقَالَ أَمْعَكَ مِنَ الْقُرُانِ شَيْءً قَالَ يَجِدُ فَقَالَ أَمْعَكَ مِنَ الْقُرُانِ شَيْءً قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا لِسُورٍ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدُ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُانِ.

فَاكُونَ اور عائشہ وَ اللهِ کی حدیث میں صرح آ چکا ہے کہ بادشاہ ولی ہے عائشہ وَ اللهِ کی حدیث مرفوع میں ہے کہ جو
عورت نکاح کرے اپنے ولی کی اجازت کے بغیرتو اس کا نکاح باطل ہے، الحدیث اور اس میں ہے کہ بادشاہ ولی ہے اس
کا جس کا کوئی ولی نہیں روایت کیا ہے ابوداؤد اور تر نہی وغیرہ نے اور کہا کہ حسن ہے اور سیح کہا ہے اس کو ابوعوا نہ اور ابن
حبان اور ابن خزیمہ وغیرہ نے لیکن چونکہ بیوحدیث بخاری کی شرط پڑئیں تو اس کو وا مبدے قصے سے استنباط کیا۔ (فتح)
جاب کو گئیرے الاب و عَفیرہ کو اور شو ہر دیدہ کو گر
کردے باپ وغیرہ کنواری کو اور شو ہر دیدہ کو گر
و النیب الله ہو ضاھا.

ہر ولی نکاح کر دے اور جب بالغ ہوتو ثابت ہوتا ہے واسطے اس کے اختیار لینی خواہ نکاح رکھے خواہ فٹنح کر دے اور کہا احد راتھی نے کہ جب نو برس سے آ سے بوسے تو جائز ہے واسطے ولیوں کے جو باپ کے سوائے ہول نکاخ اس کا

اور کہا یا لک راٹٹلیے نے کہ جو باپ کا وصی ہووہ بھی ساتھ اس کے ملحق ہے سوائے باقی ولیوں کے اس واسطے کہ اس نے اس کواپنا قائم مقام کیا ہے پھرتر جمہ معقو د ہے واسطے شرط ہونے رضا مندی عورت کے برابر ہے کہ کنواری ہو یا شوہر ریدہ ادرخواہ چھوٹی ہویا بڑی اور اس کو تقاضا کرتا ہے ظاہر صدیث کالیکن چھوٹی مشٹنی ہے باعتبار معنی کے اس واسطے کہ

اس کے واسطے کوئی عبارت نہیں۔

٤٧٤١ ـ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا الم كم حفرت ابو مريره فالله عند روايت ب كد حفرت سَالْفَيْمُ ا نے فرمایا کہ نکاح نہ کیا جائے ہوہ عورت کا مگر یہاں تک کہ

هشَامٌ عَنُ يَحْمِيٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا اس سے امرطلب کیا جائے اور نہ زکاح کیا جائے کواری هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عورت کا یہاں تک کہ اس کی اجازت لی جائے ، اصحاب نے وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنكَحُ الَّايْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

کہا کہ یا حضرت! کنواری کی اجازت کس طرح ہو؟ لینی وہ وَلَا تُنكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا شرم سے نہیں بتلاتی فرمایا کہ اس کا حیب رہنا ہی اجازت ہے۔ رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسُكُتَ.

فائك: استمار كمعنى بي طلب كرنا امركا سومعنى يه بي كه نكاح ندكيا جائ يهال تك كه اس سے امرطلب كيا جائے اور لیا جاتا ہے اس کے قول تستا مرسے کہ نہ عقد کرے مگر اس کے بعد کہ وہ اس کا حکم دے اور نہیں ہے اس میں

دلالت او پر نہ شرط ہونے ولی کے اس کے حق میں بلکہ اس میں اشعار ہے ساتھ شرط ہونے اس کے کی اور یہ جو کہا کہ نہ نکاح کیا جائے کنواری کا یہاں تک کہ اس کی اجازت لی جائے تو اسی طرح واقع ہوا ہے تفرقہ درمیان شوہر دیدہ

اور کنواری کے شوہر دیدہ کے واسطے امر طلب کرنے کا لفظ بولا گیا اور کنواری کے واسطے اجازت لینے کا لفظ بولا گیا سو

لیا جاتا ہے اس سے فرق درمیان دونوں کے اس جہت سے کہ استکمار دلالت کرتا ہے اوپر تا کیدمشورے کے اور تھہرانے اختیار کے طرف امرطلب کی گئی عورت کے اس واسطے ولی مختاج ہے طرف صریح اجازت اس کی کے عقد

میں اور جب صریح منع کرے تو نکاح کرنا بالا تفاق منع ہے اور کنواری اس کے برخلاف ہے اور اجازت دائر ہے

درمیان قول اور سکوت کے بینی دونوں کو شامل ہے برخلاف امر کے کہ وہ صریح ہے قول میں کہ صریح زبان سے کہے اورسوائے اس کے پچھنہیں کہ تھہرایا چپ رہنا اجازت بچے حق کنواری کے اس واسطے کہ وہ شر ماتی ہے صریح اجازت

دیے ہے۔(فق)

۲۲ مرے حضرت عائشہ و التحا سے روایت ہے کہ اس نے کہا یا ٤٧٤٢ ـ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ

حفرت! کنواری شرماتی ہے صریح اجازت دیے سے

الله الباري بناره ۲۱ المنظم المنطق الباري بناره ۲۱ المنظم المنطق المنطق

أَبِى عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا ﴿ حَرْتَ ثَلَيْكُمْ نَـ فَرَمَايَا اسَ كَا حِپ رَبَنَا بَى اسَ كَى اجازت قَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ الْمِكْرَ تَسْتَحِى قَالَ ﴾ --

ُ رِضَاهَا صَمْتَهَا. فائل: اور مراد ساتھ جاریہ کے مسلم کی روایت میں کنواری ہے سوائے شوہر دیدہ کے کہا ابن منذر نے کہ مشحب ہے اس میں میں میں میں میں میں اس میں کنواری ہے سوائے شوہر دیدہ کے کہا ابن منذر نے کہ مشحب ہے

کنواری کومعلوم کروانا میہ کہ اس کا حیب رہنا اجازت ہے لیکن اگر وہ عورت نکاح کے بعد کہے کہ میں نے نہیں جانا کہ میرا دیپ رہنا اجازت ہے تو نہیں باطل ہوتا اس کے ساتھ نکاح نز دیک جمہور کے آوربعض مالکیوں نے کہا کہ باطل ہے اور کہا ابن شعبان نے مالکیوں میں سے کہ بیاس کو تین بار کہا جائے کہ اگر تو راضی ہے تو حیب رہ اور اگر تو نا راض ہے تو بول اور بعض نے کہا کہ اس کے پاس بہت دیر تک تھہرا جائے تا کہ نہ شرمسار ہوسو نہ منع کرے اس کو بیجلد جواب دینے سے اور اختلاف ہے جب کہ نہ کلام کرے بلکہ ظاہر ہواس سے قرینہ غصے کا یا رضا کا ساتھ بننے کے مثلًا یا رونے کے سو مالکیوں کے نزویک اگر بھڑ کے یا روئے یا اٹھ کھڑی ہو یا ظاہر ہواس سے جو دلالت کرے کراہت پر تو نہ نکاح کیا جائے اور شافعیوں کے نزدیک ان میں ہے کسی چیز کومنع میں اثر نہیں مگرید کہ مصل ہوساتھ رونے کے چلانا اور ماننداس کے اور فرق کیا ہے بعض نے درمیان رونے آنسو کے سواگر آنسوگرم ہول تو بیمنع کی دلیل ہے اور اگر مختثرے ہوں تو بیرضا مندی کی دلیل ہے اور اس حدیث میں اشارہ ہے طرف اس کے کہ کنواری عورت جس کی اجازت لینے کا حکم ہوا ہے مراد اس سے بالغ ہے اس واسطے کہ جونہ جانتی ہو کہ اجازت کیا چیز ہے اس سے اجازت لینے کے کیامعنی اور اسی طرح جس کا حیپ رہنا اور ناراض ہونا برابر ہواور نقل کیا ہے ابن عبدالبرنے مالک رکھیے سے کہ جیپ رہنا کنواری یتیم کا پہلے اجازت اور تفویض اس کی کے اس کی رضا مندی نہیں برخلاف اس کے کہ ہو بعد تفویض اس کی کے طرف ولی اپنے کے اور خاص کیا ہے بعض شافعیوں نے اکتفا کوساتھ چپ رہنے بکر بالغہ کے بہ نسبت باپ اور دادے کے سوائے غیران کے کی اس واسطے کہ وہ بہنسبت اورلوگوں کے ان دونوں سے زیادہ شرماتی ہے اور سیج قول جس پر جمہور ہیں استعال کرنا حدیث کا ہے سب کنوار یوں میں بہنبیت سب ولیوں کے اور اختلاف باپ میں کہ نکاح کر دے کنواری بالغ کو بغیرا جازت اس کی کے سوکہا اوزاعی اور ثوری اور حنفیہ نے اور ابوثو ر نے اورجوان کےموافق ہیں کہ شرط ہے اجازت لینا اس کا سواگر اجازت لینے کے بغیر اس کا نکاح کردے تو نکاح صحیح نہیں ہوتا اوراورلوگوں نے کہا کہ جائز ہے واسطے باپ کے کہاس کو نکاح کر دے بغیراجازت کے اگر چہ بالغ ہواور بیقول ابن ابی لیلی اور مالک اور شافعی اور احمد اور اسحاق کا ہے اور ان کی حجت باب کی حدیث کامفہوم ہے اس واسطے ک تھمرایا ہے حضرت مُلَّاتِیْم شوہر دیدہ کولائق تر ساتھ نفس اپنے کے اپنے ولی سے سواس نے دلالت کی کہ کنواری کا ولی زیادہ حق دار ہے ساتھ اس کے اس سے اور پیرجو کہا کہ امر طلب کیا جائے اس سے تو داخل ہوتا ہے اس میں باپ

اورغیراس کا پس نہیں تعارض درمیان روا چوں کے اور باقی رہے گی نظراس میں کہ امرطلب کرنا کیا وہ شرط ہے چھ صحیح ہونے عقد کے ی<mark>ا</mark>مستحب ہے بطور دل خوش کرنے کے دونوں امروں کا احتال ہے اور زیادہ بحث آ ئندہ آئے گی انشاء الله تعالی اور استدلال کیا حمیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ چھوٹی لڑی شوہر دیدہ موتو نہیں جائز جر کرنا اوپر اس کے واسطے عام ہونے قول حضرت مُناٹِیکُم کے کہ وہ زیادہ حق دار ہے اپنی جان کی بدنسبت اینے ولی کے اوراس پر کہ جس عورت کی بکارت وطی ہے دور ہوئی ہواگر چہ زنا ہے کسی کو جبر کرنا اس پرنہیں پہنچتا نہ اس کے باپ کواور نہ اس کے غیر کو واسطے عام ہونے حضرت مُلاثینی کے اس قول کے کہ بیوہ زیادہ ترحق دار ہے اپنی جان کی بہ نسبت اپنے ولی کے اور کہا ابو حنفیہ رکیجید نے کہ وہ مانند بکر کے ہے اور اس کے دونوں ساتھی اس کے مخالف ہیں اور جحت پکڑی گئی ہے واسطاس کے کہ علت کفایت کرنے کی ساتھ حیب رہنے کنواری کے شرم ہے اور وہ باتی ہے ج اس کے اس واسطے کہ مئلہ مفروض ہے اس عورت کے حق میں جس کی بکارت وطی ہے دور ہوئی ہونہ اس کے حق میں جس کا پیشہ اور عادت زنا ہواور جواب دیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ حدیث نے نص کی ہے اس پر کہ حیامتعلق ہوتا ہے ساتھ کنواری کے اور مقابلہ کیا ہے اس کا ساتھ شوہر دیدہ کے سودلالت کی اس نے کہ حکم اس کا مختلف ہے اور یہ بیوہ ہے شرع میں بھی اور باعتبار لغت کے بھی اس واسطے کہ اگر وصیت کرے ساتھ آرز و ہونے ہر شوہر دیدہ کے جواس کے ملک میں ہے تو داخل ہوتی ہے یہ اجماعًا اور بہر حال باقی رہنا اس کے حیا کا ما نند بکر کے سوممنوع ہے اس واسطے کہ وہ شرماتی ہے ذکر وقوع مناہ کے سے اس سے اور بہر حال ثابت ہونا حیا کا اصل نکاح سے سونیس اس میں مانند کواری کے جس نے اس کو مجھی تجربہ نہیں کیا ، واللہ اعلم اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے واسطے اس مخص کے جو کہتا ہے کہ جائز ہے واسطے بیوہ کے کہ نکاح کرے بغیرولی کے لیکن خود اپنی زبان کے ساتھ نکاح نہ کرے بلکہ اپنے نکاح کاسمی مرد کو اختیار دے وہ اس کو نکاح کر دے حکایت کیا ہے اس کو ابن حزم رایٹی نے داؤد سے اور تعاقب کیا محیا ہے ساتھ حدیث عائشہ وہ تاہی کے کہ جوعورت کہ نکاح کرے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح باطل ہے اور پیر حدیث صحیح ہے، کما تقدم اور وہ بیان کرتی ہے کہ حضرت مُلاہم کے اس قول کے معنی احق بنفسھا من ولیھا یہ ہیں کہ نہیں جاری ہوتا عورت پر تھکم مرد کا اس کی اجازت کے بغیراور نہ جبر کرے اور جبعورت نکاح کا ارادہ کرے تو نہیں جائز اس کو نکاح مگر اپنے ولی کی اجازت سے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ جب کواری کھل کھلامنے کرے تو نہیں جائز ہے نکاح اور طرف اس کی اشارہ کیا ہے بخاری پیٹیلہ نے ترجمہ میں اور اگر صریحًا راضی ہو جائے تو بطریق اولی جاری ہوتا ہے اوربعض اہل طاہر نے کہا کہ جائز نہیں ہوتا واسطے تشہر جانے کے اس قول پرادراس کا حیپ رہنا ہی اجازت ہے۔ (فتح) بَابُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةً

جب باپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اور وہ اس نکاح ہے

فَنكَاحُهُ مَرْدُودٌ.

نا خوش ہوتو اس کا نکاح مردود ہے۔

فَاعُل : اس طرح مطلق بولا ہے اس کو بخاری ولیے ہے نے سوشامل ہوگا کنواری اور بیوہ کولیکن باب کی حدیث تصریح کے اس کرنے والی ہے ساتھ بیوہ عورت کے سوشاید اس نے اشارہ کیا ہے طرف اس چیز کے کہ اس کے بعض طریقوں میں

رہے وہ ن ہے بات یک مساعظریب اس کو بیان کروں گا اور جب عورت ہوہ ہواوراس کی رضامندی کے بغیراس کا نکاح وارد ہوئی ہے جبیبا کہ میں عنظریب اس کو بیان کروں گا اور جب عورت ہوہ ہواوراس کی رضامندی کے بغیراس کا نکاح کیا جائے تو اس نکاح کے مردود ہونے پر اجماع ہے گر جومنقول ہے جسن سے کہاس نے کہا کہ جائز ہے باپ کو جبر کرنا

کیا جائے تو اس نکاح کے مردود ہونے پر اجماع ہے مگر جومنقول ہے سن سے کہ اس نے کہا کہ جائز ہے باپ و بہر سرما شوہر دیدہ عورت پر اگر چہوہ ناخق ہو کما تقدم اور جونخعی سے منقول ہے کہ اگر اس کے عیال میں ہوتو جائز ہے نہیں تو مردد دہے اور جب واقع ہو عقد اس کی رضا مندی کے بغیر سو کہا خفیوں نے کہ اگر عورت جائز رکھے تو جائز ہے اور

مردود ہے اور جب وال ہو تقدال کی رتفاطیر کے میر عبد میں میں مطلق مردود کہا ہے۔ مالکیوں سے ہے کہ جب عنقریب ہوتو جائز ہے نہیں تو نہیں اور باقی لوگوں نے اس کو مطلق مردود کہا ہے۔ (فقے) ۱۷۲۳ ۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیْلُ فَالَ حَدَّثَنِیْ ۲۳ ۲۳ ۲۵ دعنرت خنساء خذام کی بیٹی سے روایت ہے کہ اس

مَالِكُ عَنْ عَبُدِ الوَّحْمٰنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ كَ بَابِ نَ اس كَا نَكَاحَ كُرُ دِيا اور وہ شوہر دیدہ تھی سواس أَبِلُهُ عَنْ عَبُد الدَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَى يَوْيُدَ نَ اسْ كُو نَا خُوشَ جَانَا سو وہ حضرت عَلَيْهُم كے ياس آئى تو

أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَى يَزِيْدَ نَ اسْ كُونَا فَوْسُ جَانَا سُو وه حَضَرت اللَّهُ بُنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ حَضِرت اللَّهُ أَنْ اسْ كَا لَكَالُ رُوكُرُ دِياً-

الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهُى ثَيْبٌ فَكَ ءَ ثُنْ ذَاكَ فَأَتَتُ زَسُولَ اللهِ صَلَّى

فَكَرِهَتُ ذَٰلِكَ فَأَتَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدًّ نِكَاحَهُ.

فائ الله عبد الرزاق نے روایت کی ہے کہ خذام نے اپنی بٹی کا نکاح ایک مرو سے کر دیا وہ حضرت مالی کی اور آئی حضرت مالی کی اور مالی کے اس کے بعد ابولبا بہ سے نکاح کیا اور وہ شو ہر دیدہ تھی اور روایت کی ہے طبرانی نے ساتھ سند حسن کے ابن عباس خالی سے ماننداس قصے کے اور اس بی ہے کہ اس کو اس کے خاوند سے کھینچا اور وہ ہوہ تھی سواس نے اس کے بعد ابولبا بہ سے نکاح کیا اور ایک روایت بیس ہے کہ اس کا پہلا خاوند جنگ احد میں شہید ہوا کھر اس کے باپ نے اس کا نکاح ایک مرد سے کر دیا تو حضرت مالی کی نکاح جائز نہ جنگ احد میں شہید ہوا کھر اس کے باپ نے اس کا نکاح ایک مرد سے کر دیا تو حضرت مالی کی اس کا نکاح جائز نہ کی اور اس کے دوسری کو تو ی کرتی ہیں اور سب دلالت کرتی ہیں اس پر کہ وہ عورت ہیوہ تھی اور نسائی نے جاہر ڈوائٹو سے سے دوایت کی ہے کہ ایک مِرد نے اپنی بٹی کا نکاح کر دیا اور وہ کواری تھی تو حضرت میں تو حضرت میں گھی ہوا تھی کا نکاح کر دیا اور وہ کواری تھی تو حضرت میں گھی ہوا ہوں کہا ہوں اور درمیان تفریق کر دی اور اس طرح روایت ہے ابن عباس خالی سے کیکن اس حدیث میں ضعف ہے اور کہا ہیں تا ہوں اور درمیان تفریق کر میں تو حمل کی جائے گی اس پر کہ اس کا نکاح غیر کفو میں ہوا تھا، واللہ اعلم ۔ میں کہتا ہوں اور اگر بابت ہو حدیث بکر میں تو حمل کی جائے گی اس پر کہ اس کا نکاح غیر کفو میں ہوا تھا، واللہ اعلم ۔ میں کہتا ہوں اور اس کی جواب ہے معتمداس واسطے کہ وہ ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے سواس میں تعیم فایت نہیں ہوگا ۔ (فق

عبدالرحن اور مجمع سے روایت ہے کہ ایک مرد نے جس کو خذام کہا جاتا تھا اپنی بٹی کو نکاح کر دیا ما ننداس کے۔

أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ يَزِيْدَ وَمُجَمِّعَ بُنَ يَزِيْدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدُعلى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَّهُ نَحُوَهُ. بَابُ تَزُويُج الْيَتِيْمَةِ لِقُولِهِ ﴿ وَإِنْ خِفَتُمُ

حَدَّلَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ أَخْبَرَنَا يَحْبِيٰ

ألا تقسِطوا فِي اليَّتَامِي فَانْكِحُوا ﴾.

سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِي كَذَا

وَكَذَا أَوُ لَبِثَا ثِمَّ قَالَ زَوَّجُتُكِّهَا فَهُوَ

. جَآئِزٌ ۚ فِيٰدٍ سَهُلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

باب ہے یتیم لڑکی کے نکاح کر دینے کے بیان میں واسطے قول اللہ تعالیٰ کے کہ اگرتم ڈرو کہ نہ انصاف کرو

کے میتیم عورتوں کے حق میں تو نکاح کرو جوتم کوخوش لگیں

وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيّ زَوّْجُنِي فُلاَنَةَ فَمَكُثَ

جب ولی سے کہا کہ مجھ کو فلائی عورت نکاح کر دے اور

وہ ایک گھڑی در کرے یا کہے کیا ہے تیرے پاس وہ کے میرے پاس الی الیی چیز ہے پھر دونوں دہر کریں

پھر ولی کیے کہ میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا تو وہ جائز ہے اس علم میں سہل ذائنہ کی حدیث ہے جو اس

نے حضرت منافیز سے روایت کی ہے۔

فاعد: یعنی حدیث وابه کی جو کئی بارگزر چکی ہے کہ ایک عورت نے اپنی جان حضرت مَا الله کا اور مراداس کی اس سے بیہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے ورمیان فرق کرنا جب ایک مجلس میں ہوں تو ضرر نہیں کرتا لیکن اس حدیث

ہے اس پر استدلال کرنا ٹھیکے نہیں اس واسطے کہ وہ ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے سواخمال ہے کہ اس نے ایجاب کے پیچے تبول کیا ہو۔ (فقح)

۴۷ ملا۔ حضرت عروہ رکتی ہے روایت ہے کہ اس نے عائشہ رفایتھا سے بوچھا یعنی اس آیت کی تفسیر سے کہ اگر انصاف نه کرو کے بنتم لڑ کیوں کے حق میں ماملکت ایمانکم تک عائشہ وظافی نے کہا اے میری بہن کے بیٹے! مراد اس آیت ہے یتیم لڑ کی ہے جواپنے ولی کی گود میں ہوسواس کے مال اور اس کی خوبصور تی میں رغبت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ اس کو مہرمثل ہے کم دے سومنع کیا گئے ان کے نکاح سے مگریہ

٤٧٤٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أُخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهَا يَا أُمَّتَاهُ ﴿ وَإِنْ خِفُتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ ﴾ قَالَتُ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِى هَاذِهِ الْيَتِيْمَةُ

کہ انصاف کریں واسطے ان کے مہر پورا دینے میں اور حکم کیے

گئے ساتھ نکاح ان عورتوں کے جو ان کے سوائے ہیں پس

لوگ اس سے بالکل بٹ گئے عائشہ والعوانے کہا کہ چراس

کے بعد لوگوں نے حضرت مُثَاثِيْم سے اجازت مانگی سواللہ تعالیٰ

نے یہ آیت اتاری کہ اجازت مانگتے ہیں تھے سے عورتوں کے

حق میں تر غبون تک سواللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے اس آیت

میں بیتھم اتارا کہ جب یتیم لڑکی مالدار اور خوبصورت ہوتی

ہے تو اس کے نکاح اور نسب اور مہر میں رغبت کرتے ہیں لینی

کم تر مہمثل سے اور جب اس کی رغبت نہ ہو بسبب کم ہونے

مال کے تو اس سے نکاح نہیں کرتے اور اس کے سوائے اور

عورتوں کو ٹکاح کرتے ہیں عائشہ وٹاٹیوہا نے کہا سوجس طرح

کہ رغبت نہ ہونے کے وقت اس سے نکاح نہیں کرتے تو اس

ظرح نہیں جائز ہے واسطے ان کے بید کہ نکاح کریں اس سے

جب کہ اس میں رغبت کریں گریہ کہ واسطے اس کے انصاف

کریں اور اس کواس کا مہر پورا دیں۔

الكاح الكاح الكاح الكام المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع

تَكُونُ فِي حَجُر وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوا عَنْ يُكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي

إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحٍ مَنُ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَآءِ قَالَتْ عَائِشَةُ اِسْتَفْتَى

النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي

النِّسَآءِ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿وَتَرُغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هذِهِ الْأَيَّةِ أَنَّ الْيَتِيْمَةَ إِذَا كَانَتُ ذَاتَ مَالِ

وَّجَمَالِ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنُسَبَهَا وَالصَّدَاقِ وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبًا عَنْهَا فِي

قِلْةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَأَخَذُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَآءِ قَالَتْ فَكَمَا يَتُرُكُونَهَا

حِيْنَ يَرْغُبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمُ أَنْ يَّنُكِحُوْهَا إِذَا رَغِبُوا فِيْهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا

لَهَا وَيُعْطُونُهَا حَقَّهَا الْأُولَفِي مِنَ الصَّدَاق.

فاعد: ذکر کی ہے بخاری بلڈیلہ نے حدیث عائشہ نٹائٹھا کی چج تفسیر آیت ندکورہ کے اور اس کی شرح تفسیر میں گز رچکی ہے اور اس میں دلالت ہے اس پر کہ باپ کے سوا ولی کوبھی جائز ہے کہ نکاح کرے دے اس عورت کو جو بالغ نہ ہو برابر ہے کہ کنواری ہویا شوہر دیدہ اس واسطے کہ حقیقت میں پتیم لڑکی وہ ہے جو بالغ نہ ہواور نہ اس کا باپ ہواور البتہ اجازت دی گئی ہے اس کے نکاح کر دینے میں بشرطیکہ اس کے مہر میں کمی نہ کرے سو جو اس کومنع کرتا ہے وہ دلیل کا

مخاج ہے اور البتہ جمت پکڑی ہے بعض شافعوں نے ساتھ اس مدیث کے کہ نکاح نہ کی جائے یتیم اڑکی یہاں تلکہ اس سے امرطلب کیا جائے اور اگر کہا جائے کہ نہیں امرطلب کیا جاتا جھوٹی سے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے طرف تا خیر کر دینے اس کے کی یہاں تک کہ بالغ ہواور امرطلب کرنے کے لائق ہوسواگر کہا جائے کہ بالغ ہونے کے بعدیتیم نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں تقدیریہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے بیتیم لڑکی کا یہاں تک کہ بالغ ہو پھراس کا امر

طلب کیا جائے واسطے تطبیق کے درمیان دلیلوں کے۔ (فتح)

بَابُ إِذَا قَالَ الْمَعَاطِبُ لِلُولِيِّ زَوِّجُنِيُ فُلاَنَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجُتُكَ بِكُذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَّمْ يَقُلُ لِلزَّوْجِ أَرَضِيْتَ أَوْ قَبْلُتَ.

جب نکاح کا پیغام کرنے والاعورت کے ولی سے کم کہ مجھ کوفلانی عورت نکاح کر دے اور وہ کم میں نے بچھ کو ایس ایسی چیز کے بدلے نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے اگر چہ ولی خاوند سے نہ کمے کہ کیا تو راضی ہوا یا تو

كتاب النكاح

ئے قبول کیا۔ میں میں قبل کرچائے ویر قب مصری میں

فائ : یہ جمہ معقود ہے واسطے اس مسئلے کے کہ کیا نکاح کی درخواست قبول کے قائم مقام ہوتی ہے سوہو جیسے مقدم ہو قبول ایجاب پر جیسے کے کہ میں نے قلانی عورت ہے استے پر نکاح کیا اور ولی کے کہ میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا اس کے بدلے پر یا ضروری ہے دو ہرانا قبول کا سواستنباط کیا بخاری رائیے ہے نے دا ہبہ کے قصے سے کہ جب حضرت مُنائیا ہم نے قبر انکاح کر دیا اس عورت سے قرآن یا دکروانے کے بدلے پر جو تیرے ساتھ ہے حضرت مُنائیا ہم کے اس قول کے بعد یہ منقول نہیں ہوا کہ اس مرد نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور اعتراض کیا ہے اس پر مہلب نے کہ نکاح سے پہلے اس مرد نے اس کی درخواست کی اور آپس میں تکرار ہوا اور جس کا بیا صال ہواس کو قبول کے ساتھ تصرت کیا جاس کو ساتھ تصرت کی عاجت نہیں اور غایت اس کی یہ ہے کہ تنایم کیا ہے اس نے استدلال کولیکن خاص کرتا ہے وہ اس کو ساتھ ایک خاطب کے سوائے دو مرے کے اور میں نے پہلے بیان کی ہے وجہ خدشہ کی اصل استدلال میں ۔ (فتح)

٢٥٢٥ - حفرت سهل بن النوائية سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت علی النوائی ہے ہیں آئی تو اس نے حضرت علی النوائی ہے عرض کیا کہ میں نے اپنی جان آپ کو بخشی تو حضرت علی النوائی ہے فرمایا کہ مجھ کوعورتوں کی آج کچھ حاجت نہیں تو ایک مرد نے کہا یا حضرت! مجھ کو نکاح کر دیجیے ، حضرت ملی النوائی نے فرمایا میرے پاس کچھ ہے اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ، حضرت ملی النوائی ہو حضرت ملی النوائی ہو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہی نہیں ، حضرت ملی النوائی النانی فلانی فلانی فلانی فلانی فلانی فلانی فلانی فلانی سورت حضرت ملی النوائی فلانی فلانی سورت حضرت ملی النوائی فلانی میں ہورے حضرت ملی النوائی فلانی فلانی فلانی میں ہورے حضرت ملی النوائی فلانی میں ہورے حضرت ملی کے بدلے پر جو تجھ کو اس کا مالک کر دیا تھ تو آن یا دکروانے کے بدلے پر جو تجھ کو یا د ہے۔

٤٧٤٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهِ بَنِ سَعْدٍ بَنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَا لِي الْيُومَ فِي النِّسَآءِ مِنُ حَاجَةٍ فَقَالَ مَا لِي الْيُومَ فِي النِّسَآءِ مِنُ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلُ يَّا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءً قَالَ أَعْطِهَا وَلَو عَنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءً قَالَ أَعْطِهَا وَلَو خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءً قَالَ اللهِ نَا لَقُرُانِ قَالَ كَذَا قَالَ اللهِ فَقَدْ مَلَّكُ مِنَ الْقُرُانِ قَالَ كَذَا قَالَ فَقَلْ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَّكُ مِنَ الْقُرُانِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَّكُ مِنَ الْقُرُانِ.

فاع : یہ جو فرمایا کہ مجھ کو آج عورتوں کی پچھ حاجت نہیں تو اس میں اشکال ہے اس جہت سے کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت مُلَّا یُخ نے اس کو سرسے پاؤں تک دیکھا تو یہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضرت مُلَّا یُخ نکاح کا ارادہ رکھتے ہے اگر آپ کو پیند آتی سومعنی حدیث کے یہ جوں گے کہ جوعورت اس صفت سے ہواس کی مجھ کو حاجت نہیں اور احتال ہے کہ مطلق نظر کرنا حضرت مُلَّلِيْنِ کا خاصہ ہوا گر چہ نکاح کا ارادہ نہ رکھتے ہوا ور ہوگا فائدہ اس کا بیا احتال کہ آپ کوخوش گی سواس سے نکاح کریں باوجود بے پرواہ ہونے آپ کے اس وقت زیادتی سے عورتوں پر جو آپ کے اس مقت زیادتی سے عورتوں پر جو آپ کے یاس مقت زیادتی

بَابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيُهِ حَتَّى يَنُكِحَ أَوْ يَدَعَ.

يُلْبِعِ أَوْ يَدَى . ١٩٤٦ - حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيِعَ بَعْضِ وَلا يَخْطُبَ الزَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتُوكَ النَّاعِطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

نہ منگنی کرے کوئی اپنے بھائی مسلمان کی منگنی پریہاں تک کہ نکاح کرے یا چھوڑ دے۔

۲۳۵۲۷ حضرت ابن عمر فالٹھا سے روایت ہے کہ منع فر مایا حضرت مالگی نے یہ کہتم میں سے کوئی اپنا مال دوسرے کے بیچتے ہوئے پر بیچے اور پیغام نکاح کا نہ کرے کوئی اپنے بھائی مسلمان کی منگنی پر بہاں تک کہ چھوڑ دے جس نے پہلے نکاح کا پیغام کیا یا اس کو خاطب اجازت دے۔

فائد : باب میں بدع کا لفظ ہے اور حدیث میں بترک کا لفظ ہے اور ایک روایت میں بدع کا لفظ بھی آچکا ہے اور اس کی سند صحیح ہے تو مراد بھائی سے بھائی مسلمان ہے جیسا کہ بیوع میں گزر چکا ہے اور بیلفظ اس کے معارض نہیں اس واسطے کہ نخاطب ساتھ اس کے مسلمان لوگ ہیں۔

2727- حضرت ابوہریہ فٹائنٹ سے روایت ہے کہ حضرت مالٹی نے فرمایا کہ بچو بدگمانی سے اس واسطے کہ بدگمانی بری جموثی بات ہے بعنی بے حقیق صرف اپنے گمان پرکی مسلمان سے بدخن ہونا نہایت ہے اصل بات ہے اور نہ لوگوں کی بات کی طرف کان لگاؤ اور نہ عیب جوئی کرد ادر نہ آپس میں بغض اور عداوت رکھو اور بھائی بن جاؤ (اے اللہ کے بندو) اور نہ ممثنی کرے کوئی اپنے بھائی مسلمان کی ممثنی بریہاں بندو) اور نہ ممثنی کرے کوئی اپنے بھائی مسلمان کی ممثنی بریہاں

8٧٤٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ اللَّيْثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ قَالَ أَبُو هُوَيُرَةً يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالطَّنَّ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالطَّنَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الحَدِيْثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَخَطَّبَهِ أَخِيْهِ حَتَى وَلَا يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَى

تک کہ نکاح کرے یا حچھوڑ دے۔

يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. فائدہ: کہا جمہور نے کہ یہ نہی واسط تحریم کے ہے اور کہا خطابی نے کہ یہ نہی واسطے تادیب کے ہے تحریم کے واسطے نہیں اور باطل کرتی ہے عقد کو نزدیک اکثر فقہاء کے اورنہیں ہے ملازمہ درمیان ہونے اس کے کی واسطے تحریم کے اور درمیان بطلان کے نز دیک جمہور کے بلکہ وہ ان کے نز دیک تحریم کے واسطے ہے اور نہیں باطل ہوتی ہے عقد بلکہ حکایت کی ہے نو وی پاڈیلیہ نے کہ اس میں نہی بالا جماع تحریم کے واسطے ہے لیکن اس کی شرطوں میں اختلاف ہے سوکہا شافعیہ او حنابلہ نے کی محل تحریم کا وہ ہے جب کہ تصریح کرے مخطوبہ یا ولی اس کا جس کواس نے اجازت دی ہے جس جگہ ہوا جازت اس کی معتبر ساتھ ا جابت کے سواگر رو کے ساتھ تصریح واقع ہوتو حرام نہیں سواگر نہ جانے دوسرا ساتھ حال کے تو جائز ہے ہجوم کرنا او پرمنگنی کے اس واسطے کہ اصل اباحت ہے اور حنبلیوں کی اس میں دو روایتیں ہیں اور اگر واقع ہوا جابت ساتھ تعریض کے ما نند قول عورت کے کی کنہیں منہ پھیرنا تجھ سے تو اس میں شافعیہ کے نز دیک دو قول ہیں سیح تریہ ہے کہ یہ بھی حرام نہیں اور یہی قول ہے مالکیہ اور حنفیہ کا اور اگر نہ رد کرے اور نہ قبول کرے تو جائز ہے اور جمت اس میں قول فاطمہ بنا تھا کا ہے کہ مجھ کومعاویہ اور ابوجهم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت منافیظم نے ان وونوں پراس بات کا انکار نہ کیا بلکہ اسامہ ڈالٹنز کے واسطے اس کو نکاح کا پیغام کیا اور اشارہ کیا ہے نو وی رکٹیئیہ وغیرہ نے کہ اس میں جمت نہیں اس لیے کہ احمال ہے کہ دونوں نے اکٹھا نکاح کا پیغام بھیجا ہویا دوسرے کو پہلے کا خطبہ معلوم نہ ہوا ہواور حضرت مَثَاثِیُمُ نے اُسامہ ڈِٹائٹنۂ کا اشارہ کیا اور نکاح کا پیغام نہیں کیا اور برتقد براس کے کہ نکاح کا پیغام کیا ہو تو شاید جب حضرت مَثَاثِیًا نے ابوجہم اور معاویہ ظافیا کا عیب بیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس نے ان دونوں سے منہ پھیرا سواس کواسامہ رفائشئے کے واسطے نکاح کا پیغام کیا اور حکایت کی ہے تر ندی نے شافعی سے کہ معنی باب کی حدیث کے سے ہیں کہ جب مردعورت کو نکاح کا پیغام کرے اور وہ اس کے ساتھ راضی ہو جائے تو نہیں جائز ہے کسی کو کہ اس کی مثلی یرمنگی کرے ادر جب اس کی رضا مندی معلوم نہ ہوتو نہیں کوئی ڈر کہ اس کو نکاح کا پیغام کرے اور حجت اس میں قصہ فاطمہ بنت قیس منافظتها کا ہے اس واسطے کہ اس نے حضرت مَافَقِیْم کوخبر نہ دی کہ وہ دونوں میں سے کس پر راضی ہے اور اگر وہ اس کی خبر دیتی کہ میں دونوں میں سے فلانے کے ساتھ راضی ہوں تو نہ اشارہ کرتے اس پر ساتھ کسی شخص کے سوائے اس کے جس کواس نے اختیار کیا اوراگر نہ پائی جائے اس سے اجابت اور نہ ردتو کہا بعض شافعیوں نے کہ جائز ہے اور بعض نے دونوں قول کو جائز رکھا ہے اورنص کی ہے شافعی رکٹیجید نے کنواری میں کہ اس کا حیب رہنا رضا مندی ہے ساتھ خاطب کے اور بعض مالکیوں سے ہے کنہیں منع ہے مثلیٰ کرنی مگراس شخص کی مثلیٰ پرجن کے درمیان مہر پر رضا مندی واقع ہواور جب پائی جائیں شرطیں تحریم کی اور واقع ہوعقد ووسرا تو کہا جمہور نے کہ نکاح صحیح ہے باوجود ارتکاب تحریم کے اور کہا داؤد نے کہ فنخ کیا جائے نکاح پہلے دخول کے اور بعد اس کے اور نز دیک مالکیہ کے

النكاح النكاح

خلاف ہے مانند دونوں قول کے اور کہا بعض نے فنخ کیا جائے پہلے دخول کے نہ بعداس کے اور ججت جمہور کی بیہ ہے کہ منع نکاح کا پیغام ہے اور پیغام نکاح کانہیں شرط ہے عقد کے صحیح ہونے میں سونہ فنخ ہو گا نکاح ساتھ نہ صحیح واقع ہونے پیغام نکاح کے اور حکایت کی ہرطبری نے بعض علماء سے کہ یہ نہی منسوخ ہے ساتھ تھے فاطمہ بنت قیس وظامھا کے چھررد کیا اس پر ساتھ اس کے کہ وہ مشورے کوآئی تھی سومشورہ دیا گیا اس کو اس چیز کے ساتھ کہ وہ اولی ہے اور نہ تھی وہاں مثلّیٰ مثلّیٰ پر پھرایسے مسلوں میں ننخ کا دعویٰ کرنا غلط ہے اس واسطے کہ اشارہ کیا ہے طرف علت نہی کے عقد کی حدیث میں ساتھ اخوۃ کے اور وہ صف لا زمہ ہے اور علت مطلوب ہے واسطے دوام کے سونہیں صحیح ہے کہ لاحق ہو اس کو دعویٰ ننخ کا، واللہ اعلم ۔ اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ جب پہلا خاطب لینی نکاح کا پیغام کرنے والا دوسرے خاطب کو اجازت دے تو دور ہو جاتی ہے تحریم لیکن کیا بیا جازت فقط اس کے ساتھ خاص ہے جس کو اجازت دی گئی یا اس کے سوائے اور مخف کو بھی جائز ہے اس واسطے کہ مجروا جازت جو صادر ہے پہلے خاطب سے ولالت کرتی ہے اس پر کہاس نے اس عورت کے نکاح سے منہ پھیرا اور جب اس نے منہ پھیرا تو اس کے غیر کے واسطے جائز ہو گا کہ اس کو نکاح کا پیغام کرے فلا ہر دوسری بات ہے بینی نکاح کا پیغام فقط اس شخص کے ساتھ خاص نہیں جس کو اس نے اجازت دی بلکہ اس کے سوائے اور شخص کو بھی نکاح کا پیغام کرنا جائز ہے سوجس کو اس نے اجازت دی اس کے واسطے تو نص سے جائز ہوگا ادراس کے سوائے اور مخص کوالحاق کے ساتھ ہوگا اور تائید کرتا ہے اس کوقول آپ کا باب کی دوسری حدیث میں او یتو ف لینی یا جھوڑ دے اور تصریح کی ہے رویانی نے شافعیہ میں سے ساتھ اس کے کمکل تحریم کا وہ ہے جوخطبہ اول سے جائز اور اگر وہ منع ہو جیسے کہ عدت میں اس کو نکاح کا پیغام کرے تو نہیں ضرر کرتا دوسرے کو بید کہ عدت گزرنے کے بعد اس کوخطبہ کرے اور بیر ظاہر ہے اس واسطے کہ اوّل کا حق عدت کی وجہ ہے ثابت نہیں ہوااور استدلال کیا گیا ہے ساتھ قول اس کے کہ اپنے بھائی کے خطبے پر کمکل تحریم کا وہ ہے جب کہ نکاح کا پیغام کرنے والامسلمان ہوسواگر نکاح کا پیغام کرے ذمی مرد ذمی عورت کو پھر ارادہ کرےمسلمان کہ اس کو نکاح کا پیغام کرے تو اس کو پیمطلق جائز ہے اور بیقول اوزا گی کا ہے اورموافقت کی ہے اس کی شافعیہ میں سے ابن منذراور خطابی وغیرہ نے اور تائید کرتی ہے اس کو حدیث مسلم کی کہ ایماندار بھائی ہے دوسرے ایماندار کا سونہیں حلال ہے واسطے ایماندار کے بیک بیچے اپنے بھائی کی تع پراور نم منگنی کرے اس کی منگنی پر کہا خطابی نے کہ اللہ تعالی نے مسلمان اور کا فرکی برا دری توڑ ڈالی ہے سوخاص ہوگی نہی ساتھ مسلمان کے کہا ابن منذر نے کہ اصل اس میں اباحت ہے یہاں تک کہ وار دہومنع اور البتہ وارو ہوئی ہے منع مقید ساتھ مسلم کے سوباقی راہ جواس کے سوائے ہے اصل اباحت پر اور ند ہب جمہور کا یہ ہے کہ ذمی کافر اس میں ملحق ہے ساتھ مسلم کے اور یہ کہ تعبیر ساتھ بھائی کے نکلی ہے بنا برغالب کے سونہیں ہے کوئی مفہوم واسطے اس کے اور وہ ما ننداس آ یت کے ہے ﴿ و لا تقتلوا او لا دکھ و ربانکھ اللاتی

النكاح الباري پاره ۲۱ النكاح ( 766 ك المنظم الباري پاره ۲۱ النكاح الكاح النكاح النكاح

فی حجود کھ ﴾ اور ماننداس کے اور بنا کیا ہے اس کو بعض نے اس پر کہ یہ چیز ممنوع کیا عقد کے حقوق سے ہے یا متعاقدین کے حقوق سے بنا ہر پہلی وجہ کے راج وہ ہے جو خطابی نے کہا اور بنا ہر دوسری وجہ کے راجح وہ ہے جواس کے غیر نے کہا اور قریب ہے اس بنا سے اختلاف ان کا چھ ثابت ہونے شفعہ کے داسطے کا فر کے سوجس نے اس کو ملک كے حقوق سے تشہرایا ہے اس نے اس كے واسطے ثابت كيا ہے اور جس نے اس كوحقوق مالك سے تشہرايا ہے اس نے

منع کی اہے اور قریب اس بحث سے ہے جومنقول ہے ابن قاسم مالک کے ساتھ سے کہ پہلا خاطب جب فاسق ہوتو جائز ہے واسطے پر ہیز گار کے بید کم مگنی کرے اس کی مگنی پر اور ترجیح دی ہے اس کو ابن عربی نے ان میں سے اور وہ باوجہ ہے جب کہ ہومخطوبہ یاک دامن سو ہوگا فاسق غیر کفو واسطے اس کے سواس کا ٹکاح پیغام کالعدم ہوگاا ورنہیں اعتبار کیا ہے اس کو جمہور نے جب کہ صادر ہوعورت سے علامت قبول کی اور بعض نے کہا کہ اس قول کے خلاف پر

اجماع ہے اور ملحق ہے ساتھ اس کے جو حکایت کی بعض نے جائز ہونے سے جب کہ نہ ہو پہلا خاطب لائق عادت میں واسطے متکنی اس عورت کے جبیبا کہ ساتی بادشاہ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام کرے اور بیراجع ہے طرف ہم کفو ہونے کے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے او پرحرام ہونے متلنی عورت کے دوسری عورت کی متلنی پر واسطے لاحق کرنے

تھم عورتوں کے ساتھ تھم مردوں کے اور اس کی صورت سے کہ ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں رغبت کرتی ہے اور اس کواینے نکاح کی طرف بلاتی ہے کہ وہ مرد اس سے نکاح کرے پھر ایک اور عورت آتی ہے اور وہ اس مرد کو اپی طرف بلاتی ہے اور اینے نکاح کی رغبت دلاتی ہے اور اس کو پہلے سے الگ کرواتی ہے اور البتہ تصریح کی ہے علماء نے ساتھ مستحب ہونے خطبہ اہل فضل کے مردوں سے اورنہیں ہے پوشیدہ کی کل اس کا وہ ہے جب کہ مخطوب مرد نے

قصد کیا ہو کہ ایک عورت کے سواء اور نکاح نہ کرے گالیکن اگر دونوں کو جمع کرے تو حرام نہیں اور یہ جو کہا کہ حتی تنگح یعنی یہاں تک کہ نکاح کرے خاطب پہلا سو حاصل ہو ناامیدی محض یا چھوڑ دے یعنی خاطب اول نکاح کرنے کوسو جائز ہوگا اس وقت واسطے دوسرے کے خطبہ سو دونوں غایتیں مختلف ہیں پہلی ناامیدی کی طرف راجع ہے اور دوسری

رجا کی طرف راجع ہے۔

ترك خطبه كي تفسير ـ

بَابُ تَفْسِير تَرُكِ الْخِطْبَةِ. فائد: یعنی خطبہ کے قبول کرنے سے عذر کرنے کے طریق کا بیان جیسا کہ حدیث میں ابو بکر زائش کے قول سے معلوم

ہوتا ہے شارح تراجم نے کہا کہ بخاری کی کہی مراد ہے۔ ٤٧٤٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

۴۷/۲۸\_ حضرت ابن عمر فالخها سے روایت ہے کہ جب حفصہ ونالٹیما ہیوہ ہو کمیں کہا عمر ضائنہ نے سومیں ابو بکر رہائنہ سے ملا میں نے کہا اگر تو چاہے تو میں تجھ کو هفصہ وُٹاٹھا نکاح کردوں

عَنَ الزُّهُويِّ قَالَ أُخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُلِهِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ

پھر میں چند روز مظہرا پھر حضرت منافیظ نے اس کے نکاح کا پیغام بھیجا پھر ابو بکر زائی مجھ سے ملے سوکہا کہ نہیں منع کیا بھے کو کسی چیز نے یہ کہ میں تجھ کو جواب دوں اس چیز کا جو تو نے عرض کی مگریہ کہ البتہ میں نے جانا تھا کہ حضرت منافیظ نے اس کا ذکر کیا ہے سونہ تھا میں کہ حضرت منافیظ کا راز ظاہر کرواں کا اور اگر حضرت منافیظ اس کو چھوڑ دیتے تو میں اس کو تبول کرتا متابعت کی ہے شعیب کی یونس اور موسیٰ سے اور ابن ابی عتیق متابعت کی ہے شعیب کی یونس اور موسیٰ سے اور ابن ابی عتیق نے نہری ہے۔

عَنهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَأْيَمَتُ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ أَبَّا بَكُو فَقُلُتُ إِنْ شِنْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِينِيُ أَبُو بَكُو فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنُ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمًا عَرَضَتَ إِلّا أَنِي قَدْ عَلِمْتُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خَكْرَهَا فَلَمْ أَكُنُ لِللهِ صَلَّى الله سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَوُ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ سَرَّ كَهَا لَقَبِلْتُهَا تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بُنُ

بَابُ الخطبَة.

فائل : یکوا ہے عمر فائٹو کی حدیث کا اور اس کے اخیر میں ابو بحرصد این بوائٹو کا قول ہے کہ اگر حضرت ناٹٹو اس کو جھوڑ دیتے تو میں اس کو جول کرتا اور اس کی شرح پہلے گزر چھی ہے کہا این بطال نے جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ پہلے باب میں ترک خطبہ کی تغییر صری گزر چھی ہے حضرت ناٹٹو گئی کے بیقول حتی ینکح او یتو لئ میں اور عمر فائٹو کی عدیث سے جو هضعه وفائٹو کی اس واسطے کہ عمر فاروق وفائٹو کی معلوم حدیث سے جو هضعه وفائٹو کی نے اس ترک خطبہ کی تغییر ظاہر نہیں ہوتی اس واسطے کہ عمر فاروق وفائٹو کو جو دلالت نہ تھا کہ حضرت ناٹٹو کی نے ضعمہ وفائٹو کی کاح کا بیغا م کیا ہے بیان قصد کیا ہے بخاری لیٹید نے معنی وقیق کو جو دلالت کرتا ہے اوپر تیز ہونے ذبین اس کے کی اور مضبوط ہونے کے استباط میں اور اس کا بیان ایوں ہے کہ ابو بکر صدیق وفائٹو کو معلوم تھا کہ جب حضرت مناٹٹو کی عمر اور اس کا بیان ایوں ہے کہ ابو بکر صدیق وفائٹو کو نکاح کا پیغا م کریں گے تو وہ آپ کو رو نہیں کریں گے بلکہ اس میں رغبت کریں گے اور شکر کریں گے جو اللہ تعالی نے ان پر انعام کیا ہے سو ابو بکر وفائٹو کا علم ساتھ اس حال کے قائم ہوا مقام وفلے اور تراضی کے سوگھ کی کہتا ہے کہ جو جانا ہو کہ نہ پھیرا جائے جب کہ نکاح کا پیغام کرے نے ارادہ کیا ہے کہ حقیق کرے منع ہونا منٹنی کر مطلق اس واسطے کہ ابو بکر دوائٹو باز رہے اور نہ قط ہوا تھا امر ورمیان خاطب اور و لی کے سوکیا حال ہے جب کہ پکا ہواور دونوں آپس میں جھیس سوشاید استدلال ہے ساتھ اولی ورمیان خاطب اور و لی کے سوکیا حال ہے جب کہ پکا ہواور دونوں آپس میں جھیس سوشاید استدلال ہے ساتھ اولی کے میں کہتا ہوں جو ابن بطال نے خاہم کیا اور وہ ادق اور اولی ہے۔ (فق

باب ہے بیان میں خطبہ را سے کے وقت عقد نکاح کے

٤٧٤٩ \_ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

جَآءَ رُجُلان مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَهَا فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ

كتاب النكاح

۴9 ممرحفرت ابن عمر فالخهاسے روایت ہے کہ دومرد پورب ہے آئے تو دونوں نے خطبہ پڑھا تو حضرت مُثَاثِیًا نے فرمایا

کہ بے شک بعض بیان تو جادو ہوتا ہے تعنی جیسے جادو سے آ دمی لوٹ بوٹ ہو جاتا ہے ایسے ہی بعض آ دمی کی تقریر

**فائد**: بیرحدیث پوری ساتھ شرح اپنی کے طب میں آئے گی کہا ابن نین نے داخل کیا بخاری ملیّئیہ نے اس حدیث کو کتاب النکاح میں اور حالانکہ وہ اس کی جگہنیں ہے کہا اور بیان دونتم ہے اول وہ ہے جو بیان کرے ساتھ اس کے مراد

کو دوسرا خوش آوازی سے پڑھنا ہے تا کہ سننے والول کے دل مائل کریں اور دوسرافتم ہے جو جادو کے مشابہ ہے اور ندموم اس سے وہ ہے جس کے ساتھ باطل کا قصد کیا جائے اور تثبیہ دی اس کوساتھ جادو کے اس واسطے کہ تحر پھیرنا چیز

کا ہے اپنی حقیقت ہے۔ میں کہتا ہوں اور اس جگہ ہے لی جاتی ہے مناسبت اور پہچانا جاتا ہے کہ اس نے اس کواپنی جگہ میں ذکر کیا ہے گویا کہ اشارہ کیا ہے اس نے کہ خطبہ اگر چہ مشروع ہے نکاح میں لیکن لائق ہے کہ متوسط ہواور نہ ہواس

میں وہ چیز جو تقاضا کرے حق کے پھیرنے کوطرف باطل کے ساتھ خوش تقریر کے اور البتہ وار د ہو چکی ہیں خطبہ نکاح کی تفسير ميں بہت حديثيں ان ميں سے مشہورتريہ ہے جواصحاب سنن نے روايت كى ہے ابن مسعود رفائعه سے مرفوعا المحمد

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، الحديث كها ترندي نے كه الل علم نے كها كه نكاح جائز ہے بغير خطبه كے اور يوقول

توری وغیرہ اہل علم کا ہے اور کہا بعض اہل ظاہرنے کہ دہ شرط ہے نکاح میں اوریہ تول شاذ ہے۔ (فقح) بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ جَانًا وف كا نكاح اور وليمه ك وقت مين-

فائد: اور ولیمه معطوف ہے نکاح پر یعنی بجانا دف کا ولیمہ میں اور وہ عام ہے بعد خاص کے اور احمال ہے کہ مراد خاص ولیمہ نکاح کا ہواور یہ کہ بجانا دف کامشروع ہے نکاح میں وقت عقد کے اور وقت دخول کے مثلا اور وقت ولیمہ کے اس طرح اور اول اشبہ ہے اور شاید اس نے اشارہ کیا ہے طرف اس چیز کے جو اس کے بعض طریقوں میں وارد

موچک ہے، کما سیاتی انشاء الله تعالٰی۔

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيْنَ

800ء۔ حضرت رہیج معوذ کی بٹی سے روایت ہے کہ ٤٧٥٠ \_ حَدَّلْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ حضرت مَلَاثِيمُ تشريف لائے اور ميرے گھر ميں آئے جب ك الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوَانَ قَالَ میں اپنے خاوند کے گھر میں لائی گئی اور مجھ سےخلوت ہوئی سو قَالَتِ الزُّبَيْعُ بِنُتُ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفُرَآءَ جَآءَ میرے بچھونے پر بیٹھے جیسے تو میرے بچھونے پر بیٹھا ہے اور

بُنِى عَلَىٰ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجُلِسِكَ جَارِي كَمَ وَيُ وَيُونُ لِرَكِيال دف بَجَاكَر مارے بايوں كى جو مِنْ فَجَعَلَتُ جُويُويَاتُ لَنَا يَصْوِبُنَ بِاللَّهُ فِ جَنَّكَ بِر كَ دن مارے گئے خوبيال اور بہادرے كے قصے وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ ابْمَانِيْ يَوْمَ بَدُرٍ إِذْ قَالَتُ بِيانَ كَرِنَ لَكِينَ كَمَا فِي عَدِ فَقَالَ فَي مِنْ اللّهِ يَغْمِر بِيلَ كَهُ جَانَ بِي جَوَلَ مَو كَا حَرْت تَلَيْمُ اللّهِ يَغْمِر بِيلَ كَهُ جَانَتُ بِيلِ جَوَلَ مَو كَا حَرْت تَلَيْمُ وَيَ مَدِدَه وَقُولُ فَي بِالّذِي كُنْتِ تَقُولُ لِينَ. فَعَلَمُ مَا يَلْ مَنْ اللّهَ يَعْمِورُ وَ اور جو يَهِلَ مَنْ وَي كَهُ اللّهُ وَي مُهِدَا وَي مُهَالًى مِنْ اللّهُ وَعُولُ وَي كُهُ مِنْ اللّهُ وَعُولُ وَي اللّهُ اللّهُ وَي مُهَا اللّهُ وَي مُهُولُ وَي مُهَا اللّهُ وَعُولُ وَي اللّهُ وَقُولُ فَي بِاللّهُ مَنْ وَي كُهُ مِنْ اللّهُ وَعُولُ وَي اللّهُ وَعُولُ وَي اللّهُ وَعُولُ وَي اللّهُ وَعُولًا مِنْ اللّهُ وَعُولُ وَي اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعُولُ وَي اللّهُ وَعُولُ اللّهُ وَي مُنْ اللّهُ اللّهُ وَي مُنْ اللّهُ اللّهُ وَعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعُولُ اللّهُ اللّهُ وَي مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فائك: يه جوكها كه جيے تو بيضا ہے تو بيراس نے اس شخص سے كها جس نے اس مديث كى روايت كى اور بنا كے معنى میں دخول ساتھ بیوی کے اور یہ جو کہا کہ جیسے تو میرے بچھونے پر بیٹھا ہے تو بیمحمول ہے اس پر کہ یہ خطاب پر دے کے پیچھے سے تھا لیعنی دونوں کے درمیان پردہ تھا یا بیتھم پردے کی آیت اتر نے سے پہلے تھا یا جائز ہے دیکھنا واسطے حاجت کے یا وقت امن کے فتنے سے اور اخیر قول معتمد ہے لینی فتنے سے امن تھا اور جو ظاہر ہوا ہے واسطے ہمارے توی دلیلوں سے یہ ہے کہ بیگانی عورت کے ساتھ خلوت کرنی اور اس کو دیکھنا حضرت مَثَاثَیْکُم کا خاصہ ہے اور یہی ہے جواب مجع قصے ام حرام کے سے کہ حضرت مُلَاثِمُ اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور اس کے پاس سو گئے اور اس نے آ پ کوئنگھی کی اور حالانکہ وہ نہ آ پ کی منکوحہ تھی اور نہ محرم اور ند بہ کے معنی ہیں ذکر کرنا مردے کے اوصاف کا ساتھ ثناء کے اوپر اس کے اور گننا اس کی خوبیوں کا ساتھ سخاوت اور بہادری کے اور ما ننداس کے اور یہ جوفر مایا کہ اس کو چھوڑ دے لینی چھوڑ دے اس چیز کو جومتعلق ہے ساتھ مدح میری کے جس میں صدیے زیادہ تعریف ہے جومنع ہے اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ نہیں جانتا کوئی جوکل ہوگا سوائے اللہ تعالی کے سویدا شارہ ہے طرف علت منع کے اور یہ جو فرمایا کہ جو پہلے کہتی تھی تو اس میں اشارہ ہے طرف جواز سننے مدح کے اور مرثیہ کے اس قتم سے کہ نہ ہواس میں مبالغہ جونوبت پہنچتا تا ہے طرف غلو کی اور کہا مہلت نے اس حدیث میں اعلان نکاح کا ہے ساتھ دف کے اور راگ مباح کے اور اس میں آنا امام کا ہے طرف شادی کے اگر چداس میں کھیل ہو جب تک حدمباح سے نہ نکلے اور یہ کہ مرد کے سامنے تعریف کرنی جائز ہے جب تک کہ نہ نکلے طرف اس چیز کے جواس میں نہیں اورغریب بات کہی ہے ابن تبن نے سو کہا کہ سوائے اس کے پچھنہیں کہ منع کیا اس کو حضرت مُکَاتَّیْکُم نے کہ مدح آپ کی حق ہے اور مطلوب نکاح میں کھیل ہے سو جب داخل کیا گیا امر حق کھیل میں تو اس کو منع فرمایا اسی طرح کہا ہے اس نے اور تمام خر کا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے رو کرتا ہے اوپراس کے اور سیاق قصے کامشعر ہے ساتھ اس کے کہ اگر وہ مرثیوں پر بدستور رہتیں تو ان کومنع نہ کرتے اورا کثر اچھے مرثیوں میں قصد ہوتا ہے نہ کھیل اورسوائے اس کے پچھنہیں کہ انکار کیا حضرت مُلَافِیْ نے اوپر اس کے واسلے اس کے جو ذکر کیا گیا ہے بے حد تعریف کرنے سے جب کہ اس نے حضرت مُثَاثِیَمُ کے واسطےغیب کاعلم مطلق ثابت کیا اور وہ ایک صفت ہے جواللّٰہ تعالٰی کے ساتھ خاص ہے جبیبا کہ

كتاب النكاح 

الله تعالى نے فرمایا ﴿قُلُ لَا يَعْلُمُ مِنْ فَي السَّمَاوَاتُ وَالْآرَضُ الْغَيْبُ الَّا اللَّهُ﴾ اورفرمایا ﴿وَلُو كُنْتُ اعْلَمُ الغيب الاستكثرت من المحيو ﴾ اورجس جن چيز كي حضرت مَاليَّيْمُ غيب سے خبر دينة تنے اور الله تعالى آب كومعلوم كروا ديتا تفانه بيركه وه اس كے معلوم كرنے ميں متقل تھے جيبا كه الله تعالى نے فرمايا ﴿ عالمه الغيب فلا يظهر

على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ﴾ اورراك كى بحث آئنده آئ كى، انثاء الله تعالى - (فتح) باب ہے جے بیان اس آیت کے اور دوعورتوں کوان کے بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى ﴿ وَاتُوا النِّسَآءَ

مہرخوش سے اور چے بیان بہت باند صنے مہر کے اور کم سے صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَّةً ﴾ وَكَثُرَةِ الْمَهْرِ وَأَدُنَّى کم کتنامہر جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیا ہوتم مَا يَجُوْزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقُولِهِ تَعَالَى

'نے ایک عورت کو ڈھیر مال تو نہ پھیرلواس میں سے پچھ ﴿وَاتَيْتُمُ إِحُدَاهُنَّ قِنُطَارًا فَلَا تَأْخَذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكُوهُ ﴿أَوُ اور الله تعالیٰ نے فرمایا مقرر کریچکے ہو واسطےان کے مہر،

اور کہا سہل ڈکٹٹیئے نے کہ حضرت مُکاٹیٹی نے فرمایا اگر چہ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَريُضَةً ﴾ وَقَالَ سَهُلُّ قَالَ لوہے کی ایک انگوشی ہو۔ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ خَاتَمًا

فاعد: بيترجمه معقود ہے واسطے اس كے كهم سے كم مبركا كوئى انداز و معين نہيں اور خلاف كيا ہے اس ميں مالكيوں اور حفیوں نے اور وجہ استدلال کی اس چیز سے کہ ذکر کی مطلق ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ﴿ صدفاتهن محلة ﴾ اور قول اس کے کا ﴿ فریضة ﴾ اور قول حضرت مَالِينَا کے کہ مہل زمالتنا کی حدیث میں کداگر چداو ہے کی انگوشی ہواور بہر حال قول اس کا محشر ہ المهر سووہ ساتھ زبر کے عطرف ہے اوپر اس آیت کے کہ پڑھا اس کو اور قول اللہ تعالیٰ کا ﴿ و آتیتم احداهن قنطار ا ﴾ اس میں اشارہ ہے طرف بہت ہونے مہر کے اور البتہ استدلال کیا ساتھ اس کے اس عورت نے جس نے عمر فاروق بڑائٹیز سے جھکڑا کیا اوراس کا بیان یوں ہے کہ روایت کی ہے عبدالرزاق نے عبدالرحمٰن سلمے کے طریق ہے کہ کہا عمر فاروق ڈٹاٹنڈ نے کہ عورتوں کا مہر زیادہ مت با ندھوتو ایک عورت نے کہا کہ اے عمر! پیے کہنا تھے کونہیں پہنچتا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگرتم نے ایک عورت کو ڈھیر سونا دیا ہوتو اس سے بھیر نہ لواور اس طرح ہے ابن مسعود وفائنهٔ کی قرات میں بعنی اس میں من و صب کا لفظ زیادہ ہے تو عمر فائنی نے کہا کہ ایک عورت نے عمر فائنی سے جھگڑا کیا تو وہ آس پر غالب ہوگئی اور حاصل اس کا یہ ہے کہ کم تر درجہ مہروہ چیز ہے کہ مال تھہرائی جائے یعنی جس کو مال سمجها جائے اور بعض کہتے ہیں کہ کم تر وہ ہے جس میں ہاتھ کا ثنا واجب ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حیالیس درہم یا پیاس درہم اور جس میں ہاتھ کا ٹنا واجب ہوتا ہے اس میں بھی اختلاف ہے سوبعض کہتے ہیں کہ تین درہم اور بعض کہتے ہیں یا کچ اور بعض کہتے ہیں دس درہم۔ (فقی)

المناع باری پاره ۲۱ کی کی کی کی کی کی کی کتاب النکاح

ا ۲۵۵ محفرت الس فالني سے روایت ہے کہ عبدالرحمان بن عوف فالنی نے ایک عورت سے نکاح کیا تھجور کی تھلی کے برابر تو حضرت مالنی کی خوشی کا نشان دیکھا سواس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تھلی کے برابر سونے پر اور قمادہ ولی پید سے روایت کی انس فائن سے کہ عبدالرحمان فرائن نے ایک عورت سے نکاح کیا تھلی کے بربر سونے پر یعنی من ایک عورت سے نکاح کیا تھلی کے بربر سونے پر یعنی من فرید کیا ہے۔

تَزَوَّجَ امُواَّةً عَلَى وَذُنِ نَوَاقٍ مِّنُ ذَهَبٍ. ﴿ فَهِبَ كَالْفَظُ زَيَادِهُ كِيا ہِ۔ فَاکُٹُ: مراد بخاری رلیٹی کی دوسری روایت سے بیہ ہے کہ عبدالعزیز نے انس بڑھٹیئے سے نواۃ کا لفظ مطلق ذکر کیا ہے اور قادہ رلیٹی نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ مختلی کے برابرسونے پر۔

> بَابُ النَّزُوِيْجِ عَلَى الْقَرُانِ وَبِغَيْرِ صَدَاة ،

٤٧٥١ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

عَلَى وَزُن نَوَاةٍ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ الْعُرُس فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي

تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً عَلَى وَزُن نَوَاةٍ وَعَنُ قَتَادَةً

عَنْ أَنَسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ

اللهِ عَنْدَ اللهِ حَدَّانَا عَلِيْ أَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّانَا سَفِيانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بَنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ النِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأُيكَ فَلَمْ يُحِبُهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ رَبُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَبُيكَ فَلَمْ يُحِبُهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ فَقَالَتُ يَا اللهِ إِنَّهَا قَدُ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ اللهِ أَنْكِ فَقَالَتُ إِنَّهَا قَدُ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ اللهِ أَنْكِحُنِيهَا قَالَ هَلُ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءً اللهِ أَنْكِحُنِيهَا قَالَ هَلُ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءً اللهِ اللهِ قَالَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## نکاح کرنا قرآن پراور بغیرمبر کے۔

کچھ چیز نہیں پائی اور لوہ کی انگوشی بھی نہیں حضرت منافظ انے فرمایا جھھ کو فلال فلال فلال سے کر دیا سورت یاد ہے فرمایا جا میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا قرآن یاد کروانے کے بدلے پر جو تجھ کو یاد ہے۔

حَدِيْدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ مَا وَجَدُتُ شَيْئًا وَّلَا خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكُ مِنَ الْقُرْانِ شَيْءً قَالَ مَعِي سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا قَالَ اِذْهَبُ فَقَدُ أَنْكُحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْانِ.

فاعد: نمائی نے ابو ہریرہ فراٹن سے روایت کی ہے کہ ایک عورت حضرت مظافیظ کے یاس آئی سواس نے کہا یا حضرت! میں نے اپنی جان آپ کو بخشی حضرت مَنْ اللَّهُمْ نے فرمایا بیٹھ جا وہ بیٹھ گئ اور ایک گھڑی بیٹھی رہی پھروہ اٹھی فر مایا بیٹھ جا اللہ تعالیٰ تھھ میں برکت کرے ہم کو تیری حاجت نہیں اور اس سے لیا جاتا ہے کہ اس عورت نے آپ کا بہت ادب کیا باوجود اس کے کہ اس کونہایت رغبت تھی اس واسطے کہ نہ مبالغہ کیا اس نے طلب میں اور اس نے حضرت مَلَاثِيْلُ کے حیب رہنے ہے مجھ لیا کہ آپ کورغبت نہیں لیکن جب وہ ردینے نا امید نہ ہو کی تو بیٹھ گئ واسطے انتظار کشادگی کے اور حفرت مُنَافِیکم کا حیب رہنا یا تو اس وجہ سے تھا کہ آپ اس کو سامنے جواب دینے سے شر مائے اور حضرت مَثَاثِيكُم نهايت شرم كرنے والے تھے جيسا كەپہلے گزر چكا ہے كەحضرت مَثَاثِيْكُم كوكنواريوں سے زيادہ شرم تھی اور یا واسطے انتظار وحی کے اور یا واسطے فکر کرنے کے جواب میں جو مقام کے مناسب ہو اور ایک روایت میں اعتل کا لفظ آ یا ہے اور اس کے معنی مید ہیں کہ اس نے عذر کیا کہ میں نے لوہے کی انگوشی بھی نہیں یائی اور سے جو کہا کہ هل معك من القرآن مشیء توایک روایت میں ہے کہ کیا ہے تیرے پاس قرآن سے تو یہ بعد اس قول کے ہے ھل معك من القرآن شيء ليني كيا تحموك كه قرآن ياد ب جراس كا اندازه يوجها كه كتناب چنانچ فرمايا ما ذا معك من القرآن یعنی جھے کو کتنا قرآن یاد ہے اور معمر کی روایت میں دونوں لفظ واقع ہوئے ہیں سوفر مایا کہ تو سیجھ قرآن پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں! فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا فلانی فلانی سورت اور پہچانی گئی ساتھ اس کے مراد ساتھ معیت کے اور پیر کہ اس کے معنی بیہ میں کہ کیا تجھ کو حفظ یاد ہے اور بیہ جو کہا فلانی فلانی سورت تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت مُثَاثِيمٌ نے ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے کر دیا قرآن کی دوسورتوں پر کہاس کوسکھلا دے، ادر ابو ہریرہ فراٹند کی روایت میں ہے کہ حضرت مُلَّاثِیْم نے فرمایا کیا تجھ کو قرآن یا دہے؟ اس نے کہا ہاں! سورہ بقرہ اور جواس کے ساتھ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مُنافیظم نے ایک مرد کا نکاح کر دیا سورہ بقرہ پر ادر اس کے باس اور کچھ چیز نہ تھی اور ابوامامہ زائش کی روایت میں ہے کہ حضرت منافیا کم نے ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے کر دیا ایک سورت یر مفصل سے اوراس کواس کا مہرمھبرایا اورایک روایت میں ہے کہ فر مایا کہ اس کو بیس آ بیتیں سکھلا دے اور وہ تیری عورت ہوئی اور جابر والنيئة اور ابن عباس والنيماكي حديث ميس ہے كه حضرت مَكَافْتِكُم نے فرمايا كه كيا تو مجھ قرآن پڑھتا ہے؟ اس نے كہا

النكاح الكاح النكاح الك

ہاں جھ کوسور ہ ﴿ انا اعطیناك الكوثر ﴾ ياد ہے فرمايا يہى اس كومبريس پر ها دے اورتطبق ان الفاظ ميں يہ ہے كه يا قصہ متعدد ہے یا بعض راویوں کو یا در ہا اور بعض کونہیں رہا اور اس حدیث میں اور بہت فائدے ہیں سوائے اس کے جو باب باندھا ہے ساتھ اس کے بخاری را پیلید نے کتاب الو کالد اور فضائل قرآن میں اور چند باب نکاح میں اور بیان کی ہے میں نے ہرایک میں تو جیہ ترجمہ کے واسطے حدیث کے اور وجہ استناط کی اس سے اور توحید اور لباس میں بھی اس پرتر جمہ باندھا ہے کما سیاتی تقریرہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کم سے کم مہر کی کوئی حدثہیں کہا ابن منذر نے کہ اس میں رد ہے اس مخص پر جو گمان کرتا ہے کہ کم تر درجہ مہر کا دس درہم میں اور اس طرح اس پر جو چوتھائی وینار کی کہتا ہے اس واسطے کہ لوہے کی انگوٹھی اس کے مساوی نہیں اور کہا مازری نے کہ استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس ہخص پر جو جائز رکھتا ہے نکاح کوساتھ کم تر کے چوتھائی دینار ہے اس واسطے کہ وہ نکلا ہے طرف تعلیل کی لیکن قیاس کیا ہے اس کو مالک نے ہاتھ کا لینے پر چوری میں اور کہا عیاض نے اکیلا ہوا ہے ساتھ اس کے مالک حجاز والول سے سنداس کی ية قول الله تعالى كا ب (إن تبتغو ابامو الكعر) اور (ومن لعد يستطع منكعه طولا) الدواسط كه يدولالت كرتا ہے اس پر کہ مراد ساتھ اس کے وہ چیز ہے کہ واسطے اس کے قدر ہے مال سے اور ادنیٰ درجہ اس کا وہ چیز ہے کہ مباح ہوتا ہے ساتھ اس کے قطع کرناعضوا دب والے کا کہا عیاض نے اور جائز رکھا ہے اس کوتمام علاء نے ساتھ اس چیز کے کہ راضی ہوں اس پر دونوں میاں بیوی یا عقد ہو ساتھ اس چیز کے کہ اس میں منفعت ہے مانند کوڑے اور جوتی کے اگر چہ اس کی قیمت ایک درہم سے بھی کم تر ہواور یہی قول ہے بچیٰ بن سعید اور ابوالز ناد اور رہیعہ اور ابن الی ذئب وغیرهم اہل مڈینہ کا (سوائے مال کے اور اس کے تابعداروں کے ) اور ابن جریج اورمسلم بن خالد وغیرہ کا اہل مکہ سے اوز اع کا اہل شام میں اورلیٹ کا اہل مصر میں اور تو ری اور ابن ابی کیلی عراقیوں کا ( سوائے ابو حنیفہ رہے ہور اس کے تابعداروں کے ) اور شافعی رکھیے اور داؤد اور فقہاء اہل حدیث کا اور ابن وہب کا مالکیوں سے اور کہا ابو حنیفہ را کھیے نے کہ کم تر درجہ اس کا دس درہم ہیں اور کہا ابن شبرمہ نے کہ کم ترد رجہ اس کا یانچ درہم ہے اور کہا مالک رہیں ہے کہ مر درجہ اس کا تین درہم میں یا چوتھائی دینار کی بنا پراینے اختلاف کے بچ اندازے اس چیز کے کہ واجب ہوتا ہے ساتھ اس کے کاٹنا ہاتھ کا کہا قرطبی نے کہ استدلال کیا ہے ساتھ اس کے جس نے قیاس کیا ہے اس کو ساتھ نصاب سرقہ کے ساتھ اس طور کے کہ وہ عضو آ دمی کا ادب والا ہے تو اس ہے کم تر کے ساتھ مباح نہ ہو گا واسطے قیاس کرنے کے چور کے ہاتھ پراور تعاقب کیا ہے اس کا جمہور نے ساتھ اس طور کے کہ یہ قیاس ہے نص کے مقابلے میں سونہ سیج ہوگا اور ساتھ اس طور کے کہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور جدا ہوتا ہے اور نہیں ہے اس طرح شرم گاہ اور ساتھ اس طور کے کہ واجب ہوتا ہے چور پر پھیر دینا جرائی ہوئی چیز کا باوجود کاٹ ڈالنے ہاتھ کے اورنہیں ہے اس طرح مہر اور مالکیوں کی ایک جماعت نے بھی اس کوضعیف کہا ہے سو کہا ابوالحس کنمی نے کہ قیاس قدرم ہر کا ساتھ نصاب چوری

کے ظاہر نہیں اس واسطے کہ ہاتھ سوائے اس کے پچھنہیں کہ کاٹا گیا ہے بچ چوتھائی دینار کے واسطے غیرت نافر مانی کے اور نکاح مباح کیا گیا ہے ساتھ وجہ جائز کے ہاں قول الله تعالی کا ﴿ وَمن لَم يستطع منكم طولا ﴾ ولات كرتا ہے کہ مہر آزادعورت کا ضروری ہے کہ ہووہ چیز کہ بولا جاتا ہے اس پر نام مال کا جس کی کوئی قدر ہوتا کہ حاصل ہوفرق ورمیان اس کے اور درمیان مہرلونڈی کے اور بہر حال قول اللہ تعالیٰ کا ﴿ ان تبغوا بامو المکھ ﴾ تو بیردلالت کرتا ہے او پرشرط ہونے اس چیز کے کہ نام رکھا جاتا ہے مال فی الجملہ تھوڑا ہو یا بہت اور بعض مالکیوں نے اس کی حدمقرر کی ہے ساتھواس چیز کے کہ واجب ہے اس میں زکوۃ اور بیقوی ہے قیاس کرنے اس کے سے او پر نصاب چوری کے اور قوی تر اس سے رد کرنا اس کا ہے طرف رواج کے اور کہا ابن عربی نے کہ لوہے کی انگوشی کا وزن چوتھا کی وینار کے برابر نہیں ہوتا اور بیاس قتم ہے ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں اور نہ کوئی اس میں عذر ہے لیکن ہمارے ساتھیوں سے تحقیق والوں نے نظری ہے طرف قول الله تعالی کے ﴿و من لم يستطع منكم طولا ﴾ لين جوتم ميں سے مالدارى کی طاقت نه رکھتا ہوسواللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کو جو مالداری کی طاقت رکھتا ہو کہ لونڈی سے نکاح نہ کرے سواگر مالداری ایک وہم ہوتا تو کسی پرمشکل نہ ہوتا چرتعا قب کیا ہے اس نے اس کا ساتھ اس کے کہ تین درہموں کا بھی مہی حال ہے یعنی سونہیں ہے ججت جے اس کے واسطے صد مقرر کرنے کے اور خاص کرید کہ اختلاف ہے کہ طول سے کیا مراد ہے؟ اور اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہبہ نکاح میں خاص ہے ساتھ حضرت مَثَافِیْزًا کے واسطے کہنے اس مرد مکے کہ مجھ کو نکاح کر دیجیے اور اس نے بیہ نہ کہا کہ مجھ کو بخش دیجیے اور واسطے قول اس عورت کے حضرت مُلَاثِيْمُ سے کہ میں نے ا بن جان آپ کو بخشی اور حضرت مُناطیع اس پر حیب رہے تو دلالت کی اس پر کہ مبد کا جائز ہونا ساتھ حضرت مُناطیع کے ساتھ خاص ہے باوجود قول اللہ تعالیٰ کے ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ اوراس حديث سے معلوم ہوا كہ بہہ کے لفظ سے حضرت منافیظم کے نکاح کا منعقد ہونا جائز ہے اور حضرت مَافیظِم کے سوا ور کسی کا نکاح امت میں سے جائز نہیں بیرا یک وجہ ہے نزویک شافعیوں کے اور ایک وجہ بیر کہ ضروری ہے لفظ نکاح اور تزویج کا وسیاتی البحث فیہ اور بیر کہ امام نکاح کر دیے جس کا کوئی خاص ولی نہ ہو ساتھ اس مخص کے جس کو اس کا کفو دیکھے لیکن ضروری ہے کہ عورت کی رضا مندی ہواور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مُلَاثِیْنِ نے اس عورت سے فر مایا کہ میں جاہتا ہوں کہ اس مرد کے ساتھ تیرا نکاح کر دول اگر تو راضی ہو؟ اس نے کہا کہا جوآپ نے میرے واسطے پند کیا میں اس سے راضی ہول اور بیر کہ جائز ہے سوچنا اورغور کرنا عورت کی خوبیوں میں واسطے ارادے نکاح اس کے کی اگر چہ نہ واقع ہوئی ہوادل رغبت بچ نکاح کرنے اس کے کی اور نہ واقع ہوا ہو پیغام نکاح اس کے کا اس واسطے کہ حضرت مُکافیکم نے اس کوسر سے یاؤں تک دیکھا اوروہ صیغہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے اور اس سے پہلے نہ حضرت مُکَاتِیْکُم نے اس کو پیغام نکاح کا کیا تھا اور نہاس میں رغبت واقع ہوئی تھی پھر فر مایا کہ مجھے کوعورتوں کی حاجت نہیں اور اگر نہ قصد ہوتا یہ کہ جب اس سے کوئی

الله ۲۱ کی کاب اللکاح کی کی کاب اللکاح کی الله ۲۱ کی کاب اللکاح کی کاب اللکاح کی کاب اللکاح کاب اللکاح کی کاب اللکاح

چیز دیکھیں جوآپ کوخوش گلے تو اس کو قبول کریں تو اس کے تامل میں مبالغہ کرنے کے کوئی معنی نہ ہوتے اور ممکن ہے خلاص ہونا اس سے ساتھ دعوی خصوصیت کے واسطے آپ کے واسطے کل عصمت کے اور جو ہمارے نز دیک ٹابت ہوا ہے یہ ہے کہ حضرت مُنافِینِ کے واسطے بیگانی مسلمان عورتوں کو دیکھنا حرام نہ تھا برخلاف آپ کے غیر کے اور بید کہبیں یورا ہوتا ہے ہبد گر ساتھ قبول کے اس واسطے کہ جب اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنی جان آپ کو بخشی اور حضرت مَثَاثِيْتُم نے قبلت نہ فرمایا یعنی نہ فرمایا کہ میں نے قبول کیا تو نہ بورا ہوامقصوداس کا اور اگر اس کوقبول فرماتے تو وہ حضرت مُثَاثِينًا کی بیوی ہو جاتی ای واسطے نہ انکار کیا حضرت مُثَاثِینًا نے اس شخص پر جس نے کہا کہ مجھ کو نکاح کر دیجیے اور سے کہ جائز ہے نکاح کا پیغام کرنا اس محف کی منگنی پر جس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہو جب کہ نہ واقع ہو درمیان دونوں کے مائل خاص کر جب کہ رد کی نشانیاں ظاہر ہوئی ہوں اور تعاقب کیا ہے اس کا عیاض وغیرہ نے ساتھ اس طور کے کہ نہیں پہلے گزرا ہے اس پر کوئی خطبہ یعنی پیغام نکاح کا واسطے کسی کے اور مائل بلکہ اس نے ارادہ کیا کہ حضرت مَالِيْكُم سے نكاح كريں تو حضرت مَالِيْكُم نے اس كو قبول كيا اور جب حضرت مَالِيْكُم نے فرمايا كه مجھ كو حاجت نہيں تو اس مرد نے پہچانا کہ آپ نے اس کو قبول نہیں کیا ، میں کہتا ہوں احمال ہے بیر کہ اشارہ ہوطرف اس کے کہ جو تھم ذکر کیا ہے اس نے اس کواشنباط کیا ہواس قصے ہے اس واسطے کہ اگر صحابی سمجھتا کہ حضرت مُلَّاثِيْنِ کواس کی رغبت ہے تو اس کوطلب نہ کرتا سواسی طرح جو سمجھے کہ اس کو رغبت ہے کسی عورت کے نکاح میں تو نہیں لائق ہے واسطے غیر اس کے کی کہ اس کو نکاح کا پیغام کرے یہاں تک کہ ظاہر ہو کہ اس کو اس میں رغبت نہیں یا ساتھ تصریح کے یا ساتھ اس چیز کے کہاس کے تھم میں ہے اور اس حدیث سے بیمجی معلوم ہوا کہ نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے واسطے دلیل حضرت مُلَاثِيْلُم کے اس قول کے کہ کیا تیرے یاں کچھ ہے جواس کومبر دے اور البتۃ اجماع ہے اس پر کنہیں جائز ہے واسطے کسی کے بیر کہ جماع کرے کسی فرج میں کہ بخشا گیا ہو واسطے اس کے سوائے مملوکہ کے بغیر مہر کے اور اولی بیہ ہے کہ ذکر کرے مہر کو بچے عقد کے اس واسطے کہ وہ زیادہ تر کا لینے والا ہے واسطے جھکڑے کے اور بہت نفع دینے والا ہے واسطے عورت کے اور اگر عقد کرے بغیر ذکر مہر کے تو عقد صحیح ہو جاتا ہے اور واجب ہوتا ہے مہرمثل ساتھ دخول کے صحیح قول پر اورعورت کا اس میں زیاد ہ نفع اس واسطے ہے کہ ٹابت ہوتا ہے واسطے اس کے آ دھا مہر مقرر اگر اس کو دخول ے پہلے طلاق ملے اور یہ کہ متحب ہے اس کو جلدی سپر دکرنامہر کا اور یہ کہ جائز ہے قتم کھانی بغیر طلب کرنے قتم کے واسطے تا کید کے لیکن مکروہ ہے بغیر ضرورت کے اور یہ جو حضرت مُلَاثِئَ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس بچھ ہے اور اس نے کہا کہ نہیں تو اس میں ولیل ہے اوپر خاص کرنے عموم کے ساتھ قرینے کے اس واسطے کہ لفظ شے کا شامل ہے بہت اورتھوڑی چیز کواورتھوڑی چیز تو اس کے پاس پائی جاتی تھی جیسے تشکی مجور کی اور ماننداس کے لیکن اس نے سمجھا کہ مراد وہ چیز ہے جس کے واسلے فی الجملہ قیمت ہے اس واسطے اس نے نفی کی کہ اس کے پاس ہواورنقل کیا ہے عیاض

نے اجماع اس پر کہ جو چیز کہ مال نہ مجھی جاتی ہواور نہاس کی کوئی قیمت ہوتو وہ مہزئہیں ہوسکتی ہےاورنہیں حلال ہوتا ہے ساتھ اس کے نکاح سواگر ٹابت ہونقل اس کی تو خلاف کیا اس اجماع کا ابن حزم رکیٹید نے سواس نے کہا کہ جائز ہے نکاح ساتھ ہر چیز کے جس کو شے کہا جائے اگر چہ جو کا ایک وانہ ہواور تائید کرتا ہے سب علاء کی قول حضرت مُلَّامِّيْمُ کا کہ تلاش کر اگر چہلو ہے کی ایک انگوشی ہواس واسطے کہ وارد کیا ہے اس کو جگہ تقلیل کے بدنسبت اس چیز کے کہ اس سے او پر ہے اور نہیں شک ہے اس میں کہ لوہے کی انگوشی کے واسطے قیمت ہے اور وہ اعلیٰ ہے تفصلی سے اور جو کے دانہ ہے اور سیاق حدیث کا ولالت کرتا ہے کہ نہیں ہے کوئی چیز کم تر اس سے کہ حلال ہو ساتھ اس کے فرج اور البتہ وار د ہوئی ہیں چند حدیثیں کم تر مہر میں کہ ان میں سے کوئی چیز ٹابت نہیں ہوتی ایک روایت میں ہے کہ جس نے ایک درہم یر نکاح کیا اس نے حلال کیا اور ایک روایت میں ہے کہ جوعورت کوستو یا تھجوریں دے البتہ اس نے حلال کیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ٹاٹیٹی نے جائز رکھا نکاح ایک عورت کا دو جوتیوں پر اورایک روایت میں ہے کہ اگرچہ پیلوکی مسواک ہو اور قوی تر اس باب میں بید حدیث ہے جومسلم میں جابر بنائی سے روایت ہے کہ ہم حضرت مَا يُنظِمُ كے زمانے میں ايك مطی تھجور اور آئے سے نكاح متعد كيا كرتے تھے يہاں تك كدعمر فاروق وَاللَّهُ ال اس سے منع کیا کہا بیبتی نے کہ سوائے اس کے پھینمیں کہ عمر فاروق زائٹن نے ایک مدے معین تک نکاح کرنے کومنع کیا تھا نہ مقدار مہرے اور بیای طرح ہے جس طرح اس نے کہا اور اس حدیث میں دلیل ہے واسطے جمہور کے اس پر کہ جائز ہے نکاح کرنا لوہے کی انگوشی پر اور جواس کی قیت کی نظیر ہے کہا ابن عربی نے مالکیوں میں سے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہنیں شک ہے کہ لوہے کی انگوشی چوتھائی دینار کے برابرنہیں اس کا جواب کسی کے پاس اور نہ کوئی اس میں عذر ہے اور بعض مالکیوں نے اس کا جواب کی طور ہے دیا ہے باوجود اس کے کہ بیاعتر اض ابن عربی کا بڑا ایکا ہے ان میں سے ایک یہ جواب ہے کہ قول اس کا اگر چہ او ہے کی انگوشی ہو نکلا ہے جگہ مبالغے کی ج طلب کرنے آسانی کے اویراس کے بینی مراداس پر آسانی کرنی ہے اور ہو بہولو ہے کی انگوشی مرا نہیں اور نداندازہ قیمت اس کی کا حقیقة اس واسطے کہ جب اس نے کہا کہ میں مچھ چیز نہیں یا تا تو حضرت مَثَاثِیَاً نے بہجیانا کہ اس نے سمجھا ہے کہ مراد ساتھ شے کے وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت ہوسو کہا گیا واسطے اس کے کہ اگر چہ کم تر ہوجس کی بچھ قیمت نہ ہو مانندلوہے کی انگوشی کے اورمثل اس کی ہے یہ حدیث کہ خیرات کرواگر چہ گھر جلا ہوا ہو باوجود اس کے کہنہیں نفع اٹھایا جاتا ساتھ اس کے اور نہ خیرات کی جاتی ہے ساتھ اس کے اور ایک جواب سے ہے کہ احمال ہے کہ طلب کی حضرت مُن اللہ اس ہے وہ چیز جوجلدی دی جاتی ہے نقتہ پہلے دخول کے نہ یہ کہ تمام مہریہی تھا اور یہ جواب ابن قصار کا ہے اور لازم آتا ہے اس سے رداویران کے جس جگہ کہ متحب رکھا ہے انہوں نے اول دینا چوتھائی دینار کا یا اس کی قیمت کا پہلے دخول کے نہ کم تر اور ایک جواب میہ ہے کہ بیہ مقدار خاص ہے ساتھ مرد نہکور کے اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ

خصوصیت محتاج ہے طرف دلیل خاص کے اور ایک بیہ جواب ہے کہ اختال ہے کہ اس وقت لوہے کی انگوشی کی قیمت تین درہم یا چوتھائی دینار کی ہواور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ جائز ہو بنوانا لو ہے کی انگوشی کا ورپہننا اس کا وسیاتی بحث فی کتاب اللباس اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ واجب ہے دیا مہر کا پہلے وخول کے اس واسطے کداگر اس کی تاخیر جائز ہوتی تو البتہ اس سے سوال کرتے کہ کیا قادر ہے اوپر حاصل کرنے اس چیز کے کہ اس کومبر دے بعد اس کے کہ اس میر داخل ہواور برقر ار رہے بیراس کے ذھے میں اورممکن ہے خلاص ہونا اس سے ساتھ اس طور کے کہ حضرت مُنافِیم نے اس کو اولی کے ساتھ اشارہ کیا اور باعث اس تاویل پر ثابت ہونا جواز نکاح مفوضہ کا اور ثابت ہونا جواز نکاح کا او پرمبر معین کے جو ذمہ میں ہو، واللہ اعلم ۔ اور اس حدیث میں ہے کہ مہر دینا اس چیز کا کہ مال بھی جاتی ہے نکالیا ہے اس کو اس کے مالک کے ہاتھ سے یہاں تک کہ جوکسی لونڈی کومثلامہر دے تو حرام ہوتی ہے اس پر وطی اس کی اور اس طرح خدمت لینی اس سے بغیر ا جازت اس مخف کے کہ جو کو اس نے مہر دیا اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اوپر جواز تھہرانے منفعت کے مہراگر چہ ہوتعلیم قر آن کی کہا مازری نے کہ بیبن ہے اس برکہ باواسطے موض کے ہے جیسے کہ تو کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ اپنا کپڑا بیچا ساتھ ایک دینار کے اور یمی ظاہر ہے نہیں تو اگر ہوتی با ساتھ معنی لام کے بنا برمعنی تکریم اس کی کے واسطے ہونے اس کے کی حامل قرآن کا تو ہو جاتی عورت ساتھ معنی موہوبہ کے اور موہوبہ عورت خاص ہے ساتھ حضرت مُلاثِیمًا کے اور کہا طحاوی وغیرہ نے کہ بیہ تھم اس مرد کے ساتھ خاص ہے اس واسطے کہ جائز تھا حضرت مُناتیکا کو نکاح کرنا ساتھ واہبہ کے جس نے حضرت مَنْ الله كم ابني جان بخشى اسى طرح حضرت مَنْ الله كم يبهى جائز تفاكه جس كے ساتھ جا بين اس كا نكاح كردي بغیر مبر کے اس واسطے کہ حضرت مُلَاثِمُ قریب تر ہیں ساتھ مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بعنی حضرت مُلَّاثُمُ کو ملمانوں کی جانوں پر زیادہ شفقت ہے برنسبت شفقت ان کی کے اپنی جانوں پر اس واسطے کہ جب حضرت مَا اللَّا نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو اس کا مالک کر دیا تو نہ اس عورت سے مشورہ لیا اور نہ اس سے اجازت ماتھی اور بی قول طحادی کاضعیف ہے اس واسطے کہ اول اس عورت نے اپنی جان کا اختیار حضرت مَثَاثَیْکُم کودے دیا تھا جیسا کہ باب کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کی میرے حق میں کیا رائے ہے؟ اور سوائے اس کے اور الفاظ ہے جن کو ہم نے ذکر کیا اس واسطے نہ حاجت ہوئی پھر پوچھنے کی اس سے چھ مقرر کرنے مہر کے اور ہوگئی جیسے کوئی عورت اینے ول سے کے کہ نکاح کر دیتو میرا ساتھ اس چیز کے کہ چاہے مہر سے کم ہویا زیادہ اور جمت پکڑی میں ہے واسطے اس قول کے ساتھ اس کے جونعمان از دی سے روایت ہے کہ حضرت مَثَاثَیْتُم نے نکاح کیا ایک عورت کا قرآن کی ایک سورت پر اور فرمایا کہ تیرے بعد بیکسی کا مہر نہ ہوگا اور باوجود مرسل ہونے اس کے کی اس میں ایک راوی ہے جوغیرمعروف ہے اور کہا عیاض نے کہ ریہ جوفر مایا کہ بھا معك من القو آن یعنی بدلے اس چیز کے کہ جھے كو

یاد ہے قرآن سے تو اس میں دواحمال ہیں ایک میاکہ مرادیہ ہے کہ سکھلا دے اس جو اس کو یاد ہوقرآن سے لیمن قرآن غیرمعین تھوڑا ہو یا بہت اور بیاحمال ظاہرتر ہے اور یا مراد قرآن معین ہے اور ہو بیمبراس کا اور روایت کی ہے تر نہی وغیرہ نے انس بڑٹنٹۂ کی حدیث ہے کہ حضرت مُلٹیٹم نے اپنے ایک صحابی کو بوجھا کہ اے فلانے! کیا تو نے نکاح کیا ہے؟اس نے کہانہیں! اورنہیں میرے یاس کچھ جس کے ساتھ میں نکاح کروں فرمایا کیانہیں تیرے یاس قل ھو الله احد الحدیث اور پیرحدیث تائید کرتی ہے اس کی کہ با واسطے عوض کے ہے اور استدلال کیا ہے طحاوی نے واسطے قول دوسرے کے بینی مرادمقدارمعین ہے طریق نظر سے ساتھ اس طور کے کہ جب واقع ہو نکاح مجہول چیزیر تو ہو گا جیسے معین نہ کیا پس حاجت ہوگی رجوع کرنے کی طرف معلوم کے اور اصل مجمع علیہ یہ ہے کہ اگر مرد کوی مرد کو مزدور مفہرائے اس پر کہاس کو قرآن کی ایک سورت سکھلا دے بدلے ایک درہم کے توضیح نہ ہوگا اس واسطے کہ اجارہ نہیں صحیح ہے مرحمل معین پر مانند دھونے کپڑے کے یا وقت معین پر اور تعلیم کے وقت کی مقدار معلوم نہیں بھی تھوڑے ز مانے میں سکھ لیتا ہے اور بھی دراز زمانہ کی حاجت پڑتی ہے اس واسطے اگر گھرینیجے اس پر کہ اس کوقر آن کی سورت سکھلا دے تو نہیں میچے ہوتی ہے بیچ اور جب تعلیم کے آ دمی ساتھ اعیان کا مالک نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ منافع کا بھی ما لک نہیں ہو گا اور جواب اس چیز ہے کہ ذکر کی یہ ہے کہ مشر وط تعلیم معین ہے جبیبا کہ اس کے بعض طریقوں میں آچیکا ہے اور بہر حال ججت پکڑنی ساتھ اس کے کہ تعلیم کی مدت مجبول ہے تو احمال ہے کہ کہا جائے کہ بیہ معاف ہے زوجین کے باب میں اس واسطے کہ اصل بدستور رہنا ان کی عشرت کا ہے اور اس واسطے کہ بیں آیتوں کی تعلیم کے مقدار میں عورتوں کی فہم غالبا مختلف نہیں ہوتی خاص کر باوجود ہونے اسعورت کے عربی اہل زبان سے جواس کو تکاح کرتا ہے اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ نکاح کر دیا حضرت مُثَاثِّعُ نے اس مخض کا اس عورت سے بسبب اس چیز کے کہ اس کو یادتھی قرآن سے اور جیپ رہے مہر ہے سو ہو گا مہر ثابت اس کے ذمہ میں جب میسر ہو اد اکرے اور ابن عباس فٹاٹٹھا کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تجھ کوروزی دے تو اس کا معاوضہ دے سواگریہ حدیث ثابت ہوتو ہ وگی اس میں تقویت واسطے اس قول کے لیکن وہ ثابت نہیں سواگر کہا جائے کہ کس طرح صیح ہے تھم راناتعلیم قرآن کا مہر اور حالانکہ تنجھی وہ نہیں سیکھتی جواب بیہ ہے کہ جس طرح لکھنا سکھانا مہر ہوسکتا ہے اس طرح بیبھی ہوسکتا ہے اور حالانکہ بھی وہ کلھنانہیں سیکھتی اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ واقع ہوا ہےاختلا ف نز دیک اس شخص کے جائز رکھتا ہے تھہرا نا منفعت کا مہر لیمنی جومنفعت کومہر تھہرا تا ہے کیا شرط ہے کہ جانے ذکاوت سکھنے والے کی بیانہیں اور اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جائز ہے ہونا اجارے کا مہر اور اگر وہ عورت مہر باندھی گئی متاجرہ ہوسو قائم ہوگی منفعت اجارے سے مقام مہر کے اور یبی قول ہے شافعی را اساق راساق را اساق را اساق را اور ساز را اللہ میں اختلاف ہے اور منع کیا ہے اس کو حنفیوں نے آ زاد مرد میں اور جائز رکھا ہے غلام میں مگر تعلیم قرآن کے اجارے میں سوانہوں نے اس کو

ي فيض الباري پاره ۲۱ ي پي کاب النکاح کې کې کاب النکاح کې

مطلق منع کیا ہے بنا براپنے اصل کے کہ قرآن کی تعلیم پراجرت لینی جائز نہیں اور البتہ نقل کیا ہے عیاض نے سب علماء سے سوائے حنفیوں کے کہ قر آن کی تعلیم کے واسطے اجرت لینا جائز ہے اور روایت کی ہے پیچیٰ نے مالک سے کہ بیہ اجرت ہےاس کی تعلیم پراور ساتھ اس کے جائز ہے لیٹا اجرت کا قر آن کی تعلیم پر اور ساتھ دونوں وجہوں کے کہا ہے شافعی ریشید نے اور جب قرآن کاعوض لینا جائز ہے تو جائز ہے کہ قرآن خودعوض ہواور جائز رکھا ہے اس کو ما لک رکھیا۔ نے ایک جہت سے تو لازم ہے کہ اس کو دوسری جہت ہے بھی جائز رکھے اور کہا قرطبی نے کہ قول حضرت مُالْقِیْم کا علمها لین سکھلا اس کونص ہے ج امر کرنے کے ساتھ تعلیم کے اور سیاق شہادت دیتا ہے کہ بہ سبب نکاح کے ہے سو نہیں ہے التفات اس مخض کے قول کی طرف جو کہتا ہے کہ بیرواسطے اکرام اس مرد کے تھا اس واسطے کہ حدیث تصریح کرنے والی ہے ساتھ برخلاف اس کے کی اور یہ جوبعض کہتے ہیں کہ با ساتھ معنی لام کے ہے تو یہ صحیح نہیں نہ باعتبار لغت کے اور نہ باعتبار سیات کے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ جوکسی کو کہے کہ میرا نکاح فلانی عورت سے کر دے اور وہ کہے کہ میں نے تیرا نکاح اس سے اتنے مہر کے بدلے کر دیا تو پیر کفایت کرتا ہے اور اس کی حاجت نہیں کہ خاوند کیے کہ میں نے قبول کیا کہا ہے اس کو ابو بکر رازی نے حنفیہ میں سے اور بعض نے اس کومشکل جانا ہے اس جہت سے کہ ایجاب وقبول کے درمیان بہت فاصلہ ہو گیا تھا وہ مخص اٹھ کر اس مجلس سے چلا گیا تھا واسطے تلاش كرنے اس چيز كے جواس كوم ردے اور جواب ديا ہے مہلب نے ساتھ اس كے كرسياق قصے كا اس سے بے يرواہ کرتا ہے اور اسی طرح ہر رغبت کرنے والا نکاح میں جب جواب مائلے اور جواب دیا جائے ساتھ کسی شے معین کے اور وہ چپ رہے تو کفایت کرتا ہے جب کہ نہ ظاہر ہواس سے قرینہ قبول کا نہیں تو شرط پیچانتا اس کی رضا مندی کا ساتھ قدر مذکور کے بعنی ساتھ اس کے کہ خاوند کیے میں نے قبول کیا اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس حدیث کے اس پر کہ جائز ہے نکاح کرنا تزویج اور نکاح کے لفظ کے بغیر اور خلاف کیا ہے اس کا شافعی رکٹیے نے اور ماکیوں میں سے ابن دینار وغیرہ نے اورمشہور مالکیوں سے جواز اس کا ہے ساتھ ہرلفظ کے جواس کےمعنی پر دلالت کرے جب کہ مقرون ہوساتھ ذکرمہر کے یا قصد کرے نکاح کا مانند تملیک کے اور ہید کے اور صدقہ کے اور بیچ کے اور نہیں صحیح ہے نز دیک ان کے ساتھ لفظ اجارے کے اور نہ عاریت کے اور نہ وصیت کے اور اختلاف ہے نز دیک ان کے اباحت اور احلال میں اور جائز رکھا ہے اس کو حفیوں نے ساتھ ہر لفظ کے کہ تقاضا کرے تائید کا ساتھ قصد کے اور جگہ دلیل کی اس حدیث ہے قول حضرت مُنافیظم کا ہے کہ میں نے تجھ کواس کا مالک کر دیالیکن ایک روایت میں اس کے بدلے یرلفظ آیا ہے زوجتکھا، کہا ابن وقیق العیدنے کہ یہ لفظ ایک ہے قصے ایک میں اور اختلاف کیا گیا ہے جے اس کے باوجود ایک ہونے مخرج حدیث کے پس ظاہریہ ہے کہ حضرت مُلَاثِنُلُ کی زبان مبارک سے ایک لفظ واقع ہوا ہے سو ٹھیک باتی الی جگہ میں یہ کہ ترجیح کی طرف نظر کی جائے اور منقول ہے دار قطنی سے کہٹھیک روایت ان راویوں کی

كتاب النكاح

ہے جنہوں نے لفظ زوجت کھا کا روایت کیا ہے اس واسطے کہ وہ اکثر ہیں اور زیادہ یاد رکھنے والے ہیں ان لوگوں ہے جنہوں نے اس کوساتھ لفظ تزویع کے روایت کیا ہے خاص کر ان میں حفاظ میں مثل ما لک پاٹیلیہ کے اور کہا بغوی نے شرح سنہ میں کنہیں جحت ہے اس مدیث میں واسطے اس مخص کے جو کہتا ہے کہ جائز ہے منعقد ہونا نکاح کا ساتھ لفظ تملیک کے اس واسطے کہ عقد ایک تھا سونہ تھا لفظ گر ایک اور اختلاف کیا ہے رادیوں نے اس لفظ میں جو واقع ہوا اور جو ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ ساتھ لفظ تزویج کے تھا موافق قول مخاطب کے اور اس نے کہ زو جنیہا اس واسطے کہ یمی غالب ہے عقود کے امر میں اس واسطے کہ اس میں میاں ہوی کے لفظ کا اختلاف کم ہوتا ہے اور جس نے تزویج کے لفظ کے سوا اور لفظ سے اس کوروایت کیا ہے نہیں قصد کی اس نے روایت لفظ کی جس کے ساتھ عقد ہواور سوائے اس کے پچھنہیں کہ ارادہ کیا ہے اس نے خبر دینے کا جاری ہونے عقد کے سے اویرتعلیم قر آن کے اور جمہور کا ندہب یہ ہے کہ منعقد ہوتا ہے نکاح ساتھ لفظ کے کہ دلالت کرتا ہے اوپر اس کے اور یہی قول ہے حنفیہ اور مالکیہ کا اور ایک روایت احمد کی اور اکثر نصوص احمد کے دلالت کرتے ہیں او پرموافقت جمہور کے اور استدلال کیا ہے ابن عقیل نے ان میں سے واسطے بھے ہونے پہلی روایت کے ساتھ اس جدیث کے کہ حضرت مُلَائِظِ نے صفیہ مِنْالِنِیما کوآ زاد کیا اور اس کی آ زادی کواس کا مبرمشہرایا اس واسطے کہ امام احمد رکھیے نے نص کی ہے اس پر کہ جو کہے کہ میں نے اپنی لونڈی کوآ زاد کیا اور اس کی آ زادی کو اس کا مبر تشہرایا تو اس کا نکاح اس سے منعقد ہو جاتا ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو رغبت کرے بچے نکاح اسعورت کے جوقد رمیں اس سے زیادہ ہوتو نہیں کچھ ملامت او پراس کے اس واسطے کہ وہ در یے اس کے ہیں کہ اس کی بات مانی جائے گی تگر کید کہ ہواس تھم سے کہ یقین ہوعادت میں ساتھ رد کرنے اس کے کی جیے کوئی بازاری بادشاہ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام کرے اور مید کہ جوعورت کہ رغبت کرے چھ نکاح اس محف کے جواس ہے قدر میں اونیجا ہواس پر بالکل کوئی عارنہیں خاص کر جب کہ ہو وہاں کوئی غرض تیجے یا قصد نیک یا واسطے فضیات وینی ے مخطوب میں یا واسطے خواہش کے کہ اس میں ہے کہ خوف ہے کہ اگر اس سے حیپ رہے تو گناہ میں واقع ہو اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اوپر صحیح ہونے قول اس فخص کے جوٹھ ہرا تا ہے لونڈی کی آزادی کوعوض اس کی شرم گاہ کے کذا ذکرہ المخطابي اوراس حديث سے معلوم ہوا کہ جب رہنا اس عورت کا جس پر عقد کيا گيا اور وہ جب ہولازم ہے جب کہ ندمنع کرے کلام اس کی سے خوف یا حیایا غیران کا اور بید کہ جائز ہے نکاح عورت کا بغیراس کے کے سوال کیا جائے اس سے کہ کیا وہ کسی مرد کی عصمت میں ہے یا اس کی عدت میں ۔ میں کہتا ہوں کہ اس حکم کا اس حدیث سے نکالنا ٹھیکنہیں ہے کہ حضرت مُناتِیم کو اس کی حقیقت حال پر اطلاع ہوگئی ہو یا کسی نے حاضرین مجلس میں سے آپ کواس کی خبر دی ہواور باوجوداس احمال کے نہیں قائم ہوتی حجت اور نص کی ہے شافعی رکھیلہ نے اس پر کہ نہیں جائز واسطے حاکم کے کہ نکاح کر دے کسی عورت کا یہاں تک کہ گواہی دیں دو گواہ عادل کہ اس کا کوئی ولی خاص

الله الباري پاره ۲۱ المالي پاره ۲۱ المالي پاره ۲۱ کارو ۱۸ کارو از ۱۸ کارو از ۱۸ کارو از ۱۸ کارو از ۱۸ کارو از

نہیں اور ندکسی مرد کی عصمت میں ہے اور نہ عدت میں اور اس حدیث سے بیبھی معلوم ہوا کہنہیں شرط ہے بیج صحیح ہونے عقد کے پہلے ہوتا خطبے کا اس واسطے کہنیں واقع ہوا ہے اس حدیث کے کسی طریق میں حمد اور نہ تشہد اور نہ کوئی چیز سوائے ان کے ارکان خطبے سے اور ظاہر یہ اس میں مخالف ہیں سوانہوں نے اس خطبے کو واجب تھہرایا ہے اور شافعیوں میں سے ابوعوانہ بھی ان کے موافق ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم کفو ہونا آ زادی اور دین اورنسب میں ہے مال میں نہیں اس داسطے کہ مرد کے یاس کچھ چیز نہ تھی اور حالا نکہ وہ عورت اس کے ساتھ راضی ہوئی اسی طرح کہا ہے ابن بطال نے اور میں نہیں جانتا کہ اس کو کہاں سے معلوم ہوا کہ عورت مالدار تھی ادر یہ کہ جو کس حاجت کا طالب ہواس کو بیلائق سنہیں کہاس کا پیچھا کرے بلکہ طلب کرے اس کونرمی اور رفق ہے اور داخل ہوتا ہے اس میں طالب دنیا اور دین کا جوفتو کی یو چینے والا ہواور سائل ہواورعلم کی بحث کرنے والا ہواوریہ کہ جائز ہے واسطے فقیر کے نکاح کرنا اسعورت سے جواس کے حال کو جانے ادر اس کے ساتھ راضی ہو جائے جب کہ ہو پانے والا مہر کا اور اس کے سوائے اور حقوق سے عاجز ہوائں واسطے کہ تکرار واقع ہوا تھا چ یانے مہر کے اور نہ یانے اس کے کی نہ قدر زائد میں اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ احمال ہے کہ حضرت مُلَاثِيْن کواس مرد کے حال پر اطلاع ہوئی ہو کہ وہ ا پنی قوت ادر اپنی عورت کی قوت کمانے پر قادر ہے خاص کر باوجود اس کے کہ اس زمانے کے لوگ تنگدست تھے اور تھوڑی چیز پر قناعت کرتے تھے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ تھیج ہے نکاح بغیر گواہوں کے اور رد کیا گیا ہے بیساتھ اس کے کہ بینکاح صحابہ کی ایک جماعت کے موجود ہونے کے وقت ہوا کما تقدم ظاہرا فی اول الحديث اوركها ابن حبيب نے كربيحديث منوخ بساتھ اس حديث كے لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل اور تعاقب کیا گیا ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ سچے ہے نکاح بغیر ولی کے اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کداختال ہے کہ اس کا کوئی ولی خاص نہ ہواور جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی امام ہے اور اس حدیث میں نظر کرنی امام کی ہے اپنی رعیت کی بھلا ئیوں میں اور ان کو راہ بتلا نا طرف اس چیز کے جو ان کوسنوارے اور نیز اس حدیث میں تکرار کرنا ہے مہر میں اور مگنی کرنا مرد کی واسطے نفس اینے کے اور یہ کہنیں واجب ہے بچانا مسلمان کا حرام سے ساتھ نکاح کے جیسے کہ اس کو کھلا تا اور پلانا واجب ہے اور واقع ہوئی ہے تنصیص اس پر کہ حضرت مُناتِیْن نے نکاح کر دیا ایک مرد کا ایک عورت ہے لوہے کہ انگوشی پر اور یہی ہے تکتہ چنچ ذکر کرنے اس کے لوہے کی انگوشی کوسوائے . غیراس کے کی عروض سے روایت کی بغوی نے مجم صحابہ میں کہ ایک مرد نے کہایا حضرت فلا عورت مجھ کو نکاح کر دیجیے! حضرت مَنَاتِیْجُ نے فر مایا کہ اس کومبر کیا دے گا؟ اس نے کہا کہ میرے یاس پھے نہیں فر مایا لوہے کہ انگوشی کس کی ہے؟ اس نے کہا میری فرمایا: بیاس کو دے دے سواس کو نکاح کر دیا اور اس حدیث کی سند اگر چہ ضعیف ہے لیکن داخل ہوتی ہے ایس امہات میں۔ (فتح الباری) الله الباري پاره ۲۱ النكاح ﴿ 782 عَلَيْ ﴿ 782 كُتَابِ النكاح ﴾ النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح

مہر باندھنا ساتھ اسباب کے اور لوہے کی انگوشی کے۔ بَابُ الْمَهُرِ بِالْعُرُوْضِ وَخَاتُمٍ مِّنُ

فائد: حروض جمع عرض کی ہے اور عرض وہ چیز ہے کہ نفتر کے مقابل ہو یعنی اقسام متاع اور اسباب سوائے جاندی سونے کے بیہ جو کہا او ہے کی انگوشی تو بیہ ذکر خاص کا ہے بعد عام کے اس واسطے کہ لوہے کی انگوشی بھی منجملہ عروض کے ہے اور ترجمہ ماخوذ ہے باب کی حدیث سے واسطے انگوشی کے ساتھ مصیص کے اور عروض کے ساتھ الحاق کے۔(فتح) ٢٧٥٥ حفرت مهل فالنيز سے روایت ہے كه حضرت مُلَافِيْن ٤٧٥٣ ـ حَدَّثَنَا يَخْيَى خَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ نے فرمایا ایک مرد کو نکاح کراگر چہلوہے کی انگوشی سے ہو۔

سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ

وَقَالَ عُمْرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِندَ

تَزُوُّجُ وَلَوْ بِخَاتُمِ مِنْ حَدِيدٍ.

فائك: اور بيلي كرر چكا بابن مسعود وفائد كى حديث من كه حضرت مالين نے من كورخصت دى كه نكاح كريں بم عورت سے کیڑے پراور پہلے باب میں چند حدیثیں گزر چکی ہیں۔

باب ہے بیج بیان شرطوں کے نکاح میں تعنی جوشرطیں کہ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ.

حلال اورمعتبر ہیں۔

یعنی کہا عمر فاروق بڑاٹنیئر نے کہ حقوق کے قطع ہونے کی جگہ یا ان کا قطع ہونا شرطوں کے موجود ہونے کے وقت ہے۔

الشروط. فاعد: سعید بن منصور را الله نے عبد الرحمٰن بن عنم سے روایت کی ہے کہ میں عمر فاروق بڑا تھ کے پاس بیٹا تھا سوایک مردان کے پاس آیا تو اس نے کہااے امیر المؤمنین! میں نے اسعورت سے نکاح کیا اور شرط کیا تھا میں نے واسطے اس کے گھر اس کا لینی وہ اپنے گھر میں رہے گی دوسری جگہنہیں جائے گی اور میرا پکا ارادہ ہے کہ میں فلانی فلانی زمین کی طرف انتقال کروں تو عمر فاروق ڈٹاٹنئے نے کہا کہ واسطے اس کے ہے شرط اس کی بینی تجھے کو اس شرط کا پورا کرنا لازم ہے کہ اس کوئسی اور جگہ نہ لے جائے تو اس مرد نے کہا کہ مرد ہلاک ہوئے اس واسطے کہ جوعورت ان سے چاہے گی ا پنے خاوند کو طلاق دے دے گی تو عمر فاروق وہائن نے کہا کہ مسلمان اپنی شرطوں پر بیں نزدیک جگہ قطع ہونے اپنے

اور کہا مسور نے کہ سنا میں نے حضرت مُنافِیْم سے کہ اینے ایک داماد کو ذکر کیا سواس داماد کی تعریف کی سوخوب تعریف کی فر مایا اس نے مجھے بات کہی سو سچ کہا اور مجھ

وَقَالَ الْمِسُورُ بُنُ مَحْرَمَةً سَمِعْتُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَّهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ

لله البارى پاره ۲۱ كا النكاح ( 783 كاب النكاح كتاب النكاح

حَدَّنَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي.

فائك: مرادصبر سے ابوالعاص بڑائي ہے اور اس حدیث كی شرح آئندہ آئے گی انشاء اللہ تعالی اور غرض اس سے اس جگہ تعریف كرنا حضرت مُلَّا لَيْمُ كا ہے او پر اس كے اس سب سے كہ اس نے جو شرط حضرت مُلَّالِيْمُ سے كی تھی اس كو بوراكما تھا۔

ما 200 مل معتب بن عام رفائن سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عام رفائن سے روایت ہے کہ حضرت ملاقظ نے نے فرمایا کہ سب شرطوں میں سے جن کا تم کو پورا کرنا والیے اس شرط کا زیادہ تر پورا کرنا لازم ہے جس سبب سے تم نے عوروں کی شرم گاہیں حلال کیں۔

8708 ـ حَذَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عَفْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِى الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِّنَ الشُّرُوطِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِّنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوْ ابِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْقُرُوجَ.

فائك : یعنی سب شرطوں سے زیادہ تر پورا کرنے کے لائق نکاح کی شرطیں ہیں اس واسطے کہ امر اس کا احوط ہے اور دروازہ اس کا ننگ ہے کہا خطابی نے کہ نکاح میں شرطیں مختلف ہیں سوبعض تو ان میں سے ایسی ہیں جن کا پورا کرنا بالا تفاق واجب ہےاور وہ شرط وہ ہے جو حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کہ رکھنا موافق دستور کے یا جھوڑ دینا ساتھ اچھی طرح کے اور اسی پرحمل کیا ہے بعض نے اس حدیث کو اور بعض الیی شرطیں ہیں کہ ان کا پورا کرنا بالا تفاق جا رُنہیں جیسے عورت شرط کرے کے مرد پہلی عورت کوطلاق وے اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن میں اختلاف ہے جیسے کہ شرط کرنا کہ اس پر کوئی اورعورت نکاح نہ کرے یا لونڈی نہ رکھے یا نہ نقل کرے اس کی اس کی جگہ ہے دوسری جگہ کی طرف اور شافعیوں کے نز دیک نکاح کی شرطیں دونتم ہیں ان میں سے بعض الیی ہیں جومہر کی طرف پھرتی ہیں سوان کو پورا کرنا واجب ہے اوربعض وہ ہیں جواس سے خارج ہیں سوان میں تھم مختلف ہوتا ہے سوان میں سے بعض وہ شرط ہے جو خاوند کے حق کے ساتھ متعلق ہے وسیاتی بیانہ اور بعض وہ ہے جو شرط کرتا ہے عاقد اپے نفس کے واسطے خارج مہر سے اوربعض اس کا نام حلوان لینی شیرینی رکھتے ہیں سوبعض نے کہا کہ وہ مطلق عورت کے واسطے ہے اور بیہ قول عطاءاور ایک جماعت تابعین کا ہے اور یہی قول ہے ثوری کا اور بعض نے کہا کہ وہ اس کے واسطے ہے جس نے شرط کی ( یعنی نکاح با ندھنے والے کے واسطے ) بیقول مسروق اورعلی بن حسین کا ہے اور بعض نے کہا کہ خاص ہے بیہ ساتھ عورت کے باپ کے اس کے سوائے اور کسی ولی کے واسطے نہیں اور کہا شافعی رہیمید نے کہ اگر نفس عقد میں واقع ہوتو واجب ہے واسطے عورت کے مہرمثل اور اگر عقد سے خارج واقع ہوتو نہیں واجب ہے اور کہا ما لک رکھیے نے کہ اگر عقد کی حالت میں واقع ہوتو منجلہ مہر کے ہے یا اس سے خارج ہےتو وہ اس شخص کے لیے ہے جس کو ہبہ ہوئی اور آیا ہے یہ مرفوع حدیث میں کہ روایت کیا ہے اس کونسائی نے کہ حضرت مُظَیِّظ نے فرمایا کہ جوعورت کہ نکاح کی الله ١١ المال الم

جائے اوپر مہر کے یا حباء کے یا وعدہ کے پہلے عقد نکاح کے تو وہ واسطے عورت کے ہے اور جو بعد نکاح کے ہوتو وہ واسطے اس مخص کے ہے جو دیا گیا اور زیادہ تر لائق اگرام کے سسر ہے یا سالہ، کہا تر مذی نے بعدروایت کرنے اس كے كم اى ير بے نزديك بعض الل علم كے اصحاب ميں سے ان ميں سے بيں عمر فالٹيد كها جب نكاح كرے مرد عورت سے اور شرط کرے کہ اس کو باہر نہ لے جائے تو بیشرط لا زم ہو جاتی ہے اور ساتھ اسی کے قائل ہیں شافعی رہے۔ اور احد رکتی اور اسحاق رکتی اور نقل میں شافعی رکتی ہے غریب ہے بلکہ ان کے نزد یک بیر حدیث محمول ہے ان شرطوں یر جوعقد کے مخالف نہ ہوں بلکہ اس کے مقاصد سے ہوں مانند شرط ہونے عشرت کے موافق دستور کے اور خرج کرنے کے اور لباس کے اور گھر کے اور یہ کہ نہ قصور کرے اس کے حق میں سے پچھ باری وغیرہ سے اور جیسے مرداس پرشرط کرے کہ نہ نکلے اپنے گھرہے مگر اس کی اجازت ہے اور نہ منع کرے اس کو اپنی جان ہے اور نہ دست اندازی کرے اس کے مال میں مگر اس کی رضا مندی ہے اور بہر حال جوشرط کہ مقتضی نکاح کے مخالف ہو جیسے کہ اس کے واسطے باری ندم مرائے یا اس برلونڈی ندر کھے اور اس برخرج ندکرے اور ماننداس کے تونہیں واجب ہے بورا کرنا اس کا بلکہ اگر نفس عقد میں واقع ہوتو لغوہ و جاتی ہے اور سیح ہو جاتا ہے نکاح ساتھ مہرمثل کے اور کہا احمد راٹیجید اور ایک جماعت نے کہ واجب ہے بورا کرنا شرط کا مطلق اور مشکل جانا ہے ابن دقیق العید نے حمل کرنے اس حدیث کے کو ان شرطوں پر جو نکاح کے مقتضی ہے ہوں اور کہا کہ نہیں اثر کرتی ہیں شرطیں ان امروں کے واجب کرنے میں سونہ سخت ہوگی حاجت طرف تعلیق تھم کے ساتھ شرط ہونے ان کے کی اور سیاق حدیث کا اس کے خلاف کو تقاضا کرتا ہے اس واسطے كەلفظ احق الشروط كا تقاضا كرتا ہے كەبعض شرطيس وفاكا تقاضا كرتى بيس اور بعض خت بيس بعض سے تقاضا میں اور جوشرطیں کہ عقد کے مقتضاء سے بیں ان سب کا پورا کرنا برابر واجب ہے نہ یہ کہ ایک کا پورا کرنا زیادہ واجب ہے دوسرے سے اور کہا تر فدی رافیعہ نے کہ کہا علی بناتھ نے کہ آ کے بوھ گئ ہے شرط اللہ کی عورت کی شرط سے اوریبی قول ہے تو ری اور بعض اہل کوفیہ کا اور مراد حدیث میں جائز شرطیں ہیں نہ وہ جومنع ہیں اور کہالیث اور ثو ری اور جہور نے ساتھ قول علی بڑلٹنڈ کے یہاں تک کہ اگر اس کا مہرشل سور دپیہ ہواور وہ بچاس کے ساتھ راضی ہو جائے اس شرط برکداس کو گھرسے نہ نکالے تو جائز ہے اس کو نکالنا اس کا اور نہیں آتا واسطے عورت کے مگر مہر مقرر اور کہا حفیوں نے کہ عورت کے واسطے جائز ہے کہ رجوع کرے اوپراس کے ساتھ اس چیز کے کہ کم کیا ہے اس نے واسطے مرد کے مہرے اور کہا شافعی را تھے۔ نے کہ نکاح صحیح ہوتا ہے اور شرط لغو ہو جاتی ہے اور لازم ہے اس پرمبرمثل اور البتہ اجماع ہے اس پر کہ اگر شرط کرے عورت اوپر اس کے کہ اس سے جماع نہ کرے تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں اور اس طرح یہ بھی اور حدیث محمول ہے ندب براور قوی کرتا ہے اس حمل کو جو عائشہ زباتھا سے بربرہ زباتھا کے قصے میں آئے گا کہ جو شرط کے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے اور جماع کرنا اور بسانا وغیرہ حقوق زوج سے جب شرط کی جائے

مرد پر کہ کوئی چیز ان میں سے عورت سے ساقط کر ہے تو ہوگی بیشرط جو کتاب اللہ میں نہیں سو باطل ہوگی اور پہلے گز ر چکا ہے بیوع میں اشارہ اس حدیث کی طرف کہ مسلمان لوگ اپنی شرطوں پر ہیں مگر جوشرط کہ حلال کوحرام کرے اور حرام کوحلال کرے اور فرمایا کہ مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں جوحق کے موافق ہو۔ (فتح)

بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاْحِ. بيان جان شرطول كا جو نكاح مين حلال نهين-

نہیں مناسب ہے رغبت دلانی اوپراس کے۔ (فتح) وَقَالَ ابْنُ مَسِّعُودٍ لَإِ تَشْتَرِطُ الْمَرُأَةُ

مَسْعُوْدٍ لَا تَشْتَرِطُ الْمَرُأَةُ اوركها ابن مسعود خِلْنَهُ نَهُ كَهِ نَهْ شَرِطُ كَرَے عورت اپنی طَلَاقَ أُخْتِهَا.

7200۔ حضرت ابوہریرہ رفائق سے روایت ہے کہ حضرت ما گھڑ نے فرمایا کہ نہیں حلال واسطے کسی عورت کے ما نگے اپنی بہن کی طلاق کو تا کہ انڈیل لے جواس کے پیالے میں ہے یعنی جواس کو خاوند سے ملتا ہے ہوآ پ لے سواس کو تو وہی ملے گا جواس کی قسمت میں ہے۔

2000 ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنُ زَكْرِيَّآءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَآئِدَةَ عَنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تَسُأَلُ طَلَاقً أُخْتِهَا لِتَسْتَفُرِغَ لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تَسُأَلُ طَلَاقً أُخْتِهَا لِتَسْتَفُرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

الله ٢١ الله ٢١ الله ٢١ الله ٢١ الله ١٤ ي الله ١٤ ي الله ١٩ اله ١٩ اله ١٩ الله ١٩ الله ١٩ اله

نکاح کر لے اور جوخرج کہ مطلقہ کو ملتا تھا سواس کو ملے سوتعبیر کیا ساتھ قول اپنے کے کہ انڈیل لے جواس کے پیالے میں ہے اور مراد بہن سے غیر ہے برابر ہے کہ اس کی بہن نسبت سے ہویا رضاعت کے علاقہ سے یا دین سے اور المحق ہے ساتھ اس کے کا فرہ عورت تھم میں اگر چہ دین میں بہن نہ ہویا اس واسطے کہ وہ غالب ہے یا اس واسطے کہ بہن اس کی ہے آ دمی کی جنس سے اور ابن عبدالبرنے کہا کہ اُخت سے مرادسوکن ہے اور بیمکن ہے اس روایت میں جس میں لاتمال كالفظ آيا ہے اور جس ميں شرط كالفظ آيا ہے تو اور ظاہر ہے كەمراد اجنبي عورت ہے جو ابھى نكاح ميں نبى آئى ہواور تائید کرتا ہے اس کی بیلفظ کہ جا ہے کہ نکاح کرے مرد فدکور سے بغیر اس شرط کے بنا پر اس کے سومراد بہن سے بہن دینی ہے اور کہا بعض شافعیوں نے کہ بیر حدیث مخصوص ہے ساتھ مسلمان عورت کے اور ابن قاسم نے کہا کہ اگر پہلی عورت فاسقہ ہو تو وہ مشتنیٰ ہے اور جمہور کے نز دیک کوئی فرق نہیں اور یہ جو کہا کہ جاہیے کہ نکاح کرے تو احمال ہے کہ مرادیہ ہوکہ جاہیے کہ نکاح کرے وہ عورت اس مرد کو بغیر اس کے کہ درخواست کرے واسطے نکالنے اپنی سوکن ئے اس کے نکاح سے بلکہ سپر دکرے کام کواس چیز کی طرف جواللہ تعالی نے اس کی قسمت میں لکھی ہے واسطے اشارہ کے طرف اس کے کہ اگر چہ وہ اس کا سوال کرے اور شرط کر لے لیکن نہیں واقع ہوگا مگر جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے پس لائق ہے کہ نہ خواش کرے وہ عورت واسطے اس گناہ کے کہنیں واقع ہوتی ہے کوئی چیز اس سے ساتھ مجرد ارادے اس کے کی اور بیتائید کرتا ہے اس کی کنسبی اور رضاعی بہن اس میں داخل نہیں ہوتی اس واسطے کہ اگر اخت سے مراد بہن ہوتی تو اس سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا اور حالا تکہ اس کو تھم کیا کہ اس کو تکاح کرے اور احتمال ہے کہ مرادیہ ہوکہ اس مرد کو چھوڑ دے اور کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے یامراد وہ معنی ہیں جو دونوں امر کوشامل ہوں اور معنی سے ہیں کہ جاہیے کہ نکاح کرے جومیسر ہوسواگر اگلی عورت اجنبی ہوتو جاہیے کہ اس مرد سے نکاح کرے اور اگر اس کی بہن ہوتو اکوچھوڑ کراور مردکو نکاح کرے۔ (فتح) بَابُ الصُّفُرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ وَرَوَاهُ عَبْدُ

زردی لگانا واسطے نکاح کرنے والے کے روایت کیا ہے اس بات کو عبدالرحمٰن بن عوف بناللہ نے حضرت مَاللہٰ کم

فائك: اى طرح قيدكيا ہے اس كوساتھ نكاح كرنے والے كے اور اس ميں اشارہ ہے طرف تطبيق كے درميان حدیث باب کے اور حدیث نہی کی کہ مرووں کوزردی لگانی منع ہے۔ (فق)

۵۷ میں۔ حضرت انس بوائٹیؤ سے روایت ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف بنالی معزت مالیم کے پاس آیا اوراس برزردی کانشان تھا حفرت مُلِينِم نے اس سے بوچھا اس نے حفرت مُلَيْئِم کو

٤٧٥٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ حُمَيْدِ الطُّويْلِ عَنُ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ عَوْفٍ

الرَّحْمَٰنِ بِنُ عَوُفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الم البارى باره ۲۱ كا المحالية ( 787 كا اللكاح اللك

مَالِكٌ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ عَنُ أَنَسِ بَنِ
مَالِكُ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحُمْنِ بُنَ
عَوْفٍ جَآءَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمُ سُقُتَ إِلَيْهَا
قَالَ زَنَةَ نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ . 8۷۵٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ أُولَمَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا فَحَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ فَأَتَى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدُعُو وَيَدْعُونَ لَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لَا أَدْرِى اَخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبَرَ بِخُرُوجِهِمَا.

2027ء حضرت انس بنائن سے روایت ہے کہ حضرت مُن اللہ اللہ کے دعفرت مُن اللہ اللہ کے دعفرت مُن اللہ اللہ کے زینب بنائنو کا ولیمہ کیا سومسلمان کوروٹی اور گوشت پیٹ بھر کر کھلایا پھر نکلے جیسے کہ آپ کا نیا نکاح کرنے کے وقت عادت تھی سواپنی بیویوں کے حجروں میں آئے دعا کرتے اور وہ دعا کرتے اور وہ دعا کرتے اور وہ دعا کرتے اور وہ دعا کرتیں بھر بیلئے سو دو مردوں کو دیکھا میں نہیں جانتا کہ

میں نے آپ کو خردی یا کسی نے خردی ان کے نکلنے کے

خردی کہ میں نے ایک انساری عورت سے نکاح کیا ہے فرمایا

تونے اس کو کتنا مہر دیا؟ اس نے عرض کیا تھجور کی مختصل کے

برابر سونا حضرت تَالَيْنَا ن فرمايا وليمه كر الرجه ايك بمرى

فائك: اور مناسبت مديث كى واسطى ترجمه كے اس جہت ہے ہے كه زينب والنها كو نكاح كرنے كے قصے ميں زردى كا ذكر واقع نہيں سوگويا كه وہ كہتا ہے كہ نكاح كرنے والے كے واسطے زردى جائز ہے نہ بيكه شرط ہے واسطے ہر نكاح كرنے والے كے واسطے زردى جائز ہے نہ بيكه شرط ہے واسطے ہر نكاح كرنے والے كے والے كے والے كے واقع

کس طرح دعا کی جائے واسطے نکاح کرنے والے کے ۱۷۵۸ مضرت منافقی سے روایت ہے کہ حضرت منافقی اسلامی کا اثر دیکھا فرمایا بید کیا ہے عبدالرحمٰن بن عوف بڑائی پر زردی کا اثر دیکھا فرمایا بید کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے کھجور کی تھل کے برابرسونے پر ، فرمایا اللہ تجھ پر برکت کرے ولیمہ کراگر چہا کی بکری ہو۔

كَنْ وَالْمُ كَنُفُ يُدُعَى لِلْمُتَزَوِّجِ. بَابُ كَيْفَ يُدُعَى لِلْمُتَزَوِّجِ. 1808 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِى الله عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ عَوْفِ

أَثَرَ صُفُرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجُتُ

امُرَأَةً عَلَى وَزُن نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ

النكاح النكاع النكاع

اللَّهُ لَكَ أُولِمُ وَلَوُ بِشَاةٍ.

فاعد: این بطال نے کہا کہ سوائے اس کے بچھنہیں کہ مراد ساتھ اس باب کے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے رد کرنا عام لوگوں کے قول کو جو شادی کے وقت کہتے تھے بالرفاء والبنین اور رفاء کے معنی ہیں پیوندیا ہے دعا ہے واسطے خاوند کے ساتھ میل اور الفت کے بعنی اللہ تعالیٰ تم دونوں کو آپس میں جوڑے اور بیرا کیک کلمہ تھا کہ کفر کی حالت میں لوگ اس کوکہا کرتے تھے پھر جب اسلام آیا تو منع ہوا چنانچہ ایک مرد تمین سے روایت ہے کہ ہم جاہلیت کے وقت میں کہتے تھے بالرفاء والبنین پھر جب اسلام آیا تو حضرت مَالَيْئِم نے ہم كوسكصلايا فرماياں يوں كہا كرو بارك الله لكم وَ بارك فیکھ و بارك علیکھ اور اختلاف ہے جے علت نہی كے كه اس كے منع ہونے كاكيا سبب ہے سوكها بعض نے اس واسطے کہ نہاس میں حمد ہے نہ ثناء اور نہ ذکر اللہ کا اور بعض نے کہااس واسطے کہ اس میں اشارہ ہے طرف بعض بیٹیوں کے واسطے خاص کرنے بیٹوں کے ساتھ ذکر کے کہا ابن منیر نے ظاہر یہ ہے کہ حضرت مُنَافِیْنَ نے اس لفظ کو مکروہ جانا اس واسطے کہ اس میں جاہلیت کے قول کی موافقت ہے اس واسطے کہ وہ اس کو بطور فال لینے کے کہتے تھے نہ بطور دعا کے سوظا ہر ہوتا ہے کہاگر بطور دعا کے کہا جائے تو اس میں پچھ کرا ہت نہیں جیسے اللہمہ الف بینھما و ارزقھما بنین صالمحین مثلایا ماننداس کے اور دلالت کرتا ہے فعل بخاری راٹیلیہ کا اس پر کہ دعا واسطے نکاح کرنے والے کے ساتھ برکت کے مشروع ہے اور نہیں ہے کوئی شک کہ بیلفظ برکت کا جامع ہے داخل ہوتا ہے اس میں ہر مقصود اولاد وغیرہ ہے اور ولالت کرتی ہے اس پر حدیث جابر مخاتفہٰ کی جو پہلے گز ری کہ حضرت مُثَاثِیْنَ نے اس کوفر مایا ہار ک الله لك اور حدیثیں اس باب میںمعروف ہیں۔(فتح)

بين السباب بين معروف بين - (ت) بَابُ الدُّعَآءِ لِلنِسَآءِ اللَّاتِنَى يَهُدِيُنَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ.

باب ہے چے بیان دعا کرنے کے واسطے ان عورتوں کے جوراہ دکھلاتی میں دلہن کی طرف خاوند کے اور دعا واسطے

دولہا اور دلہن کے۔

فائد: پھدین ساتھ فتح اول کے ہدایت سے ہاور ساتھ ضمہ اس کے ہدیہ سے اور چونکہ دلہن تیار کی جاتی ہے اپنے گھر والوں کے نزدیک سے طرف خاوند کی تو مختاج ہوئی طرف اس شخص کے جواس کو خاوند کی طرف راہ دکھلائے یا اطلاق کیا گیا ہے اس پر کہ وہ ہدیہ ہے اور بہر حال قول اس کا واسطے مول کے سویہ اسم ہے واسطے دولہا اور دلہن کے وقت اول جمع ہونے ان کے کی شامل ہے مراد اور عورت کو اور وہ داخل ہے نتج قول عورتوں کے علی المخیو والبر کت اس واسطے کہ یہ شامل ہے مرد کو اور اس کو بیوی کو اور شاید یہ اشارہ ہے طرف اس چیز کے جو وارد ہوئی ہے ماکشہ نظامیا تو کہا ہے آپ کی حدیث کے بعض طریقوں میں اور اس میں ہے کہ اس کی مال نے جب اس کو حضرت منافظ کی گود میں بی بھلایا تو کہا ہے آپ کی بیوی ہے اللہ آپ کو ان میں برکت کرے۔ (فتح)

كتاب النكاح

نے مجھ سے نکاح کیا سومیری ماں میرے پاس آئی تواس نے

مجھ کو حضرت مَلَاقِيْلُم كے گھر ميں داخل کيا سو احيا تک ميں نے

دیکھا کہ انصار کی چندعورتیں گھر میں تھیں سوانہوں نے دعا کی

844ء۔حضرت عا کشہ رٹائعیا ہے روایت ہے کہ حضرت مُالیّنیٰم

💥 فیض الباری پاره ۲۱

٤٧٥٩ ـ حَدَّثَنَا فَرُوّةُ بُنُ أَبِي الْمَغْرَآءِ

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهرِ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْنِي أَمِّي

فَأَدُخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسُوَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلُنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرٍ طَآئِرٍ.

خیراور برکت ہواور بہترنصیب پر۔

فاعد: بيرمديث مخضر ہے اور يورے طور سے يہلے گزر چكى ہے اور ظاہراس مديث كا مخالف ہے واسطے ترجے ك اس واسطے کہاس میں دعا ہے عورتوں کی جس کے لیے دلہن ہدیہ گی گئی یعنی خاوند نہ دعا واسطے ان کے کہا کر مانی نے کہ ماں ہے راہ دکھانے والی واسطے رکہن کے یعنی عائشہ وٹاٹھیا کی جو تیار کی گئی ہے سوانہوں نے دعا کی واسطے مال کے اور واسطے اس کے جواس کے ساتھ تھی اور واسطے دلبن کے یعنی عائشہ رفائعیا کے جب کہ انہوں نے کہتم خیریر آئے ہواور ہیہ جواب خوب ہے حاصل ہوتی ہے ساتھ اس کے مناسبت واسطے ترجمہ کے اور حاصل اس کا بیہ ہے کہ مراد بخاری دلٹیلیہ کی ساتھ عورتوں کے وہ عورت ہے جوراہ دکھلائے رکہن کو برابر ہے کہ تھوڑی ہوں یا بہت اور پیہ کہ جو دہاں موجود ہووہ دعا کرے واسطے اس کے جو دلہن کو حاضر کرے اورنہیں ہے مراد اس کی دعا کرنی واسطے ان عورتوں کے جو گھر میں عاضر ہوں دلہن کے آنے سے پہلے اور احتمال ہے کہ ہولام ساتھ معنی بائے اوپر حذف کے یعنی دعا جو خاص کی گئی ہے۔ ساتھ عورتوں کے اور احمال ہے کہ وہ الف لام بدل ہومضاف آلیہ سے اور تقدیریہ ہے کہ دعا داعی عورتوں کے واسطے مھدی عورتوں کے اور احتمال ہے کہ ہولام ساتھ من کے یعنی دعا جوصا در ہے عورتوں سے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مَلَاثِيم نبي جدره كي چنداو سيول مِن كزرے جوكہتي تھيں فحيونا نحييكم نبي مُنْ اَيْمَ فَي مايا يول كهو حيانا الله و حیا کہ پس اس میں دعا ہے واسطے ان عورتوں کے جو راہن کو راہ دکھلاتی ہیں یا اس کو بطور تحفہ کے آپ کے خاوند کے یاس بھیجتی ہیں۔ (فتح) اور خیر طائر سے مراد فال نیک ہے اور طائر آ دی کاعمل ہے جواس کے مطلے کا ہار ہے اور ابن

سیرین نے کہا کہ طائر آ دمی کا وہ ہے جواس کوعلم میں حاصل ہے۔

بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَنَآءَ قَبْلَ الْغَزُو. باب ہے ج ج بیان اس مخص کے جو دوست رکھتا ہے اپنی عورت کی صحبت کوجس ہے اس نے صحبت نہیں کی جہاد ہے پہلے بعنی جب کہ حاضر ہو جہاد میں تا کہ اس کا ول

جمع ہو۔۔

الله الباري پاره ۲۱ المنظمي الباري پاره ۲۱ المنظمي الباري پاره ۲۱ المنظمي الباري پاره ۲۱ المنظمي الباري پاره ۲۱

٤٧٦٠ ـ حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَذَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرِ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَا نَبِئٌ مِّنَ

الْأُنْبِيَآءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلَ مَّلَكَ بُضَعَ امْرَأَةٍ وَّهُوَ يُرِيْدُ أَنَّ يَبَّنِى بِهَا وَلَمْ

بوشع مَالِيلًا؟ كہا ابن منير نے كەستفاد ہوتا ہے اس سے رد عام لوگوں براس امر ميں كە جج كونكاح ميں مقدم كرتے ہيں

بَابُ مَنْ بَنِي بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ

٤٧٦١ \_ حَدَّثُنَا قَبِيْصَةً بِنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً عَنْ عُرُوَةً

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنَتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَبَنَى بِهَا وَهِىَ بِنُتُ تِسْع وَّمَكَّفَتُ عِنْدَهُ تِسْعًا.

فائد: اس مدیث کی شرح پہلے گزر چی ہے۔

بَابُ الْبِنَآءِ فِي السَّفَرِ. ٤٧٦٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلَ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أُنْسِ

قَالَ أَقَامَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً بنَّتِ حُيَى فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيُمَتِهِ

۲۷۰۔ حضرت ابو ہریرہ بنائش سے روایت ہے کہ

حضرت مُلِينًا نے فرمایا کہ جہاد کیا پیغبروں میں سے ایک پغیبر نے سواس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ وہ مردنہ جلے جس نے نکاح کیا اور وہ چاہتا ہو کداپنی عورت سے صحبت کرے اورابھی تک اس نے محبت نہیں گی۔

فَاعَدَ :اس مدیث کی شرح فرض الخمس میں گزر چکی ہے اور اختلاف ہے اس پیفیبر کے نام میں کہ داؤد مَلَيْلا تھے يا

اس گمان سے کہ سوائے اس کے پچھٹییں کہ تعفف پکا ہوتا ہے بعد حج کے بلکہ اولی یہ ہے کہ تعفف اختیار کرے پھر حج باب ہےاس مخض کے بیان میں جوعورت سے صحبت

کرے اور حالانکہ وہ نو برس کی کڑ کی ہو۔ ١١ ٢٥ \_ حفرت عروه رفائقة سے روایت ہے كه حضرت مَثَاثِقَا نے عائشہ وفائنوہا سے نکاح کیا اور حالا نکہ وہ چھ برس کی تھیں اور ان سے محبت کی اور حالانکہ وہ نو برس کی تھیں اور حضرت مُثاثیِّط

کے یاس تو برس رہیں۔

سفر میں شادی کرنے کا بیان۔

۲۷ کا سرت انس خاتین روایت ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْنَا خيبر اور مدینے کے درمیان تنین دن تھبرے صفیہ مخالفھا زینت کر ك آب ك ياس لا في حمين يعنى حضرت سَالَيْفِا في ان سے خلوت کی سومیں نے مسلمانوں کو آپ کے وایمہ کی طرف بلایا سو نہ اس میں روٹی تھی اور نہ گوشت چھڑے کے دستر خوان

بچھانے کا تھم کیا سواس میں کچھ تھجوریں اور پنیر اور تھی ڈالا گیا
سویہ آپ نگائی کا ولیمہ ہو اتو مسلمانوں نے کہا صفیہ رٹائی مسلمانوں کی ایک ماں ہے لینی حضرت نگائی کی ایک بیوی
ہے آزاد عورتوں میں سے یا لونڈی؟ سوانہوں نے کہا کہ اگر
حضرت نگائی نے اس کو پردہ کیا تو وہ حضرت نگائی کی بیولیوں
میں سے ہے اور اگر اس کو پردہ نہ کیا تو وہ لونڈیوں میں سے
ہے سو جب حضرت نگائی نے کوچ کیا تو اس کے واسطے اپنے
ہے سو جب حضرت نگائی نے کوچ کیا تو اس کے واسطے اپنے
ہیں اور نگریوں کی جگہ تیاری اور اس کے اور لوگوں کے

فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبُو وَّلَا لَحْمِ أَمَرَ اللَّهُ وَالْأَقِطِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَقِطِ اللَّهُ وَاللَّقَطِ وَاللَّهُ وَاللَّقِطِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

فائد: اوراس میں اشارہ ہے اس کی طرف کرسنت اقامت کی پاس شوہر دیدہ عورت کے نہیں خاص ہے ساتھ وطن کے اور نہیں مقید ہے ساتھ اس فحض کے کس کی کوئی اور عورت بھی ہواور اس سے لیا جاتا ہے جواز تا خیر اشغال عامہ کا واسطے شغل خاص کے جب کہ اس کے ساتھ کوئی غرض فوت نہ ہوتی ہواور اہتمام ساتھ کھانے شادی کے اور قائم کرنا سنت نکاح کا ساتھ خبر دینے اس کے کی اور سوائے اس کے اس قتم سے جو پہلے گزرا۔ (فتح)

درميان برده ژالا

ی لان البنآءِ بِالنَّهَارِ بِغَیْرِ مَوْکَبٍ وَّلا لانا دلبن کا خاوند کے گھر میں یا داخل ہونا دولہا کا دلبن پر دن کو بغیر سواری اور آگ جلانے کے۔

۳۷ ۲۳ د منرت عائشہ نظافی سے روایت ہے کہ حضرت مَلَّقَیْکَم فی سے کہ حضرت مَلَّقَیْکَم فی سے کہ حضرت مَلَّقَیْکَم نے مجھ سے نکاح کیا سومیری ماں میرے پاس آئی سووہ مجھکو گھر میں لائی سواچانگ نہ پایا اور ڈرایا مجھ کو مگر حضرت مَلَّقَیْکُم نے بعنی اچانک میرے پاس اندر آئے چاشت کے وقت۔ ٢٩٦٣ ـ حَدَّلَنِي فَرُواَةً بُنُ أَبِي الْمَغُوآءِ حَدَّلَنَا عَلِيْ بُنُ مُسُهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّ جَنِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّ جَنِي النَّهِ صَلَّمَ فَأَتَّنِي أَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّنِي أَيْمُ فَلَهُ مَلَّمَ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى.

فائدہ یہ جو کہا دن کو تو اشارہ کیا ساتھ اس کے کہ بیوی پر داخل ہونا نہیں خاص ہے ساتھ رات کے اور یہ جو کہا بغیر مرکب و لا نیو ان تو یہ اشارہ ہے طرف اس چیز کے جو روایت کی ہے سعید بن منصور نے کہ عبداللہ بن قرظ پر اور وہ عمر فاروق بڑائیں کی طرف سے حمص پر عامل تھا دولہا اور دہن گزرے اور لوگ ان کے آگے آگ جلاتے تھے لیمن مشعلیں سوان کو دُر سے مارے سے مارا یہاں تک کہ لوگ دولہا دہن سے جدا ہوئے پھر خطبہ پڑھا سو کہا کہ تم دولہا دلہن کے آ گے آ گ جلاتے ہواور کافروں کی مشابہت کرتے ہواور اللہ ان کی روشنی کو بچھانے والا ہے۔ ( فتح ) اور مطابقت ترجمہ کی بیہ ہے کہ حضرت مُکاٹیز کم دن کو عائشہ وٹاٹھی پر داخل ہوئے بغیر سواری اور آ گ کے۔ ( فتح )

بَابُ الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَآءِ. يكرنا انماط كواور جواس كے مانند ہوواسط عور توں كے۔

فان انماط جمع نمط کی ہے اور نمط ایک قتم کا کپڑا اور فرش ہوتا ہے بہت باریک اور نفیر مجھی اس کو کیاوے پر ڈالتے ہیں اور بھی اس کا پر دہ بناتے ہیں۔

فائك: انماط كايمان علامات النبوة ميں گزر چكا ہے اور مرادنحوہ سے كلال اور پردے اور فرش ميں اور جوان كے معنی

٤٧٦٤ ـ حَدَّثَنَا قُتُيبَةُ بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ٧٤ ٢٨ حفرت جابر فالنيم سے روایت ہے كه حفزت ماليكم

سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ نے فرمایا کیاتم نے انماط کو پکڑا ہے؟ میں نے کہا یا حضرت! جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ہم کو انماط کہاں میسر ہیں، حضرت مَالْیُمْ نے فرمایا کہ بے شک

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَل وه ميسر ہول گے۔ اتُّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلُتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَأَنَّى

لَّنَا أَنَّمَاطُ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ.

٤٧٦٥ ـ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُونُ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِسْرَ آئِيُلُ عَنْ هِشَامِ

بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ

فاعد: پہلے گزر چکی ہے وجہ استدلال کی اس حدیث سے جواز پر اور شاید بخاری رہی ہے اشارہ کیا ہے اس چیز کی طرف جو روایت کی ہے مسلم نے عائشہ بڑاٹھا سے کہ حضرت مُکاٹیکم ایک جنگ میں متصرو میں نے نمط لیا اور اس کو دروازے پر لاکایا یعنی زینت کے واسطے سو جب حضرت مُلاَیْا تشریف لائے اور پردے کو دیکھا تو میں نے آپ کے

چہرہ مبارک میں ناخوشی بہچانی سوحضرت مُناتِیْتُ نے اس کو کھینچ کر بھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا تھم نہیں کیا کہ ہم پھر اور مٹی کو کپڑ البیٹیں سومیں نے اس کو کاٹ کر دو تکیے بنائے پس حضرت مالیا کا نے مجھ پرعیب

نہ کیا سواس سے لیا جاتا ۔ پہ کہ نہیں مکروہ ہے پکڑنا انماط واسطے ذات اس کی کے بلکہ واسطے اس چیز کے کہ کی جاتی ہے ساتھ اس کے اور استبدلال کیاہے جابر بڑگائڈ کی عورت نے ساتھ اس کے اویر جواز کے۔ (فتح)

بَابُ النِّسُوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إلى الب ب ب ج ج بيان مين ان عورتوں كے جوعورت كو تياركر زَوْجِهَا وَدُعَآئِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ.

کے خاوند کے پاس پہنچاتی ہیں۔ ٢٥ ٢٥ مرت عائشه والعلما سروايت بكرانهول في

ایک عورت کو ایک انصاری مردیعنی اس کے خاوند کے پاس

سنوار کے بھیجا لینی بعد نکاح کر دینے کے تو حضرت مُلَاثَیْمُ نے

الله البارى باره ۲۱ المنظمين البارى باره ۲۱ المنظمين البارى باره ۲۱ المنظمين البارى باره ۲۱ المنظمين البارى باره ۲۱

فرمایا که اے عائشہ! تمہارے باس کھیل نہ تھا اس واسطے کہ انصار يوں كو كھيل خوش معلوم ہوتا ہے يعنى دف بجانا اور شعر گانا

كتاب النكاح

اَمْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ لَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةً مَا كَانَ مَعَكُمُ لَهُوُّ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُونَ. جس میں خلاف شرع مضمون نہ ہو۔

فائد : ابوالشیخ نے عائشہ و اللہ اسے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک پنتم اڑکی کی ایک انصاری سے شادی کر دی ادر میں بھی ان میں تھی جنہوں نے اس کو تیار کر کے خاوند کے پاس پہنچایا سو جب ہم پھرے تو حضرت مَلَاثِیْم نے مجھ سے فر مایا کہ اے عائشہ! تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا ہم نے سلام کیا اور برکت کی دعا کی پھر ہم پھرے اور ایک روایت میں اتنازیادہ ہے کہ کیوں نہ بھیجاتم نے ساتھ اس کے لونڈی کو جودف بجاتی اور گاتی ؟ میں نے کہا کیا گاتی فرمایا یہ گاتی:

اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن غدارا كم اور نسائی نے عامر بن سعد سے روایت کی ہے کہ حضرت مُلافیظ نے ہم کو رخصت دی ساتھ کھیل کے وقت شادی کے اور مجے کہا ہے اس کو حاکم نے اور طبرانی نے سائب بن پزید سے روایت کی ہے اس نے روایت کی حضرت مُثَاثِیْم سے سوسی نے عرض کیا کہ یا حضرت! آپ اس میں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت مَثَلَثُهِ نم نے فرمایا ہاں! مید نکاح ہے زنا نہیں یکا کرونکاح کواور حام کی روایت میں ہے کہ مشہور کرونکاح کرواوراس پر دف بجاؤ اور تر ندی وغیرہ میں ہے کہ حلال اورحرام کے درمیان فرق دف بجانا ہے اور یہ جوفر مایا کہ دف بجاؤتو استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اس پر کہنہیں خاص ہے بیساتھ عورتوں کے لیکن بیضعیف ہے اور قوی حدیثوں سے صرف عورتوں کے واسطے اجازت ہے سونہ کتی ہوں گے ساتھ ان کے مرد واسطے عام ہونے نہی کے ان کے ساتھ مشابہت کرے سے۔ (فتح)

ولهن كو مديه اورتخفه تبييخ كابيان لعني جس دن وه اييخ

خاوند کے گھر میں لائی جائے۔ ابوعثان سے روایت ہے کہ انس بڑائٹی ہم پر گزرے بی

رفاعہ کی مسجد میں بعنی بھرے میں سومیں نے ان سے سنا کہتے متھے کہ حضرت مُلاثیناً کا دستور تھا کہ جب ام سلیم مظلمیا کے گھر کے ماس گزرتے تو اس پر داخل ہوتے اور اس کوسلام کرتے چر انس بنائنۂ نے کہا کہ حضرت مَنَالِثَیْمُ زینب وَلِانْتُها کے ساتھ دولہا تھا تعنی اور زينب وظافيها دلهن تقى جب حضرت مَثَاثِيْكُم كا نكاح زینب مِنافِعیا سے ہوا تو امسلیم مِنافِینانے کہا کہ اگر ہم

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ واسْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنْسَ بُن مَالِكِ قَالَ مَرَّ بِنَا فِيْ مَسْجِدِ بَنِيِّ رِفَاعَةً فَسَمِعْتُهُ يَقُوُلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَوَّ بِجَنَّبَاتِ أَمَّ سُلَيْمِ دُخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بزَيْنَبَ فَقَالَتُ لِيُ أَمْ سُلَيْمِ لَوُ أَهْدَيْنَا َلِرَسُولِ اللَّهِ

بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ.

الله البارى باره ۲۱ كيا يا المحالية الم

حضرت مَلَّالِيْمُ کے پاس کچھ تحفہ جمیجیں تو خوب ہوتو میں نے اس سے کہا کہ کر جو کہتی ہے تو اس نے مجور اور کھی اورپنیر کی طرف قصد کیا سوان کا ہانڈی میں حلوہ بنایا اور مجھ کو دے کر آپ مُلاٹیم کی طرف بھیجا سو میں اس کو لے كر حضرت مَنَالَيْنِمُ كَى طرف جِلا لَيْنِي سو جب ميں حضرت مَنْ لَقُولُمْ کے باس پہنچا تو حضرت مَنْ لَقُولُمْ نے فرمایا کہ اس کو رکھ دے پھر جھے کو تھم دیا سوفر مایا کہ مردوں کو میرے پاس بلا آپ نے ان کا نام لیا اور فرمایا میرے یاس بلالاجس سے تو ملے ، کہا انس زالنے نے میں نے کیا جوآپ مُنَاتِّيْنَمُ نے مجھ کوتھم دیا پھر میں پھراسوا جا تک میں نے دیکھا کہ گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے سومیں نے حضرت مَلَا لَيْنَا كُو ديكها كهايخ دونوں ماتھ اس حلوب یر رکھے پھر کلام کیا جو اللہ نے جاہا لیعنی اس کے واسطے برکت کی دعا کی پھر دس دس مرد کو بلانے لگے اس سے کھاتے تھے اور ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو اور چاہے کہ ہر مردایے قریب طرف سے کھائے لیمی برتن کے چے سے نہ کھائے اور نہ دوسرے کی طرف سے یہاں تک کہ سب جدا جدا ہوئے سونکلا ان میں سے جو نکلا اور باقی رہے چند مرد بات کرتے ، انس زائیہ نے کہا سو میں غمناک ہونے لگا پھر حضرت مُلَّالِيْمُ اپنی بیویوں کے جمروں کی طرف نکلے اور میں بھی آپ کے بیچھے ٹکلا سومیں نے کہا کہ وہ چلے گئے سوحضرت مَلَّاثِیْزُم پھرے اور گھر میں داخل ہوئے اور پردہ ڈالا ور البتہ میں حجرے میں تھا اور حضرت مَالِيَّنِ فَم فرماتے تھے بعنی آیت برا ھے تھے کہ اے ایمان والو! مت جاؤ پینمبر مَلَاثِیْمُ کے گھروں

کتاب النکاح 🎇

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقُلُتُ لَهَا اِفْعَلِيٰ فَعَمَدَتُ إِلَى تَمْرٍ وَّسِّمُنٍ وَّأَقِطٍ فَاتَّخَذَتُ حَيْسَةً فِئَى بُرُمَّةٍ فَأَرْسَلُتُ بِهَا مَعِيُ إِلَيْهِ فَانْطَلَقُتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِيُ ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ اَدْعَ لِي رِجَالًا سَمَّاهُمُ وَادُعَ لِيُ مَنْ لَّقِيْتَ ۚ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي فَرَجَعُتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بأَهْلِهِ فَرَأَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيُّهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوْ عَشِرَةً عَشَرَةً يَّأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولَ لَهُمُ اَذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَيَأَكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِّمَّا يَلِيُهِ قَالَ حَتَّى تَصَدَّعُوا كَلُّهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمُ مَّنُ خَرَجَ وَبَقِيَ نَفَرٌ يَّتَحَدَّثُونَ قَالَ وَجَعَلْتُ أَغَتَمُّ ثُمَّ خَرَجَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلُتُ إِنَّهُمُ قَدُ ذَهَبُوُا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الَّبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتَرِ وَإِنِّى لَفِى الْحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ ﴿ يَأْتُيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا َلَا تَدُخَلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنُ يُؤُذَّنَ لَكُمُهِ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إنَّ ذٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِى النَّبِيُّ فَيَسۡتَحۡبِيُ

كتاب النكاح 🖹 فين البارى يارد ۲۱ 💥 📆 📆 📆 📆 📆 📆 📆 📆 🏋

مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيَىٰ مِنَ الْحَقِّ﴾ میں گرید کہتم کو اجازت ہو کھانے کے واسطے نہ انظار كرتے اس كے يكنے كاليكن جب تم بلائے جاؤتب جاؤ قَالَ أَبُو عُثُمَانَ قَالَ أَنْسٌ إِنَّهُ خَدَمَ پھر جب تم کھا چگو تو چلے جائے اور نہ آپس میں جی رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ لگاتے باتوں میں بے شک تمہاری سے بات ایذا دیتی تھی ور بينين.

پغیر مالیکم کوسو وہ تم سے شرماتا تھا اور اللہ تعالی تہیں شرما تاحق بات ہے، کہا ابوعثان نے کہانس ذائنہ نے کہا کہ میں نے حضرت مَالِیْظِم کی وس برس خدمت کی۔

فائد: پہلے گزر چکا ہے علامات الدوة میں بیان معجزے آپ کے کا بیج بہت ہونے کھانے کے اور مشکل جانا ہے عیاض نے اس چیز کو جو واقع ہوئی ہے اس حدیث میں کہ زینب واٹھا کا ولیمہ حلوے کے ساتھ تھا جو امسلیم واٹھا نے آپ کی طرف تخفہ بھیجا سوحضرت مُلَاثِیْن نے اس پر دعا کی اور دس دس کو بلا کر کھلایا یہاں تک کہ سب جدا جدا ہوئے اورمشہور بیروایت ہے کہ حضرت مُلَّقِیْم نے زینب وَلِیْمِها کا ولیمہ روثی اور گوشت سے کیا اور نہیں واقع ہوا ہے اس قصے میں بہت ہونا طعام کا بلکہ اس میں صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کوروٹی اور گوشت پیٹ بھر کر کھلایا اور تعاقب کیا ہے اس کا قرطبی نے ساتھ اس کے کہ تطبیق دونوں روایتوں میں ممکن ہے ساتھ اس طور کے کہ جنہوں نے روٹی گوشت پیٹ بمر کر کھایا تھا وہ اور تھے اور جنہوں نے حلوہ کھایا تھا وہ اورلوگ تھے جواس کے بعد بلائے تھے اور اولی یہ ہے کہ کہا جائے حلوے کا آتا اور روٹی گوشت کا موجود ہونا ایک ونت میں واقع ہوا تھا سوسب لوگوں نے سب کھانے سے کھایا روٹی گوشت سے بھی اور حلوے سے بھی اور بڑا تعجب ہے کہ عیاض روٹی گوشت کے قصے میں طعام کے بہت ہونے ے کس طرح ا نکار کرتا ہے باوجود اس کے کہ انس زمالٹنڈ کہتا ہے کہ حضرت مُکاٹیٹی نے اس پر بکری کے ساتھ ولیمہ کیا اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کوروٹی گوشت پیٹ بھر کر کھلایا اور بکری کی کیا قدر ہوتی ہے تا کہ سب مسلمان پیٹ بھر کر کھائیں اورسب سیر ہو جائیں اور حالانکہ وہ اس وقت ہزار کے برابر تھے اگر نہ ہوتی برکت حاصل ہوئی منجملہ آپ کے معجزوں کے پیج بہت ہونے طعام کے اوریہ جوانس والٹنڈ نے کہا کہ میں غمناک ہونے لگا تو اس کا سبب وہ چیز ہے جو سمجی حضرت مَثَاثِيْلُ نے شرم کی کہ ان کو اٹھنے کے ساتھ تھم کریں اور غافل ہونے ان کے سے ساتھ بات کرنے کے ممل

كرنے سے ساتھ اس چيز كے كدلائق ہے اس ونت تخفيف سے ۔ (فق)

و ولہا دلہن کے واسطے کیڑے وغیرہ مانگ کے لینے کا بَابُ اِسْتِعَارَةِ الشِيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغُيرهَا.

٤٧٦٦ ـ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلُ

۲۲ کا رحفرت عائشہ والنو سے روایت ہے کہ انہول نے

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ

أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِّنُ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبهَا فَأَدُرّ كَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بغَير

وُضُوْءٍ فَلَمَّا أَتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَٰلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ ايَةُ النَّيَمُّم

فَقَالَ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرِ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ

مِنْهُ مَخْرَجُا وَّجُعِلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً.

فائك: اس حديث كي شرح كتاب التيمم ميں گزر چكى ہے اور وجہ استدلال كى ساتھ اس كے معنى كى جہت ہے جو

جامع ہے درمیان ہار کے اور غیر اس کے اقسام لباس سے کہ زینت کی جاتی ہے ساتھ اس کے واسطے زوج کے عام تر اس سے کہ شادی کے وقت ہو یا بعد اس کے اور کتاب البہہ میں عائشہ وہا تھا کی ایک حدیث گزر پھی ہے جو اس سے

خاص تر ہے اور وہ قول عائشہ وٹاٹھا کا ہے کہ حضرت مُلاٹیکٹر کے زمانے میں میرے پاس ایک روئی کی حادرتھی سونہتھی کوئی آ عورت مدینے میں جوزینت کی جاتی کہ اس کو مجھ سے منگوا مجیجتی اور ترجمہ باندھا ہے اس پر بخاری التعاد ق

للعوس عند البناء اور لائق ہے کہ اس ترجمہ کو اور اس کی اس صدیث کو اس جگہ دل میں حاضر رکھا جائے۔ (فقی)

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهُلَهُ.

٤٧٦٧ ـ حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا ٢٢٧٠ حفرت ابن عباس فطفها سے روایت ہے که

شَيْبَانُ عَنْ مُّنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ

النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا لَوُ أَنَّ مجھ کو شیطان ہے اور دور رکھ شیطان کو ہماری اولا دیے سواگر أَحَدَهُمُ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللَّهِ

بیوی ، خاوند کے درمیان اس محبت ہے کوئی لڑ کا قسمت میں ہو ٱللَّهُمَّ جَنِّبُنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيِّنَهُمَا فِي ذَٰلِكَ أَوْ قُضِيَ

وَلَدٌ لَّمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

اساء سے ہار مانگ کر لیا وہ مم ہوا تو حضرت تالیخ نے چند اصحاب کواس کی تلاش کے واسطے بھیجا سوان کونماز کا وقت ہوا تو انہوں نے بے وضونماز در ھی پھر جب حضرت مالیا کا کے یاس آئے تو حضرت منافظ سے اس کی شکایت کی سوتیم کی آیت اتری تو اُسید بن حفیر رہائیہ نے کہا کہ اللہ تعالی تجھ کو نیک بدلہ دے قتم ہے اللہ کی کہ تجھ پر مجھی کوئی مصیبت نہیں اتری مگر کہ اللہ تعالٰی نے واسلے تیرے اس سے خلاصی تشہرائی۔ اورمسلمانوں کے واسطےابی میں برکت کی۔

جب مرداینی ہوی ہے صحبت کرے تو کیا کہے؟۔

حضرت مَالَيْنِي في مايا كرخبرداركه الرمسلمانون مين سيكوئي جب این بوی سے محبت کرے اور بید دعا پڑھے ہم اللہ اللهم ہے مارز قتنا تک یعنی شروع اللہ کے نام سے الٰہی! بیجائے رکھ

گا تو اس کوشیطان بھی ضرر نہیں پہنچا کے گا۔

النكاح الكاح النكاح الك

فائك : ابوداؤدكى روايت ميں ہے كہ جب كوئى اپنى عورت سے محبت كاارادہ كرے اور بيمفسر ہے واسطے اور روايتوں کے اور دلالت کرتا ہے کہ قول پہلے شروع کے ہے اور اختلاف ہے چ ضرر کے جس کی نفی کی گئ کہ اس سے کیا مراد ہے بعدا تفاتی کے اس پر کہ بیضرورعموم پرمحمول نہیں کہ ہرقتم کے ضرر کو شامل ہواگر چہ ہے وہ طاہر پیج حمل کرنے کے اوپر عموم احوال کے صینے نفی کے سے ساتھ تائید کے اور اس کا سبب وہ ہے جو بدء الخلق میں پہلے گز رچکا ہے کہ شیطان ہر آ دمی کو بیدا ہونے کے وقت پیٹ میں چوکتا ہے گر جواس سے مشٹیٰ ہے اس واسطے کہ بیہ چوکنا بھی ایک قتم کا ضرر ہے باوجود اس کے کہ وہ سبب ہے اس کے چلانے کا پھراختلاف ہے سوبعض نے کہا کہ نہیں قابویا تا ہے اوپر اس کے بسبب برکت بہم اللہ پڑھنے کے بلکہ ہوتا ہے منجملہ ان بندوں کے جس کے حق میں کہا گیاان عبادی لیس لك عليهم سلطان اور بعض نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ اس کو بیہوش نہیں کرتا اور بعض نے کہا کہ نہیں ضرر کرتا اس کو بدن میں اور کہا ابن دقیق العید نے کداحمال ہے کہ اس کو دین میں بھی ضرر نہ کرے لیکن بعید کرتا ہے اس کو انتفاعصمت کا اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ خاص ہونا اس شخص کا کہ خاص کیا گیا ہے ساتھ عصمت کے بطریق وجوب کے ہے نہ بطور ۔ جواز کے سونہیں ہے کوئی مانع کہ پایا جائے وہ مخض کہ نہ صادر ہو اس سے گناہ جان بوجھ کے اگر چہ اس کے واسطے واجب نہیں اور کہا داؤد نے کہ معنی لعد یصوہ کے یہ ہیں کہنیں فتنے میں ڈالٹا اس کواس کے دین سے طرف کفر کی اور بیمرا دنہیں کہ وہ گناہ سے معصوم ہے اور بعض نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ نہیں ضرر کرتا اس کو بعنی نہیں شریک ہوتا اس کے باپ کواس کی مال کے جماع میں اور مجاہد سے روایت ہے کہ جو جماع کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کی · احلیل پرلیٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہو کر جماع کرتا ہے اور شاید بیقریب تر ہے سب جوابوں سے اور تائید کرتا ہے پہلے جواب کی کہ بہت لوگ جواس نضیلت عظیم کو پہنچانتے ہیں جماع کے دنت اس سے غافل ہوتے ہیں اور تھوڑے جو اس کو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ حمل واقع نہیں ہوتا سو جب بینا در ہے تو نہیں ہے بعید اور اس حدیث ہیں اور بھی کئی فائدے ہیں متحب ہونا بسم اللہ اور وعا کا ہے اور محافظت کرنا اویر اس کے یہاں تک کہ جماع کی حالت میں بھی اور اس میں پنجہ مارنا ہے ساتھ ذکر اللہ کے اور دعا اس کی کے شیطان سے اور برکت ساتھ نام اس کے اور پناہ ما نگنے ساتھ اس کے سب بدیوں سے اور اس میں اشعار ہے کہ وہی ہے آسان کرنے والا اس عمل کو اور مدد دینے والا اوپر اس کے اوراس میں اشارہ ہے طرف اس کے کہ شیطان ملازم ہے واسطے آ دمی کے نہیں بٹما اس سے گر جب اللہ کا ذکر کرے اور اس میں رد ہے اس محض پر جو کہتا ہے کہ بے وضواللہ کا ذکر کر نامنع ہے۔ (فتح)

بَابُ الْوَلِيْمَةِ حَقُّ. وليم يعنى شادى بياه كا كهانا كرناحق ہے۔

فائك: بيتر جمد لفظ حديث كا ہے جوطرانی نے روايت كى ہے بطور رفع كے كه وليمه حق ہے اور دوسرے دن كا كھانا موافق دستور كے ہے اور تيسرے دن كا كھانا فخر ہے اور مسلم ميں ابو ہريرہ ونائند سے روايت ہے كه بدتر كھانوں ميں ولیمہ کا کھانا ہے کہ مالدار کو بلایا جائے اور مسکین کوچھوڑ دیا جائے اور وہ حق ہے اور طبرانی نے ابو ہریرہ زخائف سے روایت کی ہے کہ ولیمہ حق اور سنت ہے سو جو اس کی طرف بلایا جائے اور وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے نافر مانی کی ، اور احمد نے بریدہ وہلائیں کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ جب علی زلائشہ نے فاطمہ وٹاٹٹھا کے نکاح کا پیغام جمیجا تو حضرت مَنَّاتِيْ لَمُ نَا يَا كَهِ شَاوى كا كِها ناكر نا ضروري ہے كہا ابن بطال نے كه وليمه حق ہے يعنى باطل نہيں ہے بلكه اس کی طرف بلایا جائے اور پیسنت فضیلت کی ہے اور حق سے مراد وجوب نہیں پھر کہا اس نے کہ میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس کو واجب کہا ہو اور کہا بعض شافعیوں نے کہ وہ واجب ہے اس واسطے کہ حضرت مَلَّ الْحِيْمُ نے عبدالرحمٰن بن عوف خالفیز کو اس کا تھم دیاا وراس واسطے کہ اس کا قبول کرنا واجب ہے تو واجب ہو گا اور جواب یہ ہے کہ وہ کھانا واسطے خوشی کے ہے جونتی پیدا ہوئی سومشا بہ ہوگا باتی طعاموں کواور وہ محمول ہے اوپر استحباب کے ساتھ دلیل اس چیز کے جو ہم نے ذکر کی اور اس واسطے کہ تھم کیا حضرت مُلاَثِیْجُ نے ساتھ بکری کے اور بکری بالا تفاق واجب نہیں اور اہل ظاہر کا یمی فرہب ہے کہ ولیمہ واجب ہے۔ (فتح) وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمٰن بُنُ عَوْفٍ قَالَ لِيَ

اور کہا عبدالرحمٰن بن عوف فِلاَثْنَهُ نے کہ حضرت مَثَالِيَّةُ اِنْ کہا کہ ولیمہ کراگر چہالک بمری سہی۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْلِمُ وَلَوْ

فاعد: اس مدیث کی شرح آئندہ باب میں آئے گی انشاء اللہ تعالی اور مراداس سے وارد کرنا امر کے صینے کا ہے ساتھ ولیمہ کے اور بیر کہ اگر اس کے ترک کرنے کی رخصت ہوتی تو البتہ نہ واقع ہوتا ساتھ پورا کرنے اس کے بعد گز رجانے دخول کے اور البتہ اختلاف کیا ہے سلف نے چے وقت اس کے کہ کیا وہ وقت عقد کے ہے یا بعد اس کے یا وقت دخول کے یا بعد اس کے یا فراخ ہے وقت اس کا ابتداء عقد سے انتہاء دخول تک اس میں کئی قول ہیں سیحے تر مالکیوں کے متحب ہونا اس کا ہے بعد دخول کے اور مالکیوں کی ایک جماعت سے بیروایت ہے کہ وقت عقد کے ہے اور کہا ابن حبیب نے کہ وہ عقد کے وقت ہے اور بعد دخول کے اور کہا ابن بکی نے کہ ہمارے ساتھیوں کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت فراخ ہے عقد کے وقت سے پہلے اور پیچھے کہا اس نے اور منقول حضرت مُلَاثِيْم کے فعل سے یہ ہے کہ وہ دخول کے بعد ہے شاید اس نے اشارہ کیا ہے طرف قصے زینب بنت جمش میں اور حدیث الس فالليور كى أس باب مين صريح ہے اس ميں كه وہ دخول كے بعد ہے واسطے قول اس كے ج اس كے صبح كى حضرت مَنْ لِيَّا بِنِي حالت عروى ميں ساتھ زينب وَنْ فِي كے سولوگوں كو بلايا اور كہا بعض مالكيوں نے كەمتحب ہے كەمو وقت بنا کے اور واقع ہو دخول بعد اس کے اور اس پر ہے عمل لوگوں کا آج کے دن ، پس حاصل سے ہے کہ وہ وقت دخول کے ہے اور بعد اس کے۔(فتح)

النكاع النكاء ال

۲۸ ۲۸ محضرت انس ڈھائنئ سے روایت ہے کہ وہ دس برس کا تھا وقت آنے حضرت مُلِاثِيمَ كے مدينے ميں سوميري ما كي اور خاله وغيره بميشه مجھ كوحفزت مُالْفِيْم كى خدمت ميں ركھتى تھيں يا مجھ کو خدمت پر رغبت دیتی تھیں سومیں نے دس برس حضرت مَثَاثِيمٌ كي خدمت كي اور حضرت مُثَاثِيمٌ كا انتقال جوا اور حالاتکہ میں بیں برس کی عمر کا تھا اور میں پردے کا حال سب لوگوں سے زیادہ تر جانتا تھا جب کدا تارا گیا اور تھا پہلے پہل اترنا اس کا چ وقت بنا کرنے حضرت مُلْقِیم کے ساتھ زینب وظافع کے صبح کی حضرت مُالفیم نے اس کے اس صال میں کہ دولہا تھے سولوگوں کو بلایا سوانہوں نے کھانا کھایا پھر باہر فکے اور ان میں سے ایک جماعت حضرت طافیم کے پاس باقی رہی سووہ بہت دیر تک بیٹھے رہے سوحضرت مَالْتُنْ اللہ کر باہر نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا تاکہ وہ نگلیں سو حضرت مَالِيَّا عَلِي إور مِين بهي آپ كے ساتھ چلا يہاں تك كه عائشہ والی کے حجرے کے دروازے پر آئے پھر آپ نے كمان كياكه وه ذكل محيئة سوحضرت مَثَاثِيمٌ بلين اور مين بهي آپ کے ساتھ بلٹا یہاں تک کہ جب زینب نظامی پر داخل ہوئے تو اجا تک دیکھا کہوہ بیٹے ہیں اٹھے نہیں سوحضرت مُلَاثِمٌ پھرے اور میں بھی آپ کے ساتھ پھرا یہاں تک کہ عائشہ وٹاٹھا کے جرے کے دروازے پر بینجے اور گمان کیا کہ وہ باہر نکلے سو پھرے اور میں بھی آپ کے ساتھ پھر اسوا جا تک دیکھا کہ وہ نکل مکئے سو حضرت منافی کے اینے اور میرے درمیان پردہ . ڈالا اور بردے کا تھم! تار گیا۔

٤٧٦٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْكُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أُخْبَرَنِي ٱنُّسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْر سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ أُمُّهَاتِينَ يُوَاظِلْبَنَنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَدَمْتُهُ عَشُرَ سِنِيْنَ وَتُولِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا ابْنُ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بشَأْن الْحِجَابِ حِيْنَ أُنْزِلَ وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهُطٌ مِّنْهُمُ عِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُوا الْمُكُثَ فَقَامَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكُنِّي يَخُرُجُوا فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ حَتَّى جَآءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُعَّ ظَنَّ أَنَّهُمُ خَرَجُوًا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتْى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَّمْ يَقُوْمُوا فَوَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى إذًا بَلَغَ عَتَبَةً حُجْرَةٍ عَائِشَةً وَظَنَّ أَنَّهُمُ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمُ قَدُ

كتاب النكاح

خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ.

**فائك**:اس مديث كى شرح سورهُ احزاب ميں گز رچكى ہے۔ ولیمہ کرنا اگر چہ ایک بکری ہو یعنی واسطے اس شخص کے جو

بَابُ الْوَلِيْمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ.

84 27 \_ حضرت انس خِالنَّهُ سے روایت ہے کہ حضرت مَالنَّهُا نے عبدالرحمٰن بن عوف والته اسے بوجھا اور اس نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا تھا کہ تو نے اس کو کتنا مبر دیا؟ اس نے کہا کہ تھل کے برابرسونا ،اورحمید سے روایت ہے کہ میں نے انس بنائفۂ سے سنا کہتا تھا کہ جب حضرت مُنَافِیکُمُ اور آب کے اصحاب جرت کر کے مدینے میں آئے تو مہاجرین انصاریوں کے پاس اتر ہے سوعبدالرحمٰن بن عوف بڑائیۂ سعد بن رہیج خالفی کے پاس اترا تو اس نے کہا کہ میں تجھ کو اپنا آ دھا مال بانث دیتا ہوں اور میں اپنی ایک عورت کو تیرے لیے طلاق دیتا ہوں اس نے کہا کہ اللہ تیرے اہل اور مال میں برکت کرے سووہ بازار کی طرف نکلا سواس نے خرید وفروخت کی سو حاصل کی سچھ چیز پنیر اور تھی سے پھر نکاح کیا تو

حضرت مَلَيْنَا نِي فرمايا كه وليمه كرا كرچه ايك بكري ہو۔

٤٧٦٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ عَوْفٍ وَّتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ كُمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزُنَ نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبِ وَّعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ عَلَى سَعُدِ بُنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنُ إِحْدَى امْرَأْتَى قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوْق فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأْصَابَ شَيْئًا مِّنُ أَقِطٍ وَّسَمُنٍ لَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِمُ وَلَوُ بِشَاةٍ.

فاعد:طبرانی میں ہے کہ حضرت مُناتیم نے قریش یعنی مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان براداری کرائی سو سعد خالٹیز اورعبدالرحمٰن خالٹیز کو آپس میں بھائی بنایا سوسعد خالٹیز عبدالرحمٰن خالٹیز کو اپنے گھر لے گیا اور کھانا منگوایا اور دونوں نے مل کر کھایا پھر کہا کہ انصاریوں کومعلوم ہے کہ میں ان میں زیادہ مالدار ہوں سومیں تجھ کواپنا آ دھامال بانث دیتا ہوں اور میری دوعورتیں ہیں سو دیکھے تو کس کو پیند کرتا ہے کہ میں اس کو طلاق دوں پھر جب اس کی عدت گزر جائے تو تو اس سے نکاح کر لینا سواس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے واسطے تیرے اہل اور مال میں برکت کرے مجھ کو بازار کی راہ بتلا اور ایک روایت میں ہے کہ کیا کوئی بازار ہے جس میں سوداگری ہوتی ہو؟ اس نے کہا ہاں بازار

المنادي پاره ۲۱ المنادي پاره ۲۱

قیقاع کا ہےاورایک روایت میں ہے کہ پھر ہم تھہرے جتنا اللہ نے چاہا پھروہ آیا اوراس پر زردی کا داغ تھا اور وضر کے معنی ہیں اثر اور صفرۃ سے مراد زردی خلوق کی ہے اور خلوق ایک قتم کی خوشبو ہے جو زعفران وغیرہ سے بنتی ہے اور ایک روایت میں ودغ زعفران کا لفظ آیا ہے بعنی و مہدزعفران کا اور ایک روایت میں پیلفظ آیا ہے کہ مہیم اور اس کے معنی ہیں کیا حال ہے تیرا کیا ہے یہ؟ اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی ہیں خبر دے اور یہ جو کہا کہ نوا ق کے برابر سونا تو اس میں اختلاف ہے کہ نواۃ ہے کیا مراد ہے سوبعض نے کہا تھجور کی ایک شخصی مراد ہے اور یہ کہ اس کی قیت اس وقت پانچ درہم تھی اور بعض نے کہا کہ اس وقت اس کا اندازہ چوتھائی وینار کے برابرتھا اور رد کیا گیا ہے بیرساتھ اس کے کہ تھجور کی مختلف مختلف ہوتی ہے کوئی بوی ہوتی ہے اور کوئی جھوٹی سوید معیار نہیں ہوسکتی اور بعض نے کہا کہ نواۃ ز ھب اس چیز سے مراد ہے جس کی قیت جاندی کے یانچ درہم ہوں اور جزم کیا ہے ساتھ اس کے خطابی نے اور نقل کیا ہے اس کوعیاض نے اکثر علاء سے اور تا سُد کرتا ہے اس کی یہ کہ بیعق کی روایت میں ہے کہ کہا تا دہ رات ہے نواۃ زہب کی قیمت یا نچ ورہم ہیں اور بعض نے کہا کہ مرادسو نے کے پانچ درہم ہیں اور جزم کیا ہے ساتھ اس کے ابن فارس نے اور بعض نے کہا کہاس کی قیت بونے چار درہم ہیں اور جزم کیا ہے ساتھ اس کے احمد نے اور بعض نے کہا کہ ساڑھے تین درہم بعض نے کہا کہ سواتین درہم اور بعض مالکیوں سے روایت ہے کہ نواق مدینے والوں کے نزدیک چوتھائی دیناری ہےاوراس کی تائید کرتا ہے جوطبرانی نے انس بٹائٹٹ سے روایت کی ہے کہ اس کا وزن چوتھائی دینار کی ہے اور کہا شافعی پلٹیلہ نے کہ مراد چوتھائی نش کی ہے اور نش آ دھا اوقیہ ہے اور اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو نواۃ کا وزن پانچ درہم ہوگا اور اس کے ساتھ جزم کیا ہے ابوعوانہ اور دوسرے لوگوں نے اوریہ جوفر مایا کہ ولیمہ کر اگر چدایک بحری ہوتو یہ استناعیہ نہیں ہے بلکہ واسطے تقلیل کے ہے اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تیرے اہل اور مال میں برکت كري توايك روايت ميں اتنا زيادہ ہے كەالبتە ميں نے اپنے آپ كو ديكھا كەاگر ميں پھر اٹھا تا تو اميد ركھتا تھا كە اس کے نیچے سے سونا یا جاندی یا دُل تو گویا کہ اشارہ کیا اس نے اس کی طرف جو دعا حضرت مُلْافِیْم نے اس کے حق میں کی تھی کہ اس کے مال میں برکت ہوسوقبول ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ کہا انس بڑاٹھ نے کہ البتہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ہرایک بیوی کو لا کھ لا کھ آیا یعنی درہم یا دینار، میں کہنا ہوں کہ وہ حیار عورتیں چھوڑ مراتھا سو ہوگا سارا تر کہ بتیس لا کھاور بیتر کہ بہ نسبت تر کہ زبیر مٹاٹیئے کے جس کی شرح فرض ٹمس میں گزر بچل ہے نہایت تھوڑا ہے سواحمال ہے کہ مراد عبدالرحمٰن زفائیہ کے تر کے میں اشرفیاں ہوں اور مراد زبیر زفائیہ کے تر کے میں درہم ہوں اس واسطے کہ عبدالرحمٰن مِنْ اللهٰ کے مال کا بہت ہونا نہایت مشہور ہے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اوپر مؤکد ہونے امر ولیمہ کے وقد نقدم الہم فیہ اور اس پر کہ وہ دخول کے بعد ہواور نہیں دلالت ہے چے اس کے اس واسطے کہاس میں تو صرف اتنا ہے کہا گرفوت ہوتو دخول کے بعد اس کو قضا کیا جائے اور اس پر کہ بکری ادنیٰ درجہ

اس چیز کا ہے جو کفایت کرتی ہے مالدار ہے اور اگر اس کا ثبوت نہ ہوتا کہ حضرت مٹائیٹا نے اپنی بعض ہو یوں پر بکر ی ہے کم کے ساتھ ولیمہ کیا ہے تو البتہ ممکن تھا استدلال کیا جاتا ساتھ اس کے اس پر کہ بکری اونی درجہ ہے اس چیز کا کہ کفایت کرتی ہے ولیمہ میں اور باوجود اس کے پس ضروری ہے قید کرنا اس کا ساتھ اس مخص کے جواس پر قادر ہواور متفاد ہوتا ہے سیاق سے جو قادر ہووہ ولیمہ میں بہت کھانا ایکائے اور بہت لوگوں کو کھلائے ، کہا عیاض نے اجماع ہے اس پر کہ ولیمہ کے اکثر اور کم ترکی کوئی حد نہیں جومیسر ہو کفایت کرتا ہے خواہ بہت ہو یا تھوڑا اور مستحب یہ ہے کہ وہ موافق حال خاوند کے ہے اور البتہ میسر ہوئی ہے واسطے مالدار کے بکری اور اس سے زیادہ اور نیز اس تعدیث میں فضیلت ہے واسطے سعد بن رہیج زبالین کے کہ اس نے عبدالرحلٰ زبالین کو اپنی جان پر مقدم کیا اور واسطے عبدالرحلٰ زبالین کے کہاں نے اپنے آپ کو دور کھینچااس چیز ہے کہاس ہے پر ہیز کرنا حیااور مروت کوستلزم ہے اگر جہاں کی طرف مخاج ہواوراس حدیث میں ہے کہ متحب ہے آپس میں بھائی بننا اور خوبی مقدم کرنے مالدار کی واسطے مختاج کے یہاں تک کہ اپنی ایک بیوی ہے بھی اورمتحب ہے پھیر دینا ایسی چیز کا اس پر جومقدم کرے ساتھ اس کے واسطے اس چیز کے کہ غالب ہے عادت میں ایسے تکلف سے اور اگر تحقیق ہو کہ وہ ٹکلف نہیں کرتا تو جائز ہے اور یہ کہ جوچھوڑ دے اس کوساتھ قصد صحیح کے اس کواللہ اس کا بہتر بدلہ دیتا ہے اور پیر کہ متحب ہے کسب کرنا اور پیر کہ نہیں ہے نقص اس مخض پر جو لے دیے اس نتم سے ساتھ مروت مثلاس کی کے اور مکروہ ہے قبول کرنا اس چیز کا کہ اس سے ذلت کی توقع ہو ہبہ وغیرہ سے اور یہ کہ گزران مرو کی ساتھ تجارت یا پیشہ کے اولیٰ ہے واسطے یاک ہونے اخلاق کے گزران سے ساتھ ہبہ وغیرہ کے اور اس حدیث میں مستحب ہونا دعا کا ہے واسطے نکاح کرنے والے کے اور میریوچھنا امام کا اپنے یاروں اور تابعداروں کوان کے احوال سے خاص کر جب ان سے کوئی بات غیرمعروف دیکھے اور یہ کہ جائز ہے باہر کلنا دولہا کا اس حال میں کہ اس پر شادی کا نشان ہوخلوق وغیرہ سے یعنی زردی وغیرہ سے اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس حدیث کے اس پر کہ جائز ہے لگانا زعفران لینی کیسر کا واسطے دولہا دلہن کے اور خاص کیا گیا ہے ساتھ اس کے عموم نہی کا کہ مردوں کو زعفران لگا نامنع ہے کما ساتی فی کتاب اللباس اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ احمال ہے کہ بیزردی اس کے کپڑوں میں ہونہ اس کے بدن میں اور بیہ جواب مالکیوں کا بنا بران کے طریق کے ہے کہ کپڑے میں زردی کا لگانا جائز ہے اور بدن میں زردی لگانا جائز نہیں اور البیتہ نقل کیا ہے اس کو مالک رکھیے نے مہینے کے علاء سے اور وارد ہوئی ہے اس میں حدیث مرفوع کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے بدن پر زردی وغیرہ سے کچھ چیز ہوروایت کیا ہے اس کو ابوداؤر نے اس واسطے کہ اس کامفہوم یہ ہے کہ جو بدن کے سوائے ہے اس کو وعید شامل نہیں اور ابو حنیفہ رکٹھیے اور شافعی رکٹھیے اور ان کے تابعداروں نے اس کو کیڑے میں بھی منع کیا ہے اورتمسک کیا ہے انہوں نے ساتھ حدیثوں کے جواس میں وارد ہیں اور وہ سیجے ہیں اور ان میں وہ چیز ہے جو صریح ہے

الله ١١ الله ١٢ الماح الله ١٥ الماح الله ١٥ الماح الله ١٥ الماح الله ١٤ الله ١٥ الماح الله ١٤ الم ١٤ ا

مه عامیں کما سیاتی بیا نہ اور اس بنا پر عبد الرحمٰن بڑائنڈ کے قصے سے کئی طرح پر جواب دیا گیا ہے ایک بیہ کہ بیہ واقعہ نہی سے پہلے تھا اور بیمتاج ہے طرف تاریخ کے دوم میر کہ جو زردی کا نثان عبدالرحمٰن زمالنی پرتھا وہ اس کی بیوی کی جہت سے لگ گیا تھانہ یہ کہ اس نے خود قصد ازردی لگائی تھی لیٹی یہ استفہام انکاری ہے یعنی تونے زردی کیوں لگائی تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بیزردی قصد انہیں لگائی بلکہ مجھ کوعورت کے بدن سے لگ گئی اور ترجیح وی ہے اس کونو دی رائید نے اور منسوب کیا ہے اس کوطرف اہل تحقیق کے اور تھہرایا ہے اس کو بیضاوی نے اصل کہ رد کیا ہے اس نے طرف اس کی ایک احمال کواور دوسرا احمال ہے کہ معنی مبهم کے بیہ ہیں کہ کیا سبب ہے اس زردی کے لگنے کا میں جو تجھے پر دیکھتا ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے نکاح کیا ہے، سوم سی کہ البتہ حاجت ہوئی تھی اس کوخوشبو لگانے کی واسطے واظل ہونے کے اپنی بیوی پرسواس وقت اس نے مردوں کی خوشبو سے پچھ چیز ند پائی تو اس نے عورت کی خوشبولگائی اور اتفاقا اس میں زردی پائی تو اس نے تھوڑی زردی کواس سے مباح جانا وقت نہ ہونے غیراس کے کی واسطے تطبیق کے دونوں دلیلوں میں اور وارد ہوا ہے امر ساتھ خوشبو لگانے کے دن جمعہ کے اگر چہ عورت کی خوشبو ہے ہوسواس کا اثر اس پر باقی رہا، چہارم یہ کہ وہ خوشبونہایت کم تھی اور نہ باقی رہا تھا گر اس کا اثر اس واسطے اس پر انکار نہ کیا، پنجم سے کہ وہ وہ ہے جوخوشبو ہو مانند زعفران وغیرہ اقسام خوشبو کے اور جس میں خوشبو نہ ہو وہ مکروہ نہیں ،چھٹی میہ کہ تھی لگا نی زعفران کی خوشبو واسطے مردوں کے تحریم کے واسطے نہیں دلالت ساتھ برقرار رکھنے اس کے واسطے عبدالرحمٰن فالٹھُڑ کے اس مدیث میں، ساتویں یہ کہ دولہا اس ہے متنیٰ ہے۔ میں کہتا ہول کہ حضرت مُلَّ الْمُثَمِّم نے جواس سے یوجھا تو اس میں دلالت ہے کہ بیشادی نکاح کے ساتھ خاص نہیں کہ دولہا کواس ہے متثنیٰ کیا جائے اور ایک روایت میں بشاشة العروس كالفظ آيا ہے تو اس كے معنى جيں اثر اس كا اور خوبي اس كى يا فرح اور خوشي اس كى اور استدلال كيا كيا ہے ساتھ اس کے اس پر کہ نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے واسطے بوچھنے حضرت مُلَّاثِيْنِ کے اس کے اندازے سے نہ اس کے ہونے اور نہ ہونے سے اور اس میں نظر ہے احتمال ہے کہ مراو خبر پوچھنی ہے بہت ہونے اور تھوڑے ہونے سے تا کہ خبر دیں اس کواس کے بعد ساتھ اس چیز کے کہ اس کے حال کے موافق ہے سو جب اس نے انداز ہ کے موافق کہا تو اس پر انکار نہ کیا بلکہ اس کو برقر اررکھا اور استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے اوپر جواز وعدہ کرنے کے واسطے اس شخص کے جوارادہ کرتا ہے کہ عورت سے نکاح کرے جب کہ اس کا خاوند اس کو طلاق دے اور عدت پوری کرے واسطے قول سعد بن رہیع مظافیز کے کہ دیکھ تو میری کسی عورت کو پیند کرتا ہے کہ میں اس کو طلاق دوں پھر جب اس کی عدت گزر جائے تو تو اس سے نکاح کر لے اور واقع ہوئی ہے تقریر اس کی لیکن اطلاع اوپر احوال ان کے کی اس وقت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی دونوں عورتوں نے اس بات کو جان لیا تھا اس واسطے کہ یہ واقعہ آیت بردے کے اترنے ہے پہلے تھا اور انکٹھے تھے اور آگر سعد مناتشہ کوان کی رضامندی کا اعتاد نہ ہوتا تو اس کے ساتھ یقین نہ کرتا اور

الله فيض الباري باره ٢١ كي النكاح الله 804 كي النكاح الكاح النكاح النكاح

کہا ابن منیر نے کہ دومردوں کا آپس میں وعدہ کرنا اس کوستلزم نہیں کہ عورت اور اجنبی مرد کے درمیان وعدہ واقع ہو اس واسطے کہ جب عدت میں اس کو نکاح کا صریح پیغام کرنامنع ہے تو اس میں بطریق اولیٰ منع ہوگا اس واسطے کہ جب اس کو طلاق ملے تو وہ قطعا عدت میں داخل ہو ئی لیکن اگرعورت کو اس کی اطلاع ہوتو اس کو عدت گز ارنے کے بعد اختیار ہے اور نہی سوائے اس کے پچھنہیں کہ واقع ہوئی ہے درمیان اجنبی مرد اورعورت کے یا ولی اس کے کی نہ ساتھ اور اجنبی کے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز ہے دیکھنا مرد کاعورت کو نکاح کرنے سے پہلے۔

2200 حضرت انس ر الله الله الله الله المام كيا حضرت مَنَاتَيْظِ نِے کسی عورت کا اپنی عورتوں میں جو زینب والنفوا کا ولیمہ کیا ایک بمری سے ولیمہ کیا۔

٤٧٧٠ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسَ قَالَ مَا أُولَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنُ

نْسَآءِهِ مَا أُوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أُوْلَمَ بِشَاةٍ.

فائد: ادرید باعتبار اتفاق کے ہے نہ بطور حد مقرر کرنے کے اور لیا جاتا ہے صاحب تنبیہ کی عبارت سے جو شافعوں میں سے ہے کہ بمری حد ہے واسطے اکثر ولیمہ کے یعنی اس کا اعلی درجہ ہے لیکن نقل کیا ہے عیاض نے اجماع اس پر کہ اکثر ولیمہ کی کوئی حدمقررنہیں اور کہا این ابی عصرون نے کہ ادنیٰ درجہ اس کا واسطے مالدار کے ایک بمری ہے اور بیقول عبدالرحمٰن بنائین کی حدیث کےموافق ہے۔

ا۷۷۷۔ حضرت انس فِحاتُهُ ہے روایت ہے کہ حضرت مُحاتِیْنَا نے صفیہ وہ اللہ کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کیا اور اس کی آ زادی کواس کا مبرُظهرایا اورحیس سے اس کا ولیمہ کیا۔

٤٧٧١ ـ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا وَأُولَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ.

فائك: اور ايك روايت ميں ہے كه چمڑے كے دستر خوان پر پچھ محجوريں اور پنير اور تھی ڈالا گيا اور ان دونوں كے درمیان مخالفت نہیں اس واسطے کہ بیچیس کے اجزاء میں سے ہیں لغت والوں نے کہا کہ حیس بنایا جاتا ہے اس طور ہے کہ تھجوروں کی تخصلی نکالی جاتی ہے اور اس کو پنیریا آئے یا ستو سے ملایا جاتا ہے اور اگر اس میں تھی ڈالا تو حیس کے نام سے نہیں نکاتا لیعنی تو بھی اس کوھیس ہی کہا جاتا ہے۔ (فتح)

٤٧٧٧ - حَدَّقَنَا هَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ٢٤٤٣ - حفرت انس وَلِنْفَدُ سے روايت ہے كه حفزت مَلَّافِيْكُم نے ایک عورت لیعنی زینب رٹائٹھا کے ساتھ خلوت کی حضرت مَالْدُ إِلَى عَلَيْهِ مَعِيم كُو بَعِيجًا مِينَ فِي لُولُون كُو كَمَانِ كَ واسطے بلایا۔

زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَّقُولَ بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ.

بیان اس مخص کا جوولیمه کرتا ہے اپنی بعض عورتوں پر

زیادہ بعض ہے۔

۲۷۷۳ حفرت ثابت رائید سے روایت ہے کہ ذکر کیا گیا

نکاح کرنا حضرت مَالَقَيْمُ كا زينب وَفَاتِنَهَا سے مزو كي انس وَالْتِمَا

کے تو انس فالفیئر نے کہا کہ نہیں دیکھا میں نے حضرت منافیئر کو

ي فيض البارى پاره ۲۱ كي شيخ ( 805 كي هي البارى پاره ۲۱ كي النكاح

بَابُ مَنْ أُوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَآئِهِ أَكَثَرَ

من بَعُض.

٤٧٧٣ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزُويُجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ عِنْدَ أَنَسِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نِّسَآئِهِ مَا أُولَمَ عَلَيْهَا أُولَمَ بِشَاةٍ.

ايني كسي عورت كا وليمه كيا هو جو وليمه كيا زينب بثلظفها كا وليمه كيا اں کا ایک بمری ہے۔

فائد: بيصديث ظامر ہے اس چيز ميں كه باب باندها ہے اس نے ساتھ اس كے واسطے اس چيز كے كه تقاضا كرتا ہے اس کو سیاق اس کا اور اشارہ کیا ہے ابن بطال نے کہ نہیں واقع ہوا ہے یہ ساتھ قصد فضیلت دیے بعض عورتوں کے بعض پر بلکہ بیا تفاقاً واقع ہوا ہے اور میر کہ اگر ان میں سے ہرایک کے واسطے بکری پائی جاتی تو البتہ اس کے ساتھ ولیمہ کرتے اس واسطے کہ حضرت مَنْ النَّیْمُ سب لوگوں سے زیادہ ترسخی تھے لیکن نہ مبالغہ کرتے تھے اس چیز میں کہ متعلق ہے ساتھ امر دنیا کے رونق میں اور کہا اس کے غیر نے کہ احمال ہے کہ بیہ بیان جواز کے واسطے کیا ہو میں کہتا ہوں کہ نفی کرنی انس خالفنز کی محمول ہے اس چیز پر کہ جس کا اس کوعلم پہنچا یا واسطے اس چیز کے واقع ہوئی برکت سے آج ولیمہ

اس کے کی جب کہ مسلمانوں کو روٹی گوشت پیٹ بھر کر کھلایا ایک، بکری سے نہیں تو جو ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ حصرت مُنْ اللَّهُ إِنْ جب عمره قضا میں میمونہ رہائتا حارث کی بیٹی ہے نکاح کیا تو اس کا ولیمہ کیا اور کمے والوں کو بلایا اور وہ حاضر نہ ہوئے کہ اس کا ولیمہ ایک بکری ہے زیادہ کیا ہو کیونکہ اس وقت آپ کا ہاتھ کشادہ تھا اس واسطے کہ خیبر

کے فتح ہونے کے بعد تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت کشائش کی تھی جب سے وہ فتح ہوا ، کہا ابن منیر نے لے جاتی ہے تفضیل بعض عورتوں کی ہے بعض پر ولیمہ میں جواز تخصیص بعض ان کی کے سوائے بعض کے ساتھ تحفوں اور ہدیوں

کے اور اس کی بحث ہبہ میں گز رچکی ہے۔

بَابُ مَنُ أُولَمَ بِأَقَلٌ مِنْ شَاةٍ.

٤٧٧٤ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ مَّنْصُورِ بُنِ صَفِيَّةً عَنُ أَمِّهِ صَفِيَّةً بنُتِ شَيْبَةَ قَالَتُ أُوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُض نِسَآئِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ.

بیان اس شخص کا جو بکری ہے کم تر کے ساتھ ولیمہ کر ہے فائد: اس ترجيح كا حكم أكر چه متفاد ہے پہلے ترجے ہے ليكن جواس ميں واقع ہوا ہے وہ تصریح كے ساتھ ہے۔ م ۷۷۷ رحفرت صفیه والشیما شیبه کی بیٹی سے روایت ہے کہ حضرت مَا يُعْيَمُ نے اپنی بعض عورتوں کا ولیمہ دو مدجو سے کیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فاع : احمّال ہے کہ مراد بعض عورتوں سے یہاں امسنمہ نوائنی ہواس واسطے کہ واقدی نے امسلمہ زائنی سے روایت کیا ہے کہ حضرت مُنَاتِیْنَم نے مجھ کو پیغام کیا اور مجھ سے نکاح کیا سومجھ کو زینب بناٹنیا کے گھر میں داخل کیا سواحیا تک اس میں ایک تھیلا تھا اس میں کچھ جو تھے سومیں نے اس کو بھگویا پھراس کو ہانڈی میں ڈالا پھر میں نے پچھ چریی لے کر ٔ سالن بنایا سوتھا بیکھانا حضرت مَکاٹیز کا اور احتمال ہے کہ مرادعورتوں سے عام تر ہوں بیویوں سے بعنی جومنسوب ہے طرف آپ کی عورتوں میں سے فی الجملہ سوالبتہ طبرانی نے اساء وظافتہا کی حدیث سے روایت کیا ہے کہا کہ البتہ ولیمہ کیا علی زائنۂ نے فاطمہ والٹی کا سواس زمانے میں کوئی ولیمہ ان کے ولیمہ سے افضل نہیں اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروہ رکھی کے بدلے آ دھے صاع جو کے پس موافق نہ ہو گااس قصے کو جو باب میں ہے اور ہو گی نسبت ولیمہ کی طرف حصرت مُلَّاثِيَّا کے مجازی یا تو اس واسطے کہ جو کی قیمت یہودی کوحصرت مُلَّاثِیَّا نے خود ایپنے پاس سے دیا یا کسی ا درسبب کے واسطے۔ (فتح)

باب ہے نیچ بیان وجوب قبول گرنے ولیمہ بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيْمَةِ وَالذَّعُوَّةِ.

اور دعوت کے۔

فائك: عطف كيا ہے دعوت كو او پر وليمہ كے سواشارہ كيا ساتھ اس كے كہ وليمہ خاص ہے ساتھ كھانے بياہ اور نكاح کے یعنی ولیمه صرف اس کھانے کو کہتے ہیں جوشادی نکاح کے وقت کھایا جاتا ہے پس سیعطف عام کا ہے خاص پر اور کیکن خاص کراس کھانے کا نام دلیمہ ہونا سویہ تول اہل لغت کا ہے نقل کیا ہے اس کوان سے ابن عبدالبرنے اوریہی منقول ہے خلیل وغیرهم سے کہا شافعی پیٹی ہے کہ واقع ہوتا ہے ولیمہ ہر دعوت پر جو پکڑی جاتی ہے داسطے خوشی حادث یعنی نو پیدا ہونے والی کے نکاح ہویا ختنہ یاغیران کالیکن مشہورتر استعال اس کا وفت اطلاق کے نکاح میں ہےاور اس کے واسطے اور چیز میں مقید کیا جاتا ہے پس کہا جاتا ہے ولیمہ ختان کا ادر ذکر کیا ہے نووی التیاب نے واسطے پیروی عیاض کے کہ ولیمہ آٹھ فتم کا ہے ایک اعذار ہے اور وہ واسطے ختنہ کے ہے اور عقیقہ ہے واسطے لڑ کا بیدا ہے کے اور خرس واسطے سلامتی عورت کے ہے دروز ہ سے اور عقیقہ ساتویں دن ہے اور نقیعہ واسطے آنے مسافر کے ہے اور و کیرہ واسطے سکونت اختیار کرنے کے ہے نئے گھر میں اور وضیمہ واسطے مصیبت کے ہے اور بیروہ دعوت ہے جو بلاسب ہواور یہ جو کہا بخاری رکٹیلیے نے کہاحت اجابۃ تو بیاشارہ ہے طرف اس کی کے دعوت ولیمہ کا قبول کرنا واجب ہے اور البتة نقل کیا ہے ابن عبدالبر اور نو وی رائید نے اتفاق اس پر کہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا واجب ہے اور اس میں نظر ہے ہاں مشہور علماء کے اقوال سے وجوب ہے اورتصریح کی ہے جمہور شافعیوں اور حدبلیوں نے کہ وہ فرض عین ہے اور بعض شافعہ وغیرہ سے ہے کہ وہ مستحب ہے اور صاحب ہدایہ کا کلام نقاضا کرتا ہے کہ وہ واجب ہے باوجود تصریح کرنے اس کے کی کہ وہ سنت ہے تو شاید اس کی مراد رہے ہے کہ اس کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہوا ہے اور نہیں ہے فرض

جیا کہ ان کے قاعدے سے معلوم ہے اور بعض شافعیوں اور صبلیوں سے ہے کہ وہ فرض کفا یہ ہے اور دکائے تی ہے ان وقت فرض کفا یہ ہے اور جائین وقت العید نے شرح المام میں کم کل اس کا وہ ہے جب کہ دعوت عام ہو لیخی اس وقت فرض کفا یہ ہے اور جب خاص کیا جائے ہرا یک ساتھ دعوت کے تو قبول کرنا متعین ہوتا ہے اور شرط واجب ہونے اس کے کی یہ ہے کہ ہو دعوت کرنے والا مسلمان مکلف آزاد رشید اور یہ کہ نہ خاص کرے مالداروں کو سوائے فقیروں کے اور یہ کہ نہ خاص ہو ساتھ کرنے تھے دوت کا کسی خاص ہو ساتھ کرے تصد دوئی کا کسی خاص سے واسطے رغبت کرنے کے بچاس کے یا ڈرنے کے اس سے اور یہ کہ خاص ہو ساتھ دن پہلے کے مشہور قول پر اور یہ کہ پہلے اور کسی نے اس کی دعوت نہ کی ہو سوجو پہلے دعوت کرے متعین ہوتا ہے قبول کرنا اس کا سوائے دوسرے کے اور اگر دونوں آئیں تو ناتے وار کو مقدم کیا جائے قریب تر ہمسائے پر اور اگر برابر ہو اور تو قرعہ ڈالا جائے اور یہ کہ نہ ہو وہاں وہ شے کہ ایڈا ہوتی ہو اس کے حاضر ہونے سے منکر وغیرہ سے اور سے کہ ورت کے کہ رفصت دی جاتی ہے ساتھ اس کے بچھوڑ و سے نماز جماعت کے اور یہ سب شادی کے ولیے میں ہے اور دعوت کی بحث آئندہ آئے گی ، انشاء اللہ تعالی ۔ (فقی نماز جماعت کے اور یہ سب شادی کے ولیے میں ہے اور دعوت کی بحث آئندہ آئے گی ، انشاء اللہ تعالی ۔ (فقی میں نماز جماعت کے اور مانداس کے۔

و مَنْ أَوْ لَهُ سَبْعَةَ أَیّامٍ وَ نَحْوَ ہُوں .

و من او مقر اسبعه ایم و صور و من او مقرف اس چیز کی جو روایت کی ہے ابن ابی شیبہ نے حصہ بنت سیرین سے کہ جب میرے باپ نائی شیبہ نے حصہ بنت سیرین سے کہ جب میرے باپ نائی اور ایک کیا تو اصحاب کو سات دن بلایا سو جب انصار کا دن جوا تو ابی بن کعب رٹائٹڈ اور زید بن ثابت رٹائٹڈ کو بلایا اور ایک روایت میں آٹھ دن کا ذکر آیا ہے اور طرف اس کے اشارہ کیا ہے بخاری رٹیٹی نے ساتھ قول اپنے کے ونوہ اور بخاری رٹیٹی نے اس کو اگر چہ ذکر نہیں کیا لیکن ماکل کی ہے طرف ترجیح اس کی کے واسطے مطلق ہونے امر کے ساتھ قبول کرنے دعوت کے بغیر قید کرنے کے جیسے کہ تصریح کی اس نے ساتھ اس کے تاریخ میں۔ (فتح)

ساتھ قبول کرنے دعوت کے بغیر قید کرنے کے جیسے کہ تصری کا اس کے ساتھ اس کے تاکھ اس کے تاکھ اس کے تاکھ اس کے تاکھ وَلَمْدُ يُوَقِّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اور نہدو دن لینی نہیں تھہرایا حضرت مَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اور نہدو دن لینی نہیں تھہرایا حضرت مَنَّ اللَّهِ اللہِ عَلَیْ اور نہدو دن لینی نہیں تھہرایا حضرت مَنَّ اللَّهِ اللہِ عَلَیْ اللہِ اللہِ عَلَیْ اللہِ اللہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ

و لیے کے کوئی وقت معین کہ خاص ہو ساتھ اس کے ایجاب یا استحباب اور لیا ہے اس نے اس کو اطلاق سے۔

ایجاب اور وی ہے، اس کے خرایا کہ جبتم میں کہ ابن عمر وہ کا پہا وغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت مکا پیٹا نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی وعوت ولیمہ کی طرف بلایا جائے تو چاہیے کہ قبول کرے اور نہیں خاص کیا حضرت مکا پیٹا نے تین دن کو اور نہ اس کے غیر کو اور ابن سیرین سے روایت ہے کہ اس کے باپ نے اپنا ولیمہ سات دن کیا اور اس میں الی بن کعب والی ہے کہ اس کے باپ نے اپنا ولیمہ سات دن کیا اور اس میں الی بن کعب وہ بایا اس نے دعوت قبول کی اور بیر صدیم سے جز ہیر سے کہ حضرت مکا پیٹا نے فرمایا کہ ولیمہ کرنا پہلے دن حقرت کا پہلے کے اور دوسرے دن معروف ہے اور تیسرے دن ریا اور سانا ہے اور اس طرح روایت کی ہے تر نہ کی اور

طبرانی وغیرہ نے ابن عباس نتا اورا بن مسعود واللہ وغیرہ سے اور ان حدیثوں کا اگر چیہ کوئی طریقہ کلام سے خالی نہیں لیکن مجموع ان کا دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے اور البت عمل کیا ہے ساتھ آس کے شافعوں اور صبلیوں نے کہا نووی راٹھیے نے کہ اگر تین دن ولیمہ کرے تو تیسرے دن دعوت قبول کرنا مکروہ ہے اور دوسرے دن قطعا واجب نہیں اور نہیں ہے متحب ہونا اس کا مانند متحب ہونے اس کے کی پہلے دن میں اور صاحب تحییز نے کہا کہ دوسرے دن بھی واجب ہے اور ساتھ اس کے یقین کیا ہے جرجانی نے واسطے وصف کزنے اس کے کی ساتھ معروف کے اور سنت کے اور کہا جنبلیوں نے کہ پہلے دن واجب ہے اور دوسرے دن قبول کرنا سنت ہے واسطے تمسک کرنے کے ساتھ ظاہر حدیث ابن مسعود خالفتہ کے کہ اس نے دوسرے دن کی اجابت کوسنت کہا ہے اور بہر حال قبول کرنا اس کا تیسرے دن میں سوبعض نے تو اس کو بنا ہر ظاہر حدیث کے مطلق مکروہ کہا ہے اور کہا بعض نے کہ سوائے اس کے سمجے نہیں کہ مکروہ تو اس وقت ہے جب کہ بلائے تیسرے دن میں اور نہیں لوگوں کو جن کو پہلے دن بلایا تھا اور یہ بعید نہیں اس واسطے کہ اس کامطلق ریا اور سمعہ ہونامشعر ہے کہ بید کام اس نے فخر کے واسطے کیا ہے اور جب لوگ بہت ہوں اور ہر دن میں اور لوگوں کو بلائے جن کو آ گے نہیں بلایا تواس میں غالبًا فخر نہیں ہوتا اور جس طرف بخاری رکتیب نے مائل کی ہے یہی ندہب ہے مالکیوں کا ،کہا عیاض نے کہ ہمار ہے ساتھی کہتے ہیں کہ مالداروں اور کشائش والوں کو متحب ہے کہ سات دن ولیمہ کریں ساتھ دن لگا تارلوگوں کو کھانا کھلائیں اور کہا بعض نے کہ کل اس کا وہ ہے کہ جب بلائے ہر دن ان لوگوں کو جن کو آ گے نہیں بلایا اور مشابہ ہے اس کے جو پہلے گز را اور جب حمل کریں ہم امر کو تیسرے دن کی کراہت میں اس پر کہ جب کہ ہو وہاں ریا اور سنانا اور فخر کرنا تو اس طرح چوتھے دن اور اس کے پیچھے بھی مکروہ ہو گا سو جوسلف سے دو دن ہے زیادہ ولیمہ کرنا واقع ہوا ہے تو میمحول ہے اس وقت پر جب کہ اس سے امن ہو اور سوائے اس کے بچھے نہیں کہ تبسرے دن کی دعوت کو مکروہ کہا واسطے ہونے اس کے کی غالب، واللہ اعلم۔ (فتح) ٤٧٧٥ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ

۵۷۷۵۔ حفرت ابن عمر و اللہ است ہے کہ حفرت مَالَّیْکُم نے فرمایا کہ جب کوئی شادی کے کھانے کے واسطے بلایا جائے تو چاہیے کہ جس۔
تو چاہیے کہ جائے بعنی اس کی جگہ میں۔

أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِى أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

فائك: اس كى بحث آئنده آئے گى ، انشاء الله تعالى ـ

۲۷۷۲۔ حفرت ابومو کی بٹائٹۂ سے روایت ہے کہ حضرت مُثَاثِیْجُا نے فرمایا حیمٹراؤ قیدی کو اور دعوت قبول کرو دعوت کرنے ٤٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّوُ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَ آئِلٍ

النكاح الكاح النكاح ال

والے کی اور خبر پوچھو بیار کی۔

سُفُيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مُوسِّي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُكُوا الْعَانِيَ وَأَجِيْبُوا الدَّاعِيَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ .

فائل : کہا ابن تین نے کہ مراد دعوت کرنے والے سے ولیمہ کی دعوت کرنے والا ہے جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر حدیث ابن عمر فائل کی جو پہلے گزری یعنی بچ خاص کرنے امر اتیان کے ساتھ بلانے کے طرف ولیمہ کے اور کہا کر مانی نے کہ قول اس کا دائل عام ہے اور کہا جمہور نے کہ واجب ہے قبول کرنا ولیمہ میں اور مستحب ہے اس کے غیر میں پس لازم آئے گا استعال کرنا لفظ کا ایجاب اور ندب میں اور میمنع ہے اور جواب میہ ہے کہ شافعی روٹھیہ نے اس کو جائز رکھا ہے اور احتمال ہے کہ کہا جائے کہ اگر چہ بید لفظ عام ہے لیکن مراد ساتھ اس کے خاص ہے لین وجوب اور ولیمہ کے سوا اور دعوت کا مستحب ہونا تو یہ اور دلیل سے ثابت ہے۔ (فتح)

٤٧٧٧ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا الْمُوسِ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنُ مُّعَاوِيَةً بَنِ الْمُويَدِ قَالَ الْبَرَآءُ بَنُ عَازِبِ رَضِى الله عَنْهُمَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَمَوَنَا بِعِيَادَةِ بِسَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَويُثِ بِسَبْعٍ وَنَصْرِ الْمَطْلُومِ الْمَطْلُومِ الْمَطْلُومِ الْمَطْلُومِ الْمَطْلُومِ وَإِخْابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا

عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنُ انِيَةِ الْفِضَّةِ

وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْإِسْتَبُرَقِ

وَالدِّيْبَاجِ تَابَعَهُ أَبُوُ عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنُ

2227۔ حفرت براء زبائی سے روایت ہے کہ حفرت منافی ا نے ہم کوسات چیزوں کا حکم کیا اور سات چیزوں سے منع کیا ہم کو حکم دیا بیار کی تیار داری کرنے کا اور جنازے کے ساتھ جانے کا اور چین نے والے کو جواب دینے کا اور قتم کے سچا کرنے کا اور مظلوم کی مدد کرنے کا اور سلام کے عام کرنے کا اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا اور ہم کو منع کیا سونے کی انگوشی پہننے سے اور چاندی کے برتن اور زین پوش اور قسی کے کیڑے اور دیباج اور اطلس کے استعال کرنے اور قسی کے کیڑے اور دیباج اور اطلس کے استعال کرنے سے متابعت کی ہے اس کی ابوعوانہ اور شیبانی نے اشعیف سے نیج افتاء السلام کے۔

أَشْعَكَ فِي إِفْشَآءِ السَّلَامِ. فَانَكُ : اس حدیث کی شرح کتاب الا دب میں آئے گی ، انشاء الله تعالی اور البته روایت کیا ہے اس کو بخاری رائیے ہے نے اور جگہ سوائے روایت ان متنوں کے اس میں افشاء السلام کے بدلے رد السلام کا لفظ آیا ہے پس یہی نکتہ ہے بچ

اقتصار کے۔

٤٧٧٨ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ

سَهْلِ بُنِ سَغْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ

السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ وَكَانَتِ امْرَأْتُهُ يَوْمَنِذِ

خَادِمَهُمُ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهُلٌ تَدُرُونَ

مَا سَقَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْقَعَتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا

أَكُلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

۸۷۷۸ حضرت سہل فائلن سے روایت ہے کہ ابو اسید خالفنا نے حضرت مَالَيْنِ کوا پني شادي ميں بلايا اوراس کي عورت يعني رلہن اِس دن ان کی خادمتھی اوروہی رلہن تھی اور کہاسہل بڑھٹیڈ نے تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت مَثَاثِیْم کو کیا ملایا تھا؟ اس نے آپ مَنْافَیْزُم کے واسطے رات کو تھجوریں بھگو رکھیں تھیں سو جب حضرت مَالَيْنِ كُمانا كما حيك تو اس نے وہ شربت

آب مَالِينِ كُو بِلايا-

فائك: اس مديث كي شرح بهي آئنده آئے گي، انشاء الله تعالى \_

بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ.

٤٧٧٩ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطُّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيُمَةِ يُدُعَى لَهَا الْأُغْنِيَآءُ وَيُتْرَكُ الْفَقَرَآءُ وَمَنُ تَوَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ

جس نے وعوت مچھوڑی اس نے اللہ اور اس کے رسول ک نافرمانی کی۔ ۹۷۷۹ حضرت ابو ہر پر ہ رفائنی سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے

کہ بدتر کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور محاجوں کو نہ بلایا جائے اور جس نے دعوت جھوڑی تعنی قبول نہ کیا اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول مَالَيْنِ کی

نافر مانی کی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فاعد: اور لام الدعوة ميں واسط عہد کے ہے وليمه فدكوره سے اور يہلے گزر چكا ہے كه جب دعوت مطلق ہوتو مراداس

ہے ولیمہ ہوتا ہے برخلاف اور دعوتوں کے کہ وہ مقید ہوتی ہیں اور یہ جو کہا کہ وہ بدتر کھانا ہے تو مرادیہ ہے کہ وہ بدتر اس ونت ہے جب کہ ہوساتھ اس صفت کے اس واسطے ابن مسعود رفائنیڈ نے کہا کہ ہم کو حکم ہے کہ جب مالداروں کو خاص کیا جائے اورمختا جوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہم دعوت قبول نہ کریں اور کہا ابن بطال نے کہ اگر مالداروں کومختا جوں ہے الگ کر کے کھانا کھلائے تو اس کا بچھ ڈرنہیں اور کہا طبی نے کہ الف لام الولیمہ میں عہد خارجی ہے اس واسطے کہ جاہلیت کی رہم تھی کہ مالداروں کو بلاتے تھے اورمختاجوں کونہیں بلاتے تھے اور و من تو ک الدعو ۃ الخ حال ہے لینی

الله البارى باره ۲۱ كي النكاح الله المحالي النكاح الله المحالي النكاح الله المحالي النكاح الله المحالية النكاح

بلایا جاتا ہے مالداروں کواور حالا نکہ اجابت واجب ہے سوہو گابلانا سبب واسطے کھانے مدعو کے شرالطعام کوادریہ جو کہا كه اس في الله تعالى اور رسول مَلْ يَعْمُ كى نافر مانى كى توبيد كيل ب واسطى وجوب اجابت ك اس واسطى كم عصيان نہیں بولا جاتا گراوپرترک واجب کے اور جملہ یدی بھی حال ہے طعام الولیمۃ سے اور بیان ہے واسطے ہونے اس کے بدتر طعام اورا گر داعی دعوت عام کرے تو پھروہ کھانا بدتر نہیں۔ (فتح)

جوبکری کے ہاتھ کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔

٠٨٥٠ حفرت ابو بريره رفائن سے روايت ہے كه حضرت مَنَاتُنظُ نے فر مایا کہ اگر میں دعوت میں بمری کے دست یا چہ کی طرف بلایا جاؤں تو البتہ قبول کروں ، اور اگر بمری کے ہاتھ یا پاؤں کا مجھ کو تحفہ دیا جائے تو البتہ میں قبول کروں۔

بَابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُوَاعِ. ٤٧٨٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَن َ ۖ لَاَ عُمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ دُعِيْتُ إِلَى كُوَاعَ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِى إِلَىَّ كَرًاعُ لُقَبلُتُ.

فائك: اورجمہور كاپيەندېب ہے كەمراد كراع ہے اس جگه دست ياچە بكرى كا ہے اور اس حديث ميں دليل ہے اوپر حسن خلق حصرت مَا اللهُ اللهِ كا ورتواضع آپ كى كاور جبر كرنے آپ كے كى واسطے دل لوگوں كے اور اوپر قبول كرنے ہدیہ کے اور قبول کرنے دعوت اس مخض کی کے جو آ دمی کواپنے گھر کی طرف بلائے اگر چہ مدعو کومعلوم ہو کہ وہ تھوڑی چیز ہے، کہا مہلب نے کہ نہیں باعث ہوتا اوپر دعوت کے گرسیا ہونا محبت کا اور خوش ہونا داعی کا ساتھ کھانے مدعو کے اس کے طعام سے اور محبت پیدا کرنی طرف اس کے ساتھ باہم کھانے کے اور لیا کرناحق دوئی کا ساتھ اس کے ولیمہ کے سبب سے ای واسطے ترغیب دی حضرت مُلَاثِیَّا نے قبول کرنے کی اور اس میں ترغیب ہے باہم ملنے پر اور محبت اور الفت كرنے پراور دعوت كے قبول كرنے بريم مويا بہت اوراى طرح بديه كا قبول كرنا بھى۔ ( فقى )

دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنا شادی وغیرہ میں ٨٥٧٥ - حفرت ابن عمر في في الله عند روايت ب كد حضرت ماليكم نے فرمایا کہ قبول کرواس دعوت کو جب تم اس کی طرف بلائے جاؤ، كما تافع راتيله نے اور تصعبدالله والفظ آتے وعوت ميں شادی میں اور غیر شادی میں اور حالانکہ وہ روزے دار ہوتے۔

بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِيِّ فِي الْعُرُسِ وَغَيْرِهِ. ٤٧٨١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أُخْبَرَنِيُ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجِيُّبُوا هَٰذِهِ الدُّعُوَّةَ إِذَا دُعِيْتُمُ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعُوَةَ فِي

كتاب النكاح

ي فيض البارى ياره ٢١ كي المنافق البارى ياره ٢١ كي المنافق المن

الْعُرْس وَغَيْر الْعُرْسِ وَهُوَ صَآئِمٌ.

فاعد: لام الدعوة میں احمال ہے کہ ہو واسطے عہد کے اور مراد ولیمہ عرس کا ہے اور تائید کرتی ہے اس کو دوسری روایت ابن عمر فالٹھا کی کہ جب کوئی ولیمہ کی طرف بلایا جائے تو جا ہیے کہ وہاں جائے اور مقرر ہو چکا ہے کہ جب ایک حدیث کے الفاظ مختلف ہوں اور بعض کا بعض پرحمل کرناممکن ہوتو یہ تنعین ہوتا ہے اور احتمال ہے کہ ہولام واسطے عموم کے اور یہی ہے جس کو حدیث کے راوی نے سمجھا ہے سووہ ہر دعوت میں جاتے تھے ولیمہ کی ہویا کوئی اور دعوت ہوتی اور بیہ جو نافع پڑھید نے کہا کہ ابن عمر فریا کہا ہر دعوت میں جاتے تھے شادی کی دعوت ہو بیا اس کے سوا کوئی اور دعوت ہوتو ابوداؤد کی ایک روایت میں پیلفظ ہے کہ جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو بلائے اور دعوت کرے تو حاہیے کہ اس کو قبول کرے بیاہ شادی کی دعوت ہو یا اس کے سوائے کوئی اور دعوت ہواور پیر حدیث تائید کرتی ہے اس کی جو ابن عمر فالنُّمْ نے سمجھا اور بیہ کہ دعوت قبول کرنے کا حکم نہیں خاص ہے ساتھ کھانے شادی کے اور البنتہ لیا ہے ساتھ ظاہر حدیث کے بعض شافعیوں نے سو کہا انہوں نے کہ واجب ہے قبول کرنا دعوت کا مطلق شادی کی دعوت ہویا کوئی اور ساتھ شرط اس کی کے اور نقل کیا ہے اس کو ابن عبدالبر نے عبیداللہ بن حسن عنبری سے اور گمان کیا ہے ابن حزم رکھیے نے کہ وہ قول جمہور اصحاب اور تابعین کا ہے کیکن وارد ہوتا ہے اس پر جوہم نے عثمان بن ابی العاص ڈاکٹیز سے نقل کیا اور وہ مشہور اصحاب میں سے ہے کہ اس نے کہا فتنے کی دعوت میں کہ اس کے واسطے بلائے نہ جاتے تھے کیکن ممکن ہے خلاص ہونا اس سے ساتھ اس طور کے کہ بینہیں منع کرتا وجوب کے ساتھ قائل ہونے کواگر بلائے جا کیں اور حنفیہ اور مالكيد اورجمہور شافعيد كابيد فد بہب ہے كه وليمد كے سواء اور دعوت كا قبول كرنا واجب نہيں اور مبالغد كيا ہے سرحسى نے ان میں سے سو کہا اس نے کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ ولیمہ کے سواکسی دعوت کا قبول کرنا واجب نہیں اور کہا شافعی رئیگیہ نے کہ اگراس کو قبول نہ کرے تو میرے نزدیک وہ گنبگارنہیں جبیبا کہ ولیمہ میں گنبگار ہے اوریہ جو کہا کہ وہ روزے دار ہوتے تو ایک روایت میں ہے کہ اگر روزے دار ہوتو جاہیے کہ نماز پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ چاہیے کہ دعا کرے اور حمل کیا ہے اس کو بعض نے اس کے ظاہر پر سو کہا کہ اگر روزے دار ہوتو جاہیے کہ مشغول ہو ساتھ نماز کے تا کہ حاصل ہو واسطے اس کے فضیلت اس کی اور واسطے گھر والوں کے اور حاضرین کے برکت اس کی اور اس میں نظر ہے واسطے عام ہونے قول حضرت مُلَاثِيْم کے کہ نہیں نماز ہوتی ہے وقت موجود ہونے کھانے کے کیکن ممکن ہے تخصیص اس کی ساتھ غیر روزے وا کے اور ' با بن کعب خالفیٰ سے روایت ہے کہ جب وہ ولیمہ میں حاضر ہوئے اور وہ روزے دار تھے تو نثاء کہی اور دعا کی اور ابن عمر فڑگتھا ہے روایت ہے کہ جب وہ دعوت میں بلائے جاتے تو دعوت قبول کرتے پھراگر روزے دارنہ ہوتے تو کھانا کھاتے اور اگر روزے دار ہوتے تو ان کے واسطے دعا کرتے اور برکت ما نگتے کھر پھرتے اور حضور میں اور بہت فائدے ہیں ما نند تبرک کے ساتھ مدعو کے اور رونق حاصل کرنے

کے ساتھ اس کے اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ اشارے اس کے اور ٹکہبانی اس چیز کی ہے کہ نہ حاصل ہوتی تھی ٹکہبانی اس کی اگر وہ حاضر نہ ہوتا اور دعوت نہ قبول کرنے میں بیسب فائدے نوت ہو جاتے ہیں اورنہیں پوشیدہ ہے جو واقع ہوتا ہے واسطے داعی کے تشویش سے اور پیر جو کہا کہ پس جاہیے کہ دعا کرے واسطے ان کے تو اس سے پہچانا جاتا ہے حاصل ہونامقصود کا دعوت قبول کرنے ہے اور بیر کہنہیں واجب ہے کھانا اوپر مدعو کے اور اگر اس کا روز ہ نفلی ہوتو کیا متخب ہے کہ اس کو کھول ڈالے؟ کہا اکثر شافعیہ اور بعض حلبلیوں نے کہ اگر دعوت والے پر اس کا روزہ دشوار گزرے تو افضل ہے کہ روز ہ کھول ڈالے نہیں تو روز ہ افضل ہے اور کہا رویانی وغیرہ نے کہ ستحب ہے مطلق اور یہ بنا بر رائے اس مخض کی ہے جو جائز رکھتا ہے نفلی روزے کے کھول ڈالنے کواور مبہر حال جواس کو واجب کہتا ہے تو اس کے نز دیک روز ہ توڑنا جائز نہیں جیسا کہ فرض روزے میں ہے خاص کر جب کہ افطار کا وقت قریب ہواور ابن عمر نظافیا کے فعل سے لیا جاتا ہے کہ روزہ نہیں عذر ہے بچ نہ قبول کرنے دعوت کے خاص کر باوجود وارد ہونے امر کے واسطے روزے دار کے ساتھ حاضر ہونے کے دعوت میں ہاں اگر عذر کرے ساتھ اس کے مدعو دعوت والا اس کے عذر کوقبول کرے واسطے ہونے اس کے کہ دشوار ہواس پر کہ نہ کھائے جب جاضر ہو یاکسی اور سبب سے تو ہوگا بی عذر جج چیھیے ر بنے کے اور واقع ہوا ہے مسلم میں جابر زائن سے کہ جب کوئی کھانے کی طرف بلایا جائے تو حیا ہے کہ قبول کرے پھر اگر جاہے تو کھائے اور جا ہے تو نہ کھائے سواس سے لیا جاتا ہے کہ جوروز سے دار نہ ہواس پر کھانا واجب نہیں اور بیہ صحیح تر قول ہے نز دیک شافعیہ کے اور ساتھ اس کے تصریح کی ہے حنبلیوں نے اور اختیار کیا ہے نو وی رکٹیلیہ نے وجوب کو اور ساتھ اسی کے قائل ہیں اہل ظاہر اور جحت ان کی قول حضرت مُلَّاثِیْج کا ہے مسلم کی ایک روایت میں کہ اگر روزے دار نہ ہوتو چاہیے کہ کھائے اور جاہر ڈٹاٹنئ کی روایت روزے دار پرمجمول ہے اور تائید کرتی ہے اس کوروایت ابن ماجد کی کہ جو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روز ہے دار ہوتو جاہیے کہ قبول کرے پھر اگر جاہے تو کھائے اور جا ہے تو نہ کھائے اورمتعین ہے حمل اس کانفل روز ہے دار پر اور ہو گی اہی میں ججت واسطے اس شخص کے کہ جومتحب جاتا ہے واسطے اس کے بید کہاہینے روز ہے کو توڑ ڈالے اور تائید کرتی ہے اس کو جو طیالسی اور طبرانی نے اوسط میں ابو سعید فٹائٹۂ سے روایت کی ہے کہا یک مرد نے وعوت کی تو ایک مرد نے کہا کہ میں روزے دار ہوں تو حضرت مُثَاثِیْمَ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے تمہارے واسطے تکلف کیا روزہ کھول ڈال اور اس کے بدلے ایک دن روزہ رکھ اگر تو چاہے تو اس کی سند میں ضعف ہے کیکن اس کی متابعت کی گئی ہے۔ ( فقح )

فائك: شايد بخارى رائيد نے باب باندھائے كەنەخيال كرے كوئى اس كے مكروہ ہونے كا سومراداس كى سەس كەسە

جائزے بغیر کراہت کے۔ (فتح)

كتاب النكاح

۸۷۸۲۔ حضرت انس ڈکائٹھ سے روایت ہے کہ حضرت منافظیم

نے عورتوں اور لڑکوں کو ویکھا سامنے لوٹے آتے شادی سے

سو کھڑے ہوئے ان کی طرف قوت سے لینی جلدی واسطے

خوش ہونے کے ساتھ ان کے سو فرمایا البی! گواہ رہنا تم

میرے نزدیک سب لوگوں سے محبوب تر ہو۔

الله فيض البارى ياره ٢١ كما المستحدة على البارى ياره ٢١ كما المستحدة المستحدة المستحدة المستحددة المستحدد المستحددة المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

٤٧٨٢ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ الزَّحْمَٰنِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ أَبْضَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآءٌ وَّصِبْيَانًا مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرُسِ فَقَامَ مُمُتَنَّا

فَقَالَ ٱللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِنُ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ.

فائك: اور تقديم اللهم كى واقع موتى ب واسطة تمرك كے يا واسطے كواہ كرنے الله كے۔ جب کوئی دعوت میں برا کام دیکھے تو کیا بلیٹ آئے؟۔ بَابُ هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعُوَةِ.

فائد: ای طرح وارد کیا ہے بخاری والیمید نے باب کو ساتھ صورت استفہام کے اور پکا حکم نہیں کیا واسطے اس چیز کے

كراس مي إخمال ع، كما سياتي ان شاء الله تعالى ـ

لعنیٰ ابن مسعود <sub>ف</sub>الٹیئہ نے کسی کے گھر میں تصویر دیکھی سو وَرَأَى أَبُو مُسْعُودٍ صُوْرَةً فِي الْبَيْتِ لیٹ آئے اور اس کے گھر میں داخل نہ ہوئے۔ فرُجُع.

فاعد: روایت کی ہے بیمی نے کہ ایک مرد نے کھانا یکایا اور ابن مسعود زیاتی کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ کیا گھر میں

كوئى تصوير ہے؟ اس نے كہا ہاں! سوكہا كه ميں گھر ميں داخل نہيں ہوتا يہاں تك كه تو ڑى جائے -اور دعوت کی ابن عمر ضافتها نے ابوا یوب انصاری خالتُمُو کی تو وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوْبَ فَرَأَى فِي

اس نے گھر میں ایک دیوار پر پردہ دیکھا (سواس پرانکار الْبَيْتِ سِنْرًا عَلَى الْجِدَارِ فَقَالَ إَبْنُ کیا) تو ابن عمر فالٹھانے کہا عورتیں اس کام میں ہم پر عُمَرَ غَلَبُنَا عَلَيْهِ النِّسَآءُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ غالب ہوئیں لینی یہ کام عورتوں نے ہم سے زور کے أُخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنُ أُخَشَٰى عَلَيْكَ وَ اللَّهَ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ.

ساتھ کیا ہے ہارا کہانہیں مانتیں تو ابوابوب بنائنڈ نے کہا كه اگر ميں اس كام ميں كسى پر ڈرتا تھا تو تم پرنہيں ڈرتا تفا یعنی میں نہیں مانتا کہ عورتیں اس کام میں تم پر غالب ہوسکیں اورتم مجبو ہوجاؤ بلکہتم ان کومنع کر سکتے ہوتتم ہے الله کی میں تمہارا کھانانہیں کھاؤں گا پھر ابو ایوب خالٹیز

فائك: اور البته واقع ہوا ہے ماننداس كے واسطے ابن عمر فراہا كے بعداس كے سوانہوں نے اس پر انكار كيا اور دور كيا

لیت آئے اور کھانا نہ کھایا۔

## النكاح الكاح النكاح ال

برے کام کواور نہ پھرے جیسا کہ ابوا یوب بھاٹنڈ نے کیا، احمد کی کتاب الزهد میں روایت ہے کہ ابن عمر فٹاٹٹا ایک مرد کے گھر میں داخل ہوئے جس نے ال کو دعوت شادی کے واسطے بلایا تھا سواچا تک دیکھا کہ اس کا گھر نقش دار کپڑوں سے مزین ہے تو ابن عمر فٹاٹٹا نے کہا اے فلانے! کب سے خانہ کعبہ تیرے گھر میں بدل آیا؟ پھر جو اصحاب ان کے ساتھ تھے ان کو تھم دیا کہ جا ہے کہ بھاڑ ڈالے ہر مردایے قریب طرف سے۔

ایک ۱۹۷۸ - حفرت عائشہ وٹالھا سے روایت ہے کہ اس نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویری تھیں سو جب حفرت مٹالیؤی نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے رہے اور اندر داخل نہ ہوئے تو میں نے آپ کے چہرے میں ناخوشی بچانی میں نے کہا یا حفرت! میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تو بہ کہا یا حضرت! میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تو بہ کوتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے، آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ حضرت مُلِیوً نے کہا کیا حال ہے اس تکیہ کا، کہاں ہے آیا؟ میں نے کہا میں نے اس کو آپ کی خاطر خریدا ہے تا کہ اس پر بیٹھیں اور اس پر تکیہ کریں تو حضرت مُلِیوً نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں پر عذاب ہوگا قیامت کے دن اور ان سے کہا جائے گا کہ زندہ کروجن کوتم نے بنایا اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

٤٧٨٣ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أُخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اشْتَرَتُ نُمُرُقَةً فِيُهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدُخُلُ فَعَرَفُتُ فِيُ وَجُهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلُتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ مَاذَا أَذُنَبُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَٰذِهِ النَّمْرُقَةِ قَالَتُ فَقُلُتُ اِشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقُعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّور يُعَذُّبُوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَخُيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ الصُّوّرُ لَا تَدُخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.

فاع 10: اس صدیث کی شرح لباس میں آئے گی اور جگہ ترجمہ کی اس سے قول اس کا ہے کہ حضرت مظافیق دروازے پر کھڑے رہے اور اندر نہ آئے کہا ابن بطال نے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہیں جائز ہے داخل ہونا اس دعوت میں جس میں برا کام ہوجس سے اللہ اور رسول مظافیق نے منع کیا ہے اس واسطے کہ اس میں دلالت ہے اوپر رضا مند کی میں جس میں برا کام ہوجس سے اللہ اور رسول مظافیق نے منع کیا ہے اس واسطے کہ اس میں دلالت ہے اوپر رضا مند کی اس کی ساتھ اس کے اور اس کیا ہے اس کے اور اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر وہاں کو کی حرام کام ہواور اس کے دور کرنے پر قادر ہواور اس کو دور کردے تو اس کا پچھ ڈرنہیں اور اگر اس کے دور کرنے

كتاب النكاح

الله ١١ كالمحتادة ١٤ كالمحتادة ١٤ كالمحتادة المحتادة الم یر قادر نہ ہوتو جا ہے کہ بلٹ جائے اور اگر وہ کام اس قتم سے ہے کہ مکروہ تنزیبی ہے تو نہیں حرام اور پر ہیز گاری یبی ہے کہ نہ بیٹے اور تائید کرتا ہے اس کی جو ابن عرف اللہ کے قصے میں واقع ہوا ہے کہ اصحاب نے اختلاف کیا ﴿ وَاصْلَ ہونے کے اس گھر میں جس کی دیواریں کپڑے سے ڈھا کل گئیں تھیں کینی اور اصحاب اس گھر میں داخل ہوئے اور ابو الیب خاتید داخل نه ہوئے اور اگر حرام ہوتا تو نه بیٹھتے وہ اصحاب جو بیٹھے اور نه اس کو ابن عمر مناتیکا کرتے سو ہو گافعل ابوا پوب خالفہ کامحمول کراہت تنزیمی پر واسطے تطبیق کے درمیان دونوں فعل کے اورا حمّال ہے کہ ابوا یوب خالفہ اس کو حرام جانتے ہوں اور جن اصحاب نے اس پرا نکار نہ کیا وہ اس کومباح جانتے ہوں اور البتہ تفصیل کیا ہے اس کوعلاء نے انہوں نے کہا کہ اگر ہو کھیل اس قتم ہے کہ اس میں اختلاف ہے تو جائز ہے حاضر ہونا اور اولی ترک ہے اور اگر ہوحرام جیسے شراب کا پینا تو نظر کی جائے سواگر ہو مدعوان لوگوں میں سے کداگر حاضر ہوگا تو وہ اس کے سبب سے دور ہو جائے گا تو جاہیے کہ حاضر ہواور اگر اس طرح نہ ہوتو اس میں شافعیوں کے دوقول ہیں ایک بیہ کہ حاضر ہواور بحسب قدرت انکار کرے اگر چہ اولی یہ ہے کہ حاضر نہ ہو اور یہی ہے ظاہر نص شافعی کی اور کہا صاحب ہدایہ نے حفیوں میں سے کہنیں ڈر ہے کہ بیٹھے اور کھائے جب کہ اس کے ساتھ پیروی نہ کی جاتی ہواور اگر وہ مقتدا ہواور نہ قادر ہوان کے منع کرنے پرتو چاہیے کہ لکلے واسطے اس چیز کے کہ اس میں ہے دین کے عیب سے اور گناہ کا دروازہ کھو لنے سے اور ابوحنیفہ رکھیے سے تھی ہے کہ وہ بیٹھے اور بیممول ہے اس پر کہ واقع ہوا بیرواسطے ان کے پہلے اس سے کہ مقتدا بنیں اور بیسب بعد حاضر ہونے کے ہے اور اگر اس کو پہلے سے معلوم ہوتو نہیں لازم ہے اس پر قبول کرنا دعوت کا اور دوسرا قول شافعیوں کا بیہ ہے کہ حاضر ہونا حرام ہے اس داسطے کہ وہ مانند راضی ہونے کے ہے ساتھ برے کام کے اوراگر اس کو پہلے سے معلوم نہ ہو یہاں تک کہ حاضر ہوتو چاہیے کہ ان کومنع کرے اور اگرنہ باز رہیں تو چاہیے کہ نکلے مگر کہ اپنی جان پر ڈرتا ہواور یہی قول ہے صلیوں کا اور اسی طرح اعتبار کیا ہے ماکیوں نے جج واجب ہونے اجابت کے اور اگر نہ ہو وہاں کوئی برا کام اور اگر پر ہیز گار ہوتو اس کو ایسی جگہ میں حاضر ہونا بالکل لائق نہیں، حکایت کیا ہے اس کو ابن بطال نے مالک سے اور تائید کرتی ہے منع حضور کو حدیث عمران بن حصین خالفتہ کی کہ منع فر مایا

حضرت مَا النَّامِ في اللَّهِ عن وعوت قبول كرنے سے روايت كيا ہے اس كوطبرانى نے اوسط ميں اور تائيد كرتى ہے اس کو باوجود امر حرام کے حدیث جابر رہائٹیز کی مرفوع کہ جواللہ اور پچھلے دن کے ساتھ ایمان رکھتا ہوتو جا ہے کہ نہ بیٹھے اس دسترخوان پرجس پرشراب گھومتی ہوروایت کیا ہے اس کونسائی نے اور اس کی سند جید ہے اور بہر حال گھروں اور د بواروں کے ڈھا تکنے کا حکم سواس کے جائز ہو۔ نے میں قدیم سے اختلاف ہے جمہور شافعیہ کے نز دیک مکروہ ہے اور تصریح کی ہے شخ ابونصر نے ان میں سے ساتھ تحریم کے اور جست پکڑی ہے اس نے ساتھ حدیث عائشہ وہا تھا کے کہ حضرت مَالِيْنَ نِ فرمايا كه الله تعالى نے مم كو حكم نبيس كيا كه بم بقر اور منى كو كير البيشيس اور حضرت مَالَيْنَ ن اس

## 

کپڑے کو تھینے کر پھاڑ ڈالا اور روایت کیا ہے اس کو مسلم نے کہا بیم قی نے بیا نقظ دلالت کرتا ہے اس پر کہ دیوار کو

کپڑے سے ڈھانکنا کم روہ ہے اگر چہ صدیت کے بعض الفاظ میں ہے کہ منع بسبب صورت کے تھا اور اس کے غیر نے

کہا کہ نہیں ہے سیاق میں وہ چیز جو دلالت کر ہے تحریم پر اس میں تو صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا تھم نہیں

کیا لیمنی امرکی نفی کی ہے اور نی امرکی نہیں دلالت کرتی ہے او پر ٹابت ہونے نہی کے لین ممکن ہے کہ استدلال کیا

جائے ساتھ فعل حضرت مُلِیُوُ کے کہ آپ نے اس کو پھاڑ ڈالا اور ابن عباس نوائی کی صدیت میں دیواروں کے

ڈھا نکنے کی صریح نہی آپ کی ہے اور نہ ڈھا کو دیواروں کو کپڑے سے روایت کیا ہے اس کو ابوداؤد نے اور اس کی سند

میں ضعف ہے اور واسطے اس کے شاہر مرسل ہے سلمیان فوائیو کی صدیت سے موقوف کہ انہوں نے انکار کیا ڈھا نکنے گھر

سے اور کہا کہ کیا خانہ کعبہ تمہارے گھر میں آگیا ہے میں اس میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ پھاڑا جائے اور محمد

میں کعب سے روایت ہے کہ کیا حال ہوگا تہارا جب تم اس میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ پھاڑا جائے اور محمد

میں کعب سے روایت ہے کہ کیا حال ہوگا تہارا جب تم اس میں داخل میں ہوں گا یہاں تک کہ پھاڑا جائے اور محمد

میں کعب سے روایت ہے کہ کیا حال ہوگا تہارا جب تم اپ گھروں کو ڈھا کو گے۔ (فق)

بَابُ قِيَامِ الْمَرُأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرُسِ وَخِدُمَتِهِمُ بِالنَّفُسِ.

٤٧٨٤ ـ كَذَّنَا سَعِيْدُ بَّنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَا أَبُو مَانِمَ حَدَّنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّنَا أَبُو خَانِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُ دَعَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَسَلَّمَ وَأَسُيْدِ بَلَتْ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ بَلَتْ تَمْرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله المُورِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله المُورَاتِ الْمَالِمُ الله المُورَاتِ الْمُولِي الله المُورَاتِ الْمُورُ الْمَالَةُ الله المُورِاتِ الْمُورِ الْمَالَةُ الْمُ الله المُورِاتِ الْمُورِ الْمَالِمُ الله المُورِاتِ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورِ الْمُورُ الْمُورُ الْمُؤْمِ الله المُورِاتِ الْمُؤْمَ الله الْمُورُ الْمُؤْمِ الله المُورُاتِ الله المُورُاتُ اللّه المُورِاتِهُ الله المُورَاتِ المُورُاتِ الْمُؤْمِ الله المُورِاتِ المُؤْمِ الله المُورُاتِ المَالِمُ الله المُورُاتِ المُؤْمِ المُؤْمِ الْمُؤْمِ الله المُورِاتِ المُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمِ المُورُ المُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمِ الْمُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمِ الْمُؤْمِ الله المُؤْمِ المُؤْمِ الْمُؤْمِ

مِنَ الطَّعَامِ أَمَا تُتُهُ لَهُ فَسَقَتُهُ تُتَّحِفُهُ بِذَٰلِكَ.

قائم ہوناعورت مردوں پرشادی میں اورخود آپ اپنی جان سے ان کی خدمت کرنی۔

۳۸۸۸ حفرت سہل زائنہ سے روایت ہے کہ جب ابو اسید زائنہ نے شادی کی دعوت کی تو حضرت منافیا کو اور آپ کے اصحاب کو بلایا سو نہ ان کے واسطے کھانا تیار کیا اور نہ ان کے آھے رکھا گر اس کی عورت نے جس نام ام اسید زائنہ تھا اس نے رات کے وقت کھجوروں کو پھر کے ایک برتن میں بھگویا سو جب حضرت منافیا کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے اس کو آپ کے واسطے ملا اور آپ کو پلایا بطور تحفہ دینے کے ساتھ اس کے۔

فائك: اس حدیث سے معلوم ہوا كہ جائز ہے واسطے عورت كے خدمت كرنی اپنے خادند كی اور جس كو وہ دعوت كے واسطے بلائے اور نہیں پوشیدہ ہے كەل اس كا وقت امن كے ہے فتنے سے ساتھ رعایت كرنے اس چیز كے كہ واجب ہے اس پر پردے سے اور جائز ہے مرد كو خدمت لینی اپنی عورت سے ایسے كام میں اور پینا اس چیز كا كہنیں نشد لاتی وليمہ میں اور پینا اس چیز كا كہنیں نشد لاتی وليمہ میں اور پینا اس چیز كا كہنیں نشد لاتی وليمہ میں اور پیکہ جائز ہے خاص كرنا قوم كے سردار كا وليمہ میں ساتھ ایک چیز كے سوائے ان لوگوں كے جو ااس كے ساتھ ہوں۔ (فتی

كتاب النكاح

ي فيض البارى پاره ۲۱ 💥 🕬 🛠 🕻 818 🎞 📆 🎎 🏗

باب ہے بیج بیان نقیع اور شراب کے جو مسکرنہ ہوولیے میں۔

بَابُ النَّقِيْعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرُسِ.

فائد : یہ جو کہا کہ ندمسکر ہوتو استنباط کیا ہے اس کو قریب ہونے وفت بھگونے کے سے واسطے قول اس کے کی کہ اس نے اس کورات سے بھگو یا اس واسطے کہ وہ الیمی مدت میں رات سے دن تک شراب نہیں ہوتا اور جب شراب نہ ہوتو مسکر بھی نہیں ہو گا۔ (فنتے )

فائد: اورنقیے سے کہ اِنگور یا مجور یانی میں ڈال دے بغیر پکانے کے تا کہ اس کی شیرینی یانی میں آجائے لینی شربت بن جائے وہ نہایت لذیذ اور نافع بدن ہوتا ہے۔

۸۵ سام حفرت سہل بن سعد خالفہ سے روایت ہے کہ ابو اسید ذالند نے اپنے ولیمے کے واسطے حضرت سَکَاتَیْم کو بلایا سو اس دن ان کی خادم اس کی عورت تھی اور وہی رکہن تھی اس عورت نے کہا یا سہل والنفذ نے کہا کہ بھلاتم جانے ہو کہ اس نے حضرت مُن اللہ کو کس چیز کا نقوع پلایا تھا؟ اس نے آپ کے داسطے رات کوایک برتن میں تھجوریں بھگورکھی تھیں۔

٤٧٨٥ ـ حَدَّثَنَا يَـعْيَى بُنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَغْفَوْبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِّي حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا

أُسَيْدُ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمُ يَوْمَئِذِ وَّهِيَ الْعَرُوسُ فَقَالَتُ أَوْ قَالَ أَتَدُرُونَ مَا أَنْقَعَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> أَنْقَعَتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّرْدَ اللَّيْلِ فِي تَوْدٍ. بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النِسَآءِ.

فائك : اصل مداراة كيمعني مين الفت اور دلول كوا في طرف جمكانا-

وَقُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَرُأَةُ كَالضَّلَعِ.

٤٧٨٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيمُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي ءُرَيْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمَرْأَةُ كَالضِّلَع إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا

إِلَّهُ بَهُمَتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا شِوَجٌ.

بیان نیک ونرمی کا ساتھ عورتوں کے۔

اور حضرت مَثَاثِيْنِ نِے قرمایا کہ سوائے اس کے بچھ نہیں کہ

عورت ما نند پیلی کے ہے۔

٨٧٨٦۔ حضرت ابو ہرىيە بنائنيئے روایت ہے کہ حفرت مَالِيْكِم نے فرمایا کہ عورت مانند پہلی کی ہے لینی میرهی ہے اگر تو اس کوسیدھا کرے تو تو ڑ ڈالے اور اگر تو حیا ہے کہ اس کے ساتھ فائدہ اٹھائے تو تو فائدہ اٹھا اس حال میں کہ ہو اس میں جی۔

فائک ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے ہر گزنہیں سیدھی ہوگی وہ واسطے تیرے ایک راہ پر یعنی ہمیشہ ایک حالت پرنہیں رہتی تبھی کسی حالت میں ہو جاتی ہے اور بھی کسی حالت میں ، بھی شکر کرتی ہے اور تبھی ناشکری یعنی عورتوں کونرمی سے پیش آؤان پر بختی نہ کرواور بیتو قع نہ رکھو کہ بالکل درست ہو جائیں۔

بَابُ الوَصَاةِ بِالنِسَآءِ.

خُسَيْنٌ الْجُعْفِیُّ عَنْ زَآئِدَةَ عَنْ مَّيْسَرَةَ عَنْ الْجُعْفِیُّ عَنْ زَآئِدَةَ عَنْ مَّيْسَرَةَ عَنْ اللّهِ أَبِی حَلَیْ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يُؤْذِی جَارَهْ وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَآءِ خَیْرًا فَإِنّهُنَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلّع وَّإِنَّ بِالنّسَآءِ خَیْرًا فَإِنْ تُرَکّتَهُ لَمْ يَوْلُ أَعُوجَ اللّهُ عَلَيْهُ كَمْ يَوْلُ أَعُوجَ لَقَيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تُرَكّتَهُ لَمْ يَوْلُ أَعُوجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَآءِ خَیْرًا.

عورتوں کےمقدمے میں وصیت کرنے کا بیان۔

۲۸۸۷ حضرت ابو ہریرہ فیانتھ سے روایت ہے کہ حضرت مالی نے فرمایا کہ جوابیان رکھتا ہوساتھ اللہ تعالیٰ کے اور قیامت کے دن کے تو اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے اور وصیت قبول کرو عورتوں کے مقد مے میں بھلائی کی اس واسطے کہ وہ پہلی سے پید اہوئی اور پہلی میں زیادہ تر کجی اور ٹیڑھا پن اوپر کی طرف میں ہے سواگر تو اس کوسیدھا کرنا چاہ تو تو ڑ ڈالے گا اور اگر تو اس کوچھوڑ دے میں بھلائی کی۔
گی سونھیجت مانوعورتوں کے مقد مے میں بھلائی کی۔

فائات ابن عباس نی جا سے روایت ہے کہ حضرت حواء حضرت آ دم عَلِینا کی با کمیں پیلی سے پیدا ہوئی تھیں اور وہ سوتے تھے روایت کیا ہے اس کو ابن اسحاق نے مبتدا میں تو معنی سے ہوں گے کہ پیدا ہو کیں ہیں عور تیں اس اسمل سے کہ ٹیڑھی چیز سے پیدا ہوئی لینی حوا سے کہ وہ آ دم عَلِینا کی پیلی سے پیدا ہو کیں اور نہیں مخالف ہے ہے مدیث پہلی مدیث سے حدیث کے کہ عورت بند پہلی کی حوا سے کہ وہ آ دم عَلِینا کی لیلی سے بند تشہید کا اور یہ کہ وہ اسمل کی ہے اور یہ جو کہا کہ پیلی کی اوپر کی طرف زیادہ ٹیڑھی ہے تو ذکر کیا ہے اس کو واسطے تاکید منع تو ڑ نے کے اس واسطے کہ سیدھا ہونا امر اس کا ظاہر تر ہے اوپر کی طرف میں یا بیاشارہ ہے طرف اس کے کہ سے لیلی کی زیادہ ٹیڑھی جزء سے پیدا ہو کیں واسطے مبالغہ کے نی ٹابت کرنے اس صفت کے واسطے ان کے اور ضمیر کسر تہ اور کسر تھا میں پہلی کی طرف بھی کی طرف میں یا بیاشارہ ہے کہ مراد کسر سے طلاق ہواور استوصوا کے معنی بیہ ہیں کہ میں تم کو وصبت کرتا ہوں ان کے ساتھ ہملائی کرنے کی سوتبول کرو میری تھیجت کو ان سے حق میں اور عمل کرو ساتھ اس کے اور وسلے کہ بیستور اپنی کئی پر بنی رہے اور اس میں اشارہ ہے طرف سیدھا کرنے کے ساتھ نری کے کہ نہ ایبا مبالغہ کر سے کہ ٹو ٹ جائے اور نہ اس سے بالکل عافل ہو جائے کہ بدستور اپنی کئی پر بنی رہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے بخاری رہی تھی کہ بی پر بنی رہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے بخاری رہی تھی کہ کہ کہ بیا ہوت ہیں کہ بعد سے بالکل عافل ہو جائے کہ بدستور اپنی کئی پر بنی رہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے بخاری رہی تو کہ اس کے بعد سے باب باندھا قوا انفسکھ و اہلیکھ نارا تو اس سے لیا جاتا ہے کہ نہ چھوڑ ہے اس کو اپنی کئی پر بی رہے کہ نہ چھوڑ ہے اس کو اپنی کئی پر بی رہے کہ نہ چھوڑ ہے اس کو اپنی کھی پر بی رہے اس کے بعد سے باب باندھا قوا انفسکھ و اہلیکھ نارا تو اس سے لیا جاتا ہے کہ نہ چھوڑ ہے اس کو اپنی کئی پر بی رہے کہ نہ چھوڑ ہے اس کو اپنی کئی پر بی بر بے باب باندھا قوا انفسکھ و اہلیکھ نارا تو اس سے لیا جاتا ہے کہ نہ چھوڑ ہے اس کو اپنی کئی پر بی در بے اس استور کیا ہے کہ نہ چھوڑ ہے اس کو اپنی کھی پر بی بور بیا کہ بیا کی بیا کی کی کی دور کے اس کی دی پر بی بور بیا کی بیا کی کو کھور کے اس کو اپنی کھی بیا کی بیا کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کھور کے اس کو بی کی کو کی کی کی کہ کی کیا کہ کو کی کو کی کو

روی مدول کے اپنی معاش پرسوگویا ہے کہ اس کی طرف آرام پکڑے اور مدد لے ساتھ اس کے اپنی معاش پرسوگویا کہ فرمایا کہ فائدہ اٹھانا ساتھ ان کے بیس تمام ہوتا گرساتھ صبر کرنے کے اوپر بدمزاجی ان کی کے۔ (فتح) حاصل سے ہے کہ عورت کی اصل پہلی ہے وہ پہلی سے پیدا ہوئی اور پہلی کا بالکل سیدھا ہونا ممکن نہیں تو عورت کا بھی بالکل سیدھا

ہونا ادر اس کی سب عادتوں کا بدل جانا محال ہے اس واسطے حضرت منگائی نے اپنی امت کوان کے حق میں وصیت کی کہ مرد عاقل کو لازم ہے کہ عورت سے اپنا مطلب نکالے اورس کی بد مزاجی پرصبر کرے اور ٹال جایا کرے حکمت کی جال چلے نداس سے بالکل غافل ہو جائے کہ بدستور کجی ہی بنی رہے نہ ہر بات میں مؤاخذہ کرے کہ زندگی تلخ ہواس

واسطے کہ اگر اس کو ہر بات میں سیدھا کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں پس آ خر کو طلاق کی نوبت بہنچے گی خلاصہ یہ ہے کہ مقد مات خانہ داری میں ان کی رعایت کرے اور ان سے اچھی طرح معاملہ رکھے لیکن کفر شرک اور ترک فرائض اور

مقد مات خانہ داری میں ان کی رعایت کرے اور ان سے ان کی طرح معاملہ رکھے ۔ کن سر سرک اور سرکا کبیرے گنا ہوں میں ان کی رعایت ہر گزنہ کرے۔

الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتْقِى الْكَلامَ ساتھ زیادہ میل جول رکھنے سے پر ہیز کرتے تھا اس ڈرے والْائبِسَاطَ إِلَى نِسَآئِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي كَمُ ہمارے حَقَ مِن کِهُ چِيز ارْبُ سو جب حضرت مُلَّيْقِاً كا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْمَةً أَنْ يَّنُولَ فَيْنَا انْقَالَ ہوا تو ہم نے كلام كيا يعنى جو جا اور ميل جول ميں

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْبَةَ أَنْ يَّنْزِلَ فِيْنَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَكَلَّمُنَا وَانْبَسَطُنَا. 

www.KitaboSunnat.com

فراخی کی جس طرح سے جابی۔

فائد: یہ جو کہا کہ جب حضرت مُلَّاقِیْم کا انتقال ہوا تو اس میں اشارہ ہے کہ وہ جس چیز کوچھوڑتے تھے مباح کام تھا لیکن داخل تھا برأت اصلی میں سو ڈرتے تھے کہ اس میں منع یا تحریم اترے اور حضرت مُلَّاقِیْم کے فوت ہونے کے بعد اس میں اخذ نہ میں میرسواں کو کہا واسطے تمسک کرنے کے ساتھ برأت اصلی کے۔

اس سے بےخوف ہوئے سواس کوکیا واسطے تمسک کرنے کے ساتھ برأت اصلی کے۔ بَابُ قَوْلِهِ ﴿ قُوْلَا أَنْفُسَكُمُهُ وَأَهْلِيْكُمُ اللهُ تعالیٰ نے فرمایا كه بچاؤ اچھے آپ كو اور اپنے گھر والوں کو آگ ہے۔

٤٧٨٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيْوُبَ عَنُ نَّافِعٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمُ رَاعِ وَّكُلُّكُمُ مَسُنُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَّهُوَ مَسْنُوْلٌ وَّالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ

مَسْنَوُلٌ وَّالُمَرُأَةَ رَاعِيَةً عَلَى بَيْتِ زَوُجِهَا وَهِيَ مَسْنُولَةٌ وَّالْعَبُدُ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ

رَهُوَ مَسْنُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمُ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ

که انصاف کیا یاظلم اور مرد حاکم ہے اپنے گھر والوں پر تو وہ بھی پوچھا جائے اور بیوی اپنے خاوند کے گھرکی حاکم ہےتو وہ

بھی پوچھی جائے گی اور غلام اور نوکر حاکم ہے اپنے آ قاک

مال میں تو وہ بھی یو چھا جائے گا ،خبر دار ہوتم میں ہرایک حاکم ہے اور ہرایک پوچھا جائے گا۔

٨٧٨٩ حفرت عبدالله بن عمر فالفهاسي روايت ب كه

حضرت مَا اللَّهُ إِلَى فِي ما يا كهتم لوگوں ميں سے ہرا يك مخص حاكم

ہے اور ہر ایک رغیت اور زیر دست سے بوچھا جائے گا سو

بادشاہ سب ملک پر حاکم ہے تو اپنی رعیت سے پوچھا جائے گا

فاعْن: اورمطابقت اس حدیث کی واسطے ترجمہ کے ظاہر ہے اس واسطے کہ مرد کے گھر والے اور اس کانفس منجملہ اس کی رعیت کے ہیں اور وہ ان سے پوچھا جائے گا اس واسطے کہ وہ تھم کیا گیا ہے کہ حرص کرے ان کے بچانے پر آگ سے اور بجالانے حکموں اللہ تعالیٰ کے اور پر ہیز کرنے کے اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اور اس کی شرح آئندہ

آئے گی،انشاءاللہ تعالی۔

بَابُ حُسُن الْمُعَاشَوَةِ مَعَ الْأَهْلِ. هم والول كي ساته نيك صحبت ركهنا اوراجها برتاؤكرنا

فائك: كها ابن منير نے كه تقبيه كى بخارى وليا يا ساتھ اس باب كاس بركه وارد كرنا حضرت مَثَالَيْنِ كا اس حكايت

کو لیتنی ام زرع کی حدیث کونہیں خالی ہے فائدے شرعیہ سے اور وہ احسان ہے بچے معاشرت اہل کے ، میں کہتا ہوں كه نہيں ہے اس چيز ميں كه بيان كيا ہے اس كو بخارى ولينا يا تھرت كا ساتھ اس كے كه حضرت مُنافِيناً نے وارد كيا ہے

. ٤٧٩ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجُرٍ قَالًا أُخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ

يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُرُورَةً عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ

جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةً اِمْرَأَةً فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَذُنَ أَنُ لَّا يَكُتُمُنَ مِنُ أَخْبَار

نے اینے نفس پرعہد کواور قول اقرار کیا سچے ہولنے پراپنے دل ہے) کہ اینے خاوندوں کی خبریں کچھ بھی نہ چھپائیں لینی انہوں نے اس پر بیعت کی پہلی عورت نے کہا کہ میرا خاوند جیسے و لیے اونٹ کا گوشت بہاڑ کی چوٹی پرجس کی چڑھائی

۹۰ مرت عائشہ والعجا سے روایت ہے کہ گیارہ عورتیں

بیٹھیں سوانہوں نے اس کا قول وقرار کیا (لیعنی لازم کیا انہوں

النكاح النكاح

سخت ہوندراہ آسان ہے اور نہ زمین برابر ہے کہ چڑھ جائے اور نہ موٹا گوشت ہے کہ لایا جائے۔

دوسری عورت نے کہا کہ میں اپنے خاوند کی خبر ظاہر نہ کروں گی میں ڈرتی ہوں خبر کے چھوٹ رہنے سے بعنی بڑا قصہ ہے مجھ سے بیان نہ ہو سکے گا اگر بیان کروں تو اس کے ظاہر باطن کے سب عیب بیان کروں۔

تیسری عورت نے کہا کہ میرا خاوند لمبا ہے اگر بولوں تو طلاق پاؤں اور اگر چپ رہوں تو ادھڑ ڈالے جاؤں ندروٹی دے نہ

کیڑا۔ چوتھی عورت نے کہا کہ میرا خاوند جیسے تہامہ کے ملک کی رات نہ گرمی نہ سردی نہ خوف نہ اداسی۔

پانچویں عورت نے کہا کہ اگر میرا خاوند گھر میں آئے تو چیتے کی طرح سورہے اور اگر باہر نکلے تو شیر بن جائے اور نہ

ی طرح سورہے اور اسر باہر صفے کو سیر بن جانے اور یہ پوچھے عہدشکنی ہے لیتن حلیم اور کریم ہے عہدشکنی کا مؤاخذہ نہیں کرتا۔

چھٹی عورت نے کہا کہ میرا خاوند اگر کھائے تو سب سمیٹ جائے اور اگر لیٹے تو اپنا بدن بیٹے اور اگر لیٹے تو اپنا بدن لیٹے اور نہ میرے خلاف کے اندر ہاتھ ڈالے کہ میرے دکھ درد کو جانے لیعنی بیل کی طرح اس کوسوائے کھانے اور پینے اور سونے کے کچھ خبر نہیں ہوتی لیعنی بہت بے حد کھا تا پیتا ہے اور اس میں شفقت نہیں اگر جھے کو بیار دیکھے تو میری خبر نہیں لوچھتا یا جھے سے جماع نہیں کرتا اپنے گھر والوں سے اچھی صحیت نہیں رکھتا۔

ساتویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند نا مرد ہے یا شریر نہایت احمق ہے کہ کلام نہیں کر جانتا سب جہان کھر کے عیب اس میں

أَزُوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَنْي عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَّا سَهْلِ فَيُرْتَقَىٰ وَلَا سَمِيْنِ فَيُنْتَقَلُ قَالَتِ النَّانِيَةُ زَوْجِيْ لَا أَبُثُ خَبَرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَّا أَذَرَهُ إِنْ أَذُكُرُهُ أَذُكُرُهُ أَذُكُرُ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتِ النَّالِئَةَ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقُ أَطَلَّقُ وَإِنْ أَسُكُتُ أُعَلَّقُ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِيُ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَا حَوٌّ وَّلَا قُرٌّ وَّلَا مَخَافَةَ وَلا سَامَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجَىُ إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أُسِدَ وَلَا يَسُأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجَى إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اِشْتَفَّ وَإِن اصْطَجَعَ اِلْتَفُّ وَلَا يُوْلِجُ الْكَفُّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِيْ غَيَايَآءُ أَوْ عَيَايَآءُ طَبَافَآءُ كُلُّ دَآءٍ لَّهُ دَآءٌ شَجُّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَّكِ قَالَتِ النَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَّالرِّيْحُ رِيْحُ زَرُنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِيُ رَفِيْعُ الْعِمَادِ طَوِيْلُ الْنِجَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةَ زَوْجِي مَالِكَ وَّمَا مَالِكَ مَّالِكُ خَيْرٌ مِنْ ذَٰلِكِ لَهُ إِبِلَّ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيُلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذًا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِى أَبُوْ زَرْعِ وَّمَا أَبُوْ زَرْعِ أَنَّاسَ مِنْ حُلِيْ أُذُنَىٰ وَمَلَا مِنْ شَحْمِهِ

النكاح الكاح النكاح الك

موجود ہیں یا اس کا ہرعیب نہا ہت کو پہنچا ہے ایسا ظالم ہے کہ شیرا سر پھوڑ ہے یا ہاتھ توڑے یا سرادر ہاتھ دونوں مروڑ ہے۔

ا مھویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند چھونے میں نرم جیسے خرگوش اور اس کی خوشبو جیسے زرنب کی خوشبو زرنب ایک خوشبو دار گھاس کا نام ہے یعنی میرا خادند ظاہر کا بھی اچھا ہے اور دار گھاس کا نام ہے یعنی میرا خادند ظاہر کا بھی اچھا ہے اور باطن کا بھی اچھا ہی نیک خو ہے اور نرم طبیعت ہے ساتھ اس طور کے کہ اس کا پسینہ خوشبود دار ہے واسطے بہت ہونے شھرائی اس کی کے اور استعال کرنے اس کے خوشبوکو یا وہ خوش کلام ہے اور شریں زبان ہے۔

نویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند او نچے محل لیے پرتلے والا یعنی تنی ہے اس کا باور چی خانہ ہمیشہ نویں عورت ہے کہا کہ میرا خاوند او خچمکل لیے پرتلے والا یعنی تنی ہے اس کا باور چی خانہ ہمیشہ گرم رہتا ہے تو را کھ بہت نکتی ہے اس کا گھر نزد یک ہے مجلس اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیشہ اور مسافر خانے سے یعنی سردار اور تنی ہے اس کا لئگر نہیں ہو سے اس کا لئگر نہیں ہو سے اس کا لئگر نہیں ہے اس کا لئگر نہیں ہو سے اس کا لئگر نہیں ہو سے اس کا لئگر نہیں ہو سے اس کا لئگر نہوں ہو سے اس کا لئگر کی در کی دور کی د

جاری ہے اور دستور ہے کہ اشراف لوگ اپنے گھروں کو اونچا کرتے ہیں اور او نجی جگہوں میں بناتے ہیں تا کہ راہی لوگ اور اللی ان کا قصد کریں پس ان کے گھروں کا اونچا ہونا بسبب زیادہ ہونے شرافت کے ہے یا بسبب دراز ہونے قد ان کے کی یا مرادیہ ہے کہ وہ بلند قند والا ہے اور اس کی کلام کا حاصل یہ ہے کہ وصف کیا اس نے اس کوساتھ سر داری کے اور کرم کے اور حسن خلق کے اور خوش گزران اور برتاؤ کے۔ دسویں عورت نے کہا کہ میرے خاوند کا نام مالک ہے اور کیا خوب ما لک لینی کیا کریم اور عظیم ہے ما لک افضل ہے میری اس تعریف سے اس کے اونٹوں کے بہت شتر خانے ہیں اور کم تر چِاگا ہیں لینی چونکہ اکثر اوقات مہمانوں کی ضیافت کے واسطے ان کے ذریح کرنے کی حاجت پڑتی ہے تو اس واسطے

وَجَدَنِيُ فِي أَهُلِ غُنْيُمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِي فِيُ أَهْلِ صَهِيْلِ وَّأَطِيْطٍ وَّدَآيْسِ وَّمُنَّقِّ فَعِنْدَهُ أَقُوْلُ فَلَا أَقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمَّ أَبِي زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ وَّبَيْتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِى زَرْعٍ مَّضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شُطْبَةٍ وَّيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ أَبِي زَرْعِ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعِ طَوْعُ أَبِيْهَا وَطَوْعُ أَمِّهَا وَمِلُءُ كِسَآئِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ أَبِيُ زَرُعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِيُ زَرُعَ لَا تَبُتُّ حَدِيْثَنَا تَبُثِيْثًا وَّلَا تُنَقِّتُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا وَّلَا تَمُلًا بَيْتَنَا تَعُشِيشًا قَالَتُ خَرَجَ أَبُوْ زَرُع وَّالْأُوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ اِمُرَاْةً مُّعَهَا ۚ وَلَدَانَ لَهَا كَالُفَهُدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنُ تُحْتِ خَصُرِهَا برُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِيُ وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَّأَخَذَ خَطِّيًّا وَّأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمَّا ثَرِيًّا وَّأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَ آئِحَةٍ زَوْجًا وَّقَالَ كَلِي أُمَّ زَرْعِ وَّمِيْرِي أَهْلَكِ قَالَتُ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلُّ شَيْءٍ أَعْطَانِيُهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ انِيَةٍ أَبِي زَرُعِ قَالَتُ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُتُ لَكِ كَأْبِي زَرُع لِأُمَّ زَرْعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هشَامِ وَّ لَا تُعَشِّشُ بَيِّتَنَا تَعُشِيشًا

عَضُدَىَّ وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتُ إِلَىَّ نَفْسِي

كتاب النكاح

الله فيض البارى پاره ۲۱ کي کارگري 824 کې کارگری کارک

قَالَ أَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيْمِ وَهٰذَا أَصَحُ.

نہیں جاتے طرف جرا گاہوں کی مگر تھوڑے ان میں سے اور باتی اس کے صحن میں چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر احا تک کوئی مہمان آ جائے تو ان کو ذبح کر کے ان کی ضیافت کرے یا مراد بہے کہ مہمان اکثر آتے ہیں سوجس دن کوئی مہمان آئے اس

دن وہ چرنے کونہیں جاتے یہاں تک کہمہمان کی حاجت اس سے بوری ہواور جس دن کوئی مہمان نہ آئے یا وہ خود موجود نہ ہوتو اس دن سب جرنے کو چلے جاتے ہیں سومہمان کے آنے

کے دن اکثر ہیں ان کے نہ آنے کے دنوں سے اس واسطے وہ سم جرنے کو جاتے ہیں ما مرادیہ ہے کہ اصل میں اونٹ بہت

تھے ای واسطے ان کے مبارک یعنی بیٹنے کی جگہ بھی بہت تھی پھر جب چرنے کو جاتے تو تھوڑے ہو جاتے بسبب ان اونوں کے کہان میں جاتے یا مرادیہ ہے کہ جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے

ہں تو بہت ہوتے ہں اور جب تنہا تنہا چرتے ہیں تو بانبت ان کے کم ہوتے ہیں جب کہ اونٹ باج کی آ واز سنتے ہیں تو اینے ذبح ہونا کا یقین کر لیتے ہیں یعنی ضیافت میں راگ اور باج کامعمول تھا اس سبب سے باجے کی آوازس کے اونوں

کوذ بح ہونے کا یقین ہو جاتا تھا۔ گمارھوس عورت نے کہا کہ میرے خاوند کا نام ابوزرع ہے سوواہ کیا خوب ابوزرع ہے اس نے زبور سے میرے دونوں

کان جھلائے اور جربی سے میرے دونوں بازو بھرے لینی میرے بدن کو چرنی سے موٹا کیا اور مجھ کوخوش کیا سومیری جان بہت چین میں رہی مجھ کواس نے بھیر کری والوں میں یا بو بہاڑ کے کنارے رہتے تھے سواس نے مجھ کو گھوڑے اور

اونٹ اور کھیت اور خرمن کا مالک کر دیا بعنی میں نہایت ذلیل اورمتاج تھی اس نے مجھ کو باعز ت اور مالدار کر دیا سومیں اس

كتاب النكاح

فيض البارى ياره ٢١ 🔀 📆 📆 📆 🛣 🌊

کے پاس بات کرتی ہوں تو مجھ کو برانہیں کہنا اور میری بات کو نهيس كهيرتا اورسوتي مول تو فجركر ديتي مول يعني تحمد كام كاج نہیں کرنا پڑتا لونڈی غلام کام کرتے ہیں اور پیتی تو تو سیراب ہو جاتی ہوں بعنی نہیں قطع ہوتا مجھ پرمشروب میرا یہاں تک کہ میری خواہش پوری ہوان ابوزرع کی سوکیا خوب مال ہےابو زرع کی اس کی بڑی بڑی گھڑیاں اور کشادہ گھر بیٹا ابوزرع کا سو کیا خوب ہے بیٹا ابو زرع کا اس کوخواب گاہ جیسے مکوار کا میان لینی نرم ونازک بدن ہےاس کوآ سودہ کردیتا ہے حلوان كا باتھ يعنى كم خور ہے، بيني ابوزرع كى سوكيا خوب ہے بيني ابو زرع کی اینے ماں باپ کی تابعدارات لباس کی بحرف والی لینی خوب موٹی اور اپنی سوکن کی رشک لینی اینے خاوند کی بیاری ہے اس واسطے کہ اس کی سوکن اس سے جلتی ہے لونڈی اور ابوزرع کی سوکیا خوب ہے لونڈی ابوزرع کی ہماری بات مشہور نہیں کرتی ظاہر کر کے اور ہمارا کھانانہیں لے جاتی اٹھا کر اور ہمارا گھر گندہ نہیں رکھتی کوڑے سے ابوزرع باہر نکلا جب كهايخ دودھ كے برتنوں ميں دودھ مہتا جاتا تھاليحني رڙكا جاتا تھا واسطے تھی نکالنے کے لینی صبح کے وقت یا ارزانی کے دنوں میں سووہ ایک عورت سے ملاجس کے ساتھ اس کے دو ار کے تھے جیسے دو چیتے اس کی گود میں دو انارول سے کھیلتے تھے سوابو زرع نے مجھ کو طلاق دی اور اس عورت سے نکاح کیا پھر میں نے اس کے بعد ایک سردار مرد سے نکاح کیا عمدہ مھوڑے کاسوار ادر نیزہ باز اس نے مجھ کو چویائے جانور بہت دیئے اور اس نے مجھ کو ہر ایک مولٹی سے جوڑا جوڑا لینی ببت مال دیا اور اس نے مجھ کو کہا اے ام زرع! کھا ادر اینے لوگوں کو کھلا لینی اینے ناتے داروں سے سلوک کر اور جو

چاہے کھا اور جس کو چاہے کھلا ، ام زرع نے کہا سواگر میں جمع کروں جو کچھ مجھ کو دوسرے خاوند نے دیا تو ابو زرع کے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہ پہنچے یعنی دوسرے خاوند کا احسان پہلے خاوند کے احسان سے نہایت کم تر ہے، کہا عائشہ زنائٹہانے کہ حضرت مُثَاثِیُمُ نے فرمایا کہ میں تیرے حق میں ایبا ہوں جیسے ابوزرع تھا ام زرع کے حق میں۔

فائك: تثبيه دى ہاں نے دو چيزوں كوساتھ دو چيزوں كے تثبيه دى اس نے اپنے خاوند كوساتھ كوشت د بلے كے اورتشبیہ دی اس کی بدخوئی کوساتھ پہاڑ کے جس کی چڑھائی سخت ہو پھراس اجمال کی تفسیر کی سوگویا کہ اس نے کہا کہ نہ پہاڑ آ سان ہے تا کہ آ سان ہو چڑھنا اوپراس کے واسطے لینے گوشت کے اگر چہ دبلا ہواس واسطے کہ جس چیز کی رغبت نہ ہو بھی لی جاتی ہے جب کہ ہاتھ آئے بغیر مشقت کے پھراس نے کہا کہ نہ گوشت موٹا ہے تا کہ اٹھائی جائے مشقت بچ چڑھنے پہاڑ کے واسطے حاصل کرنے اس کے کہا علاءنے کہ وصف کیا ہے اس کوعورت نے ساتھ کم ہونے خیر کے اور دور ہونے اس کے کی باوجود کم ہونے کے سوتشبید دی اس نے اس کوساتھ اس گوشت کے کہ خالی ہوگئ ہوں بڈیاں اس کی گودے ہے اور نایاک ہو گیا ہے مزہ اس کا اور بواس کی باوجود ہونے اس کے کی بلند جگہ میں کہ وہاں پہنچا مشکل ہے سونہیں رغبت کرتا اس کے طلب کرنے میں تا کہ اس کو وہاں سے لے آئے باوجود بہت ہونے باعث لوگوں کے اوپر لینے چیز ردی کے مفت ، کہا نو دی رہی اللہ نے کہ تفسیر کیا ہے اس کو جمہور نے کہ اس میں بھلا کی نہیں کی وجہ سے ایک ہونا اس کا ماننداونٹ کے گوشت کے نہ مانند بھیٹر کے گوشت کے اور ایک پیر کہ وہ باوجود اس کے مہر ول اور ردی ہے اور ایک بیر کہ مشکل ہاتھ آتا ہے نہیں پہنچا جاتا ہے طرف اس کی مگر ساتھ سخت مشقت کے اور کہا خطابی نے مرادیہ ہے کہ وہ بدخو ہے اور پیر کہ تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو او نیجا جانتا ہے۔ (فتح)

**فائك**: یعنی میں ڈرتی ہوں بیر کہ نہ چھوڑوں اس کی خبر ہے کچھ چیز پس ضمیر اوز ہ واسطے خبر کے ہے بیعنی واسطے دراز ہونے اور بہت ہونے اس کے کہ اگر میں اس کو شروع کروں تو نہیں قادر میں اس کے بچرا کرنے پرسو کفایت کی اس نے ساتھ اشارے کے طرف عیبوں اس کے کی واسطے اس خوف کے کہ دراز ہوقصہ ساتھ وارد کرنے تمام عیبوں کے اوربعض نے کہا کہ خمیراس کے خاوند کی طرف چھرتی ہے اور اسی طرح ضمیر عجر ہ و بجرہ کی بینی گویا کہ وہ ڈری کہ جب اس کے عیبوں کو بیان کرے اور بی خبراس کے خاوند کو پہنچ جائے تو وہ اس کو چھوڑے تو گویا کہ اس نے کہا کہ میں ڈرتی

ہوں کہ اس کے چھوڑنے پر قادر نہ ہوں واسطے علاقے میرے کے ساتھ اس کے اور اولا د میری کے اس سے سو کفایت کی اس نے ساتھ اشارہ کرنے کے طرف اس کی کہ اس کے واسطے بہت عیب ہیں واسطے بورا کرنے اس چیز

النكاح ال

کے کہ اس کا التزام کیا تھا بچے بولنے سے اور چپ رہی اس کی تغییر سے واسطے ان معنی کے کہ عذر کیا اس نے ساتھ ان کے اور یہ جو کہا عجر ہ و بجرہ خطا بی نے کہا کہ مراد اس کے عیب ظاہرہ اور باطنہ ہیں اور شاید وہ ظاہر میں مستور الحال تھا باطن میں ردی تھا اور کہا ابوسعید رہائشے نے کہ مراو اس کی یہ ہے کہ اس کے خاوند میں بہت عیب ہیں اس کو التے جھے کا موں سے نفرت ہے۔ (فتح)

فائك: كها ابوعبيد اورايك جماعت نے كەعشىق كےمعنى ميں لمبااور كهانڅلبى نے لمبابے ڈول اور كهاخليل نے كەلمبى گردن والا اوربعض نے کہا مراداس کی بیر کہ بدخو ہے اور کہا اصمعی نے کہ مراد اس کی بیر ہے کہ نہیں نز دیک اس کے اکثر طول اس کے سے بغیر نفع کے اور بعض نے کہا کہ مذمت کی اس نے اس کی ساتھ لمبا ہونے کے اس واسطے کہ اکثر اوقات لمبا آ دمی بے وقوف ہوتا ہے اور کہا ابن انباری نے کہ احمال ہے کہ مراد اس عورت کی یہ ہو کہ اس کی خواچھی ہے اور اس کی ڈول ڈیل بری ہے کہا ابوسعید ضریر نے کہ صحح یہ ہے کہ عشق کمبا نجیب ہے کہ اپنے نفس کا مالک ہو عورتیں اس میں تھم نہ کرشکیں بلکہ تھم کر ہے وہ ان میں جو جا ہے سواس کی عورت اس سے ڈرتی ہے کہاس کے سامنے بولے سووہ چپ رہتی ہے اور بیاشارہ ہے اس کی طرف کہ میں اس سے ڈرتی ہوں ، کہا زمخشری نے کہ بیشکایت بلیغ ہے اورییہ جو کہا کہ اگر بولوں تو طلاق یاؤں اور اگر جیپ رہوں تومعلق چھوڑی جاؤں یعنی اگر میں اس کے عیبوں کو ظا ہر کروں اور اس کو ان کی خبر <u>پہنچ</u>ے تو طلاق دے اور اگر جیب رہوں تو میں اس کے نز ویک معلق ہوں نہ خاوند والی کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں اور نہ مطلقہ کہ غیر کے واسطے خالی ہوں تو میں بلندی اور پستی کے درمیان تکلی ہوئی ہوں اور میری نز دیک دوسری شق میں نظر ہے اس واسطے کہ اگر اس کی مرادییہ ہوتی تو البتہ بولتی تا کہ وہ اس کو طلاق دیتا اور راحت یاتی اور ظاہریہ ہے کہاس نے ارادہ کیا کہ میں اس کے نزدیک بدحال میں ہوں سواشارہ کیا طرف بدخوئی اس کے کی اور پید کہ وہ اس کی کلام کامتحمل نہیں ہوتا اور وہ جانتی ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے پاس ذکر کرے تو وہ اس کو طلاق دے دے گا اور وہ نہیں اختیار کرتی اس کی طلاق کو واسطے محبت عورت کے پیج اس کے پھر تعبیر کی ساتھ جملے دوسرے کے واسطے اشارہ کرنے کے طرف اس کے کہ اگر وہ حیب رہے صبر کرتی اس حال میں تو ہوگی وہ نزد کیک اس کے مانندمعلقعورت کے نہ خاوند والی ہےاور نہ بیوہ۔ (فقح)

فائک: تہامہ ملک عرب میں اس زمین کا نام ہے جس میں مکہ ہے وہاں کی رات مشہور ہے وصف کیا اس نے اپنے خاوند کوساتھ خوب عشرت کے اور اعتدال حال کے اور سلامتی باطن کے یعنی نہیں ایڈ انز دیک اس کے اور نہ مکروہ اور میں اس سے نہ ڈروں سومیں اس کے فساد سے نہیں ڈرتی اور نہیں ملال نز دیک اس کے کہ میری صحبت سے اس کو

اوای ہوسو میں خوش گز ران ہوں نز دیک اس کے جیسے اہل تہامہ اپنی رات معندل سے خوش ہوتے ہیں۔ فائ2: وصف کیا اس نے اپنے خاوند کو ساتھ خفلت کے وقت داخل ہونے کے گھر میں اور کہا ابن حبیب نے کہ تشبیہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دی اس نے اس کو چھ نرم ہونے اس کے کی ساتھ چیتے کے اس واسطے کہ وہ وصف کیا جاتا ہے ساتھ شرم کے اور کم ہونے شرکے اور بہت سونے کے اور بہت سونے کے اور بہت سونے کے اور بہت سونے کہا کہ اس کے معنی سے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کو دتا ہے جھ پر چیسے چیتا کو دتا ہے اور جب نکلتا ہے تو شیر کی طرح چلتا ہے بنا بر اس کے پس کہا جاسکتا ہے کہ مراد اس کی مدح اور نمیت دونوں ہوں لیس اول اشارہ ہے اس کی طرف کہ وہ اس سے بہت جماع کرتا یعنی سے عورت اس کو نہایت محبوب ہے جب اس کو دیکھتا ہے تو صبر نہیں کرسکتا اور خمت اس جہت سے ہوئتی ہے کہ وہ گڑے مزان کا ہے اس کے پاس ملاعب نہیں یعنی جماع سے پہلے جھ سے بوس و کنار نہیں کرتا وحتی جانوروں کی طرح بھے سے جماع کرتا ہے یا بدخو ہے جھے کو مارتا پیٹیتا ہے اور جب نکلتا ہے تو سخت ہوتا ہے امر اس کا جرائت اور اقدام اور ہمیت میں اور اس طرح کیا ہے جھے کو مارتا پیٹیتا ہے اور جب نکلتا ہے تو سخت ہوتا ہے مدح ان معنی سے ہے کہ وہ بہت کریم ہے اور نہایت چشم پوش ہوگی عہد بھی مدح اور فرف النفات نہیں کرتا اگر گھر میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی طرف النفات نہیں کرتا ہیں کہا کہ درگر رکرتا ہے اور خمت ان معنوں سے ہے کہ وہ عورت کے حال کی پرواہ نہیں کرتا بہاں تک کہا گر بہتے نے کہ وہ عورت بیار ہے تو بھی اس کا حال نہیں پو چھتا اور نہ اس کو اپنے اہل و مال کی پھی خبر ہے لیکن اکثر شارحوں نے اس کو عورت بیار ہے تو بھی اس کا حال نہیں پو چھتا اور نہ اس کو اپنے اہل و مال کی پھی خبر ہے لیکن اکثر شارحوں نے اس کو عورت بیار ہے تو بھی اس کا حال نہیں پو چھتا اور نہ اس کو اپنے اہل و مال کی پھی خبر ہے لیکن اکثر شارحوں نے اس کہ محمورت کے حال کی پر حمل کیا ہے۔ (فتح)

گائی ایک روایت میں اتا زیادہ ہے کہ اس نے تو ام زرع کو طلاق دے دی تھی اور میں تجھ کو طلاق نہیں دیتا تو عائشہ تا تا ایک روایت میں اتا زیادہ ہے کہ اس نے تو ام زرع کو طلاق دے دی تھی اور میں تجھ کو طلاق نہیں دیتا تو عور تیں تھیں اور اس حدیث کا سبب نمائی میں یوں واقع ہوا کہ عاکشہ نواٹھی نے کہا میں نے اپ باپ کے مال کا فخر کیا اور وہ دس بڑار اوقیہ تھا تو حضرت ماٹھی نے فرمایا کہ اے عاکشہ! جپ رہ کہ میں تیرے حق میں ایسا ہوں جیسا کہ ابو روا م زرع کے حق میں تیا اور اس حدیث میں ایسا ہوں جیسا کہ ابو صحبت رکھنی اپنے اہل سے ساتھ لگاؤ کے اور باہم بات چیت کرنے کے ساتھ مبار امروں کے جب تک کہ ممنوع چیز کی طرف نو بت نہ پہنچ اور بیا کہ جائز ہے فوش طبعی کرنی بھی بھی اور کھولنائنس کا ساتھ اس کے اور کھیلنا مرد کا ابنی بیوی سے مذہ کھیرے اور یہ کہ جائز ہے فوش طبعی کرنی بھی بھی اور کھولنائنس کا ساتھ اس کے اور کھیلنا مرد کا ابنی بیوی سے مذہ کھیرے اور یہ کہ جائز ہے فوش طبعی کرنی بھی بھی ہوا تو نو بات کہ علی مضدہ جیسے کہ وورت اس کے موالوں کو ساتھ صورت حال اس کے کہ ساتھ ان کے اور بیان جواز فضل کا ساتھ کام دین کے اور فرد کا اپنی بیوی سے مذہ کھیرے اور یہ کہ جائز ہے اگر اس کے کہ ساتھ ان کے اور بیان جواز فضل کا ساتھ کام دین کے اور فرد کی اس کے اور اس کے خاص کر وقت موجود ہونے اس چیز کے کہ پیدا ہوئی ہیں عورتیں او پر اس کے کھران احسان سے اور اس کی وکرکرنا عورت کا ہے اپنے خاوند کے احسان کو اور یہ کہ جائز ہے اگرام کرنا مرد کا اپنی بعض عورتوں کو ساسے اس کی ساتھ اس کے قول سے یافعل سے محل اس کا وقت سلامت ہونے کے ہو تھینے سے جو پہنچا تا ہے طرف

الكاح الكاح

ظلم کے اور پہلے گزر چکا ہے ہبہ کے بابوں میں جوار تخصیص بعض عورتوں کا ساتھ تخفے اور لطف کے جب کہ پورا کیا جائے واسطے دوسرے کے حق اس کا اور میر کہ جائز ہے بات جیت کرنا ساتھ اپنی بیوی اپنی کے اس کی غیرنو بت میں اور ریا کہ جائز ہے حدیث بیان کرنا کہلی امتوں ہے اور بیان کرنا مثالوں کا ساتھ ان کے واسطے عبرت کے اور میا کہ جائز ہے دل لگانا ساتھ ذکر اخبار کے اور کم پاپ چیزوں کے واسطے خوش کرنے دلوں کے اور اس حدیث میں رغبت دلا نا ہے عورتوں کو ساتھ وفا کرنے کے اپنے خاوندوں کے واسطے اور بند کرنا آئکھ کا اوپران کے اورشکر کرنا واسطے ان کی خوبی کے اور وصف کرنا عورت کا اپنے خاوند کو ساتھ اس چیز کے کہ پہچانی ہے اس کوخوب اور ناخوب سے اور جا 🕝 ہونا مبالغہ کا اوصاف میں اورمحل اس کا یہ ہے کہ جب کہ نہ ہو عادت اس واسطے کہ وہ نوبت پہنچاتی ہے طرف خرا بی مروت کے اور اس میں تفییر ہے اس چیز کی کہ جس کو مجمل کرتا ہے مخبر خبر سے اور بیا کہ جائز ہے ذکر کرنا مرد کا ساتھ اس چیز کے کہ ہواس میں عیب سے جب کہ ہومقصود نفرت ولانا اس فعل سے اور تعاقب کیا ہے اس کا ابوعبداللہ تھی نے ساتھ اس طور کے استدلال کرنا ساتھ اس کے سوائے اس کے پچھٹبیں کہتمام ہوتا ہے جب کہ حضرت مُثَاثِثُمُ نے سنا ہو اپنے خاوند کی غیبت کرتی اور اس کو اس پر برقر ار رکھا ہواور بہر حال حکایت اس مخص کی جو حاضر نہ ہوتو سے غیبت نہیں اور شاید یمی مراد ہے خطابی کی اور کہا مازری نے کہ بعض نے کہا کہ ان میں سے بعض عورتوں نے اپنے خاوندول کی وه چیز ذکر کی جس کو وه برا جانمیں اور نه ہوئی بیفیبت اس واسطے که نه پیچانی جاتی تھی وه اینے خاص شخصوں اور ناموں ہے کہا مازری نے کہ سوائے اس کے چھے نہیں کہ اس عذر کی حاجت اس وقت ہے اگر اس محض نے جس کے نزدیک صدید بیان ہوئی سنا ہوان کی کلام کو چ فیبت کرنے اپنے خاوندوں کے اور ان کواس پر برقرار رکھا ہواور بہر حال حالا کد واقع اس کے برخلاف ہے اور وہ یہ کہ عائشہ وٹاٹھیانے حکایت کی مجہول عورتوں کی جو عائب ہیں تو یہ غیبت نہیں اورا گر کوئی عورت اپنے خاوند کی وہ چیز بیان کرے کہ جس کووہ برا جانے تو البتہ ہوگی بیغیب حرام اس پر جواس کو کہے اور نے گریہ کہ ہو بچ جگہ شکایت کے اس سے نز دیک حاکم کے اور بیمعین شخص کے حق میں ہے اور بہر حال مجہول آ دمی جوند پہنچانا جاتا ہوتونہیں حرج اس کی غیبت سننے میں اس واسطے کہ وہنہیں ایذا یا تا گر جب کہ پہچانتا ہو کہ جس کے سامنے اس کی شکایت ہوئی وہ اس کو پہچانتا ہے پھر بیسب مردمجہول ہیں نہ ان کے نام پہچانے جاتے ہیں اور نہ ان کے اشخاص چہ جائیکہ ان کے نام معلوم ہوں اور نہیں ٹابت ہوا واسطے ان عورتوں کے اسلام تا کہ جاری ہوان پر حکم غیبت سو باطل ہوا استدلال کرنا ساتھ اس کے واسطے اس چیز کے کہ نہ کور ہوئی اور اس میں تقویت ہے اس چھس کے قول کی جو مکروہ جانتا ہے نکاح کرنا اس عورت ہے جس کا خاوند ہو یعنی شوہر دیدہ ہو واسطے اس چیز کے کہ ظاہر ہوئی اعتراف ام زرع کے ہے کہ دوسری خاوند نے اس کو بقدرا پی طاقت کے اکرام کیا اور باوجوداس کے حقیر اور ناچیز جانا اس نے اس کو بہنسبت پہلے خاوند کے اور اس حدیث میں ہے کہ محبت برائی کو چھیا دیتی ہے اس واسطے کہ باوجود

النكاح الناري پاره ۲۱ المنظمين الناري پاره ۲۱ النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح

حال ابوزرع کے اور حضرت مُلَاثِيمٌ اس کو بجا لائے بعنی اس کواس پر برقرار رکھا اور اس پر انکار نہ کیا اور اس ہے معلوم

بالرفاء والبنین کما تقذم اور اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ عورتوں کا بیرحال ہے کہ جب آپس میں بات چیت کرتی ہیں تو

اکثر اوقات ان کی بات مردوں ہی کے حق میں ہوتی ہے اوریہ برخلاف حال مردوں کے ہے کہ اکثر ان کی باتیں

لازم نہ آیا اس واسطیکہ حضرت مُثَاثِیْم نے اس کا قصد نہ کیا تھا اور اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ جائز ہے ہیروی کرنی ساتھ اہل تصل کے ہرامت سے اس واسطے کہ ام زرع نے ابو زرع کی معاشرت کی خوبی بیان کی اور حضرت مکائیونم نے اس کو برقر ار رکھا اور اس کواچھا جانا اور اس میں قبول کرنا خبر واحد کا ہے اس واسطے کہ خبر دی ام زرع نے ساتھ

میں ایسا ہوں جیسے ابوزرع تھا ام زرع کے حق میں اور مراد وہ چیز ہے کہ بیان کیا اس کو پیٹم کی روایت میں الفت میں نہ ہر چیز میں کہ موصوف تھا ساتھ اس کے ابوزرع مالداری زائدہ اور بیٹے اور خادم سے اور جونہیں نیکور ہے دین کے سب کاموں سے اور اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کنایت سے طلاق نہیں پڑتی مگر ساتھ نیت کے اس واسطے کہ تثبیہ وی حضرت مَا يَلِيمُ نے اپنے آپ کوساتھ ابوزرع کے اور حالانکہ اس نے طلاق دی ہوئی تھی تو اس سے طلاق کا واقع ہونا

مرد کے لیکن محل اس کا وہ ہے جب کہ مجہول ہوں لیکن منع تو صرف وصف کرنی عورت معین کی ہے سامنے مرد کے یا

کرنے سے اس کے وصف میں یہاں تک کہ پنچی حدافراط اورغلو کو اور اس کے بعض طریقوں میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ ابو زرع اس کے طلاق وینے پر پشیمان ہواور بیہ کہ جائز ہے وصف کرنی عورتوں اوران کی خوبیوں کی واسطے

اس کے کہ ابوزرع نے ام زرع سے ساتھ برائی کی تھی کہ اس کو طلاق دے دی تھی نہ نع کیا اس کو اس نے مبالغہ

ہے اور بلاغت عبارت ہے اور بدیع ہے وہ چیز ہے کہ اس پر کوئی زیادتی نہیں خاص کر ام زرع کی کلام میں اس

برجمیوں سے کھیلتے تھے سو حضرت مَالْتُرُجُمَ نے مجھ کو پردہ کیا اور

میں ان کی طرف دیکھتی تھی سو ہمیشہ رہی میں دیکھتی یہاں تک

مرد کا سامنے اس کے جب کہ جانے کہ بیراس کو فاسد نہیں کرتا اور بیر کہ جائز ہے کہنا واسطے نکاح کرنے والے کے

ہوا کہ جائز ہے کہ کہنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ، وسیاتی تقریرہ انشاء اللہ تعالی ۔ اور یہ کہ جائز ہے مدح کرنا

نہیں ہوتیں گراس چیز میں کہ متعلق ہے ساتھ کاموں معاش کے اور یہ کہ جائز ہے کلام کرنا ساتھ الفاظ غریبہ کے اور استعال کرنا ہجھ کا کلام میں جب کہ نہ ہواس میں تکلف اور کہا عیاض نے کہ بچ کلام ان عورتوں کے فصاحت الفاظ

واسطے کہ وہ باوجود کثرت نصلوں کے اور قلت فضول کی اس کے کلیمخضر ہیں۔ (فتح)

هَشَامٌ أُخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ الْحَبَشُ

تثبیمتلزم ہے اس کو کہ مشبہ مشبہ بہ کے ساتھ مساوی ہو ہر وجہ سے واسطے فر مانے حضرت مَثَاثِيَّا کے کہ میں تیرے حق

ذکر کرے اس کے وصف سے وہ چیز کہنہیں جائز ہے واسطے مردول کے دیکھنا اس کی طرف ساتھ قصد کے اور بیا کہ

کہ میں خود پھری سوانداز ہ کروقد رکم عمرلز کی کا کہ کھیل کو سنے

يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ فَسَتَرَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَّا أَنْصَرِفُ فَاقُدُرُوا قَدْرَ الُجَارِيَةِ الْحَدِيْئَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهُوَ.

لیعنی بهت در سنتی ربی۔

فائك : اس مديث كى شرح عيد مين ميں گزر چكى ہے اور ميں نے وہاں بيان كيا ہے عائشہ وظائم اس وقت پندرہ برس

بَابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجهَا.

٤٧٩٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمُ أَزَلُ حَرِيْصًا عَلَى أَنَ أَسَأَلَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرُأْتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيَنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوُبُكُمَا﴾ حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهْ وَعَدَلَ وَعَدَلُتُ مَعَهْ بإدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَآءَ فَسَكَّبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأً فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَن الْمَرُأْتَانِ مِنْ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُو بُكُمَا ﴾ قَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفُصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِنَى مِنَ الْأَنْصَارِ فِي

تقیحت کرنا مرد کا اپنی بیٹی کواس کے خاوند کے واسطے لینی بسبب اس کے خاوند کے۔

۹۲ مرے حضرت ابن عباس ٹٹاٹھا سے ردایت ہے کہ مجھ کو ہمیشہ اس کی حرص اور آرز دکھی کہ میں عمر فاروق بنائنی سے بوچھوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایک سال تھہرا ارادہ کرتا تھا کہ عمر فاروق و اللہ سے ایو چھوں سو میں اس کی جیبت کے مارے اس سے نہ یو چھ سکا نام دوعورتوں کا حضرت مُنَاتِیْتُم کی بوبوں میں سے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگرتم دونوں تؤیہ کرو اللہ تعالی کی طرف تو خوش ہوسو البتہ ٹیڑ ہے ہوئے ہیں تمہارے دل یہاں تک کہ عمر فاروق وٹائٹیؤ نے حج کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ مج کیا اور وہ راہ سے پھرے یعنی جس میں لوگ چلتے ہیں طرف اس راہ کے جس میں غالبا کوئی نہیں چاتا لعنی یا خانے کے واسطے اور میں بھی ان کے ساتھ چھاگل لے کے پھرا پھر یا خانے سے فراغت کر کے آئے سومیں نے اس سے ان کے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا انہوں نے وضو کیا تو میں نے کہا اے مسلمانوں کے سردار! کون ہیں وہ دونوں عورتیں حضرت علیدا کی بیو یوں سے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمای ﷺ اگرتم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہہ کر تو خوش ہوسوالبتہ میڑھے ہو گئے ہیں تمہارے دل

کی کی کی ان الباع

وه دونوں عائشه وتانعیا اور حفصه وتانیجا میں اور ایک روایت میں ا تنازیادہ ہے کہ ایک برس سے میرا ارادہ تھا کہ میں تھے سے بیہ پوچھوں سوتمہاری ہیبت کے مارے تم سے نہ بوچھ سکا، کہا پھر ابیا مت کر جو تھ کو گمان ہو کہ میرے پاس علم ہے تو مجھ سے يو چھالينا اگر جھ كوخبر ہوگی تو ميں تجھ كوخبر دوں گا پھر سامنے ہوئے حضرت عمر ذالتیں صدیث کے اس کو بیان کرتے لیعنی اس قصے کو جوسبب ہے اس آیت کے اترنے کا کہا عمر فاروق بٹاٹنڈ نے کہ میں اور میرا ایک انصاری ہمسایہ دونوں قبیلے بی امیہ میں رہے تھے اور وہ مدینے کی بلندی کی طرف بستیوں میں رجے تھے عوالی وہ گاؤں ہیں جو مدینے کے قریب بین مشرق کی طرف کہ وہ بلندی میں واقع ہیں اور ہم باری باری سے حضرت مُنْ اللِّمُ ك پاس آتے جاتے تھے ايك دن وہ آتا تھا اورایک دن میں آتا تھا سو جب میں آتا تو اس کے پاس اس دن کی خبر لاتا جو نیا پیدا ہوتا وحی وغیرہ سے بینی ان حادثوں سے جو حضرت مالی کا اس پیدا ہوتے اور جب وہ اتر تا تو اسی طرح کرتا اور ہم گروہ قریش کے عورتوں پر غالب تھے لیمی تھم کرتے تھے اور وہ ہم پر نہ کرتی برخلاف انصار کے کہ وہ برعس تھے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم عورتوں سے کچھ اختیار نہ گنتے تھے اور نہ ان کو اپنے کاموں میں داخل کرتے تع سوجب ہم مدینے میں انسار کے پاس آئے تو اجا تک دیکھا کہ وہ ایک قوم ہیں کہان کی عورتیں ان پر غالب ہیں سو ہاری عورتیں بھی انصار کی عورتوں کی خو بوسکھنے لگیں سویس اپنی عورت برچلایا اور میں نے اس کو غصے سے جھڑ کا سواس نے مجھ سے تکرار کیا سومیں نے انکار کیا کہ مجھ سے تکرار کرے اور

بَنِي أُمَّيَّةَ بُنِ زَيْدٍ وَّهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَّأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلُتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قَرَيْشِ نَّغَلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قُومٌ تَغَلِّبُهُمُ نِسَآوُهُمُ فَطَفِقَ نِسَآوُنَا يَأْخُذُنَ مِنُ أَدَب نِسَآءِ الْأَنْصَارِ فَصَحِبْتُ عَلَى امْرَأْتِي فَرَاجَعَتٰنِيُ فَأَنْكُوْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتُ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُوَاجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهُجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْل فَأَفْزَعَنِي ذَٰلِكَ وَقُلُتُ لَهَا قَدُ خَابَ مَنُ فَعَلَ ذَٰلِكِ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيُ حَفْصَةُ أَتُعَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتُ نَعَمُ فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِيْنَ أَنُ يَّغُضَّبَ اللَّهُ لِغَصَّبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَهْلِكِنِّي لَا تَسْتَكُثِرِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِي شَيْءٍ وَّلَا تَهْجُريْدِ وَسَلِيْنِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أُوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جھڑے اس نے کہا اور تو کیوں برا مانتا ہے بیر کہ میں تھو ہے تکرار کروں (اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا کیا ہے تکلف تیرا اس کام میں کہ میں اس کا آرادہ کرتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ جب اسلام آیا تو ہم نے جانا کہان کے واسطے ہم پرحق ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کو اینے کسی کام میں داخل کریں اور میری اور میری عوت کے درمیان کچھ گفتگو تقی سو میں نے اس کو تخت کہا اور میں نے اس کو چھڑی ماری ) سوقتم ہے اللہ کی بے شک حضرت مان اللہ کی بیویاں آپ سے تحرار کرتی ہیں اور البتہ ایک ان میں سے سارا دن حضرت مُلَّاثِيْمُ ے کلام نہیں کرتی اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا تو کب ہمارے کام میں وخل ویتی تھی تو اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے! کوئی تھ سے کلام نہیں کرسکتا اور حالانکہ تیری بٹی حضرت ملا الله علام كرتى ہے يبال تك كه سارا ون غضبناک رہتے ہیں تو میں اس سے گھبرایا دور میں نے اس سے کہا کہ ناامید اور خراب ہوئی جس نے بیران میں سے کیا پھر میں نے اینے سب کیڑے پہنے اور چلا سومیں اترا اور اپنی بٹی حفصہ و النجا ير داخل موا ميں نے اس سے كا اے حفصہ! كياتم میں سے کوئی حضرت مُثَاثِیم کوغصہ دلاتی ہے تمام دن رات تك؟ اس نے كہا، بان! ميس نے كہا البتة نااميد جوئى اور خبارے میں پڑی کیاتم نڈر ہواس سے کہ غضناک ہواللہ تعالی اینے رسول کے غضب کے سبب سے سوتو ہلاک ہو حفرت مَا لَيْكُمْ سے بہت نہ مانگا کر اور نہ کسی چیز میں آپ ہے تحرار اور مقابله کیا کر اور نه آب سے ترک کلام کیا کر لینی اگر چہ<sup>د م</sup>زت ٹائٹٹا تھے ہے کلام نہ کریں اور ما تک مجھ سے جو تجھ کو ظاہر ہواور نہ فریب دے تھھ کو بیا کہ تیری سوکن تجھ سے

كتاب النكاح

يُرِيْدُ عَائِشَةَ قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدُ تَحَدَّثُنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزُونَا فَنَزَلَ صَاحِبي الْأَنْصَارِيُّ يَوُمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَآءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرُبًا شَدِيْدًا وَّقَالَ أَثُمَّ هُوَ فَفَرْعُتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَآءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلُ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَهُوَلُ طَلَّقَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآنَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اِعْتَرَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزُوَاجَهٰ فَقُلْتُ خَابَتُ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُ هَذَا يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشُرُبَةً لَّهُ فَاعُتَزَلَ فِيُهَا وَدَخَلُتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هَى تَبْكِنُي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ أَلَمُ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَٰذَا أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَا أَدْرِى هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجَنْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَةَ رَهْطٌ يَّبُكِى بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمُ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِغُلامِ لَهُ أَسُودَ اِسْتَأْذِنُ لِّعُمَرَ فَدَخَلَ الْعَلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

زیادہ خوبصورت اور حضرت مَنْاتَیْنَم کو بہت پیاری ہے لینی عا نشہ وناٹھا نہ دھوکا کھانا ساتھ ہونے عائشہ وناٹھا کے کہ کرتی ہے جس سے میں نے تھے کو منع کیا اور حضرت مُالیّا اس کواس سبب سے مؤاخذہ نہیں کرتے اس واسطے کہ وہ گھمنڈ کرتی ہے اپنی خوبصورتی سے اور حضرت مُلَا لَیْمُ کی محبت سے کہ آ پ کو اس کے ساتھ ہے سو نہ مغرور ہوتو ساتھ اس کے واسطے اس احمال کے کہ حضرت مُلَاثِمُ کے نزدیک تیرا پیر مرتبہ ہو سوتچھ کو عائشه وظافعها كي طرح تحمندُ كرنا جائز نبيس اورايك روايت ميں ے کہ پھر میں امسلمہ والتھا پر داخل ہوا سومیں نے اس سے کہا جو هفصہ زنائعیا کو کہا تو اس نے کہا عجب ہے اے خطاب کے یے ! داخل ہوا تو ہر چیز میں یعنی لوگوں کے کاموں میں یہاں تک کہ تو جاہتا ہے کہ حضرت مُلَاثِيم اور آپ کی بيويوں كے درمیان داخل ہو کیا حضرت مَالیّنظِ اینی بیو یوں کونصیحت نہیں کر سکتے تا کہ تو ان کو وعظ کرتا ہے سوفتم ہے اللہ کی اس نے مجھ کو روکا اس ہے جو میں ارادہ کرتا تھا تو ڑا اس نے مجھے کو بھش اس چیز سے کہ میں پاتا تھا لینی اس نے مجھ کو اپنی زبان سے ایسا پکڑا کہ مجھ کواینے مقصد اور کلام سے مثایا کہا عمر ڈٹائٹنڈ نے ہم ج جا کرتے تھے کہ غسان کا بادشاہ گھوڑوں کو تعلیں باندھتا ہے تا کہ ہم سے لڑے لینی ہم کو اس کا خوف تھا سومیرا ساتھی انصاری این باری کے دن اتر ایعن حضر کے اللہ کے پاس گیا سوعشاء کو ہماری طرف پھرا اور اس نے میرے دروازے کو سخت دستک دی اور کہا کہ کیا وہ لین عمر وہالنی بہاں ہے تو میں گھبرا کر اس کی طرف لکلا لینی واسطے سخت دستک دینے اس کے دروازے کو برخلاف عادت کے تو اس نے کہا کہ آج

ایک بواامر پیدا ہوا میں نے کہاوہ کیا ہے کیا غسانی آیا؟ اس

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمُتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانُصَرَفُتُ حَتَّى جَلَسُتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اِسْتَأْذِنْ لِّعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدُ ذَكُرُتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهُطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَنِنِي مَا أَجِدُ فَجئتُ الْعُلَامَ فَقُلْتُ اِسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ إِذَا الْغَلَامُ يَدُعُونِنِي فَقَالَ قَدُ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخَلْتُ عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضُطَّجِعٌ عَلَى رَمَال حَصِيْرِ لَّيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدُ أَثَّرَ الرَّمَالُ بِجَنِّبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِّنْ أَدَم حَشُوُهَا لِيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَآئِمٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ أُطَلَّقْتَ نِسَآئَكَ فَرَفَعَ إِلَى بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ ٱللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَّا قَآئِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَّغُلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَآؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ رَأَيْتَنِي وَدَخُلُتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا

الله البارى باره ٢١ كا المحاصية المحرد 835 كالمحتصية الم

كتاب النكاح

نے کہانہیں بلکہ اس سے بھی بہت بوا اور بہت ہولناک یعنی بانبت عمر والله كالله كالله على حفرت مَالله الله كاح مين تھی حضرت مُلَاثِیَّا نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی تو میں نے کہا تا امید ہوئی حفصہ وٹاٹھا اور خسارے میں بڑی البتہ مجھ کو گمان تھا کہ عنقریب یہ ہوگا تو میں نے اینے سب کپڑے اسے اور پہنے سومیں نے فجرکی نماز حضرت مُلَاثِمُ کے ساتھ ررهی پھر خضرت مُنَاقِيْمُ اپنے ایک بالا خانے میں داخل ہوئے اور اس میں گوشتہ گیر ہوئے اور میں حفصہ وظاهیا پر داخل ہوا تو اجا تک میں نے دیکھا کہ وہ روتی ہے میں نے کہا کہ تو کس سبب سے روتی ہے، کیا میں نے تجھ کواس سے نہ ڈرایا تھا، کیا جانتی لینی تو میں نے کہا کہ حضرت مُالِّیم کہاں ہیں؟ اس نے كها خبرداروه بالا خانے مين كوشته كير بي سومين فكا اور منبر کے پاس آیا تو اچا تک دیکھا کہاس کے گردایک جماعت ہے ان میں سے بعض روتے ہیں سو میں تھوڑ ا ساان کے ساتھ بیٹھا پھر مجھ پر غالب ہوا جو یا تا تھا یعنی مشغول ہونے دل کے سے ساتھ اس چیز کے کہ اس کو پینجی کہ حضرت مُلَاثِیمُ اپنی بیویوں ہے الگ ہوئے اور بیر نہ ہو گا گر حفرت مُلَّاثِیُّا کے غصے ہے اور واسطے احمال صحیح ہونے اس چیز کے کہ مشہور ہوئی کہ حضرت مَثَاثِينًا نے اپنی ہو یوں کو طلاق دی اور منجملہ ان کے هفصه وظائفها متھی عمر رخالفنا کی بیٹی تو ان کے درمیان علاقہ ٹوٹ جائے گا (اوراس میں جومصیبت ہے سو پوشیدہ نہیں) سومیں اس بالاخاف مين آيا جس مين حضرت مُلْقِيمَ تق اوريك روایت میں ہے کہ اچا تک حضرت مُلَاثِمُ ایک بالا خانے میں تصحبس پرسیرهی سے چراھا جاتا تھا اور آپ کا ایک غلام کالا يَغُرَّنُّكِ أَنْ كَانَتُ جَارَتُكِ أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمَةً أُخُراى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِى فِنَى بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مِمَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَّرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلُتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَدُعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعُ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ قَدُ وُسِّعَ عَلَيْهِمُ وَأُعْطُوا الذُّنْيَا وَهُمُ لَا يَغُبُدُونَ اللَّهَ فَجَلَسَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أُولِمَى هَلَـا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ أُولَٰئِكَ قَوْمٌ عُجَّلُوْا طَيْبَاتِهِمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِسْتَغْفِرُ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآلَهُ مِنْ أَجُلِ ذَٰلِكَ الُحَدِيْثِ حِيْنَ أَلْمُشَتُّهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةٌ وَّكَانَ قَالَ مَا أَنَّا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهُرًا مِنْ شِدَّةٍ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَّعِشُرُونَ لَيْلَةٌ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتُ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدُ أُفْسَمْتَ أَنْ لَا تَدُخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَّإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعِ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أُعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ اَلشَّهْرُ تِسُعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَكَانَ ذَٰلِكَ الشُّهُرُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ

لَيُلَةً قَالَتُ عَائِشَهُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ايَةَ التَّخَيْرِ فَبَدَأَ بِي أُوَّلَ امْرَأَةٍ مِّنُ نِسَآئِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّةً ثَنَ مِثْلَ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتُ عَائشَهُ.

میرھی کے سر پر بیٹھا تھا اس کا نام رباح تھا تو میں نے آپ کے کالے غلام سے کہا کہ اجازت ما نگ عمر فی فند کے واسطے ، سووہ غلام داخل ہوا سواس نے حضرت مَنْ ﷺ سے کلام کیا پھر پھرا سواس نے کہا کہ میں نے حضرت نظینے سے کلام کیا اور تیرا ذکر حفرت مُنْ فَیْم ہے کیا سوآپ جیب رہے سومیں پھرا یہاں تک کہ بیٹا میں ساتھ اس جماعت کے جومنبر کے پاس بیٹھے تھے بھر غالب ہوا مجھ پر جو یا تا تھا بھر میں آیا سومیں نے غلام سے کہا کہ عمر رہائنی کے واسطے اجازت ما تک ،سووہ اندر گیا پھر پھرا سواس نے کہا کہ میں نے حضرت سُلُقِعُ کے پاس تیرا . ذکر کیا تھا حضرت مُنْاتَیْنَا حیب رہے سومیں پھرا اور بیٹھا ساتھ ان لوگوں کے جومنبر کے پاس تھے پھر مجھ پر غالب ہوا جو یا تا مول تو میں غلام کے پاس آیا یہی اس سے کہا میرے واسطے اجازت ما تک سووہ اندر گیا پھر پھرا تواس نے کہا کہ میں نے حضرت مُلَاثِيمٌ کے پاس تیرا ذکر کیا تھا لیکن آپ حیپ رہے سو جب میں پھرا پیٹھ دے کرتو اجا تک دیکھا کہ غلام مجھ کو بلاتا ہے سواس نے کہا کہ حضرت مُناتیکم نے تجھ کو اجازت دی سومین حضرت مُنْ الله علی اندر گیا سو احاک میں نے دیکھا کہ حضرت مُلِاتُیم چٹائی پر لیٹے ہیں آپ کے اوراس کے ورمیان کوئی بسرنہیں چائی نے آپ کے پہلومیں اثر کیا ہے یعنی آپ کے پہلومیں چائی کے قش پڑ گئے ہیں تکیہ کیے ہیں چڑے کے ایک تکیہ بر کہ بجائے روئی کے اس کے اندر تھجور ی چھیل بھری ہے سو میں نے آپ مُنافِیْم کوسلام کیا پھر میں نے کہا اور حالائلہ میں کھڑ اتھا کہ یا حضرت! کیا آپ نے ا پی عوتوں کو طلاق دی ہے؟ سو حضرت مُثَاثِیْمُ نے اپنی آ تکھ میری طرف اٹھائی اور فر مایا نہیں، میں نے اللہ اکبر کہا لعنی

لا فيض الباري پاره ۲۱ کاب النکاح کی در ۱۷ کاب النکاح کی النکاح کی

اس خبر کے بے اصل ہونے سے تعجب کیا یا بطور شکریہ کے اللہ ا كبركها لعنى اس كاشكريداداكيا كدحفرت مَثَاثِيمً في طلاق نبيس وی پھر میں نے کہا اور حالائلہ میں کھڑا تھا لگاؤ حابتا تھا یا حضرت! اگر آپ مجھ کو دیکھتے اور ہم گروہ قریش کے تھے عورتوں یر غالب تھے سو جب ہم مدینے میں آئے تو اچا تک ہم نے دیکھا کہوہ ایک قوم ہیں کہان کی عورتیں ان پر غالب ہیں تو حضرت مُلَاقِيم نے تبسم فرمایا پھر میں نے عرض کیا کہ یا حضرت! اگر آپ مجھ کو دیکھیں اور میں حفصہ ویا پر داخل ہوا تو میں نے اس ہے کہا کہ نہ دھوکا دے تجھ کو یہ کہ تیری سوکن تھے سے زبادہ خوبصورت ہے اور حضرت مَالْقَیْمُ کے نزدیک بہت پیاری ہے یعنی عائشہ رہا تھا تو حضرت مناتیکم نے دوسری بارتبهم فرمايا سومين بيضاجب كه يعن ويكها كه آب نيتبم فرمایا بھرمیں نے اپنے کو آپ گھر میں آ نکھ کو اٹھایا سوقتم ہے الله کی نہیں دیکھی میں نے اس میں کچھ چیز جو آ نکھ کورد کر ہے سوائے تین کچی کھالوں کے سومیں نے کہایا حضرت! دعا سیجے اللہ آپ کی امت پر روزی کشادہ کرے سوبے شک فارس اور روم والوں بر روزی کشادہ کی گئی ہے اور ان کو دنیا ملى اور حالانكه وه الله كونيس يوجة لعنى بهم الله كو يوجة بي تو ہم کو بطریق اولی دنیا ملنی جاہیے سوحضرت مَثَاثَیْنَا سیدھے ہو کر بیٹے اور پہلے تکیہ کیے بیٹھے تھے سوفر مایا کہ کیا تجھ کواس میں شک ہے اسے خطاب کے بیٹے کہ آخرت کی کشائش بہتر ہے دنیا کی کشائش ہے بے شک ان کا فروں کے واسطے سخری اور عیش کی چیزیں جلد دی گئیں دنیا کی زندگی میں کیا تو راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہواور ہمارے لیے آخرت سومیں نے کہا باحضرت امیرے لیے بخشش مانکیے بعنی میری جرأت سے کہ

فیض الباری یاره ۲۱ 🛣

النكاع النكاع

میں نے آپ کے سامنے کہی یا میرے اس اعتقاد سے کہ دنیا کی چزیں مرغوب فیھا ہیں سوحضرت مُناتِیْظُ اپنی بیوبوں سے الگ موتے بسبب اس بات کے جب کہ طاہر کیا اس کو حفصہ والتا ہا نے طرف عاکشہ والتھا کی انتیس رات اور حضرت ماکھا نے فرمایا تھا کہ میں ان برایک مہینہ داخل نہیں ہول گا بسبب سخت غضبناک ہونے آپ کے کی اوپران کے جب اللہ نے آپ کو عمّاب کیا سو جب انتیس را تیں گزر چکیس تو عا کشہ راہ تھا پر داخل ہوئے اور اس سے شروع کیا سو عائشہ وٹائٹھا نے آپ سے کہا كه يا حفزت! آپ نے تتم كھائى تھى كە آپ ايك مهينه بم پر داخل نہیں ہوں گے اور سوائے اس کے پھینیں کہ میں نے مج کی انتیس را توں ہے میں ان کو گنتی رہی ہوں تو حضرت مُلاثِظُم نے فرمایا کہ مہیند انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور وہ مہیند انتیس دن کا تھا ، عائشہ نظیمیا نے کہا پھر اللہ نے تخییر کی آیت اتاری سو حضرت مَنَافِيْ إلى الله عورتول ميں سے يملے پہل مجھ سے شروع کیا میں نے آپ کو اختیار کیا پھر آپ نے سب عورتوں کو اختیار دیا سوانہوں نے کہا جیسے عائشہ وٹالٹھانے کہا۔

فائ : ایک روایت میں ہے کہ عمر فاروق بڑاٹی پانخانے کے واسطے پیلو کے درخوں میں داخل ہوئے اور اپنی حاجت پوری کی تواس سے لیا جاتا ہے کہ مسافر جب تھناء حاجت کے واسطے خالی میدان نہ پائے تو پردہ کرے ساتھ اس چیز کے کہ ممکن ہواس کو پردہ کرنا ساتھ اس کے جنگ کے درخوں سے اور یہ جو کہا کہ تھے کو تجب ہے اے ابن عباس! تو عمر فارق فراٹ فرارق فراٹ نے تجب کیا ابن عباس فراتھ ہے باوجود مشہور ہونے اس کے کی ساتھ علم تفییر کے کس طرح پوشیدہ رہا اس پر یہ قدر باوجود مشہور ہونے اس کے کی ساتھ علم تفییر کے کس طرح پوشیدہ رہا اس پر یہ قدر باوجود مشہور ہونے اس کے کی اور عظمت اس کی کے عمر فراٹ نے کے دل میں اور مقدم کرنے اس کے علم میں اس کے غیر پر اور باوجود اس کے کہ تھا ابن عباس فراٹ نے شہور ساتھ اس کے حرص سے اوپر طلب علم کے اور یہ جو کہا کہ حضرت مُلاَثِم نے اپنی عورتوں کو طلاق دی تو شاید جزم کرنا ساتھ اس کے واقع ہوا ہے مشہور کرنے بعض منافقوں کے سے سولوگوں نے اس کو ایک دوسرے سے نقل کیا ہے اور اس کی اصل وہ چیز ہے جو واقع ہوئی حضرت مُلاَثِم کے ان کو طلاق مورتوں سے اور حضرت مُلاُثِم کی ایہ عاوت نہ تھی سوانہوں نے گان کیا کہ حضرت مُلاَثِم نے ان کو طلاق ق

الله ۲۱ النكاح الله ۲۱ المناح المناح

دی اس واسطے ندعماب کیا عمر رہائیں نے انصاری کو اس چیز پر کہ جزم کیا اس نے ساتھ واقع ہونے اس کے پس مراد ساتھ اذاعت کے اللہ کے قول ﴿ اذاعوا به ﴾ پی قول ان کا ہے کہ حضرت مُثَاثِيمٌ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی بغیر محقیق' کے یہاں تک کہ عمر فاروق رہائٹیئ نے حقیقت حال پر اخلاع پائی اور یہ جو کہا نا امید ہوئی حفصہ وٹائٹی اور خسارے میں یڑی تو اس کواس واسطے خاص کیا کہ وہ اس کی بیٹی تھی اور تھوڑ ہے دن ہوئے تھے کہ ابس کواس سے ڈرایا تھا اوریہ جو کہا کہ مجھ کو گمان تھا کہ عنقریب یہ ہوگا تو یہ واسطے اس چیز کے ہے کہ پہلے گز رچکی تھی واسطے ان کے کہ ان کا تحرار بھی پہنچا تا ہے طرف غضب کی جونوبت پہنچانے والا ہے طرف جدائی کے اور جوابن عمر فراٹھ نے کہا کہ میں حصہ والٹھا پر داخل ہوا تو ایک روایت میں ہے کہ میں پہلے عائشہ واٹھی پر داخل ہوا تو میں نے اس کو کہا اے ابو بر والٹھ کی بیٹی! تیری شان اس مدنو پنچی کہ تو حضرت مُلاینی کو ایذا دیتی ہے؟ تو اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے! تجھ کو مجھ سے کیا ہے تو آئی بیٹی کو سمجھا اور عائشہ وفائنیا پر داخل ہونے سے پردہ کا اٹھانا لازم نہیں آتا اس واسطے کہ آ دمی دروازے سے داخل ہوتا ہے اور پردے کے بیچھے سے بات کرتا ہے اور یہ جوکہا کہ میں نے تجھ کونہیں ڈرایا تھا تو ایک روایت میں ہے کہ کہا عمر فاروق بڑائنیڈ نے کہ البتہ مجھ کومعلوم ہے کہ حضرت مُکاٹیکم تجھ سے محبت نہیں رکھتے اور اگر میں نہ ہوتا تو حضرت مَالِينِهُم تِحْدِي طلاق دية تو هصه وظائمها سخت روئيس واسطے اس چيز کے که جمع ہوئی نز ديك اس کے عُم ہے حضرت مَنْ يَلِيْ لَم حِدانَى بِراور واسطے اس چیز کے کہ اس کو تو قع تھی کہ اس کا باپ اس بر شخت غضبنا ک ہوگا اور آیک روایت میں ہے کہ کہا اگر حضرت مَثَاثِیْز نے تجھ کوطلاق دی تو میں تجھ سے بھی نہیں بولوں گا اوریہ جو کہا ر مال حصیرتو مراد یہ ہے کہ آپ کی چار پائی بنی ہوئی تھی ساتھ اس چیز کے کہ بنی جاتی ہے ساتھ اس کے چٹائی اور یہ جو کہا کہ اگر آپ مجھ کو دیکھیں تو یہ استفہام ہے بطور اجازت ما نگنے کے یعنی میں بات کرنے کی اجازت مانگتا ہوں اور آیک روایت میں ہے کہ عمر فاروق بڑائین میجھی کھالوں کو و کیھر کرروئے حضرت مٹاٹیٹ نے فرمایا تیرے رونے کا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا قیصر اور کسریٰ نہروں اور میووں میں عیش کرتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کا بیہ حال ہے اور بیہ جو کہا کہ حفصہ ونالٹھانے اس کو عائشہ ونالٹھا کے آ کے طاہر کیا تو نہیں ہے ندکور اس حدیث میں جو چیز حفصہ ونالٹھانے طاہر کی تھی عمّاب سے اللہ کا بیقول ہے ﴿ ياايها النبي لعد تحرم ما احل الله لك ﴾ الآيات اور اختلاف ہے اس چيز ميں كه حرام کیا تھا اس کوحضرت مُناتیکا نے اپنی جان پر یعنی وہ کیا چیزتھی جس کے حرام کرنے پر آپ کوعتاب ہوا جیسا کہ اختلاف ﷺ سبب قتم کھانے آپ کے کی اس پر کہ اپنی عورتوں پر ایک مہینہ داخل نہیں ہوں گے چندا قوال پر سو جو سیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے یہ ہے کہ وہ شہدتھا کھما مضی فی سور فہ التحریعہ اور ابن مردویہ نے روایت کی ہے کہ سمی نے هصد وظافی کوشد کا چھت تخف بھیجا حضرت ملائظ اس کے پاس تھبرتے تھے اور شہد پیتے تھے اور باقی سب ہویوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب حضرت مُگافِی تمہارے میں آئیں تو کہنا کہ ہم آپ سے مغافیر کی بویاتی ہیں جب

الله الماري باره ٢١ يَرْ الْمُورِ قَالِمُ 40 كَالْمُورِ قَالَهُمْ لِلْمُورِ قَالِمُ الْمُؤْرِ فِي الباري باره ٢١ يَرْ الْمُؤْرِ فِي الباري باره ٢١ يَرْ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُودُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ ولِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ

حضرت مُنْ اللَّهُ إن كے پاس آئے توسب بيوبوں نے اس طرح كہا حضرت مَنْ اللَّهُ نے فرمايا كدوه شهد ہے تتم ہے الله ك میں اس کو بھی نہیں کھاؤں گا اور ابن سعد نے ابن عباس فرائھا سے روایت کی ہے کہ عائشہ ن ٹاٹھیا کی باری کے دن هفصه وظافی اینے گھر سے تکلیں تو حضرت مَثَاثِیْمُ اپنی لونڈی کوجس کا نام ماریہ قبطیہ تھا لے کر هفصه وظافیوا کے گھر داخل ہوئے اس کے بعد حفصہ وٹاٹھا آئیں وہ چیکے سے دلیمتی رہیں یہاں تک کہلونڈی اندر سے نگلی حفصہ وٹاٹھیانے کہا کہ خبر دار البتہ میں نے دیکھا جوآپ نے کیا حضرت مُلَاثِیْجانے فرمایا کہ بیرحال کسی سے مت کہنا اور وہ مجھ پرحرام ہوئی تو حفصہ وناٹھانے بیخبر عائشہ وناٹھا کو دی تو عائشہ وناٹھانے کہا کہ میرے دن میں آپ قبطیہ سے صحبت کرتے ہیں اور آ ب کی باقی عورتوں کے دن سلامت رہتے ہیں تو یہ آیت اتری اور آیا ہے نے سبب غصے ہونے حضرت منافقاً کے اویران کے اور نشم کھانے کے کہان پر ایک مہینہ داخل نہیں ہوں گے قصہ اور روایت کی ہے ابن سعد نے عائشہ بڑا تھا ہے کہ حضرت مُلاثینا کو کسی نے تحفہ بھیجا حضرت مُلاثیناً نے اس کو بیو بوں میں تقسیم کیا اور زینب بنت جحش مِلاثیما کو اس کا حصہ بھیجا اس نے تھوڑا د کیھ کے پھیر دیا حضرت مُلاَیکم نے دوسری بار دگنا کر کے بھیجا پھر بھی اس نے پھیر دیا حضرت مَنْ اللَّهُ فِي مِن كَنَا كر كے بھيجا پھر بھي اس نے پھير ديا تو حضرت مَنْ اللَّهُ الله خالَي كه ايك مهيندان پر داخل نہیں ہوں گے اورمسلم میں ہے کہ آپ کی بیویوں نے آپ سے زیادہ خرچ مانگا تو حضرت مَالِیْنِمُ ایک مہیندان سے الگ ہوئے اور تخییر کی آیت اتری اور احمال ہے کہ بیسب چیزیں حضرت مَلَّاتِیْم کے الگ ہونے کا سبب ہوں اور یہی لائق ہے ساتھ مکارم اخلاق حضرت مَنْ اللَّهُ کے اور بیر کہنہیں واقع ہوتا بیدحضرت مَنْ اللَّهُ سے یہاں تک کہ مکرر ہوان سے موجب اس کا اور راجح سب اقوال میں سے قصہ ماریہ کا ہے واسطے خاص ہونے عائشہ وٹاٹھا اور هفصہ وٹاٹھا کے ساتھ اس کے برخلاف شہد کے اس واسطے کہ اس میں سب ہویاں جمع تھیں اور اخمال ہے کہ سب اسباب جمع ہوئے ہوں سو اشارہ کیا گیا طرف اہم کی اور تائید کرتا ہے اس کی شامل ہوناقتم کا واسطے سب کے اور اگر فقط مثلا ماریہ کے قصے میں ہوتا تو عائشہ منابعی اور هفصه رہائیم کے ساتھ خاص ہوتا اور اس کی باقی شرح طلاق میں آئے گی ، انشاء اللہ تعالی ۔ اوراس حدیث میں سوال کرنا عالم ہے ہے اس کے گھر والوں کے بعض کاموں سے !گر چیاس پراس میں کچھنقص ہو جب کہ ہواس میں کوئی سنت جونقل کی جائے یا مسئلہ جو یا در کھا جائے اور اس میں عزت کرنی عالم کی ہے اور ڈرنا اس ہے یو چھنےاس چیز کے ہے جس کے ذکر ہے اس کے تغیر کا ڈر ہواورا تنظار کرنا عالم کی خلوت اور تنہائی کا تا کہ پوچھے اس سے وہ چیز کہ اگر اس کولوگوں کے سامنے پو جھے تو شاید سائل پر اس کا انکار کرے اور لی جاتی ہے رعایت مروت کی اوراس میں ہے کہ عورتوں پر سخت یا ہندی کرنی ندموم ہے اس واسطے کہ حضرت مُثَاثِیْج نے لیا انصاریوں کی خصلت کو ان کی عورتوں کے حق میں اور اپنی قوم کی خصلت حچوڑ دی اور اس میں ادب دینا مرد کا ہے اپنی بیٹی کو اور اپنی قرابت والی عورت کوساتھ قول کے بسبب سنوار نے اس کے کی واسطے خاونداس کے کی اور اس میں بیان کرنا قصے کا ہے اپنے

الم الم جيسائل نے اس سے نہ يو جھا ہو جب كہ ہواس ميں كوئي مصلحت زيادتی شرح اور بيان سے خاص كر جس

طور پراگر چہ سائل نے اس سے نہ یو چھا ہو جب کہ ہواس میں کوئی مصلحت زیادتی شرح اور بیان سے خاص کر جب کہ عالم جانے کہ طالب اس کو اختیار کرتا ہے اور اس میں ڈرنا طالب کا ہے عالم سے اور تواضع کرنی عالم کی واسطے اس کے ادرصبر کرنا اس کا او پرمسکلے کے کی اگر چہ اس سے کسی چیز میں اس پرنقص اور عار ہواور اس سے معلوم ہوا کہ جائز ہے مارنا دروازے کواور کوٹنا اس کا جب کہاندر والا بغیراس کے نہ ہے اور داخل ہونا بایوں کا بیٹیوں پراگر جہ ہو بغیر اجازت خاوند کے اور کریدنا ان کے احوال سے خاص کر جومتعلق ہوساتھ نکاح والیوں کے اور اس میں حسن تلطف ابن عباس فطانها کا ہے اور شدت حرص اس کے کی اوپر اطلاع یانے کے فنون تفسیر پر اور اس میں طلب کرنا علو سند کا ہے اس واسطے کہ ابن عباس بناتھا ایک دراز مدت تقمبرے رہے انتظار کرتے عمر بنائٹیز کی خلوت کو تا کہ ان سے بیہ حدیث سیکھیں اور ان کے واسطے ممکن تھا کہ سیکھتے اس کوعمر زمالٹنز سے ساتھ واسطہ اس شخص کے جو اس سے سوال میں نہیں ڈرتا جیبیا وہ عمر مٰالٹیوٗ سے ڈرتے تھے اور اس میں حرص اصحاب ٹھائٹیم کی ہے او برطلب علم کے اور ضبط کرنے اوریا در کھنے احوال رسول اللہ مَنَاتِیْزُم کے اور اس میں ہے کہ تھمبرائے طالب علم واسطےنفس اپنے کے ایک وقت کہ فارغ ہواس میں واسطے امر معاش کے اور حال اپنے گھر والوں کے اوراس میں بحث کرنا ہے علم کی راہوں میں اور خلوتوں میں اور بیٹھے اور چلتے اوراس میں اختیار کرنا ڈھیلے لینے کا ہے سفروں میں اور باقی رکھنا پانی کا واسطے وضو کے اور اس میں ذکر کرنا عالم کا ہے اس چیز کو کہ واقع ہواس کےنفس ہے اوراس کے اہل سے ساتھ اس چیز کے کہ مرتب ہواس پر فائدہ دینی اگرچہ ہواس کی حکایت میں وہ چیز کہ مکروہ ہے اور جواز امر صالح کا واسطے بیان کرنے حدیث کے اپنے طور پر یعنی بتامہ اور بیان ذکر وقت اٹھانے کے اور اس میں صبر کرنا ہے عورتوں پر اور چیٹم پوٹی کرنی ان کے خطاب ہے اور در گزر کرنی اس چیز ہے کہ ان ہے واقع ہوزلل سے مرد کے حق میں سوائے اس چیز کے کہ اللہ کے حق میں ہو اور یہ کہ جائز ہے واسطے حاکم کے وقت خلوت کے تھمرانا دربان کا کمنع کرے جو بغیرا جازت کے اس پر داخل ہواور جنازے کے بیان میں گزر چکا ہے کہ حضرت مُلَّیْنِمُ نے ایک عورت کو وعظ کیا اس نے حضرت مُلَیِّیْمُ کو نہ پہچانا پھروہ س کے حضرت منافظ کے ماس آئی اور آپ کے واسطے کوئی دربان نہ پایا تو سے محمول ہے ان وقتوں پر جن میں حضرت مَنْ ﷺ لوگوں کے واسطے بیٹھے تھے اور اس میں ہے کہ جائز ہے واسطے امام کے بید کہ پردہ کرے اپنے رفیقوں اور خاص لوگوں سے وقت کسی کام کے کہ راہ پائے طرف اس کی گھر والوں کی طرف سے یہاں تک کہ اس کا غصہ جاتا رہے اور نکلے طرف لوگوں کی اور حالانکہ وہ کشادہ پیشانی ہوسو بے شک اگر برد اشخص پردہ کرے تو نہیں اچھا ہے داخل ہونا طرف اس کے بغیر اجازت کے اگر چہ ہو جو ارادہ کرتا ہے اس پر داخل ہونے کاجلیل القدرعظیم مرتبہ نز دیک اس کے اور اس میں نرمی کرنی ہے ساتھ سسر کے اور شر مانا ان سے جب کہ واقع ہو واسطے مرد کے اس کے گھر والوں سے وہ چیز جو تقاضا کرتی ہے ان کے عمّاب کو اور اس میں ہے کہ جیب رہنا تبھی املغ ہوتا ہے کلام سے اور افضل ہے بعض

وقتوں میں اس واسطے کہ اگر حضرت مُنافیخ غلام کو تھم کرتے کہ عمر فائنڈ کورد کردے تو عمر فائنڈ کو بار بار اجازت ما نگنا جائز نہ ہوتا سو جب حضرت مُنافیخ چپ رہے تو عمر فائنڈ نے سمجھا کہ حضرت مُنافیخ نے مطلق اس کے رد کرنے کو اختیار اس میں ہے کہ جب دربان اجازت کا امنع ہونا جانے مجوب کے چپ رہنے ہو تا استخدان کا ہے لیونی مشروع ہو اجازت لینا آ دئی پراگر چدا کیلا ہو واسطے اس احمال کے کہ الی حالت پر ہو کہ برا جانتا ہو اطلاع پانے کو او پر اس کے اور یہ کہ جائز ہے کرر اجازت ما نگنا جس کو اجازت نہ ہو جب اس کو اجازت کے حاصل ہونے کی امید ہو اور یہ کہ تین بار اجازت ما نگنے ہے آگے نہ بر ھے اور یہ کہ جس لذت اور شہوت کو آ دئی دنیا میں پورا کر لے وہ اس کو جوڑ تا ہو اس کو جوڑ تا تو وہ اس کو جوڑ تا کرتا فقر کا مالدار پر اور خاص کیا ہے اس کے واسطے آ خرت میں جح رہتی اور استنباط کیا ہے اس سے بعض نے اختیار کرنا فقر کا مالدار پر اور خاص کیا ہے اس کے واسطے آخرت میں جح رہتی اور استنباط کیا ہے اس سے بعض نے اختیار کرنا فقر کا مالدار پر اور خاص کیا ہے اس کے واسطے آخرت میں جو خرج کر ہے اس کو تی وجوں اس کی کے اور خرج کر سے اس کو اس کو جو فقیات و جا کہ کہا عمر کو نے ساتھ اس کی جو خرج کر کے اس کو تی وہ جوں اس کی کے اور خرج کر سے اس کو وہ تی ہوت کو اس کو جو دنیا میں نعت دیا جائے اس قدر اس ہے آخرت میں فوت ہو جو نیا گی نعتوں سے اس واس کے دیم فوت ہو جو نیا گی نوتوں سے اس واسطے میں فوت ہو وہائی ہوت کہ آخرت میں ان کا حصر نہیں اور اس مسئلے میں سلف اور خلف کو اختلا ف ہے اور اس کا دامن در از ہور اس کی کھی در تات میں ان کا حصر نہیں اور اس مسئلے میں سلف اور خلف کو اختلاف ہے اور اس کا دامن در از ہور اس کی گی ۔

الله ١١ كتاب النكاح الله ٢١ كتاب النكاح الله ١٤ كتاب النكاح الله ١٤ كتاب النكاح

ہے اس پر کہ مہینے کے ابتدا میں داخل ہوئے اور یہ کہ جائز ہے رہنّا سیرھیاں والے بالا خانوں میں اور بنا ناخزانے کا واسطے اسباب اور اشیاء گھر کے اور اس میں باری باری ہے آنا ہے عالم کی مجلس میں جبکہ ندمیسر ہو بھیگی او پر حضور اس کے کی واسطے کسی شغل شرعی کے دینی امر ہویا دنیاوی اور اس میں قبول کرنا خبر واحد کا کہے اگر چہ لینے والا فاضل ہواور جس سے لی گئی وہ مفضول ہواور روایت بڑے کی چھوٹے سے اور سے کہ جوخبریں کہ مشہور ہوتی ہیں اگر چداس کے ناقل بہت ہوں اگر نہ ہومرج اس کا طرف امرحی کے مشاہرے سے یا ساع سے نہیں منتلزم ہےصدق کواس واسطے کہ جزم کرناانصاری کا ایک روایت میں ساتھ واقع ہونے طلاق کے اور اسی طرح یقین کرنا ان لوگوں کا جن کو عمر فالنز نے منبر کے باس دیکھامحول ہے اس پر کہمشہور ہوا ہو درمیان ان کے بیدایک مخص ہے جس نے اس کوتو ہم بر بنا کیا اس پر کہ حضرت مُثَاثِیْنَ اپنی عورتوں ہے الگ ہوئے سواس نے گمان کیا کہ حضرت مُثَاثِیْنَ نے ان کوطلاق دی اس واسطے کہ حضرت مُناتِینَم کی عادت اس کے ساتھ جاری نہ تھی سواس نے شائع کیا کہ حضرت مُناتِینَم نے ان کو طلاق دی سوبیمشہور ہوا اورلوگوں نے اس کے ساتھ چر جا کیا اوراس میں اکتفا کرنا ہے ساتھ معرفت تھم کے ساتھ لینے اس کے کی ساتھی سے باو جود امکان لینے اس کے کی اس فخص ہے جس سے ساتھی نے سکھا ہے اوراس میں وہ چیز ہے کہ تھے اصحاب بٹی تھیں او پر اس کے محبت اطلاع سے او پر حالت حضرت مُنَّا تَلِیْمُ کے بڑی ہویا کم اور اہتمام کرنے کے ساتھ اس چیز کے کہ اہتمام کرتے واسطے اس کے حضرت مُلَقِیْم واسطے مطلق کہنے انصاری کے کہ حضرت مُلَقِیْم اپنی عورتوں ، ہے الگ ہوئے مشعر ہوا نز دیک اس کے ساتھ اس کے کہ حضرت مُثَاثِیْجُ نے اپنی عورتوں کو طلاق دی جو تقاضا کرتا ہے واقع ہونے غم حضرت مَالِيَّا کم كوساتھ اس كے بہت برا آنے بادشاہ غسانی كے سے ساتھ لشكرا بينے كے مدينے ميں واسطے لڑنے کے اس مخص سے جو مدینے میں ہے اور تھا یہ نظر اس کے کہ انصاری کو تحقیق تھا کہ ان کا وشمن اگر چہ ان یر آ پڑے مغلوب ہو گا اور شکت کھائے گا اور اس کے خلاف کا احتمال ضعیف ہے برخلاف اس چیز کے کہ واقع ہوئی ساتھ اس چیز کے کہ وہم کیا اس کوطلاق وینے ہے جو تحقیق ہے ساتھ اس کے حاصل ہوناغم کا اور ان کو حضرت مَثَّ لِلْمِثْم کی خاطر کی رعایت نہایت منظورتھی ہیے کہ آپ کوتشویش ہواگر چہ کم ہواور بے قرار ہوتے تھے واسطے اس چیز کے کہ حفرت مَنْ عَلَيْمُ كوبِ قرار كرب اورغمناك موتے تھے واسطے اس چیز كے جوآپ كوغمناك كرے اور اس میں ہے كہ غصہ اورغم باعث ہوتے ہیں مرد باوقار کو اوپر ترک کرنے نرمی کے جو اس کی عاوت ہو واسطے قول عمر ڈٹاٹٹنز کے کہ پھر غالب ہوئی مجھ پر وہ چیز جو میں یاتا ہوں تین بار اوراس میں شدت جزع اور فزع کی ہے واسطے اہم کامول کے اور جائز ہے واسطے آ دمی کے نظر کرنی اپنے ساتھی کے گھر کی طرفوں میں جب کہ جانے کہ وہ اس کو برانہیں جانتا اور اس میں کراہت بخت نعمت کی ہے اور حقیر جانے اس چیز کے کی کہ انعام کی اللہ نے اوپر اس کے اگر چہ کم ہواور بخشش ہانگنی اس کے واقع ہونے سے اور طلب کرنا استغفار کا اہل فضل سے اور اختیار کرنا قناعت کا اور نہ و یکھنا طرف اس

چیز کی کہ خاص کیا گیا ہے ساتھ اس کے غیر اس کا دنیا فانی کی چیز وں سے اور اس میں نتاب ہے اوپر ظاہر کرنے راز ظاہر کرنے والے کے ساتھ لاحق ہو۔ (فتح)

بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوُجِهَا تَطَوُّعًا. عورت كواپيخ خاوندكى اجازت سيفلى روزه ركھنا جائز ہے۔

فاعد: نبیں ذکر کیا ہے بخاری ولیٹھ نے اس اصل کو کتاب الصیام میں۔

٤٧٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ أَخْبَونَا ٢٧٩٣ ـ حضرت ابو بريره وَلَيْتَ عَلَى روايت ہے كه عَبْدُ اللهِ أَخْبَونَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيِّهِ عَنْ حضرت عَلَيْهُمْ نَ فرمايا كه عورت فلى روزه نه ركے اور حالانكه أَبِي هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذَٰنِهِ. فَانَكُ : يه لفظ خَبر كا م يعنى لا تصوم اور مرادساتھ اس كے نبى م اور ايك روايت مس صرح لفظ نبى كا آچكا م،

لاتصمر

بَابُ إِذَا بَاتَتِ الْمَرُأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ جب عورت اپنے خاوند کا بستر جھوڑ کرسوئے یعنی بغیر کی زُوجِهاً.

8444 \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا ابُنُ ٢٤٥٥ - حضرت ابو بريره بِثَاثِينَ سے روايت ہے كہ جب مرد أَبِي عَدِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنُ أَبِي اپنی عورت كوايتے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انكار كرے

حَازِم عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اورنہ آئے تو اس عورت کوفر شخ صح کل لعنت کرتے ہیں۔ النّبی صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا

الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

فائك : كہا ابن انى جمرہ نے كہا ظاہر يہ ہے كہ مراد فراش سے جماع ہے اور كنايت ان چيزوں سے كہشرم كى جاتى ہے ان سے بہت ہيں قرآن اور حديث ميں اور ظاہر حديث ہے معلوم ہوتا ہے كہ لعنت خاص ہے ساتھ اس كے جب كہ يہ اس سے رات كے وقت واقع ہو واسطے قول حضرت مُلَّيْنَم كے كہ صبح تك اور شايد رازمؤكد ہونا اس حال كا ہر ات ميں اور قوى ہونا باعث كا او پر اس كے رات ميں اور اس سے يہ لازم نہيں آتا كہ اس كو دن ميں خاوند سے ہرات ميں اور سے ہے دارسوائے اس كے چھنيں كہ خاص كيا ہے رات كوساتھ ذكر كے اس واسطے كہ وہ جُكم ظن كى ہے داسطاس كے اور مسلم ميں ہے كہ يہ حديث اس لفظ ہے آئى ہے كہ تم ہاس كى جس كے قابو ميں ميرى جان ہے كہ واسطے كہ وہ جُكم خان ہے كہ اس كے دار ہے ہوں ہونا ہوئى ہے كہ دار ہوئات كوساتھ دار كے اس كا دور ميں ميرى جان ہے كہ دور ہوئات كے دار ہوئات ہوئات ہے كہ دور ہوئات ہوئات ہے كہ دور ہوئات ہوئات ہوئات ہے كہ دار ہوئات ہوئات ہوئات ہے كہ دور ہوئات ہوئات

النكاح الكاح النكاح الكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النك

کوئی مردنہیں جواپی عورت کواپنے بستر پر بلائے اور وہ اس سے انکار کرے گرکہ جوآسان میں ہے اس برغضبناک ہوتا ہے یعنی اللہ اور اس کے فرشتے یہاں تک کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے جابر خلائن سے مرفوع روایت کی ہے کہ تین آ دمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ندان کی کوئی نیکی آسان پر چڑھتی ہے ا یک غلام بھا گا ہوا یہاں تک کہ پھر آ ئے اور دوسرا مست نشے سے یہاں تک کہ ہوش میں آ ئے تیسری عورت جس کا خاونداس پر ناراض ہو یہاں تک کہ راضی ہوسویہ حدیثیں مطلق ہیں رات اور دن دونوں کوشامل ہیں اور یہ جو کہا کہ وہ آنے سے انکار کرے تو ایک روایت میں اتنا زیا دہ ہے کہ خاوند رات بھر غصے میں رہا اور ساتھ اس زیا دتی کے باوجہ ہو گا واقع ہونا لعنت کا اس واسطے کہ اس ونت اس کی نافر مانی کا ثبوت تحقیق ہو گا برخلاف اس کے جب کہ وہ اس ے غصے نہ ہواس واسطے کہ بیدیا تو اس واسطے ہوتا ہے کہ اس نے اس کومعذور جانا اور اور یا اس واسطے کہ اس نے اپنا حق جھوڑا اور یہ جو کہا کہ اس کوفرشتے صبح تک لعنت کرتے ہیں تو ایک روایت میں ہے یہاں تک کہ رجوع کرے اور اس کا فائدہ زیادہ ہے اور پہلا لفظ محمول ہے غالب پر کہا مہلب نے کہ بیحدیث واجب کرتی ہے کہ منع حقوق کا بدنوں میں ہویا مالوں میں اس فتم سے ہے جو واجب کرتا ہے اللہ کے غضب کو گرید کہ اللہ اس کوایٹی معافی سے ڈھا کئے اور اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ جائز ہےلعنت کرنامسلمان گئہگار پر جب کہ ہوبطور ڈرانے کے اوپراس کے تا کہ نہ واقع کرے فعل کو اور جب اس کو واقع کرے تو سوائے اس کے پچھنہیں کہ دعا کی جائے واسطے اس کے ساتھ تو یہ اور ہدایت کے میں کہتا ہوں کہ یہ قیدنہیں متفاد ہے اس حدیث سے بلکہ اور دلیلوں سے اور یہ جواستدلال کیا ہے مہلب نے ساتھ اس حدیث کے اوپر جوازلعن عاصی معین کے تو اس میں نظر ہے اور حق بیہ ہے کہ جولعنت کومنع کرتا ہے اس کی مراد اس کے لغوی معنی میں یعنی دور کرنا رحت ہے اور بیدلائق نہیں ہے کہ دعا کی جائے ساتھ اس کے او پرمسلمان کے بلکہ طلب کی جائے واسطے اس کے توبہ اور ہدایت اور رجوع کرنا گناہ سے اور جس نے اس کو جائز رکھا ہے اس کی مراد اس کے عرفی معنی میں اور وہ مطلق گالی دینا ہے اور نہیں پوشیدہ ہے کہ محل اس کا وہ ہے جب کہ ہو ساتھ اس حیثیت کے کہ باز رہے گنمگار ساتھ اس کے اور باب کی حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ فرشتے میر کرتے ہیں اور اس ہے اس کا مطلق جائز ہونا لا زمنہیں آتا اور اس حدیث میں ہے کہ فر شتے بد دعاء کرتے ہیں گنہگار دن پر جب تک کہ وہ گناہوں میں نہ ہوں اور بید دلالت کرتا ہے کہ وہ بندگی کرنے والوں کے واسطے دعا مانکتے ہیں جب تک کہ بندگی میں ہوں اس طرح کہا ہے مہلب نے اور اس میں بھی نظر ہے اور کہا ابن الی جمرہ نے کہ کیا جوفر شتے لعنت کرتے ہیں وہ محافظ ہیں یا کوئی اور ہیں اس میں دونوں احمال ہیں ۔ میں کہتا ہوں احمال ہے کہ بعض اس پرمؤکل ہوں اور راہ دکھاتا ہےطرف تعیم کی قول حضرت مَالیّنیْم کا المذی فی المسمآء اگر ہوں مراد ساتھ اس کے رہنے والے اس کے اور اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی دعا قبول ہے نیک ہویا بداس واسطے کہ حضرت مُناتِظُم نے اس سے ڈرایا اور اس میں

الله الباري باره ٢١ ﴿ 846 كَالْمُونُ الْمُولِدُ اللَّهُ الْمِيلُ الْمِيلُ الْمِيلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّل كتاب النكاح اشارہ ہے طریف موافقت خاوند کی اور اس کی مرضی طلب کرنا اور بیر کہ صبر کرنا مرد کا اوپر ترک جماع کےضعیف تر ہے

صبرعورت کے سے اور اس میں ہے کہ مرد برسب تشویشوں سے زیادہ تر نکاح کی تشویش ہے اور اس واسطے خاص کیا ہے شارع نے عورتوں کو او پرموافق ہونے مردوں کے چے اس کے یا سبب چے اس کے رغبت دلانا ہے تناسل اور پاور راه دکھلاتی میں طرف اس کی وہ حدیثیں جو اس میں وارد میں کما تقدم فی النکاح اور اس اشارہ ہے طرف

ملازمت کے اللہ کی بندگی پر اور صبر کرنا اس کی عبادت پر بدلہ اس کی رعایت کرنے کا واسطے بندے اینے کے اس سب سے کہ اللہ نے نہیں چھوڑی حق اس کے سے کوئی چیز مگر کہ تھہرایا واسطے اس کے جواس کے ساتھ قائم ہو یہاں

تک کہ تھہرایا فرشتوں کو کہ لعنت کریں اس فخص کو جس پر اس کا بندہ غضبناک ہو جومنع کرے ایک شہوت کو اس کی شہوتوں میں سے پس لازم ہے بندے پریہ کہا ہے رب کے حقوق کو پورا دے جواس نے اس سے طلب کیے نہیں تو

کیا برتر برسلوکی ہے فقیر محتاج سے طرف مالدار بہت احسان کرنے والے کی ملحصا من کلام ابی جموة - (فقی) 8٧٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَوَةً حَدَّثَنَا ١٩٤٥ ـ حضرت الوبريره بْنَاتْدْ ہے روايت ہے كہ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا که رجوع کرے طرف خاوند کی۔ بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَّهَا

الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.

بَابُ لَا تَأْذَنُ الْمَرُأَةُ فِى بَيْتِ زَوُجِهَا لِأَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

فائك: مراد خادند كے گھرہے وہ مكان ہے جس ميں وہ رہتا ہو برابر ہے كہ اس كے ملك ميں ہويا نہ ہو۔

٤٧٩٦ . حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ لِلْمَرُأَةِ أَنُ

تَصُوْمَ وَزَوُجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتُ مِنُ نَّفَقَةٍ عَنُ غَيْرِ أُمْرِهٖ فَإِنَّهُ يُؤَدِّى إِلَيْهِ شَطُّرُهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيهِ

حضرت مُلَقِينًا نے فرمایا کہ جب رات کانے عورت اینے خاوند کا بستر جھوڑ کرتو اس کوفرشتے لعنت کرتے ہیں یہاں تک

عورت اپنے خاوند کے گھر میں کسی کوآنے کی اجازت نہ دے اس کے حکم کے بغیر۔

۹۲ میں۔حضرت ابو ہریرہ دخالفنہ سے روایت ہے کہ حضرت مُلَّلِّوْم نے فرمایا کہ حلال نہیں کسی عورت کونفل روز ہ رکھنا خاوند کے ہوتے ہوئے اس کے حکم کے بغیر اور اس کے گھریس <sup>کسی</sup> کو آنے کی اجازت نہ دے مگر اس کے حکم سے اور جو خاوند کی کمائی ہے بغیراس کے حکم کے اللہ کی راہ میں دے گی تو خاوند کواس کا آ دھا ثواب ملے گا۔

النكاح الكاح النكاح الك

هُرَيْرَةً فِي الصَّوْمِ.

فاعل: یہ جو کہا کہ اس کا خاوند ملحق ہے ساتھ اس کے سردار بہنسبت لونڈی کے جس کی صحبت اس کو حلال ہے اور یہ جو کہا کہ بغیراس کے حکم کے روزہ نہ ر کھے پیغی رمضان کے روزوں کے سوائے اور روزوں میں اور اس طرح ﷺ غیر رمضان کے واجب ہے کہ جب تک ہو وقت اور البتہ خاص کیا ہے اس کو بخاری راٹیے نے اس ترجمہ میں جواس باب سے پہلے گزر چکا ہے ساتھ لفل روزے کے اور شاید لیا ہے اس کوحسن بن علی زائٹیز کی روایت سے جس کوعبدالرزاق نے روایت کیا ہے اس واسطے کہ اس میں ہے کہ نہ روزہ رکھے عورت غیر رمضان کا اور طبرانی نے ابن عباس فاٹنا ہے روایت کی ہے کہ خاوند کے حق سے بیوی پر یہ ہے کہ نفل روزہ نہ رکھے گراس کی اجازت سے اور اگرروزہ رکھے تو اس کا روز ہ قبول نہیں ہوتا اور ولالت کرتی ہے روایت باب کی اوپر حرام ہونے روزے نہ کور کے اوپر اس کے اور سیر قول جہور کا ہے کہا نووی رکٹیلیہ نے شرح مہذب میں کہ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور صحیح بہلا قول ہے سواگر بغیراس کے حکم کے روز ہ رکھے توضیح ہو جاتا ہے روز ہ اور گنہگار ہوتی ہے وہ عورت واسطے مختلف ہونے جہت ك اوراس كا قبول مونانه مونا الله كى طرف ب كهانووى والتيله في اور تقاضا غدمب كانه مونا ثواب كاب اورتاكيد كرتا ہے حرام ہونے کو ثابت ہونا حدیث کا ساتھ لفظ نہی کے اور وارد ہونا اس کا ساتھ لفظ خبر کے اس کومنع نہیں کرنا بلکہ وہ بلیغ تر ہے اس واسطے کہ وہ دلالت کرتا ہے او پرمؤ کد ہونے امر کے ساتھ اس کے سو ہوگا تا کد اس کا ساتھ حمل کرنے ا اس کے کی اور تحریم کے کہا نو وی راٹید نے شرح صحیح مسلم میں کہ سبب اس تحریم کا یہ ہے کہ واسطے خاوند کے حق فائدہ اٹھانے کا ہے ساتھ اس کے ہرونت میں اور حق اس کا واجب ہے فوڑ اسو نہ فوت ہو گا اس سے ساتھ نفل کے اور نہ ساتھ واجب کے کہ اس کا ادا کرنا مہلت کے ساتھ ہے اور جب اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا جا ہے تو جائز ہے اور فاسد كرے روزہ اس كا اس واسطے كه عادت مسلمانوں كى يہ ہے كه ذرتا ہے بھاڑنے روزے كے ساتھ فاسد كرنے كے ادر نہیں شک ہے اس میں کہ بیخلاف اولی ہے اگر نہ ثابت ہو دلیل کراہت کی ہاں اگر مسافر ہوتو حدیث کامفہوم ج مقید کرنے اس کے کی ساتھ شاہد کے نقاضا کرتا ہے کہ عورت کونفل روز ہ رکھنا جائز ہے جب کہ اس کا خاوند مسافر ہو پھراگراس نے روزہ رکھا اور روزے کے چے ہی اس کا خاوند آ گیا تو اس کواس کے روزے کا توڑ ڈالنا جائز ہے بغیر کراہت کے اور غائب ہونے کے معنی نہیں ہے رید کہ بیار ہوساتھ اس طور کے کہ جماع نہ کرسکتا ہواور کہا مہلب نے کہ بیر حدیث محمول ہے نبی تنزیبی برسو کہا کہ وہ از قتم حسن معاشرت ہے اور جائز ہے واسطے عورت کے کہ کرے فرضوں کے سوا بغیراس کے تھم کے جو نہ ضرر کرے اس کو اور نہ منع کرے اس کو اس کی واجب چیزوں سے اور نہیں واسطے اس کے بید کہ باطل کرے اللہ کی بندگی ہے کچھ چیز جب کہ داخل ہو چھ اس کے بغیر اس کے حکم کے اور بی تول مہلب کا خلاف ہے ظاہر حدیث کا اور اس حدیث میں ہے کہ حق خاوند کا زیادہ موکد ہے عورت پرنقل ہے اس واسطے كتاب النكاح

الله ١١ ي البارى باره ٢١ ي المحتود (848 ع) المحتود ال

کہ اس کا حق واجب ہے اور واجب مقدم ہے اوپر قائم ہونے کے ساتھ نفل کے اورید جو کہا کہ کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے تومسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اور اس کا خاوندموجود ہوبغیر اس کے حکم کے اور اس قید کا کوئی مفہوم نہیں بلکہ باعتبار غالب کے ہے نہیں تو خاوند کا غائب ہونا نہین تقاضا کرتا اس کو کہ جائز ہے واسطے عورت کے کہ کسی کواس کے گھر میں آنے کی اجازت دے بلکہ اس وقت اس کامنع ہونا زیادہ مؤکد ہے واسطے ثابت ہونے حدیثوں کے جو وارد ہیں چ نہی کے اوپر ان عورتوں کے جن کا خاوندان سے غائب ہے اور احتمال ہے کہ اس کے واسطے مفہوم ہواور وہ یہ ہے کہ جب وہ موجود ہوتو اس کی اجازت میسر ہوتی ہے اور اگر موجود نہ ہوتو دشوار ہوتی ہے سو اگراس پرداخل ہونے کی ضرورت پڑے تو اس کے تھم کی حاجت نہیں واسطے دشوار ہونے اس کے کی اور سیسب متعلق ہے ساتھ داخل ہونے کے عورت پر اور بہر حال مطلق داخل ہونا گھر میں ساتھ اس طور کے کہ اجازت دے کہ انتخص کو بچ داخل ہونے کسی جگہ کے گھر کے حقوق سے جس میں وہ رہتی ہے یا اس گھر میں جو اس کے رہنے سے علیحدہ ہوتو ظاہر ہے کہ بیر بھی پہلے کے ساتھ ملحق ہے اور کہا نووی رہاتی نے بیر محمول ہے اس چیز پر جس کے ساتھ خاوندگی رضا مندی معلوم نه ہواور بہر حال اگر خاوند کی رضا مندی معلوم ہوتو اس میں کچھ حرج نہیں ما نند اس شخص کی کہ جاری ہو عادت اس کے ساتھ داخل کرنے مہمانوں کی اس جگہ میں کہ ان کے واسطے تیار کی ہوئی ہو برابر ہے کہ حاضر ہویا غائب سوان کے داخل کرنے کے واسطے خاص اجازت کی حاجت نہیں بلکہ اجازت سابق کا فی ہے اور حاصل اس کا سے ہے کہ اس کی اجازت لینا ضروری ہے اجمالا ہویا تفصیلا اوریہ جو کہا بغیر اس کے حکم کے یعنی بغیر اس کے حکم صریح کے اور کیا رضا مندی کی علامت بھی صریح اجازت کے قائم مقام ہوتی ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے اور مراد شطر سے نصف ہے لینی آ دھا اور مراد آ دھا تواب ہے جیبا کہ دوسری روایت میں صریح آ چکا ہے اور کہا نو وی راتی سے لیتی بغیراس کے علم صریح کے اس قدرمعین میں اور نہیں نفی کرتا یہ وجود اجازت سابق کو جو شامل ہواس قدر کو اور جو اس کے سوائے ہے یا صریح یا ساتھ عرف کے اور معین کرتا ہے اس تاویل کو بیر کہ ثواب کو دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تھہرایا اور بیمعلوم ہے کہ جب خرچ کرے عورت بغیراس کے صریح تھم کے اور بغیر اجازت عرف کے تو اس کو اجر نہیں ہوتا بلکہ اس کو گناہ ہوتا ہے پس متعین ہوگی بیتا ویل اور جاننا چاہیے کہ بیسب فرض کیا گیا ہے اس چیز کے حق میں جس کی مقدار تھوڑی ہواور باعتبار عرف کے خاوند کی رضا مندی اس کے ساتھ معلوم ہوا اور اگر اس پر زیادہ کر ہے تو جائز نہیں اور تائید کرتا ہے اس کی قول حضرت مَالَیْنِ کا عائشہ وَلَا لَيْهِ اللهِ على حدیث میں جو بیوع میں گزر چک ہے کہ جب خرچ کرے عورت اپنے گھر کے کھانے ہے اس حال میں کہ نہ فاسد کرنے والی ہوسواشارہ کیا اس کی طرف کہ اس قدر کے ساتھ خاوند کی رضا مندی عرف سے معلوم ہے اور نیز تنبید کی ساتھ طعام کے اوپر اس کے اس واسطے کہ سہولت کی جاتی ہے ساتھ اس کے عادت میں برخلاف نقدی کے یعنی جاندی، سونے کے بہت لوگوں کے حق میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## الله ۲۱ الكام الكام (849 الكام الكام

بہت احوال میں اور میں نے اس کا بیان زکو ۃ میں بسط سے کیا ہے اور احمال ہے کہ مراد ساتھ آ دھا آ دھا کرنے کے باب کی حدیث میں حمل کرنا ہواس مال پر کہ دے مردعورت کوخرچ میں سو جب جوچ کرے اس کوعورت بغیراس کے علم کے تواس کا تواب دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا اس واسطے کہ وہ اصل میں مرد کی کمائی سے ہے اور اس واسطے کہ مرد کو ثواب ملتا ہے اس پر جوخرج کرتا ہے اس کوایے گھر والوں پر اور ایک روایت میں تر چیز کا ذکر آیا ہے سومرادیہ ہے کہ جو چیز ذخیرہ نہ کھا سکے اس کوخرچ کرے اور جو طعام ذخیرہ کہا سکتا ہواس کوخرچ نہ کرے اوریہ جو کہا كەردايت كيا ہے اس كونيز أبوز تادنے موى سے اس نے اپنے باپ سے اس نے ابو ہريرہ ذالنفر سے توبيا شارہ ہے اس کی طرف کہ روایت شعیب کی ابوز ناد سے اعرج سے شامل ہے تین حکموں پر اور بیا کہ واسطے ابوز ناد کے ج ایک تین احکام کے اور وہ روز ہ عورت کا ہے اور سند ہے اور اس حدیث میں ججت ہے مالکیوں پر کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے واسطے باپ کے اور اس کی مانند کے داخل ہوناعورت کے گھر میں بغیر اجازت اس کے خاوند کے اور جواب دیا ہے انہوں نے حدیث سے ساتھ اس کے کہ بیرمعارض ہے صلہ رحمی کو اور بیر کہ دونوں حدیثوں کے درمیان من وجہ عموم خصوص ہے اپس حاجت ہے طرف مرج کی اور ممکن ہے کہ کہا جائے بچے جواب ماکیوں کے کہ سوائے اس کے پھے نہیں کہ صلہ رحمی متحب ہے ساتھ اس چیز کے کہ اصل اس کا مالک ہواور دست اندازی خاوند کی گھر میں نہیں مالک ہے اس ک عورت مگر خاوند کی اجازت سے سوجس طرح کنہیں جائز ہے واسطے عورت کے بید کرسلوک کرے اپنے گھر والوں ہے اپنے خاوند کے مال سے بغیراس کے تھم کے تو اس طرح ان کو گھر میں آنے کے واسطے اجازت وینا بھی جائز نہیں ہوگا۔(نتج)

رُودِ رَنَّ السَّمَاعِيْلُ السَّمَاعِيْلُ السَّمَاعِيْلُ السَّمَاعِيْلُ السَّمَاعِيْلُ السَّمَاعِيْلُ السَّمَة السَّمَة

2927۔ حفرت اسامہ فرائٹو سے روایت ہے کہ حفرت مُلٹو کے
نے فرمایا کہ بیں بہشت کے دروازے پر کھڑا ہوا سواس کے
داخل ہونے والوں میں اکثر محتاج لوگ تھے اور دولت مند
عیش والے بہشت کے داخل ہونے سے روکے گئے ہیں گر
دوزخ والوں کو دوزخ کی طرف جانے کا تھم ہوا اور میں
دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا سواچا تک میں نے دیکھا کہ
اس کے داخل ہونے والے اکثر عور تیں تھیں۔

فائک: اور مناسبت اس کی پہلے باب سے اس جہت ہے کہ اس میں اشارہ ہے طرف اس کی کہ عورتیں اکثر اوقات اس نبی ندکورہ کی مرتکب ہوتی ہیں اس واسطے اکثر دوزخی بھی ہوئیں۔ الله الباري باره ۲۱ الملكاح ال

بَابُ كُفُرَانِ الْعَشِيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ فِيْهِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

باب ہے نیج بیان کفران نعت عشیر کے اور عشیر سے مراد خاوند ہے اور عشیر خلیط لیعنی شریک کوبھی کہتے ہیں ماخوذ ہے معاشرت سے اس میں ابو سعید رفیانی سے روایت ہے اس نے حضرت مَثَّا اَلْیَامُ سے روایت کی ہے۔

فَانْكُ : نَعِنَ لفظ عشير كا دو چيزوں پر بولا جاتا ہے اور مراد ساتھ عشير كے اس جگه خاوند ہے اور مراد ساتھ اس كے آيت

۳۷۹۸ حفرت ابن عباس فرانها کے روایت ہے کہ حضرت مَثَاثِيْمُ كے زمانے میں سورج كو گہن لگا سوحضرت مَثَاثِیمُ نے نماز پڑھی اور لوگ آپ کے ساتھ تھے سو قیام کیا حضرت مَالْقِيمٌ نے قیام کرنا دراز لعنی بہت درسیدھے کھڑے رہے بقررسورہ بقرہ پڑھنے کے پھر رکوع کیا رکوع دراز پھر ركوع سے سراشایا سوقیام كيا قيام دراز وہ پہلے قيام سے كم تھا پھر رکوع کیا رکوع دراز اوروہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر تجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے اور قیام کیا قیام دراز اور وہ پہلے قیام ہے کم تھا پھر رکوع کیا رکوع دراز اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر رکوع سے سراٹھایا سوقیام کیا تیام دراز اور وہ پہلے تیام ہے کم تھا پھر رکوع کیا رکوع دراز وہ پہلے رکوع ہے کم تھا پھر رکوع سے سراٹھایا پھر تجدہ کیا پھرنماز سے پھرے ادر حالانکہ سورج روش ہو چکا تھا پھر فر مایا کہ سورج اور جا ند دونشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے کسی کے مرنے جینے سے ان میں گہن نہیں پڑتا سو جبتم اس کو دیکھا کروتو اللہ کو یا وکیا کرولوگوں نے کہا یا حضرت! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے کوئی چیز پکڑی پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ چھھے ہے ، سوفر مایا کہ بے شک میں نے بہشت کو دیکھا یا فرمایا کہ مجھ کو بہشت دکھائی گئی تو میں نے اس میں سے انگور کا ایک تجھا لیا اور اگر میں اس کو

میں نعنی ﴿ و لبئس العشیر ﴾ میں مخالط ہے۔ ٤٧٩٨ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْن يَسَارِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَويُلًا نَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْمًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويْلًا وَّهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكِعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَّهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا وَّهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْمُحَا طَوِيُلًا وَّهُوَ دُوْنَ الزُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَّهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْمُا طَوِيْلًا وَّهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْع الْأَوَّل ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدُ تَجَلَّتِ الشَّمُسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَان مِنْ ايَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَٰلِكَ

ي فيض الباري پاره ۲۱ ﴾ ﴿ ﴿ 851 ﴾ ﴿ 851 ﴾ كتاب النكاح

کیڑتا تو البتہ تم اس میں سے ہمیشہ کھائے جاتے جب تک کہ دنیا باتی رہتی اور میں نے دوزخ کو دیکھا سومیں نے الی بد شکل چیز بھی نہیں دیکھی جیسے آج دیکھی اور میں نے اس کے رہنے والی اکثر عورتیں دیکھیں لوگوں نے کہا یا حضرت! کس سبب سے عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی؟ فرمایا کہ ان کے کفر کے سبب سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا کہ مان نہیں کہ خاوندوں کی نعمت کا کفر کرتی ہیں اور ان کا احسان نہیں مانتیں اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا رہے پھر مانتیں اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا رہے پھر وہ تجھ سے بچھ چیز دیکھے یعنی بدی تو کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے بچھ چیز دیکھے یعنی بدی تو کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے بچھ چیز دیکھے لیمی بدی تو کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے بھی بھلائی نہیں دیکھی۔

فَاذُكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَوَدًا وَلَوْ أَخَذَتُهُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلُتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ اللَّدُنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمُ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظُرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ النَّارَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

فائك: اس حدیث كی پوری شرح كسوف میں گزر چکی ہے اور قول لو احسنت الخ اس میں اشارہ ہے وجود سبب تہذیب كی اس واسطے كہ بیسبب اس كے ما ننداصرا كرنے والے كی ہے اوپر كفرنعت كے اور گناہ پر اصرار كرنا عذاب كرنے كے سبب سے ہے۔

2499 - حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ الْهَيْهُ حَدَّثَنَا الْهَيْهُ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ الْهَيْهُ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَمْوانَ عَنِ النَّبِي فَ مِرايا كه بين نے بہشت بين جمانكا تو بين نے اس كے عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْوانَ عَنِ النَّبِي فَي اللهِ عَنْ عَمْوانَ عَنِ النَّبِي فَي اللهِ عَنْ عَمْوانَ عَنِ النَّبِي فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِي الرَّالِاكَ مِمْانَ وَيَصِيلُ مَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِي اللهِ اور اللهِ اور اللهِ اور اللهِ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَوَا يُنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

باب ہے حضرت مُنَافِیْا کے اس قول میں کہ تیری بیوی کا جھھ پر حن ہے کہا ہے اس کو ابو جھیفہ رہافیئ نے حضرت مُنافیئ ہے۔

۰۸۰۰ حضرت عبداللہ بن عمر فی ایکا سے روایت ہے کہ حضرت مُنافیظ نے فرمایا اے عبداللہ! کیا مجھ کو خبر نہیں ہوئی کہ تو

. ﴿ عُدَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِتُى قَالَ حَدَّثَنِي

بَابُ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ۚ قَالَهُ أَبُوْ

جُحَيِٰفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وُسُلُّمُ.

الم الباري باره ۲۱ الم الم 852 علي الباري باره ۲۱ الم الم 852 الم 852 الم 852 الم 852 الم 852 الم 852 الم

دن کوروزہ رکھتا ہے آور رات بھر نماز پڑھا کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں! یا حضرت! حضرت کا ٹیٹی نے فرمایا سوالیا نہ کیا کرسو بھی روزہ رکھ اور بھی نہ رکھ اور رات کو نماز پڑھ اور سویا بھی کر اس واسطے کہ تیرے بدن کا تچھ پر حق ہے اور تیری جان کا تچھ پر حق ہے۔ جان کا تچھ پر حق ہے۔

كتاب النكاح

يَحْيَى بُنُ أَبِي كَشِرْ قَالَ حَدَّثِنِي الْبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْدِ ابْنَ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

بَابُ الْمَرُأَةِ رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. ٤٨٠١ ـ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ

أُخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ

عليهِ وَسَلَمَ قَالَ فَلَكُمْ رَاعٍ وَلَلْكُمْ مَسُنُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهٖ وَالْأَمِيْرُ رَاعٍ وَّالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهٖ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ فَكُلْكُمْ رَاعٍ وَكُلْكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

فائك: اس مديث كي شرح احكام من آئے گى ، انشاء الله تعالى -

اختلاف ہے علماء کو اس مخف کے حق میں جو اپنی ہوی کے جماع الا زم کیا جائے یا ان کے درمیان تفریق کی جائے اور ای طرح پیر ہے کہ بیاس پر واجب نہیں اور بعض نے کہا کہ بیہ ہر چار را توں میں ایک بار اور بعض نے کہا کہ ہر طہر میں ایک بار۔ (فق) عورت حاکم ہے اپنے خاوند کے گھر میں۔

10 میں ایک جمرت این عمر فال کہا سے روایت ہے کہ حضرت مال کی اس میں ایک اور ہر ایک اپنی میں سے ہر ایک آ دمی حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعیت سے پوچھا جائے گا با دشاہ حاکم ہے سب ملک پر اور مرد حاکم ہے این عمر والوں پر اور عورت حاکم ہے سب ملک پر اور مرد حاکم ہے این عمر والوں پر اور عورت حاکم ہے این خاوند

کے گھریر اور اس کی اولاد پر سوتم میں سے ہرایک حاکم ہے۔

اور ہرایک اپنی رعیت سے پوچھا جائے گا۔

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالِي ﴿ ٱلرِّجَالَ قَوَّامُونَ

٤٨٠٢ \_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّلَنِي حُمَيْدٌ عَنُ أَنْسِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يُسَآئِهِ شَهْرًا وَّقَعَدُ فِي

مَشْرُبَةٍ لَّهُ فَنَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِيْنَ فَقِيْلَ يَا

رَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّكَ الَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ إِنَّ

باب ہے اللہ تعالی کے اس قول کے بیان میں کہ مردحا کم ہیں عورتوں پر بہسب اس کے کہ بردائی دی ہے اللہ نے ایک کوایک پراللہ کے اس قول تک بے شک اللہ ہے

عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضْلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا سب سے اوپر بڑا۔ فائك: سارى آيت كا ترجمه يه باور بسبب اس كے كه خرچ كيا بانبوں نے اپن مال سے پرجونيك بخت

عورتیں ہیں سو تھم بردار ہیں خبر داری کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی خبر داری سے اور جن کی بدخو کی کائم کو ڈر ہوتو ان کو سمجھاؤ اور جدا کروان کوسونے میں پھراگرتمہاراتھم مانیں تو مت تلاش کروان پر راہ الزام کا بے شک اللہ ہے سب ہے اوپر بڑا۔

فائد: اورساتھ سیاق کے آیت کے ظاہر ہوتی ہے مطابقت ترجمہ کی اس واسطے کہ مراد اس جگہ قول اللہ تعالی کا ہے کہ اور جدا کروان کوسونے میں پس بہی ہے جومطابق ہے حضرت مُلاثین کے قول کو کہ حضرت مُلاثین نے اپنی بیویوں سے ا یک مہینہ قتم کھائی اس واسطے کہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ حضرت مُناتِینًا نے ان سے ججرت کی اور ان سے جدا ہوئے۔ (فقی ۸۰۰۲ حضرت انس ڈاٹنو کے روایت ہے کہ حضرت مُنالِقُوْم نے اپنی عورتوں سے ایک مہینہ نتم کھائی لیعنی ان سے جدا ہوئے اور اپنے ایک بالا خانے میں بیٹھے پھر انتیس دن کے بعد بالا خانے سے اترے تو تھی نے کہا کہ یا حضرت! آپ نے ایک مہینے کی شم کھائی تھی فرمایا مہینہ بھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے یعنی اور بدمہیند انتیس دن کا ہے۔

الشهر تِسْع وَعِشرُونَ. فائك: اور قائل اس كے عائشہ زا في ميں ، كما تقدم اور پوشيدہ رہى ہے اساعيلى پر وجه مناسبت اس حديث كى ساتھ تر جمہ کے سواس نے کہانہیں فلا ہر ہوا داخل ہونا اس حدیث کا اس باب میں اور نہ تغییر آیت کی جس کو ذکر کیا ہے۔ بَابُ هِجُرَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جدامونا حضرت مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ على الله

کے سوائے اور جگہ میں۔

وَسَلَّمَ نِسَاتُهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ. فائل الوياكه بيراشاره بطرف تول الله تعالى ككه ﴿ واهجروهن في المصاجع ﴾ نه كه اس كاكوئي منهوم نهيس ہے اور بیر کہ جائز ہے جد اہونا زیادہ اس سے جبیبا کہ واقع ہوا واسطے حضرت مُلَّاثِیُّا کے کہ آپ اپنی عورتوں سے بالا خانے میں جدا ہوئے اور علماء کواس میں اختلاف ہے، کما سیاتی۔

كتاب النكاح

الله فيض البارى باره ٢١ كي المستحد 854 ك

وَيُذُكُو عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ حَيْدَةً رَفْعُهُ غَيْرً أَنْ اور ذكر كياجاتا بمعاويه رَاللهُ عَيْر اللهُ كلان نه

فائك: يوكلوا ہے ایک حدیث كا كەروایت كيا ہے اس كو احمد اور ابو داؤد وغيرہ نے اور اس میں ہے كہ كياحق ہے

عورت کا مرد پرفر مایا اس کو کھلائے جب وہ کھائے اور اس کو پہنائے جب کہ پہنے اور نہ مارے اس کومنہ پر اور نہ اس

کو برا کہے اور نہ جدا ہواس ہے مگر گھر میں اور اول بینی انس ہوں تھیا کی حدیث زیادہ ترضیح ہے اور بیاس طرح ہے لیکن تطبیق ممکن ہے اور بخاری راٹیلیہ کی کاری گری تقاضا کرتی ہے کہ پیطریق صلاحیت رکھتا ہے واسطے حجت پکڑنے کے

اگر چەصحت میں اس ہے کم ہے ، کہا ابن منیر نے کہ مراد بخاری رہیئیہ کی بیہ ہے کہ عورت سے جدا ہونا جائز ہے کہ ہوگھر

میں اور غیر گھر میں اور رید کہ جو حصر کہ مذکور ہے معاویہ رہائٹنے کی حدیث میں نہیں عمل کیا گیا ہے ساتھ اس کے بلکہ

اختلاف احوال کے سو بہت وقت گھر میں جدا رہنا سخت تر ہوتا ہے جدا ہونے سے چ غیر گھر کے اور بالعکس بلکہ

غالب سے ہے کہ گھر کے سوا اور جگہ میں جدا ہونا زیادہ تر درد پہنچانے والا ہے واسطے نفوس کے اور خاص کرعورتوں کے واسطے ضعیف ہونے ان کے دل کے اور اختلاف کیا ہے تفسیر والوں نے کہ آیت میں ہجران سے کیا مراد ہے سوجمہور

اس پر ہیں کہ وہ ترک کرنا دخول کا ہے او پر ان کے اور تھہرنے کا نز دیک ان کے بیغی نہ ان پر داخل ہو اور نہ ان پر تھمرو بنا بر ظاہر آیت کے اور وہ ماخوذ ہے ہجران ہے ساتھ معنی دور ہونے کے اور ظاہر اس کا بیہ ہے کہ وہ اس کے

ساتھ نہ لیٹے اور بعض نے کہا کہ لیٹے اور اس ہے اپنی پیٹے پھیرے اور بعض نے کہا کہ اس کے ساتھ جماع نہ کرے

۳۸۰۳ حضرت ام سلمه رفایشها سے روایت ہے کہ حضرت مَالیّینَم

نے قتم کھائی کہ اپنی بعض عورتوں پر ایک مہینہ داخل نہ ہوں سو جب انتیس دن گزر چکے تو صبح کو یا دو پہر سے بیچے ان کے

یاس کے تو کس نے کہا یا حضرت! آپ نے قتم کھائی تھی کہ ایک مہیندان یر داخل نہیں ہوں گے؟ حضرت مُلَیّنم نے فرمایا

كەمبىينى بىتس ون كابھى ہوتا ہے۔

لَّا تُهْجَوَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. جدا ہواس سے مگر گھر میں اور اول زیادہ ترضیح ہے۔

گھرول کے سوائے اور جگد میں بھی جدا ہونا جائز ہے جیسے کہ حضرت مُنْ تَیْمُ نے کہا اور حق یہ ہے کہ یہ مختلف ہے ساتھ

اور بعض نے کہا کہ اس ہے جماع کرے لیکن اس کے ساتھ کلام نہ کرے اور بعض نے کہا کہ ان سے سخت بات کیے اور بعض ہے کہا کہ ان کو گھروں میں باندھواور مارویہ قول طبری کا ہے۔ (فتح) ٤٨٠٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج

ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلٍ أُخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أُخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيْفِيَّ أَنَّ عِكُرِمَةً بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ

أُخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لَا يَدُخُلُ عَلَى بَغْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَلَفُتَ أَنْ لَّا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا.

٤٨٠٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُوُ يَعْفُورٍ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ أَبِي الصَّحٰى فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَّنِسَآءُ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِيُنَ عِنْدَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِّنَّهُنَّ أَهْلُهَا فَخَرَجْتُ إلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلَّانُ مِنَ النَّاسِ فَجَآءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى غُرْفَةٍ لَّهُ فَسَلَّمَ فَلَمُ يُجِبُهُ أَحَدُّ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَطَلَّقُتَ نِسَآئَكَ فَقَالَ لَا وَلَكِنُ الَّيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَآئِهِ.

اللَّهِ ﴿وَاضُرِبُوهُنَّ﴾ أَى ضَرُّبًا غَيْرَ

۴۸۰۴۔ حضرت ابن عباس فنانتہا ہے روایت ہے کہ ایک دن ہم نے صبح کی اور حضرت مٹائیٹم کی بیویاں روتی تھیں ان میں سے ہرعورت کے پاس اس کے گھر والے تھے سو میں مسجد کی طرف نکلا سواحانک میں نے دیکھا کہ معجد آ دمیوں سے بھری ہے سوعمر فاروق وٹائنڈ آئے اور حضرت مٹائیٹی کی طرف چڑھے اور وہ اینے بالا خانے میں تھے سوکسی نے ان کو جواب نہ دیا پھر عمر فاروق وخلٹھئے نے سلام کیا سو کسی نے ان کو جواب نہ دیا پھر سلام کیا پھر بھی کسی نے ان کو سلام کا جواب نہ دیا پھر حضرت مَالِيَّنِمُ نے ان کو پکارا سو وہ حضرت مَالِیَّمَ کِر اندر داخل موئے سوعرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دی؟ حضرت مَنْ اللَّهُ فِي فِي ما يا كه نبيس! ليكن ميس في ان سے ايك مہینہ قتم کھائی ہے کہ ان پر ایک مہینہ داخل نہیں ہول گا سو حضرت مَا ﷺ انتیس دن تھبرے پھر اپنی عورتوں پر داخل

فائد: يه جوكها كه مين متجدكي طرف فكلاتو متجدة دميون سي بهري تقى تواس سي معلوم مواب كدابن عباس فبالنااس قصے میں موجود تھے اور اس کی دراز حدیث جو پہلے گز رچک ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بہجانا ابن عباس فڑھیا نے اس قصے کو مگر عمر بڑائین سے لیکن احتمال ہے کہ اس کو مجمل طور سے پہچانا ہو پھر عمر فاروق بڑائین نے اس کو مفصل بیان کیا جب کہ انہوں نے دوعورتوں کا حال پو جھا جنہوں نے حضرت مُنَافِیْ اِلْم پر چڑ ھائی کی تھی۔

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنْ ضَرْب النِّسَآءِ وَقُول باب، ہے بیان اس چیز کے کہ مکروہ ہے مارنے عورتوں کے سے اور بیان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کہ ان کو مارولیغیٰ الیمی مار جوسخت نه ہولیعنی مراد مار نے سے آیت میں وہ مار ہے جو شخت نہ ہو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فاعد: اس میں اشارہ ہے طرف اس کے کہ ان کو مارنا مطلق مباح نہیں بلکہ بعض مار تمروہ تنزیہی ہے اور بعض محروہ تحریمی کما سیاتی انشاء الله تعالی اور به جو کہا لینی ایس مار جو سخت نه موتو بیتفسیر نکالی گئی ہے حضرت مُلَاثِيْرُ کے اس قول سے ضرب العبد كما سياتى اور البعة آيا ہے بيصريح عمروبن احوص كى حديث ميں كدوہ ججة الوداع ميں حيفزت مَثَاثِيْمُ ك ساتھ حاضرتھا سو ذکر کی اس نے حدیث دراز اس میں ہے کہ اگر ایسا کریں تو جدائی کروان سے خواب گاہوں میں اور مارو ان کو ایسی مار جو سخت نہ ہو ، الحدیث روایت کیا ہے اس کو اصحاب سنن نے اورمسلم میں جاہر خالفوٰ کی دراز حدیث میں ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو ان کوالی مار مارو جوان کو ہلاک نہ کر ڈالے میں کہتا ہوں پہلے گزر چکا ہے کہ منه کو مارنامنع ہے۔ (فتح)

۸۰۵ مرت عبدالله بن زمعه فالفؤ سے روایت ہے کہ ٤٨٠٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا حفرت مُاللًا كم نا عن فرمايا كهتم ميس سے كوئى اپنى عورت كو ند سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن مارے جیسے غلام کو مارتا ہے پھراس سے صحبت کرے دن کے زَمْعَةَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ إِمْرَأْتَهُ جَلَّدَ الْعَبْدِ نُمَّ آخر میں۔

يُجَامِعُهَا فِي اخِرِ الْيَوْمِ. فائد :مسلم کی روایت میں ہے جیسے لونڈی کو نارتا ہے اور ایک روایت میں ہے جیسے اونٹ کو مارتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ شاید دن کے آخر میں اس مے محبت کرے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز ہے ادب سکھانا غلام کوساتھ مار سخت کے اور اشارہ ہے طرف اس کے کہ عورتوں کو اس سے کم مارنا جائز ہے اور طرف اس کے اشارہ کیا ہے بخاری ولیے یے ساتھ قول اپنے کے غیر مبرح اور سیاق میں بعید جاننا وقوع دونوں امرول کا ہے یعنی ان دونوں امروں کا عاقل سے واقع ہونا بعید ہے کہ اپنی عورت کے مارنے میں مبالغہ کرے پھراس سے صحبت کرے اس دن یا اس رات کے آخر میں اور صحبت اور باہم لیٹنا سوائے اس کے پچھنہیں کہ خوب ہوتی ہے ساتھ میل نفس کے اور رغبت کے پیج عشرت کے اور جس کو مار پڑے وہ اکثر نفرت کرتا ہے مارنے والے سے سووا قع ہوا اشارۃ طرف برائی اس کی کے اور بیکہ اگر مارنے کی ضرورت ہوتو جا ہے کہ تھوڑی مار مارے ساتھ اس طور کے کہ نہ حاصل ہواس سے نفرت بوری سونہ زیادتی کرے مار میں اور نہ زیادتی کرے تادیب میں کہا مہلب نے بیان کیا حضرت مُناتِظُ نے ساتھ قول اینے کے جیسے غلام کو مارتا ہے کہ غلام کی مارزیادہ ہے آزاد کی مارسے واسطے جدا جدا ہونے حالت دونوں کے اور اس واسطے کہ مارنا عورت کا سوائے اس کے پچھنہیں کہ مباح ہوا ہے اس سبب سے کہ اس نے اپنے خاوند کی نافر مانی کی اس چیز میں جو واجب تھی اس کے حق میں او پر اس کے اور وار د ہوئی ہے نہی مارنے عورتوں کے سے مطلق سواحمد اور ابوداؤد اورنسائی میں عبداللہ بن الى ذباب بنائش سے روایت ہے كدحضرت مَثَاثِیْم نے فرمایا كدند ماروالله ك

لونڈیوں کو تعنی عورتوں کو سوعمر فاروق وٹالٹنڈ آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ عورتوں نے اپنے خاوندوں پر سرکشی کی حضرت مَالِيْكُمْ نے ان كے مارنے كى اجازت دى مردول نے ان كو مارا سو بہت عور تمي حضرت مَالِيْكُمْ كے كرد كھوميں حضرت مُلَاثِيمًا نے فرمايا كه البنته پينجبر كے گردستر عورتيں گھوييں سب اپنے خاوندوں كا گله كرتی ہيں بيالوگ تم ميں بہتر تہیں ہیں کہا شافعی رہیں نے احمال ہے کہ نہی بنا ہر اختیار کے ہواور اجازت واسطے اباحت کے ہواور احمال ہے کہ پہلے مارنامنع ہو پھر مارنے کی آیت اتری تو مارنے کی اجازت دی اور یہ جو فرمایا کہ جوتم میں بہت بہتر ہے وہ نہیں مارتا تو اس میں دلالت ہے اس پر کہان کا مارتا فی الجملہ مباح ہے اور محل اس کا یہ ہے کہ مارے اس کو واسطے تا دیب کے جب اس سے مکروہ چیز دیکھے اس چیز میں جوعورت پر واجب ہے کہ اگر جھڑ کے وغیرہ کے ساتھ کفایت کرے تو افضل ہے اور جب تک کہمکن ہو پہنچا طرف غرض کے ساتھ وہم دلانے کے تو نہ عدول کیا جائے اس سے طرف تعل کے واسطے اس چیز کے کہ چ واقع ہونے اس کے کی ہے نفرت سے جوضد ہے واسطے حسن معاشرت کے جومطلوب ہے نکاح اور زوجیت میں مگر اس وقت جب کہ ہو چھ ایسے کام کے جو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے ساتھ متعلق ہے اور روایت کی ہے نسائی نے باب میں حدیث عائشہ وظافی کی حضرت مُلافیظ نے ند مجھی کسی اپنی عورت کو مارا اورنہ غلام کو اور نہاہے ہاتھ سے کسی کو مارا گر اللہ تعالی کی راہ میں جب اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں کی حرمت نہ رہے سواللہ بتعالیٰ کے واسطے بدلہ لیتے۔(فتح) بَابٌ لَّا تَطِيعُ الْمَرُأَةُ زَوُجَهَا فِي

عورت اینے خاوند کا کہانہ مانے اللہ تعالی کی نافرمانی میں۔

**فائك**: چونكه پېلا بابمشعر ہے ساتھ بلانے عورت كے طرف فر ما نبردارى اپنے خاوند كى كے ہر چيز ميں كه اس كو کمروہ جانے تو خاص کیا اس کوساتھ اس چیز کے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہوسوا گر مرد اپنی عورت کو اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی طرف بلائے تو واجب ہے اس پر کہ بازرہے سواگر اس پر مارے تو مرد کو گناہ ہوگا۔ (فتح)

۲۰۸۸- حفرت عائشہ زفائعیا ہے روایت ہے کہ بے شک ایک انصاری عورت نے اپنی بٹی نکاح کر دی لینی ایک مرد کوتو اس کے سرکے بال گر پڑے تو وہ عورت حضرت مُناٹیجا کے یا س آئی اور یہ حال حضرت ملائظ سے ذکر کیا سو کہا کہ اس کے خاوند نے مجھ کو تھم دیا ہے کہ میں اس کے بالوں میں اور بال جوڑوں لینی اس کا کیا تھم ہے، درست ہے یا نہیں؟ حضرت مَالِیُّنِمُ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں شختیق شان یہ ہے کہ

٤٨٠٦ ـ حَدَّثَنَا خِلَادُ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمِ عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ

الْأَنْصَارِ زَوَّجَتُ اِبُنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَآءَتُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنُ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدُ لُعِنَ

الْمُوْصِلَاتُ.

لعنت کی گئیں وہ عورتیں جو دوسری عورت کے بال میں بال کو

جوڑیں یا جواینے بال میں بال جوڑا کیں۔

فائك: اس حدیث کی شرح لباب میں آئے گی اور مطابقت حدیث کی ساتھ ترجمہ کے اس طور سے ہے کہ ساس کا بال جوڑنا بھی بجائے جوڑنے عورت کے ہے تو گویا کہ یہ بھی اپنے خاوند کا تھکم ماننا ہے اس واسطے کہ وہ اس کے خاوند کے تھم سے اس پر آمادہ ہوئی تھی سوایسے کام میں خاوند کی فرما نبرداری جائز نہیں۔

ے مسے ہیں پر ہوڑہ ہوں میں تو ایسے ہا ہیں مارسد کی بروروں ہو رہاں ہوں۔ بَابُ قَوْلِ ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا ﴿ بَابِ ہِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ کے اس قول کے بیان میں کہ اگر کوئی نُشُوْزًا أَوْ اِعْرَاضًا ﴾.

نشورًا أو إغراضًا ﴾. عورت ڈرے اپ خاوندگی سرلتی سے یا جی بھر جانے ہے۔ فاری کی سراتی سے یا جی بھر جانے ہے۔ فاری فاری کی حدیث سورہ نساء کی تغییر میں گزر چی ہے اور اس کا سیاق اس جگہ بہت پورا ہے اور میں نے ذکر کیا ہے اس جگہ سبب اتر نے اس کے کا اور کس کے حق میں اتری اور جب وونوں راضی ہو جا کیں اس پر کہ عورت کے واسطے باری نہیں تو کیا عورت کے واسطے جا کز ہے کہ اس میں رجوع کرے؟ سوکھا شافعی رائید اور احمد رائید اور تھی اور کیا ہور ہے اور اجمد رائید وغیرہ نے کہ اگر رجوع کرے یعنی اپنی باری مانے تو لازم ہے اور تو ری رکھ اس کے واسطے باری تقیم کرے اور اگر چا ہے تو اس سے جدا ہواور حسن سے روایت ہے کہ نہیں ہے واسطے عورت کے کہ قول اقرار تو ڑے اور یہ قیاس قول مالک کا ہے۔ (فتح)

۷۰ ۴۸ حضرت عا کشہ نظافی سے روایت ہے کہ اس آیت کی ٤٨٠٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ أُخْبَرَنَا أَبُورُ تفسيريين كه اگر كوئى عورت اينے خاوندكى سركشى يا روگردانى مُعَاوِيَةً عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ سے ڈرے کہا عا کشہ وٹائٹیا کے کہ مراد وہ عورت ہے جو مرد کے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ یاس ہو کہ وہ اس سے بہت صحبت نہیں رکھتا اور ارادہ کرتا ہے بَعْلِهَا نُشُوِّزًا أَوْ إعْرَاضًا﴾ قَالَتْ هِيَ کہ اس کو طلاق دے اور اس کے سوائے اور عورت سے نکاح الْمَوْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلَ لَا يَسْتَكُثِرُ مِنْهَا کرے وہ کہتی ہے کہ مجھ کواینے پاس رہنے دے اور طلاق نہ فَيُرِيْدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكُنِيُ وَلَا تُطَلِّقُنِيُ ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِىُ دے اور میرے سوائے اور عورت سے نکاح کر لے میں نے تجھ کواپنا خرچ اوراپنی باری معاف کر دی سویہی مراد ہے اللہ فَأَنْتَ فِي حِلْ مِّنَ النَّفَقَةِ عَلَى وَالْقِسْمَةِ لِيُ فَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنُ تعالیٰ کے اس قول سے سونہیں گناہ ان پر کہ دونوں آ پس میں صلح کریں اور سلح بہتر ہے۔ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَّالصُّلُحُ خَيْرٌ ﴾.

باب ہے عزل کے بیان میں۔

فائك: عزل يه ب كمورت سے صحبت كرے جب منى نكلنے كا وقت موتو عورت كى شرم گاہ سے ذكر كوبا مر نكال ك

بَابُ الْعَزُّ لِ.

ي فيض الباري پاره ۲۱ ي پي کاب النکاح کي فيض الباري پاره ۲۱ ي پي کاب النکاح کي دو النکاح

منی ڈالے۔

٤٨٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ
 سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُويْجٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فائك : ايك روايت ہے كه جابر رفائنة عزل كے حكم سے يو چھے گئے تو تب انہوں نے بيكها۔

حضرت جابر رہائی سے روایت ہے کہ ہم عزل کرتے تھے اور حالانکہ قرآن اترتا تھا اور دوسری روایت میں ہے کہ ہم حضرت مُثَاثِیُّا کے زمانے میں عزل کرتے تھے اور قرآن اترتا

۰۸ ۴۸ حضرت جابر خالنیمٔ سے روایت ہے کہ ہم حضرت مَگافیکم

کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے۔

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِى عَطَآءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْانُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْانُ يُنْزِلُ.

فَاذُكُ الكَ الكِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تقابه

الله الباري باره ۲۱ المناح المناع المناع

کہ جابر فائنو نے کہا کہ ہم نے اس کوتشریع کے زمانے میں کیا اور اگر حرام ہوتا تو ہم اس پر برقر ار نہ رکھے جاتے اور
نیز روایت کی ہے مسلم نے جابر فائنو سے کہ ہم حضرت کاٹیٹی کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے سویہ خرحضرت کاٹیٹی کو بہتی تو آپ نے ہم کومنع نہ کیا اور مسلم کی ایک روایت میں جابر فائنو سے آیا ہے کہ ایک مردحضرت ناٹیٹی کے پاس
آیا سواس نے کہا کہ میری ایک لونڈی ہے میں اس سے صحبت کرتا ہوں اور میں برا جانتا ہوں کہ اس کوحمل ہو
حضرت کاٹیٹی نے فرمایا عزل کر اس سے اگر تو چا ہے سوجو اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس کو ہوگا چر پچھ دن کے بعد وہ
مرد آیا سواس نے کہا کہ لونڈی کوحمل ہوا حضرت کاٹیٹی نے فرمایا میں نے تھھ کوخمر دی تھی سوان طریقوں میں وہ چیا ہے

جو بے پرواہ کرتی ہے استباط سے اس واسطے کہ ایک میں تو تصریح ہے کہ حضرت مُنَّاثِیْم کو اس پر اطلاع ہوئی اور دوسری میں ہے کہ حضرت مُنَّاثِیْم نے اس کی اجازت دی اگر چہ سیا ق مشعر ہے کہ خلاف اولی ہے۔ (فتح) دوسری میں ہے کہ حضرت مُنَّاثِیْم نے اس کی اجازت دی اگر چہ سیا ق مشعر ہے کہ خلاف اولی ہے۔ (فتح) 2004 ۔ حَدَّاثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ٢٨٠٩۔ حضرت ابوسعید بِنَاتِیْم سے کہ ہم نے غزوہ

أَسْمَآءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةً عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنْسِ بَنْ مُصطلَق مِن قيدى پائ يعنى كافرون كى عورتيل بندى پكرى عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزِ عَنْ أَبِي آئيس وہم عزل كيا كرتے تصوم نے حضرت مَالَّيْكِمْ سے سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبُنَا سَبِيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ اس كا حَمْم پوچِها حضرت مَالِّيْكِمْ نِهْ وَي

فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْن بارفرمايا كوئى روح ہونے والى قيامت تكنيس مُركه فَقَالَ أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وه اس جہان مِن پيدا ہوگى -

نسمید کانیت الی یوم القیامی الا هی کانید.

فاعات: اور سبب عزل کا دو چیزیں ہیں ایک کروہ جانا اس بات کا کہ لونڈی سے اولا دپیدا ہواور وہ یا عار ہے اس سے اور یا تا کہ نہ دشوار ہو تیج لونڈی کے جب کہ ہوام ولد دوسرے یہ کہ حالمہ ہو وہ عورت جو صحبت کی جاتی ہوا دوسرے یہ کہ حالمہ ہو وہ عورت جو صحبت کی جاتی ہوا دو النکہ وہ دودھ پلاتی ہے سو یہ لا کے شیر خوار کو ضرر کرے اور ایک روایت میں ہے لا علیکھ ان لا تفعلو اتو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہیں گناہ تم پرعزل کرنے میں یا نہیں واجب تم پر چھوڑ تا اس کا اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نہیں کوئی جرج تم پر اس کے نہ کرنے میں سواس میں نفی جرج کی ہے عدم فعل سے پس منہوم ہوا ہوت جرج کا عزل کے نہیں کوئی جرح تم پر اس کے نہ کرنے میں سواس میں نفی جرج کی ہے عدم فعل سے پس منہوم ہوا ہوت جرج کا عزل کے کرنے میں اور اگر ہومرا دفئی جرح کی فعل سے تو فرماتے لا علیکھ ان تفعلو اخلاصہ یہ ہے کہ یہ تبہار اخیال عام ہے جوروح ہونے والی ہے وہ ضرور پیدا ہوگی اور تبہاری تدبیر پھی نہ چلے گی سوعزل کرنے میں پھی فائدہ نہیں کہ اللہ تعالی نے جس روح کا پیدا ہوتا ہے اس کوعزل روک نہیں سکتا سو بھی سبقت کرتی ہے منی اور عازل کو مطاق تعالی نے تقدیر میں کھا ہے کہ خرنہیں ہوتی پس حاصل ہوتا ہے علوق اور لاحق ہوتا ہے اس کو ولد اور جس چیز کو اللہ تعالی نے تقدیر میں کھا ہوتا ہوگی تو والی ہوتا ہے ایک خوف علوق اس کوکوئی پھیرنے والا نہیں اور اولاد کے حصول سے بھا گنا بہت اسباب کے واسطے ہوتا ہے ایک خوف علوق اس

ِ بیوی کا جولونڈی ہوتا کہ نہ ہواولا دغلام یا داخل ہونا ضرر کا اوپر بیجے شیر خوار کے جب کہ موطورہ دودھ پلانے والی ہو یا واسطے بھا گنے کے بہت ہونے عیال کے سے جب کہ ہومرد تنگ گزران اور کوئی چیز ان میں سے اللہ کی نقذیر کونہیں روک سکتی اور احمد رمینید وغیرہ نے انس والٹنڈ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرد نے حضرت مُلاثِنَمُ سے عزل کا تھم یو چھا تو حضرت نَاتُنْتُمْ نِے فرمایا کہ جس یانی ہے اولا دپیدا ہوگی اگر تو اس کو پھر پر ڈالے تو البنتہ اللہ اس ہے اولا د نکالے اور نہیں سب صورتوں میں جن کے سبب سے عزل واقع ہوتا ہے وہ چیز کرعزل اس میں راج ہوسوائے پہلی صورت کے جومسلم کی حدیث میں ہے اور وہ بیخوف ہے کہ دورھ پلانے والی کوحل ہوجائے اور حمل شیرخوار یجے کوضرر کرے اس واسطے کہ وہ اس متم سے ہے کہ تجربہ کیا گیا ہے سواس نے غالبا ضرر کیا لیکن واقع ہوا ہے باقی حدیث میں نز دیک مسلم کہ اس سبب سے عزل کرنا فائدہ نہیں دیتا واسطے اس احمال کے کہ واقع ہوحمل بغیر اختیار کے اورمسلم میں ہے کہ ایک مردحضرت مَا الله الله الله الله الله الله عن ا بيج يرتو حضرت مُلاثيمًا نے فرمايا كه اگر اس طرح ہے تو نه عزل كرنہيں ضرر كرتا بيه فارس اور روم والوں كو اور نيز عزل میں داخل کرنا ضرر کا ہے عورت پراس واسطے کہ اس میں اس کی لذت کا فوت کرنا ہے اور البتہ اختلاف کیا ہے سلف نے چی تھم عزل کے کہا ابن عبدالبرنے کہ علاء کواس میں اختلاف نہیں بعنی علاء کا اتفاق ہے اس پر کہ نہ عزل کرے آزاد ہوی سے مگراس کی اجازت ہے اس واسطے کہ جماع اس کاحق ہے اور واسطے اس کے مطالبہ ہے ساتھ اس کے اورنہیں ہے جماع معروف گروہ چیز کہ نہ لاحق ہواس کوعزل اور موافق ہوا ہے اس کو اا جماع کے نقل کرنے میں ابن میر ہ اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ معروف شافعوں کے نزدیک یہ ہے کہ عورت کے واسطے جماع میں بالکل حت نہیں پھر خاص اس مسلے میں نز دیک شافعوں کے خلاف مشہور ہے نیج جائز ہونے عزل کے آزادعورت سے بغیر اس کی اجازت کے، کہا غزالی وغیرہ نے کہ جائز ہے اور یہی صحح ہے نز دیک متاخرین کے اور جحت پکڑی ہے جمہور نے واسطے اس کے ساتھ حدیث عمر وفائن کے کمنع کیا حضرت ماٹائن کے ساتھ زادعورت سے مگر اس کی اجازت سے اوراس کی سندضعیف ہے اور وجہ دوسری واسطے شافعیہ کے جزم ہے ساتھ منع کے جب کہ باز رہے اور جب راضی ہو توضیح تر قول جواز ہے اور بیسب اختلاف آزاد عورت میں ہے اورلیکن لونڈی سواگر بیوی ہوتو وہ مرتب ہے آزاد عورت پراگراس میں جائز ہے تو لونڈی میں بطریق اولی جائز ہوگا اوراگر باز رہے تو دو وجہ ہیں صحیح تر جواز ہے واسطے یر ہیز کرنے کے غلام بنانے اولا د کے سے اور اگر سریہ ہوتو ان کے نزدیک بالا تفاق جائز ہے مگر ابن حزم رایٹی نے کہا کہ مطلق منع ہے اور اگر لونڈی ہے اولا دطلب کی گئی ہوتو اس میں راجح جواز ہے مطلق اور ا تفاق ہے تینوں نہ ہوں کا اس پر کہ نہ عزل کیا جائے آ زادعورت سے محراس کی اجازت سے اور اگر لونڈی ہوتو اس کی اجازت کے بغیر بھی عزل کرنا جائز ہے اور اختلاف ہے اس لونڈی میں جو نکاح کی گئی ہوسوامام مالک رہیجیہ کے نز دیک اس کے سردا رہے

لا فيض الباري باره ٢١ ﴿ 862 عَلَى الله 862 كتاب النكاح

اجازت لینے کی حاجت ہے اور بیقول ابو حنیفہ رہیں کا ہے اور راجح نزدیک احمد کے اور ابو یوسف اور محمد نے کہا کہ اجازت اسعورت کے واسطے ہے لیتن اس کے اختیار میں ہے اور یہ ایک روایت میں احمہ سے اور ایک روایت اس ہے یہ ہے کہ دونوں کی اجازت لے اور ایک روایت میں ہے کہ عزل موؤ دخفی ہے کیکن مراد اس سے نہی تنزیبی ہے اور اختلاف بچ علت نہی کے عزل سے کہ منع کیوں ہے سوبعض کے کہا کہ واسطے فوت کرنے حق عورت کے اور بعض نے کہا کہ واسطے معاندہ اور مقابلہ نقذیر کے اور ای کو تقاضا کرتی ہیں اکثر حدیثیں جواس باب میں وار د ہوئی ہیں اور قول اول مبنی ہے او پر صحیح ہونے حدیث کے جو فرق کرنے والی ہے درمیان آ زادعورت او رلونڈی کے اور کہا امام الحرمین نے کہ اگر اتفا قا بغیر قصد کے عورت کے فرج سے باہر انزال کرے تو اس کے ساتھ نہی متعلق نہیں ہوتی اور عزل کے تھم سے نکالا جاتا ہے تھم اس عورت کا جو نطفے کے گرانے کے واسطے علاج کرے پہلے چھو تکنے روح کے سوجو اس جگہ منع کرتا ہے وہ اس جگہ بطریق اولی منع کرتا ہے اور جوعزل کو جائز کہتا ہے تو ممکن ہے کہ لاحق ہوساتھ اس کے بیاورمکن ہے کہ فرق کیا جائے ساتھ اس طور کے کہ مل کرنامتحب تر ہے اس واسطے کہ نہیں واقع ہوا ہے عزل میں استعال کرنا اسباب کا اور معالجہ نطفے کے گرانے کا واقع ہوتا ہے بعد استعال کرنے اسباب کے اور کمحق ہے ساتھ اس مئلے کے استعال کرنا عورت کا اس چیز کو جو بالکل حمل کوقطع کر ڈالے کہ مجھی حمل نہ تھہرے اور فتویٰ دیا ہے بعض متاخرین شافعیوں نے ساتھ منع کے اور وہ مشکل ہے اوپر قول ان کے کی ساتھ مباح ہونے عزل کے مطلق اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے عمدہ عورتیں عرب کی یا تمیں اور دراز ہوا ہم پر مجرد رہنا اور ہم نے جاہا کہ متعد کریں اور ہم نے فداء جایا تو استدلال کیا گیا ہے ساتھ اس کے واسطے اس مخص کے جو جائزر رکھتا ہے عرب لوگوں کی لونڈی غلام بنانے کو، وقد تقدم بیانہ فی العنق اور واسطے اس مخص کے جو جائز رکھتا ہے مشرک عورت کی صحبت ساتھ ملک یمین کے اگر چہ اہل کتاب یعنی یہود ونصاری میں ہے نہ ہواس واسطے کہ قوم بنی مصطلق بت پرست تھی کیکن احمال ہے کہ قید عورتیں صحبت سے پہلے مسلمان ہوگئ ہوں اور مراد فداء نے ارادہ قیمت کا ہے۔ (فتح)

عورتوں کے درمیان قرعہ ڈالنا جب کہ سفر کا ارادہ کرے۔

۱۹۸۰ حضرت عائشہ زبان جا سے روایت ہے کہ حضرت سائیٹی کا

دستورتھا کہ جب سنر کا ارادہ کرتے تو اپنی عورتوں کے درمیان
قرعہ ڈالتے سو حاصل ہوا قرعہ واسطے عائشہ زبان ہا اور
خصہ ربان ہا کے بعنی قرعہ ان کے نام پر نکلا اور حضرت سائیٹی کا

دستورتھا کہ جب رات ہوتی تو عائشہ ربان کا کے ساتھ چلتے اس

بَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَآءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا. ٤٨١٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنِا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقُرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَة وَحَفْصَةً وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ ي فيض الباري پاره ۲۱ 💥 😘 863 کې کتاب النکاح

کہا کہ کیا تو نہیں سوار ہوتی آئ رات میرے اونٹ پر اور سوار ہول میں تیرے اونٹ پر تو میرے اونٹ کو دیکھے اور میں تیرے اونٹ کو دیکھول عاکثہ وفائنی نے کہا کیوں نہیں! سو حضرت مُلِّیْنِی عاکثہ وفائنی کا اونٹ کی طرف بڑھے اور اس پر حفصہ وفائنی تھیں سوان کوسلام کیا پھر چلے یہاں تک کہ اترے اور عاکشہ وفائنی نے حضرت مُلِّیْنِی کو می کیا بعنی اتفاقا حضرت مُلِّیْنِی کے ماتھ گفتگو میں میں نہ ہوئی پھر جب اترے تو عاکشہ وفائنی نے دونوں پاؤں میں نہ ہوئی پھر جب اترے تو عاکشہ وفائنی نے دونوں پاؤں اذخرے گھاس میں ڈالے اور کہتی تھی الیی ای عالب کر مجھ پر کسی از خرے گھاس میں ڈالے اور کہتی تھی الی ای غالب کر مجھ پر کسی بچھو یا سانپ کو جو مجھ کو کا نے اور میں اس کو کہہ نہ سکوں۔

وَحَفُصَةً وَكَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةً يَتَحَدَّثُ فَقَالَتُ حَفْصَةُ أَلَا تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِي تَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُرُ بَعِيْرِي تَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُرُ بَعِيْرِي تَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُرُ بَعِيْرِي تَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُر بَعِيْرِي تَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُر فَقَالَتُ بَلَى فَرَكِبَتُ فَجَآءَ النّبِيُّ صَلَّى الله فَقَالَتُ بَلَى فَرَكِبَتُ فَجَآءَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جَمَلِ عَائِشَةً وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جَمَلِ عَائِشَةً وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَى نَزَلُوا جَعَلَتُ وَافَتَقَدَتُهُ عَائِشَةً فَلَمَّا نَزُلُوا جَعَلَتُ رَجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطُ رِجُلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطُ عَلَيْهُ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلُدَعُنِي وَلَا أَسُتَطِيعُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَسُتَطِيعُ وَلَا أَسُتَطِيعُ وَلَا أَسُتَطِيعُ وَلَا أَسُتَطِيعُ وَلَا أَسُتَطِيعُ وَلَا أَسُتَطِيعُ وَلَا أَسُعَلِيعًا أَنْ أَقُولُ لَهُ شَيْئًا .

فائك: ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے كہ بچھو مجھ كو كانے اور حضرت مُلَّاثِیْنَ دیکھتے ہوں اور میں آپ مُلَّاثِیْنَ كو پچھ نہ کہدسکوں پس اس پرمحمول ہو گا اس كا قول كہ میں آپ كو پچھ کہدند سکتی لینی میں اپنا واقعدان کے پاس حکایت نہ کر سکوں اس واسطے كہ حضرت مُنَاثِیْنِ مجھ كواس میں معذور نہ جانتے اور میرا عذر قبول نہ کرتے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جنائز میں گزر چکا ہے قول ام العلاء کا طارلنا عثمان بن مظعون لینی حاصل ہوا ہمارے حصے میں مہاجرین میں سے عثان بناٹیز اور یہ جو کہا کہ جب رات ہوتی تو حضرت مکاٹیکم عائشہ نظافیا کے ساتھ ملتے اس کے ساتھ گفتگو کرتے تو استدلال کیا ہے ساتھ اس کے مہلب نے اس پر کہ نوبت تھہرانا حضرت مُطَالِّيْ کم واجب نہ تھا اور نہیں ہے دلالت ج اس کے اس واسطے کہ وطن میں نوبت تھبرانے کی جگہ رات ہے اور سفر میں اتر نے کا وقت ہے اور بہر حال چلنے کا وقت سو دہ اس قتم سے نہیں نہ رات کو نہ دن کو اور ابوداؤ دینے اور مبیق نے عائشہ مظامی سے روایت کی ہے کہ کم دن مگر کہ حضرت مَا الني سب ير محومة سو بوسد ليت اور بدن سے بدن لگاتے سوائے جماع كے پھر جب نوبت والى كے پاس آتے تو اس کے پاس رات کا نیخے اور بیہ جو کہا کہ کیا تو میرے اونٹ پر سوار نہیں ہوتی الخ ، تو گویا کہ عائشہ وظافھانے هصه وظالها كاكہنا قبول كيا واسطے اس چيز كے كه شوق دلايا اس كوهضه وظالها طرف اس كے ديكھنے اس چيز كے سے كه وہ نہ دیکھتی تھیں اور پیمشعر ہے کہ وہ دونوں چلتے وقت پاس پاس نہ چلتی تھیں بلکہ ہرایک دونوں میں سے ایک طرف ہوتی جیسے کہ عادت ہے کہ سفر میں قطاری باندھ کر چلتے ہیں نہیں تو اگر دونوں اکٹھی ہوتیں تو نہ خاص ہوتی ایک دونوں میں سے ساتھ ویکھنے اس چیز کے کہ اس کو دوسری نہ دیکھتی تھی اور احتمال ہے ہے کہ ویکھنے سے مراد ادنٹ کی حال ہو یعنی میں دیکھوں کہ تیرا اونٹ کیسا چاتا ہے اور میرا کیسا چاتا ہے اور پیہ جو کہا کہ حضرت مُلاثِقُمُ نے حفصہ وُٹاٹھیا کو سلام کیا تو حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ حضرت مُنافینی نے حفصہ و فاضحا کے ساتھ کلام کی اوراحمال ہے کہ حضرت مُنافینی کو اس واقعه کا الہام ہوا ہونیا اتفاقا واقع ہوا ہواور احتمال ہے کہ کلام کیا ہواور منقول نہ ہوا ہواوریہ جو کہا کہ عائشہ وُٹاٹھا نے اپنے دونوں پاؤں کو گھاس میں ڈالا تو شایداس نے جب پہچانا کہ بیقصور میرا ہے کہ میں نے حفصہ والنجا کا کہنا قبول کیا تو اس قصور پر اپنی جان کو ملامت کی اور اذخر ایک گھاس ہے اس میں اکثر سانپ بچھو وغیرہ کا شنے والے کیڑے ہوتے ہیں، کہا داؤدی نے کہ احمال ہے کہ ہو باہم چلنا عائشہ نظامی کارات میں اس واسطے غالب ہوئی اس پر جیرت اور اپنی جان پرموت کے ساتھ بدو عاکی اور تعاقب کیا گیا ہے ساتھ اس کے کہ لازم آتا ہے اس سے کہ واجب ہونو بت مقرر کرنی باہم چلنے میں اور حالانکہ اس طرح نہیں اس واسطے کہ اگر اس طرح ہوتا تو عائشہ رہا تھا کو باہم چلنے کے ساتھ خاص نہ کرتے سوائے هصه وظافها کے تا کہ هصه وظافها اس حیلے کی محتاج ہوئیں اور نہیں باوجہ ہے قتم چلنے کی حالت میں مگر جب کہ ہوخلوت نہ حاصل ہوتی مگر بیج اس کے ساتھ اس طور کے کہ اس کے ساتھ کجاوے میں سوار ہوا در اتر نے کے وقت خیمے میں سب جمع ہوتے ہیں سواس وقت نوبت کی جگہ سیر ہوگا نہ باہم چلنا ادریہ سب مبنی ہے اس پر کہ نوبت مقرر کرنا حضرت ما اٹینے پر واجب تھا اور یہی ہے جس پراکٹر حدیثیں دلالت کرتی ہیں اور تائید کرتا ہے قول قرعہ ڈالنے کی بیر کہ اتفاق ہے سب کا اس پر کہ سفر کی مدت حساب میں نہیں آتی اور جوعورت گھر میں مقیم ہواس کو مجرانہیں دی جاتی بلکہ جب سفر سے بھرے تو آئندہ کے واسطے از سرنو باری شروع کرے اور اگر کسی کو بغیر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعاتٍ پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قرعہ کے اپنے ساتھ لے جائے اوربعض کونوبت میں مقدم کرے تو اس سے لازم آتا ہے کہ جب پھرے تو چھپلی تو اس کا حق بورا دے اور البتہ نقل کیا ہے ابن منذر نے اجماع کو اس پر کہ واجب نہیں پس ظاہر ہوا کہ قرعہ کے واسطے فائدہ ہے اور وہ یہ کہ نہ اختیار کر یے بعض عورتوں کو ساتھ خواہش کے مترتب ہوتا ہے اس پرترک کرنا عدل کا درمیان ان کے اور کہا شافعی نے قدیم قول میں کہ اگر مسافر پیچیلی کے وائے نوبت تقسیم کرتا تو قرعہ کے کوئی معنی نہ تھے بلکہ اس کے معنی سے ہیں کہ بید دن خالص اس کے واسطے ہوں جس کا نام قرعہ میں نکلا اور پوشیدہ ہے کہ کل اطلاق کا ﷺ ترک کرنے قضاء کے سفر میں ہے تب تک ہے جب تک نام سفر کا موجود ہوسوا گرسفر کرے کسی شہر کی طرف اور اس میں بہت زمانہ تھہرے پھر سفر کرے تو بلٹتا تو لا زم ہے اس پر قضاء کرنا مدت اقامت کا اور رجوع کی مدت میں شافعیہ کو اختلاف ہے اور معنی چ ساق ہونے قضاء کے یہ ہیں کہ جتنی اس عورت نے خاوند کی صحبت یا کی ہے اتن سفر کی مصیبت اور مشقت بھکتی ہے اور جوعورت گھر میں مقیم ہے وہ دونوں امروں میں اس کے برعکس ہے۔ (فتح)

بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا عرات اپنی نوبت کا دن اینے خاوند سے اپنی سوکن کو لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَٰلِكَ.

بخشے اور کس طرح نوبت مقرر کرے یعنی کس طرح باری

www.KitaboSunnat.com

فاعد: من متعلق ب ساتھ يومها كے نه ساتھ حبب كے يعنى ابنا دن اس كے ساتھ خاص ب كها علاء نے كه جب عورت اپنی باری کا دن اپنی سوکن کو بخش دے تو خاونداس کے واسطے اس کی باری کا دن بانے سواگراس کی باری کے ساتھ متصل ہوتو باری کے ساتھ بانٹے نہیں تو نہ مقدم کرے اس کو اس کے رہے سے نوبت بانٹنے میں مگر باقی عورتوں کی رضا مندی سے اور انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی نوبت کا دن اپنی سوکن کو بخش دے پھراگر خاوند قبول کر لے تو نہیں ہے واسطے موہو بہ کے کہ باز رہے اور اگر نہ قبول کرے تو اس کو اس پر جبرنہ کیا جائے اور جب اپنی نوبت کا دن اپنے خاوند کو بخشے اور سوکن کانام نہ لے تو کیا خاوند کو جائز ہے کہ ایک کو خاص کرے اگر اس کے پاس دویا زیادہ عورتیں ہو یا اس کو باقی عورتوں کے درمیان بانے اور جائز ہے واسطے بخشنے والی کے سب احوال میں رجوع کرنا اس سے جب جا ہے لیکن آئندہ زمانے میں نہ ماضی میں۔(فق)

> ٤٨١١ ـ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوُدَةَ بنُتَ زَمُعَةَ وَهَبَتُ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمٍ سَوْدَةً.

٨١١ حضرت عاكشه والعناس روايت ب كدسوره والتعاني ا بي نوبت كا دن عائشه والعنوا كو بخش ديا يعني واسط حاسية رضا مندی حضرت مَنَاقِيْلُم كے سوحضرت مَنَاقِيْلُم عا نَشْهِ وَفَاقْتُهَا كَ واسطے دو دن بانٹتے تھے ایک دن اس کا اور ایک دن سودہ وُٹاٹیما کا۔

الله ۲۱ الله ۱۲ الله ۱۲ الله ۱۲ الله ۱۹ الله ۱۹

فائل: اشارہ کیا ہے ساتھ ذکر کرنے آیت کے طرف اس کے کہ آیت میں نفی عدل کی ہے جو ہر وجہ ہے ہواور ساتھ حدیث کے طرف اس کے کہ مراد ساتھ عدل کے ان کے درمیان برابری کرنا ہے ساتھ اس چیز کے کہ لاکن ہے ساتھ ہرائیک کے ان میں سے برائیک کو ان میں سے کپڑا ان کا اور خرج ان کا اور خمکانا پکڑنے کو طرف اس کے تو نہیں ضرر کرتا جو اس پر زیادہ ہو ان کی محبت سے یا احسان سے ساتھ تحفہ کے اور ترفدی نے عاکثہ رفاعیا سے روایت کی ہے کہ حضرت مُل ای عورتوں کے درمیان نوبت با نفتے سوعدل کرتے اور فر ماتے اللی! یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں سونہ طامت کر مجھ کو اس میں جس کا میں مالک نہیں ترفدی نے کہا کہ مراد محبت ہے اور ساتھ اس کے تفسیر کیا ہے اس کو اہل علم نے۔ (فتح)

جب نکاح کرے کنواری سے شوہر دیدہ پر تو کس طرح کرے؟

۱۸۱۲ حضرت انس خالفہ کے روایت ہے کہ اگر میں جا ہوں تو کہوں تو کہوں حضرت منظفہ نے فرمایا کیکن کہا سنت ہے کہ جب کنواری سے نکاح کرے تو اس کے پاس سات دن رہے اور جب شوہر دیدہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس تین دن رہے۔

٤٨١٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ حَدَّثَنَا فِشُرٌ حَدَّثَنَا فِلْهُ حَدَّثَنَا فِلْهُ حَالِلُهُ عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَوُ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السَّنَّةُ إِذَا

بَابُ إِذًا تُزَوَّجَ الْبِكُرَ عَلَى النَّيْبِ.

الله ۱۱ اللكام الله ۱۱ الله ۱۱ الله ۱۲ الله ۱۹ الله ۱۹

تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَّإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. النَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

بَابُ إِذَٰا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى الْبِكُرِ.

الله عَدَّلْنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّلْنَا أَبُوبُ وَخَالِدٌ اللهِ أَسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّلْنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَسِي قَالَ مِنَ السَّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرَ عَلَى النَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبِ أَقَامَ عَلَى النَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبِ أَقَامَ عَلْدَهَا لَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ عَلَى الْبِكُو أَقَامَ عِنْدَهَا لَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ عَلَى الْبِكُو النَّيْ عَلْدَهَا لَلاَثًا أَنَّ أَنْشًا رَفَعَهُ أَبُو وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَنَا سُفْيَاٰنُ عَنُ

أَيُّوْبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَّلَوْ شِئْتُ قُلْتُ

جب نکاح کرے شو ہر دیدہ سے کنواری پر تو کس طرح کرے؟۔

الماہ۔ حضرت انس رفائقہ سے روایت ہے کہ جب نکاح کرے مرد کنواری عورت سے شوہر دیدہ پر تو اس کے پاس سات دن رہے پھر اس کے بعد نوبت تقلیم کرے اور جب لکاح کرے شوہر دیدہ سے کنواری پر تو اس کے پاس تین دن رہے پھر نوبت بائے کہا ابو قلابہ نے اگر میں چاہوں تو کہوں کہ انس رفائقہ نے اس کو مرفوع کیا ہے لین اگر میں اس کے مرفوع ہونے کے ساتھ تصرح کرتا تو اس میں سچا ہوتا اور ہوتی مرفوع ہونے کے ساتھ تصرح کرتا تو اس میں سچا ہوتا اور ہوتی دوایت بالمعنی اور بیاس کے نزدیک جائز ہے لیکن اس نے دیکھا کہ محافظت لفظ پر اولی ہے یا اس نے گمان کیا کہ اس نے اس کوانس رفائقہ سے مرفوع سنا ہے لیکن بوجہ تقوی کے اس سے یہ ہیزکیا۔

کہا خالد نے کہ اگر میں چاہوں تو کہوں انس بڑائی نے اس کو حضرت مُلِقِیم کی طرف مرفوع کیا ہے۔

النكاح النكاح النكاع النكاع

قتم اس واسطے کہ نوبت با نثمانہیں ہوتا گر واسطے اس کے جس کی آگے اور بیوی ہوا و راس میں جمت ہے کو فیول پر کہ وہ کہتے ہیں کہ کنواری اور شو ہر دیدہ برابر ہیں تین دن میں لینی سب کے پاس تین تین دن رہے تین دن سے زیادہ نہ رہے اور جمت ہے اوزاعی پر کہ وہ کہتا ہے کہ کنواری کے واسطے تین دن ہیں اور شو ہر دیدہ کے واسطے دو دن ہیں اور خاص کیا ہے باب کی حدیث کے عموم سے جب کہ ارادہ کرے شو ہر دیدہ کہ اس کے پاس پورے سات دن رہے اس واسطے کہ اگر خاوند اس کا کہنا قبول کرے تو ساقط ہوتا ہے جن عورت کا تین دن سے لیخی تین دن اس کے واسطے خاص واسطے کہ اگر خاوند اس کا کہنا قبول کرے تو ساقط ہوتا ہے جن عورت کا تین دن سے لیخی تین دن اس کے واسطے خاص سے جہ باس سے نکاح کیا تو اس کے پاس تین دن رہے اور فرمایا کہ البتہ تیرے خاوند پر بچھ تیری خواری اور بے قدری نہیں سواگر تو جا ہے تو سات دن تیرے پاس رہوں اور اگر تیرے پاس سات دن رہوں گا تو اور ہو یول کے قدری نہیں سواگر تو جا ہو تو سات دن تیرے پاس رہوں اور اگر تیرے پاس سات دن رہوں گا تو اور ہو یول کے قدری نہیں سواگر تو جا ہو تو سات دن تیرے پاس رہوں اور اگر تیرے پاس سات دن رہوں گا تو اور ہو یول کے

پاس بھی سات دن رہوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تو جا ہے تو تین دن تیرے پاس رہوں پھر گھوموں ام

سلمہ وہ اللہ اللہ ہوں کہا کہ آپ تین دن رہیں اور یہی قول ہے اکثر کا عمہ اگرعورت سات دن اختیار کرے تو سب کو قضاء

کرے اور اگر بغیر اس کے اختیار کے رہے تو چارون جو ذیادہ ہیں ان کو قضاء کرے۔

تکنبیٹہ: کمروہ ہے یہ کہ تا خیر کرے سات دن ہیں یا تین دن ہیں جماعت کی نماز سے اور تمام نیکی کے مملوں سے جن کو کرتا تھا کہا ہے یہ شافعی رائے ہے نے اور کہا رافعی نے یہ دن ہیں ہے رات میں نہیں اس واسطے کفل کے واسطے واجب نہیں چھوڑا جاتا اور ہمارے اصحاب نے کہا کہ اگر تو جماعت کی طرف نظے تو سب کی باریوں ہیں نظے نہیں تو بالکل نہ نظے اور کہتے ہیں کہ یہ عذر ہے واسطے چھوڑ نے جماعت کے اور واجب ہے موالا قاسات میں یا تین لیمن کے در پے رہے جے میں کوئی دن نہ چھوڑے اور اگر فرق کرے تو نہیں حساب کیا جائے گا راج قول پر یعنی جو دن کہ اس کے پاس رہا وہ محسوب نہیں ہوگا پھر از سر نو سارے دن پورے کرے اور نہیں فرق ہے در میان آزاد کورت اور لوغڈ کی کے اور بعض نے کہا کہ لونڈ کی کے واسطے آ دھا آزاد کا ہے۔ (فتح)

جوا بنی سب عورتوں پر گھو مے ایک عسل میں۔ ۱۹۸۳ محضرت انس زائٹی سے روایت ہے کہ حضرت سکاٹیٹی ایک رات میں اپنی سب بیویوں پر گھومتے تھے لینی ان سے صحبت کرتے تھے اور آپ سکاٹیٹی کی اس دن نو بیویاں تھیں۔

بَابُ مَنُ طَافَ عَلَى نِسَآنِهِ فِى غَسْلٍ وَّاحِدٍ. ٤٨١٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ
حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ
قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمُ ۖ أَنَّ نَبِيَّ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ
عَلَى نِسَآنِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَنِيْهِ
يَسُعُ نِسُوةٍ. ان کے احصان کرنے کے واسطے تھا اور شاید ارادہ کیا ہے اس نے نہ جھا نکنے ان کے کا واسطے نکاح کرنے کے اس

واسطے کہ احصان کے معنی ہیں اسلام اور آزاد ہونا اور عفت اور جو ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ تھا یہ واسطے ارادے عدل

کے درمیان ان کے اگر چہ بیہ واجب نہیں ، کما تقدم شی من ذلك اور جو تعلیل اس نے ذكر كیا ہے اس میں نظر

ہے اس واسطے کہ حضرت مُنافِیْن کے بعد ان کو دوسرا نکاح کرنا حرام ہے اور ان میں سے بعض بیوی حضرت مُنافِیْن کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله الباري پاره ۲۱ المالي الباري پاره ۲۱ الباري پاره ۲۱ المالي الباري پاره ۲۱ الباری پاره ۲۱

داخل ہونا مرد کا اپنی عورتوں پر دن میں۔

٨١٥ حفرت عائشه وفافعيا سے روايت ہے كه حضرت مُلَّافِيْنَم

کا دستور تھا کہ جب عصر کی نماز سے پھرتے تو اپنی عورتوں پر

داخل ہوتے سوان میں سے ہر ایک کے قریب ہوتے لیخی

بغیر جماع کے سو حفصہ وہالتھا پر داخل ہوئے سو رکے رہے

جب اجازت مائے مردا پنی عورتوں سے اس کی کہ بیار

داری کیا جائے تعنی خدمت کیا جائے اپنی بیاری میں ان

میں ہے بعض کے گھر میں اور وہ اس کو اجازت دیں تو

٢٨١٧ حضرت عائشہ وُناتُليا سے روايت ہے كه حضرت مَكَاتَيْكُا

ا بني مرض الموت ميں يو حصة تھے كه ميں كل كہاں ہوں گا ميں

کل کہاں ہوں گا مراد عا کشہ ڈٹاٹھا کی نوبت کا دن تھا یعنی اس

کی باری کب ہے سوآپ کی بیویوں نے آپ کو اجازت دی

کہ رہیں جس جگہ جا ہیں سوحضرت مَکَاثِیْکُمُ عَا مَشْہِ وَکَالِیُمَا کے گھر

زیادہ معمولی رکنے ہے۔

ان کی نوبت ساقط ہوجاتی ہے۔

پر واجب نہ تھی اور رد کرتا ہے اس پر قول حضرت مُثَاثِينًا کا کہ آپ اپنی عورتوں پر ایک رات میں گھو متے تھے اور ذکر کیا ہے عیاض نے شفامیں کہ حضرت من ایک رات میں اپنی سب بیویوں پر گھومتے تھے تو حکمت اس میں بیر ہے کہ وہ

٤٨١٥ ـ حَدَّثَنَا فَرُوّةُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيُّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنَهَا كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ.

وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى

بعد بچاس برس تک زنده ربی ۔ (فتح)

بَابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَآنِهِ فِي الْيَوْمِ.

نِسَآئِهِ فَيَدُنُو مِنُ إِحْدَاهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى

حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَجْتَبِسُ.

بَابُ إِذَا اسُتَاْذَنَ الرَّجُلِ نِسَآئُهُ فِي أَنُ

٨١٦ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ

سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً أُخْبَرَنِيُ أَبِي عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ

رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَسُأَلَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ أَيْنَ أَنَّا

فائد: اس مدیث کی شرح کتاب الغسل میں گزر چکی ہے اور استدلال کیا ہے ساتھ اس کے جو کہتا ہے کہ نوبت

بانٹنا حضرت مَانْیْنِم پر واجب نہ تھا اور نقل کیا ہے ابن عربی نے کہ عصر کے بعد ایک گھڑی تھی اس میں تقسیم حضر ن مَنْ الْمِیْمُ

عائشہ وظافی نے سوفوت ہوئے اس دن جس میں مجھ پر گھو منے

تصے یعنی میری باری کے دن میں میرے گھریس سواللہ تعالی

نے آپ کی روح قبض کی اور بے شک آپ کا سرمیرے سینے

اور بہنلی کے درمیان تھا اور آپ کی تھوک مبارک میری تھوک

اگر مردا بی بعض ہوی کے ساتھ بعض

سے زیادہ محبت رکھے تو اس کا کیا تھم ہے؟۔

١٨٨ - حفرت ابن عباس فاللهاسے روايت ہے كه اس نے

روایت کی عمر فاروق والنی سے کہ وہ حصلہ والنجا پر داخل ہوئے

سو کہا اے بیٹی شفریب دے تھے کو بیاعورت جس کو اپنی

خوبصورتی خوش کی ہے حضرت مُلاقظم کا اس سے محبت رکھنا لینی

عائشہ والٹھا سو میں نے اس کو حضرت ظائلی پر بیان کیا

اینے آپ کوآ راستہ کرنے والا ساتھ اس چیز کے جونہیں

ملی یعنی خلاف نمائی کرنے والا اور منع ہے فخر کرنے سوکن

۸۱۸ حضرت اساء ونافیما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے

کہایا حضرت! میری ایک سوکن ہے سوکیا مجھ پراس بات میں

کچھ گناہ ہے کہ میں کہوں کہ میرے خاوند نے مجھ کو دی ہے جو

حضرت مَلَاثِيمُ نِ تَبْهِم فر ما يا اورمسكرائ ـ

اس کی شرح پہلے گزر چکی ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتُ عَائِشَةُ

فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُوُرُ عَلَىَّ فِيْهِ

فِي بَيْتِي فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ

بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَآنِهِ أَفْضَلُ

٤٨١٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ

حُنيَنِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً لَقَالَ يَا بُنَيَّةٍ لَا

يَغُرَّنُّكِ هَٰذِهِ الَّٰتِي أَعْجَبَهَا حُسُنُهَا خُبُّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا

يُرِيُدُ عَائِشَةَ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

فانك : اور بيرمديث ظاهر يرترجمه باب مين

بَابُ الْمُتَشَبّع بِمَا لَعُر يَنَلُ وَمَا يُنَهِى مِنَ

٤٨١٨ ـ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ جَدَّقَنَا

حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ

أَسُمَاءَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

افْتِخَارِ الْضَرَّةِ.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَسَّمَ.

نَحُرِىُ وَسَحْرِىُ وَخَالِطَ رِيُقَهُ رِيُقِي.

میں رہے یہاں تک کہ اس کے نزدیک فوت ہوئے ، کہا

فائك اورغرض اس سے بیہ ہے كدان كى نوبت ان كى اجازت سے ساقط ہوجاتى ہے سوگويا كمانہوں نے اپنا دن بخش

دیا اسعورت کوجس کے گھر میں حضرت مُلاہیم تھے یعنی عائشہ مُٹاہیما کواوربعض طریقوں میں اس کی تصریح آ چکی ہے۔

غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ

أَزُوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَآءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ

ح حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنَى حَدَّنَنَا يَحُيىٰ عَنُ هِشَامٍ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنِى حَدَّنَنَا يَحُيىٰ عَنُ هِشَامٍ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنِي عَلَى اللهِ إِنَّ لِمُ صَوْنَ جَلِي اللهِ إِنَّ لِمُ صَوْنَ جَلِي اللهِ اللهِ إِنَّ لِمُ صَوْنَ جَلِي اللهِ عَلَى جُوال يَعِنَى اللهِ اللهِ إِنَّ لَمُ صَوْنَ جَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُوالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ ا

عَيْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَيْعُ بِمَا لَمُ مُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَيْعُ بِمَا لَمُ

فائد: اس ترجمه میں اشارہ ہے طرف اس چیز کے جو ابوعبید نے اس مدیث کی تفسیر میں بیان کی ہے کہ متفیع سے مراد زینت کرنے والا ساتھ اس چیز کے جواس کے پاس نہیں اپنے آپ کو آسودہ دکھلانے والا اور زینت کرنے والا ساتھ باطل کے مثل عورت کے ہے کہ مرد کے پاس ہواور اس کے واسطے سوئنیں ہوں سووہ ظاہر کرے کہ مجھ کو خاوند ہے یہ چیز ملی اور در حقیقت نہ ملی ہومراد اس کی سوکن کا جلانا ہواور بہر حال قول اس کا کلابس ثوبهی زور تو وہ ایک مرد ہے کہ پہنتا ہے کپڑے جومشابہ ہوتے ہیں زاہدوں کے کپڑوں کے لوگوں کو وہم دلاتا ہے کہ ؤہ ان میں سے ہے اور مراد ساتھ اس کے نفس مرد کا ہے اور بعض نے کہا کہ مراد جھوٹے گواہ ہیں کہ عمدہ کیڑے پہن کر گواہی دیتے ہیں تو کپڑوں کی خوبی سے اس کی گواہی قبول ہوتی ہے اور پہلے معنی لائق تر ہیں کہا ابن تین نے کہ وہ یہ ہے کہ پہلے کپڑے ا مانت یا عاریت کے گمان کریں لوگ کہ بیرخود اس کے اپنے کپڑے ہیں اور وہ ہمیشہ نہیں رہتے اور رسوا ہوتا ہے اپنے جھوٹ سے اور مراد ساتھ اس کے نفرت دلانا عورت کا ہے اس چیز سے کہ ذکر کی واسطے خوف فساد کے درمیان اپنے خاوند کے اور سوکن کے، اور ان کے درمیان عداوت کو پیدا کرے سوہو جائے مانند جادو کے جو جدائی کرتا ہے درمیان مرد کے اور اس کی بیوی کے اور کہا زخشری نے کہ منشبع کے معنی ہیں کہا پنے آپ کو دکھلاتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہے اور حالانکہ اس کا پیٹ مجرانہیں اور استعارہ کیا گیا واسطے متزین ہونے کے ساتھ فضیلت کے جو اس کونہیں ملی اور تشبیہ دی ساتھ اس کے جوکر کے کپڑے پہنے بینی مکار کے اور وہ مخص وہ ہے جواپنے آپ کوئیکیوں کی شکل بنائے اور اپنے آپ کونیکیوں کی صورت میں دکھلاے واسطے ریا کے اور منسوب کیا دونوں کپڑوں کوطرف اس کی اس واسطے کہ وہ ما نند ملبوس کے ہیں اور ارادہ کیا ہے ساتھ تشبیہ کے زینت کرنے والا ساتھ اس چیز کے جواس میں نہیں ماننداں فخص کے ہے جو مکر کے دو کیڑے پہنے ایک کی چادر ہنا دے ایک کا تہ بند پس اشارہ ساتھ تہہ بنداور چادر کے طرف اس کے ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک مکر کے ساتھ متصف ہے اور احمال ہے کہ ہو تثنیہ اشارہ طرف اس کے کہ حاصل ہوئی ہیں واسطے متشیع کے دو حالتیں ندموم ایک نہ ہونا اس چیز کا جس کے ساتھ اپنے آپ کو آسود ہ دکھلاتا ہے دوسرا باطل کا ظاہر کرنا اور لبض

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے کہا کہ وہ مخص وہ ہے جواپنے آپ کو دکھلاتا ہے کہ وہ سیر ہے اور حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہے۔ (فتح) بَابُ الْعَيْرةِ. بِان مِیں۔

کرتے تھے واسطے اللہ تعالی کے اور اس کے دین اور اپی جان کے واسطے کس سے بدلہ نہ لیتے تھے۔ (فتح)
وَقَالَ وَرَّادٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَعُدُ بُنُ کہا وراد نے مغیرہ سے کہ کہا سعد بن عبادہ رہ اللہ عُند نے کہ عبادہ رہ اللہ علیہ و اس کے امر آتی اگر میں کسی مردکو اپنی عورت کے ساتھ دیکھوں تو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی چوڑ ائی السَّیْفِ غَیْرَ مُصُفِّح فَقَالَ تَلُوار سے مار ڈالوں نہ مار نے والا اس کو اس کی چوڑ ائی اللہ علیہ وسلّم اس کو اس کی چوڑ ائی اللہ علیہ وسلّم ارنے والا اس کو اس کو اس کو اللہ کے اللہ کو اللہ کی کو اللہ کے اللہ کو الل

مِنْ غَيْرَةِ سَعُدٍ لَأَنَا أُغَيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أُغْيَرُ

مني.

سے واسطے ڈرانے اور جھڑ کنے کے بلکہ مارنے والا اس کو اس کی دھار اور تیزی سے واسطے قبل کرنے کے یا نہ گزر کرنے والا اس سے تو حضرت مَثَاثِیْنِ نے فرمایا کہ کیا تم

تجب نہیں کرتے سعد رخالی کی غیرت سے البتہ میں اس سے زیادہ تر غیرت کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی مجھ

ے زیادہ تر غیرت کرنے والا ہے۔

فائك : مسلم ميں روايت ہے كہ سعد رفائن نے كہا كه اگر ميں اپنى عورت كے ساتھ كى مردكو پاؤں تو اس كومہلت دول يہاں تك كہ چار گواه لاؤں ؟ حضرت مؤلف نے فرمايا ہاں! اور حاكم نے روايت كى ہے كہ جب بير آيت اترى ﴿ واللّذِينَ يو مون المحصنات ﴾ الآية تو سعد بن عباده زفائن نے كہا كہ كيا اس طرح اتر مى سواگر ميں كى مردكوا بى عورت كے ساتھ باؤں تو اس كو نہ بلاؤں يہاں تك كہ چارگواه لاؤں سوتتم ہے اللّذكى جب تك ميں چارگواه لاؤں سوتتم ہے اللّذكى جب تك ميں جارگواه لاؤں سوتتم ہے اللّذكى جب تك ميں جارگواه لاؤں سوتتم

تب تک وہ اپنی حاجت پوری کر لے گا حضرت مُٹاٹیڈ نے فرمایا اے گروہ انصار کے کیاتم نہیں سنتے جوتمہارا سردار کہتا ہے اصحاب نے کہا یا حضرت! اس کو طلامت نہ سیجیے اس واسطے کہ بیمرد بڑا غیرت کرنے والا ہے اس نے بھی کوئی عورت نکاح نہیں کی مگر کنواری اور نہ کسی کو طلاق دی کہ کوئی مرد ہم میں سے اس کے نکاح کی جرائت کرے اس کے سخت غیرت کے سبب سے سعد مٹاٹنڈ نے کہا یا حضرت! قتم ہے اللہ کی البتہ میں جانتا ہوں کہ وہ حق ہے اوروہ اللہ کے نزدیک ہے لیکن میں تعجب کرتا ہوں کہ گواہوں کے لانے تک وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ (فتح)

2019 ـ حَدَّثَنَا عُمَوُ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ مِنْ أَجَلٍ ذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلٍ ذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ وَمَا أَحَدُ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ.

مُلكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهِ الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَّا أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ الله أَنْ يَرِى عَبُدَهُ أَوْ أَمْتَهُ تَزُنِي يَا أُمَّةَ اللهِ أَنْ يَرِى عَبُدَهُ أَوْ أَمْتَهُ تَزُنِي يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمُ فَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا.

فَانَكُ : اس كَ شَرَح كُون مِن كُرْرَ كِلَ ہِـ ـ فَانَكُ : اس كَ شَرَح كُون مِن إِسْمَاعِيْلَ حَدَّفَنَا هَوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّفَنَا هَوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّفَنَا هَمَّامٌ مَنْ يَحْمِيٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُرُوةَ بَنَ الزُّبَيْرِ حَدَّفَهُ عَنْ أَمِّهِ أَسُمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ

٤٨٢٧ ـ وَعَنْ يَعْمِيٰي أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّلَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى

۳۸۹۹ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہیں دوایت ہے کہ حضرت مالی کے فرمایا کہ اللہ تعالی سے زیادہ ترکوئی مخض فیرت کرنے والا نہیں اور اس سبب سے اس نے بے حیائی کے سب کام منع کیے اور اور اللہ سے زیادہ ترکوئی نہیں جس کو اپنی تعریف بہت پیند آتی ہو۔

مهد مهرت عائشہ را الله اسے روایت ہے کہ حضرت الله الله تعالی سے زیادہ تر فی فی است! الله تعالی سے زیادہ تر غیرت کرنے والا کوئی محف نہیں یہ کہ اپنے غلام یا لونڈی کوزنا کرتے دیکھے اے محمد مُثاثِین کی امت! اگرتم جانے جو میں جانتا ہوں تو البتہ رویا کرتے بہت اور مہنتے تھوڑا۔

۱۹۸۲۔ حضرت اساء وٹاٹھاسے روایت ہے کہ میں نے حضرت ملاقیاً سے سنا فرماتے تھے کہ کوئی چیز اللہ تعالی سے زیادہ تر غیرت کرنے والی نہیں۔

۲۸۲۲ حضرت ابو ہریرہ رہائیئ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت طال غیرت کرتا ہے

كتاب النكاح

۳۸۲۳ \_ حفرت اساء وفافیها سے روایت ہے کہ زبیر وفائید نے

مجھ سے نکاح کیااور اس کے واسطے زمین نہ مال تھا نہ غلام نہ

کچھاور چیز سوائے اونٹ یانی سینجنے والے کے اور سوائے اس

کے گھوڑے کے سومیں اس کے گھوڑے کو گھاس کھلاتی تھی اور

یانی لاتی تھی اور اس کے ڈول کوسیق تھی اور آٹا گوندہتی تھی اور

میں اچھی طرح روٹی نہ ایکا سکتی تھی اور میری ایک ہمسائی

عورت روٹی پکاتی تھی اور انصاری عورتیں سیج کی عورتیں تھیں

(منسوب کیا ان کوطرف سیج کے واسطے مبالغہ کے بیج تلبس ان

کے کی ساتھ اس کے حسن معاشرت میں اور وفا کرنے کے

ساتھ عبد کے ) اور میں تھجور کی تھلیوں کو اپنے سریر اٹھاتی تھی

زبیر و الله کی زمین سے جو حضرت منافظ نے اس کو جا گیردی

تھی اور وہ میرے گھر ہے ایک میل پرتھی سومیں ایک دن آئی

اور محملیاں میرے سر پر تھیں حضرت مُلَاثِیم سے اور آپ کے

اورالله تعالی کی غیرت سے ہے کہ کرے ایماندار جو چیز اللہ تعالی

نے اس پرحرام کی ہے۔

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعَارُ

أُحْسِنُ أُخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِيُي مِنَ

النُّواى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِيِّ أَقْطَعَهُ رَسُولُ

وَّالنُّوٰى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ

الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلُفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنُ أُسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ

وَذَكُرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهٔ وَكَانَ أُغْيَرَ

النَّاس فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ اِسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَحِنْتُ

الزُّبَيْرَ فَقُلُتُ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. ٤٨٢٣ ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يُحْيِيٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ

حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِى بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ

تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ

مَّالِ وَّلَا مَمْلُوْكِ وَّلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِح وَّغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهٔ وَأَسْتَقِى

الْمَآءَ وَأُخُوِزُ غَرْبَهُ وَأُعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ

الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسُوَةَ صِدْقِ وَّكُنْتُ أَنْقُلُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِيُّ

وَهِيَ مِنِي عَلَى ثُلُقَىٰ فَرْسَخ فَجَئْتُ يَوْمًا

ساتھ چند انصاری تھے حضرت مَالَّيْنَا نے مجھ کو بلایا پھر اپنی

اونٹنی سے کہا کہ بیٹھ جا بیٹھ جا اخ اخ ایک کلمہ ہے کہ اونٹ کے بھلانے کے واسطے بولتے ہیں تا کہ مجھ کواینے چیجیے سوار کریں سو میں شرمائی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں اور میں

نے زبیر بھاتن اور اس کی غیرت کو باد کیا اور وہ لوگوں میں

زیاوہ غیرت کرنے والا تھا سوحضرت مَالیکم نے پیچانا کہ میں

شر مائی سوگزرے سومیں زبیر والٹن کے باس آئی میں نے کہا

الله ١١ الله ١١ المستمالة على البارى باره ٢١ المستمالة ا

آ زادکردیا۔ **فائن** : عطف مملوک کا مال پر بنا براس کے کہ مراد ساتھ مال کے اونٹ یا زمینیں ہیں جن میں کھیتی کی جاتی ہے اور ' مرادساتھ مملوک کے لونڈی غلام ہیں اور قول اس کا لاشی ءعطف عام کا ہے خاص پر شامل ہے ہر چیز کو جو ملک میں آ سکتی ہو یا مال بن سکتی ہولیکن ظاہر ہیہ ہے کہ نہیں ارادہ کیا اس نے داخل کرنے اس چیز کے کا کہ نہیں کوئی چارا اس سے گھراور کپڑے اور کھانے سے اور راس مال تجارت کے ہے اور دلالت کرتا ہے سیاق اس کا کہ جس زمین کا آگے ذکر آتا ہے وہ زبیر زمالتہ کی ملکیت نہ تھی اور سوائے اس کے پچھنیں کہوہ جا گیرتھی سووہ اس کے منافع کا مالک تھانہ اس کے رقبہ کا ای واسطے نہ استثناء کیا اس نے اس کو جیسے کہ متنٹی کیا گھوڑے اور اوٹ کو اوریہ جو کہا کہ میری ایک ہمسائی انصاری روٹی پکاتی تھی تو بیمحول ہے اس پر کہ اس کی کلام میں حذف ہے اس کی تقدیریہ ہے کہ نکاح کیا مجھ سے زبیر فاتنو نے مجے میں اور حالانکہ وہ ساتھ صفت ندکور کے تھا اور بدستور اس پر رہا یہاں تک کہ ہم مدینے میں آئے اور میں اس طرح کرتی تھی آخر حدیث تک اس واسطے کہ انصار کی عورتیں سوائے اس کے پچھنیس کہ مسائی ہو کیں ان کے بعد آنے ان کے مدینے میں قطعا اور جوز مین حضرت مُلافِظ نے زبیر دوالنے کو جا کیر دی تھی یہ یہود بنی نضیر کے مالوں میں سے تھی جواللہ تعالیٰ نے حضرت مَا لَيْنَا پر عطاء کی تھی بغیر دوڑانے گھوڑوں کے اور پیر جو کہا کہ تا کہ مجھ کو اپنے پیچھے سوار کریں تو شاید سمجھا اس کو اساء زلانعمانے قرینے حال کے سے نہیں تو احمال ہے کہ حضرت مُلَّاقِيْم کی مرادیه ہو کہ اساء وظافھا تنہا اس پرسوار ہوں اس واسطےشر مائیں نہیں تو دوسرے احمال پر رفاقت متعین نہیں اوریہ جو کہا کہ زبیر رہائی کو لوگوں میں زیادہ تر غیرت کرنے والا تھا تو ریہ بہنست اس کے علم کے ہے بیتی ارادہ کیا اس نے کہ اس کو اینے جنس کے لوگوں پرفضیلت دے یامن محذوف ہے یعنی زیادہ غیرت کرنے والوں میں سے تھا اور یہ جو کہا کہ تیرا حفرت مَلَّاثِيْلُ کے ساتھ سوار ہونا الخ تو وجہ ایک دوسرے پر سخت ہونے کی ہے کہ تیرے حفرت مُلَّاثِیْلُ کے ساتھ سوار الله ۲۱ کی در ۱۷ کی در ۱۷ کی در ۱۹۲۹ کی در ۱۹۳۹ کی در ۱

ہونے میں بڑا امرغیرت کا پیدانہیں ہوتا لیعنی کچھالیی بڑی بات نہیں اس واسطے کہ وہ حضرت منافیقی کی سالی تھی سواس حالت میں آپ کواس سے نکاح کرنا جائز نہیں اگر چہ خاوند سے خالی ہوسونہ باقی رہا مگریداخمال کہ واقع ہو واسطے اس کے بعض مردوں سے مزاحمت بغیر قصد کے اور پیر کہ ظاہر ہو واسطے اس کے وقت بیٹھنے کے وہ چیز جس کے ظاہر ہونے کا وہ ارادہ نہیں کرتی اور ما ننداس کے اور پیسب ملکا ہے اس چیز سے کہ تحقیق ہوئی اس کی ذلت سے ساتھ اٹھانے تھلیوں کے اپنے سر پر دور جگہ ہے اس واسطے کہ بیوہم دلاتی ہے نفس کی خست کواور وفاءت ہمت کواور قلت غیرت کولیکن تھا سبب باعث او پرصبر کرنے کے اس پرمشغول ہونا اس کے خاوند اور باپ کا ساتھ جہاد وغیرہ کے اس قتم ہے کہ تھم کرتے تھے ان کو حضرت مَالِیْنِ ساتھ اس کے اور نہیں فارغ ہوتے تھے واسطے کارسازی گھروں کے کہ اس کوخود کریں اور واسطے تنگی کے کہ ان کے پاس لونڈی غلام نہ تھے جو ان کو اس سے کفایت کریں سو بند ہوا امر ان کی عورتوں میں سووہ کفایت کرتی تھیں ان کو گھر کے کاموں سے واسطے بہت ہونے اس چیز کے کہ تھے چھ اس کے مدد اسلام کی ہے باوجود اس کے کہ بیرعادت میں عار نہیں سمجی جاتی تھی اور استدلال کیا گیا ساتھ اس قصے کے اس پر کہ لازم ہے عورت پر قائم ہونا ساتھ تمام اس چیز کے کرمختاج ہوتا ہے طرف اس کی غاوند خدمت سے اور یہی ندہب ہے ابو ثور کا اور حمل کیا ہے اس کو باقی لوگوں نے اس پر کہ اس نے بیرکام بطور نقل کے کیا اور بیدلازم خہ تھا اشارہ کیا ہے طرف اس کے مہلب نے اور جو ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ بیرواقع اور جواس کے مانند ہے ضرورت کے وقت میں تھا پس نہ عام ہو گاتھم اس کے غیر میں جس کا حال اس کے مثل نہ ہواور پہلے گزر چکا ہے کہ فاطمہ مُظافِعا نے چکی کی شکایت کی اوراپنے باپ سے خادم مانگا سوحضرت مَالِّقَافِم نے ان کووہ چیز بتلائی جواس سے بہتر ہےاوروہ اللہ تعالی کا ذکر ہےاور راج پیے کہ بیمحمول ہے شہروں کی عادتوں پر اس واسطے کہ وہ مختلف ہیں اس باب میں اور اس سے لیا جاتا ہے کہ حجاب حضرت مَلَّاثِيْرًا کی بیویوں کے ساتھ خاص تھا اور ظاہر یہ ہے کہ بیدقصہ تھا پہلے اتر نے حجاب کے سے اورمشروع ہونے اس کے سے اور کہا عائشہ والتی انے کہ جب سورہ نور اتری ﴿ و لیضوبن بنحموهن علی جیوبهن ﴾ توعورتوں نے اپنی چا دروں کو کناروں سے بکڑ کر پھاڑاان کے ساتھ انپے گریبان کو ڈھا ٹکا اور ہمیشہ رہی عادت عورتوں کی پہلے زمانے میں اور پچھلے زمانے میں کہ اپنے منہ کو برگائے مردوں سے ڈھانگی تھیں اور اس میں غیرت کرنی مرد کی ہے اینے گھر والوں پر وقت خراب اور میلے ہونے ان کے حال کے اس چیز میں کہ دشوار ہے خدمت سے اور اس میں عار ہے اس کے نفس کی ایسے کام سے خاص کر جب کہ شریف نسب ہواور اس میں فضیلت ہے واسطے اساء وٹاٹٹنیا کے اور زبیر ہوئتنے اور ابو بکرصدیق ہوئتنے کے اور انصاری عورتوں کے۔ (فتح )

عَدْدُنَا عَلِيٌّ حَدَّقَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنُ ٢٨٢٣ حضرت انس وَالنَّوْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنُ ٢٨٢٨ حضرت الله الله عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله النه الله عن يويوں كے پاس تھ تو مسلمانوں كى ايك مال يعنى حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله على الله عنه يويوں كے پاس تھ تو مسلمانوں كى ايك مال يعنى

الا فينس البارى ياره ٢١ كا ين البارى ياره ٢١ كا ين البارى الم كتاب النكاح

> عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعُض نِسَآئِهِ فَأَرْسَلَتْ إُحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتُ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطُّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحُفَةِ وَيَقُولُ غَارَتُ أُمُّكُمُ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أَتِيَ بِصَحْفَةٍ مِّنْ عِنْدِ الَّتِيُ هُوَ فِيُ بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيْحَةَ إِلَى الَّتِيُ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكُسُورَةَ فِي بَيْت النَّهِي كُسَرَت.

زینب وظافی نے ایک رکانی بھیجی جس میں کھانا تھا سو مارا اس بیوی نے جس کے گھر میں حضرت مُلاثِیَّا متھ بعنی عائشہ وَاللَّهِ نے خادم کے ہاتھ کوسور کانی گریڑی اور فکڑے فکڑے ہوئی سو حضرت مَالِيَّتِمُ نے رکانی کے کلروں کو اکٹھا کیا پھراس میں کھانا جمع کرنے گئے جورکائی میں تھا اور فرماتے تھے کہ تمہاری ماں کوغیرت آئی پھر خادم کو روکا یہاں تک کہ لائے رکانی ثابت اس عورت کے یاس سے جس کے گھر میں تھے سوٹا بت رکانی اس کو دی جس کی رکابی تو ڑی گئی تھی اور ٹوٹی رکابی کو تو ڑنے والی کے گھر میں رکھا۔

فائك: غارت امكم يدخطاب ساتھ حاضرين كے ہے اور مراد ساتھ مال كے وہ بيوى ہے جس فے ركاني تورى تھى اور وہ ایک مسلمانوں کی ماوں میں سے ہے اور اس برحمل کیا ہے اس کوتمام لوگوں نے جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے طرف عدم مواخذہ غیرت دارعورت کے ساتھ اس چیز کے کہ صادر ہو اس سے اس واسطے کہ اس حالت میں اس کی عقل پردے میں ہوتی ہے ساتھ شدت غضب کے کہ اٹھایا ہے اس کو غیرت اور ایک حدیث مرفوع میں آیا ہے کہ غیرت دارعورت نالے کی او چان نوان کونہیں دیکھتی اورایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر غیرت تکھی ہے سو جو صبر کرے اس کو شہید کا ثواب ہوگا اور کہا داؤدی نے کہ مراد ساتھ قول اس کے کی انکھ سارہ حضرت ابراہیم مَلِيْلُا کی بیوی ہے تو گویا کہ معنی یہ ہیں کہ تعجب کرواس سے جو واقع ہوا ہے اس سے غیرت سے سواس سے پہلے تہماری ماں کو غیرت آئی یہاں تک کہ ابراہیم مَالِیٰلا نے اپنے حجو لے بیٹے اساعیل مَالِنظ کواس کی ماں کے ساتھ اس نالے کی طرف نکالا جس میں کھنمی نہیں ہوتی اور بیراگر چہ اچھی تو جیہ ہے لیکن رکا بی تو ڑنے والی اور نیز مخاطبین ہاجر کی اولا د سے ہیں نہ سارہ کی اولا د سے۔ (فقی)

الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُّحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبُدِ اللهِ

8470 \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ ٢٨٢٥ حضرت جابر بن عبدالله فَيْ الله عن روايت م كه حضرت مَالِيْكُمُ نے فرمايا كه ميں بهشت ميں داخل موا سوميں پ نے ایک محل دیکھا تو میں نے کہا کہ بیکس کامحل ہے؟ فرشتوں

نے کہا کہ بیمر بن خطاب بڑاتھ کامحل ہے سومیں نے ارادہ کیا کہ اس میں داخل ہوں لینی اس کے اندر جا کر دیکھوں سونہ منع کیا مجھ کو مگر جاننے میرے نے تیری غیرت کو لینی مجھ کو تیری غیرت یاد آئی عمر فاروق بڑاتھ نے کہا یا حضرت! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے پیغیر! کیا میں آپ پر غیرت کرتا۔

میں کہ میں سوتا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بہشت میں دیکھا

سواجا تک دیکھا کہ ایک عورت کل کے پاس وضو کرتی ہے میں

نے کہا یہ س کامحل ہے؟ کہا یہ کل عمر بن خطاب ڈھٹنڈ کا ہے سو

مجھ کو تیری غیرت یاد آئی سو میں پھر آیا پشت دے کر سوعمر

فاروق خالنو رونے ملکے اور وہ مجلس میں تھے پھر کہایا حضرت!

كتاب النكاح

رَضِيَ اللهُ عُنهُما عَنِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةُ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرُتُ قَصُرًا فَقُلْتُ لِمَنْ طَلَا قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمُ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَهِى يَا نَبِي اللهِ أَوْعَلَيْكَ أَغَارُ.

فَأَنْكَ : اس حدیث كی شرح مناقب عمر زلی نفظ میں گزر چکی ہے۔ ۲۸۲۶ ۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ ٢٦ ٢٨ - حضرت ابو جریرہ زلائی سے روایت ہے كہ جس حالت

يُّونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا

أَنَا نَآئِدٌ رَّأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَلَـٰا فَالُوْا هَلَـٰا لِعُمَرَ فَلَـٰكُوْتُ غَيْرَتَكَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًّا فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ أُوَعَلَيْكَ يَا

رَسُولَ اللهِ أَغَارُ. فاعْن : پہلی حدیث میں دواحمال تھے کہ حضرت مَلَّقَظُم بہشت میں خواب میں داخل ہوتے ہوں یا بیدار میں سواس نور سریر سریت نور میں تاریخ کے معضرت مَلِّقظُم بہشت میں خواب میں داخل ہوتے ہوں یا بیدار میں سواس

اس مدیث نے بیان کیا کہ بیدواقعہ خواب میں تھا اور خطائی وغیرہ نے گمان کیا ہے کہ لفظ تو ضاً تقیف ہے لینی بدلا ہوا ہے اصل میں کچھ اور تھا کچر بدل کر پچھ اور ہوگیا اس واسطے کہ حوریں پاک ہیں ان پر وضوئیس اور اس طرح جو بہشت میں واضل ہواس میں طہارت نہیں اور میں نے عمر بڑا تھ کے مناقب میں خطابی کی ساتھ اس کے بہت بحث کی ہے جس کے دو ہرانے کی حاجت نہیں اور استدلال کیا ہے داؤد نے ساتھ اس کے کہ حوریں بہشت میں وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی وہ ہرانے کی حاجت نہیں اور استدلال کیا ہے داؤد نے ساتھ اس کے کہ حوریں بہشت میں وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں میں کہتا ہوں یہ جو آیا ہے کہ بہشت تکلیف کی جگہ نہیں تو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ نہ صادر ہو کس سے پچھ عبادت سے کہا ابن بطال نے کہ اس حدیث سے لیا جاتا ہے کہ جانے اسے ساتھ اختیار اپنے کے جو چا ہے انواع عبادت سے کہا ابن بطال نے کہ اس حدیث سے لیا جاتا ہے کہ جانے اسے ساتھ اختیار اپنے کے جو چا ہے انواع عبادت سے کہا ابن بطال نے کہ اس حدیث سے لیا جاتا ہے کہ جانے اسے

کیا میں آپ پرغیرت کرتا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النكاح البارى باره ۲۱ منظم المناسط المامية المناسط المامية المناسط المناطط المناسط المناسط المناسط المناطط ال

سائقی سے خلق کو تو نہیں لائق ہے کہ تعرض کرے واسطے اس چیز کے کہ اس کو نفرت دلائے اور اس میں ہے کہ جو نسبت کرے طرف اس فخص کی جو موصوف ہو ساتھ صفت صلاح کے جو اس کے مخالف ہو تو اس پر انکار کیا جائے اور اس صدیث سے ثابت ہوا کہ بہشت اب موجود ہے اور حوریں بی اور باتی شرح اس کی بدء الخلق میں گزر چکی ہے۔ (فتح) ماک غیر آتے ہوا کہ بہشت اب موجود ہے اور حوریں بی اور باتی شرح اس کی بدء الخلق میں گزر چکی ہے۔ (فتح) ماک غیر آتے ہو تو جید ہوئی ہے۔ اور ان

کے غفے کے۔

فائی این واسط کہ یو مختلف ہونے احوالی اور اشخاص کے اور اصل غیرت فورتوں کی کبی نہیں لیکن جب زیادتی کرے اس میں ماتھ مختلف ہونے احوالی اور اشخاص کے اور اصل غیرت فورتوں کی کبی نہیں لیکن جب زیادتی کرے اس میں ساتھ مختدر زائد کے اور اس کے تو ملامت کی جائے اور ضابط اس کا یہ ہے کہ جو جابر بن عتیک کی حدیث میں آ چکا ہے کہ بعض غیرت وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دشمی رکھتا ہے سو جو غیرت اللہ تعالیٰ دشمی رکھتا ہے اور بعض غیرت اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور بعض غیرت کو دوست نہیں رکھتا وہ غیرت غیر شک میں ہے جو غیرت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ غیرت شک میں ہے اور جس غیرت کو دوست نہیں رکھتا وہ غیرت غیر شک میں ہے اور یہ تعلیٰ موروں کے حق میں ہے واسطے ضرورت منع ہونے دو خاوندوں کے واسطے مورت کے ساتھ طریق طال ہونے کے اور بہر حال مورت سو جب غیرت کرے اپنے خاوند سے نیچ اختیار کرنے حرام چیز کے یا سات زنا اس کے کہ خاتیا یا ساتھ کم کرنے حق اس کے اور اختیار کرنے حال ہے کہ وخاوند انصاف کرنے والا عادل اور دونوں سوکنوں میں اس کے کی اوپر اس کے کی اوپر اس کے واسطے سوئن اس کی کے اور اختیار کرنے دیل سے تو یہ غیرت غیر شک میں ہے اور بہر حال جب کہ ہو خاوند انصاف کرنے والا عادل اور دونوں سوکنوں میں دلیل سے تو یہ غیرت غیر شک میں ہے اور بہر حال جب کہ ہو خاوند انصاف کرنے والا عادل اور دونوں سوکنوں میں دلیل سے تو یہ غیرت غیر شک میں ہاں دونوں سے اگر ہو واسطے طبیعت بھری کے جس سے کوئی عورت سلامت نہیں میں اس کومعذور رکھا جائے جب تک نہ بر حظ طرف اس چیز کے کہ حرام ہے اس پر تول سے یافعل سے اور بہر حال میں آئیا ہے۔ دفتی

کہ ۲۸۲۷۔ حضرت عاکشہ والتھا سے روایت ہے کہ حضرت کالیکا فی مجھ سے فرمایا کہ البتہ میں جانتا ہوں کہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے ، کہا عاکشہ وفاتھا نے کہ میں نے کہا کہ بھلا آپ اس کو کس طرح پیچائے ہیں ؟ تو حضرت کالیکا نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو بات چیت میں یوں قتم کھاتی ہے کہ میں قتم کھاتی ہوں محمد مالیکا کے رب کی اور جب تو ناخوش ہوتی ہے ١٨٢٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى كُنْتِ عَنِى رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى قَالَتُ فَقَالَ أَمَّا قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْمِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَلَى عَشْرَى إِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى اللهِ عَنْ رَاضِيَةً فَإِنْكِ تَقُولِيْنَ لَا إِذَا كُنْتِ عَنِى رَاضِيَةً فَإِنْكِ تَقُولِيْنَ لَا إِذَا كُنْتِ عَنِى رَاضِيَةً فَإِنْكِ تَقُولِيْنَ لَا

الله ١١ المال الم

حالا نکہ اس طرح نہیں اور اس مسئلے کی بحث تو حید میں آئے گی ، انشاء اللہ تعالیٰ۔

حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي

عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ

٤٨٧٨ ـ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَآءٍ

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا

غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ لِكُثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ

مُحکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساتھ مجرد ذکر کرنے عائشہ وٹاٹھا کے آپ کے نام شریف کوسو بنا کیا دو حالتوں کو بعنی ذکر اور سکوت کے تغیر دو حالتوں

کے کوراضی ہونے اور ناخوش ہونے کو اور احمال ہے کہ جوڑی گئی ہوطرف اس کے کوئی اور چیز جو اس سے صریح تر ہو

لکین ند منقول ہوئی ہواور قول عائشہ زالھا کا کہ میں آپ کا نام لینا زبان سے چھوڑ دیتی ہوں کہا طبی نے کہ بینہایت

لطیف ہے اس واسطے کہ جب عائشہ فاللحانے خبر دی کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتی ہے جو عاقل کے اختیار کو دور

کرتا ہے تو اس وقت بھی محبت متعقرہ سے متغیر نہیں ہوتی اور کہا ابن منیر نے کہ مراد عائشہ وظالی کی یہ ہے کہ وہ لفظی

نام چھوڑ دیتی تھیں اور نہ چھوڑ تا تھا دل ان کا اس تعلق کو جو اس کو حضرت مُلَاثِیْجُم کی ذات مبارک کے ساتھ تھا دوتی اور

محبت سے اور پیر جو عائشہ وظام کیا نے ابراہیم مَلِیلا کا نام لیا کسی اور پیفیبر کا نام نہ لیا تو اس میں دلالت ہے اوپر زیادہ

ہونے باوجیداس کی کے اس واسطے کہ حضرت ملاقیم ابراہیم مَلینا سے قریب تر ہیں برنسبت اورلوگوں کے جیسا کہ نص

ک ہے اس پر قرآن نے سو جب نہ تھا واسطے عائشہ وہا تھا کے کوئی چارہ آپ کے اسم شریف جھوڑنے کا تو بدلہ اس کو `

ساتھ اس مخص کے جس کے ساتھ آپ کو پچھعلق ہے تا کہ فی الجملة تعلق کے دائرے سے خارج نہ ہو۔ (فتح) اور کہا

مہلب نے کہ استدلال کیا جاتا ہے ساتھ قول عائشہ نظامیا کے اس پر کہ اسم سمی کا غیر ہے بعنی اسم اور چیز ہے اور مسمیٰ

اور چیز ہے اس واسطے کہ اگر اسم سمی کاعین ہوتا تو عائشہ والتی کواس کے چھوڑنے سے ذات کا چھوڑنا لازم آتا اور

١٨٢٨ حضرت عائشه والني سے روایت ہے کہ مجھ کو

حضرت مالی کی کسی بیوی پر غیرت نہیں آئی جیسے مجھ کو

خدیجه و النفها پر غیرت آئی اس واسطے که حضرت مَالْقَامِ اس کو

بہت یاد کرتے تھے اور اس کی ثناء کرتے تھے اور البتہ

حضرت مَنَا فِیْنِم کو وحی ہوئی کہ بشارت دیں اس کو ایک گھر کی

ہے ہیں چھوڑتی ۔

ناخوش میں آپ کا نام لینا زبان سے جھوڑ دیتی ہوں یعنی دل

تو بات چیت میں یوں کہتی ہے کہ میں قتم کھاتی ہوں ابراہیم ملیا کے رب کی میں نے کہا کہ ہاں تی ہے میں

چے اس کے اس واسطے کہ جزم کیا حضرت مُلَاثِيم نے ساتھ راضی ہونے عائشہ مُنْاثِعا کے اور ناراض ہونے اس کے کی

مائل کرنے کے طرف اس مرد کے اور نہ مائل ہونے کے اور تھم کرنا ساتھ اس چیز کے کہ تقاضا کریں اس کے قریخ

فائك: الياجاتا ہے اس سے استقراء مرد كاعورت كے حال كواس كے فعل اور قول سے اس چيز ميں كم معلق ہے ساتھ

وَرَبْ مُحَمَّدٍ وَّإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى قُلْتِ

لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ قَالَتُ قُلُتُ أَجَلُ وَاللَّهِ يَا

رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

بہشت میں جوموتیوں اور یا قوت سے بنا ہو۔

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا وَثَنَآئِهِ عَلَيْهَا وَقَدُ أُوْحِىَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْهُعَنَّةِ مِنْ قَصَبِ.

غیرت کے جس پرعورتیں پیدا ہوئیں۔ (فقی) بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِی الْغَیْرَةِ دفع کرنا اور دور وَ الْإِنصَافِ.

٤٨٢٩ - حَدَّنَنَا لَّتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ
أَبِى مُلِيكَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْسِ إِنَّ بَنِى هِشَامٍ بْنِ
الْمُعِيْرَةِ اسْتَأَذَنُوا فِى أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمُ
عَلَى بْنَ أَبِى طَالِبٍ فَلَا اذَنُ ثُمَّ لَا اللهِ أَنْ يُرِيدُ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطِيدًا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطِيدًا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

دفع کرنا اور دور کرنا مرد کا غیرت کواپنی بیٹی سے اور طلب کرنا انصاف کا اس کے واسطے۔

۲۸۲۹۔ حضرت مسور بن مخر مہ ذاہی ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت مثالی ہے سنا منبر پر فرماتے تھے کہ بے شک ہشام بن مغیرہ کی اولا د مجھ سے اس کی اجازت ما تکتے ہیں کہ اپنی بیٹی کوعلی بن ابی طالب زائین سے نکاح کر دیں سومیں ان کو اجازت نہیں دیتا پھر بھی میں ان کو اجازت نہیں دیتا پھر بھی میں ان کو اجازت نہیں دیتا پھر بھی میں ان کو اجازت نہیں دیتا پھر میں میں کو اجازت نہیں دیتا پھر بھی میں ان کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ میری بھی کو طلاق دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے پس سوائے اس کے پچھ نہیں کہ میری بیٹی میرے بدن کا ایک کلڑا ہے مجھ کو وہی چیز رنج دیتی ہے جو اس کو تکلیف اس کو رنج دیتی ہے جو اس کو تکلیف دیتی ہے جو اس کو تکلیف

دی ہے۔

النكاح الكاح النكاح ال

فائك: اسى طرح واقع مواج اس روايت ميس كرسبب خطي كا بشام كى اولا دكا اجازت مانكنا ب اورايك روايت میں ہے کہ علی بڑالٹن نے ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام کیا فاطمہ والٹھا پرسو بیخبر فاطمہ وظافیا کو پیچی وہ حضرت مَثَاثَیْن کے یاس آئیں اور کہا کہ لوگ مگان کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے واسطے خصہ نہیں کرتے اور بیعلی زائین الوجہل کی بیٹی ہے نکاح کرنے والے ہیں اسی طرح بولا فاطمہ وٹاٹھانے علی بڑھٹھ کے حق میں صیغہ اسم فاعل کا بطور مجاز کے اس واسطے کہ علی بڑائٹنز نے اس کے نکاح کا پکا ارادہ کیا تھا سوا تا را اس کو جگہ اس مخص کی جوفعل کرے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بنالٹنڈ نے ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام کیا تو اس کے گھروالوں نے کہا کہ ہم جھے کو فاطمہ وناٹٹھا پر نکاح نہیں کر دیں گئے میں کہنا ہوں شایدیمی سبب تھاان کے اجازت مانگنے کا حضرت مُلَّاثِیْج سے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ علی فٹائٹنا نے خود ہی اجازت مانگی اور شایدعلی فٹائٹنانے خطبے کے بعد حضرت مَٹائٹیٹا سے اجازت مانگی تھی اور خطبے کے وقت علی بڑائٹیڈ حاضر نہ تھے سو جب حضرت مُگاثیرًا نے ان کوا جازت نہ دی تو نہ تعرض کیا علی بڑائٹیڈ نے بعد اس کے واسطے طلب اس کی کے اس واسطے آیا ہے کہ علی والتھ نے نکاح کا پیغام چھوڑ دیا اور یہ جوحضرت مَا اللَّا نے تین بار کہا کہ میں ان کواجازت نہیں دیتا تو یہ واسطے تا کید کے ہے اور اس میں اشار ہ طرف اس کے کہ میں ان کوئمجی اجازت نہیں دول گا اور شاید مراد اٹھا ٹا احمال کا ہے واسطے اس احمال کے کہمول کی جائے نفی اوپر مدت معین کے سوفر مایا کہ پھر بھی میں ان کواجازت نہ دوں گا یعنی اگر چہ گز رجائے مدت فرض کی گئی تقدیر امیں اس کے بھی اجازت نہ دوں گا پھراسی طرح ہمیشہ تک اور یہ جو کہا کہ مگر یہ کہ ابوطالب کا بیٹا چاہے کہ میری بیٹی کوطلاق دے الح تو یہ محمول ہے کہ علی زائشۂ کے بعض دشمنوں نے کہا تھا کہ علی بڑائٹیۂ کا رِکا ارادہ نکاح کرنے کا ہے نہیں تو علی بڑائٹیۂ کے ساتھ یہ گمان نہیں کیا جاتا کہ وہ بدستور رہے متکنی پر بعداس کے کہ حضرت مُلَّامِیُمُ ہے مشورہ لیں اور حضرت مَلَّامِیُمُ ان کومنع کریں اور زہری کی روایت میں ہے فر مایا کہ میں ایبانہیں ہوں کہ حلال چیز کوحرام کروں اور حرام کو حلال کروں لیکن قتم ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ کے پیفبر کی بٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک مرد کے نکاح میں مجھی جمع نہ ہوں گی یا ایک مکان میں مجھی جمع نہ ہوں گی کہا ابن تین نے کہ محجے تر وہ چیز ہے جس پر بیہ قصہ محمول کیا جائے یہ ہے کہ حضرت مُکاٹیٹی نے علی بُوٹائیڈ، پرحرام کیا کہ حضرت مُکاٹیٹی ا کی بیٹی اور ابوجہل کی بیٹی کوائینے نکاح میں جمع کرےاس واسطے کہاس کی علت یہ بیان کی کہ یہ بات حضرت مَثَاثِيَّا کو ایزادی سے اور حضرت مالیک کوایزادیا بالاتفاق حرام ہے اور معنی لا احرم حلالا کے بیتیں کہ بیاس کے واسطے حلال ہے اگر اس کے نکاح میں فاطمہ وٹاٹھا نہ ہواور بہر حال دونوں کو جمع کرنا جومشتزم ہے حضرت مُٹاٹیز کا کے ایذا دکو واسطے ایذا فاطمہ وٹاٹھا کے تونہیں اوریہ جوفر مایا کہ فاطمہ وٹاٹھا میرے بدن کا ایک مکٹرا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے فاطمہ مظافیجا کی ماں مرگئی تھی پھران کی بہنیں ایک کے بعد دوسری سو نہ باقی رہا ان کا کوئی جس کے ساتھ وہ دل لگا دیں اور تسلی کپڑیں اور اپنا راز اس کے آ مے ظاہر کریں وقت حاصل ہونے غیرت کے اور نہیں بعید ہے کہ بیہ

النكاح النكاح

حضرت مَلَا يُؤُلِم كا خاصہ ہوكہ آپ كى بيٹيوں ير نكاح نه كيا جائے اوراحمّال ہے كہ بيہ فاطمہ وَفائِلُها كے ساتھ خاص ہواورليا جاتا ہے اس حدیث سے کداگر فاطمہ و الفیا اس کے ساتھ راضی ہونیں تو علی والٹیؤ کواس کے نکاح کرنے سے منع نہ کیا جاتا اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حرام ہے ایذا دینا اس فخص کوجس کے ایذا دینے سے حضرت مُلَّاثِیْنِ کو ایذا . پنچے اس واسطے كەحفرت مَالْتَيْنَ كوايذا دينا بالاتفاق حرام ہے تعوزى مويايبت اور حضرت مَالَيْنَ نے جزم كيا كه آپ كو تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو فاطمہ واٹھ کو تکلیف دیتی ہے سوجش مخض سے فاطمہ وٹاٹھ کے حق میں ایسی چیز واقع ہو جس کے ساتھ ان کو تکلیف ہوتو وہ حضرت مُثَاثِیْجُ کو تکلیف دیتی ہے ساتھ شہادت اس حدیث صحیح کے اورنہیں ہے کو کی چیز بڑی چے ایذا دینے فاطمہ مٹاٹھا کے اس کے بیٹے کوقل کرنے سے یعنی امام حسین مٹاٹھ کے قبل سے یعنی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو فاطمہ وہانھیا کو ایذا دے اور ای واسلے استقرار سے پیچانا گیا ہے کہ جس مخص نے ان کے قتل کرنے میں دست اندازی کی اس کوسزا جلدی دی گئی دنیا کی زندگی میں اور وہ دنیا کے اندر جیسے جی بلا میں مبتلا ہوا اور البتد عذاب آخرت کاسخت ترہے اور اس حدیث میں جحت ہے واسطے اس فخص کے جو قائل ہے ساتھ بند کرنے ذریعہ کے اس واسطے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا درست ہے جب تک کہ نہ بڑھے جار سے اور باوجوداس کے پس منع کیا اس ہے حال میں واسطے اس کے کدمرتب ہوتا ہے اس پرضررانجام میں اور اس حدیث میں باقی رہنا عار بایوں کا ہے ان کی پشتوں میں واسطے قول حضرت من النا کے کہ اللہ کے دشن کی بیٹی سواس میں اشعار ہے ساتھ اس کے کہ واسطے وصف کے تا ثیر ہے منع میں باوجود اس کے کہ وہ مسلمان تھی کیے اسلام والی اور البتہ جبت بکڑی ہے ساتھ اس کے اس شخص نے جومنع کرتا ہے کفواس شخص کی کوجس کے باپ کوغلامی پیٹی پھر آ زاد ہوساتھ اس شخص کے جس کے باپ کوغلام ہونا نہیں پہنچا اور جس کوغلامی پینچی ساتھ اس کے جس کو وہ نہیں پینچی بلکہ فقط اس کے باپ کو پینچی اور اس میں ہے کہ جب غیرت دارعورت پرخوف ہو کہ اس کے دین میں فتنہ ڈالا جائے تو اس کے ولی کو لائق ہے کہ اس کے دور کرنے میں کوشش کرے اور ممکن ہے کہ اس میں بیشرط زیادہ کی جائے کہ نہ ہواس کے پاس جس کے ساتھ وہ آسلی پکڑے اور اس سے بوجھ ملکا ہواوراس سے لیا جاتا ہے جواب اس شخص کا جومشکل جانتا ہے خاص ہونے فاطمہ زلانی اے کوساتھ اس کے باوجوداس کے کہ غیرت حضرت مُلَّاثِيْلُم پر قريب تر ہے طرف خوف فتنے کے دين ميں اور باوجوداس کے پس حضرت مَلَاثِيْكُم بہت نكاح كرتے تھے اور ان سے غیرت يا كى جاتی تھى جبيبا كدان حدیثوں میں ہے اور باوجوداس كے کہ حضرت مُلاثیم نے ان کے حق کی رعایت کی جیسے کہ فاطمہ وٹاٹھا کے حق میں اس کی رعایت کی اور محصل جواب کا سے ہے کہ فاطمہ وظافی کا اس وقت کوئی بہن بھائی وغیرہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ دل لگائیں اور ان کی وحشت دور ہو ماں ے یا بہن سے برخلاف امہات المؤمنین کے کہ ان سب کے بہن بھائی تھے کہ وہ دل لگانے اور تسلی پکڑنے کے واسطےان کی طرف رجوع کرتی تھیں اور اس پر زیادتی ہے کہ حضرت مُلاَثِیْم ان کے خاوند تھے جوسب خلقت سے زیادہ

وَكُثرَةِ النِسَآءِ.

٤٨٣٠ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيْ

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً غَنْ أُنْسِ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُ قَالَ لَأَحَدِّ لَنْكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ

رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

يُحَدِّنُكُمُ بِهِ أَحَدُّ غَيْرِى سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ

أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكُثُرَ

مہر بان تھے اور آپ کے لطف اور تطیب قلوب سے غیرت جلدی دور ہو جاتی ہے اور اس حدیث میں جمت ہے واسطے اس مخص کے جو کہتا ہے کہ آزادعورت اورلونڈی کو نکاح میں جمع کرنامنع ہے اور پکڑا جاتا ہے حدیث سے اکرام اس فخص کا جومنسوب موطرف خیر کے یا شرافت کے یا دیانت کے۔ (فتح)

بَابُ يَقِلُ الرِّجَالَ وَيَكُثُرُ النِّسَآءُ وَقَالَ مردكم موجائين كَ اورعورتين زياده موجائين كى يعنى اخیرز مانے میں اور ابوموی فائٹ نے کہا کہ حضرت مُلاثِیّا أَبُو مُوسَىٰ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نے فرمایا کہ دیکھا جائے گا ایک مرد اس کے ساتھ وَسَلَّمَ وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَبَعُهُ جالیس دورتیں ہوں گی اس سے ساتھ پناہ ڈھونڈیں گی أَرْبَعُونَ اِمْرَأَةً يَلَلُـنَ بِهِ مِنْ قِلْةِ الرِّجَالِ بسبب مم ہونے مردول کے اور بہت ہونے عورتول کے یعنی اس واسطے کہ وہ عور تیں اس کے نکاح میں ہول گی اوراس کی لونڈیاں ہوں گی اور یا اس کی رشتہ دار ہول گ

فائك: اور ايك روايت ميں ہے كہ پچاس عورتيں ہوں گى كہيں گى اسے بندے اللہ كے! مجھ كو ڈھا نك مجھ كو

۲۸۳۰ حضرت الس فالفيزے روايت ہے كه البته ميں تم كو

ایک جدیث بیان کرتا ہوں کہ میرے سوائے کوئی تم کو وہ حدیث بیان نہیں کرے گا میں نے حفرت مَالَّیْمُ سے سا فرماتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا

جائے گا بعنی علاء مر جا ئیں گے اور جہالت اور بے علمی ظاہر

ہوگی اور حرام کاری بہت ہوگی اور شراب بی جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بہت ہو جائیں گی یہاں تک کہ پیاس عورتوں کا ایک خبر لینے والا مردرہ جائے گا۔

الْجَهْلُ وَيَكُثُوَ الزُّنَا وَيَكُثُرَ شُرُّبُ الْخَمُر وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَآءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً ٱلْقَيْمُ الْوَاحِدُ.

فائك: اس بير حديث نبيس مخالف ہے پہلی حديث كو اس واسطے كه بچاس ميں جاليس بھى داخل ہيں اور شايد عدر معين مرادنہیں بلکہ مراد مبالغہ ہے عورتوں کے بہت ہو جانے میں بانسبت مردوں کے اور قیم سے مراد وہ محف ہے جوان

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے کام کے ساتھ قائم ہواور اختال ہے کہ مرادیہ ہو کہ وہ طلب نکاح کے واسطے اس کے ساتھ ہوں گی کہ ان سے

نکاح کر لے حلال ہو یا حرام اور اس حدیث میں خبر دینا ہے ساتھ اس چیز کے کہ آئندہ واقع ہو گی سوواقع ہوا جیسے حضرت مَا اللَّهُ إِلَى الصحيح اس سے وہ چیز ہے جو وارد ہوئی ہے مطلق بغیر تعین وقت کے اور جس میں تعیین وقت

کی ہے وہ سیحے نہیں۔ نه اکیلا مومردساتھ برگانی عورت کے مگر محرم اور داخل موتا

بَابُ لَا يَخْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو اسعورت پرجس کا خاوند غائب ہو۔ مَحْرَم وَّالدُّحُول عَلَى الْمُغِيبَةِ. فائك: پہلائكم باب میں صریح موجود ہے اور دوسراتكم باب كى حدیثوں سے بطور استباط كے ليا جات اسے اور

تر ندی نے مرفوع روایت کی ہے کہ مت اندر جاؤ پاس ان عورتوں کے جن کا خادند موجود نہ ہواس واسطے کہ شیطان

آ دمی کے بدن میں خون کی جگہ چلتا ہے اور ایک روایت میں ہے گر ایک یا دومرداس کے ساتھ ہوں۔ اسمس حضرت عقبه بن عامر فالفئ سے روایت ہے کہ ٤٨٣١ \_ حَدَّلُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّلُنَا لَيْثُ حضرت من الل نے فرمایا کہ بچوعورتوں کے باس جانے سے تو

عَنُ يَّزِيْدَ بُنِ أُبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ ایک انصاری مرد نے بوچھا کہ یا حضرت! بھلا خاوند کے رشتہ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ واردل کا حال تو فرمائے کہ سالوگ عورت کے پاس جائیں یا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَاللَّهُ خُولَ عَلَى نہیں؟ حضرت مُن کی اُل نے فر مایا کہ مرد کے رشتہ داروں کا النِّسَآءِ فَقَالَ رَجُلُّ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ

عورت کے پاس جانا موت ہے۔ اللَّهِ أَفَرَ أَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ ٱلْحَمُوُ الْمَوْتُ. فائد: ایا کم ساتھ نصب کے ہے تحذیر پر اور وہ تنبیہ ہے واسطے مخاطب کے محزور پرتا کہ اس سے پر چیز کرے اور ایک روایت میں ہے کہ عورتوں کے پاس اندرمت جایا کرواور بغل میر ہے منع ہونا دخول کامنع ہونے خلوت کوساتھ اس کے بطریق اولی اور یہ جو کہا کہ حموموت ہے تو کہا نو وی التیابہ نے کہ حمو خاوند کے رشتہ دار ہیں سوائے اس کے

باپ ادر بیٹوں کے اس واسطے کہ وہ عورت کے محرم ہیں جائز ہے واسطے ان کے خلوت کرنی ساتھ اس کے اور نہیں وصف کیے جاتے ساتھ موت کے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ مراد خاوند کا بھائی ہے لینی دیور ،جیٹھی اور بھتیجا اور پچپا اور چپا کا بیٹا اور بھانجا اور جوان کے مانند ہیں ان لوگوں میں سے کہ حلال ہے واسطے اس کے نکاح کرنا اس کا اگر اس کے نکاح میں نہ ہواور جاری ہوئی ہے عادت عورتوں کی ساتھ ستی کے پیج اس کے سوخلوت کرنا بھائی کا ساتھ

بھائی کی بیوی کے سوتشبیہ دی اس کوساتھ موت کے اور وہ اولی ہے ساتھ منع کے اجنبی سے اور یہ جو کہا کہ حموموت ہے

تو بعض نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ خلوت کرنا ساتھ دیور، جیٹھ کے بھی نوبت پہنچاتا ہے طرف ہلاکت دین کے اگر واقع

ہو گناہ یا طرف موت کے حقیقة اگر واقع ہو گناہ اورواجب ہو سنگسار کرنا یا طرف ہلاک ہونے عورت کے ساتھ جدا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہونے کے اپنے خاوند سے جب کہ باعث ہواس کوغیرت اوپر طلاق دینے اس کے کی اشارہ کیا ہے طرف ان سب معنول کے قرطبی نے اور کہا طبری نے کہ معنی یہ ہیں کہ مرد کا اپنے بھائی کی عورت کے ساتھ خلوت کرنا ا تارا جا تا ہے بجائے موت کے اور عرب مکروہ چیز کوموت کے ساتھ موصوف کرتے ہیں اور کہا صاحب مجمع الغرائب نے کہ اخمال ہے کہ ہومرادیہ کہ عورت جب تنہا ہوتو وہ محل آفت کا ہے اور نہیں امن ہے اس پر کسی ہے پس چاہیے کہ ہو دیور اس کا موت یعنی نہیں جائز ہے کسی کو کہ اس کے ساتھ خلوت کرے گرموت جبیبا کہ کہا گیا ہے کہ بہتر سسرال قبر ہے اور بیہ لائق ہے ساتھ کمال غیرت کے اور کہا ابوعبیدہ نے کہ معنی حموالموت کے بیہ بیں کہ چاہیے کہ مرجائے اور بیہ نہ کرے اور تعاقب کیا ہے اس کا نووی رکھیے نے سوکہا کہ بیرکلام فاسد ہے اور سوائے اس کے پچھنہیں کہ مرادیہ ہے کہ خاوند کے رشتہ داروں کے ساتھ خلوث کرنی اکثر ہے خلوت کرنے سے ساتھ غیران کے کی اور بہنسبت غیر کی بدی کے امیداس سے زیادہ ہے اور فتنہ ساتھ اس کے زیادہ ممکن ہے واسطے قادر ہونے اس کے کی او پر پہنچنے کے پاس عورت کے بغیر ا نکار کے اس پر بخلاف اجنبی مرد کے کہ اس سے بیہ بات متصور نہیں اور کہا عیاض نے معنی بیہ ہیں کہ خاوند کے رشتہ داروں کے ساتھ خلوت کرنا پہنچانے والا ہے طرف فتنے کے اور ہلاکت دین کے پس تھبرایا اس کو مانند ہلاک موت کے اور وارد کیا کلام کو جگہ تشدید کے اور کہا قرطبی نے کہ معنی ہیہ ہیں کہ خاوند کے رشتہ داروں کاعورت پر داخل ہونا مثابہ ہے موت کے قباحت اور مفسدے میں بعنی اس وہ حرام ہے اس کا حرام ہونا معلوم ہے اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مبالغہ کیا چج زجر کے اس سے اور تثبیہ دی اس کوساتھ موت کے واسطے آسان جاننے لوگوں کے ساتھ اس کے خاونداور بیوی کے جہت سے واسطےالفت ان کی کے ساتھ اس کے یہاں تک کہ گویا وہ عورت سے اجنبی نہیں پس نکلا ہے بیقول جگہ نگلنے قول عرب کے کہ شیر موت ہے اور حرب موت ہے یعنی اس کا ملنا موت کی طرف نوبت پہنچا تا ہے اور اسی طرح عورت پر داخل ہونا مبھی پہنچا تا ہے طرف موت دین کے یا موت اس کی کے ساتھ طلاق اس کی کے وفت غیرت خاوند کے یا طرف سنگهار کرنے کے اگر واقع ہو فاحشہ۔

تننیلہ عورت کا محرم وہ مرد ہے جس کے ساتھ عورت کا نکاح بھی درست نہ ہو جیسے باپ بھائی چچا بھتجا بھانجا بیٹا نواسہ پوتا مگر ماں اس عورت کی جس کی وطی شبہ ہے ہوئی ہواور لعان کرنے والی کہ وہ دونوں ہمیشہ کے واسطے حرام بیں اور نہیشہ کی قیدلگانے بیں اور نہیں محرم ہونا اس جگہ اور اس طرح حضرت مکا ٹیٹے کی بیویاں بھی ہمیشہ کے واسطے حرام بیں اور ہمیشہ کی قیدلگانے سے عورت کی بہن اور پھو پھی اور خالہ نکل گئی اور اس طرح اس کی بیٹی بھی نکل گئی جب کہ نکاح کرے ماں کو اور اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہو۔ (فتح)

۳۸۳۲ حضرت ابن عباس فالنها سے روایت ہے کہ حضرت مُلِیناً نے فرمایا کہ ہر گر خلوت نہ کرے کوئی مردساتھ

اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ
 سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ

کسی عورت کے گرساتھ محرم کے سوایک مرد کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ یا حضرت! میری عورت جج کونکی ہے اور میرا نام فلاں فلاں جنگ میں لکھا گیا ہے حضرت مُالِیْزِ نے فر مایا کہ ملیٹ جا اور اپنی عورت کے ساتھ جج کر۔ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخُلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ لَا يَخُلُونَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اِمْرَأَتِي فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اِمْرَأَتِي فَقَامَ حَرَجَتُ حَاجَةً وَاكْتَتِبْتُ فِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَنَا قَالَ اِرْجِعُ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

فَائَكُ : اس مديث كَ شرح هِ مِن كُرْرَ هِ جَ مِن كُرْرَ هِ جَ مِن كُرْرَ هِ جَ مِن كُرْرَ هِ جَ مِن بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَنْخُلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرُ أَقِ عِنْدَ النَّاسِ.

جو جائز ہے یہ کہ خلوت کرے مردساتھ بیگانی عورت کے پاس لوگوں کے۔

۳۸۳۳ حضرت انس خالین سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت مثل ایک عورت حضرت مثل ایک اس کے ساتھی اس کے ساتھی اس کے ساتھی اسکیلے ہوئے سوفر مایا کہتم ہے اللہ کی کہ البتہ تم میرے نزدیک سب لوگوں سے پیاری ہو۔

خُمِدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ غُمِدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلا بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلا بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلا بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ

لَا حَبُ النّاسِ إِلَى .
فاع نظر کی روایت مین انکھ ہے کہا مہلب نے کہ نہیں ادادہ کیا انس فراٹنو نے کہ حضرت مَا اَلَّمْ تنہا ہوئے ماتھ الوں کی آ نکھ سے عائب ہوئے اور سوائے اس کے پچھ نہیں کہ اسلے ہوئے ماتھ والوں کی آ نکھ سے عائب ہوئے اور سوائے اس کے پچھ نہیں کہ اسلے ہوئے ساتھ اس کے اس طور سے کہ اس کے گلے کو حاضرین نہ س سکیں اور نہ جوان کے درمیان بات چیت ہوتی اس واسطے کہ اس واسطے کہ اس کو نہ کہ انس فراٹنو نے اخیر کلام کوسنا اور اس کوفقل کیا اور جوان کے درمیان بات ہوئی اس کوفقل نہ کیا اس واسطے کہ اس کو نہ سنا اور مسلم میں انس فراٹنو سے روایت ہے کہ ایک عورت تھی اس کی عقل میں پچھ چیزتھی سواس نے کہا یا حضرت! جھے کو سا اور مسلم میں انس فراٹنو سے روایت ہے کہ ایک عورت تھی اس کی عقل میں پچھ چیزتھی سواس نے کہا یا حضرت! جھے کو سے پچھے کام ہے سو حضرت مُنافِقاً نے فرمایا اے ماں فلانے کی و کیے جو پچھ تو چاہے کہ میں تنہا ہو کے تیری حاجت

النكاح الكاح النكاح الكاح النكاح الكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكا

ادا کروں اور اس حدیث سے وسیع ہونا آپ کی برداشت اور تواضع کا ہے اور آپ کے صبر کا اور پھرادا کرنے حاجت چھوٹی اور بڑی کے اور بیر کی بات چیت کرنا ساتھ عورت برگانی کے جیپ کرنہیں قدح کرنا ہے اس کے دین میں وقت امن ہونے کے فتنے کے سے لیکن بیاس طرح ہے جس طرح عائشہ وناٹھانے کہا کہتم میں کوئی ہے کہ اپنی حاجت کا مالک ہو؟ جیسے حضرت مُلاَقِعُ اپنی حاجت کے مالک تھے۔ (فتح)

بَابُ مَا يُنهُ فِي مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِيْنَ جَوْمُ دَكُهَ الْبِيَّ آپُ وَ بِهِ تَكَلَفُ عُورَتُوں كے مشابہ كرے بِالْيْسَآءِ عَلَى الْمَرُأَةِ. اس كوعورت كے پاس اندر آنامنع ہے يعنی بغيراس كے خاوند كے اور جس جگہ مثلا وہ عورت مسافر ہو۔

٣٨٣٣ - حضرت ام سلمہ ونائن ہے روایت ہے کہ حضرت مُلِقَّیْ ان کے پاس شے اور ان کے گھر میں یعنی جس گھر میں وہ رہتی تھیں ایک زنانہ مرد تھا سومخنث نے عبدالہ بن ابی امیدام سلمہ ونائنیا کے بھائی ہے کہا کہ اگر کل اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے طائف کو فتح کیا کہ میں تم کو ہتلاؤں گا غیلان کی بیٹی اس واسطے کہ بے شک وہ آتی ہے ساتھ چار کے اور جاتی ہے ساتھ چار کے اور جاتی ہے ساتھ آٹھ کے تو حضرت مُنائی ہم کے فرمایا کہ ہم گزاندر جاتی ہے ساتھ اس کے ہم گزاندر

١٨٣٤ - حَذَّتَنَا عُثْمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَذَّتَنَا عَبْدَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْبَ عَبْدَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْبَ بَنْتِ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النِّي صَلَّى بَنْتِ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْدَا اللَّهِ بَنِ أَبِي أُمَّةً إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمُ الطَّآيَفَ مَنْتَ عَلَى بَنْتِ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ عَلَى بَنْتِ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلَنَ هَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلَنْ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلَنْ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلَنْ هَلَا عَلَيْكُنَ .

فائك : ايك روايت على ہے كہ ايك زنانہ مرد تھا وہ حضرت طافيخ كى بيويوں كے پاس اندر آتا تھا اور حضرت طافیخ كو يہ گمان نہ تھا كہ وہ عورتوں كى كوئى چيز جانتا ہے جومرد جانتے ہيں اور نہ يہ گمان تھا كہ اس كوعورتوں كى حاجت ہے سو جب حضرت سُاٹھئے نے يہ بات من تو فرما يا جھے كو يہ گمان نہ تھا كہ يہ خبيث جانتا ہے جو ہل سنتا ہوں پھر آپ سُاٹھئے نے بيويوں سے فرما يا كہ يہ تمہارے پاس اندر نہ آيا كرے سووہ حضرت سُاٹھئے كے گھر ہيں آنے سے بندكيا كيا اور ابوداؤد ميں ابو ہر يہ وہ فوق ہا تھے اور ابوداؤد ميں ابو ہر يہ وہ فوق ہا تھے اور ابوداؤد ميں ابو ہر يہ وہ فوق ہا تھے اور ابوداؤد ميں ابو ہر يہ وہ فوق ہا تھے اور ابوداؤد ميں ہے كہ حضرت المحقود ہوں كے مشابہ ہوتا ہے تو حضرت سُاٹھئے نے اس كونتي كى مربدى سے اور ايك ديا تو كسى نے كہا كيا ہم اس كو مارنہ واليس ؟ حضرت طافیئی نے فرما يا كہ جھے كوئت ہوا نمازيوں كے مار ہے طرف نكال ديا تو كسى نے كہا كيا ہم اس كو مارنہ واليس؟ حضرت طافیئی كا ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ تعالى كى ان كوگھتے ہیں كہ مشابہ ہو ساتھ عورتوں كے مشابہ كيا اور مخنث اس كو كہتے ہیں كہ مشابہ ہو ساتھ عورتوں

کے عادات اور کلام میں اور حرکات وسکنات میں جس کو یہاں زنانہ کہتے ہیں اورعورتوں کے مشابہ ہونا تبھی پیدائش ہوتا ہے سواگر پیدائشی ہوتو اس پر پچھ ملامت نہیں اور اس پر لا زم جہے کہ اس کے دور کرنے میں تکلف کرے اور بھی مشابہ ہونا تکلف اور قصد ہے ہوتا ہے سوبیہ برا ہے اور بولا جاتا ہے اس پر نام مخنث کا برابر ہے کہ بے حیائی کرے یا نہ کرے اور اس مخنث کا نام اسیت تھا اور بہ کہا کہ وہ آتی ہے ساتھ جار کے اور جاتی ہے ساتھ آٹھ کے تو کہا خطابی نے کہ مرادیہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جارشکن ہیں جب سامنے سے آتی ہے تو معلوم ہوتے ہیں اور جب پیٹے پھیرتی ہے تو ان شکنوں کے سرے دونوں پہلو کی طرف سے معلوم ہوتے ہیں جارا کیک طرف سے اور جا را کیک طرف سے اور حاصل یہ ہے کہ وہ بوی موٹی اور فربہ ہے اور فربہ عورت کی طرف عرب کے مردوں کو بہت رغبت ہوتی ہے ، کہا مہلب نے سوائے اس کے پچینہیں کہ روکا حضرت مُالنیز کے اس کو داخل ہونے سے عورتوں پر واسطے اس کے کہ سا اس کو کہ صفت کرتا ہے عورت کی ساتھ اس صفت کے جو جوش دلاتی ہے مردوں کے دل کوسواس کو اندر آنے سے منع کیا کہ حضرت مَا الله لله كي بيويوں كولوكوں كے آ مے بيان نہ كرے پس ساقط موں معنى حجاب كے اور اس حديث ميں وہ چيز ہے جومثعر ہے کہ حضرت مُلَّقِیْم نے اس کو ذات کے واسطے بھی منع کیا واسطے قول حضرت مُلَّقِیْم کے کہ مجھ کو گمان نہ تھا کہ یہ پہچانتا ہے جو اس جگہ ہے اور واسطے قول حضرت مُلَاثِيْمُ کے کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ اس کوعورتوں کی حاجت نہیں جب اس نے وصف ندکور کو ذکر کیا تو اس نے دلالت کی کہ وہ حاجت بینی شہوت والوں میں سے ہے سواس کو اس واسطے نکال دیا اور مستفاد ہوتا ہے اس سے بردہ کرنا عورتوں کا اس مخص سے جوعورتوں کی خوبیوں کو جانے اور بیہ حدیث اصل ہے جے دور کرنے اس مخص کے جس سے کسی کام میں شک پڑے ، کہا مہلب نے اور اس میں جست ہے واسطے اس مخص کے جو جائز رکھتا ہے ذات موصوف کی بیع کو واسطے قائم ہونے صفت کے مقام دیکھنے کے جب کہ وصف اس کی سب حالات کو حاوی ہواور نکالنا اس کا اس حدیث سے ظاہر ہے اور نیز اس حدیث میں تعزیر ہے واسطے اس مخص کے جو بہ تکلف عورتوں کے مشابہ ہوساتھ نکال دینے کے گھروں سے اور تفی کی جب کہ متعین ہو یہ بطریق واسطی منع کرنے اس کے کی اور فلاہر امر ہے اس کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے اور مشابہ ہونا عورتوں کا ساتھ مردوں کے اور مشابہ ہونا مردوں کا ساتھ عورتوں کے قصد اور اختیار سے اتفا قاحرام ہے، ومساتی فی اللباس و فی اور خصی مرداور مجبوب کا بھی یہی تھم ہےخصی وہ مرد ہے جس کےخصیوں کوکوٹ کرخصی کیا گیا ہواور مجبوب وہ ہے جس کا ذکر کا ٹا گیا ہو۔

ر کرہ تا یا ہو۔ بَابُ نَظَرِ الْمَوْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحُوهِمُ دَي كَيْنَاعُورت كاطرف حبشيوں كے اور جوان كى مانند ہيں مِنْ عَيْرِ وَهُونِ اللّٰهِ عَيْرِ وَهُونِهِ مِنْ عَيْرِ وَهُونِ اللّٰهِ عَيْرِ اللّٰهِ عَيْرِ اللّٰهِ عَيْرِ ا

فائك: ظاہر ترجمہ كابيت كم بخادي في الله بيب يه ب كه عورت كو بركانے مرد كى طرف د كيمنا جائز ب برخلاف

تکس اس کے اور پیمسکلمشہور ہے اختلاف کیا گیا ہے اس کی ترجیح میں اور صدیث باب کی موافق ہے اس شخص کے جواس کو جائز رکھتا ہے اور جواس کومنع کرتا ہے اس کی ججت ام سلمہ والٹیا کی حدیث ہے جومشہور ہے کہ کیا تم دونوں اندھے ہواور توی کرتا ہے جو از کو ہمیشہ بدستور رہناعمل اس پر کہ جائز ہونگانا عورتوں کوطرف مسجدوں اور بازاروں اورسفروں کے نقاب ڈال کرتا کہ مردان کو نہ دیکھیں اور مردوں کو نقاب ڈالنے کا مجھی تھم نہیں ہوا تا کہان کوعور تیں نہ د کیمیں تو اس نے دلالت کی کہ وہ دونوں گروہ کے تھم جدا جدا ہیں اور ساتھ اُس کے جمت کیڑی ہے امام غز الی راٹیلیہ نے اویر جواز کے سوکہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد کا منہ عورت کے حق میں چھپانے کی چیز ہے جیسے کہ عورت کا منہ مرد کے حق میں چھیانے کی چیز ہے بلکہ وہ مانند منہ بے رایش کے ہے مرد کے حق میں پس حرام ہے نظر وقت خوف فتنے کے اور نہیں تو نہیں اور ہمیشہ قدیم زمانے سے دستور چلا آتا ہے کہ مرد تھلے منہ ہوتے ہیں اورعورتوں کے منہ پر نقاب ہوتے ہیں سواگر دونوں گروہ برابر ہوتے تو مردوں کونقاب کا تھم ہوتا یا عورتوں کو نکلنے سے منع کیا جاتا۔

٨٣٥\_ حفرت عائشہ والفحاسے روایت ہے كہ میں نے حفرت مُلَاثِيمًا كود يكها كه مجه كوا يني حاور سے چھاتے تھاور میں حبشیوں کو دیکھتی تھی مسجد میں برچھیوں سے کھیلتے یہاں تک كه مين خود بي طول اور دل مير موتى يعنى حضرت مَكَاشِّظُ مجھ كو نه فرماتے کہ بس کر بلکہ میں خود ہی جب تھک جاتی تو بس کرتی سواندازہ کرو کم من لڑ کی کے مقدار کو جو کھیل پر حرص کرنے والی ہو کہ کتنی دریہ تک دلیمتی رہتی ہے لیعنی میں بہت دریہ تک

عورتوں کواین حاجتوں کے لیے باہر تکانا جائز ہے۔ ۳۸۳۷ حضرت عائشہ وٹائٹھا سے روایت ہے کہ سودہ وٹائٹھا زمعه کی بیٹی رات کو قضاء حاجت کے واسطے باہر نکلیں سوعمر فاروق وِنْ اللهُ نِهِ ان كُورَ يكها اور بيجانا سوكها قتم ہے الله كى اے سوده! بے شک تو ہم پر چھی نہیں رہتی سووہ حضرت مُناتیکم کی طرف مليك آكي اور عمر فاروق وظائمهٔ كى بات حضرت مُثَاثِيمًا سے ذکر کی اور حالاتکہ حضرت مُلائین میرے حجرے میں تھے رات کا کھانا کھاتے تھے اور البتہ آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی

٤٨٣٥ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الُحَنْظَلِيُّ عَنُ عِيْسَى عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عُنْهَا قَالَتُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِيُ بِرِدَآئِهِ وَأَنَّا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسُأُمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ و يکھتی رہتی تھی۔ الُحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهُوِ. بَابُ خُرُوجِ النِّسَآءِ لِحَوَ آئِجِهِنَّ.

٤٨٣٦ ـ حَدَّثَنَا فَرُوَةُ بُنُ أَبِي الْمَغْرَآءِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ مُسُهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجَتُ سَوْدَةً بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَاهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوُدَةُ مَا تَخُفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَتُ ذٰلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجُرَتِي يَتَعَشَّى وَإِنَّ فِي

كتاب النكاح

إورحالانكه آب فرماتے مصے كه البته الله تعالى في تم كواجازت

يَدِهِ لَعَرْقًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ سوآپ ہر دحی اتاری گئی پھرآپ سے وہ حالت موقوف ہوئی يَقُولُ قَدُ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنُ تَخُرُجُنَ لِحَوَ آئِجِكُنَّ. دی کہانی حاجوں کے واسطے باہر نکلا کرو۔

فائك: البته پہلے گزر چى ہے شرح اس كى اور وجه تطبيق كى درميان اس كے اور درميان دوسرى حديث اس كى كے چ اترنے حجاب کے سور واحزاب کی تفسیر میں اور ذکر کیا ہے میں نے وہاں تعاقب عیاض پر کہ اس نے گمان کیا ہے کہ حضرت مَنَاتِيْظٍ کی بیویوں پر اپنے جسم کا ظاہر کرنا حرام تھا اگر چہ منہ پر نقاب ڈالے ہوں اور جاوریں کپیٹی ہوں اور حاصل چے رد کرنے قول اس کے بہت ہونا حدیثوں کا ہے جو وارد ہیں اس میں کہ وہ حج کرتی تھیں اور طواف کرتی تھیں اور مبحدوں کی طرف نماز کے واسطے نکلتی تھیں حضرت مُکاٹیئے کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی۔ (فتح) بَابُ إِسْتِنْذَانِ الْمَرُأَةِ زَوْجَهَا فِي اجازت ما نَكَناعورت كاايخ خاوند سے مسجد وغيره كي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.

فائك : كها ابن تين نے كه باب باندها ہے بخارى رائيد نے ساتھ نكلنے كے طرف مجد وغيره كے يعنى ترجعه عام ہے

مسجد وغیرہ کواور باب کی حدیث میں صرف مسجد کا ذکر ہے اور جواب دیا ہے کر مانی نے کہ اس نے مسجد کے غیر کومسجد

پر قیاس کیا ہے اور جامع ان کے درمیان ظاہر ہے اور سب میں بیشرط ہے کہ فتنے سے امن ہو۔ (فتح) ٤٨٣٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

سُفُيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهُرِئُ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَن النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتُ

إِمْرَأَةُ أَحَدِكُمُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا.

فائك: ابن عرفالها كاس مديث كي شرح كتاب الصلوة ميس كرر يكل بـــ

بَابُ مَا يَحِلْ مِنَ الذُّخُولُ وَالنَّظُرِ إِلَى النِّسَآءِ فِي الرَّضَاعِ.

٤٨٣٨ ـ حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ

أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرُوةً عَنْ أَبِيْهِ ُعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ جَآءَ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى فَأَبَيْتُ

أَنَّ اذَنَ لَهُ حَتَّى أَسُأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

طرف نکلنے کے واسطے۔

٢٨٣٧ ـ حفرت ابن عمر فاللهاس روايت ب كه حفرت مَالَيْهُمْ نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کسی کی عورت نماز کے واسطے معجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس کو اجزت دے اور منع نہ

باب ہے چھ میان اس چیز کے کہ جائز ہے داخل ہونے اور نظر کرنے سے طرف عورتوں کے رضاعت کے سبب سے ۴۸۳۸ حفرت عائشہ وٹائٹیاہے روایت ہے کہا کہ میرا چیا رضای آیا اوراس نے مجھے سے اندر آنے کی اجازت ما گی سو میں نے انکار کیا کہ اس کو اجازت دول یہاں تک کہ حفرت مَالِيُّكُمُ سے بوچھول سوحفرت مَالِيُّكُمُ آئے سومیں نے آب سے اس کا تھم یو چھا حضرت مَالَّيْظُ نے فر مایا کہ بے شک

كتاب النكاح

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِىٰ لَهُ قَالَتْ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعُنِي الرَّجُلُ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ فَالَتُ عَائِشَةُ وَذَٰلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتُ عَائِشَةُ يَحُرُمُ مِنَ

الرَّضَاعَةِ مَا يَحُومُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

بَابُ لَا تُبَاشِرُ الْمَرُأَةُ الْمَرُأَةَ فَتَنَعَتَهَا لِزُوجهَا. فاكك: استعال كيا بجارى وليند نے لفظ حديث كاتر جمه مين بغير زيادتى كاور ذكر كيا ہے حديث كودوطريقوں سے-

> ٨٣٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَ آئِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ

الْمَرْأَةَ فَتَنَعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

٤٨٤٠ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّلَنِي شَقِيْتٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ

الْمَرُأَةَ فَتَنَعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا.

وہ تیرا چیا ہے سواس کو اجازت دے میں نے کہا یا حضرت! مجھ کوتو صرف عورت نے دودھ پلایا ہے جھ کو مرد نے دودھ نہیں پلایا حضرت مُلِقَیْم نے فرمایا کہ بے شک وہ تیرا چھا ہے سواس کو تیرے پاس اندر آنا جائز ہے کہا عائشہ وُلاٰتھانے اور بیحال بعداس کے تھا کہ ہم پر بردہ اتارا گیا لیعنی بیدواقعہ بردہ اترنے کے بعد تھا کہ عائشہ والعجانے حرام ہوتا ہے دورھ پینے سے جو حرام ہوتا ہے جننے سے۔

فائد: اس مديث كي بورى شرح كتاب الكاح كي اول مين كزر چكى ب اور يه مديث اصل باس مين كه رضاعت کے واسطےنسب کا تھم ہے کہ جائز ہے عورتوں کے پاس اندر جانا اور سوائے اس کے احکام ہے۔ ( فقی ) نہ لگائے بدن ایک عورت دوسری عورت سے پھر بیان کرے اس کی صورت کواینے خاوند ہے۔

۹۸۳۹ حفرت عبداللہ بن مسعود ڈکاٹھئے روایت ہے کہ حفرت مُنَافِيم نے فرمایا کہ نہ بدن لگائے ایک عورت دوسری عورت سے پھر بیان کرے اس کی شکل اور صورت کو اپنے

خاوند سے اس طرح کہ جیسے اس کو دیکھا ہے۔

۴۸ مرم مراس کا وہی ہے جواو پر گزرا۔

فائك: ايك روايت من اتنا زياده ب كدايك كيرك من كها قالبي نے كدية حديث اصل ب واسطے مالك كے الله

النكاح النكاح

بند کرنے ذریعوں کے اس واسطے کہ حکمت جے اس نہی کے خوف ہے اس بات کا کہ خوش لگے خاوند کو وصف مذکورسو نوبت پہنچائے میطرف طلاق دینے اس عورت کے جو صفت کرتی ہے یا مفتون ہونے کے ساتھ اس عورت کے جس کی صفت کی گئی اور واقع ہوا ہے چے روایت نسائی کے ابن مسعود دواللہ سے کہ نہ بدن لگائے ایک عورت دوسری عورت کے بدن سے اور نہ بدن لگائے مرد دوسرے مرد کے بدن سے اورمسلم اور اصحاب سنن نے بیرحدیث اس لفظ سے روایت کی ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور ایک عورت دوسری عورت کے ستر کو نہ دیکھے اور نہ اکٹھا ہو ایک مرد ساتھ دوسرے مرد کے ایک کپڑے میں اور نہ جمع ہوایک عورت ساتھ دوسری عورت کے ایک کپڑے میں کہا نووی راید نے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مرد کو دوسرے مرد کے سترکی طرف دیکھنا حرام ہے اور اس طرح عورت کو بھی دوسری عورت کے ستر کی طرف دیکھنا حرام ہے اور بیاس قتم سے ہے کہ اس میں پچھا ختلا ف نہیں اور اسی طرح دیجینا مرد کوطرف سترعورت کے اورعورت کے طرف ستر مرد کے حرام ہے بالا جماع اور تنبید کی حضرت مُطَلِّعُ ا نے ساتھ دیکھنے مرد کے طرف ستر مرد کے اور دیکھنے عورت کے طرف ستر عورت کے اوپر اس کے ساتھ طریق اولیٰ کے یعنی پی بطریق اولی حرام ہے اورمنتثیٰ ہیں اس ہے میاں بیوی کہ ایک کو اپنے ساتھی کا بیتر دیکھنا جائز ہے مگرشرم گاہ میں اختلاف ہے اور میچ تر قول ہے کہ جائز ہے لیکن بغیر سبب کے مکروہ ہے اور بہر حال جومحرم ہیں پس تیجے یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کی ناف سے او پر اور گھٹنے سے ینچے دیکھنا جائز ہے اور بیسب حرام جوہم نے ذکر کیا اس جگہ ہے جس جکہ حاجت نہ ہواور جائز اس جگہ ہے جس جکہ شہوٹ نہ ہواوراس حدیث سے معلوم ہوا کہ حرام ہے مرد کو بدن لگانا دوسرے مرد کے بدن سے بغیر بردے کے مگر وقت ضرورت کے اورمشنی ہے اس سے معافحہ اور حرام ہے چھونا غیر کے ستر کوجس جگہ سے ہواس کے بدن میں سے بالا تفاق کہا نو وی راٹیعیہ نے اور اس تشم سے ہے کہ عام لوگ اس میں مبتلا ہیں اور بہت لوگ اس سے ستی کرتے ہیں جمع ہونا ہے جمام میں سو واجب ہے اس خص پر جو اس میں ہو یہ کہ بچائے اپن نظراور ہاتھ وغیرہ کوغیر کے ستر سے اور یہ کہ بچائے اپنے ستر کوغیر کی نظر سے اور واجب ہے افکاراس کے فاعل پر واسطے اس مخص کے جواس پر قادر ہوا در نہیں ساقط ہوتا اٹکار ساتھ گمان عدم قبول کے گمریہ کہ اپنی جان پر فتنے ے ڈرے اور بہت مسئلے اس باب کے طہارت میں گزر چکے ہیں۔ (فتح)

بَابُ قَوْلِ الزَّجُلِ لَأَطُوفُونَ اللَّيْلَةَ عَلَى مردكاتيكَها كه مِن آج رات اپني سب عورتول برگومول

نِسَآئِي. كالعِنى سب سے صحبت كرول گا۔

فائك: كتاب الطبارة ميں پہلے گزر چكا ہے من دار على نسائه فى غسل واحد اور وہ قریب ہے اس ترجمہ كے معنى سے اور تكم ميں بيائے كر بايں طور معنى سے اور تكم شريعت محمدى ميں بير ہے كہ نہيں جائز ہے يہ ہويوں ميں گريد كہ شروع كرے نوبت بانٹے كو بايں طور كے سب سے ایك بارا كھا نكاح كرے يا سفر سے آئے اور اس طرح جائز ہے جب كداس كواجازت ويں اور اس

ام ممر حضرت ابو مررو والله سے روایت ہے کہ سلیمان بن

دا وَدِ عَیْبَالِمْ نِے کہا کہ میں آج کی رات سوعورت پر گھوموں گا

لینی ان سے محبت کروں گا ان میں سے ہر ایک عورت لڑ کا

جنے گی جواللہ کی راہ میں جہاد کرے گا تو فرشتے نے اس سے

کہا کہ انثاء اللہ کہدیعنی اگر اللہ جاہے گا سواس نے انشاء اللہ

نہ کہا اور کہنا بھول گیا پھران سوعورتوں پڑ گھو ما سوان میں ہے

کوئی نہ جنی مگر ایک عورت آ دھا آ دی جنی حضرت ملائی اے

فرمایا که اگر سلیمان مَالِیه انشاء الله کهتا تو اس کی بات بوری

ہوتی اور اپنے مطلب کا زیادہ تر امیدوار ہوتا۔

كتاب النكاح الله الباري پاره ۲۱ المنافق الباري پاره ۲۱ المنافق ال

کے ساتھ راضی ہوجا کیں۔

٤٨٤١ ـ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ

دَاوْدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةٍ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غَلَامًا يُقَاتِلُ فِي

سَبِيْلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ فُلِّ إِنْ شَآءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِيَ فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدُ

مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً نِّصْفَ إِنْسَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ

لَمْ يَخْنَكُ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ.

فائد: جب لوگوں نے جہاد میں ستی کی تو حضرت سلیمان مَالِيلا نے کشرت اولاد کی آرزو کی جہاد میں غیروں کی حاجت نەرىپ مگرانشاء الله كېزا بھول گئے پس مراد بورى نە ہوئى معلوم ہوا كەجسىسى كام كا اراد ہ كرے تو انشاء الله ضرور کہہ لے اس واسطے کہ اللہ کی مدد کے بغیر آ دمی ہے کوئی کا منہیں ہوسکتا پیغیبر ہویا ولی یا تحکیم ہویا بادشاہ اور پیہ جو کہالمد یحنث تو اس کے معنی یہ بیں کہ اس کی مراد پوری ہوتی اس واسطے کہ حانث نہیں ہوتا مگرفتم سے اور احمال ہے کے سلیمان مَالِیٰ اس پرفتم کھائی ہو۔ میں کہتا ہوں اتاری گئی تا کید جو ستفاد ہے قول اس کے سے لاطوفن بجائے قتم کے ، کہا ابن رفعہ نے کہ ستفاد ہوتا ہے اس سے کہ متصل ہونا استثناء کا ساتھ قتم کے تا ثیر کرتا ہے نے اس کے

اگرچہ نہ قصد کرے اس کو پہلے فارغ ہونے کے تتم ہے۔ (فقی)

بَابُ لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيُلَّا إِذَا أَطَالَ الْعَيْبَةَ جب كُونَى سفر مِين كُفر سے بہت مدت غائب رہا ہوتو مَخَافَةً أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ اللهِ كُم والون كياس رات كونه آئ بسبب اس عَثْرَاتِهِمْ.

خوف کے کہان کوخیانت کی طرف نسبت کرے ماان کی

لغزشوں اور عیبوں کو تلاش کرے۔

فائك: يرترجمه لفظ حديث كا ب جو باب كى حديث كي بعض طريقول مين آچكا ب چنانچة يحمسلم مين واقع مواب ك حضرت مَلَا فَيْمُ فِي الى على على فر مايا -

٤٨٤٢ \_ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا

٨٨٨٢ حضرت جابر بن عبدالله فالفهاس روايت ہے كه

النكاح الكاح النكاح الك

حضرت نگالیم کروہ جانتے تھے کہ مرد اپنے گھر والوں کے پاس رات کوآئے۔ مُحَارِبُ بُنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرُهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا.

فائك: ايك روايت ميں ہے كہ چينرت مُنَّافِيْمُ كا دستورتھا كه رات كو گھر ميں نه آتے بلكه دو پہرے پہلے آتے يا پيچ كہالغت والوں نے كه طروق كے معنى بيں رات كوآنا سفروغيره سے بے خبر۔

۳۸۴۳۔ حفرت جابر بن عبداللہ فاق سے روایت ہے کہ حضرت خالا کی محر سے بہت مدت عائب مایا کہ جب کوئی محر سے بہت مدت عائب رہا ہوتو رات کو گھر والوں کے پاس ندآئے۔

٤٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ اللهِ يَقُولُ الشَّغْبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيُلا.

فائك : قيد كرنا ساتھ دراز ہونے غيبت كے اشارہ كرتا ہے طرف اس كے كہ علت نہى كى سوائے اس كے پھے نہيں كہ پائی جاتی ہے اس وقت پس تھم دائر ہے ساتھ علت اپنی کے وجو 13 وعدمًا سوجب تھا وہ مخص جو اپنی حاجت کے واسطے مثلا دن کو باہر نکلے اور رات کو پھر آئے نہ حاصل ہوتا تھا واسطے اس کے جوخوف کیا جاتا ہے اس حض سے جو بہت مدت اپنے گھر سے غائب رہے تو ہو گا دراز ہونا غیبت کا جگہ گمان امن کی ججوم سے پس واقع ہو گا واسطے اس مخص کے جو ہجوم کرے بعد دراز ہونے غیبت کے اکثر اوقات جو برا لگے اس کو یا تو پائے گا اپنی عورت کو بغیر سقر ائی ادر زینت کے جومطلوب ہے عورت سے تو ہوگا پیسبب نفرت کا درمیان دونوں کے اور البتہ اشارہ کیا طرف اس کے ساتھ قول اپنے کے آئندہ باب کی حدیث میں کہ تا کہ زیر ناف کے بال لے جس کا خاوند غائب ہے اور نتاھی کرے پرا گندہ بالوں والی اور اس سے لی جاتی ہے کراہت مباشرت عورت کی اس حال میں جس میں ستھری نہ ہو تا کہ نہ مطلع ہواس سے اس چیز پر جو ہوسبب نفرت کا عورت سے اور یا اس کو مکروہ حالت پریائے اور شرع رغبت دلانے والی ہے اوپر پردہ پوشی کے اورالبتہ اشارہ کیا طرف اس کے ساتھ قول اپنے کے کہ ان کوخیانت کی طرف منسوب کرے یا ان کے عیبوں کو ڈھونڈ سے بنا براس کے پس جو شخص کہ اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دے اور بیر کہ وہ فلانے فلانے وقت میں پہنچے گا تو اس کو نہی شامل نہیں یعنی اس کورات کے وقت گھر آنا درست ہے کہ وہ پہلے اطلاع کر چکا ہے اور تصریح کی ہے ساتھ اس کے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں پھر روایت کی اس نے کہ حضرت مَالَّيْظِ ايك جنگ ہے ملیٹ کر آئے تو ایک مخف کو اطلاع کے واسطے آ گے بھیج دیا کہ وہ آتے ہیں کہا ابن ابی جمرہ نے کہ اس حدیث سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معلوم ہوا کہ مسافر کو رات کے وقت بے خبر اپنے گھر والوں کے پاس آ نامنع ہے جب کہ پہلے ان کو اپنے آنے کی خبر نہ کی ہوا ور سبب اس کا وہ ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ واقع ہوا ہے اور بعض نے اس تھم کا خلاف کیا یعنی بخبر رات کو اپنے گھر میں آئے سوا پی عورت کے ساتھ اجنبی مرد کو پایا سواس کو مخالفت کی سزا ملی چنا نچے ابن خزیمہ نے ابن عباس فڑھ سے روایت کی ہے کہ دو مراد رات کو اپنے گھر میں آئے سو دونوں نے اپنی عورت کے ساتھ مرد کو پایا اور اس حدیث میں رغبت دلا نا ہے باہم دوئی اور محبت رکھنے پر خاص کر میاں یوی کے در میان اس واسطے کہ اکثر اوقات ایک کو دوسرے کا کوئی عیب پوشیدہ نہیں ہوتا اور ہا وجود اس کے آنے ہے منع کیا تا کہ نہ مطلع ہواس چنر پر جس کے سبب سے اس کو عورت میں افریق اور اس سے لیا جا تا ہے کہ در بر ناف کے بال لینا اور با نثر اس کے اس خم سے کہ ذینت کرتی ہے ساتھ اس کے عورت نہیں داخل ہے نبی میں اللہ تعالی کی پیدائش کے بدلنے سے اور اس میں رغبت دلا تا ہے او پر ترک تعرض کے واسطے اس چیز کے کہ واجب اللہ تعالی کی پیدائش کے بدلنے سے اور اس میں رغبت دلا تا ہے او پر ترک تعرض کے واسطے اس چیز کے کہ واجب اللہ تعالی کی پیدائش کے بدلنے سے اور اس میں رغبت دلا تا ہے او پر ترک تعرض کے واسطے اس چیز کے کہ واجب اللہ تعالی کی پیدائش کے بدلنے سے اور اس میں رغبت دلا تا ہے او پر ترک تعرض کے واسطے اس چیز کے کہ واجب اللہ تعالی کی بیدائش کو ساتھ مسلمان کے ۔ (فق

الحمد لله كرترجمه اكسوي پاركى بخارى كاتمام موار وصلى الله على خير خلقه محمد و آله واصحابه اجمعين، آمين.





برانضاؤم أؤخم

| www.KitaboSunnat.com                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| سورهٔ فاتحد کی نضیلت میں                                                                       | **          |
| سورهٔ بقره کی فضیلت میں                                                                        | **          |
| سورهٔ كهف كي فضيلت مين                                                                         | <b>₩</b>    |
| سورهٔ فتح کی فضیلت میں                                                                         | <b>%</b>    |
| سور و قل هوالله احد کی فضیلت کے بیان میں                                                       | *           |
| باب ہے بیان میں ان سورتوں کے جن کی ابتدامیں اعوذ کا لفظ ہے                                     | *           |
| باب ہے بیان میں اس مخص کے جو کہتا ہے کہ نہیں چھوڑ احضرت مَالَّیْرُم نے پچھ مگر جو دو تختیوں کے | *           |
| درمیان ہے                                                                                      |             |
| قرآن کوسب کلاموں پرفضیات ہے                                                                    | ⊛           |
| باب ہے بیج بیان وصیت کرنے کے ساتھ قرآن کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | ⊛           |
| جوقر آن کے ساتھ بے پرواہ نہ ہووہ ہم میں سے نہیں                                                | *           |
| رشك كرنا قرآن والے كا                                                                          | *           |
| تم لوگوں میں سے بہتر وہ مخص ہے جوقر آن سیکھے اور سکھائے                                        | **          |
| قرآن کوز بانی پڑھنا بغیر دیکھنے کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | *           |
| باب ہے بیان میں یاد کرنے قرآن کے                                                               | *           |
| سواري پر قرآن پڑھنا                                                                            | %           |
| چھوٹے لڑکوں کو قرآن سکھلانے کا بیان                                                            | ⊛           |
| باب ہے بیان میں بھول جانے قرآن کے                                                              | · <b>%</b>  |
| باب ہےاس شخص کے بیان میں جونہیں دیکھنا ڈرکہ کہے سورۂ بقرہ وغیرہ                                | %           |
| قرأت كو كھول كريڑھنا                                                                           | <b>9€</b> 8 |

باب ہے چ نکاح کرنے کنوار ہوں کے .....

ہیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کا بیان

حیمو ٹی لڑ کیوں کو بروں کے نکاح میں دینا ......

\*

%€

\*

8

|     | فهرست پاره ۲۱                           | فين البارى جلد ٧ كا كالكاري البارى جلد ٧ كالكاري البارى جلد ٧                                     | X                                       |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 678 | نکاح کرنا بہتر ہے .                     | باب ہے بیان میں اس کے کہ کس سے نکاح کرے اور کون قوم کی عور توں سے                                 | %                                       |
|     |                                         | رکھنا لونڈیوں کا اور جولونڈی کو آزاد کریے پھراس سے نکاح کرے                                       | %€                                      |
| 682 |                                         | باب ہےاس شخص کے بیان میں جولونڈی کی آ زادی کومپر تھبرائے                                          | %€                                      |
| 685 | ***************                         | باب ہے بیان میں نکاح کرنے تنگدست کے                                                               | %€                                      |
| 687 | *************************************** | باب ہے چھ معتر ہونے کفو کے دین میں                                                                | <b>₩</b>                                |
| 692 | ***************                         | مال میں کفو کا بیان اور نکاح کرنامفلس مرد کا مالدارعورتوں کو                                      | *                                       |
| 693 |                                         | جو پر ہیز کی جاتی ہے عورت کی بے برکتی اور نحوست سے                                                | %€                                      |
| 695 | ***************                         | آ زادعورت کا غلام کے نکاح میں ہونا                                                                | *                                       |
| 696 |                                         | نه نکاح کرے جارے زیادہ عورتوں کو                                                                  | *                                       |
|     |                                         | باب ہے بیان میں اس آیت کے اور تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا                              | *                                       |
|     |                                         | باب ہے بیان میں اس شخص کے جو کہتا ہے کہنیں رضاعت بعد دو برس کے                                    | *                                       |
|     |                                         | لژ کا دو دھ لینی مرد کا                                                                           | %                                       |
|     |                                         | باب ہے بیان میں شہادت دودھ پلانے ولی کے                                                           | <b>₩</b>                                |
|     |                                         | باب ہے بیان میں ان عورتوں کے جو حلال ہیں اور جو حرام ہیں                                          | %                                       |
| 718 | ل <u>میں ہیں</u>                        | باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ تمہاری ہویوں کی او کیاں جو تمہاری پرور ا                      | *                                       |
| 720 | گزرچکا                                  | باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بیان میں یہ کہ جمع کرودو بہنوں کو مگر جو پہلاً                    | *                                       |
|     |                                         | نه نکاح کیا جائے عورت کا اس کی پھوپھی اور نہ اس کی خالہ پر                                        | *************************************** |
|     |                                         | باب ہے جی بیان کرنے شغار کے                                                                       | *                                       |
|     |                                         | کیا جائز ہے واسطے کسی عورت کے کدائی جان کسی کو بخشے                                               | *                                       |
| 725 | *************************************** | باب ہے تی بیان نکاح کرنے محرم کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | <b>%</b>                                |
|     |                                         | باب ہاں بیان میں کہ حضرت مُلَّالِمُ نِی اُن مِی کہ حضرت مُلَّالِمُ اِن مُعَدِی اخْرِم مِی منع کیا | *                                       |
| 732 |                                         | جائز ہے واسطےعورت کے پیش کرنا اپنی جان کا نیک مرو پر                                              | *                                       |
| 737 | די אור בנו אי                           | باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ گناہ نہیں تم پرید کہ پردہ میں کہو پیغام نکار                  | ⊛                                       |
| 742 | , compressions                          | نکاح ہے پہلے عورت کود کھنا                                                                        | <b>₩</b>                                |
| 743 |                                         | ۔<br>یاب ہے بیان میں ای شخص کے جو کہتا ہے کہ نہیں ہے نکاح مگر ساتھ ولی کے                         | ggy                                     |

| فين الباري جلد ٧ كي هي وي وي حي علي الباري جلد ٧ كي هي هي الباري جلد ٧             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جب خود ولی نکاح کرنے والا ہوتو خود آپ اپنا نکاح کرلے یا اور ولی کی حاجت ہے 750     | %€       |
| نکاح کر دینا مرد کا اپنی حجیونی اولا دکو                                           | %        |
| باب ہے اس بیان میں کہ باپ اپنی بیٹی کا تکاح امام سے کروے                           | <b>⊛</b> |
| بادشاہ ولی ہے ساتھ قول حضرت مُناتِیم کے کہ ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا 754        | <b>₩</b> |
| نه نکاح کرے باپ وغیرہ کنواری عورت کو اور شوہر دیدہ کو                              | <b>⊛</b> |
| جب باپ اپنی بنٹی کا نکاح کروے اور وہ اس نکاح سے ناخوش ہوتو اس کا نکاح مردود ہے 758 | %€       |
| باب ہے بیٹیم اوک کے نکاح کر دینے کے بیان میں                                       | %        |
| جب نکاح کا پیغام کرنے والاعورت کے ولی سے کہے کہ مجھ کوفلانی عورت سے نکاح کروے 762  | %        |
| ترک خطبه کی تفییر                                                                  | %€       |
| ترک خطبہ کی تغییر                                                                  | %        |
| بجانا دف كا نكاح اور وليمه كے وقت من سيسين 768                                     | <b>⊛</b> |
| باب ہے چے بیان اس آیت کے اور ووعورتوں کوان کے مہر خوشی سے                          | %        |
| نکاح کرنا قرآن پر بغیرمبر کے                                                       | <b>⊛</b> |
| میر یا ندھنا ساتھ اسباب کے اور لوہے کی انگوشی کے                                   | <b>%</b> |
| باب ہے بیان میں شرطوں تکات کے                                                      | <b>₩</b> |
| باب ہے بیان میں ان شرطوں کے جو نکاح میں علال نہیں                                  | %€       |
| زردی لگانا واسطے نکاح کرنے والے کے                                                 | %        |
| س طرح دعا کی جائے واسطے نکاح کرنے والے کے                                          | <b>⊛</b> |
| یا ہے بچ بہان دعا کرنے کے واسطےعورتوں کے جوراہ دکھاتی ہیں دلہن کو                  | %€       |
| بیان اس مخض کا جو دوست رکھتا ہے اپنی عورت کی صحبت کو جہاد سے                       | %€       |
| بین میں میں میں ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | <b>₩</b> |
| 790                                                                                | %€       |
| لا نا دلہن کا خاوند کے گھر میں دن کو بغیر سواری اور آ گ جلانے کے                   | (₩)      |
| کیڑ نا انماط اور جواس کے مانند ہو واسطےعورتوں کے                                   | <b>%</b> |
| باب ہے چے بیان ان عورتوں کے جوعورتوں کو تیار کر کے خاوند کے پاس پہنچاتی ہیں        | <b>⊛</b> |
|                                                                                    |          |

|       | المرست باده ۲۱ فهرست باده ۲۱ الم                                    | فیض الباری جلد ۷                      | X             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 793   | ړ کا بيان                                                           | دلهن كوتحفه اور مديه بهجيخ            | %             |
|       |                                                                     | د ولہا کو دلہن کے کیڑ_                | %€            |
|       | م حجت کرے تو کیا کے                                                 |                                       | %€            |
| 797   | کھاناحق ہے                                                          | ولیمه یعنی شادی بیاه کا               | <b>%</b>      |
| 800   | ری ہو                                                               |                                       | %€            |
|       | مہ کرتا ہے اپنی بعض عورتوں پر زیادہ بعض سے                          | •                                     | %€            |
|       | ی ہے کم تر کے ساتھ ولیمہ کرے                                        |                                       | %€            |
| 806.  | ل کرنے ولیمہ اور دعوت کے                                            | ·-                                    | <b>%</b>      |
|       | ی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ٹافر مانی کی جو بکری کے ساتھ کی دعوت | •                                     | <b>₩</b>      |
| 806 . | ***************************************                             |                                       |               |
|       | ) دعوت قبول کرنا شادی وغیره مث <b>ن</b>                             | •                                     | <b>%</b>      |
| 813.  | نادی کی طرف جا نانادی کی طرف جا نا                                  | عورتوں اورلژ کوں کا ش                 | ·<br><b>%</b> |
|       | برا کام دیکھے تو کیا پلیٹ آئے؟                                      |                                       | %€            |
|       | ر<br>دوں پر شادی میں اور خودا پی جان سے ان کی خدمت کرنی             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>9€</b>     |
|       | ع اورشراب کے جومسکر نہ ہو                                           | ,                                     | <b>⊛</b>      |
|       | نے کا ساتھ عورتوں کے                                                | •                                     | <b>₩</b>      |
|       | مين وصيت كرنے كا بيا                                                |                                       | <b>₩</b>      |
|       | ا وَ اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو آگ سے                          |                                       | %€            |
|       | ر نیک صحبت رکھنا                                                    | •                                     | <b>%</b>      |
| 831   | راس کے خاوند کے واسطے                                               | نصيحت كرنا ايني بيثي كو               | **            |
| 844   | کے اجازت سے نفلی روز ہ رکھنا جائز ہے                                | عورت کواینے خاوند                     | %€            |
| 844   | وند کا بستر چھوڑ کرسوئے بغیرسب کے تو اس کو جائز نہیں                | *<br>جبعورت اینے خاو                  | %€            |
| 846   | کے گھر میں آنے کی اجازت کسی کو نہ دے                                | عورت اینے خاوند کے                    | <b>%</b>      |
|       | نہ کرنے کے بیان میںنہ کرنے کے بیان میں                              | •                                     | e€            |
|       | لہ تیری بیوی کا تجھ پر تق ہے                                        | -                                     | 9 <b>₽</b> ?  |

|      | فهرست پاره ۲۱                           | فيض البارى جلا V المنظمة على البارى جلا V المنظمة البارى جلا V المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطق | <b>#</b>  |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | •••••                                   | ~ <b>*</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₩</b>  |
| 853  |                                         | بيان آيت ﴿ ٱلرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>₩</b>  |
| 853  | ·····                                   | حفرت مَلَاقِيْمُ كَا أَيْ بيوبول سے جدا ہونا علیحدہ مكان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8         |
| 855  |                                         | عورت کا مارنا جو مکروہ ہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₩</b>  |
| 857  | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | عورت الله تعالیٰ کی نافر مانی میں اپنے خاوند کا کہا نہ مانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₩</b>  |
| 858  | ******                                  | بيان اس آيت كا ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ ﴾ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₩</b>  |
| 858  | ******************                      | بابعزل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>%</b>  |
| 862  | *******************                     | ۔ عورتوں کے درمیان قرعہ ڈالنا جب سفر کا ارادہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9€</b> |
| 865  | ****************                        | عورت اپنے خاوند ہے اپنی باری کا دن سوکن کو بخش دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Æ</b>  |
| 866  | *******************                     | عورتون کے درمیان عدل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>%</b>  |
| 866  | •••••                                   | جب کنواری کوشو ہر دیدہ پر نکاح کرے تو کسی طرح کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b>  |
| 867  | ******************                      | جب ثیب کو بکر پر نکاح کرے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Æ</b>  |
| 868  | ن میں                                   | جواپی سب عورتوں پر گھو ہے ایک عنسل میں داخل ہونا مرد کا اپنی عورتوں میں دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>%</b>  |
| 869  | واری کی جائے                            | ا جازت مانگنا خاوند کا اپنی بیوی ہے کہ ان میں کسی ایک کے گھر میں اس کی تیمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₩</b>  |
| 870  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مرد کا اپنی بعض عورتوں کو بعض ہے زیادہ محبت رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>%</b>  |
| 870  | •••••                                   | اپنے آپ کوآ راستہ کرنے والا ساتھ اس چیز کے جونہیں ملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>%</b>  |
|      | *************                           | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8         |
| 879  | •                                       | عورتوں کا غیرت اورغصه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₩</b>  |
| 881. | *****************                       | مرد کا اپنی بیٹی سے ضرر مٹانا غیرت کے باب میں اور انصاف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>%</b>  |
| 884  | *************************************** | مرد کم ہو جا کیں گے اور عور تیں بہت ہو جا کیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€</b>  |
| 885. | *****************                       | کوئی مردا پی غیرمحرم عورت کے پاس اکیلا نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *         |
| 887. | <b>.8888</b> 8555                       | لوگوں کے پاس جو خلوت جائز ہے <b>ب</b> یشہ شیشہ شیشہ شیشہ شیشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>%</b>  |
| 888. | X 2 7 - 10                              | زنانہ مرد کوعورتوں کے پاس اندر جانامنع کے الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *         |
| 889. | # Valor                                 | ر کھنا غورتوں کا طرف حبیبیوں وغیرہ کے ۔ کی المالیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *         |
| 890. | يا الما الما الم                        | باب ہے عورتوں کو اپنی حاجت کے لیے بام الکھنا ایک میں میں است میں است کے اپنے اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>₩</b>  |
|      | 1.8.7.                                  | محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ عرب سیاستی مشتمل مفت آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |

| ﴿ فَيَضَ الْبَارَى جَلَّدُ ﴾ ﴿ يَا يَا يُسْتُونُ إِنَّ اللَّهِ ١٠ ﴾ ﴿ قَالُ اللَّهُ ١٧ ﴾ ﴿ فَهُرُسُتُ يَارَهُ ٢١ ﴾ |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| باب ہے ج ج بیان داخل ہونے اور نظر کرنے عورتوں کے رضاعت کے سبب سے                                                   | % |  |
| باب ہے بیان میں بدن سے بدن لگانے عورتوں کے پھراپنے خاوند سے بیان کرنا                                              | % |  |
| مر د کو کہنا کہ میں آخ رات سب عورتوں پر گھوموں گا                                                                  | % |  |
| اب مسافرایخ گھر میں رات کو نہ آئے                                                                                  | % |  |

